

واذ جَعْفَر فَحَاد بن جَرنرالطنري الم يرمعاولية سيشهادت حسابي تك حضريكم شين أوجكومت بزيك كفصيل ت ترجمه، سيحب رعلى طباطباتي تفرت امیرمعادییا کے بیس سالہ دور حکمرانی کے حالات، جب مسلمان فاتحین کابل اورا فغانستان کو فتح كرك درة خيبر ك قريب بيني كل تقد افريقه من قيروان فتح بموااورتونس، موذان مين فتح وكام اني كا رجم البرايا-يك شوركشاكي وتدن آفريلي كي جرت الكيز تاري بامير معاويد كي وفات كسات ماه جدكر باكاخوني واقعه پيش آيا ورتاري اسلام ك مفات يرخون شهادت كى مقدر مهرثبت بهوأى

تاريخ طبري تاريخالام الملوك کے اردوترجمہ کے مجملہ حقوق قانونی اشاعت وطباعت ہائی تصحيح وترتيب وتبويب چوهدرى طارق اقبال گاهندرى بالك نفيس اكيدي أردو بازار كراجي محفوظ بي يتاريخ طبري تانخالام الملوك عَالْمُهُ الْحَضْفَةُ فَقَى بِنَ حَيْلِطَهُ مِنْ ناشن: فَفِيلِ الْسِيلَمِي الْدُوبِ الْوَالِرَالِي طبع: مِدِيمِ بِيرِ اللَّهِ اللَّهِ

# اميرمعاويه بفائتن كادورحكومت

51

#### چوهدری محمد اقبال سلیم گاهندری

ا برخاهم میں جریا ہوگی کا مشور معمول شارع آئا ہورائم واصلات کے ادور قرید کی بید چھی جلد وقتی اور حیال ہو ہے۔ ب گئے ہے کہ اس جرنا ہے کہ کی اصلاح اور کا در انگریا تھا کہ اعظ اور ان انتظام کیا ہے۔ بھارات اور انداز انداز کا م ذات فائر ہے کہ ان سے بھیا تھا کی جی چھٹ ہے کہ اس سے پہلے کا در انتظام کی اور انداز کی جی سال کے انداز کا میں ا اس جدو کا دورائے حسام سامل ہے جہاں ان کا کا کھٹر گئی کہ

یه بخلی تعدیمی زند نمد کست طالات و اقالات به مشتلی به را ما کا این آن کا ایم ترخی و در برا عرص این مراه به واق بزن کسی تا به هم به می مودند ایم شرحی بسید کرندام اجوایا بیشد بدا امدار برا سامت یا جمعی در با دی هدید می ایم م بزندگی می با می مواند می اکسی تا که اکسی قبل از انداز با بداری با این این با این ایم با این ایم می ایم این ایم می ایم می

کی قرم خاند مان دور معند به برای در شونش که دور بعد است دور دور آن افری دور ندید به دور دور به به به دور بعد ب را بر معاونه به افزار که به به دور به این که از بازی به به به سرای مان به این می مان مان استان استان که با دان مریحه به به بازی و در داد مریک فرانس که در تیک دانش به به بازی می از می می تود کرانس به به به بازی در در این م معرف به بر ماه به بی و در در این می از در این فرانس از به می می این می متدن قوم کے لیے جن چیز وال کی خرورت ہاں ب کا محیل کی۔ متدن قوم کے لیے جن چیز وال کی خرورت ہاں کی محیل کی۔

تاریخ کا به هده ای دور که حالات بر منتقل ب ۴۰ به می حضرت ایم حداد به برخت که اقدال که ساعت ۱۹ بعد تاریخ اسلام محاسب شدند از مستقد این مواند شداد که را با قابی آیا به بید از برد ایج ایم این تاریخ که واصلا از مجمع کی اسانی ایم حداد به می مواند به بردی و این و مدارات بدا می کافی تشخیری بید تیم اسرای مسلما او ایا کافی و بها معالی می و این معلق بید این این می کاف این که این از ایک این این می این این می این این می این این این می این ا

ما موجد پر گوک می هنر سنگی جایش ادار مردان به جنگ کی قاطق کے جم قص شعیر جیران کا حیقت سے کوئی داسلہ محکمان کا محکم اداد وکر کے کے جائز ہے بات فرام موٹی جنگری کردی ہوئے جائز میں بھٹر کے بعائی حضورے کھی میں ان ا فارک برنگرام میردان بر جائز میں محمد کے دادا میں مواجد جائز کے بات محتال اور انداز میں مدان کے بھٹری کوئی کی ا فارک کرد موٹر میں محمد مشرح ملی جائز کہ کردیا میں انسان میں میں انسان میں مدان میں جائز کھی تھی تا ہائے جائز ک

نشين اكبير كي الخياصة وذراك بي قبال خوتري متازية طرى اعتماريت شافر كري كالموشو كردي بي بيرً أيك جيماري وفي بيد بيك مرتبئين شاها هد سالم مجتلك ما القال جواري سك ما مداسة مهما في بالمعلم على الكافا الدود ويستري في كما بيا ساز الحبري معرم حافظات ما هومه ودراك كالموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود المرتبع مساح القال من البير حسوس كم القال من ويا في سيرة المرجود الموجود ال

خدائے برتر وافل کے تشنلی وکرم ہے تاریخ خبری اپ بھمل گیار وجھوں ٹیں ٹٹائج ہوچکی ہے۔ اس ٹین خلافت راشد وجھہد دوم کا تر جمد بھی شائل ہے۔





# 

| İ    |                                 |     |                                     |      |                                      |
|------|---------------------------------|-----|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| صنحه | موضوع                           | صنح | موضوح                               | صنحه | موضوع                                |
| М    | حجارا ورعلى بن اني شمر          |     | باب                                 |      | يبلا باب                             |
| "    | خوارج کی روانگی                 | rr  | بعثاوت خوارج                        | rr   | امير معاومية بن اني سفيان الميعة     |
| "    | مغيره كي خوارج كے خلاف تقرير    | "   | والحامد يبندمروان بن تحكم           |      | بيعت امام حسن والخوا                 |
| mr   | رؤسائے قبائل كا تعاون           | "   | شهادت على والمخدير خوارج كا         | "    | تيس بن سعد جائلة كامعزولي            |
| "    | مصعد كي قبيله عبدالقيس بس تقري  | "   | ا کلیمار مسرت                       | rr"  | المن عراق كي بدعيدى                  |
| m    | مستورداورسليم بنامحدوج          |     | حيان بمن الحويان                    |      | تيس بن سعد والثنة كي عليحد كي        |
| m    | معاذین جوین خارجی کے اشعار      |     | حيان من ظيمان كي روا تحي كوف        |      | مغيرو بن شعبه رائلة كي جعلي تحرير    |
| "    | معقل کی خوارج سے اڑنے کی پیشکش  |     | خوارج كاتبن البم مخصيتين            |      | ٣ ه ڪوا قعات                         |
| mo   | صحصعه بمن صوحان                 |     | مستورد بنء علفه كاانتفاب            | "    | امام حسن والثلثة كى وتقبرواري        |
| "    | معقل بن قيس كي رواتلي           | "   | بسر بن ارطاة كادوره مكه ويمن        | "    | امام صن والملك كي كوف ش أقرر         |
| MA   | معقل بن قيس كوه ايات            | ro  | مغيره اورعبدالرطن بن الويكره فينتث  |      | عبدالله بن عباس بهيط كالفاعت         |
| "    | اعلان جبادكوفه ش                |     | اميرمعاويه جافخة كوزياد سي خطره     |      | قيس بن معد بناشر كي مصالحت           |
| "    | عبدالله بناعقبه غنوى            |     | امير معاويه بخافونا كازيادكو بيش كش |      | امام حسن برفاشته: کی روا گلی کوف     |
| "    | نامه مستورد بنام اك بن عبيد     | 11  | عبدالله بن عمر جيسية اورزياد        | //   | خوارج اورامل كوفه كي لرُائي          |
| r2   | عبدالله بن عقبه كي نامه بري     |     | امير معاويه وتلفؤه اور زياد مي      |      | المارت مصر يرمغيره بن شعبه والثنة كا |
| "    | عبدالله بن عقبه اورساك كي تفتلو |     | مصالحت                              |      | تقرر                                 |
| MΛ   | مستورد كاخوارج سے خطاب          | ۳۸  | ببافيل                              | 19   | ئى زياد كى رېائى                     |
| 14   | خوارن كالذاريس قيام             |     | مهم هے واقعات                       |      | الويكره كي محق كوتي                  |
| "    | معقل بن قيس كانعا قب            |     | عمرومتن عاص والثنية كياوفات         |      | اميرمعاويه بالثنة كازيادت مطالبدر    |
| ٥٠   | ابوالرواغ اورخوارج كى جعز يي    |     | مستورد بن علقه خارجی                |      | آل زياد کوامان                       |
| "    | معقل كاخط يتام إبوالرواغ        |     | حیان بن الحیان کے مکان کا محاصرہ    |      | أمير معاوميه زايفة كي زياد كودهمكي   |
| ۱۵   | معلل بن قيس كي آيد              |     | مستورد بن علقه کی روانگی حیره       |      | عبدالله بن عامر والثنة كالمارت بصره  |
| "    | معقل بن قيس اورمستورد كى جنگ    | "   | قيار بين الجبر                      | m    | ې تېند                               |
|      |                                 |     | -                                   |      |                                      |

| موعات | لېرست موا                          |     | (1)                                 |      | تاريخ طبرى جلد چيارم: حساق ل      |
|-------|------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| "     | سے کے واقعات                       | 11  | امير بصر وائن عامر كي شكايت         | ar   | خوارج کی پسیائی                   |
|       | عبدالله بن عمرو والخذ كي ولايت مصر | "   | این عامر کی ومثق میں طلبی           | "    | فوارج كاجرا بإش اجماع             |
| //    | ے معزولی                           | 45  | این عامر کی معترونی                 | ٥٣   | عبدالله بن الحارث كوثبنون كالخطرو |
| "     | كوستان فوروفراوندوكي جنثك          | "   | ين عامر اورزياد من البياسفيان شرابش | "    | شريك ان اعور كي آمد               |
| "     | امير هج مشبه بن الي سفيان          | -11 | امير معاوية أورائن عامريش مصالحت    |      | خالد بن معدان اوربيس جرمی کا      |
| 4     | ۴۸ ه کے واقعات                     | 414 | امير عج معاويه بن الي سفيان عيسية   | ٥٣   | انتلاف                            |
| "     | عبدالله بن قيس كاجباد              | "   | ۳۵ دے واقعات                        | "    | شريك بن اعوراور معقل كي نفتلو     |
| "     | امير تج مروان بن تقم               | "   | حارث بن عبدالله کی معزولی           | 11 . | المريرايا كامعرك                  |
| "     | وم دے واقعات                       |     | زياد بن افي سفيان كا امارت بصره ير  | ٥٥   | خوارج كافرار                      |
| "     | مروان بان تلم                      | //  | تقرر                                | "    | ابوالرواغ كاتعاقب                 |
| "     | كوفية شي طاعون كي وبإ              | 10  | زياد كى يصروش آمد                   | PG.  | المن نهرالملك كانبدام             |
| 44    | امير حج سعيد بن عاص                | "   | خطيدزياد                            | "    | معقل بن قيس پرخوارج كاتمليه       |
| "     | ۵۰ هے کے واقعات                    | 44  | عبدالله بن الهتم اورزياد            | "    | معقل بن قيس كاخاتمه               |
| "     | مغيره بمن شعبه جلائنة كي وفات      | //  | الل يصره برياينديان                 | ۵۷   | عبدالله بن عقبه غنوي              |
| "     | زياد كاكوفه بش فطبه                | 1/1 | بديندرزق كالقير                     | "    | عبدالله بن عقبه كافرار            |
| "     | این حسن کاقل                       | "   | بصروش امن وامان                     | "    | عبدالله بن عقبه كوامان            |
| 20    | عمرو بن حمق کے خلاف شکایت          | "   | صحابه كبار كي حكومت بيس شركت        | Δ٨   | ابوالرواغ كامشوره                 |
| "     | يصر يون كأقل                       | 19  | خراسان كي تقسيم                     | "    | مفرور فوجيول كى ترغيب جنگ         |
| "     | سمره کی سواری                      | "   | ہ فع رہتاب                          |      | ابوالرواغ كى كمك                  |
| 40    | قريب اورز حاف كاخروج               |     | نافع کاربائی                        | "    | مستورد كأقتل                      |
| "     | فرقة حرور بيركاقتل عام             | //  | امارت فراسان رجكم بن ثمر وكالفرر    | ٧.   | فارتى سپاوكا فاتمه                |
| "     | منيررسول الله كي منتقل كااراده     | "   | تتكم بن تمروكي وفات                 |      | قیس بن الهیشم کی معزولی و کرفتاری |
|       | امیر معاویہ ڈٹاٹھ کی منبر رسول کے  | 4.  | اميررتج مروان بن تتم                | "    | قيس الهيشم اوراين خازم            |
| "     | متعلق معذرت                        | "   | ٣٧ ھے داقعات                        | "    | این فازم کی طبی و بحالی           |
| 41    | منبررسول الله كي عظمت              | "   | عبدالرمن بن خالد كالنقال            | 41   | قیس بن انہیشم کی ریائی            |
| "     | شهر قيروان كي تعيير                | "   | ائن اهال کا قتل                     |      | باب                               |
| "     | عقبه بن نافع كي معزول              | "   | نظيم بن عالب خارجي كأقل             | 47   | زيادين افي مقيان                  |
| 44    | ايوموي اشعري والثنة كي وفات        | 41  | اميررخ عتبدين اليسفيان              | "    | ۱۲۲ ھے کے واقعات                  |
| -     |                                    |     |                                     |      |                                   |

| در مداور برخواد                                                                                                                                                                                                                                                       | ن خانده کی آدادی کردادی کرداد                      | AA                         | مام زنداسودیگی که مقارش<br>ارتجه شرسدادان در یک بیال مجلی<br>دیک من تا ایر و کا کرک کے مقارش<br>محلی کی جائی او کی افراد استان بسید مجر<br>ایر معاونه بیشندیشتی کواندان<br>کریمی میشندیشتی کواندان<br>میردازش فاتوری کامی کو<br>هم الرائی فرزی کاموان<br>شعراساک افرادی کار | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| رزون شاون باش المرزون باست المرزون باس                                                                                                                                                                                                                                                       | قىرىن يەخ ئۇرقىق<br>ئىلىن يەخ ئۇرقىق<br>ئىلىرىدىن ئىلىقى ئالىرىدە يەخ<br>ئىلىن ئالىرىدىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىلىن<br>قىرىن يەخ ئۇرقىلىدىن<br>قىرىن يەخ ئۇرقىلىدىن<br>ئىلىن ئىلىن br>ئىلىن ئىلىن ئىل | // A9 : // // // 9• // //  | دانستان بحدود کا گرک کے مطال<br>ایج معالیہ بیوائٹ کا گراددامی پسم گر<br>ایج معالیہ بیوائٹ کا گراددامی پسم کر<br>کوچھام<br>کریمین طبیف تھی کوامان<br>میدالرش فری کی تی کوئ<br>عبدالرش فری کا انجام<br>عبدالرش فری کا انجام                                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| از در تی دار در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لمران با با کاری با داری با د                      | //<br>A9<br>//<br>9•<br>// | تشمی کی جائی گونگ<br>امیر سعال بیر جائیزت کا جرا در است ب جر<br>کوچیقام<br>کریمین حفیف تنفی کوامان<br>میدار شمن فرق کی چائی کونگ<br>حبدار شمن فرق کی چائی کونگ<br>حبدار شمن فرق کی کافتان با م                                                                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| در زرق رواقی تابید<br>در زرق کی معید بن عاص سه امان<br>در زرق کی معید بن عاص سه امان<br>در زرق کی امیر کرد مدین شاهدار<br>امیر امان<br>در موساید امان | گردادر جانان آنان کاردوی گردادر خان کاردوی گردادر کاردوی گردادر کاردوی گردادر کاردوی گردادر کاردوی                       | A9 // // 9• // //          | ایر معاویه بخانه کا گر ادراسیب جر<br>کوینام<br>کریمین عفیضن تنجی کوامان<br>میدارش فوی کی چی گوئی<br>عمیدارش فوی کا این م                                                                                                                                                    | ,,                                      |
| ازدق کی معید بن عاش سے المان  ازدق کے امیر کی حدیث بین اعظمار  ازدق کے امیر کی حدیث بین اعظمار  الم بین المحال کی جم  المحال کی جم  المحال کی دواند بین بین المحال کی دواند  المحال کی دواند بین بین المحال کی دواند  المحال کی دواند بین المحال کی دواند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گرگانجیانگی بیردویگی<br>زاده کافرین طاحه کوده کل<br>آتی مان دیدهای گرفتاری در باق<br>همروسی بیدهای شروطه باقی<br>همری مان دی کن شروطه باقی کی دیکشش<br>همروسی کافرانشده اقعی کی دیکشش<br>همروسی کس کرداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | //<br>9•<br>//             | كويطام<br>كريمتن عفيف تشي كوامان<br>عبدار لمن فوى كى يق گوئى<br>عبدار همن فوى كان ايم م                                                                                                                                                                                     | •                                       |
| هی از در که در تامین اشعار از از از از که در تامین اشعار از از از که کار کاری می استان امران کاری می استان امران کاری می استان امران کاری کاری می می استان از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زیادی گذری دهده کودهگی<br>قیمستان بزیدی کارگذری دربانی<br>گروشن بزیدگی شروطه بانی<br>هجری دربیدی می ششود و اتاکه کی دیکشش<br>هجراد در بادی ششکه<br>گرودن شروک کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //<br>9•<br>//             | كريم. تن عفيف تطعمي كوامان<br>عبدالرطن فزرى كى فق كوفئ<br>عبدالرطن فزرى كانتجام                                                                                                                                                                                             | •                                       |
| از دق کی امیر کی هدر میں اشداد اس<br>کوستان اش کو مجمد<br>باب است<br>بجر من است<br>هیر ماد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قیمت بزیدگی گرفاندی دربان<br>عروش بزید کی شروط دیانی<br>قبر بن مدی کی شروط دیانی کی دینیش<br>قبر اداریادی گذاشته<br>عروش کی گرفاندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9•<br>//                   | عبدالرطن نوزی کی حق گوئی<br>عبدالرحن فوزی کاانجام                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| کوبہتان اٹس کی جم ا<br>پاپ م<br>مجرئ دوری ا<br>معرف کے دائشات<br>میر مواد یا دو فیج و بین شہیہ برائشوں<br>معرف اور مالان کی وقات اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | شرد تن بزید کاشرد طاربانی<br>جمرین مدی کاشرد طاقاتگی کی پیشکش<br>جمرادرز یادکی گفتگو<br>شردین تمشی کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                          | عيدالرحمن غزى كانجام                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| باب ۲<br>گبر بن مدی<br>هیچ که اقعات<br>میرسواد میآورد نفی و بین شعبه بایشتو<br>سم سراه میآورد نمی و بایشتو<br>تشم با میرشوارد کی و دافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جحرئن مدی کی شروط حوالگی کی ویکش<br>جحراورزیاد کی گفتگو<br>عمروین محق کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | //                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,                                      |
| جربن عدى مدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جراورزیادی گفتگو<br>عمروین ممق کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                          | شہداہ کے اسا و کرامی                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| (الله عند القات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عروين مق کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                       |
| میر معاوییاً ورمغیره بن شعبه بزایشند<br>تئم مّن عمر خفاری کی وقات س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | امان پانے والے اصحاب ججر                                                                                                                                                                                                                                                    | 1•                                      |
| تقم بن عمر فضاری کی وفات رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86.20.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "                          | ما لک بن میر وکوفی کاجوش انتقام                                                                                                                                                                                                                                             | "                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //                         | ما لک بن جمير د اور امير معاويد جاڅن                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| بر بن عدى ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 0.25 0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95                         | يش مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0/2 000 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | //                         | امير معاويه بخافزت معزت عاكثه                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| غیرہ بن شعبہ جا اللہ کے خطبہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدالله بن فليفه هائي كي ترفقاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                          | البينية كاانطبارنا رانستكي                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                       |
| فاللت ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.5 - 2.5 1 1 2 0 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95                         | جرئن عدى كى شهادت پر مرفيے                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠٢                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0001.20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                          | حجرتن حدى پر دوسرام رثيه                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95"                        | قيس بن عباد كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90                         | عبداللدين فليفدكا تصيده                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                       |
| قربن عدی اورامیر معاویه جایخة کی<br>ادبیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مختارتن الي نعبيد اورعروو بتن مغيرو كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | امارت خراسان پرخلید ین عبدانند کا<br>-                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| التكلو الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                          | 55                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠٦                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00,1.4.1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97                         | امير رقع بزيد بن معاويه جي تأثر                                                                                                                                                                                                                                             | "                                       |
| ارم<br>المحاب جرير تمله<br>البدالله بن عوف كانتقام الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | زیاد کاامیر معادیا کے نام کیا<br>شرت کن بانی کیا بی گوائ سے برات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                          | ۰ باب۵                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                          | يزيد کی و لی عبد ی                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠-                                      |
| يومر هاي هار دران<br>گوفه يش خاند يخني کي ايتدار اير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ریاده ک جریه اسرار<br>تجرین مدی اور مام بین اسود محل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94                         | ۵۴ هه که داقعات<br>مضان بن موف از دی کی دفات                                                                                                                                                                                                                                | "                                       |

| فوعات | iy wayi                                 |     |                                    |      | غ طبری عبله چهارم : حصداة ل                         |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| //    | خروج كے متعلق حيان كامشوره              | "   | فيروين شعبه كالتصفي وتقرري         | . "  | ر مج سعید بن عاص                                    |
| 11    | عترليس بن عرقوب شيباني كالنتلاف         |     | میر معاویه جانشی کا بزید کی جانشی  | 11   | ۵ ہے کے واقعات                                      |
| ITT   | حيان بن ظبيا ن كامشوره                  | Πa  | کے حفاق مشورہ                      | "    | צייר מוני איל                                       |
| "     | خوارج كا اجتماع                         |     | مبيد بن كعب فميرى كى دائ           | "    | رْت عبدالله بن عمر جيسيًا كي بدعا                   |
| "     | ام الحكم إورا بن حدث بن سلح كلاى        |     | يزيدك جالثيني كي متعلق زياد كاجواب |      | وكى علالت                                           |
|       | عروہ بن ادبید کی این زیاد سے بخت        |     | ولاعبدى كى بيعت كى كوشش            |      | وکی جوش فرزوق کے اشعار                              |
| 111   | کلای                                    |     | امير معاويه والثخة اور امام حسين   |      | فی بن زیاد کی زندگی سے میزاری                       |
| "     | عروه بن ادبيكاتل                        |     | تأثثة كألفظو                       |      | رت .                                                |
| "     | الديال مرداس من اوبير                   |     | المان ذير المحيطة كاجواب           |      | ره بن چندب کی معزولی                                |
| r۳    | ابوبال مرداس كى بإبتدى عبد              |     | این عمر کی گوشد شیخی               |      | برتج سعيد بن عاص                                    |
| "     | مردال كاخروج                            |     | عبِدارض بن اني بكر جيء كوقل ك      |      | ٥ ه ك دا قعات                                       |
| "     | امير فج وليد بمن عتب                    |     | ومتكى                              |      | یرہ ہے مسلمانوں کی والیسی                           |
| "     | ۵۹ ه کواتفات                            |     | سعيدين عثان كاامير معاويه وتأثثن   |      | ميدين عاص كي معزولي                                 |
|       | عبدالرحن بن زيادكا امارت خراسان         |     | فطاب "                             |      | رت مدينه پرمروان بن حكم كاتقرد                      |
| "     | 1,000                                   |     | امارت خراسان پر سعید بن عثان کا    | "    | روان اور سعید بن عاص کی گفتگو                       |
| ro    | عبدالرحن بن زياه کي معزو کي             |     | تقرر                               | IH   | بيدالله بمن زياد                                    |
| "     | شرفائ عراق كاوفد                        |     | ائن الثان الأشة اورال صغد كامقابله |      | ارت خراسان پر عبیدالله بن زیاد کا                   |
|       | احنف بن قيس كا امير معاديه بولاتي: كو   | 114 | الم صفد كي فكست                    |      | 17                                                  |
| "     | مشورو                                   | //  | معيدين مثمان كاخراسان مصفرار       |      | ن زیاد کوامیر معاویه بخاشخهٔ کی نصیحت               |
| 7     | يزيد بن مفرغ حميري                      |     | بابه                               | "    | ان زیاد کی روا <sup>نگ</sup> ی خراسان               |
| "     | مهاد تن زياد کی تھ                      | 15. | عبيدالله بمن زياد                  |      | قارا ک نتی                                          |
| "     | منذزين جارود كى اين مفرغ كوامان         | "   | ۵۷ ھے دا قعات                      |      | بيدالله بن زياد کي شجاعت<br>                        |
| 2     | اميرمعاوييه يولقوه اورائن مفرغ          | "   | مروان تن تحكم كي معزولي            | "    | ميرر فح مردان بن تقم                                |
| - 1   | عبدالرحمٰن بن تقم اورعبيدالله بن زياد   | "   | ۵۸ ه کے دا قعات                    | "    | وه چے واقعات                                        |
| .     | مراصالحت                                | "   | متفرق واقعات                       | "    | مبدالله بن عمرو بن غیلان کی معزولی<br>سبدالله بن سب |
| ^     | ائن مفرغ کی روانگی ایمواز               | "   | خوارج کی رہائی                     | 117" | مارت بصره پرائن زیاد کا تقرر<br>                    |
| "     | ائان مفرغ کوائن زیاد کی امان<br>توسعه م | iri | حیان بن افعیان خار تی کی بیعت      | "    | ۵۰ هے کے دا قعات                                    |
| 1     | امير في عثان بن محمه                    | "   | معاذ کی رائے۔                      | "    | متغرق واقعات                                        |

| وعات | in j                                         |      | (1)                                     |      | ارخ طبرى ملد چيارم : حساقال              |
|------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| Г    | بن حفيه اور امام حسين والثناء ك              |      | وللله كوجرايات                          | T    | باب                                      |
| "    | نگو                                          | "    | اربهة ن مباح كاربائي                    | 1179 | وفات امير معاويه الأثنة                  |
| "    | ر بن هند کامشوره                             |      | اميرمعاديه يؤلثن كااعتراف               | "    | ۲۰ ه کے واقعات                           |
| IMP  | وسعيد مقبري كى روايت                         |      | زيد بن همراور يسر بن ارطاة              |      | اميرمعاديه جمانفة كايزيد كونصحت          |
|      | بداللہ بن عمر بالنا كا بيت ،                 | 1172 | امير معاوييه الأثنة كى لينديد كى        | "    | وصيت كمتعلق دوسرى روايت                  |
| "    | ,6                                           |      | امير معاويه والخواكئ كاعبدالرحمن بن تقم | Ir.  | يدت حكومت                                |
| "    | ام مسين بوافخه: ک مکديش آ مد                 |      | كوفيحت                                  | "    | امير معاويه جائفة كاعمر                  |
| "    | ليدين عتبه كأمعزولي                          |      | امير معاويه جافخة اورمروان              |      | مرض الموت                                |
| IMM  | مير هديمة عمر و بان سعيد                     |      | اميرمعاويه الأثنة كاحكم                 |      | امير معاديد را تُحرُّ كا آخرى دن         |
| "    | يس شرط عمرو بن زبير عضالم                    |      | عبدالله بن جعفراورامير معاديه وينهج     |      | بال مے متعلق وصیت                        |
| "    | ئان سعيد كى مكمد برفوج تشى                   |      | این عباس کی امیر معادیه دانشنک          |      | اميرمعاويه جاثثة كي تجهيز وتحفين         |
| 1    | فرو بن زبير جائز كا عط بنام عبدالله          |      | متعلق رائ                               | ırr  | اميرمعاويه جاثثة كاثجرة نسب              |
| Ima  | ان زير څخه                                   |      | باب۸                                    | "    | از واج واولاد                            |
| "    | فيدالله بن صفوان                             |      | يزيد ين امير معاويه الأفتاد             |      | نائله بنت عماره كلبييه                   |
| "    | میدانند بن مفوان کی برجمی<br>میدانند بنده    |      | يزيد كاوليد من عقب كمام خط              |      | امير معاويه والتخذك متفرق عالات          |
| "    | عمرونان زبير كي گرفقاري                      |      | وليدين عتباورمروان بن تحكم              |      | ور بان كاتقرر                            |
| IL.A | ائن زير كے حفاق بزيد كا خم                   |      | مروان بن علم كاوليد كومشوره             |      | ديوان خاتم كاقيام                        |
| "    | مكه رِبُوجٌ مُثِّى رِابِوشرَ مَ كَى فَالْفَت |      | امام مسين جافير كاطلى                   |      | اميرمعاويه بالشخاورعمرو بن العاص         |
| "    | عمرو بن زبير كاخاتمه                         |      | امام حسين والشواور وليد بن عشبه ك       | Irr  | معفرت عمر الأفتوا ورامير معاوييه الأفتوة |
|      | ابه                                          | "    | لماقات                                  |      | امير معاويه والتحاور مغيره بن شعب        |
| 102  | مسلم بن فليل                                 |      | امام حسين والشواور مروان بن حکم مي      | "    | يخافته                                   |
| ."   | مسلم ین عقبل کی روا گلی کوفیہ                |      |                                         | "    | أميرمعاويه جافحة كاقول                   |
| "    | مسلم بن عقبل کی کوفید میں آید                |      |                                         | //   | ابوبرده ك لي يزيد كى سفارش               |
| "    | امارت کوف پراتن زیاد کا تقرر<br>د تر سر      | im   |                                         | IF0  | امير معاويه والخناور محرتن اشعث          |
| "    | ی فحیم کے خلام کی مخبری<br>نبر سال           | "    | عبدالله بمن البير الجانبية كي طلى       | - 1  | ربيد بن عسل يربوي                        |
| IMA  | بانی بن عروه کی طلبی<br>ز                    | "    |                                         | "    | متبادر عنهمه بش كشيدگى                   |
| "    | بانی بن عروه کی گرفتاری                      | "    |                                         | "    | تيسري پش قدى                             |
| "    | قصرا بمن زياد كامحاصره                       | (PF  | امام مسين والثونا كي رواقلي مكسه        | -    | امير معاديه وجهفتة كي عمرو بن العاس      |
|      |                                              |      |                                         |      |                                          |

| پرونسون ت | فبرسة                              |     | (1-                                       |       | ة رن حو ي جد يميارم مصداول               |
|-----------|------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|           | الل كوفه كل مهم كوفه مين ما خد بوب | "   | نن زیاد کے قبل کا منصوبہ                  | IL.d  | المعمرين مثيل بدوليه ساكي بدهبدي         |
| 177       | کی مورق                            | 12/ | نَى بَنَ حرود اورائن زياد فَى اَفْتَلُو   |       | المعمدان فيل ق راق أي                    |
| ,         | التناتيل فأرقاري وتتر كاعلان       | ,,  | نى ئەن حردە پراتەن زىياد كاتىلە           | 13+   | ا ماسين ويعبداند ان مشيع بين تشكو        |
| 144       | بال نناميد كرمخبري                 |     | فيله ندخت كاتماصره                        | ~     | ما موراه مستان ب مقیدت                   |
| "         | المتناشعيف اورايين فقيل كي جنّك    | 109 | سلم تن تثيل اور بإنى مّن عرود             |       | ا برد د د ۱۳۰۹ و د کل سازه پ             |
| "         | مسلم بَن تَقِيل كَي شِي عت         | "   | زادتلام مفقل                              | 121   | إلام أين وأوق أينا أن وتوت               |
| "         | التنطیل کے سے امن اضعف کی امان     | "   | فريك بئن اعور كي علالت                    |       | وفروب مسالسورية مإمام سيون               |
| ITA       | مسلم تن قبل اورسمي                 | 10  | ر یک بن اعور کی و فات                     | //    | ه منتسين جريقه كالحديدة ملاكل كوفيه      |
| "         | ائناشعث سائن عقبل كي وصيت          |     | اللّل کی جاسوی                            | 1     | بادية بالمت علا                          |
| "         | انتافعه كاقاصد                     | //  | نى ئن عروه كى مصنوعى علالت                | ٠.    | a 3160                                   |
| 144       | ائن زياد كالمان دينے سے انكار      | "   | نی کی میشال کی چیکش                       | 1     | مسنم أن تقبل كما ابيرو سا كل موت         |
| "         | مسلم بن عمرو بالجل كي كستاخي       | 141 | نى بن عروه اورمسلم يا بل                  |       | انن مینب کا کھر                          |
| "         | مسلم تناققيل كى بانى پينے سے محروى |     | ل کی این زیاد کودهمکی                     |       | عائل مناني هويب شاكري                    |
| 14.       | مسلم بمناعتيل كيابن سعد كودميت     | 147 | منی شریخ کی گوائی                         |       | البيب بمن مفعات القعشي                   |
| 14.       | ائن زياداورائن عقبل كى تلخ كارى    | "   | مننی شرت کاور ہانی بن عروہ                |       | أقمد ن الن الثير و ال كوف كالخطيد        |
| 141       | ائن زياد كى لاف گرانى              | "   | ن زیاد کا مسجد ہے فرار                    |       | فیداند ان مسلم عظری کی تعمال کے          |
| "         | مسلم بن عقبل كي شهادت              |     | ملم بن مختیل کے پاس کوفیوں کا             |       | فلاف 12                                  |
| 121       | ائت افعت كى بانى كے ليے امان طبى   |     | ناع ا                                     | 1     | يذيه و مراون معمشور و                    |
| "         | بانی بن عروه کونش کرنے کا تقلم     |     | ن نقیل کی قصر این زیاد کی طرف             |       | ي يو گاه در در ۱۳ در در و در             |
| "         | بانی تن مروه کاقتل                 | "   | لقدى                                      | 1     | الاستين كالعود بنام شرقاك                |
| "         | عبدالاعلى كلبى كأقمل               |     | ن نه یاه کی پریشانی                       |       |                                          |
| 140       | ثمارو بتنصلخب كاخاتمه              | 146 | راااعلی کی گرفتاری                        |       | میران در زود کا اثل بخرو ت               |
| "         | مسلم دبانی ئے سروں کی روز تی       |     | رونت صلخب کی گرفتاری                      |       |                                          |
| "         | يزير كالخط مقام الشهاريود          |     | ن ذیاد کی شر فائے شیر کو جایت             |       | ائن رود ق اسر و ت روانی                  |
| "         | فقاراه رهبدالله ان حارث كي مراق ري | "   | برئن شباب کی تقری <sub>ر</sub>            |       | عبيه المدان له يوال ال وفيا ووسملي<br>ال |
|           | باب•1                              | 110 | ) وفد کی حبد شکنی<br>مهند                 |       | مبدا مدين مارث اورشه ليب بن الحور        |
| 140       | لعفرت امام مسين عيانة              |     | لم بن مختل اورطومه<br>سره با مختل اورطومه |       |                                          |
|           | فرو بن خيدالزمن کي اهام حسيس جي نز | "   | ه کی مسلم بن عقبل کوامان                  | ا/ خو | تحديث تن شيء مرين زياء                   |
|           | L                                  |     |                                           |       |                                          |

| نون ت | فبرست موا                                                                |     |                                                                 |     | ي خ ج ي جدد چيارم الصداول                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| "     | مام مسين ولاتنز كاشراف من قيام                                           | fAt | وبرز والمفحي كالظبهارحق                                         | "   | ے رہ تو سے                                                              |
| "     | (كالشكر                                                                  | "   | ل بيت كانو در                                                   | "   | عبر بندان عباس کا فاقت                                                  |
| "     | الك سياى ك مست سلوك                                                      | IAF | مجد کی ہے جو حق                                                 | 1   | عبداللہ بن زور کے متعلق المام                                           |
| 19-   | مام صين يزارن كأثمار تلبرك امامت                                         | "   | نام وبنه وكرامتون كا كديندي                                     |     | حسين حرجوا کي را 🗕                                                      |
| "     | مام حسین «زاخر: کالشکرحرے خطاب                                           |     | ين زياد ت خيم کي حيل پراهرار                                    | 1   | ان م ل فاين كار ماسين بوق كا                                            |
|       | ز کی مزاحت پرامام حسین جنگتا:<br>منا                                     | 1   | بيرٌ بن قين كى الم حسينُ ب                                      | "   | يمن جانے كامشور و                                                       |
| 191   | نظی                                                                      | //  | الآقات                                                          |     | ابن عماس جيسية کي افل ديت ک                                             |
| "     | حركااما خسين زائرتن كومشورو                                              |     | تن زیاد کے فقاب کی ابن معدکو                                    |     | س تحد جانے پر فاقت                                                      |
| "     | امام حسين الأثناء كالبيشديش قطبه                                         |     |                                                                 | 166 | . 0,0.0 0 , .                                                           |
| 195   | امام حسین جزافته کاذی حسم میں قطبہ<br>اسام حسین جزافتہ کاذی حسم میں قطبہ |     | راس الجالوت كاكر بإلا كي متعلق بيان                             |     | ا، م حسین جونونه کا مکه جل                                              |
| //    | ز ہیر ہن قین بھل کا جذبہ جباد                                            |     | تصيين بن نمير كي روا تكي                                        |     | كرنے نے اگار                                                            |
| 11.   | طرمات بن عدى كى آمد                                                      |     | لام نسين الأفتاء كاهاجر بش قيام<br>در الأسيان الأفتاء           |     | امام حسین اور یکی تن سعیدی جمزب                                         |
|       | حر کا طریاح اور ان کے ساتھیوں کو<br>عرب میں مدرج                         |     | قاصدامام حسین دونشو کی شهادت<br>معالم                           |     | امام مسينٌ کی فرزوق شاعر ہے                                             |
| 1911  | گرفآد کرنے کا تصد<br>قدم میں میں میں                                     |     | عبدالله بن مطح عدد ی<br>آ                                       |     | لاةت                                                                    |
| "     | قیس بن مسہر کی شہادت کا بیان<br>غریاح کا امام حسین ڈکٹرٹٹ کوکوہ احامر    |     | ز بمير بن قيمن كا جذبه شهادت                                    |     | فرزوق بن غالب كابيان                                                    |
| 197   | عرباح فالهام سين محمقة لولوه اجاريا<br>حاني كامشوره                      |     | عبدالشاور قدری<br>ه مهای حسیده در                               | 1   | فرزوق اور عبدالله بن عمر بن عاص                                         |
| 1     | جائے قامسورہ<br>طریاح کی روا تی کوفیہ                                    |     | شہادت مسلم کی امام حسین جائٹڑ کو<br>اطلاع                       | 1   | ے ملاقت<br>فرزوق کی اتن ٹمڑے مدکلامی                                    |
| 1"    | سرمان فاروا ف يوفيه<br>امام حسين اورعبدانله بن الحر                      |     | اطان<br>آل حقیل کےاصرار برامام حسین جواشحہ                      |     | امرزول ن ابن تمر سے بدھا ق<br>عبداللہ بن جعفر کا محطہ بنام امام حسین    |
| 190   | امام ین اور هبیدانندین امر<br>امام حسین جانتهٔ کوشیادت کی بشارت          |     | ا کی بیان سے اعتراز پر امام میان اعترا<br>کا مزم کوفیہ          |     | ا مهرانده این مره حقه عام ایام یان<br>اه م حسین بلونتهٔ کوخواب میں رسول |
| 110   | رام بيان دونو ومبادت ن جارت<br>امام مسين دونو كانيوايين قيام             |     | ۵ مرس دند<br>عبدانندین بنظر کی شهادت کی اطلاع                   |     | اه م مان جرادة وحواب عن رحول<br>الشائل تقيم                             |
| 1     | ائام يان دو او يوان ايام<br>ائان زياد كالصدكي آمد                        |     | سبراند ہی مسر کی سہادے کا مطال<br>امام مسین کا اینے عمراییوں ہے | 1   | الدہ م<br>عمرد بن معید کا امام حسینؓ کے لیے                             |
| "     | این ریازے ماسدن ایر<br>ابوضعتا و مزید ان مها ترکی قاصدے                  |     | ن او اپ مراویل کے<br>افعال                                      |     | المان ناصد                                                              |
| 197   |                                                                          |     | رماب<br>امام حسین جزائز کابطن العقبه میں قیام                   |     | برادران مسلم کا قصاص براصرار<br>المرادران مسلم کا قصاص براصرار          |
| "     | ز بسرین قبن کا تمله کرنے کامشورہ                                         |     | امير عج عمرو بن معبد<br>امير عج عمرو بن معبد                    |     | عمرو بن سعد بن الى وقاص كوامارت                                         |
|       | امام حسین جوالنه: کا عقر ( کریله ) میں                                   |     | باب!!                                                           | "   | ر کا دافی                                                               |
| "     | آیام                                                                     | IA9 | مان <i>وگر</i> يا                                               |     | ابن سعد بن الى وقاص كى امام حسينُ                                       |
| "     | تمزوين مغيرو كالنان سعد كومشورو                                          | "   | الاجة والماءوا                                                  |     | يرفون شي                                                                |
|       |                                                                          |     |                                                                 | L   |                                                                         |

| ونسوعات | فبرت                             |      | Ir                                  |      | تاريغ طيرى جلد چيارم : حصاة ل        |
|---------|----------------------------------|------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|
| rio     | يزيدين معقل اور بريز مين مبابله  | "    | المام ذين العابدين كابيان           | 194  | عبدالله بن بيهاراورا بن معد          |
| //      | يزيد بمن معقل كأقتل              | "    | حضرت ندنب کی آ دوزاری               | "    | ائن سعد کی امام حسین پر فوج کشی      |
| "       | برمية بن تغيير يرحمله            |      | حضرت زينب كو امام حسين الأنفؤ كا    | "    | كثيرتن عبدانة فتعنى                  |
| m       | على بن قرطه كأقتل                | P+1  | دلاب                                | 19.5 | قره بن قيس خطلي كي سفارت             |
| "       | يزيد بن مفيان كالقل              | "    | خیعیٰ قاظدگی عبادت گزاری            | "    | ائن سعد كالخط بنام ابن زياد          |
| "       | مزاهم بن حريث كاخاته             | "    | ابوحرب کی بدکلای                    |      | ائن زياد كا پانى پر قبضه كرنے كاتھم  |
| n2      | عمروين مخاج كالسيني لقنكر يرقعله | r•∠  | مسيخ الشكر كارزتيب                  |      | عبدالقد بن الج حقيمن كواماح مسين رضي |
| "       | خسيخ لشكركا يببلازخى             | //   | ائان سعد کی صف بندی                 | "    | الله عندكي بدوعا                     |
| "       | معركة كربلاك يهلي شهيدكي وميت    | "    | عبدالرطن بن عبدر بداور يرمي بن حفير | "    | عبدالله بن الي حسين كا انجام         |
| "       | عبدالله بن عمير كلبي كي شهادت    | r-A  | امام حسين أكادعا                    | //   | خينى قافله پرشدت بياس كاغلب          |
| MΛ      | اصحاب حسين جوافحة كاشديد تمله    | 11   | شمرىن ذى الجوش كى بدكلامي           | "    | امام مسين أورا بن سعد كي ملاقات      |
| "       | هيث بن ربعي كالزنے ہے كريز       |      | جنگ میں پکل کرنے سے امام حسین ا     | 170  | امام مسين جوافخة كي تين شراطة        |
| "       | حرکی ششیرزنی                     | 1!   | کی ممانعت                           | "    | شمرين ذى الجوش كى فتشاتكيزى          |
| "       | این مشرح کابیان                  | p. 9 | امام حسين جائشة كاناريخي خطبه       | 141  | ائن زیاد کا جنگ کرنے کا تھم          |
| 119     | حسخ خيمول برحمله                 | ۲1۰  | زبير بمن قيمن كالخطاب               | "    | شمرے بھانجوں کے لیے امان             |
| "       | ام وبب كي شبادت                  | m    | ز بير بن قين اورشمر بن ذي الحوش     | "    | ائن سعد کا جنگ کرنے کا قصد           |
| //      | شركاامام حسينا كي فيمه يرحمله    | "    | ز ہیر بن قبین کووالیسی کا تھم       |      | امام حسین راز کو رسول منظم کی        |
| rr.     | شمرذى الجوش كى پسيائى            | //   | حركى ائن معدے كفتكو                 | r•r  | بثارت                                |
| "       | حبيب بن مظامر كى شهادت           | nr   | حرى ميخ الشكر كي الحرف ويش قدى      | "    | حطرت عب س بن على الشاعل              |
| "       | قاسم بن صبيب كالنقام             | //   | حركى ائن معدى عليحد كى              | "    | ز ہیر بن قین اورعز رہ کی گفتگو       |
| rri     | ز بير بن قين كارجز               | //   | <sup>و</sup> ر کا اپ قبیلہ ہے فطاب  | r.r  | ایک دات کی مہلت                      |
| "       | زبيرين قين اورحر كي شجاعت        | nr   | ائن سعد کا پہلا تیر                 |      | امام حسين كى اين جمرابيول كوجاف      |
| 11      | نماز خوف                         | 11   | عبدالله بن ممير كلبي                | "    | کامازت                               |
| "       | نافع بن ملال كي شجاعت وشهاوت     | //   | يبارا درسالم كأقل                   | T+1" | فنحاك بمن عبدالقداور ما لك بمن نضر   |
| rrr     | پسران مزره ففاری کی تمنا         | ric  | ام دبب کا جذب جانثاری               | "    | آ ل عقیل کا حبذ به جهاد              |
| "       | سیف وما لک کی بےقراری            | "    | عبدالله بن حوزه كااتجام             |      | مسلم بن عوسجدا ورسعد بن عبدالله كا   |
|         | حظله بن اسعد كا اين قبيلد س      |      | مروق بن واکل کا این حوزہ کے         | 1+0  | استقلال                              |
| "       | خطاب                             | //   | حصاق بيان                           | "    | ز بیر بن قین کی احتقامت              |

| موعات | فبرست موا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | (IF)                                                        |     | ارخ طبري جلد جبارم: حسداة ل                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 7,1   | نعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 // | شرادرابوالجوب وهي ش بخت كاي                                 | rrr | د تفله بن اسعد کی شیاوت                                                  |
| "     | ل بيت كي در مار يزيد ش طلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 // | امام حسين «گانگومرهملي                                      |     | سيف وما لک کی شمادت                                                      |
| ĺ     | ای حرم میں شہادت حسین جوافزیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rra  | بح بن كعب كالمتحام                                          | ,,, | شوذ کی شاوت                                                              |
| 1172  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | امام حسين بوانتحة كي شجاعت                                  |     | عابس بن اني هويب کي شجاعت و                                              |
| "     | ام زین العابدین سے حسن سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rr   | امام حسين والشوريورش                                        | "   | شبادت                                                                    |
| //    | مانح كريلا بريزيد كااظهارافسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - // | شهادت امام حسين والخنة                                      | rrr | ضحاك بن عبدالله شرقی                                                     |
| rrx   | ل بيت كي روا على حجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 // | الل بيت سے نارواسلوك                                        |     | ضحاک کومیدان جنگ سے جانے کی                                              |
| //    | بمران خاندش رقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , ,, | معركة كرباءكآخرى شهيد                                       | "   | اجازت                                                                    |
| "     | زيد كااعتراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | على اصغرين حسين                                             |     | يزيد بن زياد كارجز وشبادت                                                |
| 179   | ال بيت سيد يدكا حن سلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | شان بن الس                                                  |     | عمر بن خالد ٔ سعداور جابر بن حادث                                        |
| m.    | مرحسين كمتعلق دوسرى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | عقبه بن سمعان اور مرقع بن تمامه                             |     | کی شہادت                                                                 |
| //    | يزيدا ورايو برز واسلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | امام حسين جي شريك بيماني                                    |     | على اكبر بن مسين رفونشند كى شباوت                                        |
| ı     | شبادت حسين رائش کي مدينه ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | شهدائے کر با                                                |     | حيد بن مسلم كابيان                                                       |
| //    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    | سرمسين والثينة كاردا كل كوفيه                               |     | عون وگد کی شبادت                                                         |
| rm.   | مضرت عبدالله بن جعفر كاصبر وايثار<br>عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | الل بيت كي روا كلي كوفيه                                    |     | عبدالرحمٰن وجعفر پسران عقبل ک                                            |
| //    | ام لقبان بنت عقبی کا نوحه<br>سر قرق در روز بر طا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | سر حسين السائن ذياد كي مستافي                               |     | شبادت                                                                    |
| rmr   | تحكم نامية تل حسين جواثينة كي طبني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | مطرت زيب بنت قاطمه البيتة                                   |     | اقاسم بن حن جاثفة كي شهاوت                                               |
| "     | شدائ تى باشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | عفرت نينب ورائن زياد<br>سرقة بريج                           |     | قاسم کی شبادت پرامام حسین رویشند کا<br>د .                               |
|       | عبيدالله بن حر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | امام زین العابدین کے قبل کا تھم                             |     | اضطراب                                                                   |
| rro   | عبیداننه بن حرک اشعار<br>ابو بلال مرداس کا خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | عفرت زينب كي شديد مخالفت<br>محد كوفه شرياعلان فتح           |     | امام حسین پراین نسیر کندی کا حمله<br>عبدانند بن حسین جوخمته کی شهادت     |
| 1     | ابو بال مردال فا مرون<br>ابو مال کا خاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | مجر دود. بن اعلان ر<br>عبدالله بن عفیف! دری                 | - 1 | عبدالله بن يمن بين بوره ن سبادت<br>عبدالله وجعفر وعنان پسران على برانتي  |
| 1     | ابو بال 6 حاتمه<br>امارت خراسان رمسلم بن زیاد کا تقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | مبدالله بن مقیف اردن<br>این عفیف از د کیا کی شهادت          |     | عبدالندو بمستر وعمان پسران می جامعة<br>کی شهادت                          |
| //    | الدي عن المراجع المرا |      | ان میک روی مهادی<br>نر حسین بیوننهٔ کی کوفه می تشهیر        |     | ل مهارت<br>بانی حضری کا بیان                                             |
| 1     | یر بیدی حباد سے ہواب میں<br>اٹل بھر و کا جوڑس جہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | سر ین معدد ن وقدیمن جر<br>شهادت حسین دانشد بر بزید کا اظهار | "   | ا بان مسری دران<br>امام حسین درانتخدیریهای کانلیه                        |
| 1772  | سن. مرهای دری بهار<br>مزید بین زیاد کی روانگی جستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ا جرت دن مدرد رید ۱۹۰۹ د<br>اناسف                           | .   | امام مسین دفاتند کی امانی کو بدوعا<br>امام حسین دفاتند کی امانی کو بدوعا |
| "     | میل کی کارگزاری<br>مہلک کی کارگزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | الل بت کی روا گی کوف                                        | - 1 | ا شر ک حینی خیموں میں پیش قدمی و                                         |
| 1 /   | مسلم بن زياد کي سرفند پرفون <sup>5</sup> کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | شہادت حسین اوالشور کی ان عظم کے                             | ,,  | واليسي                                                                   |
| · —   | 7,7010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 102,10121                                                   |     |                                                                          |

| وضوعات | فبرست                                   |     | (10)                                  |     | تاريخ طبرى عبلد چبارم: حصداؤل                      |
|--------|-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 140    | مدينه يمسلم تن عقبه كا قبضه             | "   | يزيد كاشعار                           | //  | عمرو بن سعيد كي معزولي                             |
| "      | علاج كرا تعات                           | 121 | يزيد كأمسلم بن عقبه كوجرايات          |     | باب١٢                                              |
|        | مسلم بن عقبه کی مکه کی جانب چیش         | "   | غلى تن مسيمان يوسيداورم وان           | FFA | عبدالقدين زبير بنيسية كى ربعت                      |
| "      | قدى                                     |     | نی امیدکا دینه سے افراق               |     | انن زور بناسة كالش مكد عظاب                        |
| "      | مسلم بن عقبه كالثقال                    | "   | عمروىن عثمان كى پايندى عبد            |     | ان زير برسياك متعلق يزيد كاحبد                     |
| F10    | ابن عقبه کی وصیت                        |     | مسلم بن عقبه اورعبدالملك كي لفتكو     |     | يزيدكا قاصد                                        |
| "      | ائن نمير کی مکه پر فوج سنگشی            |     | عبدالملك كے بارے شرائن عقبه كا        |     | یز بیداوراتن زبیر کے اشعار                         |
| "      | منذر بن زبير والخنة كى شهادت            |     |                                       | 10+ | ولميدين عقبه كالهارت فباز يرتقرر                   |
| "      | غانه کعبه پرینگباری                     |     | اللء ينه كوتمن دن كي مهلت             |     | امير مج وليد بن منه                                |
| 777    | عَانهُ كعبه ش آكش زني                   |     | الل مدينكا لزن يراصرار                |     | ۲۲ ھے واقعات                                       |
| "      | يزيد كالتقال                            |     | مسلم بن عقبه کیا چیش قدی<br>:         |     | ولبيدين نشبها ورعمروين سعيد                        |
| "      | مك كامحاصره                             |     | فضل بن عباس كاحمله                    |     | عمروبن معيداوريزيد                                 |
| 1772   | مرگ بزیدگی اطلاع                        |     | فعنل بن هماس کی شجاعت                 |     | يزيداورعمروش مصالحت                                |
|        | ائن زبير البستة اورائن نمير كى الطخ ميس |     | فضل بن عباس كي شهادت                  |     | وليدين عتبه كامعزول                                |
| "      | لماقات                                  |     | حصين بن نمير کی چیش قد می             |     | اشراف مدينه كاوفد                                  |
|        | ائن زبیر جینی کا شامیوں کو امان         |     | عبدالة بن حظامة فطبه                  |     | يزيع كاكروار                                       |
| "      | دیے سے اٹکار                            |     | عبدالله بن منظله کی شبادت             |     | عبدالله بن منظله کی بیعت                           |
| AFT    | این نمیر کی روانگی                      |     | مدينه ش تمن ون تك قتل عام             |     | منذرین زبیر جوانت کی روانتی مدینه                  |
| "      | غیامید کی روانگی شام                    |     | الوسعيد خدرى                          |     | منذركا يزيدك بارك يس بيان                          |
| 114    | يصروش ائن زياد كى بيعت                  |     | مسلم بن عقبه کی بدعبدی                |     | فعمان بن بشيرانصاري                                |
| "      | ائن زیاد کااٹل بھر وے خطاب<br>میں میں   |     | معقل بن سنان كأقل                     |     | نعمان بن بشير کي <del>ف</del> يش گو کي             |
| "      | ائل بصره کی منتخ بیعت<br>م              |     | يزيد بن وبرب كاخاتمه                  |     | امير تح ونيد تن متب                                |
| "      | فتقیق این تو راورسدوی<br>م              |     | دعفرت على بن مسين يبسيه اور ابن       |     | ۲۴ هه کے دا قعات<br>سرم                            |
| 12.    | ائن زیادے بزید کی نا رانستی             |     | خب د                                  |     | مروان کے گھر کامی صرو                              |
| "      | ائن زیاد کویزید کی موت کی اطلاع         |     | حفرت على بن حسين وسينے صن             |     | بنی امید کا خطاعات بزیر                            |
| "      | يزيد کی ندمت                            |     | ملۇك .                                | 1   | یز بیرکی قاصدات کروت میشو<br>مسل مدی ک             |
| 121    | يفره شرائن زبير اليسن كي بيعت           |     | همرو بین مثمان کی امانت<br>مارس کردند |     | مسلم بن طنسائی روائی<br>در در کردند بازی دختر سرتا |
| "      | ایمنازیاد سے اٹل بھر وکی علیحد گی       | "   | اش مکسکی چنگی تیاری                   | "   | ابن زياه توعجاز پرفون حتى كائتم                    |
|        |                                         |     |                                       |     |                                                    |

\_

| ٥.  | فيرت مهند                                 |       | (1)                                    |      | تاريخ طيري بغد چيار مساول          |
|-----|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------|------------------------------------|
| Г   | يان المسكرة لت                            |       |                                        | - "  | ان توانوه ڪ                        |
| 1   | وزي زينات فالمين في رقاري                 |       |                                        |      |                                    |
| ra  | المن ورين مب سن سن .                      | - 1   | U 1/7                                  |      | 515                                |
| - 1 | 3,000,000,000                             |       | 1                                      | :1   | ان زياد کې دارث ن آيس سالدا ا      |
| 1 2 | O 5 0 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 |       |                                        | ,    | البهى                              |
| ĺ   | ن نور ان <sup>ی</sup> نے ہے تم کا ک       | (A)   |                                        |      | - 3612305                          |
| re  |                                           |       | ن زياد کا اپنا اثمال کا محاسبه         | 120  | بن زیاداور مسعود بن تم             |
|     | وان شحاک کا مرن رابعد ش                   | 11    | ئن زياد کي تمنا                        | 1    | ان زیاد کی ان معود کے تھریش        |
| -   | تان د                                     |       | نروين <sup>ج</sup> ريث امير <i>أوف</i> |      | رد پائی                            |
|     | لک بن سکونی اور این نمیر ش                | 1     | فرو من حريث كي البانت                  |      | ائن زياد كودارا المارة تسواحت ا    |
| - " | ناوف                                      |       | ئوفەيىس اتىن زىيادىكى تۇللىت           | //   | ن کوشش                             |
|     | وح من زعیات کی این زییر عیسیه             |       | تان زیاد کی سیاس گلطی                  | 12.0 | عبدالندين ورث لارت كي تجويز        |
| rar | ئے خلاف تقریم                             |       | في تميماور بن از د كي جنگ              | "    | ام بسط م کی اتن زیاد کو مان        |
| "   | مالىدىن يزيدكى و لى امبدى                 |       | ي تميماور بني از د كي مصالحت           |      | بشره می عبدالله بن حارث به کی      |
| ror | زید: تن فسون کا دِسْق پر قبضه             |       | شيم نن اسود كاشعار                     | 120  | فكومت                              |
| //  | عركة مرت رابط                             |       | امير بشره حارث مخز وي                  | "    | ابه کی بیست                        |
| ran | نىھاك كاتل                                |       | عبدالملك بن عام يرتمل                  | 121  | . ئىدىنى مىغ دورقى شى تىن كادى     |
| "   | فنبدالعزيز بن مروان كاخاتمه               |       | عبدالله بن حارث بته كي خاند شخي        |      | قبيد معفرر بعيدش زيون              |
| "   | عائم حمص نعمان بن بشير كالمل              |       | امارت بصرور تمروتن معمر كالقرر         | "    | اشيم بن شقيق رئيس بَمِرين وأص      |
| 190 | زفر كاقرقيها كقلعه يرقبنه                 |       | عبدالندن هارث بهدكي كرفقاري            | "    | ليا زم كامق بده                    |
| / " | مصر چی مروان کی زیعت                      |       | ائن زياد كى شام يى آھ                  | 144  | اشيم کَ سرداری                     |
| 1   | محرو بن معيد اور مصعب بن زير ك            |       | ان زو ایس کی دیست سے اتن               | -    | فنبله بكراه رقبيلة تميم مين كشيدن  |
| 1 " | . LS                                      | E5.4  | زودَل قائت .                           |      | المرايح ن في تجديد صف              |
| "   | ام خالد يوديزيد عروان كا تكاح             |       | معاوبية من يزيد كل ومقير وأري          | "    | أفي فتيما ورازد كامعاجره           |
| 191 | زفر كامعر أدم ج دابط سة فرار              |       | حسان بتن و لک کی روانگی اردان          | r∠n  | فآبيدازدې معودي مراري              |
| 194 | همرو پر تنجبی ئےاشعار                     | "     | نی امیدنی هدیند سنه جادوطنی            | "    | معوه کی رواتگی بضر و               |
| ran | مروان کالٹ میر و پرطنز                    |       | حمان بن ما لك كا قط بنام شجعاً ك بن    | "    | فبيداز دوربيد كالمحبدث انتات       |
| ~   | یز یه کی موت کی خراسان میں اطلاق          | 7.5.9 | قيل ا                                  | t_9  | عمدةن زويب كى يَحْتِيم سالدا طِلْق |
| -   |                                           |       |                                        |      |                                    |

| rin  | £ (3:1                               | P-A | سليمان بن امرد كي حمايت يش أقرب      | "   | سلم بن زیاد کی خراسان سے روانگی |
|------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| "    | خوارج کے مقائد                       |     | سعدین حذیفه کا خط بنام سلیمان بن     | 199 | ارت خراسان پراین خازم کا تقرر   |
| ,,   | ائن ازرق كاخط بنام صفار دائن اباض    | //  | صرد .                                | "   | ن خازم کا مرو پر قبضه           |
| r12  | المن صفار أورائن أباض ش اختلاف       | "   | منى بن عبدى كاخط بنام مليمان بن صرد  | "   | فرو بن مرجد کا قتل              |
| ,,   | مختار ثقفى أورمسلم بن عقيل           | p=9 | هیعان الل بیت کی جنگی تیاری          | ۳٠٠ | يله بكرين وال كابرات من اجتماع  |
| ma   | مخارثقني كي بدعهدي                   | "   | سليمان بناصرد كامشوره                | "   | ان خازم اورا بن العلب كي جمر جي |
| ,,   | عثار <sup>ژ</sup> فقنی کی گرفتاری    | 11  | عبيدالله بن مرى كا خطبه              |     | النفعي كامصالحت كأوشش           |
|      | مخارے لیے عبداللہ بن عمر بیسیا ک     | rı. | المارت كوف برعبدالله بن يزيد كالقرر  |     | ماصهیب کامصالحت سے انکار        |
| "    | سفادش                                |     | عنار ثقفي كي كوفية ش آيد             | //  | ہیر ہن حیان کا تر کوں پر جملہ   |
| //   | <sup>وق را</sup> فقتی کی رہائی       | m   | المن صرداور مخدّار كے خلاف شكايت     | //  | بت قطنه كاشعار                  |
| 1119 | عثار ثقفى اورائن العرق كألفتكو       | "   | عبدالله بمن يزيداور شيباني كألفتكو   |     | ن خازم اوراین تعلیدی فیصله کن   |
| "    | عنارثقفي كاانقام لينه كاعزم          |     | عبدالله بن يزيد كا الل كوفد س        | r•r | ئات ا                           |
|      | ائن العرق کی مختار کے متعلق حجاج     | "   | خطاب                                 |     | ن نقلبدی فکست                   |
| ۳۲.  | ے ُنظُو                              |     | ابرائیم بن محرک امن بزید کے ظاف      | r.r | ن فازم كابرات ير بعنه           |
| "    | ائن زبير بينية اور مخيار ثقفي        | rır | 2,70                                 |     | باب۱۳                           |
| "    | مخارثقفى كالمدين آمد                 | //  | مينب كاعبدالله بمنايزيد كاموافقت     | rer | اليين                           |
| rn   | عباس بن مهل اورجي فيقفي كي تفتظو     |     | ميتب اور عبدالله بن وال كي ابن       |     | وفدكرة سائشيعه                  |
| "    | ائن زير أور مخارث عنى كى ملاقات      |     | يزيد كوليقين د باني                  |     | ينب فزارى كاشهادت حسين بر       |
| rrr  | ائان زيير أورمخنار ثقفي ش معاهده     |     | ائن زبيراورخوارج                     |     | ن ن                             |
| "    | المن زير جين كاشاميون سے جنگ         |     | ائن ذبيراورخوارج شراتحاد             |     | اه یکل کی تقریر                 |
| "    | جنك يش خوارج كي شركت                 |     | ائن ذبيراورخوارج ش كشيدگي            | 1   | بدانندين وال أورعبدانندين سعدكي |
| rrr  | مخنار ثقفى كى شجاعت                  |     | التن بال فارقی کی حفرت               |     | ادي                             |
| "    | عثار ثقفی کا این زبیر بایستا کودهمکی |     | ع <sup>ي</sup> ان والتحدي خلاف تقرير |     | یمان تن صرد کا خطبه             |
| rr   | مخارثقفی کی روا تکی کوف              |     | ائن زبير اليسة كي معزت عنان والخو    |     | لد بن سعدا درا بو معتمر کی پیکش |
| //   | مخارثقني كالمبيدوبدي سالاقات         |     | ك بارك ش جوالي تقرير                 |     | يمان بن صرد كا خط بنام سعد بن   |
| //   | مخارثقني كالمنعيل بن كثير كودعوت     |     | خوارج كى ائن زير سے عليمه كى         |     | الله الله                       |
| rro  | قار <i>ت</i> قانى كى بىيت            |     | مقيدخوارج كيار بإئي                  |     | مد بن مذیف کا شید الل بیت سے    |
| "    | شيعان الل بيت كومخار ثقفي كي وعوت    |     | بھری خوارج کا این ازرق کے یاس        | F-2 | ناب                             |

| ات  | برست موصوه                            |       | _(")                                  |     | تارخ طبری مبلد چبارم : جیساؤل          |
|-----|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| m   | يب تيري کي آ م                        |       | ز قر بن کا لِي کَ شِيلٌ صَلْ          | 11  | عِنَّارِثْقِفِي كابين صردے صد          |
| 1   | ری کی شبادت                           |       | ز فرین کلانی کی مہمان آوازی           |     | عن رُفقنی کی گرفتاری                   |
| 1   | عد کی مراجعت                          |       | تواجن كوقر قيها بي قيام كي پيڪش       | "   | فانه کعید کی از سرنوقیر                |
| 1   | ل توامین کی تمارداری و مهمأن          |       | زفر كاتوا ين كومشوره                  |     | ۲۵ هے کے واقعات                        |
| 1   |                                       | 19 11 | توامین کی قرقیسا ہے دواگی             |     | توافين كالخليد ثال اجتماع              |
| 100 | این ن جرن کا تا تا                    |       | سليمان بن صرد كا خطبه جباد            |     | انقام حسين كانعره                      |
| 1 " | 00111011                              |       | جیش مینب کی روانگی                    |     | ابوازه قابضي                           |
| 1"  | 0,,40,70                              |       | عبدالله بن عوف كى فال                 |     | این صرد کا توانین کی کی پر اظهار       |
| /   | 11 0 2 11 11 10 10                    | 1     | مینب کااتن ذی الکلاح پر تمله          |     | الحسوس                                 |
| m   |                                       |       | حصيين بن نمير کي روانگي               | "   | ابن صرد کا تواثین سے خطاب              |
| 1 " | - 1101400) 15                         |       | معر كهين الورده                       |     | ابن نفیل کا ابن زیاد پرحمله کرنے کا    |
| 100 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       | ائن ذى الكلاح كى كمك                  | "   | مشوره                                  |
| rm  | 04 010 5) 4 27 00 4                   | 1 1   | توامين كاجذبه شهادت                   | - 1 | ابن زياد پرجمله كامنصوب                |
| /"  | - 1055000                             | 1 1   | ائن صرداور مسيّب كي شهاوت             |     | عبدالله و ابراہیم کی این صرد ے         |
| //  | مروان کی موت کا واقعہ                 | , ,   | مينب كاثناعت                          |     | - FU                                   |
| rre | 70009                                 |       | عبدالله بن سعد كي علم برداري          |     | عبدارند كااتن صرد كومشوره              |
| "   | رت حکومت                              | łΙ    | تواثين مدائن وبصره كيارواتكي          | - 1 | ابن صروکوخراج کی چیش کش                |
|     | باب                                   | "     | کثیر مزنی کی شہادت                    |     | أتوامين مدائن وبصروكي عدم شركت         |
| ro. | جير سران ورودان                       |       | عبداللدين معدكى شبادت                 |     | المليمان ابن صرد كاتوالين سے خطاب      |
| "   | حبیش بن د لجه کاتش                    |       | ا خالد بن سعد کی شہادت                |     | توامین کی فخیلہ ہے روا تھی             |
| "   | بصره شن طاعون کی و باء<br>-           |       | علمبر دارعبدالله بمن وال              |     | الوابين كي امام مسين جونته كي قبر يرده |
| rai | معرك ولاب                             |       | عبدالله بن وال كاشد يدخمله            |     | تواثين كي تقارير                       |
| "   | مسلم بن عميس كا خاتمه                 |       | ٣ ادبم بافي كاعبدالله بن وال مرحمله   |     | عبدانندين فوق كارجز                    |
| "   | ال يعرو كي يسال                       |       | عبدالله بن وال كي شبادت               |     | عبدالله بن يزيد كالخط بنام ابن صرو     |
| ror | عيداللهائن الحارث كي معتزولي          |       | ٣ رفاعه تن زياد کاعلم افعائے سے افکار |     | أبن صرد كالتواثين مصفوره               |
| "   | مېلىپ ئالىي مغرە كى امارت<br>تىر      |       | ۳ رفاعه ین شداد کی ظمیر داری          | - 1 | عبدالقد بن يزيد كي چيش كوفي            |
| "   | فراسان پرتقرر                         | "     | وليدين صين كاشدية تملدوشهادت          |     | مينب بن نجه ادر زفر بن كلالي           |
|     | مبلب کوخوارج سے جنگ کرنے کا           | "     | ر عبدالله بن عزيز کی شبادت            | "   | الماتات                                |

- ميضويا. -



| موعات | فبرست موا                                          |    | _(19)                                                                 |     | تاریخ طبری جلد چیارم : حساقال                          |
|-------|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| //    | 1                                                  |    | اشدىن اياس كاخاتمه                                                    | "   | این الاشتر کوگر فآر کرنے کا قصد                        |
| PA2   | 0.01.00                                            |    | صان بن قائد كي يسيا في وامان                                          | r2r |                                                        |
| "     | 0: 10:10                                           |    |                                                                       |     | ابن الاشتر اور مختار ثقفي كي ملاقات                    |
| 1     | ئن شداد اور بزید بن الس می                         | // | قمرو بن الحجاج كاانان مطبع كوشوره                                     |     | عَنَارُ ثَقَفَى كَا فِرُونَ                            |
| "     | سالحت                                              | "  | ائن مطبع كافوج حفطاب                                                  |     | ابراتيم بن الاشتركي مراجعت                             |
|       | باب٢١                                              | "  | فقار فقفي كاجيات شراقيام                                              |     | زحربن قيس كاابن الاشتر يرحمله                          |
| FAA   | قاتلين حسين والغرز كاانجام                         |    | مخار تقفی کی قصر کوفد کی جانب چیش                                     | "   | ز بير بن قيس كى پسپا ف                                 |
| //    | عبدالله بمن زياد كوا دكامات                        |    |                                                                       | "   | أابراميم بن الاشتركاه حاطها ثير بث قيام                |
| "     | عبدالله بن زياد كي رواعجي موصل                     |    | ابرائيم كاكوف ش داخله                                                 |     | سويدبن عبدالله كالتن الاشتر يرحمله                     |
|       | عبدالرحمٰن بن سعيد كى مخارثقفي سے                  |    | ا بن الاشتر كي هدايت                                                  |     | سويدىن عبدائقدكى بسيائى                                |
| //    | الدادطي                                            |    | ائن مساحق کی فکلست وامان                                              |     | ابراجم بن الاشترك وش قدى                               |
| "     | يزيد بن الس كوموسل جائے كاتھم                      |    | تفركونه كالحاصره                                                      |     | شيث كاابن مطيع كومشوره                                 |
| //    | يزيد بن انس كي روا على                             |    | شبث كالمان مطيح كومشوره                                               |     | بنوشاكر بين انقام حسين والثوناك                        |
| PA4   | مخارثقفي كء دايات                                  |    | اشراف کوف کا هدت کی دائے ہے                                           |     | منادی                                                  |
| "     | عبدالرحن بن معيد كي معزولي                         |    | انقاق                                                                 |     |                                                        |
| 1     | ربیدین الحارق اور عبیدالله بن حملة<br>سیم          |    | قىركوفە پرىخارلىقى كاقبىنە<br>دەرى                                    |     | ی شام کاخروج                                           |
| "     | کی روانگی                                          |    | فنار ثقفی کا ال کوفہ ہے فطاب<br>احد سے                                |     | والبى كابيان                                           |
| "     | يزيد بن أنس كى علالت                               |    | عثار گففی کی بیعت<br>آن                                               |     | امراع كوف كاسجد المظم بن اجتاع                         |
| rq.   | جگ کا آغاز<br>جگ کا آغاز                           |    | منذرین حسان کی اطاعت دکل<br>شدند. معام در ایر                         |     | هيث بن ربعي                                            |
| "     | ربيدالخارق كألل                                    |    | المارثقفی کا این مطبع ہے حسن سلوک<br>منارثقفی کا این مطبع ہے حسن سلوک |     | شبث من ربعی کی امامت                                   |
| "     | عمروئان ما لکے کامیان<br>میں میں میں البوری میں    |    | ال نغيت كانتيم<br>د اوز المديد                                        |     | هبده بن ربعی کی پیش تدی                                |
| 791   | عبدالله بن حمله أمشى كي آمه                        |    | مین رفتنی پر موالی کااعتراض<br>: در میری سیکی                         |     | انعیم بن مبیر و کاشیت پرحمله<br>د د د س                |
| "     | عبدالله بن جملة كى فكست<br>عبدالله بن جملة كالل    |    | فوجی دستوں کی رواقل<br>میں میں قبری میں                               |     | این الاشترادرهیم بن بهیره کی روانگی<br>افت             |
| "     | عبدالله بن حملة كا ش<br>يزيد بن انس كا انتقال      |    | محرین اشعیف بن قیس کی اطاعت<br>مدهنده در مناس                         |     | العيم بن مبير ه كائل                                   |
| "     | یزید بین اس فانتقال<br>ورقا بن عاذب کا ہمراہیوں ہے |    | ة منى شريح كى عليجه كى<br>مديند مدينة                                 |     | سعر کی رہائی<br>می رثقفو کی پیش قدی                    |
|       | ورقا بن عادب 8 امرالیول سے<br>مشورہ                | // | عبدالله بن جام کاقصیده                                                |     |                                                        |
| rgr   | محوره<br>ابراہیم بن الاشتر کی روا تکی              |    | ائن تام اور پزید بن آنس -<br>در بر افر اور بزید بن آنس                |     | یزیدین انس کافون سے خطاب<br>میں میں شدید میں اور میں ا |
|       | וגויבקאטונוידקטנייט                                |    | يزيد بن المن اور ائن عام شي مح                                        | F29 | ابن الاشتر كاراشد بن اياس مرحمله<br>                   |
|       |                                                    |    |                                                                       |     |                                                        |

ارغ طیری مید چهاره . حصاق ل ک نے کے مخار تعنی پر رفاعه تن شداد کا تل ۲۹۳ ريد بن ترکا فاتمه نعيف اور مِنْ ارْتَقِعْ أَنْ مِلا قات مواليون كي سيرد كي کي پايڪش فيب كالشراف كوف يسامشوره فبدارهن بن مخنف كي تفاقت فقارثقفي يرحمله كامنصوبه فبدارحن بن معيد بمداني كاخروج في بجيله اور بني از د كا خروج سي كا حاطه شراجات

معث كاعتمار لقفى كوييذم

رفاعه تن شعاد کی امامت

براہیم بن الاشتر کی مصر بول برقوع

احمرا ورعبدانند بن كاش كى پيش قدمى

المراور عبدالله كي وستون كي يساقي

عبدالغدين قرادكياء طاميع كالخرف

عیدانندین قرار نضی کی کمک

پیش قندی

لتريين عمرالانزوي

اسران جنگ کآتل مثارثقنی کامحمہ تن الحضیہ کے نام خط یزید بن الحارث اورای کے ساتھ تتكم بن تفيل الطائي كي كرفياري عكيم بن طفيل الفائي كأثل كأم اجعت ٣٩٣ عمرو بن الحجاج كي رويوشي اعترت عدتی بن عاتم براثنا ک فرات بن زحر کی مدفین ذربي برشم كاحمله حضرت عدی جائفتان حاتم کی این کال سے نارائنگی شمرذ كى الجوثن كالنطابية ممائن زيم" . نمرین ذی الجوثن کا قل م قدر وهذ كافرار 60 " بماتهم بزرالاشته كالخلي زيد بن رقاد كا انحام سراقه بن مرداس کی دروخ کوئی 565336 سان بن انس اور عبدالله بن عقبه سراقه بن م دای کی رمائی ثم بن الجوثن كي مراجعت إحاط عبدالرحمن بن سعيد كابيان سلول " رائيم بن الاشتركي واليهي

فيدالتدين عروة كضمي كافرار ترحيل بن ذي نقلان كالخيارانسور شرعبیل کائل م بن جي کاٽل میاط بن انی زرع اورعب عرمه بن ربعي كي شخاعت عثان كأكل mr احاط مجع كامعرك في بروال المعاملة في إ فبدانقدين اسيداورهمل مثخيا بن عزبه العبدي مثني بن بخربته العبدي كاخروج بالك يتناخ ليدى كانحام عماد حصین اور قیس بن الهیشم کے ٣٩٧ (زيادين ما لك اورثمران بين غالد كأكل عبدالشادرعبدالرحن كأقل دستول کی روانگی

فهرست موضوعات

000

,,

6.A

//

"

r+ 9

"

m

1

11

con

11

"

11

//

rir

ابن حبين كي حكمت ممل

عماد کافتیٰ کے رسالہ برحملہ

Nimeted. لفص بن عمر بن سعد كاقتل

ree

زمادين عمرالعثكي كاقبارغ بسيماحتاج مثارثقفی کا این سعد کے آل کا اراد و عبدالقد بن شرك كي احم كو كمك ,, تمروین سعد کومی ارک اراد و کی اطلاع يتخذا بالمخربة العدي كامراجعت حبان بن فائدالعبس كاغاتميه rea مخارثقفي كالمسمع اور زياد بن عمروكو مروين سعدكوم فتأرثق فالمان نامه فنخ ابوالقنوص کے دستہ کی اجاط سیج

المحالية والمارية المراجع المر

خولى بن بزيدا كلى كالل

| نسو ما ت | فبرست مو                           |     | rı                                                        |     | تاریخ طیری مبلد چیارم : حصداؤل         |
|----------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| er.      | ز بیر کامحصور ین کومشوره           | Г   | شرحیل بن ورز کی فوج کے لیے<br>شرحیل بنا ورز کی فوج کے لیے | "   | رائبت (                                |
| "        | قی تمیم کی اطاعت                   | mт  | رسد کی فراہمی                                             | "   | منارثقني كاحف كامخط                    |
| "        | يخ تميم كانبام                     | 0   | عبائ این کل کااتن ورس پرحمله                              | ,,, | فععى اوراحف بن قيس كي تفتلو            |
| mri      | ز بيرين زويب اوراين خازم           | "   | شرحتیل بن درس کافتل                                       | mr  | احنف بن قيس كاخط بنام متنار تقفي       |
| "        | ز میرین زویب کالل                  | "   | مخارثقفي كالحط ينام محمد تن الحنفيه                       | "   | ائن زيير براند كالمناك كالمنصوب        |
| "        | ينى تىم كائل يەملال                | m2  | محمرتن الحضيه كالنط بنام مختار                            | "   | ابن مطبع كابصره ثبن قيام               |
| mrr      | امير حج اين زير وعمال              | "   | محمرتن الحضيه كالمقاركوز باني بيغام                       | "   | مخارثقفي كالتن زبير عاعانت طلي         |
| "        | ابرانيم بن الاشتر كي شام برفوع تشي | "   | محمد بن الحنفيه كي اسيري                                  | mr  | عمر بن عبدالرحمٰن وكوفيه جائے كاتھم    |
| "        | کری کا جلوس                        | "   | محمرتن الحفيه كافقار الماطلي                              |     | زائدین قدامدا درغمرین عبدالرطن کی      |
| "        | مخنار ثقفي كي ابن الاشتر كوم ايت   | ΜV  | مخارثقفي كاال كوفدت خطاب                                  | //  | ىلا تە ت                               |
| mm       | كرى كے متعلق ابن الاشتر كا تاثر    | "   | مختار ثقفی کے فوجی دستوں کی روا تکی                       | 11  | عمروبن عبدالرطن كي مراجعت بصره         |
| "        | كرى كاواقعه                        | "   | محد بن الحفيه كاربائي                                     | "   | مخارثقفي كي مصالحت كي كوشش             |
| "        | كرى كے متعلق على رثقنى كى تقرير    | М٩  | محرتن الحضيه كي رواتتي شعب على                            | ma  | مِنْ رُتْقِفِي کِ اعانت و نوج کی پیشکش |
| "        | کری کے متعلق شیعوں کا عقبیدہ       | "   | ائن فازم كامحاصره ينتميم                                  | "   | شرحبیل بن درس کی روانگی                |
| who      | امام مانی کی کری کے لیے خوابش      | "   | ز هیر بن زویب کاعبد                                       | "   | عهاس بن سل کی روانگی مدینه             |
| "        | كرى كامتولى حوشب البرعى            | "   | ز بیر بن زویب کی دلیری                                    |     | اشرحیل بن درس اورعباس بن سهل ک         |
|          | 放放放放                               | rr. | ائن خازم کی زبیر کو پیشکش                                 | "   | الماقات                                |
|          |                                    |     |                                                           |     |                                        |
|          |                                    |     |                                                           |     |                                        |
|          |                                    |     |                                                           |     |                                        |
| I        |                                    |     |                                                           |     |                                        |
|          |                                    |     |                                                           |     |                                        |
|          |                                    |     |                                                           |     |                                        |
|          |                                    |     |                                                           |     |                                        |
|          |                                    | -   |                                                           |     |                                        |
|          |                                    |     |                                                           |     |                                        |
|          |                                    | - 1 |                                                           |     |                                        |
|          |                                    | -   |                                                           |     |                                        |
|          |                                    |     |                                                           | -   |                                        |

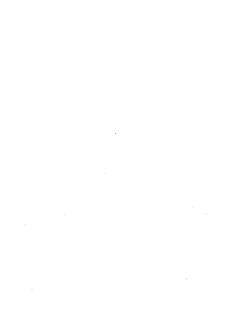



## <u> </u> بِسُوِاللَّوَالرَّمُّنِ الرَّحِيْرِ

ابا

## امير معاويه بن البي سفيان مِنْ الشَّا

بنعت امام حسن رخاتك:

ر مارور کار بیدان کی دیونت کا اور این کار بیدت کار اینها تھا۔ برد سابق میں جب شامل میں کار کو کا کہا کہ اور اس کے کہا گھ کی کستاد اور شدوران سے بھی کر اس کی میں کہا تھا وہ برد کلے کہا کہ کار کار کا کہا ہے اور کہا گھ کی کارٹ میں کہا کہ کہا ہے کہ میں تکاریخ بیدت کر کیا اور میکا کہا کہ اور کوار المدار خدمت کار

#### قیس بن سعد براثنهٔ کی معزولی:

کی چھٹے مقد مقد منظر قبل مال بھا تا دیا گیاں واصفہاں سے گئی مکتا قاداس فائل کی جو اپ نے وجہد واقا ادر اگر من چائی بڑار ہے جھیوں نے کی چھٹے سے ملے جو پرٹی گیائی کھیاں میں بھائے کہ کو کا طرائی قادر الی مال مجاؤ رہے بلائی افرائی ملی کھیا تھا کہ اور ان کا ادارہ الی اور ان سے اس میں کا بھیا تھا تھا ہے کہ مال میں میں میں ان تے ۔ وہ چاہے کھے کہ جھم کھی اور ان سے ان کے جان اور چھڑے سے اگر ماک میں مال میں کہی رہے تھے کہی کی مدال میں می من معد چھڑے بری رائے سے اختاق تارکزی کے اس کے ان اور کا مورائے کر کے جوائڈ میں میں اور جو کا بری طور عزار کیا۔ این

ع ناریخ بحرق بدایدن بگر نام کار اس با ۱۳ مد که دانشان ای دقت تک کے بیان ہوئے ہیں جب کہ بیگ عمل کے بعد قام بالی بعد ہے۔ حضو نا بحر امر مشمول کار تختی بالدین کر کی باروس برج رہی ۴ مو کے ان واقعات کے قائز بدا بہ جب کرتا میں کوفیہ تع تاریخ هری جدید برم: حصاق ل ۲۴ میره او پیشن تک ایر معادید انگزے شیادیته مین تک و ایر معادید زن الج منون عی س بیبینه کو جب میصلوم بوا کرشس جینی نیا مجلا میا جیج بین آو آمبول نے خطاکھ کرمعاویہ برز تخت ا من طلب ک اورجس قدر مال ن کے ہاس تھاووا بی ذات کے لیےمشر وط کرنا چاہا ورمعاویہ جی کٹنے نے ال مثر طاکومنظور کرلیا۔

ابل عراق کی بدعهدی:

۔ ربھی روایت ہے کہ بیت خلافت کے بعد<sup>س</sup>ن جھٹھ اوگوں کو ساتھ لیے ہوئے مدائن بھی آ کر مخبرے اورا پنے مقدمہ نظر پر ہ رہ ہزاراً دمیوں کے ساتھ قیس بن معد جائزہ کوروانہ کیا۔معاویہ جائزے نائل شام کے ساتھ مقام مسکن میں منزل کی' حسن جوئزہ ا بھی بدائن میں تھے کہ کس نے لفکر میں پکار کر کہا کہ قیس بن سعد الافترارے گئے اب بھا گو ( شنتے ہی) لوگ بھا گ گھڑے ووئے مسن کے خیر کولوٹ ایا بیاں تک کہ جس فرش پر بیٹے ہوئے تھے اسے بھی تھیٹ لیا۔ حس اٹا کھڑو بال سے نکل کھڑے ہوئے اور مدائن کے مقصورہ بیضامیں جا کر اُڑے ۔ اُنھیں دنوں میں معد بن مسعود جو کہ تخارین الیاعبیدہ کے بچاتھے بدائن کے حاکم تھے مخار نے ان ہے . كهااورا بحي بيايك أو جوان لأكا تما كه أكرتم كو مال وعزت كي خواجش بياقت ناطش كو بانده لوا ورمعاويد بوالمثنات اس كے صلد مي ا بان ما جي لوسعد جوڙن تے جواب و يا خدا تھے پراھت کرے ہي رسول الله عرفتا کے نواے پر جملہ کروں اوران کو بائدھان کيا برخنص ہے تو حسن بواٹھ نے جب ویکھا کدان کے کام ش آخر قدیز گیا تو معاویہ بڑاٹھ کے پاس کے کا بیغام بھیجا۔ معاویہ بڑاٹھ نے عبداللہ ابن عام وعبدالرص بن سمر د کوان کے پاس دوانہ کیا۔ دولو النف مدائن ش حسن جن شرکے یاس آئے اور جو پکھوہ و چاہتے تھے سب منظور کرلیا اوراس بات برسلے کر کی کہ کوفیہ کے بیت المال ہے بیماس لا کے علاوہ اور چیزوں کے جوشن پڑٹھ لینا جا جے ہیں لے لیس ۔ مجر ا بل عراق کے جمع میں صن بولٹونے کھڑے ہو کر تقریر کی کہا کہ اے اٹل عراق میں نے تم لوگوں سے جواٹی جان چیٹر الی اس کے تمن سب ہیں میرے باپ کوتم نے تال کیا جو برتم نے برچھی کا وار کیا اور میرے مال کوتم نے لوٹ لیا جسین اور عبداللہ بن جعفر جبسیات صن بورنی نے و کرکیا کہ میں معاویہ بوانی کو کھیا کے لیے لکھے چکا اور امان مان کی بیری کرحسین بوانی نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ

تلى ..... ئے حضرت اہام حسن جوالتو كے باتھ ير بيعت كى۔ درميان كے جارمالوں كے دا قعات متروك تيں۔

علامه ابن الحير بزري نے اپني تاريخ كال شيء عرف كا اقعات شريا يك عنوان اس مضمون كا قائم كيا ہے۔" وْكُرفراق ابن عم س اسعر ۾" اور س جي أكلها بيا" اي مال عبدالله بن عبرالله و عنظل محياه رئد شي والله و محيد اكثر الله بيرة اي وت كوافتيا ركيا بي بعضول في كبا ے کدو معزب علی بیٹان کی طرف سے معزت الی بیٹان کی شہادت تک بھرو کے حاکم دے اور امام حن بیٹیز نے جوسلی معزت مدو میر جیٹنے سے ک اس میں وہ موجود تھے اور اس کے بعد مکہ کو پیلے گئے لیکن پہلا قول زیادہ محج ہے؛ حشرت امام حسن بڑگڑ کی مسم میں جوموجود تھے وہ میمیداللہ بن ماں چیز ہے۔

اس مقام برعبداللہ بن عباس جرمین جولکھا گیا ہے مکئن ہے کہ طبری کے یاس مجل بات میج جوا درمکن سے کہ طبری کے اس مطبور نسخ میں ہوئے عبيدالله عرمدالله فلط حيب كيابوت فاخر فداي

ا بن البير نے بھی اس موقع برعبداللہ کا ما کھا ہے اور اس کے ابعد کے واقعات جو طبر ک نے تصفے میں اس سے بھی عبداللہ کا کوف میں ہوتا تھا ہر

ے۔ (مترجم)

٢٥ ) ايرمعادية الترات شبارت كله ايرمعادية بن الي مفيال ر پیہوں کے معاویہ جوجنز کی بات کی آ بے تصدیق اور فلی پڑیٹنز کی بات کی محکمہ یب نہ کریں جسن جاپٹیز نے جواب دیا خاسوش عمل اس باب میں تم ہے زیادہ جانتا ہوں۔

قيس بن سعد رهاشنه كي عليحد في : بب صلح حوثي توحسن جائز نے قبس بن معد جائزتہ کوککے بیجیا کہ معاویہ جائزتنو کی اطاعت کریں اورقیس جوٹیزاس وقت مقدمہ فوج میں دروم ار زمیس تھے تیس نے نوگوں کے سامنے کھڑے ہوکر یقر پرکی '' ایسالناس یا تواہام مثلالتہ کی اطاعت افتیار کرویا

بغیراں کے کدام حمیارے مربر ہو دیگ کرو۔ ب نے کہا ہم کوامام طلالتہ کی اطاعت منظورے اور معاویہ پینگئزے انہوں نے بیت کر بی میں ان لوگوں سے ملیحہ و ہو گئے معاویہ بربیٹو کے مراقعہ کی شرطیں میٹیس کھ مسن بڑیٹو کے بیت المال میں جو پکھ سے وو مب ان کول جائے اور بغاقہ داراب جرد کا قراح ان کو ملا کرے اوران کے سامنے کوئی علی جزیڑت کومب وشتم ند کرے مرض کوف کے بیت المال میں جو پھاس لا کو تھے۔ وہ من جُنْخُونے لے لیے۔

مغيره بن شعبه رحامتهٔ کی جعلی تحریر جس سال غلی بویژه قمل ہوئے ہیں قع کے ایام جب آئے تو مغیرہ بن شعبہ ڈاپٹونے معاویہ ڈاپٹونے تام سے ایک جعلی حمریہ ہنا كرلوگوں كے ساتھ وم هائ كيا ميغم و والترف أن اس خوف سے كركيس بيال شكل جائے ترويد كے دن عرف كيا۔ عرف كے دن قريم کیا پھٹ لوگ کہتے ہیں کدمغیر و کوٹیر ال کی تھی کدمیتر بن البرمغیان والی تج مقرر بوکر دوسری میچ کو آنے والے ہیں۔ اس سب سے تج ك يوراكر في بين مغيره والتناف فيل ك-ای سال مقام الجیا بیر بھی معاہ یہ مریخہ کے لیے بیعت خلافت کی گئی اس سے پیٹستر معاویہ بڑیکٹر: کوشام میں امیر کہتے تھے اور على جائِقَة كوم الّ ميں امير الموشين جب على بثاثية شهيدة و <u>كتات</u>و معاويہ بينيُّوِّه كوا مير الموشين كينے تگے

### را<sup>ہم</sup>ھے کے واقعات

امام حسن بخاشه كى وست بروارى:

ای سال حسن بن علی ڈینڈائے حکومت معاویہ اٹالٹز کے حوالے کر دی اور معاویہ بڑالٹزنے کوفہ میں وافل ہو کر اہل کوفہ ہے غلافت کی ہیں۔ لی۔

الل حواق نے جب حسن بن علی جہیں سے خلافت کی بیت کی توحسن بڑافٹر نے ان سے بیٹر ط کی کرتم اوگ میری ہات کوسنا یری اطاعت کرنا جی جس سے کو کرون اس سے کرنا میں جس ہے جگ کرون اس سے جگ کرنا 'اس ثم ط سے عراق والوں کے دلول پٹن شک آ عمیا۔ انھوں نے کہا پیشن ہوارے کا م کانیس ان کا ارادہ جنگ کرنے کا بی نیس ہے فوض حسن جابتہ کی بیت کو نھوڑے بن دن گزرے بھے کدان پر برچھی کا دار کیا گیا جواد چھا پڑا۔اب ان لوگوں کی طرف ہے ان کے دل میں بغض و دہشت زیادہ ہوگئی انھول نے معادیہ بڑیشنے خط د کتابت کی اور اپنے شرا ایکا لکھ کر بیسے کہ اگرتم انھی منظور کر اوتو میں اطاعت کروں گا اور تم پراس عهد کاوفا کرنالازم بروگا- پیشاشند کامعاویه برایشند کوکب پنجاجب که فودمعاویه برایشندنی ایک سراه کافذیرا می ممرکز ک يبل ق صن بزائد كولكو يتجا تنا كه ان كانذرج و ورفر طي تهاراتي جاب لكواد مصب مناورين يسن ورثان كو جب يدميري كانذيها تو انحول نے اس سے پہلے معاویہ جائز کو جو شرطین لکھی تھیں اس سے بھی چند در چند زیادہ شرا اندا اس کا فذریر لکھے اور اپنے یا س اس معابده كوركة چھوڑا۔ ادھر معاویہ وہ بھٹونے حسن وہ بڑے بہلے شرائطا كوركة ليا۔ جب حسن وہ بڑھ ومعاویہ وہ بھٹو میں ما قات ہو كی تو حسن بولیٹونے معاویہ بولٹونے انھیں شرائط کے بورا کرنے کا سوال کیا جومعاویہ بولٹونے عربی کا غذ پر لکھے ہوئے تھے معاویہ بولٹو نے اس کے منظور کرنے سے انگار کر دیا اور کہا جوتم نے پہلے شرائط کیے تھے جب تمہارا خط پہنچا میں نے اس وقت منظور کرلیا تھا۔ حسن جوالت و المرتبي المرتبي المرتبي المعلم المراجع المرتبي الم

غرض ال باب من دونول ش اختلاف بوگيا تو پحرمواديه رفتنت هن بيزنز كي كن شرخ كويمي پوراند كيا-امام حسن رخافتنه کی کوفیہ پس تقریر:

کونہ میں جمع ہوا تو عمرو بن عاص نے معاویہ جائٹ کہا کہ حسن اٹائٹ کے ہوکہ اٹھیں تقریر کریں معاویہ بڑائٹ کو یہ بات گوارا شہوئی کو چھا آخرتم کیا چاہے ہو کہ وہ تقریر کریں محرونے کہا کہ بی جابتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ تقریر میں عاجز ایں۔اس باب عمل عمرونے ایسااصرار کیا کہ آخر معاویہ بالٹنے کو ہانا پڑا معاویہ بالٹونے مجلس میں آ کر تقریر کی مجرا یک فحض کو تھم دیا۔اس نے حسن بولٹو کو پھاو کر کہا اٹھے اس مجد ش آخر پر بختے انھوں نے فوراً بلاتا ال تشہدین حااس کے بعد کہا ایھا الناس خدانے ہم میں سے پہلے مخص کے ڈراچیرے تمہاری ہدایت کی اور ہم میں ے آ ٹر مخص کے ذرایدے تم کوکٹ و نون سے بھالیا۔ اور سنواس لى عكومت كى اليك مدت وميعاد باورونياوت بدست (مجراكرتى) باورتن تعالى الني في عررا يكاب وإن أذرى لْعَلْمُ

ة ريخ طرى جد جيارم حصداذل ١٤٤ ايرمعادية الخنت شبادت حين تك ابرمعادية الراق مغيان فننة أنكم و مناع بني جنين . كيامعلوم كرووتهارى آناش بواورا چدون كي آسائش اتناى كها قفا كرمعاويد وفرفت كم باين باع اور مرو يرمعاويه جارات كوفسدى رباكتمارى دائ يرطينكا بدانجام جوا-ال ك بعد صن الانتزاد يديط مح كوف م معاويه جونتُه: كا داخله ربّع الاول يا جمادي الاولى الم هدكي يجيسوس تاريخ كو ووا\_

ای سال معاویه بخانزه اورقیس بن معد را نزینه شرصلی بوکنی بهلم ان کومعاویه دانشهٔ کی بیعت سے الکارتھا۔ عبدالله بن عباس بأسيَّة كي اطاعت:

عمدانته بن عہاں بیت کوشن بڑکٹنز کا بیارادہ جب معلوم ہوا کہ وہ اپنے نکس کے لیے معاویہ بڑکٹنزے امان کے طالب ہیں و اُحوں نے اپنے نکس کے لیے امان ما نکنے کو اوراس شرط کے تیول کرنے کو کدان کے پاس جو مال آ عمیا ہے وہ اُنھیں کول جائے معاویہ دونیز کوکھامعاویہ جونزنے ان کی شرط کومنظور کرلیااوراین عام کو یونے لشکر کے ساتھان کے پاس روانہ کیا۔ این عماس جونیڈ را توں رات اس کشکریں جا بینیے اور وہیں منزل کی بیال جس کشکر کے وہ سر دار تھے اورقیس بن سعد بڑگئے۔ بھی جس میں تھے اس کشکر کو بے سر دار کے چیوڑ دیا ۔ سن جوٹڑنے اپے نقس کے لیے شرائطا کر کے معاویہ بڑٹٹٹ سے بیعت کر لیا۔ اس خاص لشکر کے لوگول نے قیس بن سعد دفرنتهٔ کواپنارئیس بنالیااورا اللِ گفکرورئیس کشکرش میامبدویتان ہوگیا کہ جب تک شیعهٔ علی جانت کے جعین کی جان ومال کے لیے جوان کے ہاتھ آ گیائے ٹر ط نہ کرلیں گے معاویہ ڈٹاٹٹو سے لڑتے رہیں گے۔ قيس بن سعد بغافتهٔ كي مصالحت:

معاویہ بطاقت نے عبداللہ این عماس جیستا اور حسن بھاتت کے کام ہے اب اس فیض کے ساتھ حیال کرنے کی مہلت یائی جس کا بید رعب ول میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس سے بڑے کرکوئی ذوقتون نہ ہوگا اور جا لیس ہزار کے لشکر کاسر دار بھی ہے۔معادیدوعمرو بیساز والل شام س ان کے مقابل فروش ہوئے اور معاویہ ڈاٹھٹنے قیس بن سعد ڈاٹھٹنے یا س الجی روانہ کیا کہ ان کوخوف فعدا ولائے اور او <del>وج</del> کہ کس کے حکم ہے تم لاتے ہوجس کے تالع حکم تم تھے اس نے تو بھیے ۔ بیت کر لی قیس بڑٹڑنے معادیہ بڑاٹڑے دب جانا محواراند کیا۔ یہاں تک کدموا دیر النفزنے ایک کاغذ پر مہر کر کے بیجے دیااور کہا کہ جو کچھ تباراتی جا ہے اس کاغذ پر ککھ او جھے مب منظور ہے محرو بڑاٹٹونے کہا ہی کرقیس جھٹڑ کے ساتھ بیدوعایت شاکرنا جا ہے۔ اڑنا ہی جا ہے۔معاویہ جھٹٹونے کہا ہوش کی فبرلواتے لوگوں کوہم ہرگڑ تل نہیں کر سکتے جب تک کدا تنے تی اہل شام ان کے ہاتھوں ہے نہ مارے جا کیں۔ جن کے بعد زیر گی بے لطف ہے تتم بخدا جب تک کچریمی جارہ کارمکن نے میں قیس ہے کبھی نہاڑ وال گا معاویہ ڈٹاٹٹ نے وہ مہری کا نفر جب بھیجا تو قیس نے اپنے سلیے اور شبیعہ ملی جزائفہ کے لیے جو کچھان کے ہاتھوں نے آل کا وقوع ہوا ہے یا جو مال ان کے ہاتھ لگا ہے ان میں امان طلب کی اوراس عہد نامہ میں معاویہ بڑاٹیزے مال کی مطلق خواہش نہ کی اور معاویہ بڑاٹیز نے جر کچھان کی خواہش تھی سب منطور کی اور ان کے ساتھ کے لوگ معاویہ بڑٹھنے کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو گئے ۔اس قتہ وآشوب کے زمانے میں یا بچاٹھن بڑے برفن مشہور تھے ۔لوگ کہا کرتے تھے کہ عرب کے بوے ذوفتون معاویہ بن ابوسفیان وعمرو عاص ومغیرہ بن شعبہ وقیس بن سعد جُہیمًا ہیں اورمہا جرین ہی عبداللہ بن بدیل فزائل ڈٹاٹٹ ہیں۔ان میں ہے تیں وائن بدیل کل ایکٹٹ کے ساتھ تھے اور مغے ووٹر ومعاویہ بیٹنے کی طرف تھے ہاں مغیرہ نے پہلے ب سے ملیحد گی افتیار کرکے طائف میں اس وقت تک قیام کیا جب کہ حکمین مقرر کیے گئے اور پھر سب لوگ مقام اورح میں جمع

. ب بيانكي روايت يجيكه تسن جزئة اورمعاويه جزئة تك الكي مال هاوريّا الآخر على مناخ تكيل كونتي اورا ي سال غرو جهاد ي اول

. م<sub>ى كان</sub>ىزىز كاد اخد ئوق بى جوااد رواقدى كاقول بكدر كالأخرى معاديد جائزة كاداخله جوا-ن مورند كار رواقعى كوف.

س بعد من م مکن ح صن جینی اور تا و مین این تا تا و مین این است می این است می این است کرد. منابع می مین می مین این از این مین مین این مین مین این مین مین این این مین این این مین این این مین این این مین

ا بر ساز بوست دید می تا در کار این کی اور دارد خواهی ان کار این آن آن میکوند شده کست از در کیا اور خداسید به م این بر با را بدر این که کار الرویت کسی باز سندگی سیده است نواحت کود در که وارد هید و فار برگذار خواهد اگر و با این و توران سیار در می کار در این که هدر در کار کود در این می این از میکوند کار این از این میکوند و این میکوند این و توران سیار در این که مید در میکوند کشور این از این میکوند کشور این از این میکوند کشور این از این میکوند ک

ن سادر کر کے دوران سے بہت ہو پری طرف چلاق تاہیں کا وگون نے انھیں کو بسکے ٹنگر کسے اور المبرکہ پکارات خوارج ادرافل کو فی کارائی مسئل بھٹرائی کوف روز انگیل ہوسے محکمہ کو انواز مائی کا گزار مثا م تلق بھی بھرانی کو جھرور چھر الی بھٹری کے

دور پر پلان المواند می تورندگی دام هم تر رایان که تاجه در کان که تاجه باشد که کرکر کرفته می دادنده می تواناند ش و بر و بر کان که مقر کها بستان هم قورش سکان دو فرق بردن سرویان که سواری که سواری که می مود که می که می تواند من به در بازد بردن که می که که تا می تواناند که خوان که می که بازد که می که می که می که می تواناند که می که می در سال به در از در این که در سال می که تا قام که می که این که می که این که می که می که می که می که می که می که در در دو در داد در این در شرخ بازد که فرقان سود که فرق سکان که این که در سال می که در سال می که در سال که در که در که در که در این که در سال که در که

نر و نے جے '' کیا جہیں نے عبدالند کے بارے ٹی امیرالموشین کوشورہ دیا تھا جواب دیا کہ باں ۔ کہا تک مداس کا بدلدے ۔ مجھے جو

#### روایت کینجی اس ہے معلوم ہوتا ہے کے عبدالقدین عمر و بن عاص البینیاند کوفی کی طرف گئے نہ و مال ہے آئے۔ ى زيادى رمانى:

نسن بن می بنیت نے اواکل اسماھ میں معاویہ راوشت جب سلم کی تو عمران بن آبان نے بھر ویر جمعہ کیا در تو بنس وہ تنہ ف ہو گیا مداویہ جو اُت نے جایا کہ بنی قیس میں سے کو فی گھی وہاں پھیا جائے۔ این عہاس وسدے منع کیا کس ور کرجہنا جات معاویہ جو تناب بسرین ارطاقہ کوروانہ کیاراوی کا خیال ہے کہ قل بی زیاد کا اے تھم دیا تھامسلمہ نے ججورے بران کو کہ ہو ۔ ۔ ۔ کے بعض لاکوں کو گرفتار کر کے قید میں ڈال ویا تھا اس زیانہ میں زیاد ملک فارس میں تھا کردوں نے بیباں قروق کی تھا اور ملی جمازیٹ زیاد کواس مم بررواند کیا تھا زیاد گئے مند ہوا تھا اوراسٹھر میں متیم تھا۔الویکرہ معاویہ ٹاکٹنے کے پاس کوفیہ بات کے لیے موار ہو کے اور ہم ہے مہلت یا گلی اس نے ایک ہفتہ کی مہلت آید ورفت کے لیے منظور کی سالک ہفتہ تک سفریش رہے دوں کو را ن کی ساری میں م سے فرض معاویہ بلاٹنزے اس باب میں کہا شا اور معاویہ بلاٹٹ نے ان لڑکول کو جاں بیٹش کی کہ بھٹس منا ، نے مجمعہ سے ریان کیا کہ ساتویں دن کا آفت بطاق کرچکا تھا اسرنے زیاد کے لڑکوں کو بلوالیا تھا اور اس بات کا منتظم تھا کہ آفتاب غروب موہ ئے وا ن وتش مر ڈائے۔ لوگول کا ایک جوم تھا۔ 'سب کی آ تکھیں ابو بکرہ کے انتظار میں تھیں کہ دورے دیکھا ابو بکرہ 'سی ادن یا گھوڑے یہ سوار 'ت دوڑاتے چھے آ رہے ہیں اور جانور چلنائیں 'آخرائز پڑے اپنے کپڑوں سے اشارہ کیااور تکبیر کئی اے من بردگوں نے بھی تکبیر کا شور بنند کیا غرض پیادو بوکر اسر کے پاس ان لاکول کے آل ہونے سے پہلے بڑھ گئے معاویہ بوٹیز کا خدا سے دیا۔ اس نے ب ور ہا کردیا۔

بسرنے بھر و کے منبر پر خلیہ پڑھا اور ملی جیٹر ہو کوب وٹٹم کرتے کینے لگا کہٹل خدا کی تتم دے کر کہتا ہوں تم میں ہے : وُٹھ مجھے کیا تجتاے وہ میری تقید لق کرےا گرجھونا تجتاے تو تکذیب کرے۔الویکرونے کہا ہم لوگ تھے جبوہ ہی تجھتے ہیں۔ سرنے عظم دیا وران کے گلے میں بھانی پڑ گی۔ بیدہ کچے کرا اولو وضی اٹھ کنز ابواا پویکرہ ہے لیٹ گیا اور انھیں بیابی۔ اویکرہ نے اس نے ملدين سوجريب زين اسے عطا كروى الويكره سے يديو جھا گيا۔ اس حركت سے تعبارا كيا مطلب تحا۔ انحوں نے كم خدا كوتم ا ہے کرہم ہے وہ بع چھے اور ہم کچی بات نہ کہیں۔ نبر چیومینے انسر ہیں رہ کر چلا گیا بیانہ معلوم ہوا کہ فوق کس کے حوالے کر گیا۔

امير معاويد جائثة: كازياد عصطالبدزر:

معاویہ بڑھڑنے زیاد کو کھا کہا لیک ولایت کا تو حاکم ہے تیرے ہاتھے ٹس جومال ہے و مال امتد ٹس ہے ہے اے ادا کرزیاد نے جواب دیا میرے ماس کچھ مال نہیں رہا جس موقع علی مناسب سمجھا علی نے صرف کرڈ الا۔اوراس میں سے پچھوٹو وں کے ویس ، نت ركاديا كدوت بركام آئ اورجو يكويمياو وامير الموشين تأتيج ويا معاويه جائزت كليامير ، ياس أبهم ويكهيس تير ب بيأ بيا فتيارات تقے اورتونے كيا كيا كام كيے اگر حماب درست فكا تو بح فقعودے ورنہ تو اپنے ٹوكانے جانا بانا به زيد دمعاويہ مرتزت وس نیآ باتو ہرنے اس کے لڑکوں عبدالرخمٰن وعبداللہ وحماد کہ بچی سے بٹس پڑے تھے گر فقار کر کے جیل میں ڈال و یا اور ز ی وکاکھ بجیزہ کہ ا میرالموشین کے پاس جلا آ ورند میں تیرے لڑکوں کو آل کر ڈالوں گا۔ زیاد نے جواب دیا کہ میں اپنی جگہ ہے اس وقت تک نہیں جو گاجب تک کرفدا محرے اور تیرے امیر کے دومیان انساف کرے۔ میرے لڑکے جو تیرے قبطہ میں بی ان کولٹل کرے گا ، فدا ،

مددكها المادات المارعة بارع ورمان بازين اوروو حباب ع و منه علم الَّذِينَ طَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَب يُتَفَلِمُ و اورجواول ظلم کرتے ہیں ان کومعلوم ہو جائے گا کہ کس انتقاب میں جتلا ہونے والے ہیں اپ بسرنے ان کے قبل کا ارادہ کر لیا ابو بکر و نے اس ے آ کے کہا میرے اور میرے بھائی کے لڑکوں کو تو نے ہے گناہ پکڑلیا۔ حسن جاٹھنے تو معاویہ جاٹھنے اس شرط برصح کی ہے کہ امحاب علی بطاقتہ جہاں ہیں ان کے لیے امان سے تھے ان لاکوں براوران کے باب بریاتھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے بسر نے کما تم ہے بھائی کے ذہبے مال سے کھا گیا دیتا تھیں۔ کہااس کے ذمہ کچر بھی سے خیر میرے بھتیوں کواتی مہلت دے کہ معاور ہر الانو کا د قعدان کی رہائی کے لیے لئے آؤں بسرنے کچھے دنوں کی مہلت دے کرکہا کہ اگر معاویہ ڈاٹھنز کا د قعدان کی رہائی کے لیے تم نہ لائے تو میں انھیں قبل کرڈ الوں گا۔ یا یہ ہو کہ زیادامیر الموشین کے پاس جلا آئے۔

آل زياد كوامان:

اپویکرومعاویہ بڑنٹزنے یا س کوفیٹ جب پہنچے ہیں تو معاویہ بڑنٹٹ نے بوچھا کیوں اپویکرہ ملاقات کوآئے ہویا جھے ہے کھ کام ہےا پو بکرہ نے کہا جھوٹ کیوں کیوں ٹیل آو کام ہے آیا ہوں معاور بٹائٹنے نے کہاا ہےا بو بکر ہتم کا میاب ہو گئے ہم تمہاری بزرگ کو مانتے ہیں تم اس کے اہل ہو۔ کیا کام ہے تبہارا۔ ابو بکروئے کہا میرے بھائی زیاد کو امان دوادر بسر کے نام ایک رقعہ لکھ دو کہ اس کےلڑکوں کورہا کردے اوران ہے تعرض نہ کرے معاویہ ڈاٹٹونے کہا زیاد کےلڑکوں کے لیے جیساتم جانبے ہو ککھے دیتا ہوں لیکن ز بادے باس مسلمانوں کا مال ہے اے ادا کرو ہے تھر جمیں اس ہے کوئی تعرض نہیں ۔ ابو بکرونے کیا۔ امیر الموشین اس کے باس کچھ ہے تو ان شاہ انشدآ پ کووے دینے ٹی تال نہ کرے گا۔ معاویہ نے بسر کے نام پر دقعہ کئے کر ابو بکرہ کووے دیا کہ ابو بکرہ کے ٹرکوں میں ہے کی ہے تعرض نہ کرے بچر کہااے ابو بکر و مجھے بچوافیعت کرتے ہو۔ کہا : ہاں!امیر الموسین میں فعیعت کرتا ہوں کہ ا ہے لگس مراورا بنی رعایا برنقر رکھنا کہ ایک ام بز رگ خلق خدا ثین خدا کی خلافت کرناتم نے اپنے سرلیا ہے فو ندا ہے ڈرتے رہنا اس کے کہتمبارے لیے ایک حدمقررے اس ہے تم آ گے تیس بڑھ سکتے اور چھے تمہارے ایک وقت سے کہ دوڑ تا ہوا آ رہاہے قریب ے کہ مدت تمہاری یوری ہوجائے اور وقت آ پیٹے اور تم کواس کے سانے جانا پڑے۔ جوتمہارے حالات کی بازیرس کرے گا اور تم ے زیادہ تہارے حالات کو جانتا ہے اے حساب لیزا ہے اور جنادینا ہے کہ غرض خدائے اور جاں کی مرضی سے بڑھ کہ کم جھی کسی شے کوند

اميرمعاويه بنافته: كي زيا دكودهمكي:

روایت ہے کیفی ڈٹاٹٹوئے قبل کا واقعہ جب ہوا معاویہ ڈٹاٹٹونے زیاد کو جب تریا کی خطاکھیا تھا اوراس میں دخم کی دی تھی ۔ زیاد نے سب کے سامنے بی تقریر کی کرمرگروہ احزاب مرچشر خات پسر ہند جگر خوارے تھی ہوتا ہے کہ مجھے دھم کا کھی ہے اور میرے اور اس کے درمیان میں رسول اللہ کھٹا کے دوائن عمالین عمال وحسن بینشا بھی موجود ہیں جن کے ساتھ نوے ہزار جانباز کا ندھے رِ کواریں رکھے ہوئے جنگ ہے منہ موڑنے والے نہیں مجھے موقع طاتو ایک بڑے تخت کوش کواریں مارنے والے ہے اے سابقہ یڑے گا زیاداس وقت تک ملک فارس کا حاکم رہاہے جب تک کرمن بڑاٹنز نے معاویہ بڑاٹنزے سلخ نیس کر لی اور معاویہ بڑاٹنز کا دا خلہ کوفہ میں نہیں ہوگیا۔اب زیادا کے قلعہ ش بیٹھ رہا ہے جے قلعہ زیاد کتے ہیں۔

ابيرمعادية المنتخذات شبادت مين تك+ ابير معاديد بن الي مغيان تاريخ طبري جهد ڇهارم . حصه اول

ا ی سال معاویه برایشند نے عبداللہ بن عامر کووالی بھر واور ناظم حرب جستان وخراسان مقرر کیا۔ عبدالله بن عامر كاامارت بصره يرقيضه

معادیہ بڑائنٹ منشہ بن اٹی سفیان کو بھر و برروانہ کرنے کا ارادہ کہا تھا کہ عبداللہ بن عالم نے یہ گفتگو کی کہ بھر و میں میرا مال اورامانتیں بیں۔اگر مجھے وہاں نہ بھیجا جائے گاتو وہ ضائع ہوجا کی گی۔معاویہ ڈکٹٹرنے اٹھیں کو عالی بھر ہمقر رکر دیا اور جمعیان اور خراسان کوبھی انہیں کے متعلق کیااور ہیا ام ھیٹس اجر ویٹس وافل ہوئے ڈیدین جبلے نے جایا کدریاست فوج ان کو <u>مطراین عام</u> نے منظور نہ کیا اور حبیب بن شباب شامی کورکیس فوٹ مقرر کیا 'بیال قیس بن شیم سلمی کا نام بھی لیا جاتا ہے اور عمر و بن بیٹر فی ضعی کے بھی کی محيره بن يثر ني ضي كوقاضي مقرد كيا- ابن عام كي زمانه حكومت على يزيد بن ما لك بالحل نے جس كى ، ك مراك ضرب كا نشان وے کے سب سے حرب اے نظیم کہا کرتے تھے ہم بن غالب بھی کے ساتھ معاویہ ڈٹاٹٹ کے فلاف میں فروج کیا۔ ان لوگوں کو مل ا ینا کالف سمجھے اورانجیس کی گرڈ الا پھراہن عامر ہے امان یا گئی۔ این عامر نے ان کوایان دے کرمعاویہ کو ککھ بھیجا کہ میں نے تہاری طرف سے ان کوامان دے دی۔معاویہ اٹلٹنے نے جواب ش الکھا کہ بیاجید ہے کہ اگرتم نے تو ڈ ڈالا ہوتا تو تم ہے ہازیرس نہ ہوتی غرض ابن عامر کےمعز دل ہوئے تک وہ سبالوگ ا<sup>م</sup>ن وامان کے ساتھ رہے۔

ای سال علی بن عبداللہ بن عهاس بیجیتا پیدا ہوئے اور واقد ی کا قول ہے کہ ٹلی جوٹنٹر ہونے سے پہلے ہی 🖍 چر

rب

### بغاوت ِخوارج ۲<u>۳ ھ</u>ے واقعات

والى مدينة مروان بن تقلم:

اس سال مسلمانوں نے لاان اور دوم ہے جہا دکیاا وران کو گلت قاش د کیا اور بطریقوں کی ایک جماعت کو آن کیا کہا گیا ہے کہ قباری میں موسف ای سال پیدا ہوا۔

معادیہ برقد نے اس مال ہواں پی انشکر ہوائی ہے۔ حقر کیا اور ہوان نے عبرانشدی مارے نے افکار کاہ می حقر کیا اور کے معادیہ نے فائدن مال مال میں انتخابی اور انتخابی کا کہ انتخابی اور انتخابی کی میں انتخابی انتخابی اور کی انت وہی کے ادارائی میں انتخابی کی اور انتخابی کیا ہے کہ میں انتخابی کی انتخابی میں انتخابی کی انتخابی کی انتخابی ک بھی نے فرائد میں میں میں میں کہ انتخابی کی اور کی کا باتا ہے کہ میں انتخابی کا انتخابی کا انتخابی کا انتخابی ک

اں سال تبروان کے بیتہ البین یاز ٹیوں میں ہے جونواری فائن ہے تھا دونلی الانٹونے نے ان کومعاف کر دیا تھا حرکت میں آ ہے۔ شہا دیے بلی الانٹریز خوار دی کا اظہار سرت:



#### حيان بن ظبيان

فرنسياس كا بعد جان ان تقوان شا بسية اسماب كيا كرهم بقد افراً يجد بالأسمى و المراكب و المركب و المراكب و المراكب و المراكب و المراكب و المركب و المراكب و المراكب و ال

حیان بن ظبیان کی رواتھی کوف

این قبیان ب کرماتی لیده بدا کوفی کارف این عمون کناه به متناه بیادها: "" در ها بر چوانگل بو بیشان سا بودند به ساز کارم بدند از است این که ما بیخوان شد به کارفوانش می کوفترهیم کو این که بیر با برگزاری می کردن با افزار کوفتر به کوارک بازی نمی این این که می می مواند کار این برگزاری می کارد سے بیر با فرگزاری ساز بیری می این می سازد می می می مواند که این می مواند کاردان کار نوری فرار شد کرد.

فر فرک قدیم گائی گاوار معاویہ کے کا بیمان باہدے کہ حاصہ لے نامج دان شدیدگاہا کی ڈکر کسکیا تھے وہ نے جمال اس کے مالا بریما چا گوائی میں جمال کی اجام کی مالا میں کا کہ بھٹری کے دائی آگا کی گرور ہے تھے گاہاں تھے واقعید در کہتے ہوئی میں اختیار کی سے بھٹری کی جائیں کی گھٹ کی تھو سیک میں کا انتظام کی ساتھ کے میں میں میں میں کہ انتظام کی ساتھ کی ساتھ کے بھٹری کی کہتے ہوئی کے میں میں میں کہتے ہوئی کے میں کہتے ہوئی کہتے ہوئی کے انتظام کی ساتھ کی ساتھ کے انتظام کی ساتھ کی ساتھ کے انتظام کی ساتھ کے انتظام کی ساتھ کی ساتھ کے انتظام کی ساتھ کی ساتھ کے انتظام کی ساتھ کی سا

خوارج کی تین اہم شخصیتیں:

نغيروك زمائے ميں خوارج تين گفهول سے رچوع كرتے تھے۔متورين طفيتي ريائي۔ ديان بن ظبيان سلمي۔ مع ذ یں جو ین بن حصین طائی سی ۔ بیشخص زیدین حصین کا این عم تھا۔ زیدان لوگوں میں ہے جن کو بلی جو ڈوٹ نے نیروان میں قتل کی اور بدمعاذ خوارٹ کے ان جار سوز فیول ٹل کا ہے جن کو ملی بھائٹ نے عنو کر دیا تھا۔ یہ سب کے سب حیان بن ظبیان کے گھریں جمع بوے اور میں مشور و کرنے گئے کہ اپنار کی کے مقر د کریں مستود نے کہا کہ اے مسلمین اے موشین جیساتم جا جے ہوخدا ویہ ہی كرے اور تكر د بات كوتم ہے دور د كے جس كو جا ہوا بتاريكى بنالوقىم ہاس خداكى جو آ كھ كے اش رے اور دل كى چپى ہوكى باتول کوجانئا ہے تم میں ہے کوئی بھی میراریکس ہے مجھے ذراور کے نہ ہوگا۔ ہم کو دنیا کی عزت کی پرواہ نیمیں ہے نہ دنیا میں ہاتی ر بنے کی کوئی سیل ہے جس گھر میں بھٹے رہتا ہے اس کے سواہم کچ نہیں جائے۔ حیان بن فلیان نے کہا بھے ہے ہو تا بھیے ریاست کی خوابش نبین عمل تم کواور برخص کوایے بھا ئیل میں سے لیند کرنا ہوں فور کروتم اپنے میں سے کس خص کے لیے میا ہے ہواس کا نام لوس سے پہلے میں اس سے بیعت کروں گا۔معاذ بن جو ین بیان کر بولا جب تم دونوں جو کہ صلاح ود من ورتبه بین ساوات ابل اسلام میں ہواورعلونسب رکھتے ہو یہ بات کہتے ہو گیرکون مسلمانوں کی مرواری کرےگا۔ ہرفخص تو اس کام کی صلاحت تبین رکھتا۔ جب سب لوگ رتبہ میں برابر میں تو جاہیے کہ مسلمانوں کی ریاست وہ کرے جومعاملہ و بنگ میں زیار و بھیرت رکھنا ہوا موردین میں افقہ ہوا وراس بوج ہے کا ٹھانے کی سب سے بڑے کرطاقت رکھنا ہوا ورتم دونوں بھرانڈ اس کام کے لیے سمز ادار ہو تبھیں دونوں میں سے کو گیا اس کام کواہے ڈ مدلے۔ان دونوں نے کہاتم اپنے ڈ مداس کام کواہم نے تم کوانتخاب کیا الحمد اللہ کہ آم اپنے دین اورا پی رائے میں کائل ہو۔ معاذ نے کہاتم دونوں کن میں مجھ سے برے ہوجا ہے کہ تصمیں میں ہے کوئی اس کام کواختیار کرے۔ مستورد بن علفه كالانتخاب:

بین کرخوارج میں سے جولوگ وہاں موجود تھے کہنے گئے کہتم تین گھنصوں کو ہم پہند کرتے ہیں۔ جس کوتم جا ہور کیس مقرر کردو تم تیوں میں ہے کو کی الیانبیں ہے جس نے اپنے ساتھ والے سے بیٹ کہا ہو کہ '' تم اس کام کواپنے ڈریاو میں تنحصیں انتخاب کرتا ہوں اورخود مجھال کی خواہش نہیں ہے'' جب یہ بحث زیادہ پڑھائی تو جان بن ظبیان نے مستورد ہے کہا کہ معاذین جو بن نے مجھے اورتم ہے کہا ہے تم دونوں پر میں رئیس ٹیس ہوسکا اس سب ہے کہ دونوں جھے ہے ن میں بڑے ہو ۔ بی قول میراے کہ تمھارے ہوتے میں رئیس نہیں ہوسکتا اس سب سے کہتم بچھ ہے بھی ان میں بڑے ہوا پنا اتھ لاؤ میں تم ہے بیت کرتا ہوں یہ مستور دنے باتھ ا پنا بڑھایا این ظبیان نے اس سے بیت کی مجرمواذین جو بن نے بیت کی مجرسب لوگوں نے بیت کی ۔ یہ واقعہ جمادی الآ خری یمی ہوا' پچرسب نے وعدہ کیا کسرمامان کریں اور آمادہ ومستعدر ہیں اور فرؤ شعبان ۲۳ ھی ٹروخ کریں پچروہ اسپنے ساز وسامان مير مصروف ہو گئے۔ بسر بن ارطاة كا دوره مكه ويمن :

ای سال بسر بن ارطاق نے مدید مکدیمن کا دورہ کیا اور مسلمانوں شی ہے جے جا ہاتن کیا۔ مدید میں مہینہ بھر تک لوگوں کے

(ro) ستانے کو خبرار ہا۔ جس جس کی نسبت میسنا کہ آئل مثان جائٹے بھی اس نے بھی اعانت کی ہے اے آئی کیا۔ بعض لوگ اس ماپ میں ا ختلاف کرتے ہیں کہ اس سال کا مدوا قدیوں ہے۔

مغير وبناثثة اورعبدالرحمن بن الى بكره بيجيجة

ای سال زیاد نے ملک فارس ہے آ کر کچھ مال داخل کر کے معاویہ ہے کیل کرایا۔ یا تو قارس کے ایک قلعہ میں بندتی یا خود آ كرل كيا ال كاسب به بواكه زياد كامال ومنال بصره شي عبدالرخن بن ابو بكره اليستاك تحت مي قفايه معاوييه كوينج مخ في كدزياد كا مال عبدالرخن کے بیاں ہے۔ادھرزیا د کوعبدالرحن کے پاس جو مال د کھوایا تھا۔اس کی نسبت دھڑ کا لگا ہوا تھا۔اس نے عبدالرحن کو مال کی حفاظت کے لیے نکھا دحرمعاویہ پڑٹٹنٹ نے مغیرہ کولکھ بیجینا کہ زیاد کے مال پرنظر رکھے مغیرہ نے بصرہ بیس آ کرعبدالرحمٰن کوگر فیآر کر کے بیاکہا کہ تمحارے باپ نے تو میرے ساتھ برائی کی تھی لین زیاد نے بچھ پراحسان کیا ہے۔اور معاویڈ کولکھ بیجیا کہ مجھے عبدالرحن کے باس کوئی ایسا مال نہیں ملاجس کالیما تھے جائز ہوتا۔معاویہ نے کلھا کہ اس برعذاب کرو کہ قبول کرے بعض مث نخ کا ایان ہے کہ معاویہ الانتاء کے لکھنے پر مغیرونے جا ہا کہ عبدالرحمٰن برعذاب کرے اور معاویہ کو بیٹیج جائے یاتو عبدالرحمٰن ہے کہا کہ

تمحارے بھانے جو پہلیم کوکھا اس کی حفاظت کرواوراس کے مند پرایک ریشی کیڑا بانی ش بھگوکرڈال دیا کد مند پراس کے لیٹ ممیا اورائے خش آگیا تمن دفعہ ایسای کیا مجراے چھوڑ دیا اور معاویہ ڈاٹھٹڑ کو کھی بجیجا بٹس نے اس پرعذاب بھی کیا گراس کے یاس مجھے نہیں پایاغرض اس طرح مغیرہ نے زیاد کے احسان کی یاسداری کی۔

اميرمعاويه بناتثة كوزياد معاويه كيتے ہن مغيره و بوليخنے ايک دفعه معاور و بولينزے ملا قات کی معاور و لينزنے مغیره و براننز كو د مكور كماشع :

'' کدانسان اگر اپناراز کہا جا ہے تو کل اعمار و دی تخص ہوسکتا ہے جواس کا دوست اور خیر خواو ہو جا ہے کہ اپناراز اپنا جب كهايي بواخوادك كم جواك چهائ اورةاش شروف دك.

مغیرہ جھٹننے کہا اے امیر الموشین !اگر مجھے کوئی راز آپ نے کہاتو الیے گفس ہے کہا جوآپ کا ہوا خواہ وشیق وعنا ماکل ولُو ق باے امیرالموشین وہ کونساراز ہے۔معاویہ ڈاٹٹنٹ کہا تھے زیاد کا اور شن قاری پر بحروسا کر کے اس کے بیٹی رہنے اور مجھ ہے علىمده رسنے كا خيال جوآ يا تورات جرنيزنيس آئي مغيره نے جا باكرزياد كومعاوية والثونك دل سے اتارد سے كہازيا دوہاں ہے تو كيا چز ہے اے امیرالموشین ۔معاویہ برایشنے نے کہا عاجز رہ جاتا برگ بلا ہے۔ایک عرب کا ذوفون بالدار فارس کے قلعوں میں پٹاء گزین تدبير مي معروف موقع كالمنظر - مجصاتوية وف ب كدائ خاندان كے كئ فض سے بيعت ندكرے كدمير سے لياز مرفوا كى جنگ و جدال کا سامنا ہوگا یا مغیرہ مخافز نے کہااے امیر الموشین اجازت ہے کہ ٹی زیاد کے پاس جاؤاں کہا کہ ہاں جاؤاہ راطف ہے بیش آ ؤ مغیرہ ڈٹاٹنڈ زیاد کے پاس آئے زیاد نے ان کے آئے گی خبرین کے بھی کہا کہ بیرتو نمی بڑے کام کے لیے آئے ہیں بیا یک بیش

دارن می روپ کررٹے چیا ہوا قالے طور کا آئے گا ایازت دی۔ جب وہ آئے آئی انکاریم آئے والے کا کہا کہ کا کہ کافرائی جمہ سرے کے جہ اس ایازی وہوا پر چائی کا گرافی کے چائی کر ایک آئے گھے گئے کہ جسٹس جائے کہ کے سالوگی ریافتن میں کے بیٹل کرکٹر کی والد برائے کا کہ ان کہ انسان کا میں اس کے معاملے کا بھی ہے کہ کہ کہ کو کو کرکٹر کے سالوگی ایٹ کے انسان کا کر مواد پر بھائی کا کہاری کرف سالوٹ کے شانہ ہے اس کے بات کے اس معاملے کہ انسان کا معاملے

برزیاد آوگئ شکرنا مشوره ای سے کیا جا تاہے کم پراهمان پیش نے غیر دے کہا: ''عیری رائے یے کرتم وارشگان معاویہ ڈاکٹونٹک شامل ہوکر ان کی اقدمت شک روائے ہو اُؤ ڈیو دیے کہا شک مع چوں گا اور ضاجو جائے گا وی ہوگا''۔

روسادىيە ئاڭتۇ كى زياد كوچىش ش: ايىم سعادىيە ئاڭتۇ كى زياد كوچىش ش:

الكليم والمنطق المستوان المست

#### عبدالله بنعم بيسناورزياد:

یه مسئل درگاری گذشته به منگشت بیان کی که فیاد چه قادی می قان آصامیه بانگذشت است آمند کوکند زیوان می متحق تنجاب بین ماشدگی ادوماد بین بدرها فی که سال محافظ که سال می است است که ماشد بین ماشدگی ادوماد شدن می از برای س در که کرفته در که کرارد و که که ما بین این که ماده می که می است که سال می کارد از برای سال می این مادم و در که

ناريغ طيري جدر جدا وال المساول كوفى توكيتا بي موق ا جوازش اوركى كابيان بي كدار جان ش زيادات طاء اس في زياد كى جماك ير باتحد ذال ويا اوركم او زیاداتر تحوزے سے مخاب نے للکار کر کیا کے این سوداہت وہاں سے نیس آہ تیرا باتھا ای بھاگ بیں منکا دوں گا۔اور پہنگی کہ کی ے کرزیاد میضہ ہوا تھ کہ این خازم وہاں پخیاا ورزیادے تن گوئی کی اس پر مخاب نے اے گائی دئی۔زیاد نے جمعیا اس خازم تمحاراً کیا مقصدے۔ بولایش چاہتا کہتم بھر و کی طرف چلو۔ زیاد نے کہا بھی بھر ہ تک جار ہاہوں۔ بیان کراہن خازم زیادے شرمندہ بوکروباں سے چلا گیا۔ بعض کہتے میں کہ این خازم وزیاد ش ارجان علی طاقات ہوئی اور آئیں علی جھڑا بھی ہوگیا۔ زیاد نے این غازم ہے کہا مجھے معاور براٹرے امان دی ہے۔ اور ش وہیں جار ماہوں۔ دیکھویہ تطان کامیرے یاس موجودے۔ اس خازم نے کہ گرتم امیرالموشین کے پاس جارہے بوتو جمعی تم ہے کچے قعرض نیس ۔ یہاں سے امّن خازم سابر کی طرف اور ذیر و ۱۵ بهراؤان کی جانب رواند ہوا۔معاویڈ کے باس پہنچا توانھوں نے مال فارس کے متعلق اس سے سوال کیا۔

ز ہادئے کہا ہےامیرالموشن وومال میں نے ارزاق وعظایا ٹی اور کفالتوں میں سےصرف کیا جو پچھ ہا تی سرباوہ پچھے وگوں کے پاس امانت کے طور پر میں نے رکھ دیا ہے معاویہ جھٹونے میان کر بار بارائ کلمہ کو د جرایا۔ ( ہاتی مال کوا مانت رکھ دیاہ)

# اميرمعاويه بنائثة اورزيادين مصالحت:

زیاد نے اوگوں کو خطار واند کیے جن میں شعبہ بن قطعہ کا نام بھی ہے تکھنا ہے کتم لوگوں کو مطلوم ہے کدمیری او نت تمہارے یاس ے خدائے عزوجل کی تماب پر (ہم نے آ سانوں اور زمن اور پیاڑوں کے سامنے امانت کوچش کیا ) غور کرواور جو پکچ تحمارے ذہے ہے اس کی حف ظت کرو۔ اور زیاد نے جس مسلخ کا معاویہ دیجائنے ہے اقرار کیا تھا ان خطول میں اس کی تعیین بھی کر دی تھی ۔اس نے بدخط چھیا کراہے قاصد کے ہاتھ روانہ کے اوراس ہے کہا کہ کی الیے فضی کو بھی وکھا دینا جومعا ویہ بوٹن تک اس خبر کو پہنچا دے۔ قاصد نے ایبان کیا اور یہ بات کھل ٹی۔قاصد کو گرقار کر کے امیر معاویہ جی گڑنے کے پاک لائے۔

ان محطوں کومعاویہ بی بیٹنے نے بڑھا تو معلوم ہوا کہ زیاد نے جواقر ارکیا تھا وی ان محطوں میں مجھی ہے اب معاویہ بہرشنے نے زیادے کہا تھے اندیشہ ہوتا ہے کہ تو نے جھے حکر کیا اب جس طرح جاہے میرے ساتھ معاملہ کرنے زیاد نے اس مال پر معاملہ کرایا جے وہ کہ چکا تھا کہ میرے پاس ہاورمعاویہ بالشیکے پاس اے بھیج بھی دیا۔

اور آبیا ہے امیر الموشین والی قارس ہوئے کے بیشتر بھی میرے یا س کچھ مال تھا اور میں جا بتاتھ کہ وی مال رہ جے اور جو کچھ ودایت فارز سے میں نے لیا ہے ووشد ہے۔ گجرزیاد نے معاویہ اٹاکٹ سے درخواست کی کرکوفیہ ش رہنے کی اجازت اے جو

فوخ بجرمة مرمة مرمة جمها حبث بياش جوز وق بوال بالقاظ في الفقال معاوية لزياد لتن لم تكن مكوت بي ان هذه الكنب ن حاستن " معاویات ریاوے کیا گرقم نے میرے ساتھ وَ فَیا حِل شیخی ہے قویے طوط تو میرے کا کام کے لیے تکھے گئے تیا۔ انظر نمانک

ب نے معاویہ بی تنز نے اجازت دے دی۔ اور وہ کوفہ کوروانہ ہو گیا۔ اور مغیرونے اس کے ساتھ تعظیم وا کرام کا سلوک جاری رکھا۔ معاویه جنرشنے مغیرہ کولکھ بیجیا کہ ٹماز جماعت بی زیاد وسلیمان بن صرواور څجر بن عدی اورسیت بن ربعی وابن الکوااور عمر و بن الحجق کو ٹریک ہونے کی تاکیدرے ای بناپر بیاوگ مغیرہ کے ساتھ نمازیز ہے کو حاضر ہوا کرتے تھے۔

ما بالقيل:

یہ تھی روایت ہے کہ زیاد کوفیش آیا اور نماز ہونے کو تھی تو مغیرہ نے اس سے کہاتم آگے برحواور نماز پر حاؤزیاد نے کہا یں الیانبیں کرسکتا اپنی ریاست میں نماز پڑھانے کے لیے تم جھے ہاتتی ہو۔ادرا یک دفعہ مغیرہ کے پاس ام ابوب بنت میں رہ بن عقیہ بن الی معید بیٹی تھی کرزیاد آیا مغیرہ دو تو تو ام ایوب کوزیاد کے سامنے کردیا اور کہا ایومغیرہ سے پردہ نہیں جا ہے۔مغیرہ کے مرنے کے بعدزیاد نے اس مورت سے مقد کرلیا۔ ابھی وہ کم من تھی۔ چٹا نیز زیاد کے باس ایک ہاتھی تھا۔ اے زیاد کے علم سے ام ابوب کے سائے لا کفر اکر دیتے تھے اور وہ اسے دیکھا کرتی تھی۔اس درواز و کا نام ہی باب افیل ہوگیا۔ س سال عنسه بن ابوسفیان نے لوگوں کو چے کرایا۔

## سرمهم هير كے واقعات

## عمرو بن عاص کی وفات:

مستورد بن علقه خارجی:

د الآق کا فائم ہے کہ برخارات انسان اس مال ہم ہے جگ گاہ دان جرنری برخاری کا خواب گرا دری در طبیعے بھے تجج کا برکم کا برائد بازشار کی کا کہ کا کہ کا کہ کا بھی کا برائد کا برائد کی کا کی باز انسی کر دانوں کہ میں می شاہر میں جائد کے دائش مائٹ کے بھیرائد وی کا فیار میں انسان میں کا بھی کا برائد کان میں بھیرائد کے دائش کا میں معالم انڈائٹ کے انت کہ ایک بھیرائد ویزان کی اسٹ میں میں کا مساوی کے انسان کے انسان کا میں انسان کے انسان کا می

ای سال معاویہ ڈارٹنٹ عربدانشدین عاص پڑیٹنٹ کو باپ سے مرنے کئے بھدوالی مصرمقر رکیا حسب قول والقدی وو پرس سے قریب بیوانل مصررے۔

۔ ای سال مدینہ میں مسلمہ نے انتقال کیاان کی ٹماڑ مروان بین حکم نے پڑھی۔ ای سال بعض مورفین کتے ہیں کہ مستورہ بین ملفہ خارج آئی کرا گیا بھش کتے ہیں کہ ۲۳ ھے ٹیم آئی ہوا۔

### حیان بن ظبیان کے مکان کا محاصرہ:

خوان من فقط ال کیار بنگ ہے کہ ماہ دیواں کے گھری اوالہ من آئے۔ اس وقت منا ذات ہیں اور اور کیا جی گئیں اور ان وہ فوٹ کے اسم میس کی اور استان میں ان اسلام کی کا دیا ہے اور انداز کی وادر سیان آخوا در اس کے بھوٹوں کے بھی اس نے چھری بھی انسان کی انداز جھری کے اس سے انواز کا اسان کی انداز دو السانی کی ارواز نے اسان کی اسان کی اسان منابع واقع بھی جھری کے انتہاج میٹر وائٹ کے اس سے انجام کا سال میں کا انداز ڈوالے کا کارواز کے اسان اور انداز ک ر میں میں میں میں اور اس اور ان کا سب ہدائی کہ جات ہے۔ بے اندوں کے میں کرکھر میں مدار استان کا سب ہدائی کہ جات کے استان کے میں ان کے میں اس کے اور استان کے انداز کے اس کے بیر میں گئی ووار کے بیان کے انداز میں جانے کا جات کے دوران کے میں میں میں میں میں کہ بات کے دوران کے دور ویک کوئی میں ان کار درجان کے کردائر میں جانے کا حال ان کے مالے دوران کی مطابع مواقد دو ماکند ہو کے دوران

مستور دین طفر کی روانگی جمرہ: رئیس ان کا مستور دین طفر نگل میرال سے فکل گیا۔ جمر ویش و کرایک مکان مثل اتر ا۔ بیرمکان نڈیکٹ سے قعم انعام سن ک

 ناریغ طبری جد جیارم حصدافال

ے درواز ور دور پت کا بروہ پڑا تھا۔ دونوں پرتوں کے کا عمل آ کر اللام ملیکم کیرکر و بیں تھم گیا۔ ویکھا کہ ایک بوئ میں ت ہے بھیار تین زر تین ہیں۔

اميرمعادية والتناس المبادت مين تك ، بدادت فر ، ن

عنى والمثانى كا قوارها كما فلف تقريم : منح والتأكيف والقوائق أن أخرارها فالمحافظ في المهم يؤدن أكر غدا المدين المدارية على سائلة في الإنتاج كل ووهم تركي علي منع وهناف له يعن الموالا كل سائعة من كان عداق ك معاملة بالعالان المراقع بسائلة يعالان من الموالا على ويوفع الموالات كل لميان الموالات الم تاريخ طبرى جد چهارم. حداة ل ۲۳ ) ايمزهادية كلانت شهارت ميس نك 4 جذات نوار خ ھارہ کاری ندرے کدانل آفتو کی و دانش بھی شفیہ و جانل کے گٹاہ شی وجرے جا کیں آو ایمیاالناس تنصین او زمے کہ بارے یہ مہونے ے پہلے ہی اپنے جابلوں کورو کے رہو۔ میں نے بیرشا ہے کہ کچھاؤگ تم سے بیاراد و کیے ہوئے میں کہ شہر میں بغدوت و فالفت کر کے فروج کریں۔ میں تتم کھا کے کہتا ہوں کہ عرب کے جس قبیلہ کے ساتھ وہ فروج کریں گے اے میں ایبا تباہ کروں گا کہ اوروں کو عبرت ہو ب ع گل لوگوں کو جا ہے کہ پٹیمان ہونے کے پیٹمتر ہی سوچا کچھ ٹیس میں نے بیلقریرای لیے کی ہے کہ اتمام جمت ہوجائے روسائے قبائل کا تعاون:

معقل بن قیس رہائی بین کراٹھ کھڑا ہوااور کہااے امرکی نے آپ کو یہ کی بتایا کہ بیکون لوگ ہیں اگر ان کے نام معلوم ہوں تو میں بتائے وہ کون کون لوگ ہیں ہم میں ہے اگر وہ ہوں گے تو ہم خودان سے بچھ کس کے آپ کو زعت ند کرنہ بزے گی اوراگر و واور بی لوگ بین تو آب الل شمریس سے جواطاعت گزارین انجس تھم دیجئے کہ ہر برقبیلہ کے لوگ اپنی قوم کے جانوں کو يبال حاضر كرويں ۔ مغيرہ نے كہانام تو مى نے كئى كائيس سنا مجھے اتنائى مطوم ہوا ہے كہ ايك جماعت نے شہر میں فروخ كرنے كا ارا دو کیا ہے۔معقل نے کہا غدا آپ کا بھلا کرے۔ ٹی آوا ٹی آو م میں جاتا ہوں۔ جس خیال میں وہ ہوں گے اس کے لیے آپ کو ز حمت نہ کرنا پڑے گی۔ای طرح ہر دیکس قوم کو چاہے کہ اٹی قوم کے باب بھی آپ کو زحت ندویں مغیرہ ڈٹائٹڑ، منبرے اتر آئے یا اب مغیرو بن شعبہ بڑیشنے سب رئیسوں کو بلا کران ہے کہا کہ جو بچے ہواد و تصمیس معلوم ہے اور ش نے جو پیکو کہا وہتم نے سنا رؤ ساہ قوم میں ہے چھنے کواب میں جا ہے کہا پٹی اٹی قوم کے باب میں مجھے زمت نددیں اگرائیا نہ ہوا تو تتم ہے مجھے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبورتیں ہے کہ تحصارے لیے نئے کا کوبدی ہے اور گوارا کونا گوارے بدل کر رہوں گا۔اب کوئی ملامت گر ملامت کرے تواہد ال الله المرك جب يس في بيلي الاستنبار دياتو جر جه ير مجازا المنيس صعصعه كي قبيله عبدالقيس مين تقرير:

اب رؤسائے قوم دیاں سے اٹھے کرائے اپنے قبیلے ٹی آئے اوراٹھیں خدااور خدیب کا واسطاد سے کر کہا کہ جس مختص پرتمحارا گمان ہو کہ وہ فساد پر یا کیا جا ہتا ہے یا جماعت ہے الگ ہونا جا ہتا ہے ہمیں بتار و کہ وہ کون حض ہے۔اورصصعہ بن صوحان نے میبایہ عبدالقيس ميں آ كرنقر يركي اورائ خوب معلوم تھا كہ ستورداوراس كے اسحاب سليم بن محدوج کے گھريش موجود بيں كوبيان لوگوں ے الگ تھا اوران کے غیرب نے فرت کرتا تھا۔ گریہ گوارانہ تھا کہ اس کی برادری میں رہ کر وہ گرفتار ہوں اور اپنی قوم کے ایک فاندان سے برائی کرے۔ جو کھا ک نے کہاہ وکلہ تقریقا اورال زیانے میں اس فائدان میں بہت شرق و نتے اور شار میں بھی کم نہ ہتے س نے نمازعمر کے بعد تقریر کی۔ کہاا گروہ بندگان خدا کاشکر ہاں یوود گار کا کہ جب اس نے مسلمانوں میں فضیات کی تقسیم کی ق تم كوبهترين فضائل سے مخصوص كيا اى سبب ہے تم نے خدا كے دين كوتيول كيا۔ جو خدائے اپنے ليے پہند كيا 'اوز اپنے ملائكہ وانبياء

تاری فری کرمتن شراد زیراری کال این اثیری بیال فسنول لکھا ہے۔ اس فاظ سے ترجر کیا کیا لیکن تاریخ طری می نوفتر کر بھی ے اس کے معنی میروں مے کہ مغیرہ نے اپنی تقریر ختم کردی۔

کے واستے انتخاب کیا اوراس دین پرتم قائم رہے بہاں تک کہ خدائے اپنے رسول کوایے پاس بلالیا۔ ان کے بعد لوگوں میں اختلاف بڑا ایک گروہ نے تام رہائی گروہ مرتمہ ہوگیا۔ ایک گروہ نے بے پروائی کی ایک گروہ نے تامل کیا تم نے احتدادر اس کے رسول سلم المان رکھنے کے سب سے اس کے دین کواپنے لیے لازم کرلیا۔ اور مرقد وں سے بہاں تک آبال کیا کد دین قائم ہوگیا۔ اور خدائے فالموں کو ہلاک کیا ای سب سے خدائے ہر شے ش ہرحال شرحمحارے لیے خیرو پرکت میں زیادتی کی۔ یمہاں تک کہ امت کے درمیان اختلاف پڑ گیا۔ایک گروونے کہا بم کوظیووز ہیروعاکٹر جینے سے مطلب سے ایک گروہ نے کہا بم کوائل مغرب سے نعلق ہے ایک گروونے عبراللہ بن وہب راسی رز دی ہے فوض ہے تم کوخدانے توثیق ورائی رائے عطا کی تھی تم ہی کہتے رہے کہ ہم کوکی ہے مطلب نیں سواال بیت کے جن کے میب ہے خدانے پہلے عی ہم کوٹر ف بخش کھڑ ہمیشہ بی پرے مجمی اس کوتم نے نہیں چیوڑا پہال تک کہ خدائے تمحارے اور جولوگ تمحاری جانب ہے ہدایت ورائے رکھتے تھے ان کے ہاتھوں بیعت تو ڑنے والوں کو (نا کشین ) جنگ جمل میں اور دین سے نقل جانے والوں کو ( مارقین ) جنگ نم وان میں ہلاک کیا'' (صصحہ نے یہاں اٹل شام کاؤکر اس سبب سے ترک کیا کداس وقت انھیں کی باوشائ تھی)''اوراس فرقہ مارقین سے بڑھ کرخدا کاتھا را تھا رہے ہی کے اہل بیت کا تمام مسلمانوں کا کوئی دشمن شہوگا جن خطا کاروں نے ہمارے امام کوچھوڑ دیا ہے ہمارے خون کو ہلال سیجے ہم کوکا فریمایاتم کواس بات ے مذر کرنا جا ہے کہ ان کواہیے گھروں میں جگہ دواوران کے حال کو چھاؤ۔ اس فرقہ مارقین کے ساتھ وشمنی کرنے میں تم کوعرب ك تمام تبائل ، بر حكر انهاك كرنا جا بي اورش اس بات كي تفيش كرون كا اور يوجيون كا اگر جي سے ي يج بيان كرويا جائ تو یں ان کی خوزیزی کوم جب تقرب الی مجھول گا۔ اس لیے کہ اس کا خون بہانا حلال ہے پیمر کہا اے بی عبر قیس ہے حکام ہمارے تم کو خوب بیجائے این اور تمحاری رائے سے خوب واقف ہیں۔ان کوالیا موقع شدود کدوہ تم پر ہاتھ ڈالیس تم سے اور تم الیوں سے بگز جاتے المحس ویر ند گگ گی۔ یہ کہر کروہ سرک کر بیٹے گیا اور اس کی قوم کے سب لوگوں نے بین کہا کہ خداان پر لھنت کرے اور ان ے بیزارر ہے تم ہے خدا کی ہم ان کو پناہ خددی گے اور اگر ہم کوان کا حال معلوم ہو جائے گا تو خرور تھے کو مطلع کریں ھے۔ مستوردا ورسليم بن محدوج:

لس ایک سلیم بن محدوث تھا کہ اس نے زبان ہے کچھ نہا۔ دل شکتہ وخاموش اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا ہے گوارانہ تھا کہ ا بنے رفقا ، کوا بنے گھرے نکال دے اور دواس پر طامت کریں ان کے ساتھ سمدھیانہ بھی تھاان کواس پر بہت مجروسے تھا یہ بھی اے گواراند تھا کہا تی کے گھریش گرفتار کرلیے جا کمن چکروہ بھی ہلاک ہوں اور یہ بھی ۔ای تشویش میں گھریں واغل ہوا۔اوھرمستورو ك ياس اس كردتنا وبهي آئ ان ش كو في اليان تحاجس في يغرفه بيان في جو كه مغيره بن شعب في لوكوں كرما من كيا تقرير كي اور دؤساء قبائل کیا خبر لے کرآئے اور زخوں نے کیا تقریر کی اور سب نے مستوردے کہا کہ ہم کو یہاں سے لے گل بخدا ہم کو اندیشہ ے کیں اپنے تی قبیلہ میں شرک فار ہو جا کیں اس نے یو چھا جس طرح تمام قبائل کے روساہ نے اپنے اپنے قبیلہ میں تقریر کی قبیلہ عبرالقيس كريس في الني الوكول على مجولقر يرتيس كى -كها كيول بي شك كاستورد في كهاصاحب فاند في و مجو سي كويمي ذ کرٹیں کیا۔لوگوں نے کہاا ہے شرم مانع ہوئی ہوگی جوتم ہے اس بات کا ذکرٹیں کیا اس نے این محدوث کو یا جیجاوہ آیا تو کہا میں نے ے ہے کہ میرے اور میرے اسحاب کے باب بیل تمام فائدانوں کے دیکسوں نے اپنے اپنے قبیلے میں جا کر تقریر کی ہے تو میں یو چھتا

ن ين جد جي بر حداول ٢٣٠ ايرماديا تأثر عشرات فوت أوار ف روں باتھا رے قبلہ میں بھی تک نے آگراس هم کی کچھ گفتگو کی ہے اس نے کہاں صصعہ نے ہم وگوں میں آگریہ تقریر کی ک ما آم کے مزین میں سے تکی کواپنے گھریٹل ہم ہٹاہ ندویں گےاور بہت کی باقیل تیں جن کا آ کرتم ہے ای لیے نیس کرن کہتم مجھو ے کے تم رامعالمہ جھے پر پکوٹرال ہے۔متورد نے کہاتم نے معمان نوازی کی اورامیان کیا۔ہم وگ انشاء املہ بہت جیدیبال ے منے یہ نم گے راہن محدون نے کہا واللہ اگر میرے گھر میں تم کوگر فقار کرنے کا وولوگ اراد و کرتے تو جب تک تمحارے بی نے میں ابنی ون ندوے دیتا اس وقت تک تم کو یاتمحارے دفتا ویس سے کسی کووونہ یا کئے ۔مستورد نے کہا خداتم کواس سے محفوۃ ارکھے۔ معاذین جوین خارجی کےاشعار: مغیرہ کی مجلس میں جولوگ تھے ان کومجی خبر بیٹی کہ اٹل شہر نے اس بات پر افغاق کیا ہے کہ خوار بن بیبار سے نکال دیے جا کمیں اور رق رکے و کس تواسی باہ میں معاذ جو بن نے اس مضمون کے کھیا شعار کے: "اے جانازوااب وقت آ گیا ہے کہ جس جس نے اپنی جان خدا کے باتھ بیل ہے شہرے نکل ہے ۔تم نے ن کاروں کے شمیری ناوانی ہے کام کمایتم میں ہے ایک ایک فخص گرفتار کیا جاتا ہے کہ لی کیا جائے۔ ا ہے۔ کر دو دشمتوں کی قوم پر کہ انھوں نے گمرای ہے تم کوؤ آگا کرنے کے لیے تھیم ارکھا ہے۔ مال بھا ٹیواس فو میت کے ہ ص کرنے کا اے قصد کر وجونیکی اورانسان کی بادگار روحائے ۔ کاش میں بھی ایک بخت انتخوال زرویوش ہے میب یا دیا رسوارتمیا رے ساتھ ساتھ تھے ارے دشمن ہے مقابلہ کرتا اور سب سے پہلے بھی کو وہ جام مرگ یوا دیتا۔ مجید پر بہت شاق ہے کہ تم ستائے جاؤ نکالے جاؤ اور پی انجی تک مضدوں پر تموار نہ تھینجوں اور کسی او تو افتض نے ابھی تک ان (منسدوں) کی جماعت کومنفرق نہ کہا ہوجس کی شحاعت کا معال کہ جہاں کسی نے کہا وہ پینچے چیسری فوراس ہے

را کیا۔ گرمیان کی دیگر میکن دراغ الاور شداد کا بدیر کر کے اگری سے پھڑا گا۔ ان میں اوقت موجد میں دراغ میں کا موجد کا موجد کا ایک بالدی کا اور استان سکار دو فی الدی خدا دو استان کے اور ان کئے کا محمول کو براغ کا برائی والدی دار استان کی دار الدی اور استان کے اور الدی کا موجد کا موجد کا موجد کا موج بھڑا کی ان موجد کے اور ان موجد کا موجد کی دار الدی موجد کے ان موجد کا ان موجد کے اندیان کا موجد کے موجد کا موجد کے استان کا موجد کا

اميرمطاوية خ التناسية المارة المسين تك+ باف وت الوارق

تاريخ طيري چيد چيارم عصداؤل \_\_\_\_\_ (60 قرویق کیے ۔ و چخص تمحاری رائے میں ایباے جے میں وہاں پیچوں ۔عدی این حاتم اٹھے کھڑا اوااور کہا تاہم بھی اسے بیٹٹی رکھتے یں ان کر رائے کو پیاقی فی تھتے ہیں تھارےا طاعت گزارول میں میں ہم میں سے جے کہو گے وہاں جائے گا۔معقل بن قیس اٹھ کنزا ہوااوران نے کہ جینے رؤ سائے شریبال موجود میں ان میں سے جینے بچھے گے اسے ٹی شنواطاعت گز ارائی فرتے ہے بیزاران ک تبت کا خواست گا وی یاؤ کے اور خدا تمہارا بملا کرے ایسے کی شخص کو وبال تم نہیں بھتے کئے جو مجھے یز دکران کا دشن اوران ک س تیخی ہے بیش آ ہے والا ہو مجھی کو وہاں بیجیواور ش بھکم خداان کے لیے کافی بول مفیرو نے کہا بم امتدکر وروانہ بواوراس کے س تھے جانے کے لیے تمن ہزار آ ومیوں کی روا گلی کا سامان کردیا اور قبصہ بن دمون سے مغیرہ نے کہا شیعہ کل سے سر کر مان کو معتل کے ساتھ روانہ کرکہ بیان کے بڑے اصحاب میں تھاجب مشہور ومع وف شیعوں کوتو روانہ کرے گا تو سب کے سب جع ہو جا کمیں گے آیپ دومرے سے مانوس ایک دومرے کا ہوا خواہ ہوگا گھرب ہے زیادہ بچی خواریؒ کے قل کوھال بچھتے ہیں اوران پر جمات ان کی بہت برطی بوئی ہے اور اس سے پیشتر بھی ان سے اڑھکے ہیں۔

صعصعه بن صوحاك:

م و بن منذ الحين او گول ميں ہے جن کوائ مجلس ميں معتقل کے ساتھ جانے کا تھم ہوا تھا۔ و و کہتا ہے معقل کے بعد صعصعہ بن صوحان انجه كفرا ہوا اور كمااے امير مجھے وہاں بھيچ هم بخدا ش ان كے خوف كومباح تجمتنا ہوں اس كا بارا بيغ سمر لينح كومستعد ج مغیرہ نے کہتم بھورتم تو خطیب ہوااور ڈراال بات کو یا درکھنا ۔ عب سیقھا کدمغیرہ کوفیم بھی کہ وہ عثمان بن عظان بالونو بھی عیب نکالا كرة ي اوري جوفت كافر كرب كاكرة إ اوران وتقضيل ويتا اوراك إرمغيره في استباريك بديكي ويرتفا كدفيرواراب ك ے نسنوں کو ق نے کسی کے سامنے عمان دیو تھ کوعیب لگایا اور علی جڑتے کی کوئی فضیلت علانے وان کی تم جو کچونلی وارٹنے کی فضیلت بیان کرتے ہویں اس سے ناواقٹ نہیں ہوں بلکتم ہے زیادہ ی جانتا ہوں کیکن حاکم وقت غالب سے ہم تم لوگوں کے سامنے ان کے جب فاہر کرنے کے لیے مجور میں۔اں باب میں ہمیں جو کچھ تھ دیا گیا ہے اس میں بہت کچی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بس ا تناہی ذکر کرتے ہیں آفیہ کے طور پڑجس سے پچھے جار وہیں تا کہ ان لوگوں سے ضرر میس نہ بیٹیے۔اگر تو علی جائیٹر کی افضیات بیان کرنا جائے تو ا ہے اسی ب میں اپنے گھروں میں چھیا کر بیان کرنا جا ہے اگر مجد میں املانیاتو بیان کرے گا تو فلیفہ وقت اس کا متحل نہ ہوگا۔ نداس باب میں ادار اولی عذر نے گا۔ صصد کی کبتار بابہت اجھا بھی کروں گا۔ پھر مغیر و جائز ، کو بھی خبی ری کہ جس بات سے اسے منع کیا تھااس نے کچروی کام کیا۔ معقل بن قيس كي روا نگي:

اب بوصصعہ نے کھڑے ہوکرید کہا کہ جھے وہاں بھیج تو مغے وکونا گوارگز رااس میب نے کداس کی ٹالفت کرنے کا فصہ دل یں تیرا ہوا تھا کہا کہ بیٹے تو خطیب ہے اور ذرااس بات کو یا در کھ۔ اس نے کہا کیا تک فقتا خطیب ہوں باں میں زبروست خطیب اور رئیں ہوں واللہ اگر جنگ جمل میں عبدالقیس کے دایت کے نیجے تم نے مجھے دیکھا ہوتا جبکہ ہر چھیاں چل رہی تھیں۔ کاسند سریس ہے والے مزرے تھے مرکث رے تھے تو تصعیم معلوم ہو جاتا کہ بی ثیر زیاں ہوں مغیرہ نے کہا اب بس کروز بان تحصار کی بہت تعلق ے . بہت جلد قبیصہ بن دمون نے تمن مزار آ دی شیعوں میں کے چید وشہروار معقل کے ساتھ روانہ کیے۔

(m) تاریخ طبری جدیجیارم: حسالال

معقل بن قيس كوبدايت:

معقل مغیرہ پ رخصت ہونے اور سلام کرنے کوآیا تو مغیرہ نے کہا اے معقل شبہوارا س شیر کے بین نے تھارے ساتھ رواند کے بیں۔ میرے تھم سے بدلوگ احقاب کے گئے ہیں۔ اس ابتم اس فرقہ بدرین کی طرف رواند ہو جاؤ 'جس نے جوری جماعت کو چھوڑ ااور جمیں کا فرینایا ہان ہے تو بہ کرنے کواور جماعت میں داخل ہوئے کو کہنا۔ اگر ووں ن با نمیں تو ان کی تو بہ تبول کرنا اوران سے تعرض نہ کرنا اوراگر نہ مان میں تو بھم اللہ کرواوران سے لڑو معقل نے کہا بھرتوان ہے سے بچو کہیں گے مگر بھرا ہیں نیں مجتا کہ وہ انیں گے اور جب ووجق بات کونہ مانیں گے تو ہم بھی ان کے باطل کونہ انیں گے۔خدا آ پ کا ہما کرے۔ کچھیہ بھی آ پ کومعلوم ہے کہ بیلوگ کہاں تھیرے ہوئے ہیں مغیرہ نے کہا ہاں۔ تاک بن عبید عمی نے جھے نکھا ہے بیٹن میں ما آن کا عال تھا۔ وہ نجر دیتا ہے کہ وہ لوگ صراقے ہے دوانہ ہو گے اور بہر بیریش آ کرا ترے۔ وہ پرائے شہریں جہاں کسرٹی کے ایوانات اورا بیش المدائن ب جانا جا ج بقے به اک نے نہ جائے دیا۔ بھر سر شی تھم ہے ہوئے ہیں اب تم روانہ ہو جاؤان کے پیچیے جانے ہیں جلدی کرو۔ پیمال تک کدان تک بی جاؤاجس شویش وہ لوگ طیس اس آئی ہی ویرانھیں وہاں تھیرنے وینا کہ تعمیس جو پچھوان ہے کہنا سننا ہے کہدئن لواگر نہ مانیں تو گز ائی شروع کرد و۔ پیلوگ دو دن بھی جہاں تھیر جا کمیں گے جن جن لوگوں ہے ملیں گے ان کے خالات کوفاسد کردی ت<u>ے۔</u> اعلان جهاد كوفه مين:

اميرمعادية الشنت شبادت مين تك+ بذوت خوارع

والوسطل بن قيس ال فرقد باطبيد ك وفع كرنے كوروائد بو يكا باور آخ رات اس نے سورا ميں بسركى اس كے ساتھ والول میں برگز کی کو پیچے ندر بنا چاہے۔ سنوا میر بر برخض مسلم کے لیے جواس اسحاب میں بے نظنے دائے ہیں اور بیتھم دینے والے ہیں کر پیاوگ ہرگز کوفی شاب ندخیم تی اور من دکھو کہ اس مجم کے جانے والوں میں ہے آج کے بعد بوخض یہ او فیص د کھا کی دے گا وو ا بی خرا بی کا باعث ہوگا۔ عبدالله بن عقبة غنوي:

مبدالله بن غنوی مستورد کے ساتھ تھا اور سب نے یا دو کم س تھا۔ کہتا ہے جم لوگ کوفیہ نے نکل کر صراق تک آئے اور جب

تک جعیت پوری نیس ہو کیا و بین تھیرے رہے مجروہاں ہے روانہ ہو کر بھر سر تک پینچا اورشیر میں وافل ہوئے ساک این عبیر نمسی یرائے شیر میں تفاوہ تمارے آئے سے اندیشہ مند ہوا۔ جب ہم لوگوں نے بل کے یار از کے اس کے پاس جانا جاباتو ہمیں لڑنا پڑا اور آ خراس نے بل کو ور دیاب ہم کو بہر سریل طهر جانا ضرور ہوا۔ مستورد بن علنہ نے مجھے باکر ہو جہا۔ بیٹیے کئے لکھنا آتا ہے میں نے كهابال آتا باس فيست آجواوردوات جيكومنادى اوركها لكيد

نامەمىتورد بنام ساك بن عبيد:

بنده فلدا امير الموشين مستورد كي طرف ۽ ساك بن عبيد كومعلوم ۽ وكدا پي قوم كا احكام ميں ناصا في كرنا ' عدو د كومعطل كر ويتا' فنیمت کو ہتھیا لینا ہم کو گوارا نہیں ہم لوگ تم کو کتاب عزوجل اور اس کے نبی گسنت اور الویکر ڈوٹر کی ولایت اور عنان ویلی ہے ہیز ار و نے دعوت دیتے تیں کدان دونوں نے دین ش احداث کیااور تھم قر آن کوترک کیا۔ اگرتم نے قبول کیا قررشد وثواب کو حاصل أيد ورن بم وجو يحد كبنا سُمّاتها كبرين عِيكا وربم تم عن جنّك كالعلان كرت بين اوريد برابر كاتو ثرے خدا خيات كرنے وا وكو بركز

عبدالله عقبه كي تامه بري:

چرمتورد ئے کہایے خط اک کولے جا کروے اور چو کچھوہ و کیاے یا در کھاور جھے ہے آ کر بیان کر۔ میں ایک کم من اواجون ا بھی تن شعور کو پہنچا تھا۔ بہت ی باتوں کا جھے تجربہ نہ تھا۔ نہ بھے تھا۔ میں نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے اگر آپ جھے تھم دیں کہ وجد کے ویں جا کرایے تیں اس ٹی گرادوتو ٹی اٹکارنہ کروں گالیکن بیر بتائے کہ تاک ہے آپ کواٹمینان ہے کہ جھے پکڑتو یہ رتے گا اور آپ کے یا س آنے ہے رو کے گا تو ٹیس اور میں جہادے محروم تو شدرہ جاؤگا مستورد نے مسکر اکر کہا تیتیج تو تو پیغا می ہے اور بیفا میوں سے تعرض کرنے کاوستورٹیل باگر تھے تیرے باب می کچھا عدیشہ وتا توش خود تھے کونہ بھیجا۔ تیرا خیال تھے سے براہ ۔ کر جھا کو ب اب میں روانہ ہوا۔ اور کس اُنٹری کے ذریعے بیا را آ کر تاک بن عبید کے پاس پینجا۔ لوگ اے گھیرے ہوئے نے جب میں نے ادھر کارخ کیا توسب کی تکا ہیں میری طرف اٹھی قریب پہنیا تو کوئی دیں آ دی میری طرف جیسے بخدا میں ہی سمجھا کہ نوگ مجعے پڑ لیں گے اور امیر نے جو بچھ سے کہا تھا اس کے خلاف سما مان انظر آتا ہے غرض میں نے تکوار تھنجی کی اور کہدویا کہ جس کے قِصْدَ لَدرت مِن مِرى جان بان باي كاتم كما كركبتا مول كرتم لوگ اس وقت تك جُولُونه باسكو هج جب تك كدين تعالى مع محمارے من كرنے كا عذرية كركوں - انھوں نے كہا اےم و خدا تو كون فخص ہے جن نے جواب ديا امير الموشين مستورد كاپيغا في موں انھوں نے بها چراؤنے تلوار کیوں تھنچی میں نے کہاتم لؤگ میری طرف جیسے میں نے سجھا کہ جیسے باغد دلائے جیدے دغا کرو مے انصوں نے کہا تیرے لیے امان ہے ہم تو فقط اس لیے بڑھے تھے کہ تیرے ساتھ ساتھ رہیں اور تیری تلوار کے قبضہ میں ہاتھ رکھے ہیں اور دیکھیں كرتو كس ليية إياب اوركيا جا بتاب ش في يوجها كد جحياتي امان ب كدمير سالوگوں ميں جھے واپس كردو مے \_انحوں نے كہا ب شک ۔اب میں نے مکوار نیام میں کر لی اور پڑھا اور تاک ہن تعبیر کے سر پر جا پہنچا۔اس کے دفتا وجھ سے لیٹے ہوئے تھے کوئی میری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ر کھے تھا کوئی میرایا ڈوٹھا ہے ہوئے تھا۔ عبدالله بن عقبها ورساك كي تفتلو:

میں نے اپنے امیر کا خط اے دے دیا۔ جب بڑھ دیکا تو میری طرف مر اٹھا کر کئے لگامتور دکی خاکساری وفروٹن کو دکھی کر یش تو اے اپیا نہ مجھتا تھا کہ مسلمانوں پر کموارا ٹھائے گا اور مجھے کی وختان ہے بیزاری کا خواہتگار رہوگا اورا بی ولایت کی طرف وعوت كرے گالى بر هائے ميں كياشا مت بے كمال كى بات سنول تجرميرى طرف ديكھا اوركبااے فرز ندايے امير كے ياس جاكر کہدے کہ خداے ڈرے اس خیال ہے باز آ مسلمانوں کی جماعت میں وافل ہو جااگروہ کے تو مغیرہ ہے اس کے لیے کمان دیے کو پس درخواست کرول اور مغیره کوتو اصلاح و عافیت کی خود عیاضرورت ہے پس نے کہا اور پس ان لوگوں کوخوب مجھ پیکا تھا ایسا نہ نیال تجیج ہم نے بیکام جس میں آپ لوگول ہے ہمیں اس چھروزہ دینا میں ضرور کانٹیے کا اندیشہ قامحش اس لیے کیا ہے کہ عبداللہ نیامت کے دن بم کوائن واطمیمان عاصل ہو کئے لگا تیرا پر اہو تھے پر کسی کو کیا تری آئے گا بچراہے اصحاب ہے کہتے لگا۔ انھوں

تارخ طبری مبعد چیارم: حصالال

اميرموادي المُخارع شبادت مين تك+ بغادت فوار ن

( قوارش) نے اسد بچاپا گھران کے سامنے آران چاہ چاہ کے اور تھوٹی ڈھٹر کا فائم کر کے اور دید نے کہ آواز ندہ کہ اس کو وہے کے موالا کہ کیا والک کے توجی میں اور ندید اور ان کا انتخاب نے اسٹ اسٹ اور قرارے بالا وہ ہی ہی کہ اسٹ سے بھ کر کم رہاں ماہ تو اندیا کہ میں معاونات سے دواکر کی اور کا میں کا میں کا میں کا میں میں میں میں میں میں میں می کر ان کے سے نے برود کران کا میں دھرانس سے کے انداز کا بھی اس کے اندیا کہ کا سے اندیا کہ کہ بھی میں میں میں میں سے بچر کو فرق کے انداز میں اصلی میں میں میں اور کہ کا اس اور کے بھی اور انداز کے کہ انداز کی میں کہ باور کا می

مجھے کبدراے دیا کا جواب دیتے ہویائیں جااے فرزندائے امیر کے پال جلا جاجب تو دیکھے گا کہ موارول نے تم مب وگھیرالا

(m)

ہے اور تھی رو پر پھیا ہے گئے اس وقت آر آر دکرے کا کہا گئی اٹی مال کے گھرش کیسے کے بیٹیٹ مرکش میں وہاں سے وائمن مزار دی اراز کرنے لوگوں میں جاتا ہے۔ مسئور دکا خوارث سے خطاب

جب ہے ہور کے پان گیا قام نے بچانج کیا جاب دیانگ نے کہا گیا تھا جا جا جا ہے۔ اس نے کہا ہی کمر رنا مادا تھ سے خیان کردیا ہے کا کہ ستورہ نے بیا ہے چانیا ہے۔ ﴿ إِنَّ الْمَدَيْنَ مُخْلُووْ اسْوَاتُا عَلَيْجِهِمْ الْفَائِينَةُمْ أَمْ لُلُوَيْدُوْ مُنْ اِلْأُولُونَا مُن

﴿ أَنْ الْلَهِيْنَ كَفَرُوا مَوْا مَا عَلَيْهِمُ الْفَرْقَهُمْ أَمْ لَكُ تُنْفَرُ هُمُ لَا يُؤْمِئُونَ . حَسَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهُمْ وَعَلَى الْمَصَادِهُمْ عِضَاوَةً وَلَهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴾ "مخون عَمَر احتياركيا جيان كے إبراجية أكبر حياته أكبر عثر كريادكر باغان عنا كرك كـ احساف ان كوان

'''خوس نے تائز افزارکا جان کے چہ دام ہے آگا کہ میں تاہد کے اور ایانان خانہ آگی گے۔ افسانے آبان کے دائی ''چہر کردی جانوں کے آئی ایوادہ ''گلوس پر پر دیے ہے کہا اداران کے لیے داخد اب ''۔ ''جہاری کی دو گئی دو ان کہا کہ کہ کے دو آفٹ میں بھٹی کما دو کا خرف کہ اب سنور نے جم سے کرٹی کیا

ار کا و بین اور شدا کا در آن در بازی برا بست بازی کا دست بیان کردهش و گوان کردهش و گوان کند با که داده بین اس کید که بین بین که 
نكل جانا جائ ان كوجب بيفر بيني كي قو عارب أحوظ في كونتس كاور متقرق بريثان بوجا كي كاس وقت بمين ان الرايز

پ ہے خدا کا نام لے کراپ سے سے میں ٹیل کھڑے ہو۔ خوارج کا مذار میں قیام:

معقل بن قيس كا تعاقب

لے وری جماعت کے ساتھ ان سے مقالمہ کریں گے الوالرواغ نے کمامقتل بن قیس نے اپنے آگے مجھے رکہ کرمھنی سے کہ شمر ، کا تع قب َروں اور جب وہ مجھے ل جا تھی آؤ اس کے آئے تک لڑائی نہ ٹروٹ کروں یہ من کریا قباق سب نے کہا ہی اب رائے یک ے كە معتل ك آ ئے تك بعيم ان ك قريب قريب رباا يا ي-

ابوالرواغ اورخوارج كي فجيز جن: فرنش قریب شام کے مدسب اوگ خوارث کے قریب حاکراترے ساری رات حراست وقیمیونی بین کر ری جب میج ہوئی اور ون چڑھ تو وشمنوں نے صف آ رائی کی اوران اوگوں نے بھی مقابلہ پر کر ہاندگی۔ شار شی تین مووہ بھی تھے اور تین مویہ بھی ۔ انحوں نے خت تملہ یا کدادھ سب کے یاؤں اکمز گئے۔ایک ماعت تک فٹلت کی حالت دی ایواز واغ نے بیکار کر تبا ہے سواران برزول خداتم ہے مجھے تمام دن تملہ پرتملہ کے جاؤیہ کرکراس نے خود تملہ کیااور ہم سب لوگ اس تملہ میں ٹریک ہوئے وثمن کے قریب سبجے تھے کہ پیمرانھوں نے بھی تعلیر کیا اوران کارٹ چیے دیا۔ان کے تعلیہ نے ہم سب ویزی دیرتک متفرق کر دیا تیم بیماں سب کے محوز ہے مجی شایسته درا ہوارتنے ہاں ہم میں ہے کوئی تی تبییں ہوااور ذخی بھی کم لوگ ہو کے بھرا پوالرواغ نے کہا کہ تم کوخدا موت دے ارب پلٹوقریب سے تعد کروہم ان کوتب تک نہیں چیوڑ سکتے جب تک تارام پر ندآ لے۔ دشتوں سے فکست کھا کرلٹکر کی طرف ہاراوا پس جا، رسوائی کی بات ہے اتناعم کرتم ندائر سکے کہ جنگ شدید ہوئی اور بہت ہے لوگ قبل ہوتے ایک فخص نے جواب میں کہا کہ حق بات ے خدا شم مبیں کرتا دانڈ انحول نے ہم کوشکت دے دی ایوالرواغ نے کیا تجہ جے لوگوں کو خدا نہ پردا کرے جب تک ہم میدان ہے تیں نے ہراز ہم کوفکت نہیں ہوئی ہم جب ان کی طرف مزیزیں کے اوران کے قریب قریب رہیں مے اورافکر کے آنے تا واپس نہ ہوں عجے تو بیام جارے لیے بہت مناب ہوگا۔ لیکن لوگ میں کسیں عجے کہ الوالروائے نے فلست کھائی یہی ان کے قریب ہی چل کراپ نعبر ووہ لائے آئے کی اور تم ان سے نہ لڑ سکوتو ؤراسرک آؤاورا گروہ تم پر تعلیہ کر جینسیں اور تم تاب نہ لاسکوتو اپنی كمك كى طرف بلث آؤوه محى الربيث جائين تو تجرتم ان كى طرف مزيز واوران كرتريب تريب ربوكو كى ساعت نبيل كزري كى کرنشکر آ پہنچ گا۔اب ان برخوارج جب مملد کرتے تھے میر ک آئے تھے اوران لوگوں میں اُل ج تے تھے جو کمک کے لیے الگ موجود جھے اور جہال انھوں نے جنگ تم وع کی بیرب متفرق ہو گئے ابوالرواغ اوراس کے رفقا دایے محوڑ وں برسوار دعمٰن کے یجیے تی چیچاوران کے قریب ہی رہے جب انھوں نے دیکھا کدید کی طرح بچیائیں چیوڑتے فکسٹ بھی کھا پیکے ون چڑھے۔ کے کرزوال کی پہلی ساعت تک میں حال رہااورظیر کاوقت بھی آئے ہاتو مستور دنماز کے لیے اتریز ااورا بوالرواغ اپنے اسحاب کے سرتیر ان ہے میل دومیل کے فاصلہ برالگ حاکراتر اس نے نماز کلیہ بڑھی اور دوفیضوں کوئڈ بیان مقر رکیااور سے ای حکا پخس ہے رہے یہ معقل كا خط بنام ابوالرواغ:

یبال تک کہ نماز عصرے فارغ ہوئے اس کے بعدی ایک جوان معتل بن قیس کا خط لیے ہوئے ابوالرواغ کے ماس آیا

ر مناش كمتام رسوارت والله لا كان فيزا أخذ فالإخذان خند فا تجذ الفندالا ما زائد الفركاتي الفركاتي الرسادية كها يوتم إن بين أنجم البهد الى كوتشت يو في تو يحت يجد بروانة تجيء يأ

من بابدار والمساورة كو الحرب كورت ها الدائلة الموسان في هائ مك سدة كولى الدائلة الدائلة الدائلة الدائلة الموسان في المساورة المساورة والمساورة وا

( 21

تارخ خبرى جد چيارم: هسداة ل ٢ ) ايم معادية الأنت شبارت يسين تك + بغادت فوارخ

فعا كريم تك كوني الني الني صف من بيني محجوج عن تعليه وكاوريم جنك شروع كرين كفوض شب بحراوك اين اين مقدم ير بی این مفون شراخیرے دے دوایت سے کے مستورد نے جب بید یکھا کہ مقتل آئے یا ہے اپ کوئوں ہے کہ کہ اے آتی مہبت نہ : وکہ پیادوں اور سواروں کی منتقبی درست کرے ایک بڑے ساتھے کا تھلہ کردوشا پر انتدائی تھلے ٹی اے باک کروے ٹونس سب نے تملہ کر دیا اور بدلوگ تھیرنہ سکے منتشر ہوئے بھا گے۔

خوارج كى پسيائى: معقل نے جوابیا لوگوں کو بھاگتے دیکھا گھوڑے ہے کو بڑا علم لٹکر کو بلند کیا اس کے ساتھ اور لوگ بھی اثریزے اور بزی دیر تک اڑتے رہاور دشمن کے ملول کو ہرداشت کرتے رہے کھرانھوں نے بھا گتے ہوئے لوگوں کو یکا راو دمجی ہرطرف ہے دشمن بر آ پڑے خوار ن کے باؤں اکھڑ گئے اور اپنے اپنے مجھول کی آ ڑ پکڑی کچھاوگ ان کے قبل بھی ہوئے کچھ زنمی ہوئے معتقل کے ساتھ ہ ، چولوگ میدان می انزے تھے ان میں سے تمیرین الی اشاءاز دی پھی قتل ہوگیا۔ بزی جرات سے و واز ۱۱ رمضمون کے شعر پروحت

جب ساتھ والے مجھے چیوڑ کر بھاگ گئے اور نالائق کمینوں نے آنے میں دیر کی ۔ تو ملامت گر کومعلوم ہوگیا کہ میں جنگ میں کیساد لیروحالاک وجیے ت انگیز ہوں ۔'' اس نے بہت لوگوں کوڈٹی کیااورایک شخص کے لیت گیااس کی چیاتی پر گرکراے ذیج کرڈ الد ابھی مرٹیں کا نے پایاتی کہ

دشنوں میں ہے ایک شخص نے تعلمہ کیااوراس کی ہنتی پر برچھی پڑتی ہیں بٹسن کی جیاتی پر سے بیچے آر بااوراس کا کام تمام ہو گیا خوارج جب قرسك طرف بحاث توايك شخش ال اميد ش كه شايد تمير ش كچه جان باقى جود حوزه حتا بوا آيا تو ديكها كه اس مي كچودم شقابه خوارج كاجرجراما بين اجماع: ۔ خوارج ابھی ال قرید میں تھیرے ہوئے تھے دات ہوگی تھی کدا کیٹ شف نے آ کر خبر دی کہ بھیروے ایک لشکرای رخ برآ رہا

ب شخص راہ میروں میں سے تعااد رخود انھیں نے اول شب اسے نیرلائے کے لیے بھیجا تعااس کی بات کا کس نے امتہار ند کیا ایک اور تخص جود بیں کا رہنے والا تھا اے یہ کہ کر پیجا کہ جا کر بھر ہ ے تماری طرف کوئی انشکر آ رہا ہے اے بچود ہے کوبھی کما ابھی **یہ لوگ** اٹل کوفیدی میں تھنے ہوئے تھے کداس نے آ کرخبر دی کہ ہاں شریک بن اعور آ رہا ہے اور کچے لوگ ان میں کے وقت زوال ساعت اول میں بیمان ہے ایک فریخ کے فاصلہ پر پڑھا گئے ہی اور میرا گمان ہے کہای دات اصبح ہوتے وہ تمارے مقامے میں اتر مزس ھے مدن کرمب پٹیمان ہوئے مستورد نے اسے اصحاب نے کہااب کیا دائے ہے مب نے کہا جو آپ کی رائے اس نے کہاان مب نوگوں سے لڑنے کے لیے تھیرے دینا میں مناسب نہیں ہجتا جس راہ ہے بھی آئے میں ای راہ سے بلٹ جینا جا سے اہل بھیروز مین کوفی تک ہمارا تعاقب شہر کریں گے بس ہمارے ہی شہر والے ہمارے تعاقب شی رہیں گے لوگوں نے یو جھااس سے کیا فائد واس نے کہادوشہوں کی فوٹ کے ساتھ اڑنے ہے ایک ایک شہر کی فوٹ ہے مجھ لینا آسان ہے سب نے کہا پھر جہاں تھارا بی جاہے وہی ہم کو لے چلوں اس نے کہا چھا ہے اپنے جانوروں پر سے اتر پڑوساعت کی ساعت انھی وم لینے وو ذرا میار و وال وو پر ویکھو کہ میں کیا بھی ویتا ہوں فرض سب کے سب را ہواروں پر ہے اتر پڑے جارہ ؤ ال دیا اب خوارج میں اور اٹل کوفیر میں ایک ساعت کی راو

تاريخ جرى جد چيار مصداول ۵۳ اميرمهاوية تأثرت شيادت مين تک و د ت فواري

کا فی صلاقی و ولوگ قریب دور بطے گئے تھے کہ ایسانہ ہویاوگ شجج ان مارین جب را ہوار دم لے بچے اور چے رو کی بچے قومتور د ک تکم ہے سب کے سب پچرا ہے اے جانورل پر سوار ہوئے اس نے کہاسب کے سب قرید میں داخل ہوکراس کی بشت پرنگل مپواور قربیش نے کی ویکارش ساتھ رکھو کہ وہ قربینی پشت برے تم کولے بطے پیمرومان تے بلنے اور تم کواس راستہ بر نگارے جس ست ہے تم یماں آے بووثینوں کوان کےمقام میں رہے دوساری رات بلک تھے تک آو ان کومطلق تماری نیر بنہ برگی غرض ساوگ تے یہ کے اندر مطبے گئے دہاں ہے ایک خفس کو رگار ٹی سماتھ لے لیاائ ہے کہا آ گے آ گے مطے اور قرید کے باہر آ کرائ ہے کہ مرکوائ ا زار کی پشت پرے لے کرچل اور جس راوے ہم لوگ آئے ہیں اس راہ پر ہم کولگا دے اس نے اپیا ہی کیا سب کواس راستہ بر لے میں صدح ہے رہ آئے بھے اور سے نے اس راوے واپس ہونا ٹروٹ کیااور سے جرجرایا پی آ کرا تریز ہے۔

عبدالله بن الحارث وشبخون كاخطره: میدانند بن حارث کوس ہے کہلے خوارج کی طرف سے کھٹا جواال نے معتل ہے کہا خدا بھلا کرے امیر کا مجھے بوق در ے دشنوں کی طرف سے کھٹاہے وہ مقابل میں تھم ہے ہوئے تھے ان کی سابق ہم کوصاف نظر آ رہی تھی ا ۔ ایک ساعت ہو کی کہ وو بیا تی عائب ہوگئی جھے اندیشر ب کدیماں سے بیطے نہ عج جوں اور پچھ کرند کیا جا جے جوں اس نے بوجھا کس طرح بح کر کا اندیشہ ے اس نے کہا جھے ڈریے کے کہتی میں ڈاکہ ڈالیں معقل نے کہا کہ اس ہے تھے بھی اطمینان نہیں ہے اس نے جمالج میں س كام كے ليے تيار بوجاؤں كباذ رائفم وي اول عماب ذراجاتوسى اور جن اوگوں كو تى جا سے ساتھ ليتر جااس قريد . آ ہا کر دیکھ کہ خوارج میں سے کوئی ہے یا پچھان کا جہ جا ہور ہاہے لوگوں سے او چھ کہ دو کہاں ہیں حمّا ۔ بہت ہے لوگ ساتنہ لے کر گھوڑ اووڑ اتا ہوا قرید کے سامنے پہنچا کوئی اے نہ ملا کہ اے سے کچھ کو چھتا گاؤں والوں کوآ واز دی تو کچھلوگ کل کرآئے ان ہے خوارج کا حال دریافت کیا انھوں نے جواب دیا کہ وولوگ ملے گئے پنہیں معلوم کہ کیوں کر گئے عمّاب نے آ کرمعقل ہے یہ حال ہان کیامتقل نے کہا جھے شب خون کا ایم بشہ ہے ۔ تو مصر کو بلاؤں ٹی مضرب آئے توان ہے کہاتم اس جگہ تغیر و۔ پھر کہار بعد کہاں ہاورٹی ربعیدگواس نے دوسری سمت میں رکھا۔ بی تھیم کواور جائب ٹیدان کواور جہت میں اہل یمن کواور کین کواور طرف تشہر نے کو کہ فوج کی ایک ایک تحوی ایک سے بی اس طرح کھڑی کر دی کہ ایک صف کی بیٹت دوسری صف کی بیٹت کے مقاتل تھی ۔معقل گھوڑ ا دوزاتا ہوا یک ایک صف میں جا کران ہے کہ آ یا کہ اگر دخمن آ بڑی اگر کسی صف سے اڑنا شروع کر دی تو ہے میں ہے کہتے ہم گزا فی جگہ ہے نہ نما ہرفض تم لوگوں میں جس ست میں ہے ای ست کی تکہائی اس کے ذیبے سے جو کی تو دیکھا دیے گا ۔غرش مین تک

ر حیس اور رخبر کی کہ و ولوگ جس راہ ہے آئے تھے۔ای راہ والیس ہو گئے۔ شریک بن اعور کی آید: شر یک بن اعور بھر ہ کالشکر لیے ہوئے معقل بن قبیں کے پاس آ کراڑ ادونوں میں ملاقات ہوئی ہا تیں ہوئس اس کے جد

سب ابنی ابنی فکر تغیرے ہوئے تکہانی کرتے رہے اور شینون ہے ڈرتے رہے جوئی تو سب گھوڑوں پرے اترے۔ نمازیں

معقل نے شریک سے کہا میں ان لوگوں کا پیچھائیس تیہوڈ وں گا جب تک میرے ماتھے نید آ جا عمل شاید خدا انھیں ہواک کروں اگران کے تعاقب میں کوتا ہی کروں تو اندیشے سے کدان کا مجمع پڑھتا ہی جائے گا شر یک بن اعور یہ بنتے ہی اٹھے کھڑا ہوا پزرگان فوٹ کو جمع برا

اه رق للبرى بلد جهارم: حساول ۵۴ الميسادية من على الميسادية من على بنوات قوار ق

من من خداری صدان فانی او جس بره میسید ترق می شال میداد خلید با حاکمات آورد کی گیریک می به میسید به میسید. به بیان از کار کارش کی حال می میداد مالی می بداد این کارد خواری میداد کرد کرد کرد کار میداد این خوارید میداد ان خوارید

فالدين معدان اورتيس جرمي كااختلاف.

من معنوان والموسى من مستحق المستحق المستحق المستحق المتحق المستحق المتحق المتحق المتحق المتحق المتحق المتحق ال المتحق وألب سيداور في من بالمتحق المتحق المتح

ية: " مينية كيد دوده بالإن الورت نيد دوسر سر كريكي ل كودوه بالرابية بجون أوضا فع كرويا بجوام مي الخواوه شاكا الخوكية ..."

ر دکریں جوامر میں رویتی سے اس کا انتقام مم کؤ کرتا ہے اور سنوا کر کھارے بننے پر ہم چننے اور کم ان کو کوں کا سخ ہے اطلاع دیے ہوئے تھمار کیا ہے اور ان کو ارائیہ دئی۔ شر یک بن الحور اور مفتل کی گانشگار:

ئر کے بین الموراور منظل کا گفتگو: یہ سے اداری میں حدود کی بیٹ ہے کہ دوا ایج ادارہ بیداد میں مال دفروا کر منظل ہے دار تھ کی بے دوان نید ہے اداری میں حدود کی بیٹ کے انداز میں میں میں میں میں اور انداز کی کے افوائش کی نے برائے کا بھر ہے میں اور میں کی دفری منزواند کے تو ایس ہے کہ کر اس نے جدود کی آور ان میں سے کہا تھا کہ انداز کا میں میں اس کی اس میں ا بڑکے میں اداری میں میں میں میں کہ اور انداز کے اور انداز کی دور انداز کے ادار کے ادار کے ادار کا کہ اور انداز کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران

بول اس کی زبان ہے نکلا اور تھم بخدا ہم لوگوں کے نز دیک مقتل لاف وگڑ اف کرنے والوں میں تہ تھا۔ حہر حہ ایما کاموم ک

<u> جزایا کا محرکہ:</u> جس وقت پیٹر مطلوم ہوگئی کھستور دین مطنداور اس کے اسحاب جس راہ ہے آئے بتنے ای راہ ہے انھوں نے مراجعت کی تو

اليرمطاويه فالتراث شباءت تشيئ تكساط بذاحت فورق درين هم ي جدر چرره مصاول تریب کے تواور بھی تاہ ہوں گے معتل نے ابوالروائح کویا کرکہا کیجھارے ساتھ جولاگ تھان کو لے رمنٹورد کے چیجے باؤاور م ي خينج ندان وروك رحوال نے كيا جاؤك و تصاور ديجة كرآ ب كرآئے سے بہلے ى اُروشن محصف سے و ميري

قوت ا ن ت بر درکر : واس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کوان ہے ضرر بیٹی چکا ہے مطل نے تمن سوسیاتی اور دیے اور چھ موکا مجمع خوار بن کے تعاقب میں روانہ ہوا و دبت جلد کی کرتے ہوئے مطبے آخر برجرایا میں سنجے ان کے پاکھیے پیکھے اوالرواغ بھی جہ کار یکھا وّ سبالوك الرّ يَحْدِينَةِ ٱلْمَالِينَ فَل رِمَا قِمَالِيهِ مِي سب كِما تَحَوَارَ يِزَالِ خُوارِجَ كِيادِ يَحِيجَ مِن كَدَمُحِرُونَ الوالرواعُ أوروى مقدمه فوج ایک نے ایک ہے کہان کا مار لیٹان سے زیادہ آسان ہاب جوآنے والے ہیں ۔ غرض انحول نے تعذر کرویا دس ویس میں ہواران لڑنے کو نکلتے گے اوج ہے بھی مقابلہ میں استح عی سوار نکلتے تھے ایک ساعت تک انھیں سواروں میں متیز و آ ویز ہوتی بی ۔ ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہے جب بیہ حالت دیکھی سبٹل کرانیا ایک تملہ ساتھے کا کیا کدان لوگوں کا مند مجر گیا اور سیدان ان کے باتھ رہا ابوالروائ نے اب پکارنا شروع کیا اے بزول مواروالے بزول مددگار دکیا بری طرح ہے تم نے جنگ کی

يرے ياس آؤميرے ياس آؤخرض كوئى سوسوار يكڙ وحكز كرساتھ نے اور دغمن ليے اور دغمن كى طرف پيشعر پڑھتا ہوا متوجہ ہوا: ' بر دراور بردا برا درووے جس بر ہول و ہراس ایے وقت میں طاری نہ ہوجس وقت کہ برد ل پر چیوں کی ز دے وُ رر ہا

لامت كركواب الربات كالفين مو كيا كدووز جنگ جب خوف وخطر كاسامنا موتا بي أيك حيرت انكيز پيلوان سب نے آ مے رہنے والا میں بوتا ہوں۔"

ا پ و و دشمنول بر جایزا اور دیرتک ز دوکشت میل مصروف ریا۔

خوارج كافرار: اس اٹنا ہ میں اس کے ساتھ والے لوگ بھی مرطرف ہے آ کرٹر یک ہوتے گئے اورا لیے بخت ٹیلے کے کہ خوارج جس ملکہ

بملے تھے۔اُدھری بلٹ جانے برمجیور ہوئے یہ دکھ کرمستور داوراس کے اصحاب کوائدیشہ ہوا کہ منتقل اگرائ کے متعاقب آعم توان نوگوں کے قل کرنے میں کوئی امراس کو مانع نہ ہوگا فرض وہ اوراس کے اسحاب جل کھڑے ہوئے راہ و جلہ کو ہے کر کے زمین بهرمیر تک پنیجان کے چھیے چھیے ایوالرواغ اس کے چھیے معقل بن قیس وجلد کی راہ ہے میلے مستورداب بیباں سے پرانے شہر کی طرف بڑھا۔ تاک بن عبید کویٹے بڑگی وود جلہ کے بادائر کے اپنے اصحاب اورائل مدائن کو کے کر فکا مدائن کے درواز ویرصف بندی کر د ک اورشېرېناه برقد راقگن تيرانداز ول کويشاو ياخوارځ کوييټر پېڅې تو و وادهرے پلٹ گئے اورسابا ځ. پس جا کراترے۔

ابوالرواغ كانعاقب:

۔ اوھر ابوالرواغ ان کو ڈھوٹرتا ہوا مدائن ٹی ساک بن عبید کے پاس پیٹھا اس نے بتا دیا کہ اس رٹ پر وہ لوگ گئے یں ابوالرواغ اس رخ پر چلا اور ساباط شل پیچنا کران کے مقالبے ش اثر ا۔مستورو نے اپنے اسحاب ہے کہا دیکھو یہ لوگ جو بوالرواغ كے ساتي تمبارے مقابل اترے بين معقل كے خاص اصحاب شي بين۔ والقداس نے تمبارے ليے اپنے بزے ساونت ق. رين غير بي جدر بير . مر صداؤل ( ٥٦ ) الصومة عالمت شاب مي تكسه بالأنست شياء ميز كند بي ولا ميناوان الم

پ دلادری و دبیر شهراد دارگان و باید و اند اگر گفته اعظیم بویا سکران اگران ست و صند گویتگر شده هستگ که بازگان ش ریخ گذر اندر اندر این این طرف به بازگری می سنگری هاید به بازگان شده این می بازگان شده بازگری گفته فرگری ها است به گزار از اندر می در این که بازگری می بازگری این می این می این می این می این این می این این می این این می این به بازگری که سازم میداید بازگری می بازگری کار این می این می این می این این این این این این این این این اداره می

می موجد آرند نظر نظر با دو نظر بینی اما یک این بینین افزای بدار که این کار این دانم و دول احرابی بدارد. ادار مهاده می ساید کشور که دونا تا بدار که این اداری می در این بداری بدارد برای با را برای با در که محمول می معمل می شیمی موادری کامله: معمل می شیمی موادری کامله:

ں بی قیم کا خاتمہ: آب پروگر منظل بن قیم کی طرف حویہ ہوئے۔ ویکھا کہ اس کے اسحاب ای طرح کھنے تھے ہوئے کفڑے ہیں جاتے ہی تاریخ طیری جدید چهارم: حصداق ل علامی

اميرمنادية فأفت شبادت مين تك+ بغادت فوارخ

تمديوه واي طرح وشفر رياور پجرتمذ كيااور وواي طرح وشي آئ اب متوروف كهااتر كران سب ساز ، بهترے - آ دھے سواروں کواتر یز هنا جا ہے اس تھم برآ و ھے لوگ اتر پڑھے موارد ہے بیادے الگ گڑر ہے تھے۔ موارا لگ جملہ کررے تھے۔

نواج کوگمان غالب ہو گیا تھا کہ کوئی وم میں غائب ہوا جا جے میں کہ یکا کیپ ابوالرواغ مقد مدفوج کو لیے ہوئے کمک کو آ گنا به اس مقدمه هی معقل کے خاص خاص یا روید دگاریزے بڑے سور ماشہبوار تھے انہوں نے قریب آ ہے ہی دشمن پرحملہ کیا۔ مید ب لوگ بھی گھوڑوں ہے اب اتریزے تلوار چلنے لگی معقل دستور دوونوں مارے گئے۔

عبدالله بناعقية غنوي:

خواج میں عبداللہ بن غنوی کے سواکو کی نہ بچاان سب سے زیاد و مسن بھی تھا۔ دومرجہ بیدداستان ای کی زبان سے منتے ہم اً في ايك وفعد مقام بالجيرائل مصعب بن زبير كے عميد امارت عن اور دومرگ وفعد ديرالجاجم عن جب ووعيدالله بن الاحت ك ساتھ تھاای جما تھی کا فلست کے روز جب کہ کا لفین کو وہ تواریں مار رباتھا۔ معرکے شی وہ قبل بھی ہوا دیر جما تھی جب بیدروایت اس نے بیان کی ہے واکی فخص نے اس سے کہا بی ذکر یا جمیر شاتم نے کیا تھاجب بم اوگ مصب بن زبیر کے ساتھ تھا س نے تم سے بیرند یو جھا کیآ فرتم کیوں کر بچ گئے اس پرعبداللہ فنوی نے کہاسنو۔ تمارار کیس جب مارا گیا تو اس کے اصحاب بھی یا فیج چیز مخصول کے سوار باللِّي ہو مجے اب ہم نے والفوں کی ایک جماعت پرجس ش کوئی جیں آ دی ہوں مجے تعلیکر دیا۔ وہ سب مقرق ہو مجے جس مجرج ہوا ایک گوڑے تک پیچ عمیاس پر زین بھی تھا۔ لگام بھی تھی ۔ سوار پراس کے کیا گز ری مارا کیا یا اے چھوڑ کراڑنے کواتر پڑا تھا جھے م المار معلوم بیں نے لگام پر ہاتھ ڈالا رکاب میں پاؤں رکھاا ورسوار ہوگیا۔

عبدالله بن عقبه كا فرار: معقل کے سواروں نے میر اتعاقب کیا اور میرے قریب آھے میں نے گھوڑ سے کو این کی معلوم ہوا کہ وہ باو پا اپنا جواب ہی نہیں رکھتا ۔ لوگوں نے میرے پیچھے گھوڑے ڈالے بچھے نہ یا سکھٹی دوڑ تا ہوا چلا اب شام ہوگئی تھی جب جھے یقین ہوگیا کہ اب وو جھے نہیں پاسکتے تو میں گھوڑے کو بیاور دکی حال ہے لئے رجانہ ای حال ہے میں جار باتھا کہ لیک تنوازش عمیا۔ میں نے اس ہے کہا کہ میرے آگے آگے جل بزارات جوکو نہ کو جاتا ہے اس پر چھے لگا وے ووال تھم کو بھالا یا۔ ایک ساعت گزری ہوگی کہ میں کو ٹی تک کھے گا کیا اب میں تہر کے اس مقام برآیا جہاں وہ بہت وسیق و این تھی گھوڑ اس میں ڈال دیااور یا راُئز کمیا یمال ہے اس گھوڑ ک پر دیر کعب تک میں آیا اور گھوڑے کو یا تدھ دیا کہ دم لےاور ش بھی ذرا اُدیکھ گیا تجربہت جلد بیدار ہواا ور گھوڑے کی پشت برسوار ہوکر بھیلی رات کی تاریکی میں چل لگا جو کچورات رو گئاتھی اے نئیمت سمجھانے از اُن میں نے مزاحمیہ میں بڑھی جو تین سے دوفر کئے کے فاصلہ پر ہے ون چڑھاتو ہیں نے اراد و کیا کہ کوفہ ش واٹل ہوں اور سیدھاشر یک بن نملہ محار فی کے پاس جاؤں۔ عبدالله بن عقبه كوامان:

غرض ہیں نے اس ہے جا کرا نہا حال اوراس کے اسحاب کا سب بیان کر دیا اور مید درخواست کی کد منجرہ و ٹائٹنزے ٹل کرمبرے لے امان ما تک لے۔اس نے کہاان شا واللہ تیرے لیے امان ہے تو تو ہزام ڑ دولایا ہے۔ آج رات مجرواللہ مجھے لوگوں کی اگر رہی۔ شریک بن نملہ فور آمغیرہ در اللہ کیا اون طلب کیا باریاب ہواتو کہا ش ایک مڑ دو پھی لایا بول اور ایک حاجت بھی رکھتا ہوں ه رخ طبری جلد چه رم: حساول ۵۸ امیر محادید خزنز بیشن تف و بده ته نور ن

کوجانے نددو۔

بابت ہور کی بچھے تو جھے ہے میں وچھی ہیں۔ کہا حاجت میں نے اپور کی کن میں وہ سنار کیا عبدالندین متنے فتو کی وامان وہئے کہ ماہمی نوار نائے ساتھ اتنا کیا بی نے امان دی۔ آرز وقو واللہ مجھے بتھی کہ توان سے کولے کر آیا اور پی سے واپان و اپنا کہ میں کے ووو سب كرمب تل بوگئے مير ادومت ان كرماتيوى تحااس كايان بركراس كرمواكون ان مي كائيں بي كېرمعتس ير يد مذري كما فدا آب كا بملاكرے بعدے اصحاب كوائ كا كچيل ميں ہے ہے أكر بور باتھا كدا والروائے المنين بن عام نے آئے والے ك مهارک و دوئی۔ پُھر بیسر گذشت بیان کی معتل بن قبی ومستورہ بن ملندائید، دوس سے لڑنے کو نگلے۔ ستورہ کے باتیویش برتھی تھی۔معلل کے ہاتھ میں کلوارتھی دونوں میں مقابلہ جوام شور دینے معلل کے سینہ پر پرچھی ماری کہا س کے مزن پیٹ کوقرز کرنگل اً في المعتل نے تکواراس کے مراکا کی جود ماغ تک اُتر آئی۔ ٹرنے سے پیشتری دونوں کا کام تمام ہو کہ ۔ ابوالرواغ كامشوره:

کہ وہ اس بارا کر بم پرتملہ کیا جا ہتا ہے اس بنا پر بیادک سابا ہ کے تاریک مقام ہے ال صحر ا کی طرف بڑھ گئے جو سابا ہ وہ دائن کے درمیان واقع ہے وہاں صف بندی وسامان جنگ میں مشغول ہوئے جب عرصہ گذر گیا اور دشمن مقاطع میں آتے دکھ کی نہ دیئے تو ابوالرواغ نے کہا کہاں میں کچھنہ کچھ بھیدے کی ہم میں کوئی تخض ایسانہیں ہے کہان لوگوں کا حال دریافت کر کے جمیس اطلاع و ہے مبداننداوروہب بن الی اشارہ از دی نے کہا کہ ہم دریافت کرئے آپ کو مظلع کرتے ہیں۔ بید دونوں گھوڑ وں کواڑ اکر مِل کے قریب آئے دیکھا کہ لل کاٹ دیا گیا ہے۔ان کوسی گمان ہوا کہ انھوں نے ہم ہے جیت کھا کر تمارے دعب میں آ کر مل کو قطع کر وی ہے۔ وبال سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے رئیس کے باس آے اور جو کچے دیکھاتھا بیان کر دیا۔اس نے کہاتم بر راکیا گھان ہے انھوں نے یل ای لیے کاٹ دیا ہے کہ تاری بیت میجا گئی ہے۔ خدائے تارا رہے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ ابوالرواغ نے کما بنتے ہو یقین ہا نو وولوگ بھا گے فیمن تم ہے کید وکر کیا ہے۔میرا ٹمان واللہ بچی ہے کہ اُنحوں نے بچی کیا ہوگا کہ معتل نے اپ نہ من خاص ر فیقول کوابوالرواغ کے ساتھ تنہارے مقابل بھیج دیا ہے اگر ہو تک توان کوسیل پڑار ہے دوتم سب معقل اوراس کے ساتھ جولوگ ہں ان کی طرف جتنا جلد ہوسکے روانہ ہود ہاں حاکمتہیں معلوم ہوگا کہ سب کے سب بے خیر اطمیتان سے بیٹھے ہیں۔انھوں نے بل کو بھی ای لیے کاٹ ویا ہے کہتم اس بیں مشخول ربوان کاتھا قب نہ کرسکو۔اوروہ تمہارے امیر پر ٹیپن ففلت میں جایز 'س انھودوڑ وان

مفرورفو جيول کي ترغيب جنگ: الوالرواغ كى بديات اس طرح سب كے دل عن أمر كئي كريجھ كئے جو كچھاس نے كبادا قع ميں بين مات ہے ۔ كاؤں والوں لوم نے فکارا دو دوڑے ہوئے آئے ان ہے کہا بہت جلد طی ما ندے دواور بہت تا کیدکر دی انحوں نے بھی پر نہیں گاڈی بہت صد ی بل سے فراغت یا گی۔ بیسب یا دائر گئے اور دھمن کے تعاقب میں اس قد رجلد چلے کہ داہ میں کسی شے کی طرف مز کرجھی ندویکھا۔ انجیں کے نتش قدم پر جل دے بھے جس ہے ہو چیتے تھے بھی اُبتا تھا کہ انجی ادبی و دلوگ تم ہے ویشتر جا بچکے میں ۔ بس اہتم ان وی ئے بہت ی قریب تم بینے گئے ہو پرلوگ ای امید میں دوڑے مطل جائے تھے کدان کوآ گے نہ ہزینے ویں۔ بہیران کو پرفیورگ شست

عاری جدید میدادل ( ۵۹ ) نور دو ہونا گئے توپے و کھائی دیے ایسے ہے جواس کہ ایک طرف مؤ کرٹین و کیف تھا۔ ابوالرواغ نے آگ بڑھ کر آ واڑ دی ارسے ادھ آ ؤیدین کرمپ نے اس کے پاس پناہ لی۔اس نے کہا تمہارا برا ہو کیوتو تنی کیاہ جراے۔ بولے ہم کو یکو فیرٹیس کس بکا کپ وشن بي ريے فظر برلوٹ پڑے بيم اس وقت مجتمع بھي نہ تھے انھوں نے اور بھي نيم وحتر ق وحتشر کر ديا يو تيعا امير پر ئيا گندري کو کي اواو و ميدان ميں اتر ااور نزر ہاہے كى نے كہا بي قوچا نتا ہوں كہارا أليا۔ ميرين كرائن نے كہايا روم رے ساتھ پاچ چواگر جدراامير زندوت ذِ اس ئے ماتھ شر یک بوکرائیں گے اگر دیکھیں گے وہ آتل بوٹیا تو ہم خود بشتوں سے قبال کریں گے آخر ہم لوگ شہر کے ; مود شہواروں میں ہیں ای دشمن ہے لڑنے کے لیے ہم س کا تقاب ہوا ہے۔الیا نہ ہو کہ ما کم کوف کی نظرے تم گر ج وَ اگر دشمن کوتم یا به ؤ اور و معقل کُلِّلِ کریچکے بول آوان سے انقام لیے بغیریا ہے مقابلہ کیے اُٹھی چھوڑ و بنائنم بخدا تھیں نے بائنیں ہے ہم اب ضوا

کا نام نے کر دواند ہو۔ ايوالرواغ كي كمك:

غرض آب یہ بھی روانہ ہوئے اوران کے ساتھ وہ بھی چلے جس کو بوالرواغ رستہ میں دیکھیا اے بکارہ اور واپس لے جاتا بزرگان لفكرے بھى پكاركركيدوياكدجس جس زئيرلوك جارے بول اجترے افھي واليس لے آؤ۔ اى طرح اوگوں كوساتھ ليت ہوے سمطل کے نظرتک پیٹی گئے۔ ویکھا کالشکر کا علم بلندے اور معقل کے ساتھ کوئی دو شخصی یا مجوزیا دہ سب سے سب بزے شہوار اور موررو گئے ہیں اور ب کے سب یاوہ ہیں اور اسکی شدید جنگ جوری ہے جو پکھ نف میں ندآ کی جو گی بیاوگ اس وقت يہنچ ميں كەخوار ن كوغلبہ يونے كوتھا گراس پراسحاب معتل كوديكھا كەبزى جوانمبردى و ثباعت دكھارے ہيں۔ جب انھوں نے د یکھا کہ پولگ بھی کمک کو آ پہنچ تو خوار نا پر تحررهلہ کیا۔اب خوار ن ذرابٹ گے اور پیالوگ بھی ان تک پنجی گئے۔ابوالرواغ نے معقل کودیکھا کہ میدان کی طرف زخ کے لوگول کوابھار رہا ہے اور جنگ پر آبادہ کر رہا ہے ابوالرواغ نے کہاشی فعدا ہوجاؤں آپ پر آ ب زندہ ہیں۔معقل نے جواب و یاباں کیااور دشمن برحملہ کیا۔اورا بوالرواغ نے اپنے اصحاب سے نکارکر کہا دیکھو تمہاراامیر زندہ سلامت موجود ہے بوجو و شنوں پر تملے کرو۔ بیان کر سب کے سب نے تملے کیا۔ اس نے نواری کے سوارول پر بہت بخت مکر بڑگ۔ ا دھر معثل اوراس کے اسحاب نے تملہ کیا۔ مستورد كاقتل:

متورد کھوڑے پرے اتریزا۔ایے اصحاب کو پکارااے جانباز واسر قروشو از مین پرآ جاؤ۔زمین پران فالموں اوران کمپنوں سے بیچ دل ہے جباد کرنے میں جو مارا جائے گاتم ہاں خدا کی کوئی معیونیس جس کے سواکداس کے لیے جت سے میر ین کراس ہرے ہے اس ہرے تک سب اتر پڑے اور ہم سب اوا کہ بھی اتر پڑے اور تکوارین تھنچ تھنچ کر مستور و کی طرف جیے اول کی کئی ساعت اس طرح تکوار چلی که ایسا دن مجی نه برا ایوگا مستورد نے معتل سے یکار کر کہا اے معتل مجھ ہے لڑنے وُنگل معتل میر ینتے جی نکل آبا ہے بے فتمیں دے دے رسمجھایا کہ اس کتے کے مقابل ٹی جے خداز ندگی ہے نا اُمید کر چکا ہے آپ کا جانا من سنبیں ہے۔ معقل نے کہا داللہ ایانہیں ہوسکنا کہ کوئی تخص مجھے لڑنے کو بکارے اور میں بنگیا جاؤں۔ یہ مرکز شمشیر بکف بز عا۔ زیف نیز و تا نے مقابل ہوا۔ اوگوں نے پکار کرکباس کے ہاتھ ش نیز و ب نیز وی سے اس کا مقابلہ کرن جا ہے۔ یہ بات مجی اس ن نہ باڈ یمستوروٹ نے دیو کرنیز وہارا کہ بیٹ ہے تان کی ای لگل آئی۔ معتل نے تلوار ماری کہا ہی کے دہ فر تک آڑئی۔ ادھ ستور: بهزم بوکرگریزا۔

غار جي سياد کا خاتمه:

. اجر مطل بھی تم تی ہو گیا۔ دیساڑنے کا اقبالہ تو کہتا گیا تھا کہ بی قبل ہو حاؤں تو تم لوگوں کا میر تم و بن محرز منتر کی ہوگا۔ غرض معتل دِس مرا ً بها تو فوخ كانشان ثمر وين محرز نے ليااور به كها كه شي قبل بوجاؤ ل آو امير تمياراا بوالرواغ بهوگا۔ ابوالرواغ بهجي اگر قبل جو بے تو سب کا میرمسکن بن عام ہوگا اور پر فض ابھی تو جوان فقوان شاب میں تھا یہ کہ کر علم لیے ہوئے اس نے حملہ کیا اور لوگوں نونكم ديا كدىپ خوارج پرتمله كردى نچرتوان كوذ رامېلت شددگ سي گوتل كرے ۋال ديا۔

قيس بن الهيثم كي معزولي وكرفقاري: ای سال عبدایندین عامر نے عبداللہ بن خازم کوفراسان کا عال مقرر کیااورقیس بن البیثم ویاں ہے واپس آیا۔سبب اس کا بہ بوا کہ ابن عام نے دیکھا کہ قیس دیر کر کے قراح بھیجنا ہے اوراس کے معزول کرنے کا اس نے اراد و کرلیا۔ ابن فازم نے اس سے کی جھے والی خراسان مقرر کیجے ۔ میں آ ب کوخراسان اورائین البیٹم کی طرف ہے بےفکر کر دوں گائی براین عام نے اس کے نام بر فربان لکھرہ یا یا لکھنے کو قفا کہ قیس کو پینے ہر کیتی کہ این عامر کا تم نے استخفاف کیا اور جد پہنچینا موقوف کر دیا وہ تم ہے رنجید و ہو گیا ہے اور ا بن خازم کو عامل خزاسان مقرر کیا ہے۔ ابن خازم کا نام بن کرقیں ڈر گیا کہ ووآتے ہی جھڑے ٹکا لے گا اور حساب فہی کرے گا۔ راس ن کوچھوڑ کرائن عام کے پاس جاتا آیا۔ ابن عام کواس ترکت پراور زیادہ خصہ آیا یہ کہد کر کہ تو نے سرحد کوچھوڑ ویا۔ اس کو مارا جی اور قید پیری بھی ڈال ویا۔ ایک فخض بنی یفکر ہے تھا اسے ٹراسان روانہ کیا ایک روایت ہے ہے کہ اسلم بن زرعہ کا لی کومقر رکیا۔ قبيل بن الهيثم اورا بن خازم: 

آ پ نے ایک ذکیل آ وی کوفراسان روانہ کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جنگ بیش آئی تولوگوں کے ساتھ بھاگ کھڑ ابوگا اس میں ملک نیانع اورآ پ کی نخبال والے دسواہو جا کیں گے۔این عام نے یو جھا پھر کیا مناسبے سے اس نے کیافریان میرے ہ م برکلیو و پیجے ا ترو و دشمن کے مقالیے سے منے پھیرے گا تو ش اس کی جگہ برآ کر کھڑ ایبوں گا این عام نے اس کے نام پرکھا دیا۔ ادھرملخا رستان کی ا کہ جماعت نے مرکثی کی اورقیمی نے این خازم ہے اس ام میں مشورہ کیا۔اس نے پیرائے دکی کرتم سال ہے مرک جاؤاورا بھی تم م اطراف وجواب کے لوگوں کو جمع کر وقیس میں کر چل کھڑا ہوا۔ کوئی منزل دومنزل کے فاصلے پر گیا ہوگا کہ این خازم نے اپنا فريان بحال كردكها ما اورسب كاريمس بين كردشن كامقا بله كمااورفكست دى په مينج دونول شيرون كوفه ويسر و مين اورشام مين سينجي يتيس کی جماعت والے بہت ہی گڑے انھوں نے کہااین خازم نے قیس کوچھی دھوکا دیا اور این عام کوچھی۔اس مات نے بہت طول پکڑا و بت بہاں تک پنجی کہ معاویہ جائشت ہے جا کرشکایت کی۔

٠ ن خازم کی طبلی و بحالی :

معاویہ بڑنٹنے نے ابن خازم کو بلا پیجا۔ وہ آیا اور معذرت کی معاویہ بڑاٹٹ نے کہا۔ کل میں تم لوگول کے سامنے کھڑے ہو کراینا

البيرمعادية الأكتاب شبادت مين تك+ بغاوت ووارن بذریش کرنہ ابن خازم نے اپنے اصحاب کے سامنے ذکر کیا کہ خطعہ مزھنے کا تھم ہوا ہے اور مجھے بات کرنا بھی نہیں آتی ۔ کل سب وک منبر وَجِير کر بينهنا۔ جو يکچه هن کبول اس کی اقعد ال کرتے جانا۔غرض دوسر کا منبح کوخطبہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ حق تعالیٰ کی حمدوثنا کی اس ئے جد کہا کہ قطبہ پڑھنا تو امام کا منصب ہے جے اس کے سواجار وی نہیں یا ایک احق کا کام ہے جس کا دیا تے جل کر ہوجومنہ میں آئے بَمَ جِلا جائے مُن مِن المام ی بول شائق بول۔ جولوگ مجھے جائے میں۔ ووال بات سے فوب واقف میں کہ میں برا آ زموده کار ہوں محل وموقع کونا زلیجا ہوں اور فورا ووڑ پڑتا ہوں جان جو کھوں کے مقام سے قدم نہیں سرکا تہ انظر کشی میں جالا لے تقسیم ننیمت می الله ف پیند ہوں تم کوخدا کی هم دے کر کہتا ہوں کہ جوال بات کو جانتا ہومیری تقید بی کرے۔ منبرے گر دجواس کے وگ بینے ہوئے تھے سب نے کیائے شک ایمای ہے۔ ٹیمراس نے کیاا میرالموشین آ پ کوبھی میں نے قتم دی ہے آ ب بھی جو تھی جانے ہوں کہ دیجے۔معاویہ بخاشنے کہا ہاں ایسای ہے۔ قيس بن الهيثم كي ريائي:

وایت ہے کر قیم خراسان سے این خازم کی تخالفت میں این عام کے باس چلا آ با این عام نے اے سوگوڑ ہے ، رے وارتهی منذ واول فی فید کرلیا تحراس کی مال نے این عام ے ما تک لیااوراس نے ریا کرویا۔

م وان اس سال امير عج مقرر بوايجي عامل مدية بحي تن به مكه به خالدين العاص بن جشام مقررتها كدكوف برمغيره بن شعبه بزنتنا ورمنعب قضا برکوفه مین شریخ بصره و قارس و مجستان وخراسان براین عام کی حکومت تھی اورعمیرین پیژلی کوعهدهٔ قضا و برکها تھا۔



اب۳

## زياد بن ابوسفيان

#### مہم جے کے واقعات

#### امیر بھر وابن عامر کی شکایت:

ای سال میداد مینی داند که ما دو استان با در در یک داند میداد این در این بداند این او استان با در بدای داد و برا چنگ کی این ما اصاد به بخش این ما داد این استان با بستان با در این این ما در بدای داد با با در استان با در بعد این ما بر شده استان به می استان با در استان با در با در استان با در است

دوایت بے کہ این عامر نے الوگوں نے ہم تھا ہے نے اووان کو کا واٹس کون بے عیرانڈین ابل فٹی کا نام لیا گیا اس نے این حاکم فرار امان نظر رکیا تھا تھی رہائت کا نے وہ بات کی بھی گؤ کرائٹی گڑ را۔ این عام رکی دخش بھی فٹی :

ا کیک دواری ہے ہے کہ این مار نے مواہ ہے گئے کہا ہی کہ دوار کیا ہے گئے اس وقت پہنچے جمی ہوت ال کو ڈی وافد گل دواری آ پاوا اقدار اور کا دواری کا دواری کا دواری ہے اور کا مساور کا دواری ہے اور کی مسران اللہ محروی ہوائی کا دواری الحاج اور الاوری کا دواری ہے کہ مواہد کا دواری ما دواری کا دواری کا دواری سے دواری کے دواری کا کہتے ہے دواری کی دواری کا دواری سے دواری کو دواری کا ی کا دواری کاری کا دواری 
#### ۔ مشہور ہوا تو معاور پر تیزنے ملاقات کرنے کے لیے اے لکو بھیجا۔

ا آن حام کی هود ولی این ما بر خاص ن مرام کو این بلو به به ادامه و استان به نظر یکی آن آید ساور برنگشد آن کو بهده به بیمال کرد ا میشود این این این میشود به میشود بیمال بیمال به نوید برای او با بیسا به این که داد نظر نده که میشود به گریا تهدی به اداری و این این به نظر به سازی که میشود به نیمال به این به میشود به بیمال که این میشود به گریا به به از آن این به این میشود به بیمال بیمال به نظر به نظر به نظر به نظر به میشود به بیمال که بیمال که میشود به نظر به نظ

ين عام اورو يا وائن المؤسفان على مد ين المؤسفان على مد عمل تركي كالإواد وب معاوية بيطل كالإساطة و والمدينة المستحد المؤسفان المؤسفان المؤسفان على مد عمل تم يستم المؤسفان على عبيم بدئا بالاستحد المؤهن المستحد المؤهن المؤسفان ال

میر معاویه رژاننهٔ اوراین عامر میں مصالحت:

ان دونوں کو بیٹے ہوئے بہت ویر ہوگئ قو حاویہ داللہ کل سے برآمہ ہوئے۔ باتھ میں ان کے ایک چنزی تھی اسے

تاريخ طبري جلد چيارم: حصاقل ورواز وں پر ماریتے جاتے تھےاور پہشع کسی کاپڑھتے جاتے تھے:

بھار کی اور داہ ہے اور تمہار کی اور اس بات کوسب اوگ جان نیچے ہیں۔ پھر پیٹے گئے اور ابن عدم سے کہا کیا تمہیں نے زیاد کے یاب میں زبان کھولی ہے۔سنو! وانڈ تمام عرب اس ہے آگا ہے کہ زبانہ جا بلیت میں سب سے زیاد ومعزز میں تھا اور اسلام نے اور بھی میری عزت بڑھادی زیاد کے سب سے پچھے کی جھے تال نیتھی جو پوری بھائی ہو یا میری ذات عزت ہے جا گئی ہو یہ بات ہر کز شیں ہے بال اس کویں نے جس بات کا حقدار پایا وہ سلوک اس کے ساتھ یص نے یا۔ ان عام نے تبا امیر المونین میں اپنے قول ے رچوخ کرتا ہوں زیاد کی جس بٹل فوٹی ہووی بات زبان ہے نکالول گا۔معاد یہ ٹالٹزنے کیااے ہم بھی جس بیں تمہاری فوثی ہو وی بات کریں گے۔انن عام اٹھ کرزیاد کے پاس گے اورا ہے راضی کرلیا۔روایت ہے کہ زیاد کوفیش جب آیا تو کیٹے لگا کہ یں جس واسطے تعبارے یاس آیا ہوں اور جس بات کا تم ہے طالب ہوں اس میں تمہاری ہی بہتری ہے سب نے کہا ہم ہے جو پکو تم جاہتے ہوکیو۔اس نے کبامعاور بخاش کے نب میں مجھے شر ک کردو۔لوگوں نے کہا کرجھوٹی گوائی تو ہمنییں دے سکتے۔اب زباد بعرومی آیاوہاں ایک فخص نے اس کےموافق گوای دے دی۔ امير حج معاويه بن الى سفيان جيهيجة:

اس سال کاتے معاویہ باللہ کے ساتھ لوگوں نے کیا ای سال مروان نے مبحد شن مقعو دوینا یا اور ۱۹۳ ھ پی جو دکام وثال باا و وامصار میں بتھے جن کا ذکر کر بچکے وہی لوگ اس سال بھی اے اے منصب بردے۔

#### ۵م چے کے واقعات

حارث بن عبدالله كي معزولي:

معاویہ بڑٹھنے نے این عام کومعزول کر کے ای سال کے شروع ش حارث بن عبداننداز دی انتہ می کوبھر و کا عامل مقرر کیا۔ معاویہ بینچنز کومنفورتھا کہ زیاد کو بہ عہدہ دے لیکن فرٹ خلل کی طرق ( گھڑ دوڑ کا دہ گھوڑ اجرجتے تو حصہ لے ہارے تو کچھیز دے ) عارث کو عامل بھر و کر دیا تھا۔ حارث نے اپنا ریکس شرط عبداللہ بن عمر و بن غیلان لُقفی کومقر رکیا تھا جار مینے بعد معاویہ والحز نے عارث کومعز ول کرکے زیاد کو والی بھر ومقر رکیا۔

زيادېن اني سفيان کا امارت بصره برتقرر:

زیاد پہلے کوفہ علی سلمان بن ربیعہ بابل کے گھر ش اُترا مغیرہ بڑاڈ کو بیائد بیشہ وا کدزیاد والی کوفہ ہو کہ آیا ہے انھوں نے واکل هنری کو جداد بنید و مجی کہتے تھاں بات کی خرالا نے کے لیے زیاد کے پاس مجبار برزیاد کے پاس آ پاگر بچو حال ند کھا۔ ملکون و فال میں اے بہت وخل تھا واپس جانے کے لیے زیاد کے پاس سے لگا تو کو بولتے سابلٹ کراس نے زیاد سے کہ دیا کہ پر کوا تو تم کو بیال ہے روانہ ہونے کے لیے کبر رہا ہے ای دن ایک قاصد معاویہ جائز: کا زیاد کے باس بیٹھم لے کر پہنچا کہ بھر و کی طرف رواند ہو۔ بیجی روایت ہے کہ مغیر و جائزامارت کوف برتے کہ اٹھی خبر کی کرزیاواس منصب برآیا جا جاہتا ہے انحوں نے قطن بن عبدانند حارثی کو با اگر کہا کہتم میراا تنا کام کرو گے کہ جب تک شی معاویہ جائزتے یاس جا کروایس آؤں کوفی کا گرانی کرتے

ر ہو۔اس نے کہ جمعے سے مثیل ہو سکے گا۔اب انہوں نے عینیہ بین نہاں گیل کو بنوا یا اور میں استدعااس سے کی اس نے منظور کرایا۔ منج و بزانتی معاویہ بوئٹن کے باس جانے کوروائہ ہو گئے اور جا کران ہے درخواست کی کہ چھےمعز ول کردیجیے اور وہ سب مکان جومقام قرقیہ جوار بی قیس میں واقع ہیں مجھے مخایت تجھے۔ بیری کرمعاویہ ہوگئڑ کوان سے شرونساد کا اندیشہ ہواتھم کھا کر کہا کہ واحدتم اپنی خدمت پروائیں مطے جاؤ۔ اُنھوں نے انگار کیا معاویہ جھٹھ کی جرگمانی اور زیادہ ہوگئی اور آخران کووالی آٹا ق پڑا۔ رات گئے کوفد يني اور دارالا مارة كا درواز وكفتكونايا ايك تلبيان جوقصر كراوير بهره دے رہاتھا كہتا ہے كرمني و جرفتن كے درواز وكفتكوناك سے بم ب لوگوں میں تشویش پھیل کئی اور مغیر و دائلتہ کو بیخوف ہوا کداویرے پھر ند آئے۔ اپنانام بتا دیا پہرے والا کو تھے ہے أثر كر آيا فيرمقدم كهاا ورسلام كيام فيروج أثناف كسي كاشعريزها

"ا اے ام عمر و جب میں دور کے سفر پر آ مادہ ہوں تو جھے سے ڈر آتی رہ"۔

اور کہا ابن سمہ کے پاس ابھی جااے شہرے تکال دے دکھیے لی کے اس یار جا کرا ہے بج ہو فرض بمہاں ہے لوگ رواند ہو یے اور میں ہونے کے دیشتر ہی زیاد کو مل کے باد کر دیا۔

ز با د کی بصره میں آید:

معاویہ بالخزنے زیاد کوبھر ووخراسان وسیتان کا ما کم کردیا مجر بندو بحرین وشان بھی اس کے ماتحت کردیے آخر دیج الآخر یا عزه جمادی الاولی ۵۷۵ هش زیاده بصره ش واقل جوا-اس وقت فتق و فجو ربصره ش علانیه طور پر پھیلا بھوا تھا۔ زیاد نے خطبہ تجراء (جس میں حدباری تعالی سے ابتداء ند کی جائے ) پڑھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعدباری تعالی بھی تھی کہا:

۔ فدا کے افعال واحیان کاشکر ہے اور ہم اس سے مزید رقت کے خواست گار ہیں۔خداوندا جس طرح تو نے فعیتیں ہم کوعظا فرمائی ہں ای طرح شکر نعت کے اداکرنے کی تو فیش بھی ہم کودے۔ سنوا بخت جہالت اندھادھند گمرائ اور بدکاری جودوزخ کو بھیشہ کے لیے مشتول کردیتی ہے۔ بیدوی اموعظیم ہیں جوتم میں

ے نالائق لوگ كركزرتے بين اور مقلا كو بھى ليت بين بوڑھے ان افعال سے پر بيزنين كرتے بيجے والى باتس سكيتے جاتے یں تم نے تو جسے آبات رہائی کو سنای ٹییں خدا کی کتاب کو پڑھائ ٹیس پہ جانتے ہی ٹیس کہ خدانے اطاعت گزاروں کے لیے کیسا تواب اور گنام گاروں کے لیے مس قدرعذاب سرمدی مہیا کیا ہے جس سے چینکاراتی میں کیاتم بھی ان لوگوں میں ہوجن کی آتھوں میں حرص دنیانے خاک جھونک دی۔ جن کے کانوں میں ہوں وخواہش نے مستھیاں دے دیں جنبوں نے باتی کو چھوز کر قائی کو پیند کا۔ و کھتے تبین کتم نے اسلام میں وہ بدعت کی جو پہلے کئی نے نہ کا تھی بٹرایات کھار ہے دیئے کمز وربیجاروں کوون دہاڑے لئے ریا۔ جن کی گئتی بچھے کم نمیں سے کیا ہا خیوں کودن کی لوٹ ماراور رات کی شب گردی سے روکنے والے تم میں نہ تھے۔ قرابت کا تم نے . خیال کیااوردین سے دورر ہے۔ کوئی عذر تو شیمی اور معذور بنتے ہو۔ ایکول کی بردہ پڑی کرتے ہو۔

تم میں ہے برخص ایک نالائق کی ﷺ کرتا ہے بھے کی کونہ عذاب کا ڈر ہونہ قیامت کا اندیشہ بالائقوں کے نقش قدم پر جلے تو پھرتم کہاں کے لاکق رہے تم ان کوا پی پناہ میں اس طرح لیے رے کہ انھوں نے اسلام کی جنگ مزت کی اور پھر تمہارے کی ایشت

ة رخي طبري مبله چيارم: هساق ل ٢٦ ) اميرهاد پيازشت شبادية يسمن تک+ زياد بن ايومغيان

گوشد رموائی می آ کرچھے دے جب تک میں ان کی جائے پناہ کوڈھانہ اور جلا کر خاک نہ کرڈ الوں مجھے کہ نا پینا ترام ہے میں و کچتا ہوں کہ اس امر کا انجام ای طرح ہوگا جس طرح آ عاز ہوا۔ زی کی جائے گی گر ایسی جس میں کنر وری ندہ بت ہو بختی کی جائے کی تخرالی کدجس میں جبر و تعدی نہ ہو۔ واللہ میں غلام کامواخذ وآ قاے مسافر کامقیم ہے مستمد کا قبال مندے بیا رکا تذریب ہے

كرول كا-كرتم من سكول فخص اين ووست سيد ويا وكالويش زيان ير يوكى الناسج بنا سعد عند مدت سعيد ويا يروكاكد تهاري برجعال ميرب ليسيدهي بوجائي گي۔

منبر رچھوٹ کبنا دائی رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔تم برمیرا کوئی جھوٹ ٹابت ہوجائے تو میری نافر مانی کرناتہ ہیں جا مزے یتم یں ہے کی برؤا کہ بڑے تو اس کے نقسان کا شامن میں ہول۔ دیکھوٹ گردی کی شکایت میرے یاس ندآنے یائے جوش گرد گرفتار ہوکر میرے پاس آئے گا بیش قبل ہی کر ڈالوں گا اس تھہیں اتی مہلت دیتا ہوں جینے عرصے میں کوفیہ تک خبر لے جا کمیں اور والپُر) آ جا کیں۔ دیکھوکئ ہے دعویٰ جاہلیت میں نہ شننے یاؤں جس کوش سنوں گا کہ ایسا کلید نہان ہے لکلا میں اس کی زبان ہی کاٹ ڈ الوں گاتم لوگوں نے وہ کرتوت فکا لے جو پہلے تہ تھے۔ ہم نے بھی ہرگناہ کے لیے سزا فکال رکھی ہے کوئی کی کوؤیودے گا تو میں بھی اس کوؤیودوں گا کوئی آگ لگائے گا تو میں بھی اے جلا دول گا۔ کوئی شخص کسی گھر میں سیندھ دے گا تو میں بھی اس کے قلب میں موراخ ڈال دوں گا کوئی اگر کی ٹخس کے لیے قبر کھودے گا ٹس ای کو جیتا اس ٹس گاڑ دول گا۔اسینے ہاتھ کواٹی زبان کو جھ پر دراز نہ كرناش بحى ابناباته اين ايذارساني تم عد بازركون كا\_

عام رہم دوستور کے خلاف کوئی حرکت کی ہے سرز دیوگی تو ش اس کی گردن ماروں گا میرے اور پکھ لوگوں کے درمیان عداوت چلی آتی ہے۔اب میں نے ان یا تو ل کو کا ٹو ں کے چیجے اور قد موں کے بیچے ڈال دیائے میں جو ٹیک لوگ ہیں انھیں جا ہے اپنی نئی کوزیادہ کریں۔ جو بدلوگ ہیں۔اپنی بدی ہے باز آئیں۔اگریں بینہ جانوں کدمیری دعنی کی فحض کو مارے ڈالتی ہے۔ جب بھی میں اس کا برد وفاش نہ کروں جب تک کہ روگر دانی وروکٹی علانہ میرے ساتھ نہ کرے مال اس صورت میں اے میں وم نہ لینے دول گا۔ابتم اپنے کامول میں از مر نومھ دف ہوجاؤ اور اپنے خیالات کو درست کرو۔ کتنے ہی لوگ میرے آئے ہے رنجید و وے اِس جوخوش بوجائیں گے اور کتنے ہی لوگ میرے آنے ہے خوش ہوئے ہیں۔ وہ رنجید و ہو جائیں گے۔

یماالناس ہم لوگ تبہارے دیکس بین تبہاری حمایت کرنے والے ہیں خدانے بوتھومت ہمیں عطا کی۔ای کی روہے ہم تم پر تھم چلا کی گے خدائے جو مال تغیمت ہم کو بخشا ہاں ہے ہم تمہاری جایت کریں گے۔ عادا حق تم پریہ ہے کہ عادی مرضی کے موافق جاری اطاعت کرداود تمباراحق ہم پریہ ہے کہ اٹی اس حرکت میں عدل کریں۔ عاری فیرخوای کر کے تم اپنے کو جاری عدل کا ور مال کامستخی بناؤ ۔اور جان لؤ کہ شی اگر کوتا ہی بھی کروں تو تین باتوں شی ہرگز ایبانہ کروں گا ۔ کوئی حاجت مندآ ڈی رات کو بھی یرے باس آئے گا تو ش اس سے رو ہوٹن نہ ہوگا۔ کی گانخواہ کو یا وکلیفہ کوئٹن وقت پراوا ہونے سے نہ روکوں گا۔ تمہارے لیے کس فوج كوجعي نايحوا وكل

تاريخٌ خَرى جِد چِيارم: همداؤل ٧٤ ) ايرموادية النُّذي شبادت يَّستن تَك وَ زياد بمن الإضايان

تهمیں جا ہے کدایتے ائمہ کی بہود کے لیے خدا ہے دعا کرو۔ بیس تمہارے حاکم بین تمہیں ادب دینے والے ہیں تمہار ک جائے بناہ تیں جن کا سہاراتم رکتے ہواورسنوتم نیک ہوجاؤ گے تو وہ بھی نیک ہوجا کمیں گے۔ان کی طرف ہے دل میں بفض نہ رکھواس ے تم فم وضدیں بیشہ بہتارہ وے۔الی حاجت کے طلب گارنہ وجو پوری کی جائے تو تم کوخرر پہنچائے۔ میں خداے موال کرتا بوں کہ وہ ہرایک کی مدد ہرا لیک کے مقالم بلے میں کیا کرے۔ جب و کھنا کہ ش تم لوگوں میں کوئی تھم حاری کرنا حاہنا ہوں تو اسے آس فی ہے جاری ہونے دو۔اورتم بخداتم میں ہے بہت اوگ میرے ہاتھے مارے جا کمیں گے برفخص کو جائے کہ میرے کشوں میں شامل ہونے ہے حذر کرے۔

عبدالله بن امتم اورزیاد: عبدالله بن اہتم نے کھڑے ہو کر کہااے امیر ش احتراف کرتا ہوں کہ خدائے آ پ کو دانا کی اور قوت فیصلہ عنایت فرمائی ہے ز إدونے کہاتم نے فلط کہا یہ مزتبہ حضرت داؤد ملِلتھا کو ملاتھا۔ احضہ نے کہااے امیر آپ نے جو کچھ کہا خوب کہا کیلن آز ماکش کے بعد ستونش اور مرفائے بعد ساس جا ہے ہم مجھی تحریف نہ کریں گے جب تک احتمان نہ کر لیں۔ زیاد نے کیا یہ یات صحیح ہے۔ پھر ابن أدبية سترة ستديكم المواا فحاكم في جو كهيان كيا خداف اس كے خلاف خبردي بفرما تا ب:

﴿ وَ إِبْرَاهِيْهِ الَّذِي وَ فَى الَّا تَوَرُ وَاوَرَةٌ وَّزْرَ أَحُرِى وَ اَنْ لَيُسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا حَا سَعَى ﴾ " بين صحف موى وابراييم ش لكعاب كدكو أن يو جدا شاف والا دوم كا يو جديش ا شائع ا ورانسان جبيها كرع كا

ے زیاد اتم نے جووعدہ کیااس سے بہتر خدائے ہم ہے وعدہ کیا۔ زیاد نے جواب دیا کہتم لوگ جو بات جا جو ہم خون

کے دریا میں پیرے بغیروہاں تک پیخ نہیں سکتے۔ قعمی کی زبانی بنقل ہے کہ میں نے جس نوش بیان کوقق مرکرتے سٹااس اندیشہ میں کی کیس اے بجز نیہ جائے ۔ یمی جی جایا کہ

بس خاموش بور ہے مگر زیادا بیاند تھا وہ تو جس تندرزیادہ تقریر کرتا اس کا کلام اتناہی جید ہوتا جاتا۔ ابل بصره يريا بتديان:

زیاد نے خدمت شرط عبداللہ بن حصن کو دی اورلوگوں کو آئی مہلت دی کہ کوفیہ تک خبر پہنچا کر واپس آ سکیس اورعشاء کی نماز سب کے بعد پڑھاکرتا تھااور کی فخص ہے کہتا تھا کہ سورۂ بقریا اتجابی بڑا اور سورۂ قر آن ٹریف ہے بیر تیل علاوت کرے اس ہے فارخ ہونے کے بعدا تناتو قف اور کرتا تھا کہ چلنے والا مقام خریبہ تک پہنچ جائے اب صاحب شرط کو ریحکم ہوتا تھا کہ نظراور جے بائے قُلِّ كرك ايك دات كا ذكر ب كرك الراني كوزياد كي ياس بكر لائ - ال ي زياد في يوجها كد جوهم يكار الراتيا قواتوف ساتها ال نے کہا بخدا میں نے فیل سنا۔ میں اپنی و دوھیل اوٹی کو لیے ہوئے آ رہاتھا کہ دات ہوگئی اور مجبور ہوکر ایک مقام برصح تک تفریر نے کا

ادادہ کرلیا۔ مجھے مطلق علم نہیں ہے کہ امیرنے کیا تھم دیا ہے۔ زیاد نے جواب دیا۔ واللہ اعجھے بھی گلمان ہے کہ تو چ گہتا ہے لیکن تیرے کل کرنے میں بی اس امت کی بہتری ہے بھم دیا اور اس کی گرون ماری گئی۔ زیاد پہلافض ہے جس نے احکام شاق کو بہت شدید کر یا۔جس نے معاور بڑافت کی سلطنت کو متحکم کردیا۔جس نے لوگوں کواطاعت گذاری پرمجبور کردیا جس نے سزاویے ہیں سبقت کی جس نے تلوار کو پر بند کیا۔ جس نے تہت رگر قار کرلیا۔ جس نے شیہ رمزاوے دی۔اس کی ثنای کے زیافہ میں باوگ اس ہے ہے حد ڈرتے تھے یہاں تک کہ ایک کوایک ہے کچھ کھٹکا شد ہاتھا۔ کی فخص کی کوئی چیز کریز تی تو کوئی اے نہ چھوتا جس کا مال تھا۔ وی یب آتا توا نمالیزا۔ تورت اپنے گھر کا درواز ہیند کے بغیر سورتتی۔ الیااس نے انتظام کیا جو بھی دیکھیں نہ آیا تھا۔

يدينەرزق كىلقىر: اس کی جیت لوگوں کے دلول میں اس قد رتائی ہوئی تھی کہ آتی کی کی جیت آج تک نہ ہوئی تھی ۔ تخوا ہیں اس نے حاری کیس

اور مدینه رزق تغییر کمایہ! لک وفعدزیاد نے تمبیر کے گھرے تھٹی کی آ وازی پوچھا کہ یہ کیا ہے کہا گیا کہ باسمانی کہ اسے موتو نے کر ویں۔اصلح ہے جو مال انھوں نے حاصل کیا ہے اس بھی کچھ جائے گا توش اس کا ضامن ہوں۔اس کے ملاز بین شرطہ جاریخ ارتبے ان لوگول برسر کرده عبدالله بن صن تها جوصاحب مقبرهٔ این صن اورقبیله بنی عبیدین نقلیہ سے تھا اور جبدین قبیس تنجی صاحب طاق جہد تھا بید دونوں اہل شرطہ کے مردار تھے ایک دن بید دونوں حربے ہاتھ ہیں لیے ہوئے زیاد کی ارد لی میں اس کے آھے چل رہے تھے كەددنول شى نزاع دوگاپ

زیاد نے کہااور جہد حرب ہاتھ ہے ڈال دے اس نے ڈال دیا۔ جب سے لے کرزیاد کے مرنے تک این حصن اس عہد و پر باقی رہا۔ کہا جم سے کہ برکاراور براطوارلوگوں کے امور پر زیاد نے جید کومقر رکیاوہ اپنے ہی لوگوں کی تلاش میں رہا کرتا تھا۔ يصره مين امن وامان:

زیادے کی نے کیا کہ داہی برخطر ہیں اس نے جواب دیا کہ بھر ویش پیٹننے کے سوامجھے کی بات کی فکرٹیویں ہے بھر ویش غلب حاصل کرلول اور انتظام کردول۔اگر اٹل بھر ہ مجھ پر غالب ہو گئے اورشیروں کے لوگ تو زیاد ہ تر غالب ہو جا نس عے \_ بھر ہ کا انتقام جب کر چکا تواور بھی جہاں تک اس ہے ہوسکا منتخکم کر دیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ سماں سے لے کرفر اسان تک ایک ہوری کسی کی جاتی رہے تو مجھے معلوم ہو جائے گا کرئس نے جرالی ہے۔

اس نے مشائخ بھر و کے یاخ سونام کھیے جواس کی صحبت میں تقے اور تمین سویا یا کچ سوتک ان کا ذریعہ کفاف معین کر دیا اس پر حارثه بن بدرنے اس کی شان میں قصیدہ لکھا۔ صحابه كبار بونيم كي حكومت مين شركت:

زباد نے اصحاب نی پرتھا میں ہے چید فخصوں کوانے ساتھ شر یک کیاان حضرات میں ہے ممران بن حصین فزا کی بڑائنہ کو بصره کا قاضی مقرر کیا۔ بھم بن عمر وخفار کی پڑی تھے کو والی خراسان کردیا۔ آئیں اوگوں میں سمر دین جندب وانس بن مالک وعبدالرحمٰن بن سمرہ بُہنتہ کا بھی نام ہے تمران بڑائنے نے اپنی خدمت ہے استعلیٰ دیا۔ زیاد نے قبول کرلیا۔ اورعبداللہ بن فضالہ کیٹی بڑائنہ کو کچران کے بھائی عاصم بن فاصلہ بڑو تُحت کو مجررزادہ من اوٹی جڑی وٹائنے کوقاضی مقرر کیااوررزادہ کی بمین ابابیہ زیاد کے پاس تھی۔

زیاد پہلافخص ہے جس کے آگے آگے حرب اور ڈیٹرے ہاتھوں میں لیے ہوئے سپائی دوڑ اکرتے تھے۔ اس نے یا کچ سو

سای پیرہ برمقرر کے تھے کدوہ میدکوچیوز کرکمیں جا کئے نہ تھے۔شیان جوصاحب مقبرہ شیان اور قبیلہ ٹی معدے سے ان کا

زیاد نے فراسان کے چارصوب کر دیے تھے۔ مرو پر امیز بن احمر یشکری کو۔ ابر شیر برخلید بن عبداللہ نظی کو۔ مردرو ة و فارياب و طالقان برقيس البيثم كوبهرات د باونيس و فارس و بوشح پرنافغ بن خالد طاحى كومقر ركيا تھا۔

آیک وفعہ نافع برزیاد نے حماب کیا قد کرلیا اورا یک لا کھ کوئی کہتا ہے آٹھ لا کھ کاجر مانداس کے نام برنکھا۔سب یہ ہوا کہ زیاد کے پاس فاور بر کا بنا ہوا ایک خوائی کی نے پیجا تھا اس کے جاروں پائے قاوز بر کے تھے۔ ٹافع نے ایک پایداس کا ٹکال کرسونے کا یا پیدنگا دیا۔خوانچہ اپنے فلام کے ہاتھ ذیا وہ کے پاس روانہ کیا اس کا نام زیرتھا۔ پیٹافع کے تمام امور ٹس بہت دخیل قفاء اس نے زیاد ے افع کی شکایت کی۔اس سے کبردیا کدافع نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے خوانچہ کا ایک یابید نکال کراس کی جگہ سونے کا پابید نگا

۔ چنڈ فخف بزرگان از دہیں ہے جن میں سیف بن وہب معولی شریف قوم تھاڑیا دکے پاس آئے وہ مسواک کرر ہا تھا۔ سیف

أَذْكُ رُبِفَ اصْوَقِقَ ٱلْحَرَابِفَ الْمُصَالِحِنُو إِذْ ٱلْتَ إِلَيْفَ الْمَقِيثُرُ

مَنْزِيَّةَ بَنْ: " بعني مقام حنو مِن گورژول كوروك كرجارالخيم حانا ذرابا دكر - جب كد تخيم اس بات كي ضرورت تحيي " -م رونے ایک زیانے میں زیاد کو بٹاو دی تھی اس شعر میں وہی بات زیاد کو یا د دلائی ہے۔ زیاد نے کہاہاں یعنی جھے یاد ہے اور ا بناتهم نا مدمثگوا کرمسواک ہے جریا نہ کومٹا دیا۔ اور نافع کوقیدے رہا کیا۔

چرزیا دیے نافع وخلید وامیر کومعزول کر کے حکم بن عمرو بن مخدوج بن خدوج کا مقرر کیا یعیالہ فغار کا جمالی تھا لیکن میلوگ بہت کم تھاس سب سے غفاری کہلاتے ہیں۔ ا مارت خراسان برحكم بن عمر د كاتقرر:

تھم بن عمر و نے طخارستان میں جیاد کیانٹیت میں مال خطیر حاصل ہوا۔ اس کے بعد انھوں نے انقال کیام تے وقت انس ین افی اناس بن زنوم کوا نا ظیفہ کیا اور زیاد کو کلیہ بیجیا کہ ش نے اس شخص کو خدا کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تمہارے لیے انتخاب کیا۔ زیاد نے بید کھ کرکہا فداوندا میں اس تخص کوئے تیے ہے نے اپند کرتا ہوں اورخلید کے نام مرولا بہت خراسان کا فرمان لکھ بھیجا۔اس کے بعد دیتے بن زیاد حارثی کو پیماس بڑار کی سیاہ کے ساتھ خراسان روانہ کیاان میں پچپیں ہزار بھر ہ کے لوگ بھے دیجے ان کا سر دارتھا بھیس ہزار کوف کے تھے اورعیداللہ بن الی تقشل ان کا سر دارتھا اورسب کے سب ریجے بن ڈیا د کرماتحت تھے۔ <u>امبر رقع ميروان بن حکم:</u> مروان برن حکم والي له ينه نه اس سال المارة في کي اور يا تي هام وقال اس سال و بي اوگ تهام ش<sub>يرو</sub>ن مين منته جن ي وکر گذر

مروان من هم والی دید نه آس مال ماده فی که ادد واقی نکام داران می مال وی کار قام شرون بین سیخ می و کرگزد. یکا میخود من همیر جزئز کوفی سیک می اور فوق می شدند یا دول بسرو تقااد دخال وی بخن کاذکر کند در او در ای سال عیدار حمق بن قالدین ولیر منگذر نے ذمین دوم میں جان ایسرکیا۔

## المسمجير کے واقعات

## عبدالرحمٰن بن خالد بناتَّة؛ كاانقال:

مبرالرش کا بین خال الدهدید بی برای آن یک دن برودی زیر سے خاقات کی منام کیا قر اور دیگیا تم کن بوتیک خالد ری م مبرالرش اور است خوسے کا بالدی ای الاکیا گیر سے خالد الدی وقت افقار ادام سیاست کی کردال بیر فیر معاون بیرانی تاق مبرکہ والدی العالم کی الدی است خوالد میں بیان سیاست کی اور کردا کر سال کی کردال کے است الدی کرد دید تا والدی و میک والدی الدی کار کیا اور است کی کار نیم سے خالد کے باہدی اول کی طرف سے قدیمی کی کردی کردال والدی الدی الدی الدی کا الدی موسال کا ایک بیان کے اور الدی موسال کی الاقراب سے خالدی کی سال کے بالدی کا بات والدی کردی ہے تا است محل کیا تھی اول کی طرف سے وقع کی است کی کے کام میسال کردیا ہے تا است کیا ہے کہا ہے اور کردی ہے تاکہ ہے کہا تا اور کردیا ہے تاکہ ہے کہا تھی اور کی افتراک کی الاقراب سے خالدی کی الدی کردی ہے تاکہ ہے کہا تھی اور کی کردی ہے تاکہ ہے کہا ہے تاکہ ہے کہا تھی اور کی افتراک کی الدی ہے تاکہ ہے کہا ہے تاکہ ہے کہا تھی اور کی خالدی ہے کہا ہے تاکہ ہے کہا تھی کہا تھی تاکہ ہے کہا ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا ہے تاکہ ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا تا ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا تا ہے کہا تھی تاکہ ہے کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تا ہے کہا ہے کہا تا ہے کہا تا ہے کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے

نطيم بن غالب خار جي كاقتل·

ال سال تطليم وسم بن غالب جمي في خرورة كيا او د كيم كرتي رب يلسب بيه واكه زيا وكوجب حكومت حاصل بوني توسيم

ين عاب او خطيم پرجس کانام پزيدين مالک بالحل ہے خوف و جراس کا غلبہ ہوائجم نے تو پد کیا کہ اجواز کی طرف جیاا گیا 'اور بغاوت کی ورتحكيم كرى رما پجروايش آيا ورچيب كرامان كاطالب بوازياد نے امان اے شددگی اس کوڈھوٹد ھەنگلا گر قبار كياقتل كيا۔ اينے درواز و رسول پر پڑ ھادیا۔ تطلیم کوزیادی نے بحرین کی طرف کلوادیا تھا۔ گھرآنے کی اجازت دی وہ آیا تو اس سے کہا کہ اپنے شہر کے ہاہر تجمی نہ جانا اورسلم بن مروے کہا کہتم اس کے ضامن ہوسلم نے شانت ہے اٹکار کیا اور بیا کہاں اگر بیائے گھر کے باہر کہیں رات کورے گا تو میں آپ کو خرکر دوں گا اس کے بعد مسلم نے زیاد کو آ کر خرکر دی کہ نظیم آئ رات کوایے گھریہ تھا۔ زیاد نے آل کا تلم دیاقل کیا گیااور بابله می مچینک دیا گیا۔

اميرج عنبه بن الى سفيان:

۔ اس سال منت بن الی سفیان نے لوگوں کے ساتھ مج کیا۔ حکام وشال وی رہے۔

## سے ہے واقعات

اس سال ما لك بن مبير ونے زين روم ش اور ابوعبد الرحمٰن قبنى نے انطا كيے شي جاڑا ابسركيا۔ عبدالله بن عمر بي الله كل ولايت مصر عمر ولي:

اس سال عبدالله بن عمر بن عاص بين ولا يت مصر عد ول بوئي اور معاويه بن حديج بزائلة كوولايت مصر حاصل بوئي واقد کی کا بیان ہے انہوں نے مصرے مخرب کارخ کیا اوراین حدیج عثانی تھے۔عبدالرحمٰن بن الی مکر بیسیۃ اوراین حدیج جوالتہ ہے جب كدوه اسكندرييت آرب تنفي طاقات ہوگئی۔عبدالرمن الانتخابے كہا اے این حدث واللہ تم كومواويہ الانتزاب خدمت كاصلال كيا- تم في حجد من الي بكر ويسنة كواك ليا قالك كيا تها كد معر كي حكومت أل جائة قو الكي المن حدث ويوثين في كم الموري من الي بكر والين نے عنمان بھائٹنے ساتھ جو بدسلو کی کبھی محض اس لیے بی نے ان کولل کیا۔ اس پر عبد الرحمٰن بن افی بحر جیسینے کہا کہ اگر تم عنمان بولٹنز کے خون بی کے طلب گا رہوتے تو معاویہ بڑھٹونے جو کچے کیا اس ٹی خودشر یک نہ ہو جاتے۔ جب کہ تمرو بن عاص جاپٹونے اشعری وانشنز کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا کیا تو سب سے پہلے تھیں نے ایک کربیعت کی۔ كو بستان عور وفراونده كى جنك:

بعض ابل سیر کہتے ہیں کہاس سال زیاد نے بھم ہن عمر وخفار کی کوامیر خراسان کر کے دوانہ کیاانھوں نے کو بستان غور وفر اوند ہ یں بنگ کی۔ ہز درششیر غالب آ کر فتح باب ہوئے بہت کچھ مال غنیمت اور قیدی ہاتھ آئے یکم نے واپس ہوکر مرومیں انتقال کیا اس روایت میں جوانشلاف ہاہے ہم ان شاءاللہ آ کے بیان کریں گے۔

امير حج عتبه بن الى سفيان: اس مندش امارة في منه بن الى مفيان مافيد بن الى مفيان نے كى بيمال و حكام سب وي رہے جوسال گذشتہ تھے۔

#### واتعات

### عبدالله بن قيس كاجهاو:

اس سال ابوعبدالرحمٰن قینی نے اتطا کسٹ ماڑ ایسر کیااورعبداللہ بن قیس فزا ریڑ نے گرمیوں کا جہاد کیا اور مالک بن مہیر ہ سکونی نے دریامیں مثلے کی اور نیتہ بن عام جنی نے الل معرکوساتھ لے کر دریامیں مثل کی اورامی مدینہ مجی ساتھ بیٹے اہلی مدینہ کے رئیس منذر ہیں زہر تھے اوران سے کے رئیس اٹلی خالدین عمدالرخن بین خالدین ولید تھے ۔ بعض موزمین کا قول ہے کہاس سال زبادینے غالب بن فضالہ پنی بڑاٹھ کووالی فراسان مقر رکر کے روانہ کما یہ رسول اللہ کا ٹھا کے صحابہ ڈیمینیٹ ہیں۔ امير حج مروان بن حكم:

مروان بن تخلم نے اس سال لوگوں کے ساتھ جج کیا مروان کوا ٹی معزولی کا اندیشہ بھی اس زمانے میں تھا اس لیے کہ معاویہ بڑی کا عمّاب ہوا تھا پہلے فدک مروان کو دے ڈالا تھا کچر لے لیا۔شپر دل کے ممال و حکام وی لوگ تھے جوسال گذشتہ میں

#### روم ھے کے واقعات

اس سال ما لک بن بھیر وقے زمین روم میں جاڑ ایسر کیا۔ فضالہ بن عبد نے جربہ میں جنگ کی حاز ابھی وہیں کا ٹافتح حاصل ہوئی اور بہت ہے قبدی ہاتھ آئے۔

اورعبدالله بن کوز وبکلی نے گرمیوں میں جڑھائی کی۔

اور مقیدین نافع نے دریا ہیں جنگ کی اورا ہل مصر کے ساتھ حاڑ ابسر کیا۔

اور مزید بن معاویه دانشند نے روم میں جنگ کی بیبال تک که تشخیطیته تک پنج عمیا این عماس وابن عمرواین زبیر وابوایوب انصاری بینتیاس کے ساتھ تھے۔

مروان بن حكم:

اس سال م وان به و تقم کومعاور و فتنت نے رہے الاول شی مدینہ ہے معز ول کیااور سعیدین عاص وفتنز کورڈی الاول بارڈی الآخريش مدينه كاامير كيا۔معاويہ برايشته كاطرف ہے مروان كى حكومت مدينه ش) تحديران دومينے رى۔مروان كى معزول كے وقت عبداللہ بن حارث بن نوقل یدینہ کے قاضی تھے۔سعیدین عاص پی تھے نے اٹھیں معز ول کر کے ابوسلمہ بن عبدالرحن بن موف کو قاضی تقرركيا \_

کوفہ میں طاعون کی وہا:

کہا گیا ہے کہ ای سال کوفیدیلی طاعون آیا مغے وین شعبہ پڑائٹی طاعون کے خوف ہے بھاگ گئے تھے جب طاعون دفع ہوگیا

( LT) تو کس نے کہا ہے تو کوفہ میں چلوو و علمی آئے اور آئے می طاعون میں جاتا ہو گئے اور مر گئے۔ یہ بھی کہتے میں کہ مغیر و جائزت کی موت ٥ هد من وافع بوئي \_ اورمعاو به بن گذنے کوفہ کی امارة بھی زیاد کے حوالہ کردی۔ زیاد پہلا تخص ہے جوکوفہ ویسر وونوں کا امیر بوا۔ امير حج سعيد بن عاص بعاشة:

سعید بن عاص بی پیشواس سال امیر کی تقداور حکام و مثال وی تقدیم سال گذشته تقے۔ بال مغیرہ بیرتنز کے سال وفات میں اختلاف ہونے ہے کوفہ کے عامل میں اشتہاہ رہا۔

### مے کے دا قعات

اس سال بسر بن افی ارطاقة اور سفیان بن عوف از دی نے زخین روم خس جنگ کی پیچی کہا جاتا ہے کہ فضالہ بن عبید انصاری

نے دریامیں جنگ کی۔

مغیره بن شعبه رخاشنٔ کی وفات: بقول واقدى ويدائي مغيره بي بنتي كاسوت اى سال واقع بولى كتبة بين كه مغيره برافتنز دراز قد تقه ايك آلكه ان كى يرموك مي

عاتی رہی تھی ستر برس کے من میں شعبان ۵۰ ھے میں بعض کا قول ہے ۵ ھے میں وفات یا نگ نے زیاد سمرہ بن جندب بڑنٹھ کو بھرو میں اپنی مگه چیوز کرخو د کوفه میں جلا آیا۔ جومبنے کوفہ میں رہا کرنا تھا چیومبینے بھرومیں۔ ز ما د کا کوفید میں خطبہ: جب وفدش آیا تو منبر پر جا کرجرو دنائے الی کی پیجر کہا کہ ش اجروش تھا جو تھے بیرخدمت فی ہے ش نے ادا وہ کیا کہ اجرو

کے الٰ شرط میں ہے دو ہزار ساہیوں کے ساتھ بیباں آ دُل پھر جھے خیال آ عمیا کرتم لوگ الل جی ہوتنہارے تی نے بہت دفعہ باطل کو دفع کیا ہےاں لیے فقط اپنے گھر والوں کو ساتھ لیے ہوئے تمہارے پاس چلاآ یا۔الحد دفد! کہ لوگوں نے جنا جھے پہت کیا تھا اس خدانے اتنای مجھے بلند کردیا اورلوگوں نے جس بات کوضائع کردیا تھا خدانے اس کی حفاظت کی۔خطبہ سے فارغی موچکا تھا۔ ابھی سنبرق پرفعا کداہے لوگوں نے نظریزے مارے اور جب تک نظریزے آٹا موقوف ند ہوئے میٹھا ہی رہا پچراہنے خاص لوگوں کو الماکر تھم دیا۔انھوں نے مجد کے سب درواز دن کوروک لیا گیر کہا تھی چڑھی کو تھم دینا ہوں کداینے یاس والے آ دئی کو پکڑ لے۔ جرگز جرگز کوئی ہید کیے کہ چی خبیں جانتا میرے پاس کون جیٹیا تھا اس کے بعد اپنے لیے ایک کری معجد کے درواز و پر دکھوائی گجر جار جار ارتضعوں کو ہا کر چھم کی کہ ہم میں سے کسی نے ڈھیا تیں مارا۔ جس نے قسم کھا گیا اے چھوڑ دیا جس نے قسم نہ کھا گی اے علیمہ وروک رکھا۔ یہ سب میں آ دمی جھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کئیں ای فنص تھے کہ ای جگہ سب کے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے۔ ا بن حصن كاقتل:

قعی کتے ہیں ہمنے زیاد کونا کتے بھی میں سااتھی بات ہو یا بری جووعدہ کرتا أے ضرور پورائ كر كے جھوڑ تار بملے مس خض کواس نے کوفہ جم قبل کیا وہ اونی بن حصن تھا اس کی کوئی بات زیاد کو معلوم بھوٹی تو اے طلب کیا یہ بھاگ گیا۔ زیا و نے لوگوں کا مائز دليا ابن حسن مجى سائة آيايو جهار كون شخص بسب في كهااد في بن حسن طافي زياد في يدش كي اتنك بعدان رجلاه السواجسل الرفت كواى كودنول ياؤل لے كرآئے اور أنے معذرت كى كچوشع برجے زياد نے يو جها مزان جوزت كے باب یں تیرک کیا رائے ہے اس نے جواب ویا رسول اللہ کھڑا کے داماد میں ان کی دو پیٹیوں کے شوہر ہیں۔ اس نے یو میں احما معاویہ ڈٹاٹٹٹ کے باب ٹل آؤ کیا کہتا ہے اس نے کہاوہ پڑے تی ویرو بار جی کہا تھا میرے باب بی آؤ کیا کہتا ہے اس نے کہ کہ بیر منتا ہول کہ بھرو می آ ب نے پر کلمہ کہا تھا کہ داللہ میں بنار کا مواحذہ تندرت سے اور بدنھیب کا آبال مندے کروں گا۔ زیاد نے كهال! في في كما قااس في كما " خَدَ عَلَيْهَا عَدُواد " آب الح الحَيْق كالحرج بهك محداس يداد في يش كى "ليسن لنُفَاحُ بيضرٌ الزُّمَرِةِ " اس كي شبها كي كيوزياد وتوبوي فين هي اسمَ خراح قل كيا\_

عمرو بن حمق کےخلاف شکایت:

کوفیدی زیاد جب آیا ہے تو شارہ بن الی معیلا نے اسے آ کرکہا کہ محروبین حتی یاس شیعدالوتر اب جمع ہوا کرتے ہیں۔ مروین تریث نے بین کراس سے کہا کہ جس بات کا تھے یقین قبیل جس کے انجام کی تھے خبرتیس مجراے عرض کیوں کر رہا ہے۔ زیاد نے کہاتم دولوں خطام ہو۔ تونے تو علائے بیٹڈ کرہ مجھے سے کیا اور عمرونے تیرے کتام براعتراض کر دیا۔ اب تم دولوں عمرو بن حق ك ياس حاكر كوكتهاد بال يديما في رباكرتاب كوئي تم بات كرناجاب ياتم كى بي بات كرنا جا بوتومير يس كياكرو اور یکھی کہا گیا ہے کہ جس فخص نے عمر و بن حق کی نسبت زیادے یہ بات کئی اور پیچی کہا کہ اس نے دونوں شیروں کو ہلاک کر رکھا ے وہ بربید بن دد کم تفا- ای بات بر عمرو بن حریث نے طعن سے کہا کہ بھی اس نے اپنے نفع کی الی حرص ند کی تھی جیسی آج کی ہے۔ بیان کرزیاد نے بزید بن ردیم ہے کہا کہ تونے اس کا خون مدرکر دیا تھا لیکن عمرو نے بچالیا اگر میں جانیا کہ میر بے بعض میں اس کا مفز انتخوال پکھل رہا ہے اس پر بھی میں اس کو نہ چھیٹر تا جب تک کدوہ مجھ برخروج نہ کرتا۔

زیاد کوالی کوف نے جب شکریزے مارے ہیں تو اس نے مقصورہ مجد ش بیٹھنا افتیار کیا۔ بھرہ بیں اس کی جگہ برسمرہ بن

بمريول كأقل:

ایک فض نے انس بن میرین ہے سوال کیا کہ عمرہ نے بھی کیا کی کوٹل کیا اس کا جواب انحوں نے مددیا کہ سمرہ نے مقنے لوگوں کو آل کیا ہے ان کا کیا شار بھی ہوسکتا ہے۔ زیاد سمرہ کو اپنا جاششین کرکے کوفیہ ٹس چلا آیا جب واپس کی ہے تو سمرہ آٹھ بزار آ دمیول کول کر بی سے نیاد نے یو چھا کر جمہیں اس کا اندیشہ تو نیس ہے کہ کی کو بے گنا قبل کیا ہو۔ جواب دیا اگر استے ہی اور میں نَلْ كرتا جب بهي مجھے بدا نديشه ند ہوتا پہ

ا پوسوار عدوی کا بیان ہے کہ سمرہ نے میری قوم کے لوگوں ش سے فقط ایک دن میں کے وقت سینی لیس آ دمیوں کوئل کہا کہ وہ ب کے سب جامع قرآن تھے۔ سمره کی سواری:

سمروشہرے باہر جارے تھے بنی اسد کے کلّہ تک جب سوار کی کٹی آؤ کی گل سے ایک فخص لکل آیا اور ادھرے اس کی ارو لی ے سوارآ پڑے ایک سوار نے بڑھ کراہے برچھی ماری سوار جب نگل گھے اور سمر واس مقام تک پہنچا تو اے فاک وخون میں او مح

تارخ طبري جلد جهارم: حسداة ل

( 40 )

امير معاوية الأنت شبادت مين تك+زياد بن ابوسفيان و یک یو جنے نگے یہ کی ہ جراے کی نے کہا آپ کی مواری کے لوگوں نے یہ کیا۔ سمرہ نے کہاتم لوگ جب سنا کرو کہ ہم موار ہوئے ہیں

توہ ری پرچیوں ہے جذر کیا کرو۔

قريب اورز حاف كاخروج: قريب اورزهاف في جب خروج كياب توزياد كوف ش تقااور مروبعروش - بيلوك بملي بني يشكر ش آئ يهال مترآ وفي

تے اور یہ واقدر مضان کا ہے اس کے بعد سب کے مسب تی ضبیعہ ٹس آئے بیمال بھی ستر آ دی تھے۔ ایک بوڑھا آ دمی حکاک ان کوملا المحين و كيمتية ي اس نے يكاركر كها آ ؤايوه شا آ ؤ به باوگ يڈھے كولل كركا ز و كام محد ش متفرق ہو مجھ اورا يک فرقدان ميں محن بي على من جلاآ يا اورا يك فرقه معيد من معاون من كيا-سيف بن وبب اين رفيقول كوماتحد ليكران لوگون سازن كوكش آيا اور جو شخص اس کے سرینے آیا اے تل کیا۔ بن ملی و بنی راہب کے چھرٹو جوان قریب وز جاف ہے لڑنے کو لکھے اور ان کو تیم مارے۔

قریب نے یو جھا کیاتم لوگوں ٹی عمداللہ بن اوس طاحی بھی ہے اور ساہے ہے مار ہاتھا جواب دیا کہ ہاں ہے ۔ قریب نے کہا بخسائے الَي الْبَر از مقابلة من آئ عبدالله في كل كرات فل كااورم كاث لا يازياد في كوف آكر عبدالله كومر والله كاوركها المروو طا حيدا كرتم في ان لوگول سے جنگ ندكى جوتى توشى تم سب كوقيد خاند ش بيجيع ديتا۔

قریب بنی ایا دے تھا اور زخاف بنی طے ہے اور دونو ل خالہ زا دبھائی تھے اٹل نہروان کے بعد جن جن لوگوں نے خروج کیا ے بددونوں ان سب میں اقل ہیں۔ابو بلال نے کہا ہے کہ'' خدا قریب کوقریب ندآ نے دے'' واللہ آسان پر ہے گر بڑنا ممر ہے

لے اس ات ہے بہتر ہے کہ اس کی ی حرکتیں کروں مرضہ ملامت اے بنانا مقصود تھا۔ فرقة حروريد كالنل عام: قریب وز حاف کے تقل ہو جانے کے بعد زیاد نے اس فرقہ حروریہ کے تقل واستیصال میں بہت تنی کی اور بھر و سے کوفیہ میں

اً نے لگا تو سمرہ کواس باب میں تا کید کر دی۔ سمرہ نے بھی ان لوگوں میں ہے ایک فلق کیٹر کوئل کیا۔ ایک وفعد زیاد نے منبر پر کہا کہ ے الل بھر وان لوگوں کے دفع کرنے کی زحت حمیس اپنے سراؤمیں تو وائڈ میں پہلے حمیس کوٹل کرنا شروع کروں گا متم بخدا ااگر ا یک فخص بھی ان میں کا فئ کرنگل گیا تو اس سال تمہارے عطیات و جرایات میں ہے ایک درہم بھی تم کو نہ لیے گا۔ بہرس کرتمام طلق

حروریہ کے قبل برآ بادہ ہوگئی اور وہ سے کے سب بارے گئے۔ منبررسول الله عرفيل كينتقلي كااراده: اس سال معاویہ جی شخنے تھے دیا کہ خبر رسول اللہ مختل کو اٹھا کرشام میں لیے جا ئیں منبر کو ذراجیش دی تھی کہ آ قاب میں کین لگ گمااییا کہ دن کوتارے نکل آئے معاویہ ڈاٹھٹے کا س حکم کوس لوگ ایک ام حقیم سمجھے۔اس برمعاویہ جاٹھونے کیا کہ میرا ارادہ بیندفقا کہ منبرا نھایا جائے مجھے ائدیشہ بیہوا کہ دیمک لگ گئی ہوگی اس لیے میں نے خود و کچولیا پھرای دن منبر پر پوشش ڈال

# امير معاويد بن الله كي منبررسول والملها كے متعلق معذرت:

خود معا و بہ بی تو نے بیان کیا کہ میری رائے میٹھی کہ رسول اللہ نکھا کے منبر اور عصا کو یدینہ میں نہ چھوڑ ، جا ہے وہاں کے

ن ہے معاویہ بڑانٹو نے منگوا بھیجا اور اپو ہر ہے وجافتاور جایر بن عبداللہ بڑانتو بیرس کر معاویہ بڑانتو کے پاس آے اور کہ اے م امومتین خداے دانے ایبانہ تھے یہ بات مناسب ٹیں کہ جس چگہ رسول القدیکیجائے نود منبر کور کاد ، ہے و ، ں ہے آ ب منبر کواو ر اصا کواٹن کرش میں لے جا کمی پیم محد کوچھی بیال ہے لے جائے آخر معاویہ جائٹنے بدارا دوترک کیا اور نبر میں حیازے اور

: حاد ہے۔ اس زمانہ میں مغیر رمول اللہ میں آ تھوزینوں کا ہوارس باب میں معاویہ جی تینے نے لوگوں سے بہت معذرت کی۔ نبررسول الله مُرْتِيلُ كَيْ عَظمت: پُرمَبِدالملک نے اپنے عہدیثل منبر کے اٹھالانے کا قصد کیا قبیصہ بن ذویب نے کہا خدا کے واسطے ایسانہ سیجیم منبر کواس کی جگہہ ے ندائن ہے ۔ امیر الموشین معاویہ جائزنے ڈرااے سرکایا تھا کہ آ فاب میں گہن لگ گیا۔ رمول اللہ تاکی فرماتے ہیں کدمیرے

نبر پر جوکوئی جھوٹی فتم کھائے ووایٹا ٹیکا نا ووزخ میں بنا لے اس مٹیر کے پاس امل مدینہ کے حقوق کا تفعی فیصلہ ہوا کرنا ہے اور آپ ے مدینہ ہے لے جانا جانے ہیں۔ آخرعبدالملک نے بیخیال دل سے نکال ڈانا پھر بھی اس کا ذکر ندکیا۔ بجروليد كاز ماندآ يا تواس نے بھي جس سال جي كيا بھي اراد و كرايا اور كہا كەش تواس بات كوكر ، گزروں گا يد د كيوكر سعيد بن مسیب نے عمرین عبدالعزیز پڑتے ہے کہلا بھیجا کہ ذیراولید کو سمجھاؤ کہ فداے ڈرےا ہے ناراض نہ کرے فرض عمرین عبدالعزیز بزنتے کے کئے ہے وابدای کام ہے باز آ باٹھرای کا ذکر شاکیا۔ بس سال سلیمان بن عبدالملک جج کوآ باتو عمر بن عبدالعز مزد نتیجہ نے ان سب باتوں کا ذکر کیا کہ ولید نے ایسار را دو کیا تھا اور

معید بن المسیب نے بیاکہا بھیجا سلیمان نے بیان کرکہا کہ امیر الموشین عبد الملک اور ولید کی اس بات کا ذکر کرنا ہی جھے اسچیائیل معلوم وتا۔ ہم کواس بات کی ضرورت ہی کیا ہے۔ دنیا کوتو ہم لے بیچے وہ تو ہمارے قبضہ سے پھر بھی بیارادہ کریں کداسمام کی نشانیوں ں ہے ایک بوی نشانی کوچس کی زیادت کولوگ آیا کرتے ہیں اٹھا کرائے باس لے جائیں یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ نهر قيم وان كي تقيير: معاویہ بن الی سفیان پیمیزا نے عقبہ بن نافع فیری کا کوافریاتیہ کی طرف رواند کہا تھا عقبہ نے اے فتح کمااورشے قیم وان کی بنماو الی اس مقام پر درندے حانوروں اور سانیوں ہے تجرا ہوا اپنا جنگل تھا کہ وہاں جانے کی کسی کو تر اُت نہ ہوتی تھی عقیہ نے ان ، نوروں کے لیے بددعا کی سب کے سب وہاں ہے بھاگ گئے۔عقیہ نے زیار کرکھا کداب ہم اوگ بیاں آئے ہیں تم سب فول کے ول متفرق ہوجاؤ۔ یہ بنتے ی سوداخوں ہے نکل نکل کریپ بھاگے۔ ایک ٹینس ای کشکر کا جوہتیہ کے ساتھ دیاں گیا تھا کہتاہے کہ عقبہ ب ہے مملے تخص ہیں جس نے قبے وان کی بنماد ڈالی لوگول کورہے اور گھر بنانے کے لیے زمینیں وس اور وہاں کی مسحد انھیں نے

وَاذْ ان كِ معزول بونے تك بهم بان كے ساتھ رے مقبه بہترين دكام دا دام ميں تھے۔ نقبه بن نافع كي معزولي: معاویہ ، پینٹنے ای سال میتی ۵۰ ہے ہی معاویہ بن حدیج بیٹٹنز کوشعرے اور پنسرین نافع کوافریقیہ ہے معز ول کیاا ورمسلمہ ، مخد کومصرا در تمام ملک مغرب کافر ماز واکر دیا۔ یہ پہلے تی جن کے زیرتھم ملک معراد رتمام مغرب و برقد وافریقیہ وطرابلس

تق مسمد نے اپ ایم ایو انواز کا واقع الرقابیہ عقر ایک اعتبار اس کے اعتبارات کو برطرف کیے۔ اب سے لیکر معاویہ برائز کی وقاعت کا واقع معروض سلمساور وافی افریقیہ ان فکالرف سے ایو المباری ہا۔ ایو موقی اشعر می واٹونٹو کی وقاعت کا

ای سال ایوموکی شعری دی تین فرق یا گیایی کلی روایت بر ۱۵ هش ان کا انتقال جوار زیاد من الی صفیان اور فرز درق:

ای سال زیاد نے فرز وق کے حاضر کرنے کا قتم دیا بی پیشل وقتیم نے اس کی ناٹش کی تھی اور یہ بھاگ کرسعید بن عاص موثرته والى مديد ك ياس جلاعي سعيد جائزت أحاثي بناه على الماسب اس كاخود فرزوق في بيان كيا ي كم ف اهب بن رمیلداور بعید کی جو کی تھی وہ دونوں رموا ہو گئے اس بری تی بھٹل وی تھیم نے زیادے میری فریاد کی بعض اوگ کہتے جس بزید من مسعود نبشی نے بھی فریاد کی پہلے زیاد نہ سمجھا کہ یہ کس کی شکایت کردہے ہیں اوگوں نے پید دیا کہ وی بدوی لڑکا۔ جس کے رویے اور كيزے مب لٹ مجے بھے تو زياد سجھا۔ فرز دق كبتا ہے ميرے باب عالب نے اپنے ادنوں اور دنبوں كے ربوڑ كے مماتھ جھے وجھجا تھا کہ فیہ خریدوں اوران کے اٹل وعمال کے لیے کیڑا امول اول میں نے بھرو میں آ کرب دیے بچے ڈالے اس کی قیت لے کرایئے ا یک کیڑے میں ہاندھ لی۔اے سنجالے ہوئے تھا کہ ایک شخص جیسے بحوت مجھے طلاور کینے لگا۔ تجھے تو اس مال پر بڑا مجروساہے میں نے کہا بانع کون ہے۔ وہ یولا اگر تمبیاری جگہ ایک شخص ہوتا ھے بی جانیا ہوں اس سے اتنا چبر بھی نہ ہوسکتا میں نے یو چید و وقف کون ہاں نے کہا غالب بن صصد بی نے بین کرمقام مربد کے لوگول کو یکا را اور سب روپے ان کے آ سے مجینک دیئے اور کہا کہ لے لو۔ ایک فخص نے جھے کہائن غالب ٹی جا در بھی ڈال وے ش نے چا در بھی ڈال دی۔ دوسرا اولا اپنا تیص بھی ا تاردے میں نے قیص بھی دے دیا۔ایک اور فقع باورانیا تام بھی لا۔ میں نے شام بھی اتارویا۔اب میرے جم پرتبیند کے موا کچھ ندرا۔ان نوگوں نے کہا تہیندیھی ادھر پینے کے ۔ ش نے کہا تہینہ تو ش نیس دوں گا تہیند دے کرنگا پھروں دیوانہ مٹن نیس ہوں۔ پینجرزیا دکو کیٹی اس نے سوار دوڑائے کہ مجھے اس کے باس لے جا کیں۔استے میں بنی جم کا ایک شخص گھوڑے پر سوار میرے باس آ کر کہنے لگا کہ تھے پردوز آری ہے بحد گ اوراس نے اپنے بیٹیے مجھے بھوالیا۔ اورایز لگا تار بایباں تک نظروں سے چیب گیا۔ زیاد کے سوار جب پہنچاتو می آ گے جا چکا تھا۔ زیاد نے ڈمیل بن صصعہ اور زحاف بن صصعہ میرے دونوں چھاؤں کوگر فیآر کر لیا اور یہ دونوں دفتر میں تھے دو دو بزار یاتے تھے اور زیاد کے باس دیجے تھے اس نے ان کوقید کرلیا۔ بین کر ٹی نے ان سے کہنا بھیجا کہ آ پ کہیں تو ٹس آپ ک ياس چلاآ وَل ۔ انہوں نے میرے یاس یہ بیغام بھیجا کہ اوھرشآ ناکوئی اورٹیش بیڈیا دے تناداریکیا کرے گا ہم نے تو کوئی خطافیس کی ہے۔ پکے دنوں قیدرے پھرلوگوں نے زیادے ان کی سفارش کی کہ دونوں سال خوردہ تائع قرمان طاعت گزار ہیں ایک بدوی لڑ کے کی خطاے وہ گناہ گارٹیں ہو سکتے۔ زیاد نے انھیں رہا کر دیا۔ انہوں نے جھے سے ہو جھا کہتمہارے ہاپ نے جس قدرغلداور كير امركا يا بوجمين بناؤ ين في سب كيدويا وروه جاكرب جزي مول لي تحقيق ان جزول كوما تحد ليكرو بال ع جا اور غالب کے باس پہنیا۔ میری ساری کیفیت انھیں معلم ہو چکی تھے بچھے کو چھنے گئے تم نے کیا کیا میں نے سارا حال بیان کرویا۔ ین کر ہولے" بے شک تیرے احسانات اپنے تی ہونے جا پئی اور شفقت سے میرے سریر ہاتھ پھیرا" جب سے زیاد کے دل میں

اس کی طرف سے کدورت تھی۔ امیر معاویہ بخاشۃ اور مثبات:

ھے مقل وقتم نے آئی ہے آئی کا قد فادہ دی برا آرہ وقت ہما ادراس کے در بین ہوگیا ہے اور کس کن من جدید ہوگی کے اور پارسا دیا کہ االا اور ایس کے اوراس ادراس ادراس کے اور اس ادراس کے اور استان کے اور اس کا کہ اور اس کے اور اس ک کو اور آئی وان میں امار اور ایس کے اور اس کا میں اس کا ایس کے اس کا اس کا اس کا اس کا میں اس کا اس کا اس کا اس مرد ہا ہو اس کے اس کے مجالے کے اس کے کہ اس کو ارواس کے اس کا اس کا میں کا میں کا میں کا اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا اس کا میں کا اس کا میں کا میں کا میں کا اس کا میں کا میں کا میں کا اس کی کہ اس کا میں کا میں کا میں کا اس کی کہ اس کا میں کا میں کا میں کا اس کی کہ اس کا میں کا میں کا میں کا میں کہ اس کا میں کا اس کی کہ دوراس کی کہ اس کی کہ دوراس کی کہ

اس نے کلی نمان نوم ہمان تھم کوان مکی داخل میں ہوا دیکیا۔ وہنہ مرارایک شعرائے سنگریمی اے دعوظ ہے آیا۔ پیوارے بلی تھی مان طلبہ کل معیدان کا طبہ میں تیمیرون کی اس نے قروری کوڈیرے کیا کیا۔ جانب سے نامل ویا۔ امان نوم ہم اے پ اس پائی قروری نے دوشر کیے "کرڈینٹ مرارک کے بیال تھے کیا ڈموشل ہے۔ کھے حوالان کے میدانوں شان وجوڈ طائے میں کا (4) نارغ طبری جلد جهارم · حصیاق ل

اميرمعاد برخ تنت شيادت سين تك + زياد بن ابرمغيان گیے ہے کہ اس نعرانیہ کا نام ربیعہ تھا مرارین ملامہ بچلی کی بٹی اوراایا لٹم شاعر کی مال تھی بیال ہے فرز وق روحایس پیخااور بکرین وائل میں اترا۔ ان لوگوں کی مہمان ٹوازی براس نے بہت ہے تھیدے کیج ہیں۔اب فرز وق نے بیشیو وافقیار کیا کہ جب زیاد بمره من وتا توبيكوف شي جلا آتاه وكوفه ش آتاتوبيامره شي جلاجاتا رزيادكوبيرهال بحي معلوم وركيا \_اس ني عال كوفه عبدالرخن بن مبير وَلَكُو بِحِبَا كَدُوحَى شَاءَ ويرانُول مِن تِرتا گِيرتا ہِـ جہاں انسانوں کود کِیتا ہے بخرک کر دوسرے میدانوں میں جا کرچے تا ہے جب تك اے يكر نه ياؤاس كى الأش عباز نه آنافرزون كہتا ہے اب ميرى الأش شى بهت اجتمام مونے لگ يانو بت يكي كه جو تخص جمجے بناہ دیتا تھاوی اپنے گھرے نکال دیتا تھا۔ دنیا ش کہیں میرا ٹھکانا ندریا۔ ٹیل اپنام جا در بیل لیٹے ہوئے راستہ بیل تھا کہ و الخض مرے یاس سے اُڑ راجوم ری الاش ش آ یا تھا جب رات ہو اُن آج ش اٹی نصال کے لوگوں میں جو بی ضہ ہے تھے جلا آیا يهال شادي تقى اورش نے كھانا نہ كھايا تھا اس ارادے ہے آيا كروبان جاكر كھانا كھالوں گا۔ يهان بي جيشا ہوا تھا كرديكھا آيك نخش گھوڑا لیے بر چھے کی بھال سامنے کیے دروازے کے اعراق<sub>ا</sub>یا۔ یہاں سب اوگوں نے اٹھ کرقات کی ٹئ او نجی کردی۔ میں لکل کیا تو گھڑئی گرا دی۔ پچروہ اپنی جگہ برآ گئی اور سب لوگوں نے کہا ہم نے فرز وق کوئیں دیکھا یحوثری دیرڈ حویثر ہے رہے سب پھر

فرز دق کی روا گلی محاز : ت کومیرے پاس آ کران لوگوں نے کہا کہ ذیا دے نیجہ نے نگل کرتجا ذکی طرف ردانہ ہو کمیں وہ تھے یا شہ جائے ۔رات کو تو پکڑلیاجا تا تو ہم سب کوتو نے خراب کیا تھا۔ سب نے ٹل کر دواونٹول کی قیت جمع کر لی اور متناعس ہے میرے کیے گفتگو کی یہ مضف بنی تیم اللہ کا تقارا ہبری کرنا تھا اور تا جروں کے ساتھ سٹر ش دیتا تھا۔ ٹوش ہم دونوں یا نتیا کی طرف روانہ ہوئے وہاں مسافروں کے أترن كى ايك يُشْ تقى - وبال تك بم يَتَاتُع كُنْ كون في تاتك مُكولا - بم في ويوار ب متعل ا بنابستر كيا - جائد أي محلى بولي تقى من نے مقاص سے کہا اگر ہم خیتی میں جا کرمیج کریں۔اور زیاد کے آدی وہاں پیچ جا کیں تو کیا جمیں گرفتار کر مجتے ہیں اس نے کہا ہاں عارى تاك يس ب ملك موت يس مقتل محم كى ايك خندق كانام بالجى يدونون وبان ند يني تقد فرزوق كبتاب يل ف پوچھا عرب کیا کہدرے ہیں۔مقاعم نے کہا پیاوگ کسدے ہیں کہا یک دن تھم جاؤ پھراے پکڑ لویے میں نے کہا میں ابھی رواند ہوں گا اس نے کہا درندوں کا بہت ڈ رہے میں کرش نے جواب دیا زیادے بڑھ کر درئدے ٹیس میں غرض ہم چل کھڑے ہوئے جو مقام یا تخف ماتا تھا ہم اس سے گذرے جاتے تھے ہاں ایک پر چھا کیں تارے ساتھ ساتھ چلی آتی تھی وہ پیچھانہ چھوڑتی تھی۔ میں نے مقاعم ے کہا ذرااس پر جھا کی کی طرف دیکھاؤ کہ ہرایک مقام ہے ہم گذرتے چلے جاتے ہیں اور بدرات سے ہمارے ساتھ ساتھ آ رہی ہاں نے کہا یہ درندہ ہے۔ جانو ر تعادی بات میسے بچھ گیا آ گے بڑھ کر بچ راستہ میں پیٹے گیا۔ یہ دی کچرکر ہم دونوں آ دلی اتر پزے اور اوشیوں کے ہاتھوں کوری ہے میں ویا اور شی نے اپنی کمان ہاتھ میں لے لی۔ مقاص نے کہا اولومزی کے بیجاتو جات ے کہ ہم زیادے بھا گ كرتيرى طرف آئے ہيں۔ دوائي دم پينكار في اہم دونوں اور دونوں ناقے مارے كرد مل جيب ك اس وقت میں نے یو چھا کہ میں اب تیراے ماروں۔مقاص نے کہااے چیمٹر وٹیس میج ہوجائے تو وہ چلا جائے گا۔ وہ غرا تا اور ؤ کارتا رہا اور مقاعم اے دھمکارتا رہا یہاں تک کہ مجبع کا سپیدہ نمایاں ہوا اور شیر وہاں ہے چل ویا اس وقت فرزوق نے کچیشعر

کے جس میں شیر کی ملاقات اورا پی ثابت قد کی کا اظہار کیا ہے۔ شبت من ربتی ربا ٹی نے بیشعرزیاد کے سامنے پڑھے اے پکھوڑس أعما - كينه لكامير ، ياس جلا أتاتوش الصامان ديناانعام دينا-فرز وق کی سعید بن عاص دفاشتهٔ ہے امان طلی:

فرزوق کو یہ خرکیجی تو اس نے اس پر بھی کچھٹھ کے۔ کہتا ہے چلتے ہم مدیند کہنچے۔ اس زمانے میں سعید بن عاص مخاتُ والی مدینہ تھے اس وقت کی جنازے کی مناسبت میں گئے ہوئے تھے۔ میں بھی وہیں پہنیا۔ دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میت ڈن کی جا ری ہے میں یہ کرسامنے کھڑ ا ہوگیا اور کیا ایک شخص کے ہاتھ ہے ایک بنا دیا تھے والا حاضر ہے جس نے نہ کوئی خون کیا ہے نہ کس کا

فرزوق کے امیر کی مدح میں اشعار:

سعیدنے کیااگرتم نے کسی کا خون نہیں کیا مال نہیں لیا تو ش نے بناہ دی۔ پھر ہو جھاتم کون ہو میں نے کہا 10م بن غالب بن صصعہ میں ہی ہوں۔ امیر کی مدح بھی کی ہے اگرا جازت ہوتو ساؤں۔ انہوں نے کہا پڑھو۔ میں نے بڑھنا شروع کہا: وَ كُومَ تُسُعِمُ الْآضَيَافَ عَيْشًا وَ تُسْسِحُ فِسَى مَبَارِكِهَا يُفَالُّا

یعنی امیر کے افعام میں اونٹوں کے وو گلے ہیں جنہیں وکچے کرمہانوں کی آئیسیں روٹن ہو حاتی ہیں گلے کے گلے میم ہوتے ای شتر خانوں میں صلہ وفعت ہے لاوے جاتے ہیں۔ اڑھتے بڑھتے تصیدوآ خرہو گیا تو مروان نے کہا ع فعو داً پنظرون الی سعید یعنی لوگ بیٹے ہوئے سعید کا منہ تک رہے ہیں (میخی سب برکار و بے تنفل ہیں) میری کر بیں نے کہا اے ابوعبدالملک والله آب تو بر مرکار ہیں یا کھپ بن جھیل نے کہا واللہ یمی خواب میں نے رات کو ریکھا تھا۔ سعید نے بوجھا کیا خواب و یکھا تھا۔اس نے کہا میں

> فرزوق کے دیوان میں اس تصیدہ کے اوافر میں سردوشعر ہیں ۔ ترى الشتم الحجاجج من قريش اذا ما الامر في الحدثان عالا

قياماً ينظرون الى سعيد كسانهم يرون بعد ملالا ینی بوی تاک دالے لوگ بزرگان قریش کے جس وقت حادثات زمانہ ہے کسی امریش دشواری پیدا ہوتی ہے تو ووسعید کا منداس طرح کفرے

ہوئے تکتے ہیں گو ہا ماہ نوکواس میں و کھیدے ہیں۔ بچیا کلیدم وال کونا گوارگز را مصاحب افا نی نے کسی قدر اختلاف کے ساتھ اس قصد کو کھیا ہے اس میں ای ام کی تقریح کے کیا تھے ووٹوں چوں اکوی کرم وال نے فرزوق ہے کہا لیہ تر دیاں لیکن امید وأحضر حصیا فیاما میخی عاما پیمنا کھے گواراند ہوا جو بیا کہا کہ کھڑے ہوئے سعید کا منہ بچتے ہو۔ اس برفرز وال نے کہا کہا کہا کہا اسلام تو ان سب میں صافن ہولینی وو کھوڑا جوایک یاؤں افعائ ہوئے کیڑا رہتا ہے کہ ذراشارہ مائے تو تال کیڑا ہو۔ ای محبت شریک سے بین جمل مجی تھا اے بھی فرزوق کے بدونوں شعرین کررنج ہوا آتانی کی ردایت میں میلاشع الراطر رہے ۔

اذا ما الخطب في الحدثان غالا نرى الغني الحجاحج من قريش يني روژن پيڻاني والي بزرگان قريش جب وادث زمان يكوني معيت يكا يك آيز ية سعيد كامند يختري. (مترم) نے خواب میں و یکھا کہ یدینہ کی ایک گلی میں ہے میں جار ہا ہوں و کچھا کیا ہوں کہ ایک بابنی میں ہے ایک افعی مجھ پر چوٹ کیا جا ہتا ے میں اس ہے نیچ کرنگل آیا۔اس کے بعد حلیہ اٹھ کھڑ ابوااور دو شخصوں کا سرکاٹ کران کے نیچ میں ہے ہوتا ہوا میرے یاس آ كر كينے لگا جو جا بوكبوزيا ہے قد ماكے رتبہ كوتو بيني عمليا۔ اور متاخرين تيرے رتبہ كوئيس با كيتے ۔ اور سعيد سے مباواللہ شعراے كہتے ہیں آج اس پرکوئی حرف ٹیمیں دکھ سکتا یے خوش کچی ہم یہ بینہ شاں دیجے تھے بھی مکہ شاں فرز دق نے اس باب بھی پچھے اشعار کیے جن

" كُونَى زياد كويرايد بيام د \_ كه شي معيد كي پناه شي آهيا اورسعيد جس كا حامي بواس كي طرف مجال نبيس كوئي آ كيدا شي کے وکھ سکے۔اب تیراجی جا ہے نصار کی سے اپنانب ملاجاہے میرد اول میں داخل ہوجا''۔ اس کے غادہ واور بھی طولا ڈیانقمیس اس مضمون میں اس نے کہیں ۔فر ز دق زیاد کے م نے تک مکہ ویدینہ ہی میں ریا۔ ای سال تھم بن عمر وفضاری نے کو ہستان اشل کی جنگ ہے واپس بوکر مروش کا تا کا کروفات یا گی۔

كوستان اشل كي مهم:

زیاد نے بھم کوخرا سان میں بیلکھ کر بھیجاتھا کہ کو ہستان اشل میں ہے والوں کے ہتھیا رفیدے ہیں اور ظروف ان کے سونے ے ہیں تھم نے اس قوم پر لشکر کشی کی بیال تک ٹویت پنج کی کہ بیر ب لوگ 🕃 میں آ گئے۔ انھوں نے تمام راہتے اور درہ کوہ بند کر ر المراب على المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب عن المراب وشن کے ایک رئیس کو گرفتار کرایا۔ اس سے کہایاتو اپناتش ہونا گوارا کرویا اس ماصرہ سے ہمارے نکل جانے کی کوئی مذہبر ہناؤ۔ اس نے کہان راستوں میں ہے کی راوش آگ روٹن کر دواور تھم دو کہ ساز وسامان اس طرف ردانہ ہو۔ لوگ جب دیکھیں سے کہتم اس راست سے نکل مطل تو سب کے سب ای طرف جع ہو جا کیں گے دوسری را ہوں کو چھوڑ دیں گے جب ید دیکھٹا تو ہوئی چھرتی ہے دوم برستہ کی طرف مز جانا جب تک وہ پنجیس تم نقل جاؤ گے۔ سب نے ای پڑٹل کیااورای حلیہ نجات یا کی اور بہت پکھ مال فنبعت ہاتھ آیا یہ علم جب اس جنگ ہے واپس آنے گئے تو ساقد لشکر مہلب کے حوالہ کیا۔ پہاڑ کی تک گھاٹیوں میں سے بیلوگ گزر رے تھے کہ ترکوں نے راستہ ردکا۔ انہیں گھاٹیوں میں سب تھے کہ ایک ٹن کوسنا کہ دیوارے ادھر دوشعر گار ہاہے جس کے مضمون ے وطن میں وانے کی آ رز واور الل وطن سے ملئے کا اشتیاق فیک رہا ہے لوگ اے تھم کے باس کے گئے تھم نے حال ہو جھا تو اس نے بیان کیا۔ میں اپنا سارا اٹا شاہیے اتن عم کے ہاتھ تھ کرفکل کھڑا ابوا مجھی بلند بھی بہت زمین پرے گزرتا ہوااس ملک میں آپڑا ہوں ی<sup>تھ</sup>م نے اس محض کوزیاد کے باس عراق میں بھیجے دیا۔



باب

# حجر بن *عد*ی رضافته

#### ا 🕰 ڪ دا قعات

اس سال فضد ندین میدید بنه زشن دوم عمل جاز البر کیا اور بسرین الی ادخا 6 نے صائفہ کی جگا۔ کی اور تجرین عدی بوٹیڈ مع اسحاب قتل کے گئے۔ امیر معاور صاور منجر وی شاہشتہ:

ما الدين الي خوان البحث المن الدين المستوات المستوان المن المستوان المن المن المستوان المين المن المن المدينة المستوان المينة المن المدينة المن المدينة المن المينة المن المينة المن المينة المن المينة المي

عمار پی است الک موثر برات کا طرف بیلتا ہے ہے۔ بھر بیاں سے درکا طرف بیات کنا زاء دارائ میں کئے بھی گا۔ و محکومات اسر الموثوق سے کا فوال مجابع الموج بھی ایس کے بھی ال اور المیں کا میں بھی ہے ہی تا ہاں کا میں المیں نے مائی مرکز مرکز میں الموج ہو المیں کا میں المیں میں الموج ہو کہ المیں کا میں المیں کا میں الموج ہو کہ الموج ہ کے گھو کتا ہے موج والم کا ادارائی اور دیج زمان کے لیے الال اور المیں الموج ہو کہ بھی الموج ہو کہ الموج ہو کہ ا فزوجل کا تکم امیرالموشین کے تکم سے پیشتر آپیکا ہاورواللہ مروضدا ترس کے لیے زیشن وآسان کی راہیں بندمجی ہوج کئیں جب بھی تق سجانہ تعالی اس کے لیے کوئی راستہ کال ای وے گا۔ اور لوگوں ہے کہا چلوا پی اپنی فنیمت لے لو۔ سب لوگ آئے ۔ تھم فے فسم الگ كرے تمام ، ل غیمت لوگوں بیں تقتیم كرديا۔ اس برزياد نے ان كولكھا اگر بي زيمادر ہا تو تيرے نمزے از ادوں گا يتم نے دعا کی بروردگار! تیرے ماس آئے میں میرے لیے بہتری ہوتو مجھے بلا لے اس کے بعد عی ان کا انتقال ہوا۔ م تے وقت انس بن الی ا ، س کواینا جانشین کر پختے۔

حجر بن عدى بخاتنة:

یں بات من کر جم بن عدی اللہ کئے گئے تھے وہ تو نہیں بلکے تم لوگوں کا خدا پرا کرے اور احت کرے۔ پھر کھڑے ہو جہ تے تصاور كتيت تصفها عزوجل فرماتا ب- حُونُهُ واقدًا مِيْنَ بالْقِسُطِ شُهَدَادَ لِلَّهِ (جَس كايترجمه)" فداكى راويش كواى و بے کرعدل وانصاف کو قائم کرو''۔ بی گوائی و بتا ہوں کہ جن اوگوں کی تم ندمت کرتے ہوجن کوتم عیب لگاتے ہووای فضل و ہزر گی کے سرا اوار ہیں اور جن کا بے لوٹ ہوناتم ثابت کرتے ہو۔ جن کی ستاکش گری کردہے ہوئی ندمت کے قابل ہیں یہ مغیرہ والتُخذيد من کر کتے تھا ۔ چر میں تمبارا حاکم ہوں کس اس سب سے تیرتمہارا تیل گیا۔اے چروالے ہوتم پر بادشاہ سے اوراس کے تیروفضب سے خوف کرتے رہو۔ایک دفعد کا فضب شائ تم الیے کتوں کی تباق کا باعث ہوتا ہے ۔مغیرہ این گفتا تنا کہ کر درگذر کرتے بھے چثم ہوتی کر

مغيره بن شعبه ﴿ اللهُ يَكُ خَطِيدِ كَا قَالَتُ :

یجی ہوتا رہا یہاں تک کہ مغیرہ دین پھڑے آئے امارت کے اخیر زبانہ میں خطبہ پڑھا۔ علی وعثان بڑسٹڑکے باب ہیں جو بات بمیشہ وہ کہا کرتے ای کواس طور پر کہنے گئے خداو براٹنان بن عفان بڑاٹئیر رقم کران سے درگز رکز عمل نیک کی اٹھیں جزادے۔انھوں نے تیری کتاب برعمل کیا تیرے پیٹیبر کٹیل کی سنت کا اتباع کیا۔ انہیں نے ہم لوگوں ٹیں افغاق قائم رکھا۔ ہم میں خوز بزی نہ ہونے دی اور ناخل و وقتل کیے گئے۔ خداونداان کے انصار بران کے دوستوں اور محبوں اور ان کے خون کا قصاص لینے والوں بررحم فریا۔ اور ان کے قاتموں پر بددعا کی۔ بین کر حجر بن عدی اٹھ کھڑے ہوئے مغیرہ دی اُٹھ کی طرف دیکے کراس طرح ایک نع وبلند کیا کہ محید میں جاتبے نوگ بیٹے تھے اور جو ہا ہر تھے سب نے سنا۔ کہا کس فخص کے دھو کے ٹی ٹم آئے ہوئے ہواں بات کونیں مجو سکتے برھائے کے سب ے عقل جاتی رہی ہے اے فض جماری تخواہوں اور عطیوں کے جاری جانے کا استھم دے دویتم نے جمارے رز آل کو بند کر رکھا ہے اس کاتمہیں کیا اختیارے۔ تم ہے پیشتر جو حکام گذرے انصول نے بھی اس بات کی طبح نہیں گی۔ اس کے علاوہ تم نے امیر المومنین کی ندمت اورمجر مین کی ستائش کاشیو وافتسار کیا ہے۔ مغيره بن شعبه بناشيَّة كيزم باليسي:

بیان کر مجدش کوئی دونگٹ سے زیادہ آ دگی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہاتھ بخدا تجرفے بچ کہااور نیکی کی۔ جاری تخوا ہوں اور عطیات کے جار کا کروینے کا عکم دو تمہارے اس آول ہے ہم کوکو کی نفخ نہیں حاصل ہوتا۔ اس میں آو ذراہجی ہمارا فا کدونہیں۔ اس طرح کی بہت کی باتیں سب لوگ کہتے رہے۔مغیرہ پیلٹے منبرے اُر کرا غدر پیلے گئے اوران کی قوم کے لوگوں نے ان کے پاس آنے

البيرمعادية المنتزعة بالمتنزعة ارخ طبری جلد چبارم: حساة ل

کی اجازت ما تکی۔اؤن ٹل گیا۔سب کہنے گلے اس کا کیاسب ہے کداس شخص کی الیک الیک باتی آب سنتے ہیں اوراس کی جرأت وہ آ ب برحکومت کرتا ہے۔اس میں دوطرح کے تقصان میں ایک تو آ ب کی تو بین ہوئی ہے دومرے معاویہ میں ترز کواس بات کی خبر ہو لی تو اس فخص کی دجہ ہے آپ ہے آ زردہ ہوجا کیں گے۔ان سب اُوگوں میں زیاد حجر کے باب میں قبل و قال عبداللہ بن الی عثیل

مغيره بن شعبه راتشهٔ کي وفات: مغیرہ بڑٹڑنے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ٹی تو ان کو آتی کر چکا میرے بعد جو گخص والی کوفہ ہو کر آنے والا ہے اس کو بھی سے میرے ی شکل کا مجھیں گے اور جس طرح میرے ساتھ ٹیش آئے ہوئے آئیں دیکھتے ہوا ی طرح و داس کے ساتھ بھی ٹیش آئیں كره يبلي بي دبله من ان كوكر قاركر كا اوربب برى طرح قل كرے كا-يمرى موت قريب بيميرى حكومت بين ضعف أحميا یں نہیں جا بتا کہ اس شرکے نیک لوگوں ہے بیل آل کی ابتداء کروں اوران کا خون بہاؤں کہ وہ تو سعادت اخروی حاصل کرس اور یں شقاوت میں مبتلا ہو جاؤں معاویہ بھٹنز کوتو دنیا میں عزت لیے اور منچے ہو بھٹنز کو قیامت میں ذات میں اچھے کا عذر سنوں گا اور برے کومعاف کر دوں گا۔ ماقل کی ستائش کروں گا۔ جامل کی فہائش کروں گا ہاس وقت تک ہے جب تک کہ مجھ میں اوران میں موت جدائی ڈال دے۔میرے بعد کے حکام ہے جب ان کوسابقہ بڑے گا تو مجھے یادکریں گے۔شیوخ عرب میں ہے ایک شخ مغیرہ طاللائے اس قول کا ذکر کرے کہا کرتا تھا کہ واللہ! ہم نے سب کو دیکے لیا۔ اس گخس کو سب سے بہتریایا۔ ہے گناہ کی ستائک گنامگار کی آمرزش مذر کی یذ برائی میں سب سے بحر کرتھا۔ اسم عیس مغیر و ٹاپٹیننے کوفیہ کی قرمانروائی کی اور ا ۵ عیس و فات یا گی۔ اب کوفی وبصر و دونوں زیاد کے زیر فرمان ہو گئے۔ زيا دا در حجر بن عدى مخالفته:

زياد كوفد عن آيا قصر عن واقل بوا چرمتر يركيا حدوثات التي بهالا كركبار زماند بمارا تج بدكر يكاب اور بم زماند كاربم فرمانروائی بھی کریکے میں اور فرمال بری بھی۔ ہم مجھ کے میں کہ اس حکومت کے آخر میں بھی وی مناسب ہے جواول میں تقی۔ آسانی اطاعت وہ بھی الی کہ باطن کو ظاہرے مائٹ کو حاضرے دل کوزبان سے لگا گل رے اور ہم جان میکے ہیں کدرعایا کی اصلاح اس کے سوا ہوئیس کمتی ترمی یغیر کئر دری کے تی یغیر زیادتی کے۔ بیں واللہ چونکم تم لوگوں میں جاری کروں گا ہے قابو کے ساتھ پورا کر کے چھوڑ وں گا۔ حاکم اورمنبر بر پیٹے کر غلط کوئی کرے۔اس ہے بڑھ کر خدا وخلق خدا کے سامنے کوئی غطی نہ ہوگی۔اس کے بعد . زیاد نے عثان براٹنداوران کے اصحاب کی ستائش اوران کے قاتلوں برنفریں کی ۔ چربیان کرا ٹھے اور مغیر و جنگزے جس طرح میش آئے تھے اب بھی وی بات انہوں نے کی۔ زیادتم و بین تریث کو والی کوفیار کے بھر و جلا گیا۔ وہاں ما کراس نے پیفیر نکی کہ بھر کے اس شیعه علی بیماننهٔ کا مجمع ربتا ہے۔ بیادگ علانیہ معاویہ التأثیر لعن اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اوران لوگوں نے عمرو بن حریث کو نگریزے مارے۔ یہ بنتے ہی بچرکوفہ جلا آیا دارالامارۃ علی داخل ہوا بچر ہا ہرآ یا ادرمنبر پر گیا۔ سندس کی قبا بنتے اورفز کی سنر جاور اوڑھے ہوئے تھا۔ بالوں کو درست کیے ہوئے تھا۔ تجراس وقت مجدش بیٹے ہوئے تھے۔ اور آئ ان کے ساتھ مجتمع بھی بہت زیاد و تھا۔ زیاد نے حمد وٹنا کے بعد کہا۔ تعدی و گرائ کا افعام براہے۔ ان لوگوں کی تمایت کی گئی تو اتر اگئے اور میری ظرف سے مطمئن جو بوئے تو گنتا نے ہو گئے یتم بخدادا گرتم لوگ نہ سرید ھے ہوئے جو تہمیاری دواہای ہے تمہارا ملاح کرول گا۔ اُکر جُر کومرزیمن کوف ے نہ پیرنہ کر دوں اور اے میں دومرواں کے لیے عبرت نہ بنادوں گاتو جھے تی مجھنا۔ دائے بوتھے پر اے فجر طفیہ گرگ اب تو ہونے

هِرِ بن عدى اورامير معاويه بن<sup>ين</sup> كى گفتگو:

ا کے اور روایت ہے کہ جعد کے دن زیاد نے قطبہ یک بہت طول دیا اورنماز یک تا فیر بوگئی تیجر بن عدی نے بکا رکر کہاالصلوۃ یں بربھی اس نے خطبہ کو جا دی رکھا انھوں نے گھر کہا الصلا 3۔ اوراس نے خطبہ کو جاری رکھا۔ جب جمرنے دیکھا نماز جاتی سے توباتھ ر رمغی می تکرا نامات اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے ساتھ سب لوگ اٹھے بیدنگ و کھ کرزیا داتر آیا اورسب کونماز یز هانی۔ فارقع ہونے کے بعداس نے معاویہ بینٹر کوان کی شکایت ٹس ایک خطائعااور بہت کی ہا تھی لکھ جیجیں۔معاویہ بینٹرنے جماب میں لکھ اسے زنچروں میں جکڑ کرمیرے یاس روانہ کرو۔ بیڈھا جب آیا تو ان کی ساری برداری حدیث پرآ مارہ ہوگئی ۔ محرجر نے ان سب کومنع کیا اور کہا تھ وطاعہ غرض ججر کو پارز نجیر معاویہ بڑا تھنے کے پاس روانہ کر دیا۔ یہ جب معاویہ جمانت کے سامنے تھے تو کہا السلام ميكم يا امير الموشين ورحمة الله و بركاته معاويه الأفخذ في كها بال امير الموشين - والله شقيف و درگز ركرول كانه درگز رموت دوں گا۔ لے جاؤاے بیاں ہے اوراس کی گردن مارو۔ جب انہیں باہر لے آئے تو جولوگ اس کام پرمقرر تھے ان سے درخواست کی که دورکعت نماز مجھے بڑے لینے دو۔انہوں نے کہا بڑے او چجرنے دورکھتیں جلدی سے پڑھ لیں اور بیاکہا کہتم لوگوں کے بدگمان ہونے کا اندیشہ جھے نہ ہوتا تو بی جا بتا تھا کہ ذرا اور اس نمازش خول دیتا۔ گر جونمازیں کہ آج تک شی نے برحی ایں اگر وہی میرے کام نہ آئمی گی تو ان دورکعتوں ہے کیا ہوگا۔ گھران کے اقرباغی ہے جولوگ وہاں موجود تھے ان ہے کہا'' ندمیری زخیر ا تارین ندخون کودھونا بیں ای طرح معاویہ جائے تا معراط برطاقات کرول گا" کچرافیس آ کے بدھا کر گردن ماری -ام الموشین ہا نشہ بینینا ور معاویہ جانینے سے غالبًا مدیس ملاقات ہوئی تو بوچھا"معاویہ براٹیز تمہاراحلم حجر کے معالمے میں کدھر چلا گیا تھا'' معاویہ بڑاپڑونے کہا''ام الموشین کوئی عقل دینے والا اس وقت میرے پاس نہ تھا'' اور جب معاویہ جاپٹڑو کی وفات ہونے تگی اور تفتّرو یو لنے لگا تو کہ رے تنے ''اے جرتمہارے سب سے میرادن بماڑے'' <sup>یا</sup>

حجر بن عدى رخانتُهُ كِمتعلق دوسري روايت:

ایک روایت بیے کہ زیاد نے اٹل شرط کو تھے دیا کہتم میں ہے کوئی جا کر قبر کو باالائے مسین کہتاہے کہ شداد بن بٹیم امیر شرط نے مجھے تھم دیا ہے کہ تم جا کرانیں بالاؤ میں نے جا کران ہے کہا کہ امیر کے پاس حاضر ہو۔ان کے اصحاب نے کہا کہ امیر کے پاس وو نہ جا نم عجے اور نہ جمیں اس کا پاس خاطر ہے بین کر پی نے وائیں آ کر حال بیان کر دیا۔ زیاد نے صاحب شرط کو تھم دیا کہ پچھے لوگ میرے ماتھ کردے اس نے چندسائ میرے ماتھ کردے ہمب نے ان سے جاکر کہا کدامیر کے باس حاضرہ و-ان اوگوں نے اس پر جمیں برا مجلا کہا گا لیاں دیں۔ ہمنے زیادے آ کرحال بیان کردیا۔ سین کرزیاد تمام شرفائے کوفہ پر ففا ہونے لگا کہا ہ

مفسدہ پر دازی دریا کاری ٹاپت ہوتی ہائے اوگ اپنے ہادت ہونے کا ثبوت دوورند ش کچھالوگوں کو باکرس ری بے رفی و کجی

حجر بن عدى سے الل كوف كى عليحد گى:

بیہ شنتے آل سب زیاد کی طرف میں کہتے ہوئے لیکے۔معاذ اللہ میہ دسکتا ہے کہ امیر الموثین کی طاعت اور آپ کی اور جس بات میں آپ کی مرضی ہواس کے سوااس معالمے بیں ہماری رائے کچھا در ہو۔ جس بات بیں آپ کے ساتھ ہماری اطاعت اور مجرے ساتھ ایوری نخالفت کا ثبوت ہو جائے آ ہے ہمیں ای بات کا تھم دے کر دیکھتے۔ زیاد نے کہاتم سب اٹھ کھڑے ہو بیلوگ جو جر کھیرے ہوئے میں ان کے پال جاؤتم میں ہر شخص کو چاہے کداہتے جائی ہے کو تر ابتدار کو اپنی برداری کے لوگوں میں ہے جوتمها را کہنا مانے اس کو بیبال تک کہ جس جس کوئم حجر سے علیحہ و کر سکتے ہو علیحہ و کر لوان لوگوں نے ایبا ہی کیا اکثر لوگ جو حجر کے ساتھ والے تھے۔ان کو حجرے ملیحہ و کرویا۔ زیاد ہ نے جب دیکھا کہ حجر کے ساتھ والے زیاد و تر ان کا ساتھ چھوڑ کرا لگ ہو گئے توصاحب شرط سے کہااب جرکے پاس جااگروہ جالا آئے تو میرے پاس لے آئین اتواسینے ساہیوں کو تھم دینا کہ ہازار میں سے ستونوں کوا کھاڑیں اور انہیں ستونوں سے ان اوگوں پر تملیر کے حجر کو میرے پاس لے آئیں اور جورو کے اسے ماریں \_غرض صاحب شرط هجر کے پاس آیا اور کہا کدامیر کے پاس حاضر ہو۔ ان کے اصحاب نے کہا ایسا نہ ہوگا۔ ہم اس کا لحاظ نیس کرتے ہم اس کے پاسٹیس آئے۔

اصحاب حجر برحمليه:

اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہ دیا کہ ہازار کے ستونوں پرحملہ کر دو پہلوگ دوڑے اورستون چھین لائے ۔اس وقت ابو فمرط نے جمرے کہا کہ تہمارے لوگوں میں سے کی کے پاس موامیرے کوارٹین ہے۔ایک کموارے تو کامٹییں فکل سکتا۔ جمر نے کہا پچرکیارائے ہے۔اس نے کہاب بیال سے فلو۔اپنے اوگوں میں علے آؤوہ خروجہیں بیالیں گے۔زیاداس وقت منبر برقیامنبر ہی یرے کھڑا ہوکرد کیمنے نگا۔اس کے لوگ کھے لیے ہوئے جم کے اسحاب پر پل پڑے بکر بن میبید نے عمر وابن حق کے سم برلخہ مارا اوروہ گر يز الوصفيان بن مح يمرادر مجال بن ربيدان كواشما كرعبيدالله بن مالك كأكريش لي محك بيتيز و فض از وي يتيزمروايية لكني کے وقت تک ای گھریں پوشیدہ رہے۔

عبدالله بن عوف كا انتقام:

عبدانند بن عوف کہتا ہے کہ آل مصب کے ایک سال چیشتر جب ہم اوگ فرز وہ یا حمیراے واپس ہوئے ہیں تو میں نے بکر بن عبد کود کھا کہ دادیش میرے ساتھ ساتھ جل رہاہے جب ہاں نے تمر د کولٹے ما دا تھاتم بخدا اس دن ہے میں نے بھی اے دیکھا ى نەتھا۔ مِن مجھتا تھا كەكبىن دېكھول گا تو اے پچانول گا مجى نيىن -اب اے دېكھتے بى مجھتا تھا كەكبىن دېرا كەپيەداتالخص بے ركوند كى المارتين اس وقت سامنے ہے دکھائی دے دی تھیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کہ عمر دکوتو تل نے لئے مارا تھا کراہت معلوم ہوئی کہ وو مجھے

جندائے گا۔ ٹک نے الراطری تقریر کی کہ جس دن ہے تو نے عمر کے مر مرحمد میں گھا ماراجہ ہے آج تک میں نے تھے ویکھا ہی ند تھا۔ آج تھجہ دیجے جی میں نے پہیان لیا۔ کہنے لگا۔ خداان آ تھوں کوروٹن رکھے تیری نظر کس قدر سی ہے وہ تو ایک شیطانی حرکت تنی۔اب جھےمعلوم ہوا کہ تم وسلحاش ہے ایں۔اٹی اس ضرب پر چھے بہت تدامت ہوادخداے استنف رکرتا ہوں۔ میں نے کہا جس طرع تونے عمرہ بن حمق کو مارا تھا ای طرح کی ضرب جب تک تم ہے سر سرنہ لگالوں تھے داننہ میں چھوڑ تانہیں ۔اس میں میں م جاؤں گا ہا تو م جائے۔ یہ ک کروہ خدا کا واسلہ بھے دینے لگا خدکو یا دولانے لگا۔ پٹس نے ایک نہ مانی اوراصفہان کی بندی پٹس ہے رشیدا یک فلام میرے یاس قدائل کے نیزہ کی ڈاٹھ بہت بخت تھی ٹس نے اے ایکار ااور نیز واس سے لے لیا کداس سے مملد کروں گا مگر بیدو کچوکر سواری ہے بینچے اتر نے لگا۔ دونوں یا وک اس کے زشن تک پہنچے ہی تھے کہ شن جا پہنچے اور اس کے دہاغ پر ایک ایک ضرب میں نے لگائی کدمنہ کے بل گریزا۔ای حالت میں اسے چھوڑ کر میں آ گے بڑھا۔اس کے بعدوہ اچھا ہوگیں۔اس مدت میں دو م تبداوروہ جھے ملا۔ ہر دفعہ جھے ہے کیا کہا کہ میراتیم اانصاف خدا کے سامنے ہوگا۔ ٹس نے بھی میں جواب ہر دفعہ دیا کہ تیم ااور تمر و کا انصاف فدا كے سامنے ہوگا۔ ا يوعم طه کي کا رگذاري:

۔ غرض عمر پر جب ضرب بڑی اور دوخض انھیں اٹھا کرلے گئے اس وقت اصحاب حجر بنی کندہ کے درواز وں کی طرف آ گئے ۔ ا کے شرطی نے عبداللہ بن خلیفہ طافی کو جب کہ وہ رجز کے اشعار مڑھ رہا تھا لٹے مار دیا وہ گر مزا۔ عائمذین مملزتھی کے ماتھ مرکھے مزااور اس کا دانت بھی ٹوٹا۔اس مضمون براس نے تین مصر بے نقم کے اور کسی شرطی کے ہاتھ سے لٹے چین کرلز ہا شروع کما اور حجر کی اوران کے اصحاب کی حمایت کرتا رہا۔ بیمال تک کہ بیرسب لوگ بنی کندہ کے درواز وں سے باہر نکل گئے ججر کا فیجر وہاں موجود تھا۔ا یوعم طہ خچر کو لے کرآیا اور کہاتمہا را براہولواب موارہ وجاؤے ہیں دیکھتا ہوں تم نے خود کو بھی قبل کیا اور اپنے ساتھ برم کو بھی حجرنے نے رکاب يس ياؤن و الأكر چرد عد سط الوعرط في أنحي الها كر فير يرسوادكيا في كرا يك كرابية كحور بي يسوار بوكيا - يستنجل كرجيفاى قعا کہ بزید بن طریف معلی سریر آ پہنچا۔ اس نے ابوعمر طب کی ران برلھ مارا۔ ابوعمر طب نے تھار سونت کراس کے سر برواد کیا۔ وہ مذہبے مل كريزا - بحراجها موكبا-اس مضمون يرعبدالله بن جام سلولي في چنداشعار كي جي -كوفيه مين خانه جنگي كي ابتداء:

ابوعمر طبی بینکوار پیکی کوارے جوکوف کی خانہ جنگی میں چلی۔ یہاں سے جمراورا ابوعمر طدروانہ ہوئے اور جمرے مکان تک آپینجے نجر کے اصحاب میں سے بہت لوگ ان کے باس جمع ہو گئے اور قیس میں فہدان کندی اپنے گدھے پر چر ہدکر ڈکٹا۔ جہاں جہاں می کندہ کا مجمع تھا وہاں جا جا کراس صفحون کے اشعار سڑھتا کچرا: \* "اے جرکی قوم مدافعت کرداور حملے کر داورایے بھائی کی طرف سے از داور مرود کیجوابیا نہ ہو کہتم میں سے کوئی حجر کا

ساتھ چھوڑ دے کیاتم لوگوں میں کوئی پر چھیت کوئی تیم انداز تیم ہے کیاتم میں کوی موار اور یہا و نہیں ہے۔ کیاتم میں کوئی ٹابت قدم شمشیر زن ٹیٹ ہے''۔

مگر بنی کندہ میں ہے کچھازیادہ لوگ حجر کے ہائ نہیں آئے۔

صائد بن كاتكيه:

عن کرد کی گرفتاری: عندر من دار با این که سال مان که سال این که که که این کارون کارون کارون کارون می سود که این هنوم در می کارد در که سال می با بهم طوره سال می بازد می دارد به می بازد که این می بازد که این می بازد که بازد که بازد که بازد می بازد می بازد می بازد که می بازد می بازد که بازد که بازد می بازد که 
<u>" س بن بر بيدن رسون دن.</u> ججر جس وقت اينه گھرينينجاو دانھوں نے ديکھا کدان کي قوم <u>کے لوگ ان کے ساتھ کم رہ گئے ہيں اور پينم بھی کينگی کہ خدج و</u>

بھران کا در سکتی می اور آن مالی کی صائد میں سکتی میں اقتصاد نے ہوئی آوانوں نے اپنے اعمال سے کہا '' آم ہے بطیاؤ فائل ووران کی کا دولار میں بھر بھر کا ان میں ان میں ان ان میں ان کا میں کا ان میں میران کا بھر کا ان کا کران ک وزیر کا کرکٹر میں بھر ان میں میں میں ان کے ان میں ان کا میں ان میں ا آور ہو ہے ان کے مال میں ان میں ان میں میں میں ان میں کا کر بھر نے ان کے ان ان میں میں میں میں میں ان می میں کا ان ان کے ان کے ان میں ان میں میں میں میں ان میں میں ان می

م من بن بيدن جان طارق. چنته چلته ان عمل سے ايک خشن سے گھر بحک جو تن گئے اس کانام ملم بن بزيد قدايد گھر سے اور لوگ ان سے تع قب عمل آسے اور ان گھر بحک آر بچھے سلیم نے قوارا خوانی گھران کے مقابلے عمل انتخاجا کے بدر کھی کارس کی مذیبال روز نے لگس د گھر نے کہا ( 44 ) ناریخ طیری میلند چهارم : هسدا ذل

اميرمعادية فالخذي شهادت مين تك+ تجرئ عدى جونن آ خرکیا درا د و ہے۔ اس نے جواب دیا''وانڈ میرااراد ویہ ہے کہ ان لوگوں سے کبول گا کرتمہارے یاس سے بیطے جا کمیں مان مجلے تو نیز نسیر توای تلوارے جس کے قبضہ میں مراہاتھ یو گیا ہے تمہاری تعایت ٹس ان سے جنگ کروں گا' حجرنے کہا تیرا بھلان ہوا ہائے میں نے تو تیری بیٹیوں کومصیب میں ڈال دیا سلیم نے جواب دیا کچھان کی مونٹ کامشکفل بین ٹیس ان کا راز تی بین اس حق تیوم کے سواجس کوموت نہیں میں کبھی کی فعت کے لیے تل و عار کاخریدار نہ ہوں گا۔ میری زندگی میں جب تک تلوار کا تبضہ میرے

ہاتھ میں سے میرے گھرے تم اسپر ہوکر بھی نہیں جائے۔اگر ش تمہاری تعایت شی قبلی ہو جاؤل آؤ تمہارے تی ہیں جوآ کے کرنا۔ مجر نے ہو چھا کیاس مکان میں کوئی اٹسی دیوارٹیس ہے کہ میں اس پرے چلا جاؤں یا کوئی ایسا موکھانییں ہے کہ میں اس میں ہے لگل جاؤں ہوسکتا ہے کہ خدائے من وجل جھ کو کئی اورتم کو بھی محفوظ رکھے پیلوگ جب تمہارے گھرے جھے گرفتار نہ کریں گے تو تم کو کوئی مضررنہ مینچے سلیم نے کہان میں موکھا تو ہاں میں نے کل کریٹی اخر کے مُلّہ میں اوراس کے سواا ٹی تو م والوں میں تم پہنچ سکتے ہو۔

هجرا ورجوانان بني ذبل: تجراس مو کھے ہے فکل گئے۔ چلتے چلتے بنی ذبل میں پہنچے۔ ان لوگوں نے بیان کیا ابھی ابھی وہ لوگ تمہیں تلاش کرتے ہوئے اوھرے گزرے ہیں تمہارا پتالگارے ہیں۔ چرنے کہاش بہاں سے بھی بھا گتا ہول فوض نکل کھڑے ہوئے اوران کے

ساتھ ہوانان بی ذبل میں ہے کچے لوگ چلے کہ شاہراہ ہے دور دورگیوں میں ہے انھیں لے کر گذر رہے تھے جلتے جلتے نسپلہ فغ میں پہنچے۔ یہاں پہنچ کر چرنے ان جوانوں ہے کہارت خدا ہوتم پر اس بیال سے پلٹ جاؤ۔ بین کرمب پلٹ مجئے۔ نجر کی قبیله تخع می*ن رو یو*ثی:

اور حجر اشتر تھی کے بھائی عبداللہ بن حارث کے مکان کی طرف عطے تھر کے ائدر سمئے۔عبداللہ نے بہکشارہ پیشانی و مکال بثاشت ما قات کی فرش بچیائے ان کابستر لگایا۔ بیبال مجی ہورہاتھا کہ کی نے آ کر حجرے کہا کہ اٹل شرط قبیلہ ننج میں تم کو یو جھتے پچرتے ہیں۔سیب اس کا بدہوا کہ ایک سیاد فام چھوکری جس کوسب او ہارااد مار کبدکر پکارتے تھے ان کو کول کو فی۔اوران سے کو چھے گئ تم کے وعویڈر ہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم جمر کو وعویڈر ہے ہیں۔ کئے گئی تو وہ سین ہے میں نے اسے قبیلہ نخ میں ویکھا۔ اب میر لوگ قبیلہ نفح کی طرف پلٹ بڑے پیٹرین کر جررات ای کوعبداللہ کے گھرے بھیں بدل کر نظے اور عبداللہ بن حارث بھی ان کے ساتھ سوار ہوکر میلے۔ ربید بن ناجداز دی کے مکان پرآ کر خلّے از دشی قجراتر پڑے ایک رات ون وہیں تیام کیا۔ تجر پر تا اویا نے سے اہل شرطہ جب عاجز آھے۔

زيادى محدين اشعب كودهمكى: توزياد نے تھے بن اضعت كو با كركها دائو بيشا وى ركھ تجركو يرے ياس لے كرآ خيس توقع بندا! تيراليك كيك درخت فرما كوا ڈالوں گا اورا کیا ایک گھر تیرا کھدوا ڈالوں گا اوراس بریجی تھے جیٹا نہ چیوڑوں گا۔ تیرے تکڑے کوے کروں کا۔اس نے کہا تی مهلت ويتيج كه ميں اے ذعو ندوں زياد نے كہا تمن دن كى مهلت تھے دى۔ اگراے تو لے آيا تو نجرورشاپنے كوزندول ميں شہر مند کرنا۔ اور این اهدے کوزندان کف لے عطے۔ چیرے براس کے ہوائیاں اڑ رہی تھیں منہ کے ٹل تھیٹے ہوئے اے لے جارے تھے مجرین یزید کندی نے زیادے اس کی سفارش کی کہ ش ضامن ہوتا ہوں اے چھوڑ دیجیے کہ مجر کوڈ عویثہ ہے۔ وہ آزاد ہوکرجس طرح

تاريخ طبرى بلديياهم: حساة ل ٩٠ ايمرحادية تأثفت شبادية مين على المرتبع الله على الله وْحويْرُ سَلّات قِيدِ مِن بِهِلا كِهِ وَحِوْجُ هِ سَلّاك زياد نِهِ كِها كِياتُمْ ضَامَن بُوتِ بوراس نِه كِها ان مِن ضامن بوتا بور \_ زياد ب

کباریجھاوا گرتم ہے اس نے گریز کی آوشی تم کوموت کی صورت دکھا دول گا۔ اگر جداس دقت ٹی تم کومزیز دکھتا ہوں۔ این بزید ہے کباوہ ایسافعل نہ کرےگا۔ زیاد نے اے چیوڑ دیا۔ قیس بن نزید کی گرفتاری در ہائی: قیمی بن پزیدکواسپر کرکےلوگ لائے حجربن پزیدنے اس کے لیے بھی زیادے گفتگو کی۔ زیاد نے سب ہے کہ در ، کہ قبیر کو

پکھ خوف نہ کرنا جا ہے ۔عثمان بٹاٹٹز کے باب ٹیں جواس کا عقیدہ ہےاورصفین میں امیر الموشین کی رفاقت میں جو کام اس نے کہا ہم وگوں کوخوب معلوم ہے بیا کہ کراس نے قیس کو بلا بھیجا۔ جب وہ سماھے آیا تو کہا بش خوب جاننا ہوں کہ قبر کی حمایت میں جوتم نے نگ کی وہ اس سب ہے نتھی کتم نے اس کا ساعتید واقتدار کرلیا ہو۔ وہ ایک آن بان کی بات تھی کرتم نے اس کا ساتھ دیا۔ میں نے

یقسورتمها دا معاف کر دیا۔ بیس حانیا ہوں کہتم خوش اعتباد اور جاں نثار ہولیکن جب تک تم اے بحائی عمیر کومیر ہے ہاس حاضر نہ کرو یس تم کونہ چھوڑ وں گاتھیں نے کہاان شاءاللہ میں آئیں حاضر کردوں گانے یاد نے کہاتیہارااس کا کون ضامن ہوتا ہے۔ لاؤا کہا تجر بن بزید میرااوران کا ضامن ہوجائے گائی برتیجرین بزیدنے کہا ہاں شما اس شرط براس کا ضامن ہوہ ہوں کہ اس کے جان و مال کا طمینان ہوجائے۔ زیاد نے کہا۔ایسا ہوگا۔ بید دنوں جا کرحمیر کو لے آئے ادروہ زخی تھا۔ بھم ہوا اور وہ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا

عمر بن يزيد کي مشروط د مائي: لوگوں نے اے زین ہے او ٹیچا کیااور ناف کے قریب لا کرفیک دیا وہ زیٹن برآ رہا۔ پھرا ٹھایا اور پھراہے رُکا۔ کُل وفعہ یک سلوک اس کے ساتھ کیا ہید کھ کو جرین پزیدا ٹھ کھڑا ہوا اور تریا دے کہنے لگا۔ خدا سلامت رکھے کیا اس کو جان و مال کی امان نہیں دی " نگی ہے؟ زیاد نے کہایاں!اے جان ومال کی امان دی ہے۔ یمی شائل کا خون بمانا ہوں شمال ایٹے بھے کا اراد و ہے۔اس نے کہا خدا ملامت دکھے اس کے لیے تو موت کا سامنا ہے۔ قریب مرگ ہو گیا ہے اور جینے اٹل بھن وہاں تھے سب کھڑے ہو گئے اور زیاد ک یاں آ کر گفتگو کرنے گئے۔اس نے کہاتم سباس کے ضامن ہوتے ہو کہ اس نے اگر کوئی بے جا حرکت کی تو میرے ہاں اس کو كة وُع اورسلي يرجووادكيا عمياب أل ويت دو ك رسب في كهابال جم ضامن بين -اس هانت يراس في عمير كوچيوز ديا-تجرین عدی کی مشروط حوا گلی کی پیشکش: ربیداز دی کے گھر میں ایک رات ایک دن جرین عدی نے قیام کر کے اپنے ایک اصفہانی غلام سمی رشید کوئر بن الاحدی کے پاس سے بیام دے کر بھیجا کداس طالم جبار نے تمہارے ساتھ جوسلوک کیاس کی مجھے خریجگی تم برگز ند گھرانا میں تمہارے یاس خود طلا آ ٹا ہوں۔ تم آئی قوم میں سے پھولوگوں کو تح کر کے اس کے باس جا داوراس سے میرے لیے بس اس قدر امان کے طالب ہوکہ

وو جھے معاویہ رٹائٹنے کے بیال بھیج وے بیسی ان کی رائے ہواس طرح وہ جھے ہیں آئئس کی این افعت مجر بن پزیداور جربر بن عبدالتداورعبدالله بن حارث اشتر كے بعائى كے ياس كيا اوران لوگوں كوكے كرزياد كے پاس آيا۔ ان لوگوں نے زياد سے كفتگو كى اور فجرے لیے اس باب میں امان کے طالب ہوئے کہ معاویہ الانتخابے یاس ان کو بھی دے۔ وہ اپنی رائے ہے جو جا ہی ان کے مق

حجراورزياد كى تفتكو:

زیاد کئے لگا ابوعبد الرمن مرحبا۔ زمانہ جنگ ٹی بھی اڑنے کو تیار اور جب لوگوں ٹی امن جب بھی لڑنے کو تیار۔ وہی مثل بوئی کدایے ی وگوں کو کیتائے بجو تک کر قبل کروا دیا۔ جمر نے کہا نہ ش نے قاعت سے سرکٹی کی نہ جماعت سے ملیحد کی ش اپنی بیت پر قائم ہوں زیاد نے کہا کہا یہ دوئی اے جمراور کہا تو۔ ایک ہاتھے تو چھری مارتا ہے دوسرے سے بی ہاندھتا ہے۔ جب فعدا نے ہمارے قابوش تھے وے دیااب جمیس خوش کرنا جا بتا ہے واللہ جرگزیہ نہ ہوگا۔ جرنے بوجھا کیا تونے اتنی امان مجھے نہیں وی ہے کہ میں معاویہ اور انتخاب چال جاؤں اور میرے باب میں اپنے رائے پردہ مگل کریں۔ زیاد نے کہا ہاں میہ میں منظورے۔ آے لے جاؤتید خاند ٹی۔ جب ووزیاد کے پاس سے بھتے ویے گئے تو کہنے لگاتم بخداا گرامان نددی ہوتی تو بیماں سے ووٹل نہ سکتا میمال تک کداس کی جان نکالی جاتی قتم بخدااس کی رگ وگرون کاٹے کے لیے میراجی اوٹ رہا ہے۔ زیاد کے پاس سے حجر کوجب زندان کی طرف نے جارب عقب آنہوں نے بلندا وازے پکار کرکہا" بارالہا!شن پی بیعت پر قائم ہوں ندیش اے چھوڑوں گا ندچھوڑ نا جا ہتا ہوں بیٹن خدا وُغلَق خدا کی اطاعت کے لیے''منع کا وقت تھا اور بہت سر دی پڑ رائی تھی ججراس وقت سر پر برنس (صدراسلام کی ایک خاص وضع کیاؤ پی) پہنے ہوئے تتھے۔ دی دن اٹھی قیدیٹی گزرے اوراب زیاد کوان رؤسا وکی آگر ہوئی جونجر کے امحاب میں تتھے۔ عمرو بن حمق کی گرفقاری:

عمرو ہن حمق اور دفاعہ بن شداد کوفہ ہے نظل گئے مداین ش بیٹیے۔ تیجرو ہاں ہے بھی چلے سرزیٹن موصل میں آئے۔ یمبال ایک پہاڑیگی بیدونوں چھپ رہاں گاؤں کے عال کو بیڈ برمطوم ہوئی کدوڈھش اس پیاڑ کے دومن میں چھپے ہوئے ہیں اے ان دونوں پراشتہا ہ ہوا۔ رفخص قبیلہ ہمدان ہے تھا نام اس کاعبداللہ بن الیالیجھ تھا۔ اپنے ساتھ سواروں کواورا ال شہر کو کے کربیہ بہاڑی طرف آیا۔ جب ان دونو ل فضوں تک پہنچا تو وہ نکل آئے۔ تمروست قی تھااس کے پیٹ میں یائی اتر آیا تھا وہ تو اپنے کو بھا نیں سکتا تھا۔ باں رفاعہ بن شداوتوی بیکل جوان تھا۔ وہ اپنے بادیا فرس پرسوار ہوگیا۔ اور عمروے کہا میں تمہاری طرف سے لاٹ بوں۔اس نے کہاتمہار سے لڑنے ہے مجھے کیا نفع پہنچے گا اگر ہو سکے تواجی جان بچا کرنگل جاؤ۔اس نے ان سب پر تعلمہ کر دیاسپ منتشر ہو گئے رینکل کیاا در گھوڑا اے لیے بھا گا۔ تعاقب میں سوار گئے۔ رفاعہ قد رائماز فحض تھا جوسوار قریب پہنچا تھا تیر ہار کراہے زخی کر دینا تھا یا اس کے گھوڑے کو بیکا رکر دینا تھا۔ آخراے چھوڑ کرسب پلٹ آئے۔ عمر وگر قبار ہو گیا۔ پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں و دخین ہوں جے چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے اچھا ہو گا اورا گر آل کرو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ ان لوگوں نے بہت ہو جھا مگر

عمروين حمق كاقتل: ۔ این الی بلنعہ نے اے عال موصل عبدالرحن ثقفی کے پاس مجیج دیا۔ اس نے دیکھتے ہی عمر وکو پیچان لیااور معاویہ وفاطحنا کواس کا حال لکھ بیجیا۔ معاویہ داشتند نے جواب ش اے لکھا کہ بھرونے نٹیان جاشیر تیم کی بھال ہے جواس کے پاس موجود تھی نوطعن کے تاريخ مېري جد چارم حساؤل ۱۳

اميرمواه پر چانون سے شبادت ميسون تک ۽ تجر : ن عد کي بولون تھے۔ میں پیٹیس میا بتا کہ اس پرزیادتی کی جائے جس پراس نے مثان اٹولٹئر پروُطعن کیے بیس تو بھی ٹوطعن اس پر کر۔اس تقعم برعمرو و

نکال کر ہا ہرائے اور نوطعن اس پر کیے گئے پہلے یا دوس وارش وہ مرگیا۔ زیاد نے تجرے اصحاب کو تاش کرنے کے لیے لوگوں کو روانہ کیا۔ سب نے بھا گناشروع کیا۔ان میں سے جوہاتھ لگ گیاا ہے گرفمآر کرلیا۔

قبيصه بن ضبيعة عسى كا كرفقارى:

اب قبیصہ بن ضبیعہ بھی کے پاس زیاد نے اپنے صاحب شرطہ شداد بن پٹیم کو بھیجا۔ قبیصہ نے اپنی توم والوں کو پکارا اور توار ا نمائی رابعی بن حراش میسی اور پکھاؤگ اوران کی قوم کے آئینے۔ یہ بکھیزیا دونہ تھے۔ قبیصہ لڑنے پر آبارہ ہوگئے۔ صاحب شرطب کہاتم کو جان وبال کی امان ہے پیچر کیوں خودکو ہلاک کرتے ہو۔ بیان کران کے اصحاب بھی کئے گئے کہ تم کو امان مل کئی پیچر کیوں این کواورا ہے ساتھ ہم سب کو بلاک کرتے ہو۔ قبیصہ نے کہا خداتم کوعش دے بیآ یالگایا ہوا پسر قاحشہ اگر بی اس کے ہاتھ لگا تو واللہ برگزشیں نج سکتا ضرور مجھے قبل کرے گا۔انھوں نے کہاا بیانہ ہوگا بین کر قبیصہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اورسب ان کو ليے ہوئے زياد كے ياس مطے مامنا ہوتے تى زياد نے كہاواللہ ش تحجے الى مزادول گا كمديد فشدوفسادا شانا حاكموں برحملد كرنا ب جول جائے گا۔ قبیصہ نے کہا میں آوا مان یا کر چلا آیا ہوں۔ زیاد نے تھم دیا لے جاؤا سے زندان میں۔

قيس بن عبار کي حق گوئي واسيري: نیں بن عهارشیانی نے زیادے آ کرکہا کدا یک شخص ہم میں سے بنی امام کا جے بیشی بن فیسل کہتے ہیں اصحاب جم سے سر گروہوں میں ہے اور سب سے برد حرکتمهار اوشن ہے۔ زیاد نے ان پردور مجھی اوگ آئیں بھی پکراس کے ہاس لے آئے۔ زیاد نے ان ے کہا اے دشمن خداا بوتر اب کے باب میں تیری کیا رائے ہے کہا میں ایوتر اب کوئیں جانا کہا تو خوب جانئا ہے۔ کہا میں توشیس جا مَا - كها على ابن الى طالب والمنته كوتونيين جامنا كها بال جامنا بول - كها وي الوتر اب بين - كها بركز ثبين ووتو الوالحن والحسيين ميمنيند میں اب صاحب شرطہ بول اٹھا کہ امیر تو کہتا ہے دی ابوتر اب ہیں اور تو کہتا ہے نیں کہا امیر مجدوث بولے قو جا ہتا ہے کہ میں جمعوث

یولوں اور امر تا حق برشیادت دوں جس طرح اس نے شیاوت دی۔ زیاد نے کہاقصور واری اور زبان درازی! لا وُتو میراعصا۔عصا آ یا اور زیاد نے کچر یو جھاتا تیری کیا رائے ہے۔ کہابندگان خداش ہے کئی بندؤ موکن کی نسبت جیسی میری رائے ہونی جاے ۔اس ے بورد کرے۔ لوگوں کو تھم دیا کہ عصالے کراس کے مثانہ براس قدر مارد کہ زیمن برلوٹے گئے آخر صد مات ضرب سے دوز مین بر گزیزے۔ اب مار کوموقوف کرنے کا تھم ہوااور ہو چھااب بتاعلی الشخة کے باب میں تیری کیا دائے ہے کہا واللہ اگر تو چھر ہول سے ممر ک

یونان اڑا دے جب بھی میں اس کے سوانہ کیوں گا۔ جوتو س چکا۔ کہاان برامنت کرنبیں تو تیری گردن ماروں گا۔ کہا دامنداس سے پیشتر ہی میری گرون مار۔اگرتو میری گرون مارے گا تو بیس حکم خدا پر دانشی ہو جا دُل گا اورتو شقاوت میں مبتلا ہو جائے۔کہا اب اس کی گردن کی خبرلو۔ پھر کہنے لگا ہے ہیڑیاں میہنا کرزندان ٹی ڈال دو۔ عبدالله بن خلفه طائي کي گرفتاري:

اس کے بعد عبداللہ بن فلیفہ طائی کی طلب میں جنھوں نے جمر کے ساتھ شر یک بوکران لوگوں ہے تی ل شدید کیا تھا زیاد نے

نارناً لبرى جد چارم. هداة ل البرطاد يولكنت فيادية يسمن تك + قبرين مدى يولو

بجیر بن حمران احمری کوجوکہ شال کے تابعین ش ہے تھا بچھاؤگ اپنے اصحاب ش سے ساتھ کر کے روانہ کیا۔ بیاوگ عبداللہ کی طلب میں نگلے۔ ان کومدی بن حاتم بیڑتھ کی محید میں پایا۔محد کے باہرائیس لے آئے اورارا دو کیا کہذیاد کے باس لے جا کیں۔وومعزز نض تھے۔انبوں نے نہ ماناان لوگوں ہے جدال وقبال کرنے لگے انبوں نے بھی ان کوزخی کر دیا دورے پھر برس دیے۔آخروہ زین برگریزے اوران کی بہن میشاء و ہائی ویے آگیس کہ اے بنی طے کیاعبداللہ بن ظلیفہ کوتم حوالے کروو ھے تبہاری زبان اور تبہاری سنان کدھرے امری بین کرائد بشرمند ہوا کہ بی ہے جمع ہو جا کس گے تو جان بچانا مشکل ہوگا بھا گ کھڑا ہوا۔ ادھر بی ہے کی عور تس یا برنکل بوس اورعبداللہ کو گھریں کے کئیں۔ اور احری نے زیاد کے باس جا کریٹر کھا کہ بی طے نے جھے پر جھوم کیا۔ میں تاب مقاومت نہ لا سکا۔ تیرے پاس جلا آیا۔ اب زیاد نے عدی جائزے کے لیے لوگوں کو پیجیا۔ وہ اس وقت مجد میں تھے۔غرض انہیں قید کرلیا۔ اور کہا عبرانندکومیرے یاس لاؤ۔ مدی جوائز۔ کوعبداللہ کی خبرل بیکی تھی انہوں نے جواب دیا جس شخص کولوگوں نے تش کیا ہوا ہے تیرے یاس لانے میں کس خرح جاؤں۔ کہا میرے یال لاتو دکھوں اگر لوگوں نے قبل کیا ہوگا تو یہ بہانہ کرنا۔ کہا میں نیس جامتاوہ کہال ہے اور اس کا کیا حال ہے غرض زیاد نے اٹیوں قیدر کھا۔

يدى بن حاتم رفاتنة كا كوف بالخراج: اورابل شہریش بین اورمنٹر اور رہیعہ کے لوگوں میں کو کی فیض ایسا نہ تھا جوعدی افائقۂ کے لیے بے تاب منہ وکیا ہو۔ ریرسب لوگ زیاد کے پاس آئے اور عدی بوہٹوئے باب میں گھنگو بھی کی عبداللہ کولاگ ٹکال لے گئے وہ تھتر میں جا کرچھپ رہے اور عدنی جوہٹو ے کہا ہیجا اگر آپ کی مرضی ہوکہ میں گئل آؤں اورا پنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دول آؤش اس امر کے بجالانے کے لیے موجود ہوں۔عدی جائز نے جواب جس کہلا بھیجا کہ واللہ اگرتم واس کے نیچ بھی چھے ہوتے تو واس کوتم سے بٹانا بھی گوارا نہ تھا۔اب زیاد نے عدی واٹنز کو بلا کر کہا کہ میں جمہیں اس شرط پر چھوڑے ویتا ہوں کہ عمیداللہ کوشیرے فکال دینے کا مجھ ہے اقرار کرواور اے پہاڑ وں کی طرف دوانہ کردو۔عدی جھڑنے نے اسے قبول کیا اور عمیداللہ سے کہلا بھیجا کہتم پہاڑ وں کی طرف فکل جاؤ۔اگرزیا دے فیڈا و غنب میں سکون ہوجائے گا تو میں تمبارے بارے میں کبوں سنول گا۔ان شاءاللہ پھرتم شیر میں چلے آؤ کئے۔غرض عبداللہ پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔

کریم بن عفیف خشمی کوزیاد کے پاس لے آ ک۔ یو چھا تیرا کیا نام ہے کہا تک کریم بن عفیف ہول۔ کہا برا ہونا م تیرا اور تیرے ، پ کا کیباا جھاے اور فعل تیم ااور خقیدہ تیم اکیبا ہراے ۔ کہا کہ ہاں والندمیرے تقید و کا حال تو اب تجیے معلوم ہوا

روسائے ارباع کی گواہی: س طرح زیاد نے بار دوآ دگی اصحاب ججر میں سے زندان میں جج کے اب روسائے ارباع کو بلایا ی<sup>ا لے</sup> ان سے کہا کہ ججر کے جو افعال تم نے دیکھے ہیں اس کے گواہ ہو جاؤ۔ اس زیانہ ہیں بےلوگ روسائ ارباع تھے۔ عمروین حریث ربع افل مدینہ یر۔ خالد بن

الل شرك تقتيم عادار ماع مي تقي بردن برايك رئيس مقررت به جادول فضي د دّ سائدار باع ليني امير تلفه كبلات تيه .. (مترجم)

فر فرون تجم ابتدان یہ شمین ماد این میده کان ایواد کی ایواد نی آندا میده اسر میر سے ان میدور رقیع مان میدور است اس اسرکی کان وی کر تجریف استها می الوک کو کا کہ انتخاب کان بیدا دیک سے ادارات شرح برائر وی کار کا اور اور استان م میں اس کہ محال اس کا استان سے معدور اور ایواد کی میان اس کا میں استان سے اس کی خواد میروک برائری سے استان کی اور اور استان سے اس کی میان کر استان سے استان کی استان کی استان کی سال کے معال میں استان کی میان کی سال کی سال کی سال کر استان کی میان کر استان کے میان کر استان کی میان کر استان کی سال کر استان کی سال کر استان کی سال کر استان کر استان کی سال کر استان کر استان کی سال کر استان کر ا

چارے زیادہ کواہ ہوں۔ حجر بن عدی بٹائٹۂ کے خلاف گواہی:

دوسری روایات میں شہادت کا حال اس طرح لکھائے بہم اللہ الرحن الرحيم ايو بردہ بن ايومورگ رضائے الٰبی کے لیے شہادت دیتا ہے کہ جمرین عدی نے طاقت و ہما عت کوترک کیا اور طلیفہ پرلین کی اور جنگ وفتنہ پرلوگوں کو آباد و کیا اور اپنے پاس لوگوں کوجع کیا کہ وہ بیعت کو تو ڑیں اورامیرالموشن معاویہ بڑا تھ کو خلاف ہے معز دل کریں اور خدائے عز وجل کے ساتھ خلانے گفر کیا۔ زیاد نے اس شہادت کود کچے کر کہا ای طرح کی شہادت تم سب لوگ دو ۔ سنو! دانلہ میں اس اجل رسیدہ اممل کی رگ گرون کے قطع ہوئے میں جہد بلیغ کروں گا۔ باقی روسائے ارباع نے بھی ابو بردہ کی شہادت کے ش گوای دی۔ اس کے بعد زیاد نے اور سب لوگوں کو بلایا اوران سے کہا کہ دہ روسا دار باٹ کے شام مجی شہادت دو۔اور ساری تحریران کو پڑھ کر شادی۔سب سے پہلے عناق بن شرحیل تمیں نے اٹھ کرکھا کہ مرانام گواہوں ٹی تکھو۔ زیاد نے کہا پہلے قراش کے ناصول وکھو پھرعنا آن کا نام تکھوا وران کا جن کی خیروخواہی وراست بازی کو ہم لوگ بھی جانتے ہیں اورام پر الموثین بھی ان کواپیای بچھتے ہیں۔ یین کراسحاق بن طلحہ اوراساعیل بن طلحہ اورمنذر بن زبیرا در نثمارہ بن عقبها درعبدالرحشٰ بن جنا داور تحرین معدا در عامر بن مسعودا ورمحرزین جاریہا درعبیدانند بن مسلم حضر می نے گواہی دی۔ پھرعناق بن شرخیل اوروائل بن چرحضری اور کیٹیر بن شہاب حارثی اورقطن بن عبداللہ کی گواہی ہوگی۔ پھرسری بن وقاص حارثی کی شهادت کلهمی گل اور د و جواس وقت و بال موجود مجلی نه تھا۔ اپنی خدمت بر گیا ہوا تھا۔ پھر سائب بن اقرع تُقفی اور بن رابعی اور عبدالله بن الياعتين ثقفي اورمصقله بن بميره شيباني اورقعقعاع بن شورذ بلي كي شبادت كي كي مجرشداد بن بزييز كانام آيا توزيا دني كبا کیااس کاکوئی باپٹیں ہے جو مال کی طرف نبت دی گئی ہے۔اے گوا ہوں سے نکال ڈالو کی نے کہ دیا کہ وضین کا بھائی ہے اور صین تو منذر کا بیٹا ہے زیاد نے کہا بس اے بھی ای کا بیٹا لکہ دو۔ غرض این جر بید کو این منذر لکھ دیا پیغیر شداد کو بھی پیٹی تو کہنے نگا تف باس پر فاحته پرکیااس کی مان اس کے باپ سے بڑھ کر زبان ذریقی واللہ اے آواس کی مان میں کے ساتھ بھیٹ نب دی جائے۔ پھر گارین الجبر علی کی گوائی لی گئی۔ بى رېعەكى گواپى:

ان گواہوں میں جواوگ نی رہید کے تقے قوم رہیدان برخضب ناک ہوئی اوران ہے کہا کتم نے بھارے دوستوں اورخلفاء کے ظاف میں یہ گوائی دی ہے۔ انھوں نے جواب دیا خودان کی قوم سے بہت نے لوگوں نے ان کے ظاف میں گوائی دی ہے ہم بحي آخرآ دي ۾ په پيچر فر و بن نجاج زيد کي اورليدين عطاور تيسي اورمجه بن ممير تيسي اورسويدين عبدالرشن تيسي کي گواي بو ئي اساء ین خانیہ فزاری گوای وینے ہے مذرکرتا رہا گراس کی گوائی لکھی گئی۔ پیمرشمرین ڈی الحیش عمری اور پشیم بل کی کے دونوں بیٹے شداد وم وان اور مصن بن تطبیب نے گوای دی بیٹیم بن اسودھی بھی سب سے عذر کرنا رہا گراس کی گوای بھی کھی گئی ۔ پجرعبدالرطن بن قیس اسدى اورازمع بمدانى كے دونوں بينے حارث وشدا داور كريپ بن سلم جھى اور عبداللہ بن الى بېر ويھى اور زحر بن قيس بھى اور تعدامه بن محلان از دی اورع زه بن عرزه اتمسی گوایول میں <u>کلھے گئے ۔</u> مخارین مبیداورعروه بن مغیره کا گواهی ہے گریز:

نتارین الی عبداورم وہ بن مغیر وین شعبہ کوچکی زیاد نے بلا بھیجا کہ چمر کے خلاف میں گوائن گمروہ دونوں نج کرفکل مجھ کچمرعمر بن قیس اللحیہ داد تی اور ہائی بن حید داد تی نے توائل دی۔ سر گواہ سب سے اس برزیاد نے کہا کدان لوگوں کے مواجوصا حب حسب ودیندار میں اور سب کے نام ذکال ڈالو جولوگ گوائ ہے نکالے گئے ان میں عبداللہ بن تجاج بن تعلقی بھی تھا اس انتخاب کے بعد بس ا نے لوگ گوا ہوں میں شامل رے۔ان کی گوا ہی ایک کتاب میں تکھی گئی۔ کتاب زیاد نے واکل بن جمر حضری اور کشیر بن شہاب حارثی ے جوالے کی اوران دونوں کو جمراوران کے اصحاب میزاول مقرر کیا اور بھی دیا کہ ان لوگوں کو لے کر روانہ ہوں۔ گواہوں میں شرتے ین حارث قاضی اورشر کے بن ہانی حارثی کا بھی نا ملکے دیا گیاتوشر کے قاضی کا بیان بیہے کہ زیاد نے جمجے سے جمر کا حال یو چھاتھا۔ میں نے کیا وہ پڑے روز و دارا ورنماز گز ارفخص ہیں۔اورشر کے بن مانی کتے ہیں ٹیں نے کوای دی بی نہیں جب مجھے خرہوئی کہ میری گوائی بھی لکھی گئی ہے تو ہیں نے زیاد کو طامت کی اوراہ کا ذی کہا۔ وائل بن جمر وکثیرین شہاب رات کے وقت سب لوگول کو لے كرروانه بوئ ما حب شرط بھى ساتھ ساتھ ر اور كوف كے باہر تك ان كو تكال آيا۔ فيصد كااستقلال:

جب بدلوگ کلہ عزم تک پہنچاتو قبیعہ نے اپنے گھر کی طرف ایک نظر کی دیکھا کہ بٹیاں ان کی کسی بلندی پر چڑ ھاکر دیکھور ہی ہیں۔انھوں نے وائل وکثیرے کہا کہ جھے اتنی اجازت دو کدایئے عمال کو دمیت کرلوں۔ دونوں نے اجازت دے دی جب بیگھر کے قریب پہنچاتو و یکھا کہ لڑکیاں روری ہیں۔ پہلے میدؤرا خاموش رے پھران ہے کہا کہ جب ہوجاؤ وہ سب جب ہو محکیمی تو کہا خدائ عز وجل ہے ڈر داور صبر کردیش ال سفریش اینے پروردگارے امیدر کھتا ہوں کہ دویا توں میں ہے ایک بات ضرور مجھے حاصل ہوگی یا تو شہادت ہوگی اور وہ تو بہت بڑی سعادت ہے یا تمہارے یا س فیر وعافیت کے ساتھ وائیں چلا آ وَل گا۔اورسنو رزق جوتہیں دیتا تھاا ورتمہا ری پر ورش میں میر امھین رہتا تھا وہ خدا و نداؤ کہ ہے۔ وہ زعروے اس کے لیے موت نہیں۔ مجھے امید ے کہ وہ تم کو ضائع نہ ہونے دے گا۔ اور تمہارے لیے میری حکاظت کرے گا۔ تیصہ یہ کیہ کروہاں سے پھرے اور اپنی برداری والوں کی طرف سے گذرے وہ لوگ اُنٹیں دکھ کرخدائے تعالیٰ سے ان کے لیے دعا یا تھنے گئے۔ کہا مجھے اپنی جان جس قدرعزیز ہے ای کے برابرا ٹی قوم کے ہلاک ہونے کا خیال ہے گووہ میری لفع ت نہ کریں۔اس دقت کچھ سامیر بھی قبیصہ کو ہوئی کہ بہلوگ مجھے تجراوراصحاب *جر* کی روانگی:

عبیداللہ بن حرجی بیان کرتے ہیں کی حج کواوران کے اصحاب کو جب لے کر حلے ہیں تو میں سری بن الی وقاعی کے درواز ہ مر كفر ابوا تفاش نه كها كيادي آ دفي يحي اليضين بين جواس وقت مير يشريك بوجا أمي كه شن ان لوگون كوچيز الون كيايا في آ و مي بھی ایسے ٹیس ایس افسوس از ارافسوس اکسی نے مجھے جواب شاویا۔ جب غربتان کے مقام پر بدلاگ بہنچ تو شرح کی بانی ایک خط لیے ہو

پنچ اور کیٹر ہے کہا کد میرایہ خط امیر الموشین کو پہنچا دینا۔ کہا اس ٹس کیامضمون ہے کبایہ نہ یو چھواں میں بچھ میری حاجت ہے۔ کیٹر نے انگار کیا اور کیا ایسا تھ امیر الموشین کے یاس میں تبیل لے جاتا جس کامضمون مجھے ندمعلوم ہومکن ہے کہ انہیں نا گوار ہوشر کے ب واکل کو جا کر خط دیا اور انصول نے لے لیا۔ تیم جو بیة قاظر وائد ہوا تو مرج عذرا میں جا کر نظیر ایباں سے دمشق بار ومیل کے فاصلے پر ے سب اسے لوگ تھے جوم ج عذرا ش قید کیے گئے تھے جربان عدی کندی اورا قم بن عبداللہ کندی اورشر یک شدا و معنری اور سنی بن سیل اور قبیصه بن ضبیعه عیسی اور کریم بن عفیف تعمی اور عاصم بن عوف بخلی اور ورقار بن نمی بخلی اور کدام بن حیان فزی اورعبدالله بن حسان فری اور محرز بن شباب تنسی اور عبدالله بن حوبیه صدی زیاد نے عامر بن اسود کی کے ساتھ دو فحصوں کواور بھیجا مته بین اض

# کواورسعد بن نمران ہمدانی کوبیرسب چودہ فض ہوئے۔

زیاد کاامیرمعاویه بخاشنے نام خط:

معاویه و الشخصة و آگل و کیر کو با آگران سے خط کے مرجم تو اُز کی اور اٹل شام کو پڑھ کرسٹایا مضمون میرتی : بهم انقد الرحن الرحيم : بندة خداا مير الموشين معاويد والتأنز كوزيادين الامتيان كي طرف \_ مندان الرباكوا مير الموشين معاويد والتأنز كوزيادين اور باغیوں کے دفع کرنے کی زحت سے انہیں بھالیا۔ اس فرقہ ترابیہ سائیہ کے شیاطین نے جن کا سرگروہ جرین عدی ہے۔ ا میرالموشین سے مخالفت اور جماعت مسلیمین سے مفارقت کی اور ہم لوگوں سے جنگ کی خدا نے ہمیں ان برفلیہ ویا اور ہم نے انہیں گرفتار کرلیا شیر کے اشراف داخیار وسعم و دیندارلوگول کوش نے بلایا انھوں نے جر پچھو دیکھاتھا اور انھوں نے جو پچوکیا تھا اس کی گواہی افعول نے دی۔ میں نے ان کو امیرالموشین کے باس بھیجا دیا ہے اور میرے ای خط کے تحت میں مسلما وا منیار شہر کی گواہیاں

مندرج میں معاویہ بٹائٹنے نے خطاور گواہوں کو بڑھ کر یو جھا کہ ان لوگوں کے باب میں جن کے خلاف انہیں کی قوم نے یہ گوا مہاں دی ہیں جوتم من دے بوتمبادی کیادائے ہے۔ بزید من اسد بکل نے کہا میری دائے تو یہ ے کد ملک شام کے قربوں میں ان کو تقرق کر د بیجے۔ وہال کے شورش انگیزلوگ ان کے لیے اس ہیں۔ آپ کومز ادیے کی ضرورت ند ہوگی۔ شریج بن بانی کی این گواہی ہے برأت

شرح بن ہائی کا خط معاویہ چاہٹنے کو واکل بن جمرئے وے دیا۔ معاویہ الاثنے نے اس ٹھا کو بھی پڑھا' لکھا تھا: بہم القدالر ثمن

الرجم بندة خداام الموشين معاويه والثينة كوشري بن إنى كاطرف يحيض في يركي او في آب كياس ميري شهادت تجرين ندگ کے خلاف عن الکھ کر بھیجی ہے تیجرین عدی کے باب ش میری شہادت یہ ہے کہ و فراز پڑھنے والوں میں میں۔ ان کا خون بہا ؟

تاریخ طبری جد چهارم: هساؤل ۹۷ ایرموادیة تلکزے شیادت مین تک ۴ جمر بن مدی موثلاً

ان کامال لینا حرام ہے۔اب جا ہوان کو آل کرو جا ہوچھوڑ و۔معاویہ اٹائٹٹ نے پیڈط واکل وکٹیر کو پڑے کرسنا یا اور پر کہا کہ معلوم ہوتا ہے انھوں نے خود کوتم لوگوں کی شہادت ے الگ کر لیا غوش بیاوگ مرج عذراء ش قیدرے اور معاویہ بی تنفی نے زیاد کو کھھا جم بن عد ک اوران کے اصحاب اوران کے خلاف میں جوشہادت تمہاری جانب ہے ہوئی ہے اس باب میں جو کچھ بیان کیا ہے میں مجھ کی میں ب فور کیا تو بھی بدرائے ہوئی کہ ان کوچپوڑ دینے ہے لی کرنا افعل ہے اور بھی بیرائے ہوئی کہ ان کے لی کرنے ہے معاف کر دینا

زباد کاتل جریراصرار:

زیادنے اس کے جواب میں معاور رائٹر کو کھا کہ میں نے آپ کے خطائو پڑھااور آپ کی رائے کو سمجھا۔ جھے تعجب ہوتا ہے کر چراوراس کے امواب کے بارے میں آپ کوکیسا شتیا ہ ہوا۔ جولوگ ان کے احوال سے زیاد ہ تر واقف ہیں انھوں نے تو ان کے خلاف میں گوا ہیاں دیں اور آپ من عجے۔اب اگر اس شہر پر قبضہ رکھنا جاہتے ہیں تو ججر کو اور اس کے اصحاب کو ہرگز میرے یاس وائیں نہ تیجے گا۔ مزیدین جمیعی یہ خط کے کرروان ہوام ن عذرا ٹیل پہنچااور قید یوں ہے کہا واللہ تمہارے بیجنے کی کوئی صورت نہیں۔ یں ایک نظ لے کرآیا ہوں جس کا انجام قبل ہے اب جو کچوتم اپنے تن میں بہتر بھتے ہو بھے سے بیان کروکہ میں اس باب میں پکھ کر سکوں کچھ کر سکوں بجرنے کہا کہ معاویہ جانتانہ کو یہ بیغا مریخیا دو کہ ہم لوگ اپنی بیعت پر قائم ہیں نہ چھوڑ نا جاہتے ہیں نداسے مچنوٹری گے۔ جنہوں نے تمارے خلاف میں شمادت دی ہے وہ سب تمارے دشمن اور بدخواہ ایں۔ بزیرین قبہ خط لے کر معاویہ اللہ کے پاس آیا۔معاویہ اللہ نے زیاد کا تطایر حالیاتو تجر کا پیغام بھی سنادیا۔معاویہ اللہ نے اس کا جواب ویا کہ زیاد کو ہم حجرے بر ھ کر داست گو بچھتے ہیں۔اس برعبدالرحمٰن بن ام الکیم ثقفی یا عثان بن عمیر ثقفی اور معاویہ جنگز بیش کچھ یا تیس ہو کیں۔ حجر بن عدى اورعام بن اسود على:

الل شام وہاں ے اشھے اور ان کی مجھ ش شرآیا که معاوید الاطناف اور عبدالرحمٰن نے کیا باتی کیس- تعمان بن بشیر بڑافتہ ہے آ کرعبدالرحمٰن کا قول انھوں نے بیان کیا فعمان نے کہا سب لوگ مارے جا کیں گے۔ عام بن اسود کیل بھی عذراء میں ا بھی تک تھااس نے معاویہ بڑیٹنے کے پاس آ نے کا قصد کیا اور دوشخصوں کوجوزیا دنے بھیجا ہے ان کا ذکر کر دے اس کوجاتے و کچھ کر حجر ین عدی زنچے کوکٹر کٹر اتے ہوئے اٹھے اور کیا اے عام ایک بات میری کن لے معاویہ بڑانتھ سے کہنا کہ ہم لوگوں کا خون بمانا اس مر حزام ہے اور بد کہدویتا کہ ہم لوگوں کوامان دی جا چکی ہے اور ہم سلح کر چکے ہیں۔ارے خداے ڈر ہمارے باب میں غور کر چجرے ار ہارعام ہے بھی بات کیں۔ عامر نے کہا ٹیس مجھ گیاتم تو بہت دفعہ کہ ہے ہو چھرنے کہامیرے لیے کسی کی بدنا می نبیس ہو کی ۔ تجھ کوتو نعام واکرام ملے گا۔ اور ججو کو تھنے کے جا تیں گے اور آل کریں گے اگر میر کی بات تھے گراں گذر ہے تو یہ جائے شکایت میں ہے اس یات بر عام کوشر مندگیای ہوئی کہنے لگاوانشہ یہ بات نہیں ہے۔ شی ضرورتمیا را بیام پہنجا دول گا اورضر ورکدو کاش کرول گا۔ اس کا بیان ے کماس نے کیا بھی ایسای۔ عامر بن اسود على كي سفارش:

عامر نے معاور ہ ڈاٹٹٹنے ان دونو ل مخصول کا ذکر جو کہا تو یزیدین اسد بچلی اٹھے کھڑا ہوا۔ اور کہاا ہے امیر الموشین دونوں ان

نار تأخير کی جلد چيارم. همدا قال ( ۹۸ ) اميرمواديد تأثیرت شباديية مين تک ۴ جر ان مدی جویز تم میرے مجھے بخش دیجیے ان دونوں کی سفارش میں جریرین عبداللہ پہلے ہی معاویہ ڈاٹھ کو کھیے چکا تھا کہ میری تو م کے دوشخص جو دہل ہماعت ہے بیں اور خوش عقیدہ میں کی نمام بدخواہ نے زیاد ہاں کی شکایت کی۔ زیاد نے ان دونوں کو بھی ان کوفیوں کے ساتی بھیج دیا ہے جن کو امیر الموشین کے باس اس نے روانہ کیا ہے ان دونوں نے نہ تو اسلام میں کوئی بوعت ند خدیفہ ہے تو الفت کی ہے۔ امیرالموشین ہے اس کا نفح انہیں ملتا جا ہے۔اب جو ہزیدئے ان دونوں کی سفارش کی تو معادیہ جائٹہ کوج ریکا محط یا دآ سمیا۔ ہزید ہے کہا کہ تب رے ابن تم جزیر نے بھی ان دونوں کی تعریف مجھے لکھ بیجی ہے اور وہ اپیائی تخص ہے کہ اس کی ہات پریقین کرنا جاہے اور اس کی خیرخوای کو مان لیمنا جاہیے اور تم نے بھی فین عمائے جے سے مائلے بیں اوش نے دونوں کو تعہیں بخش دیہ۔

ارقم' عنه 'سعداورا بن خويه كي حان بخشي :

واکل بن جَرنے ارقم کے لیے کہاس کو بھی اس کی خاطرے چھوڑ دیا۔ابوا تورسلمی نے عتبہ بن افنس کو ما ٹک بیا۔اس کی مجس جان بخشی ہوگئی۔ تمرہ بن یا لک جدانی نے سعد بن نمران جدانی کو ما فکا۔ اے بھی معاف کر دیا۔ حبیب بن مسلمہ نے ابن حویہ کے باب بین گفتگو کی اسے بھی رہائی ل گئی۔ ما لک بن مبیر ہ کی حجر کے لیے سفارش:

اب ما لک بن بھیر وسکونی نے کھڑے ہو کرمعاویہ جائٹنے کہا''امیرالموشین میرے ابن عم حجر کو میرے کہنے ہے چھوز ر پیچے''معاویہ بڑکٹونے کہا تیرااین تم تورکس قوم ہا گراہے چھوڑ دول تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ سارے شہر کو مجھے ہے بوعقید و کر دے گا اور کل کومچور ہو کر مجھے اس کے مقابلے کے لیے پھڑتھی کوتمام اسحاب سمیت عراق میں بھیجنا پڑے گا۔ ہا لک نے کہا واللہ تم نے میرے ساتھ انصاف نبیل کیا۔ اے معاویہ بازائن میں نے تمہارے ساتھ شریک ہو کر تمہارے ابن عمے قبال کیا۔ مجھے ان لوگوں کے مقاسلے میں صفین کا سامع کہ چیش آیا۔ آخرتمہا را ہاتھا و نوار ہاا ورتمہارا یا ۔ بلند ہو گیا اور پھر کسی بات کاتم کوخوف شدر ہا۔ اب میں نے ا ان عم كے ليے جوتم سے سوال كيا تو تم خلا و كا اور بات ش طول و سے ديا۔ جس سے جھے نفخ نہ پہنچا اور بركار كا خوف تم سے

کیا۔ مالک تو بد کہد کر چلا گیا اورائے گھر پی جا کر پیٹے رہا۔

معاویہ زایتی نے اسروں کے پاس جہ بین فیاض قضا گی ( یک چٹم ) اور صین بن عبداللہ کا بی اور ابوشریف بدی کو پہنچا۔ ب لوگ شام کے دقت وہاں پہنچے جھمی نے جوٹی کیک چٹم کوسا ہے ہے آتے ہوئے دیکھا کہد دیا'' کہ ہم میں ہے آ دھے تل ہو ماکس ہے آ وجے نے جا ئیں گے' معد بن غمران نے کہا خداوند الجھے اس صورت میں بھالینا کہتو بھی جھے ہے راضی رے عبدالرص بن حسان غزى نے کہا خداد نداان کی ذات ہے جھے عزت دے۔ال طرح ہے کہ تو بھی راہنی دے ۔ بیر ، نے بہت دفعہا خی جان کوخلہ و میں ڈال دیا پیمرخدا کووہی منظور ہوا جواس کی مشیت تھی۔ اميرمعاويه رفاشية كاحجرادراصحاب حجركو پيغام:

معادیہ بڑنڈے بیغا می نے ان لوگوں سے کہا کہ چھٹھی چھوڑ دیئے جا کیں گے آ ٹھٹل کیے جا کیں گے ہم لوگوں کوظم سے کہ می سے تمرااوران پر لعنت کرنے کوئم ہے کہیں اگر تم الیا کروؤ تم کو چھوڑ دیں وریڈتم کوئل کریں امیر الموشین کا خیال ہے کہ خود تمہارے امير حادية الأنت شهادت مين تك + عجر بن عدى الأنت

تاريخ طبري جلد جهارم: حصداة ل

\_(

ی بم وعنوں کی گوا ہی ہے تمبار آتق کرنا ان کے لیے جائز ہو چکائے گرانھوں نے معاف کر دیا ہے یتم ال فخض پرتیم اکر وق بتم سب کو چوز دیں۔ان لوگوں نے کہا غداوندا ہم ہے تو پیشل بھی تیس ہو سکے گا۔ بس ان کے لیے قبروں کے کھودنے کا تھم دے دیا گی قبریں حَد نے نکیس کفن سب کے لیے آ گئے۔ دات بحریہ لوگ نماز پڑھتے دے۔ میچ ہوئی تو اسحاب معاویہ موثورے ان سے کہا رات تو تمباري طوار في نمازوں كواور دعاؤل كويم نے ديكھا بياتو بتاؤ عثان الكُنْدَ كے بارے شاتم تارا كيا عقيدہ سے انھوں نے كہا كہ وي تو يهي فنص بين جس نے علم من جوجوراورنا فق يرقمل كيا۔ بيان كراصحاب معاويہ جائزت نے كباام رالموشين نے ثم كوخوب بيجا: قنا اور يہ كبر رقل كرن كوان كور بوئ اور كمية في الم فض يرتج اكردو المول في جواب ديا كديم توان عن تولى ركعت بين اوران ے جس نے تراکیا ہم بھی اس برتراکرتے ہیں۔ابا یک ایک ٹیفس نے ایک ایک ٹیفس کڑتی کرنے کے لیے تحییف ترویسے ہوا پر ایٹریف بدی کا باتھ بڑا۔ تبیعہ نے کہا میرے تیرے خاندان میں شر مجھے کوئی اور ی شخص قبل کرے۔ بدی نے کہا چھی قرابت کا ہونا اس وقت تم ے کا م آیا یہ کہ کران نے حضری کواور قضاعی نے تھے۔ لوقل کیا۔ پھر حجر نے ان لوگوں ہے کہا ذرا مجھے وضو کر لئے دو \_ کہا کر و۔ جب وضوکر یکے تو کہاد ورکعت نماز بھی پڑھ لینے دو۔ پخداش نے جب بھی وضوکیا ہے دورکعت نماز ضرور پڑھی ہے۔ کہا پڑھانو۔ جرنمازیز ھاکروائیں آئے اور کہنے گئے واللہ آئی تخترنماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔اگریہ بات نہ ہوتی کرتم خیال کرو گے کہ جھے موت ے اضطراب ہے تو جی وابتا تھا کداس نماز میں طول دیتا۔ ٹیمر کہا خداد ندا! ہم لوگ تجھ سے مدو واجعے میں اس امت کے مقابلہ میں الل کوفہ نے جارے خلاف گواہی دی اوراثل شام ہم کوفل کررہ ہیں۔اور واللہ اگرتم مجھے کوفل کرتے ہوتو س رکھو کہ مسلمانوں میں ببلا فخص میں ہوں جووادی شام میں ہلاک ہوا۔اور ببلا مخص میں ہوں جن پر بیاں کے کتے بھو کئے۔ یہ من کر یک چٹم ہدیہ قضا می لکوار ﷺ ہوئے ان کی طرف بڑھااوران کے ہاتھ یا دُل میں تحرتحری بڑگئی۔ ہد بہنے کہا ہاں ہاں تم تو سجھتے تھے کہ موت ہے تم کو اضطراب نیں ہے۔او میں تنہیں چیوڑے دیتا ہوں۔اپنے صاحب ہے برأت کا اقر ارکرلو۔ حجرنے کہا کیوں کر مجھے اضطراب ند ہو۔ دیکورہا ہوں قبر کھدی ہے گفن سامنے پھیلا ہوا ہے گوارسر کیفیٹی ہوئی ہے اور وانڈاس اضطراب میں بھی ایسا کلمہ مندے ند نکالوں گا جس سے خدانا راض ہو۔ بین کر جہ بہتے ان کو آئی کیا۔ تجرب بزھے اور ایک ایک کرئے آئی کرنے گئے یہاں تک کہ

 نارخٌ طُبري جد چهارم: هساقل الصحاحة ل

م عبدالرحمٰنغزى كاانجام: معادر هاش ألا

صاف عاقب الأولان الأولان المن المنازك إلا العالم الكولان التي سي يجده عن الأولان عموس بعد عدد فراؤي بهدا الكولان الكولان المن الكولان المن الكولان الكولان المنظم الكولان الكولان الكولان الكولان الكولان الكولان الكول الكولان الكول

قي بم درب الكجدافت من في بمعنى زيارت محى اور بمعنى ظبر محبت مجى يبينى وومفلوب يوك بدخدا.

امان مانے والے اصحاب حجر: كريم بن عفيف تحتمي 'عبدالله بن حويتي على عاصم بن موف بكل - ورقار بن مي يكل - اقم بن عبدالله كذري عبدالله بن اخض سعدی۔سعد بن نمران جوانی۔ پیچی سات شخص جن۔

ما لك بن مبير وكوفي كا جوش انقام: ما لک بن ہمیر وسکونی کی سفارش کو بھی حجر کی جال پخش کے لیے معاویہ بڑاپٹڑنے جب ندستا۔اور بی کندہ اور بی سکون اور بہت ہے اوگ اٹل بحن ہے اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے بیات کی '' واللہ جمیں معاویہ بڑی تُھ کی اتنی پر واٹییں ہے جتنی ان کو ہم نوگوں کی ضرورت ہے۔ ہم کوانیس کی قوم میں ہے ان کا بدل ال جائے گا۔ انہیں ہمارا بدل نہیں ال سکتا۔ چلوجم کوان لوگوں کی قدر ہے چیزالا کی ' بدین کرسب کے سب چل کھڑے ہوئے۔ آئیس بیتین تھا کہ سب لوگ عذرا میں ہوں گے۔ ابھی قبل نہیں ہوئے سامنے قاتلوں کو دیکھا کہ اس کی طرف سے میلے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے جوید دیکھا کہ مالک کے ساتھ بہت ہے لوگ میلے آ رہے ہی لو مجھ کے کہ جُرے چٹرانے کو بیآ رہے ہیں۔ مالک نے ان ہے یو چھا کیا خبرے۔ ایک شخص نے کہان لوگوں نے تو بہ کر لی اب ہم معاویہ دائشے کے باس بھی کہنے کو جارہے ہیں۔ مالک نے سکوت کیا اور عذرا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک فخص اوھرے آتا ہواراہ میں ملا-اس نے خبر کی کدوہ لوگ قبل ہو گئے۔ مالک پکارا کہ ان قاتلوں کو میرے پاس پکڑ لاؤ کچھے سوار بھی ان کے تعاقب میں دوڑا ہے۔ مگروہ نگل گئے تتے اور معاویہ دی گئے۔ کے پاس جا کریا لک بن میں و کا اور اس کے ساتھ کے لوگوں کا قصہ تحاسب بیان کر دیا۔معاویہ جائف نے کہا گھراؤٹیں بدایک جوش تھاجوا ے آگیا شایداب ششا بھی ہوگیا ہو۔

ما لك بن مبير ه اورامير معاويه بخاشة من مصالحت:

ما لک جود ہاں ہے واپسی بواتو سیدهااہے گھریرآ کراتر ا۔معاویہ بڑیٹنے کے پاس گیا بھی نہیں معاویہ بڑیٹنے نے با بھیجاتو اس نے آنے سے انکار کیا جب رات ہوئی تو معاویہ وہ تو نے ایک ال کا درم اس کے پاس بھیجا دیے اور پر کہا بھیجا کہ امیر الموشین نے جو تجرکے باب میں تیری سفارش کونہ مانا وہ محض تیری اور تیرے اصحاب کی بہتری کے خیال ہے تھا کہ پچر جنگ وجدال کی مصیبت نہ پڑ جائے۔ جم بن عدلی اگر زند ور بتا تو اس بات کا اندیشر تھا کہ تھے کو اور تیرے اسحاب کو اس سے لڑنے کے لیے جانا پر تا اور اس جگ ے مسلمانوں کی ایک عباق ہوتی جو تجر کے قل سے کہیں بڑھ کر ہے مالک نے بدیقول کر لیا اور خوش ہوگیا اور منح کواپی ساری جعیت سمیت معاوید جوافیز کے پاس آ کردضامتدی کا اظہار کیا۔

اميرمعاويه بن تُنت عضرت عائشه بنينينا كالظهار ناراتسكى:

عائشہ بینیز نے تجرا دراصحاب تجرکے لیے عبدالرحمٰن بن حارث کومعاویہ ڈاٹٹڑے یا س بھیجا تھا یہ جب معاویہ جائٹڑے یا س يني قو وولوگ قل جو يح ينجه عبد الرحمٰن نے يو جيا كه ايوسنيان كاساملم جوتم ميں قوااے كب سے چھوڑ ويا كما جب ہے تم ايے الل علم نے مجھے چھوڑ دیا۔ ابن سمیانے جو کہاوہ یں نے مان لیا اور عائشہ جیسا کہا کرتی تھیں اگر ایسانہ ہوا ہوتا کہ جب بم کسی جز کو تعیم کرتے ہیں تو اس سے زیادہ مشکلات ہم پرالٹ پڑتے ہیں جن ٹس ہم تھے ہم ضرور بحرکے قبل کو حفیر کرتے۔ بخدا میر سے علم میں تو یہ ے کہ وقتف دیندارتھا۔ نج وعمرہ کا بحالانے والا تھا۔معاویہ اٹاٹھنانے جب نج کیا تو عائشہ بیجینا کے ورواز وسے گذرے اوراندر آبان این از در گی . آب سدا مهاد در در در در در در این با به منافع که با به منافع که از این که این که این که در این

حجر بن عدى كى شهادت رمر ہے:

قاقلہ حجر کا ہے کیا ہر راہ قر باندی کے بتا اے ماہ يچ پيچ ۽ اُتل کا سامان ہر صرب کی طرف ہے روال خوا کہ ہے خوروئق اور سدیر مثل فرعون خوش ہے اب تو امير بحی آباد ی ند تھا گویا! شہ ہے ہے ایٹ گیا کیا .. خوش و خرم یو کامران بو تو چ اتن عدی جہاں ہو آو آ ری ہے ڈکارنے کی مدا مجھ کو لکین دشق سے نفدا اور سے ناگفتہ یہ وزیر کا حال نیک بندوں کا خوں ہے شہ کو طال ES 7 63 2 8 17 18 قج کاش افی موت سے مرتا

ا ک دن چل بیس کے آخر کار

. حجر بن عدی پر دوسرامر ثیه:

بیری آگھ کے آئو آیک جمڑی ہے کہ گئی ہوئی ہے 'ججر کو روٹ میں بیری آگھ بخل ٹین کرتی

يون تو حقي جن قوم مي سردار

شاهر دانشاریه دند زید فیجر کام ژبرگها ب ادر پیجون اثل بیت کی فرف دادهی - ( ترجه هیم )
 شاهر دکته نے تو کام ریز کها کے لؤل اس م شیاد می انساز بدیکی فرف مشوب کرتا ب -

ائے توم اگر اس کی جروی کرتی تو یک چٹم اس بر عوار نہ اف ک

پھرایک شاعرنے پکچیشع کے کہ تی ہند کوابھارتا تھا کہ قیس بن عمادے مٹی بن فسیل کا انتقام لیں پھر قیس وکچ عمیر اوراجے وفول زنده رہا کدائن اشعب کے معرکول بٹل ٹریک ہوکراس نے جنگ آنیائی کی۔ بچائے سے حوشب نے مخبری کی (حوشب نی ہند میں ے ہے ) کدایک فخص ہم اوگوں میں بزافتہ انگیز اور سلطنوں کے قالفوں میں ہے۔عراق میں کوئی فتہ اپ نہیں ہوا جس میں ووٹر یک نہ جوا ہود ہ تر ابی سے عثمان برنعن کرتا ہے این اشعت کے ساتھ اس نے بھی خروج کیا تھا اور اس کے سب معرکوں میں شریک تھا کہ لوگوں کو بغاوت برآ بادہ کرتا تھا۔ جب ان مب لوگول کو خدائے ہلاک کردیا تواب خان شین ہوکر پینیائے' مجاج نے بین کرقیس بن عرو کے گرتی رکرنے کے لیے لوگوں کو بیجھا اور اس کی گرون ماری قیس کے براوری والوں نے حوشب کے خاندان سے شکایت کی کرتم نے

بمارے ایک عزیز کی سعایت کی۔انھوں نے جواب دیا کیتم لوگوں نے بھی تو تمارے ایک عزیز (صفی بن فسیل ) کی سعایت کی تھی۔ عبدالله بن خليفه كاقصيده: عدى بن حاتم جن تُنه صحابي رسول الله تريشيم كوزياد نے اس شرط يرزندان سے رہا كيا تھا كہ دواينے ابن عم عبدانند بن خديفہ كوشير ے نکال دیں اور کہا جب تک کوفید میں میر کی حکومت ہے وہ بیال شآنے یا کیں۔عدی پڑٹٹڑنے ان کو بیاڑوں میں بھیجے وہا تھا۔وہاں

ے مدی بینٹر کو برابر لکھا کرتے تھے کہ مجھے بلوالبچیاور مدی بیلٹر بھی ان کوامید دلاتے رہے تھے آخرا یک تصید وانہوں نے لکھی کر بجيئار (ملحصاً)

رو لے ان دوستوں کو جو تاہ کر دیے گے ود موت کے گھاٹ سے کال کر آ نہ کے

موت نے اٹھیں بلا لیا اور جس کا وقت آ جاتا ہے مجھ لو کہ وہ تاخیر نہیں کر سکت

بب بھی بنگ کی آگ بحر کی تھی اور تیز ہو ماتی تھی

وی لوگ میرے انسار تھے اور میری سیر بن جاتے تھے

ان کے بعد مجھے وٹیا کی کی چیز کی خواہش اللہ ہے شہ زعر کی اب یوا ہے

الله! جب تك من قير ش نين جاتا اور زعره مول

ای مقام میں تجر رحت فدا ہے واصل ہوا ہے اور تجر و وقتی ہے جس نے فدا کورضا مندر کھا۔ تجر کی قم پر روز نداور دوزمختر کے باران وقت کے ڈوگٹرے پڑتے رہیں اور جمز کی گئی ہے ---

ائے قریم نے بعد کون خوف خدا ہے اب تق پر زبان کو لے گااور کون انبا ہے کہ قطم کا ذکرین کرائں کے منانے پر آبادہ ہو

ر کیما جمار درایانی فات محصامید بستار طفر گفتین تجیشن کی کدة وژن بوبائه کا-جهادی شخص زاد کی محق تو ادار کرتا قد مشکل کام جماده به می کویم کشک والاقو قدا --تم توکون نے معادمت حاصل کام مرتبر عربی صاحب ادارے ادونا بہت قدم تم سے بود حربیمی نے کسی کوئیش بایا-

دیستگذا آن بردار ایکنا سیاد در بارشی فاقت و گفته کنتیم کرتی بسته برد کردن گا پیروافیل بساده مدارش کارسازی شده همی از کافار بازند این این می از می از این بازند کار کردار کار این او این گاه تهرا برا دو هم ناسازی کار فرف به جنگ می دود و از کرد ساز کرد این این می از در این این این این این این این از ا

تر وک بھے بھر ترک من مرح ہوتے ہوئے کا بھیل اور اوسریش ایک اینٹی تھی ہم تھا کہ تھے کرنا رکز اورا۔ اب ہر ایک مج می کا بار رامانی تم کو سطح کا کیا تھی انٹھ میں آئی سے شدید گیا دن پڑسکا۔ بدب کہ بڑے آئیشن بڑھا ہے کی اور ویف جانیا و اس کرونال کرنا کا ان کار کا کاری کھی تھی انتہاری اخرے کو

آئے گا۔ میراتو بدفال بے کہ شہرے گالا ہوا کہ بیان ڈی نے شمی پڑا ہوں۔ اِن اگر فضا چاہتا آتا می واٹ کو بدل ویتا۔ میرے دکن نے میرے دارانگیر ہے ہے تھے گال ہوا بھی فضا کی سوٹ ونقد پر پراٹھی ہوں۔ ایس ہے دارانگیر سے بھی کھارتا ہے اور اسٹر

میر سے واقع کے بیاناہ مجھے در گن کے حوالے کر دیا۔ جیسے وہ میری براوری والے اور میرے خاندان کے لوگ مد

این طی قوم ساگر زاندها قد به در بدل جائی قواب بیگدارد سند کی فیرت که بیشته بیگاری -می بیشانگر بین کو که زان که ما تقد بیگی می آج وه داد دارگرده نوارگزادشدگی این بیشتر کمی کیا -اے دیم اگر قوشش قرق کی طرف شرکز کسته جمع ایسا قوم بید بیاداد من او دستر کو پیکافیا ہے-اور قوم بهان کا دوست کے کو گول کہ کیا تھی تم لوگول علی مشتقی حوالی اور درست تیمی و دفاق ا

کیا تم جول کے کے بنگ عذب میں او گوں کے سامنے مل نے تم کھائی تکی کہ مثل کی پیٹے ندیجیروں گا۔ وہ بیرا احمار کمانے برب کدیمرے ساتھ والے فوووز روگئ ندیجے ہوئے تھے۔ وہ بیر آئی کرنا اس مرو جا جاز کر بوکٹن

نے ہوئے تھا۔ وہ جلول کا واقعہ جس میں جمعے رہر ف ٹین آنے پایادہ نہاد عمد شوسر کی انتخا؟

و دونده والدون الاسل مطال و رئيستان المساع بيون بالمواد و الرق المواد تم جول مجام براكب آب صفين على جنگ كرناكه برنجي ميرى وشنول كي پشته عن أوث كررونجي تقي -

ندا بهذا كرے مدى بن حاتم بن تأثير كا اور جز اوے ان كوكه مجھے تيمور ويا اور مير كي نفرت نه كي -بس رات نی مدی جونتنے نے دراہمی تمبارا کام نہ فکل سکااس وقت تمہاری نفرت کے لیے بے با کاندممرا آیٹ نا اے این

حاتم جاثثة كماتم بحول كيد؟ میں نے وشنوں کے زندگوتم رے منتشر کرویا بہاں تک کدوہ تتر ہتر ہوگئے اور ش نے ابت کرویا کدایک ورشت و مخت

نرىف بين ہوليا۔ ب نے پیچے دکھلا دی۔ میرے سامنے کوئی ندھیم سکاوہ لوگ سمجھے کہ شیر نیستاں کا سامنا ہے۔

میں نے ایسے وقت میں تم لوگوں کی نصرت کی کہ جو قریب تھا وہ بددل ہو چکا تھا اور جود ورتھا وہ اور دورنگل عمیا تھا میں تنہا مؤید

اس کا عوض میرے ساتھ میں ہوا کرتم لوگوں کے سامنے جھے تھیٹے ہوئے لے جا کمی اور ذکیل کیا جا ڈن اور قبد کیا جا دُن کتنے ہی وعدے تم نے جمعے کے کہ بالو کے جمعے ان وعدول سے کچر بھی کفی نے ماہوا۔ اب میری بیاوقات ہے کہ بھی اوشٹیوں کو تر ار باہوں مجھی ترواہ کے ساتھ بھر ایوں کے چیسے ہر ہر کرتا گھرتا ہوں۔

مجى سواروں كى تركم أز كولوار محينى كريس في روكان تحاجب كديز دل النے ياؤں جنگ كر جالا الحاقفات شہر جاس وابهر کی ج مائی برجانے والی فوج کا تعاقب بھی محوڑے کوڈٹیا کر ش نے نہیں کیا تھا۔ میں نے اہلام کی بہتی والوں کو ایک الی فوج سے جوشل طیور کے تھی اضطراب میں ڈالا بھی تھا اور مظفر ومنصور ہو کروالی بھی

نبیں ہوا تھا۔ بجھے قودین یاشروین پی شہواروں کے ساتھ پر چھیاں مارتے کی نے ٹین ویکھا تھا باپٹن نے کندرے جگٹ ٹین کی تھی۔

د نیا کی خوبیوں نے مجھ سے کنارہ کیا۔ جو شے اس کی خوشگوارتھی وہ اب میرے لیے نا گوارہوگئی۔ میری قوم والوں کا خدا بھلا کرے اگر چہ ش ان شرخیں اگر چانھوں نے جھے ضائع کر دیا اور ناسا کی گ اگر چہ میں ان سے دور ہوں محصور ہول ان کے بعد د نیا اور زعر گائی و نیا کا پی کھ لطف نہیں ۔

این فلیفہ زیاد نے مرنے سے پیٹتر ہی بیاڑوں میں مرکئے چرے ٹرین اشعث کے بےوقائی کرنے برعبیدہ کندگ نے بھی

چندشعر کے ہیں۔ امارت خراسان برخليد بن عبدالله كاتقرر:

ای سال زیاد نے رکتے بین زیاد حارثی کوخراسان کا امیر مقرر کر کے روانہ کیا بھتم بن فغاری نے مرتے وقت اپنی حکمانس بن ا بی انس کوخرا سان برمقر در کر دیا تھا آئیں انس نے تھم کے جنازے برنماز بڑھی اور خالد بن عبداللہ کے گھر بی دفن ہوئے - بیضلید بن میراند خفی کے بھائی تقے یکم نے زیاد کو بھی اس تقرر کی اطلاع دے دی تھی ۔ زیاد نے انس کومعزول کر کے ان کی جگہ خلید کومقرر کر ریا۔ انس نے زیاد کی جوش کی شعر کے مہینہ بجر کے ابعداس نے ظلیہ کوچھی معزول کردیا اور خراسان برا ۵ ہ میں رکا کے مقرر کردیا۔ وگ اپنے عمال سمیت خراسان ٹی جا کربس مکنے پھراہے بھی معزول کیا۔

فتح يلخ:

1+1

اميرمعادية المُثَانت شهادت مين تك+ جرين عدى بوالا

مه به المهام المهامية المهامية المهامية والمهامية المهامية الموقع الموقع الموقع المراقع المهامية المراقع المركة المهامية بالمراقع الموقع المركة الموقع المهامية في كالاردال المديد معينة عالى ويتأثير المركة المركة والمركة ال مركة حاكم إذها كل تمركز فالتولية المركز في المركز المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة المركة الم



# یزید کی و لی عهدی

#### عصور علات

سفیان بن عوف از دی کی بغاوت:

معنون وزنگور کیج بیش کرمنیان می او از دی نے زمین مدم پراس سال جاذکیا اور ویں جازوں می تو امیان اور ویں وقالے بائی اور مجاند ہی سعد وفران کا ایمانیا بیانشن کیا جسٹم کیج جس کر اس سال ذمین دوم پر امیر مین ادراد تا نے کوکوں سے ساتھ جاز امیر کیا ۔ انگین کواری میں جنون میں کا حق سال سال کا بری اجداد تھی نے جسسے انسک کیا۔

امير حج سعيد بن عاص بن تخذ:

اس سال سعیدین عاص بی تختام مرحان تنے اور شہول کے حکام وی لوگ تنے جوا ۵ ہاں تھے۔

#### <u> ۲۵ھ</u> کے حالات

<u> بر بره رود ت کی گخ</u>:

س سال میراز کنون یا ہم انگرفتنی نے ذی دیں ہوئی چاز افر کیا۔ ای سال جوہ دی افیاب اور دی نے تاہد دی کو گئے۔ کیا۔ سلمان دہاں کے دراعت کی زمینی اور مدکنی تو ہے اپنی انتخاب کی گروہ میر کا جو انکر کر تھے جہت ہم ہو جوائی گو جب جاز درول گفت کے اندر باب باب نے کے اور اور ان کی باب کیا۔ ان انداز میں ان کو توسل کے رواید سے موائز رہے تاہ جہ ہوئے ہے موافز رہے تھے جوائد رویس بی فضر ہے اور کے سمبر روان کی اور کی جائے ہوئے ہیں ہے جواز در میں کا انہوں کرتے کے سواد پر انگریٹ ان کے لیے مطلب ان دائو کا ایس میں کے سواد پر انگری کا واقع کی ہوئے جوان کے موافز میں کو اندری ہے کے سواد پر انگریٹ کا کے لیے مطلب ان دائو کا انہوں کو کر ان کا فراق بھیا جوافل معالم میں کا کہ

## حضرت عبدالله بن عمر بن الله كل بدوعاء:

ا زین دوم میں بیشے فصل صیف می جمل جواکرتی اس وجہے حرب اس جنگ کومها كف كتے تھے۔

f+A

مبتلا ہوکروہ مرگیا۔ زیاو کی علاات:

ر وون الاستان التنظيم المستان المستوجه المستان المستوجه المستان المستوجه المستوجه المستان المستوجه المستان الكي عمد الفارة شرق الإنجاب كان المستان على المستوجه المستوجه المستوجه المستان المستان المستلج إلى المستوجه المستوجة المستوجه المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة المستوجة الم

سکتین دادگ نے کہ ختری میرخمین با عدالہ جب ہم نے اوا کا ادار کی کا سام می دخت ہوگی فرزوق نے اگ کک نے اوا کھ کائین کا کی کا میرک خور کار چھا فصل کہا گئی ہی جو اس کا میک اسکنے جانے کے دار ہے گئی اے کھی کہ دار چاک کار کر قبہ کے اس نے ذائے کا کا سکتین سے نکی اس کے عدا ہیں بھر شرکے کھ فروز وقت نے اس خورن کا کم کیا ک کہ دارے کا کہ اگر کہ کار کاروان دارم کاراک ہے دوگی میٹھارش کیا گئے ہیں۔

ایک طفن کتا ہے کہ میں نے زیاد کو مکھا ہے اس کے رنگ میں کچھرٹی قائق آ کھؤ را د لی ہوئی تھی۔ داڑمی منید اور کا ڈ رما پیوند کا جوائیس پنے وہ نے تھا ایک ٹچر برسواد تھا ہے گئی گئی گئی ہے۔ رکتی میں زیاد کی زید کی سے چرا اس جوست:

ای میان دیگان زاده مادن آوده دانی نستگی جوز و دانی طرف سه فرامان که دانی هدود بری اید پر میبینه خوصت کر که دان پای اهوان که با با چی این با بی هم بازد خود بری این در میدین کاموست که که میدین با بی تاکیس میدی فران و زید که پای سیخه امان میان شده مینی کاموست بی هم بی اداری تا میری میدی این کامی کام بی میری کار آن درود کرکش و دار کری زود شکی میشود و قرار مکام دی نشد شایک می این امام میری میدی کند کرد پرکاب به سرب می می کارد درود کرکش و دارم بری

ے جری تقل کے وقت اگر سے بگز ہٹھتے تو ایک تخفی بھی اس مجیوری ہے نہ قل کیا جا تا انھوں نے قل گوارا کر مااورخور ذکیل ہو گئ ال ٌ نقتُلوكِ الك بفته بعد جعد كوسفيد كيز بين بوئ برآ مد بوئ -

لوگوں ہے کہا۔ هغرات بی زندگی ہے بیزار ہوگیا ہوں اس وقت میں دعاما تکنا ہوں سب صاحب کہیں آمین ۔ د ونوں ہاتھ نماز کے بعد ہلند کر کے انھوں نے مدد غاکن''خداو تدا تے ہے ہاس میرے لیے کچھ بہتری ہے تو مجھے جدر ہے ہ بلالے '' ب نے آمن کبی۔ اور دیج وہاں سے بطے۔ عما کے دائن ابھی سنجائے نہ جھے کہ کریزے۔ لوگ افعا کر گھر میں لے شخ بس ای دن مرضحے۔

سمره بن جندب پخانتنز کی معزولی:

زید کے مرنے برخلید خراسان میں اور سمرہ بن چندب بڑا تھے ہو کا حاکم تھا اور جب زیاد ہلاک ہونے لگا تو کوفہ میں عبداللہ بن غالد کوایتا حانشین کر گیا۔معاور برایش نے زیاد کے بعد سم وکو جومیتے اور بھر و کی حکومت پر دکھا اس کے بعد معز ول کر دہاسمرہ کہتا تھا خدالعنت کرے معاویہ ہلی تیزیر چنتی اطاعت اس کی جس نے کی اگر خدا کی کرتا تو عذاب ابدی سے نجات یا تا۔ ایک شخص ذکر کرتا ے کدیں مجد کی طرف گز را۔ وہاں ایک م دیے سم وکوآ کراہے مال کی ذکو ۃ دی اورنماز پڑھنے لگا یکا یک ایک فخض نے آ کراس کی گردن بار دی کہ مراؤ محید میں تھا اور بدن کنارے برتھا ای اثناء میں اپویکر و کا گذری وانہوں نے بیرآیت پڑھی جس کامضمون بیہ ہے ''جس نے ذکو ۃ دی اور ذکر خدا کیااورنماز بڑھی اس کے لیے فلاح ہے'' بھی شخص کہتا ہے بیس نے سمرہ کودیکھا پخت سر دی میں مبتلا ہو کر بہت ہی بری موت م ا۔ایک م تیہ کچولوگ سمرہ کے پاس لائے گئے اور چیڈٹنس پیلے ہی ہے وہاں تھے یہ ہرایک فخض ہے یو چھتا جاتا تھا کہ تیرا دین کیا ہے۔ وہ کہتا تھا اللہ وحدہ لاشریک ہے تھے میں تھا خدا کے بندے اور رسول میشیم میں اور ندہب حرور بیرے میں بے زار ہوں' اس کے بعداس کی گردن ماری جاتی تھی ای طرح کچےاو پرٹیں فخص قبل ہوئے۔

امير حج سعيد بن عاص دخاشنه:

اس سال امیر حج سعیدین عاص دانشته اور حاکم به رئیمی سعیدین عاص دانشته تقه به حاکم کوفیهٔ بادی بعدعبدالله بن خالداور حاكم بصر وسم وتفاا ورجا كم خراسان خليفه بن عبدالله حنى يتصه

#### <u>۵۳ھے کے دا قعات</u>

جزیرے ہے مسلمانوں کی واپسی:

اس سال تحدین مالک نے زیٹن روم میں جاڑا اسر کیا اور معن بن بزید ملمی نے گرمیوں میں جہاد کیا۔ جنادہ بن الی امید نے دریا بس فنططنیہ کے قریب 7 مرہ ادواد کو گئے گیا۔ مسلمان اس 7 مرے بیں مدتو ل مقیم رے تقریبا سات برس تک موجد بین جیر انھیں لوگوں میں سے میں اور زودیک کا بیٹاتھ کا کہا تھا کہ دیکھویہ زینہ جب اُ کھڑ جائے گا تو ہم لوگ اس جزیرے سے واپس مول کے اک شدت کی آندگی آئی اور وہ زینہ اکمڑ گیا۔ اوھر معاویہ ڈٹائٹوز کی بنائی آئی اس کے ساتھ ہی مزعد کا محط پڑتھا کہ سب لوگوں کو بز سرے ہے جلا آن جا ہے۔ واپس ہو گئے گھرووآ بادنہ ہواوران ہو گیااوراٹی روم کواهمیمّان نصیب ہوا۔

ر ناجری بدر بدر میداد که مردان شاید: ۱ سابه تخوان بیرا که کود ساخهٔ مجاهدانده تا به خودداور نکست فرانش میکند میدید بیده بی واقع میداد میردان شاید: که با بیان تواقع ایران که خودداو ایران با دستان می تاکند میداد به تاکی که میکند که سازه تی بدر ساده

> عمراوت پر بائے۔ مروان نے کہا: میرے مال باپ تم پر فعائد جا کمی تم تو بم سے بھی نیادہ تعلقات واولا در کئے ہو۔ ترفید میں اور موسکا کہ افتر کور سربائی مواقع کا موسومانہ عرفین کے ایس علم گاہ

آ فرم وان مدید کا کریشر کود به داخل چلا آیا سعید معادبه بیشترک پاس چلے گئے۔ معادبه بازگزند کیا چھانا اسامیا محال کا کیا حال ہے۔ معید بزنزند کے کہانہ آئے کہ سام کا ایسان کے لیے سکا حاکم ہے کا فرکر کے بھی کرگرم جی۔ معید بزنزند کے کہانہ آئے کہ سام کا ایسان کے لیے سکا حاکم ہے کہا تھی کرکرم جی۔

سعاد پر پڑھٹے گیا: معید پڑھٹے گیا: '' ٹیمن امیر امیر تمان کیا ہے اس اور ایک قوم ہے گا۔ محین درجہ ہے ان سیکن کی دوران میں مدر میں امیر استان کیا ہے اور اور اس کا انداز کا میکنا ہے وہ کوار

سیچنو درست ہے ان سے توں کی وجرا یا ہم بعدف بڑی اس معید قبیل مجارے ہے اور اس سمر۔ معاویہ دی ڈنڈنے کی چھا: موروان شاں اور تم شام مثارت کیڈگر پیدا ہوئی۔ معید در ڈنڈنے کہا: ۔ اے الی الزی کا تکھے نے فرف تھا تھے الی کارٹ کا اس سے فرف تھا۔

معید ڈاٹرٹ کیا: اے آئی کڑے کا کھے نے فوٹ قاتھے اٹی کڑت کا اسے خوف قا۔ معادیہ ڈاٹرٹ نے پوچا: تم اسے کیوکروش آٹا چاہج ہو۔ معد ڈاٹرٹ کیا: شمالے جا ضروعات فرق کرکھا جا متا ہول۔

سعید بیگذنے کہا: ٹیں اے حاضر دہائٹ قو آن رکھنا چاہتا ہوں۔ معاویہ بینگزنے کہا: اے ایا مثلان ہم کواس معیبت ٹی تم نے چھوڑ دیا۔

سعید برگزننے کہا: ہم الدر آموز کا ایسا ہی ہے میں نے اپنا بارا فعالیا۔ اب مجھ احتیا ذکرنے کی مفرورت میں ہے اور می تو آپ کو فز چر بہ بھا۔ آپ لیارتے تھے تو حاضر ہوجا تا آگر جھے۔ آپ دور دہیج تو موش حال کیے جاتا۔

، پ از رویز ربیع ماه پ پ سال می این از در په در در در در به به در در در به به در میبیدانشد بن زیراد: ای سال معادیه بزدنگذیه نیر و بن جندب کوایسر و پسه مورل کر سے میدانشدین شروین فیلان کومقر رکیا ای نے خدمت شرط م

پ معادید جایشت یو جهام رے بھائی نے کوف کی حکومت پر سے اپنا جاششن کیا۔ مبداللہ نے کہا: عبداللہ بن فالدین امیدکو۔

چر پوچھا: بھر و کا حاکم کے مقرد کیا۔

کہا:سمرہ بن جندب فزاری کو۔ معاویہ دلائٹنٹ کہاتمہارے باپ نے تم کوخدمت دی ہوتی توشل بھی ویٹا۔

عاد یہ اللہ نے کہا: خدا کے لیے بتائے آپ کے بعد کوئی مجھ سے کہا کہ تبدارے باپ اور بڑانے تم کو خدمت دی بوتی تو ش هیداللہ نے کہا: خدا کے لیے بتائے آپ کے بعد کوئی مجھ سے کہا کہ تبدارے باپ اور بڑانے تم کو خدمت دی بوتی تو ش

بھی ویتااس کا کیا جواب دوں۔ .

ر با بدان با در در ما در مواد برخته کوما در با در در با در مواد برخ با بها با در با

> اس کی حکومت میں شامل ہو گیا تو کہتے تھے اب بیافاضل ہو گیا۔ \*\*\* میں میں میں معاشر کی نصب

ا بمن زیاد کوامیر معاویه رویشند کی هیست: غرض میدانشد کا قتریرس کرمعاویه جینشف دالی فراسان مقر رکردیا به پیریم کا "تنهاری لیدیمی میرے وق احکام بی جو

ا حکام پر سے دورے میں داروں کے لیے میں اس کے طاوہ قرباری قرایت کے لاقا ہے جسمیں میں وجب کرنا ہوں کہ جس کے اور م چر سے مائی خوصیت ہے گھل کے لیکھ کو گرائے چھڑا ڈاور پے شمی کا تا ہما ہے تا کی سے کاروائی سے اور دوگن کے لیانا ورواز خطار میں کار میں کے مائی ان حکام اس کے اور اور کار اس میں ہے ہے کہ کا بھی آجا ہے کہ اور کو اس کے باتا ہے کی صاحب کر کے کال کی ساتھ کے اس کے اس کے اور اس کی اور اور کی اس اس کا میں کار کار دیا ہے کہ کار کو کو کار کی ساتھ کے اس کے اس کی میں کار کر دیا کی صاحب کر کے کار کی کی ساتھ کے اس کے دیا ہے کہ کی اس کی میں کار کی کار اس کی مواد چرائے کی میں کار کر دیا ہے کار کر دیا گئے اور کی اس کی میں کے اس کی میں کہ کے دور کار کی اس کی میں کار کردا ہے کہ اس کی میں کہ کی اس کی میں کے اس کی میں کہ کے دور کے دور کار کی اس کار دور کی اس کی دور کی اس کی دور کی اگر کار در دیا

ر ساج على الاقتصاف الاقتصاف الاقتصاف المتاريج بالمها في الاقتصاف المتاريخ بالمتاريخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ تهم المتاريخ برايدادة في حال المادان بدر خداركي يؤديك أو يمان أو المتاريخ المادي بالمتاريخ المتاريخ المادان ا من يقد مادان كل منا بدركم الاقتصاف المتاريخ المتارخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتارخ المتاريخ المتارخ المتاريخ المتاريخ المتارخ المتاريخ المتارخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتارخ المتاريخ المتارخ المتاريخ المتاريخ المتاريخ المتارخ المتاريخ المتار

ا بن زیادگی روانگی خراسان:

<u>ساتھ ہے کہ</u> آخرکا بدواقد سیمیندانشکا میں اس زیانے بھی چکیں برس کا تھا اپنے دوانہ ہونے سے ڈیٹٹر اسکم بن فردید کا ایک اس سے فرامسان کی طرف دواند کیا گاہر فورشام سے فرامسان دوانہ ہوا دواس کے ساتھ میں بین قبس کمرکی زیاد کا مرشر پڑھتا ہوا جا، عبيدالقدا بك وجيه فخض تحا محامد مر يرد كه يوئ تحا- جعد كماس مرثية <sup>ا</sup>يراس وقر رويا كه محام مرح كر<sup>م</sup>يا- خراسان جب بيني تو نهر ترکتان کوکو ہتان بخارا تک اونٹوں براس نے قطع کیا۔

يخارا كى فتح:

اورمسلمانوں میں وہ سلاقتن ہے جس نے لشکر کے ساتھ بغارا کے بہاڑ وں کو طے کیااور وہاں جا کر رامیش اور نصف بیکند کو مل بخارا میں ہے فتح کراں۔ پھر بخار یہ کوار بخارا کے تم انداز وقد راگن ) جومیدانند کے ساتھ بھرہ میں آئے تھے سب دو بزار بتے انہیں کو بخار یہ کہتے ہیں۔ مبیداللہ بن زیاد جب بخارا ش اُڑ رہا تھا تو ترکوں نے ایک جلدی کی کہ اس نے ایک جراب یاؤں یں پہنی اور دوسری و بیں روگئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ لگی اس جراب کی قیت دولا کے درجم آخی۔

عبىدالله بن زيا د كى شجاعت:

عردہ بن حصن ای کشکر جی تھا وہ کہتا ہے جس نے عبیداللہ بن زیاد ہے بڑھ کر کسی کو چری نہیں دیکھا تر کوں کی فوج ہے لزتے ہوئے خراسان میں اے میں نے ویکھا۔ان برتملہ کرتا تھا۔ ہر چھیاں مارتا تھا اور بم لوگوں کی نگا ہوں سے حیسیہ جاتا تھا۔ پھراپنا خون آلود وعلم بلند کرتا تھا۔ ترکوں کی فوج جوعبداللہ کے زیائے میں بخارا میں تھی یخراسان کی انھیں فوجوں میں بے تھی جو کمک کے لے رکھی ٹی تھیں۔ یہ سب یاغ فوجیں تھیں مارفوجوں ہے احف بن قیس نے مقابلہ کیا۔ایک فون ہے تو کوہتان وابرشم میں جنگ ہوئی۔اور ہاقی تین فوجوں ہےم غاب میں۔اور یانچویں فوت زحف قارن تھی جے عبداللہ بن حازم نے منتشر کر دیا مبیداللہ بن زیاد فراسان میں دویرتن ریا۔

امير حج مروان بن علم:

اس سال مروان امير حج تخااور مديند کا حاکم بھی و بی تخااور کوفی کا حاکم عبداللہ بن خالد تھا۔ بعض مورفین نبحاک بن قیس کا نام ليتے بيں اور بھر وہ من عمر و بن خيلان تھا۔

## ۵۵جے کے دا قعات

اس سال سفیان بن عوف از دی نے حاثرے روم میں پسر کے کوئی کہتا ہے نہیں عمر و بن محرز نے اس سال کے حاڑوں میں وہاں تیام کیا کوئی کہتا ہے عبداللہ فزاری نے وہاں جاڑا کانا ۔ کوئی مالک بن عبداللہ کانام لیتا ہے۔ عبدالله بن عمرو بن غيلان كي معزولي:

ای سال معاوید برایشت نے عبداللہ بن عمر و بن فحلان کو بھر و ہے معز ول کر کے عبداللہ بن زیاد کو والی بھر ومقر ر کیاونہ یہ ہوئی کرعبداللہ بن عمر وبھر و کے مثیر ہرخلیہ بڑھ دیا تھا کہ ایک گفت نے بخیاضہ ش ہے (یا بخیافرار ش ہے کس نے جس کا نام خیبر بن شحاک تھا) اے ایک منگریزہ تھنچ مارا۔عبداللہ نے اس کا ہاتھ کٹو اڈ الا بوضیہ نے اس ہے آ کر کہا کہ ہماری براوری کے ایک شخص ے جو خطا ہونے والی تھی ہوگئی اور امیر نے سز ابھی اے قرار واقعی دے د کی لیکن اب جمیں بیا ندیشہ سے کہ بینج را میر اسموشین کو پینچ مائے گی تو دماں سے بھی کوئی عذاب کی خاص شخص پر یا بردادی پر نازل ہو جائے گا۔ اس لیے آب من سب جمیس تو خود می امرالمونین کے نام ایک تعالکہ کرمیں وے دیجے ہم اپنے لوگوں میں کے کی کے ہاتھ بیجوادی کے مطاب یہ ہو کہ شبہ ہے اتھ کانا گیاہے جرم واضح نیس ہے عبداللہ بن عمر و نے معاویہ پڑھٹھنے بنام خطالکہ کراٹیٹل دے دیا سال بھریا حد میسنے یہ خطا مزار ماہی کے بعد عبداللہ خودمعاویہ جائٹنے کے پاس گیایا ہے واقعہ لکھ کرروانہ کر دیااور ٹی ضہ بھی معاویہ جائٹنے کے پاس بہتے انحوں نے کہاا ہم الموشین عبداللہ نے اور سے ایک بھائی کا ہاتھ ناحق کو اڈ الا۔ برخط ان کا آپ کے نام موجود ہے معاور رٹائٹز نے خط مز ھاکر کہا کہ میرے مقرر کیے :وے امیروں سے قصاص لیا جائے بیتو درست نہیں ۔ کسی طرح نہیں ہوسکتا ہاں اگرتم کہوتو ویت دلوا دوں ۔ بیلوگ ویت دينه يرراضي بو گئة معاويد زوخون بيت المال سة المحس ديت دلوايدي اورعبدالله ين فيلان كومعز ول كرديا ..

امارت بصره براين زياد كاتقرر:

پھران ہے کہا جس کوتم پیند کروای کوتباراامیرمقر دکردوں۔انہوں نے کہا''امیرالموشین جے جا ہیں ہاراامیر کرویں'' اور ا بن عامر کے باب میں اہل ایسرہ کی جورائے تنے وومعاویہ جائزہ کو پہلے ہے معلوم تھی۔

ان سے یو جھا: کیا این عام کوتم پیند کرتے ہو۔ وہ والیا شخص ہے جس کی عفت وطہارت وشرف ہے تم خوب واقف ہو۔ سب نے کہا امیرالموشین ہم سے زیادہ واقف ہیں۔

ان لوگوں کے آزمانے کے لیے معاویہ جانج نے یار یارای بات کوان کے سامنے دھرایا پھر کہا تو لو میں نے اپنے بھیمجے عبيدالله بن زياد وُوتسها راا ميرمقرركيا عبيدالله نے اسلم بن زرعه كووا كي خراسان مقرر كيا پيڅف نه لرا نه بچه رفتح كيا اورعبدالله بن خصن كو اینا میرش طامعین کیا بہلے زرراہ بن او فی کوقاضی کا عبد و دیا بچراہے مع ول کر کے این اُونہ کومقر رکیا۔

اس سال معاویہ جن تشزیفے عبداللہ بن خالد کو کوفہ ہے معز ول کر کے شحاک بن قیس فیری کواس کی جگہ مقر رکیا۔ امير خ اس سال بھی مروان بن تھم تھا۔

### لا۵ چے کے واقعات

متفرق واقعات:

س سال جنادہ بن افی امیے نے روم میں حاڑ البر کیا۔ بعض نے عبدالرحمٰن بن مسعود کا نام اپا ہے اور سمندر میں مزید بن شجرہ ر بادی نے اور خیکی میں عماض بن حارث نے رومیوں سے جنگ کی۔

وراس سال وليدين عقبه بن الى مفيان في المت حج كي-ای سال معاویه جلانتنائے رجب میں عمرہ کیا۔

مغيره بن شعبه رئاتُنَّهُ كاستعفىٰ وتقرري:

اس سال معاورہ ڈاٹنزنے مزید کو ولی عہد کیا اور لوگوں ہے اس کے لیے بیعت کی اس کا سب یہ ہوا کہ مغیر و مزانز نے

تاريخا طبري مبلد چيارم: حسدا ذل اليموه اويد شيان تك- ايز يدكي و في عبد ي

معاویہ جو بڑنے کے باس آ کرشینی کی شکایت کی اور مستعنی ہوتا جا ہا معاویہ جائزنے آستعنی مشکور کر لیا اور سعیدین عاش جائزننہ کو اس فدمت برمقر رکرنا جا بایشتر این اختیس کاتب مغیره الله کونیکی پیسعیدین عاص الله تنت کے باس پینچااک سے میدهال بیان کرویا اک وقت معید کے پاس رکتا یار بید فرزا کی جیٹیا ہوا تھا اس نے مغیرہ جھٹڑنے جا کر کہا کہ مغیرہ جائٹٹ بیش مجھا ہوں کدا میرالمومنین تم ہے آ زروہ میں۔ یمن نے تمبارے کا تب این ختیس توسعیدین عاش کے پاس دیکھااس سے بیر کہدر ہاتھا کہ امیرالمونین اب تم کووفد کا اميركرنے والے بين مغير و بي الله في كابات تو يكها جات كاكم غير و بي تا يكام كام كام كام تا تھ واللا يكفيرو ميں یزید کے باس جاتا ہوں مغیرہ اللہ نے بزید کے باس جا کر بعت لینے کا ذکر کیا۔ بزید نے بدذ کرائے باب تک پہنچا دیا اس پر معاوید الناتذے پچرمغرہ والتات کو ارت کوف پروالی کیا اور حم دیا کہ بزید کی بعت کے لیے بچو کھر کرے۔مغیرہ والتاتذ کا دورہ کوف میں ہواتو ابن جیس نے آ کرکہا۔واللہ ایس نے کوئی خیانت وبوقائی آپ کے ساتھ ٹیس کی شآپ کی امارت کو میں برا جھتا ہول بات اتنی ہے کہ سعید بن عاص کا مجھ پر احسان ہے انھوں نے میرے لیے زحت اُٹھائی ہے۔ میں نے ان کی شکر گزاری کردی مغیرہ زخاخ: نے فکر کی اورای باب میں ایک قاصد بھی معاوید زخاخ: کے باس روانہ کیا۔

امیر معاویه رفاش: کا یزید کی جانشینی کے متعلق مشورہ:

، معاویہ زنافخونے زیاد کو خطالکھ کراس باب میں مشورہ اس سے کیا زیاد نے عبیدین کعب تمیری کو بلا کرکھا کہ مشورہ کے لیے کوئی نہ کوئی اجن ضرور ہوجا تا ہے دوعاد تیں الی ہیں جس نے توگوں کوٹراپ کر رکھا ہے افتائے را زاور ٹااٹل کی فیرخوائی بس محرم را زاگر ہو سکتے ہیں تو وفیض ہو سکتے ہیں ایک تو مرود بندار جو آخرت کا امید وار موروسرے دنیا دارشریف ائنس جے اپنی عزت کے بجانے کی مقل ہو۔ میں نے بردونوں وصف تم میں دیکھے اور مجھے پہندآئے اس وقت میں نے تم کوایک ایک بات کہنے کے لیے لکھا ہے کہ پزیر کے لیے بعت لینے کا انھوں نے ارادہ معم کرلیا ہے اوران کولوگوں کے بیزار ہونے کا خوف بھی ہے اوران کے اتفاق کرنے گی آرزو بھی ہے اوراس باب بیں مجھ ہے مشورہ طلب کرتے ہیں لیکن اسلام کا تعلق اور ذمہ داری بہت بزی چیز ہے اور میں دیکیتا ہوں کہ بزید کی طبیعت میں کا بلی وسمل انگاری بہت ہے اس برطرہ یہ کہ سیر و شکار کا گرویدہ ہے میں جابتا ہوں کہ تم میری طرف سے امیر الموشین کے پاس جاؤاور بزید کے حالات جوش نے بیان کیے این النے بیان کردواور میکوکدا بھی تال سیجیمآب جوجاہتے ہیں یہ بات ہوکرر ہے گی۔ جلدی نہ کیجے۔ جس تا خیر شی مطلب ہووہ اس تھجل ہے بہتر ہے جس میں مقصود کے فوت ہو جانے کا مبدنے کہا: کیااس کے علاوہ کوئی اور بات آپ کے خیال میں تیں۔

زیاد نے کہا: اور کیابات ہو عتی ہے۔ عبد بن كعب عميري كي دائ:

عبیدنے کہا: معاویہ بڑی اُنٹون کی رائے پراعتراض نہ کرنا جا ہےان کے بیٹے کی طرف ہے ان کونفرت والانا مناسب نہیں ہے۔ میں معاویہ بڑائٹنے جیسے کریزیدے ملاقات کروں گااور تمہار کی طرف سے کیوں گا اس سے کہ ''امیر الموشین نے تمہاری بیت کے باب میں جودے مشورہ طلب کیا ہے میں و کچھا ہوں کے تبہارے بعض امورے اوگ بیزار میں مجھے اندیشہ کے تبہاری بیت میں وہ خاشت کریں گے میری رائے ہیے کہ جمل بالاس ہے اگل جوال میں حقیق بالیا ہے کہ وہ سپ باتی ترک کر دور اس سے ایر الموشن کریا ہے وہ بدویا ہے گا اور تا بھی جماع کا مجانی ہے دیا ساتھ ان طرح کرنے میں تم بردے سے کئی فیز خوا و مخبر کے بادرام داموشن کو کئی وفتر مرکو کے اور وہ مداری اسے اسام کا چھیجی خونے ہے اس سے کی ہے ، ہدی۔

<u>یز بدگی جاستگی کے متعلق نے ا</u>کا کا جاہا ہے: زود نے کہنا ''تمہار کا رائے تیز بدف ہوگئی ٹس اپنے ور برکٹ کے ساتھ رواند ہو جاؤ۔ اُلڑ بہتر می ہوئی قر کی پوچیف جو چرک ہوگئی قر میں بیشل کے اور انداز نے جانز فرطانے تھوجور ہے گا''۔

میں نے کہا ''تم این اور کے سے بیات کے ہوندا کو چوخورے والی سے میں ہے''۔ میں بڑھ کے ای میٹھا دوال سے منتظم کی۔ اور زیاد نے معاویہ بڑٹھ کو تال کرنے کے لیے تکھا اور جاری کرنے کو مخ کے۔ معاویہ بڑھر کے ان کے ان کا اور بڑھ نے آگڑ افعال کو کر کردیا۔ میں جب زیاد کے این وائی کا یا قرز و سے اے ہی گیر

#### ں ہے۔ ولی عبدری کی بیعت کی کوشش: ز ناد دیسے مرکم تو معاور براڈٹٹر نے ایک تج ریٹال اور لوگوں کے ماشنے دیٹھی اس بٹی بزید کے دانشوں تر اگر نے کاملھوں تری اگر

، معالیہ عربی کا موت دائل ہوتو ہو ای مجد ہوگا۔ بین کریا تجوں کے مواسب ڈکسیز پر کی بیعث پر پر دیکے جسمین من کل دائل کو دائل نے برو مجا الکن میں ایک بھر انتہا ہی انکاریکٹریٹ نے جٹ کین کی۔ ایم معالیہ بھر انکاریکٹر کا مواسب کی ملکنگروز ایم معالیہ بھر انکاریکٹر کا ساتھ کے مسلم کا مسال کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں میں کا میں میں کا

معان پر ڈیٹرٹ نے بدینہ کما آگر شمین اکتریکا فیزین کو پا جمہا اور کہنا ہے ڈوز ندیداور ڈیٹن میں سے پی گی محصول کے مواجئ کے مرکز وقع بھاور سے اوک بدین کرنے پر آمادہ ہیں۔ آخر تالا المدیر کرنے سے تبارا کیا مطلب ہے؟ کہانٹر کا کمان کا مرکز وہوں

معاویہ بی گروہ ہو۔ معاویہ بی گروہ ہو۔

کہا: ان اوگوں کو باد ڈا گردہ بیعت کر کیں گے قدیمی گل ان کے مہاتیدہ وں ور شیمرے بارے بھی کی امری فیٹیل شکرنا ۔ معاور بڑھٹرے کہا: کیا تم ایسا کرو گے؟ ۔

كبازيان!

بير من المستادية بي المنظر شان من و هده **في ك**رك سان با تو كافا كرندگري. يحين من بلي ويدن يهيل الأدري آفرقول كر الياده با برافس آئے۔ المين فرير ويشتو كا جواب:

یماں این زیر بھیتا نے ایک فنص کو کسین بن فل بیت کی تاک بھی راہ میں بنما دیا تھا۔ اس نے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے بھائی این زیر بھیتا پوچھرے ہیں کہ کیا معالمہ ہے اور امر ارکز تامی ربا آخر کچہ مطلب پا کیا اب معاویہ بوٹھٹ این JIA

كباش اراد وكرچكا ون كدتم كوتل كرون گا-

کہا: تو اپنا کرے گا تو ساتھ ہی ہوتا ہی است بھی بیسے گلاور آخرت میں تجنے دوز نٹ میں ڈال دےگا۔ اس دوایت میں این موات کا کوئٹس ہے۔

. اس سال بدید نیز کامال مروان مان محم آماد کونه پرشخاک بی تقی به امر و پرمیدانشداین زیاد بر اسان پرسعید بن میزند معید بن محمان زیافتهٔ کامامیر معاویه زادتین نیز خواب:

سعیدین خان چیزف مواد برافزند سکوت آوامان طلب یا آد صاویه چیزفت کیاد بال آن عیداندن زیاد به ... معید برگزارشدارای عیر ساخها ب نے طول کیاد در گاری اکار در کارکا کیاد اس کے طول سکریں سے میں صدید مقتل کے دیرکوئی این میں کارکی در دیرکز کیا ہے ۔ اس کی میانت فوا کہ کیکوئریاں کی مساول کا کیک خوال نرکیا۔ اور کس اس کوئی وزیر مداور نیس کوئی اور اس کے لیکوگل سے چند کی داخذ ایم دلیا پس کے بارے میں مواد کارکاری کارکار ساتھ

ا مارت خرا سان پر مسید بن حتمان دیمانشد کا لقر ر: به بن کریز بدئے کہا: امیرا الموشن بید آ ہے گاای ہم ہے آ ہے ہید حد کون ان کے حال پرنظر انتقات کرسکتا ہے میرے

بارے میں وزیر سے جامیع روستان کا وہ انگر کے ہاں موسا ہے ماہ کہ انسان میں اور انسان کے جگہ دچھال کا اداما تی مق بارے میں بیا آپ سے مقال میں اور انسان کے انسان کی اور انسان کی مان امار کا بیان ہم یہ میں روستان کی میں کا میں اصال کیچھڑا تھا کی بادر معیدی فرائن و کی شرف انسان کے ا

ں۔ سعید جب خراسان کی طرف رواشہ ہوئے ہیں آوان کے ساتھ یہ سب اوگ بھی تھے: اوس بن اشبہتی صاحب قعراوی

ا دل بن حقید بنی صاحب مساور دن طویرین عبید الله بن حقف حزا گی مهلب بن افی هفره مهلب مناسب افی هفره

ربید بن مسل خاندان بی محروین پر پوٹ ہے این عثمان رہی گٹر اور اہل صفعہ کا مقابلہ:

ن المستور المستور المستورية المستور

البرموادية التأثيث شبادية كانتك الإيدك ولاعبدك نارنځ طبري مېدېچه رم. حصدا ڏل جوتہ فلہ خارج کی ریز فی کیا کرتا ہےان کے سب ہے راہ پر فطر پوگئی ہےان کو بھی اپنے ساتھ بی لیتے جاؤ ۔ سعیہ نے ان لوگول کو ا ہے ساتھ نے لیابیاب بی تیم میں سے تھے اٹھیں لوگوں میں مالک مین ذیب ماز ٹی تھا۔ اس کے ساتھ اسے جوان تھے جن کے . میں چند شعر کی نے کی بیں۔ معید نے سم تذک نہر کو قطع کیا یہاں اٹل صفد مقابلہ کو نظام تک سب اپنے اپنے مقام پر ہے رہے پھر اپنی کیے والی ہو گئے ۔ اس پر مالک بن زیب نے سعید کی جھوش پھوشع کے:

''ائل صغد کے مقابلہ میں دن مجرتو ہز دلی ہے کھڑا ابوا کا نیٹار ہا۔ مجھے تو یہ خوف ہوا کہ کہیں تو بھی عیسائی شہوج ہے''۔

بل صغد كى تنكست: دوس ب دن معید بن عثمان بھائٹنے صف آ رائی کی اور قوم صفد نے میار زطیلی کی۔معید نے جنگ کی۔ دشمنوں کوشکست ری۔ان کے شبر کومسور کر لیا۔ آخرانہوں نے ملح کر لی۔اور پھاس اڑکے امراد ٹنا کد شبر کے سعید کے پاس بطور پر شمال بھیجی دیے۔سعید نے نیم کوعیور کر کے تر فد میں مقام کیا۔ پچر پغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنائے عبد کریں ان سب لڑکوں کوساتھ لیے ہوئے مدينه جلي آ ٿ -

سعد بن عثان جائنة كاخراسان يرفرار:

سعید بن عثمان بوانته: جب خراسان می وافل ہوئے ہیں تو بیمال اسلم بن زرعہ کا بی عبیدا نذین زیاد کی طرف ہے حکومت کر ر ہاتھا۔ اب بھی اسلم اپنی جگہ ہے نہ بٹا۔ آخر عبیداللہ بمن زیاد کی طرف ہے دوسرا فربان ولایت خراسان کا اسلم آل کے نام برآیا۔ سعیرے جب بدد یکھاتو راتوں رات فراسان سے نقل سے سعید کی ایک کنیر حمل سے تھی ای رواروی میں اس کے پیٹ سے پیدنگل یزار سعید کہا کرتے تھے اس لڑے کے بدلے بنی حرب کے ایک شخص کو ٹی ضرور قبل کروں گا۔معاویہ جن تُنز کے باس جا کراسکم کی ، شکایت انھوں نے پیش کی۔اس برتمام بنی قیس برافروختہ ہوگئے۔ہام بن قبیصہ نمری معاویہ بڑافتز کے سامنے آیا۔معاویہ الکثینے و يكهااس كي دونون آ كليس مار عضد كال جوري بين -كها كدائ عام آ تحصي تمهاري سرخ جوري بين - بهام في جواب ويا کر منیں میں تو اس سے زیاد وسرخ تھیں۔معاویہ بڑا گھڑ کوائل بات سے صدمہ بوا۔ جب سعید نے بید دیکھا تو اسلم کی شکایت سے باز آئے فرض اسلم ہی دو ہریں تک این زیاد کی طرف سے خراسان کا حاکم رہا۔



باب٢

#### عبدالله بن زياد

#### <u>کے چے</u> کے دا قعات

مروان بن تلم کی معزولی:

### ک<u>ے چ</u>ے واقعات

متفرق واقعات:

ا میں اور بھی کتیج ہیں کہ من سال بے ذیقعہ دیمی معاور بھائیت نے وان کا معرول کے دابیکہ طریعے کا مائی طریع کے سا مال کو گائی تھا ہے کہ بچھ ناکروں کے مطابق کے لگا اور سے کا کہ ایسان کا میسیکہ کوروں پر چاگئی کے اس سال زندس دوم میں اور امریکی افواد دیکی کی کا اور کا کہ ہے واقعہ میں اور انسان کے اس کا میں اس سے بھک کی گئے۔ بالام امریکی افواد دیکی میں شریعات کا انسان کا جاتا ہے تاہم کا تھا۔

خوارج كى ر بائى:

الرسال معادبہ بالنجت عبد الرضی بن مبدالشقائی کاؤڈ کا ماکم کر کے شخاک بن تھی گوہ بال کی مکومت سے معرول کیا۔ جمہدالرض معادبہ بھائی کا مادام القبائم ہوئی جانب اس کیمہ بھی ایک سال میدا شد کا دکتری فارس شد معترور سے بعدت کی تھی ان مکل سے جوانی مخبر میں تعبیر کے آتھ کہ کا شخص کی تھی ان واقع واجرو بھائی مکر نے سے بعدود بھائی تھی آتے ہے اس ان واکوں نے قرون کیا۔ حوال من تھی ان کھی نے ہے اسمال برکٹ کیا اور معروف کے باری تھائی

ھ السام ہوار ہل ہے ہوئیں ہے جا ہوارہ کیا گیا ہے ہم کس سے کھائیا ہجائ ڈکر کیچا اور کھٹھ تھی ہوا ہے۔ چہاہتے ہوئے ہوگا ہو کھی ہے ہم کس بھی سے حقوم ہے ہوگا اگھی کس سے جہا اٹی بیان فاکر کے بھارہ کھی کس جٹ سے کے قرائب چو کھی تم کھی دا کا اداراس کے ان کہ بھی ان سے بھی کہتے ہوئی ہے کہ ہے ہوئی اس کے بھائے اس کا معرفی سے ڈیٹ پر الاریم کی جائے ہے تو مدد کھا کہ سے کہ سے کا مجائی اور کس کھی ہے۔

#### حیان بن ظبیان خار جی کی بیعت:

مواق بن بن مالی شکیدا سال اسام اگرانا اور کستانید می جواد کر کرکے عیران سنگام دور محرف بسید برگوکی عدد بدر سدیدان موافد بدود کرنے سے ترکز بحدی قدامیان قائل بحرف باشد میران اسام استان بران ماکا بیشن به کوکی طور بدر اسام براگری بسیدها سام میران ارود مارها مواف ال بسیدهای بسید کرد کی ایران با میران استان ریمی ماکاموں به جواد کریں برید کر کہا چاہ کا اواقا برسید تر سیدید کرتے ہیں۔ موافد شاکل سے بعد شک

حیان بن ظبیان نے کہا: بندگانِ خدا اپنی رائے جھے بیان کرد کہ کستنام ہے قرورج کرنے کامشورہ تم <u>بھے دیے</u> ہو۔ معاذ کی رائے:

معاق نے اپنے بیری رائے ہے کہ کم سے گو ان کو بیاں سے مقام طوان جی لے بطئے دو بیمائم از چری سے قربے میمان اور پہاڑ وفد اور سے کے درمیان واقع ہے کو قد اور رے اور پہاڑ ویل اور اعقال ٹائٹ جی جولاگ جاری رائے ہے اقلاق رکھتے ہیں وو مسبقہ میں بھی سے اس

خورج کے متعلق حیان کا مشورہ: حیان من خیان نے کہا جب بک لوگ جم ہوں وشن آ پڑ کے ہی تھی آج کے مکار کر سکتا ہوں کہ وواقع مہلت جمہیں شد وس سے کہ

تهارے پاس اوگ تع ہوں۔ ہاں بیری رائے ہے کہ تم سے کو کے کوفی وجی یا زمارہ وجی و کے اطراف میں نکل جا کا سے مجر بم سے ان کران اوکوں سے بیمان تک آناک کر یک کہا ہے کہ ورد کا رہے جالیں۔

دیہ ہے کہ بخدا بھے معلم ہے کہ آم لوگ جو سے تکا کہ ہود کُن کا مداد سے بحد بدائر کی خرر شدہ پر کھا بھکے جد ہا ہا خداد کی ساتھ کراس کے ڈکن اور اپنے ڈکن سے جہاوکر نے شاق نے اپنی جا کی معیست میں ڈالس آنو میں ادا کی مقار ہوجائے اور قم کا دیسے بری اور واڈ کے۔

س نے کہا: جوتمہاری دائے وی جاری بھی دائے ہے۔

<u>عتر کسی بن عرقب شیمان</u>ی کا اعتقاف: عتر کسی بن عرقب شیمانی نے کہا۔ <sub>عم</sub>ری آقر بیدائے ٹیس ہے جو آلوگوں کی ہے۔ اپنی رائے پر خوب خور کر لو۔ جنگ وجدال

> میں جو تجربہ ومعرفت جھے کو حاصل ہے تم اس ہے ناواقف تبیں ہو۔ مب نے کہا: ہاں جیساتم نے بیان کیاتم ویسے ہی جواجھاتمہاری کیارائے ہے۔

کہا: جری رائے پٹیل سے کراٹیم بھی آخرون کر دیہ بھیا گواں بھی آخرون کے سے ادی ہو۔ بخدا اس سے زادہ کم بھیٹیں کرسکتے کر خورکورشوں کے حوالے کر دودارواں کے اتھے سے آئی ایم کران کا فورک رود نے تو کو کی مل بیشاز ان کا ٹھی ہے۔ جب ہم نے بقد مرکبا ہے کا ایچ آخر م برخوری کر رہتا والی جال وقعوں کے ماتھ کرد حس سے ان کامٹر رہیتھے۔

کہا، اس قربہ کی طرف کال چار جہاں از کے کا حمد معاقبہ کے دیا ہے تک طوان یا نگاری اگر میں ہم سباد کے بود ۔ وہیں ہ وگ تیم ہو جا گیں۔ پیٹم رجب ہمارے مطمان ہما کی تئی گے اطراف واکناف سے ہمارے پاس آ جا کیں گے۔

حیان میں تلقیان کا مشورہ: حیان میں تلقیان نے کہا: ان دونوں مقاموں سے کی مقام عمام تم مهم کو اور تمام اپنے رفقا وکو کے کم پلوقو وانقد وہان افسان سے دولیونا کی نصیب نے دیوکا کریٹم کے شہوار جو آن روز قرائد اسے قائب کی تیٹین کے گھڑتم کیوکر اپنے حوصلہ نکالو گ

وادفد آم لوک شار میں اسے خین کدونیا میں خالوں بدکا دوں پر کتی ہے گی اسپد کرسکو یہ کس ای شہری کئی جہت میں فکل کھڑے جواور جولاگ طاعت آبی کی کا لات کر رہے ہیں۔ بینکم خدالان سالزلو۔ اب انتقادہ تا تحرید کرور تم ووڑتے ہوئے مہشت میں چلے

ہاؤگاوراس فقد ویا سے اپنادائن چگزالوگ۔ خوارج کا اجماع:

سب نے کہا جب جمیں موااس کے کوئی مار دھیں ہے تو بار جمیں است فور کوئی کے اب جرائز شکریں گے۔ اب جد عرفی چاہیے بچرکے لے جولو کے کوروز ان اور بازی ال کا میں میں است کے جوروز ال جس کے اور دور ال بیت کے قرق مسال میں بیب واگ میزان میں تھوان کے میاس کا جو گئے۔

وصوحات ما ہے۔ جوان میں قبان نے کہا بھاکیا گئی قبال نے امریخہ کے لیے ادام فرتی ہم آگئ کار دیا ہے جم ہے اس فعالی جس کے موا کوئی معود کئی ہے جید ہے کہ فرق اسلام انحاقہ عامل ہو ہے۔ دیا کہ کی گئے ہے تک اس قدر فرق کئی ہوا جتا ان خالموں چا کا دوری برائن قرد وگر کے ہے قبل ہوا۔

بدور الله الدونيان المياني التي فقى الاداس قرد ونا تاريخوات سائر وم اردون قد محدود في سيري دائد يدب كه يهان س فكي كردور كيه يؤشي الترجي بدب الحداث في قرائلو على كردور كيه يؤشي التركي المياني في شريع التركي كردور وقد طورون ساء دورتي ادراد كي ادريكوركون الورف

پرچ حد کرچگروں ہے ہم کو ماریں گا۔ پرچ حد کرچگروں ہے ہم کو ماریں گا۔ پرین کراچین میں ہے ایک فضل پولا: جمرتو میسی پشت شہر کے قلعہ کی المرف لے چلو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اب موقع زرارہ

واقع ہے۔ اس زبانہ میں چند فریواں کے موال کو ترقا۔ معاقدی جو بن نے کہا جس بھر کو کو کو یا تقیاش ما کر آتا تا جا ہے۔ فر راوٹری تم ساڑنے کو آج سے گا اور اس مورت میں بم

معانہ نن جی ن نے لیا: جی مام دولل و ہاجیا تک جا کرار تا چاہے۔ وراد این میں سے کہ خاوا کی سے دولا کا بھی ہورت سان ان او کوں کی طرف نے آور کر کی گھر وال واٹی پیشت پر میسکی گے اس ان سے ایک قل رنے سے آن اُل کر یں گے۔ خوش میں سے سے ہٹا کھڑے وہ کے مقابلہ کے لیانشکر پہنچا ہیں سے سے میں آئی ہوگئے۔

ام الحكم اوراين حديث ميس من كلا كلا ي: ام الحكم اوراين حديث ميس من كلا ي

العم اورانان حدیث شاری های : پرام افکم نے ایک ایک بداخواری کی کرانل کوف نے اے نگال دیاد واپنے ماموں معاویہ بڑنڈ کے پاس پہنچا۔ معاویہ بزلٹز ارئ طبرى جد چارم صداة ل ۱۳۳ ايرموادية النفوت شبادت يستن تك عبدالله تن زياد كمالات

نے کہا میں اس سے بہتر واریت مصر کا تیجہ کو حاکم کردول گا اب میر کی طرف دوانہ ہوااور این حدث کے سکو فی بیٹر سنتے تل مصرے لگلا۔ و من میں لے کی تھیں کہ مدراہ بٹل ال این حدر کے کے کما طالبے ماموں کے باس میس ہے واپس جلا جا۔ بھارے کو فی مجا ئیوں کے

ساتھ جو پرسلو کی تونے کی۔ ہمارے ساتھ نہیں کرسکتا۔ بدو ہیں ہے واپس ہوا۔ وراین حد آگا بھی معاویہ بخرفت ہے لیے کوآیا۔ یہ جب آتا تھاتو رستہ آراستہ ہوتا تھا لینی اس کے لیے قبے نصب کے جاتے تھے۔معاویہ بوٹنز کے پاس پہنچا تو ام انگلم بھی وہاں ٹیٹھی ہوئی تھی۔ یو چھنے تھی۔ امیرالموشین بیاون میں معاویہ بڑٹٹز نے کہا آ ہااین حدثٌ كينے كى خداان كا قدم ندلائے \_بس دور كے ڈھول سہانے \_اين حدث نے كہاام الكام ذراستيھلى ہوئى \_واللہ تو نے شوہراييا كيا بوشریف نبیں۔ بیٹا اپیا جنا جونجیب نبیں آو جا ہتی ہے کہ بیا گیا ہم لوگوں پر حکومت کرے اور ہمارے کو فی بھائیوں کے مماتھ جوسلوک اس نے کیا وہی جارے ساتھ بھی کرے خداووون نہ دکھائے۔اگر ہم سے اپیا کرتا تو ہم بھی ایک دھول بڑتے مرال جاتا۔ میدهخرت جو

بیٹے ہوئے ہیں۔ برامانے تو مانے۔اب معاویہ جی ٹھنے نے مڑکر بھن سے کہا کہ ہم کرو۔

عروه بن أد ره كي ابن زياد سے تخت كلا مي: اس سال بهیدانله بن زیاد نے خوارق پر بہت شدت کی ۔ ایک انبوہ کیٹر کوگر فقاد کر کے قبل کیا ایک جماعت کو جنگ میں قبل کیا۔ سبب بداس كابوا كدائن زيادا ين گفر دوڑ شي آيا كھوڑوں كے انتظار شي جينا ہوا تھا۔ ايک خلقت جمع تھی۔ ان شي ابو بلال كا بھلا كى

اروہ بن اُدبیا بن زیاد کے باس آ کر کہنے لگا۔ ہم ہے کہلی جوتو میں گذریں ان میں پاخ تصلیس تھیں کداب وہ ہم میں آ سکتیں۔ یعنی کیا ہرز مین رہتم کھیل کھیل کرا بی ایک نشانی چھوڑ و گے۔اور قلعہ بنارے ہوشا یہ بھی تم حیا کرو گے۔اور جب صلہ کرو گے تو جہاروں کا ساحملہ کرو ہے۔ دویا تیں اورتیس راوی کو یا دندر ہیں۔ بیان کراہن زیاد کو پیشیہ ہوا کہ اس کے ساتھ کو کی جماعت اس کے اصحاب کی ضرور ہے در ندمیر ہے ساتھ الی گتا خی نہ کرتا گھڑ دوڑ کوچھوڑ کرائن زیا داٹھ کھڑا ہوا۔اورسوار ہو گیا۔

عروه بن أو بيه كاقتل: و و ہے لوگوں نے کہاتم نے بیز کت کی وہ ضروحتہیں قبل کرےگا۔ بیرویوش ہو گیا۔اوراین زیاواس کی حاش میں تھا۔ کوفہ میں جو سہ آباتو کیڑلما عمااین زیاد کے سامنے لایا گیا اس نے حکم دیا اور اس کے دونوں یا تھے اور دونوں یا دُن کاٹ ڈالے مجھے اس کے بعداین زیاد نے اے بلاکر یوجھا کوکیمام ان ہے۔عروہ نے کہاتو نے میری دنیا کوٹراب کبااورا ٹی آ خرت کو۔اس مات پر ائے آل کیا۔ پھر کسی کواس کی بٹی کے یاس بھیجاادراہے بھی قبل کیا۔

ابو بلال مرداس بن أوبيه:

اس کا بھائی ابو بلال مرداس بن أو بیاس سے پیشتر خوارج کے ساتھ این زیاد کی قید ش تھا۔ زندان کا گھران اس کی عمادت و ر ماضت کود کم کیراے رات کوامیازت دے دیتا تھا کہ وہ جا جاتا تھا تجریح ہوتے زعمان میں آ جایا کرتا تھا۔ مر داس کے دوستوں میں ا کے شخص این زیاد کی صحبت بٹن رہتا تھا۔ ایک دفعہ شب کواین زیا دینے خوارج کا ذکر کیااور سازاد و کرلیا کہ میں کوائیں کی کرے گا۔ یہ کنیں م داس کے گھر مر گئے۔ ان اوگوں ہے بہتر بیان کی اور کہام داس ہے زئدان میں کہلا بھیجو کہ کسی کوومی کرے وہ تی کے جا کمیں ے ہم داس نے بھی یہ ہات بن لی۔ زندان کے گران کو بھی خبر ہوگئی اے اس پرتشو کی گذر کی کہ مبادام داس کو بینج ہوجائے اوروہ

صح کوزندان میں ندآ ئے۔

ابو بلال مرداس كايابندى عبد:

جب مرداس ك واپ آنے كاوقت آيا تو ديكھا كدوه آپنچ زغران كے گران نے يوچھا كدامير نے جو قصد كي تهبير معلوم ے انھوں نے کیا مال معلوم سے اس نے کہا تجربھی تم جلے آئے کہا ہاں جلا آیا۔ تمہادے احسان کا فوض پذہیں ہوستہ تھ کہ میرے سب ہےتم کومزالطے میچ ہوئے تک این زیاد نے خوارج کو آل کرنا شروع کیام داس کو یکارا میرحا نسر ہوئے ۔ صدحب زندان این ز پر دکا مر بی تھا دوڑا اوراس کے قدم کیڑ لیے اور بیاکہا کہ اس شخص کو بھیے بخش دو۔اور سارا قصداس کا بیان کیا این زیاد نے مرداس کو اے بخش دیا اور رہا کرویا۔

م داس کا خروج:

ب اس زبانہ میں مرداس نے جالیس آ دمیوں کوساتھ لیے ہوئے اجواز میں جا کرخروج کیا۔ ابن زباد نے ان کے مقابلہ یں ایک فوج این حصن تیمی کی سرکردگی بیں روانہ کیا۔خوارج نے اس کے ساتھیوں گوٹل کر کے اسے فکست دی ۔ فیبیلہ تیم اللہ نظبہہ کے ا کے فخص نے اس واقعہ پر مہ تین شع کے مضمون مدے :

د و ہزار گفس جوتمبارے زعم میں دیندار تھے۔ تعجب ہان کو مقام آسک میں جالیس آ دمی تن کرکے رکھ دی۔ تهیں باطل مرہوتمہارازعم نلط ہے بیخوارج بی دیندار ہیں۔

تم خوب جانتے ہو بچی دو جماعت کلیل ہے کہ جماعت کثیر کے مقابل میں ان کی نصر ت کی گئی۔ تيسراك (جس بين) بدكريمه محدُ مرزُ هذه كي طرف اثناروي) لفض روامات بين نبين ب

س سال عمیره بن پیژ کی قاضی بصره فوت ہو گیااس کی جگہ بیشام بن ہمیر ومقرر بوا۔ امير وليدين عتبه:

اس سال حاتم کوفیر عبدالرحمٰن بن ام الکھ مانتحاک بن قیس فیری قبا۔اور بھر ہ میں عبیدانند بن ز ، دکوفیہ کے قامنی شریح تھے اور امير حاج وليدين نتسه

#### ۵۹ھ کے واقعات

تمرو بن مر وجنی نے مرحدروم کے میدان علی اس مال جاڑے بسر کیے۔ دریا علی جہادات مال نبیں جوا۔ بعض مؤرخین کتے ہیں دریاش جنا دو بن الی امید نے جہاد کا ا

عبدالرحن بن ام الكم كَ يُوفِه معزول بون كاسب ال في تشتريان جواب ال سال و معزول بواس كي جُكه نعمان تن بشیرانصاری دانتهٔ مقرر ہوئے۔

عبدالرحمٰن بن زيا و كاابارت خراسان مرتقر ر:

ای سال عبدالرخمن بن زیادین سمه کومعاویه وانگذی فراسان کا حاکم مقر رکبایه سب به بود که عبدالرخن مدویه بوژن کے

نارغ طبری جلد چیدرم حصداؤل ۱۲۵ کی امیرحادید الانتشان کیا انتشاد می الله می الله الله کان زیاد کے حالت

ي آراميد دار بوكراً بيداوركبال اميرالموشن! كيا تادا كجي تن يس بعدوية بولين في خرايا خدمت آب مجي رہے ہیں ۔مور یہ بخزنے کہا کوفہ میں تو نعمان جو ترت ہے۔ ایک لائق فض جو نی پڑیا کے اسحاب میں ہے۔

مبیداندین زیرد پیمرد اورخراسان کا حاکم ہے۔عمادین زیاد بجستان میں ہے۔کوئی خدمت جوتمبارے لائق ہومعلوم نبیل بوتی۔ باں یہ بوسکتا ہے کہ تمہارے ہمائی عبیداللہ کے ساتھ تم کوشر یک کرووں۔

کہا گھرائیس کے ساتھ بچھٹر یک کردیجیےان کے پاس ملک وسٹا ہال کی شرکت کی گلجائش بھی ہے۔ فرض معاویہ بھڑت نے اسے والی خراس ان کرویا اس نے قیس بن پٹیم سلمی کوروانہ کیا اس نے جا کر اسلم بن زرعہ کو گر فارکر کے قید کرایا۔ عبدالرحمٰن بن زیاد کی معزولی:

جب عبدالرطن خود آیا تو اسلم نے تین لا تک درم کا مطالبہ کیا۔ امام حسین جڑھنے کے قتل ہوجانے کے بعد عبدالرطن میں زیاد پزید بن معاویہ بی تڑنے پی آیا تو خراسان پر قیس بی پٹیم کو اپنا جائٹین کر کے آیا۔ بزید نے بوچھا کٹٹا مال خراسان سے اپنے ساتھ لاسک بو۔ کہا دوکروڑ درجم۔ بزیدئے کہا تمباری خوشی بوتو حساب تھی تم ہے کرتے ہال لے لیا جائے اور پھرتم کو تمباری امارت پر والوک کر د یا ب ئے ۔ یا تمہاری خوشی بوتوب مال تم کو وے کرتمہیں معزول کر دیں اور عبداللہ بی جعفر بڑیٹ کو یا چی لا کھ درہم بھی تم دو عبدالرطن نے کہا۔ آ پ جو مجھے دینے کو کہتے ہیں وے دیجیے ٹراسان بر کی اور کوجا کم کر دیجیے۔ عبداللہ بن جعفر ہیں تا کواس نے دس او کا درم مجھیج و ين كد يا في ال كامير الموشين كي طرف ي جي اوريا في الكومير كاطرف --شرفائے عراق کاوفد:

ای سال جبیداندین زیادشرفاع عراق کوساتھ لیے ہوئے معاویہ جائشے کے باس حاضر ہوا۔معاویہ جہشن نے کہا۔اینے ان ساتھیوں کوان کے مرتبہ ومنزلت کی ترتیب ہے حاضر ہوئے کا اؤن دے۔اس نے سبالوگوں کو بلایا اورسب کے آخر میں احف داخل ہوا۔عبیداللہ کے نزدیک احذ کی کچے منزلت نہتھی معاویہ جائز نے احنت کودیکھتے تی فیر مقدم کیا اورا بے تخت پراپ پاس اے بھادیا اب توگوں نے عرض معروش کرنا شروع کیا۔ عبیداللہ کی مدح وثنا سب نے کی۔ احنت خاموش رہا۔ معاویہ جو تخذنے کہا ں بکرتم کیوں نبیں کچھ یو لتے۔ احف نے کہا ہیں کچھ کہوں گا تو سب کے خلاف کبوں گا یہ بنتے ہی معاویہ بڑاٹھ نے کہا عبیدالغد کو مثل نے معزول کیا۔ برخاست کروا بی مرضی کا حاکم کوئی ڈھوٹھ و۔معاویہ جائٹ کے اس کئے پرکوئی شخس ایسانہ تھا جو ٹی امیہ یااشراف اٹل شام میں ہے کی امیرے باس نہ ایا ہو۔ سباوگ جتبی ش مصروف تھے اورا حف اپنی جگدیم بیشار با۔ کن کے یا آس وفیش گیا۔ احنف بن قيس كاامير معاويه رخاتُهُ: كومشوره:

پچھدن ہوئی گذر کئے گھرموا و برٹرٹنزی نے سب کو بلا کیجیا سب جح ہوکرموا ویہ بڑٹوز کے سامنے آئے تو یو جھاتم لوگول نے كت النقاب كيا- إن لوكول عن اختلاف بيدا بوكيا- إن عن برايك فريق في ايك تحض كانام ليايد اوراحف خاموش ر باله معاويه بولتنز نے کبااے اما بکرتم کیوں نہیں کچے ہو لتے۔ احذ نے کہااے خاتدان والوں میں ہے اگر کسی کو بماراامیر بنانا جا ہو تو ہم عبداللہ کے برابر کسی کونیں مجھتے اگر کسی غیر تخص و حکومت وینا بیا تو اے اچھی طرح مجھیا ویہ بن کرمعاویہ بن کٹنے نے کہا! ویش الله اي كوتمهاراا ميرمقر ركزتا مول به كهركرا حف كهاب على نوادت كازبانداً با تواحف كے مواجعة الله كا كو كي دوست نه كار -

#### يزيد بن مفرغ حميري:

اس سال پزید بن مفرغ حمیری نے عباد تن زیاد کی جو کی اوراس پر بزید کو کیا کیاا مور پیش آئے ۔سب رہوا کہ بزید بھی عرد ین زماو کے جبتان میں تھا۔عماد جنگ ترک میں مزید کی طرف ہے عاقل رہا۔ مزید کو سام شاق گذرا۔ اس زیانہ میں عب د کے نظر میں جانوروں کے لیے جارے کی بہت نگل تھی اس برائن مفر فی نے ایک شعر کہا۔مفعون مدتھا: " کاش! بدڈ اڑھیاں گھاس بن جاتیں کہ مسلمانوں کے گھوڑ وں کے آگے ہم ڈال دیتے"۔

عمادین زیاد کی ڈاڑھی پڑی پختی۔ مشعراے ستا دیا گیا اوراس کے ساتھ مہمجی کسی نے کمید دیا کہ بس تمہارے ہی او مربہ شعراس نے کہاہے۔ عماد نے بزید کو گرفتار کرنا جاہا۔ یہ بھا گ کرفکل عماا درعماد کی جوجی بہت ہے تصدے کے۔ بزیدتو یہاں ہے بصره کی طرف جلا اور عبیدالله بصره ہے سفارت کے کرمعاور ہواٹھنے ہاس جار ہاتھا۔ عماد نے اس کی بجو کے بعض اشعار غبیداللہ کو لکھ کر بھیج وسیے یہ بیداللہ نے ووشع پڑھے۔ جب معاویہ والٹوٹ کے سامنے کیا تو سب پڑھ کرسنائے اورائن مفرغ کو ق تل کرنے کی اجازت جابی۔

. معاویہ زائشن نے قبل کرنے کومنع کیا۔ یہ کہا اے تعویر دو گرقل کی حد تک نہ پہنچے۔ادھراین مفرغ بھرہ میں وافل ہوا اور احف بن قیس کی بناہ میں رہنے کی اس نے خواہش کی۔احف نے کہا پسر سیہ کے خلاف میں تھے بناہ تونہیں دے سکتا۔ ہاں اگر تو کے تو شعرائے بن هيم کے لباڑنے ہے تھے بھالوں۔اس نے کہاان لوگوں کے لباڑنے کی جھے پر دانہیں ہے۔ ب بیخالد بن عبداللہ کے پاس آیا اس نے وحمادیا۔أمیر کے پاس آیا اس نے وحمادیا عمر بن معمر کے پاس آیا اس نے

منذر بن حارود کی این مفرغ کوامان:

آ خریش منذر بن جارود کے پاس آباس نے پناہ دی اپنے گھریش اے دکھایا۔منذر کی بٹی بحربید بیدانلہ بن زیاد کے پاس

تھی۔ جب عبیداللہ بھرہ میں آ باتوا ہے خبر ہوگئی کہ این مفرغ منذر کے بیاں ہے۔ادھ منذرعبداللہ کے باس ملام کے لیے آبا۔ ای موقع پر عبیداللہ نے منذ رکے گھریرشرط کے ساہیوں کو بھیج دیا۔ان لوگوں نے جاتے ہی این مفرغ کو گرفتار کرلیا۔منذ رعبیداللہ کے پاس میضا تھا کیاد کھٹا ہے کہائن مفرغ اس کے مر پر کھڑا ہے۔و کیھتے تک منذ راٹھ کھڑا ہوا۔اور کہااے امیر میں نے اسے بناہ دی ہے۔ عبداللہ نے کہاتمہاری اور تمہارے باپ کی تو یدر آ کرے گا اور میری اور میرے باپ کی جوکرتا ہے پھر بھی میرے خلاف تم اے پناہ دیتے ہو۔ عبید کے علم ساے دوائے مسہل پیا دی گئے۔ یالان ٹر پر سوار کیا اور شیر کرنے گئے اے اپنے کپڑوں ہی میں دست آتے جاتے تھے اور لوگ بازاروں میں پھرادے تھے۔ یہ اجراد کچ کرایک فاری نے یو تھا'' ایں چسیت'' این مفرغ مجو ثمیا

> "آ بست د نیندست دعصارات زبیب است دسمید دو پکی است" کچرمنذ رکی بچو ٹیرں کچوشع پڑھےاورعبداللہ ہے خطاب کر کے بیشع پڑھا: (منعمون)

"تونے جس نیاست میں مجھے تھیزویا ہے یانی ہے چھوٹ جائے گا۔ میں نے جو بجو تیم کی ہے بذیاں تیم کی چونا ہو

حائيں گي اوروه باقي رڪ گيا''۔ مير معاويه جاشنة وراين مفرغ:

مبیداند نے ابن مفرغ کو عواد کے پاس اب جمتان میں تھے بھیج دیا۔ بیس کرشام میں جوامل یمن تھے انھوں نے معاویہ جو تنزیے اس باب بیل گفتگو کی۔معاویہ دی تنزینے ایک قاصد حماد کے پاس دوانہ کیا۔عماد نے این مفرغ کومعاویہ جو تنزیکے یاس رواند کردیا جب بدراه ش تحاتواس نے معاویہ جھٹھ کی می شی اشعار کیے: (مضمون)

''اے بغلہ! عماد کی حکومت اے تھے ترفیس رہی۔ تھے نمات کی جس کی سواری میں توے ووات آزادے۔ اپنی حان کی تم ے کہ گم ی قبرے تھے کواس امام نے جوفلق کے لیے جل التین ہے چیز الیا۔

میں مراحبان کیا ہے بیل شکراس کا ادا کروں گا اور شکر کا ادا کرنا بس میر ای کام ہے''۔ معاویہ النَّذِ کے سامنے آتے ہی رونے لگا اور کہا یا تصور و خطاج پیدا دمجھ پرگذری ہے وہ کسی مسلمان پر نہ ہوئی ہوگی۔

معاورہ جائش نے بوجھاتم نے رقصیدہ کہایاتہیں کہ

''معاویه افاخهٔ پسرحرب کوایک مردیمانی کی طمرف سے بدیغام پہنجادؤ''۔ كها " دحتم بال خداكي جس في امير الموسين كحق كوظيم وليل كياب بي في يريس كها" -

معادیہ دونشنے یو جیا کیار بھی تمنے ثبیں کہا کہ:

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ماں جا در کوا تا رکرا پوسفیان کے باس مماشرت کے لیے بیل گئی''۔ اور بھی بہت سے شعر ہیں جن ش این زیاد کی آؤتے جو کی ہے جاش نے تیراقصور معاف کیا اگر تو جمیں سے مل کر رہتا توجو

پکے گذرایہ پکچی میں وتا۔ جاؤجہاں جی ش آئے وہال رہو۔

پہلے بہ موصل میں رہا پھر اعبرہ میں آیا عبیداللہ کے باس گیااس نے امان دی۔ عبدالرحمٰن بن حكم اورعبيدالله بن زيا دين مصالحت:

ا یک روایت بدے کہ معاویہ بھٹنٹ نے جب یہ ہو جھا کہ تم نے بیقسید و کہا پانٹیں کہا کہ معاویہ بڑاٹنز پسر ترب کوایک مردیمانی کی طرف ہے یہ بیغام پہنجا دوتو این مفرغ نے بھتم کھا کرکہا کہ بھی نے قبیل کہا ہے مہتو مروان کے بھائی عبدالرحمٰن بن تکم نے کہا ہے اورای نے زیاد کی جوکا ڈراید مجھے بنایا۔اس سے پیٹٹر زیادے وہ رنجید و بھی تھا۔

یہ من کرمعاویہ بڑاٹنز: کوعیدالرحمٰن مرفیقا آ گمااس کا دکھفیہ بند کر دیااورا ہے تحت تکلف بیٹی۔معاویہ بڑاٹنز ہے لوگوں نے کہا بنا۔ کہا کہ بٹس اس ہے خوش نہیں ہوں گا جب تک کے عبداللہ کو تھی خوش نہ کرے۔عبدالرحمٰن عواق میں عبداللہ کے خوش کرنے کو گیااور اس کی مدح میں بیشعر کیے: (مضمون)

'تیری ذات ہے خاندان حرب میں زیادتی ہوگئی میں تھے کوابنا قوت ماز و مجھتا ہوں۔

یں تو بہ جانتا ہوں کہ تو میرا ایر دار ہے۔ میرا این عم ب بلکہ میرے بزرگوں میں بے بیٹیں معلوم تو مجھے کیا مجھتا ہے''۔

تاریخ طبری میلد چهارم: حصدا ذال

اليرموادية النفوت شبادت مين تك 4 عبدالله بان زياد كه حالات

مبیدانشنے اس کے جواب میں کہا: میں تو تھے براشا کر مجتنا ہوں۔ گھراس سے رامنی ہوگیا۔ مبیدانشنے اس کے جواب میں کہا: میں تو تھے براشا کر مجتنا ہوں۔ گھراس سے رامنی ہوگیا۔

ا بن مفرغ کی رواقی ایواز: این مفرغ کی رواقی ایواز:

این مقرر تا جب موصل عیں اقاقال نے ایک اورت سے حقہ تکی کیا قائب ز ذاف کی تکی کو نگار پر چاگیا۔ ویکا کیار یک گندگی قبیل مطار گذشتہ پر سوار چلا آتا ہے۔ این حقر ٹائے نے چھا کہاں ہے آ رہا ہے۔ اس نے کہا اجوازے نے چھا کہ موشع مسر تصد کا کہنا کہ اسلام کی ادارہ کے حربر سر مرکز ویسطر کے فقیل کا کوان اور انداز کی سرکا کرتے ہی

سرقان کی جیل کا کیا حال ہے۔ کہا ای طرح ہے۔ یہ تن کرائن مفرغ اجرہ کی طرف جل گذا ہوا۔ اپنی تورت مک کو خبر شکی۔ این مفرغ کو این زیاد کی امان:

میں اور میں اور میں کا بیان میں کی دون اس کے اس میں بات کے اس کا میں اس کے دان میں بات کی اجازے اور کی ہے۔ میں اس کے اسے بات میں کی اور ادار ہے جا اس کے ام مرد کر اس میں کا ایک ایک کی گھٹا کا اس کے مواقع کی طرق تھر آ میں اس اس کے اس کا میں کی طرف دواز ہوگا ہے اس ان ان کی میں اس کا میں اس کی طرف کے میں اور دوار کی میں کی اس کی فل ک

قعا۔ امیر حج عثان بن مجمہ:

اک سال حثان بین تکویک تا ایل خلیان امیری قاله اور والی بدیده زاید بین حتیب بی الیامتیان که فدش آخران مین نیش هزاشت به اور خدمت قضاع شرکت به سرویک میدیدانشدین زیاد وردگانی و بال کا بیشام بین میر و قل خراسان به عبدار قشن مین زیاد جمعان پژام ادری زیاد کر این بر مهدانشدین زیاد کی طرف سدیشر یک بین اعمراقیا



### وفات اميرمعاويه دخالثية

و٢ ه ڪ واقعات:

اس سال ما لک بن عبداللہ نے سوریہ ش جہاد کیا اور جنا دو بن افی امیہ نے روس بٹس داخل ہو کروہاں سے شہر کومنبدم کر دیا۔ ای سال عبیداللہ چند سفیروں کو لیے ہوئے معاویہ جائٹنے کے پاس آیا اور معاویہ جائٹنے نے ان لوگوں سے اپنے بیٹے پزید کے لے بعت لی۔

امير معاويه رخاش: كي مزيد كووصيت:

ای سال معاور ہونٹنز کوم ض موت لاتق ہوا پزید کو یا بھیجااور کہا بٹا میں نے تھے زمت ومشقت سفرے بھالیا تیرے لیے برام کوئیل کردیا تیرے لیے دشموں کو میں نے رام کردیا۔ تیرے لیے عرب کی گردنوں کو میں نے جھکا دیا۔ تیرے لیے میں نے جو پکھ جمع کیا ہے ووکسی نے نہ کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کا اندیشٹیس سے کدام خلافت جوتیرے لیے تختم ہوجا ہے قریش میں ہے جارفحضوں کے سوا کو کی تھے ہے اس باب میں نزاع کرے گا۔ حسین بن علی وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن زمیر وعبدالرحمٰن بن الی بحر مُختشہ ان میں ہے عبداللہ بن عمر جیسیۃ کا تو عبادت نے کام تمام کردیا ہے اور جب وہ دیکھیں گے کہان کے سواا ب کوئی باتی نیس رہاتو وہ مجمی تھے ہے بیت کرلیں کے اور حسین بن علی بیت کوم اق کے لوگ جب تک فروج سرآ مادہ نہ کرلیں گے ہرگز نہ چھوڑ س کے اگر تھھ برفروج كرس اورتوان برقابو ما حائے تو درگذركرنا۔ان كوقر ایت قریبہ حاصل ےاور بہت بزاحق رکھتے ہیں۔ پر ابو کر جہیں' وقتی ہے کہ اپنے اصحاب کو جو کام کرتے دیکھے ویسا بی خود بھی کرے گا اے عورتوں اورلہواہ کے سوانسی بات کا خیال نہیں۔ ہاں جو تنص کد شیر کی طرح تیرن گھات میں جیٹھے گا اورلومزی کی طرح تھے وحوکہ دے گا۔ جب اے موقع لے گا

حملہ کردے گا۔ وہ ابن زیر بیسیئے ۔ اگرائی حرکتیں وہ تے بے ساتھ کرے اور تے ہے قابوش آ جائے تواس کے تکڑے اڑا ویتا۔ وصیت کے متعلق دوسری روایت:

ا یک روایت بدے کہ جب معادیہ بڑیڑنۃ کی موت کاوقت قریب آیا اور پرواقعہ ۲ ھاکا ہےاور بزیواں وقت موجود نہ تھا اپنے صاحب شرط شحاک بن تیس فهری کواد رسلم بن عقیه مری کو بلایا اوران دونول فنصول سے دصیت کی اور کہا میری ومیت پزید کو پہنچا وینا کے" اہل جازے جال برنظر رکھنا وہ تیری قوم کے لوگ ہیں۔ان میں سے جو کوئی تیرے ماس آئے اس کا اگرام کرنا اور جو دور ہوں ان کا خال رکھنا۔ اور اہل عواق کے حال برنظر رکھنا۔ اگر تھے ہے روز روز وہ یہ وال کریں کہ ان کے حاکم کو ہدل دیتو ہدل دیا کرتا۔ ایک حاکم کومعز ول کردینا میں اس سے بہتر مجھتا ہوں کہ ایک لا کھکوار تیرے مقابلہ میں پینچ جائے ۔اورافی شام کے حال پرنظر رکھنا ان کوہم راز اور دم سازیتائے رکھتا۔

اگر دشمن کی طرف ہے کوئی مہم تھے در پیش ہوتو ان کے ذریعیہ ہے انتقام لیما جب ظفر مند ہو جانا تو اہل شام کوان کے وطن کی طرف واپس کر دینا۔غیرشیروں میں وہ رہیں گے تو وہیں کی باتھی سکھیں گے اور قریش میں تین شخصوں کے سوا مجھے کس کا خوف نہیں

تارخ طبری جدید بدرم حساة ل ۱۳۰ ایرمعادید عملات شیارت سین تک+ دفات ایرمعادید بمالا ے۔ مسین بن علی وعبدا متد بن عمر وعبدالقد بن زبیر جُرینے۔ تو ابن عمر ایک کوقو دیندار کی نے بارا تاراب وہ جھوے کسی بات کے طلب . کارند ہوں گے۔ حسین بن بن بن برسینسک وضع آ دمی ہیں اور مجھے امیدے کہ جن لوگوں نے ان کے باب کوش کیا اوران کے بعد کی کا ساتھ چھوڑ ویا خدانبیں اوگوں کے ذراعیہ سے تجھے حسین جائڈ کی آگرے بھی نجات دے گا۔اوراس میں شک نیں کدان وقر بت قریبہ ماصل ہے۔ بہت برداان کاحق ہےاور تھر مرکا اے نگانوں میں جی۔

ميرا گمان ہالى عراق ان كوٹروج برآ مادو كے يغير ندچيوڑي كان بر قابويا تا تو معاف كردينا۔ ميرے ياس كوئي ايپ فخص آ تا تو میں بھی معاف ی کردیتا۔ ہاں این زمیر جیستا پر فریب و کینڈاؤ زے اس کے مقابلہ کے لیے تیار رہنا اگر صلح کا طالب وہ ہوتو مان لینا جمال تک تجھ ہے ہو سکے اٹی قوم ٹل خوز سزی نہ ہونے دینا۔

معاویہ بن الی سفیان بیسیا کے ہلاک ہونے برسب کا اتفاق ہے کہ رجب ۲۰ ھیں بیرواقعہ ہوا۔اس میں افتیاف ہے کہ ر جب کی پہلی تھی یا بندرجو س بایا کیسو ستھی اور پنجشنیہ۔

معاویہ جائٹنہ کی ۲۰ ھ میں ہوئی بدت خلافت انیس برس تین مینے تھی۔ یہ بھی روایت ہے کہ اٹل شام ذیقعدہ ۴۰ ھ میں جب حکمیں متفرق ہوئے ہیں معاویہ وارتخاہے بیعت خلافت کر تھے تھے اور اس سے پیشتر طلب خون عثمان والتو کی بیعت انہیں لوگوں نے کی تھی۔ جب رقع الاقل ا<sup>ہم</sup> رہ کی پیسوس تاریخ حسن بن ملی بیسٹائے صلح کر کے ام خلافت معاویہ جونزنے کے حوالہ کر دیا تو اور مب لوگوں نے بھی بیعت کر ہی۔

اوراس سال کا نام عام الجماعه وا۔اور رجب ۲۰ ه کی بائیسویں کو پنجشنیہ کے دن دمشق میں معاویہ دونشو کی وفات ہوئی۔ مدت امارت انیس برس تین مسخستا ئیس دن ہوئے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظی این کئی کاموت اور معاویہ بڑائٹنز کی موت میں انیس برس

دس مینے تین دن کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت بہمی ہے کہ انیس برس کچھ کم تین مینے بدت خلافت ہے۔ اميرمعاويه بناثثة كاعم:

۔ ولید نے زبری ہے خلفاء کے من کو بو جھاتو کہا معاویہ دھنٹنة کی عمر مجسر سال کی تھی ۔ولید نے کہاوا ووا وکیا عرتقی یہ کسی روایت میں تبتر کسی میں اٹھیمتر کسی میں ای کسی ای سال کی ٹرکگھی ہے۔ مرض الموت:

معاویہ بخانتہ کو جب مرض الموت ہواا در لوگ کہنے گئے کہ بیر مرض الموت ہے تو اپنے گھر کے لوگوں سے معاویہ جمانت نے کہا۔ میری آنکھوں میں ہر مدلگا دو میر ہے ہم ش تیل ڈال دو ۔ لوگوں نے ایسائ کما تیل لگا کرچے وکوان کے چکنا کر دیا۔ اس کے بعدان کے لیے فرش بچیا دیا۔ کیا جھے تکہ ہے لگا کر بٹھا دو۔ پچر کہا لوگوں کو بلالو۔ کھڑے کھڑے سلام کرلیں کوئی مبٹنے نیس لوگ آتے تھے كوزے كحزے ملام كرتے تھے ديكھتے تھے كەم مدلگائے ہوئے ہیں۔ تىل ۋالے ہوئے ہیں تو كہتے تھے بم تو منتے تھے كدان كاوقت آخرے بیاتو سب نے زیادہ تقدرست ایل جب لوگ سب باہر مطے گئے تو معاویہ جائزنے بیشع بڑھے: (مضمون) ' جہاں انسان موت کے پنجہ میں آیا کھر میں نے دیکھا کہ کو کی تعویذ نفخ ضیل بخشا''۔ اميرمعاويه رفاشة كا آخرى دن:

۔ کھکار میں خون آئے کا مرض اٹھیں ہوااورای دن انقال ہو گیا ای مرض میں وویٹیاں ان کی جس وقت کہ انہیں کروٹ دلوا ری تھیں مدہ دیر بینتونے ان ہے کہاتم اس فخص کوالٹ بلٹ کر رہی ہوجود نیا کےالٹ بلٹ کرنے میں استاد تھا شاب ہے لے کر بزهاے تک مال جمع کیا دوزخ نہ جائے تو بچرایک شعریز ھا۔ای مرش میں بیچی کہا کدرمول اللہ مختاہ نے مجھے ایک قبیص میننے کودیا تیں۔ میں نے اے رکے چھوڑا ہے اورا یک دن حضرت کرا گئے نے ناخن تراشے تھے میں نے کتر ن اٹھا کی اورا یک شیشی میں اے رکھ دیا ہے جب میں مرب دَان تو وہ قیعن مجھے بہنا دینا اوراس کتر ن کوریزہ ریزہ کرکے دگڑ رکڑ کے میر کی آ تھوں میں میرے مندمیں چیزک ریندامید ہے کدان کی برکت ہے خداجھ پر دھم کرے گا۔ یہ کبرکراشب بن دمیانبطلی کے شعر پڑھے جواس نے قباح کی مدح میں کے تھے:(مضمون)

" تع ہے مرنے ہے جود وکرم مرحائے گا۔لوگول کوفیش پینچنا موقوف ہوجائے گایارے گا۔توبقدرسدرمت۔ مائل کاماتود جھنگ دیا جائے گا۔لوگ دین ودنیا میں ہے اب اونٹی کے ایک سوکھے ہوئے تھن کو پکڑے ہوئے ہیں''۔

ان کی بیٹوں ٹیں ہے کی نے ہاکی فخص نے کہا نہیں امیر الموشین ایبانیں سے بلکہ انتداس مرض کو دفع کردے گا مہ تن کر معاویہ بخاشخنے بیشعر پھر پڑھا:

'' جہاں انسان موت کے بنچہ میں آ یا میں نے دیکھا تجرکوئی تعویذ نفح نہیں کرتا''۔ مال کے متعلق وصیت:

ان کے بعد ہے ہوٹی می طاری ہوگئ بھر کچھ ہوٹی آیا تو جولوگ موجود تھان سے کہا خدا سے عزوجل ہے ڈرتے رہوجوکو کی اس ہے ڈرتا ہے اے اللہ سجانہ تعالی محفوظ رکھتا ہے اور جو کوئی خدا ہے تین ڈرتا اے کوئی تین بھاسکتا۔ اس کے بعد قضا کر گئے۔ حالت اختفار میں معاویہ بڑائیز نے اپنے آ دھے مال کو بیت المال میں بیجینے کی وصیت کی تھی اس سے میہ مطلب تھا کہ ہاتی مال ماک ہوجائے ۔اس لیے کہ حضرت محمر «فاٹخذاہیے زبانہ کے عالموں کا آ دھامال بانٹ لیا کرتے تھے۔

اميرمعاويه إِنْ تُتَهُونَ كَيْ تَجْهِيْرُ وَتَكْفِينَ:

معاورہ بڑنٹڑنے کے مرتے وقت بزید موجود نہ تھا نھاک بن قیس فہری نے نماز جناز ہان کی بڑھی۔ جب معاویہ بڑنٹڑنز کا انتقال ہوا تو ضحاک فکل آیا۔ایے دونوں ہاتھوں پر کفن کور کھے ہوئے منبر پر گیا۔ جمد وٹنائے پاری تعالیٰ بحالا ہااور کہا کہ معاویہ جماثت عرب کے مردار تھے ان سے عرب کی شان و شوکت تھی۔ خدائے عز وجل نے ان کے ذراعیہ سے فتنہ و فساد کو قطع کیا اوران کوائے بندوں کا ا دشاہ بنایا اوران کے ہاتھ سے ملک فتح ہوئے سنووہ مرکئے دیکھو سان کا گفن ہے۔ بچی گفن اب ہم انہیں بہنا ویں گے اورانہیں قبر ہیں ملا دیں گے اور انہیں ان کے اٹھال کے ساتھ چھوڑ دیں گے پھر قیامت تک زمانہ برزخ ہے۔ تم لوگوں میں جوکوئی شریک ہونا ہاہے وہ کہلی نماز کے وقت حاضر ہوجائے۔ بزیدمقام حوارین ش تھا۔معاویہ بڑیڑنہ کی نیاری کا حال لکھ کراس کے باس بھیج دیا تھاوہ اں وقت پہنچا جب معاویہ ٹائٹنۃ کوفن کر چکے تقے قبریرا کراس نے نماز پڑھی۔ دعا کیاس کے بعد گھر آیا۔اور چندشعر کامر ٹیہ کہا۔

ارخ طبری جد بیمارم حداق ل ۱۳۲ ایموهادی الناف شین مک ۱ وقات ایم معاوید الناف

اميرمعاويه الأثنة كالثجرونب:

نسب معادید الانتُری کا یہ ہے کہ وہ الدِمشیان کے بیٹے ایں۔ ایومشیان الانتُری کا م مجترین ترب بن امیر بن شمی بن عبد مناف بن تھی بن کتاب ہے۔ ان کی مال بائد دائینٹ بنت شدید میں مید بدی منافید شمن نائی عبد مناف بن تھی اور کیست ان کی ا

از وان واولان ان کے از وان ٹی میسون جت بھدلی بین انف میں دلجے میں قافہ بین حدثی میں زمیر بین حارث میں جناب کبھی ہے۔ یہ بیدا ک

کے پید سے پیوا ہوا۔ پٹٹی انقول ہے کیلے اگر نگی اس سے پیدا ہوا آتی اسانہ رسالشار آن آن کا ام قار بخیریا می شامر گی۔ اور قانون بند آتر فلن ان موروز وافز کا بن موروز ک ہے۔ مثل قبار این کی کئیست کی اسک دفورا کی گا کہ ایک مجال کے امراز کے سے ہوا۔ اس نے بچاری کا بی اور انواز کے سک

> نگے میں تھٹی بائد ددی تھی۔ عبداللہ نے ہو میں تھٹی اس کے نگلے میں تم نے کیوں کر بائد ہی ہے۔ کہا اس کے تھٹی ہائد ددی ہے کہ رکڑ اجو جائے ادر میکی رک جائے تو جھے معلوم جو جائے۔

ب میدانند. بن معاویہ زبیرنگ کہا گر نچر کھڑے کھڑے مر ہلا تاریب اور چکی نہ چلائے تو پیمر تھیں کیو کر تجربہ ہوگی۔ چکا روالے نرکہا فعد آئے سکا تھا کہ سرمیر سر شوش مائے گیا ہوئے تھیں سر میں الرطم رکھیں ہی ہوگیا

چکی والے نے کہا خدا آ پ کا بھا کرے میرے ٹیجرش آ پ کی تحقق ٹیمی ہے۔ عبدالرطن پیچن ای میں مرکبا۔ نا کلہ بنت تمار و کلیبہ:

ہ تا کہ بات فارہ کامیر ہے گی معاور تائیلٹ خفتہ کیا۔اور جسوں کے اذراقہ کی جا کرائی ہے گور کیو ہے میں اے جا کرد کچھا کی ۔ حاملہ برائیلٹ کے چھار گارت بھی ہے اس کے اباب میں فوجوں دے بھائی میں نے ویکسا کہ اس کی اف کے بیٹے کیکٹ کے سال سے جمع کام مراکز کار میں کہا جا ہے گا ہے اس کرماویہ وائٹٹر نے اس کا اور عہد میں اور حجہد میں مالمرفی کی کیکٹ کے سے میں کہا ہے کہ انداز انداز میں میں کہا ہے اس کا براہ اور وائٹر کے اس کا اور حجہد میں اور حجہد میں اس

ئے اس سے حقد کرایا حیب کے بعد پخرافعان ہی بیٹیر انسازی جیٹئٹ نے اس سے حقد کیا۔ اس کے بعد فیمان جیٹیج بہت آئل کے گئے تو ان کام بڑا کلے گار دیٹی وال دیا گیا۔ کئی دیٹ وقت کا ڈاک کی کی کی مدار میٹنٹ کی زمید سے قبری جس رہے انجان نے دائی اور عمل میں اور تھی میں م

، بوسیل منسب قران ہے۔ کو وہشت قرطہ فاختہ کی بھی کئی معادیہ ہوئیٹنو کی ڈوجہ ہے۔ قبروں میں جب انھوں نے جہاد کیا تو میر قورت ساتھ تھی و ہیں مر -



### rr)

### اميرمعاويه بنالتنك كمتفرق حالات

در بان كاتقرر:

معنان برقرق ہے جب خانف کا بعث ہوئی آور نمیش فرقی کا پیون ہوا کی کھڑر کیا ہے 4 اس کھمو وال کرے زمل ہیں مواد مقدر کیا مسکل کی جیرور و بال کا کا ہیں ادارات کا کھا جائی کے ماہ اور جوان میں مصوروں کا قدار میں اور حقر رہے ا 7 واقع کہ موادی کا میں کا داخل کیا۔ یکھی میں کا کھا آتا واقع استعادی کا بھی بھی جیروہ تھوں نے دیا ان حقر رہے۔ ماہ بھائم کو کروہ مان کا تا میں حق ان کا محتال کا کھی کا کھا تھا کہ اور ان کے بعد اور ادارات کا ماہ انداز کا می

. د یوان خاتم کا قیام:

ویان ما تام برمیدا شدی مص میری تقاد در داد به یک تام بیستان می می بیست بری نے دیان ماتام حقر رکیا در دسب س کا ب بودا که سوار به داد که خود که برگار در بیست که می مواکد مواد به داد که خود به برگار که با داد که خود به داد که در به برگار با که با برای با و در بیشتر که با برای با در با در بیشتر که با داد که برای با در با در مواد که باد که با در مواد که

مع من العدد الموطن المستوان ا

تعفرت عمر جزائتُة جب ملك شام ثل آئے تو معاویہ جزائتہ نے حتم وحذم کے ساتھوان سے ملا قات کی اور ای طرح کے حتم و ہذم كر تحدان كے ياس كئے يمر اللحف كها ب معاويہ اللحق مثام كو كلى حثم وحذم كرما تعد بحرت ہؤاور في كوكلى ويد اي حثم وحذم ساتھ کے کر نگلے ہواور پیمی ٹی نے سنا کہتم گھریں ہوتے ہواورانل حاجت تمہارے درواز وہی پر رہے ہیں۔معاویہ جمخت نے کہا میرالموشین وٹمن بیبال ہے بہت قریب اس کے جاسوں وتنجر بہت ہے جیں۔ بیں جا بتا ہوں کدوہ شوکت اسمام کودیکھیں۔ مر جو نونے کہا ریو ایک عاقلانہ کید ہے معاویہ جانونے کہا امیر الموشین آپ جیسافر ماہیے میں ای حکم کو بجار وُل محر جو نونے کہا میں نے جب کی بات برتم کوثو کا ہے تم نے ضروراے ترک کردیا ہے۔ اس باب میں ندش تھے دیتا ہوں ندخ کرتا ہوں۔

امير معاويه بخاشَّة اورمغيره بن شعبه بخاشَّة:

مغیرہ بن تُنڈ نے معاویہ اٹاٹھ کو ککھامیرا این زیادہ ہوگیا ہے بڈیاں چور ہو کی ہیں۔ قریش میرے دشن ہو گئے ہیں تم مجیمع معزول کرنا چا ہوتو کردو۔معاویہ بڑنٹزئے جواب میں لکھا تمہارا ڈھلے مجھے پہنچاتم کہتے ہوکہ میراس زیادہ ہوگیا ہے میں اپنی جان کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ تبہاری عمر کا فائدہ جہیں کو پہنچا تم و کر کرتے ہو کہ قریش میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ بش حم کھا کر کہتا ہوں کہ ان کے سوا تہیں کی ہے فاکدہ نیس پہنچا اور تم نے سوال کیا ہے کہ ش تہیں معز ول کر دوں ۔ لوش نے تم کومعز ول کر دیا۔ اگر تم ہے ہوتو سمجھو میں نے تمہاری ہات کو قبول کرلیا اورا گرتم محرکرتے ہوتو میں نے بھی تم ہے محرکیا۔

اميرمعاويه بن ثنة كاقول:

معاویہ جانٹنز کا قول کے کہ بیٹوننص اموی ہوکراپنے مال کا انتظام نہ کرے حکم اس میں نہ ہووہ اپنے خاندان ہے الگ ہے اور جو تض باقی ہو کر تنی جواد نہ ہو وہ بھی اپنے خائدان ہے الگ ہے۔ باقی کی طاقت وشجاعت وسخاوت جیسے نیس سکتی۔ ایک دن معاویہ جنٹنز کھانا کھارے بتھے ان کے ساتھ عبیداللہ بن الی بکرہ اوران کا میٹالیٹر بھی تھا۔ بیٹیر نے بہت ساکھانا کھالیا۔ معاویہ بزباتنز نے گوشہ چتم ہے اس کی طرف نگاہ کی اور عبیداللہ اس بات کو تھے گیا۔اس نے جاہا کہ لڑکے کواشارہ کرے۔وہ جب تک فار فی ند ہوا' س نے کھانے ہے مرای نہ اُٹھا یا۔عبداللہ نے ہاہر آ کراہے طامت کی کہ راتو نے کیسی نے تمیزی کی۔ پھرمعاویہ جھاٹھ کے ہاس آ ہاتو رُكا ما تو زرقا \_معاويه والتُناف يو جها تمها دا بيّا وكها وكيساب كهاكه بتارة وكيامعاويه والتّناف كباش مجود كيا تفاكه بيكانات بيار

ابوبردہ کے لیے بزید کی سفارش:

ا یک دفعہ ابوموی بی گئے سیاہ برنس سر بریئے ہوئے معاویہ جائٹنے یاس آئے اور کہا السلام علیک یا شن انقد۔معاویہ جائٹ نے کہا وعلک السلام ۔ جب وہ مطبے گئے تو معاور بڑاٹھ: نے کہا یہ بڈھا اس لیے آیا تھا کہ ٹی اے کوئی خدمت دوں۔ واملہ! کوئی فدمت اے ٹی شدوں گا۔ ابو بردو کتے ہیں معاویہ بڑائنے کوایک زقم لگا تھا ٹی انیں دنوں ٹی ان کے پاس کیا۔ مجھ ہے کہا تہیج میرے باس آ کرد کھے۔ بی نے دیکھا تو زخم ہی سلائی دی جا چکی تھی۔ بی نے کہا امیر الموشین آپ کے لیے پکوخوف کی بات میں ے ای وقت بزید بھی آ عمل معاویہ ڈاٹٹزئے کیا۔اگر کسی کوحکومت کی کچھ خدمت دوتو اس کو دو۔ان کے والدمیرے دوست تھے۔

یہ بات کی یا ای تھم کی کوئی بات کی تھی اور کہا کہ ہاں جنگ وجدال کے جومعر کے میں نے ویکھے و وانہوں نے نمبیر ویکھے۔ امير معاويه بطاشة اورمجرين اشعث:

ایک وفعدمعاویہ بخانتی نے احف کے لیےاؤن دیا کہاہے جالو۔اورس سے بہلےانیں کے لیےاؤن ہوامجی کرتا تھا۔مجم بن اشعث بحی اس کے بعد جلا آیا۔ اور احف اور معاویہ جائٹ کے ش میٹے گیا۔ معاویہ جائٹ کے کہ اے پہیے جو جالیا تو اس کا یہ مطلب ندتھا کہتم اس سے اونی درجہ رکھتے ہو۔ گرتمہارے اس قطل مے معلوم ہوتا ہے کہتم اس میں اپنی ذات سمجھے۔ ہم جس طرح تمہارے امور کا افتیار رکھتے ہیں۔تمہارے اذن دینے کا بھی افتیار رکھتے ہیں۔ہم جو بات تم سے جا ہیں تم بھی اس بات کی ہم ہے خواہش کرویتمہاری بہتری ای میں ہے۔

ربىعە بن عسل ىر يوقى :

ربید بن مسل برقی نے معاویہ بالآت کے پاس آ کرفاح کی درخواست کی۔معاویہ بھڑتنے اے ستو یانے کے لیے کیا اور ہو چھا۔ ربعیة تمہاری طرف لوگوں کا کیا حال ہے اس نے کہا لوگوں میں اختلاف ہے۔ کوئی فرقہ اید ہے کوئی ویسا۔ یو جھاتم کس فرقہ میں ہو۔ کہا میں ان کے کی فرقہ میں ٹیس ہوں۔ معاویہ پہلٹنے کہا۔ میں جانتا ہوں کہاس ہے بھی زیاد وفرقے وہاں ہیں۔ ر بعیہ نے کہام پر الموشین مجھے گھرینانے کے لئے ہارہ بڑار لٹھے دلوادیجے بے جھاتمہارا گھر کبال سے کہا کہ بھر و میں اورا تنا پر امرکان ب جس كى دوفرع تك لميان اوردوفرع تك چوڑان ب-معاويد الله فيان كها: تمهارا گھريمرو بس ب يابھرو گھر بي باس كا ایک بیٹا ابن میر وک یاس گیا۔اس سے کہا خدا ایر کوخوش رکھے۔ش رئیس آقوم کا بیٹا ہوں والدنے میرے معاویہ جانگا: کے یہاں كاح كى درخواست كى ب-ائن بير و في ملم بن اقتيب يو تيها كيا كبدر باب بيد كها كديدا حمل ترين توم ك بيني بين -ائن بير و نے کیا پھرتو تہارے والد کی کھینہ رہی۔

ىتىدا در عنهيد ميں كشدگى: الوسفيان كے دونوں بيٹوں عتساور عنبسہ پس ايك دفعہ نزاع واقع ہوئي۔ يتب بند كے پيط سے تعااور عنبسہ ابوازيہر ووى كي بنی کے بیٹ ہے۔معاویہ باللہ نے عنب برحماب کیا۔عنب نے کہاام رالموشین آ ب بھی مجھی ہے برہم ہوتے ہیں کہا اےعنب

بتبہ بند کا بٹاے۔ عنب نے کیا ہم سب تو ہیشہ سے اٹفاق دکتے تھے اب بندنے ہم میں حدا کی ڈلوا دی۔ اگر میں ہند کے بیٹ ہے نیں ہوں تو کیا۔ میری مال گوری چٹی جس کی قرابت پر رؤسائے بزرگ فخر کرتے ہیں جس کا باب ہر حاڑے میں مہمانوں کا شفیق نعیفوں کا فجاء و ماویٰ۔ مشتا بیل اس کی تجری رہتی ہیں۔ تہا۔ یا نجد کی زمینوں سے جومصیب زوو آ جائے اس کی خبر کیری کرتی ہیں۔ معاومه بنالثمزن كمااب وكلم تمهاري نسبت بين بحى زبان عد شكالول عا .

قىھىر كى پېش قىدى:

ایک شب معاویہ بولٹنے کے پاک فیرآ کیا کہ قیم لوگوں کو لیے ہوئے ان کی طرف آ رہا ہے اور تا تل بن قیس حذا می فلسطین

لَا تُوهُ مِنَ الْجَهْدِ جُفَيْنَا له ما إِنْ تَزَالُ مُقِيْمَةً لِمَنْ خَاتَ مِنْ غَوْزَىٰ تَهَامَةً أَوْ نَجَدِ ١٣

تارخ طرى جلد جيارم: حداة ل ١٣٦ ) ايرموادية التخت شبادت يسين تك + ايرمواديث عترق علات

پر غالب آ عمیا اور بیت المال وہاں کا اس نے لیا اور اہل مصری سے جولوگ زعمان میں تھے بھاگ گئے اور علی بن الى طالب فِنْ الْحَالِي وَلِي بوئِ تمهار حصد ثل آ رہے ہیں۔معاویہ بڑاٹھ نے موذن کو تھم دیا کہا کا وقت اذان دے۔اوراَ ڈھی رات بو کئی تھی۔ عمرو بن عاص نے معاویہ بولٹنزے آ کر ہو چھا کہ تھے کیوں بلا پھجا۔ معاویہ بیکٹنز نے کہا بی نے تو ک کوئیس بھیجا۔ عمرو نے کمااس وقت جوا ذان ہوئی ہے وہ میرے بی لیے ہوئی ہے۔

امير معاويه بناثثة كي عمرو بن العاص بخاشة كوبدايات: معاویہ بڑیٹن نے کہا جار کمانوں کے تیم جھے پر چل گئے عمر و پڑیٹنے کہا یہ لوگ جو تمہارے زندان سے فکل گئے ہیں۔ خدا عز وجل کے زندان میں تو ہیں۔ بیسب خوارج ہیں ان کا کئیں ٹھکا نہیں۔ تم یہ تھم دے دو کہ جو شخص ان میں سے کی شخص کو گر امّار کر ك إن كامر ل كرآئ كا الا انعام اى ك فون بهاك براير الح كا-اى طرح سب كسبتمهار كان آجائي هي-قیعر تے مصلح کرلیٹا اے مال اورخلعت ویٹاوہ ای ٹی خوش ہوجائے گا۔ ہاں ناتل بن قیس کے باب میں تتم کھا کر ٹیس کے سکتا ہوں که اس نے زب کے جوٹن میں بیز کر کتئیں کی ہے جو کچھوہ یا گیا جس ای کاوہ طالب تھاتم اے ایک خدا تصویرہ کچھا اس نے ایا ہے بعاف کر دواورا ہے بضم ہونے دو گروہ تھارے قابوش آ جائے باندآئے اس مضمئن شہونا۔ ایناز وراورا بن تکوارا سی کام میں لگادیٹا کہ تمہارے این عم کا خون اس برے۔

ز ندان ہے ابر بہدین صباح کے مواہب کے سب بھاگ گئے تھے معاویہ ڈٹاٹٹنے اس سے بع چھااہیے ساتھیوں کے ساتھوتم کیوں نہیں بھا گے اس نے کہابغض ملی بوٹیزیا حب معاویہ بوٹیز نے مجھے نیں روک رکھا بلکہ میں نکل ہی نہ سکا۔ بین کرمعاویہ بزائزہ نے اسے بھی رہا کروہا۔

اميرمعاويه بني ثنية كاعتراف:

ابر به بن صاح کی ریائی:

ٹام کے ایک قربیے سے پہنلع کی طرف معاویہ بھٹھ جارہ تھے شام کے ایک مکان میں اتریزے ' کو شجے یران کے لیے فرش ہو گیا۔ ابن مسدد ہمجی ان کے باس بیٹھے تھے ال طرف ہے اونوں کی تظاریں اونٹیاں گھوڑے چھوکریاں گذریں مل معاویہ بولیخونے کہا اے ابن معد و خدا الو بکر براٹھ پر رحم کرے نہ او انہوں نے دنیا کی خواہش کی۔ اورعثمان براٹھ نے دنیا ہے فائدہ ا ٹھایا اور دنیانے ان ہے۔ ہمارا میرهال ہے کہ دنیا ٹلس انتھڑ گئے۔ یہ کہر کچھ بیٹیمان ہوئے پھر کہنے گئے۔ وانشد یو تو باوشای ہے کہ خدا نے ہم کوعطا کی۔

زيدين عمر بيسينا اوربسر بن ارطاة:

عمر وعاص بڑائٹز نے معاویہ والیتن کولکھا کہ ملک مصر میں جا کیم ان کوجو عطا ہو کی ہے وہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر و وہین کوجھی لے ۔معادیہ بڑگتنے کیاابوعیداللہ بڑسٹانے یہ کیا خرافات لکھاہے دیکھوتم لوگ گواہ رہو۔ یش ان کے بعد زندور ہاتو ان کے اس عمید

تاریخ طبری میدد چیارم: حصداق ل

اليرمنادية المؤنث ثبادت مين فك +اميرمنادية كالمؤن المات کو توز دوں گا بھرو عاص بخٹز کتے ہیں جب میں ویکھا تھا کہ معاویہ ڈٹٹڑ تکمیدگائے پاؤں پر پاؤں رکھے آ تکو کو دیائے ہوئے کس لخص ہے بچے رہے ہیں کہ " بتا" تو تجھے زس آ جا تا تھا۔ عمر ڈ نے معادیہ بڑائٹ کیا کیا سے بڑھ کر تمہارا خمر خواہ میں ٹیمل ہوں۔ کہا تمہارے لیے جو کچھے ہواای سب نے ہوا۔ ایک وفعہ بسرین الی ارطاقنے معاویہ والنظوز کے سامنے کی والنے کو تحت ست کہا۔ زیدین محربن فطاب جینیۃ وہاں پیٹھے ہوئے تھے ووعصالے کربسریر پل پڑے اس کا سر بھاڑ ڈ الامعاویہ ڈکٹٹونے کہا ایک پزرگ قریش رئیس ایل شام برتم نے تملہ کیا اور ہارا۔ اور بسرے کہا کہ سب کے سائے تم علی ڈٹاٹھ کو گالیاں ویے ہو۔ ووان کے نانا ہیں۔ یہ فاروق بڑگٹڑ کے فرزند ہیں۔ تم بچھتے تھے کہ بیٹس گے اور کھاب دیں گے۔ پھر دونوں کومعاویہ جُلٹڑنے راضی کر کیا۔

اميرمعاويه رفاتته كي پينديدگي: معاویہ بڑاپتند کا قول ہے کہ بٹی اپنے آئش کو اس سے برتر مجتنا ہوں کہ کوئی گناہ میرے عنوے بڑھ کر ہو۔ کوئی جہات میرے علم ے زیادہ ہویا کسی کا عیب موادر میں ند ڈھانگوں۔ یا کسی کی بدی میرے احسان سے بڑھ کر ہو۔ ان کا قول ہے کہ عفت شریف کی زینت ے معاوید دو اور کا بھے اس سے برد در کرکوئی شے اپنے تیس بے کہ شاداب زشن شی ایکیا ہوا چشمہ ہو عروعا می دو انتخاب کیا تھے اس ے برے کرکوئی شے پیندنیوں بے کہ ترب کی عالی خاتدان عورت سے شادی کروں۔ دروان مولائے عمر وعاص نے کہا جھے اس سے یرد کرکوئی شے پسندنیں ہے کہ بھائیوں پراحسان کرو۔معاویہ دہائٹ نے کہا ٹی تھے نے زیاداس خصلت کا افق ہوں۔اس نے کہا جویات آ ہے کو پہند ہے وہی کیجے۔ مدینہ کا عال جب معاویہ بالتخذ کے پاس مراسات روانہ کرنا تھا تو تھم دیتا تھا کہ مناوی ندا کردے کہ جس کو ضرورت بودوا میرالموشین کو لکھے۔ زرین حیش یاایمن بن تریم نے ایک پر چالکھ کرخطوں بیں ڈال دیااس بیں بیرچارمصر سے تھے۔

جب اپنی اولاد کے بیال اولاد ہو برھانے کے بازو تحرائے گلیس باریوں کی عادت پڑ گئی ہو ۔ تو پھر کھیت کے کٹنے کا زمانہ قریب ب جب پیر خط پینچے اور نے اس پر چہ کو بھی پڑھا تو کہا۔ یہ بھر ک موت کی خبر مجھے دے رہا ہے۔ معاویہ بڑگاؤہ کا تول ہے کہ طعب ك لي مان بي جومره مجهالات ووكى شي بين الله امير معاويه رفاتيز كي عبدالرحن بن تكم كوفسيحت:

مبدالرطن بن تحم ہے معاویہ بڑاتشنے نے کہا بیارے بیٹیج تم کوشع کا بہت ؤوق ہے۔ دیکھوٹورتوں سے اظہارتعشق کے مضامین مجى ندكهااس على كوني شريف عورت بدنام بوجائ كى - يجو كى ندكها كدكى كريم كو بدنام كرديا كى كنيم كو يجان على لا دُيا و وفروقى شد کرنا کہ بیالی بہودہ لقمہ ہے۔ ہاں اپنی قوم کی مفاخرت جی شعر کیواور ایک امثال لقم کروجس ہے تمہار کی اُس کی زینت ہواور دومرے ادب سیکھیں۔معادیہ جائخت نے الشما کوگاڑھا ہے ہوئے دیکھا تو اسے براسمجھے۔اس نے کہاامیر الموشین میگاڑھا تو آپ ے بات نیں کرتا۔ بات تو و کرتا ہے جواے پہنے ہوئے ہے۔

اميرمعاويه رخانتهٔ اورمروان: معاویہ ڈاٹٹڑنے ایک دفعہ کہا دو گفت ایسے ٹیں کہ مرت بھی نہ مریں گے ایک فض ایسا ہے کہ مرکبا تو مرکبا۔ ہم مر مواؤں گا تو میرا بینا میری جگہ پر ہوگا سعیدم جائے گا تو عمرواس کی جگہ پر ہوگا۔عبداللہ بن عامزم جائے گا تو مرتی جائے گا۔ بینجرم وان کو پیٹی تو ة رئاً طبري جدر چيارم: هساق ل ۱۳۸ ايم معادية الله عن تك +ايم معادية عن تك +ايم معادية كترق مات

او چنے لگا۔ کیا میرے بیٹے عبدالملک کا تام نہیں لیا۔ لوگوں نے کیا دونیں "مروان نے کہاان دونوں کے بیٹوں کو میں اسے بیٹے کے برابری مجتارا کیفخض نے معاویہ وٹائٹ کو چھا کن لوگوں کو آپ زیادہ مزیز رکتے ہیں۔معاویہ جوٹزنے کہ جوب ہے زہ رو

امير منعاويه بنياتيز كاحلم: معاویہ جائٹنہ کا تو آپ کے بند و کو جو فعشیں عطا ہو کی ہیں عش وطم ان میں مب ےافضل ہے کہ جب اس کی تعریف کی جے تو و محمی ذکر خیر کرے۔ جب اے عطا کیا جائے تو وہ محی شکر گذار ہو۔ جب مصیت پڑے تو مبر کرے۔ فصد آجائے تو مبر کرے۔ قابر یا جائے تو بخش دے۔ خطا کرے تو بخشوا لے۔ وہدہ کرے تو اے بیرا کرے۔ ایک فخض نے امیر معاویہ جڑٹونے دست ورازی اور پراس میں بھی نیادتی کی کے کی نے کہاس میں بھی آ ب طم ہے کام لیتے ہیں۔ کہا میں اس وقت بک لوگوں کی زبان میں روکتا جب تک وه میری بادشای ش رکاوٹ نیڈالیں۔

عبدالله بن جعفرا دراميرمعاويه جافتي: معاویہ اٹاٹٹونے عبداللہ بن جعفر کو گانے بمبانے پر ملامت کی تھی ایک دن این جعفر بدی کوساتھ لیے ہوئے معاویہ اٹاٹڈ کے

یاں آئے وہ ایک یاؤں کودوسرے یاؤں پر کے ہوئے تھے۔این جعفر نے بدی کے کہا کچھاؤے وہ گانے لگا معاویہ جی تُزاس کے گانے بر ماؤں بلانے لگے۔ ابن جعفر نے کہا۔ امیر الموشین ذرائھیرے ہوئے۔معاویہ بڑاٹھزنے جواب ویا اہل کرم کی طبیعت عزو دار ہوتی ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر معاویہ جائلہ کے پاس آئے ان کے ساتحد سائب خار ٹی لید کا غلام آزاد بھی تھا اور یہ بڑا ہد کا فرض تھا۔معاویہ بڑیڑنے این جعفرے کہا بیان کروکیا کام ہے این جعفر نے سائب فاڑ کا کچھ کام تھا وہ بیان کیا۔معاویہ بوٹرز نے یو چھا کون فخص ہے بیانہوں نے مب حال کہد دیا معاویہ اٹالٹونے کہااے ائدر بااؤ۔ سائب فاٹر دیوان فاند کے درواز و برآ کھڑا ہوا اور پیگیت گانے لگا یا معاویہ جی ٹھنے نے تعریف کی اور کام اس کا بورا کر دیا۔

ابن عباس بن ميرًا كي امير معاويه بن الثينة كے متعلق رائے: این عماس بزنینا کہا کرتے تھے کہ بادشای کا سمز اوار معاویہ بی تاثینے بڑھ کرش نے کی کوندیایا۔لوگوں کے اتر نے کے لے ان کا فیض ایک واد گاو سیچ کے ختل تھا۔ وہ اس نگا۔ دل جزر رس بخیل میچی این زبیر جیسی کے ختل نہ تھے۔ تب جا برا سد ک بے لوگول ہے ذکر کیا تی تم ہے بیان کروں کن لوگول کی محبت بیل نے اٹھائی ہے۔ عمر بن خطاب بڑائنز کی محبت میں میں ریاموں میں نے ان سے بڑھ کرفتہ میں اور وعظ وفقیحت ش کی کونہ پایا۔ پھر طلحہ بن عبیدانلہ جائے ہے کم محبت میں میں رہا ہوں۔ میں نے ان سے

بڑھ کر مال کثیر کا بے مائے دیے والا کی کونیس و کھا۔ مجر معاویہ بڑھٹو کی محبت میں رہا۔ میں نے ان سے بڑھ ک رہیں کو ووست اور ظاہر و ہاطن کو بیکسال رکھنے والا کسی کوٹیس دیکھا۔اورمغیرہ جائے گئے گاگرا لیے کسی شہر ش رکھا جاتا جس کے تمام درواز وں سے بے مکر و د غا کے لکنا محال ہوتا تو و داس میں ہے بھی نکل ہی آ تے۔

المستحتريم كرنية كالمرصة فتور

## يزيد بن اميرمعاويه رضافته

ای مراب معاویہ برنگر کی دفاعت کی مدیع ہے گوئی نے جہت افاقت کی۔ جدا تھددہپ کی بیدہ ہم یکی فیڈ کو بھر کی باؤ کمس ہے بھی گرؤ ، دید کیکھ جس اس نے جواند تھا ہو کہ بھر کھی اندر انداز میں بھر بھر کو کھی تھا کہ موالیہ مدید ہے انداز میں کا در کا کور میں مدین اندائش رہے جہد اول ملک ہوا تھا ہے اس کے سوا کھ کھڑ تھا تھا کہ معالم می جہد اپنے باداس کے مالی میر کرنے کے لیے اور ان سے ماضہ کے بھر انداز کا معالم ہے بھڑک کے کہ جہد میں میں انداز میں انداز کے انداز میں معالم ہے بھڑک کے جہد میں میں انداز کے انداز کے بھر انداز کی کہ جہد میں میں کہ

یزید کا ولید بن عتبہ کے نام خط

ای بنا ہ پراس نے ولیدین منٹ کو سیٹھالکھا:

"ا پر افوش بن پری کم فرت سے دائید بن جبگر مطبوع برا معاویہ پیرنش خدا کے بندران عمل سے ایک بندہ ہے۔ خدا کے ان کو کردہ سے دخوات و دھا یا دکھوٹ سے برقراد کا چاہ بھی کہ ان کا گئی ہوئی گئی آل دوقت تک ندود ہے۔ جب ہدے تام ہوئی مرکے خداان بردم کر کے کہ زندگی تجر والی متاثل رہے اور تیکو کا دو بھی کا کہ دو کرم کے دوالوام ایک اور دقد بھی اے تعداد میں اور عباد اندی میں کو انتخاب بین سے لیٹے عمل تھو کر کو داور جب تک

بیعت ندکرلیس ذراانیس مهلت شددوً" -ولیدین عتبدا ورم روان بن حکم:

> رحمة الله. مروان بن تحكم كا وليد كومشوره:

ولید نے اس باب عمل آس سطورہ جا ہا۔ ہو جھاتمباری کیا دائے ہے ہم کوکیا کرنا چاہیے مروان نے جواب دیا کر میری رائے ہے کہا ہی وقت ان کوکن کر بالتیجے۔ جب وہ آئے کی آوان سے بڑیے کی بیعت ادراطاحت گذاری کا آثر ارادوہ مان جا کمی آٹ تم بھی مان جانا اوراس سے باز رہنا۔ اٹکاوکریں توسب کی گردن مارنا۔ ان کومعاویہ بڑٹھنے کے مرنے کی خبر ند ہونے یائے۔اگر انہیں بدبات معلوم ، وجائے گی کہ معاویہ جی تی م کے تو ان شار ہے چرفتی کی طرف اٹھے کھڑا ہوگا اور نی لفت و مقابلہ پر کمر ہاند ہائے گا۔ اوركيامعوم كه لوگون كوا في اطاعت برآ ماده كرے ليكن اين تم جيئة كوقو عن نبين مجمة اكه جدال وقبال كو پيندكر س ماحكومت كي ان كو خوا بٹل ہو۔ ہاں ہے مانتنے بیتکومت ان کے سرڈ ال دی جائے تو اور بات ہے۔

امام حسين بعن ثنة كي طلي: غرض عبداللہ بن عمر بن عثان ایک ٹو جوان کو دوفخصول کے بلائے کے لیے جنب اس نے مسجد میں ان دولوں کو پایا۔ وہ بیٹھے بوئے بتے کماس نے آ کر کہا کمامیر نے تم دونوں آ دمیوں کوظب کیا ہے دقت میا بیا تھا کہ دلیداس دقت اوگوں ہے نہیں متا تھا نہ میر دونون خض بھی اید وقت اس سے ملے کو جاتے تھے۔ دونوں نے بیجاب دیا تم جاؤ بم امجی آتے ہیں۔ عبداللدین زبیر بہیزنے ب صين الرئيس إلى جها كداس وقت أو وليدكى عدا اليس بناؤ كيون بم أوكون كوبلايات مسين والرئيس كها من مجمتا مول ان وگوں کا فرمون بلاک ہو گیا ہے ہم کواس لیے بلا جیجا ہے کہ اس خبر کے فاش ہونے سے پہلے ہی بیعت کے لیے ہم برموا خذ وکر ہے۔ این زیر بیسنے کہا میں بھی جمجتا ہوں۔ پھر ہو جھاتمہارا کیا ارادہ ہے کہا ای وقت اپنے جوانوں کو ساتھ لے کرولید کے باس جاج ہوں۔ دروازہ یران لوگوں کوروک دوں گا اور خوداس کے پاس جاؤں گا۔ ا مام حسین بنی تثنهٔ اور ولیدین منتبه کی ملاقات:

ا بن زبیر بن الله في كار آخرة اس كے باس محلة محصرتهاري جان كا الديشر ووتا ہے۔ حسين بزائد نے كہا ميں اس طرح جاؤں گا كه نكل مجى سكوں - مد كبر كرا نحد كرے ہوئے اور اپنے خاوموں كواور اثر با كوساتھ لے كر پيلے وليد كے درواز و يرينج تو ساتھ ك لوگوں سے کہا کہ ٹی اندرجاتا ہوں اگر میں تم کو پکاروں یاتم سنو کہ ولیں نے بلئدآ واز کی توتم سب کے سب اندر بطح آئی نہیں تو جب تک میں باہر نہ آؤں اپنی جگہ پر موجود رہتا۔ یہ کہہ کر داخل ہوئے اور اسلام طیک یا امیر کہا۔ مروان اس کے باس بیٹھا ہوا تھا۔ حسین جو تُنت موت معاویہ جاتحت انجان ہو کر کہا۔ میل رکھنا ترک ملاقات سے بہتر ہے خدائے تم دونوں آ ومیوں میں صفائی کر دی۔ دونوں نے اس بات کا مجھے جواب نہ دیا۔ مسین تاشیق کر میٹھ گئے تو ولید نے خط پڑھ کرسنایا۔ معاویہ کے مرنے کی خمر دی اور ببعت کا طالب ہوا۔ ا مام حسين بني نتيز اورم وان بن حكم مين تلخ كلامي:

حسین جی تُن نے بیان کرانا للہ وانا الیہ راجعوں کہا اور کہا کہ خدامعاویہ جی تُنٹی رقم کرے اور تمہار را جرزیا وہ کرے۔ بیعت کا جو تم نے مجھے سوال کیا۔ تو میں ایشیدہ طور پر بیعت کرنے والانہیں۔ اور میں مجھتا ہوں کہ تم کو بھی مجھے سے بیشیدہ طور پر بیعت لینے کی برأت نه كرنا جاہے۔ جھے کے گول كے ماضے علانيه بعث ليما جاہے۔ وليدنے كہا: اچھا! حسين جائزنے كہا جب لوگوں كے مجمع من آ كرتم سب بيت ليناتوان كرماته عي بم ي ليناتواك على إن بدوليد كامراح عانيت بندتها كيزاك بم الله آ پ شریف نے جائے۔ سب لوگوں کے مجمع تی میں ہم ہے ملے گا۔ مروان بول اٹھا اگر اس وقت بغیر بات کے بہتمبارے یاس ے پلے گئے تو دانلہ بھر جب تک کہتم میں بشدت کشت وخون نہ ہواس طرح تمہارے قابو میں بہند آئیں گئے تو واللہ بھر قبد کرلوں

ن بر تأخری جد چارم حداق ۱۴۱ میرهادید اتفات شین تک + بزیرین ایر معادید بخت تمبارے یاس سے نکتے نہ یائے۔ بیت کرئے تو کرئے ٹیس تو اس کی گردن ماردو۔ حسین جن ٹٹے انکھ کھڑے ہوئے اور کہا این الررق ، کیا تو مجھے آل کرے گایا رقل کرے گا۔ واللہ تونے جبوٹ اکا جبکہ مارا۔ یہ کیہ کر نظیر ہوئے بطے گئے اپنے افصار میں آ گئے ۔اور سب کوساتھ لیے ہوئے اپنے مکان پرآ گئے۔

وليدين عنه كالمام حسين بخاشته كوشهيد كرنے سے الكار:

مروان نے ولیدے کہاتم نے میرا کہنا نہ مانا۔ حسین جانتھ کے لیے اپیا موقع حمیس اب مجھی نہیں ملے گا۔ ولید نے کہا سا م وان کی اوری کو ملامت کرویتم نجھے اپیامشور دویتے تھے جس شل میرے دین کی تبای تھی۔ دانشھین بیٹھ کوئل کر کے ساری د نیا کا ال وملک جہاں تک آفا بے طلوع وغروب کرتا ہے مجھ کول جائے تو مجھے منظور نیس سبتان اللہ مسین جوئٹر کو ایک بیعت کے نہ كرنے يرين قبل كرو\_ والله بين توبيجيتا بول كرجس فخص سے خول حسين واللہ كى بازيرى بووہ قيامت كے دن خدا كے سامنے

خذیف المیز ان تغیرے کا مروان نے کہا بھی تہاری رائے ہے تو جو کچھ نے کیا بہت ہی اجھا کام کیا۔ عبدالله بن زبير بن الأ كاطلي:

ہے۔ پیکل ولید کی رائے کونالپنڈ کر کے مروان نے کہا تھا۔ اور انان زبیر جینیز نے کہا ٹس ابھی آتا ہوں مید کہراہے گھر ٹس آ کر حیب رے ولیدنے ان کے پاس کی کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے اپنی حفاظت کر کی ہے۔اس پر ولیدنے زیادہ تر اصرار کیا۔ بہت ہے لوگوں کو ہے در ہے ان کے پاس بھیجا۔ شین ڈاٹٹز نے تو پہا کہ تھم وقم بھی غور کراہ ہم بھی غور کر لیں یتم بھی سوچ لوہمیں بھی سوینے دو۔ این زبیر ٹیسٹانے کہا میرے ساتھ جلدی نذکروش ضرورا َ وَل گا تیجے ذرامہلت دو۔ اس پر و ولوگ ان دولوں آ دمیوں ہے نمایت مصر ہوئے۔ دن رہے ہے رات سکتے تک اصرار کرتے رہے۔ مسین جائزہ کو بہت ان طرح وے رہے۔اورائن زیر بیسٹا کے پاس ولیدئے اپنے خادمیوں کو پیجا انھوں نے اتن زیر بیسٹا کو گالیاں دیں۔ لیکار لیکار کہا۔ ا بے پیمر کا بلہ امیر کے باس چل نہیں تو واللہ وہ کچھے قبل کریں گے۔این زیبر جی پیٹائے اس دن کورات گئے تک بد کہد کہد کرنالا کہ بیس ا بھی آتا ہوں۔ جب ان لوگوں نے شدت کی تو یہ کہا'' بے دریے تم لوگوں کے آنے سے ادر میرے پاس اتنے لوگوں کو بینجے سے بخدا مجھے کھٹا ہوگیا ہے تم لوگ میرے ساتھ جلدی شکرو۔ ٹی خودامیر کے پاک کی کو پیچیا ہوں کدان کی رائے ان کا حکم معلوم ہو میہ کہہ کر انہوں نے اپنے بھائی جعفرین زمیر جائیں کا امیر کے پاس بھیجا۔ انھوں نے جا کر کہا۔ خدا کے واسطے عبداللہ جائیں شدت کرنے سے

ازآئے۔آپ نے بے دریے لوگوں کو بھی کرانیں ایم میشر مندوخا لف کر دیا ہے۔ مین کوان شاہ اللہ ووآپ کے باس آجا کیں گے۔ ا ہے لوگوں کو تھم دیجے کہ ہمارے مکان پرے چلے جائیں۔ولیدنے اپنے لوگوں کو باالیاد وسب چلے آئے۔ عبدالله بن زيبر يسينا كافرار: این زبیر بوسینارات ہی کو گھرے فکل کرفریا کی طرف روانہ ہوئے ان ہے بھائی جعفر کے سوا کو فی گفض ساتھ نہ فعا ہزے رستہ کو

تعا تب کے خوف ہے انھوں نے ترک کیااور مکہ کیاطرف طے صبح ہوئی تو ولید نے ان کے ہاس کسی کو بھیجا یہ معلوم ہوا کہ وولکل گئے۔ عبدالله بن زيس يحيظ كاتعاقب: م وان نے کہا بی تم تھا کے کہتا ہوں کہ این زہیر جیت کھ کی طرف جانے بیں ہر گزنہ چوکے گا اور این زہیر کے تع قب ش

نارخ طری جلد چهارم: حصداة ل ۱۳۳ ک ایر سوادیا تاتشت شیاری به یویی زاریم معاویه توثیر

لوگول کوروانہ کیا۔ بنی امیہ کے خادموں میں ہے ایک سوار کو ای سواروں کے ساتھ اس کام کے بے بھیجا۔ وہ این زیبر بربینہ کو ڈ حونڈ تے کچرے نہ ہا سکے۔ واپس طع آئے۔ دن گجرائن ذہر جی آئے ڈ حونڈ نے میں مسین بڑنجنہ کو بھولے رے۔ شام کے وقت ان کے باس لوگوں کو بھیجا۔انہوں نے کہا تھیج ہونے دو پھر دیکھا جائے گا۔شب بجر کے لیے وہ خاموش ہورے ۔اصرارنہیں کیا۔ ا مامسین براثنهٔ کی روائلی مکه:

حسین جن تران کا رات کولیتی رجب ۲۰ ه کی اٹھا کیسویں اتوار کی شب کویدینہ سے لکل گئے۔ این زبیر جبیزاس سے ایک شب بہلے روز شنبہ کی رات کو نکلے تھے اور فرع کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ جعفر بھائی کے ساتھ ساتھ کا رہے تھے کہ مبر ؤ حفلن کا بیہ شعرز بان ے نکلا:

'' جو خص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس پر ایک رات بھی آئے والی ہے کہا ہے جگر گوشوں کا واغ دل پر افعائے ہو''۔ یہ تن کرعبداللہ جانت نے کہا ہوان اللہ بھائی اس کے شعر مزھنے ہے تمہارا کیا مطلب تھاجعنم نے کہا بھائی واللہ سی اس کا مجھے خیال ندتھا جوآ ب کونا گوار ہو۔عیداللہ بڑگئے نے کہا بلاارا دہ تمہاری زبان مریہ شعرآ عما تو اور بھی زباد ہ نا گوار ہونے کی بات

ے۔وہ اے فال ہدسمجے ۔ حسین جانبھ اپنے میٹوں کو بھائیوں کو اور فرین ضیفہ کے سواتما م اہل بیت کو لے کر لکھے تھے۔ محرين حضها ورايام حسين بزائتية كي كفتكو: محدین حضیہ نے کہا بھائی تمام خلق میں آپ ہے بڑھ کر کی کوش دوست وعزیز ٹیس دکھتا۔ اور فیمرخوا تک کا کلمہ آپ ہے بڑھ

کر کسی کے لیے دنیا میں میرے مند نے بیل نظر گا۔ آپ اپنے لوگوں کے ماتحہ یزیدین معاویہ وَ وَتَدَنّب اور مب شہر یوں سے جہاں تک ہو سکے الگ رہے۔ اور اپنے قاصدوں کولوگوں کے پاس جیج کہ وہ آپ سے بیت کریں۔ اگر لوگ آپ سے بیت کرلیں تو فعدا کا لا کھالا کھشکر ہے۔اگر کسی دوسر ہے کی بیعت پر وہ متفق ہو جا ٹیں تو اس شی آ پ کے دین وعقل ومروت وفضل کوخدا کو کی ضرر نیں کینے دے گا۔ان شہروں میں سے کی شہر میں اوگوں کی کی جماعت میں آ ب کے جانے سے مجھے اس بات کا ڈر ہے کدان میں اختلاف یز جائے۔ایک گروہ آپ کے ساتھ ہود دمرا آپ کے خلاف ہو۔کشت وخون کی نوبت آئے توسب سے پہلے آپ کی طرف ر چیول کارٹ ہوجائے اور آپ ساتھ جو شرف ذاتی وغائدانی میں بہترین ام ہے بہت آسانی کے ساتھ خون اس کا بہایا جائے اور سابل دعیال تبای پی جتلا ہوں۔

محمه بن حنف كامشوره:

تسين جي پختنے کہا پھر ميں كدھر جاؤں بھائي! كہا: ''آپ مكہ ميں اتر يڑ ہے وہاں اظمينان حاصل ہوجائے فبہا۔ اور اگر تشویش کا سامنا ہوتو وہاں ریکمتانوں اور کوہتانوں کی طرف فکل جائے۔ ایک مقام کوچپوڑے۔ دوسری زیمن کی طرف آئے۔ و کھتے رہے کداونٹ کس کل پیٹھتا ہے اوراس وقت آپ کی رائے کیا قراریاتی ہے تمام امورکوسائے کے رخ ہے و کھیئے تو زیاد و تر قرین صواب اور مقتضائے عقل کی بات ہے اور اس سے بڑھ کرمشکل کا سامنا کسی امر میں نہیں ہے کہ النے رخ ہے اس برنظم کی عائے'' ۔ مجمدین حنفہ کے مشورہ کوئن کرجواب دیا کہ'' بھائی تم نے خیرخوائ وشفقت کا کلیہ کہاا میدیجی ہے کہ تمہاری رائے درست اور موافق ہوگی''۔

# اليرمادية للشُّ شِبَادية يَكُنْ كَبِيرَا لِي مَادِي الْمُرْ

ا پومبیر مقبری کی روایت: او مهیر مقبری کنیز به بیش نے محمیر بیش مسین دائیٹر کو آتے ہوئے دو کیچے دو گفتوں کے درمیان بڑار رہے تھے بھی اس طرف و تیو زال دیتے تھے بھی اس طرف اور از بدید بائن عشر شاکے بدوشھر زبان پر تھے مشعون بیقا:

عة في ال مرت اور وزيد بان حمر بان يرت عند و حون بيرها. شهواري كا گهر شن نام نه لون گهر نه ركتون يزيد نام اپنا شن گواما كرون اگر ذات الے شخ كو سے ملام اپنا

ای وقت میں نے دل بی کہا واقد یہ پچھاور ہی امادوور کھتے ہیں جو پیشم پڑھے۔ ایجی دو می دن گذر کے بیٹے کہ سناوو مک واقد ہم گئے۔

#### عبدالله بن عمر بن مينا كابيت سا تكار:

اب واید نام بداند زمام داند تا گویا که مجاود کها بود بازید کرد که اسب الحد بسید برگیس کم تک تک می متابت کرد رای که یکنشی بدل افزام مسیمین وحد کرد باشد که این بازی با بدید که دادگوای که دومان انتقاف بدیدا اور محکوره وان دوسب از دوبال کرد بسید بسیدید کار دیاست توسب کشارات فراند نام واثبته سکوا کو کارای می متابت که می د سید بدوسه از انتها می کند که می میکنی و چاتا کاشت و فوان در می رئیسی با چاتا کردگوش می اختراف بدیدا در می میکن کامی دادا کار سوار کارد داد با کارد را در می در می رئیسی کار کوش می اختراف بدیدا در می میکند

یں انتائی کرتا ہوں کر سے اوگ جوت کرلیں گے اور میرے موالوئی پاقی مدرے گا تو شن مجسی بیوٹ کرلوں گا۔ خرش عبداللہ ترباکر ہؤئینہ کوان کے حال برچھوڑ دیا۔ کرٹی ان کوؤ رتا وصحا تا مجسی شاقب

#### امام حُسين مِن فَتْهُ: كَيْ مَكُهُ مِينَ آيد:

#### ولىيدېن ئەتىبەكى معزولى:

ای سال رمضان شی ولید بن شبه کوندینه به بیزید نے معزول کر کے بھرو بین سعیدا شدق کومقر رکیا۔ بھرو بین سعید رمضان بمیرید مینه بیروائل ہوا۔ بمیرید مینه بیروائل ہوا۔

واقد ی کبتا ہے کہ معاویہ شائن کی تجرم کل اور یہ پر کا بیت کا تھم جب واپر کو پڑھا ہے آ این تام مختسقہ بید علی نہ تھے اور این رہے وہشین مجبئے کہ جب بیعت کے لیے بالیا تو انہوں نے اٹھار کیا اور ای راے کو کمہ روائے ہو گئے ہائی م فی کن شوعات کام رفینڈ ک تارخ طری جدچارم: هداوّل ۱۳۴۰ ایرموادید نشانت شبادت میساول کله بریوری ایرموادید نشاد ے آ رے تھے وہ ان کوراہ میں لحے اور او تھنے گئے کہا تیرے۔انہوں نے جواب دیا کہ موت معاویہ جینٹڑ اور بیعت زیر۔این

تم برسینائے کہاتم دونوں خداے ڈروجماعت مسلمین سے علیحہ ہونہ ہو۔ تجرابان عمر بیسناندینہ میں ہے آئے۔ وہی تفہرے رہے تجو دنوں تک انتظار کرتے دے جب تمام شہروں کی بیعت کا حال ان کومعلوم ہوا تو دلید بن عتب کے پاس آ کر انھوں نے بھی بیعت کر لی اوراین مماس جین نے بھی۔

امير مدينه محرو بن سعيد: تمرو بن سعيد بن عاص اشدق رمضان ۴۰ هـ ش يدينه ش داخل بوا- الل يدينه مله قات كو محنز ـ ديكها كه وه لوگ ايك بزرگ منش اورخوش بیان آ دی ہیں۔اس درمیان میں سزعہ وائن زیبر ٹیکٹ کے درمیان قاصد وں کی آ یہ ورفت کے باب میں جاری ری بہ آخرکو مزید نے تھم کھالی کہ'' جب تک این ذیر جی پیزازنجیر میں جکڑا ہوا میرے سامنے ندآئے گا۔ اس کی کوئی مات میں ندمانوں گا'۔ حارث بن خالد مخز وی نماز برمقرر تھے این زمیر بیسٹانے ان کومنع کر دیا۔ اس پر بزید نے عمرو بن معید کوککی بھیجا۔ کہ ابن زيير بن ين كالمرف للكرروان كرب

رئیںشرط عمرو بن زبیر کے مظالم:

عمر دین معدد جب مدینہ بیٹ آیا ہے تو اس نے اس خیال ہے عمر دین زیبر کورئیس ٹر طرمقر رکیا تھا کہ اے معلوم تھا کہ عمدانتہ ین زہیر جہنٹا اوراس میں بغض وعداوت ہے۔ای خال ہے اس کواشد تی نے الی مدینہ میں ہے کچولوگوں کے ہاس معیما تواس نے جا کر بہت بری طرح ان کو مارا پیٹا۔اس نے جن لوگوں کوعیداللہ بن زبیر ٹائٹیڈے ہوا خوا ہوں میں دیکھاان کو پیٹوا ویا۔منذر بن زبیر اس کا بیٹا محمد بن منذ رعمدالرحمٰن بن اسود بن عمد لینوٹ عثان بن عمداللہ بن حکیم پینیب بن عمداللہ بن زیبر محمد بن عمار بن ماس پیان س اوگوں بٹر ہے کئی کو حالیس کسی کو ساٹھ کوڑے لگائے عمدالرحن بن عثان عبدالرحن بن عمر و بن بہل ۔ کچھوٹو کو ر) کو ساتھ لے کر

اس کے ہاتھ ہے جان بھا کر مکہ بھاگ گئے بھر و بن معید نے اس سے بوجھا کتمہارے بھائی کے مقابلہ میں کون فخض بیاں سے جائے گا۔ کہااس کی سرکونی کے لیے جھے سے بڑھ کرکوئی ٹیس ہوسکتا یا ا بن سعيد کي مکه پرفوج کشي: الل مدینہ کے آزاد غلاموں ہے ایک انبوہ محمر و بین زیبر کے ساتھ ہوا۔ انیس بن محمر واسلمی سمات سوجنگ جو بوں کوساتھ لیے کرشر یک ہوا عمر و نے مقدمة اکیش کر کے اے روانہ کیا۔ اس نے مقام جرف میں حا کرانٹکر ڈالا۔ اس وقت مروان نے این سعید ے آ کرکہا۔ مکہ پر عملیتہ کروخداے ڈروخانہ کو یک بے حرحتی کرنے سے بچے۔ این ذہبر جیت سے درگز رکروؤ و بوڑھا ہو گیا ہے ساتھ رس نے ادوال کی عمر ہو چکی اور وہ ضدی آ دی ہے اور تم ائے آل نہ کروتو پخدا وہ خودم نے کوے اس برغمر و بن زبیر بول اٹھا کہ داللہ ہم تو خانہ کعیہ کے اندراس سے جدال وقبال کریں گے کسی کونا گوار ہوتو بلاے یم وان نے کہ بدام بہت نا گوارے یہ

ل و مساحسر - لاصل الديدوان عشرات. الحق وقتر والول كي الحقرات ثلاث مطب يمعلوم بوتا يكي كودر كي كوتي كي كوفو يك : ہے ۔ بدلوگ بھی ٹنا پر محرو بن زبیر کے ساتھ فلے۔ ستر جم

# IMD

#### عمرو بن زبير كا خط بنام عبدالله بن زبير المهيئة

فرخس آفس رواند پوکرستام وی هوانی می او محرون زیر متام از نگی شده است بیرون بن بدیر نام به بیرون نوید نام بین کو خدید نی هم و بیران با نی که بین می او نیم بین دانیم برده که این که بیده بین از این می از این سداند و کرکد : ایر شیخ می سے جان بینک درجدال ترام سے استان زیر زینز نے کیا بیرانیج امتران مجمالخرام عمی موگا

عبدالله بمن صفوان: ایمارز به همینهٔ نے عمدالله برومنوان آقی کو ذی پلوی ا کیا طرف ہے انھی کے متابلہ عمل دوانہ کما برعمداللہ برومنوان کے ساتھ

د ولاگ می سبر تر یک بری نام دران کدیم هم ساخت با خش برخوارگان دیکسد بی است کلست اثار وقد بروک کلیکندی سے ایک س معاون سے ان میکن مواقع خواد وادور دیکس کسیکر کسی چانجا اس ان کا مان طبیعات نین فرد این سے شندگا والاست چادوی برخوابد ان زور جزشت میا کرایک کسی نے خرواری چادو سے زق عرف ایک ایک کوانوک کو کا کم ساخت کم سے انسان میں انداز وقت بیر کا کم ان مان حساس میکن ک

را دیدو کا حرب میں عبداللہ بن صفوان کی برہمی:

آیک دوارت یہ بسر کر قروی نور اور انجم مان برج کے گئے ۔ دیدے دواند ہوئے ہے گرو کو ده طائع کر جہ اپنج مان میں ادر ان ان دینوگی میں اور اور فرانز چون کرتا تھا ارداد جائے ہیں اور ہوئی ہوئی کی سے ساتھ اس کے قبیل از جعا کرتے ہے دوان سے دوان میں انگرانی کے مان ہوئی میں انتقال میں اور دوانے کی بھی ہے کہ جائے میں میں انتقال میں میں زور پر بھڑے کے فلاک تا ایور بازی کا واقع اور استعام بدھ کا کہ اردائی کے انتقال میں اور دول کا بھی ہے کہ جائے اس بھر سے متاہلہ میں کہ کا تھا ہے گئی کہ اس کی زیان سے لگا انکہ اور بھی کے کان مکت گئی کیا۔ دور اور وفتہ ہوا ۔ دور مواند مواند وزیر چیس سے بھی کیا گرانے ہے میں کا رکن اس کے معامل وزیر جائے کہ ایک انتقال کی مطابق میں اور اس کے مطابق میں و واضاف میں کا کہ انتقال کرنے میں کہ راساتھ دی گا تھی ان کے مان کے مان کے مان کے مان کے مان کے مان کا میں اور اس کی مطابق میں کو مان کے مان کے مان کی مطابق میں کو مان کے مان کے مان کے مان کے مان کے مان کی مطابق میں کو مان کے مان کی مطابق میں کو مان کے مان کی مطابق میں کو مان کے مان کی مطابق میں کو مان کی مطابق میں کہ میں کہ میں کہ میں کے مان کے مان کے مان کے میں کہ میں کی مدانگ کی مطابق میں کہ کہ کہ میں کہ کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ کہ میں کہ کہ کہ کہ

تارتغ طيري جلد چيارم: حصداة ل

۱۳۷ ایمومادی الله عنهادت شیاد تا بریدی ایم مدور داری

ا بن زبير بين اكتفلق يزيد كي تتم:

یو گوردان نه سیکرد نظیره ۱۳ هدی گروی معید ما که بود بدید تمار آیا است فروی زیر برنزگر کورگن فرطر قرار کرک که به با دیدگی که ایم افزیکن میشم کهای بسکه مای نور انتخاب بکنده فرون شده کنده این مید سند نداد و با شده که اس منتخب شده که کردن که برای افزیک می هم که ما که خرور سید شدی باندی و سائمی گوگی داخرد این که این کوری مرک و دو می سائم در فرون کی برای میکندان سائی است

عبیدہ نے اپنے بھائی عمرو سے کہا کہ تبدارا نگل مشامن ہوں اور جہیں بناہ دینے کا نئل ذر کرتا ہوں اور اسے لیے ہوئے عمداللہ بن زیر بڑئیٹ کے پاس آیا۔عمداللہ بڑنگونے کو چھا۔اوہ خبیث تیرے چیرے پر بیر خون کیسا ہے۔عمرو نے جواب میں میر شعر

ہ جا: '''ہم کو گون کے ڈٹم ایز یوں کی طرقب فول چنکان ٹی ہوتے ہاں قد موں کی طرقب اپنے ناتے ہیں''۔ محمواللہ ہونٹے نے اے قبد کر لیادہ میرواللہ کے قب کو قر ڈ ڈالا ادر کہا کہا تک سے قر کو گئم ہما قب کر اس کا میں اور جو خدا کی

عمیان پر بھونے کا سے قبد الریا اور میریات کے در اور ڈوالا اور کیا گیا تک ایس کا بداس سے کا بداس کے بعاد دو جوف ال قرام کی ہوئیا ہو آن وطال کھتا ہے۔ اس کے جو بھرونے جس جی آئواں کو پیٹا یا تھا ان سب کا بداراس سے لیا۔ ابد مذرا دراس کے بیٹے نے اپنا بدار لیکے سے انکار کیا اور عمول فروں کی بادر میس مرکبا۔



مسلم بن قبل بن الله

مسلم بن عقبل البيرة كي روا تكي كوفه

سيمن ميل جين كديم شكري مي آلوان كميان الأوافية الدائم المواد المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا مجروبا كميا يقي المراقع المواقع المواق

المارت كوف بما تان فوا كالقرون يديد في الميسية الكلي المائة والقروبية من الهائة القداد ووواى سد طور واي كرة العادد من ال اس ساوان كيا مرجون في الكرا معاود الفرائد والدون قرة آب الدون كم الميسية في الميان الميام المروق المنافذ المدافعة والمستقرف المستقرف الميام 
 نار تغ طبر کی جلد چیارم: هساق ل اسلام مین مثل کے دات ز در بیدا کرے۔ای طرح لفف درل دی ووکرٹار ہاآ خرائل کوفیرش ہےا لیک پیرم د کے ہاس جو بیعت کہا کرتا تھا ہے کی نے پہنی

دید بیاس سے مدا اور سب حال بیان کیا۔ شخ نے کہاتمہارے ملنے سے میں خوش بھی ہوا۔ اور رنج بھی مجھے ہوا۔ خدانے تم کو مدایت کی اس ہے وول خوش ہوانگر تادا کام ایکی تک استخام کوٹیں پڑتا اس سیب سے طال ہوا۔ یہ کر کرووٹ غلزم کواندر لے ممایہ بال اس ہے لیے بواور اس سے بیعت لی۔ غلام نے عبیداللہ کے پاس آ کر سب حال کول دیا۔ عبداللہ جب کوفہ میں آیا تو مسم جی تُنا انجی تک جس گفر میں تھا ہے چھوڑ کر ہائی بن عروہ مرادی کے گھر میں چلے آئے۔اور حسین بن می بیٹ کولکھ بھیجا کہ ہارو بزار کوفیوں نے بیت کر لی ہے آ پ خرور تشریف لا ہے۔

بانی بن عروه کی طلی:

ادھر مبیدا بندنے رؤ سائے کوفیہ یو جھا کہ سب لوگوں کے ساتھ بانی بن عمروہ میرے ہاس کیوں نہیں آئے۔ یہ بن کرفیرین ا فعد اپنی برداری کے لوگوں کو لیے ہوئے اپنی کے بیاس آیا۔ دیکھا کدوہ دروازہ کے باہری میں ۔ان ہے کہ کہ حاکم نے اجمی تمہارا ذکر کیااور بیکہا کدانہوں نے آنے میں بہت تاخیر کی تم کواس کے پاس جانا جاہے۔ بیاوگ ای طرح اصرار کرتے رے۔ آخر ہانی موار ہوکر ان لوگوں کے ساتھ عبیداللہ کے پاس چلے آئے۔اس وقت قاضی شریح بھی وہاں موجود تھے۔ ہانی کو دیکھ کر عبیداللہ نے شری سے کہا۔ اوا جل گرفتہ اپنے پاؤں سے ہمارے پاس جلاآ یا۔ بانی نے جب اے سلام کیا تو کہنے لگا بتاؤمسلم جھٹڑ کہاں ہیں۔ ہانی نے کہا جس تبیں حاصابہ

مانی بن عروه کی گرفتاری:

عبيداللہ نے اپنے غلام کوجود رہم لے کر گیا تھا بلایا۔ جب وہ بانی کے سامنے آیا توبیاے دیکھ کر متیم ہوگئے ۔ کہنے لگھ امیر کا فعدا بھلا کرے دانڈمسلم بڑھنے کو ہیں نے اپنے گھر بیٹن ٹیل بلایا وہ خودے آئے اوراپے تیش میرے او پر ڈال دیا۔عبیدا مذیخے کہا ان کومیرے یاس لاؤ۔ بانی نے جواب دیا۔ والشداگر میرے یاؤں کے بینچے وہ چیے ہوئے ہوتے تو میں وہاں سے قدم ندمر کا تا۔ عبیداللہ نے تھم دیا کہا ہے میرے قریب لاؤ۔ پانی کواس کے قریب لے گئے ۔اس نے ان پرایک ایسی غرب لگائی کہ جھوں ان کی ز ہر آلود ہوگئی۔ بانی نے ایک سیای کی مواد کی طرف ہاتھ پڑھایا کہاہے میان سے ڈکالیں ' مگر لوگوں نے روک لیا۔ عبیدائند نے کہا کہ تمهار الآل كرنا خدائ اب طال كردياب-بيكه كرقيد كالكم ال في ديا اور قعر كى ايك جانب والمحبول كردية كفي قصرا بن زيا د کامحاصره:

ا یک روایت بیا ہے کہ بوخض عبیداللہ کے پاس انی کو لے کرآیا۔ وہ تمروین تجائ زبیدی تھا یا بی اس حالت میں تھے کہ بیہ

لْبَوْمَ مُحَمِّزًا فَاصَيْتُ مِنْهَا جِمَارًا فَعَقْرَتُهُ قَالَ لَهُ عَمْرُو بَنُ الْحَجَاجِ الزَّيْدِينُ إِنْ جِمَارًا فَعَيْرُهُ أَنْتَ لَجِمَارًا خَامِنُ فَقَالَ ٱلأَاعْبِرُكَ بِمَاعِنَ منَ هذَا كُلَّه رَجُلٌ جَيْءَ بِأَيْهِ كَافِرًا إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَا يَضرب تحقُّهُ فقالَ بَامْحَتْدَ مُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَا يَضُوبُ وَسَلَّمَ نَمَنَ لِلْعُسَبُة قَالَ النَّارُ ـ فَاتَتَ مِنَ الصَّبَيَّةِ وَ أَتَ فِي النَّارِ ـ فَالَ فَضَجِك النَّ زِيَادِ ـ ٢ الله.

اميره هادية الفترات شبادت مسلم بن تقبل ك مالات خرقبيله ندخ كو تنج كي قفراين زياد كے درواز و پرايك شور بلند ہوا۔ دوس كر يو چينے لگا يہ كياما جرا ہے؟ لوگوں نے مهند خ كے لوگ ہں۔ این زیاد نے شریح ہے کیا'' آپ ان لوگوں کے پاس جا کراٹھیں مطلع کیجے کدیش نے بچھ کنٹلو کرنے کے بیے بانی کوفقا قید کیا ے 'اوراینے آزاد غلاموں میں سے ایک غلام کو جاموی کے لیے پیجا کہ د کھیٹر کا کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ٹرٹ کا گذر مانی کی طرف ے بواتو ہائی نے کہ "اے شرح افعات ور ایشن مجھ آل کرنے کوئے" شرح نے قصر کے دروازے پر کھزے ہو کر کہا" ان کے ليے كو ضرر تينيخ كا انديشنين امير نے كچھ التكوكر نے كے ليى انبيل دوك ركھائ "سب يكار الحج" شرح كا كتے ہيں۔ تمہارے سردار کے لیے ضرو تابیخے کا کچھا تدبیش ہے۔ بیان کروہ سبہ مقرق ہوگئے ۔مسلم دافتہ کو بیٹر بیٹی تو انہوں نے اپنے اشعار الکی منا دی کرادی اورانل کوفید میں سے جار ہزار آ دمی ان کے پاس جمع ہوگئے۔

مسلم بن عقبل بين است كوفيول كي بدعهدي.

سلم جئ تَذينے مقدمہ فوج کو آ گے بڑھا' مینہ ومیسرہ کو درست کیا اورخود قلب لشکر میں آخر عبیدانند کی طرف رخ کیا ادھر عبيداللدنے رؤسائے الل کوفیکو بلا کراہے یاس خاص تھو جس جن کیا مسلم بڑگھنجب تھرکے درواز ویر پینچاتو تمام رؤسا قصر پر چزھ کراہے اپنے براوری والول کے مباہنے آئے اور انہیں سمجھا سمجھا کر والیس کرنے گئے۔اب لوگ مسلم جوابخت کے پاس سے سرکنے لگے۔ شام ہونے تک یا فی سوآ دی رہ گئے۔ جب شب کی تار کی مجیل تو وہ بھی ساتھ چھوڑ کر پیلے گئے۔ مسلم جو تقدا سمیے گلیوں میں پجرتے پھرتے ایک مکان کے دروازہ پر پیٹے گئے ۔ایک مورت کُل کرآ کی تواس سے پانی ما نگاس نے پانی لاکر بیا دیا ادر پجرا ندر چکی ٹی۔ کچو دیر کے بعد وہ پخرنگلی اور دیکھا کہ وہ میٹیے ہوئے ہیں۔اس نے کہا بندہ خدا تیرے یمان میٹینے سے مجھے اندیشہ ہوتا ہے يهاں سے اٹھ جا۔ كہامسلم بن على بات على بى بول - كيا تمبارے يبال بناه لينے كى كوئى جگد ہے۔ اس مورت نے كہا' اندر چلے آؤ سلم بن عقبل بوسية كالرقاري: اس تورت کالز کا تحرین اشعث کے خانہ زادوں میں تھا۔اے جو بیرحال معلوم ہوا تو این اشعث ہے جا کر کہا۔اس نے جا کر

عبیدانند کوخردی عبیدانند نے اپنے صاحب شرط تروین خریث تخر دی کورواند کیا اور تحدین اشعث کے لڑکے عبدالرحمن کواس کے ساتھ كرديا مسلم بونين كوفر بوني كد كركوبيا بيول في كجيرليا بانحول فيدد كيكر كوارا شالي ادريا برآ كرقي ل يس مصروف بوك-عبدالرطن نے کہا۔ تمہارے لیے امان ہے۔انہوں نے اس کے ہاتھ ٹی ہاتھ وے دیا۔اوروہ ان کو لیے ہوئے عبیدا مقد کے ہیں

ت ..... لین فاراین زیاد کی کل میں تھا اس نے ذکر کیا کہ میں نے آئے وحقی گھوں کا تھا تب کیا ایک گھھام پری زویر آئی ایس نے اے ڈکی کر ویا۔ بین کراین علاج نے کہاتم نے جس گھرھے پر واد کیاوہ ہے شک اعل رسیدہ قبا۔ گار کیا اس سے بڑھ کرایک اجس رسیدہ کا ڈکر کروں رسول اللہ مختلفہ کے بی آنک کافرائے بات کے ساتھ لایا گیا آپ نے اس کی گردن مارنے کا تھے دیاتو کئے نگا ایجی ل کے مریرکون دے گا آپ نے فرمیانا اجنم'' تواقيس بجول بي ے اور قوجنم مي جائے گا۔ بدي كرائن زياد بنے لگا۔ ١١مر جم

شعارے دومقرر کے ہوئے الفاظ مرادین کہ جب وہ کارے جا تھی توسب شرکا واپنے کام برآ واو ہوجا تھی۔

نارئ فبرى جلد جدارم: حدادل ( 10 ) ايرموادية النحت شبادت بسين تك بسلم ين تقل ك مادت آیا۔ مبیداللہ کے تھم ہے قصر کی چوٹی بران کو لے گئے وہاں ان کی گردن مادی اور لاش کو گول کے سامنے ہاہم کیونک وک پھراس نے عَم دِ بِالوَّكِ بِانْي كَوْمِينَةِ بِوعَ كُورْ بِ مِر لِے حجے اوروبال ان كوسو لي دے دى۔ اس حال كوان لوگوں كے شاعر نے ظلم جمي كيا۔ امام حسين مِن شرَ اورعبدالله بن طبع مير "كفتگو:

اس ہے زیاد ومقصل اور کامل بیان اس روایت میں ہے کہ حسین جانٹویشا ہراہ کی طرف ہے مکدرواند ہوئے۔اہل حرم نے کہا آ بال راوکوچوز دیتے تو اچھاتھا۔ دیکھیے این ذہیر ڈٹیٹائے نجی تو بھی کیا اگر کوئی دوڑ آ پ کے چھیے آئے تو آ پ کونہ یا سکے گی۔ حسین بوٹنی نے کہا دانڈ! میں تو اس راہ ہے تیس تیمروں گا۔ جو خدا کو منظور ہے وہ ہوگا۔ اس راہ میں عبداللہ بن مطبع حسین جنائیز۔ کو للے۔انھوں نے یو جھامیر کی حان آ ب برشار ہو کہاں کا ارادہ ہے؟ حسین اٹٹائٹرنے کہا ابھی تو میں مکہ حاتا ہوں اس کے بعد مق تعالی ہےاستخارہ کروں گا۔این مطبع نے کہا تی تعالیٰ آ پ کوخریت ہے رکھے۔ادرہم لوگوں کوآ پ برتصد تی کردے۔ مکد جائے تو وہاں ے کوفہ کا تصد ہرگز نہ بچیے۔ وہ شم نجس وشوم ہے۔ آپ کے پیدربز رگوارو ہال قبل ہوئے بھائی آپ کے واپیں ہے کس اور ہے اس مو گئے۔ برچھی کا داران پر کیا گیا کہ جان جاتے جاتے بگی۔ آ ہے رم کعبد کونہ چھوڑ بے آ ہے بی توسید عرب ہیں۔ واللہ! ملک تجاز میں كوئى آب كابسرتين - برطرف الوك آب كي طرف آئي هي - مير ال باب فدا بوجائين آب ير حرم كعب ندجدا ہو ہے گا۔ وانشہ ااگر آپ ہلاک ہوجا کی گے تو ہم سباوگ آپ کے بعد غلام بنا لیے جا کی گے۔

الل مكه كي امام حسين حالتنا سے عقيدت: صین برافترة تھے ہوجے مکہ میں جا کراترے۔وہاں کے لوگ اور زائرین کعیدا ورا الی آفاق آب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے پاس آنے جانے گئے۔ این زبیر جُہیتا بھی وہاں موجود ہیں کعبہ نے دراجدانیں ہوتے ممّام تمام دن نماز مزھا کرتے' طواف کیا کرتے ۔لوگوں کے ساتھ حسین بڑگتھ کے ہاس بھی آتے ۔آنے کی صورت بیٹی کہ دوون برابرآتے ۔ پھر دوون میں ایک دن آتے ایک دن ٹیس ۔اور برابراٹیس رائے دیا کرتے۔ اور حسین والٹونے پڑھ کر خدائی بحرش کو فی شخص ان کو دو بحر شرقعا۔ وہ جائے تھے۔ کہ حسین بزلٹونے ہوتے اہل جہاز مہمی مجھ

ہے بیعت نہ کریں گئے نہ بھی میری اطاعت کریں گے بہجھ گئے تھے کہ سب کی نگا ہوں میں سب کے دلوں میں حسین بڑائن کی عظمت اوران کی طرف لوگوں کی رقبت مجھ سے بڑھ کر ہے۔ جب اٹل کوفہ کو معاویہ جائٹنے کے ہلاک ہونے کی خبر کینی ۔ تو عراق کے لوگ مصطرب ہو مجتے بزید کے خیال ہے۔اور کہا حسین جانشتا اورائن زیبر جیستانے بیعت نہیں کی دونوں آ دمی مکد میں جلے آئے۔اس بر الل کوفیہ نے حسین بڑنٹرز کو شاکھا اور نعمان بن پشیر بڑلٹرزان سب کے امیر تھے۔ سليمان بن صرد كاشيعان على رخ افته: عن خطاب:

سلیمان بن صرد کے مکان بیں شیعہ جعہ ہوئے۔معاویہ اٹائٹو کے مرجانے کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر کیا۔ ابن صرونے کہا کہ معاویہ دی تی تا ہو کہا اور حسین دین بیٹ نے بیعت میں تاش کیا اور وہ مکہ میں چلے آئے ہیں یتم لوگ ان کے اور ان کے والد کے شیعوں میں ہو۔اگرتم ان کی نفیرت اوران کے دشمن ہے جہاد کرنا جائے ہوتو ان کو نکھوا وراگرتم کو اندیشہ ہوڈ رجانے کا ماہز د لی کا تو ان کو دعو کا شد دؤ سب نے کہا ہم ان کے دشمن ہے قبال کر س گے اپنی جانبی ان پر نٹا دکر س گے ۔ کہاا تھا ان کوککھی جیجو۔ ٹھا کہو ۔

### الما المرموادية المُحْت شبادت مين مك بسم من عقل كموادت

## امام حسين بني رائية كوفية نے كى وعوت:

در المنظل من المنظل ال

تم الله الرائع الرحم المسمى من اللح يقائد كي طرف به عاصر من ومشمى كم المؤافر المستهم أو كان كه نظر لكر يم برب إلى آن قد فيها مدة المستوان على يودفون فقي مب كما أفر يعمل الادجاب عنه برفائم بيا فيها الدونا كيا ادوقم والكوال في الكرائة الأولوم المستوان المس : راغ طرى جد جدارم: حداق ل المسلم بن على أن المسلم بن على أن على المسلم بن على أن على الت

جومضا مین تمہارے قصوں میں میں نے بڑھے ہیں۔ آؤیس بہت جلدان شاءاللہ تمہارے پاس جلاآ ؤرگا۔ آئی جان کی تشم رہنمائ تو موی فخص بوسکتا ہے جوقر آن پرکمل کرے عدل کو لیے دہا حق کا طرف دار ہوڈ ذات خدا پرتو کل رکھے داسلام۔

ماريه بنت سعد: یھر ہیں ایک ضعیفہ نی عبدقیس میں ہے رہا کرتی تھی اس کا نام ماریہ بنت سعدیا بنت مثلہ تھا۔ مُدہب تشقی رکھتی تھی۔ پچھوانوں تک بھر وکے چندشیعی اس کے گھریش جمع ہوا کے۔اس گھرے بیلوگ بہت مانوں تنے وہاں آ کریا تیں کیا کرتے تئے۔ای زہ ند میں ابن زیاد کونسین بوٹھ کے اس طرف آنے کی خبر پیٹی۔اس نے بھرہ میں اپنے عامل کولکھ پیجا۔ کہ ٹکہبان مقرر کرے اور راستہ يزيد بن عبط:

ر بدین عبید بنی عبدتیں میں ہے ایک فخص تھااس نے حسین الانٹرنے یا س بیلے جانے کا عزم مقمم کر رہا۔ اس کے دل ہیمے تھے۔ان ہے کہ تم میں ہے کون میراساتھ دیتا ہے۔ دو ہیٹے اس کے عبداللہ وعبیداللہ ساتھ چلنے پر تیار ہوئے ۔ای منعیف کے گھر میں ا بن بيط نے اپنے دوستوں ہے کہا۔ میں نے نکل جانے کا معمم ادادہ کرایا ہے۔ اپ میں لکتا ہوں ۔ لوگوں نے کہا تیرے بارے میں ا بن زیاد کے اصحاب کی طرف ہے جمعیں اندیشہ ہوتا ہے۔ اس نے کہادانند! میرانا قد جل کھڑا ہوئو کچر جھے کوئی میں یا سکنا۔

غرض و ونکل گرااورنا قداے لے اڑااور و وسین جھٹھنۃ تک جا پہنچا۔ بینی مقام اٹٹے میں جہاں مسین جھٹھ فروش تھے این مہیلا وہاں آ پا۔ادهر صین باللح کواس کے آنے کی خبر ہوگئ تھی وہ خو داس سے ملئے کے لیے اس کی فرودگار و پر گئے ہوئے تھے۔لوگوں نے اس ہے کہا کہ وہ تو تمہارے ہی منزل بیں گھے ہوئے ہیں۔ یہ شنتے ہی وہ پھروا پی ہوا۔ یمال حسین وانتزنے جواسے نہ پایا تو بیمیں اس کے انظار شرخم رے رہے۔ مردیھری نے ویکھا کہ آپ تو اس کی فرودگا وشن میٹھے ہوئے ہیں۔ یکارا افضل خداورصت باری! بوی فوقی کی بات ے " مد کہ کراس نے سلام کیاسا منے پیٹے گیا جس ارادے سے آیا تھا اے بیان کیا۔ آ ب نے اس کے لیے دعائے خیر کی گجروہ آ ب بی کے ساتھ رہا بیال تک کہ منزل تقصود تک پینجا۔ آ پ کے ساتھ جنگ میں شر یک بوا۔ آ پ بی کے ساتھ وواور اس کے دونوں فرزندنل ہو گئے۔

مسلم بن عقبل بين ايرا برول كي موت:

سلم بن عقبل بن الأكوآب نے بلا كرقيس بن مسيره بيدادي و ثبارہ بن عبيد سلو لي وعبدالرحمٰن بن عبدالله ارجى كے ساتھ رواند کیا۔ خوف خدا واخفائے راز خوٹی وٹری کرنے کااٹیس تھم کیا اور یہ بات کئی کہا گر دیکھنا لوگ مجتن اور آ ما وہ بیں تو بہت جنداس امر کی خلاع دینا مسلم روانہ ہوئے ۔ یہ بند بیس مختلے محد نبو گا ٹیس تماز بڑھی اے اوگوں سے رفصت ہوئے ۔اس کے بعد بی قیس کے دو را ہبروں کواجرت برتھبرایا۔ بیدونو ں راہبروں کو لے کر چلئے راستہ بھول گئے گم کردوراہ ہو گئے شدت کی بیاس سب پرطاری ہوئی۔ دونوں نے کیددیا کہ ای داستہ بر مطے جانا جاہے جب تک کہ پاٹی لے۔ یہاس کے مارے قریب تھا کہ مرجا کیں۔مسلم بوٹھنے قیس بن مسمرے ہاتھ حسین جڑنٹر کھلن ضیت ہے خطاکھا کہ یدینہ ہے دورا بیرول کوساتھ لے کریٹس نگلاتھا۔ وہ راستہ میں بحنک گئے۔ ہم س بیاس کی تکلیف شدید میں مبتلا ہوگئے۔ دولوں راستہ بتانے والے بہت جلدم گئے۔ ہم لوگ جلتے جلتے بائی تک پہنچ تو گئے مگراس

ن ریخ طبری جد بیمار م مصدا قال ۱۵۳ میرودادید جمان تک بسلم من مثل کمالات

ہ ات میں کہ ذرا ذرای جان باتی تھی۔ یائی جس مجکہ لا ہے اس مقام کا نام بضیق ہے۔ ( یعنی تشکیا کے ) سفر کے ان واقعات ہے مجھے وسواس ہوتا ہے اُ ٹرمنا ہے بچھے تو مجھے اس کام ہے معاف رکھے کسی اور کو بھیجے والسلام'' مشمین دہ تھنے جواب میں لکھا۔ مجھے انہ پشر ہوتا ہے کہ کمیں خوف تو تم میں نہیں پیدا ہو گیا کہ جس کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا ہے۔اس سے معانی چاہتے ہو۔ میں جدهر مائے کو میں نے تم ہے کہ دیا ہائ طرف حاؤ والسلام علک۔

بس فني كويه خط مسلم جؤ أنته في سنايا تمااس سے كتبے تھے مجھے اپنى جان كاس ميں كچھ خوف مدتھا۔

ابن مينب كأتحر: سلم جوٹن بہاں ے روانہ ہوئے اور بن ملے کے پانی پر جا کر اڑے۔ پھر جب وہاں سے چلنے گھے تو ایک شخص کوشکار کھیتے و یکھا۔ بیاد حرد کیمنے گئے کہ اس نے ایک ہرن کو تیم ہارااوراس کے سر پر جا پہنچااور شکار ہارلیا۔ بیدد کی کرمسلم بڑئٹونے کہاان شاہ اللہ دشمن جارا، را جائے گا۔ پھر بیان ہے روانہ ہوئے تو کوفیرش وافل ہوئے اور مخارین عبید کے بیان اترے۔ میدوی گھرہے جے اس زمانہ ہیں ابن مینب کا گھر کہتے ہیں۔ شیعدان کے بیاس آنے جانے گئے۔ جب جمح ان انوکوں کا ہو گیا توسلم ہونٹونے سب کو قسین الانتخاز کا قط بڑھ کرسٹایا۔ قط کوئن کرسپ رونے گلے۔

عابس بن الى شبيب شاكرى:

اس وقت عابس بن البي هميب شاكري الحد كخرا ابواحق تعالى كي حمد وثنا يجالا كركم اورلوگوں كي خرف ہے تو ميں پچونيس كہتا' میں نہیں جاننا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ میں ان کی طرف ہے واللہ آپ کو دھوکا دیٹائیں جا بتا۔ میں آپ ہے وہی بات کہتا ہوں جس پراینے دل کو آباد وکر چکا ہوں۔وانڈ!جب آب جھے لکاریں گے۔شی حاضر ہوں گا۔ آب کے ساتھ آب کے وشمن سے قال كروں گا۔ آ ب كے ليے اپني تكوار كے واراس وقت تك كيے جاؤں كا جب تك كرنتي تعالى سے طا قات كروں۔اس سے مجھے رضائے خدا کے سوااور کچھ مطلوب ٹیس۔

حبيب بن مظا مرقعشي:

اس کے بعد حبیب بن مظا برنقت ٹی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا۔ دحت خدا ہوتم پراینے دل کی بات بڑ کی خو کیا ہے تم نے بیان كيا وركباتم باس خداكى جس ك سواكوني معبورتين ميراجي عن اراده بجوان كاب - يُحرحنن في محى بي بات كيي -ال وقت تجاج بن على نے محد بن بشرے یو چھا كہتم بھى كچھاكہنا جاہتے ہو۔اس نے جواب دیا۔شل بیاتو جا بتا ہوں كەميرےاصحاب كامياب بوں پذہیں جا ہتا کہ میں قبل ہوجاؤں میں جھوٹ بولنائمیں ج<u>ا</u> ہتا۔

نعمان بن بشير رهافية والي كوفيه كا خطبه:

فرقہ شیعہ کی آید درف مسلم کے باس حاری رہی ۔ نوبت بیال تک پیٹی کہ فعمان بن بشیر بھٹڑ کوفیر ہوگئی۔ فعمان بڑائٹر کیلے۔ منبرير كي حق تعالى كى حدوثًا بحالائ اوركها بندگان خدا إخدات أروقة وفساد كى طرف تدور و اس من لوك بلاك موجات میں۔خوز بزی ہوتی ہے مال ومتاع چھن جاتی ہے۔ نعمان دیکھنا کی بردیار وزاہر مخض تھے۔اورامن وعافیت کےخوامان تھے۔ نھوں نے کہ جو جھے جنگ وجدال بیس کرے گاش بھی اس سے جنگ آنمائی شکروں گا۔ جو بھی بر تعلیمیں کرے گا۔ میں بھی اس

تاريخ طبرى جلد چدرم: حداق ال ۱۵۴ ايرموادية النبيت شبارت مين مك المسلم بن عليل كامات

پر عمله آورٹیں ہوں گا۔ میں تمبارے ساتھ ورثی نہ کروں گا۔ میں افتر او بد گمانی وتہت برگرفت نہ کروں گا۔ ٹیکن اگرتم نے روگر وانی کی بیت کو قرا این امام سے نالف کی او حتم ہاں خدا کی جس کے سواکوئی عبورتیس ہے کہ جب تک میرے قبلہ میں تواریہ گ ۔ می تم بردار کیے جاؤل گا خواہ تم میں سے کوئی میراشر یک و مددگار ہویا نہ ہو۔ مجھے امید سی ہے کہ تم لوگوں میں حق کے طرف وار اوراو گول ہے زیادہ ہوں گے جنہیں باطل نے تناہ کر رکھا ہے۔ عبدالله بن مسلم حضري كي نعمان وخاشين كے خلاف شكايت:

بیان کرعبدالقد بن مسلم حفر فی جو نگی امیرے ہوا خوا ہول میں تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کبایہ جوتم و کیورے ہو خت گیری کے بغیراس کی اصلاح نئیں ہوسکتی۔اپنے اوراپنے وٹمن کے درمیان جورائے تم نے قائم کی ہے۔ یہ کم زوروں کی رائے ہے ۔ کہ کہ طاعت خدا کے ساتھ میں آثاد کنز وروں میں ہونا 'اس ہے بہتر ہے کہ معصیت خدا کے ساتھ معزز وں میں شار ہو۔ یہ کہد کر فعمان بورٹیز مغیر ے اترا آ كے اور عبداللہ حضرى نے وہاں سے اٹھ كريز يا كولكھ جيجيا كرسلم بن عقل جيسة كوف ش آ گئے ہيں شيعوں نے حسين بن على بيستائے نام يران ب بيت كر لى ب اگر تهيس كوف كى خوائش بوتر كى زېردت تخش كوما كم كر كے بيجير جوتمبارے تكم كويبان ہ دک کرے۔ تمہارے دشمن کے ساتھ وہ سلوک کرے جوتم خود کرسکو۔ نعمان بن بشیر بڑیٹنے یا تو کر ور بیں یا کمز ور پنے ہیں۔ پیما فتحق یجی ہے جس نے بزید کو لکھا۔ اس کے بعد تمارہ ہی حقیہ نے اس مضمون کا خطاکھا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے مزید کو ککھا۔ مزید کے

یاس دو تین دن میں۔

یز بدکاس جون سے مشورہ: بیسب خط نے دریے کیتے تو اس نے سرجون معاویہ جائٹن کے غلام آ زاد کو بلا بیجا۔ بوجھا تمہاری کیا رائے ہے حسین جائیز

کوفی کا طرف آ رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل ایجنی کوفی شن ان کے لیے بیعت لے رہے ہیں انعمان جو بڑی کا مزوری کا حال اوران کی ا محار النظوم بعلى معلوم بولى - يد كهد كريزيد في ظام كوشا بحى وكها ديا- اوريد يو تيما كديش كے وفد كا حاكم كروں عبيدالله بن زياو پراس زماندش بزید کا عمّاب تحاسر جون نے کہا اگر معاویہ وی تحقیاں وقت تمہارے لیے زند و کرویے جا کیں آوتم ان کی رائے کو مانو غے۔ يزيد نے كہا بال! بيرى كرسر جون نے معاويہ جائلة كا وحيت نامد نكالا كرجيدا نذكو حاكم كوفد كرنا اور كہا بيد معاويد جائلة كا وحيت ے۔ وہ مرتے وقت اس نوشتہ بڑل کرنے کا تھم دے گئے ہیں۔ بزید نے اس دائے بڑل کیا۔ عبیداللہ کوبھر واور کوفی دونوں کا حاکم کردیا اور تکومت کوفد کا فرمان اس کے نام پر لکھ دیا مسلم بن عمر و بالی موجود تھا۔اے بلایا اور فرمان اے دے کرعبید اللہ کے باس

عره روانه کیا۔

يزيد كاخط بنام ابن زياد:

فرمان كے ساتھ يدخط بھی طامير عشيعه جوكوف على إن أنهول نے مجھے لكھائ كوف على ابن عقبل مسلمانوں ميں تفرقد ڈالنے کے لیے جمعیتیں تیار کررہے ہیں۔میرایہ خط دیکھتے ہی تم کوف کی طرف دوانہ ہو جاؤ۔ وہاں جا کر این فقیل کو اس طرح وعویثر و ہے کوئی تلینہ کو وحوشتا ہے۔ انہیں یا تو گرفتار کر لیمایا تھ کر ڈالٹایا شہرے فکال دینا۔ والسلام مسلم بالی بھرہ میں عبیدائند کے پاس

پہنچا ۔عبیداللہ نے سامان سفر کی درتی اور تیاری کا تھم دیا کہ دوسرے بی دن کوفید دانہ ہو جائے۔

#### ا مام حسین جی نشنهٔ کے خطوط بنام شرفائے بصرہ: -

100

ابن زیاد کی بھرہ سے روا گئی:

ای کے دوسرے دن اس نے اپنے بھائی مثان بین زیاد کو مباشش کیا اور سلم بن عمروبا کجی وشریک بین امور حارثی وتمام مثم حذام دائل دعیال کوساتھ ہے کر کامبروے کوفیہ دوانہ ہوا۔ کا انا تھاسر پر رکے ڈھا نابا بائد سے کوفیہ میں واقعی ہوا۔ یہال لوگوں میں اليموهاوية المنتخر عشبادت مسلم بن مقبل كمالات حسین جوکنز کے روانہ ہونے کی خبر پہنچا چکاتھی ماسیان کے پنتھ تھے۔عبداللہ کاسمجے کے حسین جانبے ہیں جس جم مجموع کی طرف سروہ نُزِرِنا تَعَا وَّبِ سلام كَرِينَ عَلِي اور كَتِيمَ عَنْهِ - يا بن رسول الله كَاتِيمًا مِرجا أَبِ كا أَجانا كيما الجما بوا ينسين جُرِيْزِ كَي ليه ان كا خُشْ ہونا مبیدانندگون وارگزرا۔ جب ان لوگول کوزیادہ خوشی کرتے دیکھا توسلم پالی نے کہا ہے جاؤ' یہ امیر عبیدانندین زیادے۔۔این زیاد کے ساتھ اس وقت کوئی دس میں ہی آ دمی تھے۔ جب قصر میں وہ داخل جواا دراؤ گوں کومعلوم ہوا کہ عبید انتدین زیادے ۔ تو سب کو ہےانتار رخج اور تنق ہوا۔

مبیدانند نے ان کی زبان سے جو کچھ سااس سے ہےا تتا اسے غیظ وفض آیا 'اس نے کہا۔ بدلوگ جسے ہیں' میں نے دکھ

عبيدالله بن زيا د كى اتل كوف كودهمكى:

ریا۔ جب بیقصر میں داخل جواتو الصلاق جامعة کی ندا کی گئی۔ لوگ سب جق ہو گئے ہے دونتائے البی کے بعد کہ:'' امیر الموشین امسریہ اللہ نے مجھے تمبارے شرکا اور حدود کا والی مقرر کیا ہے۔ اور مجھے تھم دیا ہے کہ ش تم ش جومظلوم ہواس کا احد ف کروں جومروم ہواس کو دعا کروں' جو بات ہے اوراخاعت کرے اس پراحسان کروں جو ہے انھان ونافر مان ہواس پرتشد دکروں ۔ میں تم لوگوں کے ساتھ اس کے تھم کا اتباع کروں گا۔اس کے فرمان کونا فذکروں گا۔تم میں جو تین خوش کردار وطبع سے میں اس سے بدر میری ن کی طرح بیش آؤں گا اور جو فض میرا تھم نہ مانے گامیرافر مان بجاندلائے گاس کے لیے میرا تا زیانداور میری تلوارے۔انسان کو جاہے کہ اپنی خیر مناع التي باد كونالتي ب- يدكه كراتر آيا-اورتمام سركرويون براورس لوگون برتشد ذكرنے لگا كرتم لوگوں ميں جو جونو وارد بين جن كي رائع كاللت ونا فر ماني بان مب كينام مجيم لكوكروو يتوخض لكوكردك قاوويري بوجائع كااور جوكس كانام ند تكصروه اس بات كا ضامن موكداس كے قبليد على ب كوئى جارى كالفت اور يم ب بغاوت ندكرنے يائے گا۔ ايب ند بواتو كير بم سے شكايت نبيل أ اس كى جان ومال كاليما بهم يرحلال ہے اور جس سر گروہ كے قبيلہ شي كوئى الياضي بايا جائے گا جس كى امير الموشين كوتلاش بواوراس نے اب تک اے پیش نہ کیا بوتو ووایت ہی گھر کے دروازے پر لاکا دیا جائے گا۔ اور دفتر عطیات ہے اس کی پی فدمت سب کو لے جائے گی اور موضع ثمان الزلوہ کی طرف وہ نکال دیا جائے گا۔

عبدالله بن حارث اورشر یک بن اعور:

بیر بھی ندکورے کہ بزید کا خط ائن زیاد کو جب پڑھیا تو اس نے الل بھر وہی ہے یا نسوآ دی چن لیے' ان میں عبد امتدین حارث می تھا اور شر مک بن اعور بھی اور بیٹن شیعہ علی بھائیت میں سے تھا۔ سب سے پہلے بھی اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی راویش تھک کررہ گئے۔ کہا گیا کہ ذخت سفرے وہ تھک گئے اورلوگ بھی ان کے ساتھ بتھے۔ ان کے بعد عبداللہ بن حارث اور ان کے ساتھ والے مب تحك كرده گئے - ان كواميد تقى كە يم لوگول كے دہ جانے ہے اين زياد يمي راہ شي تو تف كرے گا اوراس ہے مملے صين جو ثير کوفہ بنی جا کی ہے۔ گراین زیاد کا پیمال تھا کہ تھے ہوئے لوگوں کی طرف مزکر دیکھنا نہ تھا برابر چا ہی جا ہی ۔ جب قادسیہ میں بنجا تواس کا غلام آزادم بران محی تحک کرده گیا۔ این زیاد نے کہااے م ران ای حالت ہے اگر تو خود کوسنعیال کر چلا ہطے کہ قعم کوفہ

#### و یکھائی دے گئے ۔ تولا کو درہم تھے دوں گاس نے کہائندا مجھے نہیں ہوسکتا۔ ا بن زیاد کی کوفیدیس آید:

ا بن زياد بيرَن كراتريز الباس قاخريمني تكال كريهنا يمني جا دركواوژ هااورايية څيريزموار بوا پرېم و بورتنها جوړېش جس پہرے یرے میڈ زیا تھا اور اوگ اے ویکھتے تھے سب کھتے تھے کہ حین جائزہ ہیں مب پکار کر کہتے تھے مرحبایا این رسول اللہ! یہ کی کو جواب می شد دینا تھا۔ لوگ گھر وں سے فکل فکل کراس کے پاس چلے آ رہے تھے۔ نعمان بن بشیر جوگوٹ جولو گوں کا میدحال ت ۔ تو اس نے قصر کا درواز وائدرے بند کر دیا کہ حسمان اٹھاٹھ اوران کے ساتھ والے ندآنے یا کمیں۔ عبیدانند درواز و پر پہنچ عمیا اور نعمان جوٹنہ کو یہی یقین تھا کہ حسین جانتہ ہیں اور تمام خلق خدا ان کے گر دجع ہے۔ نعمان جانتی نے کہا ش آ ہے کوشم دیتا ہوں کہ میرے یاس سے طلے جائے۔ میں اپنی امانت آپ کے حوالہ نیں کروں گا۔ مجھے آپ کا قبل کرنا بھی منظور نیس ہے۔ نعمان بن بشير بتاشيناورا بن زياد:

عبیدانندنے بچھ جواب ندیا۔ پچر دونوں کنگروں کے درمیان جا کرکہا''ارے کھول تیرا بھلانہ ہو بزی دیرسویا''اس کے چیکھے ا کیفخش نے اس کی آ وازین کی۔اس نے سب سے کہ دیا۔ یاروقتم ہے خدا کی بیتو این مرجانہ ہے۔انھوں نے جواب دیا واویتو حسین بوخوہیں ۔ نعمان بوخونے اب دروازہ کھولا۔ این زیاد قصر ش داخل ہوا۔ اور لوگوں کے لیے دروازہ بند کر لیا حمیاوہ سب منتشر ہو گئے میج ہوئی تو این زیاد منبر بر گیا اور کہا کہ "میرے ساتھ ساتھ اظہار اطاعت کرتے ہوئے جولوگ آئے اور سمجھ کہ مسین بینشندواغل ہوئے اورشہر بر قابض ہو گئے ہیں۔انھوں نے حسین پی ٹیٹنز کے ساتھ دشنی کی ہے۔ واللہ! میں نے تم میں ہے کسی کو پہچانا نیں۔ یہ کہ کرمنبرے اتر آیا۔اوراس کو پینجر گذری کہ مسلم بن عقبل جائے ایک شب پہلے این زیادے آ یکے میں اور نا جید کوفہ میں اترے ہوئے ہیں۔ بی تیم کے ایک غلام آ زادکواین زیاد نے بلایا اے کچھ مال دیا اور یہ کیا کہ تو بھی ان لوگوں کا سماشیوہ افتیار کر لے۔ اور اس مال سے ان کی اعانت کر۔ اِنی وسلم کو دھو شداور بائی کے پاس جا کراتر پڑا۔ غلام بائی کے پاس آیا۔ ان سے کہا کہ ين شيعه بول اورين كچه مال لے كرآيا بول \_

ابن زیاد کے قبل کامنصوبہ:

شریک بن اعور بیار ہوکر بانی کے بیال آئے ان ہے کہا کہ سلم ہے کیے بیال موجودر میں ۔عبیدانند میری عیادت کو بیال آئے گا۔ پھر سلم جائزت شریک نے ہو چھاا گرعبداللہ کے آل کا آپ کو موقع دول تو آپ اے توار ماریں کے مسلم نے کہا ہال! والله میں اے ماروں گا۔ اورعبیداللہ شریک کی عیادت کے لیے باٹی کے گھر میں آیا۔ شریک مسلم ہے کہ چکے تھے کہ جب میں کبول مجے پانی بادو۔ تو تم نگل کراس پرواد کرنا۔ عبیدالفدا کرشر یک کے بستر پر چیٹے کیا اور میران اس کے پاس کفر ابو کیا۔ شریک نے کہا مجھے پانی بلا دو۔ ایک چھوکری کو دالے کرآئی مسلم کود کھاکر چھا گئے۔ شریک نے بھر کہا مجھے یا ٹی بلا دو۔ بھرتیسری دفعہ کہا وائے ہوتم پر إنى ، بھے پر بیز کراتے ہو۔ بھے پانی پاؤ۔ال میں میری جان بھی جائے تو جائے۔مہران تا ڈکیا اس نے عبداللہ کی طرف آ کھ ے اشارہ کیا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شریک نے کہااے امیر شن تم ہے کچھ ومیت کرنا جا ہتا ہوں۔ کہا کہ ش پھر آؤن گا۔ اب مبران اے د عملاً اوالے کے جاا اور کیا واللہ انتہار نے آل کرنے کا سامان تھا۔ عبیداللہ نے کہا یہ کی کرم بوسکائے ہیں تو شریک کی خاطر کرتا ہوں'

اور پھر ہائی سے گھر ہیں جس پر میرے باپ کا احسان ہے۔ ہائی بن عروہ اورا بن زیا د کی گفتگو :

س نے اہلی آئر اسامی من مادر اور ہی واقعد کو باقتیار ان کیا جائی کو برے ہیں او کہ انھوں کے بہاؤ کی جگر امان حیث قرائش کی کے بالدی الحالی ہے کہا اور اسامی کا دراسان کے دویا ہے کہ اور ان اور اگر انگری اور ان سے کہ سام اسامی کا دروان کے بعد ہوا تھا ہے کہ اور ان کے دوال کے بعد ہوا تھا ہے کہ ان ان کی اسامی کی اور ان کی اس کے دراسان کی اسامی کی اسامی کی اسامی کی ان کی انداز اس کی میں کا انداز کی کہا ہے ہیں کہ میں کہ ان کی کہا ہے کہ میں کہ ان کی کہا ہے کہ ان کہ ان کہ ان کی کہا ہے کہ میں کہ ان کی کہا ہے کہ کہا ہے کہ ان کہا ہے کہ ان کہ ان کی کہا ہے کہ

ن برای ماه می و دون و ول کا جلد: بانی بن عروه برا بن زیاد کا جلد:

بال آس که میکرنیم کا کس سے سه مار پرداوادی کا باسا میر دفتی می تنظیم سیخ سیم نیم میرگزیم باسد اسان که نهی میوان که میران اس کے بادر میں اس کے بادان سے جو عرفها رسد دل عمل استان بال سے جع بالاند میرواند میرون کے بحران اس کے بال حصل کید والدود فوران کے بالا با شخص سے جانوا کی شور کا در ایک میرواند نے مسال کا رکان کے جو بر بال سے کہا ہے میکر داس نے مصار کد والدود فوران کے برائ کے بچر کیا ہے کہا کہ میرواند نے مسال کا رکان ک کے چیز بدار اس کا مال کا بول کا والدود کی بیات میں کا بھی کے بدار سے کیا کہ انتخاب میران کا میرواند کے مسال کا میرواند

قول سنة طور وهن آن الانتخاب النظامة في تخديد كل مان فراوسته المركز في لياريد بيدا الدست هم ويا كريا كي سايع كر كوره بدع والدو المجرون الكهم واكدان كي من فرات كسدات بدو وهن كوسكرا يان كدم العربي المركز فراي سطير آسا بي الأسامية فرات المركز بعد يوسع من المواجع المركز والمدينة و بي كان الناورية في كوركز بعد المركز والمارية عبد الشدكية إلى المركز المواجع المركز المجرون الكرياس المركز المواجع المواجع المواجع المركز المواجع المركز المواجع 
سلم بن عقبل يسيناور باني بن عروه:

ایک روایت بیاب کدشر یک بن الورشیعه بنجے اور جنگ صفین شی شار کے ساتھ ساتھ میرجی تھے۔ بیر ہائی بن مروہ کہ گھر میں اترے۔اورمسم بن عقبل بسیاعتار کے گھر میں تھے کہ انہیں عبیداللہ کے آئے کا حال معلوم ہوا۔ یہاں ان کار بنا سب کومعلوم ہو چکا تنديد بھي اني ئے مرسل عطية ئے درواز ويس وافل ہوئے الى سے كہلا يہ بيا كريا ہم آئى باہر آئے اجزات مسلم كوديكھاان كا آ نائیس اجیان معلوم ہوائسلم جنرت کے باش تمبارے یاس اس لیے آ یا ہوں کہ مجھے پناود دادرمہمان رکھؤ بانی نے کہا خداتمہارا بھلا كرے تم نے مجھے بن كا تكيف دى۔ تھے ير جُروسركر كے يمرے كھرش ند يطيق كے ہوتے تو يمرى خوابش بمرا سوال تم ب يكي ہوتا كرمير بيان بي بطير حاؤ براب تواس مين ميرى ذلت بي الى اورسلم كوجهالت به دالي كرب؟ آ وُ گفر كه اندر يطير آ ؤ۔ مانی نے انہیں بٹاو دے دی۔

عبیدانند نے جس فخص کو تین بزار درہم دے کرافشائے راز کے لیے بھیجا تھا۔ بیال کا غلام آ زاد معثل تھا۔ معثل پہلے مسلم بن عوجہ ہے ملا۔ بنری مسجد میں وہ نماز پڑھ درے بتھے۔اوگول ہے اس نے ستاتھا کہ مسین بڑائٹوز کے لیے وہ بیعت لیتے ہیں۔ مسخف ابن موجہ کے پاس شیعوں کے ساتھ آید ورفت بھی رکھتا تھا۔ کہ ہائی بیار ہوئے اور عبیداللہ ان کی عمیاوت کو آیا۔ عمارہ بن عبید سلولی نے کہا۔ ہارا براکام بیے کہ اس فرعون کو آل کریں۔ اس وقت و تمہارے قابوش ہے۔ اے قل کرو۔ بانی نے کہا پیش نہیں جا ہتا کہ میرزےگھر میں وہ آل کیا جائے۔ شر بك بن اعور كى علالت:

ا یک ہفتہ اور گذیرا ہوگا کہ شریک بن اعور بیار ہوئے۔این زیاداور تمام امراءان کی تنظیم کرتے تھے۔این زیاد نے کہلا بھیجا ك ين شام كوتهار يدري يحض كي لي آول كارشريك في مسلم يكها آن شام كويدم دود ميرى عميادت كآفي والاب-جب ووآ کر میٹھے تو تم فکل کرائے تن کرڈ النا اس کے بعد قصر شی حاکر پیٹھ جانا ۔کو ٹی تھیں نہیں روئے گا۔ میں جب اس بیاری ہے اچھا ہو گیا تو خودبھرومیں ہر کرتمہارے لیے سب انتظام کردوں گا۔ شام کوعبیداللہ شریک کی عمیادت کے لیے آیا۔

سلم اٹھے کہ آڑ میں جلے جا کیں اورشر یک نے تاکید کی کردیجھوجس وقت وہ آ کر بیٹھے اے ہرگز دم نہ لینے وینا۔ بیان کر بانی بن عرود مسلم کے باس گئے اور کہا بیشنین جابتا کہ میرے گھریش ووقل ہو۔ بانی اس بات کو پچیر معیوب سمجھے۔ عبیداللہ آیا میشا شر مک کا حال ہو جھا کہ تہمیں کیا شکایت ہے ادرک ہے ہے ان ما تو ل کو جب طول ہواا درشر مک نے دیکھا کہ مسلم نہیں نظے انہیں خوف ہوا کدید موقع ہاتھ سے نظل جائے تو بیشعر پڑھنے گھے۔

مَا تُنْفَظُرُونَ بِسَلِّمَ أَنْ تَحْبُهَا اسْقَنْشَاوَ الْأَكَانَتُ بِهَا تَفْسَى

بترجنة المعنى ملى كوسلام كرنے من حميس اب كيا انتقار ب- تجھے يلادواس عن جان بھى ميرى جائے تو جائے"-شریک نے دوتین دفعہ ای شعرکو پڑھا۔ بیبداللہ کچھ مجھانیں کو تھاان کا کہا حال ہے۔ دیکھور پڑو بنریان بک رہے ہیں۔ مانی

نے کہا خدا آپ کا جملا کرے ہاں ہی ان کی حالت ہے۔ طلوع صبح سے کر بروقت ہونے کو آیا۔

تاريخ طبري ميند جهادم: حسداة ل

المرمادية المناسة المارية منام بن قتل كمادت

عبيدانندا فياادر جلا كيا-

'' میں اس سے ملک کا ادادہ کرتا ہوں وہ کھے آئل کرنا چاہتا ہے۔ اپنے دوست مراویٰ کے لیے بر اید فدرس دکو''۔ بانی کی برغمال کی چیکشن: کچر کاف نے چھاکیوں کافی اجر الموشنی اور حاصر مسلمین کے لیے تبدار سکورٹ کی دیکے سامان ہورے ہیں۔ مسلم اواسے

چر ہائ ہے کچ تھا گیرا ہاؤگا بھرائوگا وہا۔ سینن نے کے بھرارے فریکن ہے ہے سال ان ہورے ہیں۔ سم واپنے گھریمن آم نے دکھا ان سے لیے بھیارا دومروان چکی اود گھروں میں کی آم نے موبا کیے۔ ہائی نے اٹکار کیا قواس نے معلی کوسانے والا کرکھزا کرویا۔ ہائی ججودہ سیخے انھوں نے صاف صاف مب حال ہوان کردیا کہ سلم جائزہ فووے بھر سی سیاسے کہ



بائی بین کر دوادر سلم یا یکنی: چید مجلی این در دی کار سلم کا دادر این احتیاد شدن سال سک او کن شای یا هم ی دخد، اس نے دی می کد پان این می کار کر بید بید اور اسلم سک ادار کردید عمل این دیاری بادید نامی منظم سکوری کا مرکز خوابد این می است مشکل کے دوادر بائی سیک بید دو اس کا روز برای می کامی تا جاتا ہے اور بائی الحق اداری زار سے تاہیم دیکھیں میں اس سے کشکل کے نامی میں دو اس کا سے ترین کے بعد ہیں کہ مائے ہی ہے۔ جید دول مائی اور بادروں کی فرون میکھیا

سلم رئيل الدول ال

عبیداللہ نے بیات کی کہا ہے میر ہے آریب لاؤ۔ ہائی کولگ اس کے آریب لے تک یہ کہا ہے میرے پاس لانا فیمن تو واللہ جری گردن بارول گا۔

ہائی نے کہا پھر تیبال آخوار میں گئی ہمیت چک جا کیں گئی۔ کہا کہ اضویں ہے جیرے حال پر مجھے گواروں ہے ڈوا تا ہے۔ ہائی کو بجبی خیال تھا کران کی برداری سکوگ انٹین اب بیجا

> لیں ہے۔ ابن زیادئے کیامیرے قریب اے لاؤ۔

' ہن رو دے جہ بیرے رہے ہے۔ قریب لائے تو ان کے چیر و کوکٹری کے بیچے دھر لیا۔ ناک اور بیٹانی اور دشیار پر تنصل کٹریاں مارے حاتا تھا کہ ناک کے

ه رن طبر ی جدر معدا ذل ۱۹۲ میرهادید الشاعی ایر معدا ذل امیرهادید الشاعی الشاعی الشاعی دانت نکزے اڑ گئے۔ کیزے ان کے فون میں ڈوپ گئے دخیاروں اور ماتھے کا گوشت ان کی داڑھی پرٹنگ آیو۔ آخر مکزی ٹوٹ ٹی۔ بنی

نے ایک ساعی کی تلوار پر ہاتھ ڈالاتھا تگرال نے ان کے ہاتھ سے قبضہ کو چیز الیا۔ اس پر میداللہ نے کہا: بروقت فندونساد؟ تو اینا خون مهاح کردیا۔اب مجھ آل کرنا بھیں مہاح ہوگیا۔اے پکز و کے جمرویں لے جہ کروال

دو ورواز و بند کردوا در پیر و بشما دو۔جواس نے حکم دیا تھا۔ وی کیا گیا۔ اب اسان خادجہ اٹھے کھڑا ہوا اور کہ ہروقت کرود غا؟ لؤ نے میں تھم دیا کہ بانی کو لے کرآ کیں۔ جب ہم الے اور گھر کے اعدائیں پہنیادیا تو چروان کا تونے زقی کردیان کے خون سے ان کی واڑھی کوقوے رنگ دیا اوران کے قبل کرنے کوئھی کہدریا ہے۔ عبیداللہ نے کہالو تم بھی یہاں موجود ہو۔ پھر سیا بیوں سے کہددیہ۔ اس کونچی مارا پیما' سزادی' پجر قید کر دیا۔ گرمجر بن اشعث کیٹے لگا۔ ہم تو امیر کی رائے پر داختی ہیں۔ جارے لیے بہتری اس میں ہویا برائی۔مزاویتا امیر کا کام ہے۔

قاضي شرت کي گوايي:

. عمرو بن تماج كويينير بيني كه باني لقل بو گئا - دونى ندج كوساتھ ليے ہوئے آيا - تصر كوگھر ليا اور پكار كے كہا بي عمر و بن عجاج ہوں اور میرے ساتھ بنی اند نج کے شرفائے وسر ہنگ ہیں۔ ہم نے طاعت ہے روگر دانی نہیں کی ہے۔ ہم نے جماعت کا ساتھ نہیں چورڑا ہے۔ ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ ہمارا ریکس فقل کیا جاتا ہے اور سام ہم کوخت نا گوار گذرا ہے۔ عبیدانند سے لوگوں نے کہا کہ بنی ندعج درواز و پر گفڑے ہیں۔اس نے قاضی شریح ہے کہا ان کے رئیس کوجا کر دیجا کو۔اوران سے باہر جا کر کید دو کہ وہ زندہ ہے کسی نے فا میں کیا ہے میں خود دیجے کرآیا ہوں۔غرض شرح نے جا کران کو دیکھاو ہ خو دیمان کرتے ہیں۔

قاضی شریخ اور بانی بن عروه: مجھے دیکوکر ہائی نے کہا دہائی ہے خدا کی اورمسلمان کی۔ کیامیری برداری والے مرشحے۔ ورندو واہل دین واہل شرکہا ہو گئے۔ سب مجھے اپنے دشمن اور دشمن کے بیٹے کے ساتھ چیوڑ کر گم ہو گئے اور اس وقت ٹون ان کی داڑھی پر جاری تھا کہ تھر کے درواز و ير كلت بث كي آواز سائي دى اور شي و بال سے أثلا اور باني ميرے ويجھے آ كر كينے لگے ۔ شرح؟ ايد بن غرز ع كے آواز يں ہيں۔ برسب مسلمان میرے شیعہ ہیں۔ دس آ دی بھی ان میں ہے جھے تک پہنچ جا کمی تو مجھے چیزا لے ما کیں۔ میں فکل کے ان لوگوں کے سامنے گیا۔ عبیداللہ نے میرے ساتھ ایے الل شرط ش ہے جو ہروقت اس کے سامنے موجود رہتے تقے تبید بن بکرا تمری کوکر دیا تھا اور بخد ا اگر پرفض میرے ساتھ منہ ہوتا تو ہائی کے برداری والوں کو ان کا پیام میں ضرور پڑتا ویتا ۔غرش جب میں نکل کر ان کے سامنے گایا تو یں نے کہا'' امیر کوتم لوگوں کے بیال آنے کی تیر ہوئی اورایتے رکھن کے باب میں جو کچرتمبارا خیال بے اے معلوم ہوا تو مجھے ربیکم نیا کہتمبارے دکیمں کے پاس جاؤں بٹس ان کے پاس گیا اور آئیلی و کچھ آیا۔ تو مجھے مینظم دیا کہتم ہے ٹل کرتنہیں مطلع کر دول کہ وہ ز ندہ ہیں ان کے قبل ہونے کی خبر جو تہمیں پیچی ہے وہ فلا ہے ''۔ بیان کر عمرونے اور اس کے ساتھ والوں نے کہا۔شکر خدا کا کہ وہ قبل نہیں ہوئے اور سب حلے <sup>ھ</sup>گئے ۔

بن زیا د کامسجد ہے فرار: ایک روایت سے کہ عبداللہ نے ہانی کو جب مارا ہے اور قید کیا ہے تو ائد بیٹراے ہوا کہ لوگ اس پر تملی کریں گے۔ وو تمام

نارخ ظیری جد چیارم: هساؤل است ۱۹۳ امیرمادیه اللخت شیادت شین تک بسلم بن قتل کاما.ت ا ہے اٹل شرطا ور خادموں اورشر کے رئیسوں کے ساتھ ڈکٹا ۔ مثیر بر گیا۔ حمد و نتائے الّی بجالا یا اس کے بعد کہ 'ایبا الناس خدا کی اور

اپنے آئمہ کی طاعت کونہ چیوڑ و۔اختلاف وافتر اق ہے بچے رہو۔ کہ اس میں ہلاک ہوگے ڈیلن ہو گے تقی ہو سے جنا نمی سہو ہے۔ محروم ریو گئے جمائی تمہاراوی ہے جوتم ہے تکا بات کیدوے۔اورسنوجس نے جنا دیا پھراس پراٹرامنیس ہے۔منبرے از اجا بتاتھا نگرانھی اثرا نہ تھا کہ نزیافروشوں کی طرف ہے بازاری لوگ محد میں تھی آئے اور دوڑتے ہوئے کتے جاتے تھے'' ابر عقیل آ<u>ئے'</u> : بن عقبل آھئے'' بدد کھتے ہی عبیداللہ دوڑ کرقع میں جاا گیااورسب دروازے بند کر لیے۔ مسلم بن عقبل بي يا كا بيار كوفيول كا اجماع:

عبدالله بن حازم كبتم بين كدائن مثل في تصر كي طرف مجيم بيجاتها كدد يكيون باني يركيا گذري . جب باني كومبدالله في مارا اور قدر کرلیا تو میں اپنے گھوڑے پر پڑھااور گھروالوں ٹی سب سے پہلے میں ہی نے مسلم بن عشیل کونیر پہنچائی۔ قبیلہ مراد کی عورتیں جمع ہوگئی تھیں فریادوواو بلا کرری تھیں کہ ٹی نے مسلم ہے سب حال بیان کردیا۔اس وقت مسلم کے گردا گروتمام مکانوں میں ان کے عاد ہزاراصحاب بحرے ہوئے تھے۔اورا شارہ ہزار آ دی ان ہے بیت کریکے تھے۔مسلم نے جھے بھم دیا کدمیرے انصار میں یا منصورامت كبدكر يكاردو- بيس في يكاركركبار يامنصورامت-اى كوائل كوفد يحى يكار بكاركر كمينر شكى رسب كسسسلم ك ياس

ا بن عقیل کی قصرا بن زیاد کی طرف پیش قدمی : سلم نے ارباع کوفیٹ ہے تک کندہ و بٹی رہید کاعلم عبداللہ بن عمر وکندی کودیا۔اور کہاتم میرے آ گے آ مجے سواروں کو لے کرچلو۔ قبیلہ ندج و بنی اسد کاعلم سلم نے مسلم بن عوجہ اسدی کو دیا اور کہاتم بیا دوں کو لے کرمیدان میں اتر ویڈوج تمہارے حوالہ ہے۔اب وہ تھر کی طرف چلے۔این زیاد کو جوسلم کے ادھرآنے کی یہ خبر پنجی تو اس نے قصر ش اپنی حفاظت کا اہتمام کیا اور سب دروازے منتکام بند کر لیے۔ عمال جذلی کہتے ہیں کہ ہم چار ہزارا وی این قتیل کے ساتھ مطبے تھے۔ جب تصرتک پہنچے ہیں تو تین سور ہ گئے تھے مسلم قبلہ مراد کے ساتھ قصرتک بینچ اورائ گھر لیا۔ تجراؤگ آئے گئے اور جع ہونے گئے۔ ہمیں تھوڑای زمانہ گذرا تھا کہ لوگوں سے بازار یوں سے محبر بحرگی اور شام تک سب جع ہوتے مطے گئے۔ این زیاد کی پریشانی: عبیدانند بہت مضطرب ہو گیا بڑا سبب میتھا کہ درواز وقصر کے سوا کوئی اس کے لیے پنا و نہتھی کل تمیں سر بنگ اٹل شرطہ میں ے اس کے پاس تھے۔اور میں شخص اشراف اور گھر کے لوگ اور نو کر جا کر طاکر تھے۔قصر کا جو درواز و رومی مخلّہ کے متصل تھا ادھر ے ابن زیاد کے پاس اشراف شمر آید ورفت کرتے تھے۔ ابن زیاد کے پاس جولوگ تھے یہ بلند ہو ہوکر اس جوم کو دیکھتے تھے اور

ڈرتے تھے۔ کہ دو کئیں پھر نہ ماریں 'گالیاں شدیں اوران کا بیرحال تھا کہ عبیداللہ کو اوراس کے باپ کو گالیاں وے رہے تھے۔ عبداللہ نے کثیر بن شہاب حارثی کو بلاکر تھم دیا کہ قبیلہ نہ نٹے کے جولوگ اس کی اطاعت میں میں انہیں ساتھ لے کر کوفہ میں بھرے اورائن عثماً کا ساتھ چھوڑنے پرلوگول کو آبادہ کرے۔ان کو جنگ کا خوف دلائے۔ان کوعقوبت شاعل ہے ڈرائے اور محمد بن اشعت کوظم دیا کہ کندہ و حضر موت کے جولوگ اس کی اطاعت میں ہیں ان کوساتھ لے کر نظے اورا یک علم بلند کروے کہ جوخص اس

سر بائے اے امان ہے۔ عبدالاعلیٰ کی گرفقاری:

#### بن زیا دلی شرفائے شہرگو م

اب میمیاند نے افراف خیرکو با کرائرگل کیا ادران سے کہا ٹیکری پر تو کران لوگوں کے سابقہ جاؤ ادران عمل ہے جو اطاعت کریں آفام ہواکرم کا امیروادگرد ادرجہ جائم المائی کریں الناکورم پسٹے ادرموا پائے کا فرف وہ کہ ادران کو آگا کر کوران کے لینے مائے وہ میمی دوان پرائی افران خواف خیر بھٹری کر تاکرم سے شکاست آ ہے۔ کھر کہ در کارت کے انتخاب کے انتخاب کا خواف خیر بھٹری کر تاکرم سے شکاست کے اس

#### کثیر بن شهاب کی تقریر: میاکش

ادرسب سے پہلے تھر من جہا ہے۔ آخر کرکا آ البرفوب ہد کے گھاں۔ جب تک وہ کانان رہا ''اگوادا ہے اپنے کھرواں کی طور ماں کا بابا در قوماری میں کھی ویکر در قوماری ہے اور انداز کا برخواری بابور کا اخری کار کا بھی کالی ہی سطوا ایر برخد خدا ہے بدر کرایا ہے کا کہ آئی ہے جنگ ہم آ اور سرجان خام کی بیان سے ایک بدر بندا تھا تھ کہا ہے کہ اندا چرام کر در بندا داونزید سے بنکہ ہم کا کو کا کوان کا واقع اس عام حراکز کر دستے کا ہے کہا تھا تھا کہ ان کے سکھ شی

تارخ طيري جلد چيارم: حصدا قال

(١٢٥ ) إميرهاديالله عشادت مياد تاسلم بن عثمال كعالاند

عاضر کو گر ق آرکر لے گا۔ جس جس نے نافر مانی کی ہے ان میں ہے بے سزاد ہے ایک کو بھی نہ چھوڑے گا''۔ اور تمام اشراف شہرے

بھی ای طرح کی تقریر کیا۔ ابل كوفيه كي عبد فكني:

ان كى تحقيوس س كراوك مقرق مونے كلے اور والي جانے كلے۔ ايك ايك عورت اپنے بينے يا بھا كَ ك باس آ تى تحى اور کہتی تھی کہ یہاں ہے چلواتنے لوگ ہیں ہے بچولیں گے۔ کوئی مرواپنے بیٹے یا بھائی کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کل اٹل شام آ جا کمیں مے تو تم ان سے کوکر جگ کرسکو مے۔ چلو یمال سے اور وہ اس کے ساتھ چلا جا تا تھا۔ ای طرح لوگ متفرق و براگندہ ہوتے رے۔ شام تک ابن عقبل کے پاس تیں محصول ہے زیادہ بعد شی نہ تھے۔ حد ہوگئی کہ نماز مغرب میں بھی ابن عقبل کے پاس میں خصوں ہے زیادہ ٹریک نہ تھے۔ جب انہوں نے بیدہ یکھا کہ شام ہوگئ اوران کے ساتھ بھی چندفشص رہ گئے ہیں تو وہ نگے اورا بواب كنده كي طرف متوجه وع - دروازه تك ينتي تح كدول عن آ دى ره كك - دروازه سي ابرجو فظاتو كو كي محى ساتھ شاقعا - اب جومز کر دیکھتے ہیں تو کوئی اتنا بھی ندتھا کہ داستہ بتائے یا کسی گھر ٹیل کے جائے یا دشن کا سامنا ہوجائے تو ان کے آ ڑے آئے۔ بیرمند ا تھائے ہوئے مطے کوفہ کی گلیوں میں جاروں طرف مرم کرد کھتے جاتے تھے۔ مسلم بن عقبل بن تثية اورطوعه:

میر بھی نہ معلوم تھا کہ بھی کہاں جارہا ہول۔ جاتے جاتے تنی جبلہ کندہ کے گلہ ٹس ایک فورت کے درواز و پر پہنچے۔ اس فورت

کانا م طوعہ تھا۔ بیافعث بن قیس کی ام ولد تھی۔اس نے جبآ زاد کر دیا تو اسید حضر کی نے اس سے مقد کرلیا۔ ہلال اس کے پیپید ے پیدا ہوا۔ بال بھی لوگوں کے ساتھ اس بٹگامہ ٹس گیا ہوا تھا۔ مال درواز ہ پر کھڑی ہوئی اس کا انتظار کرر ہی تھی۔ اس مقتل نے ا الصام كياراس في جواب سلام دياراين عقل في كها تيك بخت تحوذ الإلى مجمل بالدار في في للاديار مسلم و إن يبغر كف مورت إِنْ كابرتن ركة كريجر بابرة في كين عندة خداكيا بإنى توفينين بيا؟ كباكه بإن بيا-كبالهجااب اسينة محرجاة مسلم جيب ہورے۔اتنے میں وہ بچر ہاہرآ کی۔اوروہی بات پچر کئی۔اب بھی مسلم حیب رہے تواس نے کہا۔ بیوان انتدا اے بندؤ خدااب اپ محر جا خدا تیرا بھلاکرے ۔ میرے دروازے پرتمبارا میٹھنا مناسب نیں ۔ میں اس کی اجازت نبیں دیت ۔

طوعه كي مسلم بن عقبل بيسة كوا مان: ین کرمسلم اٹھ کوڑے ہوئے اور کہا اے نیک بخت ال شریص میراکہیں ٹھکا ناٹیں ہے نہ برداری والے ہیں۔ تم پکھے لیکی لوگوں نے جھے دعا کی۔ جھے دحوکا دیا۔ ہو تھا کیا جمہیں مسلم بیٹیٹو ہو کہا کہ ہاں! اب اس نے کہا اندر پیلے آؤاور ایک جمرہ میں انہیں کردیا۔ بیچرہ اس جرو کے علاوہ تھا جس میں وہ خودر یا کرتی تھی۔ان کے لیے اس نے فرش کوریا کھانا لے کرآئی مسلم نے مکھ شیں کھایا۔ اتنے میں اس کا بیٹا آ عمیا۔ اس نے ماں کو دیکھا کہ بار باراس عجرہ میں جاتی آتی ہے کہنے لگا تیرے اس عجرہ میں بار بار آنے جانے سے جھ شک ہوتا ہے کوئی ندکوئی بات ضرور ہا اس نے کہا جٹا میات نہ ہو چھوا سے جانے دواس نے کہا میں خدا کاشم دینا ہوں کہ مجھے بتاد و کے کیٹے بیٹے اپنا کام کر مجھے ہے کھند کو چھے۔وہ بہت امراد کرنے لگا تواس نے کہا بیٹھاد کی جوش کہتی ہوں اس

تارنغ طبری جدید میارم! حصیاة ل

الما المرموادية الشراء المراوات المرموادية المراوات المرموادية المراوات المرموادية المراوات المرموادية المراوات

کا کسے ذکر نہ کرنا۔ پچراس سے تم کی اوراس نے قتم کھائی۔ تو مال نے بیٹے ہے حال بیان کر دیا۔ رین کروہ لیٹ رہا اور دیے ہو كي-وك كيت بين كديدة وارو فخض قعا بعض كيته بين اين ساتحه والول شي جينه كرش اب جي بيا كرنا قعا-جب زياد ووير بوكي .. اہل کوفیہ کی متحد میں حاضر ہونے کی منا دی:

ائن زیاد نے دیکھا کداسحاب سلم کی آوازی جس طرح پہلے سائی دی تھی ابٹین سائی دیتی ۔ تواہیے اسحاب ہے کہا کو مجھے پر جاد کیموتوان لوگوں میں کا اب بھی کوئی شی رکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے جا کر دیکھا کی کوئٹی نہ پایا۔ این زر دیے کمادیکھو سائنانوں کے نیچے چھیے ہوئے تمہاری گھات میں نہ چیٹے ہوں۔ بیان کراؤگ مجائے حقی میں جودالان (قصر کے متصل ) سے ہوئے تھے ان کی چھتوں پر پڑ دھ گئے اور ان کے ہاتھ میں شعلیں تھی جھا جھا کر دیکھتے تھے کہ سائیانوں میں کوئی ہے تو نہیں مشعلیں بھی روتى دين تي بكي اچى طرح بلتى نة تيس تو لوگوں نے قلہ بلول كولئايا اور پيچيوں كے كلاے رسيوں ميں باندھ كرآگ لگا دى پجر ز شن تک اے لٹکا دیا۔ دور کے قریب کے دومیان کے سب سائیانوں کی ای طرح دیکیے بحال کی۔ بلکہ جس سرائران ہیں منبر قبااے مجی ای طرح و کھے بھال لیا۔ جب وہاں کسی کونہ پایا تو این زیاد کواس کی اطلاع دی۔ اب اس نے محید کی طرف کا درواز ہ کھولا۔ قصر ے لگا۔ منبر برگیا۔ اس کے دفقاء بھی اس کے ساتھ آئے۔ اس نے تھم دیا کہ وہ لوگ اے گھیر کر بیٹیس ۔ وقت عشاہ ہے ذرا پہلے کا ہیدا قعہ ہے۔ابعم و بن نافع کو تھے دیا کہ نما کر دے کہ کو کی شخص ہوخواہ اہل شرطہ میں ہے خواہ اہل کاروں میں ہے ماعتدوں میں ے اس بازوں میں سے اگر نماز عشاہ مجد ش آ کر نہ پڑھے تو اس کے لیے امان میں۔ ساعت کی ساعت میں مجد لوگوں سے بعر مخ پھر من دی کو تھم دیا کہ نماز کے لیے بھارے۔اس وقت صین بن تیم نے این زیدے کہائی جائے آوگوں کونماز پڑھا کہا یہ ہو کہ کوئی اورنماز پڑھائے اورتم اندر جا کرقعر میں نماز پڑھو۔اس لیے کہ جھے اندیشہ ہوتا ہے تمہارا کوئی دشمن تم پر تعلیہ نہ کر میٹھے۔ کہا میرے سیامیوں سے کہدوجس طرح میرے بیچے کفرے رہے ایس ای طرح کفرے دیں اور تم خودان کے درمیان پھرتے رہول میں اس وقت تو تصریب نہ جاؤں گا۔اس نے سب کے ساتھ دی نماز بڑھی۔ ا بن عقيل كي كرفتاري ياقتل كااعلان:

پچر کھڑے ہوکرحمدوننائے الّٰہی بجالا یا پچر کہا این تقبل احق جائل نے جو تالفت وسرکٹی کی ہے وہتم نے دیکھی اب جس شخص ك تحريث اس كوش يا دُن كا خدا كي طرف سے اس كے ليے امان تجيں۔ اور جو تن اس كو ليے آئے گا اس كا خون بہا اے انعام ميں للے گا۔ بنرگانِ خدا ڈرتے رہو۔ اپنی طاعت و بیعت کونہ چھڑو۔ اپنی جان کے چھپے نہ پڑو۔ تھیمن بن تیم تو س رکھا اُرکوفی کی کسی گل ك درواز و ي مح كو آمد ورفيخ بوني يا يشخص نشل كيا اورتوا ي مير ب ياس كرنسة آيا تو تيري موت ي آجائ كي يمي تحي كوايل کوفہ کے گھروں پرمسلط کرتا ہوں۔ گلیوں کے فکاس پرنگہبان مقر دکردےاور سے ہوتے ہی جاسب گھروں کی تلاثی لے۔ گھروں کے اندر تخص کر۔اور کی نہ کی طرح اس فخص کومیرے یا س لانا تصین ٹی تھیم ہے تھا۔اوراین زیاد کے اٹل ثر ط میں ہر کر وہ تھا۔ یہ کہ کر

ائن اثيرة النفرة وكوچور ويائي فيطري كاعارت بيب ونفر عُوا بخابس

ا بن زیاد اتر ااورتصری چلا گیا۔عمرو بن حریث کوالیک علم وے کرابن زیاد نے لوگوں پر حاکم متر رکر دیا تھا۔ منج ہوئی تو اپنے مقام پر آ کے میٹھ گیا۔لوگوں کواندرآ نے کی اجازت دی۔ آئے بھی سب لوگ تھے بن اشعث بھی آیا۔ تو این زیاد کہنے گا۔ اس شخص کا ک م چھنا جس بر بدگانی وخیانت کا شائر بھی ٹیس ہوسکنا۔ پھرائے پہلوش اے بھالیا۔ ہلال بن اسید کی مخبری:

اس معیفا میٹا بلال بن اسیدجس کی ماں نے مسلم کو گھر میں رکھالیا تھا۔ جسیج ہوتے ہی گھر بن افعاف کے بینے عبد الرحمن کے یہ س

پہنچا اوراس سے مبدو یک مسلم میر کامال کے بیال ہیں۔عبدالرحمٰن اپنے باپ کے پاس آیادہ این زیاد کے بیال تھا۔اس سے چیکے چکے سب حال میان کر دیا۔این زیاد نے تو تھا بتاؤتھ ہارے میٹے نے کیا یا تھی کیں۔اس نے کیامسلم جارے ہی گھروں میں ہے ۔ ایک گھر بیل ایں -ائن زیاد نے چیڑی کے کراس کے پیلو میں چینوٹی اور کہا اٹھوابھی میرے یا س اے لے کرآ ؤ۔ائن اشعب اٹھ کھڑا ہوا۔ اورائن زیاد نے عمرو بن حریث ہے جو کہ محیدیث اس کی جائشنی کر رہاتھا کہنا بھیما کہ بن قیس میں کے سرٹھ ماسر آردی این

ا بن اشعث اورا بن عقبل کی جنگ:

این اشت کے ساتھ ای کے خاندان والول کا بھیجا این زیادا تھا نہ مجا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ ہر قوم کے لوگ مسلم کے ہے نفس کا دیے بیال گرفتار ہوجانا گوارانہ کریں گے اس نے عمرہ بن عبیداللہ سلمی کے ماتحت ساٹھ یا سرشخص بی قیس کے کردیے ۔ اور بیسب این افعد کے ساتھ اس کے گھر رہنے جس میں مسلم تھے گھوڑوں کی ٹاپ اور لوگوں کی آوازیں من کرمسلم بجھ مے کہ جھ بر دوڑ آ گئی۔ پہلوار لے کران لوگوں کی طرف پڑھے اور وہ لوگ گھر بٹی تھس میڑے۔مسلم بڑٹٹ نے تلوار سیار ہار کرسپ وگھر ہے نكال ديا - انهوں نے بحريك كرحمله كمااورمسلم نے بھى اى طرح مقابله كما ـ سلم بن عقبل ميسة كي شجاعت:

لير بن حمران احرى اورسلم جافيز على بكوار حليظ كل - يكير في مسلم كے مند بر تكوار ماري او پروالا بون ان كاكث عمي ينج كا بون بھی رقبی بوا' سامنے کے دووان گر گئے مسلم نے اس کیم یکار بی افراق لگایا مجرد دم ری تواراس کے کا ندھے یہ اس زورے لگائی کدسیدنتک اتر گلی بوتی - میدهالت دیکی کرسب اوگ مکان کی پشت پرے بلند بو بوکران پر پتم برسانے سگے اور ہائس کی چھرپیاں آ گ ے دکتی ہوئی مکان کی حجت پرے ڈالے لگا۔ یہ دکھ کرمسلم کلوار تصنیح ہوئے گلی میں ان سے اڑنے کو نکل آئے اور قبال میں مصروف ہو گئے۔ ابن عقبل کے لیے ابن اشعث کی امان:

این اشعت نے مامنے آ کرکہا اے تھی تمہارے لیے امان ہے۔ تم کیوں اپنے کو فود آل کررے ہو مسلم ای طرح شمشیرز فی کرتے دے اور دجزیز ہے جاتے تھ (جس کا آخری معرعہ سقا)

أَخَافُ أَنُّ أَكُذَبَ أَوْ أُغُرُّا " مجھے بیائد بشہ کے مجھ سے جھوٹ ہولیں کے یا مجھے دحوکا دیں گے"۔

این افعات نے کہا کوئی تم ہے جھوٹ نیس اولے گا کوئی تمہارے ساتھ فریب نیس کرے گا۔ کوئی تم کو دھوکا نہ دے گا۔ سب لوگ تمہاری برا دری کے ہیں ہم کو آل کرنا ٹیل جا ہے شتم پر ہاتھ اٹھانا جا جے ہیں۔مسلم پھروں کی مارے زخموں میں چور ہورے تھے۔ جنگ کرنے کی طاقت ان میں یاتی نہ رہی تھی اور پانپ رہے تھے۔ای مکان کے ایک جانب دیوارے پیچہ لگا کر کو ے ہو گئے ۔ ابن افعد ان کے قریب آ کر کہنے لگا آپ کے لیے امان ہے۔ مسلم پڑیٹونے کہا میرے لیے امان ہے کہا کہ ہاں امان ہے اور سب لوگ یکا را شھے کہ آپ کے لیے امان ہے۔ اس ایک سلنی تھا کدہ مید کہدکر کنارہ کش ہو گیا کہ ججھے اس امر ش

کوئی وظل تیں ہے۔

سلم نے کہا" اگرتم لوگ جھے ہے امان کے لیے نہ کہتے تو ش تمبارے ہاتھ اپنا چھے نددیتا"۔ ایک فچر پر ان کوسوار کر دیا اور ب سے سب جوم کرے آئے مسلم نے تکوار کلے میں ڈال فاتھی ان لوگوں نے تکوار ان کے گلے سے نکال فی۔ اس وقت مسلم بڑگڑتہ کوا ٹی وان کے بیجنے سے مانوی ہوگئی۔ آ نسوآ کھول میں مجرلائے اور کہا ہے کیا دعا میرے ساتھ کی۔ ابن افعدف نے کہا مجھے امید ے کتمبارے لیے کوئی خطروتیں ہے۔ مسلم نے کہایس امید بن امید ہے۔ امان جوتم نے دی ہو دہ کیا ہوئی مجرانا نندوانا الید دبعون کہا ور دونے گلے سلنی نے مسلم ہے کہا کہ جوشی اس امر کا طلب گار ہوجس بات کے تم طالب عنے اس پر تمہاری می مصیب پڑ عائے؟" وہ تواس طرح ندروئے گا۔

ابن افعث سے ابن عقبل کی وصیت:

مسلم نے کہااگر جاکیے چٹم زون کے لیے بھی ش اپنی جان کا تلف ہوٹا ٹا گوارٹیس کرتا پھر بھی ش اپل جان کے لیے نتیل رو ر باہوں ندیس اے قمل کا ماتم کر رہا ہوں۔ میں آوا ہے جزیز دن کے لیے رور ہا ہوں جومیرے پاس آئے والے ہیں۔ بی حسین والتح اوران کی اولا د کے لیےرور یا ہوں۔ یہ کہہ کرائن اضعت کی طرف متنجہ ہوئے کہا اے بندہ خدا! ش مجمتا ہوں کہ تو چھے امان تو ٹیس وے سے اللہ استان واللہ عمرے ساتھ تو كرے كاكدائے كى آ دى كو مرى المرف سے مسين واللہ كے ياس بھي دے۔ووآ ج ال کل میں تم لوگوں کے پاس آئے کورواند ہو چکے ہوں گے اورائل بیت بھی ان کے ساتھ ہوں گے تم جومیری ہے تا کی د کھورہ مووہ محض ای سب ہے ہمری طرف سے یہ پیغام پہنیادے کہ "مسلم" نے مجھے آپ کے یاس بیجا ہے ووگر فخار ہو بیچے ایں بیٹیس ماحے کہ آپ بہاں آئیں اور تل کیے جائیں آپ اہل بیت کو لے کر پلٹ جائے ۔ کوفیوں کے دعوے میں ندآ ہے۔ بیرو ہی الوگ ہیں جن سے چھٹکارایانے کے لیے آپ کے والدمرنے اور آئل ہوجائے کی اسے تمنار کھتے تھے۔الل کوفیہ آپ سے بھی جھوٹ بولے مجوے بھی جوٹ یولے۔ جس کوفریب دیا اس کی رائے''۔ این اشعث نے کہا واللہ شما ایسانل کروں گا اور این زیادے بھی کہہ دول گا کہتم کو ش امان دے چکا ہول۔

اين افعيف كا قاصد:

این احدے نے ایاس طائی کوجوکہ ایک شاعر تھا اوراس کے باس بہت آیا جایا کرتا تھا با بھیجا۔اس سے کہاتم حسین رہائتہ ک یاس رواند ہوجا دّ اور پیدخط ان کو پہنچا دو۔ خط عمل جوجو یا تم مسلم نے کہی تھیں دوسب اس نے لکھودیں اور کہا لو بیڈا دراہ ہے۔ بید

ورخ طري خلد جيارم. حدادً ل ١٩٩ البيرطان الشيخ على الميرطان الشيخ المين المنظم على المعلى معلى المعالات ۔ سمامان سفر ہے۔ برتیمارے عیال کے دینے کے لیے بھی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اونٹ قبیل ہے۔ جواونٹ قعاد واز کاررفتہ ہو چكا بـــان اشعف نے كها توبدادت بالان سيت موجود بسوار بود اياس رواند بوا واردن كى مت مى منزل زبالد مى حسین وہانتی سے ملا اور کھذان کو وے دیا' چڑھ کر کہا' جومقدر شک ہے وہ ہونے والا ہے اپنی جانوں کے تلف ہونے اور تو م کی برائی كرنے كو بم نے خدار ركھا مسلم إنى كے كوش جب اٹھ آئے إلى اور اٹھارہ بزار آ دئى نے ان سے بیعت كى ہے تو عالب بن الي حبب كے اتھ مين وَاللهِ كَلَيْرَ كِيْنَ عِيمَ عِيمَ عِيمَ اللهِ عَلَيْنَ مِرَاحِةِ لُوكُوں سے جوٹ فيس ايل جي افرار والل كوف نے بيت كى ے جدی مرے علا کو کھتے ہی اس طرف روان وج عرب اوگ آب کے ساتھ جیں۔ آل معادیہ سے ان کو کچے مطلب جیں ندوہ ان كى خوا بش ركتے بين والسلام"-

ا بن زیاد کا امان دیے سے اٹکار: ا بن احمد مسلم کو لیے ہوئے تھر کوفد کے درواز دی آیا اورازن طلب کیا۔ ازن ال حمیا۔ اس نے این زیادے مسلم کا سب

ہا جرااور کیرنے جو داران پر کیا سب بیان کیا۔ این زیاد نے کہا خدا اس کا برا کرے۔ اس کے بعد این افعات نے امان دینے کا ذکر کیا۔ این زیاد نے کہاتم امان دینے والے کون تم کوال لیے میں نے ٹیس بھیجاتھا کہ جا کران کوامان دو جہیں تو اس لیے بھیجاتھا کہ مرے پال ان کولے آ دائن افعد بین کرچ بور باسلم تفر کے درواز و پرجب پنج بین آو بیاے تھے۔ بیال درواز و پر پکھ لوگ اؤن کے شنظر پہلیے ہوئے تھے۔ان ٹیں تارہ بن عقبہ وتم و بن حریث وسلم بن عمر و کثیر بن شہاب بھی تھے۔ سلم بن عمروبا بلي کي گشاخي:

قعرے درواز و پر خشاے یا فی کا ایک منتقی رکی ہو فی تعی مسلم بریشٹر نے کہا۔ بچھے اس میں سے تعواز ایا فی طاد دو۔ این عمرونے جواب دیاد کیوکیا تعشد ایا فی ب - " والله اس میں سے ایک بوند بھی تم کوند لے گی - آتش دوزخ کا کھول جوا یا فی تمہارے پینے میں آئے گا۔"مسلم نے پوچھادے تو کون شخص بے کہا" ہم اس فض کا فرز تدیوں کہ جب تو نے بن کا اٹار کیا تواس نے احتراف کیا۔ جب ترنے تھونا پن فاہر کیا تو اس نے شلوس دکھایا 'جب تو نے ناخر مائی اور بخالف کی تو اس نے بات کو سنا اورا طاعت کیا عمل مسلم بمن عمر باللي بول" مسلم نے كہا" فدا تھے ہے ستھے۔ كيسا ب دحم و بد زبان تو بے كيسا سنگ دل و درشت طينت تو ہے۔ اے اين بابلہ دوز خ کے عذاب وائی اور اس کولتے ہوئے پائی کا زیاد ور تر اوار ب" مسلم یہ کید کرواوارے لگ کر بیٹے منے ۔ اور عمرو من حريث نے اپنے غلام سليمان كو بعجاوه أيك برتن عن بانى كرأ بااور سلم پلاديا-

مسلم بن عقبل والتها كى يانى ين من محروى: ایک روایت سے بحد مگارہ نے اپنے فلام قیس کو بیجادہ ایک منتقی کے کرآ یا اس پررو مال پڑا ہوا تھا اوراس کے ساتھ ایک کؤ را تھا۔ کورے میں پائی ایٹریل کرمسلم کواس نے بلایا۔ بیدجب پیٹا چاہتے تھے۔ کورا خون سے بحرجا تا تھا۔ جب تیسری وفعہ فلام نے كۇرا بحرديا دوسلم نے پينے كا اراده كياتوسامنے كدونوں دانٹ كۇرے ش آ رہے مسلم نے كہا: "المحدوث ميرى قسمت ش يانى ہونا تو میں پیتا "اب مسلم کواین زیاد کے سامنے لے محصال انہوں نے اسے سلام بین کیا۔ ایک سیاسی اولا۔ تو امیر کوسلام بین کرنا۔ سلم نے کہا امر محفظ کرنا یا بتا ہے مراسلام کیا۔ اور اگر آل کرنا ٹیل جابتا تو بے تک بہت وقعداے میں سلام کرلوں گا۔ این

زیود نے جواب دیا ہے شک میں بچے قبل کروں گا۔ مسلم نے یو جھا۔ کیا بھی بات ہے۔ کہا ہاں بھی ہات ہے۔ مسلم بن عقبل ماسية كي ابن سعد كووصيت:

مسلم نے کہاتو بھے ذراا فی آقوم کے کی گفس ہے وہیت کر لینے دے یہ کرمسلمٹ نے این زید کے بم نشینوں کی طرف نفر کی۔ عمر بن سعد وہاں موجود قبا۔ کہا'' اے عمر و بچھ ٹیل تھے ٹیل قرابت ہے۔ ٹی تھے ۔ ایک حاجت رکھتی ہوں۔ تھے اس کا پورا کرن ضرورے اور و دایک رازے '' اتن سعدنے اس کے بیٹنے ہے اٹکار کیا۔ اس پر این زیاد نے کہا اپنے عم کی ہت کو بیٹے ہے اٹکار ند پ ہے۔ این سعدانچہ کخرا ہوااور سلم کے ساتھ ایک مگر جا کر جیٹیا جہال سے این زیاد کا بھی سامنا تھا۔ سلم نے کہ '' کوفہ بی جھ پر ر فرقس ہو گیا ہے جس سے بیس بیال وار د ہوا ہوں سات سو در ہم قرض لے چکا یہ قرض میر اا داکر دینا اور میر کی لاش کا ذرا خیال رکھنز این زیادے ، نگ لیزااور دفن کردینا اور مین دلیجنے یاس کی گفتی کو بیچ دینا کہ ان کو دائیں کردے۔ میں تو امین لکھ دیکا بول کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ میرا خیال بیک ہے کہ وہ آتے ہی ہول گئے''۔اب عمر نے این زیادے کہ 'آپ سیجھ انھوں نے مجھ ے کیا گہا۔ انہوں نے یہ یہ یا تیمی کی بیں۔ اس زیاد نے کہا' مجروے کا شخص آو بھی نیانٹ نبیس کرتا ہاں بھی ہائن پر بھروسہ کر لیلتے این تمبارا مال تو تمبارات بهم تم کوال اهر به نبین روئے جس طرح جا ہوا ہے صرف کروحین جائز بھی اگر ہی ری طرف آنے کا ارا دو میں کریں گے تو ہمیں بھی اس سے پچے مطلب نہیں ہال اگر انہوں نے ادھر کا اراد و کیا تو ہم بھی ان سے بازندر ہیں گے۔ لاش کے ماب میں تبہاری سفارش کو ہم نہیں سنیں گے۔ مسلم تعاری طرف سے اس رعایت کا سز اوار نہیں ہے اس نے ہم ہے جنگ کی' ا اری مخالفت کی اورے ہلاک کرنے پر آ مادہ رہا۔ رہی کہتے ہیں کدائن زیادئے کہا اس کی لاش ہے جمیس کیا کام۔ جب جم اے قل كريكے تو چرلاش كے ساتھ جوسلوك جا جوكرو\_ ا بن زیا داورا بن عقبل کی تلخ کلامی:

س کے بعد این زیاد نے کہا۔ ہال این مختل بتالوگ یہال اس کی حالت میں تقے اور سب یک زبان متحے تو اس لیے آیا کہ ان میں نفر قد ڈالے آئیں پریشان کردے بعض کو بھض سے اڑوادے۔

سلم مُنْ الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال کوچن چن سے قبل کیا' ان کا خون بہایا۔ان کے ساتھ قیصر و کسر ٹی کی اطرح چیش آیا۔ یم اس لیے آئے کہ عدل کے ساتھ حکم کریں اور عَمِ رَآن کی طرف دعوت دیں۔ کہا: اوید کار کھاتو کیا بیدوی ٹا۔ جب مدینٹ شراب بیا کرتا تھا جب بتھے بیر نیال ندآیا کہ ان لوگوں میں عدل کرے۔

کہا: على شراب بيتا ہول۔ والله فدا خوب جانتا ہے كہ تو جمونا ہے اور جو يكي تونے كہا۔ نا واقفيت ہے كہ اور مل ايسانييں بوں جیساتو کہدرہا ہے۔ شراب تو وہ ہے گا چوسلمانو ل کا خون فیالیا کرتا ہے۔ خدانے جس کا تُلَ جرام کیا ہے اسے تُل کرتا ہے۔ جس ئے کوئی خون ٹیم کیا۔ اس کا خون بہایا کرتا ہے۔ فضب ناک ہوکراور بعض کی وجہ سے اور جد گمان ہوکر خوزیزی کرتا ہے۔ پھراس طرح تجول جاتا ہے جیسے کھے کیائی تیں۔

کہا: اوبدکار تیرے دل میں وہتمناہ جس ہے خدائے محروم کر دیا۔اور تیجے اس قابل نہ سمجھا۔

کیا:

كيا:

اميرامونين يزيد-

برحالت بین شکرے خدا کا ہم نے اپنااور تمہاراانصاف خدا پر دکھا۔ :4 ٹا یہ تیرے زعم میں ہے کہ تم لوگوں کا بھی اس امارت میں پھی تن ہے۔ کیا:

والله زعم نبیں ہے بلکہ یقین ہے۔ : 6

خدا مارے جھے اگر میں اس طرح تجھے آئی نہ کروں کہ اسلام میں کوئی اس طرح نہ قبل ہوا ہوگا۔ کیا: بال ب شک اسلام من چوظلم بحی نبین ہوااس کے ایجاد کرنے کا تو علی مزاوار ہے۔ بری طرح قل کرنا۔ بری طرح سر کا شا'

برافعالی کرنا' غالب ہوکر ملامت سمیٹنا تیرای حصہ ہے'اور دنیا بحریش تجھے سے بڑھ کرکوئی اس کا سزاوار فہیں ہے۔ این زیاد کی لاف گرانی:

ا بن سمياني البسلم اور حسين اور عقبل و عقبل و كاليال ويناشروع كين اور مسلم في سكوت كيا- الل تاريخ كاخيال ے کدائن زیاد نے مسلم کو یانی دیے کا تھم دیا۔ ایک ٹی کے برتن علی اٹیس یانی چایا۔ تجران کے کہا۔ اس واسطے تھے اس برتن جس پائی دیا کہ تیرے پینے ہے دوسرابرتن ترام ہو جاتا۔ پھر لوگوں ہے کہا: اے قصر کی چیت پر لے جادّ اورگر دن ہارواورسر کے ساتھ جم كوسى نيج يحينك دو-اب مسلم جائزن ابن افعت كي طرف و كي كركها - توفي محصامان شدى بوتي تو والله! من خودكو والديد كرتا-

اب بنرے بھانے کو کوار کے کراٹھ۔ تیری بات جاتی ہے۔ یہ کہ کرائن زیادے کہا دانشہ! اگر بھی می تھی میں کچر بھی قرابت ہوتی تو مجھے تو قتل شکرتا ہا این زیاد نے بوچھا و چھا و قص کہاں ہے جس کے سر پراور شانہ پرسلم نے کھوار ماری ہے۔ لوگ اے جالا اے۔ کہا کو مجھے پر چڑھ جا تو ہی اس کی گردن مار۔ سلم بن عقبل بي الله كاشهادت:

مسلم بن الله كوفي بال ك على و يحبرواستغلاروسلوات برحة جائة تصافر كم جائ تقد خداوندا! جارااوران لوگوں کا انصاف تیرے ہاٹھ ہے' جنہوں نے بھی دھوکا دیا' ہم ہے جبوٹ بولے' بھیں ڈکیل کیا' قصر کی اس جہت میں جہاں آج شر قصاب رہتے ہیں سلم کو لے کر گئے۔ وہاں ان کی گرون ماری۔ اور سر کے سماتھ جسم کو بھی نیچے کھینگ ویا۔ یکیر جس نے مسلم کو آل کیا تھا۔ کو شجے سے اترا ' تو این زیاد نے بو چھاا نے آل کر آیا' کیبر نے کہا ہاں ابو چھا جب تم اے کو شحے پر لے جارہ بھے تو کیا کہتا ما تا تعا- كها تكبير وشيع واستغفار پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے تمل كرنے كوا پی طرف اے تحینچا تو كہا خداوندا! ہمارا اور ان لوگوں كا انصاف تيرے ہا تھے ، جو ہم سے جوت اولے جھول نے ہميں دھوكا ديا ميس چھوڑ ديا ميس قل كيا۔ يس نے كہا مير عقريب آ ۔ خدا کاشکر ہے کہ تجے سے اپنا قصاص لینے کے لیے مجھے موقع دیا۔ یہ کہ کریش نے ایک وارکیا اور وہ بیکار ہوگیا۔ توصلم بڑاتھ نے جمعہ سے کہا بند ہ خدا ہے ج کا جوتو نے دیا اس میں تیرے زخم کا بدار ٹیس ہوا۔ این زیاد کئے لگام تے وقت بھی رفخ ! کیبر نے کہا کیر

تاریخ طبری جلد چیارم: حصدا وّ ل



یں نے دوس بےوارش آئل کیا۔ ابن اشعث کی بانی کے لیے ایان طلی:

محرین اشعث نے کھڑے ہوکر ہاتی کے باب میں این زیادے تفقیو کی ادر کہا آپ واقف ہیں ہانی کا ادراس کے خاندان کا شریں اور براوری میں کیا مرتبہ ہے۔ اور اس کی آوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اور میرا ساتھ والا بانی کو آ ہے کا س لے آ ئے ں۔ میں خدا کا واسط دے کرآپ ہے کہتا ہوں کہاہے مجھے پخش دیتھے۔ مجھے اس کی قوم سے عدادت مول لیمنا نا گوارمعلوم ہوتا ے کہ اٹل شیر میں بہت مزت رکھتے ہیں اور ایک جماعت اٹل یمن کی مجھی ہے۔ این زیاد نے وعد و کر لیا تھا کہ ایسا ہی کروں گا۔ جب مسلم بن عقبل کے لیے جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا تو اس کی رائے بدل گئی۔ ابن اشعیف سے جو وعد و کیا تھا اس کے پورا کرنے ے اٹکارکیا۔

بانی بن عروہ گوٹل کرنے کا تھم:

سلم بڑاٹھز کے تقل ہوتے ہی اس نے تھے دیا کہ ہائی کو ہازار بیس لے کر حاؤ اوراس کی گردن مارو۔ ہائی کو ہازار میں اس مقام ر لے گئے ۔ بحریاں بکتی تھیں ان کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں اور یار یاروہ کہتے جاتے تھے۔ کہاں ہیں بنی ندعج آج میری ممک نہیں كرتے جب د يكھاكوئى كمك كونين آتاتوات باتھ كوزورے كينيااوررى ش سے نكال ليااوركها۔ارے كوئى عصافين كوئى حجرى نیں کوئی پھرٹیں کیا۔ اونٹ کی کوئی بڈی بھی تیس کراٹسان ای کو لے کراٹی جان بھانے کے لیے ہاتھ یاؤں مارے۔ پر کہدرہ تھے کہ لوگ ان پر مل پڑے۔ ری میں بچران کو ہائد ھالیا پچران ہے کہا۔ اٹی گردن آ کے بڑھاؤ۔ کہا میں ایسا کئی نہیں ہوں کدایتا مردے دوں۔ میں اپنی جان لینے میں تمہاری اعانت فیل کرنے کا۔ باني بن عروه كأقتل:

اب این زباد کے ایک نلام ترکی نے جس کا نام رشید تھا تھوار کاان مروار کیا 'لیکن تکوار نے کچھ کام ند کیا۔ مانی کہنے تگے۔ خدا ی کے باس جانا ہے۔ خداوندا افی رحت ورضوان میں مجھ کو لے۔ ترکی نے دوسرے وار میں ان کوتل کیا۔ مجرای غلام ترکی کو مبدالرتهان بن حصین نے مقام خازر میں این زیاد کے ساتھ و مکھا۔ لوگ کہدرے تھے۔ دیکھیو ہانی کا قاتل یہی ہے۔ بہن کراہن تھین نے کہا اگر میں اس کوئل نہ کروں یا اس کے چیجے مارڈ الا نہ جاؤں تو خدامجھے مارے ۔ یہ کہتے ہی اس پر برچھی کا دار کر کے وہیں عبدالاعلى كلبي كأثل:

این زیاد مسلم و ہانی کو آل کر چکا تو عبدالاطلی کلی کو بلایا۔ یہ وہ گخص ہے۔ کثیرین شہاب جے گر قبار کرے این زیاد کے یاس لے آیا تھا۔ ابن زیاد نے اس سے کہا کہ اپنا حال بیان کرے۔ اس نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے میں اس لیے لکلا تھا کہ دیکھوں اوگ کیا کردے ہیں۔ کہ مجھے این شماب نے گرفآ دکرلیا۔ این زیاد نے کیا اگرٹو اس لیے لکا تھا تو شدید وغلظ تشمیس کھا ''. ہان کر۔ال فخص نے نتم کھانے ہے اٹکار کیا۔تھم دیا اے جا کدسچتی میں لے حاکر گردن مارو۔مب اے لے کر جلے اور

# الما الما المرمعادية والشراعة المان الكابسلم بن علل كمعادت

د بال حا کرگرون ماری ۔ عماره بن صلخب كا خاتمه:

وگ عمارہ بن صنب کوئلس سے زکال کراب لائے۔ یان لوگوں میں سے تھے کہ سلم کی نفرت کے لیے جارے تھے۔ ا بن زیاد ہے ان سے نوچھا کہتم کس قبیلہ ہے ہو۔انھول نے کہا تیں بنی از دے ہوں۔کہا اے اس کے قبیلہ میں کے حاؤ۔ انعیں کی براوری کے سامنے ان کو لے جا کر ان کی گرون ماری مسلم و ہائی کے واقعہ پرعبداللہ اسدی یافزروق نے چندشعر بھی

مسلم ومانی کے سروں کی روانگی:

ا ب مسلم و ہانی کے سروں کو این زیاد نے ہانی بین الی حیداورز پیرین اروٹ کے ساتھ بزید کے باس جینچ دیا۔ کا تب اس کاعمرو بن نافع تھا اسے تھم دیا کہ سلم اور ہائی کا واقعہ بڑیے کولکھ جیسے۔اس نے بہت ہی طولا ٹی خطائکھا۔ خط میں طول دیٹا ای منشی کی ایجاد

ے۔ابن زیاد نے دط ویکھا تو نا پیند کیا۔ کہنے لگا۔اس تطویل وضول سے کیا قائدہ بس میکھو۔ الحدولة! خدائے امیر الموشین کے حق کو محفوظ رکھا وٹن کی فکرے اے بچالیا۔ بی امیر الموشین کوخیر دیتا ہوں کہ مسلم نے بانی بن عروہ کے گھر میں پنا دل تھی میں نے ان دونوں پر جاسوں مقرر کے۔ کچھاؤگ فریب سے ان کے پاس بھیج - اور ان سے مروكيدكركي آخروونول كويش في بابر فكالا-اور فعدا كفضل عدونول ميرات الويش آ محظ - بيس في دونول كي كردن ماری۔اوران کے سر ہانی این اپی حیہ وز بیرین اروح کے ساتھ آپ کے یاس بھیجتا ہوں۔ میدونوں شخص تا کی فرمان و طاعت گذار و خیرخواہ ہیں۔ امیر الموشین جس بات کو جا ہیں ان ہے دریافت کریں۔ دونوں دانف کارا در راست گوصا حب فہم و ير بيزگار بين والسلام-

يزيد كاخط بنام ابن زياد:

بزيدنے جواب مس لکھا۔ جو ميں جا بتا تھاو ہي تونے كيا۔ تونے عاقل ندكام اور دلير انتصار كيا۔ جي مطمئن و بے فكر كرديا۔ مي تخے جیسا مجتنا تھا تیری نسبت جومیری رائے تھی تو نے اپنے کوانیاتی ٹابت کیا۔ دونوں قاصد دل کوش نے بلا کران سے پچھے بوجھا کچدراز کی با تیس کیں۔ جیما تو نے ان کے فضل وقیم کے باروش لکھا ہے۔ ویمائی ان کو پایا۔ نیکی کے ساتھ ان سے پیٹر آ نا جا ہے اور جھے خبر لی ہے کہ حسین بڑائتہ عراق کی طرف آ رہے ہیں۔ گھران مقر رکر موریح تیار رکھ۔جس سے بدگمانی ہواس کی حراست کر۔ جس برتہت بھی ہو۔اے گرفار کر لے۔ ہاں جو تھے نے وو جنگ نہ کرےائے آئی نہ کرتا۔اور جوجو واقعہ چیش آئے اس کا حال مجھے لكهتاره \_ والسلام عليك ورحمة الله \_

مخاراه رعبدالله بن حارث کی گرفتاری:

مسلّم کا کوفہ میں چڑھائی کرنا ڈوالحجیہ ۲ ھاکی آٹھویں تاریخ شکل کے دن وقوع میں آیا۔اور ریجی روایت ہے کہ مکہ ہے کوف ئی طرف حسین جی تڑنے کے روانہ ہونے کے بعد نویں تاریخ بدھ کے دن روز عرف یہ دانعہ ہوا۔ اور حسین جی تُحتہدینہ سے رجب ۲۰ ھاگ من غرق خاره بيدام هسالال الله تيم من اقرار كن لا مكر كم فرقد دان بوت الاشتهان كترى نب به حرق كديم ما الله به سركة من شهادار دخمان الما توجه من قام كالمرافق أقرى ما من على من من كان دورة زيد كمت كله ما قرار من من عربي قوار من المرافق الموجم ك الموجمة الموجمة المنافق الموجمة عن منافق كن دورودة زيد كمت كله ما قرار من من عربي قوارد من كان

ب•

# حضرت امام حسين مغالثة؛

### عمرو بن عبدالرطن كي حضرت حسين بن الثنة ، درخواست:

## عبدالله بنعباس بيهينا كامخالفت:

مباهدات ما ما رواحد مرتبط من مستوان المواقع المستوان المستوان المستوان المستوان المواقع المواقع المواقع المداو أم ما والكواقع المستوان ا 💙 کا 🔵 امیرهاور در افتات شبادت مین تک دعفرت مام مسین کے مالات عبدالله بن زبير جينية كم تعلق امام حسين بخاته كارات

این عماس بیمینا و مال ہے اٹھے تو این ذیر بیمینا آئے کچھ درتک ماتیں کرتے رے پھر کہنے گئے۔ میری مجھ میں کی آتا کہ اس قوم کوہم کیوں چھوڑ وس کیوں ان سے بازر ہیں۔ ہم تو مہاجرین کی اولا دشی ہیں اور ان سے بڑھ کر ریاست کے احق ہیں۔ رتو بتائے آپ کا کیاارا وہ ہے۔ حسین جاشنے کے کہامیرا دل تو میں کہتا ہے کہ کوفی شاہ جاؤں۔ وہاں کے اشراف نے اور میرے شیعوں نے مجھے نط لکھے ہیں۔ اور میں خداے خیر کا خواستگار ہوں۔ یہ بن کرائن زیر جہتے نے کہا آپ کے شیعوں کے شل اگر میرے لوگ وہاں ہوتے توشن اس سے انواف ندکرتا۔ یہ کہ کرائن زبیر ٹائٹا کو اندیشہ اوا کہ کیس مجھے بدگمان ندیوں ۔ تو کہا اگر آپ جازی میں روکراس ریاست کا اراد و کریں تو کوئی بھی ان شاءاللہ آپ کی مخالفت نہ کرے گا۔ این زیبر جینیۃ اٹھ کر بیلے گئے تو حسین ڈاکٹر

کنے گلے اس فض کو دنیا کی کسی شے کی اتنی آرزونیس ہے جتنی اس بات کی ہے کہ ٹی جازے مراق کی طرف چلا جاؤں خوب جانتا ے کدمیر ہے ہوتے اے ریاست فیل ال مکتی الوگ اے میرے برا پرفیل مجھتے اس لیے حابتا ہے کہ بیمی بیمان ہے چلا حاؤں اور س کے لیے میدان خالی ہوجائے۔

ابن عماس بي منظ كالحسين والتلفظ كويمن جائے كامشوره:

پھرای دن شام کو یا دوسری فیج کوشین دہ کھنے کے پاس عبداللہ بن عباس بڑسٹا آئے ادر کہا برادر میں چاہتا ہوں کہ مبر کروں مگر مجھے مرفیل آتا اس راہ میں مجھے آپ کے ہلاک اور تیاہ ہونے کا خوف ہے۔اٹل عراق دعا پیشانوگ میں ہرگز ان کے باس نہ جاؤ۔ ای شہر میں قیام کرو کہتم اہل تھاز کے دلیس ہواگراہل عراق تم کو بلاتے ہیں تو آئیل کھو کدایے دشمن سے پیچھا چیز الیس ۔اس کے بعد ان کے پاس جاڈ۔ اگرتم اس بات کوٹیس مائے اور بیال سے نکل جانا ی منظور ہے تو نیس کی طرف عطے جاؤ۔ وہاں قلع میں ورہ کوہ ہیں'ا ایک عریض وطویل ملک ہے۔ تمہارے باپ کے شیعہ وہاں موجود میں تم سب سے الگ، «کرلوگوں سے خط و کما بت کرو۔ا ہے قاصدوں کو بھیجو۔ اس طریقتہ ش مجھے امید ہے کہ جو بات تم جا ہے ہوائن وعافیت کے ساتھ تم کو حاصل ہو جائے گا۔ حسین ای کٹنے نے

ان كوجواب ديا برا در والله مين جانبا بول كهتم خمرخواه وشفق بوثيكن ش توروا كلى كأعهم ارا د وكرچكا بول .. ابن عماس بل اللي بيت كے ساتھ جائے برخالفت: ا بن عباس بيستائے كہاتم جاتے ہى ہوتو عورتوں كويجوں كوساتھ لے كرنہ جاؤ۔ واللہ جھے ڈر ہے كہيں عثان براثينة كى طرح تم

بھی اپن مورقوں اور بچوں کے سامنے قبل نہ کیے جاؤ۔ گھرائن عہاس جیستا کینے گئے کہتم نے تو این زبیر جیسینہ کی مراویور کی کردی ملک جازکواس کے لیے چیوڑ دیا خودکل کر ہلے تمہارے مائے کوئی اس کی طرف آ کھوا ٹھا کر بھی ٹیس ویکتا تھا۔ تم ہے خدائے وحد ولا شریک کی اگر میں سیجھتا کداس وقت میں تم ہے دست وگریان ہوجاؤں اور میراتمہا را تماشہ دیکھنے کولوگ جمع ہوجا کیں قوتم میرا کہنا مان او گے تو میں ایسا ہی کرتا۔ این عمال کی تیسیا میال ہے اٹھ کراین زیبر کیسیا کی طرف گذرے کہا ہے این زیبر کی تہاری مراد بوری ہوگئی مجراس مضمون کے شعر بڑھے . .

> میدان خالی ہے اٹھے کے نکال چھے کر اے چکاوک سبرہ زار کی رہے والی حسين توعراق كوحطے اب تو حجاز كونه حجھوڑ جب تک تی جائے چرتی کیلتی پھر

# اليرموادية وتألف شبادت مين مك وحفرت وم مين كم علات

## امام حسين وابن زبير بمُنتِيمُ كَيُ تُقتُلُو:

جه میان. حضرت حسین رفاختذا وریخی بن سعید رفاخته میں جعرب

ب جسم برالا کدے کے بہار قروری میں بیٹھ کارک بی امروان کی بادر میردگانی امروانگان امر الدوران کے بادر الدوران ک ایک بار علی در الدوران کے اس الدوران کے الدوران کے اس الدوران کے اس الدوران کے الدوران کی الاقوائی الدید کی ا اوران کے بار کرانیا اسے میں واقع نہما سے کہا وار کہ الدوران کے اوران کے اس میں میں گران کے الدوران کے در میں واقع کے قرار باری اتحال سے میں واقع کی اوران کی معاملی و لکھ مسلک الدوران کے ساتھ الدوران کے در اس میں ما اندوان کی ا اس میں الدوران کی اس کے میں الدوران کے در ساتھ کی اس کے در اس الدوران کے در اس میں میں کہا ہے کہا ہ

مسلمان بازشوب متاسم علم علی بین بین آلید آقاد او جدی سے آر باقعائی بری ریان عال می نے بزید کے پاک الم قافد کے باتھ دری اور دیشتی کرتے دواند کی بینے (ورس زعفوان سے مثابہ نوشیوداراک چیز ہے) مسلمان جونش نے دوسب چیزی

ى رئاً طوى جديدارم حداول ١٤٨ ) البرمادية الله على المعرب المراد من المعرب المراد المعرب المعرب المعرب نے لیں ۔ اور اونت والول سے کہا بیل کی پر چرٹیس کرتاتم بی ہے جوکوئی میرے ساتھ حراق بیلے گا بیں اے کرایہ یوراووں گا۔ اور ا چھی طرح ویش آؤں گا۔ اور جو کوئی سیمیں ہے الگ ہونا چاہے گا ہے بیال تک کا کرانیدوے دول گا۔ فرض ان لوگوں میں ہے جن اوگوں نے جانا جابان کا حماب کردیا گیا اور خاطر خواواس کی اجمات دے دی گئی اور جولوگ آپ کے ساتھ سرتھ رہے انہیں کرایہ بحى ديااورلباس بعى - آب جب مقام صفاح تك پنچاتو فرزوق بن قالب شاعرنے آپ توخيرايا " كينے لگا۔ خداونده لم آپ كي امیدوم ادکو فاطر خواہ یورا کرے۔ مین دی پی نے اس سے کہا۔ یہ تو بیان کرو کہ لوگوں کوئم کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو۔ فرزوق نے عرض کیا آپ نے اس خص سے میسوال کیا جوخوب واقف ہے۔ لوگوں کے دل آپ کی طرف ماکل ہیں اور مکواریں ان کی بنی امید کی اعانت کے لیے تیں اور برحکم آسان سے اتر تا ہاور خدائ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مسین بڑیٹونے کہ تم نے کا کہا خدای کی طرف سے تھم ہاور خدای جو چاہتا ہے کرتا ہے اور ہر دوز وہ معروف ہے اگر تھم آ سانی بمارے خاطر خواہ ہوگا تو ہم اس کی گھت کا شكر بعالا كين مح اورو جي ادائے شكر كي تو يق وين ويالا ہے اور اگر حكم آساني بمارے اراد و كے خلاف بواتو جس كي نيت تن پر ہے جس كى خصلت ميس خوف الذي عاس برالزام خيس موسكا - بركير كوسين بين تخت اونت كوآ عجد برهايا - السلام عيك كها اور دونون آ دمی این این رسته کال کھڑے ہوئے۔

فرزوق بن غالب كابيان:

خود فرز دتی کا بیان ب کدیش اپنی مال کوساتھ کے کرٹے کو گیا تھا۔ ان کے ادث کویش با تک رہا تھا۔ بیدن نج کے تھے اور ٦٠ ها كا واقعد ب كديين حرم من وافل بوا مين قرصين بن على جيهة كومك كها بريا يا اور تكوارين اور ؤ هالين ان كے ساتھ تحتين -یں نے یو چھا کہ بیر قطار کس کے ساتھ ہے معلوم ہوا کے حسین بن علی جیجیتا قاقلہ ہے۔ یس آپ کے کے باس کیا اور میں نے یو جھا ن فروندرسول الله وينظم مرے مال باب آپ پر فعدا ہو جا سم كيا جلدي تقى كدآ پ ن كوچيوز كر چلے كيد بين جلدي ندكرة الو كرفيار كرايا جا تا \_ پخر مجسے يو جياتم كون شخص ہوش نے كہا" شن حواق كا ايك شخص ہوں \_ بس دانشا تنائل مجسے يو جياا وراي جواب کوی فی سمجے۔ پھریہ یو چھا کہ جن لوگوں میں ہے تم آ رہے ہوان کا حال بھے ہیان کرو۔ میں نے جواب دیا لوگوں کے دل آپ کی لمرف میں اور آبواریں بنی امیری طرف ہیں اور تھم خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بن کرآپ نے کہاتم تی گئے ہواس کے بعد میں نے مچھ تم در یافت کیس نذروا ممال ج کے باب میں سب آپ نے بتاویں فرزوق کو حواق میں برسام ہوگیا تھا اس کی زبان میں ثقل بایا عا تا تھا۔

فرز دق كى عبدالله بن عمرو بن عاص بي تات الاقات:

فرز دق کہتا ہے بھر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ حرم میں ایک ٹائدار ٹیمہ نصب ہے۔ میں قریب کیا تو معلوم ہوا کہ عبدالله بن عرو بن عاص بيسيّة كا فيمر ب الحلول في مجمع به وجها توشل في سينت بن على بيسيّا كي طاقات كا حال بيان كرويا. عبداللہ رفتہ تناف کہاوائے تھے پر ان کے ساتھ کیوں نہ چلا گیاواللہ وہ خرور یا دشای حاصل کرلیں گے ان کے اوران کے اصحاب کے مقابلہ میں جھیا را بھانا نہیں درست فرز دق کہتا ہے ہیان کر داللہ! میراارادہ ہوا کہ بی بھی حضرت کے ساتھ ہو جاؤں۔عبداللہ جائنہ کی بات میرے دل میں امر گئے۔ اس کے ساتھ ہی تیفیمروں کے آئی ہو جانے کے دافعات مجھے یاد آ گئے اور اس ذیال نے مجھے آپ

کے س تھ وبانے ہے روکا۔ میں اپنے اٹل وعیال میں جومسفان میں تھے چلا آیا۔ ابھی میں و ٹیں تھا کہ میں نے سنا کوفیہ سے نسسالیے بوے ایک قافلہ جارہا ہے۔ میں اس کے چیچے چلا ان لوگوں کو پکارا۔ چلا کران سے اپوچھا کہ مسین بن تل جینے کا کیا حال ہے۔ ان لوگوں نے جواب ویا کہ ووقتل ہو گئے۔ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص پڑھا پرافت کرتا ہوا واپس آیا۔ اس زہ ندمی سب لوگ بہی کہا کرتے بچھاورشب وروزاس واقعہ کے اندیشہ یش دیجے تھے۔

فرز دق کی این عمرو بین تناہے بدکلامی:

اور عبدالله بن عمر و بينية تو كها كرنا قعا كدورفت بزهيخ التي يحتيجة إلى جوان بونے نه يائے گا كه بيدام خام بوجائے گا۔ يم ب عبراند جائزت کہا نجرتم زمین وبط کو کیول نیں گا ڈالتے۔ کینے لگا کے ظال شخص لینی معادیہ بڑٹڑ اور تجھ پرخدالعت کرے میں نے کہا تھجی پر خدالعنت کرے۔ بیرین کروہ اور بھی زیا وہ احت ملامت کرنے لگا اور اس وقت اس کے نوکروں میں ہے کو کی اس کے یاس ندتھا کر جھے پکوخرر پینیا۔ میں وہاں ہے اٹھ آیا۔اس نے جھے پیچا انتیں۔ وبط ایک اعاطہ طائف میں تھا عبداللہ بڑاتھ اس کا الک تھا۔ معاور برازن نے عبداللہ جو نشزے اس زیمن کومول لیم علیابہت تجھیال اے دیاوہ کی طرح بیجنے پر دانشی شہوا۔ حسین جونش نے سفر میں بہت جاری کی ۔ کسی شے کی طرف م کرند و یکھا پیاں تک کرڈات م ق شی آفتا کراترے۔ عبدالله بن جعفر مِنْ فَيْدُ كَا حَطَ بِنَام حَصْرِت حَسِين رِحْالَثُيَّةِ:

على بن الحسين والله كا بيان ب ب كد جب بم لوك مكد س فكل تو عبدالله بن جعفر والله ن عون ومحمد اسية وولول فرزندوں کے ساتھ ایک خط صین بن علی بہتنا کو بھیجا کہ ش آ پ کوخدا کا داسلہ دیتا ہوں کہ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آ ہے۔ مجھے خوف آتا ہے کہ آپ جہاں جارہے میں وہاں آپ بلاک اور اٹل بیت تاہ شہو جا کیں۔ آپ اگر بلاک ہوئے تو ونیا میں اندهرا ہو جائے گا۔ الل بدایت کے رہنما اور اٹل ایمان کا سہارا آپ علی کی ذات ہے۔ روا تھی میں جلدی شریعیے۔ اس عط ک ہیجے میں بھی آتا ہوں والسلام۔اورعبداللہ بن جعفر بیانٹیء عمرو بن سعید بیٹنٹرے پاس گئے اس سے گفتگو کی اور کہا حسین بیٹنڈ کو ا یک در انکھور جس میں انہیں امان دینے کا اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ ہوا ور ان کو کھو کہ واپس طیع آئیں۔ شاید ان کوتمہارے کیا ہے اطمینان ہوجائے اور داوے ملٹ آئیں عمروین معید جائزنے کہا جوتمہا راتی جائے لکھ کرمیرے پاس لے آ ؤیس اس برمبر کردوں گا۔عبداللہ بن جعفر بڑیٹھ تھا گلی کرعمرو بن سعید جائٹنے کے پاس لے آئے اور پیکہاس برمبر کرکے اسپے بھا کی بلی بن سعید بن بخت کے ہاتھ روانہ کرو۔ بیچل کے جانے ہے ان کواطمیمان ہو جائے گا۔اور مجھے جائم سے کہ جو کچھتم نے لکھا ہے دل ے لکھا ہے۔

عضرت مسين رحي تنتي كوخواب من رسول الله عطي كالحكم:

مر و بن سعد ؓ نے ایسان کمار بھی مزید کی طرف ہے مکہ کا حاکم تھا۔غرض کیلی وعبداللہ بن جعفر ؓ دونوں آ پ کے یاس بیٹیے۔ يكي نے خط ديا اور دونو ل مخصول نے بہت اصرار كيا۔ آپ نے بيغد ركيا كدش نے رسول الله عظيم كوفواب من و يكھاجوانبول نے تھ دیا ہے اے میں بحالا دُن گا۔اس میں ضروبو۔میرے لیے یا نفع ہو۔ دونو ل گفتوں نے یو چھا کہ وہ کیا خواب ہے آ ب نے کہا نہ میں نے کئی ہے بیان کیانہ بیان کروں گا۔ یہاں تک کہائے خداے ملا قات کروں گا۔

تاريخ طبري جله جيارم. حصداة ل ١٨٠ ) ايم حادية الشخصة شباد عن يحت كالم حمين ك حادث عمرو بن سعيد بنائثة كاحضرت حسين بناثثة كے ليے امان نامہ:

۔ تمرو بن سعید بختھ کا خط اس طرح پر تھا۔ بھم اللہ الرحمٰن الرجم! عمرو بن سعید بختھ کی طرف ہے حسین بن ملی بیسیر کو (معوم ہو ) کہ بٹس خداے وال کرتا ہول کہ آپ کوائ اداوہ ہے بازر کے جس بٹس آپ کے لیے تباق کا سامن ہو آپ کووہ راو وَعَائِ جَسِ مِينَ آبِ كَ لِي بَهِرَى بور جَحِيةَ برالى بحراق كي طرف جاتے بين مندا امير كر؟ موں كدا ب كو خراف سے پی اے اس کے کہ خلاف کرنے میں آپ کے ہلاک ہوجائے کا مجھے اندیشہ ہے۔ میں نے آپ کے یاس عبداللہ بن جعفر و کی بن معید مین کو بیجاب ان کے ساتھ میرے پاس عطے آئے۔ میرے یمان آپ کے لیے المان سے صلاح انگی سے پناہ ے اس باب میں خدا کو گواہ اور کفیل و تکہبان میں قرار دیتا ہوں والسلام علیک حسین بڑیڑنے جواب میں لکھا کہ لوگوں کو فعدائے فروجل کی طرف جوو توت دے اور اٹھال نیک کرے وہ خدا ورسول پڑتھ کافر ہان نہیں جوسکا۔ میں مسلی نوں میں ہے ایک خنی بول مجھ کوتم نے امان اور صله نیکی کی طرف دعوت د گ ہے امان تو وہ ہے جو خدا کی طرف سے بوا اور سنو جو نخش و نیا ہی خدا ہے نئیں ڈرتا وہ قیامت میں بھی ال پرائیان نہائے گا۔ فداے ہاری بیدہا ہے کد دنیا ی میں ہمارے داوں میں اپناؤ رپیدا کردے جس سے قیامت کے دن اس کی طرف سے امان ہم سب کو لیے۔ اگر تم نے اپنے خط میں میرے ساتھ صلہ اور نیکل کا اراد و کیا ہے تو دنیاوآ خرت می تم کوجزائے خیر ملے۔والسلام برا دران مسلم كا قصاص براصرار:

روایت ہے کہ حسین بن علی جسٹ کو مسلم بن عقبل جسٹ کا خط پہنچا تو آپ وہاں ہے روانہ ہوکر ابھی اس مقدم تک مہنچ تھے جہاں ہے قادسیتن میل کے فاصلہ برتھا کہ حربین بزید تھی ہے ملاقات جوئی بحریثے بوجھا آپ کہاں و تے جیں کہاای شہر میں ہونا حابتا ہوں حرنے کہالیت جائے وہاں آپ کے لیے بہتری کی مجھے کوئی امید نہیں ہے بیان کرآپ نے واپس ہونے کا اراد و کیا مسلم تے سب بھائی آپ کے ساتھ تھے۔انہوں نے کہاواللہ جب تک مسلم کا انتقام ہم نہ لے لیں یا سب کے سب قتل نہ ہو د کمیں واپس نہیں جا کیں گے۔ آپ نے کہاتمبارے بعدزندگی کالطف نہیں۔ بیکہااورآ گے بڑھے جب اواکل شکرائن زیاد کے سوارآ پ کو مے تو آپ کر بلا کی طرف مزیزے۔ایک مضوازی جوشیب میں واقع تھی اے آپ نے پشت لنگر پر رکھا اس نیال ہے کہ لزا اُن جوتو ایک ى رن تى بورد ين آب از برا اورائ فيم نعب كردية - آب كانتحاب من بينتاليس مواراورا يك موياو ياو يق عمرو بن سعد بن الي وقاص بني شنة كوامارت رے كالالج :

عمرو بن سعد بن الى وقاص وتأثير كوجيدالله بن أياد في ركى حكومت دے دى اوراس كه نام پرفر ، ن كليدويا اور بير كها ك يمر کی طرف ہے تم ال فخص سے مجھ لو۔ این سعد نے کہا چھے تو سعاف رکھیے۔ این زیاد کی طرح نہ ماء تو اس نے کہا آج کی شب مہلت دیجیے۔اس نے مہلت دی اور بیائیے اس معالمہ کوسوچنار ہائے جوئی تو این زیاد کے پاس آیا اوراس کے تھم کو بھالانے پر راضى موگيا۔اورحسين بن على بيت كي طرف روانه بوا۔ ا بن سعد بن الي و قاص براينتنه كي حصرت حسين بريانته برفوج كشي :

جب وہاں پڑتیاتو آپ نے اس سے کہا تمن ہاتوں میں سے ایک بات افتیار کروہا تو مجھے چیوڑ دو کہ میں جہاں ہے ہیں ب

تاريخ طبري جد بيمارم: حداة ل الما كالبيروادية المتحرب شبادت مسين تك وحضرت المسين كمانات و ہیں جا حاؤں ، مجھے مزید کے باس جا جانے دو پاکسی سرحد کی طرف نگل جانے دو۔ عمرو بن سعد نے اس بات کو قبول کر لیا۔ ابن ز ماد نے لکھا کہ وہ جب تک اینا ہاتھ جمارے ہاتھ کی شدیکڑا دیں الیا ہر گزفیل ہوسکنا۔ مسین جو کھنے کہا بیاتو بھی فنیل ہوسکنا۔ اس بت پراین معد نے از انی شروع کردی اورتمام انصار مسین بڑائتہ تقل ہو گئے جن عمی ستر وا شمار ونو جوان ان کے اہل ہیت میں ہے تے اورا یک تیراً کرایک بیرے کا گاجوا کے گودش تفاصین جانتے ان کا خون پو ٹیکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔خداوندا! ہمرا اوران لوگوں کا تو افساف کرانہوں نے تفرت کرنے کے لیے جمع بلایا اور ہم لوگوں کو آگی کیا اس کے جدآ پ نے ایک جا در منگائی اوراے بھاڑا اور گلے میں بہن ایا۔ پھر تلوار لے کر نظلے اگرے اور مارے گئے ۔ صلوات الله علیہ۔ آپ کوئی مذرحی میں ے ایک شخص نے تن کیا اور آپ کا سرکاٹ کرائن زیاد کے پاک کے کیا اور لقم میں میضمون اوا کیا۔

میرے اونٹوں کو سیم و زر سے لدوا دے میں نے باوشاہ خلیل القدر کو تمثل کیا میں نے اے قبل کیا جس کے مال باب بہترین طلق میں اور جونب کے اعتبارے خود بھی بہترین طلق ہے ابو برز واسلمي بناشنهٔ کااظهارت:

این زیاد نے اس مخض کوسر حسین برایش سمیت بزید کے باس مجھے دیا۔ اس وقت اس کے باس الد برز واسلمی برایش میسلے ہوئے تنے۔اس نے حسین بڑنٹر کامرمبارک پزید کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تھٹری ہے آپ کے دبمن کو تفکھنے رہا تھا اور کی شاعر کا بیشعر پڑھتا أأ مضموان:

اے لیاروں کو کیا خود ہم نے قتل وہ مجھی تو سرکش تھے ٹافرمان تھے ابو برز ہ بڑا تھنہ کئے اپنی چیزی کو بٹا واللہ! میں نے بار بادیکھا ہے کہ رسول اللہ مُؤَثِّمًا اپنا دئن اس دئن پر رکھ کر بوسہ لیتے تھے۔ ابن سعد نے مسین جائٹو: کے حرم وعیال کوائن زیاد کے یاس روانہ کر دیا۔ آپ کے اٹل بیت ٹس مورتول کے ساتھ ایک نیار لڑے کے سواکوئی باقی شدر ہاتھا۔ این زیاد نے بھم دیا کہ اے بھی قبل کرو۔ زینب بڑپنیا میں کر بیارے لیٹ کئیں اور کہنے لکیس جب تک مجھے نہ کل کرلؤ واللہ! بی خی جی ہوسکا۔ این زیاد کوتری آئیا اس ارادہ سے باز آیا۔ اور سب کو بزید کے باس جھنے ویا۔ میر

لوگ جب بزید کے پاس بینچے تو اس نے اٹل شام میں ہے جواس کے دربار یوں میں تھے سب کو تبع کیا۔ اس کے بعد اٹل بیت کو در ہار میں لائے۔اٹل دریار نے فتح کی میارک یا دوی۔اٹین اوگوں میں ہے ایک فیض نے جس کی نیلی آ کھیں تھیں اوررنگ سرخ قعا۔ اہل بیت میں سے ایک لڑکی کی طرف و یکھاا ورکہا امیر الموشین اس کو مجھے عزایت سیجے۔ زینب بڑسنو نے کہا واللہ میٹیس ہوسکتا۔ جب تک دین اسلام سے خاریٰ شہوجائے شدیز بدکو بیا تنتیار ہے شہ تھے۔ اوراس شامی نے مجروی سوال کیا تو پزید نے

کیااس ارادہ ہے باز آ۔ ابل بيت كا نوحه:

اس کے بعد الل بیت کوایے محل میں بھیج ویا۔ پھران کی روا تھی کا سامان کر کے سب کو مدینہ کی طرف روانہ کرویا۔ جب اہل

بیت دید بندی داش بوئر آن از ان او المطلب کی ایک لیا ای افزار کا تو نے گوشد داس کور پر دیکا اعتبال کولکس روقی جاتی تھی اور کیر دی تھی :

''لوگوا کیا جواب دو گے جب پیٹیم تھے ہے چھیل گے۔ مرتبہ دوستان میں سے مرتبہ ایک میں

کہتم نے آخری امت ہوکر یہ کیا سلوک کیا میرے بعد میری فزت واٹل بیعت ہے۔ پچواوگ ان میں سے قیدی بین پچھ آئل کیے گئے خاک وخون میں آ لود ویزے ہیں۔

ہو و و ان مل سے حید لیا ہی ہوں ہے سے حال و دون میں اور ویڑے تیل۔ میں نے جوقم کو ہدایت کی اس کا موش پید تی کہ میرے خاندان سے میرے بورقم پر انکی کرو'۔

یں ۔ جوم توہدایت ن اس کا توک پیشا کہ کیمرے خاتمان سے میرے بعدم برال کرہ کی بے ترمتی:

د مورک در این است می بازد که به این این در این که بیشتان که که او که او که بیش به بیش می سود می در این می می سود این می در ای

کہتا ہے کہ سمبراتان کا تھی تھی کریں ہے۔ شام ویکھ و سکوراستوں کی ناکر میٹری: این دیار نے دوڈھنوں کو سلم چینٹرے کہ نے کے بدوائد کیا۔ یہ دوئرں سکٹر کے پاس گئے۔ ویکھا کہ دو ایک منبیزے

ا کان ڈیز دینے دو حصول کو سم پھڑتک کے آئے کے کے دوائہ لیا۔ یہ دوفوں سعم کے باہی کے در باقعا کہ دوا کیے صفیفہ ک بمبال ہیں۔ اس نے ان کے لیے آگ کسٹانگائے ہے۔ کہا ہے بدل سے ڈون انوائی ردوفوں کئے گئے چوا ہم نے کم بالا ہے۔ مسلم نے کہتر جماعت برکوچید دیمان او کر لور انھوں نے کہا جمیل کا انتہازائن ہے۔ مسلم ان دوڈن انھوں کے مراتھ ان زیاد ک

تاریخ طبری جدر جدرم. حداق ل ۱۸۳ ایم حادید الشدے شیادی معنز المامسین کے دانت ہاں ملے گئے ۔ال نے تھم دیااور شکیوں کس لی گئیں۔ تچر کہنے لگا۔ ہاںاے پسر مطلقہ تو اس لیے آیا تھا کہ میری سنطنت مجھ سے چین لے اس کے بعداس نے تھم دیا۔ ان کی گرون ماری گئی۔ تجربیتھم دیا کہ واقعہ ہے شام اور بھر وتک کی راہیں بند کر دی جا کیں شاکی و اس راہے آئے ویں ندجانے دیں حسین اللہ کو کوان باتوں کی کچھ ٹریتھی۔ وہ ای طرف آرہے تھے۔ کچھا عمرانی راہ میں لے۔ آ ب نے ان سے حال ہو جھا۔ انھوں نے کہااور ہو بچھ بھی معلوم نیس سوااس کے کہ نہم کہیں جائے بین نہ آ سے ہیں۔ بیان کرآ پ نے بزیر کے پاس بطے جانے کے لیے شام کارخ کیا۔ کر بلاش سواروں نے گھیرلیا۔ آپ اٹریزے اوران اوگوں کو ضدادین کا واسطہ

دیئے گئے۔ ابن زیاد کے تھم کی تغییل پراصرار:

ا بن زیا دیے عمر بن سعد وشمر بن ذی الجوش و حمین بن نمیر کو بھیجا تھا آپ نے ان کوخداو دین کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے امیر الموشین کے باس جلاحانے ووایٹا ہاتھ ان کے ہاتھ میں وے دول گا۔ان لوگول نے جواب دیا کہ سوااس کے کدائن زیادہ کے تھم پر تم راضي ہو جاؤ اور پکوٹیس ہوسکا۔اور جن لوگوں کوائن زیاد نے بھیجا تھا ان ش حرین پزینبشلی بھی ایک رسالہ کے رئیس تھے۔ انہوں نے جب حسین جائز: کی درخواست کوستا تو ان لوگوں ہے کئے گئے۔ کیاتم ان کی درخواست کو تبول نذکر و کے واللہ اگر ترک و دیلم میں ہے کوئی تھی بید درخواست تم ہے کرتا تو اس کا بھی در کرتا تم کو جا کزند تھا۔ اُنھوں نے تھم این زیاد کے سواہر بات کا اٹکا رکر دیا۔ ر برزتر نے اپنے گوڑے کا مند بھیر دیا۔ اور سین جائت اور انصار حسین جائت کی طرف ہطے۔ بدلوگ سمجھے کد جربم سے لڑنے کو آرہا ے حر بوٹنے نے ان کے قریب آ کرا چی سپراٹی کر لی۔اورب کوسلام کیااس کے بعدائن زیاد کی فوج بر تعلم کردیا۔ان ٹی سے دو مخصوں کو تل کیاا ورخود بھی تمل ہو گئے ۔ خداان مردحت کرے۔

ز مير بن قين كى حضرت حسين والشخة عدما قات:

ز ہیر بن قبین سفر حج میں تتھے۔راہ میں حسین بڑا تھنے سا قات ہوگئی اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے ۔ابن الی بحر میدمراد ک اور تمرو ہن جان اور معن سلمی اور وقیض اور بھی آ پ کے ساتھ مطے آئے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ شیوخ کوفیہ میں سے پکولوگ ایک ٹیلہ پر کھڑے ہوئے رورہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یا انفد مد کر۔ بیرن کراس فض نے کہا:" وشمنان خدا کیوں نہیں اتر کرجاتے اور کیوں ان کی مدونیں کرتے''۔ ای اٹناہ میں اس نے دیکھا کہ میں پھٹھٹیرد کا دیہ پہنے این زیاد کی فوج ہے باتھی کررہے ہیں۔ ہا تیں کر کے آپ مڑے تو بی تیم کے ایک شخص نے جس کا نام عمر طبوی تھا آپ کو ایک تیر مارا اس کا تیر آپ کے دونوں شانوں کے درمین جبیش انکا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ جب ان اوگول نے کی طرح آپ کی التجا کو نی قبول کیا۔ تو آپ اپنی صف میں واپس چلے آئے۔اس وقت موآ دمیوں کے قریب آپ کے ساتھ تھے۔ پانچ فرز عالی من الی طالب جائٹونے سوار فخص کی ہائم میں سے ایک فض بی سلم میں ہےان کا حلیف تھا اورا یک مخف ٹی کنانہ میں ہے ان کا حلیف تھا اور این عمرین زیاد بھی ان میں تھا۔

ابن زیاد کے عمّا ب کی ابن سعد کوا طلاع:

ا كي فض كبتا ب كدهرو بن سعد كے ساتھ بإنى ش اترا بواش نهار باتھا كدا كي فض اس كے ياس آيا۔اس نے عظيے عظيے این سعدے یا تمل کیں اور کہا این زیاد نے تمہارے یاس جو پریہین جدتھے کو بیتھ دے کر بھیجا ہے کہ اگرتم حسین بڑنٹرز وانصار

تاریخ طبری جلد چه رم: حصدا ذل ۱۸۴۳ میر حادید اللیک شیادت شین نک ۱۸۴۳ میر مادید اللیک شیادت شین نک ۱۸۴۳ میرن کسالات حسین بزاند: عقالند کروتو تعباری گردن مارے۔ بیان کراین سعد نے فوراً محوز امنگایا اور سوار ہوا بگر گھوڑے ہی پر ہتھیا رمنگا کر۔ تحائے اور فوج کوساتھ لے کراڑنے کے لیے روانہ ہوااوراس نے ان لوگوں سے قبال کیا۔ این زیاد کے سامنے مسین جو تھز کا سم جب لاكر دكها كميا توكنزي سے بتابتاكر كينے لگا كه ابوعم دالله مسين جي ختے بال مجوزي جو يجھے تتے باتني بات اس نے اجھى كى كه جب آب ك الرحم لائ محدة إن كراترة ع كي لي الك مكان عليمده ديا اور كهانا بينا لباس ان ك ليه مقرر كيد ان من ع ووار ك عمدامتدین جعنم کے تقے۔ یہ دونوں این جعنم کے فکل کر مطے گئے۔ بنی طے میں ہے ایک فخص کے پاس جا کر چھیے۔ اس نے دونوں لڑکوں کا سر کاٹ کرائن زیاد کے بیاس آ کر دونوں مرسامنے دکھ دیئے۔ائن زیاد نے اس کے قبل کرنے کا امرادہ کیا اوراس کے گھر کو کھدوا ڈالا ۔اور جب مسین جانحت کام بزید کے سامنے لا کرد کھا گیا تو رونے لگا اور کہا اگرائن زیاد کو بھی مسین جانت سے برا دری ہوتی تواپیا نہ کرتا قتل حسین جائٹنے کے بعد آ فتاب کے طلوع ہونے سے بلند ہونے تک دوم پینے تک میں معلوم ہوتا تھا کہ دیوارین خون آ لود ہو

راس الجالوت كاكر بلاكم تعلق بيان:

راس الحالوت (عالم بنی اسرائیل) اینے باب سے روایت کرتا ہے کہ ش جب کر بلاے گذرتا تھا تو اپنی سواری کے جانور کو رابرا یو لگائے جاتا تھا کہ جلداس مقام ہے گذر جاؤں۔ راس الحالوت نے بع جھا کداس کا کیا سبب تھا۔ اس نے کہا ہم بید ذکر سنا كرتے تھے كە نبى كافر زيراس جگر آل كيا جائے گا۔ مجھانديشہ ہونا تھا كہيں ش ہى وہ فض نہ ہوں 'جب مسين بولھ' قتل ہو كے تؤہم سمجیے گئے کہ یکی ووفخص ہیں جن کاؤ کر بم سنا کرتے تھے۔اس واقعہ کے بعد جو پھر پی اس مقام سے گذرتا تھا۔ تو جانو رکوا پر نہیں لگا تا تھا۔ حسین بڑاٹھ کتے تھے میرے جسم کاخون بہائے بغیر بیاوگ مجھے نہ چھوڑیں گے۔ بیابیا کریں گے توالقدان براہے مسلط کردے گا جوان کو کیک کردے گا کہ ایک چھوکری کے لتہ ہے زیادہ پیز کیل ہو جا کیل گے۔ آب عراق ش آئے اور روز عاشور والا ھ نیواش قتل کے گئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ مسین بن علی بیسین صفر 11 ھ ش قتل کے گئے۔ اور کن آپ کا میجین برس کا قعا۔ ثابت سبی ہوتا ہے کہ مرم کی دسویں آفتل ہوئے اورسب سے پہلے جوسر نیز و پر بلند کیا گیاوہ حسین اٹائٹر کا سرقعا طداان سے رامنی ہواوران کی روح پر صلواة بھیجے حسین بن ٹینٹوز اپنے اہل وعمال کو لے کر جب مکہ ہے آئے تو محمدین حنید پیدیش تھے طشت میں وضو کررہے تھے کہ ان کو بہ خریجی کیاس قدرروئے کہ بیان کرنے والا کہتا ہے آ نسوؤں کے دائر بڑے کی آ واز طشت سے نگلتے ہوئے میں نے تی۔ حصین بن نمیر کی روانگی:

این زیاد کو جب مدمعلوم ہوا کہ حسین ڈینٹھ مکہ ہے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں ۔ تو اس نے اپنے صاحب ثمر طرحصین بن نمیر کو رواند کیا۔ ووآ کر قادسیہ میں اترا۔ اور قادسیہ سے حقائق اور قطقطانہ ولعظع تک سوار پھیلا دیئے۔ لوگوں نے بیدد کھ کر کہا کہ بید حسين بنافتذ كي آيد آيد عراق كي طرف ب-

حفرت حسين من شنة كا حاجر مين قبام: بطن الرمد بين جومقام حاجر ہے وہاں بیٹی کرمسین جہائے اٹل کوفی کو پیر شطا کھا اور قیس بن مسیر صیداوی کے ہاتھ رواند کیا:

المبهم القدالرطن الرحيم إحسين من فل جايوًا كاطرف ان كيروادان الحالي واسلامي كوسلام منتيم الشراتم ع حمركم؟

تاریخ طبری میلد چیارم: حصداقال

امر معاوية التنزاعة فبادت مين تك احترت المسين كعالات

ر روید به به استان می داد تر میشود کنید به سال می استان کا بین به با نام کا بین میشود اور قرب سے میسید میں دور بین در این بادر بربر کئی کا طب رسمتی به سرتا کا مال می میشوم بدار می داد است در اگرای این که می اسمان کرے در ادر قر فران کا از باری بات کا از حجر بدر برای برای با سال میکند کا در اور کارش کا برای میکند کا در ادر و کارش کا برای میکند کا در ادر و کارش کا برای میکند کا برای میکند کا در ادر کارش کارد می انتی

دود تروید کنند در دود نده بخط به جب برای تصویر نباید بین بخط این مینی از بین مینی کرده در مکنش کرد. یکی افتین وازس می ترجه این مینی کاس این این بازی بازی مینی مراکز این مینی و در این بازی کاس به این مینی مینی مینی مینی م منافع این مینی کار در این مینی مینی واقع شد کسی کارور دارد بوابد چاه مینی برای کارور شده این مینی مینی مینی می بور شاد می این در دارد بین کار در این مینی کرد این مینی کارور در در بوابد باشد و استان مینی کارور شده اینی مینی

قاصدا ما میسین الاتفی کی خیارت.

ایسین میسین میسین میسین کو گرفتارک این میسین میسین مینی مینی آن این کر فارک این از این میسین مینی آن میسین کر فارک این از این میسین می میسین می

سيده من مسرعة المستوان المستو

نارخ طبری جله چهارم : حصراة ل ۱۸۶ ) امیرحادیه ناشت شهادت پسین که 4 صفرت ، منسین کے ملات

ندقا۔ جب آپ دواند ہوتے تھے تو ذہیر تھم جاتے تھے۔ جب آپ اتر تے تھے تو زبیراً گے بڑھ جاتے تھے۔ ایک گفس بی فزارہ کا ز میر کے ماتھ بیان کرتا ہے ایک منزل میں انبیاا نقاق ہوا کہ موااس کے وکی چارہ ہی نہ تھا کہ ہم اور حسین و میں مق مرکزیں یا تسین ایک طرف ازے ہم لوگ دومری جانب ازے ہم ب جیٹے کھانا کھار ہے تھے کہ مین کے پائ سے ایک بیفا کی آیا اس نے سلام کیا۔ اندر پہنچا اور کہا اے ذہیر بن قبن الاعبد الفرنسين بن تائل نے جھے تمبارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ تم ان کے یاس جدویہ سنتے ہی سب نے نوالہ ہاتھ سے ڈال دیا معلوم ہوا کہ ہاتھوں کے طولے اڑ گئے۔ وہم زوجہ زبیر کئے گا۔ بھان اندفرزندرسول اندتم کو بلا کمی اورتم ان کے یا تی نہ جاؤ۔ گئے ہوتے ان ہے یا تی کرتے پھر طے آتے۔ زہیر آپ کے یا س مجئے اور بہت جد خوش خوش بٹاش چرو کے ساتھ والیس آئے اپنا تیمہ ڈیرہ ساز وسامان مال ومتاع اٹھوا کر حسین کی طرف بجوادیا۔ بی بی ہے کہا۔ میں نے تم کو النيخ ساتحد والول ، كماتم ش يجوياب مر عساتحد جلا آئ ورندي كل له آخرى طاقات عن ايك حديث تم وگول ے بیان کرتا ہول عُر وہ بیٹیر میں خدائے ہم کو فق دی۔ مال نتیمت ہمارے ہاتھ آیا توسلمان فاری نے ہم ہے یو جھا کیا خدا نے جو یہ فقتم کو دی اور مال فتیمت تمبارے ہاتھ تو تم خوش ہو گئے۔ ہم نے کہا ہمیں خوشی تو ہوئی۔ کہنے گئے'' جوانان آل مجمد کا زمانہ تهبیں ملے اوران کی نفرت میں قال تم کروتو اس مال غنیمت ہے زیاد ورتم کوخوشی ہو۔'' مجے کوجو یو چھوتو میں تم ہے خدا جا فظ کہتا ہوں۔اس وقت سے زہیر سب کے آ گے آگے ہی آ گے دے تا آ کا قبل کے گئے۔

عبداللداور يدري:

نہ تھی کدراستدی میں سین تک پنتی جائیں۔ویکھیں انھیں کیاا مریش آتا ہے۔ہم اپنے ناقول کودوڑ اتے ہوئے پیلے۔اورموضع زرود تك كل الله عند بهم قريب ينج ى تي كدائل كوفد الك فض كود يكها كدوه ادهراً ربا قناجب ال في مسين جوزت كود يكها تو راستد چھوڈ کردومری طرف مڑ گیا۔ حسین اے دیچے کر ظم گئے گویا اس سے ملنا جا جے تھے۔ چھر آپ روانہ ہو گئے اور ہم بھی روانہ ہوئے۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آ وَاس فخض ہے کوف کی خبر چل کر پوچیس۔ ہم دونوں اس فخض کے پاس پینچ مگے السام میک کبی اس نے کہاوئیکم انسلام درحمتہ انشد۔ یو چھاتم کون شخص ہواس نے کہا ٹی اسدی ہوں۔ یم نے کہا یم دونوں شخص بھی اسدی ہیں آ پ کا کیانام ہے۔ کہا مکیر بن شعبہ تجرہم نے بھی اپنے نب کوائ سے بیان کیا اور نو تھاتم جہاں ہے آتے بوو ہاں کی کیا خبرے اس نے كباين كوفد ا بحي نين أكلا تقا كدسلم و بافي قل بويج تق ش في ويكان دونون كه ياؤن بكزكر بزارين تخسينة بوي ك شبادت ملم روافت كي حضرت مسين والثنة كواطلاع:

بی فیرین کرہم دونوں پھر حسین کے قافلہ ہے آلے جب شام کو آپ منزل تعلیہ میں اتر ہے تو ہم آپ کے پاس کے سلام کیا آ پ نے جواب سلام دیا۔ ہم نے کہارہت خدا ہوآ پ پر ہم چکو خر کہنا چا جے ہیں۔ کیے تو بیان کر دیں یا چیکے ہے کہ دیں۔ آ پ نے است اصار کی طرف دیکھاا ورکہاان اوگوں سے چھپانے کی کوئی ہائے بین ہے ہم نے کہا کی شام کوایک موارکو سامنے آتے ہوئے

نارغ طبر ي جد بيمارم: حدا ذل المحمل ت و یکھا تھا کہ باں دیکھا تھا اور ٹیں اس سے بع چھتا جا بتا تھا۔ ہم نے کہا آپ کواس سے بع چینے کی غرورت نہیں رعی ہم کو بےلوٹ خبر اس سے ان کی وہ جمیں اوگوں میں کا ایک شخص ہے تی اسدیش ہے۔دائے ورائی فضل و تقل رکھتا ہے اس نے جم سے بیان کیا کہوہ کوفہ ہے ابھی نہیں نکا تھا کہ مسلم و ہائی تق ہو چکے تھے۔ال نے دیکھا کہ ان دونوں کے پاؤں پکڑ کر بازار میں تقسیقے ہوئے لئے مات تعے۔ بین کرآ پ نے کہا اٹاند واٹا الیر داجھون خدا کی رحت ہودولوں پر۔ آپ بار بار بھی کتے رہے ہم نے کہا ہم آپ کوخدا کی تم دے میں کدا بی جان کا اور اپنے الل بیت کا خیال تھے ای جگہ ہے پلٹ جائے ۔ کوفیش ندکوئی آپ کا یارو مددگارے ندآپ کے شیعہ ہیں۔ بلکہ میں تو خوف اس بات کا ہے کہ و واوگ آپ کی تخالفت کریں گے۔

مّ ل عقبل كے اصرار يرحضرت حسين جائفة كاعز م كوفه: بین کر عقبل بن الی طالب کے فرز ندا ٹھ کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے واللہ! جب تک بدایم ندلے لیں گے یا جو ہمارے ہمائی کا حال ہواوی ہمارات ہوگا۔اس جگہ ہے ہم تدرکیس گے۔ بین کرآپ نے دونوں فخصوں کی طرف دیکھا اور بیرکہاان لوگوں ك بعدز يدكى كا بجواطف نيس بم مجوع كاكدا ب في كوف كاطرف جائ كالمصم اراده كرلياتهم في كها- خدا آب ك ليم بهترى كرے۔ آپ نے جواب يش كباخداتم وونوں يروت كرے۔ آپ كابض انصار نے يركها كاملىم بن تقل جسية كو آپ كولد میں آ ب جائیں گے تو ب آ پ کی طرف دوڑیں گے۔ آ پھنج کا انتظار کرتے رہے۔ جب وقت بحر ہوا تو خادموں سے فلاموں ے کہا۔ یائی جنتا لےسکو لے اور ان لوگوں نے پانی بجرانیا اور بہت زیادہ مجرامچرسب وہاں سے رواند ہوئے چلتے چلتے منزل زبالد

# عبدالله بن يقطر كي شهادت كي اطلاع:

راویں جہاں جہاں ہے آپ یانی لیتے تھے وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہو لیتے تھے۔ زیالہ میں آپ کواپنے برادر رضا کی عبداند بن بقطر کے آل کی خرطی۔ ان کوآپ نے رستہ ی ہے مسلم کے یا ں بھیجاتھا۔ ابھی آپ کو بیدنہ معلوم تھا کہ سلم تل ہو صحے۔ این بقطر قادسیتک پینچ بھے کے دھین بن نمیر کے سوارول نے انہیں گرفتار کرلیا اور ابن زیاد کے یا س بھیج دیا۔ اس نے کہا قصر پر چڑھ جااور کذاب بن کذاب برلعت کر مجرو ہاں ہے اتر تو میں تیرے باب میں تکم دول عبداللہ بن بطفر کو تھے پر پڑھ ھے۔ جب سب لوگوں كا ما منا جوالة يكارے" ايبيا الناس بين مسين بن فاطمه بينية بنت رسول الله مرتبي كا بيغا كى بول كداس ابن مرجانه لبسر سميدولد الحرام كے مقابلہ ميں ان كى نفرت اور مددكرو'' - ابن زياد كے تھم ہے وہ قصرير ہے زمين برگراد ہے گئے - بڈيال چور چور ہوگئیں - · امجی کچہ جن باتی تھی کہ ایک شخص نے آ کر ڈیٹا کر ڈالا۔ اس کا نام عبد الملک بن عمیر تھی تھا۔ لوگوں نے اس حرکت پراس کی اعتراض کیا تو اس نے کہا میں چاہتا تھا کہ اس کی شکل جلد آسمان ہوجائے۔ایک دادی کہتا ہے جس نے ذریح کیا دوعبدالملک برگز شرقا ووقو ا کی حمروا ندام ٔ دراز قد خفی عبدالملک سے مشابہ تھا۔

حضرت حسین ڈٹائٹنز کا اپنے ہمراہیوں سے خطاب:

يه خبر جب آپ کو في تو آپ نے سب لوگوں کوایک تحریم بڑھ کرسنائی۔ بم الله الرشمٰ الرحیم ۔ ایک بہت ہی سخت واقعہ کی فجر مجھے پہنچ ہے۔ مسلم بن فقیل اپنی بن عووہ عبداللہ بن بطر قتل کیے گئے۔ تاریشیعوں نے تادا ساتھ چھوڑ دیاہتم میں ہے جو کوئی

نارناً طبری جد چیارم: حصاق ل ۱۸۸ ) ایم حادیث انتیار نکسه دخرت، میسین کے دارت با، جاے جلا جائے۔ ٹیل نے تم سے اپناؤ مدا ٹھالیا۔ یہ بنتے تل وہ سباؤگ متفرق ہو گئے ۔ کوئی دائی یہ نب چاد کوئی ، کم طرف پ یا نوبت کچنی کہ جولوگ مدینہ ہے آ پ کے ساتھ مطے تھے کس وی رو گئے ۔ اور آ پ نے جوابیا کیا تو یہ بچو کر 'پر کہ ہوام انی جوساتھ

م تھ جیے آتے ہیں سمجھے ہوئے ہیں کہ صین بھائٹنز کی الے شم بٹل جارے ہیں جمال سے لوگ ان کی اطاعت برآ ، دہ ہیں۔ آپ ومن سب منصلوم ہوا کہ ان کوساتھ لے چلیں۔ جب تک کہ ان کووٹو آل نہ ہو جائے کہ کہاں جارے ہیں آپ ویقین تھ کہ ان کو تفعل حال معلوم ہوجائے گا تو پھروی لوگ ساتھ ویں گے جو میراساتھ ویے والے میرے ساتھ مرنے والے ہوں گے۔ ہاتی سب

حضرت حسين بنياشَّة: كابطن العقبه مين قيام: صبح ہوئی آ پ نے غلاموں کو تلم دیا۔ یافی ساتھ لیا۔ اور بہت زیاد ہ لیا۔ پھریہاں ہے رواند ہوئے اوربطن اعقبہ میں جا کر

اڑے۔ بنی عکرمہ مثل ے ایک گفتل نے حسین جو گفتا کے آپ کہاں جارے ہیں۔ آپ نے حال ہیں کر دیا۔ اس نے کہا یں آپ کوخدا کہ تم وینا ہوں آپ پلٹ جائے۔واللہ! برچیوں اور کواروں میں مطلح جارے ہیں۔جن اوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگرآ پ کو جنگ وجدال کی زحت ہے بچالیت مخودی سب کام درست کر چکے ہوتے۔اس کے بعد آپ و تے تو قرین مصلحت تعابہ آ ب نے جوحال بیان کیا میں تو اس صورت میں نہ کہوں گا کہ آ ب حائے۔ آ ب نے جواب دیا۔ اے بندؤ خدا میں جانیا ہوں جو رائے تم نے دی وی اُلیک بلیکن مثیت خداے جار و تیل اس کے بعد آب روانہ ہو گئے۔ مير حج عمرو بن سعيد:

اس سال بزید نے رمضان میں ولیدین بنتہ کو مکہ ہے معز ول کر دیااور تمر وین معیدین عاص کو دیاں کا حاکم مقر رکیا۔اس نے وگوں کے ساتھ اس سال کا ج کیا اور تر و مکہ و مدینہ کا حاتم تھا اور عبیداللہ بن زیاد کو فیہ واقعیر و کا ۔ اور شریح بن حارث کو فیہ کے فاصنی تھے اور ہشام بن ہیر وبھرہ کے۔



# سانحه كربلا

#### الإچه شروع ہوا

حضرت حسين بخاتثة كاشراف مين قيام:

سی جروبی نے بردار فران میں میں آباد سکے مادی عادم ان کا جرائے کو گری انجوں نے برے مہان ان کا صلے اللہ میں انجو اب کروبال سے داوہ پر میں کا سے اگر اس انتخاب کا انتخاب کو انتخاب کی انتخاب کی بھائی انتخاب کی بھائی استان کرا میں کا میں انتخاب کی انتخاب کی بھی انتخاب کی بھی انتخاب کی ایک قرف کے سابھ کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی اسال کے انتخاب کی انتخاب کی استان کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی انتخاب

بر اسران کا درال کے بدائر کے دیا تران مائی دوریری آپ کے مثالی آئر تھرار دیگھا آپ ادرآپ کے اضار قالے کے اضار قالے پانے مید ہوئے ہیں۔ آپ نے خادموں کا تھرا کا کہ سے افزان کا دیان کے اور انداز مائوں کا دیکھا کی افزان کا مائی ک انگرز سے مائے درسال کے دوران کا بیانی چاہد کا درائے کہ دوران کے دور

حرك ايك سيابى سے حسن سلوك

7 كرساله كالك فض بيجيره كما تحاده بيان كرتاب آپ في جب مرك اور محوزك كا حالت جو بياس بي بورى تحقى

ديكهمي تو كهارا ديدكو بشاؤسش مشك كورا ديستحجا تو آپ نے كهااے لائے اون كو بنجا بيں نے اون كو بنجد يا تا كہا ہو۔ بي جب پتا تحامثک ہے پانی اوٹڈ ل اوٹڈ ل پڑتا تھا۔ آپ نے کہا مثک کے دہانہ کوالٹ دو۔ گھے۔ النتے بن نہ پڑا آپ نو داٹھ کھڑے ہوئے اورد ہائد کوالٹ دیا۔ میں نے پانی بیاا بے محوث کو بالیا۔ آپ کی طرف قادمیہ سے ترکے آنے کا سب بیتی کدائن زیاد کو جب پنجر ملی کر خسین بڑائٹرز آ رہے ہیں تو اس نے خصین بن نمیر کو جو اس کے اٹل شرطہ کا سر دار تھا روانہ کیا تھے دیا کہ قادسیہ میں تفہرے اور تطقطانہ سے خلائق تک موریے باعد مے اور حرکو بڑار موار دے کر اس کے آگے قادمیہ سے روانہ کیا کہ حسین جو تواہ سے كرے حرآب كورد كے رہا۔

حفرت حسين بخاشُهُ كَي نما زظهر كي امامت:

يبال تک كه ظبر كاوقت آعم يا-اب آب نے توان بن سروق جھی وَتھم دیا كداذ ان کہیں ۔افعوں نے اذ ان دی اورا قامت کی باری آئی تو آب تہداور جاور اور فطین پہنے ہوئے گلے۔ تن تعالی کی حمدوثنا کی اور کہا ایماالناس خداے عزوجل سے اور تم سب لوگول سے میں ایک عذر کرتا ہوں کہ جب تک تم لوگوں کے خط اور تعبارے بیغا کی بیر پیغام لے کرمیرے یا س میں آئے کہ آپ آئے۔ مادا کوئی امام میں ب سٹاید آب کے سب سے خدا ہم ب اوگوں کو جایت پر شفق کردے اس وقت تک می تمہارے یاس نہیں آیا۔ اب اگرتم ای تو لویش المبارے یاس آیا۔ تم جھے عبد دیمان کرلوجس پر جھے اطمینان ہوجائے تو میں تبہارے شہر چلوں۔ اوراگر اپیائیس کرتے اور میرا آتا تم کونا گوار ہوتو جہاں سے ش آیا ہول وہاں واپس چلا جاؤں۔ ریس کرسب نے سکوت كيا-مؤذن كها قامت كو-اس في اقامت كي وهسين والتوفية وي جياتم لوك كيا الك نماز يرص عجر و في كمانيس بم سب آب كے ماتحد نماز يزهيں گے۔ آپ نے سب كونماز يزهائي اورائي فيمد ش ميلے گئے۔ اور آپ كے انصار بھي سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت حسين والثنة كالشكرحرس خطاب:

حرا ٹی جگہ پر جہاں پہلے وہ تھا واپس آیا اس کے لیے خیرنصب ہو چکا تھا۔ ای خیریش چلا گیا۔ کچولوگ اس کے ساتھ والول ميس ال الم ياس جع موسك - باقى لوك إلى الى مفول من واليس آئة اور يُرضفي بانده ليس - يحربر المك فنص في اپ اپ گوڑے کی ہاگ پڑ لی اور گھوڑ وں کے سامیر اتر کر بیٹے گئے عمر کا وقت ہوا تو آپ نے تھم ریا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہوجا کیں۔ چرآ پ نیمہ سے نظامؤن کو کھم دیا۔ اس نے نماز عصر کے لیے بکار دیا اور ا قامت کی۔ آ پ آ گے برجے مب كونمازيز حائي سلام پيميرا- پيمرىب كاطرف درخ كر يح ويتائه الى بحالائ بيم كباايهاالناس اگرتم خوف خدا كروك اورض داروں کے حق کو پچانو کے تو خوشنو دی خدا کا باعث ہوگا۔ ہم اٹل بیت میں اور بہاؤگ بوتم پر حکومت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں جس کا البین فی فیبی ہے۔اور تمہارے ساتھ قلم وتعدی ہے بیش آتے ہیں۔اس امر کے لیے ان سے بمیں اولی ہیں۔اگرتم کو ہم ہے كرابت إدر تاري في عم داف تي موادرات خلول شي اورات بيناميول كار زباني تم في جركو بحد ي كبا بحباب اب وہ تہا رکی رائے ٹیٹن ہے تو ش تمہارے پاس ہے واپس چلا جاؤں حرنے جواب میں کہا واللہ مجھے ٹیس معلوم وہ کیے خطوط تھے جن کا ذکر آب فربارے ہیں۔ بین کر آپ نے عقبہ بن سمعان ہے کہا وہ دونوں تھیلے جن ش ان اوگوں کے خط ہیں لا ؤ بر مقید دونوں

تعلي ثال ائے۔ دونوں میں عمل مجرے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے لا کرخطوں کو بکھیر دیا۔ حرنے کہا جن لاگوں نے آپ کو عمل کھیے تھے ہم ان میں میں اور ہم کو بین کم ملا ب كرآ ب كوہم يا جا تعلى أو الن زياد كے پاس لے طلم ب لے جاتے ہوئ ما چھوڑي-آپ نے کہاں مطب کے حاصل کرنے سے مرجانا تیرے لیے آسان ہادائے انسارے کہاا محدور ہو۔ سب موار ہوئے اور تنظار کرنے گے کہان کی مستورات بھی سوار پوکئش۔

حركى مزاحمت يرحضرت حسين بخاشَّة كي خفَّلي:

آپ نے انصارے کہا ہم سے کووائی لے چلوو ولوگ واپس ہونے گلے تو حرکے رسمالہ والے حزائم ہوئے۔ اس برآپ نے حرے كبا" يرى ، ال تحقيدوك آخر تيم اكيا مطلب ك "حرف كباوالله الرعرب ش كى اور في يكل مير عن ش آب كى ظرح کہا ہوتا اس میں ما ہے کوئی ہوتا تو ش بھی اس کی مال کے رونے کا ذکر ہے کیے شدر بتا ۔ گرواللہ! آپ کی مال کا ذکر اینجر حد درجہ کی تعظیم کے میرق مجان میں جو کروں۔ آپ نے کہا بھر تیزا کیاارا دہ ہے۔ حرنے کہا دانلہ میرااراد دیہے کہ آپ کوائن زیاد کے پاس لے جاؤں آ ب نے کہا واللہ میں تیرے ساتھ نیس جاؤں گا ترنے کہا واللہ! میں آ ب کوئیں چھوڑ وں گا۔ ووٹوں آ دمیوں نے تین مرتبه بار باریجی کلمه کیا۔

حركا حضرت حسين بناتثيَّة كومشوره:

جب تمرار بز ھ کی تو ترنے کہا آپ ہے آل کرنے کا تو مجھے تھنجیں ملاے۔ مجھے اتا ہی تھم ہے کہ جب تک آپ کو کوفید میں نہ کے آؤں۔ آپ کے باس سے ندمرکوں۔ آپ کہنائیس مانے تو کسی ایسے دستہ پر چلئے۔ جوندکوفد کی راہ ہوند یدید کی جس این زیاد کو تکھوں' آپ بھی اگر تی چاہتے ویز پدکویا این زیاد کو لکھتے ٹیا پر خدا کوئی صورت الی اٹکال دے کہ آپ کے کسی امر میں جتلا ہونے سے میں فا جاؤں آب بدراستہ اختیار بیجے۔ عذیب وقادسہ کی راہ ہے ہا کی طرف مڑ جائے اس وقت عذیب اڑمیں میل کے فاصلہ پر تھا۔ آپ اپنے انصار کے ساتھ روانہ ہوئے اور حربھی ساتھ ساتھ چلا۔

حضرت حسين وفاثنة كابيضه مين خطبهة

مقام بینندیش آب نے اپنے اور حرکے اصحاب میں بی خطبر حمد و ثنائے الٰہی کے بعد آپ نے کہا'' ایما الناس رمول اللہ: کا اللہ نے فرمایا ہے کہ جو فتص ایسے بادشاہ کو دیکھیے جو ظالم ہو جو حرام خدا کو حال سمجتنا ہو جومید خدا تو زُتا ہو جوسنت رسول خدا کے خلاف کرتا ہو' جو بندگانِ خدا کے ساتھ ظلم دسرکٹی ہے بیش آتا ہواور پھرفعلاً یا قولاً اس پریڈخس اعتر امس نہ کرے تو خدا اس کوبھی ای کے اعمال میں شریک کرے گا۔سنوان دکام نے شیفان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔خدا کی اطاعت کورک کردیا ہے۔ ف وکو کیا ہر حدود شرخ کو معطل غنیمت کو فصب' حرام خدا کو حلال' طلال خدا کو حرام کر دکھا ہے۔ ان پر احتراض کرنے کا سب سے زیاد و مجھے حق ہے۔ تمہارے فط میرے پائن آئے تمہارے بیام برمیرے پائ تمہاری طرف ہے بیت کرنے کوائں مات پر آئے کہتم میرا ساتھ نہ چیوڑ و گے۔ بچھے دغمن کے حوالہ نہ کر دو گے اگرتم اپنی بیعتوں کو پیرا کرو گے تو ہیر و مند ہو گے۔ بیں حسین زمینتی ہوں یکی زبانتیو فاطمہ بڑینے بنت رسول کڑھی کا فرزند۔میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے میرے اہل وعیال تمہارے اہل وعیال کے ساتھ ہیں۔ میں تمہارا پیشوا ہوں اگر تم نے ایسانہ کیا اور عہدو پیان تو ڈالور میری بیت کواٹی گردن سے ڈکال ڈالا تو تنم ہے اپنی جان کی سے

بات تمباری کوئی فی بات نہیں ہے۔ بی سلوک تم نے میرے باپ میرے بھائی میرے این عمسلم کے ساتھ کیا ہے۔ جس نے تم پر جروسه کیااس نے اپنے لکس کے لیے کی تم جو کے اور بے بہرورے خدااتِ تم ہے بے نیاز کردے گا۔ والسلام پیکم ورحمة اللہ و بری تذ حضرت حسين مناثقة كاذي هسم ميس خطبهة

ذی قسم میں جو خطبہ آپ نے پڑھاو واکی روایت میں اس طرح ہے۔ تھ و ثائے الٰہی کے بعد آپ نے کہاتم لوگ دیکھ رہے یوکیا حال ہور ہا ہے۔ دنیا بدل کئی پیجانی شیں جاتی "نیکیاں روگر دال ہوگئیں اور بالکل گئی گذریں۔اب رہا کیا برتن کا دعوون رہ مجابا اور بری زندگانی اورنا گوار جارہ' کیاتم نہیں و کیھتے کہ تن بڑھل نہیں ہوتا۔ باطل سے پر بیز کیا جا تا موٹن کواب جاہیے کہ فق پر روکر خداے ملا قات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مرجانا شہادت ہے۔ اور ظالموں میں زندگی اسر کرنانا گوا رام ہے۔ ز میربن قین بحل کا جذبه جهاد:

یہ تن کر زمیر بن قین اٹھ کھڑے ہوئے اپنے ساتھ کے لوگوں ہے کہاتم پکھے کتے ہویا میں کبوں۔ انھوں نے کہا آپ ہی کہے۔ زہیر نے حمدوثنائے الّٰبی کے بعد کیا۔ یا این رسول اللہ کھٹا ہداک اللہ! آ پ کے ارشاد کو ہم قبول کرتے ہیں ۔ واللہ اگر دینا ہمارے لیے ہاتی رہنے والی ہوتی۔ہم اس میں بمیشہ رہنے والے ہوتے اور آپ کی نصرت وغنح اری میں ہمیں و نیا کوچھوڑ ٹا پڑتا تو ہم اس دنا میں رہے ہے اس کے چھوڑنے کوآپ کے ساتھ بہتر کھتے۔ آپ نے سان کران کے لیے دعائے فیر کی حرآپ کے ساتھ ما تھے چلا آتا تھا اور آپ ہے کہتا جاتا تھا یا حسین ڈپلٹنٹی خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ اپنی جان کا خیال تجھے۔ میں کے دیتا ہوں۔ آ پ خود تعلمہ کریں گے تو تھ ہوجا کیں گے یا آپ پر تعلمہ ہوگا تو بھی آپ بلاک ہوں گے۔ جھے ایبا ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے کہاتو مجھے مرنے ہے ڈراتا ہے کیا یمال تک نوبت پنچے گی کہتم لوگ جھے کو آل کرو گے اس بات کے جواب میں وی بات میں کہوں گا۔ جو بنی اوس میں ہے ایک صحافی نے اپنے این عم ہے گئی تھی ۔ بیرسول اللہ سی کے کی نصرت کو چلے تھے اس نے کہا' کہاں جاتے ہو مارے جاؤ کے انھوں نے جواب دیا: (شعرکاتر جمہ)

میں جاؤل گا اور موت سے اس فض کو کا ہے کی شرم جس نے حق کی ثبت کی ہو اور مسلم ہو کر جیاد کیا ہو جس نے اٹی مان سے بندگان صالح کی غم خواری کی ہو

جس نے ہلاک ہونے والے خائن و ذلیل سے کنارہ کیا ہو حرنے یہ بات می تو آپ کے پاس سے سرک گیا۔ حرایت اصحاب کے ساتھ ایک طرف چال رہا تھا اور حسین ہو اُختراہ کی دوس ی طرف۔

طر مارح این عدی کی آید:

علتے علتے مذیب البجانات تک ہنچے۔ یہاں تک نعمان کی اونٹواں کی زمانہ میں جرا کرتی تھیں ( ہمانات اونٹیوں کو کہتے میں ) اس مقام میں آپ بینچے ہی تھے کہ کوفہ ہے میا شخص اونٹوں پر سوار نافع بن ہلال کامشبور گھوڑا کوٹل دوڑاتے ہوئے وار د بوئے۔ال گوڑے کا نام کو آل تھااور طریاح این عدی اے گھوڑے برسواران کے راونما تھے وہ پہنچ بڑھتے جاتے تھے:

13

اے ماغنی میرے گرکنے سے تحبرا نہ جا صبح ہوئے سے سلے ان سواروں کو لے کر روائد ہو جا یہ تمام سواروں میں اور سقر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں ان کو لیے ہوئے تو اس فض کے باس جا کر تھیر جو کریم النب و صاحب مجدد کشادہ دل ہے جے فدا ایک ام فحر کے لیے یہاں لایا ہے

ربتی دنا تک اس کو خدا سلامت رکھے يبال پنج كران لوگوں نے بحي شعرآب كے ماشنے يزھے آب نے كہادانله ش بھى جاشا ہوں كدين تعالى كى شيت ميں بم لوگوں کا قتل ہونا ہو ما فتح مند ہونا دونوں طرح امر خیرے۔

خر کا طریاح اوراس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا قصد: ان لوگوں کو و کچتر برها۔ آپ سے کئے لگا۔ پرب اوگ جوکوفہ ہے آئے میں آپ کے ساتھ والوں میں تیں اسی ان

لوگوں کو قید کرلوں گایا واپس کر دوں گا۔ آپ نے کہا جو بات میں اپنے لیے گوا رائیس کرتا ان کے لیے بھی گوا را ند کردں گا۔ بدلوگ میرے انصار داعوان ہیں۔اورتم ججے ہے کیہ یکے ہو کہ جب تک این زیاد کا خیاتمہارے پاس ندآئے گاتم مجھے کے کی تعرض ندکرو م ر نے کہا یہ درت ہے لیکن بیاوگ و آپ کے ساتھ نیس آئے ہیں آپ نے کہا بید مرے ساتھ والے ہیں بیٹھی ان لوگوں کے مثل ہیں جومیرے ساتھ آئے ہیں جوبات جھے تم کہ بیچے ہوئی ای پڑھائم رجوور ندتم سے قال کروں گا۔ بیس کرحراپنے اراوہ ے باز آیا۔ اب آپ نے ان لوگوں سے لوچھا کہ جہاں ہے تم آ رہے ہو۔ وہاں کی کیا خبرے جھے سے بیان کرو۔ مجمع بن عمداللہ عائذ کی ایک فخص اثبیں چارفخصوں میں کے جو کہ کوف ہے آئے تھے۔ کہنے نگے بڑے لوگوں کا توبید حال ہے کہ ان کو بڑ کی بڑ کی رشو تیں دی گئی ہیں ان کے تھیلے مجرد یے گئے ہیں ان کو بلار ہے ہیں ادرایتا نجرخواہیس بنار ہے ہیں وہ سب لوگ آ ب کے خلاف ہم منتق ہیں۔ رہے اور لوگ ان کا بید فال ہے کہ دل ہے آپ کی کی طرف ہیں لیکن کل بجی لوگ آپ پہلو ارتصیعے ہوئے آپڑیں گے۔ قيس بن مسهر كي شهادت كابيان:

آپ نے کہابیان کرومیراا کے بیا می تبارے پاس آیا تھا ہو چھاو وکون۔ آپ نے کہا تیس بن مسیرا دی۔ انھوں نے کہا ال ان كوهين بن نمير نے پكر كراين زياد كے پاس جيج ديا تھا۔ اس نے تھم ديا كه آپ برادر آپ كے باپ پر ووادت كرے ۔ انحول نے آپ براور آپ کے باپ برصلو ہمجی اور این زیاد اور اس کے باپ برامنت کی اور اوگوں کو آپ کی نفرت کے لیے پکارا۔ اور آ ب ك آ نے كى سب كونيركر دى۔ اس بات برائن زياد نے تھم ديا اور وہ ايوان كى جو كى سے نيچ گرا دي صحے و حسين وفائق كى آ كليس مان كردُيدُ با آئي آنووَ ل كوضيط شكر منكاورية يت آب نيرهي:

"ان میں ہے کوئی گذر کیا کوئی انتظار کررہا ہاوران لوگوں نے ذراتغیر و تبدل نہیں کیا"۔

خداوندا ہم کواوران کونعت بہشت عطا کر۔ اور ہم کواوران کواپے جوار رحت اورا ہے تو اب کے ذخر ہ بینشش میں سکیا کر دے۔

طرياح كاحضرت حسين بخاتثُة؛ كوكوه اجاير جانے كامشوره:

طرماح بن عدى آب كقريب آئة اور كمن م الله والفسطى أو يكن و كجده با يول كدآب ك ساته كو وكي جمي نبيس ب .. الرفقة يى لوگ جو آپ كے ساتھ ساتھ جل دے جي آپ سے قال كري تو كافي دوائي جي ۔ مالانكہ جب بي آپ كے ياس آ نے كے لیے کوف سے نگلا ہوں اس سے ایک دن پیشتر میرون شم ش نے سیاہ کی الیک کثر ت دیکھی کداس سے بڑے کر کی مقام برمیری نظر ہے نئیں گذری تھی۔ میں نے اس کا سب دریافت کیا تو کس نے کہا بیاجا جاتو عرض لنکر کے لیے ہے۔ عرض سے فارغ ہونے کے بعد بیرسب لوگ حسین جائزت کے مقابلہ میں روانہ ہوں گے۔اب میں آپ کوخدا کا داسطہ دیتا ہوں کہا گرممکن ہوتو ایک قدم بھی اس طرف جائے کے لیے ندافائے۔ اگر آپ کی ایے شہر می جانا چاہے ہوں۔ جہاں اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ آپ کوئی رائے قائم کر ليں اور جو كام كرنا جايل اے اچھى طرح سوچ تجھ ليں آو چلے ش آپ كواپنے بلندېما ژېچ نے كو دا جا كہتے ہيں لے جلوں ۔ دانلہ بم لوگ ای پهاڑ پر شابان خسان وحمیر اور فعمان این منذراور هرامود واحمرے مخفوظ رہے ہیں۔ واللہ ہم کو بھی پہلوگ مطبع نہیں کر سکے میں آپ کے ساتھ چانا ہوں موضع قربید میں آپ کوا تاردوں گا۔ چرکو ہتان اجاد ملکی میں بی طے میں جولوگ ہیں ان ہے کہانجیجوں گا۔ واللہ دین دن کے اندراندرآپ کے پاس بنی طے کے سوار اور پیادے جمع ہو جا کس گے آپ کا جب تک جی جا ہے۔ ہم لوگوں میں رہیں۔اگرکو کی واقعہ آپ کو چی آئے تو جس آپ ہے جس بڑار تی ملے کے جع کردینے کا ذمہ کرتا ہوں جو آپ کے سامنے ششیر زنی کریں گے جب تک ان می سے ایک شخص بھی زعرورے گا۔ آپ کو خرر نہ وکٹیے ویں گے۔ آپ نے بیان کر کہا '' خدا تھے اور تيرى قوم كوجزائ فيرد - بات يد ب كديم ش اوران لوگول ش ايك قول بو چكا ب حس كسب سي بم والي شيس جاسكة .. نہیں معلوم کہ ہماراا وران کا انجام کیا ہو۔ طرماح کی روانگی کوفیہ:

لمر ما<sup>رج</sup> کہتے ہیں آپ سے دخصت ہوا اور ٹی نے کہا۔ خداو ند عالم جن وانس کے نثرے آپ کو بھائے۔ بٹی کوفہ ہے کچھ غلد وغیروانے الل وعیال کے داسلے لے کر چلا ہوں۔ان کوشری کرنے کے لیے بھی میں کچھ دوں گا۔ وہاں جا کر بیرسب چزیں انین وے کران شاہ اللہ آپ کے پاس آؤں گا اگر ش آپ تک بڑھ گیا تو واللہ ش بھی آپ کے انساز ش شامل ہوجاؤں گا۔ آپ نے کہار چک اللہ اگر تیرابیاراد و باو جلدی کراس سے مجھ معلوم اوا کہ آپ کواس امر میں ابتمام سے کہ لوگ آپ کے شریک ہوں۔ جب بن تو مجھے جلدی کرنے کو کہتے ہیں۔ ہیں اپنے افل وعمال ہیں پہنچا جن چیز وں کی انہیں ضرورت بھی وہ ان کووے کر میں نے وصیت کی۔ سب کینے گلے اس دفعہ تم اس طرح رفصت ہوتے ہو کہ اسے پیشتر بھی اپیانہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے ارادوے ان کو مطلع کر دیا اور بنی تعل کی راہ ہے تک روانہ ہوا۔ عذیب الکہانات تک پیٹیا تی تھا کہ ساعہ بن بدرے قبل حسین جزائن کی خبر مجھے معلوم ہوئی بین کریں واپس آیا۔ حضرت حسين بناشة اورعبيدا لله بن الحر:

سین برایش طبح طبح قصرین مقاتل میں جا کرامزے دیکھا کہ ایک سرا پر دوایستا دہ ہے۔ پو تجابیا کس کا خیمہ ہے۔ معلوم ہوا عبدالله بن الحرجه في كاب-كبان كومير بسال لا دَ كونُ فض بلائے كو كيا۔ اس نے جاكر كہا۔ حسين بن على جيئة بيال آئة بين تم كو حقرت مين والتي أو المعتملة في إجارت :

ا يكسما وحد المجارة على التي التي الله والما في المدودة والمعتملة والمحافظة والمعتملة والمعتملة والمعتملة والمعتملة المنطقة والمعتملة المنطقة والمعتملة والم

کنی ہوئی قرآب از سافار پڑ گاہ دہلوک کر سوارہ ہے۔ اور اپنے انسان کے اقد پاکی جا پ مزے کے ۔ آپ چاہیے کے اکان اکام کر کی کردن ہے۔ ایچ کر قرآب آتا تھا اور اکو ان کو رہائے ہے۔ در کان قال دو اور کر کہ بنا دیے تے بہ جمہور کو ان قدر کے سرق کے لئے کے وود انکی انٹے تھے اور اگر بھو جائے تھے وہ ای انس کا باب مزت ہوئے چٹے اسے کمار لیک کر نیٹان کچئے سے وہ من میں میں میں تھے تھے ہے۔ ایکن فرور کے تھے میں گا کہ :

یا دکتا میرکی آمہ: اپنے مثل ایک ساغر کی موار چھیا رفکائے کمان شانہ ہم ڈالے توفہ ہے آتا ہوا دکھائی دیا ہے ہے۔ اس کے انظار میں میں میں آتا ہے کہ بعد سے مورد میں کہ معرف ہے۔

تخم کے دوا یا قر گزادراں کے اموال کو مال کی تاریخافزاددان کے الداراں کے استان کی بالدیک کا بدوا میں انداز میں اس تاریکا کا کو ان مراد اور دوافظ برسے جس کیائے قو شمین جائے کہ برے کے کہا ۔ ان کو ایک بار آنے وہ جا ہاں جگڑل مان اموالی کا رکند اور بردا ہوا چاری اور دو مرافز موالی کی شرعہ یا ہے کہ کا مرافز کی جا اور انداز کا اور انداز جب کے کہرے چاری کی شرکت کے کہتے ہے کہ انداز کے باریخ کا اور انداز کا انداز کا موالی کا موالی کا موالی کا موالی تاريخ لمبرى جلد چيارم: حصداؤل [194] ايمزهادية تأثنت شهادت يشين تك 4سانح كروا

ے اس کو علم ہے کہ میرے یاس سے نہ بے جب تک بیدد کھے لے کہ ش نے امیر کی دائے پڑھل کیااوراس کے علم کو جاری کردیا۔ الوضعياء مزيدين مهاجركي قاصد سے گفتگو:

بہت كرة صدى طرف ابوشعة ويزيدين مهاج كندى نهدى نے ويكھا اوراس كے سائے آ كركہا كيا مالك بن نسير بدى ہاس نے کہا کہ ماں (اور بیقاصد بھی کندی تھا) ابو شعثا ونے کہا تیرا ہما ابوقو کیا بیام کے کرآیا ہے۔کہا جو بیام میں الایا ہول اس میں اپنے امام کی میں نے اطاعت کی اور اپنی بیعت کو میں نے پورا کیا۔ الوضعاء نے کہا " تو نے اپنے خدا کی نافر مانی کی اور اپنے امام کی ا طاعت كرك خودكو بلاك كياتوني اين عاروناركوا فقيا ركياح في تعالى فرماتا ب:

﴿ وَ جَعَلْنَا هُمُ آئِمُةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ﴾ ''نہم نے کچھامام ان ٹیں بیدا کروہے ہیں جو کہ دوز ٹے ٹیں لے جانے کو یکارتے ہیں روز تیامت ان کی مدونہ کی جائے

بس ایبای تیراامام ہے۔اب ترنے سبالوگوں کواس جگدا ترنے کے لیے مجبود کیا' جہاں نہ پانی تھاند کو کی سی تھی ۔ان لوگوں نے کہا ہمیں منیوایں یا فاضر ریاض فقیہ میں اتر جانے دو حرنے کہا دانلہ! ایدا کرنیں سکتا۔ دیکھو پیٹھ ماسوی کے لیے میرے یاس

ز ہیر بن قین کا حملہ کرنے کا مشورہ:

ایں وقت زہرین قین نے عرض کی '' ماین رسول انڈ ؟ جمیل ان اوگوں سے از لینا پذست ان لوگوں کے جوان کے بعد لڑنے كوا كي كي إدور آسان ب\_ من تم كها كركبتا بول كدان كر بعداً ب خيال فرما كي احد اوك بم الزني كوا كي كي عي جن كا مقابلہ بم نہيں كر كئے: " آپ نے جواب دياش جنگ ش ابتدا ونيش كروں گا۔ زبير نے كہا اچھا اس قريد بي جيئے جم سب وايس اتریزیں۔ بیدهام محفوظ بھی ہے اور فرات کے کنار و پر واقع ہے بیاوگ جمیں مانع ہوں گے تو اس بات پر ہم ان سے لزیں گے۔ان ے لڑلینا پرنست ان لوگوں کے جوان کے بعد آنے والے ہیں ہم کوزیادہ تر آسمان ہے۔

حضرت حسين بن شيخة كاعقر ( كربلا) مين قيام: آپ نے یو چھا یہ کون ساقریہ ہے کہا اس کا نام عقر (زشم ) ہے۔ آپ نے کہا خداونداعقرے جھاکو بچانا اور آپ و این اثر یڑے۔ روم ۱۱ ھ کی دومری تاریخ چھشنے کا دن تھا۔اس کے دوسرے دن صبح کو تمور و تن سعد جار بزار کی سیاہ لیے ہوئے کوف ہے يهال وارد موا مصين برافته يراين سعد كالشكرش كرنے كى وجه بيد وكى كرقه ويلم نے موضع وستمى بر قبضه كرليا قعامه بيرن كرا بن زياد نے ملک رے کا فریان ابن سعد کے نام پر کلھااور تھم دیا کہ اس طرف روانہ ہو۔ ابن سعدلوگوں کوساتھ کے کرروانہ ہوا اور حمام امین مِي لِقَكْرِ كَا ومقرر كِي جب حسين ولينتُه: كامعالمه بيش آيااورآ ب كوف كي طرف حتوجه بوئ تواين زياد نئروين سعدكو بلا بعيناا وركها يميلم

نسين برايخة كى طرف متود بور برار سان كردميان جومعالمه بساس كافيعله بوجائ رتواني فدمت يرجانا-حمر و بن مغير و بن تنه كا بن سعد كومشوره:

این سعد نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اس کام ہے معاف د کھے۔ این زیاد نے جواب دیا۔ ہال



تاريخ فبرى جلد چهارم : حصاق ل المجانب المنظمة المباعث یا ہوسکتا ہے۔اس شرط پر کدرے کا فرمان واپس کردو جب بیاس نے کہا تو این سعداس باب بی غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی وہاں ہے والین آ کران نے اپنے ہوا خواہوں ٹی جس جس مشورہ کیا اس نے اس حرکت سے منع کیا خود اس کا بی نجا تزوین مغیروین شعبه رویشوال کے باس آیا اور کہا گاموں خدا کے واسطے حسین واکٹرے متنا بلہ کرنے کا قصد نہ کرنا۔ اس میں ا پنے خدا کی مصیت بھی ہے اور تطعی رحم بھی۔ واللہ اگر روے زیمن کی سلطنت اور تمام دنیا دیا اس تم محروم ہوجہ و تو وواس سے

. بہترے کہ خدا کے سامنے حسین جھڑنے کے خون میں آلود وہ در کم تم کو جاتا پڑے۔این سعد نے کہا۔ان شاءاللہ بجی کروں گا۔ عبدالله بن بياراورا بن سعد: ا بن سعد کو جب بینتم ملاتو عبداللہ بن بیار جنی اس کے پاس آیا۔ این سعد نے کہاا میر نے جھے حسین اوافیز کے مقابلہ می

جائے کا عظم دیا ہے اور پش نے الکار کر دیا۔ این بیار نے کہا خدائے تھے کوراہ تو اب دکھا دی۔ خداتھے کو ہما یت کی تو نیش دے اس بلا کوچ ل دے۔ابیاند کراس کام کے لیے دواشہ و۔این بیار یہ کہدکراین سعد کے پاس سے چلا آیا کی نے آ کرخبر دی کہ کو این سعد حسین بڑائیے پر چڑ ھائی کرنے کے لیے لوگوں کو جنع کر رہا ہے۔ بیان کر این لیار پھر اس کے یاس گیا و یکھا ہیٹھا ہوا ہے۔ ے آتے دیکو کرمنہ پھیرلیا۔ بیجو گیا کداب اس نے نظر کٹی کامعم ارادہ کرلیا ہاوروہاں سے جلا آیا۔ این سعد نے زیاد س آ کر کہا۔ خدا آ ہے کا بھلا کرے۔ آ ہے نے مجھے قدمت دی میرے نام کا فریان لکھ دیا سب نے سنا پھراب آ ہے کی رائے ہوتو اس حكم كونا فذكر ديجيمية اوريك كرجواشراف كوفه كاب اس يركسي اليصفح فس كي كاررواني وكارآ گا قاف فن جنگ ميس آپ كي مرضی کے موافق ہو مجھے اس پرکو کی تفوق نہ ہومقر رکر کے حسین جہتڑے مقابلہ بیل بھیج و بیجے۔ یہ کہ کرا ہن سعد نے پھولو گوں کے

ا بن سعد کی حضرت حسین دفاشهٔ برفوج کشی: این زیاد نے کہا اشراف اٹل کوف کے نام تم مجھے کیا بتاتے ہو۔ می تم سے بیمشور و نیس چاہتا کہ س کومقر رکروں تم اگر نظر کے کرجاتے ہوتو جا دُورنہ میرافر ہان واپس کردو۔ این سعدنے جب اس کا بیاصرار دیکھا تو کہاا تھا میں جاتا ہوں۔ وہ جار ہزار کے لشکر کے ساتھ لکا اور جس دن نیخ ایس حسین بڑائٹھ اترے اس کے دوسرے دن قبی کو آپ کے مقامل میں آ کرا ترا۔ اور فرز وہ بن قبیس اقسی کو تھ دیا کہ حسین بی تخت کے پاس جا کر ہو چھے کہ وہ میاں کول آئے ہیں کیا اراد و رکھتے ہیں۔ عزروان لوگول میں سے تھا جنہوں نے

نام بھی لیے۔

آ پ کو خطالکھا کر بلایا تھا اے آپ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ کی۔ اتن سعد نے لشکر کے اور دئیسوں ہے بھی جنہوں نے آپ کو ولل تصريح بديام في جائے كوكهاب في الكاركيا۔ يديام في جاناكى كوكواران توا۔ كثير بن عبدالله فتعيى :

ید کیکرکٹیرین عبداللہ شعبی اٹھے کھڑا ہوا۔ بیپڑا شہوارود لیرتھا۔ ہربات میں نہایت بے پاک تھاس نے کہا میں حسین دہاشتہ کے پاس جاتا ہوں اور آ پ کہیں تو وانشدا جا تک ایک علی وار ش ان کا کام بھی تمام کردوں۔ این سعد نے کہا ہے ش نیس کہتا کہتم ان کو

ا یا تک قل کرو۔ باں ان کے باس جا کر یہ یو چھو کہ آئے کا ان کے کیا سب ہے کثریہ یو چھنے کو جلا۔ ابد ثمامہ صائدی نے اے آئے ر کھیرا آپ ہے کہا اے ابا عبداللہ خدا آپ کا محلا کرے۔ جوشن آپ کے پاس آ رہا ہے دنیا مجر کا شریر وسفاک وقا ک سے مید کہد ا ہوتمامہ اٹھ کھڑے ہوئے اس ہے کہا کہ اپنی تلوار د کھ دے اس نے کہا واللہ مرتبیں ہوگا اس میں کسی کا لحاظ میں نہ کروں گا۔ میں فقط قاصد كى حيثيت سے آيا بول تم لوگ ميري بات سنو كرتوجو بيام ش كركرآ يا بول پينجادول كار اگرنيس سنتے توش واپس جلا جا تا ہوں ۔ابوٹمامہ نے کہا بین نے کی نکوار کے قبضہ پریاتھ دیکھ ربول کچر جو کچھ تھے کہنا ہو کیہ لے بنے لگا دانند یہ بھی نہ ہوگا۔ قبضہ کو ہاتھ ندلگانا۔اوٹماسے کہاا تھا جو تھے کہنا ہو کہدوے۔ می جا کرآپ سے عرض کردوں گا تھے تو قریب ندہ نے دوں گا تو ایک بدکار تحض ہے۔ دونوں میں گالی گلوچ ہوئی اور وووالیں جلا گیا این سعدے مدحال بیان کر دیا۔ قره بن قبیل حظلی کی سفارت:

ا بن سعد نے اب قرو بن قبی حظلی کو با کر کہا۔ قروتم ذراحسین جائزے مل کر یوچھو کہ وہ کیوں آئے میں کیا ارادہ ہے۔ قرو وہاں سے جلا کدآ پ سے ملاقات کرے۔ آپ نے جب اے آتا ہوا دیکھا تو افسارے ہے جھاا سفخص کوتم جانتے ہو۔ مبیب بن مظا ہرنے کہا ہاں میں بچیانتا ہوں۔ یہ بی حظلہ سے ہا در تھی ہے ہماری بھن کا بیٹا ہے میں تو اس کوخش عقیدہ سجھتا تھا۔ میں جانتا تھا کدان لوگوں کے ساتھ میہ آئے گا۔ اتنے میں قرو آئینیا۔ آپ کوسلام کیا اور ابن سعد کا بیام پہنیا دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شیر والوں نے مجھے لکھا کہ آپ بیاں آپئے اب اگر میرا آ ٹانیس ٹا گوارے میں واپس جا وا کا کا۔ صبیب بن مظاہرے اس ہے کہا قرہ کیا توان طالموں میں بھرواپس چلاجائے گا۔ تھے جائے کہ آپ کی نفرت کرے جن کے بزرگوں کی بدولت خدانے تھے اور میں کرامت عطافر مائی ہے۔ قرہ نے کہا ٹی جس کے ساتھ ہوں اس کے بیام کا جواب اسے پہنچانے کو واپس حاؤں گا اور پجرجیسی رائے ہوگی میری وہ کروں گا۔ یہ کہہ کروہ این سعد کے ہاس گیاسب حال بیان کیا۔

ا بن سعد کا خط بنام ابن زیاد:

این سعد نے کہا امیدتو ہوتی ہے کہ خدا مجھ کوان سے لڑنے اوران کے ساتھ کشت وخون کرنے سے محفوظ رکھے گا اورا بن زیاو کو پیز خلاکھا۔ بسم اللہ الرطن الرحیم! بی بیال جب آ کر حسین چھٹڑ کے مقابل اثر اتو ایک قاصد کوان کے پاس بھیجاان ہے ہی نے یو چھا کہ آنے کا کیا سب بوااوروہ کیا جا ہے ہیں۔ کس چیز کے طلب گار ہیں۔ انھوں نے اس کا جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے چھا کھھے میرے باس ان کے قاصدا ٓ ئے اوراس بات کے خواست گار ہوئے کہ ٹی بیال آ ؤل میں جلا آ بااب میر ا آ ٹا اگران کو ا گوارے اور قاصد وں ہے جو کچھانھوں نے کہلا بھیجا تھا اب اس کے خلاف ان کی رائے ہوگئی ہے تو میں واپس جلا حاؤں گا۔ ابن ر بادکور دخط جب سنا با عمیا تواس نے سشعم بڑھا:

> آلآن اذُ عَسلسفَتُ مُخَسالتُسُاسِه يَرُجُو النُّحَاةَ وَلاتَ حِيْنَ مَنَاص

''لینی جب ہارے نبحہ میں کھنے تو لگنا جاہتے ہیں اب تو ان کے لیے مفرنیس'' س خط کا جواب این معد کواس نے بہ لکھا:

'''بم التدارحن الرحيم إتمها را تحط طاجو كيحتم نے لكھا ہے معلوم ہوا۔ حسین جانین سے كو كديز يدين معاويد ہونین ہے وہ خوو اورتمام انصاران کے بیت کریں۔اگر انھوں نے بیت کر لیاتو پھر ہم جیسامنا سے بھیں گے کری ہے''۔

# ابن زیاد کا پائی پر قبضه کرنے کا تھم:

ان معدکو بندهٔ پیچانو کمیشانا شمایی نگل بالان فاولونی شاکن منطوسه بنا کمیداند خواندن با داد کان مدید کا یا سال معنوان قد کنهٔ برسا ادر میسی نافزاند که درومان مال بوبا با یک باید با یا اداری نیز باشکن به منظم ایر اوارشی هزان زمان هزشت سافه کو یا گیاف این فاواد که که این مصد شعر و دروی فات که با نیزمواندن کارگری کر کندان فاید اول بر یا با گرفته ساوه براد کشیری منظمات انجاب میشند شارومان میسیسها کارو انگری کدوروز برای کمی استان با بیشا با میگر

عم الله براي الم مستون الموقع كي جدونا. والقواب كما أن المعادل عن تحاويل يطال عبداً سي ساسطة أم العالمة بالأمحى الذى جد في جد يم يا المامة الله في السياس مع تحدود الموقع ا منابع أن مسياح من الموقع ا

هم الشدن الي تشوي كا الجام: ال سنة معرض من المساكل عادل مل مواهد كان الله و كان المواهد المساكل على المواهد المساكل على على في السنة و مقال المواهد ا

کی الله فریق من جال گالیتی:

کا الله می ترفت جال گالیتی:

کا الله می تا ب بادار آن کے کافران کی الله الله الله الله بالله بالان می تا کی وقت کو بالا یا آن ما دارگی بالد ساخ می تا که الله بالد بالله 
ی ایروز میں معلق مطاطات. سمین بورنٹر نے عمر و بن قرط بن کعب افسار کی کوعمر بن سعد کے پاک جمیعا کد آئ رات کو میرے اور اپنے لفکروں کے

### حضرت حسين رهافتنز كي نتين شرائط:

يى ۋ كركرتا تقا\_

لیکن محد شن کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ آپ نے کہا تین ہاتوں میں سے ایک بات میرے لیے افتیار کرویا تو بیر کہ جہال ے میں آیا ہوں و ہیں چا جاؤں۔ یا بیرکٹ اپنا ہاتھ پڑیا کے ہاتھ میں وے دوں وہ اپنے اور میرے درمیان جو فیصلہ جا بے کرے یا بیر کرد کد مملکة اسلام کی سرحدول بیس ہے کئی سرحد پر جھیے روانہ کردو۔ بی ان انوگول کا ایک شخص بین کررہوں گا۔میرانتی ونقصان ان کے نفع وقصان کے خمن میں ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے بید بات ہرگز نیس کی ۔ جیدالوگ خیال کرتے ہیں۔ کہا پنا اتھ یز بد کے باتھ میں دے دیں گے۔ یا بد کسی سرحد کی طرف بلا داسلام کی چھے رواند کر دو۔ بنکسآپ نے بدکہا تجھے اس وسیع وعریض زین میں کسی طرف کل جانے دو۔ میں و میصول کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ این معدے آپ نے تین یا جا را تا تیم کیس۔ اس نے این ز اوکوکھا۔ خدائے آگ کے شعلہ کو بچھا دیا۔ اختلاف کو دفع کیا۔ تو م کی بہتری جاجی جسین جنگواس بات پر دانعی میں کہ جہاں ہے آئے ہیں وہیں بطے جاکیں یا ملک اسمام کی سرحدوں شی ہے جس سرحد پر ہم جا بیں اٹیس مجیع ویں۔ وہاں ایک مسلم کی حیثیت ہے وور ہیں سے نفع وضرر میں سب کا ساتھ دیں گے یا میرالموشین بزید کے پاس جا کراس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے۔اسپنے اور ان کے درمیان جوفیصلہ جا ہے وہ کرے۔اس میں آپ کی بھی خوشنوری ہے اور امت کی بھی بہتری ہے۔

# شمر بن ذي الجوثن كي فتشاتكيز ي:

این زیاد نے خط پڑھ کر کہاا ہے گئے گئے کا پیر خط ہے جواہیے امیر کا خیرخواوا ٹی تو م کاشیق ہے۔ اچھا میں نے قبول کیا۔ بیری کر شمرذی الجوش التحد کر ابوا کہا ہے بات ان کی آقر تحول کرتا ہے۔ارے دوقو تیری زشن پراترے ہوئے میں تیرے پہلو میں موجود ہیں۔ والله تیری اطاعت کے بغیراگر دو تیرے شہرے علے گئے تو توت وغلیان کواور عاجری وکر وری تیرے لیے ہے۔ یہ موقع ان کونید وینا یا ہے ال میں تیرے لیے ذات ہے۔ ہونا یہ جا ہے کہ دواوران کے انساری تیرے بھی پر مرجعا دیں۔ اگر آو سراوے تو تھے حق ے مزاکا۔ اگر معاف کر دے تو تھے کو افقیار ہے۔ دانشہ ٹی تو بیشنا ہول کہ حسین بڑائندا درا بین سعد دونوں لفکروں کے درمیان رات رات بجر بیٹے ہوئے یا تم کیا کرتے ہیں۔ائن زیادنے کہا کیا اچھی رائے تو نے دی ہے۔ رائے ہے تو ٹس ہے۔ اميرمعادية والخذع شهادت يسين لك +سانوكر با تاریخ طبری جلد چهارم: حصدا وّ ال

ابن زیاد کا جنگ کرنے کا تھم: پچراین زیاد نے ایک خط کلی کرشم کو دیا کہا ہے تھا لے کر این سعد کے پاس جااے جا ہے کہ حسین جی تینا وران کے انصار

ے کے کہ دومب میرے تھم پرمر تھنا دیں۔اگر دوالیانہ کریں آوان ب کواطاعت گز اردل کی طرح میرے یا س بھی دے۔ اگروہ اس بات کونہ ما میں تو ان سے قال کر۔ اگر این سعد نے ابیای کیا تو اس کی اطاعت تو بھی کرنا۔ اور اس کی بات کو مانا۔ اگرای نے اٹکار کیا تو ان لوگوں ہے تو خود قبال کرنا تو ہی امیر لشکر ہے۔ اور این سعد پر تملیکرنا اس کی گرون مارنا اور مراس کا میرے پاس بھتے دینا۔ اور این سعد کو جو خط این زیاد نے لکھا اس کا پیشمون تھا۔ میں نے بچھے حسین جو کئڑ کے مقامے میں اس کیے نیں بھیا کہ وان کے بیانے کی گرکرے یان پراحمان کرے۔ یان کی سلاحق منائے یاان کا سفارتی میرے سامنے بن جیھے۔ ین اگر حسین جزیتن اوراوران کے انصار میرے تھم پر سر جھکا دیں اورگر و تین قر کر دیں تو س کو طاعت گز ارول کی طرح میرے یاس بھیج دے۔ اگر وہ شدہ نیں تو ان پراس طرح تلکی تھی کر کہ سب قبل ہو جا کیں اور سے عرکاٹ لے۔ وہ سب ای کے سز ادار ہیں۔ حسین بڑائیز جب کل یو جا نمیں تو ان کے سینہ پر ادر پائٹ پر سواروں کو دوڑا دے کہ وہ نافر مان مخالف خود سر کا کم ہیں۔ میری دل کی پیریات ٹیمیں ہے کہ اس سے مرنے کے بعد کچھے ان کوایڈ اینچھے گی۔ لیمن عمی انہیں قبل کرتا تو ان کے ساتھ پیر سلوک کرنا اگران کے بارے میں تو حارے بھم کو جاری کرے گا۔ تھے کو وہ توش لے گا۔ جو ایک فرمانیر دار طاعت کز ارکو ملتا چاہے۔ اور اگر بچھے یہ منظور نہیں ہے۔ تو ہماری خدمت ہے اور ہمارے لشکرے علیحدہ ہو جا۔ لشکر کوشمر پر چھوڑ دے۔ ہم نے

اے اپنے احکام بتادیے ہیں والسلام-شمرے بھانجوں کے لیے امان:

شم کوجت بیر خط طاقو و دخوداوراس کے ساتھ عبداللہ بین ائی کل دونو ل اٹھ کھڑے ہوئے ۔اس چھوپھی ام البنین بنت تزام طل بن ابوطالب والخواكم باستحيم ان كريش سے عمال وعموالله وضع وطان اللحقة بيدا بوئة تقع عبدالله بما الأنجى بن ازام نے كما خدا امیر کا کھلا کرے۔ تاری بکن کے میے حسین بھٹر کے ساتھ میں تو مناسب مجھوتو ان کے لیے امان لکو دے۔ این زیاد نے کہا بروچشم كاتب وتكم دياس في امان كافر مان لكدويا-

ابن سعد کا جنگ کرنے کا قصد: عبداللہ نے اپنے غلام آزاد کے باتھ جس کا نام کر مان تھا۔اس تھم کوروانہ کیا۔کر مان نے وہاں جا کران کو باایا اور کہا تمحارے ماموں نے تحصارے لیے امان بیٹی ہے۔ان جوانوں نے کہا تمارے ماموں کوسلام کہنا اور کیرویٹا یم لوگوں کی امان جمیس میا ہے۔ پسر ممید کی امان سے خدا کی امان بہتر ہے۔ شمر جب این زیاد کا ٹھا کے کرائن معد کے یاس آیا۔ اس نے خطا کو پڑھا۔ این مدنے شرے کیا۔ دائے ہوتھے راق نے کیا ترک کیا نھا تیرے جماعیت بچائے۔ خداغات کرے برکیا تو میرے یا ک کے کر آیا ہے۔ واللہ اجرا بھی گمان ہے۔ کہ تو نے می اس کی رائے کو پیچے رویا کہ بھری تحریر کو نہ مانے ۔ جس معاملہ میں اصلاح کی ہم کوامیر تھی تو نے اے بگاڑ ویا۔ واللہ احسین بڑائٹ کرون جھانے والے فض نیں ہیں۔ان کے پیلو میں وہ ول ہے جو برواشت نیس کر مکن شرنے کہا یہ قربتا تیرا کیا ارادہ ہے۔اپنے امیر کے تھم پر تو ہلے گا۔اس کے دشن کو تل کرے گا؟ یڈییں تو لفکر کو جھ پر چھوڑ

تاريخ طبري جند چيارم: هساظ ل ۲۰۴ ايرموادي تروز پيشون پيک مساند کر بود وے۔ابن سعد نے کہانیں تھے للکرنیں ٹا سکا۔ می خودیہ کام کروں گا۔ شمر نے کہا گھر تھیں کرویا ابن سعداب لشکر لے کرجا یہ خرم کی نو س تارخ بھی۔ پیشند کا دن شام کا وقت تھا۔ شمر آ کر افصار حسین کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا بم لوگوں کی بمین کے معے کہاں میں۔ بیان کرعب ک وجعفر وعثمان میں فلی دیکٹوال کے پائ آئے۔ کہا تھے کیا کام بے کیا کہتا ہے۔ کہامیری بہن کےفرزند و تمہیر ب لئے امان ہے۔ان تو جوانوں نے جواب دیا خدا کی تھے پر لحنت میری امان پر لعنت تو جو ہمارا ماموں ہے۔ یکی تو ہم کو امان دیتا۔ اور رسول الله ترفيقا کے قرز ندکوا مان نبیل این سعد نے اب بھا کی" اے فوج خدا کے سوار وگھوڑ وں ہر چڑ ھواور خوش ہو''

حضرت حسين بن الله كالله كالله كالله كالله كالبثارت: نماز عصر کے بعدائے لوگوں کو لے کرسوار ہوااوران لوگوں پر پڑھائی کر دی۔اس وقت حسین بڑاتوائے خیمہ کے سامنے اس اینت بینے ہوئے تھے کد دونوں کھٹے بلند تھے اور کوار پر تکے ہوئے تھے۔ آپ نے تھٹوں پر مر د کا دیا۔ آپ کی بہن این بینیو ے شور کی آ واز کی تو بھائی کے یاس آ کیں۔ کہا بھائی آ پ نے سنا کہ لوگوں کی آ وازیں قریب ہے آ رہی ہیں۔ حسین ہوٹھ نے زانو ے مرافحایا اور کہاش نے رسول الشاکو خواب میں دیکھا کہ بچھ سے فرماتے ہیں تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ بہن نے بیس کراہے مذبو پیٹ لیا اور کہا وائے۔آپ نے کہا۔تم پر وائے بیل ہے ،کن خداتم پر وتم کرے دیے۔ رہو۔

عباس بن على جنر شين في الله عنه أن وه اوك آيز ، بيان كرآب الله كغر ، بويز ، كبايل تم ير فدا بوجا وَ ل مكوز ، برموار ہو۔ بھائی ان لوگوں سے جا کر ملو چھوتم کیا جا ہے ہوتھا راارادہ کیا ہے۔ادھر آنے کا کیاسب ہے۔عماس بڑنٹھ کوئی میں سواروں

کوماتھ کے کرجن بیں زبیر بن قیم اور حبیب بن مظاہر بھی تنے ان اوگوں کے پائ آئے۔ کہا تمہار ااراد و کیا ہے۔ تمعارے بی جن کیا آئی ہے۔ان لوگوں نے کہا۔امیر کا پیچم آیا ہے کہ تم لوگوں ہے کیدویں کداس کے حکم برتم جوی دونیس تو ہم تم ہے لایں ہے۔ عماس نے کہا و رانظم و میں انی عبداللہ الحسین جایڑے یاس جا کر جو کچوتم کتے ہوان سے عرض کر دوں۔ بیاوگ تطبر محے اور کئے

لگے۔ جادَ ان کونجر کردو۔ پھر بم ہے آ کر بیان کرد کہ وہ کیا گئے ہیں۔ عمال جائٹ گھوڑ ااڑا کر حسین جونٹ کے پاس پرنجر لے کر حلے اوران کے سب انصاران لوگوں سے گفتگو کرنے کوشم رے دے۔این مقاہر جھٹنےنے ذہیر جانتے ہے کہا جا ہوتم ان لوگوں سے گفتگو کردیا کہوہ ٹس چکو کبوں۔ زہیرنے کہاتہیں نے بید کر نکالا ہے تہیں ان سے نشکو کرو۔ حبیب نے ان لوگوں سے خطاب کر کے کما سنوکل کے دن خدا کے جولوگ آئیں گے۔ دانلہ بہت برے وی لوگ تھم یں گے۔ جنیوں نے اس کے نبی مُرکھ کی ذریت کوان کی

عزت کوان کے افل بیت کواوراس شہر کے عابدوں کو آئل کیا ہوگا۔ جت کی سمج عبادت میں گذرتی ہے جن کی زبان پر ذکر خدا جار کی ر بتا ہے بیرس کر فررہ بن قیس اولا تم ہے جہاں تک ہو سکا ہے فض کو پاک رکھو۔ ز هير بن قين ا درعز ره کي گفتگو:

ز ہیرنے اس کے کہااے فزرہ خدانے ان کے نقس کو پاک کیا ہے آئیں جایت کی ہے۔اے فزرہ خداے ڈریم میں تیری خبر

ا ال كا بعد يفتره يوكن انت على الرجال الن الرجال الن المراع الما يجوز ويا ... عرب الخانضيال والول كومامول كتي إلى

ى رخ لمرى جد جارى: هساذل ٢٠٣) ايموهادية تأثيث شبادية عين تك مساخرك با خوائ کا کلم کہت ہوں۔اے ور و خدا کے واسطے ان انفوال ذکیہ کے قل میں ان لوگوں کے ساتھ تو شریک شہو۔ جو اس مثلات کے ہائی یں ۔ غررہ نے کہا اے زبیر الل میت کے شیعول میں ہے ہم تھے کوئیں جانتے تھے تو حثان والوں میں تھا۔ زہیر نے کہا مجھے اس مقام پرد کچیر کئی کیا توشیل جھتا کہ بٹل اٹیل او کول ٹل ہے ہوں۔ من خدانہ ٹل نے بھی کوئی قطان کولکھا نہ بھی کوئی قاصدان کے پاس بیجانہ بھی ان سے نعرت کا وعدو میں نے کیا۔ ہوا یہ کہ راہ میں ان سے مجھ سے طاقات ہوگئی۔ ان کو دیکھ کر مجھ رسول المد صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے۔ اوران کا مرتبہ جوان کے دشتہ ہے ہاں کا خیال آ گیا۔ اور ٹی بجھ گیا کہ یہ کن دشمنوں میں اور تمھارے جرممہ کے وگول ٹی جا رہے جیں۔ بس میری رائے ہیں وہ کدان کی نفرت کروں۔ان جرگہ ٹی ٹریک جو جاؤں۔ا بی جان ان کی جان بر فدا کردوں تا کہ جس حق خداوحق رسول خدا کوتم نے ضائع کردیاان کی حفاظت کروں۔

ایک رات کی مہلت: ا ہے جس عہاس بن علی بیت محوڑے کوایڑ کرتے ہوئے ان لوگوں تک آپٹیجا در کہا اے لوگو! ابوعبداللہ الحسین رفایٹو: تم ہے س بات کا سوال کرتے ہیں کداس وقت تم سب واپس ہو جاؤ ۔ کہ وہ اس باب بین غور کرلیں ۔ پدائی بات ہے کہ انھی تک تبہارے اوران کے درمیان ان باب بی انتقافیس ہوئی تھی کل میں کو انشا واللہ بحر ہم لوگ ملیں گے۔ یا توجس بات کوتم جا ہے ہواورسلوک تہیں منظورے ہم اس پر رامنی ہوجا کیں گے یا ہمیں ہے بات ٹا گوار ہوگی تو اٹکار کر دیں گے اس ہے آ ہے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت ان الوگوں کو ٹال دیں۔ جو کچے کہنا سننا ہو کہ بن لیں۔ اپنے اٹل بیت سے وصیت کرلیں۔ عماس بن علی جوٹیزنے آ کر جب یہ بات کی تو این سعد نے شمرے یو چھا کہ تیری کیا دائے ہے۔ شمر نے کہا تیری جو دائے ہو۔ تو امر انتکرے تیری جو دائے ہوبس وی رائے ہے الن سعداب لوگوں کی طرف متوجہ اوان سے او چھاتھ ادی کیا رائے ہے۔ بیان کرهمرو بن جائ زبیدی نے کہا۔ سجان الله \_اگربياوگ كفارديلم من وق اور تجوف مجي سوال كرت تووالله تجي قبول كرليزا جا بي تحاقيس بن افعد نے كها\_يد بات ان کی مان لے۔ اپنی جان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ کل صبح کو بیاوگ تھے سے لڑنے پر آ ماد و ہوجا تھی ہے ۔ ابن سعدنے کہااگر مد مجیم معلوم ہو جائے کہ بدلوگ لڑیں گے توش اس دقت مہلت ندوں۔اور عماس بن علی جینیزانے جب حسین جماثان ہے بدآ کرتھا کہ این معدا بیاا بیا کہتا ہے تو آپ نے کہا تھاتم کچر پلٹ کر جاؤتم نے ہو سکے توان لوگوں کوکل میجے پر ٹال دواور آج کی شام کے لئے ان کو ہم سے دفع کرو۔ آئ کی رات ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرلیں۔اس سے دعا کرلیں۔اس سے مغفرت طلب کرلیں۔ خدا ہی خوب جانتا ہے کداس کی عمادت کواس کی کتاب کی تلاوت کو دعا واستغفار کی کثرے کو پی دوست رکھتا تھا۔ علی بن حسین بینیتا کہتے ہیں۔ابن سعدکے پاس سے ایک قاصد ہم لوگوں کے پاس آیااورا پے مقام پر گھڑا ہو گیا جہاں ہے آواز سنائی دیتے تھی اور کہا ہم نے تم لوگوں کل صحیح تک کی مہلت دی ہے۔اگرتم اطاعت کرلو گے تو تم کواپنے امیرائن زیاد کے پاس ہم روانہ کرویں ہے۔اگرتم انکار كروك تو چربهم تم كونيس چيوڙي ك\_\_

حضرت حسین بن فتر کی اینے ہمراہوں کو جانے کی اجازت:

ائن سعد جب لشكر كو كے كروائيں كيا ہے۔ اس وقت شام ہونے كو تھى۔ تو حسين پڑی تھنے نے اسے انصار كو جمع كيا۔ على بن

نار بن غبر ی جد چه رم : هدا قال ۲۰۴۲ امیرها دید تا بید می اور استان میک است توکید

مسین بہینہ کہتے ہیں میدہ کچے کرآپ کے قریب چاہ گیا کہ سنوں کیا فرماتے ہیں۔ اور میں بیارتھا۔ میں نے منا کہ ممرے والداپنے انسارے فر درے ہیں۔ میں خدائے تارک وقعالے کی بہترین تھرو ڈٹا میں بجالاتا ہوں۔ اور داخت ومصیب میں اس کا شکر ادا کرتے ہوں۔ خداوندایش تیراشگر بجالاتا ہوں۔ کہ تو نے ہم لوگوں کونیوت کی کرامت دی۔ تو نے ہم کوقر آن کی تعییم دی۔ تو نے ہم کونم وین عطاکی ۔ ق نے جم کونا عت وبصارت وول ویا۔ تو نے جم کوشر کول عمل ثارت ہونے دیا۔ ان کے بعد جھے یہ کہنا ہے کدا ہے انصارے افضل ویہتر انصار اور اپنے اٹل بیت ہے زیادہ وفا دار وقر مال بردار اٹل بیت عمل نے بیس دیکھے۔ سنو بیس بجھ چکا ہول کہ ان ڈٹینوں کے باتھوں مج کو جمالوگوں کی قضاہ۔ سنو اہتم ہے کے سب باب میں میری پیدائے ہو چک ہے۔ میری اجازت ہے تم ب طلے جاؤ۔ میری طرف سے کوئی روک تم پڑیں ہے۔ دیکھورات کی ٹار کی جھائی ہوئی سے اسے تنبہت سمجھو۔

ضحاك بن عبدالله اور ما لك بن تضر:

س سے کچھ پیشتر خواک بن عبداللہ اور مالک بن نضر دوفخض آپ کے پاس آئے سلام کر کے بیٹھ گئے ۔ آپ نے جواب سلام دے کر فیر مقدم کیا آئے کا سب ہو تھا۔ انھوں نے کہا ہم اس گئے آئے کہ آپ کوسلام کرلیں۔ آپ کی سلامتی کی وعا خدا ہے ا تلیں ۔ آپ سے ملاقات کرلیں ۔ اوگوں کی حالت آپ نے بیان کریں ہنے ہم آپ سے کے دیتے ہیں سب لوگ آپ سے لانے برآ ماده بين آب اين كئے و كوكر كري مسين والله في الله و نعم الوكيل - دونول مخفل و كور منده وو كانت آب کے لئے دعا مانتھے گئے۔ آپ نے کہا میری نفرت کو تصحیل کیا امر مانع ہے۔ مالک نے کہا ٹیل قرضدار ہوں صاحب عیال ہوں فعاک نے کہا میں بھی قر ضدار وعیال وار ہول لیکن جب کوئی اُڑئے والا شد ہے تو مجھے واپس جانے کی اجازت وے دیسجنے گا۔ پھر میں آپ کی طرف سے آبال بھی کروں گا اگر دیکھوں گا کہ میر انصرت کرنا آپ کے لئے نافع ہے۔ اور آپ کی مصیبت کو میں د فع كرسكا مول - آپ نے كہاتم كواجازت ہے۔ يين كرضحاك كہتا ہے مل وين تخبرار ا-

آل عقيل كاجذبه جهاد:

جب شبآ ألى - آپ نے كہاد كجورات كا تاركئ مجائى بوئى ب-اے فنيت سجعوبةم ميں سے ايك ايك ففي ير الل بيت من ايك ايك فيض كا باتحد بكر ل\_ فيرجب تك كه الحمينان وعم سب اين اين تصول من شهرول لكل جاؤ۔ بدلوگ میرے می طلب گار ہیں۔ جھے تل کرلیں گے۔ تو پھر کی اور کا خیال بھی نہ کریں گے۔ بدین کرآپ کے بعد اُل بینے کیسج بی نجے سب کینے نگلے ۔ہم سے بیر نہ ہوگا کہ آپ کے بعد ہم زعہ ہو رہیں خداو وون ہمیں نہ و کھائے ۔مب سے پہلے عہا س بن علی بیستہ نے پیکر کہا چرب نے ای طرح کے کلام کے حسین طِینٹانے پار کرکہا۔ اے اوالا دعیل سلم کا تل ہونا تھارے لئے کافی ہے۔ تم یلے جاؤی میں اجازت دینا ہوں۔ انھوں نے کہالوگ کیا گئی گئے گئی گئے نے کہ کم اپنے بزرگ اپنے سرداراوران کے ساتھ اپ بی عم کوجو بہترین عمیقے چھوڑ کر چلے آئے شان کے ساتھ شریک ہو کرایک لگایا نہ برچھی کا دار کیا نہ کو آرکا تھ مارا۔ یہ بھی معلوم ہوا كدان بركيا كُرْ رى برگزئيس والله اجم بيد يوگا بلكه بم اخ جاش اينا مال اينا الى مال كوآب برفدا كروي ك-آب کے ساتھ شریک ہوکر قبال کریں گے جوآپ کا حال ہوو ہی ہمارائگی ہو۔ خداو وزندگی شدد سے جوآپ کے بعد ہو۔

سلم بن عوسجه اورسعد بن عبدالله كااستقلال:

مسلم بن عوجہ اسدی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کیا ہم آپ کوچھور کر طبے جا کیں اور ابھی خدا کے سامنے آپ کے فق ہے ہم اوائیں ہوئے۔ باں وائڈ جب تک میری برچی ان لوگول کے بینہ ٹلی ٹوٹ کرندرہ جائے۔ جب تک قبضہ میرے باتھ میں ہے کوارین ان کی نہ باراوں ۔ یمی آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ اگر ان سے لڑنے کے لئے چھپار میرے یاس نہ ہوتے تو میں آپ کی غرت میں انین پھر مار مارکر آ ب می کے ساتھ مر جا تا۔ سعد من عبداللہ نے کہا واللہ بھم آ ب کوچھوڑ کر ندجا کس کے۔ ضدایہ تو وکھ لے کر رسول اللہ کی فیبیت میں بم \_ آ پ ن سی تفاعلت کی \_واللہ اگر میں جاننا کہ مٹر قبل بو جاؤں گا۔ پچر زیرہ کیا جاؤں گا۔ پچر جیتا جلاد یا جاؤں گا۔ گھرممری ن تستراژادی جائے گی۔ستر مرتبہ بھی حالت جھے پر گذرے گی۔ توجب بھی آپ کی نصرت میں جب تک مجھے موت ندآ جاتی آ پ سے جدانہ ہوتا۔ اور اب آو ایک جی وفق آل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ووٹر ف وکر امت ہے ہے ابزتک زوال نیں ۔ مجریں اے کول نہ حاصل کروں ۔

ز ہیر بن قین کی استقامت:

ز بیرین قین نے کہاوانند میں توبیہ طاہتا ہوں کوئل کیا جاؤں گیرزندہ کیا جاؤںگا۔ کچترفل کیا جاؤں۔ای طرح بزار وفعد تل ہوں کہ خدا آپ کواور آپ کے افل بیت بھی ان نو جوانوں کو بیا لے۔ای طرح ایک جی طرز کے کلام آپ کے انصار میں ایک جاعت نے کے کتے تھے واللہ آپ ایم چھوڑ کڑیں جا کی گے۔ بلکا ٹی جائیں آپ پرفداکریں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں ہے اپنی چیٹانیوں ہے آ ہے و بیما کمیں گے۔ ہم قل ہو جا کمی آو ووقتی جوہم پر ہے فعدااورو قا ہوجائے۔ امام زين العابدين كابيان:

على بن مسين بيسيًّا بيان كرتے ہيں اى شام كا ذكر ہے۔ جس كی منج كوميرے والدَّقق ہول گے۔ بيس بيضا ہوا تھا اور مير ك پچوپکی زینب بالبینی میری تیار داری هم مصروف تحیی جب که میرے والدنے اپنے افسار کے ساتھ اپنے خیریہ هم تخلیہ کیا تھا۔ اس وقت ابو ذر خفاری بی نیخز کے غلام آزاد حولی آپ کے یا س کوار کود کھیے مجال کر درست کر رہے تھے۔اور آپ اس مضحول کے شعر پڑھ رے تے:

"اے دہرنا پا کدار تھے پروائے ہو۔ کیا برادوت ہے تو۔ کہ برضی وشام کمی دوست یا دشمن کو مارر کھتا ہے ایک کے فوض میں دوسرے کو تبول نہیں کرتا۔ اور بیرسب تھم خداہے ہوتا ہے اور جوز ندو ہے اے اس رستہ جانا ہے''۔ ان اشعار کوآپ نے دو تین وفعہ پڑھا۔ بیس سمجھا اور ٹی جان گیا جواراد وآپ نے کیا تھا۔ مجھے بےافتیار روٹا آیا۔ میں

نيآ نسود ل كوضيط كرابيا - خاموش را مجد كيا كه صيبت أوت يرث ك-دهزت زين ب<sup>ي</sup>نين<sup>ي</sup> كيآ هوزاري:

تمر میری بچوچی نے بھی ان اشعار کوئن لیا۔ مورتوں کی طبیعت میں رقت اور بے مبری ہوتی ہے۔خود کوسنعبال نہ عکیس۔ بر بند مردوزیں جادر کھنچی ہوئی آپ کے پاس پہنچیں۔ کے گئیں" واسے بیتناہ "ارے آج مجھے موت آگی ہوئی۔ اے بزرگوں کے جانشین اے در ماندوں کے شفق میں آج میری مال فاطمہ مرکٹیل۔میرے باپ نے میرے بھائی حسن جھڑنے آتی رصت کی آ پ نے ان کی طرف دیکھا' کئے گگے۔ بیاری بمین دیکھو' کہیں شیطان تمہارے حلم کو زائل نہ کردے ۔ کہنے لگیں ۔ یا ایا عمداللہ میرے ماں بائے مرفدامیری حان تم برفدائے نے قبل ہونا گوارا کرلیا۔ حفرت زينب بينينوا كوهفرت صين بخافته كادلاسه

بین کرآ یہ نے طبیعت کوسٹھالا اور آ تھوں جس آ نسومجرلائے اور کہا کہ موت نے چین سے نہ بیٹنے دیا۔ کہا ہائے بھائی ک حمیں مجبود کر کے قبل کریں گے۔اس ہے تو اور بھی میرا کلجہ گؤے ہوا جا تا ہے۔میرے دل پر خت قال گذر رہا ہے۔ یہ کہ کرمنہ کو پیل ۔ گریبان کو مجاز ڈالا یفش کھا کرگر ہویں ۔ بھن کا بیان کا پیال و کھے کرآ ہے گئرے ہوگئے ان کے پاس آ کر چیرہ پریانی جھڑ کا کہا۔ پیاری جمان خدا کا خوف کروخدا کے لیے عبر کرو۔ اس بات کو مجھو کدروئے زشن پرسب مرنے والے ہیں۔ اہل آسان بھی باقی نہ ۔ ر بیں گے۔ بس اللہ کی ذات کے سواجس نے اپنی تقدرت ہے اس زیمن کو پیدا کیا ہے اور جو پھر طنق کو زندہ کرے گا اور سب کے سب والیس آ جا کمی گے اور جو یکا نہ و تنہا ہے۔ سب چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ میرے باپ جھے سے بہتر تھے۔ میری ماں تھے ہے بہتر تھیں۔میرے بھائی مجھے بہتر تھے اور مجھے ان سب کواور ہر مسلمان کورسول اللہ کڑتا کے حال ہے تسکین ہوئی جا ہے۔ای طرح کے کلے کبدکرآپ نے انٹین سجھایا۔ چرکھا بیاری بین شی تم کوشم دیتا ہوں۔ میری اس شم کو پورا کرنا۔ میں مرجاؤں تو میرے م یش گریمان کوچاک نه کرنا۔ متدکوند بیٹمنا۔ بلاکت وموت کونہ بکارنا۔ یہ کہر آپ انیس اپنے ساتھ لائے اور میرے یاس لا کر بھیا سے۔ پھرآ پ خیمہ ہے باہر بیلے گئے۔انساد کو بھر دیا کہ قیموں کو قریب قریب ان طرح نصب کریں کہ طنابوں کے اندر طنا ہیں آ جائمی ( خیموں کا ایک علقہ ماہن جائے ) سب اوگ خوداس علقہ کے درمیان رہیں۔ بس ایک رخ جدھرے وشمن آنے والے ہیں کلارہے دیں۔

حسيني مِن شنه: قا فله کي عمادت گذاري:

حسین ڈاٹٹڑاوران کے امحاب تمام رات بیدارر ہے۔ سب نمازیں پڑھا کی استیفار کرتے رہے۔ دعا وتضرع میں مشغول رے۔ مواروں کا ایک رمالہ جوان لوگوں کی تھہائی کرنے کو دشن کی طرف ہے مقرر ہوا تھا۔ ادھرے گذرا۔ اس وقت آپ بیآ یت تلاوت كردے تھے:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّمَا نُعْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا نُفْسِهِمْ إِنَّمَا نُعْلِي لَهُمْ إِزْ وَادُوا إِثْمًا. وَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ الْحَبِيك مِنَ الطُّيّبِ ..... "ال جولوك كافر موك وه مجود بين كديم جوانين وهيل و عدب بين اس بين ان كي ليربتري عيد بم تواس لي أمين وصل دے دے كداور مجى كتابول ميں جالا ہوجا كيں۔ان كے ليے تو ذليل كرنے والاعذاب ، فدا بيد نیم کرے گا کرتم لوگ جس حال میں ہوای حالت میں موشین کورہے دے۔ وہ یاک ونا پاک وونوں کو جدا کر کے رج8"۔

اپوحرب کی بدکلامی:

اس آیت کورسالد کے لوگوں علی سے ایک شخص نے سااور کئے لگا فتم ہے رب کعید کی جمیں لوگ پاک میں ۔ اور تم لوگوں

نارخ طبری جلد چهارم حصدال المستخدم المترا المعادم المتراط المتعادم المتراط المتراط المتعادم المتراط المتعادم المتراط المتعادم الم ے بم جدا کر لیے گئے ہیں۔ایک فض نے اے پیچان کر ہر ہرے ہو تھا۔ جانتے ہو بیکون فض ہے کہا میں نہیں جانیا۔ کہا یہ ابوجرب مہیں ہے ۔اور پرفخش بزاہنے والا ہے بووہ شرفاہ میں بزاد لیروسفاک ہے ۔سعیدین قیس نے اسے خون کرنے برجمی قیدمجمی کیا تھا۔ بریرنے اس کا نام س کر یکارا۔ اوفا مق تھے کو خدانے یاک لوگوں پس شار کیا۔ بوچھا تو کون ہے۔ کہا بر مرین طبیر ہوں ہیں۔ کہنے لگا ا ند۔ یہ بات بھی برشاق ہے۔اے برم واللہ تو ہلاک ہوا۔ واللہ تو ہلاک ہوا۔ برمرنے کھااے ابوترے خدا کے سامنے اپنے گزامان كبيرو ية ويكر لينه كان توموقع بي- إن دالله اجم مب ياك لوگول بين بين اورتم مب ناماك بو كين لگا ( تنسخ سے ) وأمّا عله ذلِك مِنَ الشَهِدِ بَنَ يعنى بال بال يم يحى كوا بول عن بول الك فض في كهاوات بوتي مرجان ربعي توثين جمتاية حسيني مِنْ شِيْرُ لَشْكُر كَيْ ترتيب:

این سعد روز عاشورا شنبه کا ون تعایا جعد منتج کی نماز جب پڑھ چکا تو اپنی فوج کوساتھ لے کر نگلا۔ حسین دہنشز نے بھی اینے انصار کی فیس جمائیں۔ان کے ساتھ من کی نماز روعی۔آپ کے ساتھ بیٹس سوار تتے اور جالیس بیادے۔آپ نے میند برز میر بن فین کومیسر و پر حبیب بن مظا ہر کومقر رکیا اور ا پناعلم اپنے بھائی عہاس بن علی بڑائنہ کو دیا۔ خیموں کو پشت پر رکھا۔ اور قیموں کے چیجیے آ پ نے تھم دیا کیکڑیاں اور ہائس تن کر کے اس ٹی آ گ لگا دی جائے۔ خوف بی تھا کہ دہمن وقیعے سے نہ تھلہ کریں۔ حسین مُلانظ کے خیموں کے چھے زمین بیت تھی جھے ایک تیلی بی نے کھد کی ہوئی ہو تی ہے۔ای کوٹ کے وقت سے نے کھود کر خندق سابنالیا تھا۔ اس میں کلڑیاں اور بانس ڈال دیئے تھے کہ جب میج کورشن ہم برحملہ کریں گے تو اس میں آ گ لگا دیں گے کہ دشمن ہم ہے ایک ہی ر خ ہے لڑیں۔ چیجیے ہے وہ ہم پرحملہ نہ کرسکیں۔ بھی احتیاط انہوں نے کی اور ان کے کام بھی آئی۔ این سعد نے جب آ ب پر یڑ ھائی کی ہے تواس کے ساتھ ایک رائع اٹل مدینہ تھے۔

ابن سعد کے نشکر کی صف بندی: ان کا رئیس عبداننداین زبیر از دی قعا۔ ایک رئے قبیلہ ند جج واسد کے لوگ تھے ان کام دارعبدالرطن بن الی سیر د تھا۔ ایک ر لع قبیلہ رہیدہ کندہ کےلوگ تھے۔ان کاس دارقساین افعیت تھا۔ایک بچھ قبیلےتمیمہ جوان کےلوگ تھے۔ان کاس دارح تھا۔حرک مواریسب لوگ قتل حسین جوانشویش شریک تھے۔ایک ترقعا کہ ان لوگوں ہے جدا ہو کرحسین جوانشز کی طرف چلا آیا اور آپ کے ساتھ قتل ہوا۔ابن سعد نے اپنے مینہ برعمرو بن حجاج کومقر رکیا۔میسر ہ برشمرین ؤی الجوش این شرخیل بن اعور بن عمر بن معاویہ بن کلاب کو معين كيا - رساله عزره بن قيس كوديا- بياد عدف بن رابي كحوال كياوراي غلام أزادور يد كوكشر كاعلم ديا-عبدالرحمٰن بن عبدر بهاور برم ين حفير: جب بیلوگ آ پ سے قال کے لیے بڑھے و آ پ نے تھم دیا کہ بڑا فیمرنعب کیا جائے ۔نصب کر دیا عمار تھم دیا کہ بڑے

اس كے بعد كي تشخرا ميزموارت ب شايداى موارت كرميب سائن اليرفيد سادى روايت ى جوز دى۔ فسال خريف فيذا في ففن يْشَادِمُ بْرِيْدْ سُنَ عَلْرَةَ الْعَرِيُّ مِنْ عَنَوْيْنِ وَاقِلِ قَالَ هَا هُوَ ذَا مَعِيْ قَالَ فَيْحَ اللّهُ عَلَى كُلُّ حَالٍ آنَتَ سَعِينَة. ال كي يعاليجب والیس و کیااورشب کوجورسالدان او گول کی تلمبیانی کے لیے مقررتھا۔ از رہ بن قیس انسی اس کا سر دارتھا۔

کار میں ملک مل کیا جائے حل کیا گیا۔اب خیرے اندرآ باور ولگانے کے لیے گئے۔آپ کے انصار بھی نور ولگانے کے لیے پوجے ۔عبدالرحمٰن بن عبدر بیانصار کی بیرواجے تھے کہ آ پ کے بعد ب سے پہلے میں نورہ لگاؤں ۔اور بریر کہتے تھے پہلے میں لگاؤں گا۔ قیمہ کے در پر دونوں کا شانہ ہے شانہ لڑگیا۔ پر برعبدالرطن ہے بچھ حزاح کرنے گئے۔ عبدالرطن نے کہا جھے معاف رکھے۔ واللہ سیرد وہا توں کا بدوت ٹیس ہے۔ بریر نے کہا میری تو م کے سب لوگ دانلداس امرے خوب دانف ہیں۔ کہ نہ جوانی میں مجھے بیود ہ ہا توں ہے رقبت تھی نہ پڑھا ہے جس مجھی رقبت ہوئی لیکن واللہ اب جو واقعہ ہم لوگوں پر گلذرنے والا ہے۔ بی اس کے خیال ہے خوش بور ا بول بمين حوري لينه شي والله لس اتتي عن وير ب كه يظكر والسائلواري مختج كرجم برآيزي اور ججه لوآرز و ب كدوه تكواري تعين كرجم بيريآيزين فرض جب آب نوره عقرافت كريكي وسبانصارني فيمريح اندرآ كرنورولگايا-اب آب سوار ہوئے اور قرآن منگا کرایئے سامنے رکھالیا۔ آب کے بیٹن نظر آپ کے انصار نے بہت شدید بٹک کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب و ولوگ قبل ہو گئے ۔ تو میں وہاں ہے سرک گیا۔ حفرت حسين بيسة؛ كي دعا: ا کی روایت یہ ہے کہ مج کے وقت دشمنوں کا رسالہ جب حسین کی طرف پوحا۔ تو آ پ نے دونوں ہاتھ اسے بلند کیے اور کہا۔ " خداوندا برمصیت میں مجھے تھے پر بجروسے - برطر آ کی تنی سی تھی ہے بچہ کوامیدے - جو بلا بچھ پر نازل ہواس میں تیران سہارا ے بیچھی پر بحروسہ کے تقی ہی آفتیں اس طرح کی بیش آئیں۔جس میں دل بیٹیر جائے۔جس کا کوئی جارہ کار نہ ہو۔جس میں دوست ساتھ منددے۔جس میں وشمن خرقی منائے۔ میں نے تھے پر تجروسر کیا۔ تھے سے اپنا درودل کہا۔ تیرے سواکسی سے کھنے کودل مد عا با ۔ تو نے آفتوں کوٹال دیاد فع کردیا ۔ بس برفعت کا بخشے والا برنیکی کا عطا کرنے والا برمراد کا دینے والا تو ے۔ شمر بن ذي الجوثن كي بدكلاي: جب وولوگ ادھ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ان کے اپس پشت آ گ جُورُک ری ہے۔ ایک شخص ان ٹیں محکور ا دوڑا تا ہوا ادھر ے گذرا۔ اس نے کس سے مجھ بات نہیں کی۔ سیدھاتھیوں کی طرف گیا۔ دیکھا تو آگ کے شعلوں میں اسے نیسے دکھا کی نہیں دیے۔ وہاں سے پلٹا اور بکار کر کہنے لگا۔ حسین وہنے آیا مت ہے وہنتر دنیای شن تم نے ڈر میں جائے کی جلدی کی۔ آپ نے بوجھا مکریاں جرائے والی کے بیج ناریس جلنے کاس اوار تو ہے۔ یں بہل کرنے سے حضرت حسین ڈٹائٹنز کی ممانعت:

بیکون فخص ہے شاید شمرین ڈی الجیشن ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہاں اون ہے خدا آپ کوسلامت رکھے۔ آپ نے جواب میں کہا۔ او! مسلم بن موجه نے کہا۔ یا بن رسول اللہ عظامی آپ یر فعدا ہوجاؤں کہے تواسے تیر ماروں میری زویر ہے۔ تیر خطا نہ کرے گا۔ بیفاس بہت بڑے جہاروں ٹی ہے ہے۔ آپ نے کہا تیم نسارنا ابتدا وادھرے کرنا بھے گوارانیں۔ اور آپ کے ساتھ ایک گوڑا تھا۔ اس کانام لائق تھا۔ اس گھوڑے برطی میں مسین جہینا کوسوار کیا۔ دشن جب آپڑے تو آپ نے اپنے ناقہ کوظلب کیا۔ اس برموارہ وئے۔اور بہت بلندآ وازے اکار کہا جے سب اوگوں نے سنا۔لوگوا میری بات س او میرے ساتھ جلدی ندکرو۔جو با تمی تم ہے کہنا ضروری ہیں۔ جھے کہ لینے دو۔ اور تم لوگوں کے پاس چلے آنے کاعذر مجھے کر لینے دو۔ اگر تم ممراعذر مان او گے۔ ممر ک

ہے۔ ہے ۔ وَیَ مِجْوے بیرے ہاتھ انساف کردے۔ قِرَمَ نِنَی عاصل کردے۔ اور پُورٹھ پراڈام نہ دھر سکوے اور اگرتم میرا مذرفین یا ہے اور ہیرے ساتھ انساف ٹیس کرتے۔

ا*ورير ساما الساب شارات* « فالجمعة والفراكم و طَّرَ كَاءَ كُمُّهِ لا يَكُنُ آهَرَ كُمُّ عَلَيْكُمُ غَيَّةُ قُمُّ افْضُوا الْنَى وَ لا تَشْطِرُون. إنَّ \* لِنَّرَ اللَّهُ الَّذِي فَإِنَّ الْكِفَاتِ وَهُوْ يَهِوَ لَى الصَّالِحِينَ ﴾

ؤلینی اللهٔ اللّذِی نول الدِکتاب و هو یتولی الصالحین ∞ \*\* ثنی گیر بوتههارالداده برای برای ادو بوماز ایت شرکا و کاپارداد را مگل طرح تحداد کداب وکی تر دولا تر کونس بهر برین سراتی برموک کرنا چاھے برکر کذروادر یک ارام بات زود بھرا تو مبارا خدا پر بسب جس سے کما ک وُن از ل

یم سیان چرجوں 'ریام یا بینے جو کر اور اور اور ایک دار امید نے داور دیراد میں کی جب کی سے حاب و درن گیا ہے۔ درجاق تھیں بندول کے دورت کا تھا جا اور دیا گئیں۔ ان کی آواز پر بلند ہو کی آ پ نے اپنے بھائی مہرک میں میں ناد درجات مصرف کے اس کے اس کا میں کاری کچھوں کے اور ایک کا تعرف کے اس کا انداز کے میں کا میں میں میں م

جب الحرار مر كمار و كما قادا و قوت بدائل 13 ب عدد ها بنا أي كادد ان كل كان كما الأداك الرائد الداخة المراكب الداخة و كل المراكب المواحثة المراكب المراكبة ا

اگرتم کار گوجود کلے بود شوا تم ش سے ایے اوگ سوجود ویں۔ ان سے آم پاکو قو دویان کریں گے۔ دیا برن موافقہ انساری اا برمید خدری تاکم ہی مصدمات کی اور برن افراقی النمی میں افکہ شکت ہے بھا کہ دیکھ سے بدل کم تھے ہوان کری کہ انہیں سے برے اور برے بدلائی کر میستد میں الناظم کا کھیا کہتا تاہد کیا ہا مرکزی برا فوق بہائے تھی آم اوگون کو انگ

شمرنے کہ بیرخدا کی عبادت ایک بی درخ ہے کرتے ہیں۔خدا جانے کیا کہدر ہے۔حبیب بن مظاہر نے جواب دیا۔واند يس محتا بول كوقو خداك موادت سرّ رحّ ب كرتا ب ب شك توج كمتاب بيري بحيد من فيس أنا كرآب كي كهدر بي بن بدخدا نے تیم ہول مرحبر کردی ہے۔

چرآ پ نے ان اوگوں سے کہا تہیں اس بات میں اگر شک ہے تو کیا اس امر میں مجی شک ہے کہ میں تبہارے نی مزج کا نواسہ ہوں۔ دانڈ!اس وقت مثر ق ہے مغرب تک میرے موا کو فی شخص تم میں ہے ہو۔ یا تمہارے موا بوکسی نبی مرتبی کا نواسٹیس ب اور می او خاص کرتمبار نے بی کا گا کا اواسانوں میافیقاؤ کیاتم اس لیے محرے دریے ہوک می نے تم میں سے کی کوئن کیا ہے۔ یا

، تمہاری کی مال کوڈیودیا ہے۔ یاش نے کسی کوڈی کیا ہے اس کا قصاص مجھ ہے جا ہے ہو۔ اب کوئی آپ کی بات کا جواب ہی ٹیس ویتا تھا۔ آپ نے یکار کر کہا: ''اے ہب بن ربعی' اے تھار بن الجبرائے تیس بن ا معت اے بڑیدین حارث تم لوگوں نے مجھے پرٹیل لکھا تھا کہ میوے یک گئے ہیں۔ باغ مرہز ہورے ہیں۔ ۶لاب چملک رہے

ہیں۔آپ کی نفرت کے لیے لٹکریباں آراستہ ہی آ ئے۔ ان لوگوپ نے جواب دیا ہم نے نہیں لکھا تھا۔ آپ نے کہانییں واللہ! تم نے لکھا تھا۔ لوگو! میرا آ ناتمہیں نا گوار ہوا ہوتو دینا

میں کسی گوشدائن کی طرف مجھے چلا جانے دو' قیس بن اشعث نے کہا آ پ اپنے قرابت داروں کے تھم پر کیوں نہیں سر جھا دیتے ۔ پیر س آب سے ای طرح پیش آئی کے جیسا آپ جاتے ہیں۔ان کی طرف سے کوئی امرآ پ کے ناگوار خاطر ہرگز ظہور میں مد آ ئے گا۔ آپ نے جماب دیا۔ آخرتو محمد بن اشعث کا بھائی ہا۔ اویہ جا بتا ہے کہ سلم بن قتیل بہیوا کے فون سے بڑھ کر بی ہاشم کو تھے ہے مطالبہ بو۔ دانڈ! میں ذلت کے ساتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینے دالاً نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کرنے

عِسَادَاللَّهِ إِنَّىٰ عُذَتُ بِرَبِّي وَ رَبِّكُمُ أَنْ تَرْجُمُونَ أَعُوذُ بِرَنَّىٰ وَ رَبَّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكِّرٌ لَا يُؤْمِنُ إِينُوم

'' بیخی اے بندگان خدا میں اپنے اور تہمارے پروردگارے پناہ ما تکما ہوں اس بات سے کہتم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمهارے پروردگارے پناہ مانگا ہوں ہرا یے فالم ہے جوروز حساب پرائیان میں رکھا''۔

ز ہیر بن قین کا خطاب:

کیا۔ تو زمیر بن قبن ایک تیار گھوڑے پر موار ہتھیا رفگائے لکل کر آئے اور کہا اے اٹل کوفیہ غذاب خداے ڈ سنو! مسلمان کواین مسلمان بھائی کی خمرخوای کرناواجب ہے معادے تمہارے درمیان جب تک تلواز میں آئی ہے اس وقت تک ہم تم بِعالَىٰ بِما أَي مِينَ أَيكِ اللهِ اللهُ اللهُ على اللهِ عادي في خواى كتم لا أن بور إل جب تلواد ورميان من آجائ كي بجر مروت منقطع ہو جائے گی۔ ہم اور تم اور خدانے ہمیں اور تھیں اپنے نبی تحد سکتھ کی ذریت کے باب میں کل امتحان میں ؤالا ہے۔ تا كدو كجدل بم كياكرت بين تم كياكرت بور بم اوك تم كوائ ام رك طرف بلات بين كدزيادك بيني مر دود عبيد الله كاساته ومجوز کر ذریت رسول اللہ تاکا) کی انھرت کرو تم ان دونوں کے کل عبد حکومت میں برائی کے سوا کچھیٹہ دیکھو گے بقم لوگوں کی آتھ تھیں یہ کلوالیتے ہیں۔ ماتھ بیکواڈالتے ہیں۔ یاؤں پیقلع کرتے ہیں۔ گوش وہنی وسر کاٹ لیتے ہیں۔ تمہاری لاشوں کونڈ درختوں پر بیانکا دے ہیں تمہارے بزرگوں کوتمبارے قاریوں کوتھرین عدی اوران کے اصحاب اور ہائی بن عروہ اوران کے امثال کے بے لوگوں کو

ز بيرين قين اورشم بن ذي الحوث:

بیتن کرانبول نے زبیر کوئٹ کلے کے اور عبیداللہ بن زیاد کی شاکی اوراے دعادی اور کہا ہم لوگ جب تک تمہارے مردار اوران کے اسحاب کوئل شکرلیں گے یاجب تک ان کواوران کے اسحاب کو ٹرق کر کے امیر عبیداللہ کے پاس نہ جمیع لیس مے۔اس وقت تک بیال ہے قدم نہ بنا کمی گے۔ زبیر نے کہا۔ بندگان خدافاطمہ جُربنیہ کی اولا دسمہ کے بینے ہے نہ وہ اہم ہ ومورت کا تق رکھتی ہے۔اگرتم ان کی نفرت نہیں کرتے تو خدا کے واسطے ان کے قل سے تو یاز آ ؤ۔ان کوان کے ابن ٹم یزید کی رائے ہر چھوڑ وو۔ یں مم کھا کر کہر سکتا ہوں کہ یزید تباری طاعت گزاری ہے سین اٹائٹ کے نیے راضی رے گا۔ بین کرشمر ذی الجوش نے ایک نیرز بیرکو مارکر کہا خاموش۔ خدا تیری بک بک کوخاموش کردے تو نے ہم لوگوں کا دماغ پریشان کر دیا۔ زہیر نے جواب دیااے اس ب کے بیٹے جس کا موت ایز ہوں تک بہد کر آتا تھا۔ بٹل تھے ہے خطا شیس کرتا۔ تو تو ڈھورے۔ واللہ بٹل جا تا ہوں کیا۔ خدا کی دوآ يتي محى تونيس مجه سكا \_ لے قيامت كى رسوائى وعذاب الم تقيم مبارك بويشر نے كہا خدا تھے كوادر تيرے رئيس كوامجي قمل كرے گا- کہا تو جھے موت سے کیا ڈرا تا ہے۔ واللہ حسین ڈٹاٹٹز کے ساتھ مر جاناتم لوگوں کے ساتھ زندگانی جاوید سے میں بہتر مجھتا ہوں۔ ز هير بن قين كودا پسي كاحكم:

ب کمہ کرز ہیر نے ہا واز بلندے لوگوں کی طرف خطاب کر کے کہا: بندگان خدا اس سفلہ ما ٹی کی ما توں برائے وین ہے نید چرنا۔ واللہ مجد کا کھی کی شفاعت ان لوگوں کونہ پہنچے گی۔ جنموں نے ان حضرات کی ذریت والمل بیت کا خون بہایا اوران کے نصرت کرنے والول ان کے اٹل بیت کے بیانے والول کو آئل کیا اس اشاء ش ایک شخص نے زبیر کو یکارا اور کہ ابوعیداند الحسین بڑیڑ تم ے کتے ہی اب عطے آؤاد رفر ماتے ہیں حم ہائی جان کی اگر مؤن آل فرگون نے اپنی قوم کی خیر فوای کی اور انہیں من کی طرف اللف میں اخبا کردی تو تم ف بھی ان لوگوں کی خیرخواہی کی اورائبا کردی۔ کاش! تمہاری خیرخواہی اوراثبتا کی کوشش کے فطع کرتی۔

جب ابن سعد حملہ کرنے کو بڑھنے لگا تو حرفے ہو چھا: خداتیرا بھلا کرے کیا توان سے لڑنے لگا۔ ابن سعد نے کہا ہاں واللہ لانا بھی الیالز ناجس میں تم ہے تم ہیرہ وگا کہ مراڑیں گے اور ہاتھ تھم ہوں گے۔ ترنے کہا کیاان کی باتوں میں ہے کی بات کوتم لوگ ند انو کے۔این معدنے کہا داللہ اگر میر اافتیار ہوتا تو میں ایسائ کرتا لیکن تیرا امیر اے تیس مانتا۔ بین کر تر ایک طرف حا کرفتیم ہے۔ اورا پی برداری کے ایک فض قروین قیس سے کھنے گئے۔قروتم اپ گھوڑے کوآج پانی بال چکے ہو۔ کہانیس بالایا۔ کہا بحرامے یانی بلانے عبتے نہیں۔ قرہ کو بیڈ کمان ہوا کہ کنارہ کیا جا ہتا ہے۔ یہ جنگ ٹی ٹریک نہ ہوگا۔ اور جا ہتا ہے کہ ٹی اس بات ہے بے خبر ر بول ۔ مجھ سے اے ڈر ہے کہ اس راز کوفاش نہ کر دوں۔ اس شیال ہے قرہ نے کہا ہاں ابھی تک یائی گھوڑے کو میں نے میں یابیا آب و کریدا تا بدن سه پر کدکتر و وان سے سرک گیا۔ گیتا تھا اگرائر نے تھے اپنا ادادوے مطلع کیا بردنا تو وافد ہی تھی اس کے سرتھ پی میسی بیچونک میان میں بالا جات شرکی میٹو کانشری کا طرف ویٹی قدی :

گوڑے کوتازیاتہ مارا اور حسین جائیے گئے ہاں جائیجا۔ حرکی این سعدے ملیحد گی:

ر میں ہے جدت صحیب حمومین کارنچ ایسا میں بھی اور بالدی میں افغانے نے باتی میں کی جی میان میں سے کہا ہے آخر تھیں استخدار کر جے نے میں کہوئی کھٹھ ایسا میں سے بھی کہا ہے انتظام سے کہا کہا تھا انداز کی میں میں میں اس کے لگی سامن میں اس کے انتظام این کہوئی کھٹھ اس سے بھی کہا ہے انتظام اس کے ماقان الدی تھٹھ اپنے انتہا ہے سے کہا کہ قدام کہا تھا کہ اس میں شا ة رخ قرق جلد چه ره عنداذل ۱۱۳ ایورها دیدانی شده او کرد: در خ قرق جلد چه ره عنداذل این است من او کرد:

یوں کہ واوں کا فی نے ترج نے پر برائے فورٹ کے جروباں سے بیٹنا اور حضرت کے سامنے آ کر کئر سے ہوگاہ عمود من صدائر کے افکانہ بے اور کہا کہ نے وہائتان کو بد صل اس کے بھوائین سعدتے کمان میں جرج ذا الور کریا۔ کینے فائم میں اوک گواہ روب سے پہلے بیمن نے جی تیج بارا۔

بعد نے ہماں کا جا ماہ ہے جو ایسان کر ایسان کے الکان کے اکافیاں میں اور ایسان کے ایسان کو ایسان کو ایسان کر ایسا کر کے لئے کے لیے اگر انگران امامان ہے جو ایسان نے اور ایسان کے ایسان کی اندار میں اس بھرائی میں اور ایسان کر ایسان کے ایسان کی اس کی اس کے ایسان کی اس کے ایسان کی اس کی

ید و کیکر مجمالت می مجراتی ایشی اور حمل کی را به عبالت میشند مشک آن دو فر ب ساز ساکی اجاز حد بیشید. آب به نظر هما افزار دیگایی نگری که کار اداره صدف کی دو فرای تاکه می انتظامی میشند کار بید برای کار بر ساخیال می میشن اقرار ب برای اخراد کار این میشند از او میداندان اداره این میشند برای میشند که میشند و این میشند و این ساخیال می

ىياراورسالم كاقتل:

ار را العرق بلد جارم حداة ل الماس عداة ل العرصادية الله عداة ل العرصادية الله عداة ل ين أن چاہيد يداران وقت سالم ي آ كے برها بوالقاء عبدالذكلين في جواب ديا اوالير فاحشك فخص ب مقابلة كرنے بي

تنجے بھی عارے۔ تیرے مقابلہ میں بھی وی شخص آئے جو تھے ہے بہتر ہو۔ یہ کہتے ہی بیار پر مملہ کیاا یک تلوار ماری کہ وو شعندا ہو گیا۔ یہ اس روارکرنے میں انجی مشغول ہی تھے کہ سالم نے ان مرتملہ کمااورلفکا دکر کیا کہ بین آپٹھا۔عمداللہ نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور اس نے آتے می ان برداد کر دیا۔انھوں نے اس کی تلواد کو یا تھی ہاتھ بردد کا۔اس ہاتھ کی انگلیاں تلوارے از مختفی۔اس کے بعد ی الحول نے مڑ کراس پر بھی وارکیا۔ اور دونوں کو آل کر کے بداشعار پڑھتے ہوئے آ گے بڑھے:

" تم لوگ مجھے نہیں بچانتے تو سنوا میں خاندان بی کلب ہے ہوں پافخ میرے لیے کافی ہے کہ میرا گر قبیل علیم میں

میں صاحب قوت ونصرت ہوں۔مصیبت یزے تو بددل نہیں ہوجاتا۔ اے ام وجب میں اس بات کا ذر مرکز تا ہوں کہ بڑھ پڑھ کر آلواروں کے اور پر چیوں کے واران لوگوں مرکبا کروں گا۔

جوشیوہ کہ خدا پرست نو جوانو ل کا ہوتا ہے''۔

ام وہب کا حذبہ جا نثاری:

ام وہب نے بین کرایک و دہاتھ ٹس ایا۔ اورایے شو ہر کی طرف بیکتی ہوئی بڑھیں۔ میرے مال بایتم بر فدا ہو جا کمیں۔ ذریت رسول الله نتیجیم کی طرف سے اڑے حاؤ۔عیدالله کلبی زونه کی آ وازی کریلٹ بڑے کدان کوٹورتوں میں کے کر جاہٹھا کس۔ ام وہب ان کے دامن سے لیٹ گئی کہتی تھیں تمہارے سامنے میں جب تک شعر اول تم کو نہ چھوڑوں گی حسین والمؤنے نے اکا رکز کہا ''اہل بیت کی طرف ہے جزائے خیرتم دونوں کو لیے۔ ٹی ٹی ٹورتوں کی طرف دالیں چکی آ ۔انٹیں کے یاس پیٹھی رہ مورتوں کو قال نیں جائے''۔ام وہباس تئم کوئ کرعورتوں کی طرف بلٹ گئیں۔

این سعد کے میمند برعم وین تحاج قعا۔ وہ سارے رسالہ کوساتھ لے کر حسین جاٹھنے کے انصار کی طرف بڑھا۔ جب آ پ کے فریب آئم اقد مب لوگ تحشوں کے ٹل اس کے روئنے کو کھڑے ہو گئے۔ اور برچیوں کی سنانیں اس کی طرف کرویں ۔ سواران شانوں کی طرف نہ بڑھ مکے۔واپس جانے گئے قانصار نے انہیں تیم مارے۔ کچھاؤگوں کوگرادیا۔ کچھاؤگوں کوڈمی کیا۔

عيدالله بن حوزه كا انحام:

ا یک فحص بن تمیم کا جس کا نام عبداللہ بن حوز ہ تھا۔ بڑھتا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ حسین بڑائیو احسین بڑائیو! کہہ کر آپ کو یکا را۔ آپ نے کہا کیا کہتا ہے۔ کہنے لگا ناردوز خ مبارک۔ آپ نے کہاا بیان بچھٹ پرورد گارد تیم اور نی کریم کا گھا کے ماس حاتا یوں۔ مچر بوجھا پہکون ہے؟ انصار نے عرض کی پیشخص اتن حوز ہے۔ آپ نے اس کے لیے بدرعا کی یہ کما رب حز والی الناریہ فداوندااے نارش لے جا۔ گھوڑااس کا ایک نالی ش اے لے گیااور پرگرا۔ اوراس طرح گرا کہ ہاؤں تو رکاب میں الجمیار و گیاسر ندشن برآربا ۔ گور اجر کاای طرح اے لے کہا گا کہ پھروں ہے درختوں ہے مراس کا کمرا تاربا۔ آخر مرکبا۔ مسروق بن دائل کا ابن حوز ہ کے متعلق بیان :

سروق بن دائل ان سوارول میں آ گے آ گے تھا۔ جنہوں نے حسین جاشجہ رتملہ کیا تھا۔ کہتا ہے: میں اس لیے آ گے آ

اميرمعادية وأنتس شبادت مين تك+ساني كرج

که شاید حسین بزانتنه کام مجھے ٹل جائے کہ این زیاد کی نظریش میر کی منزلت ہو۔ پیاوگ جب حسین بزانتر بھی مینچی تو این حوز و پ آ شے بڑھ کر پو چھا۔ تم لوگوں میں مسین بی گئے ہیں۔ حسین بی گئے نے اے جواب دیا: اس نے دوبارہ ای طرح یو چیں۔ آ پ نے سب کو عع کردیا کہ خاموث رہیں۔ جب تیسر کی دفعہ اس نے پوچھا تو آپ نے کہا تو نے جبوٹ بکا بٹس تو ففور ورجیم نبی کریم منتج کے بیس جاتا مول ۔ تو كون فخص ب - اس نے كها الن حوز در تسين را تخت دولوں باتھ است بائد كے كر تميش كى سفيدى عب كى بغلوں ميں ے وکھائی ویے گل اور کہا السلم حود الى النار ياالله اعتار ش لے جا-اتن مود وقض الله عور الى كورى كوآ يك طرف برهانا چاہائیکن آ بے کے اور اس کے درمیان خند ق تھی۔ اس کا یا دُل رکاب میں الجی گیا گھوڑی کے کر بھنا گی اور بیاس کی پشت ے گرا۔ اس کا ایک یاؤں نیٹر کی ران الگ ہوگئی اور آ وحاوم رکاب میں اٹکا دیا۔ بدد کچے کر سروق رسمالہ سے الگ ہو کر چلا گیا۔

س کے بھائی عبدالبجارے سب اس کا اس سے او تھا کہنے لگا اس خائدان کے لوگوں ہے ایس بات میرے و کھنے میں آئی کہ میں مجمی ان سے قال نہ کروں گا۔اس کے بعد تھسان کی اڑائی ہونے گی۔ يزيد بن معقل اور برير مين مبابله:

يزيد بن معتل صف سے نكا - يكاركر كئے نگا- كول برير بن حفيرتم نے وكي ليا كه خدائے تعبارے ساتھ كيا كيا- برير نے كہا: والله! خدائے میرے ساتھ بھلائی کی اور تیرے تی میں برائی کی۔ وہ کینے اگائم نے جھوٹ کیائے تم تو کھی جھوٹ نییں ہولتے تھے تم کو یا د ہوگا کہ بڑی لوفان میں تہمارے ساتھ کچر رہا تھا اور تم یہ کہتے جاتے تھے کہ عثمان بن عقان بڑیٹڑنے ایپے لئس کے ساتھ اسراف کیا اورمعاوید برایخته محراه وهمراه کشنده بین اورامام بدن و برتن علی این طالب برایخته بین - بریرنے کهابان بان یکی میراعقیده ہے اور یکی میرا قول بے بزید بن معتل کئے لگاس میں کوئی شک نبیں کہ تو گمراہ ہے۔ بریے نے جواب دیا آؤ ہم تم مباہلہ کریں پہلے خدا ہے دعا ا تکین کہ جھوٹے پر دہ احت کرے اور گراہ کو آل کرے۔اس کے بعد بھم تو کڑیں۔اب دہ دونوں نظے خدا کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے بیده عاکی ۔ کہ جھوٹے پرعذاب نازل ہواور جوراہ راست پر ہووہ مگراہ کو آل کرے۔

يزيد بن معقل كاقل: اس کے بعد دونوں لڑنے کو بڑھے۔ دود و چوٹی ہو کی تھیں کہ یزید کا ایک او چھاسا دار بریر پر بڑا۔ جس سے کوئی ضرر بریر کو نيس پيچا- بريرنے جو مواد يزيد كو مارى و مفتر كو كالى بوئى و مائ تك يخيى و وال طرح كرا كه معلوم بوايما أي يازے ياور برركى کوارائ طرح شکاف زخم می موجود تھی۔ بریمکوار کوزخم میں سے تھنے رہ نے کے کرونسی بن منتذعبدی بریرے لیٹ عما۔ پہنے دىرتك ئىشتى بوتى رى پ

بربرين هنير يرحمله:

بریاس کی چیاتی پر پڑھ پیٹے تو عبدی جلانے لگا:"بہادرد! کمک کرنے والودوڑ ڈ"اب کعب از دی نے بریر پرحملہ کرنے کا ارا دو کیا۔ایک فخص نے اے جمّا بھی دیا کہ بیاتو قاری قرآن پریر ہیں جومجد ٹی ہم لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔کعب نے نیزو کا دارکیا۔اس کی سنان بربر کی پیٹت برنگی۔ بربر برجھی کھا کر ڈاٹو کے ٹل ہو گئے اور عمیدی کی ناک دائتوں سے کاٹ لی۔اس کے چیروکو ۔ رقی کرد ، کعب نے ابیادار کیا کہ بر موتبدی کے مید یرے الگ جارے اورال کی برجھی کا کیٹل بریر کی پشت میں اثر ا بوا تھا۔ عبدی

ن کے جہاز کراٹھ گئز ابوااز وی سے کئے لگاتم نے تو اپیا حسان تھے بر کیا نئے ٹس بھی نہ بجولوں گا۔ کعب از وی میدان جنگ ہ ب دائين بواتوار کي مورت ياان کي يمين ٿوازيت جاير نے ک<u>ها. تو نے قرز ند قاطمہ شريخ کے مقابلہ هم مک کي تو نے سيرتو رئين</u> کو فَلْ كِيدِةٍ كِيمِ الرصيم المرتك بوا والذا على تحديث كل بات نه كرول كالديج الى برجي كي من عمي اوري حب ن خوشاہ میں اور عبدی پراحیان کرنے کی مفاخرت میں چند شعر ہے۔ عبدی نے اس کے ددیش چند شعر ہے اور اپنی اس دن کی حرکت ريشماني وندامت كااظهاركيا\_

على بن قرظه كأقل:

عمر و بن قرظہ انصاری مسین جائزتہ کی اطرف ہے اُڑنے کو نظے دوشعر رجز کے بڑھے ان کا بھائی علی بن قرطہ ابن سعد کے ساتھ تھا جب اس نے دیکھا کہ تمروین قرظ آتی ہوگئے تو پکار کر کئے لگا ہے حسین کذاب بن گذاب تم نے میرے بھائی گڑمراہ کیا اے وحوکا ویا۔ اے مہیں نے قبل کیا۔ آ ب نے جواب دیا خدا نے تیرے بھائی کو گراوئیں کیا۔ اے ہدایت کی تیجے گمراہ کیا۔ بیری کروہ کینے لگا ہ تو تمہیں میں تحق کروں گایا اس بات کے چھے آتی جان دول گا۔ اگراہیا نہ کروں آو خدا مجھے مارے۔ یہ کہ کراس نے آپ برحملہ کیا۔ نا فع بن بلال مرادی نے روک کرایک برتھی ماری کہ لوٹ گئیا لشکر والے اس کے بیمانے کو آئے اورا فعی لے شکنے ۔ کچراس کی دوا ک

ىزىدېن سفيان كاقتل:

حر جب الشرحسين جرايزه من آ محكة والك شخص في شقر و ين يدين منيان الم كنف لكا والله الريس حركويها ل عرب ت ہوئے و کچنا تو پر چھی لے کراس کے چیچے دوڑتا ہے جب اڑائی ہونے گلی دیکھا تر بڑھ بڑھ کر قوم پر جمعے کررہے ہیں۔ان کے گھوڑے کے چیرے پر تلواریں بڑ ری ہیں اس کا خون مبدریا ہے۔ اس وقت بزید بن سنیان سے صیبی بن تیم جوابین زیاد کا امیر ثر طرقها اورای کوحسین جوٹیزے روکئے کے لیے بھیجا تھا۔ پچراین سعد جب آیا تو اس نے حصین کو جھیت شرطہ کے علاوہ زروایش مواروں کو بھی سر دار کر دیا تھا گئے لگا کیا ای حریے آتی کی تم کو آرزو تھی۔ اس نے کہایاں سے کہد کرمقا بلہ کو نکا۔ اے کہا جھے سے لڑنا یا ہے ہو۔ حرفے کہا ہاں میں تجھے لڑوں گا حربہ کہ کراس طرح میدان میں آئے کہ حسیان بن تیم کہتا ہے۔ واللہ بیرمعلوم ہوتا تھا کر رہنے کی جان اس کی مٹی جس ہے اور آئے تی پزیدین مفیان کو آپ کرڈ الا۔

مزاهم بن حريث كا خاتمه:

نافع بن بلال الله وقال على معروف تحياد ركتيج جاتج تقيه أنها الْسَجْمَة لما أنّا غنيي ديور غند" - مزاهم بن حريث ان سائزة كويد كهتا بوايزها كه أمَّا عَلَى دِيْن عُنْمَانَ - نافع فَيُهَا أَنْتَ عَلَى دَيْنَ عَيْفَان - اور مملزك عن استحلَّ كرة الا - بدد يكوكر مروين قباح يكارا اساحات التي كوفية ميل جائة كركس سازر برو بدو ولوگ ميں جوم نے برآ ماده ہیں۔ایک ایک کر کے ان سے مرکز نے اڑ و۔ یہ تھوڑ سے اوگ میں اور تھوڑ کی 5 دیر بٹل فتا ہوجا کمیں گے۔ واللہ!اگرتم انہیں پتحرا انعا ا فعا کر مار وقو سب کوشل کر سکتے ہو۔ این معد نے کہا تو کی کہتا ہے۔ مجل رائے گھیک ہے۔ لوگوں کواس نے بخت ممانعت کر د کی کدایک اک کرکے نہاڑی۔

#### ی ت طری چند چیارم حصداول حسومای

عروى قان فا كل كلكن عمر حملية تروى قان فا السرائيس هذا كستان عزاية الواس به كبالك السرائية الإن الد سناعت كالموادق الم يري في الوادو الإدام كال قان في المسائل المراقع الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق الموادق ويريد من في موادو المراقب الموادق المو

منتخل طریق الطون کام بیده از تند. ای علم سم زیرام اسدی انساز شدن دینوش سب سے پیلے اور ایران اور ان انداز کے جب باتا ہداور اور بین اور ایک داکم میں جور بری بریاست پر مسیمی المیتان کے بات کے اساقی ادا جاتا ہائی آئی آئی ہے کہا ہے اور المور ضاح برام کے سے

'' بنی کابدواں عمد سے کاس نے اپنی جان فدا کر دی گارا تشار کردیا ہے انھوں نے ذوا تھے وہیں گئی کمارے مجرصید ان م مقابر سے آریب کر کہا اسان میں موجرہ ارس کی بعد نیا تھے ہے جس موجرٹ مہارک ہو۔ بھر آ جس جا جس جا جس فدا انوکی ٹی ورفو بام مراک کر سے جسید نے کہا تھی جانا تاہوں کرتھا رہ بھی تھے ان واقت عمل می کی تجاہد سے باس کا بھراں روز رہے کا کرچر کیا جا ہے اس باہ سے کی وہیت تھے کہ واک کے شرایت واقع دور فیا چھٹھی جا سی سے معاش کے تھا ک

ومیت کومیں بجالا وُں۔ موے کہ ہاہ سر سملہ شد، کی وص

عبدالله بن عمير كلبي كي شهادت:

مردی الجوش نے اپنے میمرو کے ساتھ حفرت کے میمروم تعلیا۔ بیسب اوگ اپنی جگدے شدیر کے اشر کو اوران کے اسحاب کو بر چیال مارنے گئے۔ اب حمین جائز اورانسار حمین کارٹیز چا وران طرف سے اوگ فوٹ پڑے۔ ای تعلیم می محق جو ئے۔ انھول نے میے دوفیصول کول کیا چراور دوکول کیااوریزی شدت و جرأت ہے تملہ کر د بے تنے کہ بانی بن ثبیت حضری و میر بن مى تتيى ئان ير مسدكيا ـ اورائيس دونول نے انتين قل كيا بيا اضار حين جي تنزيم ، دوم معتق ل تير -اصحاب حسين مِنْ أَمَّةُ: كَا شُدِيد حمله:

آ پے کے انصاد نے پوئی شدت وقوت ہے جنگ کی۔ادحرکل بتیں سوار تھے انھوں نے جب حمذ کیا جدحرر پڑ کہا اٹل کوفہ کے مواروں کو نکست دی۔ مزروہ بن قبس اٹل کوف کا سرخیل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے رسالہ کے موار مرطرف سے دیب ہورے ہی این معد کے باس عبدالرحل بن حصن کو بیچ کریے کہلا بیجیائے و پیکھاریا ہے کہان چھرمواروں کے مقابلہ میں کتنی دیر ہے میرار سالہ منتشر بور ہاہے۔ان کے لیے پیادوں کواوریتر انداز وں کوجلدی بھیجے۔ شبہ بن ربعی کالڑنے ہے گریز:

ا بن سعد نے هوت بن ربعی ہے کہا تم ان سے لڑنے کو نہ جاؤ گے اس نے کہا سجان انڈ ال کٹن کو جو تو م عرب اور تما م اہل شہر کا ہز رگ جواس ہے تم چاہتے ہو کہ تیم انداز ول کو لے کر جائے جہیں کوئی دسورافیس ملتا جواس کام کی ھائی مجرے اور میری ضرورت ندہ و فرض هيت لائے ہے پہلو تھی کرتا ہی رہا۔ ایک فض نے مصعب کے عبد حکومت میں هيت کو رہ کتے بنا کہ الل کو فی کو نے وخولی کم خدانصیب شد کرے گا۔ ان کو کبھی راہ راست کی تو یش شددے گا۔ تبجب کی بات ہے کہ ہم لوگ یا گئے ہر رک تک علی بن الی طالب بن کتن کے ساتھ کچران کے فرزند کے ساتھ دو کرنٹی امیہ سے کشت و خون میں مشنول رہے ہوں۔ کچر جمیں لوگ اولا دمعاویہ و پر سمید فاحشہ کے ساتھان کے دوسرے فرزندے جوتیام روئے زیمن کے اوگوں سے افضل ہوکشت وخون کریں۔ بائے گرائی بائے ر با تكارى\_

این سعد نے حسین بن تیم یم کو یکار ااور قبام زرویوش سواروں اور یانسو تیرانداز وں کے ساتھ اے روانہ کیا۔ بیدلوگ حسین بڑا تُونہ وانصار حسین بینجنی جملہ کرنے کو بردھے قریب پینچ تو ان پر تیم برسانے گئے تحوز کی بی دیر میں ان کے گوڑ ول کو بے کر دیا سب کے سب بیادہ ہو گئے۔

پشت پر سے اس طرح کو دیزا۔ معلوم ہوا جھے کوئی شر آلوار کھنے کرمیدان شی آ گیا۔ ال وقت حرکی زبان سے بیشعر نگلا ہے إِنَّ تَعْقِرُوا سِي قِلَقَا ابْنُ الْحُرِّ لَشِيخِعُ مِنْ ذِي لِسَدٍ قَسَرُيْسِ ا بن مشرح کابیان:

'' یعنی میرے محموث کو بے کر دیا تو کیا ہوا بھی شیر ہیرے پڑھ کر بہادر دشریف ہول'' ۔ این مشرح کہتا تھا حر کی طرح تخ زنی کرتے ہوئے میں نے کی کونیس دیکھالوگوں نے اس ہے کہا تو ہی نے ترکونل کیا۔ کہا ٹیمی وانندا میں نے نہیں کہا کی اور فخص نے قَلَ كيا- مِن نِين عِابِمَا كمثل نے اسے قُل كيا ہوتا۔ يه من كرا بواتو واك نا مي ايک فض يو تينے لگا- آخر يه كين لگانو كور كا خيال ے کیر نیک بندوں میں سے تھا اورا گر ایسا ہی ہاتو واللہ! ہی ضدا کے سامنے ایک ڈٹم نگانے کا اور یدیان میں آنے کا گنا برگار ہوں نہ یہ کہ کسی کے قتل کرنے کا گناہ لے کرخدا کے سامنے جاؤں۔ابواتو واک نے کہا مٹس تو سمجھتا ہوں کدان سب لوگوں کا خون گرون پر لے ہوئے خدا کے ماننے تو جائے گا۔ بدتو مجھ کہ تو نے اس کو تیر مارااس کے گھوڑے کو بے کر دیا۔ دوم ہے کونشانہ بنایا۔ میدان میں ثر یک بی رہا۔ان لوگوں یوقرنے حملے کیے ان سے قال کرنے برائے اصحاب کو ابھار تاریا۔ اپنے جتنے کو بڑھا تھا گیا۔ تجھ برحملہ ہوا ق بی گئے کونگ سمجھا۔اگر تم ہے ساتھ والوں میں ہے ایک شخص نے جو کچھ تھے کرتے دیکھاوی خود بھی کمااو دابیا تا کسی اور نے بھی کیا اور کے بھی ۔ توالے فیص نے اوراس کے اسحاب نے ضرور خوزیزی کی ہے بس تم سب سے سبان سب اوگوں کے خون بہانے میں شر یک ہو۔ کہنے لگا اے ابوالوداک تم تو رحت خداہے ہم کو مالوں کے دیتے ہو۔ قیامت کے دن جارا صاب کتاب اگر تمہارے ماتھ میں آئے اور تم میں پیش ووتو خداتہ ہیں نہ بخشے ۔ کہا جو کچھ ش کہ رہا ہوں بھی بات ہے۔ حسيني بغيافة نحيمون يرحمله:

ا پی شدید جنگ خدا تی کے بروہ برنہ ہوئی جو گی جیسی اس روز ہوئی۔ دوپیر ہونے کو آئی ادر کوفیوں کوا یک رخ کے سواسمی دوسری طرف ہے انصار حسین جانش ہر تمار کرناممکن نہ ہوا۔ وجہ بیتی کہ ان کے خیام ایک ہی مقام پر تھے۔ خیمہ سے خیمہ مقصل تحابہ میر د کویکراین سعد نے بیادوں کو بیجیا کہ دائتی اور یا نمی طرف کے جیمے اکھاڑ ڈالیس آووہ لوگ گھر جا نمیں بیٹین جا رفض انصار حسین جوالمخذ میں سے خیموں کے نظ میں آ آ کر جے و کھتے تھے خیرا کھاڑ رہا ہے اور تا راج کر دہا ہے اس بر تعلم کرتے تھے آئی کرؤ التے تھے۔ قریب ے تبریارتے تھے اور اے بلاک کرتے تھے۔این نے اب رکھ دیا کہ خیمہ کے اندرکوئی ندجائے ندا کھاڑنے کا تصد کرے۔ان سے خیموں میں آگ نگا دو۔ آگ نگا دی گئی خیمہ جلتے لگا۔ یہ دیکھ کرانصارے آپ نے کہا پہلوگ خیمے جایا تے ہیں ۔ تو جایا نے دو۔ تیموں میں آگ نگ جائے گی تو اس رخ ہے دخمن حملہ نہ کر تکس کے جیسا آپ نے کہاتھا دیسای ہوا۔ ایک رخ کے سوادوس می طرف ہے وہ لوگ بورش نہ کر سکے۔ ام وہب کی شہادت:

ای حالت میں زود کبی ایے شو ہر کی لاش پر آئیں۔ان کے سر بانے بیٹے گئیں۔ گردو خباران کے چیرہ سے پاک کرتی جاتی تھیں اور کہدری تھیں: ''تم کو بہشت میں جانا مبارک ہو''شمرنے رشم نا می غلام ہے کہا۔ مار ٹھ اس عورت کے مزیر ٹھ پڑا۔ سریاش ماش ہوگلماای جگہدہ ومرکئیں۔

شمر کا حضرت حسین بن شنز کے خیمہ برحملہ:

عَاصَ آپ کے خیمہ برشمر نے تعلمہ کیا برچھی مارکر رکارا آ گاؤ شی اس خیمہ کواور لوگوں کوجواس شیں جیں جالا ڈالوں۔ پیپیاں چلاتی ہوئی یا ہرنگل آئیں۔ آپ نے پکار کرکہااے پیر ذی الجوژن آؤ آگ منگار ہاہے کدمیرے گھر کؤمیرے الی بیت کوجلاؤالے۔ ندا تجے آگ میں جلائے ۔ حمید بن مسلم نے شمرے کہا: سجان اللہ الی حرکت نیس مناسب ۔ تو جا بتا ہے دورو گناہ اسے سرلے۔ یا بتا ہے اس قتم کا مذاب کرے جوخدا کی ذات کے ساتھ تخصوص ہے اور اس طرح بچین کو اور عورتوں کو تن کرے۔ واللہ! م روں کو نیراقل کر ڈالناامیر کے خوش کردیے کو کا فی ہے۔شمرنے یو جھا تو کون ہے۔ حمید نے کہا میں بیٹییں بتاؤں گا۔ کہ میں کون ہوں۔ دل یں ڈرا کہ حاکم کوخبر کرکے مجھے بچھ نقصان نہ پہنچائے۔ای مقام پرایک اور فخص پہنچا گیا۔

شمر بن ذي الجوثن كي پسيائي: تمیدے زیادہ شمراس کی بات کوستما تھاوہ ہیں ، بی تھا تھا۔ کہنے لگا جو کلہ تیم کی زبان سے نگلااس سے بدتر میں نے وسیس

شاور جوتر ئت تو کرنا جا بتاہے۔اس سے بدتر کو فَایات تیں ہو گئی۔ارے تو طورتوں کو دھ کا تا ہے۔ شمر کو بڑھ میا آ فَ اور بینے کا قسد کیا ال وقت زمیرین قبن نے اپنے اسحاب میں ہے دی گفتوں گوساتھ لے کرائ پرادرائ کے اسی ب پرتمسہ کیا۔ ان سب کو پسیا کیا فیرے یاس سے دور کردیا۔ ابوح وضائی گرگرادیا اور آل کرڈالا۔ یٹھی شمر کے اسحاب می تھا۔

صبيب بن مظاهر كى شهادت:

بھا گے ہوئے لوگ پچر پلٹ پڑے اوران کے ساتھ اورلوگ بچی شریک ہو گئے۔انصار حسین جو بڑتو بی سے کوئی شہو کی قبل ہو جا تا تھا اگران میں ایک یا دو ٹھنی بھی قتل ہوتے بھے تو لشکر میں کی صاف معلوم ہوتی تھی ادھرے کتنے ہی تن ہوجا کیران کی کثرت میں کی نہیں ہوتی تھی۔ یہ حال و کی کر ابوٹما مدصا کہ کی نے آپ ہے کہایا ابا عبداللہ! میری جان آپ پر فعدا۔ بیاوگ آپ ہے قریب آ گئے۔ اور واللہ! جب تک آپ کی نصرت میں مثل آئی نہ ہو جاؤل اُن شا واللہ آپ قتل نہ ہول گے۔ میراول میہ جا بتا ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے اس نماز کے بعد حق تعالیٰ ہے ملاقات کروں۔ بین کرآپ نے سراٹھا کردیکھا اور کہا خداتم کونماز گذاروں میں اور الل ذكر ش محسوب كرے كرتم في فماز كا ذكر كيا- باب بي فماز كا اقال وقت ب- ان لوگوں سے يو چھا كديم كواتنى مبلت وي كدفماز یز ہ لیں جھین بن قیم نے کہانماز قبول بی نہ ہوگی۔ حبیب بن مظاہر نے جواب دیا تیرے زعم میں آل رسول سرکھا کی نماز تو قبول ند ہوگی اور تیری نماز اوگد ہے تیول ہوگی۔این تیم نے بیان کر تبلہ کیا۔ حبیب نے بڑھ کراس کے گھوڑے کے منہ پرتھوار ماری۔وہ الف ہوا 'ریگوڑے ہے گرا۔اس کے اصحاب دوڑے اور اٹھالے گئے اے بچالیا۔ حبیب دجڑ پڑھتے جاتے تتے۔ اور بڑے شدو مدے شمشیرزنی کررے تھے کہ بی تھیم کے ایک اور مخص نے بڑھ کر پر چھی کا وار کیا۔ حبیب گر کر اٹھینا جا جے تھے کہ حسین بن قیم نے ان کے سر پرتلوار مار دی اور وہ گر گئے۔م وقیمی نے گھوڑے ہے اتر کران کا سرکاٹ لیا۔ھینن نے کہا ش بھی ان کے قبل کرنے میں شریک تھا۔اس نے کہا واللہ! میں نے ہی انہیں قبل کیا ہے۔ صین نے کہا پر مرتو ڈوا مجھے دے دے میں اسے گھوڑے کے مجھے میں النگا دول لوگ د کیالیں۔ اور اتناجان جاکم ک میں بھی ان کے قل میں شریک ہوں۔ چھر سے مجھے تم لے لیمنا۔ این زیاد کے باس لے جاتا۔ ان تے قبل کا جوصلتم کو ملے گا مجھے اس کی ضرورت ٹیس میٹھی نے کہنا اس کا نہ مانا۔ اس کی قوم والوں نے دونوں کے درمین پڑ کرا ک بات برسلح كرواذي -اس خ حبيب كامرهين كود - ديا-بيائي محورث ك محل ش مركوذ ال كرتما م تشكر يس جرآيا-اوراس مركو پھرتنبی کے حوالہ کر دیا۔

قاسم بن حبيب كاانقام:

بیاوگ جب کوفید می دانس آئے تو حبیب کے مرکوایے گھوڑے کے سیند پر افکائے ہوئے تھی این زیاد کے قعر کی طرف آیا' قائم بن حبیب نے باپ کا مراس مواد کے پاس دیکھا۔اس وقت بالغ ہونے کے قریب ان کا من ہو چکا تھا ہمی جب سے اس موار کے وہیے چھے بجر نالا کے نے اختیار کیا۔ کسی وقت اس کا ساتھ نہ چھوڑ تا تھا۔ وہ قصر میں جاتا تو یہ بھی اس کے ساتھ قصر میں جاتا۔ وہ لكة توريجي لكة رسواركو يجديد كماني بوئي- كنية كةاف فرزندتو ميرے ويتيے يجون ربا كرتا ہے اس نے كبا كو فك سب ثين كباكو في

سبب ضرورے بھے ہے بیان کر۔ کہا ہیم رے باپ کا سرتے ہے باس ہے مجھودے دے کہ میں اے دفن کر دوں۔ کہنے لگا اے فرزند! ا ں کے ڈن کرے پرامیر رائنی نہ ہوگا اور تھے امید ہے کہ اس کے آل کے صلی امیر بھے ہے بہت اچھا کوش کرے گا۔ لا کے نے کہا ضدا تو تھے ہے بہت برا موض کے اُن واللہ اتو نے اپنے ہے بہتر شخص گوتی کیا ہے کہ کروواز کا رونے لگا۔ غرض از کا ای فکر میں رہا وراب و وباغ بھی ہوئی تعراس کے سوا جرات نہ ہوئی کہ باپ کے قاتل کی تاک میں لگارے۔ موقع باجائے توباب کا بدلیاس سے لےاور اس کے بوخس میں قتل کرے۔ آخر مصب بن زبیر کے عبد حکومت میں۔ جس زمانہ میں کہ مصعب نے باجمیر ایرفوج کشی کی تھی قاسم بن حبیب اس نظر میں آیا ہے ہوئے قاتل کو دیکھا کہ ایک خیمہ میں ہے۔ جب ہے اس نے اس کی تاک میں آیہ ورفت جاری رکھی اورموقع کا منتخرر ما۔ایک دن دو پہر کو قبلولہ کے وقت اے جا کر تلواریں ماریں کہ شیٹرا ہو کررہ گیا۔

ز هير بن قين اورحر كي شجاعت: ایک روایت یہ ے کہ حبیب بن مظاہر جب قتل ہو گئے ۔ توصین جانحۃ کا دل ٹوٹ گیا کہا کہ میں نے اپنے نکس کواورا پنے

انعهار کوخدا کے حوالہ کیا۔اے حرنے ریز پڑھنا شروع کیا۔ان کے ساتھ شریک ہو کرز ہیر بن قین نے بھی بہت شدید قبال کیا۔ان د دنوں میں ایک فخص عملہ کرتا تھا۔ جب وہ دشمنوں میں گھر جاتا تھا تو دوہرا تملہ کرکے اے چیز الیتا تھا۔ ایک ساعت تک ای طرح یہ دونوں شمشیرزنی کرتے رہاں کے بعد بیادوں کے جم غفرنے جوم کرئے ترکونل کیا۔ابوٹمامہ صائدی نے اپنے این عم کوجوان کے وشمنوں کے ساتھ تقاتل کیا۔

نمازخوف:

اس کے بعد سب نے نماز ظهر یوهی۔ بیٹماز خوف تھی جو حسین جی تھڑے ساتھ ان لوگوں نے پڑھی۔ ظهر کے بعد پھر بہت شدت سے کشت وخون ہونے لگا۔ وشمن مسین جائز تک بیٹی گئے۔ ید دی کو کرشی آپ کے سائے آ کر کھڑے ہوگئے۔ آپ کواور آپ کے انصار کو بیانے کے لیے تیم وں کا نشانہ خود بن گئے۔ وہ آ پ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور دائتی طرف ہے اور ہائیں جانب ے ان برتیم بزارے تھے۔ آخرتے کھاتے کھاتے گر گئے۔

ز ہیر بن قین کا رجز: ز ہیر بن قین نے بڑی شدت ہے شمشیرز نی کی رجز بڑھتے جاتے تھے اور حسین بڑا شرکے شانہ ہر ماتھ مار کر مداشعار بڑھ

"ا ب مهدى بادى يزهة - اينه جدر مول الله تركيل على مرتقى جائزة " من جائزة والجاهين جعظم جائزة ثير خدا حمز وجائزة ہے ملاقات کیجے''۔

ای حالت میں کثیر بن عبدانشدهی اورمهاجرین اوس نے تملیکر کے ذبیر کوآل کیا۔

نافع بن ملال كي شجاعت وشهادت: ا فع بن ہلال جملی نے تیروں کے سوفاروں پر ایٹانام لکھا تھا۔ زیر میں بچھے ہوئے تیے لگاتے جاتے تھے۔ اور کہتے جاتے

تتے۔ میں تملی اور دین می دفائق پر ہوں۔ پسر معد کے اصحاب میں ہے بارہ فخصوں کو انھوں نے قبل کیا۔ کچھولوگ وقبی بھی ہوئے ۔ ان

c رخ طبرى جلد چيد رم: حسالال ۲۲۲ ايميرهادية تأثنت شهد مشيين تك+سانو كربا یر دار ہوا اور دونوں بازوان کے ٹوٹ گئے۔ زئدہ گرفتار ہوگئے۔ شمراوراس کے اصحاب آمیں ڈھیکتے ہوئے بسر معد کے باس لائے۔ ا بن معدنے کہا۔اےنا فع اہتم نے اپنے نکس کے ماتھ الی برائی کیوں کی۔نافع نے کہامیر سارادے کا حال خداخوب جانتا ہے۔ ان کی داڑھی برخون بہتا جاتا تھااور کیدرے تھے۔ میں نے زخیوں کے علاوہ مار ڈخھوں کوتمہارتے قبل کما۔اور ٹیم مجھے ذرایشمالی مجمی نیں۔ میرے دست ویاز دونوٹ ندگتے ہوتے تو تھے تم امیر ند کر کئے شمرنے این سعدے کہا خدا آپ کوسمنامت رکھے۔اے تل تجعے۔ این سعد نے کہا تو ی ان کو لے کر آیا ہے۔ قبل کرنا جا بتا ہے۔ تو قبل بھی تو ی کر شمر نے تلوا تھیٹی تو : فع نے کہا واللہ اگر تو مىلمان ہوتا۔ تو جم لوگوں كا خون گردن ير لے كر خدا كے سامنے جانا تھے شاق ہوتا۔ شكر ہے خدا كا كہ جولوگ بدتر بن خلائق ہں ان کے باتھوں ہماری موت اس نے مقدر کی۔ای کے بعد شمر نے ان اُول کیا۔

يسرانء روغفاري کي تمنا:

اب شمر رجزیز حتا ہواانصار حسین بیافتہ کی طرف بڑھا۔انصار نے یہ دیکھا کہ قاتموں کا بڑا بجوم ہے شاب وہ حسین جڑنگز کو بچاسکتے ہیں ندخود کو۔سب کو بیا رز و ہوئی کدآ پ کے سامنے تا تھی ہوجا کیں۔عزرہ خفاری کے دونو ن فرزند عبدالند وعبدالرطن آ پ کے پاس آئے اور کہایا ابا عبداللہ علیک السلام۔ وٹمن نے ہمیں آپ کے ساتھ گھیرلیا۔ ہماری آ رزوہے کہ آپ کے سامنے فتی ہو جائیں۔ آپ دشمنوں ہے بھاتے جائیں۔ان کے زند کو ہٹاتے جائیں۔ آپ نے کہا مرحمالکھا آؤ میرے قریب آ حاؤ۔ دونوں آپ كريب آكرد جزيده يزدكششيرزني كرنے گا۔

سیف و ما لک کی ہے قراری:

سیف بن حارث و بالک بن عبد دولول آلی ش بی تی هم تھے۔ مال دولول کی ایک تھیں۔ یہ دولوں جابری نو جوان روتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔آپ نے کہا بچو کیوں روتے ہو۔ واللہ ٹی تو جانیا ہوں اے تحور ٹی بی دیریری نم خوش ہو حاؤ گے۔ افھوں نے جواب دیا ہم آپ پرفدا ہو جا کیں۔اپنے لیے ہم نیل روتے۔آپ کے حال پر ہمیں رونا آتا ہے۔ہم و کھورہے ہیں کہ آب زندش جن اورہم آب کو بحاثیں کئے۔ آپ نے جواب دیام ہے کی حالت رمخز وں ہونے کی جزامیرے ساتھ ہدرد کی کرنے كاعوض اے فرزندواحق تعالی تمهارے ماتھ كرے ۔ جبيبا ثواب كەنىك بندوں كووو دیتا ہے۔

مظله بن اسد كا ايخ قبيله ب خطاب:

اى اثناه يى حقله بن اسعد شامي آپ كرماية آكر كورت بوگ - يكار يكار كركيز گ. ﴿ يَا قَوْم إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِّثُلَ يَوُم الْآخْزَابِ مِثْلَ دَآبِ قُوْم نُوْح وَّ عَادٍ و أَثَمُود. وَالَّذِينَ مِنُ بَعُدِهِمُ. وَمَا اللَّهُ يُرِيُّدُ ظُلُمًا لُلُعِبَادِ. وَ يَا قَوْمِ إِنَّى اَخَافَ عَلَيْكُمُ يَوُمَ النَّنادِ. يَوُمَ تُوَلُّونَ

مُدُسِرِيْنَ مَالَكُمُ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم وَّ مَنْ يُصْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. (يَا فَوْم لَا تَقَتُلُوا حسينًا نَيْسُجِنُّكُمُ الله بعَذَابِ). وَ قَدْ خَابَ مِّن الْتَرى. ﴾

''لیخی اے میری قوم دالوا مجھے ڈرہے کہتم لوگوں پر جنگ اتز اب کا ساعذ اب نازل ہوگا۔ جیسا کہ قوم نوح وعاد وشمور پر اوران کے بعد والوں پر نازل ہوا۔ اور خدا بندوں پر ظلم کرنائیں چا بتا۔ اے میری قوم کے لوگو! مجھے تمہارے لیے روز تیامت کا ذرے جس روز کہ تم پیٹے بچیزے ہوئے بھا گتے گجرو گئے۔ اور خدا کی طرف ہے تمہارا کوئی بحانے والا ند ہو گا۔ اور سنوا نے مندا کراوکرتا ہا ہے کوئی راویر لگانے والاُٹیل مثا۔ اے میری قوم کے لوگوا مسین بی ٹو کو ڈکل کروک فدا مذاب نازل کر کے تم کوتیاہ تہ کردے۔اور سنو!جس نے (خدام ) بہتان کیاوہ زیاں کارے''۔

منظله بن اسعد کی شهادت:

تفلد كا يدكام من كرا ب في كها رحمك الله ابن اسعد " يالوك واى وقت سرا ادار عذاب بوع يكر جب تم في ان كو نق ک طرف پکاراا ورانھوں نے تمہارے قول کور د کردیا تمہارااور تمہارے اسحاب کا خون بمانے کو آباد و ہو گئے۔اوراب تو بدلوگ تمبارے براوران صالح کو کھی گل کر یکھے۔ مظلہ نے کہا ٹی آپ پر فدا ہو جاؤں آپ نے کج فریایا۔ آپ جھے ہے افقہ ہیں اوراس منصب کے احق میں -کیا ابھی ہم اپنے بھائیول سے ملئے کوشہ جا تھی۔ آپ نے اجازت دی کہ جاؤ دارالبقاء کی طرف جو دنیا و مانیہا ے بہترے - حظامہ نے کہا اسلام علیم اباعبداللہ خدا آپ پر اورآپ کے افل بیت برصلوات بھیجے اور بم کوآپ کو بہشت میں ملائے۔ آپ نے بین کردوبارآ ثین کی حفلہ آ گے بوجے شمشیرزنی کرتے رہے میاں تک کولل ہوگئے۔

سيف وما لك كى شبادت:

نظلہ کے بغد دونوں آو جوان جابری آ محے بڑھے مڑمڑ کر آ پ سے کہتے جاتے تھے۔السلام علیم یا بن رمول اللہ ۔ آ پ نے ان دونوں کے جواب میں کہا: وہلیم السلام ورحمۃ اللہ ان دونوں نے قبال کیا اور قبل ہوگئے ۔

شوذب کی شهادت:

عالمن بن انی خبیب شاکری این فلام آزاد شوذ ب کوساتھ لیے ہوئے آئے۔ شوذ ب سے بوجھا کہو کیا ارادہ ہے۔ اس نے کہارادہ کیا ہے بنت رسول اللہ ویٹیا کے فرز کد کی طرف ہے شن مجی آپ کے ساتھ شریک ہو کر قبال کروں گا اور آل ہوجاؤں گا۔ عالم نے کہ مجھے تھے ہے امیرتھی۔ پر اگر جینائیں منظور ہے وابا عبداللہ کے سامنے جا کر تھے رفعت کروں۔ اگر اس وقت تھے ے بڑھ کرمیرا کوئی عزیز ہوتا تو میری خوشی میں تھی کدمیرے سائے آتا اور ش اے رفعت کرتا۔ آج کاون ووون ہے کہ جاتا ہم ے ہو سکے قواب اوٹ لیس بس آئ کے بعد مل خرکاموقع نہیں بچرروز صاب آنے والا ہے۔ شوذ ب نے حسین جائزہ کوجا کرسلام کیا۔ لڑنے کو نکلا اور یہاں تک جنگ کی کو تل ہوگیا۔

عابس بن انی شبیب کی شجاعت وشهاوت:

مالس تن الى هيب نے اب آپ سے بير عن كيا كه يا اباعجداللہ آپ سے بڑھ كرروئے زيمن پر كوئى قريب يا بعيد واللہ! مجھے مزیز میں ہے۔ اً را پی جان دیے ہے اورخون بہائے ہے بڑھ کرکوئی الی بات ہوتی کہ میں آپ کومصیت ہے اورکل ہے بجا سكا تومل ووجعي كر گذرتا - السلام عليك بالباعبد الله شي خداكو كواه كرتا وول كه آب اور آب كے پدر بزر گواه كى بدايت يريش قائم بول۔ یہ کہ کر مکوار کھنچ ہوئے دشمنول کی طرف یطے۔ ان کی پیشانی پائید زخم کانشان بھی تھا۔ رہے ہوئے ان کوآتے ہوئے دیکے کر پہچان لیا بیاورمعرکوں میں بھی ان کو دیکے چکا تھا۔ بیہ بہت بڑے بہادر تھے۔رقاعے لوگوں سے کہا۔ بیشر میدان دغا ہے۔ بیہ ء بس بن الي هيب عم من سے وَ فَي الي شخص ال اڑنے کو برگز نہ جائے۔ عابس نے اکارنا شروع کيا۔ کيا ایک کے مقالبے میں تاريخ طرى جديمارم عساؤل ٢٢٣ ) ايومادية تُرَنت شودت من تَك + م أوّر ال

کوئی ایک نہ نظر گا۔ ابن سعد نے تھم دیا کہ پتر مجینک کچینک کرا اصفحص کو چور کردو۔ چارول طرف سے پتمرآ نے گئے۔ یہ دیکے بر انہوں نے اپنی زرہ اور مفقر کواٹار ڈالا اوران لوگوں پر تملہ کیا۔ رفع کہتا ہے۔ والقدید دوسوے زیاد و آ دمی تھے جو بھاگ خرے ہوئے مگر بھاگے ہوئے پھر پلٹ پڑئے ہو طرف ہے تلہ کردیااور د قبل ہوگئے۔ مثل نے چھاوگوں کے باتھو میں ان کا سردیکوں سے کہتا تھ میں نے لکل کیا وہ کہتا تھا میں نے لکل کیا ہے۔ ب کے ب انن سعد کے پائ آ کے۔ اس نے کہا کیوں چھڑتے ہو۔ اس

فخص کوانک رحجی نے آتی نہیں کیا ہے یہ کریہ کران کا جنگڑا دکایا۔ ضحاك بن عبدالله مشرقي:

ضحاک بن عبدالله شرقی نے جب دیکھا کہ اضار حسین جائزہ کام آگئے۔ادراب آپ پراور آپ کے دامل ہیت پر وشمنوں کو رسترس حاصل ہوگئی ہے اور سویدین عمر دھن می ویشیرین عمر وحضری کے سواافسار شن کوئی باقی شد ہا تو اس نے آپ سے کہا۔ یابن رسول الله وكير من نے جو بات آپ سے بھی قتی وہ آپ کومعلوم ہے میں نے بحر کہا تھا کہ جب تک کی فض کو آپ کی طرف سے قبال كرتے ہوئے ديكھوں كا ميں بھي قبال كيے جاؤں كاجب ديكھوں كا اب كوئى لڑنے والائيس رہا تو ميں بھي چلا جاؤں كا۔ اس برآب نے فرمایا تھا کیا چھا چلے جانا آپ نے جواب دیا تو تا کہتا ہے گراب کیوں کر جاسکتا ہے۔ اگر جاسکتا ہے تو نکل جا۔ بین کرضحاک ایے گھوڑی کے پاس آیا۔اس نے جب دیکھا کہ انصار کے گھوڑوں کو شمن ئے کررہے میں تو اپنی کواپنے رفیقوں کے ایک فیمہ می جوب کے نکا میں تھا چھیا دیا تھا۔ اورخود بیاد ہ جنگ میں شنول تھا۔ اس نے اس دن وفخضوں کوٹنی کیا تھا ادرایک کا اتھا اڑا دیا تھا۔ آ پ نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ تیرا ہاتھ بھی شل نہ ہو۔ خدا تیرے ہاتھ کو نہ قبط کرے۔ ضحاً کے کومیدان جنگ سے جانے کی اجازت:

غرض جب اے اجازت ال کی آو اس نے نیمہ ہے گھوڑی کو نکالا اوراس کی پیٹیے برجا بیٹیا۔ کوڑا مارا مجموڑی نے سموں بر اوجھ ویا تھا کہ اس نے لوگوں کو انہوہ پر اے ڈال ویا۔ ب نے رات دے ویا۔ ان ش سے پندرہ فخصوں نے اس کا تعاقب کیا۔ شط فرات پرایک قرید فقیہ قریب دافع تھاہ ہاں تک برجا پیجا۔ بدلوگ بھی اس کے قریب بینی گئے تھے۔ اب اس نے مزکران کی طرف و یکھا۔ کیٹر بن عبرانشد علی اورابوب بن مشرع نیواٹی اور قیس بن عبداللہ صائدی نے اے بیجان کرکہا۔ بیٹو حضاک بن عبداللہ جارا این عم ہے۔ خدا کے واسطے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ان لوگوں میں تین شخص ٹی تھیم ہے تھے پکارا نھے واللہ بم تو اپنے بھا کیوں اور اپنے ما تھے والوں کا کہنا کریں گے۔ان کے این عم پر ہاتھ نہ ڈالیں گے۔ جب ان جیموں نے ان تین شخصوں کے ساتھ ا قبال کیا تو

يزيد بن زياد كارجز وشيادت:

اورلوگ بھی اس کے تعاقب ہے باز آئے۔اس طرح خدائے اسے بھالیا۔

روایت ہے بنی بمدلہ بی سے ابوطنیا ، یزید من زیاد سین اٹھاؤٹ سائے آ کرووز انوں کوفیک کر کھڑے ہوگئے اور موتیر وشمنوں کو ہارے ان میں سے یا کئی تیم خطا ہوگئے۔ بیٹی قد را نداز تھے۔ جب تیم سر کرتے تھ تو کہتے تھے۔ می بی بهدادے ہوں جولوگ کہ شہ موالشکریں حسین بڑائی کتے جاتے تھے۔ بارخدایاان کے نشانہ کوصائب اور بہشت

اٹیل نعیب کر۔ مب تیر نگا چکا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور کہایا گئا تیروں کے سوامیرا کوئی تیرخطا ٹیس جوا۔ اور مجھے یقین سے کہ یا گئ

نارنی طبری جاری صدا قال ۱۳۵ ایرمنادی النگ سے شیاد میسین تک مسانی کرید

مخصوں کو میں نے قبل کیا۔انصار میں ہے جولوگ پہلے جی قبل ہو گئے۔ یہ بھی ان میں ہے جیں۔ان کے رجز کا پیر منعمون تھا کہ میرانام یز ید ہے۔ میرے باب کا نام مہاجر۔ بیل شیر میشر تھا عت ہول۔ خداوندا! بیل حسین جانتند کا نام رہول اور این سعد کا ساتھ میں نے چپوژ دیااوراس سے دوری افتیار کی۔ پہلے بیاین سعد کے لشکر میں تھے۔ جب انھوں نے دیکھا کہ حسین جائزنے نے جتنی شرطیں چش کیں ووسب دو کی کئیں ۔ توانصار حسین جائزہ میں آ کرل گئے اور مشغول قال رہے بیاں تک کر قبل ہو گئے ۔

م بن خالد' سعداور جابر بن حارث کی شیادت:

آ پ کے انصاریش سے تمرین خالد صیدا دی اوران کے نظام آ زاد سعداور جابرین حارث سلمانی اور مجمع بن عبداللہ عائدی نے لڑا اکی شروع ہوتے ہی تملیکر دیا تھا۔ تکواری تھنچے ہوئے دشنوں کے انبوہ شن درآئے۔ جب لڑتے ہوئے دورتک نکل مجے بہتو بحا کے ہوئے بلت پڑے۔ لوگ انہیں مجرنے گئے۔ اور ان کے اسحاب کے اور ان کے درمیان حاکل ہو گئے۔ یدد کھ کرعہاں بن على بوسيات حمله كياا وران لوگوں كوزنے ہے نكال لائے ۔ سب ذخي ہو گئے تھے۔ دشنوں كوتريب آتے و كو كر پجر تلوار س مھنج تھونج كر جایزے۔اورایک بی جگه ازتے لاتے سبق ہوگئے۔ یہ واقعہ شروع جنگ ہوا۔

آپ کے انصار میں سے بس سوید بن عمر و تھی باتی رہے۔ اور ووآپ کے ساتھ تھے۔

على اكبر بن خسين بيسية كي شبادت: اولا دابوطالب میں سب سے پہلے علی اکبرا ہی حسین جہیزا تمل ہوئے۔ والد ولیلی بنت ابوم و ثقفی تھیں۔ مدوشمنوں مرحملہ كرنے لكے اور بار بار اس مضمون كار 27 بڑھنے لكے "ميرا نام على بن حسين يُبيت بيت محم كعب بم لوگ رمول اللہ كاللہ ع ہیں۔ واللہ پسرائن سمیہ کے تھم کوہم شد مانیں ہے "مرہ بن مطار عبدی نے ان کی طرف د کھی کر کہا یہ جوان میری طرف ہے ای طرح لڑتا ہوا اور بیک کلمہ کہتا ہوا گذرے اور بی اس کے ماتم ٹین اس کے باپ کو شہرو لا دُن تو سارے عرب کی پیشکار مجھ پر ہو۔ غلی ا کبر بھاٹنہ شمشیرزنی کرتے ہوئے اس کی طرف گذرے۔مرہ نے سامنے آ کرائیں برچھی ماری وہ گرے۔ دشنوں نے تھیر لیا تکوارس بار بارکزنکڑ ہے ککڑے کر دیا۔

# حميد بن مسلم كابيان:

تيدين مسلم كبتاب مي في اين كان ب سنا كدهين والله كالدب إلى وخدان لوگول توقل كرب اے فرزند! جنبوں نے بچھٹل کیا۔خدا پراور سول کھٹھ کی آبروریزی پر کسی قدران کی جرأت بڑھی ہوئی ہے۔ بس تیرے بعد دنیا پرخاک ہے۔ میں نے دیکھا ایک لی اورڈ کرفکل آئیں۔ پر معلوم ہوا کہ آ فآب نے طلوع کیا۔ کیار دی تھیں۔ اے بھرا! اے میرے بھتے میں نے لوگول سے ہو جہاتو بیمعلوم ہوا کہ زینب بڑی فابنت فاطمہ بڑیفا بنت رسول اللہ بڑٹھا ہیں۔ وو آئیں اور علی اکم بریژن کی لاش برگر پڑیں۔ بدد کھ کرحسین بڑ کھٹنان کا ہاتھ تھا ہے ہوئے نیمہ ش ان کو لے گئے اور لڑکوں کو ساتھ لے کر لاش برآئے یکم دیا کہ بھائی کی لاش كواخلافة كرك لاش كوهقل سے اٹھالے محملے جس خيمہ كے سامنے ميدان كار زاد تھاو بيں لاش كولنا ديا مسلم بن محقيل جيديا سے فرزندعبدالله كوتمرو بن صبح صدائي نے تیر مارا۔عبداللہ نے ہاتھ پر ہاتھ د کھالیا كرسركو ثيزے سے بچا تھ كر جھيد تا ہوا ماتھ تک بی اب به باتھ کو دراجنش شدوے مکتے تھے۔ پیمراس نے بٹ کردوسرا تیران کے قلب پر مارا۔

عون ومحمر بينية كيشهادت: اب جار طرف سے دیمیوں کا بھیم ہوگیا۔ عبداللہ بن قطبہ طائی نے عون بن عبداللہ بن جعفر میسید برحمد کر کے انہیں لگل کیا۔ عامر بن بشل نے عون کے بھائی محد پر حملہ کر کے قبل کیا۔

عبدالرحمٰن وجعفر پسران عقبل کی شہادت: عنین بن خالد جہنی اور بشرین سوط ہدا تی عبدالرحمٰن بن عقبل پر جا پڑے۔ دونوں نے ال کرانہیں قبل کیا ۔عبداللہ بن عزرہ تعمی

نے جعفرا بن عقبل کو تیر مار کرقل کیا۔ قاسم بن حسن بي يرة كي شهادت:

میں بن سلم نے ایک طفل کو ویکھا جیسے جا ند کا گھڑا ہاتھ میں گوا ر لیے ہوئے معر کہ کی طرف بڑھا کہتا ہے اس کے محلے میں کرتا تھا۔ ماؤں میں باتھامہ۔اور مجھےخوب ہاوے کہ ان کی تعلین میں ہے یا کمیں یاؤں کے جوتے کا تسمیڈو ٹا ہوا تھا ان کود کھ کرعمرو بن سعیداز دی مجھ ہے کہنے لگا۔اے تو واللہ! میں آئی کروں گا۔ میں نے کہا سجان اللہ اس کے آئی کرنے ہے تھے کیا مقصود ہے۔انبعار سین بر پڑو بی سے بیاوگ جن کوتم نے گھر لیا ہے کس ان کا قبل ہوجانا تھے کا فی ہے۔اس نے جواب دیا والشداسے تو بین قبل کروں گا۔ یہ کہ کراس نے حملہ کیا اوران کے سر بر کلوار مارکر پلٹا۔ وہ خفل جیٹٹوسند کے ٹل گر پڑا۔ بچا بچا کہ کر بکا دا۔ میں کرحسین جیٹٹراس طرح جھیٹ کرآئے جیے شاہن آتا ہاور شرخضب ناک کی طرف آب فے حملہ کیا عمر وکتواد ماری ۔ اس فے تلوار کو ہاتھ بردوکا۔ ہاتھ اس کا کہنی کے باس ہے جدا ہو گیا وہ چلایا اور وہاں ہے ہٹ گیا۔اٹل کوفہ کے سوار دوڑے کہ اس کونسین رہانٹیزے ہاتھ ہے بچا كرلے جائيں يحوز سے اس كى طرف بلت پڑے ان كے قدم اٹھ گئے ۔ مواروں كو ليے ہوئے اس كو يائمال كرتے گذر گئے ۔ آخر یں وہ مرکبا۔

قاسم والأثنة كي شهادت يرحضرت حسين والثنة كالضطراب:

غبار فرو ہوا تو دیکھا حسین جائی اس منفل کے سر ہائے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے آپ میہ کہدرہ ہیں خلدا سمجھان لوگوں ہے' جنہوں نے تیجے قبل کیا۔جن سے قیامت کے دن تیرے جدیز دگوار تیرے خون کا دعویٰ کریں گے۔ واللہ چاپر میر ا مرشاق ہے کہ تو یکا رے وہ جواب ندوے سکے جواب دے بھی تو اس سے تھے پچھٹٹ ند ہو۔ واللہ اتیرے بھا کے دشمن بہت ہیں۔ بدرگار کم رہ گئے۔ چرآ ب نے ان لوگوں کو کووش اٹھالیا۔ پس نے دیکھا کہ مسین جن اُٹھ ان کوسیدے لگائے ہوئے تھے۔ دونوں یا ؤں ان کے زین بر محضے ہوئے جارہے تھے۔ یس اینے ول ٹی کہدر ہاتھا کہ انہوں نے گودیش کیوں اٹھالیا۔ ویکھا کہ ان کی لاش ا کواتے فرز عظی اکبر جیٹھ کے پہلوش اور جولوگ ان کے ظاعران کے گردا گر قبل ہوئے تھان کی ادعوں میں ادار جائی نے لوگوں

ے ہوچھا کہ بدلفل ون معلوم ہوا کہ بیقائم من حسن تا انتقاب۔ حفرت حسين والشؤيرا بن نسير كاكندى كاحمله:

نسین بڑنٹڑ اس دن پیرون اس حالت میں رہے کہ جوشش آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ آپ کے قریب بیٹی کروالیں جلاآ تا تفا۔ آپ کے قل کرنے اور اس گنا وظعیم کے سر پر لینے ہے جیک جاتا تھا۔ اس اٹنا وٹیں مالک بن نسیر کندی نے آپ کے سر پر تلوار

ناريخ طبري جلد چه رم. حصاة ل اميرمعاوب الأنزائ شهادت مين تك +سانح كربلا مارى ـ كلا دبرنس آب يېنے بوئ تھ ـ كوار برنس كوكائى بولى سرتك يَكَيُّ كُلُ ـ زَهْم كِ فون سے نو بي لير يز بوگى آپ نے كہا تھے اس ضرب کا نفع کھا، پینانصیب نہ ہو۔خدا تیراحشر ظالموں کے ساتھ کرے۔ یہ کہ کرآپ نے ٹو پی کواتار ڈالا ایک اور ہی ٹو پی پڑی اور ثبامہ باندھ کیا۔اس وقت آپ ختہ وزیمن گیر ہو گئے تھے۔کندی نے آ کرٹو کی اٹھالی۔ بیٹو پی ٹز کی تھی جب اس کے بعد یہ ا پنی زوجام عبداللہ بنت حرکے بیال کیا۔ ٹو لی کا خون دھونے جیٹھا۔ عورت نے کہا بائے بنت رسول اللہ سکا کا کے فرزند کی ٹو لی اوٹ کرتو میرے گھر میں لایا ہے۔ لے جااسے بیان سے لوگ کتے ہیں ہخت تکا بی میں وہ میتلا رہااورای حائت میں مرگما۔

عبدالله بن حسين رهافته كي شهادت: آپ بیٹے ہوئے تھے کہ ایک بچہ کوآپ کے پاس کوئی لے آیا آپ نے اے کو دیس بٹھالیا۔ یہ بچہ عبداللہ بن صین الافزاقیا می اسدين ايك فخف في تير مادائيدة في موكيا حسين والشف ال كرفم عن جلولكا ديا - دونون جلوليو عبر كاتوزين راس فون کو پینک دیا۔ اس کے بعد کہا : بارخدایا تونے آسان ہے جارے لے اگر نفرے نہیں نازل کی توجواس ہے بہتر ہے وہ ہم کو دے اوران فالمول بي جارا انقام لے ابن عقبه فنوی نے ابو کرین حن جائجت کوتیر مارکر فل کیا۔ ای خاندان کے کسی شاعر نے کہا ہے ۔

وَعِنْدَ غَنِينً قَطُرَةً مِنْ دِمَالِنَا ﴿ وَفِي أَسَدِ أَخُرَى نَعَدُّ وَ تُذَكُّرُ يَرْجَهَنَهُ: "لليني مارے فون كي اليك بور قبيل في كرون براور دوسرى بور بني اسد كي كرون برے جس كاذ كر موتار ہے كا"\_

عبدالله وجعفرعثمان بسران على رطاشة كي شهادت: كتيت إين كدعباس بن على وفي تنت عبدالله وجعفر وعثان ب كبامير ، مان جائة التم التم التم التي عباد كه على تمهارا

وارث ہو جاؤں تہاری تو کوئی اولا دخیں ہے وہ اس تھم کو بھالائے۔ان سے پہلے جی قتل ہو گئے۔عبداللہ بن علی جانتُن کو ہائی حضری نے تکل کیا۔ان کو تل کر کے پھراس نے جعفریٰ ملی چینٹو پر تملہ کیا آئیں آئی کر کے سران کا لیے ہوئے آیا۔ عثان بن علی جائیز: کوخو لی بن یز بدا تھی نے تیر مارداور بنی دارم کے ایک فخص نے ان پر تعلمہ کر کے انہیں قبل کیا اور سران کا کاٹ لیا۔ مجرا یک مردداری نے محمد بن على والثنة كوتير ماركر قل كيااوران كاسر لي آيا-مانی حضری کابیان:

انی حضری کہتا ہے تل حسین جانتا کے روز میں بھی موجود تھا۔ ول سوارول میں سے میں بھی ایک سوار تھا۔ محموزے چاروں طرف دور رب تھے۔ یس نے داللہ الک ال کے كود كھا كرخير كى الك كارى اتحد يس ليے بوت لكل آيا - كرتا يائ جامد بينے بوت تھا۔ ڈرتا ہواکبھی دائنی طرف دیکھنا تھا بھی یا کیں جانب۔اس کے کا ٹول میں بندے تھے۔ جب ادحر ادحر مڑتا تھا تو بندوں کے مطنے کی تصویر میری آنکھوں میں اس وقت تک پچر دی ہے۔ایک شخص گھوڑے کوایز کرتا ہوا بڑھا۔اس طفل کے قریب آ کر گھوڑے ہے جھا۔اے توارے کوے کرڈالا۔اصل میں پے ترکت خود ہانی حضری نے کاتھی اپنانام چیپا ناتھا کہ لوگ ناراض ہوں گے۔ حضرت حسين ولاشتهر بياس كاغلبه:

بياس كاشدت جب بوئي و آپ ياني كاطرف آئ - صين من تميم في آپ كوتير ماراد باند برآ كرنگا- آپ فون كومند ي لیتے جاتے تھے اور آسان کی طرف پھیکتے جاتے تھے۔اس کے بعد خدا کا شکر بحالائے اور حمد وٹٹا کی۔ مجرووٹوں ہاتھوں کو ملا کر کہا لللَّهُ أخصه عُدْدًا وَاقْتُلْهُمُ يَدْدًا وَ لاَ تَذَرَّ عَلَى الاَرْضِ مِنْهُمُ أَحَدًا. لِحِيْ فداوتدان ع كن كن كر ماريان كوجن بن کران میں ہے کی کوروئے زمین پرنہ چھوڑ۔

حضرت حسين بنائنة؛ كي اباني كوبدوعا: ا کی روایت رہے کہ آ پ کے لنگر مرجب دشمنوں نے غلبہ حاصل کرلیا تو آ پ مینا ۃ رسوار ہوئے ۔ فرات کی طرف رُفکیا ۔ نی اہان میں ہے ایک فخص نے وکار کر کہا۔ارے تد کی کے اوران کے درمیان حاکن ہوجاؤ ۔ کہیں ان کے شیعہ کمک کو خدو ڈیرے آ پ ئے محور نے وتا زیانہ ماراتھا کہ لوگ چھے دوڑے۔آپ کے اور فرات کے فائل میں حاکل ہوگئے۔آپ نے اس ابانی کے متن میں بد وعا کی کہ فداوندا! اے تنظی میں مبتلا کر۔ ایائی نے تیم مارا کرآ ہے کی ٹھوڑی کے لیجے پیوست ہو گیا۔ اس تیرکوآ پ نے تینج کرزخم میں دونوں چلولگادے نے خون دونوں چلوؤں بٹی مجرگیا۔ آپ نے کہا خداوندا تھے ہے پنجیم کے نواے کے ساتھ جوسلوک کیا جاتا ہے میں اس کی فریادتھی ہے کرتا ہوں۔ بہت کم زبانہ گذراتھا کہ فعدانے امانی کو بیال میں مبتلا کیا۔ کی طرح اس کی تنتی جستی ہی نتی ۔ بانی مختذا کہا جاتا تھااس ٹین شکر ڈالی جاتی تھی۔ دووھ کے قدح بجرے ہوئے تھے۔ یانی کے منکے وہ بس کے جاتا ہے ارب یانی ملاؤ۔ یاس مجھے ارے والتی ہے۔ایک مکی باایک قدح جس ہے سارا گھر چیک جائے اے دیا جا تا تھا۔ وُگُدُ گا کے سب لی لیٹا تھا۔ برتن ے منہ بنا کر ذرالین تھا کہ پھر یکارا ارے یافی طاؤ۔ بیاس مجھے مارے ڈالتی ہے۔ قاسم این اصبح نے بیتماشد دیکھا تھا وہ کہتے ہیں۔ والله اتھوڑے بی دنوں ہیں اس کا پیٹ اس طرح تڑک گیا جیسے اوٹ کا پیٹ۔

شمر کی حسینی بن اللہ: خیموں پر پیش قند می ووالیسی:

شم ذی الچشن کوفیوں بٹی ہے کو ڈی ویں بیادوں کو ساتھ لے کرای خیمہ کی طرف جلاجس بٹی حسین جھٹھنے کے عمال اوراسیاب قیا۔ بدلوگ بز جےاور آ ب کے اور اس خیرے درمیان حاک ہو گئے۔ آ پ نے بدد کی کر کہاوائے ہوتم یر۔ اگرتم لوگوں کا کوئی دین نہیں ہے قیامت کا تنہیں فوف نہیں ہے تو امور دنیا میں تو شرقا اور تھلے مانسوں کا طریق اختیار کرو۔ میرے گھر کو میرے عیال کو حابلوں اور نالائقوں ہے بحاؤ شمرئے کہاا جھااے این فاطمہ پڑھنے کی ہوگا۔ شمرا ورا بوالجوب جعفی میں بخت کلامی:

اب وہ بیا دول کولیے ہوئے آپ کی طرف بڑھا۔ ان لوگول میں ابوالجو بھٹی اور قصم بن عمر وبھٹی اور صالع بن وہب یزنی اور سان بن انس نخی اورخولی بن بزیدانتی تھے۔ شم انہیں آپ کے آل کرنے یرآ مادہ کرنے لگا۔ ابوالیحوب کی طرف آیا۔ بیسر ے باؤں تک سلاح جنگی تحاتے ہوئے تھااس ہے کہا۔ حسین پڑا شنتہ کی طرف بڑھ۔ ابوالجوب نے کہاخود کیوں نہیں بڑھتا کہا تو اور میرے ساتھ اور اپیا کلام' جواب دیا کہ تو اور میرے ساتھ اپیا کلام۔ اس نے اے بخت ست کہا۔ ابوابھوب بہت ولیر تھا کہنے لگا والله تيري آ کوکو برچھي کي لوک سے محتول والول گا شمرية ن كراس كے پاس سے مرك گيا-كبتا جا تا تھا والله جھے موقع ملاتو تجھ سے -80105

حضرت حسين بهافتة برحمله:

اس کے بعد شمر بیادوں کو لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھا۔ آپ تملیکرتے تھے تو سب بھاگ جاتے تھے۔ اس کے بعد



نارخ طری جلد جهادم: حساة ل ۲۲۹ اميرهادية المثلث عشرات مسافد کريا وشنول نے سب طرف ے آپ کھیرایا۔ یدد کھ کرایک اڑکا فیمے ے نگا اور آپ کے پاس آنے لگا۔ آپ کی بہن زینب اس طفل

کے چھیے دوڑیں کداے روکیں۔ آپ نے پکار کر کہا۔ نیٹ بیجائے اے روکو۔ مختل نے کہنا نہ مانا' دوڑتا ہوا آپ کے باس پہنچا۔ پیملو یں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بح بن کعب نے آپ پر کھواراٹھائی کہ وار کرے۔ بچہ نے کہا اوضیت تو میرے بچا کو آل کرتا ہے۔ اس نے آپ یروار کیا بچہ نے اس کی تلوار کورو کئے کواپنا ہاتھ آ گے کیا ہاتھ قلم ہوکر لگ گیا۔ اِس ایک تمہ لگارہ گیا تھا۔ بچہاں امال کہ کر جایا یا تو فسين جونون ال كومية من ليثاليا-كها كدام مير، بعالي كافت جكراس معيب يرم كرات اين حق عن بهتر بجور خداوند

تعانی اب جھوکو تیرے بزرگوں سے ملاوے گا۔رسول اللہ کھٹا اور تلی این الی طالب اور حمز واور جعفر اور حسن بن تلی فرار میم مین کے یاس پہنچا دے گا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اس دن میں نے حسین جائزہ کو کہتے سا۔ خداد غداان لوگوں کو آسمان کی ہارش ہے' زیمن کی برکتوں ے محروم کر دے۔ اگر تو اُنیس کچے مہلت دے تو ان میں تفرقہ ڈال دے ان کوفرقہ فرقہ کر کے متفرق کر دے۔ ان کے حکام کوان

ہے جمی راضی شہونے دے۔انھوں نے ہمیں بلایا تھا نفرت کرنے کوا در ہمیں بر تعلمہ کرنے کو دوڑ بڑے اور انھوں نے ہمیں تل کیا۔ پھرجو پیادے جوم کیے ہوئے تھے آپ نے ان سے مقابلہ کیا۔ سب کے سب پسیا ہوگئے۔

بح بن كعب كاانجام: ۔ آ پے کے انصار میں تین یا جارفض یا تی رہ گئے تو آ پ نے ایک مضبوط یا تجامہ بروئیا ٹی مٹھایا۔ جس کی بناوٹ میں رو کی کے

بوغذوں کے ریزے دکھائی دے رہے تھے۔ پجراے چاک کیا مجاڑ ڈالا۔ آپ کوائدیشر پرتھا کہ قبل کرنے کے بعد مجھے پر ہند نہ کر ویں۔ بید کھ کرآپ کے بعض اصحاب نے کہا کہ اس کے نیچے جا نگیہ تھی ہوتی تو اچھاتھا۔ کہا کہ وہ بہت ذکیل لباس سے جھے نہیں پہنوا ہا ہے لیکن آپ کے قل ہوجانے کے بعد بحرین کعب نے اس یا نجامہ کوا تارکر آپ کو ہر ہند ڈال دیاجب ہے اس کے ہاتھ ایسے ہو کئے تھے کہ جا زوں ٹی دونوں ہاتھوں ہے یانی ٹیکا کرتا تھااور گرمیوں ٹیں لکڑی کی طرح سو کھ کرر و جاتے تھے۔

مفرت حسين وفافيَّة كي شجاعت: مبدالله بن عمار برلوگوں نے عمّاب کیا کہ تو بھی تل حسین بھٹو بھی شریک تھا۔ عبداللہ نے کہا بیس نے تو بنی ہاشم برا حسان کیا۔

و چھا تونے کیا احسان کیا؟ کہا میں نے برچھی تان کر مسین رہ کھی جھا کہا تھا ان کے قریب پہنچا اور واللہ! میں جا ہتا تو انہیں برچھی مار دیا۔ پھر میں ان کے پاس ہے ہٹ آیا اور میں نے دل میں کہا میں کیوں انہیں قبل کروں کو کی قبل کرے تو کرے۔ میں نے دیکھا ان ے دائے ہائیں جو بیاد سے زغے کیے ہوئے تھانیوں نے آپ بر تملہ کیا۔ آپ نے دائی طرف کے بیادوں بر تملہ کر کے مب کو منتشر کردیا۔ آب شامہ بائد ھے ہوئے تھا ور تر کاقیص گلے میں تھا۔ واللہ ایسی ایسے ہے س اور ہے ہیں کوجس کی اولا دوامل ہیت و انسار ستقل ہو تھے ہوں۔اس دل سے اور اس حواس سے اور اس جرأت سے لڑتے ہوئے میں نے بھی تبییں و یکھا۔ وامتدا ندان ے پیشتر ان کامش دیکھنے بی آیا نہ ان کے احد کدان کے واپنے ایا کی اوگ اس طرح بھاگ رے تھے جسے گرگ کے تعلم کرنے

ے بحریاں بھائتی ہیں۔ای حالت ہیں ان کی کین نینب بنت قاطمہ جی انتخارے نگل آئمیں۔واللہ ان کے کان کے بندے ملتے ہوے اب تک میری نگاہ میں بیں کہدرای تھیں 'بائے آ سان زمین پر پھٹ ٹیمیں پڑتا۔ این معداس وقت حسین جانخز کے قریب آیا تو كنے لكيس اے اين سعد سين والله تقل ہورہ إن اور تو ديكھار اے۔ ش نے ديكھا كرائن سعد كے آنسونكل آئے واڑھى تك

ستے ہوئے گئے اوراس نے زین بینی کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

حمید بن مسلم کہتا ہے کہ آپ نز کا جبہ پہنے ہوئے تھے شامہ بائد ھے ہوئے تھے دسمہ کا خضاب کے ہوئے تھے۔ پیدل ہو کر اس طرح قال كررب تقيد بيكوني ماونت جمهوار فاصلت خودكو يهات جائد كيين گامون سابنا موقع وعوشرا جائد سواروں رہملہ کرتا جائے اور قبل ہونے سے پہلے آپ کو پہ کتے میں نے سنا۔ میر سے قبل کرنے پر کیاتم آبادہ ہو۔ من رکھووانند! میرے بعد کی ایسے بندہ کو بندگان خدامے تم ترقل کرو گے۔ جس کے قل پر میرے قل سے زیادہ خدا ناراض ہوتم سے بچھے تو امید ہے واللہ کہ حميس وليل كري حق تعالى مجدير كرم كري كالم يجر مير انتقام تم ال طرح الحاركة حمران موجاؤ على تم في تحيف كل كيا تو ک واللہ تم لوگوں میں خدا آپس میں کشت وخون ڈلوا دے گا اور تمہاری خون کی ندیاں بہا دے گا۔اوراس برجمی کس نہ کرے گا۔ بهان تک که مذاب ایم کوتمهارے لیے چندور چند کردےگا۔ اور بہت دیجک آپ ای حالت میں رہے۔ حضرت حسين را المنازير بورش:

لوگ قل كرنا چاہتے تو كمكن تقاليكن ايك كے وجيے ايك چپتا تھا۔۔ يہ چاہتا تھا۔ دواس كام كوكر ئے دو جاہتا تھا يہ كرے أخر شمرنے پکار کر کہا۔وائے تم لوگوں پر اس فخص کے باب ٹی اب کیا انتقار ہے تہیں۔ارے مائیں تمہاری تم کوروئیں اسے کم کرو۔ اب برطرف ے آب رحملہ وا۔ زرعہ بن شریک حمی نے واد کیا۔ دست چپ کی مضلی براس کی ضرب بردی۔ مجرسب بٹ مسال ا وقت آب المحتے تھے اور گریڑتے تھے۔

شهادت حضرت حسين وفاتثنة:

پھرای حالت میں سنان بن انس فخی نے آپ کو برچھی ماری۔ آپ گریزے قاس نے خولی بن بزیدا تھی ہے کہا کہ مرکاث لے بخولی نے اراد و کیا تگراس سے بیکام ہونہ سکا کاشنے لگا۔ شان بن انس نے کہا۔ خداتیرے باز وؤں کو قر ث ۔ تیرے باتھوں کو قطع کرے۔ یہ کہدکر وہ اترے آپ کی طرف بڑھا آپ کو ذخ کیا اور آپ کا سر کاٹ لیا۔ اور خولی کو دے دیا' ذخ ہونے سے پہلے بہت ی آمواریں بھی آب پر پڑ چکی تھی۔مرجدا کرنے سے پہلے سنان بن انس کی بیاحات تھی کہ بھے ویکھنا تھا کہ حسین اوائز کے قریب آ ر باہے اس مرحملہ کر بیٹھتا تھا۔اے بیڈ رقعا کہ جھے ہٹا کر کہیں وی سرند لے جائے۔

الل بيت سے نارواسلوك:

آپ جولباس بہنے ہوئے تھے وہ محی لٹ گیا۔ بحرین کعب نے یا عجامہ لیا۔ قیس بن افعث نے جاور اتار لی۔ جب سے اس کا نام قیس قطیقہ مشہور ہو گیا یعنی جاور والا۔ اسود نے طین آپ کی اتار لیں۔ بڑیشل کے ایک فخص نے تکوار نکال کی اس کے بعد وہ مبیب بن ہدیل کے خاندان بیں آگئے۔ پھر پیلوگ درس (زعفران) اور پوشاک اوراوٹنوں کی طرف جھے اور بیسب چزیں اوٹ لے گئے ۔ پھراہل حرم اور مال وستان کے لوٹے کو گئے ۔ بیرحال تھا کہ ایک ابی لی کے سرے جا درکوئی اتنارتا تھا دوسرا اس سے چیمین کر

معركة كربالا عا فرى شهيد: آپ کے انصار میں مویدین عمر وزشیوں میں چور ہوکر کشتوں میں بڑے تھے۔انھوں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ مسین بوپٹرز آنل

بو گئے۔ ذراچ کے تو دیکھا کہ توارتو ان کی کوئی لے گیا ہے گر ایک چھری ان کے پاس موجود ہے ای چھری ہے کچے دریتک وولاتے رے۔ آخر عروہ بن بطہ رفعلی اور ذیدین رقاد جنبی نے ٹل کراٹیٹن قبل کیا اور پیرپ کے آخریش قبل ہوئے۔ على اصغرين حسين رفانثنة:

حميد بن مسلم كبتا بي من على اصغر بن حسين والتُوك بياس بينها - ووفرش ير لين بوك تقداد بيار تق شمراي ساتهد ك پیادوں کو لیے ہوئے ادھر آیا۔ وہ کہتے جاتے تھے کیا اے آل نہ کریں۔ میں نے کہا سجان اللہ بمیں پینیں جاہے کہ اطفال کوآل ۔ کری۔ بیتواہمی اطفال میں واخل ہیں۔ پھرجس کو میں ان کی طرف آتے و کچھا تھا اے ٹال ویتا تھا۔ آخرا بن معد آیا۔ فوج کو برایت کی۔اس نے کہا دیکھوں مورتوں کے تیمہ میں ہرگز کوئی نہ جائے اوراس بناراڑ کے ہے کوئی تعرض نہ کرے۔اورجس نے ان کا اساب کچھافٹا ہوو دواپس کردےلیکن کی نے کوئی چربھی دائیں نہیں گی بین سین پڑٹٹھنے مجھ ہے کہاا شیخص تھے جزائے خیر

لغے ۔ تم بے کہنے ہے واللہ مجھ رہے آفت ٹُل گئی۔

۔ لوگوں نے سنان بن انس ہے کہا کلی جائزت کے فرز ندرسول اللہ کڑھا کے نواے کوٹو نے قبل کیا عرب میں سب سے بڑے مرتبہ والے فض کو جواس ارادہ سے آیا تھا کہ ان لوگوں کی سلطنت کو زائل کر دے تو نے قبل کیا۔ امیروں کے پاس جا اور صلدان سے ا نگ ۔ اگر وقتل حسین بڑافتہ کے صلہ میں اپنے خزائے تھے عطا کر دیں تو بھی وہ کم ہیں ۔ سنان بہن کر گھوڑ نے بر سوار ہوا۔ تھا ہز اولیر اورشع بھی کہا تھااور کھا سے سنک بھی تھی۔ وہ این سعد کے سرا پردہ کی طرف آیا۔ درداز و پر کھڑا ہوا۔ اور پکار کیار کریدوشعر بڑھے: میرے اوتوں کو جائدی سونے سے لدوا دے

میں نے بادشاہ بلند مرتبہ کو قتل کیا جو فض مال باپ کی طرف سے بہترین خلق ب اورنب میں سب سے بہتر ہے میں نے اے قل کیا

این سعدنے کہا تیں اس بات کا گواہ ہوں کہ تو دیوانہ ہے۔ بھی تو ہوش میں آیا ہی تین ۔اے میرے یاس کوئی لے آئے۔ جب اے ابن سعد کے سامنے لے کر گھے تو اس نے ایک کلڑی اے ماری اور کہا۔ اوا و بوانے پیکر تو زبان سے زکالیا ہے۔ واللہ اگر ا بن زیا دسنتا ' تیری گردن مارتاب عقبه بن سمعان اورم قع بن ثمامه:

. پجرا بن معد نے عقبہ بن سمعان کو گرفتار کیا۔ بیشن رباب بنت امراء القیس کلریہ کا غلام آ زادتھا اور رباب سکینہ بنت حسین بخائثة کی والد و تبھیں ۔ ابن سعد نے اس سے بوچھا تو کون ہے اس نے کہا بش ایک زرخر پد غلام ہوں ۔ یہ من کر ابن سعد نے اے چھوڑ دیا۔ بس اس کے سواان لوگول ٹی ہے کو کی نیمی بچا۔ ہاں مرقع بن ٹمامداسدی نے جس وقت اپنے تیم بھمرا دیے تھے اور دونوں زانوں ٹیک کر تیرا تھا کہ اس کے پاس کچھاؤگ اس کے فائدان کے آئے اس نے کہا تو ہمارے ساتھ آئے تیرے لیے امان ہے بیان کے ساتھ ہوگیا جب این زیاد کے پاس ان لوگوں کو لے کراین سعد گیا اور سب حال اس فخص کا بیان کیا تو این زیاد

نے اس مخص کو موضع زراہ کی طرف شمر بدر کردیا۔ حضرت حسین بواٹھؤ کے جسم کی یا مالی:

ر سیاس کا بردان میں میں بیان بیان کا بردان کا کا داخل کے بیٹر فردان کے میران جائز کریں گے۔ یہ ان کردر تھی گفتان میں اکتون میں جو معرفی می انداز میں کہتا ہے گئی اور ایا تقدار ما توجر دی دیکی تقاددان لوگوں میں انتمان میں موجود میں کی الکا بید موسول میں اسلام کے خود دورے میں انتقاد کو بال کیا سائل کرا کہ ان کے حدود بیٹ کو جدد چرا دولیاس کے بعدد انتقاد کی میران کے آگئی کے انکار دوائی میں انتقال کی میران قال کی مدود تھا تھے اس کے تھید بردار

میسین چرنئے کے ماقیوں میں پرچرانشوں آل ہو ہے۔ ان کے آل ہونے کے ایک دون بود عاقب ہا تو بیش میں برقری اس کے اگر مریخ ہے آموں میں کارگر ان کار ان کار کیا ہوں میں کے احجاب میں ہے افلی تھی آل ہوں کے داور ان کے ملاوہ ہے ان می مدر نے بہتر امام کیا کہ اور ان کی گوڑے مریکی میں افراق کی اور ان

سم می مواند می دود می این که و کادی داده فی به این به این به این به این مهم اماره که می این داده که با در ادار خوام که لی بد می این داد می کادی که این می که این به ای می به این که به این می می به این می به این ب

ان سعد آن دون وی مته م کیاد در سده دن گرانوی نامی کرد با درگری می کنده فی کم فرد شده اند بعد کی من ان کرکر در سده این مراقع آپ کی خوان کاد در بخوان اور بی که در انداز که ساله اور کاری شده کارستان که شده به بینان که در این در این که می که در این که این که در این که در که با شده که این که این که می که کمی در افتا این امان موافق به در این کهی در شده بین اور این می می در این که می که در که بینان که در این که می که در این که در این که در ای که می در افزار اور این که در این که

سرخسین دخانگذے این زیاد کی گستاخی:

سمين واقتر شام سراح ما تقدات كما قدره ميل الناق مجتمل سبك ميل واقت ما شاه شاك في داري المجتملات المواقع المناق ال

حضرت زينب رئين خيا وراين زيا و:

عمرو بن حريث نے كہا خدا امير كا جملاكر ، بيا يك عورت إلى -كياعورت كى كى بات كا موا خذہ بوسكا ب -كى بات كا يا

من وزیل کا جورے برد دوان فیر کی گیا جا 7 ہے بھا ہم بیسترکان زیاد کے کا جمار سنا خاص نکر مرتق اور دو گرد آن مجاری بردے خوار کا بھار کا کو ایک ایک کا ایک بار کا بھی کہا کہ کا ایک بھار کا روائل کے کاری با منا اور کا بھی جوار کورورٹ خوار کورڈ کا کہ اور کا کہ اور کا ایک بھی جوار البطان ایو مکل ان کو بیسٹری آنے تھا کہ کہا ہے گیا ہ مدی کا محالے میں کا بھی کا فیا کو اور بڑے اور کا بھی کہا کا اور کا دیری کا کہا ہا ہے کا دوائل کر اس کی چھار کے انسان کا موائل کا اور کا دیری کا کہا ہے کہ اور کا کہا ہم کا کہا ہوئے کہ اور کا دوری کا دیری کار کا دیری 
امام زین العابدین رہی تین کے آل کا تھم

مير به المستمران سيطان من هي فقت کوجه الاور إن کساستان ان چي رسائي آل که بازي ماکود الاها الدارسة المدين المدي وي به المهمان المستمر الله المستمر المستمر المستمر المستمر الله المستمر المستم

حفرت زينب بأنافة كي شديد مخالفت:

بارد محد کوفیه میں اعلان فتح:

ائن زاد دیستی شرعی داخل بداادر سبه لاکسکی آت تر اطلاع و باسد کی خابودگی شاور کی بخش ان آن سید در باره ما بوگا خرص بولی میسی می الحکس تا بعد کلید این میان المید بر می اداری کلید می سیند این می توان کلید کار کار کیا بداور بر الموشک بزیر مین صواد بیر بیرفتی کی ادوران کیکرودوانوں کی خرست کی اور کدار این کار است میسی تامی فریسته کادوران سیکرود میکن کار : بن زیادا بھی اس گفتگوے فارغ نہ ہونے پایا تھا کہ عبداللہ بن صفیف از دی اٹھ کراس کی طرف دوڑے۔ بیٹھ خام کرم اللہ و جدے گرووے ساتھ یا میں آ کھان کی جنگ جمل میں جاتی رہی تھی جب کہ بیٹل جائٹھ کے ساتھ لزائی میں شریک تھے۔ جنگ صلین میں ایک ضرب ان کے سر پر پڑئ تھی اور ایک ضرب بھول پر تھی تھی۔ اس کے صدمہ سے دوسری آ تھو بھی جاتی روی تھی۔ جب سے روى محدب بدنكتے كى ندیتے - رات تك وايس نمازي يا ہے رہے تھے -اس كے بعدوالي آتے تھے-

ا بن عفیف از دی کی شهادت:

این زیاد کا پیگلیس کرانہوں نے کہا''او پسرم جانہ کذاب این کذاب تو اور تیم اباب اور جس نے تیجے حاکم بنایاوہ اس کا باب و پسر مرجانہ تم لوگ قطیمروں کے فرزندوں کو آل کرتے ہوا در داست بازوں کا ساتول مندے کہدڈ التے ہو''۔این زیاد نے کہالا وکو ے میرے باس۔ سامیوں نے ان پر تعلہ کر کے گرفتار کرلیا۔ عبداللہ بن عفیف از دی نے یا مبر ورکہہ کرندا کی بہ کلمداز ویوں کا شعار قاءعبدالرطن بن مخت از دی و ہیں بیٹے تھے انہوں نے کہاتمہارا بھلانہ ہوتم نے اپنے کو بھی جاہ کیااورا پی قوم کو بھی جاہ کیا۔ کوفہ میں اس وقت سات سواز دی صلحتو رموجود تھے۔ چیوخش ان ٹس سے عبداللہ بن عفیف کی طرف دوڑے ان کوچیٹر الائے۔انہیں ان کے گھر پی پہنیا آئے اس کے بعدا تن زیاد نے کچھوٹوگ جیج کرانیں بلوا بااور قبل کیااور تھم دیا کہ ذیشن شوریران کی لاش دار پر چڑھاد کی جائے اور ایسا ہی کیا گیا۔

برحسين مِعْ اللهُ كَيْ كُوفِه مِينَ تَشْهِيرِ:

ہراین زیا دیے حسین بڑی تھے۔ کا سرکوفہ یک انصب کر دیا اور تمام شم بھی تشہیر بھی کیا عمیا۔ اس کے بعد زحرین قیس کے ساتھ حسین والمثنان کے اصحاب کے سرول کو یزیدین معاویہ جائزنے یاس رواندگر دیا۔ زحرین قیس کے ساتھ ابو بردہ بن عوف از دی اور طارق ین ابوظیمان از دی بھی تھے۔ بدلوگ بیمال ہے روانہ ہوئے اور شام میں بینچے۔ زحر جب بزید کے سامنے کمیا تو بزید نے کہا۔ ارب وہاں کیا ہور ہاہا وراو کیا خبر کے کرآیا ہے۔ شهادت حسين بناشة يريز يدكا اظهار تاسف:

ز ترنے کیا''اے امیر الموشین خدا کے فقل ہے فتح واغرت تھے مبارک ہو جسین بن علی بیسینہ ہمارے مقابلہ میں افغار وفقص انے اہل بیت میں ہے اور ساٹھ آ دمی اپنے شیعول میں ہے لے کروار دیوئے تھے ہم لوگ ان کے پاس سکے اور ان سے کہا یا تو اطاعت اختیار کریں اورامیراین زیاد کے تخم پرگرون جھکا دیں۔ یا قبال پر آبادہ ہوجا کمیں۔ انھوں نے اطاعت کرنے سے جنگ كرن كوبهترخال كيا- بم ن آفاب نكلة على ان يتملكره يا-اور برطرف اليس تحيرليا- يبان تك كدجب بهارى تكواري ان كرمرون تك ينتي تكني \_ تو بحائے گے اور پناه نهائي تھي ۔ ٹيلوں پراور عارون پر يم ہے اس طرح وہ جان بحاتے مجرتے تھے۔ جیسے كور شاين سے جينة كرة بن ايم الموشين والله بنتى ويرشى اون كوساف كرتے بن يا تيلوله بن جننى وير ك لية كا جمیک جاتی ہے۔ بس آئی دریش ہی سب سے آخر شن کوان میں ہے ہم آئی کر چکے تھے۔اب ان کی لاشمیں برہند بردی ہیں۔ان کے ورا بن خون آلود ہیں۔ ان کے رضار گرد وغبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ وحوب انبش کچھلائے دیتی ہے۔ ہوا آنٹی گرد پر دکررہی ہے

ەرىخ قېرى بىد چىدم ھىداقىل ( <del>۱۳۷</del> ) مەھادىيىتىڭ ئېدىنى كىكىك مىداقىكى يا

، نیدسندن به در می اثاثین او کدهای با از رب چین "- به می این با به ۱۹ بیداد کیفاند می آنها در ادا حت - جب نیزین کارگر به شیخی می نافر که کیا بیدا میداندند کرسد به رسید سوداند اگر کشی داند کو معالمدیم سه باخدی بیداند می ارائ حداق می کاروند این بیداندند این بیداند که ساز از کومکند با کیفی ندنیا -افران سیکا دو اگرافزی

شہا دے حسین اور تشریح کیا بات کام کے اشعار: بڑیر کے ساتھ جب حین وہر تشواد ان کے اٹل بیت وانسار مے سر رکھے گئے تو اس نے و دشعر بڑھا ر پراہ پر گذر () اور کہ

یز یہ سکساستہ جب سیسی چیکٹوادران کے الی جدہ الصابہ کے مربے کے اوال کے دوھر پر صار جواد ہواری لذرا کا ادالیہ اے مسیم چیکٹوانڈ اکر تنہارا مصالمہ جر ہے آتھ رہنا تا قبل آئی انداز سروان کا بھائی نیکن میں کم اس وقت بڑھ کے پاس موجود گفا۔ اس نے شعر پڑھے۔

ا الله المنظمة المنظم

یزیدنے جو بیسنا تو بخی کے بینہ پر ہاتھ مار کرکہا خاموش۔ بہت کی دریار مزید میں ملکی :

امل بیت کی در باریز بدیش طبلی: یزید نے طوری کیا اور بزرگان شام کو بلا کراپنچ گرداگرد بنجایا۔ گھرطی بن مسین بیشتوداعشال مسین جیشتو و مستورات کو بلا

نجه ربع سکرد باری ای ان قوال کا دانلده الدرسی اول میشود کی ربید ساخ بی رسی میخند ر پر یکنو کا تجار سے پاپ سنگی میر آدر دی کی کا ادر میرسی کا که در انتخاب کا بیشتر بیشتر بیشتر با این میداند از این سیال میراند که در ای میراند بیشتر میراند با که در این میراند بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر میراند بیشتر 
تارخ طرى جد چارم حداة ل ٢٣٤ ايموهادية تأفيت شباوت مين تك مساخركر بلا یا ہے لاکر بنیائے گئے۔ مزیدنے دیکھا کہ ب لوگ بہت ہی ہرے حال ہے ہیں کہنے لگا خدا ہرا کرے بسرم حانہ کا اگراس میں اور تم لوگوں میں برداری وقر ایت ہوتی تو تم ہے بہ سلوک نہ کرنا اوراس حالت ہے تم کونہ جیجیا۔

فاطمہ بنت ملی جوٹنز بیان کرتی میں جب ہم لوگ پزید کے سامنے لے جائے بٹھائے گئے تو اے ترس آ گیا۔اور ہمارے باب یں کی چیز کا اس نے تھم دیا اور میریان ہم پر ہوا۔ اس وقت ایک مرخ رنگ آ دی اٹل شام سے بزید کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور كبِّه لكَّه السامير الموشين ال مورت كو ( ليني بي ) مجيد و حديجيه بين ال زمانة بي كمن هي اورصورت دارتمي - ميرت ن بدن یں قرقری پڑ کی میں ڈرگئ ۔ جھے بدگانی ہوئی کہ یہ بات ان کے قدیب میں جائز ہوگی۔ میں نے اپنی بزی بمن ندنب بڑینو کا آپکل پکڑلیا۔ وہ ججے نے زیادہ عقل رکھتی تھیں۔ جانتی تھیں کہ اپیا ہوٹین سکا وہ اول اٹھی" جبک مارا تو نے او بے ہودہ ہدکارتیری میروال ے نہ بزید کی'' ۔ بزید کوخصہ آ گیا۔ کئے لگا واللہ تم نے غلط کیا۔ مجھے بیا تقتیارے میں کرنا چا ہوں تو کرسکتا ہوں ۔ کہا والندایہ نہیں ہو سكّ ـ فدانے بيافتيار تيج نبيل ديا۔ بال إاگر عارے فدہب سے تو فكل جائے اور ہزرے دين كوچھوڑ كردومرادين افتيار كرے۔ یز پر فضب ناک ہوگیا برہم ہوکر کئے نگا تو جھے یہ گفتگو کرتی ہے۔ دین سے تیرے باب فکل گئے کہا: خدا کے اور میرے باب بھائی کے دین ہے اور میرے جد کے دین ہے تو نے تیرے باپ نے تیرے جدنے جایت پائی۔ یزید نے کہاا ورشمن خدا تو جھوٹ کمبدری ے۔ کہاتو حاکم ہے غالب ے انتی مخت زبانی کرتا ہے اپنی حکومت سے دباتا ہے۔ اب تو یز بدکوواللہ حیا آگی جید بور ہا۔ شامی نے کچروی کلمہ کہا میرالموشن پر کتیر مجھے دے ڈالیے۔ بزیدنے کہادور ہوخدا تھے موت دے کر تیرا فیصلہ کردے۔ شابى حرم مين شهادت حسين والشوير ماتم:

یز پدے نعمان بن بشیر بی نشزے کہااے نعمان بی نشہ: ان اوگوں کی روا گلی کا سامان جیسا مناسب ہوا کر دو۔اوران کےساتھ ا بل شام میں کسی ایسے شخص کوچیچو جو امانت دار تیک کر دار ہوا در اس کے ساتھ سوار ہوں ادر خدام ہوں کدان سب کو مدینہ پنجا دے بعداس کے مشتورات کے لیے تھے دیا کہ علیمہ و مکان میں اتاری جائیں۔ جہاں ضرورت کی چیزیں سب موجود ہوں اوران کے بھائی

على بن حسين بالمثنة اى مكان شار بين جس ش وه سبالاك البحى تك تخة غرض بيرب لوك جب اس گھرے بيزيد كے گھر مل مجتے تو آ ل معاویہ جائیز جس سے کوئی عورت الیک نہ ہوگی۔ جونسین جائٹز کے لیے روتی ہوئی نوحہ زاری کرتی ہوئی ان کے پاس ندآ کی ہو-غرض سب نے صف ماتم وہاں بچھائی۔ امام زين العابدين بغاشة سيخسن سلوك:

ر بدمنج وشام کھانے کے وقت علی بن حسین ڈٹٹٹو کو بھی بالیا کرتا تھا۔ایک دن اس نے عمر و بن حسن بڑاٹھ: کو بھی بلایا وہ بہت کم من تھے۔ یزید نے ان سے کہااس جوان سے بیخی خالد سے لڑتے ہو۔این حسن نے کہایوں نبیں لڑتا ایک تیجری میرے ہاتھ میں

دواورا کیک خالد کے ہاتھ میں تجرمیں لڑوں گا۔ یزید نے ان کواغی طرف تھنچ لیا۔ اور کہاوہ طینت کہاں جائے گی۔ سانپ کا پیسنپو پ ی ہوتا ہے۔ سانحه كربلايريزيد كااظهارافسوس:

بب ان لوگوں نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا تو پزید نے علی بن حسین جہۃ کو بلا بھیجا اور ان سے کہا' خدا پسرم جانہ پر احت

کرے داللہ اُکر میں چھڑھ جرے ہاں آتے۔ جم بات کے تھے دوفات گارید تے دول کی گرند ان کو بال یو سانے ہے۔ جم طرح میں چھڑھ کی انتخار کے اس کا میں بری اداد دی ہے کئی تھیں ہم جاتا تو ہواتا ہے کی شدائر کے خور قدیم ترز دکھ جمیع جم بات کی خوردت ہو تھے ترکز مجرے ہا کہ گھڑگا و جار بھر چے نے سرکز کرے دیکا اوران بورد کے سان لوکن

ر کیا ہے گا و گردگان الحراب میں روائی تھا: میں میں چور درافات ہے کہما تھا وراث ہوارات کر چھ کے ساتھ ساتھ اس طرح روا برجا تھا کہ سرا تا تھ اس کی 19 سکے مالے میں ہے آگا کے بطیع جب پواکسا تر تے تھے کا مارہ ہونا تاتی ڈورکی ادران کے ساتھ والے ملکی ورٹ میں تھا کہ

نظر جهة المسال على المساول الم كما والمرقع المساول ال قتل عما وحدث عمل بالمصاول المساول المسا

بھان سے اور بھان میں ہواں بھان پر بھان ہو سے اس اور ان مار سے مواقع طریقا ہو اس مواقع طریقا ہو تھی آیا یا ہے۔ والے معلی انجام نے کہا کہ اور سے ہاں اپنے زاج سے ان کھی گئی ہوا سے انواع مگر ان اور ان سے کہا ایجام ووف ان پاکس اسے انجام کا بھی وی سے کہ گران والوں میں مواقع ان کے انداز کر ووڈ کے ان کیچی اس سے فرسا میں کھی گا جھی کر دار بھی محمد کی ہے تھی سے جام سے کہاں کے انداز میں ان کے باتک سے بھان سے بھی کھوندست کی ہے۔ اگر ان بایم کی کا می اس کے کمامن فرور سے کھا اس سے کہا کم میں کہ ان اور میں میں کے باتک دور ان کے اور انداز کی ہے۔ اور انداز میں ک

### زندان خانه میں رقعہ:

ا کید روایت ہے ہے کہ امرائے کہ داون دیا ہے ہاں پہنچ ہیں اور فرعی اس کی قدیدی کرندھاں عمل ایک در قدیم عملی ایک وادا کہ مقال میں میں اعداد اس کا کہ جائے ہیں گئی اگر کہ اور انداز اس کا بھارتی کی ایک میں اس کا ایک میں اس کی ک وادا میں کا واقع کے مطابق استادہ کی اس کی اور انداز کی اس کی اور انداز کی بھی اس کی کا درائے کا میں اس کی کہ یمی ایک داور اور انداز کی میں کی اس کی کا کہ واقع کے اس کا میں کہ اس کی اور انداز کی بھی میں کہ اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی کا درائے کہ اس کا بھی اس کا انداز کی اور انداز کی کا درائے کہ اس کی کا درائے کہ انداز کی کا درائے کی کا درائے کہ انداز کی کا درائے کہ درائے کہ انداز کی کا درائے کہ درائے کہ درائے کہ درائے کا درائے کی درائے کہ درائے کی کا درائے کی کی کا درائے کی کا درائے کی کا درائے کی کا درائے

يزيد كااعتراف:

حسین وڈیٹٹ کے مرکز و کچ کر بزید نے لوگوں سے کہا: جانے تاہ ان کا بدا تھا ہم کیل ہوا۔ یہ کچنے تھے کہ ان کے باب طل میرے باپ سے بہتر تھے ان کی مال خاطمہ وٹائیٹ میر کہ مال سے بہتر تھیں۔ان کے جدر سول اللہ ڈکٹٹر میرے جدے بہتر تھے اور پیڈو

ة رخ طبري جلد چيارم: حصداة ل

اميرمعادية وألحذت شبادت سين تك وسافت كربلا

بھے بہتر ہیں اور خلافت کا جھے ہے بڑھ کر تق رکھتے ہیں اپنے باپ کو جو میرے باپ سے بہتر کہتے تھے اس کا جواب یہ ہے کہ میرے باپ نے ان کے باپ سے محا کمہ کیا۔ اور لوگ جانتے ہیں کہ کس کے حق عمل جوا۔ اپنی مال کو جو میر کی مال ہے وہ مجر کہتے بھاتو اس میں شک میں کہ فاطمہ با بینیات رسول اللہ اللہ مجھے میری مال سے بہتر میں۔ بیکرتا ان کا کدان کے جدمیرے جدسے بہتر تھے اس میں بھی شک نہیں چوفض خداوروزج: ایرا تیان رکھتا ہےاں کی نظر شی رسول اللہ عظیما کاشش فظیر کوئی نہیں ہوسکتا کیکن ان پر ہیے طا ن كى مجهد كى طرف ہے آئى۔ائبول نے بيا بت نديز هي تحق

﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مِلِكَ النَّمُلُكِ تُوتِي المُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَن تَشَاءً رَ تُلِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَلِيُرٌ ﴾ " كبو (ا ع يغيرً) ا علك كم ما لك يرورد كارتوجي وإبتا به ملك ديتا ب اورتوجس ، وإبتا به ملك لے ليتا ے۔ توجہ جا بتا ہے وات و بتا ہے اور توجہ جا بتا ہے ذات و بتا ہے تیرے تل دست قدرت میں نگل ہے۔ تو ہرشے پر

الل بيت سے يزيد كاحس سلوك: اس کے بعد اہل حرم کا داخلہ دریار ہوا آئیں دکھ کر رہے ہے گھر کی عورتمی اور معاویہ بڑاٹیز کی پٹیاں اور سب گھر والے نالہ و فر اوکر نے گئے۔ فاطمہ بنت حسین جو سکینہ جیستا ہے من میں بوق تھیں کے گئیں اے بزیدا رسول اللہ عظیما کی بٹیال اور بندی بنیں؟ بزید نے کہا ہے بیتی مجھے بدامر بہت ناگوار گذرا کہا داللہ! ہم لوگوں کے پاس ایک چھلا بھی شدرہنے دیا۔ جواب دیا۔ اے میں اجتمال تبها دان گیا ہے میں اس براہ کرتم کودول گا۔ پئر پیرب لوگ پرید کے گھر میں لائے گئے۔ اس وقت پرید کے گھر کی کوئی عورت ایسی برتمی جران کے پائ آئی نہ ہوا ور ماتم شی شر یک نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد پزیدنے کی کوئیجی کرافل جرم سے کو چھا کہ کیا گیا چیزیں ان ہےاوے کی گئیں اور جس کی ٹی نے جو کچھ بتایا اس کا المتناعف بیزید نے دیا۔ سیکیز کہا کرتی تھیں میں نے کئی افرکو یز بدے بڑھ کراچھائیں ویکھا۔ اسپروں میں تلی من سین میٹیٹر بھی بڑیر کے سامنے لائے گئے تھے۔ بڑیرنے ہوچھا علی تم کیا کہتے ہو آب نے جواب دیا:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِينَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ لَبُرَأَ هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَّكَيَّلا تَأْسَوُا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَ لَا تَقْرَحُوا بِمَآ انْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ " نەقەر دەئ زىڭ ئەرنىم كوڭون ئەركۇكى لىكى مىسىيەت ئازل جوڭى ئے جواس ئوشتەشىن شەجوجوپىدائش عالم سے يىلے كلسا جا پکا ہے۔ خدا کے فزد یک توبیال کا بات ہے۔ بیال واسطے ہے کہ کی چیز کے فوت ہونے کا فم شکر واور کیس چیز کے ل

مانے برخ شہوجاؤ۔ اوراللہ کی اترائے والے فخر کرنے والے کودوست نہیں رکھتا''۔ ریدئے جواب میں کیا:

" ليني جومعيت آئي بوه تمهار ين باتحول تمهار الثال كسب سي آئى براور بهت ي خطا كي خدا

معاف بھی کردیتاہے''۔ س کے بعد بزید نے ان لوگوں کی روا گی کا سامان کیا اور کل بن حسین جایٹنز کو پکھیا ل دے کریدینہ روانہ کر دیا۔ سرحسین محاشۂ کے متعلق دوسری روایت:

ایک روایت میرے کہ اٹل کوفیہ میسن دی گئے کا سر لے کر جب آئے تو مجد دخش میں داخل ہوئے مروان بن حکم نے ان لوگوں ے ہوچھا کہ تم نے کیا کیا۔ کہاان ٹل سے اٹھار ڈکٹس بم لوگوں ٹی وارد ہوئے تھے۔ ہم نے مب کوکٹل کیا۔ بیان کے سر ہیں اور ا سیر عور تیں ہیں۔ یہ سفتے ہی مروان دوڑ کروبال ہے چلا گیا۔ اس کا بھائی گئی کن حکم ان لوگوں کے پاس آ کر یو چھنے لگا کرتم نے کیا کیا۔ انھول نے مروان سے جو کہا تھا وی کلے بچی ہے جی کہ دیا۔ بچی نے کہاتم لوگ قیامت کے دن شفاعت ججر مربیجا ہے مروم ہو یکے ہو۔ میں تو اب کسی امریش بھی تہارا ساتھ شدول گا۔ یخی بیر کبر آٹھا اور وہاں سے چاا گیا۔ بیلوگ پزید کے باس گئے اوراس كے سامنے حسين جائزة كامرو كادر اور قصه بيان كرنے گئے۔ ہمتر وجيه يزيد نے جو بيقصه سنا تو جا دراوڑ ھاكر با برنكل يزي ب يو جها اے امیرالموشین کیا بیمرحسین بزیشت بن قاطمہ بینینینت رسول الله بیشا کا ہے۔ یزیے نے کہا: بال! بیانین کا سرے۔ اے ہندرسول الله وکلگاک ٹواے فخر خاندان قریش حسین بن قاطمہ بخیشا کے لیے نو حدوزاری کر۔ابن زیاد نے ان کے قبل کرنے میں بہت جلدی کی خدااے قتل کرے۔

يزيدا ورا بوبرز واسلى يخاشحن:

اس کے بعد پزید نے لوگوں کو دربار میں آئے کا اڈن دیا۔لوگ داخل ہوئے کیا دیکھا کہ آ ب اس بزید کے سامنے رکھا ہوا بن بديك باتحد شي چيش كي ووآب كوانت كوچيش كاب اوريدكرد باب ان كااور ميري ووشال بوهيين بن حمام مری نے کہی ہے۔

للْفَلُّقُنَّ صَامًّا فِينُ رِحَالِ أَجُّهِ الْكِنَّا وَهُمْ كَانُوا أَعَقُّ وَ اطْلَمًا بَنْزَهَبَهُ: " جاری آلواری این بیاروں کے سراڑاد تی ہیں۔ وہ بھی تو بڑے نافر مان اور بڑے فالم تھے''۔

اصحاب رسول الله من کلتی میں سے ابو برز واسلمی پی پیٹونے نے بید کچے کر کہا اے بزید تیری چیزی اور حسین پیٹونے وائت!ارے تیری چیزی کس مقام یر ہے۔ میں نے ای جگہ کو دیکھا کہ رسول اللہ کھٹا چوجے تھے۔ ین رکھ قیامت کے دن تیرا حشر این زیاد کے ساتھ ہوگا اور شین بھٹو گھ سکھا کے ساتھ ہول گے۔ یہ کمہ کر دو دریارے اٹھے ہوئے مطلے گئے۔

شهادت حسين الشفة كي مدينة مين اطلاع: ا بن زیاد نے جب حسین جیٹھے گوٹل کیااوران کا سراس کے یائ آ چکا تو عبدالملک سلمی کو بلاکز تھم دیا کہ خود مدینہ جااور عمر و بن سعيد کو تا حسين رقاقته کامژوه و پنجا - عمروین سعيداس زبانه شار مير بدينة قاع بدالملک نے اس تھم کو نالنا چاہا - اين زيادتو ناک ريممي نه بیشنے دینا تھا۔اے جمزک دیا کہاا بھی جااور مدینة تک خود کو پیٹھااورد کچے تھے ہے پیٹم پیٹر و ہاں نہ تیننے پائے ۔ کچھ دینار بھی اے عطا کے اور تاکید کی کستی شکرتا۔ تیرانا قد اگر زاہ میں رہ جائے تو دوسرانا قد مول لے لینا۔عبدالملک مدیند میں پہنچا تو قریش میں سے ليك فحف ال وطاري تحفظ كد" مالخر" الى في جواب ديا كرفرا مرت كين كل مرس كرقر في في كها: فنل الحسين الالله و اذا البه راجعون - عبدالملك اب مروئان معيد كي إل آيا - و يحيقة ق ال في يع حيا" صادرا وك" و بال كي كيافبراها يا ب- اس نے کہا آپ کے خوش ہونے کی خرب قبل الحسین من ملی چیت کہا: اس خبر کی مناوی کردے عبدالملک کہتا ہے میں نے قبل حسین جانگ ئى يما كروى \_اس كوس كرزنان بى باتم في اسية السيرة كحرول شي جيسا نوحه واتم قلّ حسين جراثية بركيا بي في ندسنا تعا \_اس بر م و بن سعید نے بنس کر بہ شعر عمر و بن سعد کی کا پڑھا۔

كعجيج بسوتنا غداة الازنب

عَجُتُ الْبِسَاءُ يَبِي زِيَادٍ عَجُهُ جَنْ خِيرَةَ ﴾ : " ليعني جاري مورتيس جنگ ارب شي جس طرح رو أي يخي تحيس آخرا كي طرح عبدالمدان والے بني زياد كي مورتيس جمي رونیا پیش" ۔

ممر وین سعید نے بہشع بڑھ کرکہا: ''عثمان بن عفان اٹائٹھ کے آئی پر جوفریا دوزاری ہوئی تھی پدنو حدو ماتم اس کے جدلہ میں ہے' اس کے بعد عمر و بن معید منبر پر کیا اور او گول نے قل حسین بھٹٹنز کی خبر بیان کی۔ حضرت عبدالله بن جعفر بيسيًّا كاصبروايثار:

عبداللہ بن جعفر جہیں کے ساتھ اپنے ووٹوں بیٹوں کے قتل ہونے کی خبر جب پنجی ۔ تو ان کے بعض خدام اور سب لوگ برسہ

دیے کوان کے پاس آئے۔ خدام میں ایک غلام آزادان کا شاید الوالسلاس کینے لگا۔ بدمصیب ہم برحسین برہ شندنے والی عبداللہ بن جعفر بی وائے بین کراہے جوتا تھنچے کر مارا۔ اور کیاا و پسر لٹا دھنے واللہ ایسا کھا کہا ہے۔ واللہ ااگر میں خود وہاں ہوتا تو ہرگز ان ہے حدانہ ہوتا۔اور بھی جا بتا کہان کے ساتھ شریعی قبل ہو جاؤں۔وانشدوہ ایسے ہیں کہان دونوں فرزندوں کے عوض ای جان میں ان بر فداکرتا۔ ان دونو ل فرز تدول کی مصیب کو میں مصیب تہیں مجھتا۔ انہوں نے میرے بھائی میرے این عم کے ساتھ ان کی رفاقت میں صبر ورضا کے ساتھ اپنی جان دی ہے۔ یہ کہ کرایے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہاشکر ہے خداو ندعالم کا جس نے قبل حسین بواٹھز کے فم وہاتم میں ہم کو جتلا کیا کہ حسین بھٹرتہ کی اہرے میرے ہاتھ سے مذہو کی تو میر نے فرزندوں ہے تو ہو گی۔

املقمان بنت عقيل مِنْ تُمَّةُ كَا نُوحِهِ: جب الل مدية كونتل مسين جانئت كي خبر بخجي تو (ام لقمان) بنت عنتيل جزئتُة اين الي طالب اپنے خاندان كي عورتو ل كوساته يه ليے ہوے نگلیں ۔ سران کا کھلا ہوا تھا جا درکوسنجالتی جاتی تھیں ۔اور یہ کہدری تھیں \_

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النِّيمُ لَكُمُ مَاذَا فَعَلْتُمُ وَ أَنْتُمُ آخِرُ الْأَمْمِ بعثرتن و باهلى بعد مفتقدى منهُ أسارى و منهُمُ ضُرَّجُوا بدَّم

بَنْزَجْبَدَةَ: "الوَّوْ اكيا جواب دو كَ يَشْبِرُو - جب وهتم بيهات إجيس كَ كَتَمْ نَ يَشْبِرَا خُرالُر مان كا امت بوك مير ك مزت اور میرے اہل بہت کے ساتھ میرے بعد کیاسلوک کیاان میں ہے کچھاسیر ہیں اور کچھ آلودہ خاک وخون''۔

بنی زبیدنے عبدالمدان والے بنی زیاد برمع کدارب جس طح یائی تھی اوران سے اپنا اٹنا م لیا تھا تو بنی زیاد کی عررتمی کشتوں کے لیے روئی تھیں ان کے رونے برخوش ہوکر شاہر بی زیدنے بہ شعر کھا تھا۔ ۱۳

حكمنا مهل حسين مراثقة كي طلي:

م بن سعد ہے تق حسین بڑیٹنز کے بعداین زیاد نے کہاوہ رقعہ جوٹی نے قبل حسین بی ٹینز کے لیےتم کو ککھاتھا کہاں ہے ابن سعد نے کہا میں تم اعظم بحالانے میں مصروف رہا' رقعہ ضائع ہو گیا۔ کہانمیں وہ رقعہ لاؤ۔ کہا جاتا رہا۔ کہا تھے واملہ! وہ رقعہ مجھے دے ے۔ کماوہ رقعہ وانڈواس لیے ڈال رکھائے' کہ بعد یہ بھی آر کش کی بڑی پوڑھی بیبوں کے سامنے مقدرت کے طور پر بڑھا جائے گا۔ ین میں نے حسین بوٹیونز کے باب میں الی خیرخوائ کے کلے تھے ہے کے کہ اگر اپنے باب سعد بن الی وقاص بوٹیونز ہے کہتا تو ان کا فق ادا کر دیتا ۔ بہ س کراین زیاد کا بھائی عثان بن زیاد کہنے لگا۔ واللہ شی تو یہ کہتا ہوں کہ سین بڑائت قاتل نہ ہوتے ۔ جا ہے اس میں بی زیاد کی ناک برنگیل چڑھادی جاتی۔عبیداللہ بن زیاد نے اس کلسکون کر پچھے برانیس مانا۔

جس روز خسین برنشته قتل ہوئے ہیں ای دن مج کو یدید ہیں ہیآ واز آئی کے حسین بڑیشتے قاتلوتم کو عذاب ورسوائی ممارک ۔ تمام الل آسان ملائک وا نہیا ہتم پروعائے بدکررہے ہیں۔ تم پرواؤ ووموی وقیسی بنتے اخت بھیجی ہے۔ عمر و بن مکرمہ کہتا ہے ہیں

نے ساآ وازئنی اور عمر و بن خیر دم کلبی کہتا ہے کہ میرے باب نے بھی ساآ واز نی تھی۔

شهدائ بني باشم:

حسین بن علی برین جب قبل ہوئے تو ان کے اور ان کے اور ان کے اور انصار کے سرابن زیاد کے باس لائے ملے۔ بنی کندو تم ہے سر لے کرآئے ان کام دارقیں بن احدہ تھائی ہوا زن بیس ہم لائے ان کام دارشمر ذی الجوثن تھا۔ بی تمیم ستر وسر لائے۔ بی اسد جوسر' بنی ند تج سات ہاتی لشکروا لے بھی ساتھ مرلائے سب سترس ہوئے۔ مقتولوں میں حسین بن ملی ہیں ہیں ان کی ماں قاطمہ بڑینیو وخر رسول اللہ منتظم میں۔ستانی بن انس نے آ ب کول کیا اور خولی

ين يزيد آپ كاسرك كر آيا۔

اور عماس بن على بن الى طالب وطينة ان كى مال ام البنين جل آب كوزيد بن رقاد جبنى اور تكييم بن طفل سنيسى في قمل كيا-ان کی مال بھی ام البنتین ہیں۔ اورجعفرين على بغاشية:

ان کی مال بھی ام اکینین ہیں۔ اورعبدالله بن على جلافته: اورعثان بن على بخاشحة:

ان کی ماں بھی ام البنین ہیں ۔خولی بن بزیدنے تیر ماد کران کوتل کیا۔ اور محد بن على بن الى طالب بوالله: ان كى مال كنير تحييل ان كوقبيله في ابان كما يك شخص في قل كيا-اورابو کمرین علی الی طالب جوشی: ان کی مال کیلی بت مسعود میں ان کے قبل ہوئے میں بعض مؤرقین کوشک مجھی ہے۔

ان كى مال ليكى بنت اليعمره بين بيرميمونه بنت اليعضيان بن ترب كى بثي جين ان كومرو بن منقد عبدى اورعلی بن حسین بن علی جسیة: ئے تاکیا۔

ان کی مال رہاب بنت امرؤالقیس میں۔ان کو ہائی بن همیب حضری نے قتل کیا اور علی بن حسین اورعىدالله بن حسين بخافتة: 

اورابو بكرين حن بن على بن الى طالب بينينة ان كى مال ايك تنزقيس \_ان كوعبدالله بن عقيه غنوى يرقل كيا \_

ان کی مال مجمی کنیز تھیں ۔ان کو حرملہ بن کا بن نے تیم مار کر قبل کیا۔ اورعبدالله بن حسن بولشن اورقاسم بن حسن بلي ثنية: ان کی مال بھی کنیز تھیں ۔ان کوسعد بن عمر واز دی نے قبل کیا۔ اورعون بن عمدالله بن جعفر بزنج: ان کیاں جانہ بنت سنت تھیں ۔ان کوعیداللہ بن قطبہ بنیانی نے آل کیا ۔ ان کی مان خوصا و بنت خصفہ تھیں ان کو عامرین بیشل جمی نے قبل کیا۔ اورمجمه بن عبدالله بن جعفر بخافتة: ان کی ماں ام البنین بنت شتر تھیں ان کو بشرین رحوطہ بحداثی نے قبل کیا۔ اورجعفرين عقبل جانتين اورعبدالرحمٰن بن عقبل بلاثنة: ان کی بال کنیز تھیں ۔ان کو عثان بن خالد جنی نے قتل کیا۔ ان کی مال بھی کنپرتھیں سان کوعمر ویان مبیج صدائی نے تیم مار کرقتل کیا۔ ورعبدالله بن عقبل بخاشة: ان کی ماں بھی کنیز تھیں ۔ یہ کوفید پی آئی ہوئے۔ ورمسلم بن عقبل جاشجنه: ان کی ماں رقبہ بنت علی این انی طالب جاپٹھ تھیں رقبہ کی ماں کنیزتھیں یہ ان کوبھی عمر و بن مبیع ورعبدالقدين مسلم:

مدائی ٹے آئی کی گئی۔ اور قدین الجب میدین تکشی جائٹنۃ ان کیا ہاں کیز بھی ان اور کا کیا گئی گئی گیا گیا۔ اور قدین الجب میدین تکشیل جائٹنۃ ان کیا ہاں کیز بھی ان کیا کہ کا استعمال کی ساتھ کیا گئی گیا گیا۔

حسن بن مس پیونٹر کم من مجھ کے۔ اس کی بال خولہ ہندے حقود فوادی کی باور فروی من پیونٹر کی کم من مجھ کے ان کی اس کیونٹریں۔ یہ دوفو وسام جزاد سے آگی ہے۔ آپ کے آز اور فالوساموں میں سے ملیان کی گل ہو ہے۔ ان کوملیان من افراف حتری نے آل کیا۔ اور کی محل وصر

. ہیں ہے گئی آپ کے ساتھ آگ ہوئے۔ عبید اللہ برن حر:

کن سمی روخت که دادن دارد کنده کار فرق می جداند ن و کراو جود ادارد به با یک دون که بعد مای و خودی این روخودی را روخودی این روخودی را روخودی این روخودی را روخودی این روخودی را روخودی را روخودی را روخ

یمال سے روانہ ہو کرکر بلاش آیا۔ اس نے اور اس کے دیفوں نے شہدا مگی زیارت کی اس کے بعد مدائن کی طرف فکل ''یا۔ ای باب میں ماشعاد اس نے کئے: TIME .

يَسَفُونُ أَيْسَرُ فَا وَرَحَقُ فَاوِرٍ حَقَّ فَاهِرٍ مَا الْعَالَثُونُ فَافِئِنَّ فَافِئَا اللهِهُ: " يَامِرِ وَهُوَى وَهُوَجُرُوا إِنِّي أَنْ وَقِيمِ لِمَا عِيمَ مَا عِبُومَ مَا "كِنْ مَا فَالَّذِي فَ كُلُّ فِي اللّهِ فِي اللّهِ وَقَالِمُ فَاسَرُقُهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فِيسَا لَمَا فِينَ أَلَّا الْمُؤْوِنُ فَسَرَقُهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ

میت کندیسی ۱۹ سون کسترے پینھنڈ: باۓ گھاؤ یدامت ہکان کا فرت ٹل نے کیل ٹیل کا ۔ گا ہم کرگ کی کاملا ح ذکی ہے اے پیمان ہواج تا ہے۔

بنائي تاجد وَ إِنَّى لِأَنْىَ لَهُ آَكُنُ مِنْ مُعَاتِهِ لَلْوُحَشَرَةِ صَالِلُ ثَفَالِقُ لَادِمَهِ يَرْجَهَدُ: الرميب كريمان كالعارض فقار تصورت برجك حريث كالكرج كول حدث فكي كريشد ب

يَّتِهِهُ: الرَّسِبِ عَادِينَ العَالِمُ عَالَمُ عَلَيْهُ الصَّحَرَّةُ مِنْ مَنْ مَنْ الْمَائِعُ وَالْمَائِعُ و كي -شَفَّى اللَّهُ أَزْوَاعَ اللَّهِ أَنْ قَازُورًا | - عَلَى نَصْرِةً شَفَّنَا مِنَ الْفَيْفِ وَالِنَهُ

بِهِجَهَةَ: خدادة آقال الأوكار كاردون كه إدان وتشكير كارد بيران كأهرت بركام المواحد كار الحرك الدسك. و فقت على اختلاجه و مناطقه : يَجَهَةَ: السكس وادون بران كآل كابون بيران بها كركان الاقراد في يشك كالوة كلاست كارد الرائد

برجیدند: ان کے طواروال پران ان ان افوال پر من جا ان افوار انداز جیسے ہے ادارہ ان سے سے استداعے۔ لَـ عَدُمُونُ لَقَدُ کَانُوا مَصَالِبَتَ فِي الْوَحْنَى بِسِرَاعَنَا اِلْسِي الْهَبَدُهَا تُحَمَّااً حَصَّادِ پڑچھۂ: ''مُحِکار کورانگا کولگ میران وغاش تابت قدم تحے اخرت کر نے کوروز پڑتے تھے دویائے زخار تھے۔

تَناسَوا عَلَيْ نَصْرِ النِّي ثِتَ نَبِيَّهِمْ ﴿ بِمَاسَيَنَا لِغِهِمْ آَسَادَ عَهَلِ ضَرَا عِمَةَ يَتَرَجَهَدُ: الصِيْرِ كُواتِ كَلَّهُ وَالنَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ النَّالِيَّةِ عَلَيْهِمْ عَلَيْه يَتَرَجَهَدُ: الصِيْرِ كُواتِ كَلِيْهِ وَعَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِم

قىدان ئەنقىقلۇن ئىگىلىن ئىلىغى ئىلىغى ئىلىغى ئىلىغى داختىن ئىلىغى داختىن ئىلىغى داختىن ئەنچىقەندەرەلگىلىدەرى ئەندىكى ئەنگىلىرىيان ئەنچىلىدىدارىيىن ئىلىغىلىدىدارىيىن ئىلىغىدىدارىيىن ئالىدىدارىيىن ئىلىغىدىدارىيىن ئىلىغىدىدارىيى

يَتَنِجَتَدُ: كَنِ مَنْ السِوَلُ وَدِيكُ بِيونَ كَدُكُم مِنْ كَدُوتَ فُرِوالُي جِيءَ السَّاوِمِ الدِومِ وَالدِ التَّفَقُلُ الْهِمُ عَلَيْسًا وَ مَرْجُوا إِدْ وَاقَدَا فَيْدَا عَمْسُلُةً لَيْسَتُ لَسَّنَا لَسَاسِ المَدَّقِ يَتَنِجَهُمُ: وَأَنِّهُمُ ظُرُودِرِ فَلَ كُلُ مِنْ مِنْ وَمُوكَلُ المِدِرِكُ اللَّهِ وَلِي الرَّفِيلُ المِدِرِكِ الرَّفِلُ المِدِرِكُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا المَاكِنُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لَعُسَرِينَ لَفَلَوْا ضَنَعُمُواْ يَقْتُلِهِمْ فَدَكُمُ ثَالِهُمْ وَالْإِنْ مِنْ اَصْلَيْكُمُ وَالْإِنْبَ الْ يَرْتِينَةَ: شِرْحَهُمَا كِلِينَ كَانِ لُولِّ كَرَحَمُ الْأَوْلِ خَيْمُ وَالْكُرُولِ الصَّارِينَ مِنْ مَلِينَ

العربيات. أَمُّــةُ مِسرَازًا أَنَّ أَمِيْسَرُ بِحَدُفَلَ إِلَّى فِفَةٍ زَاغَتُ عَنِ الْحَقَّ ظَالِمَه بنزخته: میں بار بارقصد کرتا ہوں کہ ان طالموں کے گروہ پر جنموں نے حق کو چیوڑ ویا ہے ایک انشر عظیم کے ساتھ تعلد کروں۔ فَكُفُّهُ اوَ الْاذُونُكُمُ فِي كَمَالِبِ أَشَدُّ عَلَيْكُمُ مِنْ زَحُوفِ الدَّيَالِمَه

بتزخية؛ بس مينونين توالي فتكركو لے كرتم كومنتشر كردول گاجس كا تعلقهارے ليے ديالمہ يح تعلوں ہے بھى شديدتر موگا'۔ ابوبلال مرداس كاخروج:

ی سال ابد بلال مرداس فل جوا۔ بید ذکراو پر گفر دیکا ہے کہ اس نے کیوں خروج کیا تھا اور این زیاد نے اس کے مقابلہ میں دو ہزار سیا و کے ساتھ اسلم بن زرعد کوروائد کیا تھا۔ اور اسلم نے اور اس کے للکرنے ابو بال سے فلست کھائی تھی ۔ فلست کی خبر ابن زیاد کو پیچی تو اس نے عبادین اخصر لے ساتھ تین ہزار کی فوج اس کے لیے روانہ کی عباداس کے تعاقب میں جلا۔ ڈھوٹڈ نا ہوا مقام توج میں پیچ کراس کے مقابل صف آ را ہوا۔ ابو بلال نے اپنے اصحاب کے ساتھ ان بر تعلمہ کیا۔ ان میں سے کوئی ابی جگہ سے نہیں سر کا۔ان برسب نے حملہ کیا۔ یہ بچوچھی مقابلہ نہ کر سکے۔ایو بلا اُس نے اسے اصحاب سے کہاتم میں سے جوٹنص طبع و نیامی اُٹلا مووو جلا جائے۔اور جو خص تم میں سے طلب آخرت اور طاقات باری تعالیٰ کا اراد ورکھنا ہوتو سمجھ لے کہ دو فعت اس کے لیے موجود ہے مجر سہ أيت يرعى:

﴿ مَنْ كَانَ يُويِدُ حَرُّتَ الْأَحِرَةِ نَوْ دُلَّةً فِي حَرُّتِهِ وَ مَنْ كَانَ يُويُدُ حَرُّتَ الدُّنْيَا نُوْبِهِ مِنْهَا وَ مَالَهُ فِي الاجرة مِنْ تَصِيب ﴾ "جوکوئي آخرت کي تھيتي کا اراده کرے گا ہم اس کی تھيتي کو بڑھا ئيں گے اور جوکوئي دنیا کی تھيتي کا اراده کرے گا ہم دنیا

الى سے كھا ہے دي كے اور آخرت ميں وہ نے نصيب رہ گا''۔ ابوبلال كاخاتمه:

وواوراس کےاصحاب بھی اس کے ساتھ سے لڑنے کے لیے اتر بڑے۔ کسی نے اس کا ساتھ نہیں چیوڑ ااور سب کے سے قبل ہو سمتے یہ عہادایے نظر کو لیے ہوئے بھرہ کی طرف داہی آیا۔ سبیداللہ بن باال تبن فحضوں کوساتھ لے کراور چوتھا مہ خود عماد کی گھات میں بیٹھا۔عماد دارالا مارہ کے قصد ہے جار ہاتھا۔اوراس کا ایک چیوٹا سالڑ کا اس کی رویف میں تھا۔ان لوگوں نے کہا۔ بندؤ فداؤ راتظم بمیں تھے ہے کورائے لیتا ہے۔عماد تھر کیا تو انھوں نے کہا ہم جاروں بھائی ہیں ایک بھائی ہمارا مارا کیا۔اس باب میں تیری کہارائے ہے اس نے کہاا میر ہے فریاد کرو۔ کہا ہم نے اس ہے فریاد کی اس نے جاری فریاد نہ تی۔ کہا خدا اے مارے تم اے

اختراس کی بان کے شوہر کانا مقال کی الحرف پیشنوں جواادرام اس کاباب علقہ تھا۔ اا۔ این اشچہ۔

تاریخ کا ف کے مقابل ہے معلوم ہوا کہ اس دوایت بیں ہے استے معنمون کی حمارت طبری کے نیز مطبوعہ میں مجعوث ٹی۔اشتعال جنگ کا وقت تھا كروقت معرآ كها - ابو بال نه كها آخ روز جعه اورنماز كاوقت آكيا بي بهم لوگون كونماز يزجينه كي مهلت دو يرمهاو بن اختر نه قبول كها يازاني موقوف ہوگی تکرائن اخترنے بہت جلدی نمازیزہ ہا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ تو ڑ ڈالی۔ ابھی خواری نماز شرمھروف تھے اور رکو ٹی وجوو و قیام میں مشغول تھے کہ ان برحملہ کر کے سب کولل کرڈ الانگران میں ہے کی نے نماز میں ڈرافر ق شآنے دیا۔الاطال کامر لے کرحماد بھر و کی طرف میٹا۔

ج بعن هم أدت جماب بطنی: گرام ما الزاندا الله في الرام من الحال کردیا به قالیات و ادارهٔ و به حال مید داد الدی کیا میراند کم بیایی الف برگر برا طالها مجمله کشار می ایسان می ایسان کردیا کیا ایک الما بدا و الکیا کرف چااد در بیار کیا برای بیار می با بدار برا می ما را می ایسان می بیار کار می مرح برقاع برگردا و اکوان می شمیم کردیا کم جب قراران کی هدید کار افزان اس مراح مران می شین ادر میراندی فازان او در هم برا می او ادر المی ایک الما بداران کی افزان کردید بیان میکند ادر ایک با ایسان کردید بیان میکند ادر میگردی ادر میکندی ادر میکندی ادر میکندی ادر میکندی میکند اداره اور میکندی ادر میکندی ادر میکندی ادر میکندی ادر میکندی اداره کار در میکندی ادر میکندی اداره کردید می اداره کار در میکندی اداره کندید می اداره کار در میکندی اداره کردید می اداره کار در میکندی اداره کردید می اداره کردید می اداره کار در میکندی اداره کار در میکندی اداره کار در میکندی اداره کردید کردی

اللي بعر كا يختاب التنافق المنظمة عن المنظمة 
لے نفع اورفلاح ونجاح ہے۔اب اس نے کا تب ہے آ کر کہا کہ میرانام بھی لکھاو۔ اس نے کہاا تنا ب قوہو رکالیکن ہم تم کو چیوٹریں مے نیں ۔ یہ کہ کرای کا درای کے بیٹے کا نام بھی کا جب نے لکھارا۔

ىزىدىن زياد كى روانگى بجستان:

منی کن بزیدین زیاد کو جستان کی طرف دواند کرنے لگا تو اس کو بھی اس کے ساتھ کر دیا سلم جب خود رواند ہوا تو اسے سرتھ ام محرین ت عبداللہ ثقفیٰ کو بھی لے چلا۔ یہ پہلی جورت عرب کی ہے جس نے نہر کوقتل کیا۔ خراسان کا عملہ جاڑوں کے آئے تک جنگ و جدال میں مشغول رہتا تھا۔ جاڑا آیا اور بہلوگ مروشاہ جہاں کو واٹیں جلے آئے یہ سلمانوں کے واپس ہونے کے بعد شامان خراسان کسی شہر میں خوارزم کے قریب جمع ہو کرآ اپس میں بہ عہد و بیان کرتے تھے کہ ہم میں کو لیکسی ہے ندازے ندکو لیکسی کو چینزے۔اس ے علاوہ باہد گراہے اپنے امور ش مشورہ بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے امراء ہے کہا کرتے تھے کداس شم برجملہ کیوں نہیں كرتيه -اورووان كاكمنانه مانية تقع ملم جب خراسان ش آياتواس نے بھي جنگ کي اور حاز انھي آھي۔ مهلب كى كاركدارى:

مہلب نے سلم سے اصرار کیا کہ مجھے اس شہر پر تعلیہ کرنے کے لیے روانہ کڑا اس نے چار ہزاریا جو ہزار سیا ہی اے دے کر رواند کیا۔مہلب نے جا کراس شیر کا محاصرہ کرلیا اوران ہے کہلا بھیجا کہ اطاعت کریں۔افھوں نے اس بات مسلح کرنا جا ہی کہ اپنااینا فدیددیں مے مہلب نے اسے قبول کرلیا۔ان اوگوں نے دوکروڑے زیادہ پر سلے کی مسلم میں بدیات بھی داخل تھی کہ نقد کے موض دوسری چزیں بھی لی جا کیں گی۔ فرض فی راس ہر حالور کی آ دھی قیت کی قیت کے آ دھے دام لگائے گئے۔ اس صباب ہے بالج کروڑ تک تیت پنج گئی۔اوراس سب ہے سلم کی نظر میں مہلب کی قدر زیادہ ہوگئی۔سلم کو جو جو مال پیند آیا وہ ڈکال لیا۔مرد کے زمیندار کے ہاتھ کچھاورلوگوں کوساتھ لے کر مزید کے ہاس رواند کیا۔ سلم بن زياد كي سمر قند برفوج كشي:

سلم نے خوارزم میں مال کثر بیسلے کر کے اپنی مورت ام محد کوساتھ لے کرسم قند پر لشکر کشی کی۔ ان کوگوں نے بھی صلح کر لی۔ وہی ای عورت کے بیٹن ہے سلم کے بیال لڑکا بدا ہوا۔ نام اس کاصفد کی رکھا۔ اور امیر صفد کی عورت ہے ام مجر نے اس کا زیور ماریت کے نام سے متحوایا۔ اس نے اپنا تاج بھیج ویا۔ لوگ واپس ہونے لگاتو بیناج کو لیے ہوئے جلی آئی۔ عمرو بن سعيد کي معزولي:

ای مال ذ والحجہ کی بیلی تاریخ عمرو بمن معید کو بزید نے مدینہ ہے معزول کیا اور ولیدین عقبہ کواس کی جگیامقر رکیا ۔ اس سب ے الا هدکا تج بھی ولید کے ساتھ لوگوں نے کیا اور ۱۲ ھ کے تج ش بھی ولیدامیر حاج تھا۔ اس سال جسر ہ اور کوفہ کا حاکم عبد اللہ بن ر یا دقعا۔اورخراسان و بجستان کا حاکم سلم بن زیا دبھر و کا قاضی ہشام بن بھیر واورکوفہ کا قاضی شرح ۔



## حضرت عبدالله بن زبير بنيسيًا کی بیعت

ا بن زبیر جی شاکا ال مکه سے خطاب:

ای سال این زیر جیمینائے بزیدے ثالف کی اس کی خلاف ہے شام کیا۔ اور لوگوں سے بیت کی مسین ڈاپٹر جستی ہو مجے ۔ تو ابن زبیر بیسیئے نے اہل مکہ ہے جمد وصلوات کے بعد اس باب میں ایک تقریر کی۔ اس واقعہ بہت عظمت د کی اوراہل کوفیہ کو خصوصاً اورانل عراق کوعمو باً لمامت کی۔ کہا کہ اٹل عراق چندلوگوں کے سواسب کے سب غدار و بدکار ہیں اور بدترین اٹل عراق کوف والے ہیں ۔ حسین واٹھز کوانھوں نے اس لیے بایا کدان کی نصرت کریں گے۔ ان کواپنافر مانر دابنا کیں گے۔ جب وہ ان کے پاس ھے گئے ۔ تو ان سے اڑنے کواٹھ کھڑے ہوئے ۔ اور کئے گئے یا تو اپنا ہاتھ تارے ہاتھ ٹی دے دو۔ ہم تمہیں بغیراڑے بجڑے ابن زیاد پسرسمیہ کے باس بھیج دیں کہ وہ جوسلوک تم ہے کرنا جاہے کرے ٹیٹن آتو ہم ہے جنگ کرو۔ واللہ احسین بڑاٹھ اس بات کوئیں سمجے کداس انبوہ کشرین و واوران کے انصار تھوڑے ہے ہیں۔ خدانے پیلم غیب تو کی کوئیں دیا ہے۔ کدوہ بھیتے کہ آتی ہی وجا میں ع کیکن وہ عزت ہے مرجانا اس بری زندگی ہے بہتر سمجھ فدار تم کرے نسین بڑاتھ پر اور ان کے قاتل کوؤلیل کرے۔ میں قتم کھا کے کہتا ہوں کدان سے لوگوں کا کالفت کرنا اور نافر بانی خاہر کرنا شنبہ ہوجائے کے لیے کافی تھا۔ لیکن جومقدر ٹیں ہے وہ ہوتا ہے اور فداجس بات كااراد وكرتاب دونيس للتي كياحسين جاشت كبعد بهي بم ان لوگوں كيا طرف سے اطمينان ركھ سكتے ہيں - كياان كي مات کوہم مان سکتے ہیں کیاان کے عہد و بیان کوہم قبول کر سکتے ہیں نہیں ہم انہیں اس لائن نہیں جھتے ۔سنوا واللہ!ان لوگوں نے اليے فضى كوتل كيا ہے جوزياد و تر قائم الليل اور اكثر صائم النهار اور ان ہے بڑھ كرديات كا فق وار اور دين وفضل ميں امارت كا سر اوار نرتھا۔ واللہ اووا پے نہ بھے کر آن کے بدلے فتا کریں اور خوف خدا ٹس رونے کے بدلے گیت گایا کریں۔ ووا پے نہ تھے كدروز \_ چهودُ كرشراب بين اورطقد ذكر وفكر \_ نظل كرشكار كي ليه سواريول بيذيد برطعن كى به فسَوُ ف بُسلَفَوُ دُ غَبّا اب ميد همراه و تباہ ہو جا کیں ہے۔ ابن زبیر بھی تا کی بی تقریرین کران کے اسحاب ان کی طرف دوڑے۔ کہا اے فحص اپنی بیعت کا اعلان كر يب حسين الأفزندر بإواب كون تم امر خلاف على مزاع كرے كا۔ ابن زبير البينا جيب چيب كرلوگوں سے بيت ليا كرتے تنے اور طاہرية كرتے تھے كدوه خاند كعيش بناه لينے كوآئے إلى اسحاب كوائے جواب ديا كدا بھى جلدى شكرو-اس زباند میں عمر وین معد مکہ کا حاکم قعا اور وواین زیبر جی شاوران کے اصحاب کے ساتھ تی ہے چیش آتا تھا تھرنری و مدارات بھی کرتا تھا۔ ابن زبير بن ساكمتعلق يزيد كاعبد:

بید پر جب به بارت جاید به گل کمدان زور شخاط نید ندگ او گوراک کوگل کیا ہے۔ آوال نے محق تعالیٰ سے جد کیا کدائن زور چیزیو کوی زنگیر شمن خور بیکزوں گا۔ اس نے ایک جائے تک کی انگر بختگ گئے۔ بینام برد یہ بدید بینا بواگذار بیال مردان سے بلاتا ہے بدئی۔ اس نے زنگیر سے کرتا کے کا حال اس سے بیان کیا سروان نے کی شام کا بیشم برج حا ۲۳۹ میرمدادیدالله: شیادت میادد در میراند من در در کا بیت

حدها فايست للعزيز بعطة وفيها مقال لامري متضعف بَنْهَجْهَدَ: "ليعِيْ العِيَّوْارا كرنا جائي \_ الكِذيروت كَ كَي فَعْلِيمَ أَوْدِدِنا تَوَالْ فَعْمِ كُلْفَتُوكِر فِي كَالْحَالَقُ فِيهِنْ "

يزيدكا قاصد: اب و و پیغا می یہاں ہے روانہ ہوااوراین زبیر گزینتا کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے یدینہ کی الحرف جانے کا مروان سے ملنے کا س کے اس شعر کے پڑھنے کا ذکر این ذہیر بیشنا ہے کیا۔ این ذہیر بیشنانے بیان کر کہا: واللہ وہ کزورونا تو ان فض میں نہیں ہوں۔ اورا کی خولی کے ساتھ اس بیغا می کو واپس کر دیا۔اس کے بعد مک شان زمیر عیشنا کی شان بلند ہوگئی۔ مدینہ دالوں نے بھی ان سے در و کنابت کی ۔ لوگ بیکہا کرتے تھے کہ مین جائٹی جب شدر ہے تو اب کوئی این زبیر جائٹ نے نزاع نیمل کرے گا۔

یز بداوراین زبیر این شاک اشعار: عبرالعزيز بن مروان ب روايت ب كديزيد نه ابن عطا اشعرى اورمسعده كوان كے اصحاب كے ساتھ ابن زيبر جيستا کے پاس مکدیش بیجیا تھا۔ جا ندی کی ایک زنجیراورٹز کی ٹو بی ان کے ہاتھے روانہ کی تھی کہ زنجیر پہنا کر این زبیر بیجیقا کواس کے پاس لے آئیں۔ تا کہ اس کی متم یوری ہوجا ئیں۔ میری والد نے جھے اور میرے بھائی کو بھی ٹیں اوگوں کے ساتھ رواند کر دیا تھا۔ اور بید کہدریا تھا کدلوگ جب بزید کا پیغا م این زبیر بڑیٹنا کو پیٹیا تحق آو تو ں ان کے سامنے جایا۔ اور دونوں میں سے کو کی ان اشعار کو

فَخُذُهَا فَلَيْسَتُ لِلْعَزِيْرِ بِحُطَّةٍ وَفِيْهَا صَفَالٌ لِاصْرِئُ مُعَلَّلًا يتن العالم المراكرين وإب الك زروت كرفعل برك العافر مان موكركيا بحث كرمكا ب-أَصَابِ إِنَّ الْفَوْمَ سَامُوكَ خُطَّةً . وَذَٰلِكَ فِي الْحَيْرَانِ غَزُلٌ بِمِغُزَلِ بْرْجَةَبَهُ: الْحُض قوم نے تجے ایک بات کی تغلیف دئ ہاور و تغلیف بیے کداپی دوستوں میں بیٹے کرج وہ کا تاکر''۔

ارَاكَ إِذَا مَاكُنُتَ لِلْقَوْمِ نَاصِحًا يُعَالُ لَهُ بِاللَّكُ وِ أَمْبِرُ وَأَقْبِلُ يْرْجَهَنَى: ميرى دانت مِن مِن توجِ ہے كاورتال ہے جے ادھر جائے كوكين أو ادھر چلا جائے 'ادھراً نے كوكين أو ادھر چلا آئے''۔

غرض بزید کے پیغا مبروں نے این زبیر بڑینٹا کو یہ بیغام جب پہنچایا۔ تو ہم دونوں بھائی بھی ان کے سامنے گئے۔ بھائی نے مجھے کہا تہمیں ان اشعار کو پڑھ دو۔ بی نے پڑھ دیئے۔ این زمیر شینتانے س کرکہا۔ اے مروان کے فرزیموقم نے جو کہا وہ میں نے سااور جو کچھ کہا جا ہے ہوا ہے بھی ٹس بجھ کیا۔ جا دُاپ والدے کہدوں

زُّ لَي لَيهِ رَاصُمُّ مَكَ السِرَهَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُوا عَلَّا عَلَيْكُولُوا ع يْرْغَجْبَهُ: "من وه شاخ بول كر تِحَكَمْ من بهت الا تخت يول ـ او في او في ورفت جوم في الأس او جوش -فلااكيين لغير الحق اسأله حتى يلين لفرس الماصخ الحجر

يَتْرُجْبَيْنَ: حَسِ مِنْ كَالْمِي طالب مون ال شي ثين جموز نه كاليقر كل كردان كي نيجيا في في تورود وي تجهوزوك -میں جیران ہوں کدان دونوں نظموں میں سے کون کا نظم زیادہ تر لطیف ہے۔

• 100 ميرمناديه جي الناست شيان تک اعبراند ان ديو کي بيت نارغ طبری جلد چیارم: حصداقال وليدين عقبه كالمارت حجاز يرتقرر:

ترین معیدنے جب دیکھا کہ لوگ این ذہبر بیسیا کی طرف مڑیڑے ہیں اوران کے سامنے گردنیں جھا دی ہیں۔ تو سمجھ كدان كا داؤچيل جائة كا-اي خيال سے اس نے عبداللہ بن مروين عاص بيتية كو بلا بيجيا-ان كا شاراصحاب ميں تھا اورا بے والد کے ساتھ معم میں رو بچلے بتھے۔ وہیں انھوں نے حضرت دانیال مالٹنگا کی کتابیں بڑھی تھیں اور قوم قریش ان کو بھا وہیں ٹار کر تی تھی۔ عمرو بن معيد نے ان سے يو چھا كد جھے بناؤ كد يرخى اسية مقصودكو يہنيے گايا نبي اوريه بناؤ كد بمارے ضيفه كاكيا انجام بونے والا ے۔ تم کیا بھی ہو۔ عبداللہ اولیٹ نے کہا تمہارا خلیفان یا وشاہوں ش ہے ہوم تے دم تک یا دشاہ رے۔ این معید براس قول کا بیاثر ہوا کہ این زیر بی ان کے ساتھ اور بھی تنتی ہے جی آئے لگا محرساتھ ہی رفق و مدارات بھی کرتا رہا۔ ولیدین عقیدا اوراس کے ساتھ بنی امیے کے اور لوگول نے بھی پڑیا ہے کہا کہ تمروین سعیدا گر چاہتا تو این زپیر پینیٹ کوگر فار کر کے تیرے یاس بھیج چکا ہوتا ۔ یز پدینے ولیدین عقبہ و تجاز کا امیر کرے روانہ کیا عمر وین سعید کومعز ول کردیا سالا ھاکا واقعہ ہے غرؤ ذی الحج کوعمر ومعز ول ہوا اور ولید ا میر تاز ہوا اوراس سال کا جج ای کے ساتھ لوگوں نے کیا اورای نے این ربید عامری کو بھر قاضی مقرر کیا۔

اوربعم و کامپر عبیدانله بن زیاد قبا۔اورخراسان کا جا تم ملم بن زیاد۔ کوفیکا قامنی اثریکی اوربعیر و کامپشام بن بهبر و۔

### ۲۲ھ کے دا تعات

وليدبن عقبدا ورعمر وبن سعيد:

ولید نے مدینہ ش جا کر حمرو بن معید کے بہت سے غلاموں اور موالی کو کڑ کے قید کر لیا عمر و نے اس باب میں کہا سا۔ا سے بھی دلید نے نہ مانا۔اور ریکلمہ اس کی زبان سے نظا کہ اتنا کیوں بیتاب ہوتے ہو عمر و کے بھائی ابان بن سعید بن عاص نے جواب دیا۔ محروکیا بیتا ب ہوگا۔ دانشہ اگرایک انگارے برتمہارااوراس کا قبضہ وتا تو ووائے بھی نہ چھوڑ تا اور تمہیں کو چھوڑ نا بڑتا۔ عمر ووہاں ے روانہ ہوگیا۔اور مدینہ ے دوراتوں کے فاصلہ پر جا کرمقام کیااورا بینے موالی اورغلاموں کو جوقریب تین سوکے تھے پہلے بھیجا کہ میں ہرا کی فخص کے لیے ایک ایک اونٹ بھیجا ہوں باردان اور ساز وسامان سمیت۔ یا زار میں سب اونٹ بٹھا دیے وائس مجے جب میرا پیغا مبر تمہارے یا س آئے۔ در زندان کو تو ژکر ہرا یک فض اپنے اونٹ کے باس آجائے ۔ اس برموار ہوکر سے کے س میرے یا س مطع آئیں۔غرض اس کا پیغامبر وارد ہوا۔ اونٹ ٹریدے۔ جوجو سامان خروری تھا بم کیا۔ پھر ہازار میں لا کراوٹوں کو بنھا دیا۔ پھرخودان الوگوں کو جا کرخبر کردی۔ سب نے مجلس کا درواز واتو ڑڈالا۔ اونٹوں برآ کرسوار ہوئے۔ وہاں ہے عمروین سعید کے باس رواند ہوئے۔



گرون سعد اورخ بید : گرون سعد اورخ بید : گریستان به برای روز بیشتر که با بستان با داخل به بیشتر با در این این با در افتاد به بیشتر با ادارات به داخل به کار بیشتر با ادارات به داخل به بیشتر با 
یزید نے کہا آج کا کمیتے ہیں اور ہی وکئل سے آجا راز کہا نے مالی کا کارکے کہا دے حوال کرنے بھے آڈا دا کہا۔ ووسیدہ و نے ہیں آج بھے ہڑا کہوں ہے ہے گئے امانات کی اسد ہے کہ کہ قریل نے بیٹے میں بوز ڈکٹ سے کہ واسلے کی انج می کام آئے کہ واسلے امور مقبور کی معینیوں کو لئے کہ واسٹے اگا رکھا ہے۔ بھروٹے کہا اسٹ اور اکمیٹری تھی اور کھنے ک کے لیے تہارے کر کارڈ نگر کرنے کہ کے لیے تہارے کا انساسی کہا ہے ہے یہ چار میرکی کی گئی کہا تھی کہتا

وليدبن عقبه كي معزولي:

ولید بدن ان دیر رفت کا که شرعی را برگزان نسانگان مکان که دونهایت گیر افد و بی ادر این فاقعت مجد سنتی می سال معمون مقاف که معرفه و این دامر سال کا است که است انداز بر این از می این از می انداز بر افزاندار و این از این ا معمون می از می است را از می است این می است که در است بر شده با این می است که این این است از این است که اور است معمون می است که این می است روز بر این می است که در است این می است که این این است که این است این می است که است ا می است که سال که این دار می است روز این است که این این از این از این که باز این می است که می است که این است ای سال که که این است در این دار می است که این که باز این از این که از این که از این که باز که این است که این که است در می است است که است که این که باز در است که این که باز در این که باز در این که باز در این که باز که این است که این که دارای که باز در این که باز در این که باز در است که باز که از در این که باز در این که باز در این که باز در است که باز که در این که باز که در این که باز در این که باز در این که باز که در این که باز که این که باز تھی کہ بہت ی دشواریاں آ سان ہوجا تیں اور تفرقہ اٹھہ جاتا۔ اس باب ش فور کر کہائی شی ان شاءاللہ خاص وعام کی بہتری ہے والسلام ،اس يريزيد في وليد كومعز ول كركاس كي حجاء عثان بن محد الى مفيان كومقر ركيا-

اشراف مدينه كاوفد:

ب ایک نوجوان نا آ زموده کار کمن حوصله مندے مابقہ پڑا۔ جے نہ معاملات کا تج بہتھاندین نے آ زموده کار کی نہ تجرب نے استواری اے بتائی تھی۔ اپنی حکومت وعمل داری برؤ راغور شاکرنا تھا۔ اس نے اٹل مدینہ کا ایک وفدیزید کے پاس رواند کیا۔ اس وفد میں عبداللہ بن منظلہ انصاری فسیل ملائکہ اٹانٹھ: اورعبداللہ بن عمر وقتر دمی اور منڈر بین زبیر اور بہت ہے لوگ اشراف مدینہ ے ان کے ساتھ تھے۔ یزید کے پاس آئے تو وہ اکرام واحسان ہے چیٹ آ پا۔ سب کو انعام و جائزہ سے سرفراز کیا۔ وہاں سے سے سباوگ مدیند میں وائیں آئے۔ایک منڈرین زبیر واقعرہ ش این زیاد کے پاس جا گیا۔اے بھی ایک لا کادرہم بزید نے انعام

مي ديئے تھے۔ يزيد كاكردار:

ان اوگوں نے مدینہ ش آ کرائل مدینہ کے سامنے بزید کوس وشتم کرنا شروع کیا۔ کہا بم ایلے تخص کے پاس ہوکرآ سے ہیں جوکوئی دین ہی نہیں رکھتا۔ شراب پیتا ہے۔ طبورہ بھاتا ہے۔اس کی محبت میں گائٹیں گایا بھایا کرتی ہیں۔ کو ں سے کھیتا ہے۔ لجو ں ے اور لونٹر یوں سے حیت رکھتا ہے تم سب لوگ گواہ رہو۔ ہم نے اسے خلافت سے معز ول کیا۔ بدین کراور سب لوگوں نے بھی ان كااتاع كيا-

عبدالله بن متطلعه بناشته کی بیعت:

سب في كرعبدالله بن مثلله هيل ها نيك والتأت ياس آئ الساب بيت كي اورانين إينا حاكم بناليا منذر دوستول بيس تحا زیاد کے اس سب ہے ابن زیاداس کے اگرام وضافت ہیں مشغول تھا کہ بزید کا فرمان اس کے نام آیا کہ منذر کو گرفتار کرلے اور جب تک میرانظماس کے باب میں شرآئے اپنے پاس اے قیدر کھے۔اس کے ساتھ والوں نے مدینہ میں جو کچھ پزید کے ظاف کیا تھا اس کا سارا حال پزیدکومعلوم ہو گیا تھا۔منذ راس کامہمان تھا اس سے این زیاد کو پیچکم ٹا گوارگذرا اس نے منذ رکو بلا کراس تھم کے آئے کا ذکر کیا اور خطابھی آے دکھایا اور کہاتم زیاد کے دوستوں ٹس ہواور میرے مہمان ہواور ٹس تم ہے دوستانہ سلوک کرر ہا ہوں۔ میں حابتا ہوں خونی کے ساتھ ان سب کا انحام ہوجس وقت تم دیکھنا کہ لوگ میرے باس بھع بیں۔اٹھ کر ججھ سے کہنا کہ میں ا ہے وطن کو جاؤں گا مجھے اجازت دو میں کووں گا نہیں تم میرے بی پاس تھم و یتمہاری خاطر و مدارات وتواضع ہوگی ۔تم کہنا میری ما کیرے۔اور بہت کچھ کام سے بغیر جائے ہوئے کچھ بن ٹیس پڑتا۔ مجھے رخصت بن کرو۔ پٹس تم کوا جازت دے دوں گا۔ تم اپنے اہل وعمال ہیں ملے حاتا۔

منذر بن زبیر کی روانگی مدینه:

غرض عبداللہ کے باس جب لوگ جمع ہوئے تو منذ رنے اٹھ کرا جازت یا گئی۔عبداللہ نے کہامیرے بی باس رہو میں تنمیاری غاطر کروں گا فی خواری کروں گا۔مب ہے بڑھ کرتم کو مجھوں گا۔منذر نے جواب دیامیری حاکیے ہے اور بہت کام ہے بغیر حائے اری مرزی جد چیاری مصاول ہوئے بن نیس پڑتا مجھے دخصت ہی کرو۔ بیان کرائن زیاد نے اے دخصت دے دگ۔

منذ رکاین بدیکے بارے میں بیان: منذ رو بان سے دوان بوکر تواز تک پہنچا۔ الل عدیدے طااور ان اوگوں سے آگیا جو بزید کی توافعہ پھیلار ہے تھے۔ کہا کرتا

ف کرداند برید نے ایک از کورز کی دیے ہیں اس کا پیسک اس کیا ہے سے کھی دارک کا کم کا کا اس کا حال آئے نے کیوں اور کی دیوان کردور پر دائند مرقر اپ چیا ہے ایسا سے بعد بنا کے کم کا ڈواکٹ کا کارورز کی میل میں اندور اور اپنے کے ب ترکیر میان کی تھی دیکان کا کالمان کے کا کہاں تک کی بدھ کے اس کے کا بدھ کے اس کے ساتھ دانوں نے برید کی بدھ کر

نعمان بن بشيرانصاري رخاتشه:

بنده کار بخرگز کر قبی ایران ایرا کرید بسید برای دو مکیناگانده ایران با تا می ما تو اصاده اگرام کیا اس شد چروکهای و دمی قریر و نوکه با این کوچوب به شده ادال می اور قوی فرجم کسنده ادال می خمید براده ایران متابع با خوی چهی افران سرکان می ایران فرجه ادال می تا مهای است کمیز و خرجه کرد میدکد و ایران با چاهیچ بی اگر کراس حاضد چمی و دون اخر کشر برای و تا مهای می کاران برای شده بدونی کریم و کاران است برای می مدارد ایران می ایران می ایران کاران می دون ارای می کار امران کار ایران شده می زیدگی ادارای در

ە، ن مەرەسەرىي برىيە بور سرى نعمان بن بشير رىياشۇ كى پېيشىن گونى:

اں سال اوگوں نے دلید بن عتبہ کے ساتھ نے کیا۔ عراق وقراسان میں وکام ودی تھے بنی کا ذکر او میں مگر زا۔ ای سال مگر بن عمیداللہ بن عمیاس فیمتنا پھوا ہوئے۔





## <u>۳۲ھ</u> کے واقعات

مروان کے گھر کا محاصرہ:

یز بد کوخلافت ہے معزول کر کے اٹل مدینہ نے عبداللہ بن شیل طائکہ ہے جب بیعت کر کی تو عثمان بن محمد بن الی سفیان پر وراس کے ساتھ دی تمام بی اسداوران کے موالی اور ہم خال قریش میں ہے جتنے پرینے میں موجود تھے سے برحملہ کہا یہ سے خرار آ دمی ہوں گے وہاں سے فکل کرم وان کے گھر کی طرف آئے لوگوں نے اس کا محاصر ہ کرلیا۔اور سرماصر ہ بہت کمز ورتف بنی امید میں ہے مروان اور مرین مثان بن عفان بوتشنے حبیب بن کرو کو بلا بھیجا۔ اس وقت مروان بن و و شخص تھا جوان سب کا سرگرو و تھا۔ عثمان ین محمرتو ایک کمسن لڑکا ساتھا۔ اس کی رائے کوئی رائے نہتی۔

نی امیه کا خط بنام یزید:

تمام بنی امید کی طرف ہے ایک ٹھا بزید کو لکھا گیا۔ این کرہ کواس ٹھا کے لیے جانے برمقر رکیا۔عبدالملک بن م وان ٹھا کو لیے ہوئے این کرو کے ساتھ ساتھ شنیۃ الوداع کے مقام تک آیا۔ یہاں آ کراس کودے دیااور پہ کہا کہ ہاروون جانے کے اور ہار ہ دن آنے کے تہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ چوشیوی دن ای مقام پر انشاء اللہ اپنے انتقار شی بیٹیا ہواتم مجھے یاؤ گے۔ خط کامضمون بدتخا\_

بسم الندالرطن الرحيم

"الم لوگ مروان بن تلم كے كر ش محصور ہو كئے ہيں - ہم ير يانى بند باورانان كو ہم خود بينك آئے ہيں فرياد ب ا بن کرہ میرخط لے کریز پدے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ دہ کری برطشت ہیں یاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے طشت میں باشویہ

کے لیے مانی مجرا: واتھاا ہے در دفع ش تھا نط مزھ کراس نے پہشع مزھا: لقد بداو الحلم الذي من سحيتي فيلكت قد من غلظة بالمان

يَنْ فَهَنَّهُ: "ميرى طبيت مي جوهم تقاات الوكول في بدل وياش في بحي اب إني قوم كي ليزي كي بدلي تي كوافتيار كرايا". یزید کی قاصدا بن کرہ ہے گفتگو:

میشعر پڑھ کرائن کرہ سے ہو جھا کیا مدینہ ٹس تمام بنی امیداوران کے موالی سب ٹل کر ہزار آ دمی نہ ہوں ہے۔ قاصد نے کہا " بزارآ دی ضرور میں بلکے زیادہ کہا تنامجی ان سے ندہوسکا کے ساعت بجرقال کرتے۔قاصد نے کہا امیر الموشین تمام خلقت نے ان پر بچوم کرلیا۔اس جماعت سے لڑنے کی طاقت ان میں نیتھی۔ یزید نے بیان کر عمر دین سعید کو بلا بھیجا۔ وہ آیا تو اسے خط د کھایا۔ سب حال بیان کیااور بھم دیا کہ لوگوں کوساتھ لے کراس طرف روانہ ہو۔ عمر و نے کہاشہوں شہوں تیراعمل میں بٹھا چا۔ تمام امور کو تیرے میں متحکم کر چکا لیکن اب مذوبت بینجی کر قرایش کے خون ہے زیمن تکمین کی جائے یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ وہی فخض یہ کام کرے گا جوان

تے تعلق ندر کھتا ہوگا۔ مسلم بن عقبہ کی روا گئی:

من العربي و الأن المراقع المن المراقع المن المنطق المن المنافعة الدوم بيش المنافعة الدوم بيش المنافعة الدوم بي المان يع قص المن يا يال أرجية - الله ين كل المنافعة 
<u>لا به سامه ما به م</u> کار دوانده الآن کرده با ها که این از انتخاب می ادار کاد یکی بدان دیا سه اس کار که این است میس که روانده اتفاده بید احد از از این میساند که بین از این میساند که بین که از این که بین از این میساند که این از این ایساست به ایساست به ایساسیکر اذا السیل سردی و جسط السفوم عملین وادی الفری

بَتَرْجَهَدَّ: "مِراْمِ بِأَمْ اللَّهِ وَالْمَدِّ لَكُنْ الْمَالِيَّةِ فَيْكُوا مِنْ اللَّهِ فَيْكَ أَمْ اللَّ اجمع مدكران من القوم قرى ام جمع يقطان نفى عنه الكرى محادع في اللين يقفو بالفرى

مصاحب على المارة المست اور مرشار تقيم معلوم وقت إن ما المبتد وبيدار إلى محضول نے نيزگو پا كرفيس آنے ويا''۔ تنزيخه برد: كيارياوگ مست اور مرشار تقيم معلوم وقت إن ماليانية واب و بيدار إلى محضول نے نيزگو پا كرفيس آنے ويا''

مجھے تو اس فحد تعجب ہوتا ہے کہ دین ٹس مکاری کرتا ہے اور بزرگوں کو برا کہتا ہے۔ يزيد كىمسلم بن عقبه كوبدايات:

يُظُرُ مسلم بن عقبه كي مركزه كي عن يزيد كي طرف ب روانه بوا- يزيد نه ال يوقع ديا كرتم ير يجوبن جائے تو لشكر كاريميں حصین بن نمیرکو بنانا۔اورلوگول کوتین دن تک مہلت وینا۔ مان حائم آقیان حائم ورندان ہے قبال کرنا۔ جبتم کونیسہ ہوجائے تو فین دن تک مدینہ کولوٹا۔ وہاں کا مال اور رویہ اور ہتھیا راور غلبہ یہ سلنگر دالوں کا ہے۔ تین دن کے بعد لوٹنا موقو ف کرنا اور علی بن نسین بڑھڑنے رعایت کرنا۔ان کے ساتھ نیکل کرنا۔ان کوائے قریب بھانا۔لوگوں نے جو مجھے نے الفت کی وہ اس میں شریک نہ

تع ميرب ياك ان كا خط آيا تعا-

على بن حسين مغلظنا ورم وان: ملی بن حسین جائظ: کوان با تول کی خبرنہ تھی کہ بزید نے ان کے باب میں مسلم بن عقیہ سے رہ بیت کی سفارش کر دی ہے۔ بی اميه جب شام كي طرف روانه ۽ وي توم وان كي زوجه جوابان بن مروان كي مال ٻل يعني عائشه بنت عثان بن عفان جي نشر نے مروان کے تمام ساز وسامان کے ساتھ علی بن حسین جھٹڑنے پیاں آ کریناہ کی تھی۔ بنی امید مدینہ ہے جب ڈکا لے گئے تو مروان نے ابن عمر بی کا کے کہا کہ میرے عمال کوایتے ہاری جھار کھو۔این عمر بینیٹانے یہ مات نہ ماٹی بیٹن میں جمان جو جب مروان نے کہا کہ جھےتم ہے قرابت ہے میر سائل بہت تمہارے الل بہت کے ساتھ رہی گے تو اُصوں نے منظور کیا۔ م وان نے اپنے عمال کوعلی بن حسین بی پین کی بیاں بھیج دیا۔ بدان لوگوں کواہے عمال کے ساتھ لے کرینج میں جلے آئے وہی سب کورکھا۔ مروان ان کاشکر گر ار

تفااوران پونوں میں قدیم ہے محت تھی۔ بى امىركامدىنە سے اخراج: یہ بینہ والوں کو جٹ مرتج ہوئی کہ این عقبہ لٹکر لیے ہوئے آ رہائے تو انھوں نے م وان کے گھر میں بنی امیدُو حا کر گھیر لہا اور کہا

والثدائم کوجب تک اس گھرے نکال کرگردن نہ ماری گئم ہے بازندآ ئیں گے۔ بال فدا کو درمیان دے کرہم ہے عمد میثا آل کرو کرتم لوگ ہم کودھوکا شدو گے۔ کوئی چیسیا ہوا موقع ہما رادشمن کونہ بتاؤ گے۔ ہمارے دشمن کی اعانت نہ کرو گے تو ہمتم ہے باز آتے ہیں اورائے بہاں ہے تہیں نکالے دیے ہیں۔ان اوگونے خدا کو درمیان دے کرای بات کا عمد ویٹا ق ان ہے کرلیا کہ ہم تم کو دعو کا نہ ویں مے ۔ تمہارا کوئی چھیا ٹھکا ندوشن کونہ بتا کس گے۔اب سالوگ یدینہ ہے قال دے گئے۔ بداینا اساب وہال کے کر نظے اور وادى القرى مين جاكرمسلم بن عقيب لي عائش بنت عثبان والشوط ألف كالحرف رواند بوكي على بن حسين والثيرة كي مجوز مين بدینہ کے قریب تھی۔ وہ شریب نظل کرمیسی عزلت گزی ہو گئے تھے تا کہ وہاں کے کی ام میں نیٹر یک ہوں ۔ عائشہ جب طاکف جائے لکیس تو افھوں نے کہا میرے بیٹے عبداللہ کو بھی اپنے ساتھ طائف میں لیتی جاؤ۔ عائشہ اپنے ساتھ عبداللہ کو طائف میں لے آئين اورائي عي باس اس وقت تك ركها كدالل مدينة كابنايا موا كحروندا بجز كيا-

عمرو بن عثان دخاشَّة كا يا يندى عهد:

این عقیہ نے بنی امید میں ہے تم وین عثان بن عقان بٹیٹنز کو ہلا بھیجاا در کہا دیال بتاؤا در کچومشور و دو ۔ کہا میں کچھ

ة ريخ ظبر كى جديد چيارم. هسدا قال ۱۹۵۷ امير حاديث بالت يسين المسين الميان الميا بھی بتامیں سکتا ۔ ہم نوگوں سے عہد ومیثاق اس بات کا لیا گیا ہے کہ ہم کوئی چھیا ہوا سوقع شد بتا کیں۔اوروشن کی تقویت ندکریں۔ ہین کرا بن عقبے نے انھیں جمزک دیا اور کہا واللہ اگر تو عثان جائزہ کا فرز ند نہ ہوتا تو ٹس تیری گردن مارتا۔ اور بخدا اب میں ک ۔ قرقی کی یہ بات نہ سنوں گا۔ محرو بن عثمان بھٹٹنیہ ورثتی اس کی و کھے کراپنے اسحاب میں چلے آئے۔اب مروان نے اپنے مخ عبدالملک ہے کہا جوے سے بہلے تہمیں اس کے یاس میلے جاؤ۔ شاید وہ تمہارے ہی جائے کو کا فی سمجھے جھے نہ بلائے ۔عبدالملک مید ین کر ابن عقبہ کے پاس چلا گیا۔اس نے کہا جو با تی تم جانتے ہو بتاؤ۔ان لوگوں کی ساری خبر جھے ہے بیان کرواور سے بتاؤ کہ

مسلم بن عقبها ورعبدالملك كي تفتيكو:

عبدالملک نے کہا چھا اچھا۔ میری دائے ہیے کہ اس دستہ کوچپوڑ کر دوسرے داستہ ہے یہ یہ نہ کی طرف لشکر کو لیے ہوئے جا۔ جب مدینہ کے قریب کا نکشتان تھے ملے تو وہیں اتریز لوگ ٹیجاؤں ٹی بیٹیس گے۔رطب کھا کمیں گے۔ جب رات ہو جائے قی پیر دوالوں کوسوار ہونے کا تھم دینا کہ دوسماری رات لکگر کے درمیان مجرتے رہیں۔ جب میتے ہوجائے تو سب کے ساتھ نمازیز ہ كرروانه بويديديد كواتي بالنمي جانب ركة كرشيم كرار تيم اورتره كي زشن بلند كي طرف سے الل مدينه كا مقابله كرب جب توان ك مقائل ہوگا۔ آفآب جیک کران کے سامنے طلوع کرے گا اور تیری فوج کی پشت پر ہوگا ان کوآ فآب ہے ایڈ اند پہنچے گی۔ اوران لوگوں کے منہ پر دحوبے ہوگی۔اس کی ترارت انہیں ایڈ اپہنچائے گی جب تم لوگ ان کے مشرق میں ہوگے اور وہ تعہارے مغرب میں ہوں گئے تو تعہارے خود ہتھیار برچیوں کی سانیں کواریں زریں ساعد و ہازاس لڈر ٹیکتے ہوئے انہیں دکھائی دیں گے کہ تمہار کی نظروں میں ان کے ہتھیا روں ہے اس قدر خبر نہ ہوگی۔اس کے بعد ان لوگوں ہے آتا کی شروع کر۔اور خذا ہے نصرت طلب کرخدا ے شک تیری مدوکرے گا۔ کدان لوگوں نے امام کی کالفت کی ہاور جماعت سے خارج ہوگئے جیں۔مسلم نے کہا خدا تھے جزائے خروے۔جس باپ کا تو بیٹا ہے اس نے کیسا خلف الرشید بایا۔ عبدالملک کے بارے میں این عقید کا تا ڑ:

اس كے بعدم وان اس كے پاس كيا۔ اس في كيا كچيتم كبور مروان في كيا كيا عبدالملك تيرے پاس مبسى آيا۔ مسلم في كبا اں میں ان سے ملاء عبد الملک مجب شخص ہے۔ میں نے کمی قرشی کواس کے شنیس بایا۔ مروان نے کہا۔ عبد الملک سے قم مل سیکے تو کویا بھے ہے ل عظے۔ تبااجھا اچھا۔ اس کے بعد سلم وہاں سے للکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ ای منزل میں ج کر اتراجہاں اترنے کا عبدالملك في مشوره ويا تقااور جو كجهاس في كها تقاويها على الله في كها في وه زين حره ير وونا موامشرق كي طرف الل مدينة ك مقاتل ثيل حاكراتزايه

ابل بدينه کوتين دن کې مهلت: ب كو بل كركها ـ ا الل مديد امير الموشين يزيد كابد خيال ب ركم أوك اصل جو - تمهارا خون بها المجيد كوارانيس -

تمہارے لے تین دن کی مدت میں مقرر کرتا ہوں جو کوئی تم میں ہے باز آ جائے گا اور حق کی طرف رجوع کرے گا۔ ہم اس کا عذر تول کرلیں گے اور یہاں ہے وائیں ہطے جائیں گے۔اورائ اٹلد کی طرف جو مکدش سے حتوجہ ہوں گ۔اورا گرتم لوگ نہ مانو گے تو

تاريخ طبرى جد چهارم: حساق ل اميرهادية المنتف شهادت يسمن تك ۴۵۰ مايد كان يعت

یہ بچھانو کہ بم جحت تمام کر چکے۔ تمین دن ہو گئے تو مسلم نے کہاا سامال مدینہ تمین دن ہو گئے کہوائے کم کوکیا منظور سے ملاپ کرتے ہویا لزة عاجة ووكه بم لزي ع لي البار كزاليان كرو بلكتم سب طاعت گذاري اختيار كرويهم تم ل كراياز وراس فديرة اليس جس نے بے دینوں کو فاستوں کو جارجا نب ہائے یاس جع کر رکھا ہے۔

ابل مدینه کالڑتے پراصرار:

المل مدیزے کہا اوٹمن خداواللہ اگرتم لوگ وہاں جانے کا ارادہ رکتے ہوتو ہم تم کو بے قال کیے نہ چیوزیں گے کہا ہم تم کو اس نیے چھوڑ دیں۔ کرتم خاشکھیہ پرتملے کرو۔ وہال کے دہنے والوں کوخوف وہراس میں ڈالؤ وہاں کھیروں کی می حرکتیں کرؤ بیت اللہ كى برحرس كرونين فيس والله بم بيت بيت بوگا مدينه كالوگول في شير كايك جانب خندق بنال تقى ران بين كاليك انبود عظيم خندتی میں اتر اہوا تھا۔ رئیس ان کا عبدالرحمٰن بن زمیرز ہری تھا۔ الل مدینہ کے دوسرے دلع پرعبداللہ بن مطبع قریش کے رئیس شہری ا یک جانب میں اور معقل بن سنان انتھی عمیاجرین کے رئیس ایک اور دلع برشہر کی ایک جانب میں اور عبداللہ بن طسیل ملائیکہ جابین سب سے بڑے دلع کے دئیس تھے جس میں بہت لوگ تھے اور پیامیر انصار تھے۔

مسلم بن عقبه كي پيش قدى:

سلم نے اپنے سب او کوں کوساتھ کے کرز مین صره کی اطرف حرکت کی کوف کی راه پر پہنچ کرا پنا سرام رو نصب کیا مجر سواروں کے دسالہ کوا ہی شمیل کے مقابلہ بیں بھیجا۔ این شمیل نے اپنے اسحاب کوساتھ لے کرسواروں پر حملہ کیا۔ سوارسب بھاگ کوڑے ہوئے 'بھا گتے ہوئے مسلم کے پاس بینچے مسلم پید کچے کر آ زمودہ کارلوگوں کوساتھ لیے ہوئے اٹھے کھڑا ہوااورسواروں کولاکا راوہ نسب ملٹ یزے وہ بزی دلیری سے لڑنے لگے ای اشایل فقل بن عماس جوحارث بن عمدالمطلب کے پیتوں میں تھے کوئی میں سواروں کو ساتھ لیے ہوئے ابن مسیل ے آ کر ملے اور بڑی خوبی نے نہایت شدید جنگ انھوں نے کی ۔ پچرا بن مسیل ہے کہا تہا رے ساتھ عِنْ سوار بول سب وَعَم دے دو کد میرے یا آل کر خم ہیں۔ جب بٹس تبلہ کرون آو و چمی تبلیا و ربول بٹس مسلم تک بغیر پہنچ ہوئے واللدوم ميس لين كا- ياتوش ات قل كرون كاياقل بوجاؤل كا-

فضل بنءباس كاحمله: ا بن هسیل نے عبداللہ بن شحاک افساری کو تھم دیا کہ سواروں ہے ایکار کر کھیدوو۔ کہ سب فضل بن عماس کے ساتھ رہیں۔ غرض غدا ہوئی۔ اور سب موارفضل بن عباس کے پاس جمع ہو گئے۔انھوں نے اٹل شام پر تملہ کر دیا۔ سب منتشر ہو گئے۔فضل نے اپنے اصحاب ہے کہا ہتے نے دیکے لیابیالائق کیما بھاگ دے ہیں۔ شیخ پر فدا ہوجاؤں' گجر تملہ کرو۔ان کے مردارکوش وکیے یاؤں تو داند ضرورائے تل کروں گایا اس کوشش میں خود مارا جاؤں گا بجھ لوا کیے ساعت کی ٹابت قدمی کا نتیجہ خوشی ہے۔ ثبات قدم کے بعد اگر ہے تو گئے ہے۔ ریے کہ کے فضل نے اوران کے ساتھ والوں نے الیا تملہ کیا کہ شامیوں کا رسالہ سلم کو بیا دوں میں چھوڑ کرمنتشر ہو میا۔اس کے گرد پانسو بیادے گفتے شکے ہوئے بر چھیاں ان لوگوں کی طرف نانے کھڑے تھے۔فضل ای حالت میں عملہ ارفوج کی طرف برجے۔اس کے سر برایک دار کیا کہ مفرکوکاٹ کرس کوگڑے کردیاوہ گرتے ہی م گیا۔اس کے گرتے ہی ففل نے نکارا خلها مني وانا ابن عبدالمطلب سيحج كمسلم كوادلها كها فتلت طاعنية القوم و رب الكعبة مسلم في شي كال و يرك

كباتو غلط كبتا ب\_ علمداراي كاروي غلام قعابه يخصل في قتل كما تفاظر تعايز اشاع. فضل بنءماس کی شجاعت:

اب مسم نے علم خودا شالیا اور یکار کر کہاا۔ اٹل ٹیام کیا ہے وین کی تمایت میں ای طرح قبال کرتے ہیں کیا اے ا، م ک نعرت میں ای طرح جباد کرتے ہیں۔ خدا کی مارتہاری اس لڑائی پرجسی لڑائی کہتم آج لڑرہے ہو۔ کیسا میرے دل کو دکھارہے ہو کیہا مجھے فصد دلا رہے ہو۔ ن رکھو واللہ اس کا موش تہمیں ہے لے گا کہ علیات ہے محروم کر دیئے جاؤ گے اور کس دور دراز سرحد کی طرف بھیج دے جاؤ گے۔اس ملم کے ساتھ بڑھو۔اگر تلاقی تم ہے نہ ہو سکے تو خدا سمجھے تم ہے مسلم نشان کو لے کر بڑھا اور نشان کے آ مي آ مي سب اوگ جمله كرتے ہوئے يطيم اس تعليم فضل بن عباس قل ہو گئے۔ يہ جب قبل ہوئے ميں كر مسلم كا خير ان سے كوكي دں گڑے فاصلہ بررہ کیا تھا۔ فضل کے ساتھ ذیبہ بن موف اورابراہیم عددی اور بہت سے لوگ مدینہ کے قل ہو گئے۔ یہ جب قل ہوئے ہیں کہ مسلم کا خیمیان سے کوئی دل گڑ کے فاصلہ بروہ کیا تھا۔ فضل کے ساتھ زید بن عوف اورا براہیم عدوی اور بہت ہے لوگ مدینہ کے قبل ہو گئے۔ ایک دوایت سے ہے کہ اس جنگ میں مسلم بیارتھا۔ اس نے دونوں صفوں کے درمیان ایک تخت پرا بی کری رکھوا دی اور کہااے اٹل شام اب اپنے امیر کی طرف سے اڑویا چھوڑ کر مطے جاؤ۔ اس کے بعد سے اوگوں نے اٹل یدینہ برحملہ کہا۔ ان کے جس گروه کی طرف رخ کیااے فکلت دی پہلوگ جم کراڑتے ہی نہ تھے ان کے رخ ہی پجرے جاتے تھے آخر سے فکلت کھا گئے۔ اب مسلم کالشکراین غسیل بزاشته کی طرف بز حااوران ہے بہت شدید جنگ کیا۔ شکست کھائے ہوؤں میں ہے جن کو جنگ آنیا کی کا خبال آ عمیا و بھی ابن خسیل دولٹھ کے شریک ہو گئے۔ آتش جنگ شدت ہے مشتعل ہوگئی۔ فضل بنءماس کی شیادت:

ای اثناء میں جنگ آناد بها درشہ مواروں کی جماعت کوساتھ لیے ہوئے فضل نے اہل شام پر تعلد کر دیا اور بیمسلم کی کری و تخت کی طرف پڑھےمسلم کوای کے مرار دو کے سامنے درمیان صف جنگ خادموں نے لا کریٹھا دیا تھا۔ففش اس کے تخت تک پڑچ گئے ۔ان کے چمرہ کا رنگ سرخ تھا۔ تکوارا ٹھا کروار کیا جا جے تھے کہ وہ جایا یا روتم کیاں ہوریم دہرخ رنگ مجھے قتل کے ڈالآ ہے۔

اے نیک ٹی بوں کے فرز ندودوڈ وااے برچیوں میں برولو۔لوگ فنل کی طرف برچیاں لے کرووڑ مڑے وہ برچیاں کھا کرگر بڑے۔اس کے بعدمسلم کے سوار اور پیادے سب کے سب این تفسیل جائڈ کی طرف پروھے اور قریب پڑتھ گئے اس وقت مسلم ۔ گھوڑے پر سوار ہو کرائل شام کا دل بڑھانے لگا کہ اے اہل شام تم حسب دنسب میں عرب سے بڑھ کرنییں ہو۔ شار میں ان سے زیادہ نہیں ہو۔ تمہارے بلادائے وسط نیس ہیں مجر بھی خدائے تم کو یہ خاص مرتبہ عزایت کیا کہ وشن کے مقابلہ میں تمہاری مدو کی تمبارے امامول کے ول جی تمباری منزلت بیدا کردی۔ اس کا سب بھن مجل ہے کہتم لوگ طاعت گذار ہواور اپنے وین پر قائم ہو اوراس قوم نے اور جوجوان کے مثل میں ان سب نے دین کو بدل ڈالا خدانے بھی ان کی حالت کو بدل دیا جس طاعت گذاری مرتم قائم ہوائے تو بی کے ساتھ یورا کردو کہ خدا بھی جو نفرت وظلیتم کودے دہاہا ہے یورا کردے۔

تصين بن نمير كي پيش قدمي:

پیرکہ جہاں وہ قعاد ہیں مجرجا آیا۔ سواروں کو تھم دیتا گیا کہ این غسیل جانتھ براوران کے اسحاب برتملہ کرویں لیکن جب سوار

: رخ طبر کی جد چه رم. حساة ل تا برخ طبر کی جد چه رم. حساة ل ایے گھوڑوں کوائل مدیند کی طرف بڑھاتے تھے وہ لوگ برچیوں کے آمواروں سے واریر وارکرتے تھے۔ گھوڑے بجڑک جاتے تھے منتشر ہوجاتے تھے رخ مجیردیتے تھے یہ دکھ کرمسلم نے بکار کرکہا۔اےاٹل شام خدانے ان اوگوں کوتم ہے بر ھاکر فابت قدم میدان جنگ میں میں بنایا ہے۔ اوصیعن بن فمیرتوا فی فوج کو لے کرمیدان کا رزاد ش اثر حصین اٹل تھی کو لے کرانل مدینہ ہے نیر د آ زمائی کرنے کوجلا۔

عبدالله بن مخطله بن شيئ كا خطيه:

ا بن غسیل بوئیزنے جب ان لوگول کودیکھا کہ ایک فوج اپنے اپنے علم کے ساتھ پورٹ کرنے کوآ رہی ہے واپنے اسماب میں یہ خلیہ بڑھا۔لوگو! جس طریقہ ہے تنہیں بٹگ کرناحقسود قعاوی طریقہ تمہارے دشمن نے تم ہے جنگ کرنے کا اختیار کیا۔ مجھے بیٹین ے کدایک ان ساعت کے بعد تمبارے اور ان کے درمیان خدا فیصلہ کردے گا۔ تمبارے موافق ہویا مخالف سنوتم لوگ صاحب بسیرے ہو۔ دارالیج نے کے رہنے والے ہوؤواللہ میں خوب جھتا ہول کہ بلا داسلام میں سے کی شم کے لوگوں سے خداا تناخش نہ ہوگا جتنا کہ آوگوں سے خوش سے اور بلادعرب میں سے کسی شریحے لوگوں پر خداالیا فضب ناک سے جوتم سے لڑنے آئے ہیں۔ تم سب کو اک دن من اے اور والقد کی طرح کی موت شہید ہوکرم نے ہے بہتر نہیں ۔ لوشیاوت کی دولت خدانے تمہارے سامنے رکھ دی ہے ا ہے لوٹ لواور واللہ اسانہیں ہوسکتا۔ کہ چتنی تمہاری مرادی ہول سب بوری ہوجا ئیں۔ یہ کہہ کرعلم لیے ہوئے بڑھتے تعوزی دور ب كرتفيم شكئے۔ عبدالله بن حظله مِنْ ثَنَّة كي شياوت:

این ٹمیر بھی اپنا علم لیے ہوئے قریب آپٹھا ۔سلم نے عبداللہ بن عضاہ کو یانسوقد را نداز وں کے ساتھ ابن شیل اٹونٹز پر مملد کرنے کے لیے بھیجا۔ تیم ول کا بیندا کل مدینہ پر برسے لگا۔ این خسیل جوشزنے کہا آخرک تک تیرکھا یا کرو گئے بہشت میں جانے کی جلدی ہوووائر علم کے ساتھ ہولے یہ بینتے ہی جتنے جانیاز تھے وواٹھ کھڑے ہوئے۔این خسیل بڑاٹھ نے کہا اپنے پروردگار کے صفور جل چلو۔ واللہ الجھے امیدے کہ اس ایک ساعت کی ویرے کے تمہاری آ تکھیں تنگ جو جا میں گی۔ بیان کرسب جنگ برآ مادہ ہو گئے ۔ایک ساعت تک ایس تھسان کی لڑائی ہوئی کہ اس زمانہ ش کم ہوئی ہوئی ۔این فسیل جوٹنز نے اپنے فرزندوں کوایک ایک کر کے میدان میں بھیجے۔مب ان کے مباہنے قبل ہو گئے۔وہ خودر 2 بڑھتے جاتے تھے۔اورششیر زنی کررے تھے ای طرح قبل ہو کئے ۔ان کے برادراخانی محد بن ثابت انھیں کے ساتھ آل ہوئے۔ یہ کتے تھے کداگر کفار دیلم مجھے آل کرتے تو میں ایسا خوش نہ ہوتا جیبان لوگوں کے ہاتیہ یے قبل ہوجانے میں میں خوش ہورہا ہوں اٹھیں کے ساتھ گھرین تزم انساری بھی قبل ہوئے۔ان کی لاش پر م وان بن عَلَم گذرایہ لاش ہے خطاب کر کے کہنے لگا خداتم مردم کرے۔ بٹی نے کتنے ہی رکنوں کے ماس تنہیں طوان فی نمازیں یژھتے دیکھا ہے۔

هري من يافترواس كر بعد ب كسام مرضيل من مصليد المخام والنالك فإندى في بنان معنوم بوتا قواشا بدار محوز عا مازنبايت يَكَ دَمَكَ كَافْتِم وبوكا \_ابن اثير \_ بحى الرفتر وتوجيع ترويا \_ باب

# مدينه مين تين دن تك تل عام:

ر دایت ہے کہ سلم کری پر بیٹھتا تھا لوگ کری کو اٹھائے ہوئے گھرتے تھے۔ای بیئت ہے دہ این شمیل بوٹڑنے جنگ حرہ ين قال كرر باتحااور بدرجزيز هناجا تاتحايا

ب م الهسائية ، يوم البعدلية احيا إياه هناشم بن حرمله ير المنظمة المنظمة المن المنظمة المنظم

و رمحه للوالدات مشكف، كإ الملوك عنده معزبله

بنرخه برد الموك اس كرمائ لا أحير جن اس كي يرجي ماؤن كوثيثون كفم شن رولاتي --

و يقتل زالذنب و من لا ذنب له٬ لابلېت القتيل حتى يحدله بَيْرِ فِيهَ. و وَكُشُولَ كُومًا كَرِينًا تاب كِنا مِكَا أَو لِي أَنَّا ودونو لَ وَكُلِّ كَرِوْ النَّا ع '-

محرین سعدین الی وقاص اس جنگ میں تنتی زنی کررہے تھے جب لوگ پسیا ہونے گئے پہلے تو یہ بھا گئے والوں بی کو کھواریں ہارنے لگے آخر خودی ہوا کے مسلم نے تین دن تک دینہ کی اوٹ شامیوں کومہاری کردی۔ لوگوں کو آل کرتے پھرتے تھے اوران کا ہال اوٹ لیتے تھے محار ڈینٹریش ہے جولوگ مدیندیش تھے ہراساں ہوئے۔

الوسعيد خدر كي المحاثثة:

الوسعيد خدري وزارت شيرے نكل كريما أ كى كھو وش جاكر جيميے ايك شائ نے انتھيں و كيدايا تھا ووكو ارتينيے ہوئے اس عارتك ہنجا۔ خدری جہڑتے ہے اس کے دھرکائے کے لیے تلوار محینے لی۔ کہ شاید بےالاے ہوئے لیٹ جائے اس پر پیکھواٹر نہ ہوا بردھتا چلا آ یا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ وہ یازنہیں آتا تو اپن تھوار میان میں رکھ لی۔اس سے کہا اگر تو میر سے تل کرنے کو ہاتھا تھا تھا تھا تیریے قبل کرنے کو ہاتھ اٹھانے والانہیں۔ میں برورد گارعالم ہے ڈرتا ہوں۔اس نے بوٹھا: خدا تمہارا بھلا کرے۔تم کون فض ہو۔ نما میں ایوسعد خدری بین شوہوں اس نے کہا صاحب رسول اللہ تاکیا کہا کہ بال بیان کروہ چلا گیا۔ مسلم بن عقبه كي بدعبيد كي:

سلم نے مقام قباجی بیت کرنے کے لیے اوگوں کو بلایا۔ قریش میں سے بزیدین ذمداور محدین ابی مجمم کے لیے اور معقل بن سان کے لیے بھی امان طلب کی گئی تھی۔ لڑا ائی کے ایک دن ابعد پیتیجی ل فتص مسلم کے پاس لائے گئے ۔مسلم نے دونوں قرشیوں ے بیت کرنے کو کہا۔انھوں نے کہا ہم کتاب خدااور منت رسول اللہ مکٹی پر تجھ سے زبیت کرتے تیں ۔مسلم نے جواب دیا واللہ! میں تمہاری اس بات کو ہر گزشیں معاف کروں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں سانے لائے گئے اور دونوں کی گردن ماری گئی۔ مرونے کما ہجان القدووقر شی اس لیے لائے گئے بھے کہ ان کوامان لیے گیا واٹھیں قبل کرنا ہے۔مسلم نے مروان کی کمر میں چیئری کی نوک کو چیپوکر کیا۔ واللہ ااگر تو بھی وہ کلمہ کے جوان ووثوں نے کہاتو تلوار کی چیک سے تیری آئیسیں خیر وکردی جائیں گ اس کے بعد معقل بن سنان کوسلم کے سامنے لوگ لے کر آئے۔ اور پہلے سلم اس کے دوستوں بیں تھامسم نے کہ مرحبا بالی کھ 'خوش آ مدیدا بوجم معلوم ہوتا ہے تم اس وقت پیاہے ہو۔معقل نے کہاباں بیاسا ہوں مسلم نے کہاد کی مومیرے ساتھ جو برف آگی بوه ثهدي والكرشريت بناكران كے ليے لاؤ شربت آيا۔ معقل نے في كركها سفاك الله من شراب المجنة مسم نے جواب دیا۔ من والقداب بچھٹی جہم کے سوا کچوبھی چنا نصیب شہ ہوگا۔ اس نے کہا خدا اور صلاح کم کا میں تھے واسط دیتا ہوں۔ مسلم نے بواب دیا۔ مجھ سے تجھ سے مقام طبریہ ش جس شب کوتو پزیدے دخصت ہو کرنگلا ہے ملاقات ہو چکل ہے۔ میں نے تھے یہ کتے سا کہ میں کی جا کہ اور بزید کے پاس سے خالی ہاتھ جاتے ہیں۔اب ہم مدینہ ٹی جا کراس فاس کوخلافت ہے معزول کردس ے۔ بھلاغطفان واقبح کوعزل ونصب خلافت میں کیا وظل؟ من میں تتم کھاچکا ہوں کہ جب کسی بنگ میں تیم نے آئی کرنے کا موقع یاؤں گا ضرور تھیے تل کروں گا۔ بدکر کرمسلم نے تھم دیا کہ معقل کوتل کرواوروہ تل ہوگیا۔

يزيد بن وهب كا غاتمه:

ہر بزیدین وہب کوسلم کے سامنے لائے ۔سلم نے اس سے کہا کہ بیت کراس نے کہا۔ میں سنت تم جو پی تو ہو ہے۔ کرول گا۔ واللہ! بل تیرے قصور کومعاف نہ کروں گا۔ مروان اوراین ویب بٹس کچیرع وی ودامادی کارشتہ تھا۔اس سبب ہے مروان نے پچھسفارش کی مسلم نے بھم دیا کے مروان کا گلا تھوٹ ڈالو۔ خادموں نے گلا اس کا دیا دیااورمسلم نے کہا یم لوگ اس بات پر بیعت کروکئتم سب کے سب پزید بن معاویہ اللہ اللہ علی ہو۔اس کے بعدا بن ویب کے قبل کا تھم دیا۔ وہ قبل ہو گیا۔اس کے بعد علی بن صین برافت کومسلم کے مباہنے لائے علی بن حسین دی بھٹے نے مروان کے ساتھ بدسلوک کیا تھا کہ جس زبانہ میں بنی امید پرینہ ہے لکائے ملتے ہیں۔افھوں نے مروان کے مال ومتاع کواوراس کی زوجیام ایان بنت عثمان بڑاٹھ: کو کٹنے سے بحالیا تھا اورا سے یہاں تعیں بنا ود کاتھی۔ پھر جب ام ابان طائف کی طرف روانہ ہو کی تو علی بن حسین بڑیٹڑنے ان کی تھا تلت کے لیے اپنے فرزیر عبد انڈ کو ن کے ساتھ کردیا تھا۔اور مروان نے اس احسان کاشکر بھی اوا کیا تھا۔

على بن حسين مِن مُنْدُا ورا بن عقبه:

ملی بن حسین جی خزاس وقت مردان وعبدالملک کوایئے ساتھ لیے ہوئے مسلم کے سامنے آئے کہ مدونوں فخص ان کے لیے سلم سے امان کی سفارش کریں ہے۔غرض سلم کے پاس آ کر دونوں افضوں کے بچ میں علی بن حسین جانونہ بیٹے گئے یہ مروان نے ٹر بت پینے کو ما نگا۔مطلب میں تھا کدمسلم کے دل ٹس جگہ پیدا کر دے۔ٹر بت آیا تو مروان نے تھوڑا رما بی کرعلی بن حسین جڑنئو: کو : ے دیا۔ان کے ہاتھ میں رعشہ ما پیدا ہوگیا۔ انھیں اندیشہ ہوا کہ مجھے بقل کرے۔ وہ ای طرح ہاتھ میں بیالہ لیے ہوئے روگئے ۔ ندیع این نه اتھ ہے بالد کھتے ایں ۔اب مسلم نے ان ہے گا طب ہو کر کھا تم ان دونوں کو ساتھ لیے ہوئے اس لیے آئے تھے کہ محد المان ل جائے گی۔ واللہ اگر اتھیں دونوں کا واسطہ وتا تو می تہیں قبل ہی کرتا لیکن تم نے امیر الموشین کو دیا لکھا ہے۔ یہی امر تمهارے فق مل بہتر ہوا۔اب تمہاراتی جاہا ک شریت کوجو میرے ہاتھ مل ہے ہے لیتا ہوں۔کہاا مجھا بھی بی لو شریت کی لیا تو کہا۔ یہاں میرے پاس آ کر پیٹھو بلی بن حسین جائزتیاں جا کر پیٹے گئے۔ علی بن حسین براثیز ہے حسن سلوک:

ا يک روايت بد ب كه جب على بن صين جارتان كوسلم كے پاس الا كے تو يو تھا يد كون جي كها على بن صين جزئو الكه تشريف لا ہے۔ تشریف لا ہے ۔ اوران کوا پی قالین اور تخت پر اپنے میلوش ٹھالیا اور کہنے لگا۔ امیر الموثین نے تمہارے ہاں میں میے ہی مجھے کبدی لیے ہے۔ ووق کتے تھے کہ ید باطن لوگوں نے تمہارے ساتھ سلوک کرنے سے مجھے دور رکھا۔

پچر کہنے لگا پیال آنے ہے تمہارے اٹل وعیال کوتشویش ہوری ہوگی کہا دانلہ بچی بات ہے۔ اس نے اپنی سواری کا محمورًا منگایاس پرساز ڈالا گیا۔انہیں گھوڑے برسوار کرکے واپس کیا۔

عمرو بن عثمان رهي فيز كي امانت: اس کے بعد عمر و بن حمّان بڑنٹونہ کومسلم کے مراہے لائے۔ یہ ٹی امیہ کے مراتھ یدید نے بیس نظلے تھے مسلم ان کود کھیکر پکارا ے اہل شام اس فحض کو پیچاہتے ہو۔ کہا کہ نیس کہایہ ایک طیب وظاہر کا خبیث فرزند ہے۔ بیام رالمومین عثمان بویژن کا بیٹا عمر و ے۔ تعجب ہےاے عمروا اٹل مدینہ کا فلبہ دیکھوتو تم کوکہ شاہ مجھ تنہیں ٹی ہے ہوں۔ اور اٹل شام کا فلبہ ہوتو کہو میں بھی اٹھی میں موں - كما كديش توامير الموشين حيان جائية فرزى مول - يدكيد كرمسلم نے ان كا داؤهي نيج ذائل - يحرابل شام سے خاطب موكر كيا۔ س کی باں اپنے مندیں گو پر کے بد بوداد کیڑے دکھ کر کہتی تھی کہ امیر الموشین پوچیو میرے مندیں کیا ہے اور مندیں اس کے اپنی ا موار و قابل نفرت چیز ہوتی تھی۔ چرعمرو کو اس نے رہا کر دیا۔ ان کی والدہ دوس کی تھیں۔ واقعہ حرہ بدھ کے دن ذی الحمہ کی فعائيسوس بأشايدستائيسوس تاريخ واقع ہوا۔

ال مكه كي جنگي تياري:

٣٣ ه يش اين زبير بينية نے لوگول كے ساتھ في كيا۔ الجي تك بيد پناہ كير كِلاتے تنے اور امر خلافت كا مدار شورے برلوگ مجعة تق يحرم كى جاندرات كاذكر ب كدمورين تخر سكاغلام آزاد معيد مكه شي وارده واال في آكرسب يان كيا كدمسلم في " الل مدینہ کے ماتھ کیا کیا اور بیاوگ اس سے کیوں کر چیش آئے۔ال واقعہ کوسب لوگ ام عظیم سمجھے۔ان کوشیم میں مشہور کیا۔ اور سب نے بہت جدوجید کی۔ سامان بنگ بیں مشخول ہوئے۔ مجھ گئے کہ مسلم ادھر بھی ضرور آئے گا۔ اور اہلی مدینہ کے شیوخ بمان کرتے ہیں۔ کہ جب معاویہ جانجنہ کی وفات کا زیانہ قریب آیا تو پزید کو باایا۔ اس ہے کہا کہ تھے ہے اٹل مدینہ غیر ورازیں گے۔ تو اپیا کرنا کہ مسلم بن عقبہ کوان سے لڑنے کے لیے بھیجنا۔ بی اس فض کی خیرخوای ہے خوب واقف ہوں۔ پھر معاویہ کے واک ہونے کے دنول میں ایک گردومدینہ سے ان کے پاس وار د ہوا۔ اس مجمع میں عبداللہ بن حظلہ جی تھے۔ یہ بڑے تم یف و فاشل سر دار وعبادت گذار شخص تھے۔ان کے آٹھے بیٹے ان کے ساتھ تھے۔معادیہ ڈٹھٹٹ نے ایک لا کھ درنام ان کو ہراڑ کے کورں دیں ہزاد عطا کے۔ اس کے علاوہ سب کوخلعت اور بار برداری کا سامان ویا۔عبداللہ بن حظلہ جائٹن یدینہ ش واپس آئے تو سب نے ہیر جھا کہو کیا خبر ے۔ کہا ایک الیے فض کے پاک ہے جس آ رہا ہوں کہ واللہ اگر جس کھی کواسے جیڑں کے سواشر یک و معین اپنانہ یاؤں جب بھی اس ے جہاد کروں گا لوگوں نے کہا ہم نے توسنا ہے کہ انھوں نے تم کوعظایا وافعا مات دیئے۔ اور بہت تباری فاطر اور مدارت کی کما ہاں انھوں نے ایسا بی سلوک کیا ہے۔اور بی نے اس لیے قبول کرایا کہا ٹی قوت بڑھاؤں۔ پھراین حظلہ ہو بڑنے نے لوگوں کو ہرا پھیختہ ryr

کیااورس نے ان سے بیت کر لی۔ مدینہ پرمسلم بن عقبہ کا قبضہ:

مسلم بن عقبه كي مكه كي جانب پيش قدمي:

## مهلاجير كحوا قعات

ر بسته معنی به کام ملم این دید دهای که نیم این این این این با بیشان که بیشانی با می کام سازی به بیشانی که بیشا رای کاهاف کام را هم را باسان فرد کام این شده کام بیشانی که این با دیگی ندی به بدایا می کام رواند به باده به ب بیار و کام یک میگی کوان این که کام دادگی، هم این کم را در این این که با در این که می کام در این کام را شده خود چهای مکرک کرد کی که باری کی در شاری ما می کام دادگی برای که بیشانی کام این که برای که بیشانی کام دادگی می دن ہے زیاد وہ قف ند کرنا۔ اس کے بعد کہا: خداوندا! شہادت لا الدالا الشامجير رسول اللہ کے بعد اللہ مدينہ سے تقل کرنے ہے ہز ھاکر ' وَأَعْلَ خِيرَابِيا مِن مِنْ مِينَ كِيا جَسِ بِر مِجِينَا زيواور جس بِرَأَ خَرِت مِن مِجْهِ بَحِروسه و-

نچر بی مروے کہا کہ حوران میں جومیر کے تیتی ہے وہ میں نے خاتدان مروکے لیے خیرات کی اور فلال عورت (ام ولد ) کے گریں جو پچے میرامال مقفل ہے ووس ای کا ہے۔ وصیت کے پیشتری سلم نے کہدویا تھا کدمیرے بیٹے کو گمان ہے کدام ولد نے مجھے زبر دیا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ پیٹ کی ایک بٹاری ہے کہ ہمارے خاتمان والوں کو ہوا کرتی ہے۔

ا بن نمير کي مکيه برفوج کشي : مسلم مرحميا توابن نمير لشكركو ليے ہوئے ابن زبير جينة ہے لڑنے كو مك كل طرف دوانہ ہوا۔ اور بيال تمام الل مكدوالل حجازان

ے بیت کر چکے تھے اور دینہ کے سب اوگ بھی ان کی طرف چلے آئے تھے بنجدہ بن عام بھی خارجیوں کی ایک جماعت کوساتھ کے ماند کعیہ کے بیانے کے لیےان ہے آ ملاقعالین زمیر ٹائیٹا نے اپنے بھائی منڈ رہے کہا میرے اور تہارے مواان لوگوں لے لانے کے لیے اور اس کام کے واسطے اور کو فی شیس ہوسکا۔ منذرواقد ترو شی مجی شریک تھا۔ مجران سے آ ملا۔ منذرين زبير جافته كي شهادت:

این زبیر بلینڈ نے اپنے بھائی منذر کو کی لوگوں کے ساتھ قال کرنے کے لیے رواند کیا۔ اید ساعت تک اس نے بہت شدید جنگ کی۔ای اثنا میں ایک شامی نے اے اپنے مقابلہ میں بلایا۔شامی تچر پرسوار تھا۔منذراس کی طرف بوحا۔ ایک نے دوس سے برحملہ کیا۔ دونوں کے وار کاری پڑ گئے۔ دونوں ہے جان ہوکر گر پڑے عبداللہ بن زپیر جیسین دونوں زانو کیک کر کھڑے ہوئے اور کہا یہا رب ابر ها من اصلها و سها بلے اور وہ اپنے بھائی کے قاتل کو کوس رہے تھے۔ اس کے بعدالی شام نے بہت مخت تمارکیا ۔این زبیر بیسٹا کے اصحاب کچے بھا گ گئے ۔این کے ٹچرنے ٹھوکر کھائی ۔ کہنے گلے دورہ واوراس کی پیشت پرے اتر پڑے اور اپنے اصحاب کو یکارا۔ کدادهر آ وَادهر آ وَ۔ این کی آ وازین کرمسورین مخر مداور مصعب بن عبدالرحمٰن بلٹ آئے اور جنگ کرنے گلے اور آخر پر سب لوگ آل ہو گئے۔ان کے ساتھ ائن زبیر جیسی ٹا بت قدم دے۔ خاند کعید پرسنگ باری:

رات ہوئے تیک ان سب کو قال پر آ مادہ کرتے رہے۔اس کے بعد وشمن پلٹ گئے اور یہ پہلے حصار کا واقعہ تھا جو کھھا گیا۔ اس کے بعدائل شام بقیہ ماہ محرم اور کل ماہ صفر تک این زبیر جیسیات جدال وقبال کرتے رہے۔ رقع الا قال ۲۳ ھاکی تیسری تاریخ روزشندان لوكول نے فائد كھ برخين سے يتم برسائے اورآ ك لگادى اور يرزيز يزھتے جاتے تھے خطار ة مثل الفنيق المهز بد ند میں بھا اعبر اد هذا لمسجد. مینجیق آلیک شرحت ہے کہ ہم اس سے کعبہ پرفشانے لگارے میں میمرو بین حوط مدوی میر کہنا جاتا تفال

ا بن الحير نے اے چھوڑ و یا ہے لین معلوم ہوتے ہیں کداے پروردگاراس جنگ کی اصلاح کراوراے متفرق کروے۔ ١٣

كيف تسرئ صنيع ام فسروه تماحذهم بين الصفا و المروه

بشرخ تبرن " ذراام فروه كود كيمنا كه صفاوم وه كه درميان لوگول كونشانه بناري ب' -ام فرو داس نے پخیش کا نام رکھاتھا۔مشلل میں سلم کے فن ہونے کے بعدا بن نیمرمحرم کی تینیویں کو مکہ کی طرف روا نہ ہوا اور حرم کی چیبیوی کومک میں پینجا۔ چونسفہ دن تک این زیر جیستا کا کاصرہ کے عز وَ رقع الاً فرکو بزید کے مرنے کی فیرین کری امروا ف

خانه كعبه من آتش زني:

فاند کعبہ کے جلنے کا واقعہ یزید کے مرنے ہے انتیس وان چیشتر ہوا۔ لوگ گردا گردا ک سلگا یا کرتے تھے۔ ہوا چی۔ ایک پزنگاری اثر کرغلاف کعبه پر جایژی نه غلاف مبلا- چه بینه جل گیا- روزشنبه رقع الاول کی تیسری کومید واقعه گذرا- عروه بن اذینه اینی و ن کے ساتھ ای دن مکہ میں آئے تھے۔انھوں نے کعبہ کو بے لہاس اور رکن حلیم کو چیلسا ہوا اور تین جگہ ہے تڑ کا ہوا و کچیر کر لوگوں ہے پوچھا کہ یہ کیا مصیبت تعبہ پر آئی۔انھوں نے اتن زیر رہائٹو کے اصحاب میں سے ایک فض کی طرف اشارہ کر کے کہا اس فض کے سبب سے مید حادثہ ہوا۔ اس نے برچھی کی ٹوک ہے ایک انگارہ کو اٹھایا۔ ہوا اے اڑا گے ٹیا۔ فلا ف کعبہ پس رکن بمانی واسود کے درمیان آگ لگ گئی۔

يزيد كاانقال:

۔ ایک روایت سے بے کہ بڑید کی وفات قربیہ حوارین میں رکھے الا ذال ۲۴ ھاکی چود تو یں کوار تنمیں برس کے من میں واقع ہوئی۔ ز ہری نے انتالیس برس نکھے ہیں اور تین برس جے ماویا آٹھ ماوال نے حکومت کی اوراس کے بیٹے معاویدین بزید نے جناز و کی نماز پڑھائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ بتیں برس میے مینے کے من بٹل غرؤ کر جب ۱۰ حاش پزید ظلفہ ہوا۔ دو برس آئے مینے اس نے عکومت كى درائة الا ذل ٢٣ هدى جود عوين تاريخ ١٥٣ يرس كامرش اس في وقات يائى -اس كى مان ميسون بنت بجدل كلبي ب

اس کا آیک بیٹا معادیہ ہے۔ ابولی اس کی کنیت ہے اس کے باب میں شاعر کہتا ہے۔ انسي ارئ فتمنة تخلي مراجلها والملك بعد ابي ليلي لمن غلبا

بشر المنته المراجع المنتان المثل المنتان المنتان المنتان المنان المنافع المنتان المنتا

ایک اور بیٹا اس کا خالد ہے جس کی کئیت ابو ہاشم ہے کہتے ہیں کدید کیمیا بنالینا تھا۔اس کی ہاں ام ہاشم بنت ابو ہاشم بن منته ے۔ یزید کے بعدم وان نے اے زوجہ بنالیا۔ ایک اور بٹیا پڑید کا عبداللہ بے بیاہتے زبانہ کا بڑا آقد را نداز تھا۔ اس کی ماں ام کلثوم بت اسوارے اورعبدالله اصفروعمر والدیجر وعتبه وحرب وعبدالرحن ورق وثق فیکو کریول کے پیٹ ہے ہیں۔

مكبركامحاصره:

ای سال یزید کے بعد شام والول نے معاویہ بن بزید ہے اور قباز والول نے عبداللہ بن زیر جبیزی سے بیت کرلی مصین بن نمير الل شام كوليے ہوئے عاليس دن تك ابن زمير الجينة على الربادر كاصروال كابہت شديد ہوگيا تھا۔ ابن زمير الجينة اوران ك المحاب نك آع ع تعد كديزيد كرم في كاجرائن زير جيئة كودكى اورائن أيراوراس كاسارا فكراس واقد يناوات ند

رخ طرى بلد چارم. هدا ذل المساق نا۔ وونوں کشکروں میں تکوارچل ری تھی جب رخیم این ذہبر جیسٹا کونٹی انھول نے لکارکراٹل شام ہے کہالوتمہارا طافوت ملاک ہو لیہ۔ابتم میں ہے جس کا تی جا ہے اس بیعت مٹل شر یک ہو جائے جو بیعت یہاں کے لوگوں نے کی ہے جے بیرمنظور ند ہوو وشام کو لا ب ك - به من كرافل شام نے اين ذيبر جي تار تعلى كرديا۔ اين ذيبر جي تائے اين فيمرے كيا ميرے قريب آ - ميں تجھ ہے كچھ نیں کروں گا اور مداس ہے ماتیں کررے تھے کہ ان کے گھوڈ ول میں سے کسی گھوڈ نے نے لید کی حزم کے کیوتر لید برگرے۔ این نمیر نے گھوڑے ہے اتر کر کیوتر وں کو بیجائے لگا۔ این زمیر جمائے او جھا یہ کیا کرتے ہو۔ کہا ایبا نہ ہوجرم کا کوئی کیوتر گھوڑے کی ٹاپ ے کمل جائے ۔ کہاواہ کیوڑ کے قل ہے تو پر ہیز ہے اور مسلمانوں کے قل پرتو آبادہ ہے کہا ہے تم ہیں اڑوں گا۔ آئی اجازت دو کہ ہم لوگ کعبہ کا طواف کر کے جلے جا تھی۔انھوں نے احازت دے دی اوروہ سب لوگ جلے سکتے۔ مرگ يزيد كي اطلاع:

عاصرہ کے رہے۔ای اٹنا بیل ثابت بن قیس فخی رؤسائے اٹل عماق کے ساتھ مکہ سے کوفیٹری وارد ہوا۔اورا بن نمیر ہے اس نے ملاقات کی۔ان دونوں میں دوئت بھی تھی اور رشتہ از دواجی بھی۔این نمیر نے اسے معاویہ کی صحبت میں بھی دیکھا تھا وواس کی فضل و شرف واسلام سے خوب واقف تھا ثابت سے این نمیرنے یزید کے مرنے کی خبر یوچھی۔ اس نے بیان کیا کد یزید مرحمیا۔ این زبیر بنی تا اوراین نمیر کی اللخ میں ملاقات:

بن فمیر نے بین کرابن زبیر بایسٹاے کہلا بھیجا کہ آج رات کو مقام البخ ش مجھے سے ملاقات کرنا۔ دونوں یک جا ہوئے تو کیا۔اگر مزیدم مما تو تم ہے زیادہ کوئی خلافت کا حق دارنہیں۔آؤ ہم تم ہے بیت کریں۔اس کے بعدمیرے ساتھ چلو۔ ریفکر جو برے ساتھ ہے۔اس میں شام کے تمام روسا وور چنگ شال ہیں واللہ دو فض بھی تمہاری بیعت سے افکار ندکریں گے۔شرط بدہے کدسب کوتم امان دے کرمطمئن کر دواور تمارے تعبارے درمیان؟اس کے سواہم میں اور اٹل حروش جوفوزیزی ہوئی ہے۔اس ے چٹم ہوٹی کرو۔ عمرہ بن معید کہا کرتے تھے کہ ابن ذہبر جائیۃ کوان لوگوں ہے بیعت لینے اور ان کے ساتھ شام جانے ہے بس قشون و فال نے روک لیا۔ مکدوو مقام تھا جہاں خدائے ان کو تحفوظ رکھا <sup>ہے</sup> واللہ !اگرائن زیبر بلیسی<sup>یو</sup> ابل شام کے ساتھ شام میں بطے مے ہوتے تو وہاں دوخض بھی ان کی بیت ہےا نکارنہ کرتے۔ ا بن زبیر بن مین کاشامیوں کوامان دیے ہے ا تکار:

بص قریش کا خیال ہے کہ این زمیر بی تا اُلے کہا: میں اس خوزیزی سے چٹم پوٹی کروں نمیں واللہ ! اگر ایک ایک مخض کے موض میں دس ور ان ومیوں کو میں قبل کروں جب بھی مجھے چین شائے گا۔ این ٹمیران سے چیلے چیلے یا تیں کرتا تھا اوراین زمیر ہجستا زکار کہتے جاتے تتے۔''نہیں داللہ جھے سے مدنہ وگا''۔آخرا بن نمیر نے کیا''اب بھی اگر کوئی تم کو مرفن اوراسان کے لقب سے باو

مردایت کھے اربط ہے ۔ این اٹھے نے اے ترک کیا ہے۔ حتر جم

بيال طبري شي بيقتروب و كان ذلك من جيد مروان ائت اثيرة تيموز وباب يحترجم

ہر پٹر کی بعد چدر مساول (۲۹۸) ایرومان پٹٹرٹ کے میں ماروٹائٹ سے شام کے میں مساول کے میں میں اور انسان کے میں می کرنے قرارات کے چھے اور میں کی فوجانا قال کم کیا تھی اگر کے بھٹم کوائی کا کی کھی کی کرکٹ قرقم نے ایک وہ تاہ اور میں کہ میں در انسان کے ماروٹ کا در دور ایسان انداز کے کا کیا تھا تھا کہا گیا کہ میں انسان کے میں انسان کی کھی

پکارُ ان کاجواب دو۔ عمل تم کوفیلف دنانا چاچنا ہوں اور تم بھی آلی وقصائش کی دشکی دیتے ہو''۔ ایمن ٹیمر کی روا گئی:

من التي تعلق في كم أو المؤكرة العالماء في أن كان العدم أو القد مسأله عد يكم في العالمات العالمان أو التي أعليه التي الأعلى على مع المياني المعالم على المعالم على المؤلفة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم العالم على الموافقة المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الموافقة المؤلفة الموافقة المعالم ا

ہورے بڑا مودش کا میں اسران کا میں اسرائی کے اور سے ان کا کہ رویڈ کالیا گئی تا میں کا اعتبال کا اپنے ہورے بڑا مودش کے کا کے این کیر کہ اوار اگر زے کے لیے ان بیادہ قال اسان بڑا ان کی تنے اس وارت کی۔ فائم کم کا لیاں ے رہائی کہ دیا تھا ہے میں سے کوڑے کے کہاں سے اس وقت جا دوا تے گا میڈل کا کہاں تھی جائے کے سام کیا۔ ووال کا کی کچھ ایک فران اکنوں نے کیا کہ برے میاتھ واقع جا وہ جائے تھوڑے کے اس تک کے اس تک سے کمیا کہا

لیجان رسد بالا کید بالدان کیر سرختر سے نے کان سے ان اس کا دو خواد سات کا میں ان میں میں سے اس سے اس سے اس سے ا دوران کی کی کھران کار کہ انور سے کہا کہ سر سے میں انداز کا اس کے اس کی سے کہا اس میں ہے کہ ہے اس سے اس سے اس س بنی اسپر کو ماد کی شام ہے کہ میں کہا ہے دوران کی اوران کی اس سے کو انداز میں کا کھر کی اوران کے اوران کا کھرون کا اس کے خواد میں اس میک کے

الله بيدا الدالي فاؤن آخرة شائع الدين برا داده فائل سال فائم تما الأمام بحدة لأمام التنظيم فلا من سط مقط فعد ما ما تكف وقع في في كه جن ما في طل إلياس محكول على الام براتج والدالي على المسائل المسائل المسائل المسائل في جمال بالام ورب كم الواقع المسائل كم معاهد بين بوجه حال من حدث فرياس سال المسائل الم

ہوئی۔ اپھر بارخی اس کہ نئے تھی ادار اپھی گی اے کیتے ہیں۔ تی ہوئی افرادہ ان کار ٹریما اس کی افت ہوئی۔ ایس ویکس انتون نے اوکی بعد نامین ذہرے اس بے برون کی کہ دان کا ایس اس بے جب تک وکٹر کی مشروبات کے سے جب تک وکٹر میادہ کی امیر اجادہ میں اس کر طور کر در میں امین ذہر نے اپ کرنٹری انتخابی کار دان کی جمہور اسال کسی انتخابی کی با کر میں اگر افقہ اس انتخابی اس اس اس اس تھی تھی اس سے بھر اس سے اس کے بھر اش اسرائے کی امین ذیا استخاب کی اس امین نے ایکا المی انتخاب کے اس کے اس اس اس کے اس کے اس کے اس کار اس کے اس کی امین ذیا اس کار اس کار اس کے اس ک

یزے دیے پاک ہوگا تھا کہ برخی نے (شام ے ) تحق بن گام اور ان کی ) ہے دہائیں۔ جی ریز پر گڑیا جب شک بھر کا کا ہے ۔ پر طرح بر کا پر جب شک بھر کا کا ہے ۔ پر فلم پر جا کہنا تھ رائی کا گا جا کہ ان اور ہی سانسیا کا طال کرد واضا کم جائے بھر کریں سے اسے انٹر کا کو کس سے تم کو کس کے طرف ججرت ک<sub>ی</sub>۔ میری ولادت کی جگداورمیراوطن تنہیں لوگ ہو۔ میں جب تمہارا امیر مقرر ہوا تو وفتر میں اٹل سیف ستر بزارے ز ، دونہ تھے اوراب ای غرار میں اورائل قلم وکارگذار دفتر کی روٹ نے نوے غرارے زیاد ونہ تھے اوراب ایک لا کھوپلیس غرار میں اور کوئی ایہ تمہارا بدخواہ جس کاتعبیں خوف ہو میں نے نبیس تھوڑا۔ وہ سب کے سب تمہاری مجلس میں جیں۔ سنو! امپرالمومنین بزید ے وفات یا فی اورانی شام ہے جھڑا پڑ گیا ہے تمہارا شاراس وقت سب ہے زیاد وے تمہارامیدان سب سے بڑھ کروستا ہے۔ تمہیں کی کر واونیس تمہارا مالک بہت بڑا ہےاہیے وین اورا بی شاعت کے لیے جس شخص کومنا سے مجھوا ہے انتخاب کرو جے تم انتخاب کرو گے سب سے بہلے بیں اس کا تالج قرمان اوراس ہے خوش رہوں گا۔ اس کے بعدا گرامل شام کسی البے فض کو انتخاب کریں جہتے تھ بھی پیند کروتو تم بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ تثریک ہو جانا اوراگرتم کواس سے اختلاف ہوتو جب تک تمہاری مرضی ور کی ند ہوتم اپنے ہی ملک اپنی ہی سرز مین پر دیتا ہم ہلا و شن تم کشخص کے حاجت مندنیس ہو۔ آگر میں تو وہ لوگ تمہارے حاجت

یہ بینتے ہی ابل بھیر و کے خطیب اٹھ کھڑے ہوئے ۔ کہااے امیر ہم نے تیج ی تقریر کی ۔ اور داللہ تجھ ہے بڑ ھ کر ہم کسی کواس منصب کے شایان نبیں بھیجتے آؤ ہم تنہیں ہے بیعت کری گے۔این زیاد نے کہا جھے اس کی ضرورت نبیں یتم اپنے لیے کسی کوامتخاب کرو۔ان لوگوں نے اس کا کہنا نہ باتا۔اس نے ان کا کہنا نہ باتا۔ سال تک کرشن دفعهان لوگوں نے اصرار کما تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اورس نے بیت کر لی اور بیت کرنے کے بعدس کے سیال ہے تچر گئے۔ کتے تھے پسرم جانہ جھتا تھا کہ جماعت و عالت فرقت میں ہم اس کی اطاعت کریں گے۔واللہ! جو یکیوہ تھجیا غلا تھجیا۔ اس کے بعدسب نے اس برحملہ کردیا۔ شفيق ابن تور واورسدون

شفیق ابن تُورو ما لک بن مسمع اور صیمن بن منذررات کے وقت دارالا ماروش این زیاد کے باس آئے۔اس کی خمر بنی سدون میں ہے ایک فخض کو ہوگئی۔ یہ جا کر دارالا مارہ میں درواز ہر پیٹے گیا۔ رات گئے بیاوگ ایک فچر پر مال لا دے ہوئے لگے۔ میر .وڑ کرھیمین کے باس گیا اور کہا اس مال میں ہے مجھے بھی کچے داوا دے۔اس نے کہااہے بنی تم کے باس جان ہے ما تک-اب میر ننیق کے ہاس آ با اور کہا اس بال میں ہے جھے بھی کچھ دلوا وے۔ اور اس کا ایک غلام آزا دایو۔ جس کا نام تھا وی اس کے مال کا فزید دارتھا۔اے یکار کر مبارایوب اے سودرہم دے دے۔ سدوی نے مجر حاکر سوال کیا اس نے کہا ایوب اب اے دوسودرہم وے دے اس نے کباد وسودر ہم بھی میں شیس لیتا کہا تھن سوور ہم بھر جارسو۔اب متام طفادہ تک سب بھڑا گئے ۔مدوی نے بھر تقاضا کیا شفق نے یو چھا۔ یس ندوں تو تو کیا کرے گا۔اس نے کہاوالقد انجی جاتا ہوں اور علّہ کے درمیان پینی کر دونوں الگیاں کا نوب یں رکھ کر بکار بکار کر کہتا ہوں کہ اے خاندان بکرین واکل شنق اور صین اور ما لک این زیاد کے ماس حاکرتم لوگوں کی خون ریز کی کا حلف کر کے آئے میں۔ بیان کرشفتی نے کہا اس کفس کو کیا ہو گیا ہے خدااے سمجے اور مجھ لیا۔ارے اے پانسوور ہم وے دو۔ میریانسو ر بہ شنق ہے لے کرنے کو مالک بن مسمع کے ہائ پیچا۔معلوم نہیں وہاں ہے کچے طابانہیں۔ پچر حصین کے ہائ آ بااس نے یوجیعا تيے ہے اين عم نے تھے ہے کياسلوک کيا۔ ال نے سب حال بيان کر کے کہا تم بھی تو کچھے جھے دلواؤ پر صیعین 🚅 کہا جم نے بال ابراور

تارخ طبری میلد چهادم: حصداق ل ۱۳۵۰ امیرخادید تختانت شهوت پیمان تک ۴ میروند میزگی دیدت لے کرنگل بھی آئے اے جس کمی کاخوف نہیں ہے۔ غرض کچھ بھی اس نے شد ما۔

ابن زیادے یزید کی نارافتگی:

ا ہن زیاد نے حسین بن ملی چافتہ اوران کے خاندان کے سب لوگوں کو آل کر کے سب کے مر مزید کے ماس جب بھیج تو سملے تو

یزیدان لوگوں کے قبل ہو جانے ہے خوش ہوااور زیاد کی منزلت اس کے نز دیک زیادہ ہوگئی۔ گھرتھوڑے می دنوں کے بعدوہ پشمیان ہوا۔ اکثر کہا کرتا تھا۔ اگر میں ذرا تکلیف گوارا کرتا اور حسین جائٹز کوانے کی گھر میں رکھتا جووہ جا بتا اس کا آمیں انتہار دیتا۔ اس لیے که رسول الله نظیم کی خوشی تھی اس میں ان کے حق کی اوران کی قرابت کی رعابے تھی گومیری حکومت کی اس میں سیکی بھی ہوتی تو میرا

کیا حرج تھا۔ خدادین مرجانہ برلونت کرے۔اس نے انہیں لڑنے پرمجور کیا۔ تو وہ پہ کتے تھے کہ مجھے واپس جانے اور۔اس نے ند انایا ہی اینا اتھ بزید کے ہاتھ میں وے دول یا مسلمانوں کی سرحدول میں سے کسی سرحد کی طرف جھے فکل جانے دو۔ وہال خدائ مز وجل میری حفاظت کرے گا۔ یہ بات بھی اس نے نہ مانی اس ہے بھی اٹکار کیا۔ان کوکوفہ کی طرف دانی لا ہا اور قبل کیا۔مسلمانوں کے دلوں بٹس اس واقعہ سے میر ابغض اس نے مجرد یا اور میر کی عداوت کا جمع ہوا۔ اب نیک ہوں یا ہدسب مجھ سے اس بات پر بغض رکھتے ہیں کہ پی نے مسین بڑائی کو گئے کیا۔ لوگ اے ام طقیم تھتے ہیں۔ مجھے این مرجانہ سے کیا مطلب تھا۔ خدااس پرلغت کرے

اورا بناغضب نازل کرے۔ این زیاد کویزید کی موت کی اطلاع:

ا تن زیاد نے اپنے ایک فلام آ زادایو ب توحمران کوشام کی طرف رواند کیا کہ بزید کی خبر لے کر آئے ۔خودایک ون سوار ہوا۔ تصابوں کی دکانوں تک پہنچاتھا کدا ہوب سامنے ہے آیا اور چیکے سے بزید کی موت کا حال اس نے بیان کیا۔ یہ سنتے ہی راوس پھرا

محرآ كرعبداللدين هين كوتكم ديا كدكبركر يكارب ياسيه والسكرائان زياد عبداللدين نافع برادراخياني زياد في عبادت كوتميا فغااى مكان کی ایک کھڑ کی سے نکل کرم چدیش جوآیا تو سرشام حمران کو دیکھا۔ بجی حمران معاویدا دریزید کے زمانہ پھرائن زیاد کی طرف سے پیغام

بری کیا کرتا تھا۔ گراتی اس کی ٹال نیتھی کہ خود آ گے بڑھ کر کچھ کہہ بخلے۔ این زیاد نے یو ٹیھا کیا ہے۔ کہا فیریت ہے۔ کہا وہاں کا حال كيا ہے-كہا جي قريب آسكا ہوں كہا جلا آجران نے جيكے يزيد كيم نے كا اورا أب شام ميں جنگز ايزنے كا حال بيان كيا-یویدر بیج الا قال ۱۴ ه کی پندر هویں تاریخ پنجشنبہ کے دن مرکبا۔ ىزىد كى ندمت: : این زیاد نے بدینتے ہی فوراً مؤذن کو تھے دیا کہ نمازیا جماعت کہہ کر بکار دے ۔ لوگ جمع ہوئے ۔ بدمنبر پر گیا۔ پزید کی خبر مرگ

لوگوں ہے کہی اوراس کی قدمت بھی کی۔ بیرجانیاتھا کہ بزید مجھ ہے بری طرح چیش آنے والاے اوراس ہے ڈرا کرتا تھا۔ احت نے کہا ہم لوگوں کی گردنوں میں بزید کی بیعت ہے۔ بیٹر وں <sup>ا</sup>ے چھتہ کونہ چیٹر نا چاہیے۔ بیٹن کراس نے زبان روک لی۔اس کے بعداین زیاد نے اہل شام کے اختلاف کا ذکر اور جو ہا تھی او پر گذریں وہ سب بیان کیں۔ یبان تک کہ سب نے بخش و بمثور واس

تارخ طبری جدد چهارم: هسداذل اکتاب امیرهای بیعت امیرهادید چهارم: هسراذل به عبرالله برن دیودگی بیعت ے بیت کر لی۔ گروبال ے افتح تی درود یوارے اپنے ہاتھوں کو یاک کرنے گلے اور کتے جاتے تھے پسر مرحان بہتھے ہوئے

ب كدائ المثلّاف كى حالت على جم لوگ اى كوا بنا اميرينا تم على ك\_\_

بفروميں اين زبير جيءً كي بيعت:

فرض این زییر بیسیط کی میدامارت بهت دنول چلی به روز بروز نسعیف بوتی چلی گئی وه تکم دیتا تھا کوئی سنتانہ تھا وہ کچھورائے دیتا تھا ہے روکر دیتے تھے۔ کی بجرم کوقید کرنے کو کہنا تھا تو اس کے ساہیوں کولوگ روک لیتے تھے۔ ایک جناز و کے ساتھ شوق اہل میں لوگ جارے تھے کہ ایک فنص ہاتھ میں جینڈ الیے ہوئے سمرے یاؤں تک او چیکی بنا ہواایک اشہب رنگ گھوڑ کی برنمودار ہوا۔ وہ کہتا جا تا تفالوگو! آؤیش تهیس ال بات کی دعوت دیتا ہول جو کئی نے شدی ہوگی۔ اس مخص کی طرف آؤجور م کعید میں بنا مگزیں ہے۔ یعنی عبدانلہ بن زبیر بیسیات بیت کراو۔ بیان کر کچولوگ اس کے پاس جع ہو گئے اور اس سے بیعت کرنے گئے۔ ابن حوشب جنازہ کے ساتھ تھا۔ کہتا تھا جب ہم نماز جنازہ ہے فارغ ہوکر آئے تو دیکھا بہت بےلوگ اس سے بیعت کرنے کوجع ہو گئے ہیں۔ اوروواس راستہ برجار ہاہے جوکلے قیس بن چیم اور کلّہ کے درمیان ہوتا ہوائی تھے بجک گیا ہے اس نے کہا: اگر کوئی پوچسنا چاہتا ہے توسن وميرانام بسلمه بن ذويب این زیادے اہل بھر و کی علیجد گی:

ا بن خوشب جب مقام رصبة تك بينچا تواس عبدالرحن بن بكر طاراس في سلمه كاذكراس سه كيار عبدالرحن في جاكرا بن زیادے پرقصہ بیان کیا۔ ائن زیاد نے خوداے بلا بھیجااور سارا قصداس کی زبان سے سنا محم دیا الصلو ، جامعہ کی ندا ہوئی لوگ جمع ہو گئے۔ این زیاد نے کہنا شروع کیا کدمیرے تبہارے درمیان کیا معالمہ گذرا۔ پی کہنا تھاتم کی کواح تاب کرو بین بھی ای ہے بیت کرلوں گا۔تم میرے سواکی ہے بیت کرنے ہر راضی نہ ہوئے۔ پھر میں نے سنا کہتم نے دیواروں میں اور دروازوں میں ا ہے ہاتھوں کو گڑ کریاک کیا۔ اور جوتمہارے منہ میں آیا وہ کہا۔ اب سرحال ہے کہ جوتھم میں دیتا ہوں فہیں چاتا جورائے میں دیتا ہوں۔ رد کر دی جاتی ہے میرے سپاہیوں کے اور میرے گنا ہگار کے درمیان لوگ حاکل ہو جاتے ہیں۔ لو دیکھوسلمہ بن ذویب تمهارے خلاف میں دگوت دے رہا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالے یتم میں سے ایک دوسرے کے منہ پر تلوا مجنئ كر جايزے -بيان كراحف نے كہا بم تيرے ياس ملدكولية تے بيں -بياؤك سلدكولانے كے ليے محتے - ويكھا كروہاں ایک جمع تقیم ہے۔ موقع باتھ ہے نکل گیا۔ اوراس نے حزاحت کی۔ بیمامان دیکے کرب کے سب بیضہ ہے این زیاد کے پاس کو فی بحی نبیل گیا۔ ایک وفعہ خطب میں اس نے کہااے اٹل بھرہ ہم نے لباس فرز ویردہ اورزم فرم کیڑے یہاں تک پہنے کہ ہم اس کی آرز و ر کھتے ہیں اور ہماراجھم انہیں کیڑوں کی خواہش رکھتا ہے ہم نے اس لباس کوا نار کرلباس آئٹی نہیں اے اہل بھر وواللہ اگرتم سے مجتمع ہوکر کی کوخطاے باز رکھنا جا ہوتو یہ جی تم ہے نہ و سکے گا۔ اس کے بعداس پر کی نے کوئی تعلیجی نہ کیا تھا کہ بھاگ گیا۔ اور مسوو کے یاس جا کرچیپ ر ہا۔مسعود جب مارا گیا تو این زیادشام میں چلا گیا۔ ابن زیاد کی دولت:

سلمہ کے قروح کرنے سے پہلے این زیاد کے پاک ای لا کھاور بڑا دیج ایک کروڑ ٹو لا کھ تھے۔ اس نے لوگوں سے کہا یہ

يارخ طرى جدري: حداة ل المرجادية بين تك معبالله تاريخ على المرجادية بين تك معبالله تاريخ بيت

روسائے بھر و کا ابن زیادے عدم تعاون:

انان زید نے ملک کے خاص ریٹسون کی بیار کہا تھا کہ تم سے برے ماتھ شرکے یہ برکرہ نافوں ہے کو الرکرد ۔ اموں نے کہا ہمار ملک میں الاس کی بدورہ کی تاکی ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے کہ الوران کے بدوران کے بالب موادد اس کہ دورک کے انج طلا بر مالادورہ جانبار کی دکر کے اس برائی کی میں بھی ایک بھی دوران ''کا معرفی کی بالب موادد اس کہ دورک ہے تھا کہ دورک جان وقت ہمار سے بھی کی جسے مجاول کی سے مہار ماران کی معرفی کی کہ اور مال دوران سے جو اس کے اس کا معرفی کے المراد میں المراک ہوئی ہے کہ بھی کہا گھ کین سے ماکر ماران سے بندار بھی کی کرنے کے اور مال دوران سے جو اس کے ا سے ال ان اور کی کار اس کے اس کے اس کا کہ بات کے بادیری کے اس کا کارورک کے بادیری کے لگا۔ دوستو دوران انداز کی کار

ا من والمسابق المسابق المسابق المسابق الما المنافعة المسابق ا

د کا خرار: جب آتی تاریکی بوگن که باته که کو تا ته نه سوشحه تو این زیاد کواپیز چیچه بندالیا به ادر اس و دولت کوتو و پیلیدی سر کا کرمخلوظ کر

ہ ۔ انٹان ٹیر نے اس دواری کے اکو قتر سے مجبوری نے اس مقام میں افاد میں ادا فقت اعوال اور المذہب کی گرک میں اور شاوری بیز عبر تک رائد ہ

یکا تھا۔ حارث اے لے کر چگا۔ ان لوگول میں ہوکر لگا جو ٹوارٹ صرور یہ کے ٹوف ہے را تو ل کو پہرہ دیا کرتے تھے۔ این زیاد ہے جت جاتا تھا' بیون مقام ہے بیکون لوگ ہیں۔ بنی سلیم ٹی جب پینچے تو این زیاد نے کہا اب ہم کہاں آئے کہا بنی سلیم ٹیں۔ کہا ملائق ہےان شاءانقد۔ جب بنی نا جیہ ش کینچے۔ لوچھااب ہم کہاں آئے۔ کہانی نا جیہ ش۔ کہا نجات ہےان شاءانقد۔ بنی نا جیہ نے حارث سے ہو چھا تو کون ہے کہا حارث بن قیس کہا تارا بھتجا۔ ان ش سے ایک شخص نے ابن زیاد کو بھایا اور کہا پسر مرجانہ پھر ایک تیراس کی طرف سرکیا۔ وہ محاصی اٹک کر رہ گیا۔ حارث اے اب لے کر جانا کہ تحلّہ جہائم میں لے جا کرایے گھر میں اے

ا بن زیا دا ورمسعود بن عمر: اب مسعود بن عمر و کے پاس آیا ۔مسعود نے کہااے حارث دنیا کی آفتوں ہے تولوگ بناہ ما تیکتے ہیں میں اس آفت ہے بناہ یا تکما ہوں جے تو لے کرآیا ہے۔ مارٹ نے کہامیرے آنے ش خیریت کے سواکوئی اندیشینیں ہے تم کوغوب معلوم ہے کہمہاری عل قوم کے لوگوں نے زیاد کو بیا آیا تھا اور اپنے عہد بر قائم رہے تھے۔اس ہان کی قدر د منزلت تمام عرب میں کیسی ہوگئ تھی؟ کہ ہیشہ فخر کیا کرتے تھے اہتم لوگ ابن زیادے دوختیں کریکے ہوا کیک بیعت رضا دمشورہ ٔ دومر کی بیعت جوتمہا رگ گردنوں پراس بیعت کے پیشترے ہے وہ بیت جماعت ہے مسعود نے کہاتم پیچا ہے ہوکہ این زیاد کے لیے تمام اٹل شہرے ہم عدادت مول لیں۔اس کے باپ کے ساتھ ہم لوگوں نے خیرخوای کی تو کیا پلا۔ اس نے بچر بھی اس کا فوش ہدارے ساتھ فیس کیا۔ میں تمہین ایسانہ مجمعتا بھا کرتمہاری بدرائے ہوگی۔ حارث نے کہااٹی بیعت کے وفا کرنے پراوراس کو کسی اچھے ٹھکانے تک پہنچا دینے پرکوئی بھی تمہارے ما تحد عداوت نیں کرے گا اور حارث نے رہجی کہا کہ جب وہ تنہارے گھریٹں آجکا تو اب کیا اے نکال دو مے غرض مسعود نے عبدالغافرابن معودك كحريش جيب رہنے كے ليے اے كهريا-ابن زیاد کی ابن مسعود کے گھر میں رو پوشی:

ایک روایت بدے کدائن زیاد نے حارث ہے خود بدائتیا کی تھی کہ جھے مسعود کے گھر ٹیں لے تیل کہ وہ بزے مرتبہ کا آ دمی ہے شریف ہے من ہے۔لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بنی از د کے بیجیل نگا اس کا مکان واقع ہے۔اس التحا بر حارث اسے مسعود کے گھر لے آیا۔ عبدالفافر کے گھریش اس کوجگہ دے کرائ رات کومسعود سوار ہوا۔ حارث بھی اس کے ساتھ تھا اورخوداس کی تو م کے بھی لوگ ہمراہ تھا۔ بیسب بنی از دی محفلوں میں گئے اور سب سے کہد دیا کہ این زیاد روایش ہوگیا ہے۔ سب کا گمان تنہیں پر ہوگا۔ جبح تک تم سب لوگ سلے ہو جاؤ۔ اور ایسان ہوا کہ جب الل شیر نے سنا کہ این زیاد کا پیڈنیں لگنا۔ سب نے بہی کہا کہوہ بنی از و میں ہوگا۔ ایک برصیانے کہاارے دانشہ وہ اپنے یاوا کے جنگل میں چھیا ہوا ہے۔ اتن زیاد نے رویش ہونے سے بہلے بھر و کا مال پکھ تواینے خاندان والوں میں تقتیم کر دیا تھا اور جو کچے ساتھ لے جا سکتا تھا ہے ساتھ لے آیا تھا۔ خاندان زیاد کے لوگوں ہے بھی اس نے خواہش کی تھی کہ سب ٹل کر دشمنوں سے قال کریں گر کسی نے اس کا ساتھ شددیا۔

ائن زیاد کودارالا ماره پس واپس لائے کی کوشش:

این زیاد مسعود کے بیبال چھیا ہوا تھا کہ ثقیق بن ٹور کوخبر کی کہ این ٹجوف اور این مسمع را توں کومسعود کے پاس جایا کرتے

نا رخ طبری جلد چیارم: همداوّل ۱۲۵۳ امیرهادیدازشخت شیادت بین بینکه بعبدانند. من دیو کی بیت ہیں۔ جا ہے ہیں کہ این زیاد کو دارالا مارہ میں داپس لا تھی۔اور دونو ل گروہوں کے اقباق ہے کشتہ وخون کا ماز ارگرم کریں اور الل عزت بڑھالیں۔ ثقیق نے عبداللہ مازنی کومسعود کے پاس بھیجا۔ مازنی نے دیکھا کەمسعود کے ایک پیمباد میں عبداللہ بن زیاد بہنما ے۔ دوسرے پہلو می عبداللہ بن زیاد۔اس نے شقیق کا سارا پیام وسلام معود کے سامنے بیان کر دیا۔ جس کے آخر میں بدقعا کہ دونوں کواپنے یہاں سے نکال دو۔مسعود نے کہا واللہ ہم تو یہاں سے شکھیں گے تم نے ہم کو پناو دی۔اینے ذمہ ہم کولیا۔ ہم تو تمہارے نا گھر ملی تل ہوجا ئیں گے اور قیامت تک بیدھیہ تمہارے دائن بروہ جائے گا۔

عبدالله بن حارث كي امارت كي تجويز: یہاں اٹل بھر ہ نے انقاق کر کے فعمان را بی اور ایک اور مردم حری کو بیا ختیار دے دیا کہ جس کو جا ہیں اے یہ دونو ل فحض <sup>ا</sup> ہم سب کا حاکم مقر رکردیں جس کو د دونوں پیند کریں سب ای کو پیند کریں گے مفری جا بتا تھا کہ بنوامیہ میں ہے کوئی امیر ہو۔ اور نعمان بنی ہاشم کی طرف ماکن تھا۔ نعمان نے کہا میری رائے جس تقال شخص اموی ہے بڑھ کرکوئی اس منصب کا احق نہیں ہے۔معنری نے کہا کیا بی تمہاری دائے ہے۔ تعمان نے کہا ہاں بی میری دائے ہے کہا ش نے اپنی دائے بھی تمہارے تا لع کروی تم جے بیند کرد گے اے میں بھی پیند کروں گا۔اب یہ دونوں مجمع ٹی آئے اورقیس بن بیٹم معنری نے یکار کر کید دیا۔ نعمان جس مختص کو پیند کرے گا۔ میں بھی ای کو پہند کروں گا۔اب سب لوگ ٹھمان کا منہ تکنے گئے۔ ٹعمان نے کہا میری دائے عبداللہ بن حارث کے لیے ہے۔ جے پہتے کہتے جیں -اب معنری نے کہاان کا نام تو تم نے نیس لیا تھا۔ نعمان نے کہانیس نہیں واللہ انہیں کا نام میں نے لیا تھا غرض ب نے ہد ہے بیت کرلی۔

ام بسطام كي اين زيا دكوامان: ا کی روایت رہ ہے کہ حارث بن قیس میلے این زیاد کومسعود کے پاس لایا بی نہیں وہ ابن زیاد کو لے کر چلا اور ابن زیاد نے لا کھ در ہم اپنے سماتھ لدوائے تتے۔ حارث این زیا داوراس کے بھائی عبداللہ کو لیے ہوئے ام بسطام زن مسعود کے پاس آیااس سے کہا میں ایک اپیا معاملہ تمہارے یاس لے کرآیا ہوں جس ہے فائدان کی سب مورتوں میں تمہارہ نام ہو مائے گا تمہاری توم کے لیے اس میں شرف دیز رگی ہے اور تنہارے لیے تو تھری اور دنیا کی نعت ہے او بدلا کے درہم اور این زیاد کواینے پاس رکھو کہنے گلی میں جانتی ہوں مسعود نیس رامنی ہوگا' وہ قبول نیس کرے گا۔ حارث نے کہاتم اے چا دراوڑ حادو۔ اینے گھریں باالو۔ پھرمسعود جانے اورہم جا ٹین حمہیں کچے مطلب نہیں۔ام بسطام اس بات پر داختی ہوگی۔ مال اس نے لے لیا اوران کا کمبزا کیا۔ مسعود جب آ ما تو عورت نے مارا قصداے سنا دیا۔ اس نے سنتے عی اس کے جھوٹے لیے یک این زیاد اور حارث دونوں اس گھر کے ایک جمر و میں

طرى كے بدالفاظ ين احدو اسها ال كادومراأحقب أحد براسها بصريها الناا شرك مي اى دومر في كوافعيا ركيا ب رع رع

طبری کی عبارت اس مقام کی کال اندن اثیر شرقیس پائی جاتی بیمال دونول شخصون ہے ذیاد کے دونوں میٹے بھی مراد لیے جاسکتے ہیں اور این منجوف داین مسمع بھی ہوا ہے۔ ع ہے۔ ح

بەك مىنى بىل كى كوقىنا مونا ناز دېچەلى-ئا-ئ

تھے۔اب دونکل آئے۔ائن زیاد نے کہا۔ تیری بنت مم نے مجھے پناہ دی ہے۔ دکھے تیرے کیڑے میں بہنے ہوئے ہوں۔میرے پیٹ میں تیران نان ونمک ہے۔ تیران گھرہے۔ جس نے مجھےاٹی بناہ میں لےلیاہے۔اس برحارث بھی ہاں میں ہاں ملا تا گیا۔اور دونوں نے بہت پکھالخاج وزاری کر کے اے راضی کرلیا۔اس معالمہ ش حارث کو تھی این نیاد نے پیاس بزار دیئے۔اس وقت ے لے کرمسعود کے تق ہونے تک این زیادای کے گھر میں رہا کیا۔

بقىرە يىل عبداللە بن جارث بىد كى حكومت:

ا بن زیا د بصرہ ہے جب بھاگا تو اٹل بھر و پر کوئی امیر نہ رہااور اب کس کو حاکم بنا کیں۔ اس بات میں جھڑے بیدا ہو گئے۔ آ خرسباس بات پر شفق ہوئے کہ قیس بن چیم اور فعمان میں ہے کی شخص کوا تقاب کریں۔ان دونوں نے بنی عبدالمطلب میں ہے عبدالله بن حارث کانا م ایا جس کی مال بند بنت! پوسفیان تھی اورسباہے بید کہتے تھے۔ اوراس کے سواعبداللہ بن اسووز ہر کانا م مجھی آیا۔ دونوں میں ہے کی بردونوں عکموں کی رائے مطابق ہوگئی تو مقام مربد میں آنے کا دونوں نے وعدہ کرلیا ادرلوگوں ہے کہد دیا کہاس بات برآ یادہ رہوکیان دوفضوں میں ہے کوئی مقرر ہوگا۔غرض لوگ جمع ہوئے پہلے قیس بن چیم آیا اس کے بعد نعمان آیا۔ پھر قیں اور نعمان میں بحث ہوئی نعمان نے قیس سے بیٹھا ہر کیا کہ شن جا ہتا ہوں این اسود کو مقر رکروں ۔ پھر بیڈ ہا کہ جمقم دونوں ساتھ ساتھ گفتگونیں کر تنے ۔مطلب اس کا پرتھا کہ گفتگو کرنا اپنے لیے مخصوص کر لے قیس نے اسے منظور کرلیا اور ایک نے دوسرے پر بجرومه کرلیا۔ اب نعمان نے لوگوں سے بیرعبدلیا کہ جس کو وہ انتخاب کرے سب لوگ اس پر دامنی ہو جا کیں ۔ اس کے بعد عبداللہ بن اسود کی طرف نعمان بڑھاا ور پچھٹر انڈاس پر لا ڈم کے لوگوں کو گھان ہوگیا کہ اس بیعت کر لے گا۔ گراہے چپوز کرنعمان عبداللہ بن حارث کی طرف آیاس کا ہاتھ پکڑ کرائ طرح کی شرطیں اس پریمی اورم کیں۔ بىدكى بىعت:

اس کے بعد خدائے تعالیٰ کی حمد بجالایا اور ہی ﷺ کا ذکر کیا۔اوران کے اٹل بیت واٹل قرابت کاحق بیان کیا۔ بجر کہاا بیا الناس اليصف كو جوتهمارے في منتها كے بن عم سے باورجس كى مال بند بنت الى سفيان ب ناپىند كرنے كى كوكى ويدنيس سے اگرچہ مخص تی ہائم ہے ہے مال آوال کی تی امیہ ہے اورتم لوگوں کی بین ہے۔ پیکم کر فعمان نے اس سے بیعت کر لی اور کہا سنویس نے تہارے لیے اس تخص کو اختاب کیا ہے سے یکار یکار کہا ہم سب پندکرتے ہے اور داختی ہیں۔ اور پھر سب لوگ عبدالله بن حارث كودارالا ماره مي لے كرآئے ميد واقعة عرة جمادى الآخر ٦٣٠ هكا بيد نے اپنے الل شرط كاركيس بهيان بن عدى سددی کومقر دکیا۔ اس نے منادی کی کرمب لوگ آؤیوے کرو۔ مب نے آ کربیت کی۔فرز دق نے جب اس سے بیت کی توب شعرکها

> و بسايعت اقوامما وفيت بعدهم وبيسه قسد بسابسعت عدر نسادم

"العنى من في كتى عى قومول سے بيت كر كى اور وقا بھى كى اور بير سے بيت كرنے بر بھى مجھے عوامت نين"۔

## ما لك بن مسمع اورقر شي ميس تلخ كلامي :

مالک بن مسمع کا گھر یاطند میں عبداللہ اصبائی کے دروازہ کے قریب بنی تجدر کی صدود میں جومجد جامع کے باس ہے واقع تفاراى قرب كےسب ، مالك مجدش آياكر تا تھاريدكي امارت كے تحواث عن دنوں بعد كاذكر بے كدما لك مجديش بيضا موا تفا۔ای محبت میں ایک قرش بھی پہنیا۔ بیٹھن پہ کے پاس این خازم کا تفا کے کرآ یا تھا اور پیٹیرلایا تھا کہ الل ہرات نے بہہ کے نام پر بیعت کرلی ہے اور بد کے پاس وہ جانا جا بتا تھا کہ اس محبت میں بیس ہونے گئی۔ قرش نے مالک کے ساتھ ورشت کال کی ک بکرین وال کے ایک فخص نے قرشی کولمانچہ مار دیا۔

قبيله مفزر سعه بين بيحان:

اس حركت يرقبيل مضرربيد ك درميان بيجان بيدا وهميا-اس محبت ش ربيدوالے غالب آ محتاب ايك فخص في يكاركر كم ر ہائی ہے بناتھم کی۔اس آ واز کو بنی ضبہ کی ایک جماعت نے سنا بیلوگ اس وقت شیر کے قاضی کے پاس حاضر تھے۔انھوں نے مسجد کے بہر ووالوں ہے بر چھیاں اور ڈھالیں لے کرئی ربیعہ بر تھلہ کر دیا۔ فکست فاش ان کودی۔ فشق سدوی اس زمانہ ہی مجر بن وائل کارکس تھا۔اے پیٹر بیٹی۔وہ محید میں دوڑا ہوا آیا اورائے لوگوں کو تھم دے دیا کہ بی مصر میں ہے جے یاؤنٹل کر ڈالو۔ مالک بن مسمع کو مد حال معلوم ہوا تو وہ اس فتنہ کوفر و کرنے کے لیے خود آیا۔ اورا یک کودوسرے برحملہ کرنے سے بازر کھا۔ اشيم بن شقيق رئيس بكرين وائل:

ایک مہینہ کے قریب قریب ہوں گذر گیا ٹی چکر کا ایک فیض ڈیاضہ کے ایک فیض کا ہم نشین تھا۔ دونوں محدیث بیٹھا کرتے تھے۔اس طمانیج کا ذکر لگا جو بکرین واکل کے ایک شخص نے قرشی کو مار دیا تھا اس پریشکری نفر ٹاز کرنے لگا یاضی کواس بات پر طعمہ آ ہاں نے بشکری کا گلا دہایا۔اس کے بعد نماز جمعہ ش اوگوں نے اے زدوکوب کیا۔لوگ اے اٹھا کر لے بیلے گھر تک وکیٹے فرقیتے مرع یا۔ اب بحربن واکل کو برادری والول کو جوش آیا۔ ان کا رئیس اشیم بن شقیق تھا اس ہے کہا کہ ہم سب کو لے کر چلواس نے کہا پہلے میں ایکچی کو بھیجتا ہوں۔ اگر انھوں نے خوں بہادے دیا تو خیر ور شدیم لوگ اڑنے کوروانہ ہوں گے۔ بنی بحرنے اس کی بات ند ما فی۔ ہالک بن مع کے باس آئے۔ لبازم كامعابده:

اشیمے پہلے ہی مالک سب کا میر تھا۔ اثیم اس کی ریاست کو دیا ہیٹھا۔ یہ بزید کے پاس پیٹھا بزیدے این زیاد کے نام میکلم لكعوالا يا كهافيم كوريات و يدى جائے قوم لهاؤم نے يزيد كان تكم كونه مانا الهازم كى تفصيل بيرے - اوّل بني قيس اوران كے حلفاغز ه \_ دوم توم لات اوران کے حلفائل \_ اور پیر مبلجتم بھی ہو گئے تھے ۔ سوم آل ذیل بن شیبان اوران کے حلفایفکر \_ چہارم ذیل بن نظبه اوران کے ساتھ قبیلہ حفیقہ بیرسب چاراور جارآ ٹھ قبیلے تھے۔ اور بیرحلف زبانہ جابلیت میں ہودیوں میں ہوا تھا۔ بکر بن

ا نسم ضال رهب للغاد المن اثيرة السردوايت في توجهو الديدة البريد مطلب مطلوم بوتاب كديفكرى في السرام لم الني كي كدخوب يرا الياق ما عقل مثلاً كتے بل . هولك طلفا. ليخل بيكام تبارك ليے جائز و ورست ب-ال- آ

واکل ان جاروں میں ہے قبیلہ صنیفہ فظا زیانہ جاملیت میں اس حلفت میں شر یک نہ ہوا تھا۔ ان کے شریک نہ ہونے کی وجہ میتھی کہ میہ سب شری تھے۔ پچریہ سب لوگ اپنی برادری والول بی گئی کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس سبب سے ان کولہازم کہتے ہیں۔ اشیم کی سر داری:

فرض ابهازم اس بات پر داختی بو گئے ۔ که عمران غزی جو تکم دے دے اے ہم سب قبول کرلیں گے ۔ خلاصہ یہ کدریاست شیم کول گئی۔ جب مہ فتنہ پر یا ہواتو کمرین واکل نے ہا لک کی تو ہین گی۔وہ بہت خنیف ہوا اس نے لوگوں کو جمع کیا اور سامان جنگ کرنے لگا۔ اس نے بنی از دے خواہش کی کہ تجراز مر تو وی حلف کریں جو بزید کے باب میں جماعت کے سامنے ہو چکا تھا۔ اس واقعد برحارث بن بدرنے کہا۔

تجرعصاها تبتغي من تحالف نسزعنسا وامسرنيا ويكربن واثل بْرُجَةِبَةُ: ''ہم نے جے جاہامعزول کرویا۔ جے جاہامیر عادیا۔اور بکرین واکل کےلوگ ابھی تک ایزیاں رگڑ رہے ہیں کہ کوئی

مے تواس سے حلف کریں۔ قيمسح الاو هو للذل عمارف و ما بات بكرى من الدهر ليلة مِنْ اللَّهِ اللَّ

قبيله بكرا ورقبيلة تميم مين كشدگي: ا بن زیادابھی مسعود کے بیبان تھا کہ اے خبر کی۔ کہ قبیلہ بکر اور قبیلہ تیم ٹی ٹا انقاقی ہوگئی ہے اس نے کہا۔ جامالک ہے ال

اور سابق کے حاف کی تحدید کریہ معود حاکر مالک ہے ملا۔اور دوٹول میں اس بات پر گفتگو ہوئی ۔ تکر پچیولوگ ادھر کے پچھادھر کے ان دونوں کواس بات ہے مانع ہوئے ۔ابابن زیاد نے اپنے بھائی عبداللہ کوسعود کے ساتھ کر دیا۔ادراہے بہت سال مال دے دیا۔ دولا كدورم نے زیادہ اس معالمہ ش اس نے خرج كر ڈ الے۔ آخران دونوں سے سب نے بیعت كر لی-الل يمن كي تجديد حلف:

ہیں زیاد نے اپنے بھائی ہے کہا کہ الل یمن کے باب شی سب سے عبد بہان کرے فرض خلف کی تجدید ہوگئی اور علاوہ ان رونوں کے جو جماعت کے سامنے ان دونوں کے درمیان لکھے گئے تتھا یک ٹوشتہ اور لکھا گیا اور وہ نوشتہ مسعود کے پاس رکھوا دیا حمیا۔ س سے میلانام اس بیں صلت بن حریث کے باس دکھوا دیا گیا۔ سب سے پہلے اس بیں رجایہ تو ذکی کانام تھا اور اس سے ویشتر ان لوگوں میں علف ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ شروع میں قوم معتراہم وہیں قبیلے ربید کو کھڑت کے ساتھ بساری تھی۔ جماعت از دسب کے آ خریں بھر وہیں آ کرائزے مسلمانوں کوبھر وہیں آباد ہونے کے لیے بھیجاہے۔ يئ تميم اوراز د كامعابده:

اس کے بہت دنوں بعد آخر خلافت معاویہ بڑاٹھ اوراؤل خلافت بزید شی قوم ز دیھر ویش آئی ہے۔ بداوگ جب آنے گئے تو بن تم نے احف سے کہا۔ کہ جب تک ربیدان سے ملے کو جائے۔ پہلے تو بی جا کران سے ل لے۔ احف نے جواب دیا وہ خود ہی تمہارے یاس آئیس تو ان سے ل جاؤ۔ورئیم لوگ خودان کے پاس نہ جانا۔ اگرتم خودان کے پاس چلے گئے تو سیجھاو کرتمہارا شار ارخ فبرى جلد چيارم: هداة ل الاهم المتعالم المتعالم المتعالم المتعادية تشكَّت شبادت مين تك المبالة ان ذير كي بيت

المتی سکتان باشد به دانسک کند کا متل از کار این از این این فران کا دیگر مسودن کار داند ، ایک سازی با در سرتی ب معداری دادند و مباید می کند کا دانشد کااند بی از فرای این بازید سازی برای احت که با دیسب بداک خودی از درک برا سیطیم از تاتیب بیشند کسیلیم این کا متحام از درک متحقیقی دانون کم شدر بستانی که قبیلیما زد رسمودی دادی د

موش من سند المبارك من المساول من المبارك المب

روا مي بوديمهار پا-مسعود کې روا تکې بصر ه:

لانسک حن بیب جساریة فسی قبة نسب منسط رأس أسبب، پنتیجته: "به کی شادی ایمان سے ہوگی جم کا لقرقبر کے برا بروگا۔ بھرگڑیا کے بریش کنٹھی کر سے گیا"۔ قبیلیا از دور بعد کا محمد شریا ایجا گیا:

ميسيار الدوريون مي ميسيار المين الموقع الدوري الما والدوري الموقع الدوري المين المائي أن أو الدوريون بالى بالك مي الموقع مين الموقع المين الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الدوريون الموقع ا

تارخ طبری جد چهارم: صداق ل ۱۳۵۹ ایمومادید تشخیرے شیادت میں تک ۴ میلاند تان میز کی بعت ج حالى كرن كوجارب بين مالك في مجى اى طرف كارخ كيام بدك داست من بي قيس كام حد تك بينها تها كرمسوور يقل كي فبراے ہوگئی۔اب اس نے توقف کیا۔ای زماند پی تی تم م احف کے پاس پہنچے۔اس نے کہا کہ مسعود دارالا مارہ میں داخل ہوگیا اورتم بم سب كر دار بوكيا كرر ب بو-احف في كهاش تمها دامر دارشيطان فيس تمها دامر دارشيطان ب-انحول في كهاا ال بحرق م از دور بعد من مجد من داخل بوگئ جواب دیاان سے بڑھ کرتم لوگ مجد کے فق دارٹین ہو۔ پھر لوگوں نے آ کراس سے کما کہ وہ لوگ تو دارالا مارہ میں داخل ہو گئے۔ کہاان سے بڑھ کرتم لوگ دارالا مارہ کے حق دارنیس ہو۔

سلمه بن ذویب کی بی تمیم سے امداد طلی: ید کی کرسلمہ بن و ویب دوڑ ااور کہا ہے جوانو میرے ساتھ آؤیشخص آو گئے ہے۔اس کے پاس رہنے ہے حمیس کی فنع نہ بہنچے گا۔ بیان کر بن جمیم میں سے ذوبان کی جماعت بڑھی۔ یہ یانسوآ دفی ماہ افریدوں کے ساتھ تھے۔سلمہ نے یو جہا کدھر پیطے۔ کہا تہارے ی یاں آتے ہیں۔ کہا آگے بڑھو۔ ایک فورت اٹلیٹھی کے کراحف کے سامنے آئی کہا تھے ریاست کی لیافت نہیں تو عورت ب- بيانكيشى كا اين كير ول كوخشوب بسارات في كها عورول على كخصوص ان كوانكيشى جاب ـ لوگول في أكركها ارے علیہ یاغرہ کے یاؤں سے یازیب اتار کی گئی۔ اس گورت کا مکان میصا قریر دنبہ بی تھیم ش مرراہ واقع تھا۔ پھرییآ کر کہا۔ کہ تیرے راستہ میں انگریز فعااے بھی لوگوں نے مارڈ الا ۔ ایک ایا بچ جو سجد کے درواز ویریز اربتا تھا۔ اے بھی آئل کیا۔ بیعی آ کر کہا' ارے مالک بن معنع بیابان کی طرف ہے بنی ندویہ کی گلی شن آ گیا اوراس نے گھروں شن آ گ لگا دی۔ عما داورعبس كى پيش قدمى:

احف نے جواب میں کہا جوہات تم کہتے ہواس پر گواہ لاؤ۔ اس کے بغیران لوگوں سے لڑنا جا بڑٹیں ۔ لوگوں نے آ کر گواہی دی۔ یو چھا عباد آیا۔ کہائیں آیا۔ بین کر ڈراسکوت کیا۔ پھر یو چھا عباد آیا۔ کہائیں آیا۔ یو چھاعیس بیاں ہے کہا ہاں ہے۔اے مان بلا ا دویندس کول کر گفتول کے تل کھڑا ہوااورا کی نیزہ ٹس اے بائدہ دیا جس کویدرایت دے کر کہا کہ دوانہ ہوجا۔ وہ چلا تو احف نے دعا ما گئی۔ خداد ندااس نشان کی آئ بھی شرم رکھنا ۔ تو نے بھی اے رسوانییں ہونے دیا ۔ لوگوں میں شور بھی تمیا۔ دونی زیرا کو جوش آگیا۔ زیرانس کی لوٹری تھی۔ لوگوں نے اس کانام زیرا دکھودیا۔ جس جب جا پیکا تو ساٹھ سواروں کو لیے ہوئے عباد آ یا۔ نوچھے لگا۔ لوگول نے کیا کیا۔ کہا لڑنے کو گئے جیں۔ نوچھا ان کا سردار کون ہے کہا جس میں کر کہنے لگا۔ میں ادر میس کے نشان کے ساتھ جاؤں؟ یہ کہدکر دوا دراس کے ساتھ کے سب اپنے اپنے گھر کو پیلے گئے بھی کے ساتھ جولوگ روا ند ہوئے تھے۔ یہ جب راہول کے درواز ول پر پہنچاتو رک گئے۔ ماہ افریدول نے قاری ش او چھا۔ جواں مردحہیں کیا ہو گیا۔ کہا دشن برچھیاں تانے ہوئے مقائل میں ہیں۔اس نے فاری میں کہاتم بھی جنگان ہے انہیں چھیدلو۔ پنجگان لیننی ایک ایک برتاب میں پانچ پانچ تیر۔اورسب چارموسوار تھے۔ان پر دو بڑار تیر دفعۃ برت گئے۔وہ درواز ول کوچھوڑ کر اپیا ہو گئے ۔مجد کے درواز و پر جا کر نى تىم كامسىد كامحاصرە:

. بی تیم می جماعت ان کی طرف بڑھی۔مجد کے قریب جا کروگ گئی۔ ماہ افریدوں نے یو تھا۔اب کیا ہے۔ کہا انھوں نے

برچیوں کے پھل جاری طرف سید ھے کردیے ہیں۔ کہاتم ای طرح تیر مارے جاؤ۔ دو ہزارتیز کچر چلے۔ دشمٰن کو درواز ول برے ہٹا كريدلوگ مجد من دراً ع يسمعود منبر برخطبه پڙه د باتھا۔ اورلوگوں کو جوش ولا رہاتھا۔ بدو کچ کرغطفان نے اپنے لوگول کو ابھار نا اوراز ناشروع کیا' دو تین مصرے اس نے پڑھے۔ جن کا یہ مطلب تھا۔ اے بناتیم مجد کے مقصورہ کو گھیرے رہو۔ ایبانہ ہو کہ مسود بھاگ کر ہورے ہاتھ سے نگل جائے ۔غرش ان لوگوں نے مسعود کومنبرے اتار کرفٹل کر ڈالا۔ اثیم درواز ومقصورہ کی طرف بھاگ کلا کسی نے برجھی ماروی۔وودرواز ویریزی اشیم فا کمیا۔ای باب ش فرزوق نے کہا:

لوان اشهم لم يسبق استنبا و احطما الساب اذ نيسرا نما تقدُّ ينتي تبكية: "هم ني جب آتش جنك مختصل كي تحى -اس وقت اشيم جارى برجيول سے شدفاع عميا موتا اور مقصور و مجد كے درواز وكوند بإحميا موتا\_

اذا لصاحب مسعوداً وصاحبه وقد تها فتت الاعفاج والكبد نتریختری: تو پحربھی و مسعود کے ساتھ جلا گیا ہوتا اور مگر د دل کے گئڑے اڑ گئے ہوتے''۔ مسعود كاقتل:

واقد شوال كى نېلى تا رخ ٢٠ هـ ش بواليعض لوگ از د كے گھروں كى طرف اشار وكر كے كيتے تھے كدادهر سے مسعود آيا تھا-جیسے برند و آتا تھا۔ نقش ونگار لگائے ہوئے دیائے زرد کی قبایئے ہوئے۔ قباش کچوسیائ گلی ہو کی تھی۔ سنت کا تھم دیتا تھا۔ نتندے رو کمآتھا یالوگ کہتے تنے جاند کو دیکھو جاند کو دیکھو۔ ایک ساعت نہ گذری ہوگی کہ ان کا جاندگہنا گیا۔ مچر تی تھم کے گھروں کی طرف اشارہ کرکے کہتے تنے دیکھولوگ اس طرف ہے آ بڑے ۔ اورائ کُل کرڈ الا۔ ابن زیاد کی روانگی شام:

لوگوں نے این زیادے آ کرکہامستود نبر پر چڑھ گیا ہے ابھی بجی با تی تھیں۔اوراین زیادوارالا مارہ میں آنے کا ارادہ کر ر ہا تھا۔ کداور کچھاؤگ آئے انھوں نے کہا۔ مسعود مارا گیا۔ یہ شتے ہی ایمن نیا دنے رکاب میں پاؤل ڈالا۔ اور شام کی طرف رواند رو گیا۔ یہ ٹوال ۲۲ ھا واقعہ ہے۔ اس کے بعد تو م مفتر کے کچھوگ مالک بن مسمع کی فکر پیس نظے۔ اے ای کے گھر پیس مجھور کر لیا اور گھر میں لگادی پیغطفان کبعی نے اس واقعہ کواس طرح بیان کیا 🔒

واصبح اسن مسمع محصورا يسبغني قصوراً دون و دورا حتى شبينا حوله' سعيرا

بِنْ بَغِينَةِ): " بعنی ابن مسمع محصور بوکر کوشکول اور مکانول میں بھا آتا بھرا۔ بیال تک نوبت بیٹی کہ بم نے اس کے گر داگر د آگ کے شعلے بلند کردیے''۔ وافدين خليفه كےاشعار:

این زیاد بھاگا تولوگوں نے تعاقب کیا۔ وہ ہاتھ نہ لگا تو جو کھا اس کا ہال ومتاع ہاتھ آیالوٹ لائے۔ وافد بن خلیفہ نے اس باب ش کبار PA:

قدصارفيناتاجه وسلبه

ب رب جب ر سید می این می ای میزینهای: '' دو و مالم دس کالا و هماین حدے گذر کریا تھا۔ اس کا تاج اس کی اوٹ جم کول گئی۔

منهم عبيدالله حين نسليه حياده و بسزه و نستهب

بنتيجة كرد عبيد الله كويم في لوث ليا- اس كرا بوارول كواس كي جامدوارول كوتاراج كيا-

ارب جيار شديد كليه

يسوم الشقىي مقتينا و مقتب ليو لسم يستنج ابن زيساد هسريسه يُرْتِحَتَّى: بيان دن كادَّر كرك راداد الحراس كالديم بالركزاً في الحاليّ : كرانان ذا داكور كرانا كالسرّ في كرداً با احتا"-

بریم مددی نے معود کے آئی پراکی خوال فی گھگامی اس عمل کہتا ہے۔ و مسعد دان عصر اذا اتسان میں مسید دان عسر اذا اتسان

و مستعدد المستعدد ابن مسترادا التات پرههٔ به: "استعدد جب اداری طرف آیا ہے آئم نے اولی اول سالوں کی استعمودی کی۔

وحيّا التساميس مسعودٌ خاصضي صديبيّسا قد از رنساء المستونسا يُرْتِحَتْنُ: صووال اميرُسُمَّ آيا تَعَالَمانُ إِوَامِرُ إِلَّمْ رِيَادِكِ وَوَقُونَا لَّى وَكِيا بَمَ غَلَيْ

ایک دوایت پر ہے کہ مسعود نے قروے ماتحت موضی آقی م از د کے دیے کرائن زیاد کے ساتھ کرویا۔ ان لوگوں نے اے شام تک دکھا دیا۔

یراف اورانان زیاد دکی گفتگو: بعض رواندن می انتامشمون اور بزها ہوا ہے۔ کہ ایک شب کا ذکر ہے کہ شام مےسفر میں این زیاد نے کہا کہ اوخول کی

ا خبری کی مجارت ہے لیتنی ام اکن بنیت البناد اسے معلوم ہوتا ہے کہ پیشا کوئی افارت فی اورا تانا کھری مجارت ہے کہ لست البیعنداداسے معلوم ہوتا ہے کہ بیشا کوئی اجام ہے ۔\*\*

## ائن زیاد کااینے اٹمال کامحاسیہ:

این زیاد نے کہاواللہ تو نے کوئی ٹھیک بات نہ کئی نہ کی غلط گوئی ہے پر بیز کیا۔ مسین بڑیڑے کا نام جوتو نے لیا تو س وو کیجے قل كرنے آ رہے تھے میں نے اپنے آل ہونے سے ان كے آل كرنے كوبهتر مجھا۔ بيغا كوميں نے عمداللہ تعفی سے مول ايا۔ يزيدنے دس لا کھیرے پاس دوانہ کے تتے۔ وہ ٹی نے ای بیشاہ پر لگادیئے۔ اگر سیدوات باتی رہ گئی تو بیرے اہل کے پاس ری۔ بیاہ ہوگئی تو مجھاس کا افسوں بھی نہیں۔اس کے تلف ہونے ہے جمہ پر کوئی الڑام بھی نہیں۔ دہتا تو ان کو حکومت دینے کا پیسب ہوا۔ کہ عبدالرحمٰن ین افی بکرہ اور زازان فروٹ نے معاویہ بڑھٹوے میری فیبت کی۔ دھان کی مجنوی تک کا ذکر کیا۔ دس کروڑ تک فراج بڑھوا دیا۔ معاویہ رُفافتُونے مجھے پیافتیار دیا۔ کہ یا تو معزول ہونا گوارا کروں یا تاوان دول مجھےمعز دلی گوا رانہ ہوئی۔ اب بیرمشکل آیزی کہ اگر عرب میں سے کی کوحا کم بناؤل اوروہ خراج میں نقصان پہنچائے۔ توشن اس سے بازیرس کروں یااس کی قوم کے رؤ ساریا اس کی برادری والول پر ہارڈ الول تو ان لوگوں کو بچھ سے ضرر پہنچے گا۔ اگر چھوڑ دول تو خدا کے ہال کو بیرجان پر چھ کر کہ کس کے ذمہ ہے کیوکر چھوڑ دوں۔ میں نے دہقانوں کوتم لوگوں سے بڑھ کر تفصیل ٹراج ٹی واقف کارتم سے بڑھ بڑھ کرامانت داراور مطالبہ کے وقت تم ے بڑھ کرزم و کمل پایا۔ پھر بیات بھی تو ہے کہ ٹی نے تم لوگوں کوان کا گھران مقر رکر دیا تھا کہ وہ کسی بڑھلم نہ کرنے یا کمیں ۔ تمی ہونے کا جوتم نے ذکر کیا تو دانند میرے پاس کچھ مال مئل نتی اکمیش حقادت کرتا۔ ہاں مید ہوتا کہ ایک کا مال کے کر دوسرے کو دے دیتا۔ لوگ کہتے ہوائی ہے یکی چوتم نے کہا کاش اجمن لوگول کوش نے للے کیا ہوتا۔ سنوا واللہ کلما خلاص کے بعد کو کی عمل جس ے زیاد وز قرابت خدا حاصل ہو بی نے نیس کیا سوااس کے کہ جن لوگوں کو فوارج میں سے میں نے آتی کیا میرے زو مک وعمل خیر ب ہے بڑھ کرے۔

این زیاد کی تمنا:

میں نے افل بھر وے قال کیا ہوتا۔ اُفول نے آوا پی خوش ہے مجھے بیت کی تھی ان پر جرک نے کیا تھا اور بخدا مجھے آرزقتی کہ مل لزول لیکن میرے بھائیوں نے نہ مانامہوں نے کہا اگرتم لڑے اوران کوغلیہ بواتو ہم میں ہے ایک کو جیتا نہ چھوڑیں گے یتم ان کو وں نہیں چھوٹر دو کے ۔ تو ہم ے ایک ایک فضل اٹی اٹی تصال یا سرال والوں میں جاکر جیپ رے گا۔ ان کے اس کہنے پر جھے رّى آم كااورقال ، بازآيا ـ بين ول بين بيكروباتها كاش! شي في وخاند شي سب قيديون كونكلوا كرسب كي كرونين ماري ہوتیں۔ جب بید دونوں باتیں نہ ہو کی آؤ کاش! ٹی شام ٹیں اس دقت بھی جاؤں کہ امر خلافت کا بچر نیصلہ نہ ہوا ہو لیصن کتے ہیں کہ وہ شام میں ایسے ہی وقت پہنچا کہ کچھے فیصلہ نہ واقعا اور دہاں کے سب لوگ اس کے سامنے بچاتھے لیفس کہتے ہیں وہاں یکسوئی ہو مَعَىٰ تَعْي - جب بديمُ يَعْ الوّاس في مُحرا خَلَاف دال ديا اورا في رائ كي طرف سبكو ما كل كرايا\_

عمرو بن حريث كي ابانه

ریاده کی داده سدت که این کارا تجار آن رائے برخ گورند ادر جانیا سے بی پام آن کے بات ایر کارور دھر فلید پر سے گزیر میک دائر میں کہ اور اس کے دور اپنے کمری جانا کیا سیرین کوگوں نے بھر کاری بھر خور کر کہ اور فقد اپنے داؤں کے مان ہے بھر فوری کمرس اوالس کی فلید اور افقاق کریا کہ کے دور افزار کر کہ اور افزار میں کمرش کمرس میں میں کہ اور اور اس کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کر اور اور اس کارور کر کارور اور اور اس کے کہ مجالو کی داور کی دائر کی اور اس کہ داور اور کیا کہ کارور کی معرب کردی معرب کنے اور اور کے جدوان معربی کا استام کا جاری مال کریں مواد کے اس کی اور دیکھ کے دوان کو اور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور

كوفيد بين ابن زيا د كى مخالفت:

ر المورس من المورس ا المورس 
بى ميم اور بى از دى مصالحت:

ر البران المدينة المراود وخالت فروسية كان كافروزي قوع كان سكن مدينة به المدينة المدينة المراود المدينة المراود الدران المدينة من عنظ ما يقوم طور أو المراودي المدينة المدينة المدينة المراودية المراودية المراودية المدينة الم الدران عن المدينة المدينة المراودية المدينة ال ہوگا یہ کہ اس بنری آلوں بند صلح اورامن کی صورت بعداءوگل قوم از دنے جواب بنس کیا تھارے مر دار کی دیت بنس دیں دیتیں تم دے يحتے ہو۔ کہ ہم نے دیں ۔ای رصلح ہوگئی۔ ساوگ مدان جنگ ہےاہے اے گھر ملے گئے۔ ہیم بن اسود کے اشعار:

بثیم بن اسود نے اس ماب میں رشعر کے:

نعم اليماني تحروًا على الناعي

أعلى بمسعود الناعي فقلت له بْرُخِة، قد: "عانى لان والے في مسعود كي تعريف كي أوش في جرأت كر كے بيكها إستى كيا احجمام ديماني الله-فتُمي دعماه لسراس البعدّة الداعمي

اونى ئىمانيىن ما يستطيعه أحَدُّ مِنْزِهِمَةَ: اي برس اس نے بورے کردئے جے ہرا ایک ٹیس کرسکتا۔ جب میعاد عمر آخر ہوئی تو داعی اجل نے اے ایکارا۔ فاوسع السرب مده اي السياع اوي عرب و قد سدت مذ اهبه

فَنْرَجْبَهُ: ابْنِ زِيادِ بْنِ الْمِيسْفِيانِ كُواسْ نِهِ اسْ حالت ش يناه دى۔ جب اس برتمام راجي بندتھيں۔ پجرکسي كشاد وراه اسے ل \_"(3"

وكان ذانا صر فيها و اشباع حتمي تورات به ارضٌ عامرها بْرِجْجَة، آخراے ایک سرز من فے اوراس زمن کے مالک فے چھیار کھااور یہاں اس کے ناصر وحد گار پیدا ہوگئے۔ اورعبدالله بن حرفے ساشعار کے تھے۔

تقصرعن بنيانها المتطاول مازلت ارجوالازدحتي رايتها بنزینجینگر: مجھے قوم از دے بدامید نیخی کداخی اصالحت کے فرورکوچیوژ وس کے۔

وصارت سوف الازدمثل المناجل ايسقتها مسعود وليم يشارواب

بَتِرَجَهَبَهُ: مسعودُ قُلَ كما هائ اور بدلوگ اس كانتام ندليس - ان كي آمواري كما كحريبال بوكررو كني -تسب به احياء هم في المحافل و ساحب عقل اورث الازد ذلة

فَرْتِغَةً ﴾: ریکیی عقل جس ہے ذات کا سامنا ہواور محفلوں میں ان کوس برا بھلاکہیں۔ ئعالبُ في اعناقهم على الحلاجل على انهم شمط كان لحاهم

نېزېغېږي: ئىرلىف بەكەسپ لۇگ مىن جن بەيرى يۇ كارۋاۋھىلاران كامعلوم بوقى جن بەجىيىخىنىۋى كىڅر ئان كىگردن مىل لومزیاں بندھی ہوئی ہیں۔

ائن اليرق بالمع جهورُ ويت إلى طرى مطبوع شي اعلى بمسعود يهم جمات على بمسعود المعتاب.

مطبوعة فين آركا الن حرب عدمت حماس أرى ابن حرب يزهما عداع را

سلطرى من اعداقها بمرجم أات في اعداقهم يرحل ١٢ عدال - ٢

امير بفيره حارث مخز ومي: الل بھرہ نے جمتی ہوکر نماز پڑھانے کے لیے عبدالملک بن عبدالله کی بہلے اپنا امیر مقر رکیا۔ پھر مبینہ بحر کے بعد بیہ کوامیر بنایا۔ اس نے دومینے نماز پڑھائی۔اس کے بعد عمر بین معم کوان کاامیر کر کے این زیبر پڑیٹے نے بھیجا۔ وہ بھی مہیز بجر رہا۔ بجر جارے مخروی نے جے قاح کتے ہی آ کراہے مجی معزول کر دیااورخودای کی مگہ لی۔ عبدالملك بن عامر يرحمله:

یہ بھی روایت ہے کہ لوگول نے بہ سے بیعت کی تواس نے بھیان بن عدی کوریکس شرطہ عمر رکیا تھا۔ اہل مدینہ میں سے کوئی شخص بہ کے باس ای اشاء میں دارد ہوا تھا۔ بید نے اس عدی کو تھم دیا۔ کداس سے قریب کس جگہ براے اتار دیں۔ زیاد کے غلام آ زاد کا جس کا نام فل تھا ایک گھر بی سلیم میں تھا۔ این عدی نے ارادہ کیا کہ ای گھر کو خالی کروا کریدنی کوا تارے یا بی سلیم نے اس باب من اس سے مزاحت کی ۔ اورکشت وخول کی فورت بیٹی ۔ ان اوگوں نے عبدالملک بن عامرے فریاد کی ۔ اس نے اسے ملاس کو اور غلامول کوسٹے کر کے بھیج دیا۔ انحول نے ابن عدی کووہاں سے نکال دیا اور اس گھر ش ندآئے دیا۔ دوسرے دن عبدالملک دارالا مارہ میں بہد کے سلام کوآیا۔ ایک شخص تی قیس کا اے درواز و پر طاعر بالملک کوایک تمانی بارا۔ اس کے خاوموں میں سے پکچے لوگوں نے قیس پر دار کیا اور اس کا ہاتھ اڑا دیا۔عبد الملک خصہ پی تجرا ہوا ہیہ کے درواز و پر سے واپس آیا۔اور تمام تو م معز خضب ناك ہوگئی اورسب جمع ہوگئے۔

عبدالله بن حارث ببدكي خاند يني:

قبیلہ کمرین واکل اٹیم کے باس فریاد کرنے کو آئے۔اٹیم اٹھ کھڑا ہوا۔ ما لک بن مسمع بھی اس کے ساتھ تھا۔منبر پر جا کراشیم نے کہاجس معزی کو یا وقتل کرو۔ یک معمع کا خیال ہے مالک جواثیم کے ساتھ آیا تھا۔ رفع شرکے خیال سے آیا تھا وہ تھیار بھی لگائے ہوئے نہ تھا وہ تو جا ہتا تھا کہا ہم کواس ارادوے باز رکھے۔اس کے بعد قبیلہ بکر واپس تو ہوا گر ان میں اور نوم معنر میں بیر بڑ گیا۔ تو م از دنے اس بات کفیمت سمجھا انھوں نے قبیلہ بکر کے ساتھ حلف کر لیاا درمسود کے ساتھ مجد جامع میں آئے۔ اس وقت بنی تیم نے احف سے جا کرالتا کی اوراس نے اپنا ٹلامدا تار کرایک نیز ویر بائدہ دیا اور سلمہ بن ذویب کو بدنشان دیا۔اس کے آھے آھے قوم اماورہ کے لوگ چلے اس بنیات ہے مجدش آئے۔ دیکھا کہ مسعود خلیہ پڑھ رہاہے۔ منبرے اٹارکراس کوتل کیا۔ قوم از دکہتی ہے که ازارقہ نے اسے کل کیا۔ ای بات برفقتہ وفساد ہریا ہوا۔ عمرین معمر اورعبدالرحمٰن بن حارث نے ان لوگوں کے درمیان سفارت کی - آخرینی از داس بات پر راضی ہو گئے کہ دس دیش لیں گے۔ یہ خانہ نشین ہو گیا۔ دیندار شخص تھا۔ اس نے کہا۔ دوسروں کی اصلاح میں اپنے کوش کیوں خراب کریں۔ امارت بصره يرعمرو بن معمر كاتقرر:

ا الل بعرونے این زبیر جینین کوب حال لکی بیجیا۔ انھوں نے انس بن مالک بیزائیز کولکھا کہ وہ سب کونماز پڑھایا کریں۔

ل اس کے بعد کافتر ویہ ہے این اثیر نے اس دوایت بن کو چھوڑ دیا۔



فرض جالیس دن انھوں نے نماز پڑھائی۔ائن زمیر جیمینائے تا کوامیر بھر ہفقر رکرکے فریان روانہ کیا۔ بیغا می یہ فریان لے کرعمر کے و ک اُن وقت پہنیا کہ مُرو کے لیے نُکل میکے تھے۔انھول نے عبیداللہ کے نام حکم بیجی دیا کہ نماز پڑھایا کرے۔غرض ممر کے مکہ ہے آئے تک مبیداللہ نے اہل بھر و کونماز حکم تبیج دیا کہ نمازیز ھایا کرے۔غرض عمر کے مکہے آئے تک عبداللہ نے اہل بھر و کونماز بڑ حائی۔ بدکی امارت چارمبینہ تک بھروش ری۔ ای زیانہ شی نافع بن ارزق نے ابواز کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے بہرے کہا كدلوث مكى مونى ب- عورت كوراسته ش مكر لے جاتے ہيں - بيا أبر وكرتے ہيں كوئى الے نيس بھا تا - كها بجرتم كيا جاہے مور كها ا بی گواران کے درمیان رکھ۔اوران لوگوں پر تملیکر دے۔ کہا دومروں کی اصلاح ش اپنے کوش کیوں تراب کروں۔اوغلام میرا جونالا - جونا پېزاا درگھريش جا كرخانه نشين ۽و گيا۔ لوگول نے عمر بن معمر كوخو دا پناامير بناليا۔ پيد جس زباند پي امير تھا۔ طاعون آھيا۔ اس كى مال مركّى تواخلنے والے بھروش نہ لے۔آخر چارٹوسلموں كومز دورى دے كراس كى لاش افھوائى۔ عبدالله بن حادث بهه كي كر قاري:

بہ نے اپنی امارت میں بیت المال سے جالیس ہزار لے کرا یک شخص کے بیاس دکھوا دیئے تھے۔ عمر میں معمر جب امیر بھروہ و كرة يا ـ قواس فيهد وكرفة ركيا اورقيد كرليا ـ اس كفام أزادكواى مال كرباب ش جلاك عذاب بحى كيا \_ أخراس عاوان ليا-ايك فخف فيهد على يها كدائي المارت كذمانه في خوان عيم يجدر بديكن ال عدة في سكمداس في كهاخون مي جيدا گذاه بويسامال بين نيس ب- الل كوف نے اين زياد كے دونوں مفيروں كوجب كوف الكال ديا توسب نے ہا تفاق عامر بن مسعود قرشی کونماز پڑھانے کے لیے اس وقت تک کہ خلافت کا کوئی فیصلہ جومقر رکز لیا تھا۔ پڑید کے مرنے کے بعد تین مبینے تک وقت خدمت بردبا۔ لوگ اے پشت قامت ہونے کے سب سیو حروب الجعل کہتے تھے۔ این جام سلولی نے اس کے باب میں ایک شعر کہا

اشددید یك بزید ان ظفرت به و اسف الارامل من دحروجة الجعل

يَنْ هَمْنَهُ: "أكريزيد تحقيل جائة ال عراس كراوراس كويرك كيند كي طرف يريد تحقيل كرل كوشيدا كر". پچرعبداللہ بن بزید نماز پڑھانے پراورابراہیم خراج پر مقررہ وا۔ اس وقت کوفہ بھرہ اور قبلہ کی جانب کے عرب اور اہل شام و

الل جزيرہ اردن كے سوالين زبير جيستا كي طاعت بيس آ گھے تھے۔ ابن زیاد کی شام میں آید:

بن زبیر بڑکھنا ہے جب بیعت ہو کی تو انھوں نے عبیدہ بن زبیر جھڑت کو یدینہ کا درعبدالرحمٰن فہری کومھر کا حاکم مقرر کیا۔اور بن اميا ورمروان بن محم كوشام كي طرف لكال ويا عبد الملك الن زباند ش الخاره برس كا تعاصين بن نمير وغيره جب شام ش آئ یں۔ تو این فمیرنے مروان سے این زمیر گائنة کا سارا حال بیان کیا اور پیٹی کہا کہ آؤٹس تم سے بیعت کروں۔ مروان نے اٹکار کیا تواس نے اس سے اور تمام بن امیرے کہائم لوگوں کے معالمے ہیں بڑی الجھن بڑگئی ہے۔اپنے معاملات کو درست کرو۔ ایسانہ ہو

کہ استمہارا شام کا ملک بھی قیضہ ہے قتل جائے اور ایک آفت تقلیم بریا ہو۔ مروان کی بیرائے ہوگئ تھی کہ وہاں سے روانہ ہوکرائن ز بیر بی آت کے پاس جائے اور ان سے بیعت کر لے۔

ا بن زبیر می الله کی بیعت ہے ابن زیاد کی مخالفت: اس اٹناء میں ابن زیاد وہاں دارد ہوا۔ تمام بنی امیراس کے گردجیج ہو گئے اے بیجی معلوم ہو چکا تھا کہ مروان کیا سوپے ہوئے ہے۔اباس نے مروان سے کہاتم نے جوارادہ کیا ہے۔اس سے شرخیص آتی تم بزرگ قریش اور مردارقوم ہوکر کیا کیا

ہا ہے ہو۔ مروان نے کہا بھی کچھیس گیا ہے۔غرض تمام بنی امیداوران کےموالی اس کے ساتھ ہو گئے۔اٹل یمن بھی جمع ہو کر ماتھ ہوئے۔ مروان پد کہتا ہواروانہ ہوا کہ ابھی کچوٹیس گیا ہے۔ پیرسب دشش میں داخل ہوئے یہاں ضحاک بن قیس فہری ہے الل شمراس بات يربيت كريج يتف كه جب تك امت ش اجماع والفاق كي صورت بيدا بور وي سب كونماز يزها ياكر ياور انتفام قائم رکھے۔

## معاوید بن بزید کی دست برداری:

یزید کے بعداس کا بیٹا معاویدا میر ہوا تو اس نے تھم دیا کہ شام میں انسلؤ قا جامعہ کی ندا کر دی جائے ۔ سب جمع ہوئے تو اس نے کہا: میں نے تم پر حکومت کرنے کے باب میں گھر کی تو معلوم ہوا کہ بیام جھ سے نہ ہو سکے گا اب میں نے چاہا کہ کو کی فض تنہارے لیے ایبا ڈھویڈ وں۔ جیسے تمرین خطاب بہٹڑ ابو بکر بہٹٹو کول گئے تھے۔ بھے کوئی ایبا شخص بھی نہ طا۔ پھر میں نے جایا کہ تمہارے لیےشور کی کرنے کواپیے چیڑتی ڈھویڈ وں۔ چیے تر جائز کول گئے تتے۔ اپنے لوگ بھی مجھے نہ طے۔ ابتم کو اختیار ے۔ جے جا ہوا ہے اپنا امیر بنالو۔ یہ کہ کرمعاویہ گھریٹل گیا اور اپیا گیا کہ مرکز ڈٹا۔ این کہتے ہیں اے زہر دے دیا گیا۔ این کتے این چھری ماروی گئے۔ حیان بن ما لک کی رواتگی اردن:

عبيداللدابن زياد جب وشق مي آيا ہے تو بيال شحاك بن قيس حكومت كرر باتھا۔ تشسر بن ميں زفر بن عبداللدابن زمير جن ثابية کے لیے بیٹنیں لے رہاتھا جھس میں انعمان بن بشیر انصار کی ایمان میر بیٹنے ہے بیت کر بھے تھے۔ فلسطین میں صان بن مالک معاوید بن الي سفيان بينيتا كيز ماند اب تك حكومت كرر با تقاوه الل فلسفين كامر دار تحاله اور بني اميه كا بواخواه اس نے روح بن زنباع جذا می کو بلا کر کہا۔ میں تم کوفلبطین میں اپنا جائشین کیے جاتا ہوں تم قبیلے کم وجذام میں رہنا۔اٹل فلسطین کے نگران کا رموکر تم تنجا نہ ر ہو گے۔ اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لے کر قبال محی کر سکتے ہو۔ یہ کہ کر حسان اردن کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں نا تل بن قیس نے روح كمقابله من خروج كيارا \_ فلطين عا كال كرخود مقعرف بو كيا اورائن زيير جيتاك لي بيتني لين لك-بني اميه كي مدينه سے جلاوطني :

ا بن زير البينة في عالى مدينة وحم بيجياتها كد في امريكو مدينت فكال د ب بياوگ اين عمال واطفال كوليے وت شام یں آئے۔ بہاں مروان بھی موجود تھااورسپ لوگ دوفر قول میں منتقم تھے۔حیان اردن میں بی امیہ کا ہوا خواہ تھا۔ اور منحاک فہری بشق میں این زبیر بھتا کی طرف ماکل تھا۔ صال نے خطبہ میں کہا اے اٹل اردن این زبیر بھتے اور کشتگان ترہ کے باب میں تم کیا

تارخ طرى جلد جيارم: حساق ل ١٨٩ ايم حادية الله الشيخات شيادت شيان تك ٩٩ بدالله ان زييز كي بعت ہ جے ہو۔انہوں نے کہاائن زہیر جیسین منافق ہےاور کشتگان تروجہتی ہیں۔اس نے اب یوجھایز پر کواوراہینے ان کشتوں کوجوواقعہ ترہ میں آتل ہوئے میں کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا پزیدتق برتھا۔اور ہاری طرف کے سب کشتے بہشت میں میں۔ یہ من کرحسان نے کہا۔ سنو!اگر پزیدا ٹی زندگی میں دین حق پرتھا تواہیئے مرنے کے احد بھی پزیداوراس کے شیعہ حق پر ہیں۔اوراگر این زمیر جی شواور س کے شیعداس زبانہ پٹل گم او بتھاتوا ہے جی وہ سب گمراہ ان سب نے حیان ہے کہاتم کا کہتے ہو۔ ہم سب تم ہے اس بات پر بیت کرنے کوموجود ہیں کہ جوتمباری کالقت اوراین زبیر پھینا کی اطاعت کرےگا۔ اس ہے ہم لوگ قبال کریں گے۔ ہاں پزید کے ان دونوں چھوکروں سے بیخی عبداللہ و خالد ہے ہم ہیزار ہیں۔ بیا بھی کم سن ہیں۔ ہمیں یہ بات مکر وہ معلوم ہوتی ہے کہ اور لوگ تو کسی مردمن کو ہمارے مقابلہ میں لائیں اور ہم ایک چیوکرے کواس کے سامنے کھڑا کریں۔

حبان بن ما لك كا محط بنام ضحاك بن قيس: ضاک بن قیس تو دمشق شری این زییر بیستا کی طرف ماکل تھا۔ گراس بات کو ظا برٹیس کرتا تھا۔ بنی امیہ بیس وہ گھر ا ہوا تھا۔ جو کچوکرتا تھا ہوشیدہ طورے کرتا تھا پہنچر حسان کو ہوئی۔اس نے شحاک کوایک رقعہ کھا۔اس میں بنی امیہ کے حق کو بہت بڑھا کر فاہر کیا۔ اور جماعت میں شامل رہے اوراطاعت کولازم کرنے پر بہت زورہ یا۔ اور بی امیدنے امرخلافت میں جوجوکوششیں کیں اور خود صان کے ساتھ جو جوسلوک کے تتے وہ ماد دلائے۔اوراس ہے بنی امیر کی اطاعت کوا فتسار کر لینے کی درخواست کی۔اورابن ز بیر بیمینوا کی ندمت مکھی اور گالیاں دیں اور منافق کہا کہ اس نے خلفا ویس ہے دو مخصوں کوخلافت ہے معزول کیا۔ اور حسان کوبیہ بھی لکھا کہ میرا بدر قعد سب لوگوں کو پڑھ کرستا دیتا اور بنی کلب میں ہے ایک شخص ناغضہ کو بلا کر بدر قعد دیا اور شماک کے باس روانہ کیا۔اورا پک نقل اس رقعہ کی اٹار کر ناخصہ کو وے دگ کہ اگر شجاک اس رقعہ کوسب لوگوں کے سامنے نہ پڑھے۔ تو تم خود کھڑے ہو جانا۔اور مدرقعدس کو بڑھ کرسنا دینا۔اور بنی امرکوچھی ایک رقعه اس مضمون کا حیان نے کھھا۔ کدائ محبت میں سب مفرورش مک ہوں غرض ناغصہ رقعہ لے کرخواک کے ماس پہنجا۔اس کارقعداے دے دیا۔ بنی امسے نام جورقعہ تھا وو بنی امسہ کو پہنچا دیا۔ ابن زبير بلينة كى مخالفت:

جعد کا دن ہوا تو خماک منبر پر گیا۔ ناخصہ نے کھڑے ہو کر کہا آپ سلامت رہیں۔ حسان کا رقعہ سب کو پڑھ کر سنا و بیجے۔ ضحاک نے کہا پیٹے جاؤوہ بیٹے تو گیا گر بھرا ٹھا۔اس نے بھرکہا کہ بیٹھو۔تیسر کی دفعہ بھرا ٹھا۔اس نے بھرکہا کہ بیٹھو۔ناغضہ نے جب میہ دیکھا کہ وہ رقعہ کوئیس پڑتا تو اس کے پاس جونقل موجود تھی وہ فکال کرسب کوستا دی۔ ولیدین منتبہ بن الی سفیان نے اٹھ کرحسان کے قول کی تا ئید کی اوراین زبیر بیستا کوکها کدوه کاؤب ہے۔ بزیدین ضائی نے اٹھر کرمیان کی تا ئید کی اوراین زبیر بیستا کو گالیاں دیں۔مفیان بن کلبی نے اٹھے کرحسان کی تا ئیڈ کی اوراین زبیر جھنٹ کوگالیاں دیں۔عمرو بن حکمی نے اٹھے کرحسان کوگالیاں ویں اور ا بن زبیر جین کی ستائش کی ۔ انہیں اوگوں کی بیروی میں اور لوگ بھی باہد گرا نتلا ف کرنے گئے۔ ا بن زبیر بن ایک عالقین کی گرفتاری:

ضحاک نے ان تینوں شخصوں کو جنہوں حسان کی تا ئید کی تھی۔ اور این زبیر جیسٹ<sup>و</sup> کو گالیاں وی تھیں بعنی ولیدو ہزید دسفیان کو قيد كرنے كا تكم ديا۔ وہ تو قيد كر ليے گئے۔ لوگوں نے ايك دوسرے پر تعلد كر ديا۔ بن كلب عمر و بن تكى پر جا پڑے اے مارا پيما جلايا نارخ طری جلد چبارم : حصداذل ۱۹۰ ایم حادید نظافت شیادت مین تک ۴ میدانند بازند کار بیعت

کپڑے اس کے بھاڑ ڈالے۔خالدین بزیدا ٹھااورمنبر کے دوزینوں پر پڑھ گیا۔ابھی وہاڑ کا تھااورضی ک بھی منبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مختبرے دو کلے کے جوکس نے بھی ہے نہ ہوں گے اور لوگوں کے شور وشنف کو موقوف کر دیا ہے اک نے منبرے از کر نماز جعد پڑ ھائی اور کل میں واخل ہو گیا۔ اب بنی کلب آئے۔اور سفیان کوقیدے چیزا لے گئے۔ بنی غسان آئے وویزید کو چیزا لے گئے۔ولیدے کہا اگر میں کلب وخسان ہے ہوتا تو میں بھی رہا ہو گیا ہوتا۔ بزید کے دونوں بیٹے عبداللہ وخالداوران کی تضیال کے لوگ یٰ کلب میں ہےان کے ساتھ آئے اور ولید کو بھی زندان ہے نکال لے گئے۔اٹل شام اس دن کو جمہ وَٰن کا واقعہ او کی کہتے ہیں۔ یہ سالوگ دمشق علامین تغییرے دے۔

بى قىس اور بى كلىپ مىس تصادم: ضحاک ایک دفعہ محدومشق میں آ کر پیشا۔ بزید کا ذکر کر کے اس کی ندمت کرنے لگا۔ بن کر ایک نوجوان قبیلہ کلب کا عصا لے کراٹھ کھڑا ہوا۔ اورضاک کو مارا۔ لوگ تھواری لگائے ہوئے وہیں جٹھے تھے۔ ایک نے دوسرے مرتملہ کہا یہ محد میں تکوار چل گئی۔ بن قیس تو این زہر بیسینا ورضحاک کی طرف ہے لڑ رہے تھے۔ اور بنی کلب خاندان امیرخصوصاً خالد بن ہزید کے لیے لڑ رہے تھے اور مزید کی جمایت کررے تھے۔ یہ و کھی کرضواک دارالا مار ویش حاکر پیٹیر ہائے کونماز بڑھانے کے لیے بھی شانکلا فوج بٹس بھی کچہلوگ اپ بتے جوئی امر کی اطرف ماکل تھے کے لوگ این زیر کھیتا کے ہوا قواہ تھے ۔اس کے دومرے دن نہجاک نے بنوامسکو ہا بھیجا۔ و دلوگ آئے تو بہت معذرت کی۔ اور ان کے اصانات کا ذکر کیا جواس کے ساتھ یا اس کے دوستوں کے ساتھ الحمول نے کے تھے۔اور پیچی کہا کہ جوامرتم کو نا گوار ہو جس وہ کام کرناتیوں چاہتا۔تم لوگ حسان کوکھواور بٹس بھی لکھتا ہوں کہ وہ ارون ہے روانہ ہوکر جابہ تک آئے۔ بیال ہے ہمتم روانہ ہوکرای مقام میں اس سے ل جا کیں گے۔ وہاں پینچ کرتمہیں میں ہے کسی کے ساتھ بیعت کرلیں ہے ۔ بنی امیداس بات بردائش ہو مجھے اورانھوں نے حسان کوکلھاننی ک نے بھی میں مضمون ا ہے کہ بہیجا۔لوگ عابیہ کی طرف روانہ ہونے گئے۔ بنی امیہ بھی روانہ ہوئے ۔ بیر تین اڑتی ہوئی چلیں۔

ضحاک کی روانگی مرح رابط:

ای اثناء میں تورین سلمی ضحاک کے پاس آیا اور کہاتم نے ہم ہے تو این زمیر بڑتیا کی طاعت پر بیت کی اور خوداس بدوی کلبی کے ساتھ مطے کہ و • اپنے بیتنے خالد بن بزید کو فلیفہ بنا دے۔ شخاک نے بوٹھا پھر اپ تمہاری کیا رائے ہے۔ تُور نے کہا جمیں ب چھیانانہیں جا ہے۔ کھل کر کہد دیتا جاہے کہ ہم سب لوگوں کوائن زبیر ٹیکٹا کی طرف دعوت دیے ہیں اور اس بات کے لیے قال كرنے برة ماده جن \_ة خرشحاك اسين سباوكول كوساته ليے ووئ والين آيا اور مرج رابط كى طرف رواند وار

مروان بن حکم کی بیعت: حرم ۱۵ ھ میں م وان ہے لوگوں نے بیعت کر کی اور وہ لکٹر کے کرخواک ہے لڑنے کوروانہ ہوا اور سب کوئل کرڈ الا ۔ قبیلہ

جمرون دمثق کے ایک مقام کانام ہے وہ نزیت گاہ امام تھا۔ ایوقط غیامو کی گوائن زیبر جیزائے جب مکہ ہے ٹکال وہاتو وہ دمثق میں جلاآ ماتھا

بهان مادوخن اسے ستاتی تھی تو اس نے بیشعر کیا۔

قیس کےاتنے لوگ م نے رابیط کی اڑائی میں قبل ہوئے کہ کی معر کہ میں بھی اس قد رکشتہ وخون نہیں ہوا۔ا کٹر لوگوں نے بیکی لکھیا ہے . کەم خ رابىط شىنىحاك دىم دان مىں جومع كەقمال بولەد ٣٠٥ ھەشى بولەپ-اىك روايت مەپ كەللى اردن دىنىچە دەپے مر دان ے کہا کہ تو شخ پزرگ ہے اورائن پزیداڑ کا ہے اورائن زہیر ٹائیٹا اوھیز ہو چکا ہے۔ فولا دکوفولا دی کا ٹیا ہے۔ پزید کے چھوکر ہے کو این زہر بڑسٹا کے مقابلہ میں نہ کھڑا کرتو خودٹم ٹھونگ کران ہے مقابلہ کرنے کوڈٹ جا۔ لا ہاتھ لا ہم سے تجھ ہے بیعت کرنے پر مستعد ہیں مروان نے ہاتھ پھیلا دیا۔ سب نے بیعت کر لی۔ یہ بیعت بدھ کے دن ذکی قعدہ کی تیسری تاریخ ۲۴ ھ ٹی مقام جاہیے يى داقع بوڭى\_

## ابن زبیر ان بیناکے لیے شحاک کی بیعت:

خحاک کو جب مہ خبر پیٹی کہ مروان ہے لوگوں نے خلافت کی بیعت کرلی۔ تو اس کے ساتھ جیتنے لوگ تھے۔ ان سے ابن ز پیر بیجہ ہے کے لیے اس نے بیعت کی اور ضماک وم وان دونوں الک دوسرے سے قبال کرنے کوروا نہ ہوئے ۔ ان دونوں فرقوں میں بہت بوی کشت وخون ہوئی ۔ ضحاک اوراس کے اصحاب سے آتی ہو گئے عمیدالرخن بن ضحاک ایک نوجوان فحض تھا۔ جب مدیدیند کا عاكم بوكرآيا ہے تواس نے ايک دن ذكركيا۔ كرشماك نے جو بن قيس وغيرہ سے بيت ليتن ۔ ووا بن خلافت كے ليے ليتنى۔ يہن کرز فرین فہری نے کہا ہم بھی بنی جانتے ہیں اور بھی ہنتے چلے آئے ہیں۔ لیکن زہیر چھٹھ کی اولا و نہیں کہتی ہے کہ شحاک نے عبداللہ ین زہر بہانتا کے لیے بیعت کی تھی اورای کی طاعت میں فروق کما تھا اور کتے ہیں کہ داللہ و ہاطل مرقل ہوا۔ اس سے پیشتر ہی قریش نے اس ہے بیعت کرنے کو کہاتھا۔ جب تواس نے این زیبر پہنیتا کی بیعت ہے اٹکارکر دیا پھر مجبورہ وکراہے ہی کرنا مزار افواج ضحاك كام ج رابيط مين اجتماع:

نحاک نے جب این زہیر بڑینڈا کے لیے بیعت لیما شروع کی تو دشق کے سب لوگوں نے جواہل یمن وغیر و تھے اس سے بیت کر لیتھی۔ بنی امیداوران کے تبعین جاہیہ میں حالیس دن تک حیان کے ساتھ نماز بڑھا گئے اورمشور و کرتے رہے تعمان بن بشیر رہانٹہ جمع میں اور زفر بن حارث قسر بن میں اور ناتل بن قبی فلسطین میں حاکم تھے۔ان تیزں امیر وں کوخواک نے کمک بھیجے کے لیے تکھا تھا۔ نعمان بڑانتھنے شرحیل کؤ کیک کرنے کے واسطے روانہ کیا اور ذفر وناتل نے قئسر بن اورفلسطین ہے لوگوں کوروانہ کیا۔ بیسب فوجیس شحاک کے پاس مرخ رابط میں جع ہوگئے تھیں۔ ما لك بن سكوني اورا بن تمير بين اختلاف:

جابيه بثن مية جنگزايز اجواتها كه مالك بن سكوني توبيه جايتاتها كه يزيد كاكوني بيثا خليفه بوجائية يصين بن نمير جابتا تها كهمروان کوخلافت لے۔ مالک نے تھین سے کہا آؤ۔ ہم تم اس لڑے سے بیت کرلیں (مینی خالد سے) اس کا باپ ہمارا عزیز سے بید مارا بھانچہ ہے اس کا باب جیسی منزلت اداری کرنا تھا۔ یہ اس سے خوب واقف ہے۔ توبید ہم کوسارے عرب کا حاکم بنادے گا۔ تھین نے

اك مقام يرفقروب فغال مالك هذا ولم تردى تهامة ولما يبلغ الحزام الطبيش فقالوا مهلايا اما سليمن اكن أثير في ماري روایت لکھی ہے بیفنتر وورمیان کا چھوڑ دیا ہے۔ اُ۔ آ

کیا وانتدا پیانتیں بوسکتا۔ عرب تو کسی شیخ پز رگ کو جارے رو پرولا کیں۔اور پم ایک چھوکرے کوان کے سامنے لے کر جا کیں یا ما لک نے کہا اگر تونے م وان اوران کے خاتمان کوخلیفہ بنا دیا تو وہ لوگ تیری ذراذ رای چیز برصد کریں گے۔ بہتیرا کوزہ یہ جوتے کا تىمەتك نەد كىيىكىن گے كى درخت كى تىھاۋل بىن تىم ايىشىنا بھى أنھىن گوارانە بوگام دان ايك بزے فاندان كا باپ ہے۔ بزے فاندان کا بحا کی' بڑے خاندان کا بچاہا ہے بیعت کرکے سارے خاندان کے نظامتم بن حاؤ گے بتمہیں جاہے کہ اپنے بھانحا فالدے بیعت کرلو۔ حصین نے کہا میں نے خواب میں و یکھا کہ آ سان ہے ایک قند مِل لکی ہوئی ہے اور جینے لوگ خلافت کی ہوں ر کھتے ہیں بیرسب جاہتے ہیں کہ قندیل کو پکڑ لیں اور نہیں یا سکتے۔ مروان بڑھتا ہے اور قندیل کو یا جاتا ہے وامندا ہم تو آس کو خلیفہ ینا کس سے یا

روح بن زنباع كى ابن زبير المحافظ كے خلاف تقريمية

جب م وان کی بیت برپ کی رائے ہوگئی تو روح بین زناع کھڑ اہوا۔ حق تعالی کی حمد وثنا کی اور کہا ایماالناس عبداللہ بن عمر البیزائے تم واقف ہورسول اللہ بھٹھا کے شرف صحبت ہے ان کامشرف ہونا۔ ان کا اسلام میں سابق ہوناتم کومعلوم ہے جو کچھان کی نست جہیں معلوم ہے دوالیے ہی ہیں۔لیکن دوالک م دخعف ال ادرامت مجمد کالٹیا کا امیر ضعف نہیں ہوسکتا۔عبداللہ بن زہر جمیت کے باب بیں لوگ جو کچو کتے ہیں اور جس جس وصف کا ان کے لیے دعو کی کرتے ہیں واللہ و والسے بی ہیں جیسیا کہ لوگ کہتے ہیں۔ و و ز بیر دانشو: حواری رسول الله مرتبط کے بیٹے ہیں۔اساء بیمنیفا بیت ایو بکرصد اتل جانشونوات النطاقین کے فرزند ہیں اوران ہیں اب بھی جوفضلت ان کی تم بیان کرتے ہوموجو دیے لیکن این زیبر جہیں منافق ہیں ۔انھوں نے خلفاء میں سے دوفتصوں کو چھوڑ دیا۔ایک یز پر دوسرے ان کے بیٹے معاویہ کو۔اس کے خلاوہ انھوں نے خوزیزی کی مسلمانوں میں اختلاف ڈ الا۔اورامت محمد منگاہ کا امیر منا فتی نہیں ہوسکتا۔ مروان کو جو لوچھو۔ تو واللہ! اسلام ٹیں بھی ایسا کوئی رختہ نیں بڑا۔ جے اس نے بند کیا ہو۔ یہ ووقیض ہے کہ امپرالموشین عثان دفیشند کی طرف ہے یوم الدار ش اس نے قال کیا۔ و فیض ہے جس نے علی جی ثنے: ہے جنگ جس قبال کیا۔ خالدېن يزيد کې ولي عبدي:

ہاری رائے سب توگوں کے لیے بیہ بے کہ بزرگ قوم (بینی مروان ) ہے بیعت کرلیں اور کم من لوگوں کو (بینی خالد ) نائب قراردی نے غرض بیعت کرنے برس نے اتفاق کیا۔ای ترتب ہے کہ سلیم وان خلفہ ہو۔ کیم خالدیم وین سعداور دمثق کا امیر عمر و بن سعیدرے گا اور تنص کا خالد حکم ان رے گا۔اب حیان نے خالد کو بلا کر کہا بیارے بھانچے تیرے کمن ہونے کے سب ہے لوگوں نے تیری خلافت کو پیندنہیں کیا۔ ہی ام خلافت تیرے اور تیرے خائدان کے سواکسی کے لیے نہیں جا ہتا۔ میں مروان ے بیت کروں گا بھی تو محش تم لوگوں کے خیال ہے خالد نے کہانین ہم لوگوں ہے تم اکتا گئے ۔ کہا واللہ میں اکتانیس کیا ہوں۔ لکین مصلحت بچی ہے جو ش کہ رہا ہول۔ اس کے ابعد حسان نے مروان کو بلاکر کہا اے مروان واللہ سب لوگ تو اس بات بررامنی

يهال كايزهر محمى انتنا الترتيج وثرويا بيد فعقال له ملك و يحك يا حصين انبايع لمروان و أل مروان و انت تعلم انهم اهل بيت من قيس.

تاريخ طبرى جلد چيارم: هساؤل ۲۹۳ اميرموادية تأثيث شيادية ميراند تان ديوركي بيت نہیں ہیں کہ تھے ہے بیت کریں۔ م وان نے جواب دیا اگر خدا کو منظور ہے کہ بھی کوخلافت نصیب ہوتو خلق خدامیں ہے کوئی روک نہیں سکتا ۔اگر خدا ہی کو یہ منظور نہیں ہے تو فلق خدا ہیں ہے کوئی مجھے خلافت دانہیں سکتا۔ حیان نے کہا بیاتو تم نے تج کہا یہ کہہ کرمنبر بر گرا اور کہا ایماانتاس ان شاءاللہ پنجشنہ کے دن ہم لوگ کسی کوظیفہ مقر رکر دیں گے۔ بنج شنبہ کا دن آیا تو مروان ہے سب نے بعت کرای

# یزید بن غسان کا دمشق پر قبضه:

اور مروان لوگوں کو ساتھ لے کر جاہیے ہے روانہ ہوا اور مرخ راہلہ ش جا کرشحاک کے مقابلہ میں اتر اے مروان کے ساتھ کلب وسکامک وسکون وخسان اورحسان کے لوگ اس کے علاوہ تھے۔ عمر وین سعید لشکر کے مینیہ برتھا ادراین زیادمیسرویر ۔ بزیدین غسان جابیہ کے شورے بیل شریک نہیں ہوا وہ دمشق بیل جیسا ہیشا رہا۔ مروان جب مرج راہط میں پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو ساتھ لے کراہل دمشق برحملہ کردیا شہر پر قبضہ کرلیا۔ شحاک کے عالی کو ہاں سے نکال دیا۔ خزانوں براور بیت المال پر قابض مو عمار مروان کے لیےالوگوں سے بیعت کی اور مال واسباب وسلاح ہے اس کو مدد پہنچائی۔ بنی المبید کی فتو حات میں میر پہلی فتح تھی۔ معركهم ح رابط:

مروان ہیں دن تک شحاک سے لڑتا رہا۔ اس کے بعد شحاک قبل ہوا اور ان لوگوں کو شکست ہوئی۔ شحاک کے ساتھوا ی فخص رومائے شام کے بارے گئے۔ جوصا حب قطبة لیتنے اور جو تخص صاحب قطبیہ ہوتا تھا۔ اس کا دکھینے دو ہزار مقررتھا۔ اس جنگ میں ا بل شام بہت قل ہوئے ۔کسی واقعہ میں اس طرح بھی قل نہیں ہوئے تھے اور تمام قبیلوں کے لوگ اس میں شامل تھے ۔خواک کے ساتھ ایک فٹی بنی کلب کا مالک بن بزید بھی قبل ہوا۔ قضاعہ کا علمدار بھی قبل ہوا۔ قضاعہ کی جمعیت شام میں جب واهل ہو کی تقی تو سکی الخض اس دن علم لیے ہوئے تھا۔ تو رین سلمی جس نے شھاک کی رائے بدل دی تھی ای جنگ میں مارا <sup>اگ</sup>لیا۔ ایک شخص کلبی شھاک کاسر لے کرم وان کے باس آباتو اے برامعلوم ہوا۔ کئے لگا جب تمرگذ رکتی انتخواں جورہو گئے۔ جراغ سحری ہوگیا تو میں فوجین لڑانے کو ا شا۔اورا مک دن کسی کی لاش براس کا گذراہوا تو بہ شعر پڑھا۔

وما ضرهم غير حين النفوس اي اميرئ قريسش غسب بَتَرْجَبَهُ: " وإن تو جاتى ربى اب أنيس كچه يرواويس كه دواميرول ش ك ظلبة وا-اب كوئى ان كاكيا كرسكتا ب"-جب م دان ہے بیت ہوئی اوراس نے خلافت کا دعویٰ کہاتو مدشع کے \_

لمارايت الامرامرانهيا سيرت غسا ذلهم وكلسا

بَنْزَجْتِهَا: ''جب مِن نے دیکھا کہ ام خلافت میں اوٹ مار موری ہے تو میں نے خالفوں کے مقابلہ میں قوم ضمان و بنی کلب کومہیا کیا۔

تفیداس کیزے کو کتے ہیں جس میں روئیں اتجرے ہوئے ہوں بھن قالب ہے کہ امرائے شام کو وضع میں اس تم کے کیزے کواوڑ صنایا بجھا ، داخل تفار كوياريوك صاحب خلعت بإصاحب مند تقيراتن اثيرنية الفقر وكوجهوز ويارا الرثاري

و طبقيا تباياه الا ضيريا والسكسكيتين رجالاغليا بْنْرَخِهِ بْدَ: اورقوم سكسك كة وي يكل سايول كواور في في ويوايينا كوارامور مل يغيروار كيفيس ريت .

والقين تمشى في الحديد نكبا ومن تنوخ مشمخراً صعبا

بنزة بنة: اور بن قيس كوجوز رو بكترينے بانكين ے جلتے جي اور قوم تنوح كوجومتكيروس كش جن۔ لا تساحم فون الملك الاغصيا

و ان دنست قيسسٌ فسقى لاقرب بْنْرَجْنِهُ: تم لوگ جس ملک کولیتے ہوچین کرلے لیتے ہو۔اباگر ٹی قیم تمہارے قریباً کمیں یوان سے کہدو کددور ہو' ۔ ضحاك كاقتل:

بھٹی شخاک کا سر لےکرم وان کے ہاں آ ہاتھا کہتا ہے جس نے زحنہ بن کلبی کو دیکھا کہ جھے لوگوں برآ گ برساریا ہے جس پر برجی کا دارکیا اے گرادیا۔ جے تلوار ماری کبل کردیا۔ ای اٹنا مٹس شحاک نے اس سے مقابلہ کیا۔ زمند نے اے بھی قبل کیا اورو ہیں اے چھوڑ دیا۔ ٹی اس کا سر لے کرم وان کے پاس پہنچا۔ یو چھا تو تی نے اے تل کیا۔ ٹی نے کہا تل تو اے زحد نے کیا ہے۔ میرا کی گئے کہددینا مروان کوا جمامعلوم ہوا۔ میرے لیے بھی اس نے انعام کا حکم دیا اور ذھند کے ساتھ بھی اصان ہے بیش آیا۔ مروان کاعلم ابن کروا ٹھائے ہوئے تھا۔ قبال کے وقت مروان اس کی چٹھ ٹیں نیام شمشیر سے ٹھو کے دیتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا۔ نشان کواور قریب لیے جا۔ بدلوگ جب تلوار کی آنچ ہا کی گے تو اس طرح ہجا گیں ہے جس طرح اونٹ اور بھیٹریں جرواے کے سامنے ہے بھا گئی ہیں۔مروان کے کشکریں جیے ہزارسر باز تھے۔مواروں کا افسراین زیادتھا۔ بیادوں کا مالک بن ہمیر و 'بشر بن مروان مجمی عظم لے ہوئے جنگ میں مصروف تھااور کہتا جاتا تھا 🛚

> ان يحضب الصعداو تندقا ان على الرئيس حقاحقا بْنْرْچْقَدَدُ: "مردارفوج كاكام بهب كدنيز وكوفون ب رَقْمِين كرتاري بيال تك كدوولوث جائے" . عبدالعزيز بنءم والن كاخاتمه:

عبدالعزیزین مروان پھی آگ لڑائی میں مارا گیا۔ مروان نے خاتدان محارب کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مروان کی طرف سے بنگ کرر ما تھا۔اس کے علم کے نیچ تحوث ہی ہے لوگ تھے۔م دان نے کھا رتب خدا ہوتھے مر۔ تیرے ساتھ بہت کم لوگ ہیں تو اہے امحاب کے ساتھ حاکرمل حا۔اس نے کہا اے امیر الموشین جاری مدد کے لیے ملائکدان لوگوں ہے کہیں زیادہ ہیں جن کے ما تحال جانے کو تو ہم ہے کہدرہاہے۔اس بات ہے مروان بہت فوش ہوا۔ بینے نگا اورخو داس کے ساتھ جو سابی تھے۔ان میں ہے بچولوگ اس كے ساتھ كرد ہے ۔ من تے كلت كھاكرلوگ اسے اسے الكركي طرف بھا كے۔ عا كم حمص نعمان بن بشير بن فته: كاقل:

ا في حمص كي طرف محتج بهال نعمان بن يشير جافتة عاكم يقه يفعمان جوافته كو يدخير جومعلوم بمو في تو و وراتو ل رات ا في نی فی نا کلیکلید کواور سب لزگول کواور مال ومتاع کوساتھ لے کر بھاگ گئے۔ دات بجریارے مارے بچرا کے اوا جمع صبح کوان کی . تناش میں نظے عبداللہ بن کلائی نے انھیں ڈھوٹھ ھا نگالا اور آل کرڈ الا۔ان کے مرکوادران کی ڈوجہ اور بچ ں کوساتھ لیے ہوئے آیا۔

اوران کی بٹی ام ایان کی گودیش ان کام ڈال دیا۔ بھی ام ایان اس کے بعد تھانتی میں پوسف کے باس تھی۔ زور نعمان جڑتن نے کہا یہ سر مجھے دواس سے زیادہ ٹی اس سر کی فق دار ہوں۔ فرش نا کلہ کی گود ٹی فعمان ڈاٹٹڑ کا سراس نے ڈال دیا یمنس بیں ان ب کو نے بوے کلائی جب پینیاتو بن کلب نا کلہ کواوراس کے بچوں کوآ کرلے گئے۔

زفر كا قرقيسيا كے قلعہ پر قبضہ:

زفرقشرین ہے بھاگ کر قرقیبیا کی طرف پڑتھا۔ یہاں یزید کی طرف ہے عیاض حاکم تھا۔ اس نے زفر کو قرقیبیا میں واخل نہ ہونے دیا۔ زفرنے بہت شدیونشمیں طلاق وخماق کی کھا کرکیا۔ مجھے فقط بہاں حمام میں جانے کی اجازت دے دو۔ حمام میں ے نکل کر میں بیماں قیام نہ کروں گا۔اجازت ملتے ہی آخر قبیبا میں داخل ہو گیا۔حمام میں گیا ہی نہیں عمیاض کو وہاں ہے نکال کرخو و و ہن قلعہ ہند ہوگیا۔ بنی قیس اس کی تبایت مراٹھ کھڑے ہوئے۔ ناتل صاحب قلبطین میدان ہے بھاگ کر این زیبر جیسیٹے کے

مصرمیں مروان کی بیعت:

اب تمام الل شام كا اتفاق مروان پر ہوگیا۔ وومرجع خلائق بن گیا۔ ملک شام میں اس نے اپنی طرف سے حکام مقرر كيے۔ مّام کی طرف ہے مطمئن ہوکر وہ مفریش آیا۔ حاکم بیبال کا این جیدم تھا اور وہ بھی این زبیر بیبین کی طرف لوگوں کو دبوت ویتا تھا۔ مروان کے آئے کی خبری کروہ نی فبر کے کچھے لوگ ساتھ لے کرادحرمروان کی طرف متنجد ہوا۔ادحرمروان نے عمرو ہی سعید کواس کے جھے چھے روانہ کہا۔ مدمم میں داخل ہوا اورمنبر سرحا کر خطبہ مڑھا۔اوگوں کوعمرو کے مصرمیں داخل ہونے کا حال جومعلوم ہوا تو س بن جحدم کے ساتھ سے الگ ہوکرواپس طے آئے۔ سب نے مروان کواپٹا امیر بنایا اوراس سے بیعت کرنی مروان مصر سے دمشق کو والهي جار باتحار قريب يخ كرية تري كدائن زبير البية في النه بعالى مصعب كولسطين كي طرف روانه كيا ب-عمرو بن سعداورمصعب بن زبير کي جنگ:

مروان نے عمر و بن سعید کوفون کے ساتھ مصعب ہے مقابلہ کرنے کوروانہ کیا۔ ابھی و وسرحد شام میں داخل نہ ہونے پایا تھا کہ عمر و کے لشکر نے اے روک لیا دونوں فوجوں میں اڑائی ہوئی۔مصعب کوشکت ہوگئی۔اس کے ساتھ ایک فتض محمد بن حریث تھا اے محرو بن معیدے قرابت تھی۔ بیان کرتا ہے۔ واللہ! بی مصعب کا ساد لیزنیں دیکھا۔ سوار ہو یا پیدل وو دونوں حالتوں میں ز در شورے تعلد کرتا تھا۔ داستہ میں بیدل ہوہ و جاتا تھا اور اپنے ہمراہیوں کور تیب وانتظام سے لے جاتا تھا۔ اور بیاد ویا دوڑتا تھا کہاس کے تکوؤل کوش نے دیکھارخی ہو گئے ہیں مروان واپس آیااور دشق کی طرف ہے اے اطمیمان ہوگیا اور عمرو بن سعید بھی واليل آحما-

### ام خالد بوه يزيد سے مروان كا تكاح:

ایک روایت میہ ہے کدائن زیاد عراق ہے جب شام میں آیا ہے تو اس نے بنی امید کو تدم و میں بایا۔ ان لوگوں کو ابن ذبیر بیستانے مدینہ ہے مکہ مارے ملک تجازے فکال دیا تھا۔ بیادگ قدم ش اتریزے اوران کومعلوم ہوا کہ ضحاک بن قیس اس وقت ائن ذبیر بینتا کی طرف سے امیر شام ہے ائن ذیاد اس وقت پڑتیا ہے کہ این ذبیر جینیا ہے بیت کرنے کو اور بنی امید ک

لے ان ہے امان طلب کرنے کوم وان روانہ ہونے والا تھا۔ این زمیر جیتائے کہا خدا کے لیے اس ارادے ہے باز آ۔ معشل ک ہات نہیں ہے کہ بزرگ قریش ہوکر تو اس مکارے بیعت خلافت کرنے جائے۔ تھے چاہیے کہ الی مذمر کو دعوت دے۔ان ہے بیت نے پھران کواور تمام بنی امیر کوجو تیرے ساتھ ہیں' کے کرشحاک بن قیس پر پڑھائی کر کے اے شام سے نکال دے عمرو بن يزيد كيارا ـ والقدا ابن زياد ي كتباب اوريه بات مجى توب كرة قريش كامر دار اورزيس ب فافت كاسب ، بزه كر تحي تن ب ہاں اس چھوکرے پرلوگوں کی نظر پڑتی ہے (لیتن خالد بن بزیر ) تو اس کی ہاں سے عقد کر لے وہ تیرا فرزند ہوجائے گا۔ مروان نے ا پیاہ کیا۔ پہلے اس نے خالد کی ماں سے عقد کیا۔ اس مورت کا نام فاختے تھا۔ گھرٹی امیدکو جمع کر کے ان سے بیعت کی ۔ انھوں نے اپنا امیران کو بنایا پھر تدم کے سب لوگوں نے بیعت کی۔اب مروان ایک انبوہ کیٹرایئے ساتھ لے کر شھاک سے لڑنے کو لگلا۔ شھاک نے ساکہ بنی امیے نے مروان سے بیعت کر لیا اوراب جھے ساڑنے کو آ رہے ہیں تو اہل دشش وغیرہ بیں جولوگ اس کے پاس متص ن کو لے کر مقابلہ کرنے کو لکلا۔ انجی لوگوں میں زفر بھی تھا۔ م رہ راہط میں بہت شدید لڑا آئی ہوئی۔ شحاک اوراس کے اکثر اصحاب فتل ہو گئے۔جوہاتی رہے وہ کسی نہ کسی طرح بھاگ گئے۔ ز فر کامعر که مرخ رابط سے فرار:

ز فربھی دونو جوانوں کے ساتھ کسی طرف بھا گا جا تا تھا۔ای طرف سے مروان کے سوار آپڑے اور وہ اُٹھیں کے تعاقب میں تتے۔ دونوں جوانوں نے زفرے کہا: م دونوں تو ہارے جائیں گئے اپنے کو بھاسکو۔ تو بچاؤ۔ زفران دونوں سے جدا ہو کر قریبیا کی طرف لکل گیا۔ وہاں بن قیس اس کے باس جمع ہو گئے ۔انھوں نے اپنار کیس بنالیاد ہیں زفرنے میداشھار کے۔ ارى الحرب لاتزداد لا تماديا اريىنىي سلاحى لا ابالك انّنه. بْنْرَجْبَةَ: "مير ب سلاح مير ب سامنے لا كرر كود ب ميں ديكتا ہوں كه لڑا أَنَّى ميں بہت طول تعنيج گا-و تبقيل حزازات النفوس كماهيا

فقد بنت الرعر) على دمن الثري يَنْ جَبَدُ: زين كِض وهاشاك يرتوسرواك آتاب ولول شي جوكدور تم يجرى مونى بين وواى طرح روجاتي بين-و تشرك قتلىي راهط هيي ماهيا اتدهب كلب لم تسلها رماحنا بْرِيْجَةِينَ: كِيابِي كلب ماري رجيون عن في ما كي كاور جنگ رابط كاشتون كا (اورووكي كشت تنه ) موشن شايا جائ كا-

فراري و تركمي صاحبي و رائيا فسلم تسرمنسي نبوةً قبل هذه بنزچتر الافزش كسواكداية دوساتيول وچوزكرش بحاك آيا جحت كولى تصورتين واب-

بصالح ايمامسي وحسن بلاثيما ايندهب يموم واحدان اسمالة بَيْرَةِ بَهُ: كاس ابك لا الى على جو جمع من يقور وكياب-ال كرب اورمير كارنام اورمير كاناب الدي مث حائے گئی۔

و تشارُ من نسوان کلب نسائیا فلاصلح حتى تنحط الخيل بالقنا بَنْ فَهَالله: مم جب تك ير چيان مار مار كسوارول كوخون عن الثاشدي - جب تك ين كلب كي مورتول سے اماري مورتي انقام شد

بن فعطل نے ان اشعار کااس طرح جواب دیا:

. لعمرى لقد الفت و قيعه واهط عملى زفسرداءٌ من الداء بساقيسا بتزخيَّة: "مُرحَمُ هَا كَرَكِيًّا مِولَكَرِجُّكُ وابط غَرَرُ وَمِيرِّ عَمْ مُن جَالَ كُوبِا مِن الداء بساقيسا

دعا بسالاح ثم احجم اذراى سيوف حسّاب والطول العذاكيا بُرُخِيَّةِ: الحرية طلب تركيكن عب مارى طرف كالواري اوركونساس فريكية تَكَا كَرُوكُنِ".

> عمروبن کلبی کے اشعار: عبد کلیں: نقل کا مصر مشاہ کر

اروبن کلبی نے زفر کے جواب میں سیاشعار کیے۔

یکی زفر القیسی من هلك قومه بسعبرة عین ما یحف سخومها مینهند: "اورقی ایرافی میلی دیائی از ایرانی تروی ایرانی ایرانی از ایرانی از ایرانی از ایرانی ایرانی ایرانی است استخدار اللحرف بر العط و و و است شادلا و استبهم حربعها

اب حداء حدى تلخى ميس براعظ المستخدى المنطق المستخدد و السبيت عرب المنظمة المن

بَنْزَجْتَهُ: اے زفراس فم من مرجایا تی تو ذات وحسرت میں جوشنے والی نیمل'۔ ساشعار کھی زفرنے جبی کیے تھے ۔

ي الله اما بحدل و ابن بحدل فيحيا و اما ابن الزبير فيقتل

ولما يكن للمشرف فوقكم شعاع كقرن الشمس حين ترحل ولما يكن للمشرف فوقكم شعاع كقرن الشمس حين ترحل

بِنْجَجَبَةِ: العَمَّى مِّ لُوكُول كِامْفُول بِيَّوَاداسَ طَرِح كِيال يَجُلَّى جَسِ طَرِحَ سورةَ كَا كَرَان طوعَ كَرَلَ هِـ ''-همِدَارطن بِي تَعْمَ نِهِ وَفِر كِيجَابِ عِن يشْعِر كِيهِ بِ

ا تدخیب کسائی قد حسنهاد ماحها و تبسرك قنسلنی داهند ما اُحسنب پیچتن : نگاهیدش کارگری در این کمالی ایس این کدید کسائی ایس کرد. پیچتن : نگاهیدش کارگری در این کمالی ایس این کرد.

ے محدل پر بیرے کا کا کام ہے۔ حمان کان مالک میں محدل اور اس کے مب بھا اُن پڑھ کے بلاک ہونے کے بادسروان کی خوافث کے لیے سما گل برگرم رہے۔ اُن س

ان کودفن کے میدان سے چلے آتے۔

اضاعت ثغور المسلمين وولت لبحا اللُّه قيسا قيم عبلان انها بْنْجَةَ تَهُ: فدا كَي مار بوي قيس براس نے مرحداسلام کوچپوژ دیااورس بھاگ گئے۔

احساها اذاما المشرفية سلت فساه بقيم في الرحاء و لا تكر

بْنْرْجْنَادْ: بْسِ زَمَانَهُ أَسِ مِنْ فَيْسِ كَي وَيْ رِكْتُو كُرِبِ بِلُوارَحَجُ جَاءَ تَوْ كِيران لوگوں يرجم وسه ذكر''۔ مروان کا ابن بهبیر ه برطنز:

حصین بن نمیر نے مروان ہے بیعت کی اس کے ساتھ بیٹر واجھی کی کہ شام میں بنی کندہ کے جولوگ ہیں ان کومقام ہلقام میں زهنیں دے اور حاکمے دے۔م وان نے ایسا تک کیا۔ مالک این ہیجہ و نے حصین بن نمیر کومشور و دیا تھا کہ خالد بن مزید ہے بیت کرے مالک نے اس کا کہنا نہ مانا اور مروان ہے بیعت کر لی حکم کی ذریت میں ہے اور لوگوں نے بھی اپنے لیے وعدے لے رکھے ہیں۔ انھیں اوگول بیں سے ایک صاحب ہیں عظر بیں لیے ہوئے آ تھوں بیس مرمد گلائے ہوئے۔ یدا شار وا بن ہمیر و کی طرف تھا۔ اوروہ اس محفل میں مروان کے باس بیٹھا ہوا تھا۔ اورا سے عظم ملنے اور مر مدلگانے کا بہت شوق تھا۔ یدن کراہن ہمبر و نے کہا۔ ہنوز د لی دورے۔اورکوئی مشکل مجی نتیں دو پڑتی۔مروان نے کہا معاف کرنا میں نے مزاح سے بیات کی تھی۔این میر و نے کہا ہاں الیای ہے۔ وت طائی نے بی کل کی مدح میں چنداشعار کے۔ (ترجہ کی ضرورت نہیں) ىزىدكىموت كىخراسان يين اطلاع:

سلم بن زیا دیے سم فقد وخوارزم کی فقیمت میں ہے بزید بن معاور پرٹاٹٹز کے لیے عبداللہ بن خازم کے ہاتھ مدایا روانہ کے یہ

یز پد کے مرنے تک سلم خراسان کا حاکم رہا۔ اس کوادھر تو یزید کے مرنے کی خبر کینچی۔ اس کے ساتھ ہیں معلوم ہوا کہ اس کا ایک بھائی یزیدین زیاد بچھتان شی مارا گیا' دوسرا بھائی الدعبید وین زیاداسیر ہوگیا سلم نے اس خرکو چھپایا آخراین مراوونے چند شعر کیے ۔

استى امية ان آخر ملككم حدد بحوارين ثم مقيم بَنْزَهَ بَهُ: اب بني امياتهماري آخري بادشاه كي الشي حوارين شي مِزى بولي ب

طرقت سنيته وعندو ساده كيوب وزق راعن ميرث م

رای تھی رکھا ہوا تھا۔

و مسرف تسبكي على نشوانه بالصنسج تقعيد تارة و تقوم يَرْزَهَنَهُ: اورايك مغنيال مت كيترك يال روري تحل ماركل ليه يوئ بحي المحق تحي بمي يشخ تحي". سلم بن زیاد کی خراسان سے روانگی:

این عراوہ کے بیاشعار چوشہور ہو کے توسلم نے بزید اور معاویہ بن بزید کے مرنے کا حال ظاہر کر دیا۔اوران لوگوں سے کہا آ ؤجب تک کی ظیفہ کو ب لوگ مقر رکریں ال پر بیت کرلو۔ ب نے اس سے بیت کی۔ دومینے تک اس بیت پر قائم رہے۔

بچراں عبد کوتو زا۔ ابل فراسان مسلم کوجس قد رعزیز رکھتے تھے۔ اتا کس حاکم کوئیں رکھتے تھے۔ ای وجہ ہے اس کے زمانہ میں جوجو ولا دتی ہوئیں۔ان میں سے میں بزار بچاں کا نام سلم رکھا گیا۔ جب اٹل فراسان نے سلم سے بیت کر کے توڑ ڈالی تو وہ فراسان ے روانہ ہو گیا۔مہلب کواینا جانشین بنا گیا۔

امارت خراسان براین خازم کاتقرر:

سرخس تک پینچا تھا کہ سلیمان بن مر ثدے ملاقات ہو گی۔ اس نے یو تھا کہ فراسان میں کے اپنا جائشین کر آیا۔ کہا مہلب کو۔ کہا بی نزارے بچے کوئی نسانا کہ یمنی کو حاکم ٹراسان بنادیا۔ سلم نے این مراہد کو بھی مردود ڈوقاریاب وطالقان وجوز جان کا امیر کر زیا اوراوس بن تعلیہ کوچس کا قصر بھر و جس مشہور ہے۔ والی ہرات بنا دیا۔ جب فیشا پورٹیس سلم پہنچا تو عبداللہ بن خازم ہے ملا قات ہوئی۔اس نے بھی بی سوال کیا کہ تو نے خراسان میں کے چھوڑ ایسلم نے سارا حال بیان کر دیا۔این خازم نے بیس کر کھاشے میں تھے کوئی نہ ملا کدا ہے والی ٹراسان بنائے ۔ تو نے ٹراسان کو بنی بکرومز ون اٹل یمن میں تقسیم کر دیا۔ خراسان کافریان میر ہے نام مراکک دے۔ میں خراسان کی حکومت کروں گا۔ تو میرے نام فربان لکھ دے۔ پچر تھے برکوئی احتراض نہیں ملم نے اس کے نام فربان لکھ دیا۔اس نے کہاایک لاکو درم ہے میری اعانت بھی کر سلم نے لاکے درم بھی اے دلوا دیئے۔

این خازم کامرو پر قبصنه:

این فازم مرد کی طرف متوجہ دوا۔مبلب کو خبر ہوگئ۔اس نے تی جشم ش سے ایک شخص کواپنا جائشین کیا اورخود این فازم کی طرف متوجہ ہوا۔ این خازم جب خراسمان میں پہنچا تو جھی اے مائع ہوا۔ دونوں میں فتنے وضاد پریا ہوا۔ جھی کے ماتھے پرایک پھرآ لگا۔ لڑائی موقوف ہوگئی۔ بھی نے این حازم کوم دروذ کی طرف جانے کا راستہ دے دیا۔ این خازم مر دروذ میں داخل ہو گیا۔ اس واقعہ کے دودن بعد جھی مرحما۔اس زمانہ میں خراسان کے لوگوں نے اپنے اپنے خاکموں مرحملہ کرکے اقعیں نے بس کروہا۔ جے جو صوبیل عمیاس کود با بیشا۔ این خازم کا تسلاخراسان پر ہوگیا اور آتش حرب مختصل ہوگئی۔ این خازم نے مرو پر قبضہ کر کے سلیمان بن مرجد برم وروز میں پڑھائی کی۔ کچھوٹوں تک جنگ ہوتی رہی۔

عمرو بن مر ثد كافل :

سلیمان بن مر تدکوتل کر کے عمرو بن مرتد ہے لڑنے کو طالقان کی طرف بڑھا۔ عمرو کے ساتھ سات سوسر باز تھے۔اے معلوم ہوا کدائن خازم اس کے بھائی کوئل کر کے خود اس سے لڑنے کو آ رہا ہے۔ بید مقابلہ کے لیا تھا۔ نہر پر دونو اس تا یفوں کا مقابله ہو گیا۔این فازم کے سب لوگ ابھی پینچے بھی نہ تنے۔اس نے میدان جنگ میں آئے کا تھے دیااورخود بھی آ یا دؤ نمرو ہوا۔ کہ ز بيركبال بوكول في جواب ديا بحي نيس آيا-اس الثاء زبير عي آكيا- الجي اس في رفت مؤكو مي زا تارا قا كدلوكول في این فازم نے کہالوز ہیر گئ آ گیا۔اے این خازم نے تھم دیا کہ آ گے بڑھ کر قال کرے۔ دونوں فریق دیر تک لڑتے رہے' عمر و بن مرحد ای لزائی میں مارا عمیا۔ اس کے اصحاب بھاگ کر اوس بن اقلیہ کے پاس برات میں چلے مجے اور ابن خازم مرو کی طرف والين آيا۔شاع نے کہا .

> اتذهب ايمام الحروب و لم تبئ زهيىر بمن حيسان بعممرو بن مرثد

مَنْ خِيدَ: "امام جَلْ كِمايونِي أَقُل ما كُن كِيرا بِكِي تَوْعَمُ و مَن مُراد كابدارَ بيري فيم اليا كيا" -قبیله بکرین وائل کا ہرات میں اجتاع:

م دروؤ میں قبیلہ بکرین واکل کے جولوگ تھے۔ سب بھاگ کر ہرات میں چلے آئے اور اس خاندان کے لوگ جونوا می \* اسان میں تھے ووجھی سب آ گران ہے ل گئے۔ بمرین واکن کا ایک جم خفیر ہرات میں جمع ہوگیا۔ ادس بن تغلیدان سب کا رئیس ند۔اس ہے سب نے کہا ہم تھوے بیت کرتے ہیں۔اس شرط پر کہائن خازم ہے مٹل کراڑ اور قوم معز کے سب اوگوں کو خراسان ے نکال وے ۔ این نشلہ نے کہا ہے ویتاوت ہے اور بیتاوت کا ساتھ کو کی شیس ہوتا ۔ تم لوگ اپنی ای جگہ نفیم سے رہوا گراہن خازم تم ہے تعرض نہ کرے اور میں بحی مجھتا ہول کہ ضرور آخرش کرے گا۔ تو تم اپنے ای ناحید پر راضی رہووہ جہاں ہے وہیں اسے رہنے دو۔ ین کربی صبیب کینے لگے لا واللہ ہم اور تو مصر جس نے مرید کے دونوں بیٹوں توقل کیا ایک شیریش رہیں ہم کو بیر منظور نہیں ہم ہماری بات مانے ہوتو مانونٹیں تو ہم کی اور کوایٹا امیر بتالیں گے۔این اٹلیٹ کہاتھیں میں ہے ایک شخص میں بھی ہوں جوتمہاری مرضی ے والا ایمان رسب نے اس سے بیت کر لی۔

بن خازم اورا بن تعلبه کی جمرین: بن خازم اپنے میٹے موکا کواپنا جانشین کر کے ان لوگوں کو قبال کرنے کوروانہ ہوا۔ ہرات کے اوراس کے درمیان جب ایک دادی کا فاصلہ رہ گیا تو وہیں اس نے لفکر ڈال دیا۔اب بنی بکرنے ابن تغلیہ ہے کہا۔ نکل شمر کے یا ہر خندق کھود۔ ہم سب شمر کو پاس یشتہ رکھ کر دشمن سے قبال کریں گے۔این قتلیہ نے کہاتم کوشیری ش رہنا جا ہے تمہارا شیر سختم ہے۔این خازم جہال اتراب وہیں اے رہنے دواز یادہ دن ہوجا کیں گے تو اکتا جائے گا اورتمہاری مرضی کے موافق ملک تمہیں دے دے گا۔ گھر جب ضرورت ہوتو قال بھی کر سکتے ہو کسی نے اس کا کہنا نہ ماناشہ سے نظاور شہر کے اور دشمنوں کے درمیان انھوں نے شند ق کھود کی ۔ اور این خازم ان لوگوں ہے کوئی سال بھراڑ تاریا۔ ملال ضى كى مصالحت كى كوشش:

جنگ شروع ہونے سے پیشتر ہلال من نے این خازم ہے کہا کہ اپنے بنی تم پر کوارا شاتا ہے واللہ اا کر تو فتح یاب بھی ہوجائے تو ان لوگوں کو قبل کرے زیر کی کا لطف کیار ہے گا۔ ابھی مر دروذیش انیس میں ہے کتے لوگ تو قبل کرچکا ہے کاش!ان کوتھوڑ اسا ملک وے کرتو رامنی کرلیتا اور آئیں میں ملح ہو جاتی کہا واللہ !اگر میں ٹراسان ساراان کے لیے چپوڑ کرنگل جاؤں جب بھی وہ رامنی نہ ہوں گے ان کا بس حلے تو ہم کوتم کو دنیا ہے نگال دی ہے گئے کہا جب تک تو ان ہے عذر نہ کرے گا واللہ نہ میں اور نہ بنی خندف میں ے کو کی فخص جومیری بات مانا ہے ایک تیر بھی تیری طرف سے سرند کرے گا۔ این خاذم نے کہا تمہیں میری طرف سے بیام لے کر ان اوگوں کے باس جاؤ اُٹیں راضی کروشی مین کراین تطبہ کے پاس آبا۔اے خدا کا واسطادیا۔ حق قرابت کو یا دولا یا اور کہا: بی زار کا خون ممانے ایک کو دوسرے سے لڑانے خداہے ڈر ۔این انقلہ نے کہائی صبیب ہے بھی تو مل کرتا یا۔ کمالا واللہ! کہان لوگوں ے ل و سبی ۔ آب جو بہاں نے نکلاتو ارقم بن خل وعبداللہ بی خصف اور ضعف بن بزیدا ورعاصم بن الصلت اور بن بکر کے بہت لوگوں ہے ملا قات ہوئی۔ان سب کے سامنے اس نے وہی تقریر کی جوابن اثعلیہ سے کی تھی۔

بی صهیب کا مصالحت سے اٹکار:

ے بی کہا کہ بی صبیب ہے بھی تو ملان ضی نے کہاتم لوگوں میں بنی صبیب کی بڑی منزلت ہے۔ میں ان ہے تو ابھی نہیں ملا۔ کہاان سے ذرامل توسی ۔ اب یہ نما صبیب کے پاس آیا اوراس پاپ میں ان سے تفتگو کی۔ انھوں نے یہ جواب دیا تو یغا می نہ ہوتا تو ہم تھے کوئل کرتے ہے جھا کیاتم لوگ کی طرح راضی نہ ہوگے۔ کہا ہاں انھوں نے یہ جواب دیا تو پہنا می نہ ہوتا تو ہم تھھ لوَّتَل كرت\_ر یو جها كیاتم نوگ كى طرح راضى نه دو گهرال دو باتول ش سایک ایک بات اعتبار كروتو تم لوگ خراسان سے نکل حاؤ کہ تو م مفرکا کوئی نام ایوا بیال باتی شدرے یا رہوتو اس طرح رہو کہ اپنے جانور جھیار 'سونا' جائدی سب ممیں دے دو۔ بينا مرت يو چهاكيان دونول باتول كسوااوركولى صورت يلى بهام رائيس اس في الماخشة الله و بغم الوكيل. اوراين خازم کے باس والی آیا۔ کہا کیا خبر۔ کہاانھوں نے تو قطع رقم پر کمریا تھ کی ہے۔ این خازم نے کہا ش تو پہلے ہی کہدیکا ہوں کہ جب ے فدانے نی کو بی مفرض ہا اختاب کیا۔ای دن ہے قوم ربیعہ خداے ناراض ہوگئی ہے۔

ام اميرموادر الشنات شادت مين تك وعبدالله بان دين كي بيت

ز ہیر بن حیان کا تر کوں پرحملہ:

انھیں ایام میں ترکوں نے تصرا سفاد پر پڑھائی کی۔ اس کا محاصرہ کرلیا۔ قصر میں سب سے زیادہ از دے لوگ تھے۔ ترکوں نے انہیں فکست دی۔انھوں نے اور جہاں جہاں بی از دیتے انھیں اس داقع کی اطلاع دی۔ وہ بھی از دیوں کی کمک کو پینچے۔افھیں بھی تر کوں نے فکنت دی۔اب انھوں نے این خازم ہے کہلا بھیجا۔اس نے تم تیم کے گروہ کے ساتھوز ہیر بن حیان کوروا شد کیا اور یہ کہدویا کہ ترکوں کے ساتھ نیزہ ہاڑی شکرنا۔ سامنا ہوتے ہی ان پر جارٹا نا نہ ہیر روانسہ وااور بہت سر دگی کے دن ان کے مقابلہ ش پہچا۔ سب نے ترکوں برحملہ کردیا۔ انعیں فلت دی سب کے قدم اکثر گئے۔ بدی رات آ می ادرسب ترکوں کا تعاقب کرتے رے معراش تفرتک بینچاتو کچھاؤگ تقریش میلے گئے۔ زہیر چندہواروں کے ساتھ ترکوں کے تعاقب میں رہا۔ راستہ ہے وہ خوب واقف تھا۔ آ دھی رات گئے۔اس نے مراجعت کی۔ سر دی ہے اس کا ہاتھ پر تھی کی ڈانڈ پر جم گیا تھا۔ غلام کو آ واز دی وہ لکلا اور اے قعر می ایرا چربی و ار کارم کرے اس کے ہاتھ برلما۔ اور تیل کی محی ماش کی۔ آگ سالگادی۔ تحور کی ویرے بعد ہاتھ میں نرمی پیدا ہوئی اور بدن میں گرمی آ گئی۔اس کے بعدوہ پھر ہرات جلا گیا۔ اس داقعہ پر کعب اشتری نے کچھاشعار کے یا

اتباك اتباك النغوث في برق عارضٍ دروعُ و پیــش حشـوهــنُ تــمیــم بَتَرْجَهَابُ: ''لو كمك بَنْجُ كُلْ-ابر كوئد بي زرين اورنكواري وكفائي وين بين -بن من بن تميم جهيرو يه بين' -ٹابت قطنہ کے اشعار:

ٹابت قطند نے بھی ساشعار کیے <sup>ہے</sup>

ان اشعار کواہن اثیر نے بھی چھوڑ دیا۔ گ۔ ح ان اشعار کوائن اثیرنے بھی چھوڑ دیا۔ ع۔ح

تاريخ طبري جلد جيارم: حساة ل

۲۰۲ ک امیرهادیهٔ الشنت شهادت مین تک ۴ میدانند بین کی بیعت

فبدت تفسي فوارس من تنميم

علم ما كان من ضنك المقام مَنْزَهَ بَدَ: '' نَیْ تَمِیم کے شہوار دل برمیر کی حان قدا ہوجائے کس تنگی ودشوار کی شریانھوں نے ید د کی۔ بقصر الساهلي وقداراني احتامي حييز قبأريه المخامر

بتنزیقة : قعر باللی ش سب کے سب بخت وشواری ش جتلا تصاور جس وقت وہاں کو فی مدد کرنے والا ندتوا میں مدد کر رہا تھ۔ اذه دهم سذي شيطيب حسيام يسيقني بعدكسر الرمحفهم

بَيْرَهُ مَدَدُ: ميرى رِيْجِي وُتُ كُي وَعِي أِن آلِ تَعْ تَيْزِ عَدِيْمُون كَوْفَالا جَسِ مِن مَا شِي بَو فَي تَعِين

و ضريح قونس الملك الهمام فلولا البله ليسم له شريك بَنْزَهَمَهُ: الكرفدائ وحدولاش يك كلدونه وفي اورش في ايك زيردت رئس كنور يروارند كيا موتا-

اذاً فنساظست نسساء بنسى دئسار امسام التسرك بسادية السخسدام

بَنْزَهُ فَهِينَا وَرِيدُ وَفَضِينَ فِي بِيالِ مِرْكُلُ مُوتِمِينَ إِن كَي حِمالُلُ اوريازيب بِرَرَكُول كَي نظريز تي ... ابن خازم اورابن تعلبه کی فیصله کن جنگ:

بن فازم نے ایک دن کہان لوگوں کے محاصرہ ٹس بہت دن گز رکتے ان سے یکار کرکہا۔اے بنی ربیدتم نے ذند تن کی آ ز کڑی ہے کیا خراسان مجر میں ای خدق رہتم نے قاعت کر لی۔ بنی ربید کواس کلمہ پر بہت جوش آ گیا۔ سب کے سب جنگ برآ مادہ ہو گئے۔ابن نظبہ نے کہا خدق ہرگز نہ چیوڑ و۔جس طرح آج تک لڑا کرتے ہوای طرح ان سے لڑے جاؤ۔ دیکھوا می جعیت کو لے کران سے لڑنے نہ جاؤ کسی نے کہنا نہ بانا لڑنے کو قطے اور دونو ل لشکر د ل کا آمنا سامنا ہوگیا۔ این خازم نے اپنے اصحاب سے کہا آج کے دن کواپٹا دن سمجھوا درایتا بنالو۔ آج جو غالب ہوا ای کو ملک لے گا ٹیں اگر آج قمل ہو جا دُن آٹو ٹیاس بی عطار دی تمہارا امیر ہو گا شاس بھی قتل ہوجائے تو بکیر ثقفی امیر ہوگا۔سنو!میری پڑئی جی ٹین ہے۔ جھے زشن میں باندھ دوادر ہتھیار ٹی نے استے باندھ لیے ہیں کدمیراُ تل ہونا آ سان ٹیس کے کوئی تم ہے کہ یک آل ہوگیا تو ہراُ زنہ مانا اس مع کہ پس بی نعدی کا فشان زہیر کے ہاتھ میں تھا اوراس کا بیٹا ایاس گھوڑے برمواراس کے ساتھ تھا این خازم نے ان لوگوں کوتھم دیا کہ موار جب تمہارے مقابلہ بیس آئیس تو گھوڑوں کے نتھنوں پر برچیوں ہے دار کرنا۔گھوڑے کا قاعدہ ہے کہ اس کے نتینے پر وار پڑا اور وہ بھا گا یا سوار کوا بی بیٹیریرے مچینک دیا۔اس اثنا و میں ہتھیاروں کی آ وازے ایاس کا گھوڑ امجز کا اورا یک وادی کی طرف اے لے بھا گا جواس کے اور بنی مجیرے درمیان داقع تحادثمن اس مرحمله کرنے کو پڑھا۔ کہتاہے تھی نے اس کے گھوڑے کوتاک کراس کے نتینے پر مرتیجی ماری یہ اس نے سوار کویٹ رے گرادیا۔

ا بن نغلبه کی فئلست: ۔ زمیرنے نی مدی کے ماتھ دشن پرتملہ کیا۔ بی تیم بھی جار جانب ہے اس کے بیچے ہو لیے۔ ایک ماحت تک بی برلاتے

تاريخ طرى جلد چيارم. حساؤل ۱۳۰۳ ايرمنادية تانيت شهاد تيرين يك وعبدالله يمن في ريب

رے۔اس کے بعد خدق کی طرف بھا کے کھ لوگ خدق میں گر گئے کھ اُدھ کئے کھ ادھ۔ بہت بری طرح سے آل ہونے گئے۔ اوں بن نظیہ بھی ذخی ہوکر بھا گا۔این خازم نے تھم کھائی کہ غروب آ فیاب تک ان ٹیں ہے جو تھی امیر ہوکر آئے گا ہے ضرور قل كرول كالدسب كية خرش ايك تخص جس كانام مجمية قا كرفار وكرة باللوكول نے اين خازم ہے كہا آفاب توغروب وكيا كہا ہے

ہی شتوں میں ملا دو غرض وہ بھی قبل ہوا۔این افلیہ بجستان کے قریب پینچ کرم گیا۔ال معر کہ شی آٹھ ہزار بی محرقتل ہوئے۔

این نظبہ بھاگ گیا تو این خازم ہرات پر قابض ہو گیا اس نے اپنے بڑے پیٹے کھر کو ہرات کا حاکم کیا۔ شاس کواس کے پاس

چیوڑا اور بکیرکواس کارٹیس شرطہ تقرر کیا اوران دونوں ہے کہددیا کہ اس کی تربیت کرتے رہنا پیتمہارا بھانجا ہے۔ (اس کی مال مفید بن سعد ٹی سے تھی ) اوراس سے بھی ہے کہ دیا کہ ان دونو اشخصوں کی رائے کے ظاف کوئی کام نہ کرنا۔اس کے بعدا بن خازم مرد کی هرف يلثابه



باب۳

## توابين

### کوفدے روسائے شیعہ:

مسمن من فاق المجالات لم الكرامان وإداعة المؤكرة الدين المداوات أكرام عن الأمارة المرافق المداوات المداوات المد إيكر كما 10 كرام على الكرام على إلى المداوات المداوات المداوات الدينة المجالة المداوات ال

## ميتب فزارى كاشهادت حسين دواتنز براظهارتاسف

ر فاعه بچلی کی تقریرے: سینب کے بعدر فاعہ نے بڑھ کرسب سے پیشتر تقریر کی۔خدا کی حمدوثناء بجالائے۔ نبی مُکٹِشا پر درود بھیجاا در کہا اے مسینب میہ

خدا ک مدایت تھی کدائی بات تمباری زبان نے نگلی اور سب سے بہتر جو کام ہے اس کی وگوت تم نے وی تم نے حق تعالی کی حمد و ثناء ے اور ٹی گھ پرصلو ق سے ابتداء کی اور فاعقوں سے جہاد کرنے گنا وظلیم سے تو بہ کرنے کی دعوت دی۔ بم نے تمہاری بات کوسنا' تمہاری رائے کو تبول کیا تمہارے کہنے کو مانا تم کتے ہوائے ٹی ہے کی کوام پر بنالیں جس سے رجوع کرتے رہیں جس کے گر دجع ر ہیں۔ بی رائے ہم لوگوں کی مجی تھی اگروہ امیرتم ہوئے تو ہم سب لوگ تم کو پیند کرتے ہیں تم کواپنا بی خواہ تھے ہیں۔اور ہمار ی جمعیت میں سبتم کودوست رکھتے ہیں۔ یا اگر تمہاری رائے ہواور تمارے اسحاب کی بھی رائے ہوتو شیخ شیعہ محالی رمول اللہ واللہ سلیمان بن صردکوجن کا قدم سب پرسبقت دکھتا ہے۔ جن کی دینداری وسلوت مسلم ہے۔ جن کی دانشمندی سرس کوبھر وسہ ہے۔ ہم ا پناام پر ہنالیں ۔ بس مجھے بھی کہنا تھا۔ اور خداے اپنے اور تمہارے گنا ہوں کے لیے مغفرت کی وعا کرتا ہوں ۔ عبدالله بن وال اورعبدالله بن سعد كي تقارير:

ان کے بعد عبداللہ بن وال اور عبداللہ بن سعد نے تقریر کی حمد و شاکے بعد انہوں نے بھی وہی بات کہی جور قاعہ کی زبان سے نکی تھی۔ انہوں نے سینب کی ہز رگی وضل کا اقراد کیا 'اورسلیمان ہن صرد کی سیقت کا اظہار اوران کے امیر ہونے پرانی مرضی فا ہر کر دى مينب بول أشخ كيا چى بات تم نے كى - يونش الى تمبارے ليے وہ كى تم دونوں كى رائے سے جھے بھى اقفاق ہے ہاں سليمان بن صر د کوامیر کر دو۔

## سليمان بن صردكا خطيه:

حمید بن مسلم کہتا ہے۔ جب سلیمان بن صر د کوامیر بنایا ہے' ہیں بھی ان کے گھر ہیں موجود تھا۔اور بزرگان اور شہبواران شیعہ یں سے سوآ دمیوں سے زیادہ اس وقت ان کے مکان میں تھے سلیمان بن صروفے بہت مخت گفتگو کی اوراسی فطیر کو ہر جعد کے دن ہار بار دہراتے رہے۔جو مجھے پہلے ہی منظ ہو گیا تھا۔انہوں نے کہا حق تعالیٰ کی ضدا کے سوانیں۔اور کھ مکھا اُس کے پیٹیر ہیں۔جمہ و ملوة کے بعد داللہ مجھے خوف ہاس زمانہ میں کہ زیمگانی جس میں دو بحر ہوگئی ہے۔مصیب جس میں بہت خت ہوگئی ہے۔اس گروہ ك بزركول برظلم بورباب-اليان بوك ماداانجام تغيرت والم في اليناك الل بيت كاطرف وست طلب بوها يا تهار بم نے ان کی نصرت کی امید دلائی تھی۔ ہم نے اٹیس بیال چل آنے پر آبادہ کیا تھا۔ جب وہ لوگ آگئے تو ہم ہاتھ پر ہاتھ وحرے میشھ رب بم ے پھے شدہو سکا۔ ہم نے مداہوت کی۔ ہم انتظار کرتے رب۔ کددیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انجام یہ ہوا۔ کد ہمارے پہاں آ کر بمارے ٹی انتا کا کافرزندان کا پارہ دل ان کا لخت وشر جس کی رگوں میں ان کا خون تھا۔ قبل ہو گیا و فریا دکرتے تھے اور کو کی فریا درس نہ تھا۔ وو داد جا ہے تھے اور کوئی داد کونہ پہنچا تھا۔ان قاستوں نے انہیں تم در کا بدف اور پر چھیوں کا نشانہ بنالیا۔ آخر اُنہیں تم کل کیا۔ چرسب دوڑ پڑے۔اور اُنین سلب کیا۔اٹھواٹھو پروردگارتم پرغضبناک ہے۔جب تک اے راضی نہ کرلو۔ اپنی لی بیوں اور بچوں کے اس ند جاؤ۔ میں جانیا ہوں واللہ! جب تک ان کے قاملوں سے لاگرتم ان کو ہائک ندکرو مے خداتم سے رامنی ند ہوگا۔ سنوسنوموت ے برگز نہ ڈرو واللہ موت سے جو ڈرا وہ ضرور ذکیل ہوا۔ بنی اسرائیل نے جو کام کیا وہ ی تم بھی کرو۔ ان سے پینجبروں نے ان سے

كان الْكُنُ طَائِمُ الْفُسِكُو بِالْخَادَكُوُ الْعِجَارَ فَقُولُوا إلى بَارِيكُوْ فَاقْلُوا ٱلْفُسَكُو فَالكُو خَيْرُ لُكُو عَدُ بارِيكُو أَحْيَ گوسالہ بری کرے تم نے اپنے تیل بتاہ کیا۔اب اپنے خالق نے بیکرو۔اورخود کو آن کرو۔خدا کے زویک ای ٹی تم تم ماری خبرے۔ یہ تھم من کر بنی اسرائیل نے کیا کیا ' گھٹول کے ٹل کھڑے ہوگئے' گردٹول کو بڑھا دیا۔ تھم تفایر راضی ہو گئے۔ انہیں بیٹین ہوگیا کہ اس کمنا دعتیم نے قبل ہولے بغیران کی نمات نہیں ہوگی اگرائ الحرج تم کوجی تھم دیا جاتا تو تم کیا کرتے اپنے تلوار کوتیز کرلو۔ سنانوں کو ڈازوں پر بڑا و۔ سامان جنگ اور گھوڑے جس قدرتم ہے ممکن ہو سکے دشمنوں سے لڑنے کے لیے مہا کر دکھو۔ جب تک وووقت آئے كەتم كويكارىن كەلزىنے كونكلو\_

غالدېن سعداورالولمعتم کې پيش کش:

یں کر خالد بن معداللہ کوڑے ہوئے اور کہا اگر ش جانتا ہے تئی آل کرنے سے جھے گناہ سے نجات ہو جائے گی۔اور میرا برورد گار جھے ہے خوش ہو جائے گا تو میں اپنے کو آل کرڈ الٹا لیکن بات سے۔ کدیتکم ال قوم کو ہوا تھا۔ جو ہم سے پیشتر گذر گئی۔ ہمیں تو خود کئی ہے ممانعت کی تی ہے۔لیکن کل کے دن و کجہ لینا کہ میدان میں کہلی برچھی جو بطے گی۔و مجھی پر بیطے گی۔ میں خدااور ان مسلمانوں کو جو بیاں موجود ہیں' گواہ کر کے کہتا ہوں کدمیرے ہتھیا روں کے مواکداس سے توش دیٹمن سے قبال کروں گا۔اور جو تچو میری ملک ہے وہ سب مسلمانوں کو بیس نے دی کہ اس سے قوت حاصل کر کے طالموں سے لڑیں۔ان کے اس کلام پرسلیمان ہن صرد نے کہا کہ تم کو اُواب کیر کی بشارت ہو جو اُواب قدان لوگوں کو دیتا ہے جولوگ اینے لیے سامان کر جاتے ہیں' ابوالمعتمر نے کٹرے ہوکر کہا میں بھی تم سب لوگوں کوا بی نبیت بھی ای بات کا گواہ کرتا ہوں جو بات کہ خالدنے کی سلیمان بن صرونے کمہ اس ائے میں ہے جو گفص جائے اینا مال عبداللہ بن وال کے پاس لا کر تبح کرئے جتنا جتنا مال تم دینا جا ہے ہوتو وہ سب جمع ہوجائے ۔ تو نمہاری جماعت میں جولوگ ہے سامان اور نادار ہیں۔ان کے لیے سامان جنگ ہم مہاکریں گے۔ سلىمان بن صر د كاخط بنام سعد بن حذيفه وخاشمة:

عذیف بن بمان بیستا کے فرز عرصورال وقت مداکن شل تھے ان کوسلیمان بن صرونے مید خطا لکھا: بسم القد الرحمٰن الرحيم سليمان بن صرو کی طرف سے سعد بن حذیفہ رہ اللہ اواوران کے پاس موشین ش سے جولوگ ہوں سلام بینچ و مجھے و نیاوہ مقام ہے۔ کد نیک یماں پیماں سے جل می اور برائی در چیش ہا۔ اٹل صروے فٹرت ہاور خدا کے نیک بندوں نے اس سے ملیحد و ہونے کا عزم مر لیا ہے۔انہوں نے اپنی تھوڑی می دنیا جونا یا ئیداد تھی دے کرحق تعالیٰ کے تواب کیٹر کوجودولت یا ئندہ سے مول لے اپ ہے۔تمہارے بھائیوں ٹیں جومروان خداوشیعدالل بیت ہیں انہوں نے اس امر پر فور کیا کرتمہارے تیفیر کے نواے کے باب میں وہ کس بلاشل پڑ گئے۔ وہ تو بلانے سے مطے آئے۔اورانیوں نے پکاراتو کس نے جواب نہ دیا انہوں نے جب پلٹ جانے کا ارادہ کیا تو روک لیے گئے امان ما تکی تو نہ بلی۔ انہوں نے ان لوگول سے کنارہ کرتا جا ہا تو انہوں نے ان کو نہ چھوڑ ا 'ان پر تملہ کیا ان کوسل کیا ظلم وسرکشی و غرورے ان کی لاش کو بر ہند کردیا۔ بین کالم قضا وقد رے بے خبر تھے۔ کدید کیا کردے ہیں اور ضدا کو کیا جواب دیں ہے۔

جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں اُنہیں اب معلوم ہو جائے گا۔ کہ مس طرح کے انتقاب میں وہ مبتلا ہیں' تمہارے بھائیوں کو جو مصیبت پیش آئی انہوں نے اس کے انجام پر جب نظر کی تو انہیں معلوم ہوا۔ کہ گنا مختیم ان سے سرز دیوا کہ انہوں نے کیسے طیب و

۔ طاہر کا ساتھ نہ دیا ان کی تعدر دی نہ کی ان کی انعرت کو نہ لگلے اب سوا اس کے کہ ان کے قاتل قل کے جا کیں بیبال تک کہ خود فکا جو حائيں اور کسی طرح اس گناوے نجات نبیں ہوسکتی نہ تو بہ قبول ہوسکتی ہے اس بات برتمہارے برادران ایمانی آن دہ ہوگئے ہیں تم بھی آ ماد و بوب و اسمامان جنگ کرو۔ اور مستعد ہو۔ ۲۵ ھیٹی ووہم ہے مقام نیلہ شی بلیس تم لوگ بیش ہے تمارے فرقہ میں اور تمارے بھائیوں میں ہو۔اوراپ نہ بھی ہوتا۔تو تاری پیرائے ہوئی ہے کہتم کو بھی اس امر میں شریک کریں کہ خدانے چاہا تو تمہارے سب بما کی ات و برکس کے بیمی ان کا خیال ہےاوراس بات کو وہ تارے سامنے زبان سے ظاہر بھی کررہے ہیں ۔ای طرح طلب فضل و

اکتساب واجرا ورخداے گذاہوں کی تو پتم لوگوں کو بھی سز اوار ہے خواہ اس ٹی گردنیں کٹ جا کیں'اولا قبل ہوجائے مال دولت اٹ جائے' کنیہ تاہ ہوجائے مرح خدراوالے جو آل ہو گئے آج زئر فیس میں آوان کا کیا ضرر ہوا۔ وہ تواہیے بے وردگارے نعتیں یارہ ہیں۔ وہ شب شہداء میں انہوں نے صبر وشکیبائی کے ساتھ خدا ہے طاقات کی خدانے انہیں صابروں کا اجر کرامت فرمایا۔ یعنی حجراور

ان كامحاب اورتبهار ، بهائيل عن وولوگ جو بياس بوكرتل كي كي جوظم ان دار يرتهني كي جن كرو وكردن كافي گئے۔ جن برتعدی کی گئی آج زندہ نیس میں۔ اور تمبیاری طرح گناہوں میں جنائیس ہوئے تو ان کا کیا ضرر ہوا۔ ان کے بارے میں ضدا کی جومشیت تھی وہ پوری ہوئی۔انہوں نے اپنے بروردگارے ملاقات کی اوران شاءاللہ ان کا ٹواب اٹیس ملے گا۔خداتم بررحم کرے ہرطرح کے ضرر ومصیب و جنگ کی حالت میں ٹابت قدم رہواور بہت جلد خدا کے سامنے تو یہ کرو۔ وانڈتم لوگوں کو بھی سزاوارے کرتبارے بھائیوں نے تواب حاصل کرنے کے لیے جس جس بلا پر صبر والی کیا ہے تم بھی ای طرح کے اکتساب اجر کے لیے ای بلا میں ثابت قدم روواً اگر کسی نے رضا کے خدا حاصل کرنے کے لیے قتل ہوجائے تک کو گوارا کر لیا تو تم لوگ بھی ای طرح

رضائے خدا کوحاصل کروہس خوف خداد نیاش بہتر ہیں زادراہ ہاں کے سواجہ کھے ہے فافی وہا لک ہے۔اس دنیائے تم کو بیزار ہو جانا جا ہے جہمیں دارآ خرت برنظر رکھنا جاہے۔ادرائے دشن اور خداکے دشن اور اٹل بیت رسول خدا کے دشن سے جہا دیراس وقت تک آبادہ رہنا جاہے۔ جب کہتم خدا کے سامنے رغبت وشوق ہے تو بہ کرنے کو حاضر ہوتق تعالی بم کواورتم کو یاک زندگا کی عظا كرے اور تم كواورتم كوغذاب نارے پناہ ميں ركھے اورائي راہ ميں الشخص كے باتھ سے قبل ہونا جميس انسيب كرے جس سے اس

کوشد پر افض وعدادت ہؤوہ جس بات کو جا ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر بات میں ٹیکی کرتا ے۔والسلام کیم معد بن حذيفه ولأثنة كاشيعه الل بيت سے خطاب: یہ خط سعد کے ہاس عبداللہ بن یا لک طائی کے ہاتھ روانہ کیا سعد نے اس خط کو پڑھ کر ہدا کن میں جوشیعہ تھے ان کو بلا بھیجا۔

کوفہ کے بہت اوگ مدائن میں رہا کرتے تھے۔انہیں پیچا۔ پیندا کی تھی ٹیپین بس گئے تھے تقسیم وظا کف کا جب زیانہ ہوتا تھا۔ تو کوفہ میں آ کراہے وظیفوں کو لے کر مجرمدائن میں طے آتے تھے۔ پیاوگ جب آئے تو سعد بن حذیفہ رہا تھ سلیمان بن صرو کا خط ان کو یزہ کرسایا۔ اس کے بعد حمد و نتائے باری تعالی بحالائے۔ اور کہاتم سب اوگ حسین بیٹائید کی نصرت پر اور ان کے ویٹمن سے ذلك كرنے برعزم درست اور باہم اتفاق كر يجے تھے۔ لين ان كِقُل ہوجانے سے بہلےتم كوموقع ندملا۔ خداوند عالم تم كواس نيك رادے کا اور نصرت حسین دلانتھ ا قبال کرنے کا بہترین آو اب عطافر مائے گا۔ اب پر خداتمہارے بھا ئیوں نے بھیجا ہے۔ تتہمیں جراُت نارخ طبری جد جمارم: حسالال المستخدم الله المستخدم المستخد دلاتے ہیں۔تم ہے مد دعا ہے ہیں۔تمہیر حق کی جانب الاتے ہیں جس کے لیےتم خداے بہترین اجروثواب کی امیدر کتے ہو۔ بٹاؤ تمہاری کیارائے ہے؟اب کیا کتے ہو؟۔

سليمان بن صرد کي حمايت ميں تقرير: ب نے با تقال کہا ہم ان کی بات کو قبول کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شر یک ہو کر قال کریں گے۔ جوان کی رائے ہے وی بماری رائے۔عبداللہ بن طائی نے کھڑے ہو کرجمہ و تائے الی اوا کی اور کہا ہم نے اپنے برداران ایمانی کی بات کو آبول کر لیا۔ جس

امر کی طرف دو جمیں بلاتے ہیں ہم موجود ہیں۔ ہماری بھی وہی رائے ہے جوان کی ہے۔ مجھے فوج کے ساتھوان کے پاس روانہ کر د بیجے۔ سعد نے کہاتھ روجلد کی نہ کر وُ وُٹن سے لڑنے کو مستحدر ہواور سامان جگ میا کرواس کے بعد ہمتم سب روانہ ہوں گے۔

سعد بن حذیفه مناشهٔ کا خط بنام سلیمان بن صرو: سعد بن حذیفہ جانتُ نے اس عطاکا جواب لکھے کرعبداللہ بن مالک طائی کے ہاتھے سلیمان بن صرد کوروانہ کیا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحيم سليمان بن صرد كوسعد بن حذيف بخارج كي طرف سے ان سب موشين كوجوان كے ساتھ جيں سلام بينچے ۔ ميں نے تنہارے خط كو یز هاا ورتمهارے برا دران ایمانی کی جماعت جس امر پرشنق ہوئی ہے اور اس بیس تم ہم لوگوں کوشر یک کرنا چاہتے ہوؤ میں اس امر کو بخو ٹی مجھ گیا۔ خدائے جہیں اکتاب آو اب کی ہدایت کی بزی فضیات تم کو میسر بوئی۔ ہم لوگ دل سے سی وکوشش و کدو کا وش کررہے ایں۔ سامان حرب مبیا ہور ہاہے۔ گھوڑوں پرزین ڈال یکے ہیں۔ لگاش پڑھا ملے ہیں تھم کے منظر ہیں۔ آواز برکان لگائے ہوئے

ایں ۔ جیس پکارا' اور ہم روان ہوئے۔ان شاء اللہ تھیں وم ندلیں کے والسلام ۔سلیمان بن صرونے بدخط پر ھکرایے اصحاب کوسنایا س بہت خوش ہوئے۔ منى بن عبدي كاخط بنام سليمان بن صرو:

سعد بن حذیفہ بن بمان جہیں کو چو خط بھیجا تھا 'ای خط کی نقل ٹنٹی بن عبدی کو بھی سلیمان بن صرد نے ظیبان بن حمیمی کے ہاتھ رواند کی تھی۔ شی نے اس کا جواب لکھا۔ جس نے تمہارے شاکو پڑھا اور سب جا ئیوں کو پڑھ کرسٹایا۔ سب نے تمہاری رائے کی

ستائش كى - اورتمهارى بات كوتبول كرايا - أن شاه الله بهم سبالاگ تحيك اى وقت جوكه تم لوگول في مشرر كياب - اور فعيك اى مقام رجس كاتم في ذكركياب- فدمت ين أفي جاكي مع - والسلام عليك-اس تط كي في ياشعار يحى لك يقي ي بصر كاني قدا تيتك معلمًا على اتلع الهادي اجش هزيم

يَنْ تِعَبِينَةَ : " ويكناش او چي بنا بواتم سطول گالي دا بواريوار بواريول گا- جس كي گرون درازجس كاشيد صدائے رعد ملح عملني فساس اللحمام از طويل القرانهد الشواة مقلص بَتَرَجَةَ بَهُ: جس كى يشت طويل جس كے جوڑ بندقوى يمكل لگام كے دہاندكو بار بار جيار ہاہوگا۔

بكل فتسي لا يملا الروع نحره محتى لعض الحرب نمير مؤوم بَنْ عَبَهُ: مير ب ساته اليه اليه جوان بول م جن ك ول ش خوف كا گذرتين جو بنگ كي مصيب كو برواث كر ليترين بھی اس ہے اکتاتے نہیں۔

احمر ثقة بنوى الألبه بسعيم ضروب بنصل السيف غير اثيم

بترخدة: جونمروت كاوگ بين جن كي على رضائ الأي كه ليه به جونكوارين لكات بين اور گذيگار فيس بوت". شيعان ابل بيت كي جنگي تياري:

سین جوئٹر کے تل ہو جانے کے بعد ہی الا ہٹر ان اوگول نے اپنا کامٹر ورغ کر دیا تھا۔ آلات ترب و میان جنگ کے قبع کرنے میں مشغول تنے یوشیدہ طورے شیعہ اور فیم شیعہ کو بدلہ لینے رآ مادہ کرتے رہے تھے۔لوگ ان سے ملتے جاتے تھے۔ قوم کے بعد قوم ان کی شریک ہو جاتی تھی۔ وہ اوگ ای کام ش منہک تھے کہ یزید رقط الا قال ۲۴ ھ کی چود ہویں تاریخ مرحمیا۔ امام حسین مٰدِنناً کے قُلِّ ہونے میں اور بزید کے ہلاک ہونے میں تین بری اور دوصینے اور جار دن کافصل تھا۔ اس وقت ابن زیاوامیر عراق بعره شاتفا-کوفه شداس کی طرف ہے تھروین تربیث بخزوی تقا۔سلیمان بن مرد کے پاس شیعوں نے آ کر کہادہ فرعون تو مرحم یا اوراس وقت حکومت کنر ور بوری ہے آپ کی رائے ہو تو این حریث پر تعلیکر کے دارالا مارہ ہے ہم لوگ اے نگال دیں اس کے بعد خون حسین بٹائٹڑ کا بدلہ لیمناشر وٹا کر س۔اوران کے قاتلوں کوڈھونڈ ڈھونڈ کر ڈکالیں ۔لوگوں کوائل بت کی طرف آ حانے کی دعوت دیں۔جو کہ مظلوم اورائے حق ہے محروم ہیں۔اس باب میں او کول نے بہت اصرار کیا۔

سليمان بن صرد كامشوره:

سلیمان بن صرونے کما بھی جلدی نہ کرویٹھیر و۔ جو بات تم کہتے ہویٹ اس برغورکر حکا ہوں ٹیں و کہتا ہوں کہ قاتالان نسین رافتہ رؤ سائے کوفیہ اورشہبواران عرب میں ہے ہیں۔اورانیس ہان کے خون کا انتقام لیما جاہے۔اگران کوتمہارے ارادے کا حال معلوم ہو جائے گا۔اور سیجھ جا کس کے کہان ہے تم انتقام لینا جاجے ہوتو برتمبارے ساتھ بہت مختی ہے پیش آئمس مے جولوگ اس وقت میرے تا بھین ٹی ہے ہیں ٹیس نے ان کے باب ٹی بھی فورکر کے دیکھا۔ بدا گر اٹھ کھڑے ہوئے تو انقام ند لے سکیں شے ۔اپنے دل کو شداند کر سکیں گے اپنے دشن کوخر رند پہنچا سکیں گے اور سب کے سب خو د تی ہو جا کیں سے مصلحت بدے کہ ا بی طرف سے کچے لوگوں کوشیر میں منتشر کر دوادر شیعہ دوغیر شیعہ جوہوں ان کوائن ام کیاطرف دنوت دو۔ مجھے اس مات کی امید ہے۔ کہ اب لوگ تنہارے بلانے بر دوڑ بڑس گے۔ کہ دوفر تون ہلاک ہو گیا اس کی زیمر کی شیں یہ ہاے ممکن نہتی ۔ لوگوں نے ایسا ہی کہا ن ٹیں ہے ایک گرد و دعوت دینے کے لیے نکل کھڑا اورا اور ایک انبوہ کثیر نے ان کی وعوت کو تیول کیا' جن لوگوں نے بزید کی زندگی یں دعوت قبول کی تھی ان ہے چند در چندلوگوں نے اس وقت آ ماد کی ظام کی۔

عبىدالله بن مرى كا خطيه:

ن واعظوں میں عبیداللہ بن مری بڑے تھے البیان تھے واعظ تھے۔ جب ان کابیان سننے کو جمع ہوتا تھا پہلے حمد وثائے اللی بحا لاتے تھے۔اور رمول اللہ نکھ پرصلو ۃ سمجے تھے۔اس کے بعد کتے تھے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنی تمام خلق ہے محمد نکھا کو برگزیدہ کیا۔ ان کو برفضیلت کے ساتھ مخصوص کیا۔ ان کے پیرو ہوئے کی تم کوعزت دی ان برائیان لانے کی تم کو برزگی عطا کی اس ایمان کے طنیل ہے تم لوگوں میں جوکشت وخون ہوا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے اے روک دیا۔ اور تبہاری را ہیں جو برخوف وخلہ رہا کرتی تَعِينَ إِن عِن الن عِن الن موكيا- وَ كُنتُ مَا عَلَى شَفَا خُفَرَة مُرَّ النَّارِ فَٱنْفَذْ كُمُ مُنْفَا . كَذَالِكَ مُبَيَّرُ اللَّهُ لَكُمُ إِبَانِهِ

ا میرموادید الله تا این که دان دواقعات الله است مین تک + تواین که دان دواقعات لْمَلْكُمْ مُفِينَدُونِ لِيحِينَمُ الكَّدورُ في شَرَاعي جاتِ تقد ضائع كَوْ كِياليالِ بْسَاكِ الحرح ضاا في ثانيان تم كودكوانا بدرك ش برتم راہ برآ جاؤ۔ بیاتو بناؤ کہ اوّ لین وآخرین میں خدائے کوئی شخص الیا بھی پیدا کیا ہے جس کا حق اس امت میں ان کے نبی ہے پڑھ کر ہو۔ کیا انبیا و ومرسین و فیرہ کی کوئی ڈریت الی ہو علق ہے جس کا تق اس امت پرایئے بیٹیم کی ڈریت ہے بڑھ کر ہو۔ او واملد بھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ خداتمہارا بھلا کرے تم کو بھی خبر ہے۔ تمہارے ٹی کے نواے کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ' کیا تم نے نہیں دیکھا

كداس قوم نے كيسى باولي ان سے كي ان كوب كر و كھ كركيسى ان كى برحر متى كى ان كوخون ميں لنا ديا۔ ان كوخاك ميں آلوده کیا۔ نہ خوف خدااور نہ قرابت رسول خدا کھٹے کا اس قوم نے پاس کیا۔ان کو تیروں کا نشانہ بنالیا۔ان کی لاش درندوں کے لیے ڈال آئے۔ خدابیمصیبت کی کونہ دکھائے۔ خدارحم کرے حسین بن ملی چیزا پر یاوگ کے قبل کر بے محرایس ڈال آئے صادق وصابر و ا من وشجاع فو ملم كوسائق السلام كفرز تدكورسول رب العالمين تريقها كالواسكوان كياورونا صرتحوز سے تقے۔ان كريمن کثرت ہے انہیں گھیرے ہوئے تھے۔ وشنول نے انہیں آتل کیا۔ دوستوں نے انہیں چھوڑ دیا ۔ قتل کرنے والوں پر ملامت قتل کرنے

والول کے واسلے خدانے کوئی جحت نہیں رکھی ہے اور چھوڑ وینے والول کے لیے کوئی عذرتین پیدا کیا ہے موااس کے کہ خدا ہے تو بہ نصوح کریں ان کے قاتلوں ہے جہاد کریں ' ظالموں سے لڑیں۔ شاید اس مورت شی خدا تو بی قبول کر ہے اور خطا کو معاف کر دے بم لوگ تھہیں کتاب خداوسنت رسول خداخون الل بیت کی انتقام اور ظالموں اور بے دینوں ہے جہا د کی طرف دعوت دیتے ہیں اگر ہمتم تن ہو گئے تو پہمجھو کہ جوثو اپنی تعالی ہے لے گا ٹیکو کاروں کے لیے دی سے بہتر ہے اوراگر ہم نے فتح پائی تو اپنے توفیر کے الل بیت کی طرف اس حکومت کوشتل کردیں سے عبیداللہ بن مری نے اس کام کوروز روز بار بارسب کے سامنے و ہرایا کدلوگوں کو ز مانی ما د ہوگیا۔ امارت كوفيه يرعبدالله بن يزيد كاتقرر:

یز پد کے ہلاک ہوجانے کے بعد لوگوں نے عمر و بن حریت پر تعلیہ کر دیا دارالا مارہ سے اے فکال دیا۔ بہد کے حاکم بنانے پر راضی ہو گئے اے گوبر کا گیند کتے تھے۔ٹھیتھے برابراس کا قد تھا۔ بی لوگوں کونماز پڑھایا کرنا تھا۔اوراین زبیر بہیؤے اس ب بیت کرلی تھی ۔سلیمان بن صرد کے اصحاب برابرالی شیم شی ہے شیعہ وغیر شیعہ سب کود گوت دنا کرتے اور بہت لوگ ان کے تالع ہو ع بقي تي يكن موت يزيد ك بعدزيا درّ اين صروكي طرف الل شم دورٌ في الله يزيدكو بلاك بوئ البحي جيد ميين گذر ب بتع كدرمضان . کی بندرہ تاریخ جمعہ کے دن مخارکوفیر میں وارد ہوا۔ اور ہائیسوی تاریخ جمعہ کے دن عبداللہ بن بزید جائم کوفیہ ہوکراین زبیر جہین کی ظرف سے کوفید میں آیا۔ یکی فض سرحد و بنگ وجدال کا بھی امیر تھا۔ اور ای کے ساتھ خراج کوفد پر امیر بوکر ایرانیم بن اعرج ابن ریم بہتا کی طرف ہے آیا۔ مخارثقفي كي كوفه من آيد:

یہاں عبداللہ بن بزیدے آٹھ دن پہلے مخار کوفہ ٹس آ گیا تھا۔ گرتمام رؤسائے شیعدا بن صروکے یاس جمع تھے۔ کوئی مخارکر ان كے ختل نبيل جمتنا تھا۔ مخارشيوں كود توت دينا تھا كەميرے ياس خون حسين وفيشئ كانتقام لينے كوآ ؤ۔ وہ جواب ديتے بتھے شخ لشيد سليمان بن صرد بين -سب نے اُنين كي اطاعت اختيار كر كى ہے۔ اُنين كے پائ سب مجتمع بين اس كے جواب ميں وہ كہتا تھا۔ ة رخ طبري جلد جديرم: حصدا قال ۱۳۱۱ ميرمناويه الشيخة عيث الله تواثين كيومات دواقعت

میں مہدی وقت محمہ بن حنیفہ کے باس ہے آیا ہوں۔ مجھے انہوں نے ایناوز پر واپین ومعتمد علیہ بنا کرتم لوگوں کے باس بھیجا ہے۔ شیعوں سے ای طرح کی یا قبل کرتے کرتے آخراس نے کچلوگول کوادھ ہے تو ڈلیا۔ دواس کی تعظیم کرنے نگے۔ اس کی مات سنے لگے۔اس کے تھم کے پنتظر رہنے گئے۔گریز کی جماعت شیعوں کی ابن صرد کے ساتھ تھی۔اس سب سے بی رائیے کام میں ابن صرد کو بہت برا مزاتم و مانع تجمیّا تھا۔ اپنے اصحاب ہے کہا کرتا تھا تیمین معلوم بھی ہے اس فضی کا لینی سلیمان بن عرد کا کہا ارا و وے ۔ ان کا ارا دوبیہ کرزئے کو نظی اپنے تیس کی قبل کریں اور تم کو بھی۔ ندان کو جنگ د جدال کا تجریب ندال فن کاممے ۔۔

ا بن صرداور متمار کے خلاف شکایت:

ای زمانہ میں بزید بن شیبانی نے عبدالقد بن بزید ہے جا کر کہا لوگ سدڈ کر کردے ہیں کہ یمال شیعد ابن صرد کے ساتھ تم مر چڑھائی کرنے کو ہیں۔اورایک چیوٹا گروہ ان لوگوں کا مختار کے ساتھ بھی ہے لیے نہی لوگ کتے ہیں۔ کہ مختار ابھی چڑھائی کرنے کا . ارادونییں رکھتاابھی وواس کا منتظرے کید کیجے سلیمان بن صرد کے ٹرون کرنے کا کیاانجام ہوتا ہے۔ان کے پاس سازوسامان سب تیار ہے۔ وہ اُنین دنوں ٹی ٹرون کیا جا ہے ہیں۔اگر مناسب مجھوتو اپنے الل شرطہ کواور سپاہ کواور شرفائے قوم کوجع کرے بمتم سب کے ساتھ سلیمان بن صرد کے پاس چلیں ان کے مکان پر پہنچ کرائیں اپنے پاس بلاؤ اگروہ چلے آئے تو چلے آئے۔ پااگروہ لڑنے پرآ مادو ہول تو ان سے لڑ لؤ فوج تو تمباری آ مادؤ پیکاروصف آ راموجود ہوگی اُٹین اس کی خربھی نہیں کہ تیار ہور بیتے ۔ میں اس لیے بیر کمبر را ہوں کدا گرانہوں نے جنگ کی ابتداء کی اورتم نے اتنی مہات دی کدوہ تیار ہوجا کمی ٹو مدمعا لمہ بہت بڑھ جائے گا۔ پھر ان كى شوكت كا تو زنا دشوار موجائے گا۔

عبدالله بن بزيداورشياني کي گفتگو:

البدائند بن يزيدنے كہا كەيمارےان كے درميان خداانصاف كرےگا۔ وہ بم ساڑيں گے وہ بم سے تعرض ندكريں مجے تو ہم بھی ان کے پیچھے نہ دوڑیں گے۔ بیتو بتاؤ ان کا مطلب کیا ہے۔شیبا ٹی نے کہالوگ یہ چرچا کر دے ہیں۔ کہ وہ مسین بن علی ہوئیز کے خون کا انتقام کینے والے ہیں۔اس نے کہا' کیا حسین بن علی جینیۃ کویٹ نے قبل کیا ہے۔اس پر خدالعت کرے۔شیانی نے ک كەسلىمان بن صرداوران كےاصحاب ساراد وركھتے ہیں كەكوفى برقبضة كرليس \_ عبدالله بن يزيد كاالل كوقه عضطاب:

عبدالله بن بزید بین کرگھرے لگا۔ منبر پر جا کر خطبہ پڑھا حمد وٹائے الّٰہی بجالایا۔ اس کے بعد کہا مجھے خبر کی ہے۔ کہ اٹل شہر يش سے ايك گروونے ہم پرخروج كرنے كااراده كيا ہے ش نے يو چھا آخروه جا ج كيا بير؟ معلوم ہوا كہوہ حسين بن على بؤينز ك خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔خداان لوگوں پر دھم کرے واللہ مجھے ان کے گھروں اک پیۃ بتایا گیا مجھ ہے یہ کہا کہ ان لوگوں کوگر قمار کرلوں۔ جھے بیمشورہ دیا گیا کہ ان کے فرون کرنے ہے پہلے عمل ان ہے جنگ کی ابتداء کردوں۔ میں نے اس بات کونہ مانا۔ اور کہد یا کہ وہ جھے سے لڑیں گے قبی ان سے لڑوں گا۔ وہ بچھ سے تعرض نہ کریں گے تو ٹیں ان کے پیکھیے نہ بروں گا۔ آخر وہ مجھ سے

کیوں لڑنے گئے والشند میں نے حسین بن علی بھینا کو آئی کیا۔ شان کے قاتلوں کے ساتھ تتر بک بوار ان نے قبل بورے نے کا تو جھے غم ہوا۔ فدا ان بررحت نازل کرے۔ان لوگول کے لیے امان ہے۔ بدعلانیے ٹرون کریں۔ چلیں گھریں۔ جس نے حسین واپنی ہے

تاریخ طبری جلد چهارم: حساق ل ۱۳۱۳ ایم حادیث شیارت تیس تک ۴ قرایش کے حالت دواقعت قال کیا ہے۔اس سے لڑنے کوروانہ ہوں وہ بھی تو ان سے لڑنے کو آرہا ہے۔ بھی تو کا آل حسین بڑاٹھ کے مقابلہ بی انہیں اوگوں کی الداوكرول كا \_ يكى ابن زياد قو حسين براينته كا قاتل ہے اى نے تمهارے اقران وامثال و بہترين قوم كوتل كيا ہے و وتم ہے اڑنے كوجاما آ رہا ہے۔جس نخ ہے ایک دات کی راوپر جواس سے ملتا جائے لگا ہے اس سے لڑنا اور سامان جگ کرنا اس بات ہے افضل واولی ے کہتم لوگ آئیں میںازم و یتم میں ہے ایک دوس ہے کولل کرے ایک دوس کا خون بہائے۔ کل تمہار اوٹمن تمہارے مرسر آ جائے۔ تو دیکھے کے تمہاری قوت ٹوٹ گی اور واللہ بچی تو تمہارے دشمن کی آ رز وے لووہ تمہاری طرف آ رہاہے۔ جوفلق خدا میں ہے نیا دوتہماراد شمن ہے بیوہ فخص ہے۔ کدبیاوراس کا باپ دونوں سات بران تک تم پر حکومت کرتے رہے۔ اہل عفاف واہل دین کے قُلَّ كرنے ہے یہ دونوں بھی تخت نہ تھے۔اس مخص نے تم لوگوں کوقل کیا۔ای کے سب ہے تم پر معبیتیں نازل ہوا کیں ای نے ان کو بھی تق کیا ہے جن کے خون کا بدلہ تم لینا چاہتے ہواوہ تہارے مریز آ گیا۔اب اپنی تمام توت وشوکت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو تم ای ہے لڑو۔ا بنے لوگوں ہے لڑنے کا ارادہ شکرو۔ میں نے تم ہے کلہ خبر کنے میں در لغ نہیں کیا۔ خدا ہمیں تعہیں یک دل ویک زبان رکھے اور ہمارے پیٹیواؤں کوٹیکی عطافر مائے۔ ابراہیم بن محمد کی ابن بزید کے خلاف تقریر:

بی تقریرین کرابراہیم بن محد بن طلحہ نے کہا ایماالناس اس خوشاندی صلح جو کی یا توں سے دھوکے میں ندآ نا تکوار چلنے اور فتنہ و فسادے کے بریا ہونے سے عافل مدہونا وانشدا گر کوئی ہم برخروج کرے گا تو ہم ضرورائے تل کریں ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ لوگ بم برخروج كرنا جاج إن - او بهم باب كويش ك بدار اوريش كوباب ك بدار كرفار كرليس ك- بمقرابت دار يوض میں قرابت دارے مواخذہ کریں گے اور کارگذار کو کا رفر ہائے موش ہاخوذ کریں گے۔ آئیں دین حق پر لا کراورا طاعت پرمجبور کرے چوزیں ہے۔ مينك كي عبدالله بن بزيد كي موافقت:

سیتب بین کراس پر جھیٹ پڑے <u>"</u> گفتگواس کی قطع کردی اور کہاا و بیعت تو ڑنے والوں کے نطفے تو ہمیں اپنی تلوارے اور فتذيره ازى سے ڈراتا ہے۔ واللہ التجھ مل آواتن بھی لیاقت نہيں ہے تو ہم سے بفض رکھتا ہے تو جانے ہے۔ تیرے باب دا داہارے ای با تحدے مارے گئے ہیں۔ واللہ مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تیرے باب داوا جہاں ہیں وہیں تجھے بھی شہر والے پانیا دیں گے اس طرح خدا تھے اس شرے نکالے گا اور امیرتم نے بہت کھیک ہات کی واللہ میں بچتا ہوں کہ جولوگ انقام پر آ مادہ میں وہ تہارے خیر خواہ اور تنہارے قول کے سنتے والے ہیں۔ایراتیم نے کہا واللہ بہتو مارا جائے گا۔اس نے سے بروائی کی اور علانہ کی۔عبداللہ بن وال تنمی اب اٹھ کھڑے ہوئے اور کیا۔اے برا درتھی تو جارے اور جارے امیر کے درمیان کیوں قتل دیتا ہے۔ والقد نہ تو جارا امیر ب ند تجے ہم پر حکومت کرنے کا حق ہے۔ تو فقط امیر 7 بیہ جااہے خراج کی خبر لے تم بخدا بیفند پر دازی جوتو کر رہاہے تیرے

باب دادا جوبیت تو ڑنے والوں میں تھے آئیس نے تو اس امت میں فتنہ وفساد پر پاکے اور جیسا <sup>ال</sup> انہوں نے کیا ان کے آگے ف کانت بعد البدان . جياانبول نے کياان کي آ گي آ ئے ۔ گوستا جاست اکن الحرث جيوڙ ديا ادراس روايت کے بہت سے تقرب

بعوزے دیئے ۔ ع۔ ح

اليرموادية التأثيب شهادت من كله التأوي كالمات وواقعات

اورو وخود برائی کے چکر میں پڑجا کیں۔

مينب اورعبدالله بن وال كى ابن يزيد كويفين دېانى:

سید در بر ایران کر دار تحدید و در کند گذشته اید به برگزام ایان می تابد در بر برگزام این می تابد در بر برگزام این می تابد در این می تابد برگزام این می تابد در این می تابد برگزام کند بر

ين زبير جن مينا خوارج:

المحافظ من المساحة ال

ر بين و پينتاد امران مين او بين عد كه داران و پينتا كه كه نان و پر شانتان كه آست به خوان د سد -و توليد و با اين ما داريد سد كه داران و بين و اين كه دارون كه از اقتصاد كام نوچ اي آست كه داران سدن كه واكد دارون و چين سران و گري مي دارون سران چيزار كه در به چيزي كه بين است كه اي آخا آداد و اين مي اي مي اي اي اي مي چيا كه واي دارون خوان سوايد مي دار كوان مي كه كه اي مي دارون كه دا

ة ريخًا طبرى جد جيارم. حصداة ل المان كالمت واقعات الميزمة ويتمثلات شيادت يمن تك + قوانين كه والت واقعات ے قال کر چکے ہیں۔ اور پکارر ہے تھے۔ خان پڑھنے کا انقام لینے والے کہاں ہیں۔ چلوان ہے جل کر پوچیس کہ مٹن جرزئر ک

یاب میں ان کی کیا رائے ہے اگر انہوں نے مثان ڈاٹھ سے بیزاری ظاہر کی تو مجھو کہ وہ تمہارے دوستوں میں ہیں وریہ تمہیرے

این زبیر بهستاورخوارج میں کشیدگی:

فرض بدلوگ ائن زبیر بختیتا کے پاک آئے کہا اے خص تمہارے ماتھ شریک ہوکر ہم نے قال کیا۔ ہم نے اس بات کی محقیق بھی ٹیل کی کرتمبار اعقید و کیا ہے آیاتم ہم میں ہے جو یا ہارے ڈشنول میں ہے ہمیں بیر بناؤ کہ عثمان بوٹڑ کے باب میں تم کیا کہتے ہو ائن زبیر بہتنے نے اوحراد عرف کما کدائ وقت ان کے افسار بہت تحوث سے وہاں موجود ہیں۔ خوارج سے انہوں نے کہاتم ایسے

وقت میرے پائن آئے کہ میں اٹھنے ہی کو تھااب شام کومیرے پائن آؤ کہ توجو بات تم کو چھنا جا ہے ہوائ کا میں جواب دوں یہ بین کروونوگ تو پلٹ گے اورائن ذییر جیمیز نے اپنے اصحاب کو بلایاان سے کہاتم سب لوگ سکے ہوجا وَاور سب کے سب جمع ہوکر شام کو

میرے پاس آ ڈانہوں نے ایسای کیا خوارج جوآئے تو دیکھا کہائن زمیر پیجیئے کے امحاب دوہری صف یہ ندھے ہوئے ان کے گرو کھڑے 'بیں۔اورایک انبوہ کثیر ڈیڑے ہاتھے میں لیے ہوئے ان کے سریر موجود ہے این ارز ق نے اپنے امحاب ہے کہا اس شخص کو بیرڈ رے کہ تم اوا تک تعلد کر میٹھو گے تمہارے فلاف جواب دینے بر میدمتحدے بیرمایان جوتم دکھیرے ہوای لیے کیا ہے۔ یہ کہرکر این زبیر بنینة کے قریب وہ کیا اور کینے نگایا ہن الزبیر پینینة خداے ڈراورخود فرض سے بیزاری افتیار کر۔ مب سے بیلے جس فخص نے ملالت کی بناڈانی اس سے مداوت کرنا چاہیے۔جس نے احداث کیا۔ جس نے تکم قران کے خلاف کیا اس سے نفرت کرتم اپیا کرو گے تو متہارا پرورد گارتم ہے خوش ہوگا۔ مذاب شدید ہے تم کو نجات حاصل ہوگی اگرتم نے ابیانہ کیا تو تمہارا شاران لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اپنے تبتع سے کام رکھا۔ زندگائی دنیا کے چیچے طیبات کو کھو پیٹھے اے عبیدہ بن بال اس فض کے سامنے اور سب کے

ما منے ہمارے فقا کد جن کی طرف لوگوں کو ہم دگوت دیتے ہیں بیان کرید کن کر عبید و آ گے برحا۔ ا بن بلال خار بی کی حضرت عثمان جائشتہ کے خلاف تقریر: ثم ایک راوی کہتا ہے بیں وہاں موجود تھا۔ واللہ این باال ہے بڑھ کر بیں نے کوئی فصیح و بلیغ نہیں دیکھا عقید و اس کا

خوارج كا تفار وه مطالب كثيركوچند نفقول بي اواكرويتا تفار پہلے حمد وثنائ الى بيالايا۔ تِحركباحق عمالي نے محمد مراجي كومبعوث كيا کہ عبادت خدا اور غلامی دین کی طرف دعوت دیں۔انہوں نے دعوت دی۔مسلمانوں نے اسے قبول کیا۔حضرت بھی خدا اور کماب فدا کے س تھ امت میں عمل کرتے رہ ہے بہال تک کہ خدائے ان کو اپنے پاس باالیا۔ لوگوں نے ابو بکر جائز کو جانشین کیا اور ا پوہکر جی کٹھنے نے عمر بٹائٹھنا کوان دونوں صاحبوں نے کماب اللہ وسنت رسول اللہ برعمل کیا۔ الحمد نلہ رب العالمين - ان کے بعد لوگوں نے عثمان بن عفان جایٹے کو جانشین کیا۔ انہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا۔ قرابت داروں کومقدم مجھا۔ دولت مند ہونے کو پیند کیا درہ ور تازیانہ کو جدری کیا۔ کتاب کو چھاڑ ڈالا۔مسلمانوں کو حقارت ہے دیکھااس ظلم وجور پرجس نے اعتراض کیا ہے بیغواؤالا۔ پیغیبر

بی کے جس فخص کو شم بدر کیا تھا اے بالالیا۔ سابقین میں ہے جوصا حب ففل تھے ان کو مارا شم بدر کیا۔ ان پر جرم رکھا۔ اس کے ال فنیمت پر جوخدانے مسلمانوں کو دیا تھا قبعتہ کیا اسے قریش کے قاستوں اور عرب کے ففر دن میں تقتیم کر دیا۔ بیر د کیوکر اہل اسمام کا یک گروہ جن سے خداد بی اطاعت کا عبد لے پیکا تھا۔ جوخدا کے کام ٹس طامت کی برواہ نہ کرتے تھے اٹھ کھڑ اہوا۔ انہوں نے آ کر . میں جویز، کوتس کیا یہم لوگ ای گروہ کے ہوا خواہوں میں میں ۔اوراین عفان ڈٹائٹ ہے اوران کے دوستوں سے میزار میں بتاؤائن زبير بيسينوب تم كيا كيتے ہو۔

ا بن زبیر بن میرا کی حضرت عثمان جائشتہ کے بارے میں جوالی تقریر:

این زیر بیسٹرین کرحمہ وٹائے الٰبی بحالائے اس کے بعد کہا تم نے نبی کاٹھا کا ذکر کیا میں نے سنا اپ ہی تھے۔جیساتم نے بہان کیارتو وواس ہے بھی پرتر تھے جیساتم نے ڈکر کیااپو بکروٹمر کیجیتا کے باب شن تم نے جوکہاا ہے بھی ش نے سنامیدومف ان کا خدائے تہماری زبان برجاری کیا تم نے جو کچو کیا درست کیا۔ عثان بن عفان پڑٹٹ کے باب میں جو پکوتم نے کہا ہے بھی میں نے ساآج طلق خدای این عن این تریختا و ران کے حالات کا جائے والا مجھے یو در کوکی نیس جب ان سے انوکوں نے دشنی کی اوران رِ من ب كيا بي توجي ان كي ياس موجود قعاب جن يا تول برلوگ خفائق ان كرداختي كرنے شي انبول نے كوئى وقت تينين الحار كھا۔ پچریہ ہوا کہ سب جا کرواپس آئے۔اورایک خط لیے ہوئے آئے جس پراٹین بیشبہ ہوا تھا۔ کہ مٹمان ڈٹاٹٹز نے ان لوگول کے قل كرنے كا تھم اس خط ميں ديا ہے۔ انبول نے كہدويا۔ ميں نے بين خطائيل لكھاتم ہے ہو سكے تو اس بات كو ثابت كرو۔ اگرتم نہيں ثابت كريكة تولويل تم كها نا بول . والله وو كوا ك يثبوت في شاا تحداور زينان التأثيز في لم ليند يردانني بوك رسب في تعلمه کر کے انہیں قتل کیا تم نے ان کے جوہب بیان کے وہ بھی میں نے ہے۔وہ پڑڑا اپے نے تھے۔وہ تو ہر طرح کی نیکی کے الل تھے۔ جوتم لوگ اورتمام حاضرین اس بات کے گواور میں ۔ کہ شی و نیاو آخرت ش این عفان چینچنے کے دوست داروں میں ہوں ۔ اوران کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں ۔ان کے دشمنوں کا دشمن ہول۔ فوارج كيابن زبير بيسية عليحد كي:

خوارع نے بین کرکہا اے دشمن خدا تھے ہے خدا بیز ار ہو جواب طا اے دشمنان خدائم سے خدا بیز ار ہو۔اس کے بعد وہ لوگ تشرق ہو گئے۔ نافع بن ارزق اورعبداللہ ایاض اور مثلاث بیس اور ماحوز کے تنیوں بیٹے عبداللہ وعبیداللہ وزبیر بھرہ چلے گئے ۔اورابو طالوت اورعبدانند بن تُورا ورعطيد بن يخكري تمامه كي طرف شخيخ اورا يوطالوت كساتهد ئيامه يرحمله كيابه اس كے بعد سب كے مب نجد و بن عامر کے ساتھ ہو گئے بھر و میں جوخوارج بہنچے وہ سب ابو بال کے عقیدے پر تتھے۔ بیب اوگ مجتمع ہوئے اوران میں عامہ اس نے بیات کی کہ بم میں کھولگ جوراہ خدامیں جہاد کرنے کوئل گئے۔ تو بم نے اپنے کام میں ستی کی۔ جانبے تو یہ کہ بم میں جوعلاء ہیں وو دنیا میں وعظ کہتے ہوئے گھریں وولوگوں کے لیے چراغ ہدایت بن جائیں گے۔ دین کی وثوت دیں گے جولوگ اٹل ورع اور کوشش کروانے لے بین وہ جہاد کو تلیں اپنے بروردگارے طاقات کریں۔ شہداء شی داخل ہوں۔ جن کو خدا کے یاس سے رزق لما كرتا ب\_اوروه جيا كرتے جيں۔ بين كرتافع بن ارزق أماده ووكيا يتين موا وميول كولے كررواند ووا مقيدخوارج كي ربائي:

ہے اس زیانہ کا فرکرے جب لوگوں نے این زیادہ پر تملہ کیا ہے۔اور قید خانوں میں جوخوارج محبوں تھے۔وہ درواز ول کوقوڑ كرنكل آئے ہیں۔اورمسود كےخون كا انقام ليخ كولۇگ! دوورجيد و نئ تيم وقيس سے قال كررے تتے۔خوارج اس موقع كونيمت سمجھ انہوں نے سامان کیا۔ اور جھا اپنایا عد حلیاجب و یکھا کہنا فع بن ارز ق نے فروع کیا ہے۔ تو سب اس کے سرتھ ہوگئے۔ اوھر افل بعرونے اس امریرا نقاق کرلیا کہ بیہ جواولا دعبدالمطلب میں ہے تھا سب کونماز پڑھایا کرے اور ابن زیاد شام کی طرف نکل م اوراز ودې تميم ش پهي سلح ټوگل-

بعرى خوارج كا ابن ارزق كے ياس اجتاع:

اب لوگوں نے خوارج کی طرف رُخ کیا۔ان کا تعاقب کرنے گئے۔انیس پریثان کرنے گئے۔نوبت یہ ہوئی کہ بھرہ بیں مبتنے خوارج رو گئے تھے وہ بھی شم چھوڑ کرائن ارز ق ہے جا کر ال گئے ۔ ان میں کے چدلوگ جوا بھی فروج کرنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے۔ بس وہ رہ گئے۔ان میں عبداللہ صفار تھا۔اورعبداللہ ایاض اور جولوگ ان دونوں کی رائے کے ہانے والوں میں تھے۔ابن ارز آل کی سدرائے ہوئی کہ جولوگ چھے رو گئے ہیں ان ہے دوی نہ رکھنا جا ہے اور جنبوں نے ایسا کیا اور ہمارا ساتھ ندویا۔ ان کی نجات میں ہوسکتی اس نے اپنے اسحاب سے کہا خدائے تم کو پیٹر ف بخٹا کرتم فکل آئے یتم کو بصیرت عطاکی اور تہارے سواجولوگ تنے۔ وہ اندھے روگئے تم خوب جانتے ہو کہ تم نے ای لیے خروج کیا ہے۔ کہ تم شریعۃ الّٰہی وحکم الٰبی کے خواہاں ہوں۔ سنوااس کا معم تهارار جما ہاوراس کی کتاب تباری امام ہے۔ بس تم اس کے سنن واٹر کی بیروی کرنے والوں میں ہو۔

خوارج کے عقا کد:

س فے کہا ان ایسان سے کہا تہیں اسنے دوست سے اس طرح بیٹن آٹا جاہیے۔ جس طرح نی مجھ اسنے دوست سے بیٹن

آتے تھے۔ اور اپنے دشن سے جہیں اس طرح ویش آنا جاہے۔ جس طرح ہی کھٹھا اپنے دشن سے ویش آتے تھے۔ آج جو تہارا د عمن ہے وہ دعم فیدا ورسول میں ہے اس طرح جورسول خدا میں کا دعمن ہے۔ وہ وعم ن خدا ہے۔ اور آج وہی اور آج وہی تہارا وعن ب-سب في كالياى ب- كما الشجارك وتعالى في نازل فرماي برزة و من الله و رُسُوله الى الذي عاهدتُه من السُمُسُر كِيْنَ. يَعِي جَن مُركول عِنم في ميديا إن عقد الورسول كَيْتَابِيرَ إن ين اوركها لا تَسْكَحُوا المُمُشر كان حَمْق بُدُومِنُ لَعِيْ مشرك عوراوں سے جب تك ايمان ندائميں كى جركز فكاح ند كرو فرض فدانے ان سے دوى ركھنا۔ ان كے جوار ش رہنا ان کی گوائی سننا۔ ان کے ذبیحہ کو کھانا۔ ان سے علم وین کو بیکھنا۔ ان کے ساتھ فکا ج ویر اٹ کوترام کر دیا ہے۔ خدانے ہم پر ججت تمام

كردى ہے۔كدہم ان باتوں كوجانيں۔ ہم كوشرور ہے كدوين كى بيات ان لوگوں كو بھى جتنا ديں جن كے پاس ہے ہم سب فكل كر عِكمة ع ين اورجوا حكام خداف نازل كي أنيل شرجها كين خدائ عزوجل فرما تاب: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا آتُزَلِّنَا مِنَ الْيَتَّبَاتِ وَ الْهَادَى مِنْ يَعْدِ مَا يَيُّتُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنَابِ أُولِيِّكَ يَلُغُنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلُعَنَّهُمُ اللَّاعِنَّهُ زَكَ

یعی '' جولوگ ان دلیلول کواور ہدایت کو چھیاتے ہیں۔ جنہیں ہم نے نازل کیا ہے۔ اور بعداس کے کہ ہم نے کتاب میں داضح کر کے اے بیان کردیا ہے۔ ان پر خداتعاتی بھی احت کرتا ہے۔ اور سے احت کرنے والے بھی احت کرتے ہیں '

ابن ارزق كا خط بنام صفار وابن اباض:

اس کے قمام اسحاب نے اس رائے کو قبول کیا اور بیر خطا کھا گیا۔ بندہ خدا ٹافع بن ارز ق کی طرف سے عہدا مند بن صفار

# ابن صفاراورا بن اباض بين اختلاف:

مِنَارِثُقِفِي اورمسلم بن عقبل رِق ثَنَّة:

نارزغ طبري جلد حمارم: حصداق ل

PIA کے امیرمعاور ڈیٹٹنے شہادت میں ناتک+ توانین کے ملات وواقعات مخارثقفی کی بدعبدی:

انی نے کہاوانٹہ آوا بی جان کے ساتھ وشنی کرتا ہے۔ اور بیال سے جا کر عمر و بن تریث سے اپنی اور مخار لُقفی کی گفتگو س بیان کردی۔ ابن حریث نے بیان کرعبدالرحمٰن تُقفی ہے کہا۔ اٹھا ہے ابن عم کے پاس جا اس ہے کہدکدا بن عقبل وارث کو رہمی تونہیں معلوم کومخار کہاں ہے وہ کیوں اپنے جان کے چھیے بڑا ہے عبدالرخمٰن جانے کے لیے اٹھا تھا۔ کہ زائد و بن قد امد نے بڑھ کر ابن حریث ہے کہا کہ مخار تعبارے یاس اس شرطے آئے گا۔ کہ اس کے لیے امان ہو۔ این حریث نے کہا میری طرف سے تواہے امان ہے۔ بلکدائن زیاد تک بھی اگر پکے خبراس کی پیچھ گئی تو ش امیر کے سامنے اس کی طرف ہے گوائی دوں گا اورا بھی طرح سفارش کروں گا۔ زائدونے کیان شاہ انشہ پھرتو ہرطرح ہے خیریت ہے۔ غرض عبدالرحمٰن وزائدودونوں متنار کے لیے روانہ ہوئے اس ہے ہائی و دائی وابن حریث کی گفتگو کا ذکر کرئے کہا خدا کے لیےا بین قبل کا دریے ندہو۔ مخارثقفي كى كرفيّارى:

مثارآ خرا بن حریث کے ہاس جلا آ ہا۔اے سلام کیا اس کے علم کے نتے جٹے گیا۔مینج کولوگوں میں مثار کی ان ہاتوں کا حرجا

ہوا۔ عمارہ بن عقبہ میہ حال من کرابن زیاد کے باس پہنچا اس ہے سب حال بیان کر دیا۔ دن چڑھے ابن زیاد کا درواز و کھل اوگوں کو آ نے کا اذن ہوا مخار بھی سب کے ساتھ در بار شی داغل ہوا۔این زیاد نے اے بلا کر کہا جمہیں ایک مجمع ساتھ لے کرآ ئے تھے کہ ا بن عقیل کی نفرت کرو۔ مخار نے کہا ایسانہیں ہے بلکہ ٹی آیا اور این حریث کے علم کے نیچے اترا اُفیح تک انہیں کے ساتھ رہا ابن حریث نے بھی اس کی شیادت دی۔ کہا اصلحک اللہ یہ تج کہتا ہے۔ این زیاد نے عصا الحا کر دفتار کے منہ بردے مارا کہاس کی آ تھو کا پوٹا پیٹ گیا۔اور کہاا جھا ہوا یہ تیرے حق ش این حریث نے شہادت شدی ہوتی تو دانڈیس تیری گردن ہارتا۔ لے حادَ اے قبد خاند میں۔اہل شرطاے لے کے قید خانہ میں ڈال دیا۔

مختارك ليعبدالله بنعمر بناسة كاسفارش: حسین ڈاٹٹوز کے قتل ہونے تک پیرقید گی رہاس کے بعداس نے زائدہ ہے کہلا بھیجا۔ کہ عبداننداین تمر بھیوٹ کے پاس مدیند میں

جا کران ہے کیے کہ دوالیک رقعہ پزید کے نام لکھ دیں کہ دوائن زیاد کوئٹار کی رہائی کے باب میں لکھ بھیے زائد دوہاں ہے روانہ ہوا۔ عبدالله بن عر بيسة ك ياس آيا- عاركا بيام أنيل ويا- عقاركي بهن صفيدا بن عمر بيسة ك ياس تعيس بحائي ك قيد بوجان پر بهت روئیں۔ جزئ فوع کی ۔عبداللہ بن عمر ٹائیٹ نے بزید کے نام پرایک بحظ لکھ کرزائدہ کے ہاتھ روانہ کیا ۔مضمون بیتھا''این زیاد نے عثار کوفید کرلیا ہے اور وہ میری زوجہ کا بھائی ہے۔ ٹس اس کی عافیت و بیجود جا ہتا ہوں۔ خدا ہم پر اور تم پر رحم کرے اگر مصلحت ہوتو این زیاد کواپنا پینم کھے کرچیجو کہاہے چھوڑ دے والسلام علیک''۔ زائدہ برخط کے کراینے ناقد پر روانہ ہوا۔ بزید کے ہاس شام میں پڑفار یز بدان کا خط پڑھ کر ہنااور کہا۔ ابوعبدالرحمٰن نے سفارش کی ہےاور ووسفارش کر سکتے ہیں۔ یہ کراہن زیاو کولکھ بیجا کہ میرا خط د تکھتے جی متارکوریا کردے۔دالسلام

مخارثقفي كي رياني: ۔ زا کہ وہیر قط کے کرائن زیاد کے بیاس آ بیاائن زیاد نے مختار کوزندان ہے ڈکال کرا بنے سامنے بلوایا ۔ اور کہا تین دن کی مہلت

تاریخ طبری جلد چیارم: حساؤل ۱۳۱۹ میرموادید اتالات شادت مین کند و آتاین کے مالات دواقعات دینا ہوں اس کے بعدا مُرتم کوفی میں ٹل جاؤ گے تو تمہاری خیرنیں۔ مختار تو وہاں ہے روانہ ہو گیا۔ این زیاد کواپ نہا آ ی کہذا کہ و نے بزی کتا فی ق امرالمونین کے یاس گیا۔ کہ جس شخص کوش نے قید کیا ہے۔ اور ابھی اے قید دکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی رہائی کا پرواند کے کرمیرے پر س آئے۔ جاؤ زائدہ کو پکڑ لاؤے محروین نافع کا تب این زیاد کا زائدہ کی طرف گذر بوا۔ اس سے کہا ارب جان ہی کر بھاگ اور میرا بیاحسان ذرایا درکھنا۔ بیمال زائد د کولوگ ڈھوٹھ ھتے گھرتے تھے دہ اس دن تو چھار ہا گھرا بی تو م کے پکی لوگوں کو ساتھ لے۔ كرقعقاع ذ في اور مسلم بالى كے پاس آيا۔ ان دونوں نے ائن زيادے اس كے ليے امان لے لی۔ مِنْ ارْتَقِعْ ) اورا بن العرق كي گفتگو:

عمَّاریبار ہے فکل کرنماز کی ظرف مار ہاتھا۔ واضعہ کے اس طرف این العرق جو بی اُنتیف کے موالی میں تھا ۔ اے ملااس کا نیر مقدم اس نے کیا اور محبت ہے ڈیٹن آیا۔اس کی طرف و کھی کراس نے اٹاللہ واٹا الیدراجھون پڑ ھااور بہت مضطرب ہو کراس ہے یو چینے لگا۔ فعداتم کو برطرت کی برائی ہے محفوظ رکھے تمہاری آ کھا کو بیصد مدینجا مختار نے کہااس ترامزادہ نے ایک لکڑی ہاروی۔ جس ہے آ کھ کی بیرحالت ہوگئی۔ جوتم و کھیرہے ہو۔این العرق نے کہا۔ بیکیا حرکت اس نے کی خدااس کے ہاتھ کوشل کر دے۔ مختار ئے کہا۔اگر میں اس کے ہاتھ یاؤل اُرگ ویے اوراس کے اصفا گڑے گڑے شرکر ڈالوں یو خدا جھے مارے۔اس نے کہا۔ رحمک القديد بات تم في كيا مجور كري - عمار في كياش جو كي كيدرا بول-اس يادر كهنا اورد كي لينا-اس كي بعداس في ابن ز ہیر بڑنٹا کے حالات ابو چینے شروع کیے اس نے کہاانہوں نے بیت اللہ میں بناہ لی ہے۔ کہتے ہیں میں رب کھید کی بناہ میں ہوں ۔ نگر لوگول کس مید چرچا ہے کدوہ چھیسے چھیسے کر پیشتیں لیتے ہیں۔ بی تو یہ بچھتا ہول۔ کدان کی شوکت اور جمعیت بزرہ جائے۔ تو وہ ابھی مخالفت فلا ہر کردیں گے۔ مِنَارِثْقِفِي كاانقام لِينِے كاعزم:

بشارنے کہا۔ ہاں ہاں اس میں شک نہیں ۔سنوا وہ آج عرب میں متازیں ۔اگر وہ میر نے نشش قدم برچییں ۔میری ہات کو سنیں تو میں انہیں زحت ہے بیالوں۔اگرانہوں نے ایسانہ کیا تو واللہ مجھے بھی کوئی دومر اٹھن جومرب میں متاز ہول جائے گا۔اے ا بن العرق فتنه فساد کے بادل گرخ رہے ہیں۔ وہ دیکھیو جنگ بریا ہوگئی اور شتر ہے مہار کی طرف اس نے سب کو پکل ڈالا اور ایکا کیک تم نے و کچولیا۔اوراس واقعہ کوکہیں تم نے سن لیا۔ جہاں ہیں نے ظبیر کیا ہوگا۔لوگ کتے ہوں گے کہ عثار مسلمانوں کی فوجوں کے ساتھ مظادہ شہید کشتہ زمین هف مسلما نو ل<sup>ا</sup> کے ہم دارسید الرسلین کاللہ کے نوا سے مسین بن علی جہیں کے فون کا انقام کینے کوا ثھا ہے۔ایسے پروردگار کی تھی ہے بیں ان کا انتقام لینے بی اتنے لوگوں کو آئی کروں گا۔ جتنے بیٹی بین زکر ہاتم کے انتقام بیں آئی ہوئے ہیں۔این العرق نے کہا بدوسری بات بھی جوتم نے کئی بہت عی جیسمعلوم ہوتی ہے کہا میں جو کہتا ہوں ایسا عی ہوگا سے یا در کھنا اور و کی لیزا۔ بير كمراس نے ناقه کو بر هايا۔ ابن العرق محل تموزي دورتك دعائيں دينا بوااوراس كي سلائتي منا نا بواساتھ ساتھ چا۔ مخذار نے ناقد

طبری میں سیدانسلمین وائن سیدھا ہے کا ال میں سیدانسلمین وائن بت سیدالرسلین وائی سیدھا ہے یعنی بت رسول افقہ سکتھ اوراس کے فاوند ك فرز روان سريدها كم من كال كل موارت كم ما تعد كرين جائ بيانفا كات كرتم يف بريا بال كر فريانات مي - ع- ت

٢٧٠ ) اليرموادية التنت شهادت مين تك الوايان كوارات واقعات

کوروک کرائے قتمیں دے دے کروایس جانے کے لے کیا۔ ا بن العرق کی مختار کے متعلق محاج سے گفتگو:

ائن العرق كبتاب ش في اس كا باته يكر لياسلام كيارضت بواواليس آيا- ين دل من سوجاتها - كديشف كيا كبتاب-اليابي بوگا- كيان كادل پيكېد د باب پية بوفيل سكاخدا نے علم فيب كى كومجى فيس ديا- بال اس كادل پيريا بتا ہوگا - كداييا ہو \_اس ے وہ کہتا ہے۔ کدبیہ ہوگا اورای سبب سے اس کے دہاغ میں بیات جم گئے۔ واللہ بید خیال اس کا ایک خواب پریشان ہے۔ ہر وفعہ اليانين بوسكا \_كدانسان حس امركوكرد \_ كدوف والا بوه يحي بوجائ \_ عمر والله بي في الى زند كي بي اي و كورا \_ جو يكو كه اس نے کہا تھا۔ وہی ہوا داللہ بدا سے البام ہوا تھا۔ تو تابت ہو گیا۔ اگر اس کی ایک تمناتھی۔ تو بوری ہوگئی۔ پھر میں نے تاج بن پوسف کے ذیانہ میں مختار کی انہیں باتوں کا اس ہے ذکر کیا۔ وہ س کر ہنے لگا پھر جھ سے کہا یہ بھی تو وہ کہا کر تاتھا \_

ورافعة ذيتها و راعية ويلها . بدحلة ارحى لها یغی و جله پراوراس کے گردایک تندآ ندھی تھاڑ و چھرری ہاورتباہ کو پکاری ہے۔ (بیرفتندوفساد وکشت وخون کی چیشین مولی ب) ابن العرق نے تبان سے یو چھاتم کیا تھے ہویہ یا تیں وہ دل سے بناتا لیما تھا۔ کچھانداز وسے کچھانگل سے کہدویتا تھا۔ ہا ہے الهام ہوتا تھا۔ قان نے کہا جو بات تم مجھ ہے ہو جھتے ہو واللہ ش خود حمران ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔لیکن اتنا کہوں گا۔ خدا اے جزائے خیردے۔کیبادیداروجنگ جوونیر دآ زیاوہ فخص تھا۔ ا بن زبير برُيَّة اور مُقَارِثُقَفَى:

عباس بن مهل بن معدمیان کرتا ہے۔ کہ ش این زبیر جی تا کہ پاس مکہ ش جیٹھا تھا کہ مخذاروہاں آیا۔ این زبیر جی پیٹا کو اس نے ملام کیاانہوں نے جواب سلام کیا۔ خیر مقدم کیا۔ اس کو جگہ دیا ورکباا یواختی کوفیہ کے لوگوں کا حال بیان کر دیکھا خاج میں اقو سب حاکم وقت کے دوست سنے ہوئے ہیں۔ باطن میں سب کے نب دشن ہیں۔ این زیبر پڑسٹانے کہا برے غلاموں کی بھی خصلت ہوا کرتی ہے۔اینے آتا کا کے سامنے خدمت وطاعت پر کمر بستہ ہیں۔ پیٹیے چھے گالیاں دیتے ہیں۔تر اکرتے ہیں۔مثار تھوڑی در پیپلے ر المجركبات زير التات مرى بات سنوا جيك كى رازى باتى كرن كوبلاتا ب-كهاتم كياات كاركرب بو- باتحد برهاد من تم بیت کرتا ہوں اور ہمیں الیا کچھ دو۔ کہ ہم خوش ہوجا کیں۔ تاز کوتم دیا بیٹھووہ سب کے سبتمہارا ساتھ دیں ہے کچرمخاروہاں سے اٹھ کرچلا گیا۔ایک سال گذر گیا۔اے کی نے نہیں دیکھا۔

مثارثقفي كيا مكه ثين آيد:

ا یک دن ش این زمیر انتخاک یا س بیشا ہوا تھا۔ کہ وہ مجھے یو چینے گلے تم ش اور مخارش کب سے ما قات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ایک مال چشتر آپ ہی کے پاس اے می نے دیکھا تھا۔ پھرٹین دیکھا کہا آخر بتاؤ۔ پیکہاں چلا گیا۔ مک میں ہوتا تو پھر بھی کہیں نظر آتا۔ ش نے کہا۔ مخارکو جب آپ کے باس دیکھا تھا۔ اس کے صینے دومینے کے بعد ش مدینہ جلا گیا۔ اور وہاں کی مہینے رہ کر پھر آ پ کے باس میں چلا آیا۔ طائف سے بچھولگ عمرہ کرنے کو بیاں آئے ہوئے تھے۔ انہیں میں نے کتے سار کہ بخار بمارے یہاں طائف میں آیا تھا۔اے تو پیروعم ہے کہ میں صاحب خضب ہوں اور ظالموں کا تباہ کرنے والا ہوں۔این زبیر مینتظ

ء رخ طبری جلد چهارم: حصداذ ل ۲۳۱ میرودادید الله استیم الله تالین کے والت واقعات

نے کہا خدااس پرافت کرے بڑا جوٹا ہے کا بمن بنآ ہے۔ خدا طّالموں کو ہلاک کرے گا۔ تو مختار بھی اُٹیس کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ والند یر نظاوابھی تمام بول تھی کہ سمجدالحوام کے ایک جانب مخارد کھائی دیا۔ امن زمیر جیسیا بھے سے کئنے گئے جس کاتم ذکر کررے تھے۔ لو ووسامنے موجود ب بتاؤا برکبان جایا جا بتا ہے؟ میں نے کہا گمان خالب رہے۔ کدخانہ کعبر کی طرف جائے گا۔ وہ تعبر ہی کی طرف آ یا۔ججرا دامود کے سامنے آ کرسات دفعہ طواف کیا۔ گیر گیر کے یاس دور کھت ٹماز پڑھی اور وہیں جیٹیار با۔ اے زیادہ در کیک ہو کی تقی کے بچونوگ طائف کے کچو تجاز کے اس کے شاساؤں ٹی وہاں آ کر پیٹھ گئے۔

عباس بن مهل اورمتنا رُنقفي كي أُنشكو: این زیر بین کودینک انتقار دیا۔ کدوبان سے اٹھ کرمیرے پاک آئے گا۔ جمعے کو تیجنے گئے کیا پیننس میرے یا ک ند آئے گا۔ میں نے کہا کیا معلوم اچ کرجویات آپ جا جے ہیں۔ میں دریافت کے لیٹا ہول بائن زیبر ٹائٹ کومیر ابدارا وہ بہت پہند آیا۔ وہاں سے اٹھ کر میں اس طرح چلا جیسے کوئی مسجد الحرام سے پاہر جانے کا ادادہ رکھتا ہے۔ پچر میں نے مؤ کرمختار کی طرف دیکھا اورای طرف بوحا۔ اے سلام کیا۔ اوراس کے یاس پیٹے گیا۔ پھرٹی نے اس کا ہاتھے کیز کرکیا۔ تم کہاں تھے؟ کیا طا نف میں تھے کبو ہماری ما قات کے بعد کہاں کہاں تم پھرتے رہے؟ مختار نے کہا: ہاں ٹی طائف وغیرہ بھی تو تھا۔ اتنا کہد کے وہ جسے انحان بن گما۔ میں نے جیک کراس سے داز کے انداز سے کہائے ساتھی ایک ایٹے تھی کی محبت سے دور ہو۔ جس پرتمام اہل شرف اور قباک عرب قریش وانصار وثقیف الفاق کر چکے ہوں کوئی خاندان کوئی قبلیدا اپنائیں رہاجس کاریمی وسرگرووا استخص ہے آ کر بیعت ندکر حمیا ہو۔ جھے تم ہے اور تبہاری واشتری سے تعجب ہوتا ہے۔ کہتم ان کے پاس شآئے۔ ان سے بیعت تم نے نہ کی۔ اس حکومت میں اپنا حصرتم نے حاصل نہ کیا۔ مخار نے کہاتم نے و یکھاتھا کہ پچھلے سال عمل ان کے پاس آ با۔ اُنیس مشور و دیا۔ انہوں نے اپنے معاملہ کو مجھ سے چھیایا۔ میں نے دیکھا انہیں میری پر داوئیں ہے۔ جسی کدائیں مجھ سے لئے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا واللہ تم نے جو ہا تیں ان کے کیں۔ علانیہ سب کے سامنے مسجد حرام میں کیں۔ بیدوہ ہا تیں ہیں کہ یردوں کی آ ٹریٹس وروازے بند کر کے کی جاتی جں۔ اگر بی جائے تی رات کوائن زبیر جائے ہے ملاقات کرو۔ ش مجمی تبیارے ساتھ جلوں گا۔ مثار نے کہا۔ آج شب کونماز عشاء مرز ده کرچلوں گا۔ وعدوب ہوا ججرا سود کے پاس جم دونوں ش ملا قات ہوگی۔

ا بن زبير بين يناور مخارثقفي كي ملاقات: اب میں اس کے پاس سے اٹھ کرائن زیر جیسے کے پاس آیا۔ جھ سے اور اس سے جو پا ٹمی ہوئی تھیں۔ وہ بیان کیں۔ اس نہ پیر بیسٹاس کر خوش ہوئے عشا می نماز پر در کہم دونوں آ دی جمراسود کے پاس لے دہاں سے این زبیر جیسٹا کے مکان پر آئے۔ اذن طابا۔ آنے کی اجازت فی دہاں تک کرش نے کہاش بٹاجا تا ہوں۔ تم دونوں تخلیش یا تمی کرو۔ بیس کر دونوں نے کہاتم سے کسی بات کا پر دونیس ہے میں بھی پیٹے گیا۔این زبیر جیتائے تھارے مصافی کیا۔ غیر مقدم کیا۔ اس کا اور اس کے متعلقین کا حال

طرى كاعارت بيد قلت لا ادرى و ساعلم لك علم و قال ما شئيت و ذلك لعجه. المناهير في يقر و يجوز ويا مترجم زويك قال كاخمير محى عباس من كل كاطرف مجرتى بيديكى دومر عدادى كاقبل ودميان من بيتحل ألم كياب المعل عبارت يول ب-

تاریخ طبری جلد جیارم: حصداؤ ل

٣٢٧ ) اميرمعادية المنتخذة شادت مين تك + توانين ك حالت دواقعات

یو چھا۔ پھر دونوں آ دی ذرا خاموش رہائ کے بعد مختار نے حمد و ثنائے الٰہی بجالا کر کیا زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت محسوں بھی نہ کرنا۔ دونوں یا تمیں بیکار میں۔ ش اس لیے تمہارے یاس آیا بول کہ تم ہے اس شرط پر بیت کردں ۔ کہ بغیر میرے مشورہ کے تم کوئی

كام ندكرو اورس ب يمل اين باس أف كاون محصوريا كرو اور جبتم خودكوظام كردو قواسية مرايك بزر كام من مجم شريك ركها كرو-اين زيير بيجية في كياش تو كتاب الشاورت رمول الله علي يربيت تم سے لينا جا بيان ورب كها بيرا او في ساغلام کوئی طے قواس سے کتاب دست پرتم بیعت لیماتے ہماری اس حکومت شک جھے ش اور غیر ش کیا اتمیاز رہا۔ وانند ش تم ہے مرکز بعیت نین کرول گا۔ نیک کرول گا۔

ا بن زبير بلي مينا ورمخار تقفي من معابده:

عباس بن مهل نے جنگ کراین زبیر جیستا کے کان ش کہا۔ اس وقت تو اس کا ایمان مول لے لو پھرجیسی رائے ہو۔ ویبا کرنا۔ اس پرائن زبیر بی سٹانے اس سے کہا چھا جو تم کتبے ہودی سی ہے کہ کر ہاتھ بڑھایا۔ یا مخار نے ان سے بعت کی ۔ اور ان کے ماتھ رہے لگا۔ ھیس بن نمیر نے جب شام ہے آ کر کم کا حصاد کیا ہے تھا بھی اس مع کہ بی شرک کے تھا۔ اور مب سے بڑھ کر اس نے میدان کا رزار میں تابت قذی وولیری ظاہر کی جب برنویت میٹی کہ مندرین زیبر مسورین مخر مدے مصعب بن عبدالرحن بن عوف وٹا تھ تا ہو گئے۔ تو عثار نے پاد پکار کر کہا۔ اے اٹل شام میری طرف آ ؤ میری طرف میں ابومبید کا بیٹا ہوں۔ میں کرارمجرفرار کا فرزند ہوں۔ میرے باپ دادامعر کمیش دھنس جاتے تھے۔ کھی قدم چھے نہ بٹاتے تھے۔ اے غیرت دارواے کینہ مشوا میرے یاس آ ؤ ۔ فوض اس نے لوگوں کو بھالیا اور اس معرکہ میں بیٹری بہاوری ہے اڑا۔ گھراین زبیر بڑنیٹا کے ساتھ ای حصار میں بیر بھی تھا۔ کہ

خاند كعبدهلا يأحميا روزشنبدر تيخ الاقل ٢٥ هدى تيري تاريخ برواقعة وا ا بن زبير جي نظاورشاميوں کي جنگ: ای دن کا ذکرے کہ تین موسیا ہوں کی ایک فوج لے کرمختار نے شامیوں سے اٹھی جنگ کی کہ دوسرے کی مجال نہیں ۔ لزتے

گڑتے تھک جاتا تھا تو ذرا بیٹے جاتا تھا۔ اوراس کے اسحاب اے گھر کر کھڑے تو جاتے تنے دم لیا اورا تھا۔ اور جا پڑا۔ شامیوں کے جس برلے برجس مف برید پہنچا۔ اس کی شمشیر نرتی ہے۔ سب پسیا ہوگئے۔ عہاس بن کمل بیان کرتا ہے۔ کہ عبداللہ بن مطبع اور مخار اور میں اہل شام ہے قال کر دے تھے۔ ہم تیوں میں مقارب سے بڑھ کر جانبازی و جانفشانی کر دیا تھا۔ اہل شام کو برید کے مرنے كى اطلاح فينخ كے ايك دن بيلي بزے كشت وخون كى جنگ ہوئى بيد مع كدر تاتا الا فر ١٣٠ هدكى پندر حويں تاريخ الوارك دن بواقعا۔ ہل شام کو بیامیر تھی ۔ کہ دہ ہم پر گتیاب ہول گے اور مکہ کی تمام را بیں ہم کو گوں پر دور بند کر چکے تھے۔ این ذہیر جیستنے نے نکل کر لوگوں ے مرنے اور جانے دینے پر بیعت فی تھی اور بہت لوگ ای شرط پر بیعت کر چکے تھے۔ ایک جماعت کو ساتھ لیے ہوئے میں ایک لمرف الل شام سے قال كرد ما تھا۔ ايك جانب عبدالله بن مطبح الرب تھے۔

جنگ میں خوارج کی شرکت:

ایک طرف الل مامد کے زوارج کو ساتھ لے کر مخارش مرزنی کرد ہاتھا۔ بیزوارج خاند کا بدے بنا نے کے لیے جنگ میں شریک ہوگئے تھے۔ شامیوں نے جھے پرتملہ کیا۔ جھےاور میرےاصحاب گودورتک دیاتے ہوئے لے گئے۔ نوبت ہوئی کہ می اور مخار مع امحاب ایک ہی جگار جمع ہو گئے۔ یس نے بید میکھا کہ بیل قسم کی جرات کر جاتا تھا مخار بھی وہی کا م کر کے دکھادیتا تھا۔ اور وہ جس تسم کی دبیری کر بیٹیننا تھا۔ جھے ویسی ہی جرات دکھانے میں تکلف ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایسا تملیاً ورٹیس دیکھا۔ شامیوں کے بیاوے اور سوار بم دونوں پر تملے کر رہے تھے۔ اور ہم ان سے قال کرنے میں مشغول تھے۔ مجھے اور مخار کواور کو کی سر آ دمی برے ہا بت قدم جو ہارے ساتھ تھان سب کومجیور ہوکرا یک مکان کی طرف مرک آٹا ہڑا۔ فتارثقفي كي شحاعت:

اس وقت مخار نے فوج شام سے نیروز آنر مائی کی اور کہنا شروع کیا۔ ایک ایک کر کے لڑواور جو بھا گے اسے پناہ نہ ملے ۔ غرض کٹارلانے کو بڑھا۔اوراس کے ساتھ میں بھی آیا۔ ٹس نے پکار کرکہا کوئی جھے سے لڑنے کو نظفے میں کرایک شامی میری طرف آیا۔اور ا ي فض مخارك مقابله من بين اح وف وكول كول كرن ك لي جلا اور فكار في بره كراح وف كول كيا- يجربم في الك نعوه کیا۔ اورا پنے اسحاب کو جرات دلا کرفوج شام پر جملہ کر دیا۔ واللہ ایک تلوارین ان لوگوں کو ہم نے مارین کہ تمام گلیوں میں ہے ان کو کال دیا۔ پھر ہم دونوں اپنے دونوں تریفوں کی طرف جنہیں ہم نے قُلِّ کیا تھا۔ حقوبہ ہوئے۔ جے میں نے قبل کیا تھا۔ وہ نہایت ہی ساہ فام تھا متنا رکینے لگا۔ سنو! والله مید معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مید دونوں کشتے شامیوں کے غلام ہیں۔ اگریہ ہم دونوں کو آل کر ڈالتے۔ تو ہماری برا دری والے اور جولوگ ہم ہے حسن تھن رکھتے تھے۔ بہت ہی شکسین ہوتے۔ بید دونو ل شخص میری نظریش دو کتوں کے برابر ين من تواب مح كى فخص سے جب تك اس جان بيجان نداول گا۔ اُڑ نے كوند نظول گا۔ من نے كہا واللہ ميں بھي جب تك اسے جان بیجان شاول گا ۔ کی فض سے اڑنے شاکلوں گا۔ مُنَارِثُقِفَي كِي ابن زبير بين تَنا كودهمكي:

یز بد کے ہلاک ہونے تک مختاراین زبیر جی تا کے ساتھ رہا حصارا ٹھ گیا۔اٹل شام تو شام کی طرف واپس ہوئے اوراٹل کوف نے عامرین مسعود کوامیر بنالیا۔ کہ جب تک لوگ متفق ہو کر کسی کوا پناامام مقر دکریں۔ بیاعام کے ساتھ نمازیز ھاکریں۔ عامر کوابھی ا يك مهيد كذرا تها-كداس في اللي كوف كرماته الن ذير اليسينات بيت لي-اوريمال كهذا يجبا- يزيد كرم ف ك يا في مهينه چند ون بعدتك مخارا بن زير بينظ كراته ربا-اى زماندش ايك دن اين زير بينظ لوكول كراته طواف كررب تقرير يكا يك ان کی نظر مخار پر پڑی تو ابن صفوان سے کہنے گئے ذراات شخص کو دیکھوجیے ساتاروہ کن کا گرگ کثیر الخدر ہوتا ہے۔ واللہ ایہاس سے بھی بڑھ کرے مطواف اور نماز طواف سے جب فراغت سب کو ہوگئی تو تھارئے آ کرائن صفوان سے یو جھا۔ این زبیر جی تیٹیمیرے باب من تم ے كيا كبدر بے تھے۔ ابن مغوان نے بات كو چيايا۔ كها انہوں نے كوئى برى بات تمہارى نسبت نہيں كى ۔ عن ر نے كمانيين والله! تم دونوں میرا بی ذکر کر دے تھے۔ س رکھواٹیں واللہ ایزیاں رگڑ کر میر فقش قدم پر چننا چاہے۔ نییں تو میں ان کے لیے آ تھ جنگ مشتعل کردوں گا۔ یا فی مینے تک جب اس نے دیکھا کہ این زیبر ٹائٹٹانے اے کوئی عبد ووامارت نہیں دی۔ تو کوفہ ہے جو خص اس کے پاس آتا تھا۔ اس سے لوگوں کے حالات کو کیفیت ہو چھا کرنا تھا۔

رمضان میں بانی بن الودا گی عمرہ کی نیت سے مکہ ش آیا۔ مخار نے اس سے بھی کوفیر کی صالت اور وہاں کے لوگوں کی کیفیت کو یو بھا۔اس نے کہا خمریت ہے۔اورائن ذیر پڑیت کی طاعت پر سے متنق ہیں۔ باں ایک گروہ اوراس کے ساتھ شم کے بھی کچھوگ ہیں۔اگر کو فی گفت ان اوگوں کوشنق کر کے انہیں کی رائے پر انہیں لے مطے۔ تو و داکیے زبانہ تک و نیالوٹ اوٹ کر کھاسکتا ہے۔ مخارثقفي كي روا كلي كوفيه:

بتارئے کہا ہیں ہوں ابواتیق میں والفہان الوگوں کوام حق مرتفق کرلوں گا انہیں ساتھ لے کرافی ماطل کوشرے کال ووں گا اور م حمار ومتم وکوتل کو دول گا۔این الودا کی نے کہا واوبا این الی عید جہاں تک تیرے امکان میں ہو۔ مثلات کی طرف ند دوڑ ان وگوں کا سرگروہ کسی اور ڈ فخض کو بین جانے دے۔ سنوا فٹنہ بردازی کی عمر بہت کم ہوتی ہے ادرالسے فخض ہے بہت برے برے افعال مرز د ہوتے ہیں۔ بختار لُقفی نے کہا: فتنہ بردازی! ش تو ہدایت و جماعت کی طرف سب کو کھپنجوں گا۔ یہ کہد کے وہ اٹھو کھڑ اہوا وہاں سے نگل کراٹی سائٹر نیوں پر سوار ہوا۔اور جلا کوفہ کی طرف مقام قرعا تک پہنچا تھا۔ کہ سلمہ بن مرشد ہے راہ میں ملا قات ہوگئی۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ حالات یو چھے یہ تقارنے تجاز کا حال بیان کر کے اٹل کوفہ کی حالت کا این مرشد ہے استضار کیا۔ اس نے کہا گلہ موسفند کا حال ہے۔ جس کا کوئی ح وابانہ ہو مختار نے کہا ہیں اس گلہ کوخوب ح الوں گا۔ اوران کے مقصد کو پینچ حاؤں گا۔ ابن م عبد نے کہا:ارے خداے ڈرتجے م ناے' قبرے اٹھنا ہے۔ہازیر آمجٹر کا جواب دینا ہے۔اٹمال کی جزالیتا ہے۔اٹمال اچھے ہی تو جزا بھی اٹھی لے گی۔ برے ہیں تو برنی اس کے بعد سادھ وہ ادھ جلا۔

## مخارثقفی کی عبیدہ بدی سے ملاقات:

متیار جعہ کے دن نہ تھیں وہر پینجاو ہاں اترانمایا۔ ذراسا تیل لگا۔ کیٹرے سنے ثیامہ یا ندھا آبوارکو گلے ٹیں لٹکا یا مجرسانڈ نی مر سوار ہو کرمسجدا ورمیدان گندہ کی طرف آیا جن جن لوگول کی طرف ہے گزرتا تھا۔ اسلام علیم کہتا تھا۔ اور فتح ونصرت کی بشارت ویتا تھا۔ کہتا تھا وورن آ عما' جوتنہیں مقصورتھا۔ بچرمحد بنی ذہل وین بھر کی طرف آیا۔ بیاں کی کونہ بایا۔ سب جعد بٹس محتے ہوئے تھے۔ یماں ہے بنی بدائے محلّہ میں آیا۔عبیدہ بدی ہے ملاقات ہوئی اے سلام کرکے کہافتخ ونصرت وآسانی کی حمیس بشارت ہو۔ا بوعمرو تمہارا اعتقاد بہت اچھا ہے ۔اس اعتقاد کے ساتھ خدا ہر گناہ بخش دے گا۔ ہر خطا کوڈ ھا تک دے گا۔اور عبیدہ بڑے بہادر بڑے شاعر محبّ بلی برانتر تھے۔شراب بہت ہیے تھے۔ متاری بات کا عبیدہ نے ریجاب دیا تمہیں خیروخولی کی بشارت ہو۔ کرتم نے مجھے بشارت دی کچھل کے بھی کہو گے۔ کہا ہاں! آج شب کو میرے بستر پر مانا یہ کہے آگے چلا گیا۔ بیصی اس نے کہا: کہا بی محدے نوگوں کو یہ بہام پہچادینا کہ ان لوگوں ہے اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کا دعدہ لیے چکا ہے۔ یہ جنگ کرنے والوں توقل کریں ہے اور پیغیبر زادوں کے خون کا انتقام لیں گے۔اور خداان کوٹور روٹنی کی طرف جایت کرے گا۔ یہ کہہ کرو وروانہ ہو گیااورابوعبیدوے یو جھا۔ ینی ہند کی طرف حانے کا کون سارات ہے۔اس نے کیاتھیم ویس ساتھ چاتا ہوں۔ مْنَارْتْقْفِي كِي المُعْيِلِ بْنِ كَثِيرِ كُودِ عُوتِ:

عبيدونے اپنا گھوڑا منگايا۔ کسا گيا' موار ہوا۔ اور مخارکو بني ہندتک پنجاديا۔ پيال پنج کر مخارنے کہا۔ املعيل بن کثير کا گھر بھے بناؤ۔عبدہ اے لیے ہوئے اسلمیل کے گھر تک آیا۔اے باہر بلایا۔اسلمیل ہے وہ ملاء مرحما کہا۔مصافحہ کیا۔ بشارت اس کودی اور کہا آج رات کوتم اور تمیارے بھائی اور ایعم وخیوں آ دی مجھے ساتا جوبات تم لوگ جاتے تھے۔ میں اس کے لیے آیا ہول۔ پھر بیاں ہے بھی روانہ ووااور عبدہ کے ساتھ جہینہ کیا تدرو نی بہتی تل محد کے ہائ سے گذرتا ہوایا سافیل برآیا۔ سافرنی کواس نے

ن رنيَّا طبري جلد چدرم حداة ل ( ٣٥٥ ) اير معادية النَّذِي شيارتُ مِين مُك + تواتين كه مات وواقعات

بنجا دیا۔ اور معجد کے اندر حمیا۔ لوگوں نے اے دکھے کر کہا۔ لومخارات حمیا۔ محبد کے ایک ستون کے باس میں رنماز میں مشغول ہو گیا۔ جماعت کا وقت بھی آ عماقیا۔ بدسب کے ساتھ نماز ش ٹر یک ہوا۔ تجر دوسرے سنون کے پاس جا کر جمعہ دعصر کے درمیان نماز برحی ۔ پھر جماعت کے ساتھ عصر پڑھ کر دالی ہوا۔

مخارتقفی کی بیعت: یے میں روایت ہے کداس کا گذر محقد بھدان کی طرف ہوا۔ اور ابھی رخت سفر پہنے ہوئے تھے۔ لوگوں سے کہا جمہیں بشارت ہوئی تمہارے یاس مڑوہ کے کرتا یا ہوں۔جس ہے تم خوش ہوجاؤ گے۔ یہ کہہ کر جاااورائے گھریٹ آ کراتر امیدوی گھرے جے لوگ مسلم بن مسیّب کا گھر کہتے ہیں۔ای گھریں شیعہ مخارکے یا س آ مدورفت دکتے تھے۔عبیدہ واسمعیل و بکی ہند کوفٹارے جس شب کو بلا پاتھا۔ شب ہو کی تو بدلوگ اس کے باس مجے - مخار نے ان سے وہاں کے سب لوگوں اور شیعوں کا حال ہو جھا۔ کہا شیعد تو مثلق سلیمان بن صرد کے پاس مجع ہو گئے ہیں۔اوراین صرواب خروج کیا جاجے ہیں۔ متناریین کرچمووٹنائے الی بجالایا۔اور نبی سیکھام در ود بھیجا۔ اس کے بعد کہا کہ مہدی این وصی محمد بن علی نے مجھے اپنا وزیر وراز دار دیرگزیدہ دامیر کر کے تم لوگوں کے یاس بھیجا ہے کہ ہے دینوں سے قبال کردل۔ اورخون اٹل بیت کا ان سے انتقام اول اورضعفا ء کوان کے قلم سے بچاؤں۔ سب سے پہلے عہیدوو التعیل نے اس کی دعوت کو قبول کیا۔اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔اس سے بیعت کر لی۔

شوعان ابل بيت كومنارتقفي كي دعوت:

ا بن صرد کے یاس جوشید جمع تھے۔ مخار نے ان کو بھی بلا بھیجاان سے کہا: یس صاحب الامرمعدن فضل وصی امام مہدی کی طرف ہے تم لوگوں نے باس اس کام کے لیے آیا ہوں۔ جس ہے تمبارے وال شفندے ہوجا کیں گے۔ یروے اتھ جا کیں گے۔ دش قل ہو جا کس سے نیعت و دولت تمام و کمال حاصل ہوگی ۔سلیمان بن صرد بے جارے خداان پر اور ہم سب پر رحم کرے۔ بس ا یک پیرمز ف بڈیوں کا تھیا ہیں۔ ندائیں معاملات کا تجربہ نہ جنگ وجدال کا علم ہے۔ وہ بیویا جتے ہیں۔ کہتم لوگوں کو لے کر نظیمی خود بھی قتل ہوں تیمہیں بھی قتل کرادیں ہیں جو کچے کروں گا۔وہ اس کے تھم کے بھوجب ہوگا جو مجھے ملاہے۔جو مجھے سمجھا دیا گیا ہے۔ جس میں تنہارے دوستوں کی عزت ہوگی تمہارے دعمٰن ہلاک ہوجا ئیں تھے بتمہارے دل ٹھنڈے ہو جا ئیں تھے ۔میری بات سنو! میرے تھم کو مانو کچرخوش ہو۔ اور سب کو بشارت دو۔ جو تبہارا مقصود ہے اس کام کے لیے ٹس بہترین سردار بول ۔ غرض اس تتم کی ا تیں وہ کرتار ہا۔ اورشیعوں کے ایک گروہ کوا چی طرف ٹِل کرلیا۔ وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ اس کی تفظیم کرتے تھے۔اس کے مور برنظر رکھتے تھے بھر رؤسا ہ وعظمائے شیعہ این صرو کے پائی تھے۔ وہ کا شیعہ اورسب کے بزرگ تھے۔ بدیوگ ان کے را برکری کوئیں بھتے تھے۔ مقارنے جن شیعول کو ملالیا تھا۔ بہت تھوڑے ہے تھے۔

مختار کا ابن صروے حسد: ای سبب ہے سلمان بن صرد کا وجود مختار پر بہت گرال تھا۔ان کا سامان پورا ہو چکا تھا۔ ووخرو ن کیا جا ہے تھے۔ مختار جا ہتا

تھا۔ کہ ابھی ذراحرکت شرکے۔ ذرای چیم بھی شرکالے۔ جا ہتا تھا۔ دیکھ لے۔ این صرد کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اے بیگر تھی کہ تمام شیعه اس کے ساتھ ہو جا کیں ۔ تو اس کا مقصودا چھی طرح حاصل ہو۔ این صرونے جب ٹرون کیا اوروہ جزیرہ کی طرف روانہ ہوئے۔

تارخ هري جلد چهارم " حساة ل ٢٣٧ ) بيم حاديثا للشف شباد يشين تك + تواتين كمعالمت وواقعات

تو عمر بن سعد وهبث بن ربعی و بزید بن حادث نے عبدالفدین بزید عملی اورا براتیم بن گذیبن طلحہ سے کما کہ بخار تو این صرو سے بڑھ کر تمبارا کالف ہے۔ وہ تو تمبارے دیمن سے لڑنے کواس کا زورتو ڑنے کوتمبارے شیرے نگل گئے۔ مخارجا بتا ہے۔ تمبارے شیر می میشی بیشیم تر پرنمله کرے پلواٹھواے زنجیروں میں جکڑ لو۔ جب تک اٹھیٹان لوگوں کو حاصل نہ ہو۔اے زندان میں دائم انحسیس کر دو اوگ اے گرفتار کرنے کو سطے اجاتے ی ایکا اے اوراس کے گھر کو گھر لیا۔ اوراے باہر جایا۔ مِتَارِثُقِفِي كِي كُرِفِيَّارِي:

مختار نے اس انبوہ کو دکچے کر کباریہ کیا ماترا ہے۔واللہ تم کو کچے بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس وقت ابرا تیم بن محمد بن طلحہ نے عبداللہ بن یز بیرے کہا۔اے رق ہے با ندھاو۔ اور نتھے یاؤں دوڑ آتے ہوئے لے چلو۔ این یزیدنے کہا۔ سمان انفد میں کیوں اے دوڑ انے لگا۔ اور کیوں نگلے یاؤں لے جانے لگا۔ جس فخض نے نہ ہم ہے عداوت فاہر کی نہ جنگ کی۔ اس کے ساتھ میں ایسا سلوک کیوں كرول- بم في قو فقط برهمان موكرات كرفماركرلياب- ابراتيم في مخارت قاطب موكريدش كي- ليسس بعدت فاورجي كي تو اور کابیارا دہ۔اے این الجاعبیدہ کیا تو اور کیابیہ یا تھی۔جن کی خبر ہم لوگوں کو بیٹی گئی ہے۔ مختار نے جواب دیا یم نے میری جو خبر سی ہے فلط ہے اس بات سے خدا بچھے محفوظ رکھے۔ کے تبہارے باوااور داوا کی لرح میں بھی تن ناشا س کہلاؤں معلوم نہیں ریکھ می اربرا ہم نے ساتھی یانیس مخار کی سواری کے لیے ایک تجراس کا ہم رنگ لے کرآئے۔ ایراہیم نے عبداللہ بن بزیدے کہا اس کے بیزیاں والناحاب عبدالله في كهاس ك ليوزهان خودايك بيزى ب-وي كافي بزرها بنان مي اس كي مااقت كوجولوك آتے تھے۔ان ك سأمن كباكرنا تفا-ال خدا كي تم إلى أكم الكرابية ووالك في درياؤن كا مخلقانون كا درخون كا مجراؤن كا بيابانون كالأياب فرشتول کا برگزیده ویغیبرول کا شن کچکی بوئی برچیوں ، چیکی بوئی آمواروں ہے جمرمث میں ایسے مدد گاروں کے جن میں کوئی ناتص نیں جا ال بین مکانیں بدؤات نیس قبل کروں گا سب ظالموں کؤ جب دین کے ستوں کو تائم کرلوں گا۔ اسلام کے دختہ کو بند کر چکوں گا۔ مومنوں کا دل شندا کردوں گا۔ پیٹیبروں کا قصاص لے پیکوں گا۔ بجرد نیا کوچیوڑ نا مجھے نا گوار اور موت کی پیکی پرواو شاہوگی ۔ ای تقریر کو وہ جب تک زئدان ٹس رہا' بیشہ و ہرایا کرتا نہ اورائن صرد کے ٹرون کرنے کے بعداینے انصار کو ٹھیا عت دلایا کرتا تھا۔ غانه کعیه کی از سرنونتمیر:

ای مال این زبیر بیستانے کعبہ کومنہدم کرکے زیمن کے برابر کر دیا۔ اس لیے کہ مجینی کے پیمروں سے دیواریں جھک گئی تھیں ۔ ابن زبیر بڑت نے کھید کی ٹیو کھدوائی۔ اور سٹا۔ اسود کواس میں واقل کرلیا۔ اس زبانہ میں لوگ اس نیو کے کروطواف کر لہتے تھے اور نماز کی جگہ پر جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ رکن اسود کو این زبیر جیسٹانے ایک ریٹی کیڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس ایک مندوق مين ركها تعار اور كعبدكاز يورولياس وعطريات تزانه كعبدش حاجيول في تكبياني ش ركاديا تعار كعبد كوتير جديد جب يوري بو الله القراب بيزي بجرائ من دايس كالني -اس مال المن زير الميتام رعج تحديد من ان كاطرف - ان كر بعا في عبد ه بن زبیر جائزتال تھے۔ کوف کے عال عبداللہ بن بزیطلی تھے۔ اور قاضی بیال کے سعد بن تمران تھے۔ شریح نے کوف میں قاضی ہونے سے الکارکر دیا تھا۔ وہ کیتے تھے۔ یک اس تشروضادی عہدہ تھا کیل تیول کروں گا۔ بھر و کا عالم عربی ہی اور قاضی وہاں کا بشام بن بمير وتفا يخراسان كاحاكم عبدالله بن خازم تفايه

# 24ھےکوا قعات

توامين كانخيله ميں اجماع.

مين ان مورث بندي مورث بنديد او آني كا تعد كما توابد التحاب مل بود زگان قوم شان او با يجيد و و ميد شرخ بود كل رق الآخران ها كا خود و كم رووب فوال كو سكر دوان به سدك و بيل ي ساكر و قوائق كامين شد كوفرون كر سدك اهل را و سد ينجل عقد او الخيد المطرح المورض المورض من ساكرات كرات المؤكم كوار و كما و الحراب المورض المورض المورض المورض ا المورض المورض المورض المورض المورض المورض المورض بيل ما يوان بالمورض المورض 
التي فعال من بينيا في فوالم المساهدات المعسن كافروندكيا بركار وفن كلي حيد بنديد ووفون كالجراح المنظم المنظ

ان ان مورک چیجه دست موادرات کوکوندگی ایک سر که برسدان کے مجد کافر فدیا ہے۔ پہاں بہت فرک کا زی ودر پ چی ایس نے بخالا دار اللہ دست کا فروشکا یا کہ جو کا کا ایک ان ان ایک موادر کا کہا ہے۔ اس اور پر چیا ہی کہ میں اور ان میں اور ان کا بھی کا بھی ایک والے چیا کہ ان کی جو بھی گیا اور کیا بھا تھا ہم در نے کے کھی اور ان کا ایک کی موادر ان ان ان اور ان کی اس کے بال کہ ان کے بھی گیا اور کیا بھا تھا ہم در نے گئی ہم اور کا کہ اور ان کی ایک کی موادر کی موادر کی اس کے ان کہ اس کے بالد کی موادر کی کہا گیا تھا ہم اور ان کرچا چا کور در نے گئی۔ وادرک کے ان کی تھی ان کا اور ان سے بست کا اس کے لگی اور کی بھی کہا تھا تھا ہم ان موادر کے گئی۔ وادرک

#### ا بن صر د کا توابین کی کمی پرا ظهارافسوس:

بن صرو کئے گئے بیجان اللہ سولہ بترار میں سے جار ہی بترار جمید بن مسلم نے کہا واللہ مختارتم ہاری طرف کو گوں کو تر ہا ہے۔ تین دن چیشتر کا ذکر ہے کہ مقار کے باس میں موجود قا۔ کچھاؤگوں کوش نے کہتے سنا۔ کداب ہمار کی جعیت میں پورے دو ہزار ہو گئے ہیں۔ بین کر ابن صرونے کہا چھا کمبی ہی گھر بھی تو دی بڑار آ دی ایسے ہیں جو نداد هر آئے نداد ھر گئے۔ کیا دولوگ ایمان مبس ر کھتے ۔ کیا وہ لوگ خدا نے بیں ڈرتے ۔ کیا وہ لوگ خدا کو بجول گئے ۔ ہم سے جوعبد و بیان کیا تھا۔ اُنہیں یاد نیس رہا وہ تو کہتے تھے۔ ہم ضرور جہاد کریں گے۔ ہم ضرور نصرت کریں گے۔ این صرو تحن دان تک نخیلہ شی تخبرے رہے۔ اپنے مجروے کے لوگول کو ان ب لوگوں کے باس بیجیتے رہے جو بین وقت پر ساتھ ہے الگ ہو گئے تھے۔اب سینب نے اٹھ کر این مرد کے کہا۔ رحمک اللہ ہو گئے بحمر آبان ہے آپ کو کیا نفع بوگا۔ بس وی اوگ آپ کے ساتھ قال کریں گے۔ جودل سے شریک ہوئے ایں ۔اب آپ اپنے کام میں کسی کاانتظار ہرگز نہ تیجیے۔

ا بن صرد کا تو ابین سے خطاب: این صرد نے کیا دانلہ کیا خوب بات تم نے کہی ۔ یہ کہ کراٹھ کھڑے ہوئے ۔اورا یک عربی کمان پر سہارا دے کرلوگوں کواس طرف خطاب کیا۔ ایماالتاس! جولوگ رضائے خداویز ائے آخرت کے خیال سے شریک ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے ہیں ہم ان کے ہیں۔ان برخدا کی رحت نازل ہو۔ حیات ش بھی اورموت ش بھی اور جولوگ دنیا اور حلام دنیا کی ہوئی رکھتے ہیں۔ وہ من کس کہ خوشنودی بروردگار عالم کے سوانہ بھی مال غنیت ملتے والا ب منہ تعارے پاس زرویم بے ندفز دحریرے بس تعارے کا ندھوں پر تھواریں ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں سناتیں ہیں اور اس! آئی زادراہ ہے۔ جس قدر کدو تمن تک ویکٹے میں کفایت کرے تو جس کسی کا مقصوداس کے علاوہ ہو۔اے تہارے ساتھ ندآ ٹا جا ہے۔یہ کن کھی حرفی اٹھے کھڑے ہوئے۔اور کہا: خدانے آپ کو ہدایت کی اور فیصلہ کی بات آ ہے کو بتا دی دفتم ہے خدائے وحد والاشر کیک کی جود نیا کی ہوئ اور طبع ٹل امارے شریک ہوئے ہیں ایسیل ان سے فیر کی امیر نبین ایرالناس بم اینے گناہ ہے تو کرنے اور اپنے توفیر کا تھا کے نواسد کا انتقام لینے کو قطعے میں شدہارے یاس وینار ہیں نہ ر ہم یہ ہم تو تلواروں کی دھاراور برچھوں کی توکوں کے سامنے جارہے ہیں۔ ہر طرف بےلوگ یکارنے گئے ہم ونیا کے طالب نہیں الى - ندونياك لييم فك إلى -ا بن نفیل کا ابن زیاد برحمله کرنے کامشورہ:

ا بن صر در داند ہوئے کو بتھے کہ عبداللہ بن نقبل ان کے پاس آئے۔ پہلے بیمشور ہ دیا۔ کدابن زیاد کے مقابلہ پی رواند ہوں ۔ اس مرابن صرواوران کے رؤ سالشکرنے کہا۔عبداللہ نے بہت اچھی رائے دی کہ معیل این زیاد کی طرف جانا جا ہیے۔جس نے ہارے امام کو آل کیا اور ای کے سب سے میصیت ہم پر نازل ہوئی ہے۔ عبداللہ نے این صروعے تمام رؤسائے اسحاب اب بیکہا کہ میری ایک رائے اور ہے اگر صواب پر ہے تو حق تعالیٰ کی تو ٹیق ہے اگر خطابر ہے تو میری جانب سے ہے۔ این جان کی تتم میں تم ہے خیرخوائی کا کلہ دریغ نہ کروں گا۔صواب مرہو یا فطا پر۔ہم لوگ اس لیے فکلے ہیں کے تسین جزیزے خون کا بدلہ لیں ۔حسین بڑیڑن کے قاتل کوفہ میں میں عمر بن معدثیں ہے۔ کوفہ کے روسائے کلّہ اور بزرگان قبیلہ ان قاتلوں میں میں۔ ان قاتلوں اور وشمنوں کو

🕶 🚩 ) امروهادية تأثرت شبادت مين تك+ تواين كمانات وواقعات یباں چھوٹر کرئیس اور ہم کیوں جا کیں۔ این صرونے لوگوں سے کچ تھا۔ کہو کیا گئتے ہوں نے کہا۔ واللہ! میکن رائے بہت اچھی ے۔ جو بات عمد اللہ نے کئی ہے۔ وی کھیک ہے۔ واللہ ! اگر شام کی طرف بھم لوگ جا کمیں گے۔ تو قا تلان حسین بڑاٹیزیٹس سے این ز باد کے سواکسی کوبھی نہ یا کمیں گے۔جن کو ہم ڈھوٹھ سے جیں۔ وہ سب تو سیسیں موجود جیں۔ ای شہر ش -

ا بن مرد نے کہا۔ میں تمہارے لیے یہ مناسب نہیں مجھتا۔ جس نے تمہارے امام کو تق کیا۔ جس نے ان برنشکر کٹی کی جس نے بیر کہا کہ میں انہیں بغیراس کے امان نہیں ووں گا۔ کدگرون جھکا کرمیر سے تھم پر چلے آئیں۔جس طرح میرا تی چاہے۔اس طرح ان ے پیش آؤں۔ وہ بینی فاش عبیداللہ بن زیادے۔اب ہم اللہ کہ کرای کے مقابلہ بیں روانہ ہو۔اگر خدانے اس پر ہمیں غلبہ عظا کیا۔ تواس کے بعد جولوگ رو جا کیں گے۔ ان کی کیا حقیقت ہے۔ بہت آسانی ہے تمہارے اٹل شرتمباری طرف مانکی ہو جانکی ے۔ اوراب تمام ان لوگوں کی جونون حسین جائز یمل شریک ہیں۔ متوجہ ہو کرتم ان سے قال اوراگر اس معرکہ بیل تم شہید ہو گئے تو ن فالموں ہے قال کر کے شبید ہوئے۔ ابرار ورانگاراؤگوں کے لیے فدا کی طرف ہے جزائے خمرے۔ میں جاہتا ہوں۔ تم اپنا ساراز ورًا بن پوری قوت ان خالموں کے مقابلہ میں صرف کرو۔ چوقلم کے پانی ہوئے میں۔ اگرتم شیر کے لوگوں سے لزیز کے 'قواییے نوگوں کا بھی سامنا ہوتا۔ جن میں ہے کسی نے تعبارے بھائی گوٹل کیا ہے۔ ایا ہے گؤیا کی دوست کو یا جوتم سے گڑنا ہی شہ چاہتا ہو۔ بس اب خدا کانام لے کرچل کھڑے ہو۔ سباوگ روانہ ہونے پرآ مادہ ہوگئے۔

عبدالله وابراجيم كى ابن صروت ملاقات عبدالله وابراہیم کوائن صرد کے تروی کرنے کی نیر پنجی ۔ وو بیرو ہے کدان کے پاس مٹل کر مجھانا جا ہے۔ کداہمی تضمری ۔ ہم ب ساتھ ل کر بوی قوت ہے دشن کا مقابلہ کریں گے اگر اس بات کوائن صرونے نہ مانا تو ان سے کیس گے کدا تنا تو قب کریں کہ ہم نعی ایک فکر تیار کر کے ان کے ساتھ کر دیں۔ دشمن ہے مقابلہ ہوئتی جمعیت تقیم کے ساتھ ہو۔ غرض ان دونو ں نے سوید بن عمداللہ کواین صرد کے پاس بھیجا۔اس نے این صروے بیآ کرکہا۔ کہ عبداللہ وابراتیم اس وقت آپ کے پاس آٹا جا جاتیں۔امید ہے کہ بس ما قات میں خداالی صورت لکال دے۔جس میں آ ب کی بہتری ہو۔این صرونے کہا تیمادہ آسمیں۔ مجر رفاعہ بحل ہے کہا۔ان دونو لمخصوں نے بہ کہلا بھیجا ہے تم اٹھو! اور لشکر کوا چھی طرح تیار کرلو۔ اور سلیمان این مرد نے رؤسائے اسحاب کو ملا بھیجا۔ سب آ سم ا بن صرد کے گردا گردینے گئے۔ ایک ساعت گذری ہوگی کہ عیداللہ شرقائے کوفہ واٹل شرطہ ومروان جنگ آ زیا کے ساتھ اورا برائیم ا ہے اصحاب کے مجمع میں یہاں وارد ہوئے۔ عبدالله كاابن صر دكومشوره:

یہاں آنے ہے چشتر عبداللہ ان اوگوں ہے جو آل حسین چینٹو بھی شریک تھے۔ کبدر ہاتھا۔ کدمیرے ساتھ ان بھی ہے کو کی شد آئے ۔مادا تو ابین ان کود کچ کرحملہ کر بیٹیس۔اور تمروین حریث ہے کہ آیا تھا کہ بچھے آئے بش ویر ہو تو ظہر کی نمازتم لوگوں کو پڑھا دینا۔اور جب سے سلیمان بن صرد نے نتیا۔ کولٹکر گاہ بنایا تھا۔ عمر و بن سعدرات کوایئے گھر ش نہیں رہتا تھا۔ وارالا مارہ عمی عبداللہ کے باس آ کر سویا کرنا تھا۔ اے خوف تھا۔ کہ لوگ اس کے گھر بیس آ کر خانہ جنگی نیکریں۔ اور و ففلت اور بے خبری میں قبل نہ ہو

تاريخ طبري جدرج ارم. حصداة ل ٢٣٠ ) ايمزمادية الله تشيين تك + توانين ك حالات واقعات جائے۔ بید دونوں جب ابن صرد کے پاس پینچے۔ پہلے عبداللہ جمد ونتائے باری تعالیٰ بھالیا۔ گِھر بیابا کہ مسلمان مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ خیات گیں کرنا۔ اے دھوکا ٹیس دیتا تم سب لوگ ہارے بھائی ہو۔ ہارے ہم وطن ہو۔ الل شہر مل محبوب ترین خلق تارے زو مکے تم ہو۔ ہم کواپ فعم شل جالانہ کرو۔ اپنی رائے پر ہم سے اصرار نہ کرو۔ ہم سے علیمہ و ہو کر تارى عما عت كوند تو روب بتك بهم لوگ جنگ وجدال كاسان ته كركين تم لوگ مجى بمار ين ساته ربور بب بهم ويكيس ك\_ کروشن شہر کے قریب آئیا۔ ہم تم دونوں اپنے اپنے انگر کے ساتھ نظی گادران سے قال کریں گے بجرا براہیم نے بھی اس مم کی نقریر کی ۔ سلیمان نے حمد و نتائے الی بحالا کر دونوں ہے کہائے دونوں نے بے شک خالص ہوا خوائی کا کلمہ کہا۔ اور مشور و کا حق اوا کیا۔لیکن ہم تو اللہ کی راویل نظفے میں اوراللہ کے ساتھ میں۔اوراب تو کل عجے اب ہم خداے رشد و بہترین رشد کے عزم کی وعا کرتے ہیں۔اب ہم ظہرنے والے نبیں۔ان شاہ اللہ تھائی۔عبداللہ نے کہا تا تو تو قف کرو۔ کہا کیے لنگر جرار تیار کرتے تہارے ماتھ ہم روانہ کرسکیں۔ وٹمن سے قبال کر داو قوت وٹیان وٹوکت کے ماتھ کرو۔

بن صر د کوخراج کی پیشکش:

ا من صرونے کہا تمبارے یا س وائیں مطبع جانے کے ابعد بھی اس بات کا تجھے خیال رہے گا۔اوران شاءاللہ تم کواس کا جواب ينينج كا-اب عبدالله وابراميم نے كہا-اگرتم لوگ فوق شام كے آئے تك تارے يا تنظير جاؤ . تو مقام جوفي كا فراج تمهارے اور ۔ تمبارے اسماب کے لیے ہم خصوص کردیں گے۔ اور کی کواس خراج تمبارے اور تمبارے اسماب کے لیے ہم خصوص کردیں گے۔ اورکسی کواس خراج میں ہے کچھیددیا جائے گا۔ان دونوں کو پیٹیرل چکی تھی۔ کہ این زیادشام سے کوفید کی طرف آ رہاہے۔سلیمان نے جواب دیا۔ ہم لوگ طلب دنیا کے لیے ٹیس نظیے ہیں۔ اب بیدونوں کوف کی طرف داپس مطے آئے۔ اور یمیاں سب روا گلی پر اور ہو مد كرائن زياد ع مقابله كرتي يرآماده مو كي

توابین مدائن اور بصره کی عدم شرکت:

بھرہ اور مدائن کے شیعوں نے جوٹر یک ہونے کا دیدہ کیا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے کچے لوگ ان کو ملامت کرنے لگے۔ سلیمان نے کہا۔ان کوتہمارے نظنے کی اور روا گئی کی څېرنه پوئی ہو گی ورنه وہ خرورا آتے۔طامت شکرو۔میرا خیال ہے۔ان کے ہاس ز اوراونین ہے۔سامان جنگ نہیں ہے۔ای سب سے شآ تھے۔ ذرانھیروہ وسامان کرلیں او تم ہے آ کرمل جا کیں۔ وہ تہارے کاش قدم پردوڑتے ہوئے آئیں گے۔

سلیمان ابن صرد کا توابین سے خطاب:

اب سلیمان این صرد خطبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے خدا کی تھروٹناء کی ٹیمر کہا ایمیا الناس خداوند عالم جانا ہے۔ کہ تم سس نیت ے نظم ہو۔ اور کی بات کے طالب ہو وہنا کا سود ااور ہے آخرت کا اور جو آخرت کا سودا کرتا ہے۔ وہ آخرت کی طرف دوڑتا ے۔ اوراس کے حاصل کرنے میں وم میں لیتا کی قیت پرائے میں چھوڑ تا رکو نا ویجو دوقیا م وقعود میں بھیٹہ اسرکرتا ہے ۔ زرویم و د نیا ولذت د نیا ہے مطلب نمین رکھتا۔ اور جے دنیا کا سودا ہے۔ وود نیات کی طرف منہ کے ٹائر کتا ہے۔ ای میں جہتا چکتا ہے۔ کسی مبادلہ براے چھوڑ نامیں چاہتا۔ رتمکم انتداس راہ میں راتوں کونماز میں اسر کرو۔ پھراس دشن ظالم وجہارے جب مقابلہ ہوجائے۔

تارخ طرى جلد جهارم: حسداة ل ١٣٣١ ميرهادية الشيخت شهادت مين الك + توايين كمانت دواقعات

توجهاد کروتم اپنے یرورگارے جہاد ونمازے بڑھ کر کئ مگل کوؤر پولوس فیص بنا تکتے۔ جہادتمام اٹمال کی چوٹی ہے۔ خداوند کریم بم كُوَّمَ كُونِيك بندول على جهادكرنے والول على مصيب برنابت لقرم دينے والول على شاركرے۔ بم لوگ اس مقام سے ان شاماللد آج رات کوروانہ ہول گے۔ تم بھی روانہ ہونے برمستعد ہوجاؤ۔

توابین کی نخیلہ ہےروانگی: ` ر بنا الآخر ٦٥ ه كى يا نجوي كويدلوك رات كورواند و يختيله ب رواند و ي كالعدسليمان في ابن منظذ كوهم ديا . كه مكار کر کبرد س۔ کدیب لوگ دیرا فورش حا کرزیں۔ لوگ دیرا فورش رہے اور بہت ہے لوگ ساتھ ہے الگ ہو گئے مہاں ہے روانہ ہوکر اقساس مالک پر جو کنار فرات واقع ہے۔ سب نے مقام کیا۔ یہال لکر کا جائز ہ لیا تو معلوم ہوا کہ بڑار آ دی کم ہو مجے ۔سلیمان نے کہا: جولوگ ساتھ چھوڑ کے بطے گئے ان کاتمہارے ساتھ رہنا مجھے گوارای ٹین ۔ وہ ساتھ ہوتے تو اور جای میں تمہیں جٹلا کرتے ۔ حق تعالی کوان کا ساتھ آتا البند ہوا۔ اُنیس باز رکھا۔ پیفنیات اس نے تمہارے بی لیے فاص کر دی۔ اس کاشکر بھالاؤ۔ توابین کی امام حسین برخاشهٔ کی قبر پردعا:

پھراس منزل ہے بھی دات کو بیلوگ روانہ ہوئے میج ہوتے قبر حسین پڑھٹیر پہنچے۔ ایک رات دن وہیں قیام کیا آ ب کے لیے استغفار کرتے رہے۔ اورصلوات پڑھتے رہے۔ یہ لوگ جب قبر کے سامنے مینچے ہیں۔ توا یک شور نالہ وزاری کا بلند ہوا۔ ایسا گریدوبکا کادن کی نے شدد میصا ہوگا۔ برخش اس بات کی صرت کرتا تھا۔ کدآ ب ال کے ساتھ شہید ہوگیا ہوتا۔ سلیمان بن مرد نے دعا ک اے خداو نداخسین ڈاٹھ شہید بن شہید مبدی صدائق بن صدائق پر رصت نازل فرما۔خداو نداتو شاہر بہنا کہ ہم سب انہیں کے دین پر ایں انہیں کے راہ کے سالک ہیں۔ان کے قاتموں کے دشمن ان کے دوستوں کے جواخواہ ہیں۔اورسپانوگ پکار پکار کر کہد رے تھے۔ خداوندا! ہم اپنے تیفیر کے فرز ند کو چھوڑ کر بیٹے رہے۔جو کچھ ہم نے کہااے عفو کر دے۔ ہماری تو بیٹیول کر لے تو رحیم و تواب بے مسین بڑانی واسی سین بڑائی شہدائے صدیقین پرایی رحت کونازل کر پروردگارتو کواہ ہے۔ کہ جس راہ میں وولوگ لل موے ہیں۔ ہم بھی ای راوپر ہیں۔ اگر قو حارے گناہ کو بخشے گا۔ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے گا۔ تو ہم سب عائب وخاسرو تباواور برباو ہو جا کیں گے۔ پھراس وقت سے لے کر دوس سے دن کی میج تک جس وقت کد انہوں نے قبر حسین اور کئے کے قریب نماز پڑھی ہے۔ آ پ کے ادرآ پ کے انصار کے لیے زول رحت کی دعا برابر کرتے رہے۔اس واقعہ ہے ان کا جوش اور بھی زیاد و ہوگیا۔اس کے بعد سلیمان نے کوئ کا تھم دیا۔ اب برفض قبر حسین دورائ کرنے کو چلا۔ برایک آپ کی قبر کے پاس آتا تھا۔ اور زول رحت ومففرت کی دعا کرتا تھا۔ مجراسود پر بھی لوگوں کا ایبااز دحام نہیں ہوتا۔ جیسا آپ کی قبر پر تھا۔ اورسلیمان قبر کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔جوجولوگ دعا داستغفارے فارغ ہوتے جاتے تھے سلیمان ان لوگول کو کہتے جاتے تھے۔ جمکم انڈ!اب جا دُاپ ماتھ والوں ے ل جاؤ۔ ای طرح وہ کتے رہے بہال تک کدان کے اصحاب میں ہے کوئی تین آ دی رہ گئے۔

توابین کی نقار پر: ب نے کی فضیلت ہم کوعظا کرتا۔ خداد تداجب ان کے ساتھ شہید ہونے ہے ہم کومح وم رکھا ہے توان کے بعدان کی راوم پی شہید ہونے تاريخ طرى جدرج. هدا ذل ٢٣٢ ) ايرموادية الأنت شبارين + تويين كوارت واللوت

ے ہم کومحروم نہ رکھے۔ عبدالقدین وال نے کہا۔ واللہ میرا اعتقادیہ ہے کہ مسین جانئز اوران کے باپ اور بھائی امت محمد عزیج میں قیامت کے دن بہت پڑ اوسیا۔ عنداللہ ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ بیامت ان حضرات کے باب میں کسی مبتلائے بڑا ہوئی دو کوئل کیا۔

تیسرے ہے تصاص لےکرول ٹھنڈا کیا ۔میتب بن نجیہ نے کہا ٹی قامکوں ہے اور جوان خالموں کا ساراا عثقا درکھتا ہؤ ہزار ہوں۔ انیں سے لڑوں گا۔ انیش کے مقابلہ میں شمشیرزنی کروں گا۔ شخی بن تجزیجی رؤسمااور شرقا ویش تھے۔ انہوں نے ہو۔ جن مفرات کا تم و کرکررے ہو۔ ان کو تغییر سکھا کے ساتھ ہو خصوصیت ہاں اعتبارے تغییر سکھا کے سواسب سے افضل ہیں۔ جن اُوگوں نے ان کو قتل کیا۔ ہم ان کے دشن میں۔ان سے بیزار ہیں۔ ہم اسے گھر کوائل وعیال کو مال ودولت کوچھوڑ کر نظیم ہیں۔ کدان کے قاتلوں کو فنا

کردیں۔ یہ جنگ آ فآب لےمغرب میں یاز مین کے اس سرے یر ہوسمیں اس کی جنجو کرنا واجب ہے۔ یہ جنگ ہورے لیے بری دولت ہے اور یمی وہ شیادت ہے۔جس کا ثواب جنت ہے۔مب نے بین کر کہاتم نے 🕏 کہا' درست کہا۔تم کوخدانے تو فیق عظ کی۔اور ضخ سر دار تھے سے نے بہت ضیح تقریر س کیں۔سلیمان بن صردیمان ہے روانہ ہوکر حصاصہ بی آئے پھرانمار میں پھر صدود چی پھر قیار ویس ۔اورمقد مدلنگر برکریپ حمیری کومقرر کیا تھا۔

عبدالله بنعوف كارجز:

بيلوگ بط جارب تتے۔ كر عبدالله بن عوف اپناكي وإرسال كيت كھوڑے يرسوار بهت كل جنك دك كے ساتھ سانے أياب بدرجز بإحتاجا تاتحا:

عوابسا يحملننا ابطالا ..... مرحن يلمعن بنا ارسالا.... خلزخ تیر ہیں: '' محور وں کی تی کشریاں جب دیک دیک دکھاتی ہوئی ہم سب تندمزاج بہا دروں کو پیٹھ برموار کے ہوئے نگلیں۔

المتاسطين الغدر الضلالا نے بدان نیلیقے ہے الاقتبالا بَنْزَ فِقَاتُهُ: اراد و بماراب بي كماى طرح ظالم وغاشعار وكمراه وشنول عدمقا بله كرير.

و الحضرات البيض و الحجالا وقد رفسضنا الاهل و الامرالا

ترضى به اذا النعم المفضالا نتریجنتی: ہم لوگ اہل وعیال کو ہال ومنال کوشر کیس وسیمین مورتوں کو اور ان کے جملہ مروسانہ کو چھوڑ کر اس لیے نکلے ہیں ۔ کہ

يروردگارمنعم مفصال كوخوش كرين" -عبدالله بن يزيدكا خط بنام ابن صرو:

عبدائندین مزید نے سلیمان کوانک خطالکھااورگل بن خلیفہ کے ہاتھ رواند کیا گئل نے قیار ویس بینچ کرسلیمان ہے ملاقات کی۔ سلیمان اپنے اصحاب ہے آ مح کُل آئے تھے۔ سب جانتے تھے۔ کدانہوں نے سب پر سبقت کی محل خط لے کر پہنچا۔ تو سلیمان تغیر مجے 'ساتھ والوں ہے بھی اشارہ کیا۔ وہ بھی تغیر مجے۔ ٹھا پڑھا گیا۔ لکھا تھا۔ بہم النداز خن الرحيم! بدخط عبداللہ بن برک طرف سے سلیمان بن صرد اور ان سب اٹل اسلام کے نام ہے۔ جوان کے ساتھ میں۔ السلام علیم اتم لوگوں کو یہ بھط بوا خواجی و مبر پانی کی را وے لکھا گیا ہے ہاں ایسے بھی ہواخواہ ہوتے ہیں جن پر دعا شعار ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ اور دعا شعار بھی ایسے ہوتے

تارخ هرى جلد چهارم . هسداذل ٢٣٣ من اليرهادية التين شارك في اليكن ك والمنات والعات

ہیں۔ جن پر ہوا خواہ محب ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ مجھے خبر کی ہے کہ قبوڑ ہے ۔ لوگوں کو لے کرایک لشکرانیوہ ہے مقابلہ کرنے کوتم روانہ ہوئے ہو۔ تر جوگنس بیر چاہے۔ کہ پیاڑول کوان کے ٹھکانے سے سم کا دے۔ اس کے بیلجے کنداور نا کارہ ہو جا کمیں گے۔ اور ا ہے فض کی عمل وفعل کوپ پر اکہیں گے۔اے دماری تو م دالواایے وطن کے لوگوں پرایے دغمن کو دلیر نہ ہنا ؤ ۔تم سب کے سب بہترین قوم ہو۔ وشن تم کو مارے گا۔ تو اے معلوم ہو جائے گا۔ کہ بیشہ لوگوں پر دلیم ہوجا کیں گے۔ اے ہماری قوم والوا وہ لوگ تم پر ن ب آ ج كي كي كي اقو تم كوستك اركري كي بياسيند قدب وملت شي تم كوملالين كي بيرتم قلاح وبيرود كي صورت بلي كين ند و یکھو گے۔ آج کے دن جم تم ایک ہیں۔ جارا اور تمہارا دعم ناک تل ہے۔ جم ب مثنق النکلسہ جو جا کیں گے۔ تو اپنے دعمن پر غلبہ ائي كي بم من اختلاف رب كار تو خالف كي نظر من جاري شان گف جائ گا-اے جاري قوم كوكوا ميري جواخوا ي كو زیب و سمجھو جھے سے خالف ند کرو۔ میرا دیا ویتے تل میری طرف اپنے زُنَّ کو پھیر دو۔ خداتمہارے رُنَّ کو این طاعت کی طرف اورتمهاری پشت کواین مصیبت کی طرف پھیرے ۔ والسلام

ا بن صرد کا تو امین ہے مشورہ: ا بین صروا وران کے اصحاب کے سامنے مید خط جب پڑھا گیا تو ابین صرو نے سب سے بوچھا۔ کہوکیا رائے ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ آپ بر بتا کی جب ہم اپنے شہر میں اپنے الل وحمال میں تھے۔ جب تو اس بات کو ہم نے شمانا۔ اب اے کیوکر مان لیں ۔ ہم نکل بچے۔ جہادیر آ مادہ ہو بچے۔ وشن کی سرحد کے قریب آ بچے ۔ کہیے اب کیا ہوسکتا ہے۔ ابن صرونے کہا: واللہ بیموقع بھی م كونين ملا قعاليكة ج دوطرح كالضينين تهارب سامني بين بإشبادت يافخ جم في بات برخداني كم كوا مادوكرديا ب- جم فضل کے تم طلب گار ہو۔اے چیوڈ کر جانے کامشورہ می نہیں دون گا۔ہم میں اوران لوگوں میں بڑاا خیلاف ہے بیلوگ اگر غالب ہوں گے۔ تو ہم کو این زبیر بیسیّا کی طرف جہاد کرنے کو کہیں گے۔ اور این زبیر جیسیّا کے لیے جہاد کرنے کو میں طلات مجتمعا ہوں۔ ہمیں اگر غلبہ ہوا تو جوالی جق میں ان کے ہاتھ میں حکومت کووے دیں گے۔اگر بھم مارے گئے تواج عمل ہوں کی تو سرکرنے کو بھم لکھ ہیں۔ جاری اور حالت ہے اور این زبیر بینیوں کی اور جارااور ان کا وہ حال ہے۔ جوشا عربیٰ کنانہ نے کہا ہے۔ ارى لك شكلا غير شكلي فاقصري عن اللوم اذبُدلت واختلفت الشكل

بْنَرْجَةَيْدَ: "ميرى اور حالت بيمرى اور حالت ب- جب توبدل كى باور حالتين عنف بوكى بي - توشكايت ومرزش كيول ابن صرد کا خط بنام عبدالله بن پزید:

بہاوگ وہاں ہے بلٹ کرمقام ہیت بیں آ کرانزے اورسلیمان نے اس طرح خطا کا جواب کلصا۔ بسم اللہ الرحمن الرحيم - ميہ خط امیر عبداللہ بن پر یوکوسلیمان بن صر داور موشین کی طرف ہے ہے۔ جوان کے ساتھ ہیں تمہارے خط کوہم نے پڑھا۔ اور مطلب اس كا بم سمجے \_ واللہ تم بهت احتجے امير اجتمعے حاكم اجتمعے ديكس تو م بيوجس پر فيب شي جميس الميميّان ہے ۔ جے مشور و ميں بم خير انديش مجھتر ہوں نہ حالت میں ہم جس کی ستائش کرتے ہیں۔اللہ عز وجل اٹی کتاب میں فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمَوْ الْهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَتَلُونَ وَ

يُفْصَلُونَ وَعَدُا عَلَيْهِ حَقًّا فِي النُّورَاةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَ مَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْشِرُوا بَيْمِعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَ ذَالِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ. اَلنَّايْتُونَ الْعَابِلُونَ الْحَامِدُونَ السَّايْحُونَ الرَّاكِمُونَ السَّاحِدُونَ الْأَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ النَّخِطُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّر "الله نے مونین سے ان کی جان وہال کومول لے لیا ہے اس قیت پر کہ ان کومہشت طے گی۔ یہ ٹوگ راہ خدا میں قال کریں گے۔( کافرول کو ) ماریں گے اور خود مارے جا ٹیل گے۔ یہ تجاوعدہ ہے تو ریت واقبیل وقر آن میں جس کاو فا کرنے والا خداہے بڑھ کرکون ہوسکتا ہے۔ بیٹر پر فروخت کا معاملہ جوتم نے خداے کیا ہے۔ اس برخوش ہو۔ یکی بہت يوى كاميا لب بـ لوبيه وعبادت وحمد وسياحت وكون وجود وامر بالمعروف وثبي عن المنكر واليا اورحدود خداكي تيهاني بين

معروف رہنے والے بیاوگ ہیں۔اوراے پیغیر( پڑھلے) موشین کو بشارت دے''۔ اس قوم نے جس امر پر بیعت کی ہے۔ انہیں بشارت اس کی ہودیکن ہے گناہ تقیم ہے وہ تو بدکر بچکے ہیں۔ اب وہ خداہے لوگا بیکے اور اں بر مجروسہ کریتے اور جوال کی مشیت ہوال پر داخی ہو بھے ہیں۔ خداد کدا تھے پر بتم ب نے مجروسا کیا ہے۔ تیری ہی طرف بمآ رے ہیں۔ تیری ای طرف بازگشت ہے۔ والسلام

عبدالله بن يزيدكي پيشكوني: عبدالله كوية والميني الواس ني كهابيلوك مرن عن برآ ماده بين - بيلي نيرتم بجي من لينا - كدست قبل جو سيخة والقديماي طرح قتل بول مع - ييسے بزرگان اسلام متم باس خداكى اجريروروگار عالم ب- وشن ان كى جانبازى كو مان جائيں مع - يرتشتوں ك یشتے لگادیں کے اس کے بعد قبل ہوجا نمیں گے۔ ميتب بن جبداورزفر بن كلالي كى ملاقات:

ملیمان بن صرد نے نہایت خوبی سے لنگر ترتیب دیا۔ قرقیبیا کے قریب پیچی کرسب اترے زفر بن کلا لی بیمال کا رئیس تھا۔اس نے سی کے دروازے بند کر لیے کہ پراوگ آنے نہ یا تھی۔ اور خود تھی ان سے ملئے کو باہر شآیا۔ سلیمان نے میتب سے کہا ہے اہن م کے پاس جاؤ کہو۔ کہ ہم کو بازار کی چنزیں جاہے ہیں۔ وہ ہمیں بھیج دے۔ ہمیں اس سے بچھے کام نین ۔ ہماراارادولا ان طالموں سے لائے کا ہے۔میٹ قرقبیا کے دروازے پرآئے۔کہا کھولو۔کس لیے تم نے درواز ویندکرایا ہے۔انہوں نے یو جہاتم کون ہو۔ کہا تیں ہوں میتب بن جمیہ بین کر ذفر کا بیٹا پڑیل اینے باپ کے پاس آیا۔اور کہا ایک ٹنص جو بہت نوش ہیت ہے آ پ کے پاس آ نا چاہتا ہے۔ ہم نے یو چھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میتب بن نجیہ۔ مجھے ان لوگوں کا کچھ علیمیں اٹھا میں پکھی نہ سجھا کہ یہ کون فخص میں۔ زفرنے کیااے فرز غرافو خیس جانیا پر کون میں۔ پر فض شہواروں میں ہیں۔ تمام بذا معزے۔ شرفائ بنا معزیں ہے دی مخصول کا نام اگر لیا جائے گا۔ تو ایک نام ان کا بھی ضرور ہوگا۔ اور پھر زا بدود بیدار اُٹیل آنے دو۔ میٹ جب آئے۔ تو زفر نے اپنے پہلو میں بھالیا۔ بہت محبت سے مالات دریافت کی۔میتب نے کہا تم نے کس لیے شم کے دروازے بند کیے ہیں۔ واللہ ہم لوگوں کوتم ہے مچھ مطلب تیں۔ بس اس لیے ہم تمہارے حراتم ہوئے کہ ان طالموں اور بے ادبوں کے مقابلہ میں تم ہماری اعانت 'روپ بازار کی جو چیز یک خرورت کی میں۔ ووجمیل وے دو۔ ہم تم بارے حدود شن زیاد و نظیریں گے۔ ایک دن یا اسے بھی کم۔ و زفر بن کلانی کی پیشکش:

ز فرنے کہا یں نے اس لیے شیر کے دروازے بند کردیے تھے کہا تنامعلوم ہوجائے۔ تم لوگ ہم سے حوص ہونے کوآئے ہو ماکی اور سے ۔ والقد! جب تک الی بی مجیور کی شہو ہم کی سے لڑنے میں عابز نہیں ہیں یقم بارے ساتھ جنگ وجدال میں مبتلا ہونا ہمیں گوارائیں ہے۔ تم لوگوں کے صلاح وقتق کی اور حیرت حسند کا حال بٹس من چکا ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو یکارا۔ اے تکم دیا۔ کہ بازار کی چیزیں ان لوگوں کومنگوا دے۔ اور ہزار درم اور ایک گھوڑ اسینب کوعظا کیا۔ میتب نے کہا۔ دینار و درہم کی ہمیں حاجت نیں دانشہ انہ ہم لوگ اس لیے نظے ہیں نہ اس کے طلب گار ہیں۔ ہاں گھوڑے کو میں نے قبول کیا۔ شاید میرا گھوڑا نہ چل سکے۔یا میری سواری میں رہ جائے تواس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ زفر کا توایین کومشوره:

ز فرنے کہا اب میں کیا کہتا ہوں۔اے غورے سنو! یا در کھواور قبول کرو۔ میں ان لوگوں کا سخت دشمن ہوں۔ میں حابتا ہوں۔ خداانیس تباہ کردے۔ پی تم لوگوں کا دوست ہوں ٹیں جا بتا ہوں خداتم کوعانیت سے رکھے ۔ سنو و ولوگ رقہ ہے چال تھے۔ تم ان سے پہلے بی بین الوردہ پر پہنچ جاؤ۔شرکواہے کہل پشت رکھود ہاں کے گاؤں اور یا ٹی اور سپ سامان تعہارے تبضہ بیش ہوگا۔ یہ جگه جهارے شہر اور تبہارے شہر کے درمیان کی ہوگی۔ اور تم اطمیمان سے رہو گے۔ والند اگر میرے باس بیا دول سے مثل جس سوار بھی ہوتے تو میں تمہاری مدد کرتا ہے ابھی منزلیں طے کرتے ہوئے تین الور دہ میں پنتی جاؤ۔ وہ لوگ تو لفکروں کی جال ہے آ رہے ہیں۔ تم سب موار ہو واللہ میں نے ایسے شائدار موار بہت کم دیکھیے ہیں۔ تم آج بی ہے دہاں جانے کا سامان کرلو۔ مجھے امید ہے کہتم ان ے پہلے وہاں بھی جاؤے۔ اگران سے پیشترتم عین الورد و پر بھی جاؤ۔ تو میدان میں فکل کران سے بیاں قبال ند کرنا۔ برچھیاں چل ر ہی جی سے کا بیل کڑک رہی ہیں۔ وواوگ تم ہے بہت زیادہ ہیں۔ کہیں ووتم کوگیے رنہ لیل تم ان کے سامنے نظیمر وہی نہیں کہ تیم چلیں اور برچھیاں تنیں۔ تمہارے یاس استے لوگ ہی کہاں ہیں۔ جینے ان کے لشکر ٹس ہیں۔ اگرتم ذرابھی ان کی زو پر مخبرو گے۔ توای وقت وہتم سب کولل کر ڈالیں گے۔ان سب جب مقابلہ ہو جائے۔ تو تم اپنی فوق شن صف بندی نہ کرنا۔ اس لیے کہ تمہارے پاس بیادے نٹین ہیں۔ تم سب کے مب سوار ہو۔ وہ تمہارے مقابلہ ٹیل بیادے اور سوار دونوں لے کرآ کیں گے۔ سوار بیا دول کی تمکیر رہیں هے۔ اور بیادے سوارول کی۔ تمبارے ساتھ بیادے کہاں۔ جوسوارول کی کمک کرتے تم کو جاہے۔ کہ سواروں کے دیتے اور رمالے بنا کر دشمن کا مقابلہ کرد۔ اور اس کے میشہ دھیمرہ کے درمیان اپنے رمالوں کو پچیلا دو۔ ان بی ہے ایک پر تعلہ ہوتو دومرا بڑھ کرموارول کواور بیادول کو ہٹائے اور ہررسالہ جب چاہے میدان کی طرف بڑھ جائے۔ اور جب چاہے بچھے سرک آئے۔ اگرتم ليك بى صف بائد دكرار وكر وقع بوجب بهاديم يرتمله كردي كرة صف أوث جائے كى اورفكست بوجائے كى۔ توابین کی قرقسا ہے دوائگی:

بجرد ہال تغمبر کرز فرنے سب کورخصت کیا۔ اور خداے دعا کی۔ کہ ان لوگوں کا حافظ و مددگار رہے۔ سب نے اس کی ستائش کی۔ اور اے دعا نمیں دیں۔ سلیمان نے کہا۔ کیااچھامہمان ٹواز اے فض تو ہے۔ ہم لوگوں کے امریز نے کا احرام کیا۔ خیاف کا تاريخ طرى جد جدارم: حداة ل ٢٣٧ ) البرحادية الأفت شباد عير يحت تك + قوايين كمانات وواقعات ا ہتمام کیا مضورہ میں ہوا خوای کی۔اس کے بعد مب جلد جلد قدم اٹھاتے روانہ ہوئے۔ووٰ وومنزل کی ایک ایک منزل کرتے ہ ت تھے۔ مقام ساع میں پینچ کرسلیمان نے زفر کےمشورہ پر رسالوں کوم تب کیا۔ یبال ہے روانہ ہوکر وشمنوں سے پیشتر میں الوردہ پر سپاوگ بلنج مجئے۔اور جانب غر فی میں سپائٹکر کوڈ ال دیا۔ پانچ دن تک و میں گھم ے رہے۔مطمئن اورآ سودہ ہو گئے ۔گھوڑ وں کو

سليمان بن صر د کا خطبه جهاو:

اس کے بعد اہل شام کالنگریماں ہے ایک دن کی راہ برآ گیا۔ سلیمان بن صرد نے خطیہ بڑھا۔ حمہ ماری تعالی میں بہت طول ویا کی شائے اٹھی ویرتک مان کیا تھر آ سان وز میں وکوہ و دریا میں جوخدا کی نشانیاں جو مائی جاتی ہیں۔انکو بیان کیا۔اس کے بعیر حق تعالی کی نعتوں کا ذکر کیا۔ ونیا ہے نفرے اور آخرے ہے رغیت خام کی۔اور بیان میں آنا طول ویا۔ کیدراوی کو ، درگھنا دشوار ہو گیا۔ پھر کہا خداتمہارے اس وغن کوتمہارے یاس لے آیا۔ جس کے لیے دات دن تم سرگرم میر تنے۔ تم تو بنصوح اور ملا تات باری تعالی کا اراد و عذر گنا وکرنے کے لیے رکھتے ہو۔ وولوگ تمہارے پاس آ گئے۔ بلکے تم خودی ان کے پاس ان کے گھر میں ان کی سم حد میں بڑھآئے۔اب ان سے مقابلہ کے وقت اپنی سا کھاور ٹابت قدی دکھا دو۔ دیکھود ٹمن کے سامنے سے کوئی مند نہ کھیرے۔ کس بعا محتے والے کو ہاکسی دخمی کو قبل ندکرو۔ جواس کہ تمہارے تنقیدہ پر ہوائے بھی قبل ندکرو۔ ہاں اگر اسپر بھوکر بھی وہ تم ہے قبال کرے۔ ا و فخص قاتلوں میں ہو۔ ہمارے برادران موشین بر محیارے جو کر بلا میں قبل ہوئے ہیں تو اسے قبل کرو۔ امیر الموشین علی این الی طالب بین تنافز کی اس مقید و والوں کے ساتھ بھی سیرت تھی۔ جيش مينب كي رواتني:

اس کے بعد سلیمان نے کہا۔ میں قل ہو جاؤل او مستب سے امیر میں۔مستب بھی کام آجا کیں تو عبداللہ بن معد۔ان کے بعد عبداللہ بن وال ان کے بعد رفاعہ سب کے رکھی ہوں گے۔ خدا اس شخص پر دہت کرے۔ جواہے ا عبد پر جوخدا ہے اس نے کما ہے۔ قائم رہے اوراہے بچ کرکے دکھادے۔ تجرمتیہ کو حارسوسواروں کے ساتھ مقلم دے کرروا نہ کہا۔ کہ جاؤیبلالشكرجو وشن کاتم کو مطاقوا سے تاراج و تباہ کردو۔ اگرتمهاری مرض کے موافق تیجہ ہوتو نیرورندائے لشکریں بلے آنا۔ دیکھو ہرگزتم نداتر نا۔ شاہے اصحاب میں ہے کی کوائر نے دینا۔ نہ کی کوآ گے بڑھ آنے دینا' ہاں اگر ایس ہی مجبوری ہوجائے تو مضا کقہ نہیں۔ عبدالله بن عوف کی فال:

حمید بن مسلم بھی میت کے رسالہ بی تھا۔ کہتا ہے۔ ہم لوگ ایک دن رات چلتے رہے۔ مہم ہوتے ایک جگدار سے گھوڑوں کے منہ برتو پرے ج عادیے ۔اوراتی در کے لیے ہم اوگلے گئے کے گھوڑے دانہ کھالیں ۔ بچرسوار ہوکر مطے ۔ نور کا تز کا ہوگیا ۔ گھوڑ ول ے اثر کرہم نے نماز بڑھی۔میت مجرسوارہوئے اورہم لوگ بھی اپنے اپنے گھوڑ ول پر کڑھے۔میتب نے سوسوار ساتھ کر کے ابو جور یہ کوایک مومیں مواروں کے ساتھ عبداللہ بن توف کواتے ہی سوار حنش بن ربید کو دیئے۔ اور سوسوار اپنے یاس رہنے دیے۔ ابوجوم یہے کہاجاؤا ویکھوں ہے پہلے جو تھن تم کو ملے میرے پاس لے آؤ۔ سب سے پہلے ایک اعرانی ملا۔ گدھے ہنگا تا جاتا تفاراور بيشعر يزهتاتفا امال لاتجعل إلى صحبى واسترع فانك امن السرب ترجه أد: "ا مربر سال طخ من جلدي نه كركه المينان سے ال راه من كوئي كانا بيس بنا-

عبدالله بن عوف نے کہا اے تبید بن مسلم خوش ہوتم ہے رب کعب کی بیا بٹارت ہے۔ مجرصا حب تمارے کو چھا۔ اے احرالی ہ ''س قبیا ہے ہے۔ اس نے کہائی تغلب۔ کہاواللہ باوگا۔ ہم لوگوں کوان شاواللہ! استے میں سینب بھی اس مقام پر پینچ گئے۔ ان لوگوں نے احرابی ہے جوسنا تھا۔ان سے بیان کیا اور احرابی کوان کے پاس بھی لے آئے میڈب نے کہا۔ تمہارے اس کسنے ے کدا ہے جدید بن مسلم خوش ہو۔ مجھے خوشی ہوئی۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ تم خوش ہو گے۔ جو بات تمہارے خوش ہونے کی ہے وہی ہو گئتم اینے کام کوخولی ہے انجام دو گے۔ اور دشمن ہے محفوظ رہو گے۔ یہ بہت آچی فال برمول اللہ سینی مجمی فال سے خوش

## مينب كاابن ذى الكلاح يرحمله:

پر سینب نے احرائی ہے ہو جہا یہ بتاؤ کا ان انوگوں کے لشکروں ٹی کون سالشکر ہم سے قریب تر ہے۔ کہا ابن ذی الكا ح كالشكرة بي قريب تربي-اوراس لفكر كريس بي اورهين بي الراحيان بات براخلاف بوكياب-كرهين خود كوتمام جماعت كا سروار کہتا تھا۔ این ذی الکفاح نے کہا۔ تم مجھ پر سروارٹیس ہو سکتے۔ این زیاد کو دونوں نے اس باب میں لکھا ہے۔ اور اس کے تھم کا ا تظار كرد بي إلى الكاح كالشكرة ع الكرم كالشكرة عن الكاح اصله مي في الماء بيان الكاح برحمله كرف کے لیے باستھال روانہ ہوئے۔ان کوخیر بھی نیتھی۔ کہ کہ ا جا تک پیلوگ جا مینچے۔ادر لشکر کے ایک پہلو پر مملہ کر دیا۔ وہ زیادہ وریز تک نہ ز سکے۔ بھاگ نظے۔ انہوں نے کچھلوگوں کو آل کیا۔ اور بہت اوگوں کو زخی کردیا۔ وہ بہت سے چویائے ان کے ہاتھ آئے۔ الل بٹاملٹکر گا و کوان برچیوڈ کر فر ار ہو گئے اور جو جو چیز س ہآ سانی بدا ٹھا بکتے تھے۔اٹھالیں ۔اب سیتب نے واپس ہونے کی ندا کی ۔کہا تم في في الى فغيمت الى محيح وسالم رب بس اب ليث چلوغرض سب يهال سے بلث كرسليمان كے باس آ ك -حصين بن نمير کي روانگي:

این زیاد کوجوریتی اس نے فورا تصین بن نمیر کوروان کیا۔ وہ بارہ بڑار کا لنگر لے کرمتا بلہ میں آیا۔ جمادی الاولی کی یا ئیسوین تاریخ بدھ کے دن دونول لشکروں میں صف بندی ہوئی۔ سلیمان نے اپنے میند پرعبداللہ بن سعدکومیسرہ پرمسینب کومقرر کیا اور قلب لشكر مي وه خودر بي مصين نے اپنے للكركواس طرح مرتب كيا۔ كه جيله كومينه پراور ربيد خوى كوميسره پر ركھااس كے بعد حملہ کر دیا تر یہ آ کرسلیمان اوران کے اصحاب کوعیدالملک بن مروان کی اطاعت اعتیار کرنے کی وعوت دی ان لوگول نے ان ے بیٹوائش کی۔ کدائن زیاد کو ہمارے حوالہ کردو۔ کدہم اے اپنے بھش برادرائیانی کے قصاص میں تیل کریں۔ اورعبدالملک کو معزول کر دواور ہمارے شہروں سے این زبیر ٹائنٹاوالون کو نکال دو۔ ہم اپنے توفیر ٹانٹا کے اٹل بیت کی طرف خلافت کونتل کریں ے۔ای گھرے قبت دکرامت ہم کوحاصل ہوئی ہے۔ معركة بين الورده:

نار ان طبر کی جلد چیارم. حصاة ل ۲۳۸ میرونانین شاد میرونانین شیاد شیمین تک+ توانین کے دارے وواقعات

کا۔اورشکت دی میسر دنے ان کے مینہ برحملہ کیا۔سلیمان نے قلب لشکر کے ساتھ ساری تھاہت برحمد کیا۔ شامیوں کوفکت در فلت بونی بچور بوبوکراین لنگر گاه میں واپس بوئے۔ تاریکی شب تک اٹل بحراق برابرظفر مندرے شامیوں کوان کی لفکر گاہ تک پسا کر کات لشکریں والیں آئے۔

ابين ذي الكلاع كي كمك:

ت کوائن ذالکاراً آٹھ بڑار کالٹکر لے کران کی مک پر پہنچا۔ این زیاد نے اے گالیاں تکعیں۔ بخت ست کہا۔ اور کہا تو نے احقوں کی ح حرکت کی اینے لشکر کواہیے مور چول کوتیاہ کیا۔ تھے حصین کے پاس جانا جاہیے۔ وی امیر جماعت ہے۔ این ذالکاع اورسب الل شرم صف آ را ہوئے۔ تواشن اس دن اس طرح الاے۔ کہ جوان و پیریش ہے کی نے ایس جنگ ندریکھی ہوگی۔ نماز ك سواتمام دن ذرادم نه ليا-شام كولاً الى موقوف بو في - دونول طرف كے بہت ہے جگہج زخمی ہو گئے تھے۔ اس لشكر بين تين شخص

كزكيت اور برے خوش ميان تھے۔ رفاعه كلي صحير مركي الوالجور يدعمدي رفاعه برابر الل ميندكو جهاد كي ترخيب وسيتة رے . ا بوالجوريية دوسرے دن کیاڑا اُن میں دن چڑھے تک دخی ہو گئے ۔اوراپینے بستر پر پیلے آئے تتے صحیح تمام رات نظر میں گشت کرتے رے اور سب کتے تھے۔ اے بندگان فدا کرامت ورضوان البی کی تم کو بشارت ہو۔ اب اپنے ووستوں ہے ملنے میں جنت کے والمل ہونے میں دینا کی اذبیوں سے داحت یانے میں آتی بات رہ گئی ہے۔ کداس حریص ولٹیم نفس امارہ سے مفارقت حاصل ہو۔ والقد جو نفس بدياب جانئا بـ وواس ما مفارقت پرخوشي خوش آباده و وگاراوراين پروردگار كي ما قات مرور موگار

ں ای حالت میں سے ہوگئی میں کوادہم بالی دی ہزار کا لشکر لے کر وارد ہوا۔ ای وقت سے ہنگا مدکارز ارگرم ہوگیا۔ یہ تیسراون جنگ كاجه حد كا قعار دن چرا ھے تك بہت تخت جنگ ہوتی رئی۔ اس كے بعد الل شام ہر طرف ہے تو این برنوٹ بزلے سليمان نے جوابے اصحاب کوائی مصیبت شی و یکھا تو گھوڑے ہے اتر پڑے۔اور تدا کی۔ بندگان خدا جےاپنے پروردگارے ملا قات کرنا منظور ہو بھے اسے گنا وے تو بدائے عبد کو یورا کرنا مقصود ہو وہ میرے ساتھ آئے۔ یہ کیہ کر تکوار کے میان کو تو ڈ ڈ الا۔ اور بہت ہے لوگ ان کی آ واز براتریزے۔اورنگواروں کی کاشیوں کو تو تو تر کرسپ نے مجیئک دیا۔ بیسب لوگ سلیمان کے ساتھ ساتھ پیدل مطے۔ ان لوگوں کے گھوڑ لے لشکر میں ہے ہوتے ہوئے کسی طرف نکل گئے۔

ابن صردا درميت كي شهادت: اب انہوں نے الی شمشیر زنی کی کہ سب اوگ تعلیہ کرنے کو تکوارین سونت کر گھوڑ وں سے کودیزے۔ کا کھیوں کو تو ز تو ز کر کھینک دیا۔ موادوں نے موادوں پرحملہ کیا۔ تکوار چلی۔ اٹل شام میں کشتوں کے بشتے لگا دیے اور بہت شامیوں کوزخی کر دیا۔ حصین نے ان کے ثبات قدم ان کی سطوت کود کھے کر بیادوں کو پیچا کہ ان کو تیروں کا نشانہ بنا تھی۔ اب مواروں نے اور بیادوں نے ان کو برطرف ے تھیرلیا۔ ای حالت جی سلیمان بن صرد ادتی قل ہو گئے۔ان کو بزید بن صین نے تیے ہارا۔ تی کھا کر گرے۔ پھر تملہ کیا' پچرگرے۔ان کے بعد میتب نے علم اشالیا۔اور سلیمان سے خطاب کر کے کہا بھائی رحمت ہوخدا کی تم پر جو کہا تھا۔ وہ کیا۔اور جو تمبارے ذمہ تھا۔ اس کام کوتم نے ایوا کردیا۔ تعارے ذمہ جو کام ہے۔ وہ ایجی باتی ہے۔ یہ کہہ کرمیتب نے علم لے کرحمار کیا۔ اور لی ساعت لاتے رہے۔اس کے بعد واپس آئے۔ پھر تملہ کیا اور لاے پھر واپس آئے۔ای طرح بہت دفعہ تملہ کر کرکے واپس آئے۔ پھر آئی ہو گئے۔

ميتب بايتيه كي شحاعت: فروہ بن لقط نے مینب کے غلام آزاد کو شعیب بن بزید خار جی کے ساتھ مدائن میں دیکھا۔ ہاتوں ہاتوں میں مین الوردہ کے لوگول کا ذکر آیا یہ توان شخ نے کہا۔ واللہ! مستب اوران کے ساتھ والول ہے بڑھ کرٹیل نے کی کوشھا ٹائبیں دیکھ ۔ مین الورد ہ کی جنگ میں مت کودیکھا کہ ان زورے دوقال کررے تھے۔ کرمیرے گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی ۔ کہ ایک فخص اس طرح ہے قبال کرے۔ اور اس طرح وثمنوں کو نتاہ کر سکے۔ بہت لوگوں کو انہوں نے قبل کر ڈ الا۔ وہ اپنے قبل بونے ہے چیشتر یہ شعم بزیجتے

> تھے۔اورلاتے جاتے تھے .. لقدعلمت ميالة الذوائب واضحة اللبات والترائب

> بَنْرَجِهَنَدُ: '' يعني وه يريش ن زلغول والي وه كوري كوري شكم اورپسليول والي اب تو جان كي ..

نے غیداۃ الروع و التخالب اشجیع میں ذی آب د می الب قطاع اقران محوف الجانب

بَنْزِجَبَهُ: كدروز نبر دوآ ورد مي شير سے بڑھ كردلير بول جومتوا تر ملے كرنے والا بوسي اين تريف كے كلز ب اڑا ديتا بول میرے قریب آنے کا کسی کو ہواؤٹیں مڑتا''۔

عبدالله بن سعد كي علمبر داري:

<u>سنب کِفْلْ ہونے کے</u> بعد عبداللہ بن سعد ایٹیے نے لشکر کاعلم اٹھا یا۔اور کیا''میرے دونوں ہما ئیو! بینی کوئی اپنی حال دے حکا۔ کوئی انتظار کر رہا ہے۔ان لوگوں نے کمی طرح کی تبدیل وقع بینے نہیں گی'' اس آیت کو پڑھ کرینی از د کے جولوگ ان کے ساتھ تھے۔انہیں لے کر قبال برآ مادہ ہوئے۔ ٹی از دملم کوگھیرے ہوئے تھے۔ای حالت میں تین سوار وارد ہوئے یے میدانند طائی وکثیر مزنی وسع خنل ۔ یہ تینوں سوار سعد بن حذافید بن بجان بہت کے ساتھ ایک سوستر شخصوں بیں اٹل بدائن کے شامل تھے۔ توامين بدائن وبصره كي رواتكي:

سعد نے بدائن ہے روانہ ہونے کے دن ان تین سواروں کورا ہوار گھوڑوں برجن کے ہم ترشے ہوئے تھے۔ جن کے ڈیل نیم برے کے ہوئے تھے۔ روانہ کما تھا۔ کہ جاؤ تھارے بھا ئیوں کو بم اوگوں کی روا گی کام \* دودو کہان کے دل تو می ہو و ' مل ۔ اوران کو بید نېږېچې دو ـ که بعر ه سے بھی تین موخفی څخې عبدي کے ساتھ تمياري کمک کے ليے لکل حکے تھے ۔ سعد کے نگفے کے بانچ دن بعد بھر دوالے بهر بُرِتك بَنْ مُكَّة تقے۔ اور سعد کو بدائن ہے روانہ ہونے کے چیشتر ہی معلوم ہوگیا تھا۔ کہ بھر وے لوگ ثنی کے ساتھ نظل حکے ہیں۔ کثیرمزنی کیشهادت:

فرض وہ متیوں سوار جب میدان کا رزار ش پہنچاتو بیٹر دہ انہوں نے دیا۔ کہ بدائن سے اور بھر ہے تمہارے بھائی تمہاری نع ت کے لیے آ رہے ہیں۔عبداللہ بن سعد نے سری کرجواب دیا۔ کاش ہماری زندگی شی بیال تک پینچ گئے ہوتے۔اب خوشخبری تاريخ طبري جلد چيارم "هداذل ٢٣٥ ) ايمزمادية النظوية شبارت و توان كاريان كالات و القات

کے لانے والوں نے اپنے جمائیوں کا حال فورے دیکھا۔ بہت ہے لوگ قتل ہو گئے۔ بہت ہے حال بلب مجروح ہیں۔ یدد مکوکر سب رونے کھے۔انالند وانا الیہ راجھون کہا۔ ایسی حالت انہوں نے دیکھی کہ شد دیکھی گئی۔ اس برعبدانند نے کہا۔ بھی ٹیو! ای آرزو یں آو بم آئے تھے۔ بچری کے ساتھ شر مکی ہو کرنیا ہے الھیمنان سے لاتے رہے۔ مز فی قبل ہوگیا۔ تو ساوگ ہتاں ہو گئے۔ اور خنی کوئھی برچھی تھی۔اوروہ کشتوں میں گر بڑے۔ پچرلوگ آنیں اٹھا کرلے گئے اوروہ پنج کئے طائی کوئھی برچھی تگی ۔ان کی ناک بر زغم آ گیا۔انہوں نے بڑی ششیرزنی کی میشاع وشہبوار تھے۔مصرعے بڑھے شروع کے ..

قد عسلمت ذات القوام الرود ان لست بالواني و لا الرعديد يوما و لا بالفرق الحبود

بَنْرَجْبَهُ: ''دلیعنی و معثوقه نازنین کا تداب تو حان گل - که ش کسی جنگ ش ست و تر سان و خا کف وروش نبیس مول'' ـ

عبدالله بن سعد کی شهادت: بل شام طرف ہے ربیعہ بن کارق نے بہت شدید تملہ کیا۔ تواثین نے بھی بہت مخت جنگ کی اس کے بعد ربیعہ اور

عمداللہ میں تکوار چُل می تگر دونوں کے دارایک دوسرے برکاری شہوئے۔اب مددونوں لیٹ گئے۔اور زیٹن برآ رے۔ پیم ا شھے اور ڈ گڑا گئے۔ ربیدے بیتے نے عبداللہ کی مثلی پر برتھی مار کرانیں قل کیا۔ عبداللہ بن موف نے ربید کو برتھی مار کر گرا دیا۔ زخم کاری ندتھا۔ یہ پچرا ٹھااور دوبار وائن موف نے اس پرتملہ کیا۔ ربعہ کے ساتھیوں نے این عوف پر پرچھی کا وار کر کے گراویا۔ اورربیدکو بحالے عظتے۔

### غالدېن سعد کې شيادت:

. غالد بن سعد نے کہا میرے بھائی کو کس نے قل کیا ہے مجھے بڑاؤ لوگوں نے رہید کے بیٹیے کی طرف اشارہ کیا۔ فالد نے ووژ کراس کے سر پر تلوار کا دار کیا حریف اس ہے لیٹ گیا۔ خالد زیٹن برگرا دونو ل لنگروں ہے لوگ دوڑ پڑے لیکن شامیوں کی کمثر ت تقی۔ اور تو ابین تھوڑے وہ لوگ حریف کو بھالے گئے اور خالد کو آئی کرتے گئے۔ رایت کے یاس اب کوئی نہتھا۔ علمبر دارعبدالله بن وال:

یماں کے جب بہت سے شہوار میدان جنگ میں کام آ بچکے تو انہوں نے عبداللہ بن وال کو بکارا یے عبداللہ بن وال اوران کے ساتھیوں کوائل شام ادھرآنے ہے رو کے ہوئے تھے۔ یہ دی کھر کر فاعہ بن شداد نے حملہ کر کے شامیوں کومنتشر کر دیا۔ اے ملم کی طرف این وال بز جے۔ دیکھا کہ عبداللہ بن خارم ملم کوسٹھالے ہوئے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں این خازم نے یکار کر کہالوا یناعلم مجھ ہے لے این وال نے کیا خدا کی رحمت ہوتم مرمیرے بدلے تہیں گئے رہو۔ چوتمہادا حال ہے وہی حال میرابھی ہے۔ کہاتمہیں اپنے الم کولو جھے جیاد کرنے دولے کیاتم جس حالت میں ہور بھی جیادے اور ثواب کا کام ہے۔اب اور لوگ بھی این خازم ہے دکار دکار کر کنے نگے خدا کی رحمت ہوتم برامپرلٹکر کی اطاعت کرو۔ یہ بن کراین خازم تھوڑی دیرتک اورعلم کوسنجا لے رے۔ عىدالله بن وال كاشد بدحمله:

بھرائن وال نے ان سے علم لے لیا اور تو این سے عمر کے وقت مخاطب ہو کر کہا۔ جو ایسی زیم گانی حابتا ہے جس کے بعد

موت نہیں جوالی راحت کا خواماں ہو۔جس کے احد کو کی تکلیف نہیں ۔جوالی خوشی کا خواستگار ہو۔جس کے بعد کو کی غم نہیں انہیں چاہیے کدان بےاد ہوں سے جہاد کرنے میں اپنے پروددگارے تقرب حاصل کریں۔ بھائیوا تم پر خدا کی رحمت ہو۔ شام بم کو بہشت میں ہوگا۔ یہ کہر کراپنے اصحاب کے ساتھ نظکر شام پرحملہ کیا۔ بہت ہے شامیوں آفق کیا بڑی دیر تک تما ملشکر کو نہیا کر دیا۔ اہل شام ہا گےاور پھر بڑا جوم ساتھ لے کر یلٹے ہرطرف ہے اوا بین کودیاتے ہوئے اس مقام تک لے گئے جہاں مدلوگ حملہ آ ورہونے ہے پیشتر تھیرے ہوئے تھے۔ بیابیامقام تھا کہ ایک رخ کے سواکسی اور طرف سے ان برحمانییں ہوسکتا تھا۔

اوہم ہا ہلی کا عبداللہ ابن وال پر حملہ:

۔ ثمام کے وقت اوبم بالحیاتو اثان ہے قبال کرنے مرآ ہادہ ہوا۔ اور بہت ہے موار اور بیادوں کو لیے کراس نے حملہ کہا یے مدانند بن وال اس جنگ میں کل ہو گئے۔ اوہم بافل نے ان کوکل کیا۔ وہ خودلوگوں سے تجائ بن بوسف کے زمانہ میں ذکر کرتا تھا۔ کہ امرائ عراق بي عبدالله بن وال كالجحد مقابله والسيخ اليدا يت ي عدم اتحال لا تَحْسَبَنُ الْذِينَ فَيَسُوا فِي سَبين اللهِ مُواتُ ابْنُ أَحَيْنا مِنْدُ رَبُّهِمُ بُرُزْفُونَ. يعنى جوجولوك داه خداش آل بوك أين مردون مجمود والوزنده بين وخوش بين أين خدا کے باس سے رزق باتے ہیں۔ جھے بین کرخصہ آ باش نے اپنے دل ش کہا۔ بیاوگ ہم کوشر کین کے ش بچھتے ہیں۔ جانے ہیں کہ ہم جس کوتل کرتے ہیں وہ شہید ہوتا ہے۔

عبدالله بن وال كى شهادت:

ش نے اس رحملہ کیا یا تھی ہاتھ پراس کے دار کیا۔ ہاتھ اڑ گیا توش نے ذرا سرک کر ہو چھاش جا نا ہوں۔ اس وقت تھے آ رز وہوگی کہ کاش ایش بیٹے رہا ہوتا۔ این وال نے جواب دیا تیما خیال غلا ہے۔ واللہ مجھے اس کی بھی آ رزونیس ۔ کہ میرے ہاتھ کے بدلے تیرا ہاتھ قطع ہوتا۔ ہاں تیرا ہاتھ قطع کرنے براگرا تنائق ہوتا۔ جنتاا جرائے ہاتھ کے قطع ہوجانے میں حاصل ہوا ہے۔ میں نے یو جھا یہ کیوں؟ کہا: اس لئے کہ میرا ہاتھ کا شئے میں خدا تیرے گناہ کوشدید کردے اور میرے ہاتھ کا ابڑ فظیم مجھے دے۔ بین کر مجھے اور بھی خصہ آیا۔ بیس نے سواروں کو اور بیادوں کو جمع کر کے اس براوراس کے اصحاب پر تسلمہ کیا۔ اورا ہے برچھی مارکر بیس نے قل کیا۔ وہ میری طرف منہ کیے رہا۔ برچھی کے دارے اپنے کونہ بھایا۔ اُوگوں سے میں شتا ہوں۔ کہ عراق کے ان فقہا میں سے تھا۔ جو صوم دصلوة میں جمیشہ مصروف رہتے ہیں۔اور جن سے لوگ فتو کی لیا کرتے ہیں۔عبداللہ بن وال کے قبل ہوج نے کے بعد لوگوں نے و یکھا کہ ابن خازم بھی انہیں کے پہلوش قبل کیے ہوئے بڑے ہیں۔ رفاعه بن شدا د کائلم اٹھانے سے اٹکار:

اس وقت رفاعہ بن شدادے دلیدین غصین نے کہااہے لشکر کاعلم افعاؤ۔ ولید نے میہ جواب من کر کہا نہ تدمہیں کیا ہوگیا۔ کہا ہم سب لوگوں کو پلٹ چلنا جاہے۔ شاید خدا کھر کو تی اپنا موقع دے جس میں ہم دشنوں پر غلبہ پاسکیں ۔ یہ سنتے ی عبدالندین عوف نے چمیت کر رفاعہ سے کہا دانشتم نے تو مار ڈالا۔ اگر بم اس وقت میدان سے پٹنے تو سیب ہمارے بیچے دوڑ پڑیں۔ ایک فرنخ تک جاتے جاتے ہم سب لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی چکا کے نگل بھی گیا۔ تو اس کواھرانی وروستائی دشمنوں کے خوش کرنے کو پکڑ لے جائیں گے۔اورووری میں بندھاہوائل کیا جائے گا۔خدا کے واسطے اپیا نہ کرنا ۔لوآ فیآبٹر وب بوا جا بتا ہے اور اندحیری رات

ہونے کو ہے۔ ہم ای طرح گھوڑوں پر سواراڑتے رہیں سے کہ ابھی تک تو ہم بھا گے نبیں ہیں۔ جب رات کی تاریکی چھ گئی اول شب اپنے اپنے گھوڑوں پرسوار ہو کرسر بہٹ دوڑادیں گے۔ اول ہی صح تک چلتے رہیں گے۔ گھریہ تو دیکھنے اس صورت ہیں کی اطمینان ہے اپنے اپنے زخمیوں کوساتھ لے چلیں گے۔اپنے اپنے ساتھیوں کا انتظار کرسکیں گے دیں بین شخص ساتھ مل کر چلیں ہے۔ سب کومعلوم ہو جائے گا کہ کس رخ پر جانے والے جل ۔ آپس شی ایک دوسرے کا ساتھ نباہ لیے جائے گا۔ گرتم جوسومے ہواس کا انبي م يه بوگا كه مال بينے كوچھوۋكر بھاگ جائے كى كويە بچى معلوم نه بوگا كەكسى رخ پر جانا ھايىي \_ كبال مرنا ھايي \_ كبال اترنا جاہیے اور پھر منع ہوتے ہوتے ہم میں ہے کوئی او قتل ہو گیا ہے کوئی اسپر ود تھیرے۔ ر فاعد بن شدا و کی علمبر داری:

رہٰ عدنے کہا کیا چھی رائے تم نے دی ہے ہے کہ کرائن خصین کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اس سے بو چھا یم علم کو لیے رہو مے یا میں لےلوں۔ کہا میر او داراد دنیمی ہے۔ جوتم سوتے ہوئے ہوئیں اپنے پروردگا رکی ملاقات کا مشآق ہوں اینے بی ئیوں کے ساتھ ل جانے کا آرزومند ہوں۔ یں ونیا ہے نکل کرآخرت کی طرف جانا جا بتا ہوں۔ تم کو مال دنیا کی خواہش ہے' جان پیاری ہے۔ دنیا کے چھوڑنے کوتہا را بی ٹیس جا بتا۔ واللہ مجھے آ رز وے کہ تہیں عقل آئے۔ یہ کہ کرر فاصے ہاتھ میں علم وے دیا۔ اور تعلمہ کرنے کو شاميوں كى طرف بوھے۔

وليد بن غصين كاشد يدحمله وشهادت:

بن عوف نے بیدد کھے کران ہے کہا رہمک اللہ تھوڑی ویر ہمارے ساتھ تھ بک ہوکراڑ و۔ دیکھوانے ہاتھوں خود کوتہلکہ میں نہ ڈ الو۔ ای طرح اُٹین قسمیں دے دے کر جان دینے ہے رو کا اٹل شام نے پکارنا شروع کیا۔ پیلوگ بھی بڑے جوش میں بڑھ بڑھ کر شام کے شہرواروں سے اور بڑے بڑے بہادروں سے ششیر زنی کرنے گئے۔ ندان کا کو فی شخص کی بات میں ذراج وکا۔ ند کی طرح پیٹر نے سے تھکے۔ کدوشن کا قابوچل جاتا۔عشاء کے وقت تک تھے سان کی اڑائی ہوتی رہی۔ این فیصین شام ہونے سے پہلے ہی قل بو گئے۔

عبدالله بنعزيز كي شهاوت:

عبداللہ بن عزیز کندی کی ہے ایک چھوٹے سے لڑے محمد کوساتھ لے کر نظے اور کہا اے اٹل شام کیاتم میں کو فی مختص بنی کند و کا ے۔ بین کر کچھاؤگ لشکرے فکے اور کہا ہم لوگ کندی ہیں۔ کہانے بھتے کو مجھے سے لواے اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس کوف میں بھیج دینا۔ میں عبداللہ بن عزیز کندی ہول انہوں نے کہاتم ہمارے این عم ہوتمہارے لیے امان ہے۔عبداللہ کندی نے جواب دیا۔ والند ش این بھائیوں کے مقتل ہے جدا ہوائیں جابتا۔ یہ ایک براداران ایمانی تھے جن سے شہروں ش اجالا تھا۔ جن ے زمین اپلی جگہ برقائم تھی۔ ذکر خدا اسے تک لوگوں کے دم ہے حاری تھا۔ ان کے مٹے نے رونا شروع کما تو کہنے لگا۔ اے فرزند! اگر طاعت خداے بڑھ کرکن چز کو میں مجھتا توے شک مجھ کو مجھتا۔ شامیوں میں جولوگ ان کے خاندان کے تھے۔انہوں نے بہت فتمين أثين وس ان كرزندكا اين باب كے لياز بنا اور وفاان عدو يكها كيا۔ يالاك بحى بافتي رو في محكم عبدالله لندی اب اس طرف مزے۔ جدحران کے اسحاب تھے۔ اور شامیوں کی صف بر قریب شام عملہ کیا۔ اور جب تک قبل نہیں ہولیے

## کریپ تمیری کی آید:

ای شام کا ذکرے کہ ایک ایلق نشان ہاتھ میں لیے کریب حمیری کم ہے کم کوئی سوآ دمیوں کے ساتھ تو ابین کی جماعت میں آ ئے۔ یہاں پیدڈ کر بور ہاتھا۔ کہ شام ہو جانے کے بعدر فاعہ نے انساالدادہ کیا ہے جمیری نے حمیر و ہدان کے نوگوں کو بھی سپیں جح کیا اورکہا بندگان خداائے پروردگار کی طرف چلو! واللہ ٹوشنودی خدااورتو یک برابری دنیا کی کوئی چزنہیں کر علق میں نے سنا ہے پکولوگ تم میں ہے دنیا ترک کرنے کے بعد مجردنیا کی طرف پلٹ جانا جاہتے ہیں۔اگردنیا کی طرف پلیس گے تو مجرگنا ہوں میں مبتلا ہوں گے۔ میں تو والقد اوشن سے مشتوں پھیرنے کا۔ جب تک کدایتے بھائیوں کے پاس شیخ جاؤں حمیری کے کہنے ہے مب لوگ مان گئے ۔ کہا جوتم اری رائے وہی جاری رائے ہے۔ اب بیڈٹان لیے ہوئے لشکرشام کے قریب منبجے۔ حميري کي شيادت:

. بن ذی الکلاع نے نشان دورے دیکی کر کہاواللہ بینشان تو تمیری یا ہمدانی معلوم ہوتا ہے۔ بید کہ کروہ نشان کے قریب آیا۔ باتس ہوئي اس نے كہاتم لوگوں كے ليے امان بان كريكس نے جواب ديا۔ دنيا ش تو جارے ليے يميل بھي امان تقى۔ بم آ خرت کی اہان کے خواست گار ہوکرآئے ہیں۔غرض بہاوگ لڑے اورلڑتے لڑتے تم ہوگئے مسجے مرنی بنی مزنہ سے تمیں آ دمیوں کو کے کر چلے ۔ کہارا و خدا ہی موت ہے کیا ڈرتے ہوہ وہ تو ضروراً نے والی ہے۔ جس دنیا کوچپوڑ کرتم خدا کی طرف آ محکے اب اس و نیا کی طرف ہرگز نہ بلنا دنیا کیا ہاتی رہ جائے گی۔ فدا کے جس اُڑاب کی طرف تم راغب ہو بچکے ہواب اس سے مند نہ پھیر ناتمها رے لے ووثوا پ بہترے۔جوخدا کے ہاس ہے۔غرض سالوگ بھی اڑے اوراڑتے اڑتے آتی ہو گئے۔ رفاعه کی مراجعت:

اب شام ہو ٹنی اورانل شام لشکر گاہ کی طرف ملٹ گئے۔ رفاعہ نے اپنے لشکر کے زفیوں کوغورے ویکھا۔ جن کو دیکھا کہ اعانت کھتاج ہیں بس ان لوگوں کوان کی قوم والوں کے حوالہ کردیا۔ ہاتی سب کوساتھ لے کررات ہی کوروانہ ہوگر یہ میں ہوتے تبييز ميں پہنے۔ پخرخابورے گذرا اور پاراتر نے كتمام ذريعوں وقطح كرنا گيا۔اس كے بعد بھی جہاں جہاں اے ايسے ذرائع ملے انہیں قطع کردیا۔ حسین بن نمیر نے قسیح کو دریافت کیاتو معلوم ہوا۔ کدے لوگ جلے گئے۔ اس نے ان کے تع قب میں سی کوروا نہیں کیا۔اپے لشکر کو لے کر بھیل کے ساتھ روانہ ہوا۔ رفاعہ نے ابو جوم پہ کوستر سواروں کے ساتھ اپنے لشکر کے چیجے رکھا۔ اس کا یہ کام غا۔ کداگر کی گفت کا کچھ مال ما گفتر کی راستہ میں مڑی مل جائے۔ تو وہ اے اٹھا لے اور پہنچوائے۔ اگر کوئی ڈیمونڈ جے یا خواہش کرے۔ تو رفاعہ کے پاس اس چیز کو بھیج دے۔ وہ لوگوں کو دکھا دے۔ زخی توابین کی تارداری ومهمان نوازی:

ای طرح مے ملے منتقی کی راہ ہے تر قبیبا تک پراوگ بھٹی گئے زفر نے جس طرح پہلے ہے ہے دانہ جارہ بھیجا تھا۔ اب



بھی ای طرح ہے سب کی مدارات کی اور طبیعیوں کواس نے روانہ کیا۔ یہ بھی کہا کہ جتنے دنو ل تمہاراتی جاے ہیں ہے یاس قیام کروہم تمہارے ہدرداور بھی خواہ بیں۔ بیلوگ تین دن تک وہیں رہے۔ اس کے بعد جس کوجس قد رکھانا اور حیارہ کی ضرورت ہو گی اپنے

#### توائمن کی نمنیٰ عبدی سے ملاقات:

سعد بن حذیفہ بن کیان جیسیجیب مقام بیئت میں بہنچے۔ تو احرابیوں نے تو این کاسارا حال ان سے بیان کبا۔ سعد سدس کر وہاں ہے پلٹے مقام صندودا ش فٹی عبدی سے لما قات ہوگئی۔معدنے جوستا تھا۔ان سے بیان کردیا۔ بیلوگ ای مقام برخمبرے

ہوئے تھے۔ کہ رفاعہ کے آنے کی خبر لی ۔ سب استقبال کے لیے قریبہ ہاہر نظے ایک نے دوسرے کوسلام کیا۔ ایک کود کھ کرایک روویا۔ ہے ہیں تیوں کی خبر مرگ تی سب ایک رات دن و ٹیل تھیرے رہے۔اس کے بعد مدائن والے اس کی طرف بھر والے بھر وکی ما نب بلٹ گئے ۔ کوفیہ کے لوگ کوفیٹس واپس آئے۔ دیکھا کہ مخار قیدیس ہیں۔

عبدالملك كااعلان فتخ:

اوہم بالل نے جا کرعبدالملک کوفتے کی مبارک باوری۔ پیٹیزین کروہ شریر گیا۔ حمدوثائے باری تعال بجالا یا اور کہا۔ خدا نے رؤسائے عراق میں ہے بڑے فتہ انگیز وگم کردہ راہ سلیمان بن صرد کو ہلاک کیا۔اورسنوا تکواروں نے سبنب کے سر کوگیند کی طرح ا جہال دیا۔اورسنو خدائے ان کے دویزے سر دارول کو چوپڑے گراہ ادر کمراہ کتندہ تھے جمّل کیا۔عبداللہ از دی اورعبداللہ بن وال اب ان لوگوں کے بعد کوئی ایسافخص باتی نہیں رہا۔ جود فع یامنع کی قدرت رکھتا ہو۔

مختارثقفي كادعوي:

عَلَّارِثْقَافِي كُولَي يُدروون خَاموش ربال اس كر بعدائة المحاب علما اكثر من عشر. ودون الشهرشم يجيدُكم. بيناه هتر من طعن نتر و ضرب هير ، و قتل جي و امر رجم فمن لها انا لها لا تكذبن انا لها. ليخي اسخاس قازي ك لیے دن گن رکھو۔ دی دن سے زیادہ مہینہ جرے کم۔ اس کے ابعدتم جمرت انگیز شریں من لیما کداجا تک برچھی چل گئی اور ایک وار نے گۈرےاڑا دیئے۔ بہت لوگ قبل ہو گئے سنگسار ہو گئے۔ جانتے ہور یکا م کون کرے گا۔ میں کروں گا۔ تم سے جھوٹ نیس کہتا۔ میں اس کام میں کامیاب ہوں گا۔

مْنَارْتُقْفِي كَا حُطِينا مِرِفَاعِهِ بِن شُداد:

رفاعہ جنگ میں الوردہ ہے جب کوفیر ہیں واپس آئے ہیں تو مخارنے قید خانہ ہے ان کو یہ خطائکھا 'میں ان لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں یہ کہ جب وہ وائیں ہوئے تو خدانے ان کوا پر تھیم دیا۔ ملٹ آئے تو خداان سے خوش ریا۔ یہ دب کعیتم لوگوں میں جس نے ایک قدم اٹھایا اورانک گام جلا۔ خدانے اس کو ملک دنیا سے تنظیم تر ثواب متابت کیا۔ سلیمان نے اپنی بات کو یورا کر دکھایا۔ سلیمان نے اپنی بات کو بورا کر دیا۔خدانے ان کووفات دے کران کی روح کوانمیاء وصدیقین وشہداء وصالحین کی ارواح میں شامل کیا۔ وہ اپنے سر دارتمہارے نہ تھے کہ ان کے ساتھ تم فتح یاب ہو سکتے۔ ہاں ٹی وہ امیر ہوں جے تکم مل چکا ہے۔ ٹی وہ ایٹن ہوں جس برجر وسد کرلیا ہے۔ جس فالموں کا قاتل وشمنان و ک ہے انقام لینے والا ۔ان سے قصاص کرنے والا ہوں ۔سامان کرو پرمستعد

جو جاؤ\_خوشی کرو\_خوش خبری دو\_ میں کتاب خدا وسنت رسول الله ترکی اورانتقام خون ناختی الی بیت اور حمایت شعفاء اور جہا دظار کی طرف تم کو دعوت ویتا ہوں' والسلام۔ مثار کے قید ہونے کی وجہ بیہ ہوئی تھی۔ کہ لوگوں نے اس کی ان ہا توں کا ذکر عبد الله بن بزیدا و را برائیم بن گد کے مانے کیا۔ وو دونو ل شخص ایک جماعت کو ماتھ لیے ہوئے مختار کے یا س آئے اور اے گرفتارکرلیا۔

عبيده مزنى كى شهادت:

ياس عاكر كفر عنوع اوركبا: وحسكم صدقتم و كذبنا و فرونا. تميين اوك ع البت لذم كط بمب جوف 12 . اور بھاگ کر جے۔ جب سب روانہ ہوئے۔اور سی ہوئی تو دیکھا گیا کہ عبداللہ بن غزیداوران کے ساتھ کوئی میں آ دمی اور واپس ہونے براور دشمن سے پھراڑنے برآ مادہ ہوگئے۔ رفاعہ اور ابن گوف اور بہت سے لوگ آ کر کہنے گئے خدا کے لیے ہماری کمرکواب نہ تو زويم اليے خوش مقيد ولوگ جب تك بم من بين- عارب ليے بركت وخير بے غرض تسمين وے دے كران لوگول كوروك ليا-ان میں ایک فض عبیده مزنی بازند آیا ہم سب کے ساتھ ساتھ جالاتو ، محرالا کون کی طرف قافل یا کر پھر پلٹا اورامل شام تک تلفیخ ی جملہ کر دیا یکواریں نگاتے ڈگاتے تھکے اور آل ہوئے۔ بیرم دمزنی حمیدین مسلم کے دوستوں شی تھا۔ عبيده مزنى كىشهادت كاواقعه:

اس دن ہے حمد کواس بات کی آر زیتمی ۔ کہ ایسا کو کی فخض لجے جومز ٹی کے تنبا حملہ کرنے کا واقعہ مجھے ہے بیان کرے ایک ز مانہ کے بعد حمیدے اور عبد الملک از دی ہے مکہ شاقات ہوئی۔ یا توں پاتوں جنگ مین الوروہ کا ذکر لگلا۔ از دی نے کہا ان نوگوں کے بلاک ہونے کے بعد نہایت جیب واقعہ برہوا ۔ کدا یک شخص نے آ کرنگوار کا بھی پر وارکیا۔ بھی بھی اڑنے پر ہم ما وہ ہو مجاوہ بہت زخی ہوگیا تھا۔اور کہتا جا تا تھا۔

انسي من السلمه السي السلمه افر رضو انك السلهسم ابعدي و اسسر نېزىنىنىڭ: "مىراللەپ اللەرى كاطرف بىناگ كرجا تا بول اے خدا تىرى خوشنودى كى آرزومىرے خاہروباطن مىں ہے" -میں نے یو چیا تو کس خاندان سے ہے۔ کہا اولا د آ دم ہے۔ ٹی نے خاندان ان کو پھر یو چھا۔ کہا اے کعبہ کے خراب کرنے والوا میں نہیں جا بتا کہتم مجھے بچانو سلیمان بن عمرواس سے لڑنے کو نگلا۔ وواس زیانہ میں بہت تو می اور شدز ورقعا۔ دونوں شخصوں نے ایک دوسرے کوزخموں میں چور کر دیا۔ پھر ہرطرف ے اٹل شام ٹوٹ بڑے اورائے قبل کیا۔ میں نے وانداییا حملہ آ ورکن کوئیں دیکھا۔ بدذ کرین کرجید کی آ تھوں ٹی آ نسو جرآئے۔ از دی نے بچھا کیاتمہاری اس سے قرابت تھی۔ حمید نے کہا قراب تو نقى \_ برفض خائدان معنرے تھا۔ ميرا دوست تھا۔ اور ميرے بھائيول بڻل تھا۔ کہا خدا تھے روتا عی رسکھے۔ ايک فخض بی معٹری گمراہ ہوکر مارا گیا اوراے روتا ہے۔ تبید نے کہا واللہ کمراہ ہوکرتیں مارا گیا وہ اپنے پروردگار کی ہدایت اور دلیل روش پر مارا "كيا-كها جهال وو"كيا" خدا تخيم جي و بين پينياو عن حميد نے كها آشن اور تخيف حسين بن فير كي جگه پينياد ساوراس كے ماتم ميں خدا تھے روتار کے۔

# أشى بهداني كاقصيده:

والقداة الين يرأثني بمداني نے جوتصيد ولكھا ہاں كوبھى لوگ بيلے چيريا كرتے تھے و تقوى الاله خير تكساب كاسب توسل بالتقوي المرالله صادقا

جَرَجُهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ كَا مَا تُولِ فِدَارِ مُلْ كِيا الرقوف فدا كِيا أَيْسي كما في عد

و تناب المر البلمة البرفيع المراتب وخملبي عن الدنيبا فلم يلتبس بها بَنْرُخِفَةَ: اسْ نِهِ وَنِهَا كُوجِيورُ الولِّي واسطال ب شدِ كَعَاتُو بِهُرِ فِي كُوخِدا ب رجوع ، وا

فوجهمه تسحوالثويمه مسائرا الم ابن زيادني الحموع الكباكب

نَنْ فِيَةَ إِنَّ اللَّهِ وَهُوا فِي مِنَا وَلَ مِنَا وَلَا عَمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ مصاليت انجاد سے اة مناحب بقوم هم اهل التقيمه و النهيي

بنتی پختہ: اس کے ساتھ صاحبان آفتو کی وفر بنگ تھے۔ جود لیمروں کے دلیم اور نجیوں کے نجیب تھے۔ مضواتاركي راي ايو طلحة حسبه ولم يستحببوا للامير المخاطب

بَنْ فِيَهَا ﴾ : بيلوگ كار أو اب مجه كرروانه و كئة شائن طلح كي رائ يرشل كيانها مير كوف كي بات كاجواب ديا-و أحر مصاحريا لامس تالب فساروا وهم من بين ملتمس التقيل

يَنْ يَعْنَهُ: بدلوك الرحالت على عليه جارب تقد كركوني الناش من خوابان تقو كل تفار اوركوني الركزاه كي جواس مر ووجوا تها . توبه كرنا جا بتنا تحاب

فلا قوبعين الوردة الحيش فاصلا أيهم فحسوهم ببيض قواضب بٹرچنمیتہ: سمین الوردہ میں بہنچ کراس لشکرے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ جوان سے لڑنے کے لیے ڈکلا تھا لیجنی این ذی الکلاع کالشکر یہس تکواری کھنچ کرانہوں نے کشتوں کے پٹتے لگادیے۔

ببحيل عتساق مقربات سلاهب بمسانية تذرى الاكسف و تسارة بنزچندہ: جن کی تغواری بیانی تھیں جو ہاتھوں کواڑا رہی تھیں۔ پھرسواروں نے بھی شامیوں پرحملہ کیا۔ جن کے گھوڑے نجیب و صيل را موارو دراز قديتھ\_

فجاءهم جمع من الشام بعده جموع كموج البحر من كل جانب بشرخَبَهُ: الى اثنَّا وهي الل شام كالولشكراس كے بعد كتى عى فوجس مونة دريا كى طرح برطرف سے ان يرامنذيزير (يعن فسين بن نمير كالشكر )

فمما يرحواحتي ابيدت سراتهم قلم ينج منهم ثم غير عصائب مَنْ خِنْهُ: يولُول اب مجى ميدان سے ندیل يال محک كرقمام رؤسان كُول ، و كے يعدلوگوں كے سوا كونى نديجا۔ وغودر اهل الصبر صرعي فاصبحوا تعاورهم ريح الصباو الحنائب

تاريخ طبري جديهار مصداذل ٢٣٤ أمير حادية الخيت شهادت مين تك + تواجن كحالت واقعات شرجه ذ: الل شام نے صابروں کی اس شاعت کو آل کر کے ڈال دیا۔ ان کا پیجا کی تاک تال کی باد عباا ورجوب کی جوائمیں ان کی اشوں پر ہے آتی تھیں اور حاتی تھیں۔

واضحى الخزاعي الرئيس مجدلا كمان لم يقماتيل مرةً و يحارب منزچه أنه ان كارئيس سليمان بن حروفزا في اس طرح كشتول بيل يزا قلا جيسے ال نے بچي ششير ذ في كي بي يقي بمجي ميدان بيل إلوا ی ندتھا۔

> المنسوء أ التيمي هادي الكتالب و رأئس بنبي شمخ و فارس قومه وزيند بنن بكر والحليس بن غالب وعمروين بشروالوليدو خالد

اذا شدلم ينكل كريم المكاسب وضارب من همدان كل مشيع

بْنَرَجْمَارْدَ: بَنِي حال تَحَايَىٰ شَيْ كَرِيُس (مينِب) كا اورتو مشنوة كيشهوا و (عبدالله بن سعد ) كا اورتيمي (عبدالله بن وال ) كاجو صاحب نشكرتفا ۔اورعمر بن بشراورولیداورخالداورزیدین بکراورحلیس بن غالب کااور جدان کے اس رئیس کا جوشجاعوں برحملہ کرتا تھا اورحمله کرنے کے بعد مجھی رکتانہ تھا۔اور نہایت ستودہ صفات تھا۔

و من كل قوم قدا صيب زعيمهم وذوخسيب في زروة المحد ثاقب بْرُنْجَنْهُ: بِرَقُومَ كامر دارجوابِياعالي خائدان قما كداوجٌ شرف برستاره كي طرح تامال دورخشان قبايا س مع كديش قبل بوكها به

وطعن بساطراف الاسنة صبائب اب اغير ضرب بفلة الهام وقعه بيم نے والے اس بات ہے کسی طرح باز ندآئے کے تلوار کا اپنا وار کریں کہ وشمنوں کے مرکزے کوئے موجائیں ۔ اور 1 پرچھی ماریں توالی جس کا زخم کاری ہو۔

لاشجع من ليث بدرب مراتب والاستعيدينوم يندمر عنامرا ا نہی مرنے والوں میں سعید بھی تھا۔جس نے عامر کو آل کیا اس تعلیہ آورشیرے جو پیاڑی کسی گھاٹی میں رہتا ہو بڑھ کر يرجية:

وليرتفابه سقيتم روايا كل اسحم ساكب فساخيس حيسش للعراق واهله

بنزهارة: ا الله عراق كالشكر جرار خداتهمين كالحاكال يرينة والحاير دحت براب كرب. اذا البيض ابدت عن خدام الكواعب فلايبعدن فرساننا وحماتنا

بشرخماند: جارے شہوار عارے مددگارا لیے وقت بل ہم ہے دور ند ہول جب شمیر زنی کا بیانجام ہو کہ مستورات کے یاز یہوں یر نامحرموں کی نظریزے۔

وما فتلوا حتمي اثباروا عصابة محلين ثورا كالليوث الضوارب شرجه نه: بداوگ یون میں تق ہوئے بدا یک ایک جماعت کو برا هیئتہ کر گئے ہیں۔ جوآ فآپ کی حدت ونور کی می تخلی رکھتے ہیں'' یہ سلیمان بن صرداوران کے ساتھ والے تو این شمر رکتے الاً خرجنگ میں الورد و میں قبل ہوئے۔ نارخ طبری جلد جهارم: حصداق ٢٣٨٨ ) اميرموادير اللخات شبادت مين تك ۴ تواثين كامات دواقعت

اس سال مروان بن الحكم نے اپنے دونوں بیٹوں عبدالملک اورعبدالعزیز کواپنا ولی عبدمقر رکیا اور اٹل شام کوان کی بیت کا تلم دیا۔ای واقع کی تصیل حب ذیل ہے

عبدالملك اورعبدالعزيز كي ولي عهدي:

تروبن سعيدين عاص الاشدق مصعب بن الزبير في قلسطين بيجياتها . فكت در كرم وان كي ياس دشق آحيا-اب تمام شام اورمعر برمروان کی حکومت قائم ہو چکی تھی مروان کومعلوم ہوا کہ عمر دکتھا ہے۔ کہ مروان کے بعدوہ امیر المونین ہو گیا۔ نیروہ اس کا جھی مد تی ہے کہ خود مروان نے اس ہے اس کا وعدہ کیا ہے۔ مروان نے اس اطلاع کے بعد حسان بن ما لک بن بحد ل کواہے ہاں بلایا اور کیا کہ بیں جا بتا ہوں کہ اسے میٹول عبدالملک اور عبدالعزیز کوایٹا ولی عبد بنا دوں اور اس کے لیے سب لوگوں ہے بیعت لے لوں اورای کے ساتھ م وان نے اے مروین سعید کے خیال ہے بھی آگاہ کیا۔ حسان نے کہا کہ آ پ ممرو کی فکر نہ کیجیج میں اس ہے مجداوں گا۔ پنانچہ جب ایک شام کوسب اوگ مروان کے پاس جع ہوئے تو اتن بحدل نے کھڑے ہو کر کہا جھے معلوم ہوتا ہے۔ کہ نوگوں کی بوی بوی امیدیں ہیں۔آب ب نوگ کھڑے ہوں اور امیر الموشین کے بعد عبد الملک اور عبد العزیز کے لیے بیعت

لا اشتثاء سب لوگوں نے ان دونوں کے لیے بیت کر لی آس سنہ کے غرو کا درمضان میں مروان نے انتقال کیا۔

خالدین بزیدگی امانت:

بدارا وہ تھا۔ کہ وہ معاویہ کے بعداس کے بھائی خالدین مزیرین معاویہ جاشنہ کوظیفہ بنائے ۔گرید کم من تھا۔ اور مدصان اس کے ۔ باب مزید بن معاویہ دلافتہ کا مامول تھا۔اس وقت تو اس نے م وان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور بہنیت رکھی کہ مروان کے بعدوہ خالد بن بزید کوخلیفہ بنائے گا۔ تگر جب مروان کے ہاتھ براس نے اور تمام اٹل شام نے بیعت کر لی تو کسی نے مروان کو بیرائے دی کہتم غالد کی ہاں ہے شادی کرلو( خالد کی ہاں کا نام ام خالد تھا ہیا ہو بشام بن عتب کی بوتی تھی ) تا کداس طرح خالد کی شان کم ہوجائے اور و وخلافت کا مدگی ندرے م وان نے اس تجویز ترقمل کراا یک دن خالدم وان سے ملئے آیا۔ مروان کے ماس بہت ہے لوگ جمع تھے۔ اوروہ دونوں صفحوں کے درمیان ٹبل رہاتھا۔اے د کمچارم وان نے کہا۔ بخدا ساحق ہاسے موٹی س بن والی مورت کے بیٹے آ ہے ای جملہ ہے اس کا مقصد یہ تھا۔ کہ اہل شام کی نظروں بٹی خالد کی ہے قعتی ہوجائے۔ م وان کی موت کا واقعہ:

خالد نے بیدواقعدا فی ماں سے آ کربیان کیااس نے کہا خبرداراس واقعد کوکسی ادر سے بیان شکرنائم جیب رہوش اس سے مجھاوں گی۔ جب مردان اس کے ہاس آیا تو اس نے بوچھا کیا خالد نے میرے بارے میں کوئی بات تم ہے کہی ہے۔اس نے کہا بھلا خالد تمہارے متعلق کوئی بات کہ سکتا ہے وہ تمہاری اس قد رتنظیم کرتا کہ اے اس کی جرأت کہاں کہ وہ کوئی بات تمہارے متعلق کے مروان نے اس کے بیان کو چی مجھا۔ چندے وہ بھی خاموش رہی۔ ایک مرتبد مروان اس کے پاس مویا۔ اس نے بہت ہے گدے اس مرچن وے۔اوراس طرح و با کراہے مارڈ الا۔

تاریخ طیری جلد چیارم: حصافال م وال کی عمر:

البرموادية كالأرث شبادية بمن لك + قوايين كه علات دواقعات

ر الله کی نیخ بین که دو هندان علی منتقام به ششق ترشوسال کافر عی مروان بناک بدار گریشام منافر ایک کینچ بین سرک مروان کی فرانسخدسال کی بول به یکی میان کیا کیا ہے۔ کسروان کا برائیز سرال کی بدان کے دواکان سال کی بیان کی گل ہے اور مواملیک سرک کرنے تھی اور اس کا چام دوان میں انگلم میانی القامال میں ایس بیدان کی دارات مند دھ ماللہ میں مطوان بیمان میانک فرائے۔ معد تنظر میں معدد تنظر میں معدد کافرون کا معدد کافرون کافرون کی معدد تنظر میں معدد کافرون کی معدد کافرون کی معدد تنظر میں معدد تنظر استخدار کی معدد تنظر میں معدد تنظر معدد تنظر میں معدد تنظر معدد تنظر میں معدد تنظر معدد تنظر می

ه من معرض المساورة ا



## عبيداللدبن ماحوز خارجي

## نيش بن د لجه:

ه خوش روین کوف میران موقع مورت میرانشدی اگریز دهندگی جانب سے باری امودی کوف میرانرکوی می کوف برانزی مجھور پردکاکا کم کافر سال میرانزی میرانزی ایرانزی ایرانزی میرانزی میرانزی میرانزی میرانزی میرانزی میرانزی میرا در بیریکا کافی کشار دادومی ایرانزی میرانزی کافر بازی میرانزی کافر ایرانزی میرانزی کشار کافر ایرانزی میرانزی می کار شد کے لیام میرانزی کی فرق کافر ایرانزی میرانزی کارنزی کام کام میرانزی میرانزی میرانزی میرانزی میرانزی میرانز

دوسری جانب سے حضر سے جھائے تاہ زیر ٹیکٹر نے بھی میں میں کار کان معدالا نسازی کو سینے کا مال مقر رکر کے رواز کیا اور تھر دیا کہ روائیش کی اعمال بھی جائے اور پڑھتے بڑھے اس فونٹ سے جوان کی امداد کے لیے حنیف کی از بر آیا دے اہر آئی ہے کی جائے۔

حيش بن د لحدكاقل:

میں بہت میں اور استان کے معالی میں دواندہ اور اور ذری انگیریا آیا۔ ناس نے کے سراتیوں نے است طور دویا۔ کرتم اس بعاض سے انگی انجیز شکر کہ کا اس نے ساتھ اور ایک نئی بیال مزل کرتا ہوں کہ کان کہ تاثی تا کرتا ہوں کہ ان کہ ت بیٹے سال کا مجام آم کر دیا جہ تو اس کے مواجود نے بدوند ان ایک جانوں نے براک کرائے جان کہ بات کے استان میں انگر انگیا تی میں سب کی الاس کے عمل اس کے مواجود نے بدوند ان ایک جان ان نے براک کرائے جان میں کے سال جان کے اس بعاض

۔ پہندہ میں اس کو آل کردیا حیش کی فکست خوردہ فوج شام پیلی گئے۔ ویے اس نے ان سب کو آل کردیا حیش کی فکست خوردہ فوج شام پیلی گئے۔

ان کار کمیتے ہیں۔ کرز یہ میں بادا العمارات نے بنگ رہ ہی تاثی کا ب چرے بڑا کیا۔ جب پوگ اے بیڈا زیر میں جادی ایک منٹر فرامان گھڑے چرخ بالدی ایک میں آگری کی آگری کا اور کا واجاد کوئی نے اس سے کہاں کوئی تعریق کیا۔ اساز القد وفرخودادا فرامان کے فائمی کوئیرون کی اور بیٹ چیند کیتیز اس کے ٹیز سے اور کھے۔ تعریق کا باساز القد وفرخودادا فرامان کے فائمی کا کوئیرون کی اور بیٹ چیند کیتیز اس کے ٹیز سے اور کھے۔ تعریق کا بیٹ میں انداز کا میں کا

نسرہ میں طاعون کی ویا: ایز بھنم کیتے ہیں۔ کہ اس مشرق بھر ویش دہ کہلا گائی کا تالا ۔ حم ہے ہزاروں اٹل انبر وہلاک ہو گئے ۔

منصب مین ذید کمیتے ہیں۔ کہ جب یہ کلک مرش ایم وہی پکیا۔ اس وقت نجو اللہ بن مرابعر واقع ما کہ طاقہ اس کی مال سے اسی دیا بھی انتقال کیا۔ کو کو کا تھی اس کی شرک اعمال نے اوال کی دوالے اور انہم ہو اس آخری کر اسٹ پر کیے گئے اور دوالے بھی انسان سے معرف کے اور جس کا کہ جب ذور پر دائیا۔ اور دائی تین اور ڈرٹی کی کا کرے

#### معركه دولاب:

سر ندووں ہے. عبداللہ بن میداللہ بن علم نے اپنے بھائی عزن بن عبداللہ کو نافع کے مقالجے کے لیے بھیجامقام دولاب پر دونوں کا مقابلہ

جوا بیٹن بارا گیا اوراس کافی فراکھتے۔ بوئی ایک دوائیت سے کھال بیان کی تھر تی بوئی ہے۔ وہب کے باب بیان کرتے ہیں۔ کرایسر ووالوں نے ایک نظر مارشین پدر کی معیت بھی خارجین کے مقال نے کے لیے پجینا قرق کی نے استے ساتھوں کے کہا

ونائ کے اپنے سامیوں ہے ابا: '' کرنب میں قیام کرویادولب میں اور جہاں جاءو علے جاؤ''۔

مواد پر این اور اور این بسید کرم این می این کیم اور خارجی که متابط کے لیے بیز بھی ہم نے انھی آ لیا۔ واقع میں ا اور اور اور اور ایک بدر ایک بین کے ایس کی ادا کیا بھر اس اور کے متابط کی فرد دور بیان کے 198 کیا کے دور کی اور روان کی کے اکس موادی کی ویون کے ایس کی ایک بھر اگر کی ایس کی با ایس اور انداز کی ایس کا در ایس کا بیان اور اور کی افزار میں دیو دیگی اور ان کی ایس کی ایس کی اور ان کی ایس کی با انداز اور ایس کی اور ایس کا در ایس کا در ایس کی اور انداز کی ایس کی میں اور انداز کی دور کے دور انداز کی متابط کے دولا ب چاک کے ایس کی میں اور انداز کی متابط کے دولا ب چاک کے ایس کی دور کے مثل کا دور کے دولا ب چاک کے ایس کی دور کے مثل کا دور کے دولا ب چاک کے ایس کی دور کے مثل کا دور کا کے دولا ب چاک کے ایس کی دور کے مثل کا دور کے دولا ب چاک کے ایس کی دور کے مثل کا دولا کے دولا ب چاک کے ایس کی دور کے مثل کا دولا کہ دولا کہ دولا کہ دولا کے دولا کو دولا کا دولا کے دولا کو دولا کا دولا کے دولا کہ دولا کہ دولا کے دولا کا دولا کے دولا کو دولا کا دولا کے دولا کا دولا کے دولا کا دولا کے دولا کو دولا کا دولا کے دولا کا دولا کے دولا کا دولا کے دولا کا دولا کے دولا کا دولا کی دولا کا دولا کا دولا کا دولا کے دولا کا دولا

سلم بن میس نے اپنے میر بے بیان بن باب آئی کا وابد میروی عادی بن درانگی فم اندانی و میشن کیا خالہ این الارزق نے اپنے میر برخورت بالمال منظر کا واد بیمرویزی باحداث کی کوخر کرانی دوفر ن کیک دومرے میشا کہ دوبا کے ادرایہ مخت ان چاکہ کارس سے پیلم کی اس کی کلیجرائیں کی تبایت فوز پڑھے کے بھد سلم بین کیس انعراق کا موادا دادہ فاخ بی الارزق فارچوں کا مرکم دودہ فول کا م کیا ہے۔

## ابل بصره کی پسیائی:

بھر سدالوں نے قوائ میں باب اگھری کا کو این باب میں اعراض میں ان فرقا این ایا بھر تر رکا ۔ ار مگر دیکسٹرون بھری اس مرجو کی باب حد طور قائل میں کا ایک اور ان میں ان فرقا کے اور ان میں ان فرقار کا باب رہا اور ان میرون ک کے ۔ اس مرجو الل ان اور کی جو بادا ہو ان کی اور ان میں ان میں ان میں ان اور ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں میں کہ ان میں ان اور کی سے ان میں میں کو ان میں کی ان ان میں ان اور ان میں ان میں کہ دو ان میں ان می عبدالله بن الحارث كي معزولي:

یہ چندغیور بہادروں کے ہمراہ اپنی فوٹ کے عقب کو بیانے کے لیے لڑتا رہا۔ اور پھر سب کو لے کر ابواز میں کسی مقام پر قروس ہوا۔ جب اس واقعہ کی اطلاع بھرے پنجی تو لوگول کوخت خوف پیدا ہوا۔ این الزبیر بڑیٹانے حارث بن عبداللہ بن الی ربیعة القرشی کوان خارجی فتنہ برداز وں کی مرکو بی کے لیے بھیجا۔ براھرے آیا۔ اور اس نے عبداللہ بن الحارث کومعز ول کر دیا۔ اب غارجیوں نے بصر و کارخ کیا۔

مهلب بن الى صفره كا امارت خراسان يرتقرر:

تمام لوگ ای پریشانی میں مبتلا تھے۔ کے مہلب بن عفر وعبداللہ بن الزبیر جیسیا کی طرف ے اپنا خراسان کی ولایت کا فرمان تقر رائے کرآئے ۔احف نے حادث بن الی ربیعة اور دوس بالوگوں ہے کہا کہ خارجیوں کا کامیالی سے مقابلہ مہلب کے سوااور کو گی نہیں کرسکا۔ چنا نی بھائدین کی ایک جماعت ان کے یاس آئی۔ اور اس بارے میں ان سے تعقبوکی ۔ عرمبلب نے کہا کہ میں اب نیں کروں گا۔ میرے پاس امیر الموشین کا قربان موجود ہے جس ش انہوں نے مجھے خراسان کا والی مقرر کیا ہے۔ بی ان کے حکم کی خلاف ورزی نبیس کرسکتا۔

مہلب کوخرارج سے جنگ کرنے کا حکم:

ا ہن انی ربیعة نے بھی انہیں بلا کراس معالمے میں گفتگو کی گرمبلب نے اس سے اٹکار ہی کردیا۔ ابن الی ربیعة اوراثل بھر وکی بررائے ہوئی کہ عبداللہ بن الزبیر بڑے کی جانب سے ایک تطام بلب کے نام لکھا جائے۔ چنا نی حسب ذیل مطان کی طرف سے لکھا

بسم الثدالرطن الرحيم

"مة خط عبدالله بن الزبير بينية كي طرف سے مبلب بن الي صفره كولكها جاتا ہے۔السلام عليك! فعدائے واحد يكما كي لع بیب کے بعد میں تم کو مطلع کرتا ہے۔ کہ حارث بن عبداللہ نے مجھے لکھا ہے۔ کہ کم اہ خارجیوں کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی ایک بوی فوج اور بہت ہے مرداروں کو ہلاک کر دیا ہے۔اوراب وہ بھرے کی جانب پیش قد می کررہے ہیں۔ میں نے تہیں خراساں بھیجا تھا۔ اورخراسان کی ولایت کا فربان بھی لکھ کرتم کو دے دیا تھا۔ تگر جب جھیے خارجیوں کی اس شورش کاعلم موار تواب میری دائے ہے ہے۔ کرتم ہی ان کا مقابلہ کرتے کیونکہ جھے بیامید ہے۔ کرتمہاری قیادت تمہارے امالی شپر کے لیے بہت بی مبارک وسعود ہوگی۔ اور نیز خراسان جانے کے مقابلے میں اس کا رروائی کا اجر بھی تم كوزياده مے گا۔ پس بہتر يہ بـ ي كم خارجيوں كے مقابله كو جاؤ ـ ان سے از و ـ اورايينے شروالوں كے حقوق كى بدافعت کرو۔ اور جب تک جارا انتذار رے خراسان وفیر خراسان کی چگہ کی ولایت بھی تمہارے ہاتھ ہے نیں جاسكتي"۔ وسلام عليك ورحمة الله

مهلب بن الي صفر ه كي شرا لط:

جب بد خطامهلب کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے کہا تا دفتیکہ اس کا تصفیہ نہ ہو جائے ۔ کہ جس چیز پر میں تسلط حاصل کروں وہ

ا بن المرى جد جير رم عداول الم المراه الم المراه الم المراه الم المراه الم المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه الم

میری ہوئی اور بہت المال ہے مجھاہے ساتھیوں کوئی کرنے کے لیے مس قدر دوبیہ درکار ہوگا ٹل سکے گا اوراس ہات کا مل خدا پر ں ہے ۔ کہ اثر اف پر داروں اور شہواروں بٹی ہے جان ہے جانبول اس مجم برائے ساتھ لے جاؤں۔ بٹی ہم کر ان کے مقابلے ک لے نہ جاؤے گان پرتمام اہل بھروٹ کیا میمیں آ ہے کی پیتمام شرا اُطاعظور میں۔مبلب نے کہانو نا کی جماعتوں کومیرے ماتحت ''روویہ اوراس نے لیےان کے نام یا گاند وہ ایات لگےوی جا کمل بھرے والوں نے اس تجویز برقمل کیا گھر یہ نک نامستع اور بکرین واک کے عض اوگوں نے اس کی مخالف کی۔ اور اس ویہ ہے مہلب کے دل میں ان کی جانب ہے عداوت و تُر بن بوگی۔ بمبیداللہ ین زیاد بن طیمان اور بھرے کے اور ٹھا کدین نے مہلبے کہا کہ جب کہ اور تمام اٹل بھر و نے آپ کے شرا افاتسیم کر لیے ہیں۔ تو اگر ما لک بن مسمع یا اس کے طرف داروں نے اس معالمے ہیں آپ کی مخالفت کی ہے۔ تو اس کی مخالفت سے میں ہوسکتا ہے۔ آپ اس بات ہے بالکا قطع نظر کیجیائے اراد ے کوعظم کرکے دعمن کی طرف پیش قد می فرما کیں۔

مہلے نے اس تبویز مرتکل کیا۔اور فوج کے یا نبحول دستول پرامیر مقرر کردیئے۔اس نے بیدانندین زیادین ظبیان کو مکرین

وائل کے دیتے براور حرایش بن ہال السعد ی کو بنی تھیم کے دیتے برامیر مقرر کیا۔

مہلب بن الی صفرہ سے پہلی جھڑ ہے: خارتی عبیدانڈین ماحوذ کی قیادت ٹس پڑھتے ہوئے جسر اعفر (چھوٹے بل) تک پٹیجے۔مہلب تمام محاکدین اور بہا درول کو لے کران کے مقالمے مرآئے اورانیس اس میں ہے مار بچگایا اٹل بھرہ کی پیکی کارروائی ان کے مقالم میں بھی تھی ۔حالانکمہ

قریب تھا۔ کدوہ شریص درآتے۔خارجی اس پل ہے ہے کر بڑے پل کی جانب میلے مگراب مہلب نے بھی یور کی ترتیب وتنظیم کے ساتھ رسا لے اور پیدل سیا وکو لے کرادھ کارخ کیا۔ جب خارجیوں نے دیکھا کہ پیلاگ تو سانے کی طمرح ساتھ ساتھ ہیں۔ پیچھا ی میں چھوڑتے ادھرمہلب بھی ان کے قریب آ گئے ۔ تو د واس بل ہے بھی ایک منزل آ گے نگل گئے ۔ تگرمہلب ان کا تعا قس کرتے رے۔ جہاں وہ منزل کرتے بیان تک تنتیجے اور وہاں ہے کوچ کر جانے پراٹین مجبور کر دیتے۔ ای طرح ایک منزل سے دوسرے مزل اور دوسری سے تیسری منزل چھوڑنے پر الیس مجبور کرتے رہے۔ یہاں تک کہ خارجی اجواز کی ایک منزل پر بینچے جس کا نام می سلیری تھا۔اور پہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔

#### حارثه بن بدرالغد افي:

بب حارث بن بدرالغد انی کومعلوم ہوا کہ فارجیوں سے جنگ کرنے کے لیے مہلب مقرر ہوئ میں۔ اس نے اپنے ماتھيوں سے كہاك كرنبوا و دو لبوا وحيث شئته فاذهبوا فدامر المهلب" على عكرت چلويادول اورجهال جا يوچاواب مبلب امير بنائے گئے بيں" ۔ بدائے ساتھيوں كو لے كر يعرب رواند ہوا كر حارث بن عبداللہ بن الى ربيعة نے اسے مهاب ك ياس بهيج ويا\_ مهلب كاعتاط ياليسي:

جب مہلب خارجیوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے اپنے چارول طرف ختاتی کھود کی۔ اور دشمن کی مگرانی کے لیے چوکیاں بنی و س رب موں مقرر کر دیئے۔ اور پیرے لگا دیئے۔ فوج ہر وقت جنگ کے لیے اپنے اپنے جینڈوں کے نیچے یا قائد ویا نجل ناريُّ جرى جديدم حدادل ٢٥٣ ايرماديالله الشياري الدين، وزفاري

وستول میں منظم جوکرآ ماہ دومستعد تھی۔ خند آل کے درواز ول پر پیرودار تھین تھے۔ چنانچہ خار تی جب بھی شب خون مار نے کا اراد و کرتے وہ اس کا کوئی موقع نہ یاتے اوروائیں علے جاتے۔ای بنایرآخ تک جوجوان کے لاچکا تھا۔ان میں ہے مہلب ہے زیروہ نہ و کی ان کے ہے بخت ؛ بت بواقعا۔ اور شاد جول کو کی اور ہے اتنی عداوت اور اس کے ظاف جوش نفرت تھا۔

خارجيول اورعبيدالله بن زياد مين تكرار: یک رات کوخار نیول نے عبیداللہ بن بلال اور زبیر بن الما حوذ کورسالے کے دوز پر دست دستوں کے ہم اومہاب کی فوج سر

مملہ کرنے کے لیے بیجاز میر داخی اور عبیداللہ یا تھی سمت ہے اس پراویر آئے۔ تھیر کئی اور دشمن کولڈ کا را بھر دیکھا کہ دشمن کی فوج ہر دقت آ مادہ پرکارے انہیں ان برشب خون مارنے کا کوئی موقعہ نہ آل سکا۔ اور خارجی بغیر کسی کاروائی کے واپس بیطے مسئے ۔ جب وہ جانے گئے۔ تو عبیداللہ بن زیاد بن ظبیان نے انہیں افکارا۔ اور سشع مرحصا

وحدتمونا وقمرا انحادا لاكشفا حوراو لااوغادا

" تم نے ہمیں مقابلے میں ٹابت قدم اور بہاور پایا۔ نہ کرہ بزول اور بھگوڑا خبروار ہوہمیں جب لاکارا جا تا ہے ۔ تو ہم مقالمے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ دوز خیوا کل مبح تم دوزخ ہیں حاؤ گے۔ وی تمہاری جائے قرارے''۔

غارجیوں نے جواب دیا۔ اے قائق! آگ تے ہے اور تھوا لیے لوگوں کے لیے جمع کی گئی ہے اور وو کفار کے لیے تارکی گئی

ہے اور تو بھی کفار ش ہے ہے۔ این ظبیان نے کہا۔ من لواگر تم جنت میں واخل ہوئے تو وہ تمام مجوی بھی جوسفوان سے لے کرخراسان کی انتہائی سرحہ تک

آ یاد ہیں جوانی ماں بیٹیوں اور بہنوں تے تھے کرتے ہیں۔ وہ بھی خرور جنت میں حائص گے۔اورا گرانیا ہوتو میرے تمام لونڈ کی غلام آزاد ہیں۔خارجی نے کیا اے فائق! تو پر ہیز گارسلمان کا دشمن اور شیطان مردود کا قائم مقام ہے۔اب اور لوگوں نے اہن طبيان كباالله تيرا بهلاكر اتوفي اس فاسق كوبهت يحيح جواب ديا-

مهلب کی جنگی تر تیب: کئج کی مہلب نے اپنی فوج کو یوری جنگی ترتیب کے ساتھ ٔ خارجیوں کے مقالمے برکھڑ اکبااز داورتیم مہلب کے میمنے بربکرین

وائل اورعبدالقیس میسرے براورانل العالية قلب مي متعين تقے۔ خار حي مجي اس ترتيب سے اب کے مقابل ہوئے که عبد و بن ہلال ا پیشکری مجنے پر اور زبیر بن الماحوذ میسرے پر تھا۔ اٹل بھر و کے مقالعے میں فارجیوں کے پاس نہایت عمد واور کیٹر ت ہے اسلحہ اور گوڑے تھے۔اوراس کی وجہ بتھی۔ کہ انہول نے کر مان سے ابواز تک تمام علاقہ پر بورا آرایا آبا۔

## خوارج كى فكست:

خارتی ایسے خود بہنے ہوئے تھے کہ جس کی اڑیاں سینوں پر پڑئی ہوئی تھیں اور زرواؤش بھی تھے۔اس کے علاوہ فولا دی کزیوں کی جا دریں ان کے کم کے نیکے سے فلایوں کے ذریعے سے پیوستی ہیں۔ جوزین سرکیجی تیجی بجرتی تھیں ۔اب دونوں گتر گئے ۔اور تمام دن دونوں تریفوں نے بوری ٹایت قد کی اور شجاعت ہے خوب ای داوم داگلی دی جس سے بخت رن بڑا۔ پھر خارجیوں نے اپنی پے رق ٹابت قد کی اور شجاعت سے خوب بی دادم دائلی دی جس سے تخت ران پڑا۔ پھر خارجیوں نے اپنی بوری قوت سے مسلمانوں پر

ع رين في جد چه رم عصدال (٢٥٥) ايم حاديث أنت شباديث تاريخ اعميد شدن و الأراد ال اسا شد مرحما کیا۔ کہ ان کے فاؤل اکثر تھے۔ اور وومیدان جنگ ہے ایسے ہوامیان ہوکر بھا گے۔ کہ مال نے اپنے ڈیسی فیم . ۔ اس فنت کی خبر بعر ہے بھی پینچ گئی۔ جس ہے انتیں اپنے لوغری خام بنائے جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ مگر مہلب نے بھی ان ک وی قدمی کورو کئے بی کوئی تاخیر نہ کی اور ووان ہے پہلے ایک اپنے بلند مقام پر پینچ گئے جومفر ورسیا و کے بحث کے راستوں ک ایک پیلوش واقع تھا۔

مهلب کی خوارج پرحمله کی تجویز: اس بلند مقام يرج محرانهول في الي فوج كولفكار الدرافي جانب بلايا-ان كي فوج أيك جرعت ان كي وس بلث آكل-

اس طرح می ن کا دستہ بھی ان کے پاس مخبر گیا۔ اوراب تقریباً تمن ہزار فوج ان کے پاس آ گئی۔ اس تعداد کو دیکھ کرانسیں اعمینان ہوا ۔انہوں نے حمد وٹنا والبی کے بعد کہا بسااوقات ایک جماعت کثیر کواٹی کثرت پڑتھمنڈ ہوجاتا ہے اور و مغلوب ہوج تی ہے اور بس اوقات الندايك جھوٹی جماعت برا في الداد نازل فرماتا ہے۔اوروہ عالب آ جاتی ہے۔اس كے علاوہ اس وقت يوں بھی تمہار ک جماعت تحورُ ي نييں ہے۔ بلك ميرے نيال ميں بالكل كافى ہے۔ اور آ ب اوگ آوائے شہر كے مشہور بها دراور ہوت قدم از نے والے ہیں۔ میں ہید بھی نہیں جا بنا کہ جنہوں نے راہ فرارائتیار کی ہے۔وہ آپ کوکوں ٹیں شال ہوں۔ کیونکدان کی شرکت صرف ضعف تی کا باعث ہوگی۔ میراارادہ بیے کہ آپ ٹی ہے برخض دی دی پھرانے ساتھ لے لےاور پھر بم سب فار بیول کے براؤ برحملہ

کریں۔ کیونکہ اس وقت ووایتے پڑاؤیمی بالکل بے خطر پیٹھے ہوں گے ان کا رسالہ بھی ہمارے بھائیول کے تعاقب میں جاچکا ہے۔ س لیے جھے امید یہ ہے۔ کدان کے رسالے کی واپسی ہے ویشتر ہی جم ان کے پڑاؤ کو تیاہ و پر باد کر کے لوٹ لیں گے۔اوران کے

میر کونل کردی مے سب نے ان کی تجویز کو بیند کیا۔ خارجي سر دارعبيدانلدين الماحوز كاقتل:

اب مہلب اپنی جماعت کو لے کرخارجیوں کے بڑاؤ پرٹوٹ پڑے اور جب تک خارجیوں کو کچھ بھی خبر ہومہلب اوران کی جماعت نے ان کے بڑاؤ کی ایک بمت ان پر کمواروں ہے ہاتھ صاف کرنا شروع کردیا۔اب بیاڑتے لڑتے عبیدانندین الماحوز اور اس کی فوج کے سامنے آئے جو پوری طرح سلج تھی۔حالت بیٹھی کے مہلب کی فوج والے خارجی کا مقبا بلیکرنے سے پہیعے اس کے مند

ر پھر مار مار کراہے بدحواس کر دیتے ۔اور پھر نیزے یا تھوا دے اس کا کام تمام کردیتے ۔ متیحہ بدجوا۔ کہ تحوژی می دیرے مقابلے کے بعد عبیداللہ بن الماحوذ مارا گیا۔ نیز اس کے بڑے بڑے مرداروں کوچھی ڈٹھی کر دیا گیا۔مہلب نے خارجیوں کے بڑاؤ۔اور جو پچھ وہاں تھااس پر قبضہ کرلیا۔اوروہ بری طرح قتل کردیئے گئے۔

خوارج كافرار:

اب وہ فارتی جوبھرے والوں کے تعاقب میں گئے تھے۔ واپس آئے گرمبلب نے پہلے ی سے ان کے مقابلے کے لیے ان کے واپسی کے راستوں برسوار اور پیدل مقر رکر دیے تھے۔خارجیوں میں سے جوان کے ہاتھ پڑتا۔اے بیقل کر دیتے۔ بقیة

#### بسلم و سلبري مصار عفية كرام و قتلز لو توسد حد و دها

''مقام کی اورسلمری ان ثریف بهادرون اورمقولین کامقل عام ہے بین کے گالوں سے تکانیعیں کہ میر''

والتِن مُك خُدِيْوِن فَالسَّى بري حالت تَقي - كه يا تَأْياقُ أور تِير تِيرالا وَ سَالِكُ مِن الا وَبر تَعْ بوت تقيمه اس كوجيه پکھوقے سروسامانی تھی ۔اور پکھوقک قعداد جو جنگ کے بعدان شی نمایاں تھی۔ پھر بحریح بین سے سامان خوراک وب س انہیں پہنچا اور اب وہ کر مان اوراصفہان کی حانب چل دئے۔

مهلب كا خط بنام حارث بن عبيدالله: مہلب نے ابواز بی میں قیام کیااورمصعب کے بھرے آئے اور حارث بن عبیداللہ بن ربیعۃ کے بھرے کی ورایت ہے

معزول ہونے تک پہلی مقیم رے۔

خارجیوں پر فقخ یانے کے بعدمہلب نے بیرخط حارث کوککھا۔ حمدوثناء کے بعداس خدا کاشکرے کہ جس نے امیر اموشنین کو فقح دی فاستین کو بزیت دی ان براینا تیر نازل کیاائیش بری طرح قبل کیاادرائیس تیز بتر کردیا۔ پی امیر کومطلع کرتا ہوں کہ اہواز کے ملاقے میں بمقام ملی وسلمری جارا خارجیوں سے مقابلہ ہوا۔ ہم نے ان پرحملہ کیا۔ ان سے لڑے ون کے بیشتر جھے میں ان سے نبایت شدید جنگ ہوئی کچر خارجیوں کے دستوں نے یک جا ہو کرمسلمانوں کی ایک بھاعت پر تعلد کیا۔ اور انہیں فکست وی۔ سلمانوں میں ایسی بھا گڑ چک ٹی ۔ کہ جھےخوف ہوا کہ مبادابیہ تارے لیے بڑیت کا ملہ ہواس خطرے کومحسوں کرتے ہی میں ایک بلند نقام پر بڑھ گیا۔ وہاں میں نے اپنے قبیلے کو خاص کر اور عامد سلیمین کوعموماً اپنے پاس بلانے کے لیے لاکا را۔ میری اس دعوت پر سلمانوں کا ایک ایب گروہ جس نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں اس کی خوشنو دی کے حصول کے لیے فروخت کر دی تھیں یہ جس میں نہایت تی ٹابت قدم صابراور سے لوگ تھے۔ میرے یا ل جی ہوگیا۔ میں ای جماعت کو لے کروشن کے محکر پر جہاں ان کے کچھے لوگ ان کا سروار اور جائے بازگشت تھی کمٹا تھارے بہادروں نے وشمن کے بڑاؤ کا محاصرہ کرلیا۔ اوراز الی شروع ہوئی۔ ہم نے سملے نیراندازی کی مچر نیز و بازی تحوژی دیراس طرح لائے کے بعد حریفوں کی نوبت کمواریر آ گئی۔ بچھ دیر وونوں فریقوں نے ایک دورے پر بہادری سے بڑھ کر دار کے عگر بچراللہ نے معلمانوں کو فتح دی۔ خارجی بری طرح مارے صحنے۔ بچر میں نے ان کی منتشر شدہ جماعتوں کے لیے رمالے متعین کردیے جودیبات میں راستوں میں اور گڑھوں میں چن چن کر قبل کردیئے گئے۔والمعدمة رب العالمين وسلام علبك ورحمة الله

ابن عبيدالله كاخط بنام مهلب:

جب بدخط حارث بن عبیداللہ بن افی ربیعہ کے ہاں پہنچا۔ اس نے اے این اگر پیر جینیز کے یا س بھیج وی پر جو کے کے سب لوگور: كے مامنے مرحا كيا۔ حارث نے بديمام بلب كوكھا:

garan serie bilan 😘

مبل اس خطا کو یز ھاکر ہے اور کئے گئے کہ بیصرف مجھے برداراز دی کے نام سے جانتا ہے ہے شک اہل مکدا عراقی

بوعلقمه کی ولیری:

نو جوان اوعلقمة الحميدي اس جنگ ميں جس دليري اور جرأت ہے لڑا اليا كوئي اور بمادر شائر سکا۔ بياز داور مخمد ک شہبواروں میں جاتا۔اور پکارتا کہانی پیچنی رکھیں مجھے عاریت دے دو۔ان کا نتیجہ بیہوا کہان میں سے پچھے جوان مرزجوا فی حملہ کرتے اور دشمن سے لڑ کر ہتنے ہوئے اس کی طرف واپس آتے ۔ تو کہتے اے ابوعاتقہ دیکھیں مستعار دی جاتی ہیں۔ جب مہلب کو فتح ہوئی اوران کی شحاعت اور <sup>حس</sup>ن کا رکڑ اری انہوں نے دیکھی تو ایک لا کھ در ہم دے۔

مهل کا اہل بھرہ سے معاہدہ:

بیان کیا گیا ہے۔ کہ مہلب سے پہلے اٹل بھرونے احق ہے کہا تھا۔ کہ آب میں لے کرخارجیوں کا مقابلہ سیجے۔ مگر انہوں نے مہلب کانام جو یو کیا اور کہا کہ اس کام کے لیے وہ مجھے نے یادہ اٹل میں اور جب مہلب نے ان کی درخواست قبول کی تو بیٹر ط کی کہ اس جنگ میں وہ جس علاقے پر بہند کریں گے۔ وہمہیں سال تک اُنٹی اوران کے ساتھیوں کودے دیا جائے گا۔ اور جولوگ ان ك ساته ال جنك مثل شركت نذكرين كم ياتين ال علاق كي آيد في ساكو في فائده نه ينتي محك كالسابعرة في ميشرط مان في-اوراس کے لیے یا قاعد قور یورے دی چراس تو برکوووائن الزبیر جیسٹا کے پاک منظوری کے لیے لیے جی جے انہوں نے بھی منظور کر سا۔ اوراے مہلے کے لیے نافذ بھی کر دیا۔

عمر والقنا كي فراري:

جب مبلب کی شرط مان کی گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے هبیب کو چیر سوشہواروں کے ہمراہ عمرالقنا کی سمت بھیجا 'جہاں وہ چھوٹے بل کے چھے پڑاؤڈ الے ہوئے تھا۔ مہلب کے علم سے چھوٹا ٹل بائد حا گیا۔ حبیب نے دریا کواس بل سے عبور کر کے عمر واور اس کے ساتھیوں مرحملہ کیا اورانہیں دونوں پلوں کے درمیان سے مثادیا۔ پیشکت کھا کرفرات کی سمت سے پسیا ہوئے۔

مہلب نے اپنی قوم والوں کو جواس کے ساتھ رو گئے تھے۔اور جن کی تعداد بار و ہزارتھی۔اور دوسری تمام فوجوں میں ہے جو صرف ستر آ دمی ان کے بھراہ رہ گئے تھے۔انہیں کو نا کے لیے تیاد کیا۔اور آ گے بڑھ کر بڑے بل پر خمبر گیا۔ان کے سامنے ہی عمر وجھ موخارجیوں کے بمراہ پڑاؤڈالے ہوئے تھا۔

ىغىرە بن مهلب كى پېش قىدى :

مہلے نے اپنے مضم خیرہ کورسالے اور پیدل کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بھیجا پیدل سیاہ نے تیم وں کی ان پرایسی و جیاڑ کی کہ وہ اپنی جگہ ہے ہٹ گئے۔اب رمالے نے ان کا تعاقب کیا۔مبلب کے تھم سے بیاں بھی بل بنایا گیا۔انہوں نے ا بی تمام فوج کے ساتھ اے عیور کیا۔ممر والقنااوراس کی تمام فوج این الماحوذے جالمی جواس وقت ملتح شدم تقیم تعار اوراس ہے وَ إِنَّهُ أَمُونُونَ إِنَّ مِن مِن مِن مِن اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى كَا الطَّوْقَ ٱلْمُولُ

#### ٣٥٨ ) اميرمواويه الأفتات شبادت مين لک ۴ هيدا مذري ، حوز فد , في مهلب كالهوازيين قيام:

اس سال بقسدت على مبلب و بين قيام يذير رحد انبول في د جله كيدي الشاخراج وصول كيار اوراس ساجي فوج كو تخواتیں دیں۔ جبائل نہر وومبلب کی ائن کام بیائی کا کم بیوا۔ انہوں نے ان کی اہداد کے لیے مزید فوج بھیجے وی جومہاے کے ہاس آئی مہب نے ان کے نام ساوی درج کر کے ان کی معاشی دے ویں۔اس طرح اب ان کے پائٹیں بزار فوج ہوئی۔اس بیان کے مطابق میم کدیس می خارج ال کو بڑیت ہوئی۔ اور ووائس اور اہواز کس مت چھوڑ کر اصفہان اور کر مان جھے گئے۔ ۲۲ ه څې وا قع جواپ

غارجي مقتولين كي تعداد:

بیجی بیان کیا گیاہے کہ جب خارجیوں نے ابوازے کوبٹی کیا ہے۔ان کی تعداد تین ہزارتھی اور کل سنم کی میں مہاہ ہے ان کی جولزائی ہوئی تھی۔اس ثین سات بزارخار ڈی کام آیجے تھے۔

امير كوفه عبدالله بن زيد كي برطر في : اس سنديس مروان نے اسينے مرنے سے بہلے اپنے ميے محمد کومسر بھينے ہے بہلے جزیرے بھيجا۔ اس سنديس مصرت عبداللہ بن

الزبير بيسين نے عبداللہ بن بزيد کوکو نے کی ولايت ہے برطرف کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن ملیج کومقر رکیا۔ نيز عبداللہ بن زبير نے اہے ہی اُن عبیدہ بن زبیر کوند ہے کی ولایت ہے برطرف کر کے اس کی جگدائے دوسرے بونا کی مصعب بن الزبیر کو ہا مورکبا۔ عبيره کې معترولي کې وحه:

جس كي قيت يا في سود بهم تقى ال قوم كم ساته كيابرة وجواراس يقط عاس كانام عقوم الناقد (او في كي قيت لكان والا) برحميار

جب ابن الزبير بيسيج كواس كي اطلاع بهو كي انهول نے كها يہ تكلف تفتع ، ا برامیمی بنیا دیر کعیه کی تقمیر: ای سال عبداللہ بن الزبیر جیسیۃ نے بیت اللہ کی تقبیر کی اور مقام حج کواس میں وافل کر دیا۔ زیاد بن جبل کہتے ہیں۔ کہ مجے سر

تضرف ہونے کے بعد میں عبداللہ بن الزمیر بڑینا کو یہ کتے سنا کہ ججھ ہے میری مال اساء بنت ابو بکر بڑینا نے بیان کہا کہ رسول الله ترتيكا نے حضرت عائشہ جمینیوے فرمایا كه اگر تمہاري قوم كفرے قریب العبد نه ہوتى توش كيمير كوحضرت ابرا بيم ميزنتما كي بنيا وير دویا رہ بنا تا۔ اور جحرکو کھیے میں داخل کرتا۔ چنا نچے عبدالہ بن الزبیر چیں کے تھم ہے بنیاد کھو دی گئی۔ اور اونٹ کے برابر پیتمر کی سمیں دستیاب ہوئیں ۔ان میں ہے ایک سل کوسر کایا گیا۔اس کے ساتھ نگل کوندگیٰ۔ان کے تھم ہے وہ پتھرای جگہ پر رکھ دیا گیا۔اس پر انبول نے کھے کی تقیر کی۔ اوراس کے دوور دازے ایک اغرجانے کے لیے اورایک باہر آنے کے لیے قائم کیے۔

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

امير حج حضرت عبدالله بن زيهر اليسيُّ وعمال:

ہے۔ ہن میر وبھرے کے قاضی تھے۔اورعیداللہ بن خازم خراسان کاوالی تھا۔

۔ ای سال ان کی کیم نے جوڈ اسان میں تھے عبداللہ بن خازم کی تاللہ شروع کی امران میں بٹک مک فوج کیگی ۔ ای سال ان کی کیم نے جوڈ اسان میں تھے عبداللہ بن خازم کی تاللہ شروع کی امران میں بٹک مک فوج سے کیگی ۔ نى تميم كى ابن خازم كى مخالفت: ا ہے اور ای اور ای اور سے اس میں اللہ کے مثالے میں اللہ میں اللہ میں اور ای اور ای اور سے اس نے اپنے کی۔ اس نے براے اُوا چند ہے تھے کہ کہا گئے۔ کردیا۔ کیجر بنان شان کواس کی فوق قاصہ کا افر مقرر کیا ٹیزش میں وہ راصفا دوگی و اس كالدوگار بنايا محمد كى مان صفيه يني تيم من سيتحى-ابن خازم کا بی تمیم برطلم:

ب این خانم نے تم جم بھا وزیاد تی شروع کی چھ کے پاس برات آئے این خانم میکیروش کر کاکھنا کہ بٹی فیم کم جرات جب این خانم نے تم جم بھا وزیاد تی شروع کی چھے کے پاس برات آئے این خانم میکیروش کر کاکھنا کہ بٹی فیم کم جرات میں نہ آئے دیں۔ ایک سی کی عما آوری سے انظار کردیا۔ اور قود برات مجمود کران کے ساتھ بول البتہ مجر نے انھی مرات میں ندآنے دیا۔

الم المراقع الم المراقع 
لے کیا۔ یا تھے اس کا گھات میں چنے ہوئے تھے۔ اُٹھی نے اے گرفارکر کے بیدست و پارکردیا۔ اورخودساری رات شراب ہے رہے۔ان میں سے جب کی کو پیٹا ب مطوم ہوتا۔ وہ کھر پر طاکر پیٹا ب کرتا اس پڑتا میں نے ان سے کہا کہ جب آم نے اس الم المرادي عاد الله على المرادي عند الله المرادي عند الله عند الله عند الله عند الله المرادي عند الله المرادي و العداس والتع من بينا مدينة و يكافقاء كرائل في يخراب والمنطقة الموران كما ينظ كورْ من مار من كدوه مرتك -ابن عبدالله کے آئی کی ابن خازم کوا طلاع

ا كالمال المواقع عن شركة المال الماسية عن من المركز المراع والوجيان من المواقع عن الممان كل كالمراع والوجيان من المواقع المراع المراح ا اورا سے بیانے کے لیے اپنے آپ کوئٹ پر ڈال دیا۔ بھر شی ای احسان کے فوٹس میں این خازم نے واقعہ فرقا میں اسے کی شہر کے۔ مکداس کی جان پنجشی کی۔ نئی مالک من سعد کے دوشھول گلیہ اور سمپ نے محد من خارم کوگس کیا۔ جب این خارم کواس ک الله على قواس ني كاكسيب في الحق المريب براكب كيا والرجلة الفي أقوم كر ليرب جد مصيب ساآيا.

حریش بن بلال القریعی کی امارت: ماريل مرور المراس ماريل ماريل من المراس ا ت التي من محيّاه من حريش بن ملال القريمي 

رینا خربی به در مصالال ۲۹۰ ایروناندی کشت شباد کیستن تک ه میداندی، ورزند. بی ترکش اورازی، وخارم کی دگف:

ر میں میں میں میں ہوئی ہے۔ خاتی میں سے چھڑ این خازم سے آئے نے کے لیے آ مادہ ہو گئے رکٹن کے بھر او چھن اپنے بہادر گئی میے بڑی کی تھے وقعی مگل سے برائید کروفر نے ایک ایک دیتے کے باہم قالہ اس ملک شاک میں دوری ادام رکئی طبعہ میں کا جمیر انھیں دروری

رین میسان انتخابی می تاشید الدوق (جو بهترین قادرانداز قا) اور عاصم بن جیب الادوی شاش نتے بریش بن بایل دوسان تک این خالام بریم بریکارریا۔

تک این حادث سے بریم پیغ دریا۔ ایک طازم اور حریش کا مقابلہ:

جب بنگ نے اس قدر افرائ محیالا وقر چین گونسدان برداخت کرنا و ساقد درگزاندان ہے مگ اس کے بہ آخر کا در طل میمان مشارکا ہے اس نے این حادثها کم آواز دی اور کہا کہ مارے دوریان ان مولی فرصد سے جنگ بعد ہو ہے ہے کہاں بنی او میمان کہ اور کہ اور این انداز کا میمان سے جوار مرکز کرکر دیگا ہے دی ان ملک امیری جائے ماری خارج نے اس کا میمان مطور کہا ہے اور اور دوری ایک دورے مرمز خوال کی طرح متاکز کرنے تھے۔ مجاور تک ای طرح متا الجد رواز کا کہا در مرکز مشارک انداز میکا کھا انداز دورائ میں اور حرف کے اس کا مرکز کا میکا اس کے مرکز کا میکا اس میرکز کا دورائ

موالروز کے کیا کاؤن شرجی محاکام اگر قدامتے آیا جرٹیٹن بالاک عمر ادمرف إدوا دک شے باتی اس کا موجی چوزگر محمد دور سے مصرفی عاصف کیک ویائے میں قام ہے جوگی ایک نیز داورڈ عالی جزار کے پاک ٹی تعمیس کردی تھی۔ جب منافذ اس کے پان پڑتیا۔ فرشش اورائین فازم شربا معمالے کے:

ترشق این ها صدح ساخه مقتابید کے لیے گفالت خان میکند اداری کالیک داورد خان کی اس مترفش مقداری خواری خرب کار گراس کا بکشته آزاد مقد از این خفید سیس افغی متر و فقی اس کی باید سود کیا باس می کیا که بر پی دفول می شخ جد بسی قرار اس که دورد برگزار و کارش اجرائیک متحافظ از برجد کے اور اس ساس کار فراد اس کار برای و تا کو ما ب سی دوف سے ایک معاولات کار کر برای کار ساد کیا کہ اس میرفش کے اس ساس کار انسان کا اس ساس کار اس کار ساز کار ساز کا

ا جان در در در در المحدود المراسطين المناوية الرائي والمواجعة والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية المنافذة المراس المراس المساوية والمراس المراس المنافذة والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية والمساوية والم الما کا ایر معاویه النگاری شیادت مین نک اخبیدا مند تن و موز ف کی تاريخ طبري جهد جيهارم حصداؤل

و عدے پران فازم نے اس سے اس شرط مِسلح کی کرفراسان چھوڑ کرچا جا کے اور چگر بھی اس کے مقابلے پرندآ نے غیز این فازم ئے حرایش کو جالیس بزار در ہم بھی دے۔

ابن خازم کاحرایش ہے حسن سلوک ویش نے تھے کا درواز وائن فازم سے لئے کول ویا۔ این فازم تھی میں آ کر اس سے طاب اے صدویا اس کا قراش اوا كرنيكا بالبيد برايا اورويك وول يا تكي كرت رب الناب الاقت على المن فازم كرير كرده في كاليراج كالا قى بوا ئارگىلى تريش ئے انفرارا ھاليا اورائينا ہاتھ ہائے گھرٹم پر دكھ دیا۔ این خازم كينز گا ہے ابوقد اسا آج تمہارا چون مجھے کل کے تب رے چھونے سے بہت زم معلوم ہوا۔ ترکیش نے کیا بھی اللہ سے اور قم سے اس کی معفرات کرتا ہوں اور اگر میری رکاب نہ توٹ جاتی تو کلوار تبہارے دانتوں تک اتر تی۔ این خازم بین کر نہااور واپس چلا گیا۔ اس واقع ہے بنی قیم کی جماعت براگند و ہوگئی اور میں کوئی اتحاد باقی ندر ہا۔

ز ہیر بن ذویب کا انتقام: افعت بن ذویب زمیرین ذویب العدد کی کا بھائی ای جنگ شی مارا گلیا ۔ ابھی اس میں جان باتی تھی کہ زمیر نے اس سے اس کے قاتل کو دریافت کیا۔ اس نے کہا: ججھے اس کا نام معلوم ثبیں۔ البتہ انتایا دے کہ دوا یک زرد ترکی محوزے برسوار تھا۔ زہیر نے جس كسى سواركوز روتر كي كلواس يرديكها اس يرحمله كيا - ان شاب يعن الوكون كوكل كوكل كوكل كرويا وربعضوں نے بحاث كرجان بحيا كي - اس کے خوف سے تمام ان اوگوں نے جن کے پاس زرورنگ کا گھوڑا تھا۔ اس پر سواری ترک کر دی اور اس ویہ سے اس رنگ کے مگھوڑ پ يِرُا وَ مِينَ كُولِل مُجرِد ہے تھے۔



# مختار بن الى عبيد ثقفي

### لائتاك واقعات

## عامل كوفه عبدالله بن مطيع كااخراج:

اس سند جمی مختارین الی عبیدئے حضرت حسین کے خوان کا جدا لینے کے لئے کوئے میں خروج کہ اوراین از پیر آ کے عال عبدالله بن مطبع العددي كوكوفي عنال مايركما .. مختار بن عبيد تقفي كاخط بنام توابين:

جب سليمان بن صروكي بمراي كوف ش آئة قتار نه أثبين به تفالكها - اما بعد جونك تم نه ظامون سے معيدرگ اختيار كي اوران سے جیاد کیا۔ اس کے انتہ تم کواس کا برا اجروے گا اور گنا ہوں کے یو جد کوا تا رکے گا گرتم نے امتد کی راہ میں مجلوم محر خرج كيا-كى كھائى يرخ ھے يا توتى قدم الفايااس كون ش الله تي الله الك درجة خرت ش برحاديا-اوراس كے صلے مال اليك تیکیال تعهارے، منگعیں کدان کا شار صرف خدای کرسکتا ہے۔اگریٹی ٹروخ کرتے تمہارے یا س آؤں تو اللہ کی عن یت ہے چر ہر سمت ہے تہارے دشمول کے لئے تکوار ٹیام ہے باہر نگالوں گا۔ اور پھران کے پرنچے اڑا دوں گا جوتم ہے قریب ہوں اور اس تجویر رِعْل كرنے كے لئے آبادہ بول اللہ اقتال اپنے ہے زويك كرے اور جوان كے قول كرنے ہے اٹكار كریں۔ أثيان القد دوركروے ۔ اے اہل بدایت تم پرسلام ہو۔

توامین کی اطاعت.

سجان بن تمرو جوعبدالقیس کے خاندان بنی لیٹ سے قعا۔ اس تھا کواپٹی ٹوپی کی اندرونی استر اور ایرے کے ورمیان چھیا کر ر فاعد بن شراد فتي بن مخربيه العبدي، سعد بن حد ايضه بن اليمان خيسيًا ، يزيد بن انس ،احمر بن شميط الأحسى ،عبدالقد بن شدا و المحبلي اور عبداللہ بن کامل کے یاس لایا۔ اوران مب کوبیہ خط پڑھ کرستایا۔ اس جماعت نے این کامل کوانیا قائم مقدم بنا کرمخار کے ہاس جمیعا اور یہ بیام دیا۔ کہ ہم آپ کی دموت کو تبول کرنے کے لئے باکش تیار ہیں۔ جس طرح آپ جا ہیں ہم سے کام لیں۔ اگر آپ کی رائ موتوجم أكرآب كوقيدت نكال لائي \_ مخنار ثقفي كاخط بنام حضرت عبدالله بن عمر يجهيزة

کال قیر عمل آ کرمخارے ملاجو پیام لایا تھا۔ وہ اس نے سنا دیا شیعوں کے اس ارادے سے مقار بہت خوش ہوا۔ اور انہیں کہا بھیجا۔ کہ دولوگ مجھے چیزانے شدآ کی ۔ بلکہ میں خود ہی گئے وشام بیاں نے نکل آؤں گا۔ مخذرنے زرنی ہم مالام کو صفرت عبدالله بنافر بيسيناك بالسابدي والأوكاني البيرسوادية المؤنث شبادت مين تك و الأرين الياميد لفق نَا لَمُولِ كَيْامِ مِيرِي عَلَاشِ كَالْكِ وَالْكِيوِ سِمْكُنْ بِي كَاللَّهِ تَعَالَى آبِ كَيْ يَرَكت سِيانَ كَيْجِ بِي مُحْصِر مِالَى

نصرت عبدالله بن مريسية كي سفارش:

ں بعد قم ومعلوم ے کے مثارین الی عبید میرے سرالی دشتہ داریں۔ اور میرے قم دونوں سے جود دستانہ مراسم جس۔ ان سے ہی تم واقف ہو۔ای لیے میں تم کوا بی اس دوئی کے نق کی قتم دے ٹر لکھتا ہوں کدمیرےاں خطاکود کیلیتے ہی تم میں روچھوز دو۔و ىخارتقى كى رياكى:

دے میدانند بن بزیدا درابرا بیم بن محد بن طلحہ کے پاس حفرت عبدانند بن عمر ایسیا کا میڈنط پینچا۔ انہوں نے مختارے کہا کہ تم ہے ضامن پیش کردوا کے بہت ہے طرف داراس فرنس ہاں کے پاس آئے۔ یزیدین الحارث بن بزیدین ردیم نے عبداللہ بن بزید ہے کہا ان سب کی مضانت ہے کہا قائد وان میں ہے جو دل مشہوراشخاص ہول عمرف ان کی مضانت لے لوء عبدالقد بن بزید نے ای جمور رشل کر۔اور جب ان سے منانت لے لی تو عبداللہ بن پزیداورا پراہیم بن محمد بن طلحہ نے مختار کو بلایا۔اوراس سے کہ ضدا ك سامنے يشم كھاؤ۔ كه جب تك بم دونوں برمراققدار إلى يتم بنارے خلاف كوئى سازش يابخادت ندكرو كے -اگرتم اس عبدكى غلاف ورزی کرو عے تو تم کوایک بزار جانور کفارہ بھین کے لیے کتبے کے دروازے برڈیخ کرنے بڑی گے اور تمہارے تمام لونڈی غلام آزاد ہوجا ئس ہے۔ محتار نے رہتم کھائی اس کور ہائی ال گئی اور ووائے گھر آ گیا۔ مِثَارِتَقَفِي كَيْ عِيدِ فَكَنِي:

س كے بعد ایک صاحب في فخاركو يہ كتے شا۔ كرياوك كل قدر احق بين - تجھتے بين كديش في ان سے صف كيا ہے۔ ا ہے جی اورا کروں گا۔اگر چیش نے ان کے لیے خدا کی تتم کھائی ہے گرمنا سے بیہ ہے۔ کیش دیکھوں کہ جس بات کے لیے میں ئے متم کھائی وہ میرے سے بہتر ہے یاس کی خلاف ورزی اوران ش سے جومیرے لیے بہتر ہوگی وہی ش کروں گا۔اورا ٹی تتم کا کفارہ ادا کروں گا۔اب میراان کےخلاف خروج کرنا خروج نہ کرنے ہے بہتر ہے۔ای لیے میں ضرور خروج کروں گا۔ایٹی قتم کا کہ روکروں گا۔ ہزار جانوروں کا ذیخ کرنامیرے لیے بالکل اس ہے۔ایک ہزار جانوروں کی قیت بھی پچھوائس زیروہ نیس جو مجھے ریشان کر دے ۔اب ریا غلاموں کا آزاد کرٹا تو بیل خود ہی جانتا ہوں۔ کہا گر تھے میرے اس ارادے میں کا مہانی ہوجائے تو میں ىجى كى كواينا غلام نەپناۋ پ<sup>3</sup>ا-

عِتَارِثُقِفِي كِي جِماعت مِينِ إِصَافِهِ:

قیدے رہائی کے بعد جب مخار نے اپنے مکان میں سکونت افقیار کی توشیعہ اس کے پاس آئے۔اور سب نے اس کواپٹا امیر عالی جس وقت وہ قد تھا۔ اس وقت مجی یہ مانچ آ وی اس کے لیے لوگوں ہے بیعت لے رہے تھے۔ سائب بن مالک الاشعمی' ر بدین اس احرین شمط رفی به بن شداد انفیتانی اورعبدالله بن شداد انتخی روز بروزای کےطرفداروں میں اضافداوراس کی تحریک کوقوت پینجی ری ۔

نا ريخ طبر ق جلد چيا ره . حصدا: ل

اليرهادية لكنات البارهادية لكنات البادية مين تك + عنّار بن الي عبير لفغ

عبدالله بن مطبع كاامارت كوفه يرتقرر: اس اثنا ومل این الزمیر الدیشنے میدانندین مزیداورا پرائیم میں گھر تبرطی وطبیر و کر کے ارد کی مگر عبدانندین مشیع کوئو فر جیج و مدان الزمیر عین نے این عدق بن کعب کے عبداللہ بن مطبع کو با مروفے کا والی مقر رکیا۔ اور حارث بن عبداللہ بن الی بیعد و بند المعاد الى مشر وَر الصاحب المستقبل الذي يرك الفارن بندين ربيان النمي أن وفي ووان سے بينية بالداور كما كم أرجى لد مقام ناطح میں ہے آج تم وولوں عفرت کرتا۔ ان افی دیورے ان کا کہا بایا۔ اور ای روز ندروانہ ہوا۔ جکہ پیندے اور فقمر کی اور کیجر ا ہے متعقر روانہ ہوااور کھونار ہا۔ گرمیداللہ بن سطح نے اس سے نبواکر جاند متام باٹلے بین ہے بیتو ہوا کر ہے ہم بھی توسیقیوں سے لا تا ى چاہتے ہیں۔اوروا قعیمی ایبای ہوا۔ کیاڑائی ہوئی اوراس میں میدانند ہے مطبع کوڈات اندیاری۔ ا بن زیر بن سی کا کے تمال کے متعلق عبدالملک کی رائے:

جب عبدانملک بن مروان کومصوم بوا کدانن الزبیر شیشان جدید غال مقرر کیے بیں۔اس نے دریافت کیا کد بھرے پر كے مقرر كيا ہے ۔ لوگول نے كبا حارث بن عبداللہ بن الى ربيعہ كوعبدالملك نے كبا داد في عوف ميں كو في شريف آ وي نبيس ہے۔ اس ليے ايک توٹی کو بھرے پرمقر دکیا ہے۔ یہ کہ کرعبدالملک پیٹے گا۔اور یو جیا کہ کونے پر کسے مقررک ہے۔ یہ ن کہا گی کہ عبداللہ بین مطبع کوعبدالملک نے کہا کہ بیتخاط آ دی ہے۔ گر بیاا وقات احتماط ترک کر دیتا ہے۔ بیادرے گر بھا تنے کو براجی نہیں سمجھتا ۔ پیر یو چھاند ہے پر کے مقرر کیا معلوم ہوا کہ اسے بھائی مصعب کوعبدالملک نے کہائے شک مدیما درشیرے۔ اوران کے گھر کا آ دمی ہے۔ ابراہیم بن محمد بن طلحہ کی مراجعت مکہ:

جعرات کے دن 14 ھ کے ماہ رسمان کے تم میں ابھی یا تی را تیں با فی تھیں کہ عبداللہ بن مطبع کو فیے آبا۔ اس نے عبداللہ بن بزیدے کہا کداگرتم پیند کرو۔ تو بیال میرے یاس رہو۔ ش ہرطرح تنہاری خاطر مدارات کروں گا۔ اور جا ہوتو امیر الموشین کے پاس جے جاؤ۔ کیونگر تم نے ان کے ساتھ اوران کی مسلم آبادی کے ساتھ خیرخواج کی ہے۔ ابراہیم بن محمد بن طویہ نے کہا کہ تم امیرالمونین کے ماس ملے حاؤ۔ ا براہیم کے آگیا۔ چونکہ اس کے عبد میں مالکذاری میں کی ہوئی تھی۔اس کے متعلق اس ہے بازیرس کی گئی۔اس نے فتشہ و

فساد کواس کی کمی کا باعث بتایا۔این اگر پیر دلانگذینے کیراس ہے کو کی یو جدیجے نہیں کی۔ ابن مطبع کاابل کوفہ ہے خطاب:

منطح کے کوفے میں اپنے دونوں عہدوں کا جائزہ لے لیا۔ بھی ٹمازیجی پڑھا تا تھا۔ اور بال گذاری کا بھی افسر تھا۔ اس نے ایاس بن مفدرب تعجلی کوا چی فوج خاصہ کا افسر مقرر کیا اور تھم دیا۔ کہ سب ہے اچھاسلوک کرنا۔ البتہ مشتہ اشنی مسر تختی کرنا ' حبیر و ین عبداللہ بن الخارث بن دریدالا زوق جس نے بیز مانہ پایا ہے۔ اور جومصوب بن الزمير برنونز سے قبل میں موجو ، تی۔ راوی ہے کہ جب عبدالله بن مقتل محد کوفیرش آیاش و بال موجود تحایه ای نے منبریر کے حاکرتھ وٹنا کے بعد کہا۔ امیر المومنین عبداللہ بن الزبیر بیابیت ے مجھے تبارے شراور ملاقے کا حاکم مقرر کر کے بھیجا ہے۔ اور تھم دیا ہے۔ کہ مال گذاری وصول کروں اور یہاں کے افراجات کے جد جور دبیہ فاضل ہووہ تمباری مرضی کے بغیر کی اور جگہ نتل نہ کروں۔ مصرت عمر جائزتے بھی مرتے وقت بھی وصیت ک تھی۔اور

ا بی یر مفرت مثان بی تُنت قبل مجل کیا تھا۔ اللہ ہے ورور صراط منتم پر بینتے رہور انتقاف پیدا نہ مُرو۔ استوں کے ماتموں میں ے کوشہ و ساکرتم نے میرے کہنے کوشہ ماند تو گھرتم مجھے مورد اٹرام ندیانا بلندائے کی ویرا بھٹا کہنا ایک صورت میں نفدایس جمرم کو بخت مزادول گايه اورشنتها څناص کوسيد حا کردون گايه سائب بن ما لك الاشعرى كى تقرير:

ا / تقریر کے بعد سائب بن مالک الاشعری نے کھڑے ہو کر آبا۔ ابن الزیم البیتائے تم کو تھم دیا ہے۔ کرتم جاری فاضل آ مدنی کو بتاری مرمنی کے بغیر نتلق نہ کرو گے۔ تو ہم علی روش الاشباد کہتے ہیں۔ کہ بماری آ مدنی کین اور نہ بھیجی حائے۔ جکہ اس کو ہم یں تقسیم کرویا جائے۔اور تارے ساتھ حضرے علی بیٹیڈ کا ساطرز ٹلل لینڈ کرتے ہیں۔اگر جدان کا طرز جہاں ہاتی وونوں نذکور العدرطريق حكومت ہے جارے لے نقصان میں کم اور خلق انتد کے فائد وہی کم نہ تھا۔

يزيد بن انس كى تا ئند: یز بدین انس نے کہا سائب بن مالک نے بالکل واجی بات کہی ہے تماری رائے ان کے ساتھ ہے۔ این مطبع نے کہا میں تم

یر ہراس طرزعمل ہے حکومت کروں گا۔ جسے تم پیند کرو گے۔اس کے ابعدوہ منبرے اتر آیا۔ بزیدین انس لاسندی نے سائب ہے کہ تم نے خوب کہا کہائ کی سادی شخی خاک میں ملاوی اللہ مسلمانوں کے لیے تمہاری عمر دراز کرے بخدا میں خود جا بتا تھا کہ کھڑے ہو کروی کہوں جوتم نے کہا۔اور یعنی بہت امیابوا۔ کہ اس کی تروید کوئے والے نے کی جے بہاری بھاعت سے تعلق فیس ہے۔ مخارثقفی کےخلاف شکایت:

ایا س بن مضارب نے ائن مطبع ہے آ کر کہا۔ سائٹ تقار کے طرفداروں کا گروہ ہے اوراس لیے جمیع بقار کی جانب ہے

فظرہ ہے۔ تم اے اپنے باس بلا کراس وقت تک کے لیے قید کردو۔ جب تک کے لوگوں کی حالت درست نہ ہوجائے ۔ میرے مخبروں نے محص بیان کیا ہے۔ کداس کی تحریک مکمل ہو چک ہے۔ اوروہ میں وشام ہی کونے پر تعلید کرنے والا ہے۔ این مطبح نے زائدہ بن نَدَا مدا ورحسين بن عبدالله البرحي البهد اني كومخارك بلائے كے ليے بھيجا۔ مختارثقفي كي طلي:

بیدولوں ان کے باس آئے۔اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ مثار نے کیٹرے مثلوائے اور سوار کی کوزین لگائے کا تھم دیا۔اوران : ونول کے ہمراہ جننے کے لیے تیار ہوگیا۔ جب زائدہ بن قدامہ نے بیدہ یکھاس نے ساتیت بڑھی:

﴿ وَ إِذْ يَهْ كُرُ بِكَ الَّذِيْنِ كَفَرُوا لِيُفْتُوكَ أَوْ يَقَتْلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللُّهُ خَيْرُ المَاكِرِيْنَ ﴾

''اور جب ان اوگوں نے جنہوں نے خدا کی ستی ہے اٹکار کیا۔ تیرے ساتھ حال چلی کہ تھے روک لیں ۔ ہاقل کر و س ما غارج انبيد كردي \_ وواثي حال علته بين \_ اورانندا بي حال چلنا ب\_ اورانند بهتر حال علنے والا ب ' \_

اس کوئن کرمخارتا ز گیا۔ پھر پیٹے گیا۔ کیٹرے اتارویے اور کیا۔ کہ جھے لحاف اوڑ ھەدو جھے شدیدلرز وآ گیا ہے۔اس نے اس

وقت عبدالعزى بن سبل الارذى كاية شعريزها .

عامنا منعشير تبركنوالنداهم والنوينا للولكريها سونهاسو

بْرُخِهِيةَ: " جِبِ كَي كُرُوهِ فِي البينة و بِجان مُاندُونة تِجوزُ الوروه بنُك ثِن ثَرِيكَ مِنهُ وال سَادُونُ ثِيمِ أرتا " ـ مِتَّارِتَقِفِي کي معذرت:

تنار نے ان دولوں ہے کہا کہ آ ب ان مطبق کے پاس میا کمی اور میری حالت آ پ دیکھ رہے ہیں۔ میری ہانب ت مغذرت کر ویجیے۔ بین نبیں جل سکتا۔ اس پر زائدہ بن قدامہ نے کہا۔ کہ شن تو اب اس کے پاس واپس نبیس جاؤں گا۔ امہتداے میرے ہمدانی دوست تم حاکراس ہےان کی معذرت کردینا۔

حسين بن عبد الله كبتائية : كداس وقت على في السية في على كباا كرهل في الأب عند وه بيام ندي فيايا بهووه جابتا ے یو جھے روزے کوئل یہ جھے بلاک کروے گا۔اس بنام یل نے مختارے کیا۔ ایجا بش این مطبع ہے تمیں راعذرجس طرح تم ہا ہے ہو۔ای طرح بیان کردوں گا۔ہم اس کے پاس سے نگل آئے۔دیکھا کہائں کے دروازے برائں کے طرف دار قبع ہیں۔خود اس کے مکان میں بھی ان کی اچھی خاصی جماعت پہلے ہے موجودتھی۔

حسين بن عبدالله اورزائده بن قدامه كي تفتُّلو:

اب ہم ابن مطبع کے باس آئے کے لیے روانہ ہوئے رائے میں میں نے زائدہ بین قدامہ ہے کہا۔ جب تم نے کلام الند ک آیت بڑھی' میں تمبیارا مقصد بھی گیا تھا۔ اورای وجہ ہے وہ یا وجود کیڑے گئن لینے اور گھوڑے پرزین رکھنے کے ہمارے ساتھ آئے ے زُک گیا۔ نیز جب اس نے شعر پڑھا۔ اس ہے میں نے بیجی تجولیا۔ کدال شعر کے پڑھنے ہے اس کا متعمد میرتھا کہ وہ تم کو جنا رے کہ جوتم اے بتانا جاجے تھے اے اس نے بجھ لیا ہے۔ اور اب و دائن مطبق کے پاک نبیل جائے گا۔ زائد و نے اس سرری تنقطو ے اٹکار کیا اور کیا گداس ہے میر امتصد ہرگز کچھاور نہ تھا۔ میں نے کہاتم فتم نہ کھاؤ۔ بخدا میں کوئی بات این مطبع ہے یا مختار کے خلاف مرضی بہان نبیس کروں گا۔ ہیں جانیا ہوں کہتم اس کے لیے خوف زوو ہو۔ اورتم کواس کا اتنائی خیال ہے جتنا کہ کس کواسپنے ابن عم کے لیے ہوا کرتا ہے۔

بم نے ابن مطبع ہے آ کراس کی عاری کا حال بیان کردیا۔ ابن مطبع نے جاری بات باور کی نیز اے بھی معذور سجعا۔

نقارنے اپنے طرفداروں کو بلانا شروع کیا بدائیں اپنے گردو پیش کے مکانوں میں جمع کرتا ریاس کا اراوہ تھا کہ محرم ہی میں كوفدير قيضة كرليـ عبدالرحمٰن بن شریح کی تقریر:

مخار نے طرفداروں میں ہے بنی شام کا ایک معز ڈکٹھ عبدالرتیان بن شرح کا می سعید بن منقذ الثوری سعر بن الی سعر الحقی اسود بن جراد الکندی اور قدامہ بن یا لک ابھٹی ہے آ کر طابیہ سب لوگ سو ابھی کے مکان میں جمع ہوئے یہاں عبدالرطن بن ترش نے ان کے سامنے تقریر کی اوراس میں کہا۔

حمد ونتا کے بعد مخار میں جمیں لے کرخروج کرنا جا جے ہیں۔ ہم نے ان کی بیت کرلی سے گر جمیں معور منیں کہ آئیل ائن الحفیہ نے عارب پاس پیجاے پاٹیل بہتریہ کہ بم سبات الحقیہ کے پاس چلیں اور اُٹیل مختار کی واقت ہے آگاہ کرویں۔ کروہ میں مخار کی متابعت کی اجازت دیں گے۔ تو ان کی متابعت کریں گے۔ ورزمیس بخدادین کی سلامتی ہورے لیے دیا کے مر فائدہ سے زیادہ قاتل پذیرائی ہے۔

عبدالرحمٰن اور ہمراہیوں کی رواتھی:

سب نے کہا تمہا رق دائے بالکل درست ہے تم جب جا ہو جمیں لے کرائن الحنفیہ کے باس چلو۔ انہیں وونو ں میں یہ ب وگ ائن الحفیہ ے ملنے روانہ ہوئے ان کے پاس آئے عبدالرحمٰن بن شرح ان کامر گر دوقتا۔ این الحفیہ ہے مینے روانہ ہوئے ان کے پاس آئے عبدالرحمان بن شرح ان کا سرگروہ تھا۔ این الحقیہ نے ان سے اٹل کوف کی حالت دریافت کی انہوں نے سرری كيفيت سنائى۔

اسودین جرا داکندگی کہتا ہے۔ کہ ہم نے ان ہے کہا کہ علم آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ انہوں نے کہ: علانہ یا راز میں ہم نے کہا کہ وہ راز ہے انہوں نے کہاتو ڈرائھم جاؤ۔

عبدالرحمٰن كابن حفيه سے تفتلو: تھوزی دیرے بعدووایک جا تباثحة ئے انہوں نے بھیں اپنے پاس بلالیا۔ بم ان کے پاس گئے۔عبدالرحمٰن بن شریح نے الفتكوشروع كى-اورحمدونناك بعدكها-آپائل بيت بين-الله نے آپ كوفسيات دى اورشرف نبوت سے مرفر از فر مايا-اوراس امت بهآب کابداحق قراردیا ہے۔ کہ جس سے صرف بے عقل اور بدنھیب اٹفاد کر سکتے ہیں۔ صفرت حسین جو للے: کی شہادت سے جو مصیت آپ لوگوں کوا ٹھانا پڑئی۔اس ہے آپ کوایک فاص حق حاصل ہوگیا۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کواس حادثے کا صدمہ ہے۔ الخارين افي عبيد جارے پاس آ كے اوروہ ظاہر كرتے ہيں كدوہ آپ لوگوں كى جانب ہے جارے پاس آ كے ہيں۔ انہوں نے جمیں کتاب الله وسنت رسول الله منظما الل بيت كے خون كا بدله لينے اور ضعيفوں كى تمايت كرنے كے ليے دعوت دى۔ بم نے ان مب اقوں کے لیے ان کی بیت کر لی محراب ہم نے منا ہے جھا کہ آپ سے ان یا توں کا ذکر کردیں۔ اگر آپ ان کی اتباع کا ہمیں تھ دیں گے قو ہم ان کی اتباع کریں گے۔اوراگر آپٹ کردیں گے قوہم آپ کے حم کی قبل کریں گے۔

محمد بن حنف كا خطبه:

اس کے بعد ہم نے فردافر داای طرح کی آخریری وہ سب کی ہاتوں کو بنتے رہے۔ جب ہم سب کیہ یکی تواب انہوں نے اللہ كى حمد اور رسول الله مراجي ك نناه كے بعد كها: آپ نے عارے متعلق كها ب كه ميں الله نے اسے فضل خاص سے مشرف فرمايا سے۔ ضَارَةُ اللَّهَ وُوْتِهِ مَنْ يُشادُ وَ اللَّهُ ذُو الْعَضَلِ الْمَطِلِّيمِ. اور يه تنك الله يحت جا بتا بها أضل عظ كرتاب اورات يوفي الا ب- ال فضل يراس كاشكرواجب ب- آب في من الله كله وت كام معيت كاذكركيا ب- رايك ابياسنا كان آل وم تقاء جوان کی تقدیر میں تحریر تھا۔ اورا کی کرامت تھی۔ جواللہ نے بھٹی او گوں کے مراتب کے اشائے کے لیے اور دومروں کے مراتب کی كى كے ليے اضي عطاكم اللہ و تحال أخر اللهِ مفعُولا و لو كان أخر الله فذرًا مُفلُورًا (الله كاتم يورا بواورافه كاتم يملے ب جو چکا تھا) آپ نے ہمارے فون کا بدلہ لینے والوں کا ذکر کیا ہے۔ یش طابتا ہوں کہ اللہ اپنی تلوق میں ہے جس کسی کے ذریعے ہے چاہے تمارے دعمن سے بدلہ کے۔اس کے بعد علی اپنے اور آپ کے لیے الله سے طلب منظرت کرتا ہوں۔ ہم ان کے باس ہے جھ آے اور ہم نے کہا کہ ان کے آخری تھلے ہے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں مختار کی مثابات ک ا خازت دے دی ہے۔ کیونکہ اگروواے پرا تھتے تو بھیں مع کردیتے۔

مِقَارِتَقَفِي كِي بِرِيثًا فِي: ہم اپنے مقام پروائن آئے بیال عارب کیے شید ہم شال جنویں ہم نے اپنے اتن الحفیدے یاں بانے اوراس کی فرض ے اللاغ وے دی تھی۔ ہماراانظار کررے تھے۔ مخارشیوں ے کہا کرنا تھا۔ کہتمارے بچولوگوں کوشک پیدا ہو گیا ہے متحیر

ہیں۔اوراس ویہ ہے ووم وم ہیں۔اُٹران ٹیںاصابت رائے ہے تو وہ واپئی آ کرمیرے ساتھ تثریک ہوجا کیں گے۔اوراگروہ ڈر كر منحرف بو گلے اور انہوں نے ميري تجويز كومستر دكر ديا تو وہ بلاك ہوئے اور محروم رہيں ھے۔ فيّارْتقني كے حق ميں وفد كى تقيد كق:

ایک ماہ سے کچھ زیاد وہدت ای تعطل ٹل گذری اس کے بعد بیوفد اتن الحفید کے یاس سے بغیرائے گھرول کو تنظیم سیدھا مختار کے یاس آیا۔ مقدرنے ان سے یو ٹیما کہ کیا تصدے۔معلوم ہوتا ہے تم فتنے میں پڑ گئے ہواور میری تحریک کوششیز ڈکا ہوں سے دیکھتے ہو س نے کہ جمیں آ ب کی مدد کرنے کا حکم ہوا ہے۔ عمار نے تھیر کی اور کہا جس الواسحاق ہوں۔ تمام شیعوں کومیرے ماس بلاؤ جنا محد قریب کے تمام شعیہ جنع ہوئے یہ بختار نے کمااہے جماعت شعیرتیمار پھنس اوگوں نے میر کا دعوت کی تقییر لق کرنا ھائل ۔اوروہ امام ابدی ابن الحقیہ کے پاس مجے جوملی مرتضی جی اُڑے ہے ہیں۔اور رسول الله سی کی خاندان میں ہیں۔ان لوگول نے ان سے میری وعوت کی تقید تق جای۔ اورانیوں نے آئیل طلع کیا۔ کہ بین ان کا وزیریدد گاریمام راور دوست ہوں اورانیس تھم دیا ہے۔ کہ میری ا تباع كرير \_ فالمول سے لأنے اورائل بيت رسول الله علي الكار خون كا بدله لينے ميں مير سے تكم كى بحيا آ ورى كريں -عبدالرحمٰن بن شرح كى مخارثقفي كى حمايت ش آقري:

اس کے بعد عبدالرحن بن ثم تک نے گھڑے ہو کر تقریب کی جمہ وٹنا کے بعد کہا اے بتیا عت شیعہ بم نے اپنے لیے خاص کراور آ ب ب كے ليے عامة اس بات كومناب خيال كيا۔ كداس معالم على مشور وكرليس۔ اس وجہ ہے بم مبدى اين على جو تخذ كے ياس گئے ہم نے ان ہے اٹی اس جنگ کے برقق ہونے اور فقار کی وقوت کی صداقت دریافت کی انہوں نے ہمیں تکم دیاہے کہ ہم خود فقار کی دعوت کو تبول کریں۔اوراس کی بوری طرح الدادویشت پنائ کریں۔اس تھم کوئ کریم باٹے باٹے ہو گئے۔اور بمارے سنے صاف ہو مجے۔ بوشک وشیر بمارے دل میں اس تم یک کے متعلق تعاو وسب اللہ نے دورکردیا۔ اوراب ہم نے اپنے مشتر کروشن سے لزنے کا عزم کرلیا ہے۔ جولوگ اس وقت موجود ہیں۔ اُٹیل جاہے۔ کہ وواس بات کوان لوگول کو پہنچا دیں۔ جو یبال موجود ٹیس ۔ ٹیز آ باوگ اب تاری تھے اس تقر رکونتم کرنے کے بعد عبدالرخن پیٹے گیا۔ پھر بھر سے پر شخص نے فر وافر وائی تقر بر کی اس کا اڑ ر ہوا ۔ کرتما م شیعدا س تح یک بی شرکت کے لیے بوری طرح آ مادو ہو گئے۔

عام التعمل لكيتا ہے۔ كرىب سے يہلے ميں نے اور ميرے باپ نے مخار كي وعوت ير لبيك كہا۔

ابراتيم بن الاشتركي سيه سالاري كي تجويز: جب يوري تياري بوکل اورفروج کاوقت قريب آعم يا تواحم بن شميط يزيد بن انس عبدالله بن کامل اورعبوالله بن شداو پ

نارين لهر ي ولا من المار معدا ول المارين المار

یں ہے کہا کہ وقے کے تمام اشراف تمبارے مقابلہ کے لیے این مطاح کے پاس جمع میں اگر بم ایرانیم بن الاشتر کو اپنا سید سرلار مقر رکزیش کے ۔ تو چونکہ ووالیک جوانداور مبادراورشریف زاوے میں نیز کافی شمرت بھی رکھتے ہیں۔اورمعزز وکثیر خاندان کے بھی فرد ہیں۔ جس امید ہے کہ اللہ کی مدو ہے جس وشن کے خلاف بری قوت حاصل ہوجائے گی اور اس کی مخالف ہے ضرر ہو

مخارنے کہان کے پاس جاؤ۔انہیں وگوت دو۔اور مطلح کرو کہ جمعی حسین جی تیزادران کے خاندان وا وں کے خون کا ہدلہ لينے كائتكم ويا "كيا ہے-

ابراتیم ہے وفد کی ملا قات:

فعی کہتا ہے کہ ہم ب لوگ ابرائیم کے پاس آئے۔ اور میرے والدیمی اس جماعت می شریک تھے۔ بزید بن انس نے 'نظنگوشروع کی۔اورکہا کہ ہم ایک اہم بات آپ سے کہنے اوراس کی دعوت دینے آئے ہیں۔اگر آپ اے تبول فرما کمیں گے تو أ پ ك ليه بهترى بـ اوراگر قبول ندكري كي تيم جهيس كيك بهم في ايناحق اداكرديا ـ اوريم پر درخوات كرين كيك كدا ب آ ب کس سے بیان نہ کریں۔ 

سلطانی ہے کسی کوخوف ہو۔ ووجیچھورے نگ نظر ہوتے ہیں۔ جوائ تم کی رعائتیں کموخاتیں رکھتے۔ یز یدین انس نے ان سے کہا کہ بم آپ کوالی بات کے لیے دفوت دیتے ہیں جس پرشیعوں کی جماعت نے اٹھاق کرلیا ہے اور وہ یہ ہے کہ تماب اللہ اور سنت رسول اللہ سکتا ہم عمل کیا جائے۔ اٹل بیت کا بدلد لیا جائے۔ اور کمز دروں کی حفاظت کی

احرین شمیط کا ابرا ہیم سے خطاب:

اس کے بعد احمر بن شمیط نے تقریر کی اور کہا کہ ٹی آ پ کا تلف دوست ہوں۔ آ پ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے وہ ایک بڑے تریف سر دارتھے۔ان کی وجہ ہے اگر آپ اے قبول فریالیں گے تو آپ کو وی سرتبہ مزت حاصل ہو جائے گا جو آپ کے والد كا تفاله اوراس طرح آپ ايك مرده كزت كوجوآپ كرآباء في آپ كے ليے حاصل كي تنى مجرز نده كرويں گے۔ آپ ايسے بها در فخص کی اوٹی کوشش اس کام کوکامیا بی کی انتہائی حد تک پھٹیانے کے لیے باکٹل کافی ہے۔ ابراهيم بن الاشتركي رضامندي:

اس لقریرکوئن کردومو ینے گلےاب بے نے ٹل کرائیں وگوت وتر غیب قحریص دینا شروع کی ایرا تیم نے کہا میں تمہاری اس دموت کوکے مسین بوزشواوران کے اٹل بیت کا جلہ لیا جائے۔اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہتم اس تمام کارروائی کومیرے بیر دکر دو۔ نوگوں نے کہا ہم تو اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کہتم کوامیر بنائیں۔ گراس کی کوئی سیل نہیں۔ کیونکہ مثنار مبدی کی جانب سے حارے یا س ان کے پیغامبراوراس جنگ پر مامور ہوکر آیا ہے۔اور جمیں اس کی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔

ا بن الاشتريين كرخاموش بور ب\_انبول نے بناري دعوت قبول نبيس كى۔ بم نے مخارے آ كر ساراوا قعد بيان كر ديا-

# مخارثقفی اوراین اشترکی ملاقات:

تین دن گذر کئے بھرمخنار نے اپنے بعض سریرہ وردہ دوستوں کوجن عمی میں اور میرے باب بھی تھے۔اپنے یاس با یا اور مب کو لے کر دوانہ جوا۔ وہ بتدارے آ گے کو نے کے مکانات سے کیے ابعد دیگرے گذرتا جاتا تھا۔ بھیں معلوم نہ تھا۔ کہ کہاں جہ رہا ے ای طرح میتے چیتے ایرا نیم مین الاشتر کے دروازے پر کھیرے ہم۔ کوائن نے اندرآنے کی اجازت دی اور ہی رے ہے مندین بجهادين بمسب اپني اپني مڳه بيشه گئے تقارخو دابراتيم كي مند ريبيشه كيا۔ بقار نے كہا۔

، بعد بیرمهدی محمد بن امیر الموشین وصی کا خط آپ کے نام ہے جو خود بہترین انسان اور انجیاء کے بعد انسان کے لیے ہیں۔ اس خط میں وہ آپ ہے استدعا کرتے ہیں۔ کہ آپ ہماری مدر بھیجے۔ اگر آپ مدرکریں گے۔ تو ان میں آپ ہی کا فوئد وے۔ اور اگرندگریں گئے یہ خط آپ کے خلاف ججت ہے اور اللہ مہدی جمہ اور ان کے دوستوں کو آپ کی عدم ترکت ہے ہے ہر وکر دے گا۔ ا بن الحنفيه كاجعلى خط:

ے کہا کہ وہ خط ابراہیم کودے دو۔ میں نے وہ خط اے دے دیا۔ اس نے چراغ منگوایا۔ اس کی مبرتو ڑی اور پڑھا۔ اس خط میں مرقوم تقابه

ہم الندار طن الرجيم اپرچر المهدي كي طرف سے ايرا بيم بن مالک الاشتر كو بيجيا جا تا ہے سلام عليک اس خداكي تعريف كے بعد جس كے سواكو في معبودتين ميں نے اپنے وزير معتد عليہ كوتمبارے پاس بيجباب اوراثين حكم دياہے۔ كہ ووميرے دشمن سے لزيں اور میرے اٹل بیت کا بدلدلیں تک ان کی اینے خاعمان اور دوسرے طرفداروں کے ساتھ مدد کرو۔ اگرتم ایہ کرو گے تو بیتمہارا جھے پر احمان ہوگا۔علاوہ ازین تم ہرفوج کے جواڑنے جائے امیر بنائے جاؤگے۔اور کونے سے لے کرشامیوں کے انتہائی شہروں تک جس جگہ برتم بقطہ کرد گے وچھپیں تقویش کردیے جائیں گے۔ بین اس وعدے کے اپنا کے لیے اللہ کے سامنے عبد کرتا ہوں۔ نیز اگرتم نے میری خواہش کومنظور کرلیا تو اللہ کے بیال بھی تم کواس کا بزااج لے گا۔اگرتم نے اس کے قبول کرنے ہے اٹکار کردیا تو تم اس طرح جاه و برباد موجا ؤ مح كه پير بحى اس كى طافى ممكن شديوگى والسلام \_

خط کو پڑھ کرا ہرا تیم نے کہا اس سے پہلے میرے اور ان کے درمیان خط و کہ بت رہ چکی ہے وہ بمیشہ اپنے خطوں کو اسپنے اور باب كنام مثروع كرت بين مخارف كها كربال وهاورز مان وكالساورز ماند ب ايراتيم في كها كدار كون جازات ك بیا بن الحقید نے لکھا ہے اس پر ذید بن الس احمر بن شمیل عبداللہ بن کال اور ان کے اور ساتھیوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ کربید خط محر بن علی رفاضت نے تم کو لکھا ہے۔ صرف ش نے اور میرے والد نے اس شہادت میں حصر نہیں لیا۔ ابراہیم بن الاشتر کی اطاعت:

یری کرابراتیم صدر مندے اٹھ آیا اور اس جگر تنا رکو بھادیا۔ اور کہا اپنا ہاتھ لایے بی بیت کرتا ہوں۔ مثار نے ہاتھ بڑھا دیا۔ابراتیم نے بیت کر کی۔ پچر ہم سب کے لیے فوا کہراور شید کاشر بت منگوایا۔کھا کی کرہم وہاں سے اٹھے آئے این الاشتر بھی بمارے ماتھ آیا۔ مخارکے ماتھ سوار ہوکراس کے فرود گاہ بٹی آیا۔

### ابراہیم بن الاشتر کا تذبذب:

جب بیباں ہے اپنے مکان جانے لگا تو اس نے میر اہاتھ کیڈ کر کہا اے شعبی ہمیں داپس لے جلو میں اس کے سرتھ واپس ہوا۔ جب بم دونوں اس کے مقام پر آئے تواس نے کہا تھے یا دے کہتم نے اور تمہارے والدنے مختار کی نا ئیدیں شہادت نہیں دی۔ کبوکیاان لوگوں نے بچ کہامیں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے شیادت دی ہاں ہے تم خود واقف ہوان میں ہوے ہوئے قاری شمرے شیوخ اور عرب کے مردار شامل تھے۔ بیل نبیل مجھتا کہ ان لوگوں نے کوئی غلۂ بیانی کی ہوگی۔ کہنے کوتو بیل نے یہ کہد دیا۔ تکر بخدا کھے خودان کی شہادت پرامنبار نہ تھا۔البتہ ا تنا ضرور تھا کہ مثار کے خروج کوش دل ہے جابتا تھا۔ کہ بیکارروائی انجام کو پہنچے۔ اس خیال ہے میں نے اپنے دلی منتاء ہے اے آگاہ نہ کیا۔

ا بن الاشتر کوتر بری یقین دیانی:

ائن الاشترے مجھے کہا کہ چونکہ ٹی ان سب صاحبوں کو پھانتائیں ہوں۔اس لیے تم ان سب کے نام مجھے ککھ دو۔اس نے کا غذاور دوات منگوائی اور تیج براکھے لی:

بعم الثدارحن الرحيم

'' سائب بن ما لک الاشعری' یزید بن انس الاسدی' احمر بن شمیط الاحمی اور ما لک بن عمر واحد بی اس طرح اس نے اور سب لوگوں کے نام لکھ کر کھا۔ کہ ان لوگوں نے بیشیادت دی ہے کہ تجہ بن علی چڑشنے نے ابراہیم بن الاشتر کو رتبح مری تھم بیجاے کہ وہ ظالموں ہے جنگ اوراہل بیت کا بدلیہ لینے کے لیے مختار کی اعانت ولفیرے کرے اوراس شمادے کی صداقت برشراعهل بن عبد جوابو عام الشعبي مشهور فقيه جن -عبدالرحمان بن عبدالله أنفي اور عام شراعهيل الشعبي نے شیادت دی ہے"۔

اس پریس نے ابراتیم سے کہاانشہ آپ پردم کرے ہے آپ کیا کردہے ہیں۔ ابرائیم نے کہارہے دو ممکن ہے کہ بیرمغید ہو۔ مُنَارِثُقِفِي اورا بن الأشتركي ملاقا تثين:

براہیم نے اپنے عزیز وں بھائیوں اور دومرے اپنے طرفداروں کواپنے پاس بلایا۔ اور اب مرفخار کے ہاس جانے لگا۔ یکی یں افی عیسی الا ز دی حمید بن مسلم الاسدی ابراہیم بن الاشتر کا دوست تھا بیاں کے پاس جایا کرتا تھا۔ ٹیز اس کے ہمراہ مختار کے پاس مجی جاتا تھا۔ابراہیم مغرب کے قریب مخار کے یاں جاتا اور تارے چھکے تک اس کے یاس رہتا۔ پھر گر آجاتا کھوڑ مانہ تک ب آپس میں اپنے معاملات برغور کرتے رہے۔آخر کارانہوں نے تھفیہ کیا کہ ۱۳ رقتے الا قال پنجشنہ کے دن فروج کریں۔ان کے شیعہ اوردوس مطرف دارول نے بھی اس پر پوری طرح آ مادگی ظاہر کی۔

ایاس بن مضارب کا گشت:

فروب آفآب کے وقت ابرا جیم نے اذان د کیاورخود تا آ گے بڑھ کرایامت کی اور ہمیں نماز بڑھائی مغرب کی نماز کے بعد جب کے تاریکی چھاگئی یہ جس لے کرمخار کی طرف چلا ہم پوری طرح سلے ہو کرمخار کی جانب چلے اس اٹنا میں ایاس بن مضارب نے عبدالله بن مطح سے بیات کبددی تھی کہ ان دوراتوں میں سے کی ایک رات میں مخارتم پرخروت کرنے والا ہے ایاس جنگی پولیس کو

لے کر گشت کے لیے نکار اس نے اپنے مٹے داشد کو کتا سر بھیجااور یا زاروں کے گر دگشت کرتا ریا۔ اس نے اپن مطبع ہے جا کر کہ ہیں نے اپنے بیٹے راشدُ وَ نتار بیجی دیا ہے۔ اُر آپ کو فے کے جربازار میں اپنے کی بڑے مرداد کووفا دار میں عت کے س تھ بیجی دیں ق مجھامیدے کہاں ہے متارڈ رہائے گا۔ اور خروج تہ کرے گا۔

چِنه نچائن طن نے میدالرحن بن سعد بن قیس کوجہا نہ السح بھیجااور کہا کہ آم اپنی قوم والوں کورو کے رکو بھی حالتہ پر بش تم کو جيتى بون اس كى تم أجي طرن محراني كرواوركي كواية علق سأ أسنه يزهة ووالروبال كوفي والعديش أحساتو وري قوت اور جا بكدئ سے اے فروگرو۔ ىرداران كوف كويدايات:

ا بن مطبع نے کہ بن اٹی کب انتصی کو جہانہ پتر بھیجار جرین قیس کو جہانہ کندہ ٹھر بن ذی الجوثن کو جہانہ سالم عبدالرحمان بن مخت بن سلیم کو جه شدهها کدین اور مزیدین الحارت بن روتم الوحوش کو جهاندم ادبیجهاان قمام بر داروں کو مدایت کی که و واپیزیم توموں کو ہوری مخالفت سے باز رکھیں۔ اور کی کواین طلقے ہے آئے شائے دیں اور جس طلقے پر اُنٹیں متعین کیا جاتا ہے۔ اس کی

ابن الاشتركي رواتكي: دوشنے کو بیسر دارا بنی اپنی جماعت کے ساتھ اپنے اپنے ملو خد حلتوں برآ گئے دوسری جانب ابراہیم بن الاثیر مغرب کی نماز کے بعد مقار کے پاس آنے کے ارادے سے اپنی فرودگاہ ہے روانہ ہوا۔ اسے سیاطلاع ل چکی تھی۔ کہ تمام ہازاروں میں فوجیس

متعین ہیں۔ نیز جنگی پولیس نے بڑے بازاراور قصرالمارت کو گھیر رکھا ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ مشکل کی رات کو بعد مغرب میں ا براہیم کے ہمراوی رکے مکان ہے روانہ ہوا۔ ہم ہمروین تریث کے مکان ہے گذرے بماری جماعت سوافراد برمشتل تھی ۔ ابراہیم ہماراسردارتھا۔ ہم زر بین اورقبائیں بینے ہوئے تھے۔ تلواریں ہمارے ساتھ تھیں بیکواروں کے سواجنہیں ہم نے کا نمانوں پراٹ کا لیا تھا۔ اور کوئی ہتھیار ہمارے یاس نہ تھا۔ البتہ زر ہیں قباؤں کے نیچے پہنے ہوئے تھے۔ جب ہم سعد بن قیس کے مکان سے گذر کر اسامدے مکان پر بیٹیے۔ تو ہم نے ابراتیم ہے کہا کہ آپ ہمیں خالدین عرفضہ کے مکان سے بوکر بٹی بجلیہ کے محلے میں لے جیئے۔ وہاں پیٹی کرہم ان کے مکانات ٹی ہے ہوکر مخارکے پاس جا تکیس گے۔ ابرامهم بن الاشتر كوكر فناركر في كاقصد:

ا پراہیم جو ایک بہادر جوان تھا۔ اور دعمن کے مقابلہ میں باک ٹیمیں کرنا تھا۔ کئے لگا کہ میں عمر و بن حریث کے مکان پر قصر امارت کے پہلویش وسط بازاریش گذروں گا۔اس طرح اپنے دیٹن کوم ٹوب کروں گااور بتاؤں گا۔ کہ جھے ان کی کچھ پرواؤنیش اب ہم باب الفیل کے دائے سے مخار کے مکان کی طرف علے ایرائیم دائٹی سے مرکز محرورین تریث کے مکان کی طرف مینے لگا۔ جب اس مكان سے بم گذر ہے بم نے و يكھا كدايات بن مضارب يوليس كرماتھ بتھيار كھولے كھڑا بوا ہے۔اس نے يو چھاتم كون بو-اور کیاں حارے ہو۔ ابرائیم نے جواب دیاش ابرائیم بن الاشتر ہوں۔ ابن مضارب نے بوجھا تمہارے ساتھ میدجماعت کیسی ہے؟ بغداتمہاری نبیت بخیرتیں معلوم ہوتی۔ مجھے اطلاع ہوئی ہے کہتم ہرشام اس مقام ہے گذرا کرتے ہو۔ میں تم کو بغیرامیر کے سامنے



### وژش کے نہیں نوانے دوں گا۔ان کے سامنے جلوجیہا و ومناسب خیال کریں گے تمبارے بارے میں تلتم مریں گ۔ ا باس بن مضارب کا خاتمہ:

ایرائیم نے کہاتم مجھے نہ وہ کواور جائے دوایاس نے کہا بخدا ٹی جرگزتم کو جائے نہ دول گا۔ ایاس بن مفہ رب سے بمراہ ایک بمدانی ابوّهن نا می بھی تھا۔ جو ہم وَوَ ال کے ساتھ ریا کرنا تھا ای بنار سب اوگ اس کی عزت اِنتظیم کرتے تھے۔ بیابن الشتر کا دوست غیراس نے اے اے یا میں با بارا ایقطن کے باس ایک طویل نیز ہتھا بیٹیز ہ لیے اس کے قریب مینجا۔ اوراس کا خیال تی کہ اس نے بجیے اس سے بلاء ہے کہ میں این مضارب ہے اس کی سفارش کروں کدوواہے جائے دے این الاشتر نے اس نیزے کوئے کر کہا کہ یہ بہت ار نباہے اور فورانبی این مضارب پر تملید آ ورہوا۔ اور نیز واس کے طلقوم میں پیوست کردیا اور گھوڑے سے گرا دیں۔ اسپنے ایک ہم تو م ہے کہا کہ اور کراس کا سر کا ب لوبہ ال محض نے اس حکم کی بھا آور کی گی۔ اس واقعے سے ابن مضارب کی جماعت منتشر بوکر این مطبع کے باس آئی اس نے اماس کے میٹے راشد کواس کی چگہ کو آل مقرر کیا۔ اور اس رات کواس کی جگہ کنا سہ یس موید بن عبدالرحمان المنقري الوقعقاع بن سويد كو بيجاب

## ابراہیم بن الاشتر اور مختار کی ملا قات:

ا برائیم ہدھ کی رات فٹار کے پاس آیا۔اوراس ہے کہا کہ اگر چہم نے کل والی رات میں خرون کا ارادہ کیا تھا مگر ایک ایسا واقد پیش آیا۔ کدجس کی دجیہے آج ہی رات کوخروج کرنا ضروری ہوا۔ مختار نے بوجیا کیا ہوا؟ ایرائیم نے کہا کہ ایاس ہن مضارب نے میرا راستہ روکا وہ اس گھمنڈ ٹیل آقا کہ بھے روک وے گا۔ ٹیل نے اے آل کر دیا۔ اوراس کا سرمیرے ساتھیوں کے بمراہ موجود ے۔ مقارنے کہااللہ تخے نیک بشارت دے بیشکون نیک ہاللہ نے جا اتو بیری فتح ٹابت ہوگی۔ مختار ثقفي كاخرورج:

مخار ثقفی نے معید بن منقذ کو تھم دیا۔ کہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے نکزی کے مشحول میں آگ روٹن کرو یے عبدالقد بن شعدا و نوتھم دیا۔ کہتم ہی را شعار بلند کرو۔مضان بن لیل اور قدامہ بن ما لک ہے کہا کہتم لوگوں میں منا دی کرو۔ کہ نسین جائٹ کا مدلہ لینے کون آتا ہے۔ پھر مختار نے اپنی زرہ اور ہتھیا رمنگائے جب وہ آ گئے تو زیب بدن کرنے لگا۔ اور پڑھتا جاتا تھا:

قد علمت بيضاء حسنا الطلل واضحة الحدين عجزاء الكفل اني غذاة الروع مقدام بطل. '' گداز ہدن' گوری چٹی' روشن دخسار موئے سرین والی خوبصورت عورت اس بات سے واقف ہے۔ کہ میں جنگ میں

آ محے پڑھنے والا دلير ہول "۔

ابراہیم بن الاشتر کی مراجعت: ہرائیم نے مخارے کہا کہ بیمر دارجنہیں این مطبع نے گلول میں مقرر کیا ہے۔ بمارے طرفداروں کو بمارے یا س آنے نہیں

ویتے ۔اً رہیںا نی جماعت کےا ٹی قوم کے ہاں حاؤں آو میری قوم کے دوتمام لوگ جنہوں نے میری بیعت کی ہے۔میرے ُ ردقمع بوجا كي عج انبيل لے كريش كونے كے اطراف ميں جلاجاؤل گا۔ اور گھريم اينا شھار بلند كريں گے۔ جوميرے ياس آن جاے گا۔ وومیرے بائر آجائے گا۔اورجسے ہو بھے گاوو تمبارے باس چلا آئے گا۔ جوتمبارے بائر آجائے استم اپنے اور طرفداروں کے سرتھ روک لیزیہ تا کداگر عارے مقر رووقت ہے بہلے قم حملے کر دیا جائے تو ان طرح تمہارے یا س ایک جماعت ہوجس ہے وثمن کامقہ بلہ کیا جائے ٹیز اگر میں اپنی کاروائی ہے فارغ ہوگیا تورسالہ اور پیدل لے کرفورا تمہارے ہاس آ جاؤں گ عقارنے کہاتم فوراُ جاؤ مگر وشن کے مردار کی طرف لڑنے نہ جانا۔ بلکہ جب تک جنگ سے نج سنو پینا۔ میری اس تھیجت کو یاو

رکوکہ جب تک جنگ کی ابتدا حریف مقاتل کی طرف سے شہویتم ہیں دی نہ کرنا۔ زخر بن قيس كاابن الاشتر يرحمله:

ا پراہیم بن الاشتر اپنے اس دیتے کے ساتھ جے وہ لے کرآ یا تھا مخارے دفصت ہوکرا ٹی قوم کے ہاس آیا۔ جن لوگوں نے اس کی بیت کی تھی اور ساتھ ویے کا وعدہ کیا تھاان میں ہے اکثر نے اپنائے عہد کیا بیان سب کو لے کر کونے کی مجبوں میں رات مجے تک چینار ہا۔ کیونکہ وہ ان راستوں ہے نگا رہاتھا۔ جوان احاطوں کو جاتے تھے۔ جہاں این مطبع نے اپنے سمر دامتھین کر دیئے تھے اس طرح وہ شاہراہوں کے ناکوں سے بھی بچتا جاتا تھا۔ چلتے جلتے جب میں سیحوسکون کے پاس مینچے تو زحرین قیس کے رسالے کے ایک د سے نے جس کا کوئی قائد یا امیر شقا۔ ابراہیم کی جماعت پر حملہ کرابراہیم اوراس کے ساتھیوں نے بھی ان پر حملہ کر کے انہیں بھگا ویا یہ فکست خوردہ جماعت محلّہ کندہ پنجی۔ابراہیم نے دریافت کیا۔ کہ کندہ کے احاطہ میں کون رسالدا رمتم رے ۔قبل اس کے کہ اس کا . جواب اے معلوم ہواس نے اپنے ساتھیوں سمیت عملہ کردیا ہوا تا تھا۔ کداے خداد ندتو جانا ہے۔ کہ ہم تیرے نبی مکافیا خاندان كى حمايت يش كحر ب موت بين يتوجمين وشن يرفخ د ب اور تمارى اس تحريك كويا يتحيل كويهجا . زحرين قيس كي يسائي:

جب ابراتیم و فحن کے رسالے تک جا پیٹھا اور اے بار بچگا یا۔ تو اس سے کہا گیا۔ کداس رسالے کا سر دار زحرین قیس ہے بیہ سنتے ہی ابرا تیم نے مراجعت کا تھم دیا۔ جب یہ بہیا ہوئے توان کی ترتیب گرگئی ایک پرایک پڑھا جا تا تھا۔ راہتے میں اگر کو فی گلی ملتی تو کھاس میں ہوجاتے تھے۔اس کے بعد بدلوگ آ ہتدا ہتہ مراجعت کرنے گئے۔ ابراهيم بن الاشتركا احاطها ثيرين قيام:

ابراہیم اثیر کے احاطہ پہنچا۔ وہاں دیر تک تھیرار ہااس کے ساتھیوں نے اپنا شعار بلند کیا۔ سویدین بن عبدالند کومعلوم ہوا۔ کہ بیرجهاعت اثیر کے احافے میں موجود ہے۔اس نے اس تو تع پر کہ میں اس جماعت کوا جا تک جا کر تا و کروں گا۔اوراس طرح اہن مطیع کے دل میں گھر کروں گا۔ ابراہیم بن الاشتر اوراس کی جماعت پر بے خبری ش تھا کرویا۔ سويد بن عبدالله كاابن الاشترير تمليه:

ابراہیم نے اس حالت کومسوں کر کے اپنی جماعت ہے کہا اے اللہ کے ساہیو! اتریزو۔ ان فاسقوں کے مقایلے میں جنہوں نے اہل بیت رسول کا کھا کے کے خون بہائے ہیں۔ تم اس بات کے زیادہ مز اوار ہو۔ کداللہ تمہاری مدوکرے۔ اس حکم مرسب اتر ڑے۔ابراہیم نے ان برحملہ کیااوراس قدر مارا کہانیں میدان ہے بھا گنائی بڑا کوئی ترتیب ہاتی ندری۔ایک برایک بڑھا جات قیا۔ ایک دوس کے وبرا بھلا کہتے جاتے تھے۔ان میں سے کی نے کہا ہم بھی تو بھی جاتے تھے۔ ہماری جو جماعت ان کا مقابلہ کرے گی اسے یہ فکست دے گیا۔ ابراہیم ای طرح نکلت دینار با۔ آخرکوو و کناے ٹی گھس گئے۔ ابراہیم کے ساتھیوں نے اس ہے کہ کہ آب ان کا تعاقب ئریں وہ مرتوب ہو گئے ہیں۔اس موقع کنیمت بھتا جاہے۔ کیونکہ اللہ اس بات کو جانا ہے کہ جاری اس کا روالی کا مقصد کیا ہے اورخداان کی دعوت اورمتصد ہے بھی واقف ہے۔

ابراہیم نے ان کےمشورے کو قبول ٹین کیا۔اور کہا کہ پہلے بھیں اپنے امیر کے پاس چلنا چاہیے۔ تا کہ ہمار کی غیبت سے ان کو جو پر بیٹانی لافتی ہوگی وہ دور ہوہمیں ان کی حالت ہے اورانیس جاری کا رروائی ہے واقلیت ہو۔اس طرح ان کی اور ان کے دوستوں کی قوت میں اضافہ ہوگا۔ نیز یا ہمی مشورے ہے کوئی محدہ طرز عمل پیدا ہوگا اور مجھے بیٹھی ڈرے کدان پر پورش ہوگئی ہوگی۔ ابراہیم بن الاشتر کی چیش قدمی:

برائيم ائيم ائي ساتيون سيت آ كي برها مجد اشعت كيال آفوزي ويرهم اروبال عيلا مجر فارك مكان آيار ويكها کہ شور وغو فاہریا ہے۔ اور جنگ ہورہی ہے ہیت بن رائی سنچہ کی جانب سے مخار پر حملہ آ ور ہوا۔ مخار نے بر پیرین انس کواس کے مقالبے پر بھبجا تھار بن ایجرالیجلی بڑھا۔ مختار نے احمر بن شمیط کواس کے مقالبے کے لیے تھکم دیا۔ جنگ خوب ہور ہی تھی ۔ کدا ہرا ہیم قصر امارت کی جانب سے بیال پہنیا۔ مجاراوراس کی فوج کومعلوم ہوا۔ کداہراہیم ہماری پشت برآ عمیا ہے۔ اس کے آنے سے بہلے ہی وہ منفرق ہوکڑگی کو جوں پی منتشر ہوگئے۔ شبث كالتن مطيع كومشوره:

بنی نمد کے نقر پیا سوطر فداران مخارے جمراہ قیس بن طبقہ آیا اوراس نے شب بن ربعی پر جواس وقت بزید بن انس سے تھ وف ریکارتھا۔ جملہ کر دیا۔ ہیٹ نے اس کی مزاحت نہیں کی اے راستد ہے دیا۔ اور جب قیس اور بزید دونوں کی نوجیس مک ہا ہو تشکی تو ہب راستدان کے لیے چھوڑ کرائن مطی کے پاس آئیا۔اوراس سے کہا کہ آپ اینے ان تمام مرواروں کو جن کو لخلف حلتوں میں آ ب نے متعین کیا ہے۔اپنے پاس باللحے۔اور جب سب جمع ہو جا کمیں تو ایک قابل اعماد مروار کوسیہ سالار مقرر کر کے ان سے لڑنے بھیجے ۔ دعمن کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ مختار نے علی الاعلان خروج کر دیا ہے ۔ اور اس کی دعوت کا میاب ہوگئی ہے۔

دومری طرف مخار کومعلوم ہوا کہ هیٹ نے این مطبح کواس فتم کامشور و دیاہے و واغی فوج کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی قیام گاہ سے چل کرسنچہ آیا۔اورزائدہ کے باغ کے متصل دیر ہندی پشت برفروکش ہوا۔

بنوشا كرمين انقام حسين دخاشَّة كي منادي: ر ابوهمان نے خروج کر کے بوشا کر میں آ کرمنا دی کی بیادگ خروج کے لیے اپنے مکانات میں جمع تھے۔ مگر چونکہ کعب بن الی کب انته می ان کے قریب ہی بشر کے اعاطے میں متعین تھا۔ اس کے خوف سے بدلوگ خروج ندکر سکے تھے۔ کعب کو یہ معلوم ہوا تھا۔ کہ بی شاکر خروج کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے مقام ہے چل کرمیدان ٹیں آیا۔ اور ان کے گلی کوچوں کے ہ کے اس نے روک : ہے۔ اب ابوعمان نے اپنی ایک مختر جماعت کے ساتھ آ کرمنادی کی۔" حسین بیٹین کا بدلہ لینے آؤ''۔ اے جایت یافتہ قبیم

تارن فبرى جد چيارم. حصداة ل

اليرمعادية كالترب شبادية مين تك المتارة ن الجامية تلقى ا ميروزير آل څو مڙيڪانے قروخ کرويا ہے وودير بنديگ فروکش جين انجول نے اس کی بشارت و پنے اور تم کووگوت و پنے جھے بجيجا ہے۔اللہ تم پر رقم كرے فروج كرو-

بنوشا كركا خروج:

يه يني شاكر" حسين جي تن الإله لين" كالعروليّات بوئ الي تكرول ع ظل بز عادر كعب بن البي كهيبيت لیٹ گئے پچر کیب کی فوج نے انہیں راستہ وے دیا۔ بیٹقار کے پائر آ کرائ کی چھاؤٹی میں فیمیدزن ہو گئے۔عبرانندین قراد العمی نے قبلا شعم کے تقریباً وموں کے بمراوخروج کیا۔اور پیجی مختار کے پاک اس کے پڑاؤ میں آ عمیہ کیا۔ کعب نے اس کی بھی مواحت کرنا جائل اورا کی۔ دوسرے کے مقاتل شماصف بستہ بھی ہوگئے ۔ گر کعب کو جب معلوم ہوا۔ کہ بیاس کے تعییر والے ہں۔اس نے بغیرازے انہیں راستہ دے دیا۔

يى شام كاخروج:

بنی شام آخر شب میں جنگ کے لیے نگلے اور مراد کے احاطے میں آ کرجمع ہوئے جب عبدالرحمان بن سعید بن قیس کوان کے خروج کا علم ہوا۔ اس نے ان سے کہلا بھیجا کہ اگرتم مختار کے پاس جانا جا جے ہوتو سیجنے کے محلے سے ندگذرو۔ یہ جماعت بھی مختار ے آ ملی۔ ان بارہ ہزار آ دمیوں میں ہے جنہوں نے مختار کے باتھ پر بیعت کی تھی تین ہزار آ ٹھ موآ دمی طلوع فجرے پہلے اس کے ہاس جمع ہو گئے ۔اوراس نے ان کی ترتیب وغیرہ پھی قائم کردی۔

والبي كايماك: والی کہتا ہے کہ میں حمید بن مسلم اور فعمان بن افی جھو متنار کی شب خروج میلے اس کے مکان آئے اور پھراس کے جمرا داس كِ فِي بِيرًا وَعِلِمَ آئِ الجَمِي مَنْ مَعَ مُعُودارُيُسِ بِو فَيْ فِي كِيرِينَا را فِي فِي ترتيب وآ راتنكي عن فارغ بوگيا۔ جب مج بولي تواس نے اند جرے بی سے خود امام بن کرمیس نماز شیح یز حائی۔اورسورۂ ناز عات اورنیس و تولی تلاوت کی ہم نے اس سے پیملے کی امام و

اس ہے زیاد وخوش لہجہ میں کلام یاک کی قرات کرتے نہ سناتھا۔ امرائے کوفہ کامسحد اعظم میں اجتماع:

ا بن مطبع نے تمام گلوں کے امراء کو بیت کھ دیا کہ سب کے سب شمجہ افقیم میں جمع ہوں۔ نیز بیا علان کردیا کہ آئ رات کو جو محد میں ندآ ئے گا اس کے حقوق خاعت زائل ہو جا کیں گے۔اس اعلان سے بہت سے لو تو محد شرقی جوئے جب سب جمع ہوگئے تواین مطبع نے ہیں ہے کو تقریباً تین ہزار فوج کے ساتھ مخارے مقالجے میں جیجااور راشدین ایا سرکو جا رہزار فوخ فاصد دے مر روانه کیا۔

شبث بن ربعي:

انی سعیدالصیقل کہتا ہے کہ مج کی نماز کے بعد جب ثقار پلٹا تو ہم نے بی سلیم کے تلکہ اورڈاک کی سزک کے درمیان شوروغو ف ہنا مخارنے کہ کون اس کی لاسکتا ہے بی نے کہا ہی۔ مخارنے کہا توامچھا ہے بتھیارا تار ڈالواورمنٹ تما شائیوں کی طرت ان میں ي مواور جووا تعد بوال عا آكر مجھا گاء كرو-

اس کی ہدایت کے بمو دب جب میں اس بھاعت کے قریب پیٹیا تو اس وقت ان کامؤ ذین مجیرا قامت کہ ربا تھا۔ میں نے ' و یک شبت از ربی و بان زبردست فوج کے ساتھ موجود ہے شیان ان تریث انفسی اس کے رسالے کا سر دارتھا۔ اور خود هیث پیدل ساویس تھا۔جن کی آمداد بھی کثیرتھی۔ هيث بن ربعي كي امامت:

محميرا قامت كے بعد هدف نے امامت كى بيلى ركعت عمل إذا زُلْمَ إِلَى اللهِ اللهِ علاوت كى عمل في اللهِ عمل عمل كبد فدائ والقوادة مين كوعزازل كروع كادومرى وكعت على اسف والمعديدات هنبا علوت كاس ياس يعلن ما تیموں نے کہا آپ وزیبا تھا کہ ان سے زیادہ طویل سورتی قر اُت کرتے۔ اس نے کہا کہ دیکھورہے ہو۔ کہ ویکم (میمنی کفار) تبهارے سامنے بین ۔ اورتم جا ہے ہو کہ میں اس وقت سور وَ بقر یا آ ل عمران طاوت کرتا اس فوج کی تعداد تین غرارتھی۔

شبت بن راجي کي پيش قدمي:

یں بہت شماب روی سے بھار کے پاس آ یاشیت اوراس کی فوج کی بھار کوا خلاع دی ای وقت سعرین انی سعر انحق محموز ا ووڑا ؟ ہوا مخد مراد کی جانب سے بختار کے پائ آیا تھا۔ اس نے بھی بختار کی بیعت کی تھی گھریہا ہی رات مختار کے بائرا کو قوالی کی تگمرانی کے خوف سے خروج نہ کر سکا میں ہوتے ہی اپنے گھوڑے پر موار ہو کر مرادے محلے سے گذرا پیال را شدین اہا کی متعین تھا۔ اس کے بیابیوں نے اس کا نام اور ارادہ دریافت کیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کوایڑ دی اور اٹیل چیچے چھوڑ کر مختار کے پاس آ حملے۔ اس نے میں رے راشد کی خبر سائی اور میں نے انہیں شبت کی پیش قد می کی اطلاع وی۔

ا بن الاشتر اور تعيم بن جمير ه كي روا تكي:

میں نے ابرائیم بن الاشتر کونوسواروں یا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ چیسوسواروں اور چیسو پیادوں کے بھراہ راشد بن ایاس کے مقابنے پر پیجیوا۔ ٹیز تھیم بن بھیر ومصللہ بن بھیر و کے بھائی کو تین سوسواروں اور چیسو پیا دول کے ساتھ رواند کیا اور ہدا ہت کی کہ قم دولوں جاؤ۔ جب دشمن سے مقابل ہو۔ تو دونوں پیدل سیاہ میں گھوڑ وں سے اتر ٹاپڑ تا اور جاتے ہی اس کام سے فراغت کرنا خور ہی بر عاکر تمار کر دینا ہے آ ہے کوئٹرن کا ہوف نہ بنالیما کیونک اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بغیر غلبہ یائے۔ ججھے اپنا مند مذہ کھانا

نعيم بن بهير ه كاشبث يرحمله: ا برا بیم نے داشد کارخ کیا۔ بخار نے بزید بن اٹس کوٹوسویاہ کے بمراہ اینے آ محے مجد شیت کے مقام میں روانہ کیا۔ اور قیم ین بھیر د شیٹ کی جانب بڑھا۔ بی اس فوٹ میں تھا۔ جے مختار نے فیع بین بھیز و کے بھراو شیٹ کی ست روانہ کیا تھا۔ بھرے بحراو سو بن اني سو انتخل نجى تقاييم نے هيت مك تائين من الركر ديا۔ اور غوب بى داومر دانگى دى تھيم ان مير وسو بن اني سو انتخل كواسيند رسالے برمقر رکیا تھا۔ اور وہ نود پیدل ہاہ میں بیاد وہ کل رباتھا۔ اب آفتاب عالمتاب ظوع ہوااس کی روشی انجیمی طرح مجیل گئی۔ ہم نے اثین اس قدر مادا کہ اُنین مکانات میں داخل ہوئے برجیور کر دیا۔ اس پر شیت نے اُنین لاکا را۔ اے برے حامیو اتم بالکل ن ہو۔ کیاتم اپنے نماامول سے بھا گتے ہو۔

گئے تتے۔ متیر بدہوا۔ کہ میں ہزیت ہوئی۔ تیم بن بیرہ میدان میں جمارہا۔ اور مارا گیاسو قید کر لیا گیا۔ میں اور خلید حمال بن یخدج کا آزاد فلام دونول قید کرلیے گئے۔ هبت نے خلیدے جوایک وجیبراورجیم آ دگی تھا۔ یو جہاتم کون ہو۔ اس نے کہ ضید

حسان بن محد ن الذبلي كا آ زادغلام هيٺ نے اس بے كہا ہے جراح او بي تو نے كناہے بي برآن بينا اب چھوڑ دياہے. جس نے تحقوة زادكيا-اس كالموض تونيديا كماى كفاف كوار كالرازنة آياب-اس كالردن ماردور خليد تل كرديع بيا-

سر كوهبد نے پيچانا اور كہاتم فى حفيد معلق ہوائ نے كہا بال طبت نے كہاتم نے ان اوندى بجوں كى كيوں اجاع كى ر الانتهارابرا كرا اليماات چيوز دويش أا ي تى ش كها كها كها كها أو فلام كوَّل كرديا و عرب كوچيوز ديا بين يحي آزاد فلام بوں۔ وہ مجھ لل کردے گا۔ ای خوف سے جب اس سامنے چیش ہوا۔ اور اس نے مجھے دریافت کیا میں نے کہا میں بنی تیم اللہ ہ یوں۔اس نے کہا آزاد فلام ہو۔ یاعرب ہو۔ یس نے کہا عرب ہوں زیادین صفہ کے خاندان سے تعلق ہوں۔ شیب نے کہ بان إلى فحيك ب- تم ف أيك مشبور شريف كاذكركياب الجهاائي كحرجاد من وبال عدواند بوكر حراآيا ويحكد من في وثمن ب ڑنے کا غور و فکر کے بعد عزم کیا تھا بھی مثار کے پاس جلا آیا اور بھی نے اپنے جی ش کہا کہ مجھے اپنے ورستوں کے پاس جل کرخو دان کی مخواری کرنا چاہے۔ کیونکدان کے بعد زندگی شخے ہے جب میں اپنے دوستوں کے پاس پیچا تو اس سے پہلے ہی سعر انتخل ان کے ا ك اعماراب هيث كارسال مثاركي فوج كي طرف بزها مثار كوهيم بن بحيره كي مارے جانے كي اطلاع بولي جيراس كي فوج نے بخت نقصان محسوں کیا۔ مِقَارِثْقَفِي كِي پيش قدى:

۔ یش نے مخارے آ کرانی داستان سائی اس نے مجھے فاموش دینے کی جارت کی۔اور کہا کہ بیووت یا تو ل کانہیں ہے ہیٹ

نے آتے ہی مخاراور بزیدین اس کو گھیرلیا۔ دوسری طرف سے اس مطبع نے بزیدین الحارث من ردیم کو دو ہزار کے ہمراہ لیام جزیر کی مردک ہے امارے مقالم نے کے لیے جیجار فوج تا کون کوروک کرٹھم کی تقار نے بزیدین انس کواسپنے رسالے کا سر دار مقر رکیا اورخود پیدل جلتے لے کر پڑھا۔ یزید بن انس کا فوج سے خطاب:

حارث بن کعب الوالبی (والبداز د) بیان کرتا ہے۔ کہ هیث کے رسالے نے ہم پر دو تھا کیے۔ گر جا را کو کی فخص اپنی جگہ من بنا - يزيد بن النس في الي فوج كوفاطب كرك كهاا مراوه شيخ أواب تك قُل كياجا نار باستقبار ، ياتويا وال تطع كيد جاتے دے ایں۔ تم کو اندھا کیا جاتار ہا ہا اور تم کو مجور کے درختوں پر سولی دئی جاتی رہیں ہے جہتم اپنے جی کے اہل میت کی محبت على برداشت كرت رب بو-اب يادر كواكرا آن تعارب وشن في بم بي ظليه باليار تو بم من ب كونى زندون ي كارية سب کونہایت ہے رتی ہے تقل کر دیں گے تمہاری اولا داز دائ اور مال و جا کداد کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کے دیکھنے ے تاريخ طرى جدرم حصداة ل اليرمادية الشخص شبادت يستنك + مقار بن الي عبيد تفلى

موت بہترے ان سے بیجنے کی آئ صرف بی ایک صورت ہے۔ کہ تابت قدم رہو۔ دعمُن کی آ تکھوں میں نیزے کے کاری وار لگاؤان کے ہروں پر بوری ضرب اگاؤ۔ اٹ تم شدید جنگ اور تعلیہ کے لیے تنار دیواور جب میں اپنے پر چم کو دوم تنہ ترکت ووں فوراً تمله کر دینہ۔اس تقریر کے بعد ہم حطے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔اپنے تکنٹوں کے بل کھڑے ہو گئے۔اوراس کے تھم کا انظار کرنے نگے۔

## ا بن الاشتر كارا شد بن اياس يرحمله:

ا براتیم بن الاشتر راشد بن ایاس کی جانب چلامحآمراد شد دونوں کا مقابلہ ہوا راشد کے ہمراہ چار بزار فوج تھی۔اس پر ابراہیم نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ دعمشن کی کثرت ہے مرعوب نہ ہو جانا' بخدا اکثر ایسا ہوا ہے کہا لیک آ دمی دی ہے زیادہ مفید البت مواب-كم من فئة قلبلة غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع الصابرين بهااوقات الكرميوفي جماعت الله كام ے ایک بوئی جماعت پر غالب آ گئی اور الله صبر کرنے والول کے ساتھ ہے ابراہیم نے ٹوزیمہ بن نفر کو تھم ویا۔ کہ تم رسالے کے ساتحد دشمن کا مقا بلد کرو ۔ خود ابراہیم پیدل سیاہ کے ساتھ بیدہ چلار با۔ اس کا پرچم حراحم بن طفیل کے یا س تھا۔ ابراہیم نے اس سے کہا كدير في كرآ بهتدا بهته بلو-

راشد بن ایاس کا خاتمه:

اب دونوں فریق آیک دوسرے سے دست وگریان ہوگئے۔ نہایت شدید دخوزیز جنگ ہوتی رہی خزیمہ بن نفرانعہی نے راشدین ایاس کود یکھانس پرجملہ کیا۔اور نیزے ہے اے ہلاک کردیا۔اوراعلان کیا کدرب تعبیلی کی تتم میں نے راشد کوئل کردیا۔ راشد کی سیاہ کو بزیمت ہوگئی راشد کے تل کے بعد ایرا ہیم اور فزیمہ بن انصرائے ساتھیوں کو لے کرمخار کی طرف یلئے انہوں نے تعمان بن الی جعد کوراشد کے آل اور فتح کی خوشجری دینے کے لیے مختار کے پاس بھیجا۔ جب پیٹیر مختار کومعلوم ہوئی اس کی فوج نے خوشی سے نع و تمبير بلند كما - ان كے حوصلے بز دائے - اورائن مطبع كي فوج كي جنسي يت ہو تنكيں -

حسان بن قائد كى پسيائى وامان:

اب این مطبع نے صان بن قائد بن بکیرانعہی کوتقریباً دو ہزارسیاہ کے ساتھ مقالبے کے لیے بھیجا۔ بدمقام حمرا سے پکھے ہی او پرابراہیم بن الاشتر کا مزائم ہوا تا کہاہے وہ ابن مطبع کی اس فوج پر چوٹنچہ شن تھی۔ حملہ نہ کرنے دے۔ ابراہیم نے خزیمہ بن نصر کو رمالے کے ہمراہ حسان بن قائد کے مقالم کے لیے بھیجا۔ اورخود پیدلوں کے ساتھ ساتھ اس کی جانب چلا۔ بخدا کسی قتم کی نیز و بازی پاششیرز نی کے بغیرصان کی فوج بھاگ گئا۔خود حسان فوج کی تقبی جماعتوں کے ہمراہ امسل سیاہ کو بیا تا جا تا تھا۔خزیمہ بن لصر نے اس پر تعلید کیا ۔ بھر پھراہ بھانا اور کہا اے حسان بن قائدا گرمیرے تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو میں تمہارے آل کرنے میں بوری کوشش صرف کردیتا۔ لیکن اب چھوڑے دیتا ہوں۔ بھاگ جاؤ۔ گرحیان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بیگریزا۔ فزیمہ نے کہا اے ابوعبداند تعمیارے لیے ہلاکت ہواورلوگوں نے دوڑ کرائے تھیرلیا۔ پیگوار پکڑ کران سے لڑتا رہا۔ تربیمہ نے اسے ایکا را ا ب ابوعبدانلہ تم کوامان دی جاتی ہے۔ تم خود کو ہلاک نہ کرواں کے ابعد خزیمہ اس کے بیائے کے لیے آ حمیا۔ اور لوگ بھی اس سے میں و ہو گئے۔ ابراتیم اس کے پاس سے گذرا تر بیرنے ابراہیم ہے کہا یہ میرا چھیر بھائی ہے بیں نے اے امان دے دی ہے۔ ابراہیم نے کہاتم نے بہت اچھا کیااس کے بعد فزیمہ نے حسان کا گھوڑ امٹکو ایا ہے سوار کیااور کہا کہ اپنے گھر جلے جاؤ۔ بن الاشتر كاشبث برحمله:

براہیم نقار کی جانب آیا۔ اس وقت ہیں نے مختار اور پزیدین انس کو جارول طرف سے گھیرلیا تھا۔ پزیدین حارث نے جو ہجنہ کے قریب کوفی کے ناکوں پر متعین تھا۔ دیکھا کہ اہرا تیم ہیٹ کی طرف پڑ ھار باے وہ فودا ہما تیم کورو نے ہر ھا۔ اس نے فزیمہ بن نعر کواک جماعت کے ساتھ اس کے مقابلے پر پھیچا اور جایت کی کہتم بزید بن حارث کو چھوتک ندا نے دین ۔ فودا برائیم اب شبط ک ست چلا مارث بن كعب راوى بكد جب ايراتيم عارب ياس آف لكارتو بمن ويكها كدهيد اوراس كافون آستد آستد يجي بت ری ہے۔ ابراہیم نے اس کے قریب تینی کا اس پر حملہ کر دیا۔ اب بڑھ بن انس نے بھی جملہ کرنے کا تھم دیا بم نے حملہ کیا۔ دیٹن چیچے ہٹ کرکوفی کے مکانات تک جا پیٹیا۔ اوحرفز پرین نصر نے بڑیدین حارث بمن رویم کوتبلہ کر کے فکست دی۔ اوراب یہ سب کو فیے کے ناکول برجع ہو گئے بزیدین حارث نے ان مکانول کی چھتوں پر جوراستوں کے ناکول پر بتنے قا دراندازوں کو متعین کر د ہو تھا۔ مخار بھی ایک جماعت کے ساتھ پڑیدین حارث کی مت بڑھا۔ جب یہ جماعت ناکوں پر پیچی تو تیراندازوں نے ان پر الی نا وک قُلُق کی کہاس مت ہے وہ کوئے میں داخل نہ ہو سکے لوگ نئے ہے فکست کھا کراین مطبق کے باس جیلے آئے جب راشد ہن ا ہے سے قبل کی خبرا ہے معلوم ہو کی تو اس نے اپناسر پکڑ لیا۔ عمر و بن الحجاج كا ابن مطبع كومشوره:

یجی بن بانی راوی ہے کہ اس موقع پر عمر و بن الحجاج الزبیدی نے این مطبع ہے کہا کہ بیسر پجڑے میٹھے رہے کا وقت ٹیس ہے۔ نم خود چلوا ور سب لوگوں کو دیمتن کے مقابلے کے لیے دموت دواور اس سالڑو۔ شہر کی آباد ک کثیر سے اور صرف اس ایک جھوٹی می باغی جماعت کے علاوہ جس نے خروج کیا ہے۔ اور جے الله رسوااور ہلاک کردے گا۔ باقی سبآ پ کے ساتھ میں ۔سب سے پہلے یں ان کے مقالمے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جماعت میرے ساتھ کیجیا ی طرح اوران کے ساتھ اور کسی جماعت کو بھیجئے۔

بن مطیع کا فوج ہے خطاب:

اس مشورہ سے متاثر ہو کر این مطیع نے س کے سائے آ کر تقریر کی حمد و تا کے بعد کہا یہ برے تعجب کی بات ہے کہ تم ایک ذیل وحقیراور کمراہ چیوٹی می جماعت کے مقابلے سے عاجز آ گئے۔ان کے مقابلے پر چلوا ہے تریم کی ان کے مقاببے میں تفاظت کرو۔اے شیم اور ذرانگان کوان ہے بحاؤ ورنہ یہ یا در کھو کہ تمہار کی بیلی غیر ستی شریک ہو جائمیں گے۔ بخدا جھے معدم ہوا ہے کدان یا غیوں میں بانسوۃ دمی ایسے ہیں چوتمہارے آزاد کردہ میں۔ان کاامیر بھی آئیں میں ہے ہے۔اگران کی تعداد زیادہ بڑگی تو اس تمہاری عزت تمہاری حکومت تمہارا دین مب فاک ش ل جائے گا۔ یہ کہدکراین مطبق نے اپنی تقریر نیم کردی یزیدین حارث نے ما غیول کو نے میں داخل ہونے ہے روک دیا۔

مْقَارِثْقَافِي كاجبانه مِن قيام:

سے میں ہے۔۔۔ مقار تنجہ ہے چل کر جہانہ کی پیٹ برخام ہوا وہاں ہے بھی اور او برہث کر حزیزہ آمس اور یار تن کے مکانات کے قریب ان ک میمداور مکانات کے نزدیک اترین اے ان لوگوں کے مکانات اٹل کوف کے مکان سے علیمہ وواقع ہوئے ہیں اورخوو بدم کانات اٹل کوف کے مکان

ومرے سے پوسٹ نیس میں۔ یہاں کے دینے والے مختار کے لیے پانیا اے اس کی فوٹ نے پانی پیا گرخو و مختار نے نمیس پیا۔ اس پر ن کے انہاں نے شال کیا کہ وہ دوز ورکے ہوئے ہے۔اہم بن جرآ ایمدائی نے ابن کاٹل ہے یو جھا کیا امیر روزے ہے ہیں۔ اس نے کہاہاں احمرنے کبااگر آئے وہ روزے ہے شاہوتا تو بیات اس کے لیے زیاد وقوت کا باعث ہوتی ۔ این کامل نے کہاو ومصوم میں۔ ووائے المال کی خولی اور بدی نے زیاد دواقت میں۔احمرنے کہاتم تی کتے ہو۔ میں اللہ سے اپنے کے کی معافی طب کرتا

## مْنَارْتْقَفِي كَى قَصْرِ كُوفْهِ كِي جَانِبِ بِيْنُ قَدْمِي:

اس مقام کود کچ کر مختار نے کہا لڑنے کے لیے بیرمتا سب جگہ ہے ایراتیم نے اس سے کہا اللہ نے وشمنوں کی جربیت دی ہے۔ ان كے داوں ميں به دارعب بيٹر كيا ہے۔ آپ يمال قيام كے ليتے ہيں۔ يہ مناسب نيمل ہے آپ بميس كے كر چلئے۔ اب جميس قفركو فغ کرنے ہے کوئی طاقت رو کئے والی نیس ہے۔اور مجھے ہیا میدے کہ تماری الی کوئی زیادہ مزاحت بھی نہ کی جائے گی یہ مقار نے کہا جس قد رضعفا یا مریض ہیں۔ووییاں تخبر جا تھی۔ نیز اپنا تمام سامان داسہابیجی یہاں رکھ دیا جائے اور دشمن کے مقابلہ پر چلوسب نے اس تجویز برقمل کیا۔ مختار نے ابوعثان النہد کی کواس بھاعت برا بٹا قائم مقام بنایا۔ ابرا تیم بن الاشتر کواسینے آ ہے روانہ کیا۔ اور یباں بھی اس نے فوج کی وی ترتیب قائم رکھی جومقام بنچہ شن تھی۔ این مطبق نے عمروین الحجاج کودو ہزار فوج کے بمراہ مقالبے کے لے رواندکیا۔ بیقوریوں کی مڑک ہے ان کے مقالمے کے لیے آیا مختار نے ابرائیم ہے کہاتم اے نظرانداز کر دواوراس کا مقابلہ ند کرو۔ چنانچہ ابراہیم نے اس کی کچھ پرواؤنیں کی۔ ابراہیم کا کوفیدیں داخلہ:

میں رئے پزیدین انس کو بلا کر عمر وین الحجاج کے مقالبے کے لیے جائے کا تھم دیا۔اس نے اس ارخ کیا۔اورخود مثل ماہراتیم کے چیچے بولیا۔ اب بیرسب کے سب دشمن کی طرف طلے جب مختار خالد بن عبداللہ کی میر گاہ کے قریب پہنچا تو خودو ہیں ظهر کیا۔ اور ا برائیم نختم دیا کہ وہ ای طرح سیدها بزهتا ہوا جائے اور کنارے کی ست سے کوئے میں داخل ہو۔ ابراہیم برابر بوهتا جلا گیا شمر ین ذی الجوش دو ہزار فوج کے ساتھ این مجرز کی سڑک سے اہراہیم کے مقالبے برآیا۔ مخذر نے سعید بن منتذ البمد افی کواس کے رو کئے کے لیے بھیجا۔ سعیداس کے سامنے آگیا۔ نیز مختار نے ابراہیم ہے کہلا بھیجا کہتم اس کی بھی پچھ پرواو نہ کرو بلکہ سید ھے اپنے متصدکے لیے بڑھتے چلے جاؤ۔ بیای طرح بڑھتے ہوئے شیت کی سڑک پر پہنچاوہاں نوفل بن مساحق بن عبداللہ بن مخرمہ یا کی جزار فوج کے ماتھ مقابلے کے لیے تیار تھا۔ دوسری جانب این مطیق نے سویدین عبدالرجہان کو تھم دیا تھا۔ کہ واوگوں میں منادی کردے کہ سب ابن مساحق کے پاس بڑج ہوں۔اس نے هیدہ بن رکعی کوقصر امارت پرا پنا جائشین مقر رکیا تھا۔ اور خود کناسے می تخبرا اوا تھا۔ بن الاشتركي مدايت:

تھیرہ بن عبدالقدرادی ہے کہ جب این الاشتر اپنی جماعت کے ساتھ دشمن کے مقابل آیا۔ میں اے د کھیر ہاتھا۔ اس نے بٹن کے تریب ویٹیجے بن اپنی انوان ہے کہا کہ از بڑو۔ اپنے گھوڑوں کوایک دومرے سے بالکل قریب کرلو۔ اور پھرای طرح پیدل ثمن كريمت تلوارين نيام سے فكالے ہوئے جلوا كريدكها جائے كه شيث بن راتى آئيا ہے يا حتيبہ بن البھاس كا خاندان يااضعت كا

فائدان پایزیدین حارث کا فائدان آتا ہے۔(پیمال اس نے کوف کے بعض مشہور فائدانوں کا نام لیا ) تو اس ہے تم خوفز و و ند ہو دیا۔ بیلوگ جب آلوار کی حرارت محسوں کریں گے قوائن مطبع کا اس طرح ساتھ چھوڈ کر بھاگ جا کیں گے ۔جس طرح بھیزی بھیزیئے ے ڈر کر فرار ہوجاتی ہیں۔

ابن مساحق کی شکست وامان:

بن الاثتركي فون في السيح محوث ايك دومرے كے بالكل قريب كر ليے۔اس نے اپني قبائے دامن كامراا في كرا ہے مرخ شای عجی میں لگالیا۔ جھاس نے اپنی قبام یا بھرد کھا تھا۔ اور قبا کو زرو پر بیکن رکھا تھا۔ بجراس نے کہا میرا بچااور ماموں تم پر ہے قربان ہوں وغمن پر تعلیہ کرو۔ یخدالا الی شروع ہوئی تھوڑی ہی دریہ و فی تھی۔ کہ ابراہیم کی فوج ہے ان کو فکست دی ان میں ایسی گڑ بڑ میکی کدموک کے ناکے پرایک پرایک گرامیز تا تھا۔اورسب گڈٹہ ہو گئے این الاشتر این مساحق کے یہ سی پہنچا اس نے اس کے گھوڑے کی نگام پکڑنی۔اور کوارا شانگی این مساحق نے کہااے این الاشتریش تم کوخدا کا داسطہ دیتا ہوں کیا کسی کےعوض میں تم مجھے کو تن ہو۔ یا بھی میرے اور تمہارے درمیان کوئی عداوت تھی۔ این الاشتر نے اے چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ میں صرف بیرجا بتا ہوں۔ کہتم اس واقعے کو یا در کھنا۔ چنانچے این مساحق ہیشہ اس بات کو یا دکیا کرنا تھا۔ اب اہراہیم کی فوج وٹٹن کے تعاقب میں برهتی ہوئی کنا ہے میں درآئی۔ بیال تک کہ بازاراور مجد میں داخل ہوگئے۔اورانہوں نے این مطبع کا محاصر ہ کرلیا۔جو تین ون تک قائم ریا۔

قصر كوفيه كامحاصره:

این مطبق نے صرف تین دن تک اپنے ساتھیوں کو حالت محاصرہ ٹس کھانا دیا کیونکہ آٹا روک دیا عمیا تھا۔ اس کے بمراہ کو فے کے اشراف موجود تھے البت عمرو بن حریث نے قصر میں جا کر تاصرے کے شدا کہ کے مقابلے میں اپنے گھر کی راحت کوتر جج دی۔ تین دن کے بعدا بن مطبح قصرے نکل کرآبادی کے باہر جلا گیا۔ جنگ کے بعد مخاربازار کے ایک پیلوش کفہر آیا۔ قصرامارت کے مصار کا کام اس نے اہرائیم بن الاشتریزید بن انس اوراهم بن شمیط کے پر دکر دیا۔ ابن الاشتر قصر کے دروازے اور مجد کے متصل معین تخا۔ يزيد بن انس بني حذيفه اوروار ارو بين كي الم ستعين اوراحر بن شميط عمار واورابيموي كرمان ك متصل متعين تقار هبث كاابن مطيع كومشوره:

جب عاصره شديد بو حميا و آس معالم پراشراف في اين طبح است تعقلو ك هيث في كها الله اميركونيك بدايت و سرآب ہے اورا پنے ساتھیوں کے لیےغور فرمایے شاہم آپ تل ہے بروائی کر سکتے اور نہ فردا پنی ذات ہے این مطبع نے کہا کہ امھالو آپ لوگ مجھے مشور وو بیچے شبت نے کہا آپ مخارے اپنے اور تارے لیے امان حاصل کیجے اور نو د کو اور اے طرفد اروں کو ہلاکت مين ندؤ الي- ابن طبح في كها الى صورت على كدام رالموشين عبدالله بن الزير بايد الله كا حكومت تمام تها داور بعرب من مضوطي ے قائم ہے می خوداس سے امان طلب میں کرنا جا بتا ۔ هبت نے کہا تو بہتریہ ہے کہ آپ نفیہ خورے قعرامارت سے نکل کرشم میں کی ایے فض کے پاس جس برآ پ کو پوراا عماد ہو جا کر قیام کریں اور اس بات کی کوشش تیجیے کہ آ پ کی سکونت کا می ارکام نہ ہواور برآ ب امر المونین کے پاس مطلے جا کی<sub>ں۔</sub>

# FAF

### اشراف كوفد كاشبث كى رائے سے اتفاق:

این طبی نے اس مین طابید مجالاتی مین هفت عجالاتی مین صدی قس اور دوم سدا فرانسد کونے یہ جھا کہ کہا آپ ایک جدف کی رائے نے شقق میں سب ہے کہا تھا ان کی رائے ہے انگی انقل کر کے بین رائی طبیعے نے کہا جھا تھ رائے ہو جا ور مرائع سرائے میں میں انسان کی تھی کہ بھی جھا کہ کہا ہے انکی کہ انسان کی ساتھ کے اور انسان کی اس کے ساتھ کہا عراق میں کہنے کہ کے برائد ان کے ساتھ کی کہا تھی کا انسان کے انسان کی کہا کہ کہا تھی کہا تھی کہا ہے جب آتھی کہ قسم کوفر وہی کہا گئی کہا تھی کا انسان کا انسان کے ساتھ کہا تھی کہا تھی کا انسان کی انسان کی کہا تھی کا انسان کا انسان کے ساتھ کہا تھی کا انسان کی کہا تھی کا انسان کے انسان کی کہا تھی کا انسان کے انسان کی کہا تھی کا انسان کی کہا تھی کا انسان کے دیا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کا انسان کی کہا تھی کہ

 FAF

عقی گفتی کی بیدے: - انتخاباتر برگر نے کے بعد فار نیزے آدرا یا مصوری میں چاکیا تم اور آنام افراف اس کے پاس آ کے اس نے زیات کے لیے اہلیا تھر کیسلا دیا لاک بادر دید کر دیست کرنے گئے۔ مثار کہا تا تاقد ربیت کرار میں کا کہا اند مثالہ کا میں ا

لے اپنیاتی کیوار والی یو دو پورک ہوئی کے متاز کہا تاہا تا قال بوٹ کردیری کا کیا انسٹ میں اند مختال است کے فون کا بدلہ کے قالوں سال شاہد کو دورای فاقات کے لیے فزائر ابات کے لیے کئی سے انکریز سے کا کہا کہ کارا سے۔ اور اس سے مزائر کا رہی کہا گیا کہ وکٹ اور حال ورجہ و پورک کہ کہ شرق کم کو موافق کریں کے دو کم اسا اپنے اساس کا معادمات کا استان کے مقال کا دیک اورای کا دورای کا دورای کا دورای کا کہ کا دورای کا دورای کا دورای کا د

لیے معانی کے خوامتگار ہوگئے۔ منذر بن حسان کی اطاعت اور آل:

> ساتھ اچھی طرح چی آتا تھا۔ مختار تعقی کا ابن مطبع ہے حسن سلوک:

ا تازیا کل نے خارج آگر کیا کہ ان طحاج ہوئی کے گریش تھے ہے۔ خارج انسان کا کسٹ نے کس اور ایٹ ما کسٹ نے کس مرح بیکی کہا ۔ اور ان نے کوئی جواب میکن ویا ہے کہ کا کہ کوئیس ہوا کہ ہے ان کس افراد گئی ہے۔ واقعہ ہے کہ مواد ان بنگا سے پہلے ہائم تھیں دوسے نے شام کوئال نے کہا۔ اور کشور انسان کا کوئی ۔ اور کہا کہ کس ویہ سے مرکز کا انتقاام بیطی جائے گئے تھی دی جائے سکونت معلوم کی۔ اور نگھے برخال میں اور انسان کا مورید نے دوسے کہ ب بک روا گئی

زے رہے۔ مال نینیمت کی تقسیم:

گراؤگونڈ نے کے توان نے کوروڈ دیم نے اس عمل سے اس نے ان وائوں کا دیمان مٹلی کو تھر بھٹ صور کرتے وقت اس کہما وہ نے اور ان کی اقداد میں بڑارا کا ضوائل بیان میں اور ان کے اور بھٹر ان کے اور ان کے اس کے اس کے ساتھ کی کے تاکہ مادوں کو ایک واضاف کر اس کے والے ان کا ایک واقع ان ساتھ کے اس کے ساتھ کے اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ میں چیل کا مال کر کا کھٹر ان فران کا بر کے کہ ان انسان کہاں اور کو کا فران کے اس کا میں کا میں کہ انسان کو انسان کے ساتھ کے اس کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی اس کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی 
## PAD ايرموادية الله على الترسين تك + مقار من الي مير لقفى ...

مخار ثقفی پرموالی کااعتراض:

آب دونا بافرودنگ سکر بهائے کو اتھا وہ دی ماخراند کو فت بہت ہی توجہ ہے اٹنی کر رہا تھ ۔ دونایوں میں سے کی گفت نے اس سے کہا کہ کو انسان کی (عمل ایک جائز اور انسان سے کا بھام بھا ہے اس میں کار طرف کر کا تاثیری میں انسا والا کم چار کے قبل شد میں سے آج سے کار کر انداز کھا ہے کہ ہے کہ کہ انسان کے کہا کہ انسان کے کہا جہ ان سے کہا

ا پ قان کام رف سے مندی سر کر ایل سے حتوجہ ہونا آئیں نا فاراور خال بقد رائے بگار سے کہا ان سے کہدو کہ اس بات. رئیمہ دشہ ہوئم آلیک می تاری - اس کے بعد دریک خاص کی رہنے کے بعد موتار نے کہا: ''ہم بخر موں سے جدلہ کیلے والے بیش - اس بات کو موالیوں نے بھی اس کی زبانی من بالیہ تو انہوں نے تاہمی میں کہا ہ

كه بشارت مواب تم ان سب توقل كردو عيك " \_

م ان الاستواجه عليه الدون المواقع الدون المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع مجري الاصف بي من كما المواقع ك كما واقام مركزان مناطق المواقع 
مسلم عن عمدالله الله المبالي ادى ہے كدجب عثار نے ظهر كيا اس كى طاقت ج كى اين طبح كو اتال برا يا وال المبح و سي تواب يئن وشام در بار مام كرنے كاللہ بہلے فقل تصویرات كى كرنا تھا بعد شرا اس نے كيا كہ بيجے ايم امور مرانو مام و يا بي اس ليے

اب میں قضائت نمیں کروں گا۔ اس کے بعداس نے شریح کو قاضی مقر دکیا۔ یہ چندروز اس عبدے کا کام کرتے رہے۔ پچر پیشیعوں ے ڈر کر بیار بن گئے۔اس کی وجہ بیدہ و کی تھی کہ شیعہ کہا کرتے تھے۔ کہ بیٹان جائٹو کے طرف دار ہیں۔انہوں نے تجر بن عد ک کے خلاف شہادت دی تھی۔ اورانہوں نے ہائی بن حروہ کا دو بیام نیس پڑھایا تھا۔ اُنیس حضرت کل جڑکڑنے عبدہ قضا سے علیحدہ کر دیا تھا۔ شریح نے جب یہ دیکھا کہ لوگ اس قتم کی چیمیگو ئیاں ان کے متعلق کررہے ہیں وہ بیار بن گئے۔ مختار نے ان کی جگہ عبدانند بن متیبہ بن مسعود کو قاضی مقر رکیا۔ یہ بیار پڑے تو ان کی جگہ عبداللہ بن مالک الطائی کو قاضی بنایا۔

عبدالله بن جام كاقصده:

ی راوی بیان کرتا ہے۔ کہ عبداللہ بن جام نے عمر و کو حضرت علی جاشیہ کی طرفداری میں اور حضرت عثمان جائٹند کی برائی میں یا تمی بیان کرتے سناس بنا بران کے کوڑے لگوائے جب مختار نے ظیور کیا تو یہ گوششن ہوگیا یکر عبدانند بن شداد نے مختارے ان کے لیے امان لے لی۔ اس کے بعد رینخار کے پاس آیا۔ اور اس کی شان شی قصید وخوانی کی جب بیقصید و سناچکا تو مختار نے اپنے روستوں ہے کہا آپ لوگوں نے سااس نے کسی عمدہ آپ کی تعریف کی ہے مناسب سے ہے۔ کدابیا تی عمدہ اس کا صلیحی اے دیا جائے۔ بیکروہ خودا ندرا ٹھ کر چاا گیا۔ اورائے مصاحبول ہے کہا کتم سب میرے واپس آئے تک یہال بیٹے رہو۔

ابن جام اوريز بدين انس:

عبداللہ بن شداد کچھی نے این جام ہے کہا ٹی تم کو گھوڑ ااور شال دوں گا۔ قیس بن طبقہ انتہار کی نے جس کی بوی رباب افعت کی بیٹی تھی۔ کہا کہ بیس بھی تم کو گھوڑ ااور شال دول گا۔اے اس بات ہے شرم آئی کہ اس کا کوئی جسر معاصر ابن ہام کوالی شے دے جو بیاے نہ دے مکھاس نے بزیدین انس ہے پو چھاتم اے کیا دو گےاس نے کہااگراس کے مدحیہ تصیدہ کی غرض انقدے تواب کا حصول ہے۔ تو وہ اے لے گا۔اوراگراس نے ہم ہے روپیہ دصول کرنے کے لیے بیقصیدہ کہا ہے تو بخدا ہمارے پاس اتنائیں ہے کہ ہم اے دے عکیں میمری تخواہ ٹس سے جو بچھ بھاتھا۔ وہ ٹس نے اپنے ساتھیوں کو دے دیا۔ اس تقریر کے بعد قبل اس کے کہ کوئی اور احمرین شمیط ہے اس کی متعلق کیے۔خود اس نے این جام کو نکا طب کر کے کہا کہ اگر اس مدح ہے تبہارا مقصد اللہ کی خوشنو دی ہے تو اے حاصل کرو۔ اور اگر اس ہے تبہارا مقصد اوگوں کی خوشنو دی ہے اور ان کے مال کاحصول ہے۔ تو اس میں تم کو بھی کامیا بی نہ ہوگ ۔ کیونکہ بخدا خدا کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور ذات کی تعریف کی تو وہ ہرگز کسی صلے کاستحق نہیں۔

يزيد بن انس اورا بن جام بس تعو كلامي:

این ہام نے اس براے گالی دی بیزیدین انس نے اس کے مارنے کے لیے دروا ٹھایا اور ائن شمیط سے کہا کہ میدفات تمہارے متعلق یہ کبدر ہاہے تم کلوارے اس کی خبرلو۔ این شمیدا کلوارا ٹھا کر اس پر دوڑ اان دونوں کے طرفدار بھی این ہام پر جھنے مگر ا برانیم بن الاشتر نے اس کا ہاتھ کیز کرا ہے اپنے چیچے کرلیا۔ اور کہا کہ ش اس کا محافظ ہوں ۔ تم اس پر کیوں حملہ کرتے ہو۔ بخدا میہ جارادوست بے جاری تحریک میں شامل ہے۔ اس نے جاری بہت اچھی تعریف کی اگرتم اس کی مدح کوئی کا صافیص وے سکتے تو تم ازكم اے گاليال تو نيد دواور مارتو نيڈ الو۔

### این جام کی امان:

بنا بند فی قروان سکاده اس کاده اس که در سان ماه می او که ادایا که استاده به این هاه شده سه سالیا بسانه که کابا فران که که می فاق امال که که تقوی کردایا به فرق آید ادار باقد سب کو بینی ما سنده از در بسب به بین می تاوان سان به بازگرام می که از این با با به این با بازگرام که بازگرام با بین بازگرام که بازگرام که بازگرام بازگرام که 
ابن شدا داوریزید بن انس میں مصالحت:

۔ اس منے شن مختار نے 5 علان حمین اور ان کے طرفداروں پر دیوکوفے شن تھے۔اچا تک تملیاکر دیا اور جس پر اس کی وحرس ہو کئی۔اے قتی کر دیا پیض کوفیہ ہے بھاک گے اور مختار کی ذریے کئل گئے۔



# قاتلين حسين وخالفيه كاانجام

عبدالله بن زيا دکوا حکامات:

شام مگرم وان من القم می تفوند سربا الحکوم فرع آن با مدگی است و دونا فراه می ایک بیش بادر داشتی کی قیارت می الازشکان اماد الداره می این المارت که کرد که بیشتر کی بیشتر بر میداند شدن او این آن اماد می برای میدوان که می مین و ادارای از ارواز میدوان المدین سنگرد او اقال می بیشتر این اماد شدن بواید نیز از می تا بیران کم یکودگوارشده می تا برای از در اندکر بیشتر است که میدوان می این می این می میرود از این اماد که اور این میکند کودگوارشدهای

عبدالله بن زياده كي روا كلي موصل:

اے : جربے عثر آگا کر آن ہوہے در کا چا کہ دہاں تھر کا ان موجد ہے۔ جنول نے ان الرج بڑھڑ کی کا پیت کر لی تھی اور چڑھر من ادید کی جگہ ملی موان نے اٹھی بری طرح آگی کیا تھا۔ اس جدے بیاس کی اور اس کے بیٹے عمدالملک موحد کی خواکہ من تھی کہ کہ وج وجہ ماہ بری الفاق کہ تے ہے۔ اس جدے عمداللہ من زیادائی سمال مک ان کی خالف کی جد سے الم آن جانا کہ اس کے بھو بید خواک ہے جڑھا۔

عبدالرحمٰن بن سعيد كي مختار ثقفي سے امداد طلي:

همدار امتان بن معیدی تیس نے جونان کی جائیہ ہے۔ میشل کا خال قدار استیکھا کے بیدا فدین اور دوماقد موشل میں واٹل ہوگیا ہے۔ اس نے اپنی پیدل اور مواوقو میں مورک فرف بھی وقت ہے۔ میں مقابلہ ہے کہ بیز کر کے تکریت آئمیا ہوں اور بیان آپ مک ہم ایت کا تنظم ہوں۔

الله عنّار في جواب ديا كدجب تك مير الحكم تم كوموسول شاء فتم تكريت شرقيوز نا .. يزيد بن الس كوموسل جائے كا تكم :

اس لوموسل جائے کا علم

يزيد بن انس كي روا على:

یزید بن افس نے کہا۔ کہ تھے تمن بڑارا کیے شرمواردے دیتے یہ جنین عمی خود اخل کر لوں اس کے بعد آپ اس مجم کو بمرے بروکر دیتے عمل اس کا میانیا تک منتبط نے کا فر مدارہ دن اگر کھی پیول سیاہ کی شرورت ہوئی تو تمن آپ کو بعد می گھوں گا۔ نارخ غيرى جلد چيارم: هسداذ ل ١٩٨٩ ) اميرهادية المتحديث شين نك + قاتلين مسين الله كانجام مخارنے کہا چھی بات ہے اللہ کا نام لے کرچے جا ہونتخب کرلو پزیدنے تمن ہزار سواروں کا انتخاب کیا۔ مدینہ کے دستہ پرنعمان بن عوف بن الی جابرالا ز دی کومر دارمقر رکیا تھیم و تاران کے دستہ برعاصم بن قیس بن حبیب البمد انی کو ند کے اوراسد کے دستہ پر ورقا بن غاز بالاسدى كواور بني ربيعه اوركنده كوسته يرسع بن الي سع أنفى كوسر دارينايا -اب ييفوخ كوف. سه روانه بولي -مخارتقفی کی بدایات:

مخذراور دوس بے لوگ مشابعت کے لیے دیرانی موکا تک اس فوج کے ہمراہ آئے۔ یہاں مختار نے اس فوج کورخصت کیا۔ اورخودوالین بلٹا۔ بدیدات کی کدوشن کا سامنا ہوتے ہی تعالم کرنا۔ اگر کوئی موقع لے تواس سے فوراً فائد واٹھانا۔ تکرا بی خالت سے مجھے روزانہ مطلع کرتے رہنا اگر مزیدا داد کی ضرورت ہوتو مجھے فوراً افغانا۔ گرا بی حالت سے مجھے روزانہ مطلع کرتے رہنا اگر مزید الداد کی ضرورت ہوتو مجھے فوراً لکھ دنیا اور جائے تم ہدونہ مجی طلب کرویات بھی شرقم کوابداد کی فوج بھیج دوں گا۔اس ہے تمہاری فوت پیں اضافہ ہوگا یتمیاری فوج کی ہمت بڑھے گی۔اورتمیارے دشمن مرعوب ہوں گے۔ بزیدنے کہا آ ب کی دعائق ہمارے لیے مب سے بوق مدد ہے اور لوگوں نے اس سے کہا کہ اللہ تمہارے ماتھ جواور تمہاری تا تند کرے چراے خدا حافظ کیا۔ بزید نے اس ے کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعا ما تھے۔ بخدا اگر دعمن سے مقالمہ ہوا تو چاہے فتح مجھے حاصل ند ہو سکے محرشہادت سے محروم ند

عبدالرحن بن سعيد كي معزولي: مخار نے عبدالرحمٰن بن سعبد کو کلیو دیا۔ کہ بی مزید کو پھیچتا ہوں۔ابتمام اس ملاقہ کی حکومت تم اس کے سیر د کر دو۔وہی اس ے ذمہ دار ہیں۔ بزیدین اٹس نے کوفیہ دوانیہ ہوکر سوراہی دات اسرکی بیال کو کول نے اس سے شدت سفر کی شکایت کی اس وجہ ے بزید نے ایک دن اور رات و ہیں قیام کیا۔ پچرعلاقہ جوفی ہے گذر کرر ذانات ہوتا ہواموسل کے علاقہ میں بنات تلی برفروکش

ربيعه بن الخارق اورعبيدالله بن علمة كي رواتكي:

س کے آئے اور مقام کی اطلاع عبد اللہ بن نہاد کو ہوئی اس نے اس کی فوج کی تعداد دریافت کی تاجروں نے اسے بتایا کہ یے کوفہ ہے تمن برارسواروں کے بمرام پروانہ ہوا تھا۔ عبیراللہ نے کہا بی اس کے مقابلہ میں دوچندفوج بھیج دیتا ہوں۔اس نے رہیمہ ین الخارق الغنوی اورعبداللہ بن حلیۃ تعمی کو تین ہزار سواروں کے ہمراہ پزید کے مقاسلے پر روانہ کیا۔اور دونوں کے نام پر چکم کھھا کہ وشمن کے مقابلہ میں جو پہلے بہنچے وہ پوری فوج کا سیرسالا رہوگا۔

ر بعدین الخارق بزید کے مقابلہ پر بہلے پینی عمل اوراس کے مقابلہ شی جات تی پر فروکش تھا۔ مورجہ زن ہو گیا۔ پزیدین انس جواس وقت صاحب فراش تھا۔اس کے مقابلہ پر لگا۔ يزيد بن انس كي علالت:

ابوسعیدالعیقل کہتا ہے کہ بزیداس حالت میں تارے پاس آیا کہ وہ مرض کی وجہ سے ایک گدھے برموار تھا لوگ اس کے آس پاس پیدل چل رہے تھے۔اوراے برطرف سنجالے ہوئے تھے۔کی نے اس کے دونوں بازوقعام رکھے تھے۔اورکوئی اس نارخ طبری جد جهارم: حداة ل ۱۳۹۰ امیرحادید کانتیات شیادت مین نکته و تعلین مسین میکند کانجام

کے دونوں پہلورو کے ہوئے تھا۔ بدائے ہر دستہ فوج کے باس آ کر تھی تا۔ اوران ہے کہتا۔ اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ساہو! ٹابت قدم ربو۔ اس کاتم کواجر لے گا۔ دخمن کے مقالے بی پوری ٹابت قدمی دکھاؤتم کو فتح نصیب ہوگی شیطان کے پیروؤں ے لاوے بے شک شیطان کا مکر بہت تک کمترور ہے۔ اگر ش ہلاک ہوجاؤں تو ورقائن عازب الاسدی تمہارے امیر ہوں گے اگروہ مجى بلاك بوجا ئيں۔توعبدالله بن ضمر ةالغد وي تمهارےام يون گے۔اگر دو بھى بلاك بوجا ئيں توسعر بن الي سعر أتنفي اميرمقرر کے جا کس میں اس کے باز داور ہاتھ کو پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہاتھا۔ میں نے جب اس کے جمرہ برنظم کی تو جھے محسوں ہوا کہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ عمیاب بزید بن انس نے عبداللہ بن شعر کی الغد وی کواینے میند پرمقرر کیا۔ سعر بن الی سعر کوایئے میسره براورورقاین عازب الاسدی کوتمام رساله کاافسرمقر دکیا۔خودیز پیسواری ہے اثر کرپیدل سیاہ میں بستر پر لیٹا ہوا ساتحد ہوااور تھم دیا کہ تھلے میدان میں دشن پر تملہ کرو۔ مجھے پیدل ساہ کے ساتھ ساتھ آ گے دکھوتمہارا ٹی جائے آ سینے امیر کی حمایت میں

> جا نبازي دکھا ؤاور جا ہوتو مجھے چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ جنك كا آغاز:

۲۷ اجری کے ماہ ذی الحجہ کے عرف کے دن ہم بزید بن انس کو لے کر دشمن کے مقابلہ پر فکلے بھی ہم ان کے بیٹ کو مہارا وے دیتے تھے۔ اور وہ ہمیں جنگ کے متعلق ہوایات دینے لگنا تھا۔ گر بھر درد کی شدت کی وجہ سے وہیں اسے زمین پرلنا دیا جاتا تھا۔ اورفوج جنگ بیں مصروف ہو جاتی۔ جنگ کی رکیفت طلوع آ قباب سے بھلے یو تھٹے کے وقت تھی ۔ دشمن کے میسرونے امارے مہیمہ برحمله کیا۔ اور دونوں حریفوں میں شدید جنگ ہوتی رہی تمارے میسرہ نے ان کے میند برحملہ کرکے اسے فکست دی اس وقت ورقا . بن عاز بالاسدى نے رسالہ كے ماتحد دثمن برحملہ كيا۔اورا بھى وحوب بھى اچھى طرح نيس بھيلىتنى \_ كەچىم نے انہيں فكست دى اور ان کے پڑاؤ پر قینہ کرلیا۔ ربيعه بن الخارق كاقل:

مویٰ بن عام العدوی راوی ہے کہ ہم بوھے ہوئے الل شام کے سید سالا روبید بن الخارق کے قریب پہنچ محنے ۔اس کے ماتھی اس کا ساتھ چھوڑ کے تھے۔ اور پیگھوڑے ہے اترا ہوا اُٹیس بلا رہا تھا۔ اور کیدر ہا تھا۔ اے حق کے حامیو! اے وفا دارو! اطاعت شعار دامیرے ہائں آ ؤ۔ ہیں این الخارق ہوں۔ ہیں خود چونکہ بالکل نوجوان تھا۔اس لیے اس ہے خوف ز دہ ہو کرعلیمہ ہ کٹرار ہا۔عبداللہ بن درقا الاسدی اورعبداللہ بن ضمر قالغد وی دونوں نے اس پرحملہ کر کے استحق کردیا۔ عمرو بن ما لك كابيان:

۔ عمر و بن ما لک ابو کہشتہ انفیٰ روا گ ہے کہ ش بالکل نو جوان اڑ کا تھا۔اورا ہے ایک بچا کے ہمراہ شامیوں کے لشکر میں تھا۔ جب ہم کو فیوں کے میزاؤ پر پہنچے۔ تو رہید بن الخارق نے فوج کی جنگی ترتیب خوش اسلولی ہے قائم کی۔ میمند براینے بھانچ کومقرر كيا يميسره برعبدر بدانسلي كومقرد كيا - اوراب وه رسمالداور پيدل لے كر جنگ كے ليے لكا اس نے شاميوں سے كہا - كداس وقت تمہارا مقابلہ مغرور غلاموں ہے ہے جواسلام ہے خارج ہو گئے جی انہیں انڈ کا خوف نیس رہا۔ اوران کی زبان بھی عرفی نیس ری ۔ اس وقت میرا بھی بیر خیال تھا کہ ربیعہ نے وشمن کے متعلق جو کھے کہا ہے وہی درست ہے اب جنگ شروع ہوگئ ای حالت میں

ة رخ غبرى جلد بيمارم - حسداة ل العالم المعلق 
الكعراقي تكوار ليج امار بسامنة بإلاادرووية تعريزه دبإقعاب

برئت من ديسن الحكمينا وذاك فيستسا شر ديسن ديسا

بْرَجْدَدُ: "مِن خَارِجُول كَ دِينَ عَظِيمِهِ وَول اورجم الصقد بب كَ اعتبارت بهت برا يجعته بين" -عبدالله بن تملية الثمعي كي آيد:

اب ہمارے اور ان کے درمیان کچودن کلے تک نہایت شدید بنگ ہوئی چاشت کے وقت عراقیوں نے ہمیں فکست دی ہ رے امر کوٹل کر دیا۔ ہمارے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا۔ اب ہم نے کائل شکست کھا کرمیدان چھوڑ دیا موضع نبات تی ہے ایک گھنشد ک

میافت پر عبداللہ بن خملة حارے پاس آئینچا۔ ہم مجراس کے ہمراہ والیس آئے اوروہ پزید بن انس کے مقابل آئے جماماری رات ہم نے پوری تکہانی ہے بسری میں کی ٹماز پڑھنے کے بعداب ہم پھر بڑی عمد وجنگی ترتیب کے ساتھ میدان کارزار میں مقابلہ کے

عبدالله بن حمله كي فنكست:

-عبدالله بن تمله نے زیبر بن تر بیداتع کی کوایینے میشه پراوراین القیعر اتحا فی کوایینے میسرو پر متعین کیا اورخوورسالداور بیدل کے ہمراہ میں قربان کے دن دعمن کے مقابلہ پرآ گے بڑھا ہم نے ان سے نہایت شدید جنگ کی ۔مگر کھرانہوں نے ہمیں بری لمرح فكست دى \_ برى طرح قتل كيا ماد \_ يزاؤ يرقبند كراياتهم بحاك كرعبدالله بن زياد كي باس آئ اورا پل سرگذشت اس

عبدالله بن حمله كاقتل:

موی این عام راوی ہے کہ پہلے عبداللہ بن حملة اتعلی جارے سامنے آیا۔ پھریمال سے مبث کراس نے رمبعہ بن الخارق العوى كى فكست خوردہ فوج كے سائے آ كراہ روكا۔ اور بجراہے ميدان جگ شي واپس لے آيا۔ موضع بنات تي پراس نے منزل کی دوسرے دن صبح ہی ہے ہمارے اور دعمن کے درمیان رسالہ کی جنگ شروع ہوئی۔ کچھ دیرے بعد دونوں فریق اپنے اپنے بڑاؤیر والی ہطے گئے۔ظہر کی نماز کے بعد ہم چروشن کے مقابل آئے۔ جنگ شروع ہوئی۔اور ہم نے شامیوں کو بھا ویا۔عمیداللہ بن تعلید گوڑ ہے اتر پرا۔ اچی فوج کو لکارنے لگا۔ اے وفا دار داطاعت شعار دا جا سے کے بعد جوالی تعلید کرو۔ اس حالت میں عبداللہ بن قراذ الحقمي نے اس مرحملہ كرك التحقّل كرديا۔ ہم نے اس كے تمام بڑاؤ كر قبضه كرايا۔ يزيد بن انس كا انتقال:

تین موقیدی بزید بن انس کے مانے جب کہ وہ بازار ٹی تھا۔ ٹیٹ کیے گئے۔ اس نے اشارے سے ان کے قل کرویے کا تھ دیا اور ووسب کے سب باا اسٹنا قبل کردیے گئے۔ بزیدین انس نے کہا اگر شن مرجاؤں تو ورقاین عازب امیر ہوں ای شام کو اس نے قضا کی ورقائے تماز جناز ویز هائی اور ڈن کردیا۔

درقابن عازب كالهمراميون مصمحوره:

اس کی موت نے اس کی فوج پر بہت بڑا اثر کیا۔ان کے دل اُوٹ مجتے جب بیرسب کے سب اس کو فن کرنے مطح تو ور ڈانے

تارخ طرى جلد جهارم: حداة ل المان على المان المنافع الم ان ہے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد کے جمراہ اس بڑار شامی فوج ہے اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ یہ بنتے ہی لوگوں وہاں سے ایک ایک کر کے جانے گئے ورقائے اپنے مختلف دستوں کے سرداروں اور دوسرے شہرواروں کواپنے یاس مشورے کے لي الااوركماكم وات من قر آب يا الالا المحتملة أب حقرات كي كارائ بي من محى آب الالا أوركم ہوں۔ آپ ہے کسی طرح افغل نبیں ہوں۔اس لیے مہر ہائی کر کے آپ حضرات اس معالمے میں مجھے مشورہ و بیجے واقعہ یہ ہے کہ ین زیادشام کی زبردست فوج لے کرجس کے ساتھ شام کے بڑے بڑے بیادراورشہ سوار ہیں۔ ہمارے مقابلے کے لیے آرہا ہ۔ اس موجود و حالت میں تو ہم میں اس کے مقابلہ کی طاقت نیں ہے۔ ہمارے امیر کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی موت کی وجہ بض لوگ امارا ساتھ چھوڑ کر ہطے گئے ہیں۔ اگر ان کا مقابلہ کرنے اور ان تک تکینے سے پہلے ہی ہم بہاں سے رواند ہو جا کمی آؤ اس مرف يدمجها جائے گا- كرةم مرف اين اميركي موت كي وجب والي علية عند يز چونكدةم في ان كي فوق كاميرول كُلّل كر ریا ہے۔اس وجہ سے وہ ہم سے ڈرتے رہیں گے۔ہم آج تواتی مراجعت کے لیے اپنے امیر کی موت کا بہانہ بنا سکتے ہیں۔اوراگر ہم نے ان سے جنگ کی تو مو یا ہم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا اگر ہمیں آج بزیمت ہو کی تو ہماری وہ فتح جوہم نے اپنے

ابراهيم بن الاشتركي رواعكى:

وشن برکل حاصل کی ہے ہمارے کیے یا لکل بے سود ہوگی۔

اس نتجویز کوسب نے پسند کیا۔ ورقا واپس ( روانہ ) ہوا اس کی واپسی کی اطلاع مختارا درائل کوفہ کومعلوم ہوئی اس برلوگوں نے عجیب وغریب خبریں مشتمر کیں اصل واقعہ تو کسی کومعلوم نہ تھا۔ لوگوں نے مشہور کیا کہ برزیدین انس ہلاک ہو گیا۔ اور فوج کو فکست ہوئی۔ مثارے عال نے جو مدائن پر متعین تھا۔ علاقہ سوادے ایک منطی کو جواس کا خبر رساں تھا۔ مثارے یاس بیبجااس نے اصل واقعه ہے مظار کوآ کرا طلاح دی۔ مظار نے ابراہیم بن الاشتر کوسات ہزار فوج دے کرروانہ کیا۔اور تھے دیا کہ جب تم کو برید بن انس ک فوج لے اے اپنے ساتھ دشمن کے مقابلہ پر والیں لے جانا۔ اور اس مجموعی طاقت کے ساتھ دشمن کی سب بوحشا مقابلہ ہوتے ہی جنگ شروع كردينا۔ ابراتيم اسميم پررواند بوا۔ اور حمام النين پرآ كراس في اپناپڙاؤكيا۔

## اشراف كوفد كے مخارثقني يراعتراضات:

عنر بن صالح رادی ہے کہ پزید بن انس کے مرنے کے بعد کوفد کے اشراف ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے مخار کی انسبت بری بری خبرس بیان کیس انہوں نے اس بات کوشلیم نیس کیا۔ کہ بزیدین انس ابن طبعی موت سے مرا۔ بلکہ کہا کہ وہ جنگ میں مارا میں۔ نیز وہ کئے گئے۔ کرمخارنے اے ہاری مرضی کے پغیر ہاری اوج کا امیر بنایا۔ ہمارے آزاد کروہ غلاموں کونقرب دیا۔ انین سوار ہاں وس بیماری ہال گذاری کے رویہ ہے ان کی تخواہی وس اور مخار کی وجہ ہے تمارے غلام بھی ہم ہے سرکش ہو گئے جس کی وجہ ہے امارے شہر کے بیٹیم اور بیوا کیں بخت تکلیف میں جتا ہوگئیں ہیں۔سب لوگوں نے کہا کہ شیٹ بن ربعی کے مکان میں جمع ہوکر ان معاملات پر تفتیکو کریں۔ کیونکہ وہ ہمارے شیخ ہیں۔ ہیٹ نے زبانہ جالیت اور اسلام دونوں پائے تھے یہ سب جمع ہوکراس کے مكان آئے به هيد نے سے کونماز مز هائی ۔اس كے بعد ساؤگ ای جم کی تفکور نے گئے۔ هید اور وی آفتانی کی طاقات: می از سید طاق اس سر کسر ب به زی دید بی بیسی سر کاد که بال آند اوری شماس نے موالیون کو کی طریع کر ایا قال اس ا انتظام کشتے کے بعد هید ب نے کہا کہ پہلیا عمل فورون کار سال کران باقر ساتھ کا حرکتا ہوں۔ اس نے اس کے پاس آئر قام

ر النظام المستقبات ا من المرادات المستقبات ال

موالیوں کی بچر ڈکو کی طرف گئی گئی: محالات کے باداکہ آپ کشور میں مورٹ میں میں کہ بھر ہی اس اور انداز کا دیورٹ سے اور ہی سے رقم میں ان ا معالات کو ان اس کے بیٹر ان اور انداز کے بھر ان اور انداز کی انداز کے انداز کے انداز کا انداز کی کر سکر کہ اس ک والسے میں امارت کا انداز کے بیٹر کے انداز کے انداز کا انداز کا انداز کے انداز کر انداز کا انداز کی انداز کا ک

### تعنیر کیا۔ هبث کا اشراف کوفہ ہے مشورہ:

اہ کچکی نام میں داخل ہے گوئے سا افراف میں افراض میں ان اقلب نے ہاں آ سے اور فکار سے گڑنے کی اسے دارہ میں دی میر افزوان کے باکام کوئوں نے راکا ادارہ ان کی لائیے ہم کی انہوا میں کا میں کا بھی کا میں کا بھی ہم کہ المائے کر مدوکوں نے کا چاک میں افران کیسے کے افکا ہے ہائے سے کہم کی انتخاب میں انہوا ہے کہ کہا ہے وہر کے مائی کھی وار اور مقرق انہ جائے کے سحال سے کہ افرانی اسے امر وانوائی کا رائے ہم اور جائے کا میں کے باتھ کے اور انداز کا انداز

نارئ طبری جلد چهارم: هداذ ل ۱۹۴۳ که ایم معادید شین نشاند کا انجام غلام اورتمهارے موالی دوسر کے فضول کے مقالبے ش ہم ہے بہت زیاد وشدیدعداوت وکیندر کھتے ہیں۔ عرب کی شج عت اور تجم ک

مداوت کے ساتھ ووٹم ہےاڑے گا اگرتم لوگ کچھڈ مانے تک انتظار کرلوتو خودتم کوکوئی کاروائی اس کے خلاف نہ کرنا پڑے گی۔ش م یا بعمر ہ کی فوجیں آ کراس ہے نیٹ لیس گی۔خودتم کواس کے مقابلہ جس کچھے نہ کرنا پڑے گا۔اورتم کوا بی قوت اپنے ہی مقابلے میں صرف ندکرنا پڑے گی۔ مخارتقفي يرحمله كامنصوبه:

اس برسب نے کہا کہ ہم آپ کوخدا کا واسط دیتے این کہ آپ ہماری مخالفت شکریں۔اوراس کام میں روز سے شدو الیس عمدالرجان نے کیا میں تمبارای آ وی ہوں۔ جب جا ہوخروج کرو۔اباس معالمہ پر ساوگ ایک دوم سے سے ملاقات کرنے لگے اورسب نے کہا کدابراتیم بن الاشتر کوفتار کے پاس سے مطلے جانے دو۔ چنا نیرابرائیم بن الاشتر کے ساباط فانٹینے تک بدلوگ جب بہنچے رے اور پجرمتار پر کے حدوثے۔

عبدالرحن بن سعيد ومداني كاخروج:

عبدالرحیان بن قیس البمد انی بی بعدان کے ساتھ خروج کر کے سیج کے احاطہ میں آیا۔ زحر بن قیس انجھی اور آئتی بن محمہ بن الا صعت كنده كے احاطہ يس جمع ہوئے سليمان بن محر الحضر في بيان كرتا ہے كہ جير الحضر في ان دونوں كے ياس آيا اوران سے كہا كرآب الاراء الالد على واليرة مي والترايم أنها من الماري والتراكري والتحال بن الحداث كما تهارك س احاط سے اس نے کہاجی ہاں بدلوگ وہاں سے بلٹ کر چلے گئے۔

ى بجيله اور بى از د كاخروج: کعب بن ابی کعب انتهی بشر کے احاطہ میں فکل آیا۔ بشیرین جربرین عبداللہ بن بجیلہ کے ہمراہ ان لوگوں کے باس آیا۔

عبدالرجمان بن خصف کے احاطہ جس اپنی جعیت کے ہمراہ آیا۔ اسحاق بن مجمد اور ذحر بن قبس سمج کے احاطہ بس عبدالرحمان بن سعید بن قیس کے پاس آئے ۔ بجیلہ اور شعم عبدالرخمان بن چف کی طرف رواندہوئے جو بی از د کے ہمراہ آ مادہ تھا۔ سیع کے احاطہ میں اجماع:

سیج کے احاظہ میں جولوگ جمع تھے انہیں معلوم ہوا کہ مخار نے ان کے مقابلہ کے لیے رسالہ تبار کیا ہے انہوں نے کے بعد دیگرے کئی قاصداز دبیلہ اور مجتم کے باس دوڑائے انہیں اپنی قرابت کا اوراللہ کا واسطہ دیا کہ فوراُ تھا دی مد دکوآ ؤیدلوگ ان کی طرف روا نہ ہوئے اور اب سب کے سب سبیع کے احاطہ ش جمع ہو گئے۔ جب مختار کوان کے اجماع کا علم ہوا تو ان کے ایک جاجمع ہو جانے ہےاہے خوشی ہوئی۔

ابراهيم بن الاشتر كى طلى:

شمرین ذی الجوش قیس کے ہمراہ سلول کے احاطہ شی آ یاهیٹ بن ربعی حسان بن فائد العبسی اور ربعہ بن ثروان النعبی مصر کے ہمراہ کنا ہے میں جمع ہوئے۔ تھار بن الجراور پزیدالحارث بن ردیم بنی ربیعہ کے ہمراہ تمارین اور سخبہ کے درمیان آ کر ظہرے عمر و ین الحجاج الزبیدی این ندعج کے طرف داروں کے ہمراہ مراد کے احاط شی آ کرتھبرا۔ ابل یمن نے اے اپنے پاس بلایا۔ مگراس

تاريخ خبري جد ميماري: هداوّل ٢٩٥ ) اليموهادية الشخت شبارسة يمين بكساء قاتلين فسين وللهُ كالمجام نے وانے ہے اٹکار کیا۔ اور کہا بھیجا کہ تیار ہو۔ ٹی خورتمبارے یاس ایکی آتا ہوں۔ مثار نے ای دن عمرو بن تو ہے کوابرا تیم بن الاشترك بال رواندكيا۔ اے بہت تيز جائے كى جايت كى اورابراتيم كوجوسا باط على تقايتكم ديا كديمرے اس خط كود يجيت ق اپني فوج کے ساتھ میرے پاس چلے آؤ۔ ابل كوفيدكي نا كه بتدي:

مخارنے اہل کوف سے چھوایا کرتم کیا جاہتے ہو؟ انہوں نے کہاتم نے ادعا کیا تھا کہائ کام کے لیے ابن الحفیہ نے تم کو جیجا ے۔ حالا تکہ یہ بالکل فلڈ ے۔ اس لیے تم یہاں سے مطلے جاؤ۔ مخارثے کہاتم ادر بی دونوں ایک ایک وفد این الحظیم کے یاس بہیمیں ان ہے اصل حقیقت کا تم پر انتشاف ہو جائے گا۔ اس تجویز ہے اس کی فرض بیتھا کد اس طرح اتنی مہلت مل جائے گی کہ ا براہم اس کے باس آجائے۔ اور فقار کے تھے ہے اس کے ساتھیوں نے اپنے باتھے جگ ہے دوک لیے اٹل کوفیہ نے تمام راستے اس مرصد وذکر دیئے ۔ کوئی چیز مخذار اور اس کے ساتھیوں کرنہ پینی سکتی تھی جتی کہ پائی بھی اگر پائی ان کی خفلت کی وجہ ہے بھی پینی مجسی جاتا

توووبېت بى تھوڑ اہوتا تھا۔

شمر بن ذي الجوش كي مراجعت احاط سلول: عبداللہ بن سیخ میدان بیں آیا۔ شاکر نے اس ہے خوب جنگ کی۔ پھر حقیہ بن طارق ابھی بھی اس کے ساتھ آ کر جنگ ہی شریک ہوا۔ اور چکو دریتک لڑتار ہا۔ چرخو داس کا تریف ان سے علیمہ و ہوگیا۔اور بید دؤوں اپنی فوج کے حقب ہی اس کو بیاتے ہوئے آ گے بوجے عقیہ بن طارق قیس کے بھراہ اعاطہ بی سلول بی گھیر گیا۔اور عبداللہ بن سلیج بینوں کے بھراہ سپیج کے اعاطہ میں رك كيا شرين ذي الجوثن نے الل يمن سے آ كركها بهتريد ہے كدائسكا جگہ جن ہوجہاں فوج كے دوپيلومقرر كرمكيس ۔ اورصرف ايك طرف ہے دشمن سے اڑیں۔ میں تبہارا ہم قبیلہ ہوں۔ اگر جا جے ہوتو میرگی رائے پڑھل کرو۔ ور ندان محک گلیوں میں بغیر کی رخ کے مجرے میں اڑا جائے گا۔اس کے بعدیدا ٹی قوم کے پاس سلول کے احاطہ میں آئی۔

ابراہیم بن الاشتر کی واپسی: عنار کا قاصد کوفیہ ہے رواند ہوکرای ون شام ابراہیم کے یاس بھی کیا۔ اور فوج ش اعلان کردیا کد کوفیدواپس چلو۔ ابراہیم اس وقت روانہ ہو گیا۔اور جب رات زیادہ پڑھ گیا اس نے قیام کرویا۔اس کی فوج نے کھانا کھایا۔ایے جانوروں کو برائے نام

آ رام دینے کے بعد وہ تمام رات برابر چلما رہائے کی ٹماز سوار ش پڑھی پچرسارے دن چلنے کے بعد عصر کی ٹماز کوفد کے بل کے دروازے بر بڑھی کوفیہ آ کرماری رات مجد ش بسر کی ۔اس کے ہمراہ اس کے بڑے بڑے بیادراور شجاع طرف دار تھے۔ مخار کے فلاف الل کوفہ نے جب خروج کیاتواس کی تبیری صبح کونٹارتھرے نکل کرمجداعظم کے منبرر پر ٹڑھا۔

هيث كامخارثقفي كويغام:

ا ویات النفسی راوی ہے کہ شیٹ بن ربعی نے اپنے بیٹے عبدالمو<sup>م</sup>ن کے ذریعے سے مختار سے کہلا بھیجا کہ ہم تمہار سے قریب کے دشتہ دار ہیں۔ ہم تم سے لڑ نائیل جا ہے۔ امارے اس وعدے برتم احماء کرو محرحیقت اس کے خلاف تھی۔ اس کی نیت لڑا الی کی تعى \_اوربياس في صرف أيك عال جلي تقى \_

### رفاعه بن شداد کی امامت:

جہ بنائی تھے کا صاف کا بھی کھے اور ان کا داخل آگے کہ بات کے کاروار ہے وہ 10 یانت ہے کابلی کرنے کے کرکن وہر سے کا دایا ما کی اس پر جدالان مان کھیں کے بالی بالیافات کی گایا ہے۔ یہ تجارے کم کے سب جد سے بوسے اور کی تمہارے کی فیلی اموران کا واضح کی مادور ہے رہے کے دولا ہے ہے۔ تمہارے کا فیلی کا داران جا بھی بھی کا کہ کان کو ان خاصا ہے۔

انس بن عمر والا ز دی:

آئی بن مورالاز دی نے افرائی میں آئی آئی ایکی سے کیے دیے ہے کہ اگر میں ہمارے بدائی معرفے میں کی طرف یہ ہے گا تا تمان کی اعداد کے لیے یا گئی کے اور اگر دو ایم پر چائی تھی تھری ادا رکھ در کے لیے آئی کے ۔ اس بات ک میں کمان بھی سے ایک میں دو انداز کے اس کیا میں اس اور انداز کے اس اور انداز کے اس اور پھر آئی اس سے واضاف میں کے کہا اول میں تھ ہے تک ایسے صادق اقول چیں کہ اگر میں موسی ان پر مشکر کرواتے چان کی دد کے لیے خورد یا کمی کے مگر کھر کہا تاتا ہے میں کہ کے اس کے اور دو خور دیا کہا کہ کی اس کا کہا کہ کا دو انداز کی تاتا تھا۔ اور اس کی تھیے محرکم کہا تاتا ہے۔

## ابراهيم بن الاشترى معفريول يرفوج كشي:

على دخيرے اقرآبار اس خارفی فرد کا بازار میں ترجید وید (اس وقت بازار میں انگیافات دیگی۔ میں اب ہے) ایرانجھ ہے کہا کم کم معاصرے مصالمہ برجانح جائے جد اس خارکا جائیں جا چھی ہے گئے در سائم میں محافظ الدونوں کے ا ایک بدائل معاداد و بیش کا دونا کہ اس کے محافظ الدونوں کے اس خال سے اس خال سے اس کے اس کے محتالے کہ معاطر کا اس مجیار بھاکنا ہے میں جد میں محافظ کہ میں مجدی مطالبہ میں معاددی گؤوٹ میں کی تھے ۔ اور فود مخارف المسائل کو اس ک

احراورعبدالله بن كامل كي پيش قدمي:

## احروعبداللہ کے دستوں کی پسیائی:

البي محافظ المن المؤلفة المن المؤلفة المؤلفة المواقع المؤلفة المؤلفة على المؤلفة على بدورة في مدا المت المستدا كي لي تجميع كم يا مجموع المؤلفة المؤل

بین را روی می می استان که می این با می هم در یا گذشته این سال این با داران که این می از میداند می که کو باشد می استان که این می از میداند می می استان که این می استان که این می استان که این باشد این می استان که این می باشد می باشد می استان که این می در این این می

عمیات قدیم آوردد انتظام کاری کار کے پاری آنیاز خدھ آفاد اور فردی ترب سے عامل کے باری سے بھٹر کار فحاد اور کی جمرا چھ ہوں کے کہ فرد بیار ماری کے بھٹر کے بھٹر کے بھٹر کار کی جا کہ ان کے والے کے بھٹر اس کے والے کے بھٹر اس کے کما اس کے کار کے بعد اس کی اور کا بھٹر کی بھٹر کی بھٹر کی اس کی بھٹر کی اس کی کم کار کے جا سال سے کہا تھا تھا اس کے بیانا ہوں کے بھٹر کا موالی میں کہا تھا کہ کے بھٹر کی بھٹر کا اس کی کار کھٹر کا اس کی کار کھٹر کا میں کہ بھٹر ہے انسوان کھا کہ کے بھٹر کے بھٹر کو بھٹر ہا تھا کہ کا میں بھٹر کی اور کھٹر کا کہ کہ کہ کے بھٹر کے اس کے اس کے بھٹر کے اس کے اس کے بھٹر کے اس کے بھٹر 
ور حریب مریب و مریب و میراند. مخار نے مالک بن تمر والنبد کی کوروسو پیاوول کے ہمراور شمن کے مقالم پر بھیجا۔ یہ ایک نہایت ہی شجاع آو دمی تھا۔ نیز مخار تاريخ طبري جلد جهارم: حصداة ل المعلق 
نے عبداللہ بن شریک التبدی کودوسوسواروں کے جمراہ احمر بن شمیط کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ احمر بن شمیط برابرا بی جگہ جما ہوا تھا۔ یہ یدادی فوج اس وقت اس کے پاس پنجی جب کہ دعمیٰ نے کثیر تعداد میں اے آلیا تھا۔ اس بنا پر اس مقام برطرفین میں خون ریز

حيان بن فائدالعيسي كأخاتمه:

: بن الاشتر هيث بن ربعي اوراس كے بمرائ معنر يول كى كثير جماعت كے سامنے آيا۔ جس على حسان بن فائد العبسى بھى تھا۔ ا پراہیم نے اس سے کہا کہ میدان سے بیلے جاؤ۔ پی ٹیس جا ہتا کہ کوئی معنری میرے ہاتھوں ہلاک ہوتم اپنے تین ہلاک نہ کرد ۔ نگر انہوں نے م اجعت ہے انکار کیا۔ اوراز ہے اہرائیم نے انٹیل فکست دی حیان زخی ہوگیا۔ اورمیدان ہے افغا کرائے گھر لا ما گیر۔ اور بیاں پیچ کرمر گیا۔مرنے سے پہلے اے بستر مرگ پر کچھافاقہ ہوگیا تھا۔اس افاقہ ش اس نے کہا۔ میں اپنے زخموں سے اجہا یونائیں جاہتا۔میری آ رزویجی تھی کہٹل نیزے یا تلواد کے دارے مرول منٹریوں کی فکست کی خوشخری ابراہیم نے مختار کو کیلیمی۔ مخارنے اس خبر کوا بی طرف ہے احرین شمیط اور این کال کو بھیجا۔ جونو جس راستوں رہتھیں تھیں ووایئے قریب کے ساتھیوں کی مدو کردی تھیں۔

شخ ابوالقلوص كے دسته كى احاط سيج ميں آ مد:

اب بنی شام یجا ہوئے۔ابوالقلوس کوایتاس دار بنایا۔اورسب کی سرائے ہوئی کہاٹی بین کےعقب سے ان پرحملہ کیا جائے اس جویز کے متعلق بعضوں نے کہا۔ اگرتم اپنی کوشش این ان شینوں کے مقالعے میں صرف کرو۔ جوتمہاری قوم سے نہیں ہیں۔ تو زبادہ احھاے اس لےمعنر ہے اور ربعہ ہے جل کراڑو۔ اس فنظو میں ان کے شیخ ابوالقلوس نے کوئی حصرتین ایا۔وہ خاموش رہا۔لوگوں نے اس سے کہا۔ کہ آپ کی کیارائے ہے۔ اس نے کہااللہ تعالی قرما تاہے:

﴿ وَ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَ لَيَجِدُوا فِيْكُمُ غِلَظَةً ﴾

'' تم ان کافرول سے لڑو۔ بوتمہارے قریب ہیں۔اورانییں ضرورتم میں تی محسوں ہونا جائے''۔

کھڑے ہوجا دُسب کھڑے ہوگئے قبس انہیں وو یا تین نیز وں کےطول کی مسافت تک لے کمیا۔اور کہا ہیٹھ جاؤ۔مب ہیٹھ کئے اس کے بعد پچرائیں پہلی مرتبہ سے زیادہ مسافت تک لے کرچلا اور پچرائیں بٹھایا ب پچرائیں کھڑا کر کے تیسری مرتبہ ذرااور زیادہ دور لے کر گیا۔اور پھر کہا پیشے جاؤ۔اس پرانہوں نے کہاا اوالقلوص ہم تم کوعرب کے شیاع ترین لوگوں میں بچھتے ہیں۔تم یہ کیا کر رہے ہو۔اس نے کہا تج بدکا راور تا تج بدکار پر ایرفین میں۔ شی ما بتا ہوں کہ اس طرح تمبارے دل فیکا نے ہوجا کیں۔اورتم لڑنے کے لیے بوری طرح آ مادہ ہوجاؤ۔ دہشت کی حالت ہی تم کو لے کردشن برٹوٹ بڑنے کو ٹیں نے مناسب خیال ڈیس کیا۔ سب نے کہاتم ہی اپنے تعل کوخوب بھتے ہو۔ جب بی شیام میں کے احاطے بہنچ تو رائے کے مند پراعمر الثا کری نے ان کا مقابلہ کیا۔ رفاعه بن شدا د کاقل:

جندتی اورابوالز میرین نے اس مرتملے کرئے ذیمن مرگرادیا۔اور دونوں احاطے میں درآئے اوران کے جیجے ایک بزی

ه رئ طرى جلد چيارم: حصداة ل ٢٩٩ ) اميرمادية الترشي شياد مقالين شين ميان كانوام ہی عت حسین جو تھنا کا بدار حسین جاہلے کا بدار کا فعر دالگاتے ہوئے احالے میں داخل ہوگئی دوسری جانب سے این شمیط کی فوج نے اس خرے کے جواب میں یکی نعرہ یلند کیا۔ اے من کر بیزید بن تھیر بن ذکی مران البمدانی نے یا اشارات عثمان کے خون کا بدلہ بینا بیا میں۔اس کی قوم کے بھن اوگوں نے اس سے کہاتم ہم کو مقابلہ پراائے ہم نے تمہاری اطاعت کی اب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بهري قوم برتلوارس يزري بين يتم كتيته بوكه دخمن كامقابله چيوژ كريك جائي ينبيل بوسكما دفاعه بن شداورجز پزهتا موامخار كي فوج بريلثالزااور ماراكما\_

يزيد بن عمير كا خاتمه: اس بنگ میں مزید بن عمیر ذی مران نعمان بن صبیان الجرمی الزاسی بجوایک عابد وزاجهآ دی تھا۔اور دفاعہ بن شعراو بن عوسجه الفیتانی نسران کے حمام کے قریب جو پینیتہ میں واقع ہے۔ مارے گئے رفاعہ بھی عابد وزا ہرتھا۔ فرات بن زحو بن قیس اجھی مجمی مارا حملہ زحر بن قیس زخمی میدان سے اٹھایا گیا۔ عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس اور عمر و بن خف بھی مارے گئے۔عبدالرحمان بن خف لاتا جوار خی گریزا \_ بیداوں نے اے بیبوری کی حالت ش استے ہاتھوں پراٹھالیا۔ادراس کے گردیعش از دی بزی جواں مردی سے لڑتے

اسيران جنگ كافل:

وادلین کے مکا نات سے پان سوقیدی جن کی مشکیس بندھی تھیں متار کے سامنے بیٹی کیے گئے۔اس پر بی انہد کے عبداللہ بن شریک نے جومانار کے مرداروں ہے تھا۔ یہ کیا کہ جواب اس کے سامنے بیش کیا گیا ہے چھوڑ ویتا۔ بی نہد کے آزاد خلام درائم نے مخارے ان کے طرز ٹل کی شکایت کی مخارئے اس ہے کہا کہ تمام قیدی میرے سامنے لائے جا کیں اور ان میں ہے جو جو حسین بڑانٹز کے قل میں موجود تھا۔ یہ اے قل کرادیتا ۔ قبل اس کے یہ بوری تعداد ختم ہو۔ ان میں ہے دوسواڑ تالیس آ دمی مختار نے

ان قیدیوں میں ہے اس بنگ ہے پہلے جس نے مختار کے ساتھیوں کوکو کی تخلیف یا نفسان پیچایا تھا۔انہوں نے اسے ملیحد و لے جا کر قش کر دیا۔اس طرح انہوں نے بہت ہے آ دمیوں کو آل کر دیا۔اور مختار کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا۔ جب بعد میں اسے معلوم ہوا۔ تو اس نے بقیہ تیریوں کورہا کر دیا۔ اور بیروعدہ لے لیا۔ کہ وہ اس کے کسی وشمن کے ساتھ بھی بچانہ ہوں ملے اور نیداس کے طر فداروں کے ساتھ کوئی وحوکا یا فریب کریں گے۔البتہ سراقہ بن مرداس الیارتی کے متعلق اس نے تھم دیا۔ کہ بیم مجد تک میرے ساتھ تھسٹ کرلایا جائے۔

مخارنے میا ملان کر دیا۔ کہان لوگوں کے علاوہ جو آل نبی کے قبل شی شر کی رہے ہیں۔ اور چوشن اپنا دروازہ بند کر لے گا ہ و مامون ہے۔

یزید بن الحارث اوراس کے ساتھیوں کی مراجعت: یزید بن الحارث بن بزید بن ردیم اور تجارین الجرنے اپنے دوقا صد تیجہ بنگ مطوم کرنے کے لیے الل یمن کی طرف روانہ کے۔ اور انبیں بدایت کی کریمنوں کے قریب جاؤ۔ اور دیکھواگر ان کو فتح ضیب ہوتو تم میں سے چھنص پہلے تمارے یا س آ جائے وہ تارخ طبر كى جلد چهارم: حصداق ل مين مائدًا كانهام البيرحنادية الشيئة على البيرادية الشيئة التي تسين مائدًا كانهام

غظ صرفان کے اور انہیں شکست ہوئی ہوتو لفظ عموان کھے۔ چونکہ اٹل بمن کوشکست ہو پیچکی تھی اس لیے جو بہلا قاصد خمر لے کران کے پاس آیا۔اس نے عزان کہا بیدونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔اپٹی قوم والوں ہے کہا کہا ہے اپنے گھروں کو واپس جعے جاؤ۔ بیرس دا پس چلے سمجے۔

عمرو بن الحجاج كي رويوشي :

عمرو بمن المحجاث الزبيد کی جوصیمن بیانتر کے قل ش شريک تھا۔ اپنی سوار کی پرسوار بهوکر شراف اور دقصہ کے راستے ہولیا پیکمر پھر آ ج تك الى كى كوئى خريد في معلوم بين زين اے كھا كئى يا آسان نے اے اٹھاليا۔

فرات بن زحر کی تدفین :

. فرات بن زحر بن قيس جب مارا كيار توعا نشريت خليف بن عبدالله الحنديد في جوهنرت مين الله كي بوي تعيس فتار ساس کے وفن کرنے کی اجازت طلب کی مختار نے اجازت وے دی اور عائشہ نے اے دُن کر دیا۔

مخارنے اینے غلام ذر بی کوشمرین ذی الجوشن کی حلاش میں روانہ کیا۔

ذر بی پرشمر کاحمله:

مسلم بن عبدالله القيالي راوى ب كدمخار لے غلام ذر لي في جارا تعاقب كيا۔ ادر جمين آليا۔ ہم اين د بلے يتلے تيز رو گھوڑوں پر کونے سے نکل چلے تھے ہم نے دیکھا کہ بیائے گھوڑے پراڑا ہوا چلا آ رہا ہے اس کے قریب آتے ہی شمر نے ہم ہے کہا كرتم اسية محورُ ول كوايز لكا وَ-اور جحت دور حطي جاؤ-شايد بياغام ميري تاك ش آيا بهم في اسية محورُ ول كوايز دي اورخوب تیزی سے بھگایا۔ غلام نے شمر پرحملہ کیا پہلے تو شمراس کے وارکو بچانے کے لیے گھوڑے کو کا وادیتار ہااور جب ذر لی اسے ساتھیوں ے علیحدہ ہو گیا شمر نے ایک ہی وارشی ۔اس کی کمرتو ژوئی۔ جب بیٹھار کے سامنے لایا گیا۔ اوراس واقعہ کی اطلاع اے دی گئی اس نے کہا کدا گریہ جھے مشورہ لیتا تواہے بھی شمر پر تملیآ ورہونے کا تھم نددیتا۔

شمر بن ذي الجوش كا خط بنام ابن زبير جَيَّتَةً:

ار بی گفتا کر کے شمر سانید ما پہنچا پہال ہے دوانہ ہوکر پیکھناخیہ۔ نا می ایک گاؤں کے پہلوں میں جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ایک ٹیلد کے پہلوش فروش ہوا۔گاؤں ے ایک کسان کو بلاکراہ جیاً اور کہامصعب بن زیر بڑاٹڑنے یاس میرا پی قطالے جا۔ اس خطریر به ینة مرتوم تھا۔

مرمصعب بن الزبير والمخترك نام شمرين ذي الجوش كي طرف سے بيكسان اس تنطوك كرروانه بواايك اليے گاؤں ميں پہنچا جوزیاد و آیا وقعا۔ اور پہال ابوهمر و متعین قعا۔ ان ونول اے متار نے اپنے اور اٹل بھر و کے درمیان جنگی چوکی کے فرائض انجام دینے کی فرض ہے گاؤں میں منتعین کردیا تھا۔ اس گاؤں کا ایک کسان اس کسان سے طا۔ اور شمرنے اس کے ساتھ جوزیادتی کی تھی۔ اس کی شکایت کی بیدونوں کفرے ابھی ہاتھی ہی کررہے تھے کہ ابویم و کا ایک سیاحی ان کے پاس سے گذرااوراس نے اس خلاکواور اس كے بيتے كود يكھا اوراس مے شمر كامقام ہو چھا۔ اس نے بتاديا۔ جس معلوم ہوا كدوہ ان مے صرف بنن فرنخ كے فاصلے بر ے۔اب راوگ شمر کی طرف ہے۔

28

لوی با برائیس با می محروفات می نے اس سے کہا جم نے بیار کا پیسٹی نے کہ بیاب سے دوا تدہو یا کی۔ میں بیال میں اندا ور مصورت سے بھر نے کہا کہ کہا جم انداز میں انداز میں اس میں انداز کے بیان سے کہ فائش کر اس کا بیان سے کہ فائش کر اس کا بیان کی آماز کی ملے انداز کی بیان ہے گا کہا کہا کہ بیان کے انداز میں انداز کے بیان کے امار کا بیان کے بیان ور انداز کی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا گیا گا کہ انداز کی سے میں انداز کی بیان کے انداز کی سے بیان کے گئی گئی ہے کہا کہ بیان کے انداز کی سے بیان کی گئے ہے۔ ور انداز کی کہا کہ بیان کہ بیان کہ کا انداز کی جہائے گئی گئی گئی گئے کہا کہ بیان کی بیان کہا کہ سے میں کہ بیان کے بیان کے بیان کہا کہ بیان کے بیان کہا کہ بیان کہا کہ بیان کہا کہ بیان کہا کہ بیان کہا کہا کہ بیان کہا کہا کہ بیان کہا کہا کہ بیان کہ بیان کہا کہ بیان کہ بیان کہ بیان کہا کہ بیان کہا کہ بیان کہا کہ بیان کہا کہ بیان کہ

همبدارجان من عبدالابلاك و بکتاب كرش نے می اس کسمان کے پائیٹر کا قط و مکما قباسات شمیر الابلاک و کہا تھا۔ اور میں نے می شرفائی کیا یہ بیشور کا در ہے ہوئے ہوئے کہ بیٹر و پھوڈ کر اپنی جموز کر کیا گیا جوئیز کی بیٹس کیے۔ حملیاً ورووا۔ - بیسر میں میں میں میں میں ہے ہوئے کہ

سراقه بن مرداس کی دروغ گوئی:

نے بھیری آ واز کے ساتھ بیسنا کہ خبیث قل کر دیا گیا۔

نونس بین بانیا آگل دادی به جب محق کے اعاظ ہے نقل کر بخار قبر کی افر ف دواند جواسراقد بین مرداس نے نہا ہے اہتدا واز ہے ان معرفوں کو بر حاکم نکار کو کافسار کے بات ''اے دو قبل جو تمام کر جانج ہے کہ خوان ہے ۔ اور جو کھی تاج کر کے والمن میں مجمر ک ہے اور جمان ب

ا ہے وہ ان بولام کرے دہیں ہیں رہے ہے۔ اور بید براور بید سے تھا کر سے داد میں اس بھر رہی ہے۔ اور بیوان مب ے بہتر ہے ۔ جنہوں نے اوان دکی۔ لیک کہا ہم وہ کیا۔ آئی تو بھی پراحمان کر''۔

تلار نے اسٹائل مان سے گئی و اید سادی او تقد بداوہ رکی کا استانیات قاتا کیا ہوتان کا آم فیصل جمیدہ جستا مواہل کی طرف ہوا ہو جس کا کے بائد مکانو اقد دورات کے بالانداز کو قدید بائد سے بھی مانے واصلی کم اس کر کا بھی ہوں کہ میں نے افکاد کو انگر کی فوران میں استان کے دوران اقد کا بعد سے کا بھی بھی بھی کا بھی میں کہ استان کی جا اس کی اطاب کو میں استان میں میں کے اس کے استان کو دوران اکا یک استان کے استان کو انسان کی میں مان کا بھی میں کہ بچار تی ادا کی میں کے اور میں کوئن سے کے بیات دول کے دوران کے اس کا بھی کا استان کے اوران کے دوران کی واقعت ہوں۔ انجا

سراقه بن مرداس کی ربائی:

رادی بیان کرتا ہے کہ میں نے کمی ایک فلیا تعمین فیل کھائی جیسا کدان موقع پر کھا کیں۔ کدیش نے طاحہ کوئز تے بوے دیکھا ہے قارنے اے رہا کردیا۔ پر پھاگ کر خوالراتمان میں تھٹ کے ساتھ بوگیا۔ جوابعروش مصعب بن الزمیر بڑالڈ ک اں تھا۔ کوفہ کے تمام اشراف اور ٹھائد مصعب بن الزبیر جھٹڑ کے یاس بھر وہلے آئے۔

ایک اور صاحب دیان کرتے ہیں۔ کہ جب مراقہ الہاد آن گرفار کیا گیا قوان نے بچے چکرنے والوں ہے کہ: نفدا تم نے محصر کو آئین کیا ۔ محصوق کے گرفار کیا ہے جو سفید لہاں پہنے اجل تحوز وں پر سوارتھ اس پر تفارثے کیا جا شہید مواکنہ تھے۔ اس کے بعد نکار نے اے رہا کردیا۔

عبدالرحمان بن معيد كابيان:

معمر بردند و موان کرتا ہے کداما فد کالے سے حرک کے دن مجدار تعان بن مسید من تھی البدد ان نے بچ میار کون والی ہی جمہ عار سے صقب سے تعلیم رہے ہی ۔ لوگوں نے کہا یہ بنا جا ہم ہیں۔ عبدار تعان نے کہا کہے تجب کی بات ہے کہ ووقعی جس کی طود کہا تھ مرتبطی ہے 15 مار کان دی قرع کا بھار کے انسان سے 16 مار کے بات

شرحبيل بن ذي لقل ان كا اظبار افسوس:

البدول دائد كيال استرك شرك المرتبطان و أو القوان (ج عض برع ب ق) أدا كيد بين طل بدوا سي تقياريا أيد فا خدات بيا بين بدائد مع يستج من المستج المستجد المستحد المستجد المستجد المستحد ال

ا کی وہ پیکر ہاتی آئے کہ معال ہی کے پیٹین کے خاتمان کے کیے تھی اور نام ہوگئے اسے بھرے بڑک کردیا ۔ معدی الی معا ایک معاقبی اواز کو ایسا کیا اس کیا گئے کے بھر انسان این میں میں کے ماہد اول کیا گیا واقوق کیا سے سے کہا ہیں ہے اس پی بخر کا مواد کیا تھا اواز بیسے کہا کہ میں کے طور انسان کا انسان کیا ہے کہ اور انسان کی ساتھ کے انسان کیا کہ

ُ ﴿ لَا تَسِجُدُ قَلَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّوْمِ الْاجِرِ أَيُوا قُونَ مَنْ هَاذَا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَ لَوْا كَانُوا النَّاءَ هُمُ أَوْ النَّاعَ هُمُ أَوْ اِجْوَالِهُمْ أَوْ عِبْدِرَتِهُمْ ﴾

''تم ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرے پر اٹھان لے آئے ہیں۔ان لوگوں ہے دو کی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے۔جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اٹھا لے کی چاہ ہو وہ ان کے باپ چے جمائی خاتم ان والے ہی کیوں نہ ہوں''۔ مرتبہ در

فنارنے کہاتم سب نے جھے پراحیان کیا۔ عکار برائی کا میں میں

محرصہ بن ربھی کی شیاعت: نظر بن صافح بیان کرتا ہے کداس جگ شی اٹل کئن بہت مارے گئے۔ اور معزیوں کے قومرف چندآ وی کنا ہے میں کام آئے تھے۔ کراس کے بعدی مدنی دبید کے پاس بطے گئے۔ تجارین سب اپنے اپنے ٹھکاٹوں کو واپس مانے گئے۔ گر ماتے ماتے مکر مدوشن برنوٹ مزا۔ اور نمایت بے جگری ہے لڑتا رہا۔ زخی ہوکر پلٹا۔ اور اپنے گھر چلا آیا۔ مکان میں اس سے ک نے کہا۔ کہ ر مالہ ہمارے قبیلہ کی طرف آیا ہے۔ بیائے کمرے ہے لگا اور جا بتا تھا۔ کدایئے مکان کی ویوار بچاند کر دوسرے کے مکان میں کو د مائے مگر ذخی ہونے کی وجہ سے بھائد نہ کا تو اس کے غلام نے سیارا دے کراے دیوار پر چڑھایا۔

احاطة تبيع كامعركه:

ی طاسع کی بید جنگ ۲۷ ہے جبری میں' جب کہ ماہ ذی الحجیہ کے تم میں ابھی چے راتیں یاتی تھیں بدھ کے دن واقع ہوئی کوف کے ا شراف بھر و جلے گئے۔ اور اب مختار نے صرف قاتلین حسین اٹائنڈ کی تلاش شروع کی مختار نے کیا: ہمارا مدسلک ٹیس ہے۔ کہ ہم فاتلین حسین بزنخته کود ناش زنده چلها مجرتاریخه دی اگریش سکرون آو بخدایش ایل بیت رسول انله میکته کا بردا حامی و مددگار تابت ہوں گا۔اور کچرین واقعی کذاب کہلانے کامنتق ہوں جیسا کہ سآج کچھے کہتے ہیں میں قاعلان حسین جھٹھنے کے خلاف الندے اعانت طلب کرتا ہوں۔القد کاشکرے کہ اس نے مجھے ایٹا انقام لینے کا ذراجہ بنایا ہے۔ کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے ان کے فق کو قائم کیا جائے اور اللہ کے لیے یہ بات مز اوار ہے کہ ان کے قاتموں کو آل کرے اور ان لوگوں کو ڈیل کر دے جوائل بیت رسول اللہ مُلِیجا کے حقوق کوئیں بچھتے ۔ مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ پھر میرے تھم سے ان کو تلاش کر کے سب کوفتا کر دو۔

موی این عام راوی ہے مختار نے کہا کا خلان حسین جائٹز کو خلاش کر کے میرے سامنے لاؤ۔ بخدا جب تک بیں اس شمراور ز بین کوان کے نایاک اجسام ہے یا گئیس کروں گا۔ جھے کھانا اور چنا بھلامعلوم نیس ہوتا۔

عبدالله بن اسيداورهمل بن ما لك كاقل:

. ما لک بن اعین انجینی راوی ہے کہ عبداللہ بن ویاس نے جس نے محمد بن شار بن یا سرکونل کیا تھا۔ قا خلان حسین رہنجن می مقار کو چند آ دمیوں کے نام بتا دیے جن می عبداللہ بن اسید بن التر ل انجنی (از حرقه ) مالک بن البیر البدى اور حمل بن مالک الحار لي تقے مخذار نے اپنے مرداروں میں سے ابو بمز مالک بن عمر دائبد کی کوان کی گرفتاری کے لیے بھیجا بیلاگ قادسیہ میں تھے۔ اس نے انہیں جا کر پکڑ لیا۔ اورعشاء کے وقت مختار کے باس لے آیا۔ مختار نے ان سے کہا اے انڈ اور اس کے رسول مُرکھا اس کی كتاب اوراً ل رمول ك دعمن من اين فل يُحتط كهال مين؟ مير ب بإس أثين اؤتم في الشخص كولِّ كيا- جس برنماز شن درود بھیجے کاتم کو حکم ویا گیا تھا۔انہوں نے کیا ہم اے نالیند کرتے تھے۔آ ہم برا حیان کرس اور ہمیں چیوڑ وس بیٹارنے کہاتم نے ی مُرْقِع کے نواے براحیان نہیں کیا۔اس برتم کورم ندآیا۔اے تم نے سراب ندہونے دیا۔ ما لك بن النير البدى كاانجام:

مٹارنے بدی ہے کہا تو نے ان کی ٹو لی ا تاری تھی۔عبداللہ بن کاٹل نے کہا جی باں بک و ڈٹخس ہے۔ مخار نے تھم دیا کداس کے دونوں ہاتھ یا وُل قطع کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تا کہ بدای طرح تڑے تڑے کر جان دے دے چنا نجدا سختم پڑگل کیا گیا۔اوراس لمرح خون نکلتے فکتے وہ مرگیا۔ جود واور تھان میں سے عیداللہ انجنی کوعیداللہ بن کائل نے قبل کردیا۔ اور حمل بن مالک الحار لی کوسعد ین ابی سعدانتھی نے قبل کر دیا۔

زيدين ما لك اورعمران بن خالد كأقل:

بوسعید انعیقل راوی ہے کہ گئی قا تھان حسین جی پی می این چی آرکوسر انھی نے دیا۔ مختار نے عبد امندین کا ٹی کوان ک کرفتار ک کے بے بھی ہم اس کے ہم اور واٹ ہوئے سدتی ضبیعہ ہے گذرااوران میں ہے اس نے زیادین مالک وگر فیار کرنے کی بخیر کی طرف آیا۔ اوران میں ے تمران بن خالد کو گرفآر کیا۔ مجراس نے مجھے اپنے چند ساتھیوں کے بمراہ جود ، بہ کہلاتے تتے تمرامیں ایک مکان کی طرف بیجاجس میں عبدالرحمٰن بن الی خشکارۃ الیکلی اورغیدانند بن قبیں الخوال فی تقے۔ہم آئیں میٹار کے پاس لے آئے اس نے کہا ہے نیک بندوں اور جنت کے نو جوانوں کے مردار کے قاتلوا آئ اللہ تم ہے بدلہ لے گا۔ آئ تمہرے یاس ایک تعمم منوں دن لے کرآئی ہے۔ان لوگوں نے اس کئم مرجمی قبضہ کماتھا۔ جوشین جائزے کے ساتھ تھی۔ متنار نے تھم د ، کہ مر ہازارانہیں قبل کرویا عائے۔اس تھم کے مطابق و قبل کردیئے گئے۔ یکل جارہوئے۔ عبدالله اورعبدالرجمان كاقل:

حمید ، ن مسلم بیان کرتا ہے کہ مائب بن مالک الاشعری مختار کا رسالہ لے کرہم برآ گیا میں عبدالقیس کی طرف بی گا دعبداللہ اورعبدالرحمان صلحب کے ہے بھی میرے چھے ہی بھا گے سائب بن ما لک الاشع کی ان دونوں کے گرفتار کرنے میں مصروف ہوگیا۔ اوراس طرح مجھے بھا گئے کا موقع مل گیا۔ وو دونوں پکڑ لے گئے۔اور سائب آمیں لے کرعبداللہ بن ویب بن عمر واثنی ہمدُان کے چیرے بھائی کے مکان پر بنی عبدے ہو کر آیا۔اوراے بھی پکڑ کرمٹار کے پاس لایا۔مٹارنے ان کے تق کا حکم وے دیا۔اورانیس بھی سر بازار آتل کردیا گیا۔ بہتمن ہوئے۔ حمید بن سلم نے اپنے بھاگ کر 🗟 جانے پر دوشع بھی کے ۔موئیٰ بن عام العدویٰ ( ازجہد

عثان بن خالداورابواساء بشركاقل:

عبدامتدین کامل کومٹان این خالداین اسیدالا بھائی ( ازجہنبہ )اورایوا سا دبشر این سوط القابضی گوگر فی رکرنے کے لیے بھیجا۔ بیرونوں مسین جائٹنے کے قل میں موجود تھے۔اورعبدالرحیان بن عقبل بن اٹی طالب جائٹنے کے قبل کرنے میں شریک تھے۔اوران کے اسلحہ اور لباس بربھی انہوں نے قینبے کرلیا تھا عبداللہ بن کامل نے عصر کے وقت بنی وہمان کی محد کو گھیر لیا۔ اور کہاا گروٹیان بن خالد کر مز الد ہمانی میرے یاس ندلایا گیا۔ تو آ فرینش عالم ہے لے کر قیامت تک جینے گناہ بڑے دیمان نے کیے ہیں۔ان سب کا وہال مجھ پر یزے اگر میں ان سب کی گرون نہ ماروں ہم نے کہا۔ آ ب ہمیں مہلت دیتے۔ ہم اے تلاش کرتے ہیں۔ ہم مب رمالہ کے ہمراہ . اس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ہم نے ان دونو ل کواجا طے میں پیچا ہوا پایا۔ یہ بڑ سرے بھاگ جانا جا ہے تھے۔ یہ دونو ل عہدا مقد ن کال کے پاس لائے گئے۔ اس نے اُٹین دکھ کر کہا۔ خدا کاشکرے کہ اس نے موشین کو جنگ سے بچالیا۔ اگریہ ابواسا واس کے مراہ نہ ماتا تو ہم اس کی تلاش میں اس کے مکان جاتے ۔ ہیر حال خدا کاشکرے ۔ اس نے تجھ کو ہمارے قیفے میں دے ویا۔

بہانتیں لے کرروانہ ہوا۔ اور جب جعد کے کؤئمل کے مقام برآیا ان دونوں کی گردن مار دی اور مختارے آ کران کا واقعہ بیان کیا۔ مختار نے اے تھم دیا کہ دالی جا دُاوران کی لاشوں کوجلا ڈاکو۔ جب تک لاش جل نہ جائے یہ دُن نہ ہونے یا تمیں۔ أثى بعداني زعثان الجبني كام شاكلها\_

### رن طری جدید جارم. هسالال خولی بن مزیدالاصحی کاقتل:

ر من بر بید ما مند می باشد می اگذاری کر سکتی اداری و با بید کانوال کو فران برد بیا لگی کی تروز رک سے بدید بوده مند بیر برد میں مند میں مندور کانواز کو بالد بیان کانواز کانواز کی باز برد بیان کی کانواز برجید معاقبات اور ایروز کانواز کی برگر کر بیروز کی کانواز کی بید کانواز کی بید کانواز کی کانواز باز کانواز کی کانواز بید برد بازی کانواز کی کانواز کانواز کی کانواز کانواز کی کانواز کی کانواز کانواز کی کانواز کی کانواز کی کانواز کانواز کی کانواز کی کانواز کانو

ر من اس کا بوری محیوف بنت ما لک بن نهار من عقر ب حضر موت کی رہنے والی تھی۔جس وقت سے بید حسین جیونو کا سرادیا تھا۔ وہ مل سراج

### اس کی دشمن ہوگئ تھی۔ مختار ثقفیٰ کا ابن سعد کے قبل کا ارادہ:

ایک دن مختار نے اپنے جیسوں ہے کہا۔ کل شل ایے گفتی کو گل کردن گا۔ جس کے پاول بڑے جس کی آتھیں گڑی ہوئی اور مینو پر انجری ہوئی ہیں۔ اس کے گل سے تمام موسون اور طائکہ عمر میں خرش ہوں گے۔

هجم بن الاسروق الى الدقت كان كم ياس بيفا الله السروية الكه الكري كران كران كرون المشاعرة المي بيدا اما و كسروي هم و باسده بن المؤدلة المساعرة المواسسة المي ينطيط المواسسة الميان المائة الموارد المواسسة المواسسة المواسسة ا و و الدورود كران المؤدلة المواسسة المواسة المواسسة المواسسة المواسسة المواسسة المواسسة المواسسة المواسسة

مویان سے اس کے پاریا آئر جائی کی بیدادہ میان کا بیداری مدسے کیا الله توجارے پانے کہاں کی 17 کے 17 کے فرد سکر مورہ اداوان اور برد جائی کے بعد وہ کیکر ہے میں اقدیان عمل کے مثل ہے اپنے قرد دی گئے انداق اندیشری دوگوں کے ساتھ تہاہے بھر کھاکی اور تعلیم بھر کھاکی انتخاب کا ادارہ اور اندازہ میں اندیشری جو دیک حوالے کا اندازہ کے دور سے سب سے زیر وہ تھر ورکن میں میں کا کہا ان ناحت

عمر و مان معد منے عوالفہ من جدو ہے کہا کہ تصحیح کا باطق جانب ہے اپنے تحقق قرف ہے۔ آپ مہر بانی فرز مرکز اس سے میر سے لیامان حاصل مجھے عومی امان عام الجالات عمر اس واقتصافی ما وقع بیان کرتا ہے۔ کہ من نے اس وحدۃ امان کو قود و مکاما ہے۔ ''سب آریل ہے: بهم الثدارحن الرحيم

'' روه امان اکار مان این مید کی جائید سعدی این داکل کے لیے کامل جاتا ہے۔ تبدیاری جان میں سر مال اگزار الله باد اداوا دکا الله یک جائی ہے۔ تبدیا ہے مالا کا الله کی سے اس الت تک کر کئی موافد دکھی کیا جائے کا و جدید تک تم اساساط کا کہا کا اس کر اسکے عالم اللہ کی مداور دیں گئے ہے مالان این المارائے علی مالی کا مداور میں کا براکو کے علیمان اللہ بیت ادارہ اور کئی فی اور اس کے جارے کیا جائے کی جائی ہے۔ کہ دو اور مان صدر سے اتھ کو کی ا

سائب من ، مک اهر برن می علیم الشان شدا داده میدانشد با شده این می به برخیابه بین غیز محارث است به سیکه برد واژن کیا که دواس امان کوفر و من سعد کے لیے اینا کر سے گا۔ ایک فیادا قصد دونما بوریخ است کیا کہ میں انشاد کوس مید پر شاہد کرج ہوں۔ ادراس کی شمارت بالکلی کافی ہے۔

الدِ جعفر کور رئا گیا کہا کرتے تھے کہ مثلات نے عروی میں سے جھودہ وامان کیا تقا۔ اور اس بھی بیا مشٹما دی گئی۔ کہ ان حدث حدثا اس سے اس کی مراوثر وی ان کی گئی۔ عمر وی سعد کا گل:

جب موبان گرون معد کے پان آیا یہ یا ای ان اے پیچ کھرے دوانہ توکر مین تامام گلانے کہ اس نے اپنے والی شمی کہا کہ کہتر ہے ہے کہ کہا ہے بھا کہا کا چاہدات کی خال ہے وہ بھا کہ مدامہ کے کو کان آنا ہے کہا گانا آنا ہے اپنے علام اپنے کا کہ اور انسان ہے کان کہ کار کے بھی دوہ امال کو کرونا ہی اور اپنے بھی آئی کر جانا ہے ہے۔ فعلی کی کہتے ہے اس اور کو کچھوٹر کے بھی اس کے ہے کہ وائیں بائی ہے۔ اور تکار کو اپنے فائے کو کی موقع ہے دری۔ س مقرور کی کم کے کھوٹر تھا ہے تھا گانا آنے۔

فن آر موضوم ہوا۔ کہ شور دی سعد اپنیہ خاص ہے چاہا گیا ہے۔ مقار نے کیا دو ہائی سکا اس کی گردن میں اسکان ڈیٹر پوئی ہے۔ کہ اگر دو دیا گونا کی چاہیے تھا کہ میں مکار کہ کی محافظ کے ایک اسکان کے بالے کہ بھارات کے لیے کہ مجاولا کو آئیا ہاس اس سے کہا کہ میر شرقع کو بالے کہا ہے جائے اور افغان اس کا بھاری کا میں کا مجارف کے اور اسے تھارے اس کا کا مزام کردیا سے اس کا موجل کر کا چاہیے کہ اور افغان کی جائی کے اس اور استان کا رک ساتھ کا ال دیا۔ تھا میں بائر کا در مان کا موجل کے اس کا موجل کا موجل کے اس کا بداور اس کا موجل کا اسکان کے اس کا موجل کا موجل

تی کارنے تم زن معر کے بیشے خصوص تاہر ہے جا ان وقت اس کے پان چیانات پر چیانا پیانے بند ہو کیاں ہے۔ اس نے انا خدانا الدید الامون پر مطالبہ الدیان کیا ہو اس کے بعد انداز کیا تھو ان کے بات کے انداز کر زندہ مگل درہ کے مال ک اے کی کی کرانے اسرائ کا مرکی اس کے باپ کے مرکے ہاں دکھ ایک کے انکار کے ان کا بیٹری تاہی کے مثمی اور میٹی میں ا تعمین وقت کا فوق کی اگر چید براہم تھی اور تکلید کے انداز کی کے انداز کا بیٹری کے انداز کے بیٹری کے ان انگیری کا معادل شکل میں مشاکلہ کے دیدائی میں انداز کے انداز کے انداز کی بیٹری کے انداز کی اس انگیری کا میں وہ میں میں میں شد آ ہے اپ کا مرتب کہا۔ ان وہ کا گیا کہ سکار نمان کی سرمیانی میں میں تران اوا کی ادفیق میں مائل وہ ان کے انجد کی انگلے ہے کہا کہ کیچا اور ان کے انکار کا کا مائل اسکان کی مائل میں اور اوالی ہے نے انٹار دکو وہ میں مسئل کی آئے ہے۔ وہ اور انقراق کی اور ان پر پائے میں ان انسان کی ہی اس کی ہا کہ اسلام میں ک میں وہ اور کا کہ میں انگلے ہے کہ ان کی کہا گیا ہے کہ کہا کہ ان کہ ان کا میں کا میں کہا ہے کہ کہا ہے کہ ان کہ ان کہا گیا ہے۔ بور کے کا کم میں انگلے ہے کہا ہے گیا ہے کہ کہا گیا ہے گیا ہے کہ انسان کی کہا کہ کہا گیا ہے۔ کہ وہ تا کہ ہے کہا جمارت کے انسان کم انسان کے جائے ہے۔

یج نے آبات کی وادکھ اور جب یکو نے آباوہ وقال سے اوق قال نے اس در بات کیا کیام میدی سے بھے۔ ان سے کیا بات چہ جو کی بچے نے ماراد افقہ طالب است منت کی تال نے کمروی سعدادوال کے بیٹے کو آن کر کے ان کے ذکر و العدود وقتص کے باقتہ کھرتن الحقید کے بال بچی رہے واقع انتہاں کھا

"ئېما شاراتي داره جمال على دى تاقى دى تاقى كەن ئې تاقى بىدى ئې ئائىپ ئەن ياقىلىدە ئىگايا ئەت الىلام مىلىي ايدا الىدى قىلىت خاصلەت دەك كەن ئىلدى دەك كەن ئىلدى ئىلدى ئىلدى ئىلدى ئىلدى ئەن ئىلدى ئىلدى ئەن ئىلدى ئىلدى ئەن ئىلدى ئىلدى ئەن ئىلدى 
تحكيم بن طفيل الطائي كي كرفقاري:

عن نے میداند میں کا کرائیگیم بور شخص الطاقی اُسسی کا گرفتاری کے لیے جمیعا اس نے حقل کر دیا جس مہاس بری میں ویڈ اس کر موجد کیا تقد اور حضرت شمین ویٹائٹ کے براہ اتقا ۔ بریکا کرنا تقد کہ برواز جران کے پانچاہے بیں اُٹا تھا۔ بگر شمین ویٹائٹ کمان سے کو فی خور متداد

عمالت زن کل نے جا کرے بھا کہ اور 19 مال کے ہیں کے بلے اور اس کی گھروا سے ہدی ان حاقم بھٹھ کے ہیں اس کی فروروں کا کلک وہاں کے بائد سے شکل الک سے علاق کر کے ہدی ہوئی اٹھی اور ان حقیق بھٹر کی بھران کے جانوان میں جال اس کا سعائش کی اس کے بائد کی اس کے بدیدہ کے بھٹری کر مکمان ہوئی واقع کا جاتا ہیں۔ مدی چانجٹ کیا بھی ان کے ہی آ جزیرے مہدائش کیا خل کے سے بچڑ ہے ان ہے ہدی چانچھ کار کی کر فروروں کا میں کا

اس ہے بہتے یہ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ کہ سمجھ کے احاطہ کی جنگ بیں جولوگ قید ہوئے ان میں سے کئی کے متعلق عد کی جوئز نے بخارے سفارش کی اور محض اس کی سفارش ہران کو چھوڑ دیا گیا۔ مگر وہ سب ایسے لوگ تھے۔ جن کے متعلق نسین جی تنزیوا فی بہت حسین جوزتہ کے قل میں شرکت کی کو ڈی بات نہیں کی گئی شیول نے اپن کامل ہے کہا جمیں مدخوف ہے۔ کدامیراس خبیث کے معمق عدی بوڈنة کی سفارش قبول کرلیں گے۔ حالا نکداس کے جرم ہے آ پ بخو بی واقف ہیں۔ بہتر ہے کہ ہم ہی اسے آن کردیں ائن كال ن البين اب زت دروى بب يعتر يمن كمان بينية البول في يمكوس كم مثلين بنرى بوكي تين -ايك جدالات ند بناكر عزاكيداود كباكدتوني الدين كي يايين كي كيزاء الارب تقديم تيري أنحقول كرسامن تيري زندگي عن تيرال س الارت ہیں۔ بنا نموانیوں نے اے بالکل پر ہند کر دیا۔ پھراس ہے کہا تو نے حسین بڑائٹ کوایئے تیرکا نشانہ بنایا تھا۔اورتو کہ کرتا ہے کہ تیرا تیمان کے ہانجاہے ہے لگ گیا تھا۔اوراس ہے مین جائزہ کوکو کی گزند ٹیس پیٹیا۔ بخداہم بھی تیم ہے ای طرح تیم مارتے ہیں۔کد وہ تیرے جم کوند لگے۔ اور اگر چانبول نے اس کے صرف ایک تیم مارا گرای ش سے بہت سے پیکان فکل کراے آ گے اور وہ مر میا۔ایک بینی شاہد بیان کرتا ہے۔ کہ پرکاٹوں کی کثرت سے وہ کی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عدى بن حاتم كى سفارش:

اب مدی بن حاتم بین تواند مختار کے پاس آیا۔ مخار نے اے اپنے پاس بٹھایا۔ مدی بین تواند نے اپنے آنے کی غرض بیان کی مختار نے کہا اے ابوظریف تم قاتلان حسین کی بھی سفادش کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا اس برجبوٹا الزام لگایا گیا ہے مثار نے کہا تو ہم ا ہے چھوڑ ویں عے۔ ابھی یہ گفتگوختم ہو کی تھی کہ این کا ل بھی آ گیا۔ مثار نے یو چھااس کے ساتھ کیا کیا۔ این کا ل نے کہا۔ شیعول نے اسے قبل کر والا بر مخار نے کہا۔ میرے پاس لائے بغیر تونے کیوں اس قدر جلدائے قبل کر دیا۔ (حالا ککہ واقعہ بیتھا اگر این کا ل ا ہے تل ندکرو بتا۔ تو یہ بات مخار کو بھلی معلوم ند ہوتی ) و مجھو یہ عدی بھٹھ اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں۔ اور میاس بات کے اہل ہں کہان کی سفارش تبول کی جائے این کامل نے کہا ٹیں مجبورتھا۔ شیعوں نے نہانا۔ حضرت عدى بن حاتم بن شنة كى ابن كامل سے نارانسكى:

یدی بڑینئے نے اس ہے کیا: اے دشمن خدا! تو حبوث بولتا ہے۔ تجے یہ گمان تھا۔ کہ وہ شخص جو تھے ہے بہتر ہے۔ وہ اس معالم میں میری سفارش قبول کرے گا۔اس لیے میرے آنے سے پہلے تو نے اس کا کام تمام کردیا۔اس کے مفاو واورکوئی فخرو تھے نہ تھا۔ این کال عدی بڑلٹنہ کو گالیاں دینا جا بتا تھا۔ گرمخارنے فوراً اپنی انگی اپنے مند پر رکے کراے خاموش رہنے کی ہدایت کردی۔ عدی بہاٹی مثارے خوش ہوکراوراین کالل ہے نا راض ہوکر مثار کے گئی ہے جاتا آبا۔این کالل کی قوم میں ہے جس مختص ہے ساما۔ ای ہےاین کامل کی شکامت کرتا۔ مرة بن منقذ كا فرار:

قارنے این کال کوملی بن الحسین جینیا کے قاتل م ق بن مطلا بن العمان العدی (از قبیله عبدالقیس) کی گرفتاری کے لیے میں۔ یہ ایک نما درآ وی تھا۔ این کاٹل نے اس کے مکان کو گھیر لیا۔ یہ نیز و لے کرتیز روگھوڑے برسوار مقد بلہ کے لیے ٹکا۔اوراس ١٩٠٩ ايرموادية لأن شيادت ميادت و قالمن مسين والأوكانيام

ے میداندہ میں دنیا ایش کی کے بند دارا۔ جمہ ہے وہ کہ چار کر نیز دے اے کی گزائد ندیکایا۔ انٹائاک کے خواندے اس براا کے کردوانے یا کمی ابقد سرد کا کہا اس کم شام ابقہ میں از کی گرگھزا اس تیزی ساسے لمباد اکر میاسے نہا میکاود درصوب سے باطال کے بعد اس کا باقد کیا بھوکیا۔

ووصف ہے جاملا ان سے بعد ان وہ اور بیاد ہوئے۔ زید بران رقاد کا انجام: نیز عمرانڈر انٹر انٹر کرکی کر کی جب کے زید میں (5 اوکر کر قرار کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ کہا کرنا تھا۔ کہ میں نے حسین اٹرانڈٹ

جیون ای است میان در است به براها داده سند می دود دو تا دارد داده این است میشد. سان میان آن در میدانشد می میشد کاشتر ساز می از در این می است می داد کاشتر باد که دو اندر در این می این کم علم ساز این می هم حرجه مرارد بیزون شرعه میدانشد آنتوی که داش کمیار به یکی این کار حدام به این آن است کار کمه کمی می میدم کرد بارد این هم شرعه میزانشد می میدانشد کمیارد کردگی گیا تا این امار می کمی ایک اندر نمی و میداندی کار ا

مندم آرماید از هما برختا با بدور مین دونتی که یک کارگیا یا قداری فرزی است که یک اودهمی توسلدی کار کم آل هم الندی خواند مین کارگرایا مین از مین فرود کارگی کارگرایی مین نے میدود میں ترود و کارگرایی

الماريخ كالمارك المعدن في الإنها من المعدن المساحد المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساحدة المساح من من من كالماركية على من الماركية المساحدة 
جی بین برخ بی مصارت کیا یک میشود روی کا والاد کا کام با بدانی با ارتحاط الدین سے میں مصافحت المساور الدین سے بیٹ بی کام کرم کارگری کار بد جب سرفارت کے سب بیٹس اس کار کارواری کے اس کار کارواری کے اس اس قتال کیا میں ہے ہے بہتر میں ابوائد کیا میں اس کارواری کیا ہے کہا ہے جائے کارواری کرمی کارواری کارواری کارواری کارواری ک دیران سے بیٹھ سے کرمی آروی کی اور کی قدر میں کارواری سے کارک ساتھ فیکنا کیا کاروائٹ قت تو کار شاکل کارواری میں کیا اے کافروفا بڑا گرمیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ۔ تو تم کو معلوم ہو جاتا۔ کہ ش اس وقت تکما اور پر دل نہیں ہوں۔ یہ میری عین خوشی ہوتی اً مریل تمہارے علاوہ کی اور کے ہاتھ ہے مارا جاتا۔ کیونگ شن تم کو بدترین خلائق سجھتا ہوں۔ کاش!اس وقت تعوار میرے ہاتھ ہیں ہوتی ۔ کہ میں تھوڑی در تمہارا مقابلہ کرتا۔ اس کے بعد اس نے این کال کی آ کھ پر ٹمانچہ بارااین کال ہنا۔ اور اے اپنے ہاتھ ہے پکڑ کر کئے لگا۔ کد پیشخص کہتا ہے کہ اس نے آل مجھ کوڈی کیا ہے اور ان پر غیز ہازی کی ہے اب اس کے بارے میں آ ہے تھ مخارنے کہا نیزے لاؤ۔ نیزے لائے گئے۔ مخارنے تھم دیا۔ کہ نیزوں ہے اس کا کام تمام کردو۔ اس تھم کی تقبیل کردی گئی۔ ہیاط بن الی زرعه اورعبدالرحمان بن عثان کاتل:

مخارے طرفدارابو زرعہ بن مسعود کے بیٹوں کے مکان کے پاس سے گذررہے تھے۔انہوں نے مکان پر سے ان کے تیر مارے ان لوگوں نے مکان میں تھس کر ہیالہ بن افیا زرعہ التھی اور عبدالرحمان بن عثمان بن افیا زرعه التھی سوتل کر دیا۔ البیة عبدالملک بن الی زرعه مر برزخم کھا کران کی گرفت ہے نکل گیا۔اور بھا گیا ہوا مخارکے پاس آیا۔ مخارفے اپنی بیوی ام ٹابت سمرو بن جند ہے ک یوتی سے اس کے بڑی یا تدھنے کو کہا اور پھرا سے اپنے پاس بلایا۔ اور کہا اس میں میرا کیا تصور ہے تم نے ان پرتیراندازی کی اور اس طرح انہیں جوش انتقام آ عما۔ محد بن الاضعث كافرار:

محرین الاقعت بن قیس اهت کے گاؤں میں جو قادسے پہلوش داقع تھا۔ مقیم تھا۔ مخار نے جوشب ساون الکری کوس آ دمیوں کے ہمراہ اس کی حماش میں روانہ کیا۔اور کہا گئم اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ سپروشکار میں مزے اڑا رہا ہوگا۔ یا کس جگہ کھڑا ہو گا- یا خوف کی حالت میں جنگرز ما ہوگا۔ یا کسی جنگہ چھیا ہوگا۔ اگر ہو تکے تو اس کا سر لے آؤ۔ حوشب اس کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں انٹی کرائ نے اس کے قعر کو گھیرلیا۔ گریدال محاصرے سے بہلے ہی اسے قعرے نکل کرمصیب بن الزبیر جوہڑنے یاس جار گہا تھا۔ حوشب بي جمتار باكده قصر ش ب جب اس كي فوج قصر ش داخل بوئي تو أمين اس كے نكل جانے كا حال معلوم بوا۔ ير فيار ك یاس وائیں مطے آئے۔ مختار نے اس کے مکان کومنیدم کراویا۔ اوراس کے چونے اورایت سے جرین عدی الکتری کا مکان تقیر کرایا ہے زیاد بن سمیہ نے متبدم کر دیا تھا۔ ى بن مخربتها لعيدى:

شی بن خربته العبدی سلیمان بن صرد کے ساتھ میں الورہ کی جنگ میں شریک ہوا بجر کروہ توامین میں ہے جولوگ کی کر کوفہ والبِّس آئے بیان کے عمراه کوف آیا۔ اس وقت مخارقید تھا۔ اب بیکو فے ای ش رہا۔ جب مخارقیدے آزاد ہوا۔ تو اس نے پوشیدہ لور براس کی بیت کی۔ مخارنے اس سے کہا۔ کرتم انسے شریعرہ ویاؤ۔اور میرے لیے چکے چکے دعوت دو۔ اس نے بعرو آ کر مخار کے لیتح مکٹر دیا گی اس کاقوم کے کچھوٹوں نے اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس کی وقوت تبول کر لی۔

نیٰ بن مخربتهالعبدی کاخروج:

روس میں منتقب کے ساتھ کا ہے۔ اور دوگی ان کے عقابی آ گرفتمہ گئے۔ وہ دنے دورات کے ہام کی کے ہم اور نے دورات کے ہ کمر سے رور کی من الہم اور دورات پر کھرے اور فود مہادویاں سے بیٹ کر تھا ہی کا ساتھ سے ہوتا ہوا گا آ کہ گئے کے و دورات سے کیا ہے ہوئے کہ سی کا کہ سیکس کی گئے کہ فروٹ کے ہم کی کمر فراند اس کے بھاری کے اور ان انقد مہادوں اور وہا ہے بھر بالے کہتا ہے کہ وہا ہے کہ مورات کی جون سے پیچھ کم باراد وار اندر میں اور کھر کھرائے کے مال کے اس کے کا کی ساتھ کی است کی کی میں کہتے ہوئے۔ مواج کھر کھر کے کہت کے عوارت ایک مجاون سے پیچھ کم باراد وار کا کہ دیسکیریکا اور اندر فرق کم مجاون مجھر کہتے کہ

س این به باید سک درج سر کابر مواری قدمی می انتها که سک باس آنمیاس نے دورو سکیاد تُحواد کابر دورات نیا این براسل معامل بار جیلی می برخش در رامی دادگی نگار سال باز مادی باز سال برای باز این که با آن بار سال می انتها و این مو سال جه برخی و برخت برخی موادد این مواد از این از مواد برای باز این مواد برای می این مواد برای سال می انتها و م می ادار این می سال می تود از میدان می این مواد این مواد از این مواد

عبا دورتین به جده براین کورتیات که باس چارت قبل نے ان کوب جدالنسن کی طرف دواند کیا کہ تھی تو کی کی مست سے اور مواد عرب سے سان کے مقابلہ برآ بیادہ جنگ شرورنگ ہوئی۔ زیادی مورانھر کا کھی کا قابل سے احتماع :

زياد بن عمر والعثمي قباع كياس آيا جواس وقت مجد هي منبر بر جيفها جواتها - بدائي محورث برسواد على مجد هن جلا آيا-

ن رخ همری جد چه رم حداق ۱۳۱۲ ایم حادیث نات ۴۵۲ ایم حادیث نات ۴۵ تا مین مین میز و کالبی م

اوراس نے تاع ہے کیا کہ باتو تم اپنے رسالہ کو جارے بھائیوں کے مقابلہ ہے بٹالو۔ ورنہ بم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ قب ٹ ا حنت بن قیس اور عمر و بن عبدالرتهان المحووی کو پیجیات تا کہ پہلوگول شی کرادیں۔ بید دؤوں عبدالقیس کے بیاس آئے۔ احنت ن بی بکراز داورتما ملوگوں ہے موال کیا۔ کہ کیاتم این الزبیر ٹیسٹا کی بیت پر قائم میں ہو۔انہوں نے کہا ہم قائم ہیں۔گرہم اپنے اش

برادری کا سرتھ چھوڑنیں سکتے۔احف نے کہاتم ان سے علیجہ وہ دواؤ۔ای شرط برائیں امان دی حاتی ہے۔ کہ دوائ شبر میں فتنہ و فساد ہریانہ کریں ۔اوریہاں ہے جہاں جاہیں چلے جا کیں۔ مْنَىٰ بن نُخر بتدالعبدي كي مراجعت:

ما یک بن اسمع اور زیاد بن عمروایتے اور مربر آور د وطرفداروں کے ساتھ ڈٹی کے پاس آئے اس سے اوراس کے دوستوں

ے کہا کہ ہم تمہارے مقصد میں شریک رائے میں این گرش نے بکراوراز دکوئی پشت ڈال دیا۔ م داور قیس قباع کے باس آ گئے شخی اے معدودے چند آ دمیوں کے ساتھ کو فدیش مختار کے باس جارا آیا۔

یں جنگ میں سویدین رناب الشنی اور عقبہ بن عشیرالشنی مارے گئے ایک حمیمی نے ان دونوں حمیمی نے ان دونوں کوتل کیا تھا۔ پچر ہتمیں بھی مارا گیا۔ تو عقیمہ بن عثیرہ کا بھائی اس کا خون کی گیا اور کہنے لگا کہ بس اپنے بھائی کا بدلہ لے رہا ہوں۔

مخارثقفی کی مسمع اور زیاد بن عمر وکودعوت: تی نے کوفہ جا کر مختارے اپنی ساری سرگزشت بیان کی اور کہا کہ ما لگ بن مسمع اور زیاد بن عمر دمیرے یاس آئے اور

میری بھروے روا گی تک اندونوں نے میری حفاظت کی اس بات سے بات سے مخار کے دل میں انہیں ملانے کا لا کی پیدا ہوا۔ اوراس نے ان کوایک خطالکھا جس بٹس تح برتھاتم میری وعوت کوقیول کرو۔اورمیری اطاعت کرو۔ دنیا بیس جوتم جا ہو گےتم کوویا حائے گا۔اور جنت کا تمہارے لیے میں ضامن ہوں۔اس خط کے موصول ہونے کے بعد ما لک نے زیاد سے کہا اے ابومغیرہ مخار دین و دنیاتم کووے رہاہے۔ زیاد نے ندا قاج اب ویا۔اے ابوضان میں تو وعدہ پراڑتائیں۔ جو مجھے درہم دے گا اس کے ہمراہ

مِتَّارِثَقَفَى كااحنف كے نام <u>خط</u>:

بنارنے احف ادراس کے دوم ہے ساتھیوں کو یہ خطالکھا''السلام علیم بنی معتراور ربیعہ کا برا ہوا احف اپنی قوم کواس طرح دوزخ کی طرف لے جاریا ہے کہ وہاں ہے والیتی ممکن تی تیں ۔ تقدیر کوش پدل نہیں سکتا مجھے معلوم ہواے کہ مجھے کذا سرکتے ہو۔ مجھ ہے پہلے انبیا وکو بھی اس طرح جنٹا یا گیا ہے۔اور ٹس ان ٹس ہے اکثر ہے اچھانیں ہوں۔اس ہے اگر مجھے کا ذ ب مجھا گیا ۔ تو

شعهی اوراحف بن قیس کی گفتگو: عمی کہتا ہے میں بھرہ آیا۔ اور ایک جلسہ میں شریک ہوا جس میں احف بن قیس بھی تھا۔ حاضر بن مجلس میں ہے ایک لخص نے مجھے دریافت کیا بین نے کیا کوفہ کا ماشندہ ہوں اس نے کہاتم تارے موالی ہو۔ میں نے کہا کیونکر اس نے کہ ہم نے تم

کوفتار کے ستھیوں ہے جوتمہارے غلام ہیں۔ بحالیا۔ بیٹی نے کہاتم جانتے ہو۔ کہ ہمارے اور تمہارے متعلق ہمدان کے فیٹ

تاريخ هبري جلد چهارم احسا و ل

کیا کہ ے۔ احف نے بوجھا کیا۔ میں نے اس کے بیاشعاد سائے۔ کیاتم اس بات پرفخر کرتے ہو۔ کہتم نے غلاموں کوتش کیا ہے۔اورایک مرتبہ آل اول کو فلت دی۔اورتم ال بات پر فخر کرتے ہوتو یہ بھی یاد کرو۔ کہ جنگ جمل میں ہم نے تمہار ۔

## احنف بن قيس كا خط بنام مختار ثقفي :

بہ کن کرا حنت نارانس ہوا اس نے اپنے غلام کو خط لانے کا حکم دیا۔ غلام ایک خط لایا۔ جس میں مرقوم تھا. ہم اللہ الرتس الرحيم! بياخط احنت بن قيس كى جانب تكلياجا تا ہے۔ اما يعد اربيعدا ورمعتر بلاك بونے والے جيں كيونداس طرح دوزخ كى روز لے باریاے کہ وہاں ہے والبی ممکن نبیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھے کو جموٹا کتے ہو۔ مجھ ہے بہلے بہت ہے انبہا و کو جبوٹا کہا گ ے۔اور میں ان سے بہتر نہیں ہوں۔احف نے کہا بتاؤ مخارتم میں سے سے اہم میں سے ہے۔

مسكين بن عام بن انف بن ثرج كان ثرو بن حدل بحي مخار عالرا جواتحا۔ جب سب كوشكت جو كى تو يوفر بن عمير بن

عطارد کے ہاس آ ڈر بیمان جلا گیا۔ ابن زبير بنيسة كلّ كامنصوبه:

اس مند میں مختار نے ایک فوج یدیداس فوض ہے روانہ کی کہ روحوکہ ہے این ذیعے جیسیّا کوتی کروے۔ حالا تکداس نے ابن نہ پر بینے پر بیغا ہر کیا۔ کہ میں اس فوج کوآپ کی انداد کے لیے بھیجی رہا ہوں۔ تا کہ آپ اس کی مدوے اس فوج کا مقابلہ کریں۔ جو عبدالملك نے آب كے مقابله يرجيجى إورجووادى التركى مين آكرفروكش بولى تھى \_ بن مطيع كالصرومين قيام:

موی بن عام راوی ب که جب مختار نے این مطبح کو کوف نال دیا پیام و آگیا۔ اس نے فکست کھا کرا بن ذہیر بیسیا کے یاں جانا مناسب نہ سمجھا۔اوربصر وای بیل قیام مذہر ہوگیا۔این کے بعد تم بن عبدالرحن بن الحارث بن مشام بھی بھیر وآ عمل۔اور

### ب میددونول بصره پس رہے گئے۔ مخارتقفی کی این زبیر بناتی ہے اعانت طلی:

عمر کے بھر ہ آنے کی وجہ بیہ و فی کہ جب مختار نے کوف پر غلبہ عاصل کر لیا اور اس کی حکومت مضبوطی سے قائم ہوگئ آ اب تک شیعہ بھتے تھے۔ کہ بیا بن الحفید کے لیے دعوت دے رہا ہے اور اس کا مقصد اٹل بیت کے خون کا بدلہ بیا ہے۔ گراب اس نے ابن ز بیر جیسیدے چال چلی۔ اور انہیں تکھا جی نے جیسی آپ کی خیرخوائی کی اور آپ کے دعمن کے مقابلہ میں جوکوشش کی اے آپ جانے ہیں۔ آ ب نے خود قل مجھے بہت کچھ دیئے کا وعدہ کیا تھا۔ بشر طیکہ آ پ کی خیر خواجی میں کامیاب نابت ہوں میں نے جو محمد کیا تھا۔ وہ ہورا کیا گرآ یانے وعدہ کا ایفاء نہ کیا۔اب جو کچھٹی نے کیاے اسے آپ واقف ہیں۔اگرآ پ مجرمیرے ساتھ تعلقات قائم كرناحات بين تومين تيار ہوں۔

اس خط کے لکھنے ہے اس کا مقصد محض بی تھا کہ اپنے اقتدار کے بوری طرح قائم ہونے تک وہ این زبیر بیبینا کواپنی مخالفت ے بازر کھے اس کا روائی ہے اس نے شیعوں کو مطاقاً آگاہ نہیں کیا۔ اوراگر اتفاقہ طور براس کے متعلق کوئی بات انہیں معلوم بھی

ہوئی۔ تو انہوں نے اسے بادر کرنے سے قطعی اٹکار کر دیا۔ عمر بن عبدالرحمٰن كوكوف جائے كاحكم:

اس محظ کے موصول ہونے کے بعد این زمیر جیستانے جایا کہ معلوم کریں کہ آیا مخاصلے کرنا جاہتا ہے نیاز نا جا بتا ہے۔اس غرض سے انہوں نے عمر بن عبدالرحمان بن الحارث بن جشام المحو وی کو با اکر تھم ویا کہتم کوفہ جاؤے بم نے تم کوکوفہ کا والی مقرر کیا۔ اس نے کہا میں وہاں کیے جاؤں۔وہاں تو مخارنے قبضہ کر رکھا ہے۔ائن زیبر جی آئے کیا جاؤ و دیماری اطاعت وفر ہاں برواری کا پر ع ب ابن زبیر بی تان اے اخراجات سفر کے لیے تمیں جالیس بزار درہم دیے عمراب کوفیر وانہ ہوا۔

مقار كا جاسوى مكد عالمات إلى المارة وريافت كيا كدائن زير البيان غركوك قدرةم وي باس في كهاتي ہزاراور جالیس ہزار کے درمیان۔

زا ئدین قد امدا و دعمرین عبدالرتهان کی ملا قات:

مخارنے زائدین قدامہ کو بلایا اور کہا ہے ساتھ سر ہزار لے جاؤ۔ بیاس قم ہے دوگئ ہے جواین زپیر بڑسینا نے عمر کو کوفہ آئے کے لیے دی ہے۔اور محراش مرے جا کر ملوسافرین معیدین نمران الناعظی کو پانسونیز و بازشہمواروں کے ساتھ جوخودوزرو ے ملے ہوں۔اپنے ہمراہ لے جاؤ۔اور تمرے ہوکہ جس قدررہ پیتم کودیا گیاہے۔ بیان سے دو چندموجودے بمحتمین جاسے کہ تمهارا نقصان ہوا ہے لے اور واپس علم جاؤ۔اگروہ اتنا کئے پر داپس چلا جائے تو فبہا ور نہ رسالہ دکھا دینا۔اور کہر دینا کہ اس كے پہنے اى طرح رسالہ كے سود سے اور موجود إلى \_

عمرو بن عبدالرحمٰن كي مراجعت بصره:

زائد وبيرقم اور رساله كے کرتمرے ملتے روانہ بوا محراش اس سے ملاقات كى اور كہا بيروپه ياواوروا پس مليے جاؤ يرتمر نے كها جھے امير الموشين نے كوف كا والى مقرر كيا ہے۔ ان كے تكم كى بجا آورى ضرورى بن زائد و نے اب سالہ و كھايا۔ جے اس نے ا بیٹا ایک جانب کمین گا دیش متعین کرد کھاتھا۔اے دکھے کر عمر نے کہا اب میں مجبور ہوں۔ میں نے اینافرض یورا کہا اب وہ مجمد برکوئی الزام نیمل رکھ سکتے لائے۔ دور و پید چھے دیجیے ذاکہ و نے کہااگر مخار دوست نہ دیا تو وہ بھی پر قم تم کو نہ بھیجا ۔ عمر نے اس روپیے کو لے کر بھر ہ کا رخ کیا اور اب وہ اور این مطبع حارث بن عبداللہ الی رسید کی والایت میں بھر وہیں جمع ہوئے ابھی تک مثنی بن مخر بتدالعبد ی نے بھرہ ٹی وہ فتنہ پر یانہیں کیا تھا۔ جے ہم بیان کر چکے ہیں۔

مُنّارثقفي كي مصالحت كي يُحشّن:

ا پوخف راوی ہے کہ مختار کو معلوم ہوا۔ کہ شامی حمواتی کی جانب آ رہے ہیں۔ اس نے اراد و کیا۔ کہ پہلے ان سے نیٹ لینا جا ہے۔ محراس کے ساتھ اے یہ مجلی خوف ہوا کہ میاداشامی مغرب سے مجھ برآ جا کیں۔ اور مصعب بعرہ سے پائی قدی کریں اور اس بنا پراس نے ائن زیر جیستا ہے ملے کر کی اور اس کا مقصد صرف پیرتھا کہ وقت ٹال دیا جائے۔ اور پھران ہے بھی نیٹ ایا جائے گا۔اس وقت عبدالملک نے عبدالملک بن الحارث بن الحام بن العاص كوواد كى التركى ابن تير جي يوسي مقابلہ كے بين والعا مخارنے اب ابن زبیر انسائے سال چلی کھلے کرلی۔

## مْنَارْتْقَفِي كِي إِعَانت وَفِيجٍ كِي يَعْتِكُش:

ننی رنے ابن زبیر بیسی کو پیدالکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے آپ سے اڑنے کے لیے ایک فوج بھیجی ا الرأم الياندكرين تومين آب كي مدوك ليج الدادي فوج يجيج دون \_

ا بن زبیر بلیت نے اے نکھا کہ اگرتم میرے طبح ہوتو اس بھی کوئی تری ٹیس کہتم میرے پاس فوج میں اور وہاں میرے لیے بيت او . جب جميع معلوم ہو جائے گا كرتم نے ميري بيت كر لي ہے تو ش تمهاري اس بات كو يج منجول گا۔ اورتمهارے علاقہ يرا بن فوجیں روانٹنیں کرول گا۔ جوفوع تم میری امداد کے لیے بھیجنا جاتے ہو۔اے فوراً بھیج دو۔اوراے تھم دو۔ کہ دادی القریٰ میں عبدالملک کی فرستادہ فوج کے مقابلہ پر جا کراڑے۔والسلام شرحبیل بن ورس کی روانگی:

ننار نے شرخیل بن دری البمدانی کو بلایا۔اورائے تین ہزارفون کے ہمراہ جن میں تعداد غالب موالیوں کی تھی۔اورعرب صرف مات وتے ۔ مدینہ جانے کا تھم دیا۔ اور جارت کی کہ دینہ تینیج تل اپنی رسیدے مجھے مطلع کرنا۔ اس کے بعد میں آئندہ کے لیے تم کوہدایت جیجوں گا۔ مخاراصل میں میر جا بتا تھا۔ کہ جب میدینہ بنتی جائے۔ تواس فوج پر کی اور فخص کوا جی طرف سے سید ممالا ر مقرر کر کے بھیج وے اور شرحیل کو مکہ جانے کا تھم دے تا کہ بیدو ہاں جا کرائن زبیر جیسیا کا ماصر وکر لے اور لاے۔

عماس بن مبل کی روا تگی مدینه:

شرصیل کوفدے مدیندروانہ ہوا۔این ذہیر بھتا کو پیٹوف پیدا ہوا کہ مہادا مخار نے میرے ماتھ کوئی فریب کیا ہو۔اس لیے انہوں نے عباس بن کہل بن سعد کودو بڑار ٹوخ کے ساتھ مدیۃ بھیجا۔ اور جایت کی کہ فریوں کونفرے دلائے اور اس جماعت کونظر میں ر کھے اگر بیان کے مطبح وفرمان بردار ہوں آتو نجرور نہ کی حلہ نے ان سب کو تباہ کردے۔ عراق بھی آ گئے اور عہاس بن سبل رقیم میں این الورس ہے آ کرملا۔ این ورس نے اپنی فوج کی جنگی ترتیب کر دی تھی۔ مینے پرسلیمان بن قمیر الشوری البحد انی کو تنظیمن کیا قبااور ميسره كرعباس كوسلام كيا اورخودوه بإبياده بيدل سياه كساته ساته وتال رباقحا

شرصیل بن درس اورعباس بن سل کی ملاقات:

عما ت اس طرح ان کے پاس پہنچا کہ اس کے تمام سیاعی علیدہ علیدہ بیش رہے تھے کوئی نظام ان میں شقا۔ یمبان آ کراس نے دیکھا کدائن درس پانی پر پوری جنگی ترتیب کے ساتھ فروکش ہے۔ عماس نے عماقیوں کے قریب پینچ کر افیس سلام کیا۔ اور این ورک سے کہا کہتم سے تخلیہ میں چھ کہنا جا ہتا ہوں۔این ورک تنہا کی ش اس سے طاعباس نے اس سے ہو جھا کیاتم این زیبر جیسینا کی اظاعت شمنيس چابتا ہول۔ ابن ورس جہائی ش اس سے طاعباس نے اس سے یوچھا کیاتم ابن زیبر جیسیو کی اطاعت میں نہیں ہو۔اس نے کہاباں میں ہوں عباس نے کہا۔ تو وادی القری میں ان کے دشمن فروش ہیں۔ تم ہمارے ساتھوان کے مقابلہ پر چلو۔این ورس نے کہا جھے تمہارے احکام بجالانے کی ہدایت بیش دی گئی۔ مجھے بیٹھ دیا گیا ہے کہ یدینہ بیٹی کرظیمروں اور کچمر جومنا سب مجھوں كرول -عباس بن بهل نے كها - اگرتم اين زيبر بينية كى اطاعت شي بيو آنبول نے تيجہ يتحم ديا ہے - كديش تم كواور تمهاري فوج كو وادی القرئ میں اپنے وشنوں کے مقابلہ پر لے جاؤں۔ این وری نے کہا چھے تمہاراتھم مانے کا تھے نیں ویا گیا۔ اور نہ میں تمہارے ساتھ واوی القری میں حاؤں گا۔البتہ یہ بنہ پنج کرانے حاکم مجاز کوانے پیننے کی اطلاع دوں گا۔ مجروہ جو تھم مجھے دیں گ ویب کرول گا۔

شرحبیل بن ورس کی فوج کے لیے رسد کی فراہمی: عری بن ممل نے جب اس کی کاجت آمیز گفتگوئی۔ تواہے معلوم ہوگیا کہ دواری کے خلاف ہے ۔ نگراس نے مناسب نہ سمحا کہ این درتی اس ہے آگاہ ہو۔ کہ اس نے اس کے دور کو مجولاے۔اس لیے عمال نے اس سے کہا احمالتہیں جومنہ س معلوم ہوو و کرویہ میں تو وادی القریل جاتا ہوں۔عمال بین سل بھی بانی برآ کرفروکش ہوا۔اس نے بچرفیتی اش و جواس کے ساتھ فعیں یتحفظ ابن ورس کونجیجیں۔ نیز آٹا اور جےم کشیدہ بھیٹر س بھیجیں۔ابن ورس اوراس کی فوج بجوکوں م ربی تھی۔ابن سل نے ہر دس آ دی کے لیے ایک بحری مجیج دی۔ ان اوگوں نے افیص ذی کیا اور گوشت کے صاف کرنے میں معروف ہو گئے اکثر پانی ک

کنارے جمع ہو گئے ان میں جنگی تر تیب قائم نہ رہی اور وہ ایک دوسرے سے بے خطراینے کا روبار میں مشخول ہوگئے ۔ عباس بن سبل کا ابن ورس پرحمله: مماس نے ان کی اس نے جرکی کی حالت کا اندازہ کر کے اٹی فوج میں ہے ایک بڑار جواں مر دیمادر نمٹن کے اورائیس کے کرٹر جیل این ورس کے خیمہ کی طرف بڑھااین ورس نے انہیں اپنی جانب آتا د کھیکرا بی فوج کولاگا رانگرا بھی سوآ دمی بھی اس پ یاں جمع ندہوئے تھے کہ عماس بن مہل اس کے باس آ عملے۔اس وقت این درس کہدر ہاتھا۔اے اللہ کے سیابیوا میرے باس آ وَان

. طالموں سے جوشیطان ملعون کے بیرو میں لڑوتم حق اور راہ راست پر بواد رانہوں نے دھو کہ اور فریب کیا ہے۔

شرحبيل بن درس كاقتل: . ابو پوسف دادی ہے کہ عمال رجز پڑھتا ہوا عراقیوں برٹوٹ بڑا۔تھوڑی دیرلڑ ائی ہونے کے بعد این ورس ستر اور جوان مردول کے مماتحہ مارا گیا۔اس کے مارے جانے کے بعد عماس نے این درس کی فوج کو امان دے دی اورا ں کے لیے امان کا حجنثرا بلند کر دیا۔ تین سوآ دمیوں کے باسوا جوسلیمان بن قمیر البہد انی اور عماس بن قمرۃ الحد کی کے ساتھ واپس مصے مجلے اور سب کے سب عماس کے ماس علے آئے عماس نے ان سے گول کرا دیا۔البیتہ دوسوآ دنی اس طرح فئا گئے کہ جن لوگوں نے انبین تن کرنا براسمجھا۔ اور چھوڑ دیا۔ بدیقیة السیف عراق والیس رواندہوئے مگران میں ہے بھی اکثر راستہ ہی میں مرتحے۔

مْنَارْتْقْفِي كَا خَطِينًا مُحْمِدِ بنِ الْحَفْيِهِ : جب مختار کوان کے حشر کاظم ہوااور جب کچھ لوگ واپس آئے اس نے سب کے سامنے تقریر کی اور کما کہ ثمر مرفا جروں نے ا چھے یا ک بندول کوتل کردیا ۔ گریہ مقدر ہو چکا تھاوہ یورا ہوا۔

مثارنے حسب ذیل خط صالح بن مسعود اقتعی کے ہاتھ ابن الحفیہ کوار سال کیا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحيم! بيس نے ایک فوج آپ کے پاس اس غرض سے بھيج تھی کہ ووآپ کے دشنوں کوؤلیل کرے۔ آپ کے لیے ملکوں کو فتح کرے۔ جب بدلوگ آپ کے بائ آنے کے لیے مدینہ طبیبہ کے قریب سنجے۔ تو فحد کی ایک فو حان ہے کی اور

یا وجود عبدامان کے انہوں نے دھوکہ ہے میری فوج براجا تک تملے کر کے ان کوتل کر دیا۔اب اگر آب منہ سب خیال کری۔ تو میں

الل مدینہ کی جانب ایک زبردست فوج تعیقا ہول اورآ ب ان کے پاس اپنے سفرا ایجیج دیں۔ تا کدان کومعلوم ہو جائے کد میں آ ب کا مطیع ہوں۔ اور یوفی میں آپ کے حکم سے بھی رہا ہوں۔ اگر آپ اس غرض کے لیے اپنے مفیردوان فرما کی گے۔ تو آپ کومعلوم بوگا ۔ کہ پیاوگ طور خالم آل زیر کے مقابلہ ش آپ کے اور الل بیت نبی مظلم کے من کوزیاد و تحصف والے بیں اور زیاد وزی وخلق ہے

بین آنے والے ہیں۔ محمد بن الحصفیہ کا خط بنام مختار ثقفی:

27

این الحفیہ نے انہیں لکھاتمہارے ڈیا کوش نے پڑھااور بیجے معلوم ہے کہتم کمی قدر میرے فن کو بیجھے اور میری خوشنووں کے ليتم كياكرنا جائيج ہو۔ نيزيديات بھي جھے مطوم ہو أن كرجب تك ش الله كي اطاعت كرتا رہوں گا۔ تمام امورسياك كي باگ میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔اس لیے جہاں تک ہو سکے ہر بات میں جے تم نے علانہ کیا ہے یا حصہ لیا ہے اللہ کی اطاعت کرو تم کو

معلوم ہونا جاہے۔ کداگر ٹی لڑائی کا ارادہ کروں۔ تو میرے بہت ہے مددگار فوراً میری تمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ٹگر میں سب سے الگ تھلگ ہوں اور جیب بیٹھا ہوں اب جواللہ کرے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ محرين الحنفيه كامخارثقفي كوزياني بيغام: صالح بن مسعود رخصت ہوئے کے لیے ابن الحقیہ کے پاس آیا۔ انہوں نے اے رخصت کیا۔ دعا دی مختار کے نام خط دیا۔

اور کہا کہ زبانی کہددینا کدافلہ سے ہروقت ڈرتارے۔اورخوزیزی سے بچ صالح بن مسعود نے ان سے کہا کیا آ ب نے بدیا تمی ے خط میں انہیں تبین کھیں این الحقید نے کہا۔ میں نے تم کواللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اللہ کی اطاعت تمام خوبیوں کی جامع اور تمام برائيوں كى مانع ہے۔ جب مثار کو یہ خط طلاس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایک بات کا حکم دیا گیا ہے۔ جس سے نیکل اور فارغ البالی حاصل موگ -

اور كفروفريب دور بوجائے گا۔

محد بن الحفيه كي اسيري:

این الزبیر بینتائے فیرین الحفید کوان کے ہمراہیوں اور اٹل خاندان کے ساتھ مع کوئے کے ستر و مما کد کے زمزم میں اس وجدے قید کردیا۔ کہ چونکہ تمام امت نے این الزبیر پیکی کی خلافت پر اجماع میں کیا تھا۔ اس کیے ان لوگول نے ان کے ہاتھ پر بیت نہیں کی۔ بیلوگ بھاگ کرحرم میں بناہ گزین ہوئے۔این الزمیر بی تائی نے بید دھمکی دی کدمیں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کداگر نم بیت ند کرد سے تو میں سب کوتل کر کے جلا دوں گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مہلت مقر رکر دی کہ وہ اس اثناء میں بیت کر

محر بن الحفيه كي مخارثقفي الداوللي:

این الحفید کے ساتھیوں میں ہے بعضوں نے آئیں میشورودیا۔ کدآ پ مٹارادر کوفیوں کے پاس قاصد میں ہے۔ تا کدوہ ماری عالت اوراین الزبیر جمینا؛ کی دهمکیوں ہے ان کوآ گاہ کرے۔این الحقیہ نے تین کوفیوں کومختار کے یاس ال غرض ہے جمیعا۔ جب باب زموم كے بيره دارسو گا يو تي تين كوف رواند بوك ان كے باتھ انہوں نے مثار اورافل كوف ك نام ايك خط بيجا يص ميں ة رخ طبري مبعد چهارم : حصدا قال ۱۳۱۸ میر محادید جایشت شبادت جیمن تک+ تاثلین حسین بزنگه کانبی م

ا پنی اورائے رقتہ مکی حالت اورائن الزمیر بیکٹ کی انہیں قبل کرئے اور جلاڈ النے کی دھمکی نے انہیں آ گاہ کیا۔ اور در نواست کہ کہوو اس موقع پرائیس ای طرت بے یارو ہے مددگار شہوڑ ویں گے جس طرح انہوں نے قسین بڑائٹر اوران کے خاندان کو چھوڑ دیا تھ۔ مخارثقفي كاابل كوفه عضطاب:

بہ قاصد مخار کے پاس آئے اور وہ محطاس کے حوالے کیا مخار نے دربارعام کے لیے مزادی کردی جب سب لوگ جمع ہو گئے توانیں وو کط پڑھ کرسنایا۔ اور کہا کہ پیتمبارے مبدی کا خط ہے جوتمبارے اٹل بیت ہی کے قائم مقام میں فضب خدا کا انہیں اس طرح باڑو میں بند کردیا گیا ہے جس طرح بھیز مکریاں بند کی جاتی ہیں اور سیاب نظار کرد ہے ہیں رات دن کے کسی وقت میں انہیں لمّل کرے جلادیا جائے۔ بیس ابوا سحاق نبیس اگر میں ان کی پورگ مدد تہ کروں اور رسالہ کا ابیا سیلاب اس کے مقابلے پر نہیج ووں۔ جوابن الكابليه كوبريا داورتناه كردي\_

مخارثقفی کے فوجی دستوں کی روائلی: مثارنے ابوعبداللہ انجد کی کوستر بہا درشہواروں کے ہمراہ کے روانہ کیا۔ ظبیان بن عثمان انتمی کو جارسوآ ومیوں کے ساتھ ا پوانمعتمر اور ہائی بن قیس سوسوآ دمیوں کے ساتھ تحمیر بن طارق اور پونس بن عمران کو جالیس چالیس آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مخارنے فقیل بن عامراور ٹیر بن قیس کے ہاتھا بن المحقیہ کوخطانکھتا۔ کہ ٹیں نے آپ کے لیے فوجیس روانہ کر دی ہیں۔اب بیرسب مردار ایک دوسرے کے پیچیے روانہ ہوئے۔ایوعبداللہ ستر سواروں کے ساتھ ذات فرق پیچی عمیا۔ پچ عمیر بن طارق بھی حالیس سہواروں کے ساتھا تا کے پاس بیٹے گیا۔ ٹیزیونس بن تمران بھی چالیس شہواروں کے بمراہ آ گیا۔ اس طرح اب ان کی تعداد ا یک سو پچاس ہوگئی۔ ابوعبداللہ اس جماعت کو لے کروہاں ہے روانہ ہوا۔ اور اب بیرم میں واشل ہوئے ان کے ہمرا ولویت و " فلاره محی قعا۔ اور یہ بالٹارات حسین جنٹنے پکار دے تھے۔ اس طرح پر زحزم کیٹیے وہاں این الزبیر جینٹ نے این الحنیہ وفیرو کو ہلانے کے لیے بہت کائکڑیاں جمع کرد کھی تھیں۔اور جومہلت انہوں نے ان کے لیے مقرر کی تھی۔اس میں صرف دودن ہاتی رو

گئے تھے۔ محد بن الحفيد كي رياني:

گئے اور ان سے کہا۔ کدآ پ جمیں وٹمن خدا این الزبیر ٹائیٹا سے لڑنے کی اجازت دیجے۔ ہم ابھی اس کا قلع قمع کے دیتے این الحفيد في كما من حرم من الله في اجازت فين دول كا-

این الزمیر بینت نے ان حراقیوں ہے کہا کیا تم تھتے ہوکہ ش این الحفیہ اور دوسرے لوگوں کو بیت لیے بغیر چیوڑ دوں گا۔ یہ ہرگز جیں ہوسکتا ابوعبدانشدالحجہ لی نے کہا ہاں تم کوالیا کرنا پڑے گا۔ ورنہ بخدا ہم تم ہے اس طرح اڑیں گے جس ہے باطل پرستوں کے ہوش دخواس جاتے رہیں۔ابن الزمیر ڈیسٹانے کہا ہے کیا گہتا ہے۔ یہ ایک شخی مجر بھا ہت ہے اگریٹ اپنی فوج کو تھم دے دوں تو وواہمی اہمی ان سب کے سموا تار لے قیس بن مالک نے کہا تمہارا میہ نیال غلا ہے۔اگرتم نے اس کا ارادہ کیا۔ تو قبل اس کے کہ تم بمارے ساتھ دہ سلوک کرسکو جو تم چاہتے ہو۔ خودتم پرائیک زیروست فوج آئے بڑے گی۔ این الحنفیہ نے اپنے ساتھیوں کوروکا۔ اور فنٹرو تاريخ طبرى جلد چهارم: حصداة ل المحاسبة 
فساد برپا کرنے ہے اُٹین ڈرایا۔اس کے بعداب<sup>ہ مع</sup>م سوسواروں کے ہمراہ ہائی بن قبس سوسواروں کے مماتھ اور طبیانی بن ثلمارو دومو سواروں کے ساتھ پیٹنے گئے۔ آخرالذکر کے تھراوروپید بھی تھا۔انہوں نے مجد ٹس داخل ہوکریا لٹارات حسین ڈاٹٹز کا شور ہریا کیا۔ ابن الزيع البيية انبيل و كحدكرة رشح -

محرین حنفه کی روانگی شعب علی:

کی بن الحفیہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ذھرم ہے فکل کرشعب علی آئے۔عراقی این الزبیر بیبینز کو گالیاں دیتے جاتے تھے اوران سے لڑنے کی اجازت ماتھتے تھے گرانہوں نے لڑنے کی اجازت نیں دی ای گھاٹی شر محر بن علی کے یاس حار ہزار آ دی جمع ہو جے انہوں نے ووروپیہ جومخارنے بیجا تھاائیں لوگوں ٹی تقتیم کردیا۔ ابن خازم کامخاصرو بی تمیم:

اس منه ٹی عبداللہ بن خازم نے اپنے جیے محمد کے قاتموں کا جو بی تھیم میں سے تصحاصرہ کرلیا۔

این خازم کے دورولا بیت فراسان میں جب بی تیم متفرق ہو گئے۔ توان کے ستر یاای شیسوار تصرفر تناشی آ کرفروکش ہوئے انہوں نے عثان بن بشرین الحنشر الحز فی کوایناامیرینایا۔اس کے بھراہ شعبہ بن ظمیرالبشٹی 'وردین الفلق العنمر کی زبیرین زویب العدوي جمعان بن مثبية الفعي ثان بن ناشب العدوي اور قيه بن الحريق تم يم كاورشبه موارول كساته موجود تقيه -

ز ہیں بن زویب کاعبد:

۔۔۔ این خازم نے ان کا محاصر وکرلیااورا یک مضبوط خندق ان کے گروینا کی پیقھرے فکل کراس سے لڑتے اور بھر قلعے میں جلے آتے۔ایک دن این فازم پورے ساز وسامان سے جیے بڑار فوج کے کرا بی خندق سے لڑنے لکا عثمان بن بشیز بن المختفر نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ واپس مطے چلو ہیں گان ٹیس کرنا۔ کہ آئ تم اس کا مقابلہ کرسکو گے۔ زبیرین زویب العدوی نے کہا۔ میری بیوی رطلاق ے اگر میں ابن خازم کی عقول کوتو ژے بغیروالی ہوجاؤں۔

ز هير بن زويب كي دليري:

ان کے پہلوی میں ایک الی می کا تھی جس میں صرف جاڑے کے زیائے میں یائی بہتا تھا۔ اور آئ کل بید شک تھی زہیراس ندی کی رہ گذار میں بولیا۔اور بے خبری میں این خازم کی فوج پر حمله آور ہوا۔اول ہے آخر تک ان کی ترتیب در بم مر جم کر دی اوروہ گھوم گئے ۔اس نے ملتے ملتے کی حملہ کیا این خازم کی فوج نے اس کا تعاقب کیا۔اور یم کی کے دونوں کناروں ہے اسے للکارتے ہوئے مطے گرکسی کو چراکت منہ ہوئی۔ کرندی ش اتر کراس پرهلہ کرتا۔ جب وہ اس موقع پر پیٹیا۔ جہاں سے وہ ندی ش اتر اتھا۔ توب پچراس میں نے نکل کراس برحملہ آ ور ہوا بہلوگ بھٹ گئے۔اور وہ وائیں جلا آیا۔ائن خازم نے اپنے ساہوں ہے کہا کہ جب تم ز ہیر بر نیز د کا دار کرور تو اپنے نیز وں ٹی کا نے لگالیا ۔ اور انہیں اس کی زرہ ٹیں الجھادیتا۔ زہیر ایک دن ان کے مقابلہ پر لگا این غازم كي آدميوں نے اے كرفآر كرنے كے ليے بہلے تل سے اپنے غيزوں شي آ كارے لگار كھے تھے۔ چنا نجوانہوں نے غيزوں ے اس برتملہ کیا۔ اور جار نیزے اس کی زرہ ٹس الگا دیئے۔ بیان پرتملہ کرنے کے لیے جھپٹا۔ ان کے ہاتھ لڑ کھڑا گئے۔ اور نیزے چوٹ گئے۔ بیان میاروں نیز ول کواپنے ساتھ گھین**ڈ**ا بوا قلعہ ش جلاآ یا۔

ابن خازم کوز ہیر کی پیشکش:

ائن خازم نے غزوان بن جز العدوی کوز بیر کے پاس بیجااور کہا کہ زبیرے کہدو۔ کداگرتم چاہو۔ تو میں تم کوامان دیتا ہوں۔ایک لاکھ درہم دوں گا۔اور باسمان تمہاری جا گیرش دے دول گا۔بشر طیکہتم میرے دوست بن جاؤ۔ زہیرنے غزوان سے كبايل كيونكرا يسالو كون كادوست بن سكما بول يجنبول في اشعث بن زويب توقل كياب يخروان في يدبت موكى بن عبدامذ بن غازم ہے کہددی۔

ز بسر كامحصورين كومشوره: جب ناصر کے ایک طویل مدت گذر گئی تو محصورین نے این خازم ہے درخواست کی کدتم نکل ہے نے دو ہم خود تتر ہتر ہو جائیں گے۔ابن خازم نے کہا پنیں ہوسکنا یکراس شرط پر کرتم سباہے کومیرے سر دکردو۔ بدلوگ اس کے لیے بھی تارہو گئے۔ مرز ہیرنے کہا فضب ہے تم بیکیا کرتے ہو۔ بخدابیب کو آپ کردے گا۔ اگرتم مرنای چاہے ہوتو شریف بہا دروں کی موت اختیار كرو- بم سب مقافي يرجليس يا توسب مارے جائي كے يابض فاكا جائيں كے اور بعض مارے جائيں كے يا ملك مجين يقين ہے کداگرتم پوری شجاعت و بسالت سے ان پر تعلہ کرو گے تو وہ تم کوراستہ دے دیں گے اگرتم چاہوتو میں سب کے آ گے رہتا ہوں۔ اور

اگر جا ہوتو سب سے پیچھے رہوں۔ بى تىم كى اطاعت:

مگر دوسرے لوگول نے اس کی رائے نہ مانی۔ زہیر نے کہا اچھا شرائم کو دکھا دیتا ہوں بیدا ور رقیہ بن الحرمعدایے ترکی غلام کے اور شعبہ بن ظبیم دیٹمن کے سامنے آئے۔ اور اس ولیری ہے ان پر تعلمہ آور ہوئے کہ دیٹمن کا کی کی طرح بھٹ گئے۔ اور لوگ تو نکل ک گئے۔ گرز ہیر پھر قلعے ٹی واپس آگیا۔اوران سے کہاتم نے دیکھا کہ اس تعلیما کیا نتیجہ وا۔اب تو تم میرا کہنا مانور تیاس کا غلام اور شعبد نکل کے محصورین نے کہا۔ ہم میں بعض ایسے لوگ ہیں۔ جواس قدر جرائت نہیں کر سکتے اور وہ زعدگی کے زیادہ شاکق ہیں۔ ز میرنے کہااللہ تم کو دورکر دے۔ تم اینے دوستوں سے علیمد گی جاہتے ہو۔ بخدا مجھے موت کی کوئی فکرنہیں ہے۔ بی تمیم کاانجام:

-محصورین نے قلعے کا درواز ہ کھول دیا۔ اور سب نے ہتھیا رر کھ دیئے۔ ابن خازم نے سب کے بیزیاں ڈلوادیں۔ اور اب ایک الیک فخص اس کے سامنے لایا گیا۔ ووتو خود حیایتا تھا۔ کہ انہیں چھوڑ دے ۔گر اس کے میٹے مویٰ نے نہ مانا۔اور کہااگر آ پ نے انیں معاف کردیا تو می خود کثی کرلوں گا۔ این خازم نے کہا۔ بخداش جانتا ہوں۔ کیتم مجھے بہت غلامشورے دے رہے ہو بگر پخر اس نے تمن آ دمیوں کے علاو آفل کر دیا۔ ان ش سے ایک ٹائ تان ٹاشب العدوی تھا۔ اس نے محاصرے کے وقت ابن خازم کے تیر مارا تھا۔ جس سے اس کا مائے کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ این خازم نے تھم کھا کی تھی ۔ کہ اگر اس برمیرا قابو ہوا تو میں اے یا تو ضرور تل کر دوں گا۔ یااس کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ یہ بالکل نوجوان تھا۔ اس ویہ یہ بنے تیم کے کئی ایسے فضوں نے جوممرو بن حظلہ ہے علیمد ورب تھے اور اس کاروائی میں شریک نہ تھے۔این خازم سے اس کی سفارش کی۔ ان میں سے ایک نے کہا بدیمرا مجیرا بھائی ے۔ یہ بالکل نوعرے۔ آب اے میری خاطر معاف کردیتے۔ این خازم نے اے چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ بھاگ جاؤ۔ اب میں تقبے تاریخ طبری جلد چیدرم مصدا قال ۱۳۶۱ ایرمنادید اتا تشکیل شیر مادید اتا تشکیل شیران میراند کا انجام ند و کچہ باؤں۔اس قبل عام ہے جیہان بن مثبجة النسي بھي تا گيا۔ بيدو شخص ہے كہ جس دوز ابن خازم کا دنیا محمد مارا گیا ہے۔اس نے ے بھانے کے لیے اپنے آپ کواس پرڈال دیا تھا۔ این خازم نے کہا۔ کہ اس ٹیجر کوچھوڑ دو۔ نیز بی سعد کا ایک شخص بھی فی گئی۔ جس

روزاس کا بن خازم ہے مقابلہ ہواتھا۔اس نے کہاتھا۔ کہ شہبوار وامعفر کے مقالمے ہے واپس چلو۔ ز هير بن ذويب اورا بن خازم:

ب لوگ زبیر بن ذویب کوابن خزیم کے سامنے لائے پہلے ان لوگوں نے چاہاتھا۔ کہ سواری پر اے سوار کریں مگر اس نے ا نکارکیا۔ حالانکہ بیزیاں پنے ہوئے تھا۔ یہ ای طرح جنکارتا ہوا این خازم کے سائے آ کر بیٹھ گیا۔ این خازم نے اس ہے کہا۔ اگر مین تم كور باكردون اورياً سان تمباري جا مير ش دے دون آو ميراكس قدراحسان مانو كے۔اس نے كہا اگر آ ب ميرى عرف جان اى بخش دیں تو بھی میں آ ب کاشکر گذار دبول گا۔اس کے بیٹے موکل نے کہا آ ب کیا خضب کرتے ہیں۔ بچوں کونٹل کرتے ہیں اور گرگ کوچھوڑ دیتے ہیں۔شیر نی کوتل کرتے ہیں اورشر کوآ زادی دیتے ہیں۔این خازم نے کہایہ کیونکرممکن ہے کہ ہم زہیرا ہے بہادر کوتل کر دیں ۔مسلمانوں کے دشمنوں سے کون لڑے گا۔اور پچرکون غریب ٹورٹوں کی حفاظت کرے گا۔موکی نے اپنے ہا ہے کہا۔ بخدا اگرآ ب بھی میرے بھائی کے قل ش شریک ہوتے توش آپ کو بھی قل کر دیتا۔ اس پریڈسلیم کے ایک شخص نے این خازم ہے کہا۔ الله و الله الله الله الله الله الله والله وال ا بک نر بنا کرر کالوابن خازم کوخصه آ میا-اوراس نے زبیر کے آل کا تھم دے دیا۔

ز هير بن ذويب كأثل:

نوگوں سے علیحد قبل کریں۔اورمیرےخون کوان کینوں کےخون ہے ندملا کیں۔ ٹیں نے ان کوہتھیا ررکھنے ہے مع کیا تھا۔اور کہا تھا۔ کہ تلواریں تھیج کرتم پرٹوٹ پڑیں۔اور مزت کی موت مرجا کیں۔ بخدا اگر بدلوگ میرے مشورے پڑھل کرتے تو گھرتمہارے یعے کو یہ کہنے کی فورت بی ندآتی اور نداے اپنے بھائی کےخون کا بدلہ لینے کا بی خیال آتا گرانبوں نے میری رائے ند مانی اگرید میرے مشورہ برعمل کرتے توان میں کا کوئی شخص بغیرتمہارے گئی آ دمیوں کے قبل ہوئے۔ قبل نہ ہوتا۔ این خازم نے اس کے قبل کا حکم وے دیا اور بیا یک جانب لے حاکر قل کروہا گا۔ ى تىمىم كے آل يرملال:

سلمہ بن لحارب داوی ہے کہ جب احتف بن قیس ان لوگوں کو یاد کرتا۔ تو کہا کرتا تھا۔ اللہ ابن خازم کا برا کرے اس نے ہے ایک احق بردل نوعمرلا کے کے بدلے میں پی تھیم کے بہت ہے آ دمیوں کو آئی کردیا۔ اگر ایک آ دمی کو آئی کر دیتا تو بدلہ یورا مو

بزعدی کتے ہیں۔ کہ جب این خازم کے طرف دارول نے زیبر کوسوار کرنا چاہا۔ آو اس نے اٹکار کیا۔ اور نیزے پر پوراز ور ڈ ال کراینے دونوں ہیروں پرجم کر خندق ٹی کود گیا۔

حریش بن ملال کو جب ان کے قبل کی خبرمعلوم ہوئی تو اس نے ان کام شینکلھااس موقع سر زمیر بن ذویب ابن بشر عثمان بن

### بشرالمتغز المازنی وردین فلق العنم کی اورسلیمان بن المعتفز بشر کاجهائی سب کے سب مارے گئے۔ امير حج اين زبير بيسة وثمال:

اس مند می این الزبیر بنیت کی امارت می حج جوار مصعب بن الزبیر جائز این کی جانب سے مدینے اور حارث بن عمدانندین الی ربیعہ بھرے کا والی تھا۔ ہشام بن ہم وبھر ہ کے قاضی تھے کوئے برمخار کا قبضہ تھا۔ اورعبدانندین خازم خراسان میں

## ابرا ہیم بن الاشتر کی شام پرفوج کشی:

اس سند من ابراتيم بن الاشترعبيدالله بن زياد سے لائے اس وقت روانه بوا۔ جب كه ماو ذي المجد كے نتم ميں ابھي آ محدراتي

باتى تخيى. الل سبع اورائل كتاسە سے فارغ ہونے كے بعدا براہيم صرف دودن كوفے ش مقيم رہا۔ اس كے بعدى مختار نے اسے الل ٹام کے مقالمے کے لیے روانہ کر دیا۔ ۲۲ ھ کے ہاو ذی الحد کے ٹتم ش ایجی آٹھ راتیں یاتی تھیں ۔ کہ ابراہیم سنیج کے دن اہل شام کے مقالمے کے لیے روانہ ہوا۔ مختار نے اس کے ہم اواور کئی جنگ آ زمودہ وقح بہکا راور بہا دروہ وشارم داروں کوروانہ کہا۔اس کے م اوقیس بن طبقته انبید کی اٹل مدینہ کے دیتے کے ساتھ عبداللہ این جنة الاسد کی مذجج اوراس کے دیتے کے ساتھ اسور بن جراو مکندی کنده اور ببعد کے ساتھ حبیب بن منتذ الشور کی البمد انی تمیم اور بهدان کے دیتے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کری کا جلوس:

خود فٹارا ہے دخصت کرنے کے لیے کونے ہے د برعبدالرحمان این ام الکم تک آیا۔ یمال فٹار کے پیروا یک کری کوایک سفید فجے برر کھے ہوئے ایک جلوس کی شکل مٹل اس کے ساہنے آئے اس کری کوانیوں نے مل برخس ادیا۔ اس کری کے جلوں کا منتظم اورم تب جوشب البرمی تفاا ورو و کہتا جاتا تھا۔ اے خداویما! تو جمیں اٹی اطاعت کے لیے بھاری عمروں کو دراز کر پہمیں دشمنوں کے فلا ف ہدودے جمیں باور کھ اور نہ بھول اور جمیں اے رحمت کے مروے ہے ڈھانب لے۔اس کے اور ساتھی آ مین کہتے

جب مخارا ورابراتیم اس جماعت کے پاس بہتے ۔ تو بل بران کا انبوہ بہت زیادہ ہوگیا۔ یہ دونوں راس الحالوت کے پلوں کی طرف جود برعبدالرحمان کے پہلوش واقع تھا۔ مطے گئے مجریمال بھی وہ کری والے آئے بیٹیے۔اورامندے امداوطلب کرتے رہے۔ مخارثقفی کی این الاشتر کو بدایات:

عثار کوفے واپس آنے کے ارادے ہے دیرعبدالرحمٰن کے لی اور راس الحالوت کے بلوں کے درمیان پہنچ کر تھم رمیا۔ ابن الاُشرِ ہے کہا میری سرتمن تھیمیتی غورے س اواورانہیں یا در کھو۔ ایک یہ کہ اللہ ہے اپنے علانیہ اور خفیہ ہر کام میں ڈرتے رہو۔ تیزی ے سفر مطے کرو۔ جس وقت دشمن سے تمیارا سامنا ہونے ورااس ہے جنگ کرنا۔ اگر دات کودشمن کے ہاس پہنچوتو صبح ہونے سے سملے ی اس ہے جنگ میں مصروف ہو جانا اگرون میں پینچوتو رات کو انتظار کے بغیرای وقت دشمن ہے نیٹ لیما اس کے بعد مختار نے کہاتم نے میری مدا بھوں کو یا دکرلیا۔ ابراہیم نے کہا۔ جی ہاں مختار نے کہا خداتمہا رے ساتھ ہواس کے بعد مختار واپس آھی۔ ابراہیم کا فوجی

بڑا وُاک جگہ تھا۔ جہاں حمام المین واقع ہاورسیمی ہے ووشامیوں کے مقالجے براغی فوج کو لے ممیا۔ كرى كے متعلق ابن الاشتر كا تاثر:

فٹار کی واپسی کے بعد ابراہیم اپنے ساتھی مرداروں کے بعراہ روانہ ہوا۔ جب کری والوں کے پائں پہنچا تو دیکھا کہ وہ اس کے چاروں طرف جمع میں۔اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے دشتوں کے خلاف مدر ما نگ رہے میں۔ابراہیم نے ان کی حالت دکھ كركبا السائلة توان جائل احتول كي حركت كالبعض في مدوار قم ارشدينا \_ بخد البيس في توبالكل بني امرائيل كي نقل اجري ہے ۔ جس طرح که بی امرائیل گوسالہ کے گردجع ہو گئے تھے۔ یہ کری کے گردجع ہوئے ہیں۔

جب ابراتیم اوراس کی فوج پل سے گذرگی ۔ تو یہ کری والے واپس طے آئے۔

کری کا واقعہ:

۔ نقیل بن جعد ۃ بن میر ۃ راوی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ہا لکل قاش ہو گیا تھا۔ اور بہت ہی چک دست تھا کہ ایک دن میں نے ا ہے بزوی تنلی کے پاس ایک ایک کری دیکھی۔جس براس قدرتیل جم کیا تھا۔ کہ کنزی نظریہ آتی تھی۔ میں نے اپنے بی میں کہا چلو اس کے متعلق متنارے جل کر کمیں میں نے وہ کری تلی کے یہاں سے متقوائی اور متنارے آ کر کہا۔ میں ایک بات آپ ہے کہنا تو نیں جا ہتا تھا۔ مگر پھرمناسب ہی سجھا کہ بیان کروول۔ مختار نے کہا کیا ہے۔ مثل نے کہا جس کری پر جعدہ بن ہمیر و بیغیا کرتا تھا۔ وہ موجود ب-اس ك متعلق خيال ب كداس مي ايك خاص الرّ اورتصرف ب مخارخ كها سجان الله تم نه قر تك بيريات بيان نبيس کی تھی۔اے ابھی مٹکا ؤ۔اے جب دعویا گیا۔تو بہت محد اکٹری نمایاں ہوئی۔اور چونکداس نے خوب زیون کا تیل پیا تقہ۔اس لیے وہ چک رائ تھی میر کڑے ہے ڈھانپ کر مخار کے پاس لائی گئی۔ مخار نے مجھے یارہ ہڑار درہم دلائے گھر مب لوگوں ہے کہا کہ فہاڑ میں شرکت کریں۔ كرى كے متعلق مخارثقفي كي تقرير:

معبد بن خالد انجد لی بیان کرتا ہے کہ مخار میرے اسامیل بن طلحہ بن عبدالله اور عیث بن ربعی کے ساتھ مسجد آیا۔ تمام لوگ جول ورجول مجد میں تنع ہورے تھے مخار نے اپنی تقریر میں کہا کہ اقوام گذشتہ میں کوئی بات اسک نمیں ہوئی ہے جو ہماری قوم میں موجود نہ ہو۔ بنی اسرائنل کے پاس ایک تاہوت تھا۔ جس ٹی آل موکا بیٹنڈاو آل ہارون میلٹڈا کا بقیہ موجود تھا۔ ای طرح ہورے یا م بھی ایک چیز موجود ب مخار نے کری برداروں کو تھم دیا کہ اے کھواا جائے۔ کیڑے کا غلاف بٹایا گیا۔ اس برسمائیہ فرتے گھڑے ہوئے۔اورانہوں نے ہاتھ اٹھا کرتین تکبیری کہیں۔ شیٹ بن ربٹی نے گھڑے ہوکر کہا اے معثر معز کا فرنہ ہو جاؤ کوگوں نے اے دعے دے دے کرمجدے تکال دیا۔

كرى كے متعلق شيعوں كاعقيده:

ا حماق کہتا ہے کہ مجھے اس خلشارے بدلیتین ہوا کہ بیضر ورهبت ہی ہوگا۔ اس کے پکھڑ مانے بعد ہی بیغ برمشہور ہو گی ک عبیداند بن زیدشامیوں کے ماتھ یا جیرا پہنچھ گیا ہے۔شیعوں نے ایک فچریرای کری کا جلومی ٹکالا اس پر غلاف پڑا ہوا تھ ۔ س ت آ دی داخل جانب سے اور باکمی جانب سے اے رو کے ہوئے تھے۔ چونکہ اس بنگ میں اٹل مٹام اس بری طرح الل کے گئے تھے۔

البرمعاوية التحديث شباوت مين تك+ قاتلين مسين جمائد كانبي

که اس سے پہلے اثیری بھی ایساروز بدو کچنانصیب نہ ہوا تھا۔اس وجہ ہاں کری پران کا اعتقاداور بھی جم کیا تھا۔اوراس میں ان کی افراط كفر صريح كى حد تك بيني من \_ من اين كيه بريادم جوا-كه من نه يدكيا فتنه بيدا كرديا-اس كے حصال الوگوں من بعي يدميكو ئيال مروع بوکئیں جس کا متیجہ بیروا کہ کری گئیں چھیادی گئی اوراس کے بعد میں نے اسٹیمی دیکھا۔

ام بانی کی کری کے لیے خواہش: مخارنے جعدہ بن میر والی ویب انحو وی کی اولا دے جس کی مال ام بانی پیشنا اوطالب کی بیٹی اور حضرت علی جاپٹنز کی حقیق

بہن تھیں کہا کہ چھے علی بن ابی طالب بڑنٹنز کی کری لا دو۔ انہوں نے کہا نہ وہ ہمارے پاس ہے اور شدہم جانتے ہیں۔ کہ کہاں ہے لا کمیں ۔ فتار نے کہا آئتی نہ بن جاؤاور مجھے لا دو۔ اس جواب سے انہوں نے مجھے لیا کہ دوجس کری کو لا کر دے دیں گے فتار اے قبول کر لے گا۔ چنانچہ بیادگ ایک کری مختار کے پاس لائے اور کہا کہ بیر حضرت علی جائزت کی کری ہے مختار نے اسے قبول کر نیا۔ اب بنی شام بنی شا کراور فقار کے اور سر داروں نے اس کری پر تربرود بیان لیپ کراس کا جلوس ٹکالا۔ كرى كامتولى حوشب البرسي:

مویٰ بن عام ابواشعر المجنى بيان كرتا ب كه جب اس كرى كى اطلاع ابن الزبير بينظ كو بيونى تو كيف كله كى از د ك نڈے کیوں اس کری کے ساتھ نہ ہوئے۔ جب یہ کری نظالی گئ تو سب سے پہلے موٹی بن ایوموٹی الاشھری بڑائشواس کا محافظ اورمتو کی ہا۔ اس کا بیرحال تھا۔ کی میں کو میں ہے کہا تھار کے یاس آتا تھا اور مقارات کے ساتھ میریانی ہے چیش آتا تھا۔ کیونکہ اس کی مال ام کلٹوم بنت الفضل بن العہاس بن عبد المطلب بورائنہ تھی۔اس کے بعد جب اس معالمے بیں اس برلعن طعن کی گئی۔ تو اس نے بیرکزی وشب البري كے حوالے كردي \_اور پحر يجي مخار كي بلاكت تك اس كرى كامتولى يا مالك ربا-

آخی کے دادھیالی رشتہ داروں میں ہے ایک فخص جس کی کئیت الواما متقی ۔ اور حوشب کی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ کہتا تھا۔ کہ آج جارے لیے تمہیط وقی رکھی گئی ہے۔ جے کسی نے آج تک ٹیس سنا تھا۔ اور سے ہرواقع ہونے والی ہات کی خبروے ویق ہے۔مویٰ بن عامرکہتا ہے کداس تم کی باتیں عبداللہ بن نوف بتایا کرنا تھا۔اورکہا کرنا تھا۔ کہ مخار نے جھے اس کا تھم دیا تھا۔ حالا نکہ مخارائ آپ کواس سے بعلق فا ہر کرتا تھا۔



اموی دورِ حکومت تصنيف: عَلَاهُ ٢٥ أَلِجَعُفَرُ عُلَّدِينَ جَرِيْرِ الطَّهْرِي التوفي. ١٦٠ م حقير روم (كله الله) ترجمه بسيد في ابرابيم المالك ندوي

نفنس اکاندوادادی طریمی ایسال ایساندوادی طریمی

# عهدإسلامى كى فتوحات

از

#### محمّد اقبال سليم گاهندري

تاریخ طری اسلای تاریخ کا دو تد نم اور ستیرترین مافقد به جم کی وسعت و جامعیت کے مقابل میں کی تاریخ کانا مرتعی تمین لیا جاسکا۔

عمداللہ بن زیبر چینیا کی خلافت کاظیور مجی تاریخ کے ای عمد شی ہوا اور حضرت عمر بن عبدالعز سز برثیر کی سائ تربت کا بھی بھی نیانہ ہے' بھی اسلامی تمذیب وثقافت کی نشاقة تانسہ کا دورا ڈل تھا۔

نوامہ کا عمد حکومت خلافت راشدہ اور خلافت عمامیہ کی درمیانی کڑی ہے۔ غرضیکدا بی ہے شار اور کونا کول خصوصیات سلطنت کے استخام ملکی فتو حات علوم وفتون کی تر تی مسلم تہذیب وثقافت کے عروج کے لناظ سے مدشاندار عبدے۔ تاریخ طبری کا با نجواں حصہ پیش کرتے ہوئے ہم خوشی اور فخر کے ساتھ میٹھوں کرتے ہیں کہ اس کی اشاعت نے اردو واں طبقے کے لیے علم ومطالعہ کی بہت یوی رکاوٹ دورکر دی ہے۔اور تاریخ کے طالب علموں اور مختیقی کام کرنے والوں کے لیے تاریخ اسلام کے ابتدائی سر چشمہ تک پینچااوراس ہے سراب ہونا بہت آ سان ہو گیا ہے۔اب میں کجوں اور یو نیورسٹیوں کے پروفیسروں کا فرض ہے کہ وہ اسلام دشمن اور متعسب مصطفین کی مرتب کردہ اور فیرمتند کتا بوں کی جگہ علامہ طبری کی تاریخ کو طلماء ہے متعارف کرا تمین تا کہ اُنھیں معلوم ہوجائے کہ مسلمانوں نے بنیانوع اٹسان کے ارتقاء کی خاطر تہذیب وتیرن اورعلوم وفنون کے میدان میں کیے کیے قابل فخر اور نا قابل فراموش مع کے م کے ہیں۔

و ما توفيقي الا بالله



عبدالله بن دبب كالمن شميط كويا بياده

ائن شميلا كوائن زبير «ثاثثة كيا طاعت

اونے کامشورہ

//

درخواسست ببيدالله بن زياد كأقل

ر شریک بن جد ریخلی

11 اليفران كأتل

F2

عبدالملك بمناشأ والكندي كاخاتمه

معيد بن منقذ اورسليم بن يزيد كا خاتمر

سنح

72

11

17/

"

" m

m

| موی ت | • فېرست موة                        |    | (1)                                     | _  | تاريخ طيري جدد چيارم : حصدووم        |
|-------|------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|
| ٥٣    | مطالبه                             |    | قیس بن معید کالمان آبول کرنے ہے         | ۳r | عاصم وعمياش اوراتهر كأقل             |
| "     | عييدانشدتن الحركى حجؤيز            | ďλ | ا تار                                   | "  | عقد رُثقفی کی مراجعت                 |
| "     | مہلب کی رواعلی                     | 11 | بجير بن عبدالله کي امال طلي             |    | بندبنت المحكافة اورليلي بنت قمامه كي |
| ٥٥    | مصعب بن زبير جونزة كي معزول        |    | ائن الافعث كا اميرانِ جنَّك كوثلَ       | "  | ائن دخير عشايت                       |
|       | حمزه بن عبدالله بن زبير جيسية كا   | // | كرنے كامطالبہ                           | m  | المز حفيه كاهيعان كوف كمام خط        |
| "     | امارت بفره پرتقرر                  | ۳٩ | ائيران جنگ کی پيڪش                      |    | عبدالله بن توف كاوعوى                |
| "     | حمز و کی ناایل                     | "  | بحير بن عبدالله كأثل                    | "  | مصعب بن زير الزائنة كي ويش قدى       |
| 27    | حمزه بنء عبدالله وتأثثنا كي معزولي |    | مسافر بن سعيدكي مصعب بن زبير            | "  | مصعب بن زور الدائنة كي يخد شراً مد   |
| //    | مصعب بن زبير يونزن كي بحالي        |    | الأنخ ت در فوات<br>المانخ               |    | منا بتعنی کے لاکا ناصرہ              |
|       | امير تج حضرت عبداللدين زبير بيسية  | "  | مسافرين معيدكا فاتمه                    |    | کاصره می خق                          |
| "     | ومحال                              |    | ع <sup>ق</sup> رثقفی کی لاش کا انجام    |    | ا تان موراتوں کی گرفتاری دربائی      |
| ۵۷    | ۲۸ هڪ دا قعات                      |    | ائن الاشتر كومصعب كي چيكش               |    | زحربن قیس کامور چه                   |
|       | مصعب بن زبير جي شخه کي بصرو ش      | "  | عبدالملك كواين الاشتركي فيفكش           |    | کوفی اور بصری جوانوں کا انجام        |
| "     | ΑĨ                                 | // | ابن الاشتر كا فيصله                     |    | يحينا بن صمضم كاخاتمه                |
| "     | معركه ممايور                       |    | مصعب من زبير الأفتر كا عط بنام الن      |    | التارثقفي كالبية ساتعيول كوتعلد كرف  |
|       | عمر بن عبيدالله كا مصعب بن         |    | الاشتر                                  | ". | كامطوره                              |
| "     | زوير الخائفات الماءة               |    | ائن الاشتركة م عبد الملك كا خط          |    | عبدالله بن جعده کی رواوشی            |
| "     | ا<br>بل طمیتان پرخارجیوں سے معرک   |    | عمرة زوجه مختار ثقفي كأثل               |    | مقارثققي كاعزم                       |
| ۵۸    | خوارج کی روانگی اجواز              |    | مطرت عبداللہ بن عمر بیسینز ک            |    | مقر تفقی اور سائب بن مالک            |
|       | مصعب بن زبير طافئة ك عمر بن        |    | مععب كوبرزنش                            |    | الاشعرى كى كقشكو                     |
| //    | عبيدالله سيخللي                    |    | سويد بمن خفله                           |    | مخارثقفی کی امان طبی                 |
| "     | خواب کی اجواز پیس آمد              | // | متارين الياعبية تقفى كنام عط            |    | من رُنقفي کي چيش کوني                |
| "     | خوارج كامدائن مين ظلم وتتم         |    | معرت على الأفترة كى معرت عثان           |    | م <sub>قار</sub> شفى كاقتل           |
| "     | بنائنة بنت يزيد كالقل              |    | جنالة كي محلق رائ                       |    | جير بن عبدالله كي سله كرف كي رائ     |
| 29    | خوارج كاعورتون يرحمله              | ٥٣ | واقدى كى روايت ر                        |    | محصورین کی گرفتا . ی                 |
| "     | رواح بنت اماس كابيان               | // | مقدمة أكيش كے مردار ثبادا كہلى          |    | مبدالله بن قراد کاتنل<br>کا          |
| "     | معركة كرخ                          | // | عنار ثقفی کے فتیب کی صدا                |    | عبدالله بن شدادالمسمى كاخاتمه        |
|       | حارث تن اني ربيد کي خوارج پر       |    | محصورین سے فیر مشروط حوالگی کا          | "  | مبدائتيه بن شداد کی د باقی           |
|       |                                    |    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    | 4                                    |
|       |                                    |    |                                         |    |                                      |

| -        | نبرت موا<br>ادر د                                                   | 11  | 5 (A six )                                                        | ٧٠ | ن طری جدیرم : حسدوم<br>ن شی                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|
| 41       | چوچي<br>م                                                           |     | عبیدانشهٔ تن الحرک ربانی<br>این حرکی ربانی برمصعب کی پشیمانی      |    | 3647                                                       |
|          | ائن مراج اورعبدالرشان بن سنيم كا<br>مقابله                          |     | ائن رى رېان پر مصعب ن پيمان<br>مصعب كي اين حركون يكش              |    | 7 6e2                                                      |
| "        | معابیہ<br>فی ملک کی چگ ہے ملیصر کی                                  | 1/2 | مصعب ق این روه پیش<br>حریث بن زیداوراین حرکامقابله                |    | ا سان يزوه -<br>رائيم بن الأثنة كا خوارج برحمله            |
| //       |                                                                     | 1/2 | کریٹ بین زیداورائن کرفامقابلہ<br>ابن حراور یونس بن ہارون کامقابلہ |    | را دیم بن آلاح کا خواری پر ملک<br>رینے کامشور د            |
|          | عمره بن سعید اور عبدالملک میں<br>مصالحت                             |     | ائن کراور یوش کن بارون کا مقابله<br>محان بن حارث کی گرفتاری       |    | رے قاسورہ<br>رے بن الی رہد کا قطعہ                         |
| //<br>4F | عدالک کی دمشق میں آ مد                                              | //  | جان بن حارث فارث فرقی دستوں کی                                    |    | رت بن البارجيدة عصيه<br>دارج برحمله                        |
|          | خبدالملك ن د ال شارا بد<br>عمر و بن سعيد كي طلي                     |     | ائن کر سے معالف تو بن وحسول کی<br>روا تکی و چنگ                   |    | اری پر ملاء<br>دارج کی پسائی                               |
| "        | مروبن معیدن بن<br>عدالملک ہے ملاقات کی خالفت                        | 1/4 | روا بي وجت<br>ابن حركي كوف شري آ هر                               |    | دارج کااصبان رحمله<br>دارج کااصبان رحمله                   |
| "        | عبرد ملک سے ملا فات کی فاطعت<br>اعمرد بن سعید کے ساتھیوں کی علیحد گ | //  | ان حریر صله و کوف اید<br>این حریر صله و کوف مے خراج               |    | ارق قامهان پرسند<br>د بر ره من شرع                         |
| //       | مروین معیدے ماہیوں ویراندان<br>حیان اور قبیصہ ہے عبدالملک کی        | //  | ان رپرملدووند سے برای<br>بزید بن الحارث کو این حر کا مقابلہ       | "  | د بریده در خوارد<br>دم مرده اورخوارد                       |
| ۲۳       | ا النظار الور معیصہ سے سبر العلام ال                                | ,,  | رید بن ادارت و این رو معاجد ا<br>کرنے کاعم                        | "  | د جریره اور تواری<br>باب بن ور قائد کا سامره               |
|          | عمر د بن سعيدا درعمدا لملك كي گفتگو                                 | "   | رے ہ<br>جن بین میدا شکائل<br>ایش بین میدا شکائل                   |    | اب بن وره دو ما سره<br>اب کا خوار ن به مله                 |
| "        | عروین میدادر جراملت ما سو<br>عمر دین سعید کی گرفتاری                | "   | برری جیدانشده ل<br>مهیدانشدین جیر کاقتل                           | ,, | ارج کی پسیائی مراجعت<br>ارج کی پسیائی مراجعت               |
| "        | مرون علید کی عبداللک ہے                                             | 19  | مبیداللہ ای برہ ان<br>این ترکی کی دوسری دیہ                       |    | ارج کی ایوان نے آمد<br>ارج کی ایوان نے آمد                 |
| //       | ارز ان مير ل جوست ك                                                 | ,,  | این رہے کا کارد حرق دیا<br>قبیلہ قیس میوان کی جو                  | "  | اری ن درون کا اورون کا اند<br>از که مولاف                  |
| ۷۵       | مرورت<br>عمرو بن معدے قبل کرنے کا فیصلیہ                            | ,,  | عرفات ش جار جهند ب                                                | "  | ر میں قط                                                   |
| ,,       | عردہ ن سیدے ں رہے ہا یعند<br>عمداللہ بان مروان ہے سو مد کی رحم کی   | ۷.  | رمات میں چار بسد ہے<br>محمد بن جبیر کا بہان                       |    | بدانند بنام نے و تعالی                                     |
| "        | مبره است<br>درخواست                                                 | //  | مرین جبر کی مصالحانه کوشش<br>محمد بن جبیر کی مصالحانه کوشش        | ,, | يدانندين الحركة «ركذاري                                    |
| "        | بخياين سعد كاقصر عبد الملك برصله                                    | "   | الدن م المتاكمال                                                  | "  | يد الله بن الحرك . ساعت<br>بدالله بن الحرك . ساعت          |
| "        | عبدالعز مزين مروان اورعبدالملك<br>عبدالعز مزين مروان اورعبدالملك    |     | اب!                                                               | ,, | يدانندين الحرك بدائن شياآيد<br>معانندين الحرك بدائن شياآيد |
| ,,       | مرد بن سعيد كاقتل<br>مرد بن سعيد كاقتل                              | 41  | ئةة<br>عبدالملك بن مروان                                          | 70 | يدانندين الحرز أعرى                                        |
| ۷۲       | عمرو بان سعید کے سرکی حوالگی                                        | //  | ٦٩ ه ڪواقعات                                                      | "  | اسمهاز وصابي حرن كرفقاري                                   |
| ,,       | وليدين عبدالملك                                                     | "   | تمرو بن سعيد بن العاص                                             |    | بدالله بن الحرور فيه كي خيل خالة مر                        |
| ,,       | یخاب <sub>ان</sub> معدکیاسری                                        | "   | عمر دبن معد کادشق مرقبضه                                          | "  | ال ا                                                       |
| ,,       | نته بن سعد کی اسری<br>متله بن سعد کی اسری                           | "   | عمرو بن سعيدا درعبدالملك شريكشيد گي                               | "  | ن حرکی گرفتار در                                           |
| ,,       | عام بن الاسود کی ریائی                                              | "   | عمروین سعید کاالی دشق سے فطاب                                     |    | ن الحرك في نه في عادش ك                                    |
| 44       | بخلان معدے تعلق عبداللک کومشورہ<br>ایخلان                           |     | عمرو بن سعید اور عبدالملک میں                                     | "  | خواست -                                                    |

| عات | فيرست موضو                         |     | _(^)                                 |      | رخ طبری جلد چیارم : حصدوم            |
|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 14/ | O go Comos                         |     | بدالله بن عثمان اور فيخ بن العمال كي | 5 44 | یخیٰ بن سعید کی روا تگی              |
| 1 " | يسى بن مصعب اورمصعب كى مدفين       | ٨r  | ن ا                                  | 4 // | زود مرین سعید ہے تا اسکا طلی         |
| 1   | صعب کے قتل پر عبدالملک کا اظہار    |     | ففريه جماعت كومزائي                  | 2    | مروبن سعیداور حبدالملک کی دمینیته    |
| 111 | الوت ا                             |     | ران خالد کاتل                        | - "  | عراوت                                |
| 1   | ئی کا مصوب کے متعلق عبدالملک       |     | لك بن مع كر مكان كاانبدام            |      | عبدالله بن بزيدالتسرى                |
| 10  | ےاشفیار<br>                        | ,   | ل مروان سے عبدالملك كى خط و          | 11   | عبدالملك اوريسران عمرو بمناسعيد      |
| 149 | في قضاعه كي اطاعت                  |     | الآيت                                |      | سعيدين عمرو كاعبدالملك كوجواب        |
| //  | ئى نەخج اورىنى جھدان كى اطاعت      |     | معب ين زير الأخراكام م               |      | پران عمره بن سعید کو معافی و         |
| //  | يحينا بن سعيد بن العاص كوامان      |     | فبدالملك اوراثل ثام ش اختلاف         |      | الزازات                              |
| //  | يخي بن سعيد كي اطاعت               |     | فبدالملك كاآل زبير جاشحة كاعظمت      | //   | غالد بن يزيدا ورعبد الملك كي تفتكو   |
| "   | يني عدوان كي عبدالملك كي بيعت      |     | كااعتراف                             |      | فيف منى شراك خار تى كالل             |
| 4.  | بی کنده کی اطاعت                   | ı   | وبدالملك ك الل عراق ك نام            | "    | امير ع اين زير اليسية                |
| "   | داؤوئان قحذم كى بيعت               |     | <sup>5</sup> طوط                     | 1    | • عدر کے دا قعات                     |
| "   | امارت كوفه يرمروان بن تمران كاتقرر |     | الن الاشتر كامصعب كومشوره            |      | عبدالملك كى شاوردم سيمصالحت          |
| "   | جدان اوردے پر عمال کا تقرر         |     | قيس بن مشم كااللء الآكومشوره         |      | امير تج ابن زبير ْ                   |
| 91  | شريبتدول كى طلى                    |     | ابراقيم بن الاشتر كا خاتمه           | 1    | العربي كواقعات                       |
| "   | حمران بن ابان كالفروم فيض          |     | عماب بن ورقا كا فرار                 |      | خالدىن عبدالله كى ردا تكى بصره       |
| "   | بخااميه بن حمران كامرتبه           | "   | الل عراق کی غداری                    |      | عباد بن الحصين ابن معمر              |
|     | امارت بفره پر خالد بن عبدالله کا   | //  | ائن خازم دانی خراسان                 |      | غالدين عبداللدكوما لك بن مسمع كيامان |
| "   | تقرر                               | "   | عينى بن معدب كاخاتمه                 |      | غالد بن عبدالله ، في تميم كا تعاون   |
| "   | گورنر مدینهٔ جابرین اسود کی معزولی |     | عبدالملک کی مصعب کو امان کی          |      | عبيدالله بن زياد بن ظهيان کی         |
|     | حضرت عبدالله بن زبير رضى الله عنها | //  | پيڪش                                 |      | مراجعت دشق                           |
| 97  | كافطيه                             | Λ4  | الملحيل بن طلحه كوعبدالملك كي لهان   |      | غالد بن عبدالله كالسروس اخراج        |
| "   | عبدالملك كى الل كوفد كودعوت        | - 1 | مصعب بن زبیر جانگزه کا امان قبول     |      | مصعب بن زير الأنزة كي يعروش آمد      |
|     | اب۳                                | "   | ا کرنے سائلہ                         |      | مصعب بن زبير بالثنة كي جعفري         |
| 91" | خوارج کی بغاوت                     |     | مصعب بن زبیر دانشو کی شجاعت و<br>ت   |      | جماعت كومرزنش                        |
| "   | <u>الى يى</u> كا واقعات            |     | الل ت                                | "    | حمران کی اہانت                       |
| //  | بماعت مهلب اورخوارج کی گفتگو       | "   | مطرف بن ميدان كأقل                   | ۸۳   | . عبدالعزيز بسر کی تذکیل             |
|     |                                    |     |                                      |      |                                      |

| ري ت | فبرست موض                                                |        | (1)                                              |       | نارخ طبری جدد چهارم ، حصده وم     |
|------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 1.9  | رت عبدالله بمن زبير جيسية كي دعا                         |        | رالملك كي اين خازم كوة فيكث                      | 1     | ج عت مبلب کی عبدالملک کی          |
|      | رت عبدالله من زبير الرسيد كي اساء                        | 2) [0] | ن خازم اورمواد تن حبيده                          | El // | اه عت                             |
| 1"   | يُن يَّ خُرى لما قات                                     |        | يرېن د شاح کې اطاعت                              | 90    | عبدالملك كيلال                    |
|      | رت الماء يوسين كى المان زجر الأسينة                      |        | ن خازم اور کیم کا مقابلہ                         | :1    | عبدالعزيز بن عبدالله يرخوارج كا   |
| "    | ميركى تنقين                                              | 5 11   | ن خادم کافتل                                     | 11/11 | اعلم                              |
| 111- | یک نا که بندی                                            |        | ن خازم کے سرکی روانگی                            | 1 //  | بنت منذرين جارود كانيلام وتل      |
| ł    | بالله عن زبير الأسلا كا اليا                             |        | بدالملك كثال                                     | 111   | عبدالعزكارام برمزش قيام           |
| "    | تعيول ت خطاب                                             |        | غرت عبدالله تن زبير <sup>غيرة</sup> كا           |       | ا خالد بن عبداعزيز كوعبدالعزيز ك  |
| 1    | غرت عبدالله بن زبير <sup>بيريين</sup> ک                  | "      | راورائن خازم                                     | 94    | كست كي اطلاع                      |
| 1 m  |                                                          | 100    | ل قلم مسلمانوں کا تذکرہ                          |       | خالد بن عبدائند كاعبدالملك كے تام |
|      | ارق بن عمرو کا این زمیر جیسینے کے                        |        | بدرسالت كالألقام اصحاب                           |       | 15                                |
| "    | تعلق اعتراف                                              | 1      | فلافت راشدوك المراقع إصحاب                       |       | عبدالملك كاعط بنام فالدين عبدالله |
| 111  | ل مکد کی عبدالملک کی بیعت                                |        | نواميد <u>ك</u> كاتب                             |       | بشرين مروان كوخوارج برفوج كشى كا  |
| ļ.   | ار بن عبداننداورا بوفیدیک خارجی کی<br>م                  | 100    | ا <i>و عميا ل ڪ</i> کا تب                        | "     | أتتم                              |
| "    | ک۔                                                       |        | باب                                              |       | مہلب کا کشتیوں پر قبضہ کرنے کا    |
| "    | بوفديك كاميسر سيرشد يدحمله                               |        | مطرت عبدالله بمنازير بببية                       |       | مشوره                             |
| //   | ائل بصره کی شجاعت<br>اق                                  |        | ۲۷ در کے دا تعات                                 | 1 1   | مهلب كاعبدالرحمان كوخندق كحودت    |
| 1190 | ابوفد يك غار تي كأقل                                     | 1 1    | مکه پرشکباری                                     |       | كامشوره                           |
| "    | خالدةن عبدانتدگى معزولى<br>*                             |        | بکل کرنے پر شامیوں میں وہشت و                    | "     | خالد بن عبدالله كاخوارج برحمله    |
| "    | امير عنج حجاج بمن يوسف                                   |        | J1/2                                             | "     | وعبدالملك كونو بدفق               |
| 100  | هــِـــا                                                 |        | معتریت عبداللہ من زبیر جہان کے                   | ii    | عبدالملك كاخط بنام بشر بمن مروان  |
|      | خباع بن بوسف<br>سر                                       |        | ساتھيوں کی عليحد گي                              | 99    | عمّاب بن ورقه کی روانگی           |
| "    | س <u>ائے کے واقعات</u><br>میں ترین کے معدول              |        | حمزه وحبيب پسران اين زيير بيسة<br>سراع           | "     | ابوفديك كاخرون                    |
| "    | ظارق بن محرو کی معزولی<br>خانهٔ کعبه کی دوبار وقعیر      |        | کی ملیحد گی                                      | "     | ا جاج بن يوسف                     |
| "    | ا خانه کعب کی دوبارو میر<br>صحابه کرام جینتانه کی امانت  |        | این زمیر خوستاً کا حضرت اساه خوشت                | "     | حجاج بن بوسف كى روا كى مك         |
| "    | اسحابه رام برنة. ق ابات<br>خوارج كي ميم برمبلب كالقرر    | - 1    | ے خورہ                                           | 1     | ا هارق این عمرو کی کمک            |
| 110  | حواری کی ہم پر مہلب کا طرز<br>بشر بن مروان کا مہلب سے صد | 12     | مطرت اساه بنی نیز اور این زییر می تند<br>سر مهدی | "     | طارق بن عمروکی مکه ش آید          |
|      | جرئن مروان کا مہدب سے سند                                |        | کی تعظیه                                         | "     | شامی فوت میں رسد کی فراوانی       |

| ضوعات | فبرست م                              |      |                                        | _   | تارن طبر قاطند جبارم: حصده وم                             |
|-------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| IFI   | صالح بن مرح کی جماعت                 | ırr  | عمير بن صافيا كاعذر                    |     | ابشربت مروان كاعبدالرتهن بن محت كو                        |
| , ,,  | شيب بن يزيد كي صالح كوچينكش          | ırr  | عبير كأقل                              |     | مشوره                                                     |
| 111   | صالح تنامرح كافيب كام نظ             | "    | مفرورفو جيول كى مراجعت                 | "   | مبلب کی خوارج پرفوج کشی                                   |
|       | صائح بن مرح سے خبیب ک                | "    | عبدالملك كالحط ينام إلل كوفه           | IIT | بشربن مروان كاانتقال                                      |
| irr   | لماقات                               |      | عمير تحقل كاواقعه                      |     | الل كوفه كاميدان يتنك في فرار                             |
|       | ہیب کی صالح بن مرح ہے                | 177" | عمروبان معيدكي روايت                   |     | خامد بن عبدالله كالمفرور فوجيوں ك                         |
| "     | درخواست                              | 11   | تنكم بمزابع ب كالمارت بصره يرتقرر      | 11  | نام قرمان                                                 |
| "     | صالح بن صرح کی بدایت                 | //   | عَبَانَ مِن يُوسِف كَى بِصره مِن آمه   |     | زحر کی خالد کے قاصد ہے بخت کا افی                         |
| 100   | محد بن مروان کے گھوڑوں پر قبضہ       |      | عبدالله بن جارود کی بیناوت<br>         |     | مفرور فوجيول كا كوفدش قيام                                |
| "     | صالح بن مسرح كاخروج                  | Iro  | عبدالتدئن جارود كأكل                   |     | کمیرین وشاح کی معزولی                                     |
| //    | عدى كى صالح پر فوج كشى               |      | مهلب ادرائن محت کوخوارځ پرحمله کا<br>- |     | بگیرین وشاح اور بخیریش مصالحت<br>میشود                    |
| 154   | عدى ادرصالح كى مراسلت                |      | عم م                                   | ffΑ | خراسان ثل خانه جنگی کا خطره                               |
| "     | صالح بن مسرح كاعدى يرحمله            |      | خوارن كاصبلب يرشيخون                   |     | ا عبدالملك كا ارباب سياست سے                              |
|       | خالدين جزاسكمي اورحارث بن جعونه      |      | مبلب اورخوارج کی جنگ                   |     | مشوره .                                                   |
| "     | کی روا گل                            |      | ائن قنت كى مهلب كوامداد                |     | عبدالملك اورامية بن عبدالله كي تفتلو                      |
| //    | صالح كامحاصره                        |      | عبدالرحمٰن بن تخت اور خوارج کی         |     | المارت خراسان پر آمیه بن عبدالله کا<br>                   |
|       | صالح بن مسرح اورخالد بن السلمي ک     |      | جک ہے                                  | "   | القرر                                                     |
| IPD   | بک                                   |      | عبدالرحن بن قض كأقل                    |     | بحيرك اميدين عبدالله علاقات                               |
| 1     | سِائح بن مسرح خارجی کی روانگی        |      | ائن گفت کا مہلب سے عدم اتحاون<br>تعلید |     | امیرکا بگیرے حسن سلوک                                     |
| 111   | وعرو                                 |      | مهلب اورائن اخت ش تلخ كلاي             |     | امير عج عجاح بن يوسف                                      |
| //    | صالح بن مسرح كي خاتفين مين آيد       |      | مهلب كفلاف مآب كى شكايت                |     | (2 يو كوا قعات                                            |
|       | حادث بن عميره کي صالح خارجي ہے۔<br>م |      | صالح بن سرح                            |     | امارت عراق پر مجان بن ایسف کا<br>تقرر                     |
| le.d  | بگلب                                 |      | صالح بن سرح کی گرفتاری کا حکم          |     | عمار<br>عماج بن بوسف کی کوفیدی آید                        |
| //    | صالح بن سرح كأقل                     |      | باب٢                                   | //  |                                                           |
| //    | حادث بن عميره كالحاصره قلعه          |      | شویب بن بزید خارجی<br>سر               |     | قبان بن ایوسف کا خطبه<br>مفر در نو حیوں کو دائسی کا تھم   |
| 1     | عادث کے ساتھیوں سے خوارج کی          |      | ۲ کھے کے دافغات<br>میں کی میں میں      |     | استرور تو میول بودائی قاسم<br>عجاج بن ایسف کا الل کوفہ ہے |
| //    | برکاای                               |      | ضائح بن سرح كاكردار<br>الم             |     |                                                           |
| //    | نىيب كى بيعت                         | "    | ما کی بن سرح کا خطبہ                   |     | فطاب                                                      |
|       |                                      |      |                                        |     |                                                           |

r 68. .

| مو عا ت  | فيرست موا                                                                |      |                                                            |      | رخ طبری جلد جیارم ، حصد دوم_                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|          | سعید بن مجالا کا شمیب خارجی کا                                           | "    | مورها بجر كاشخون مارنے كامنصوب                             | 1    | ه رث بن عمير ير هوب خار جي كا                                             |
| 14.      | فاصره                                                                    | //   | موردان. برگاشبخوان                                         | 1172 | شيخون                                                                     |
| "        | نويب خارجي كاسعيدةن مجالد برجمله                                         |      | موروا بجرکی پسپائی                                         | "    | هويب خارجي اورسلامة بن سيار                                               |
| 101      | معيد ين مجالد كأقتل                                                      |      | فهيب خار بي كاتعاقب                                        |      | فضاله ستحقق كاواقعه                                                       |
| "        | 2 ل کی مراجعت مدائن                                                      |      | فعیب خارجی کی روانگی تھریت                                 |      | سلامة بن سيار كالنقام                                                     |
| "        | فىيىپ خارجى كىسوق بغداد كوامان<br>سىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسىسى |      | مورة بن الجركي أون كي مراجعت كوفيه                         |      | هویب خارجی کی رواتنی را زان                                               |
| "        | شویب خارتی کی کوفید کی جانب روانگی<br>ا                                  |      | سورة بن الجركي كرفياري ومعافي                              |      | بني تميم بن شيبان پر شويب خار تي ڪ                                        |
|          | سويدين عبدالرحمان كوهبيب خارجي<br>-                                      |      | خوارج کی مہم ریجز ل کا تقرر                                |      | منه منه                                                                   |
| "        | رجمله كانتكم                                                             |      | جزل كا حجاج كومشوره                                        |      | سيام بن حيان كي صلحت كي پيڪش                                              |
| ior      | سويد کازراره می آيام<br>مريد کافراره مي آيام                             |      | عویب خار تی کی خاش                                         |      | خوار ن كى محصورين سے مصالحت                                               |
| //       | سفد ش كوفى افواج كا اجماع                                                |      | فویب خارجی کی حال<br>مرب ا                                 |      | هويب خار بى كى روائلى آ دْر با يُجان                                      |
|          | ھیب خارتی کی محصورین ہے<br>ط ۔ تھ                                        | 1    | جزل کا متاطیالیسی                                          |      | سفيان بن الى العاليه                                                      |
| "        | اطمینان کلبی<br>هیب خار جی کا کونی فوج مرحمله                            |      | هویب خارجی کی فوخ کی ترخیب                                 |      | ا بن العاليه كوشبيب سے لڑنے كائتم<br>رئتم سربر                            |
| 100      | عیب خاری کا لون لوج پرحمله<br>جزل کی شحاعت                               |      | شويب كاشنون مارنے كامنصوبه                                 |      | سورة بن الجرامحي كى كمك                                                   |
| //       | 27 ل جامت<br>2 ل کا فائ بن ایسف کے نام خط                                |      | ھیب خارتی کے مرداردل کو جایت<br>ھیب خارتی کا ثبخون         | "    | مورة بن الجركا ابن الي العاليه كوبيفيام<br>و مرة تشديد                    |
| 101"     | یزں ہو تھائی ہوسک سے نام حط<br>عماج کا قط بنام بزل                       |      | همیب خاری کا جون<br>شهیب خارجی کا چوکی در خراره برتمله     | "    | سفیان کانع قب خوار ج<br>عدی بن عمیر کاابن انی العالیه کومشوره             |
| ,        | عان و حدیده مرز<br>هویب خارجی کا کرخ میں قیام                            |      | سمیب حارثی کی روانجی طوان<br>طبیب خارتی کی روانجی طوان     |      | عدن بن ميرها بن ابناليد يوسوره<br>هبيب خارجي كاابن الى العاليد يرحمك      |
| 100      | خوب خارجی کا سوید پر حمله<br>خبیب خارجی کا سوید پر حمله                  |      | مىيە خارىكى رواق مون<br>ھىيە كالل كوفە كىفو جى يزاۋىر تىلە |      | سبیب عاری قابن ای اتحالیه پرسنه<br>سوید کا بن الی العالیه کے قبل کا ادادہ |
| ,,       | عیب خارجی کا بی ورثه برحمله<br>عویب خارجی کا بی ورثه برحمله              |      | ایب فار فی کیم اجعت کوفیہ<br>فعیب فار فی کیم اجعت کوفیہ    |      | این افی العالیہ کی فکست<br>این افی العالیہ کی فکست                        |
| "        | عيب خارجي كافزرتان الاسود برحمليه<br>عيب خارجي كافزرتان الاسود برحمليه   |      | عیب خارجی کی خراج کی درمولی<br>عب خارجی کی خراج کی درمولی  |      | ابن الی العالیہ کے غلام غزوان کی                                          |
| 101      | خاخ کی روانگی بھر ہ<br>خاخ کی روانگی بھر ہ                               |      | این کا 2 ل کے مام تھید آمیز خط                             | ,,   | ارون کی این ساتید سے میں اس موسی کی ا<br>حال شاری                         |
|          | هبیب خارتی کی کوفد کی حانب وژن                                           |      | برل کی خوارج کے تعاقب میں                                  |      | ہاں ہیں۔<br>اسفین بین الی العالبہ کا تحاج کے نام                          |
| <b>"</b> | قدي                                                                      | 10"9 | رواگل                                                      |      | B. 2. 0.0.0                                                               |
| 02       | عجاج كى كوفد ش آمد                                                       | "    | مهم خوارج رسعیدین مجالا کانقرر                             | "    | عجاج كالخطابنام سورة بمن ايجر                                             |
| "        | هويب خارتي كاقعركوفه يرتمله                                              | "    | سعيد بن مجالا كافون سے خطاب                                | "    | عدی بن میسره کی روانگی مدائن                                              |
| "        | خوارج کی محدثیں غارت کری                                                 |      | ل کا سعید بن مجالا کی پالیسی ہے                            | "    | هبيب كالمدائن بإحمله                                                      |
| //       | حوشب كے نلام ميون كاقل                                                   | //   | انتلاف                                                     | IM   | هبيب خارتي كانهروان يرقيام                                                |

فبرست موضوعات ارنځ طیرې عبد جه رم 🕝 حصده وم الانالافعث كي مرا يعت ديراني مريم أمتاله 100 ويدان جخاف كالمنتكو دامل بن مارے کو این الافعیف کی الدين موي كالل ئى تنافارڭ ئ<sup>اتل</sup>ى لويردوت افي موي الاشعرى عرفته عفر بن تعقالً 144 واصل ادرائن الاقعت كرملا قات شیب خارتی کا خانجارش قیام گوفیه چی منادی " مثمان بمن قطن كالبارت بدائن رآمقر ر میں خارجی کے تعاقب میں فوجی شیب کی جانب سے بیعت کی دعوت مقتولين كي تعداد عثان بين قطن اورجزل بستول کی روانگی 159 لة الاشعيف كي م اجعيت كوفي عبدازطن تامجمرين الاضعيف محمد بن موی ناخم جستان " "

اسلامي سكه كاجراه فاج کا فوج کے نام پیغام 14.5 محمد بن موی اور تواج متفرق دا قعات عبدالرحمٰن بن محمد بن الافعث ک ش تارقعقار الكاتل. // مبيب خارجي كيار داعجي قادسه 4-1 14. الن الاشعب كويزل كامشوره هيب تن مزيد خارجي الإن الافعيث كأتخوم ثل قام 22 يد كرا تعات " حربن عبدالله بناعوف تخاخ كالمنالاشعث كوتكم "

زحرن قبير كاميم 144 زحراورههیب خارتی کی جنگ عوب کی تلاش حربن عبدالله كاجرم حريزه عمدانشاكومعاني فریقین پیرانتوائے جگے کامعامدہ " " عثان بن قطن کی عبدالرحمان کے حجاج بن الوسف كا الل كوف كوانتتاو زحروبان حوبيه كاحجاج كومشورو خلاف شكارت " 14. الل كوف كال وواتكي امراشكرعثان يتنقطن "

ح برقيم كا كليب وم اجعة كوفي لىپ خارى كى نجران بىرى آيد عبدالزمن ادر عقبل کی فوری حمله ک تحاج كى عبدالملك سے ابداد طبي " Die مضان الايرد كي رواتكي كالفت حمّا ب بن ورقا اورمهاب مين كشدگي الل بت کی شب خارتی ہے مآب کی کوفہ پین طبعی ن خواست. 141 110 تهصدين والق كاتفاج كومشوره عثمان بن قضن کے سر داروں کو ہدا ہت شامي أوج كوتاج كاليغام خوارج برعمله 141 11 عماب بن درقه کی سیدسالاری ا شیب کامیسرے مرتملہ

سيسالا رزايده بن لغدامه زايدوين قدامه كافورة بصخطاب £:41 الل كوف كى قىكست دىساقى . بشرين غالب كاخاتمه فهيب خارجي كازابيد ديرحمله زايده بن قدامه كأثل هير کي بيعت کي دعوت فدبن موی کی شخاعت هبيب خارجي كاعجر بمناموي رحمله عميب خارجي کي کلواذ اش آيد مويدكا غالدين أبهك يرتبله ندین موی کو هیب خارجی کی " , ±15% ١٧٥ عنان بن قطن كالمصادر تبل اشیب خار فی اورمطرف می م اسلت 125 iA.

P. BIKAI PILLE

144 149

نثان بن قطن کا خاتمه هیب خارجیا کاعمّاب مرحملے کااراد و ند بن موی اور هبیب خارجی کا

| ء ت | قىرىت مونسو                       |      |                                       |       | . رخ طبری میلد چیارم : حصدوم        |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| =   | 1                                 | _    |                                       | _     |                                     |
| 1   | ریب کا بطین کو دار ا رز ق جائے کا | 3 // | رث بن معاد بيكافل                     | lΛ•   | مطرف کی روانگی مدائن                |
| 190 | 1                                 | "    | ل مند                                 | . IAI | مناب كاسوق حكمة مين قيام            |
| 111 | 11. 0. ( TO - 11. OI              |      | ام لمبان كأقل                         | E //  | تباغ كاباشندگان كوف يخطاب           |
| "   | ل وف کی روانگی کانتم              | 11   | إِنْ كَاسِمَة كَالْمِرْف فِيشَاقد مِي | 3 11  | فبيب فارتى كافوت سے فطاب            |
| 1   | متلاه خاری اور شویب خارجی ش       | "    | بان كاسبروين فبدارتن وعلم             | 7     | هبيب خارتي كي متاب كي طرف بيش       |
| 197 | نتان ا                            | 1//  | باج كاشاى فوق عنطاب                   | IAF   | الدى                                |
|     | فزاله زوجه هجيب خارجي كسرك        | -    | ويد اورمحال كاشامي فوج پر حمله و      | 1 //  | [ مثا _ کی صف بندی                  |
| "   | ز فين                             | "    | يائى                                  | 11    | تبيف بن والق كاعذر                  |
| 1 " | نوارج کی پسپائی                   | 19+  | نويب كالمله ويسيائي                   | "     | مناب كى پيدل سياه                   |
| 192 | نوطة تناعبدالسد وى كار بإكَ       | "    | نوب كاسويد كوفقي يرتمله كرنے كاتھم    | IAF   | عمار كاكوني فوج سے خطاب             |
| 10  | عمير بن القعقاع كاقتل             | "    | الوب كاخوار ن عضاب                    | //    | اهبيب خارجي كافوتي تربيت            |
| "   | فييب خارجي كي مراجعت دارالرزق     | //   | نويب خارجي كادوسراحمله                | IAP   | اهبيب خارجي كاميسرك يرحمله          |
|     | خالد بن عمّاب اورمطر كا خوارج كا  | 191  | فالدين عمّاب كاخوارج يرحمله           | "     | اعتاب بن ورقد اورا بن حوبه كي لفتكو |
| "   | تعاتب                             | "    | مصاد کا آل                            | IAD   | أعبدالرطن بن محمر كافرار            |
| 11  | خالدةن عنّاب كى د ئيرى            | "    | شای سیاه کاشویب بر ثمله               | "     | اعتاب بن درقا كالتل                 |
|     | حبيب بن عبدالرص كونتا قب كرنے     | "    | فهيب خارتي كوقلت ديسيائي              | "     | أزبروبن حوسكا غاتمه                 |
| 19A | كاتقم                             | 195  | قاج کی مراجعت کوفیہ                   |       | از مره بن حوید کیل پرهیب کا ظهار    |
| "   | ھورب کے ساتھیوں کوا مان کی پیکشش  | "    | علاج کی مجلس مشاور <b>ت</b>           | "     | 1                                   |
| //  | هبيب خارجي كاحبيب يرشبخون         | "    | خبیه کافاع پرتقید                     | IAY   | اهب خارجی کی بیت                    |
| "   | هوب خارجي كا حبيب كي سياه يرحمله  |      | تحبيه كا فاج كو بنك مين شريك          | "     | أشامي نوج كي آيد يرحماج كالنطبية    |
| 199 | شويب خارتي كامراجعت               | "    | بونے کامشورہ                          | "     | فروه بن القيط كابيان                |
| "   | هبيب خارجي اورسوية خارجي كألفتكو  | 195  | خاخ اور تشييه كي ملاقات               | "     | عال مورا كاقتل                      |
| r   | هویب خارتی کا کرمان میں قیام      | "    | قنيه کې شفدي                          | IΛΔ   | أعبيب خارجي كي دولت سينفرت          |
|     | سفیان الا برد کو خبیب کے تعاقب کا | "    | غزالدادرز وجه شويب كيامنت             | "     | اسفیان بن الا برد کی چش تندی        |
| //  | اعم                               | "    | حجائ اورقتييه شنخت كلاي               | "     | سبرو بن عبدالرطن بن قضف             |
| "   | مجان كي تحكم بن الوب كو مدايت     | 191" | قباخ کی میدان بنگ شی آ ه              |       | مبرہ بن عبدالرحمٰن كى اين الا بردے  |
| "   | سفيان ک صف بندی                   | //   | خالد بن حمّاب بن ورقا کی حکمت مملی    | IΛΛ   | المنطقلو                            |
| F+1 | هبيب خارجي كاحمله                 | 190  | قواج ئے مخبر کی گرفتاری در ہائی       |       | المديب خارجي كاحمام اعين مين قيام   |
|     |                                   |      |                                       |       |                                     |

| نسوعات | فبرست موا                             |     | 10"                                              |     | تاريغ طبري جلد چيارم : حصدووم                  |
|--------|---------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| rız    | قباح كالمان قبيصه كے نام قط           | r+9 | مطرف کی خوارج کووجوت                             | "   | خوارخ پرتیراندازی                              |
| "      | براه بن آویدسد کی چنگی تیاری          | "   | خارتی وفد کی واپسی                               | "   | خوارخ کی مراجعت                                |
| "      | حمزه بمن مغيره كي معذرت               |     | سویہ خارجی کی مطرف سے دوسری                      | r•r | فروومان لقيط كابيان                            |
| "      | حزه بمنامفيره كي معزولي واميري        | "   | لماقات                                           |     | هريب خارتي كى بلاكت كى وج                      |
| "      | قیں بن معدالعجلی کا تباج کے نام خط    | rı. | فعيب خارتي كومطرف كابيفام                        | 11  | مقا على تنجى                                   |
| TIA    | حجاج كاقيس كي معزولي كافيعله          |     | مطرف بن مغيره رحافتُه كا سأتعيول                 |     | هبيب خارجي اورمقاتل كي كفتكو                   |
| 11     | عدى ين وتا دكومطرف يرفوج كشى كالحكم   |     | ے مشورہ                                          |     | هویب خارجی کی غرقالی                           |
| "      | ەرى كى چىڭ قىدى                       |     | حرنی اورائن زیاد کا مدائن چھوڑنے کا              |     | خوارج كافرار                                   |
| riq    | عدى كاصف بندى                         |     | مثورو                                            |     | همیب فأرجی کاول                                |
| //     | عدى اور براء بن قويصه ش كشيد گي       |     | مطرف کی مدائن ہے روانگی                          |     | هبيب خارجي كي والده كابيان                     |
| "      | طنيل بن عامر كوعليجد كى كانتهم        |     | قويصه بن عبد الرحمٰن كي اطاعت                    |     | عمیب خارجی کے والدین                           |
| rr.    | مطرف کاصف بندی                        | //  | مطرف بن مغيرو والثنة كا خطبه                     |     | هویب خارجی کی والده کا خواب                    |
|        | کیر تن جارون کا مخالفین ہے            |     | سبره بن عبدالرحمٰن اورعبدالله بن كناز            |     | شاى نوخ كاعبديي                                |
| "      | نظاب                                  | "   | کی ملیحد گی                                      |     | هويب خارتي کي جنگي حال                         |
| "      | عدى كة زادقلام صصارم كأقل             |     | سوید بن عبدالرحمٰن عال حلوان کی                  |     | شامی فوج ش افراتفری                            |
| rn     | مخائ تن جاربيكا ميسره پرحمله          |     | عكت مملي لؤية                                    |     | غلام حیان کا هبیب کوفش کرتے کا                 |
|        | رقط من بزيد كا عبدالله من زبير ويسينا |     | مخان بن جارية العمى                              |     | اراده و تا کا گ                                |
| "      | پرتملہ                                |     | مويداورمطرف شن مصالحت                            |     | باب^                                           |
| "      | سليمان بن صحر الممز ني كأقتل          |     | مطرف کی کردول ہے لم بھیز                         |     | مطرف بن مغيره بن شعبه جايشة                    |
| FFF    | عمر بن مبيره کي شجاعت<br>پي           |     | مطرف کی حمز و بن مغیره سے امداد طلبی             |     | آل مغیرہ بن شعبہ اٹائٹت                        |
| "      | عبدالرحش بن عبدالله كاقتل             |     | حمز و بنت مغیره کی مطرف کوامداد                  |     | الزازات                                        |
|        | مطرف كے ساتھيوں كوامان تجاج بن        |     | مطرف کا قاشقان میں تیام<br>مصرف کا قاشقان میں قا |     | مطرف بن مغيره جوالله: كا الل هدائن كا          |
| "      | جاربيكوامان                           |     | ھیب خارجی کے قتل پر مطرف کا<br>میں :             |     | ا خطبہ<br>علیم بن الحارث کی مطرف سے تفتگو      |
|        | باپ۹                                  | "   |                                                  |     |                                                |
| FFF    | قطری بن افجارة خارجی                  |     | مطرف کا خط منام سرجان و بکیر بن                  |     | امطرف كى عبان صامان طبى                        |
| "      | قطرى بن الفجارة كى مخالفت<br>م        |     | بإبدان                                           |     | مطرف بن مغيره برافته اور شيب                   |
| "      | جگ بهتان                              |     | سویدین سرجان اور بگیرگی اطاعت                    |     | فار جی<br>مطرف بن مغیره جو گفتاورسوید کی گفتگو |
| "      | مبلب اورخوار ن کی جنگ                 | //  | براء بن هيه سدن تاح في اطلاح                     | r•A | مطرف بن معيره بروطنا ورسويد في مستو            |

| إضوى ست | فبرست م                             |     | (10)                            |     | اریخ طبری جلد چبارم : حصدوم                  |
|---------|-------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| //      | امير رقح ابان ين منمان وثمال        | rri | امية بن عبدالله ناظم خراسان     | "   | كوبستاني هلاقه كي مهلب كوحوا لكي             |
|         | ياباا                               | //  | امیداور بگیریش کشیدگی           |     | عبان کا مبلب کے نام نط                       |
| rrq     | مهلب بمثالي صفرة                    | //  | اميدكي فوج كاكشما بهن ش اجتماع  |     | مبلب كاخوارج يزتمله                          |
| "       | امية بن عبدالله كي برطر في          | "   | بكير بن وشاح كي مراجعت مرو      |     | پىران مېلب كى شجاعت                          |
| "       | مبلب كى مزت افزانى                  |     | امية بن عبدالله كي چيش قد مي    |     | الى طلحه كابيان                              |
| "       | مبلب كساتيول كالزازات               | //  | عمّا بِللقوة كالبكير كومشوره    |     | براء بن قبیصه کی روانگی کوفیه                |
|         | عبيدالله بن الي بكره كالمارت جستان  | //  | زیاد بان امید کی اسیری          |     | مہلب کا حجاج کے نام خط                       |
| "       | پقرر                                |     | اميكا بكيرك ساتحيول سيمشوره     |     | نعطر ابضى تحقق كامطالبه                      |
| r/*•    | مهلب كالعادت خراسان يرتقرر          |     | اميه بن عبدالله كي مراجعت مرد   |     | نعری خارجی اورخواری ش اختلاف                 |
|         | المارت فراسال کے لیے مہدب کی        |     | اميه کاشاس رشیخون               |     | نظری خارجی اور مخالف خوارج کی                |
| //      | فوا ب <i>ش</i>                      |     | ا قب بن قطبه کی گرفتاری در بائی |     | ثب دروز جنگ                                  |
|         | عبدالرحمٰن بن عبیدانند کی معبلب کی  | //  | امیداور کیمر کی جنگ             |     | غاج ومهلب کوخوارج پرحمله کرنے کا<br>پر       |
| //      | سقادش                               | //  | بجير کی پسپائی اور سوق          |     | م                                            |
|         | مہلب سے ابواز کی مال گر اری کی      |     | عيد ش قيام                      |     | ہائب کی خوارج کی خانہ جنگی میں               |
| //      | طَئِي                               | //  | میدان بزیدیش بگیردامیدے معرکے   |     | فاموثی                                       |
| MAI     | حبيب بن مهلب كي روات كي شراسان      |     | حريث تن قطبه كالبكير برمبلك دار |     | نظری کی روا گلی طبرستان                      |
| "       | امير جح وليد بن عبدالملك وثمال      |     | اميه كالبكير كالحاصره           |     | فارج كي عبدرب بمير كي بيعت                   |
| "       | ۲ کے جبری کے واقعات                 |     | بجيراورامية شءهالحت             |     | غيان الدركا قطرى خارجى كالقاقب               |
|         | عبيدانله بن اني بكره كى جستان ميں   | "   | اميدو بكيرش معالده              |     | يك منعيفه كامعاوية بن حصن يرتمله             |
| //      | آه                                  | rry | اميركا عماب القوة عص سلوك       |     | نطری خارجی اورایک گتوار<br>موج               |
| //      | رتبيل کي مبدهن                      |     | ئىيرى معزولى<br>ئىر             |     | ظری خار ب <sup>ی</sup> ی کافتل<br>ا          |
| ۲۳۲     | عبيدانند کي رتبيل پر فوج ڪڻي        |     | كيرىن وشاح كفلاف شكايت          |     | ظری خارجی کے قبل کے مدمی                     |
| "       | عبيدانشةن الي مجره كي ثيش قدى       |     | كيرين وشاح كى كرفقارى           |     | والجهم بن كنانه كاعزاز<br>من من كنانه كاعزاز |
|         | عبیداللہ بن الی بکرہ کی رحیل سے صلح |     | بكيرك خلاف گوائل                |     | معفرسفیان کافتل قطری پردعوی                  |
| "       | ي پيکش                              |     | يىقوب ئن قىقلاغ كىسقارش<br>ئىر  |     | بيد بن بلال خار بى كاتش                      |
| //      | شريح بن إنى كاصلح كامخالفت          |     | بكير بن وشاح كأقل               |     | غیان تن الا برد کی معزولی                    |
| ٣٣      | شرت بن بانی کی شبادت                |     | احف بن عبدالله كومعا في         |     | باب!                                         |
|         | رتبيل كے متعلق حجاج كا عبدالملك     | "   | اميه کا جهادو پسپائی            | rri | ميدين عبدالله ويكيرين وشأح                   |

|           | فبرست موضو                                     |            | (17)                                                         |      | تارغ طيري جد چه رم حصده وم                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ro        | بدالملك كي اطاعت الحراف                        | e rrq      | ر دل کا بخیر رحمله                                           | â // | 1300                                                                                                            |
| 1         | ہلب کاعبدالرحمان کے نام تھا                    | 1          | صدين حرب العوني كى جستان ش                                   |      | امير تج ابان بن فٹان د شال                                                                                      |
| 10        | بلب كاتباع كومشوره                             | ro-        |                                                              |      | ا مرح برق بال المام ا |
| ro.       | بدالملك كالمان شام عضطاب                       | "          | دىيە كى ئىجىر ب ملاقات                                       | 1 // | ک<br>کمیش بیاد بے جوی                                                                                           |
| 10        | فإج اورعبدالملك ش مراست                        | "          | فيركا معصد كالمسن سلوك                                       | 11   | مہے کی سرفوٹ شی                                                                                                 |
| 1 "       | باخ کی چیش قدمی                                | "          | هدنا بحريتناء                                                | 1 // | مبلب كامحاصروكس                                                                                                 |
| ro/       | \$7,000 1 SE25/F                               |            | غير بن ورقا كا خاتمه                                         | rm   | عبيب بن مبلب كي رجمن برفوج تشي                                                                                  |
| "         | فباج كى رواعلى بصره                            | "          | يعسه كاقل                                                    | . // | المبرمجة قد                                                                                                     |
| "         | فإج كازاد ميث قيام                             |            | فبيلة عوف وابذاء كي شورش                                     | "    | ا بریم بن عدل کی شجاعت                                                                                          |
| "         | فإج بن يوسف كي پشيما في                        |            | مصد کی دیت                                                   |      | مبلب كى تاوان يرمصالحت                                                                                          |
| 109       | 1 2047 000 000                                 |            | عبدالرحمان کی حکمت مملی سے تجات کا                           |      | عبدالملك كارتيل كفلاف جهادكا                                                                                    |
| "         | عواج کی میلی فکاست<br>ا                        |            | انتاف                                                        | 1174 | (زبان                                                                                                           |
| "         | ائن زبير البمد اني كي بيعت                     |            | باب                                                          |      | هجاج اور عبدالرطن بن محمد بن                                                                                    |
| "         | عياج كي بصره ش آ مه                            |            | عبدالرطن بن محمد بن الاشعث                                   |      | النافعث كي عدادت                                                                                                |
| "         | امير حج سليمان بن عبدالملك                     |            | عجان کا جنگ جاری رکھنے پراصرار                               |      | علاج كافوج كامعائد                                                                                              |
| 14.       | ۸۴ هے کے واقعات                                |            | مجاج كادوسرا فعطهنام فبوالرحن                                |      | عباد بن أكصن كوهجاج كالنحام                                                                                     |
| "         | جنگ زادی <sub>ه</sub>                          |            | قباح کا فبدالرطن کے نام قیسرا کط<br>ساب عمد ہ                |      | أتعيل كرمهم رعبدالرطن بن الاهعث                                                                                 |
| //<br>FYI | عراقیوں کی پسپائی<br>حسالہ سے میں              |            | عبدالرطن اورامخق مين كفظه                                    |      | ی تقریه                                                                                                         |
| //        | متنولین معرکه زادیه<br>کاس می                  |            | عبدالرحمٰن بن الاشعنك كا فوتْ ـــــــ                        |      | اعبدالرضن كالجستان بيس قطيه                                                                                     |
| "         | سعید بن کیجی کی شجاعت<br>طفیل بن عامر کاتل     |            | انطاب                                                        |      | رتبيل ي عبدالرطن كوخراج كي پيڪش                                                                                 |
| "         | ین بین عامرهٔ ک<br>عبدارخین بین عمامی بین روجه | - 1        | عامرتن والثله الكنانى كى آخرى                                |      | عبدالرحن كي رتبيل برفوج يحشى                                                                                    |
| "         | مبدار ن بن على ان ربيعه<br>مقاتل بن مسمع كاقل  |            | عبدالموس تن شيث كا فوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |      | عبدارض بن الاقعث كي فوحات                                                                                       |
| "         |                                                | roo        | ا خطاب<br>عبدالرحمان بن الافعاف كي ربعت                      | "    | مهان کی بغاوت و تنگست                                                                                           |
| rari      | ان الاعتفال ودن جاب مين                        |            | ا عبدار من بن الاحدث ن ربعت<br>ورالقاص سائن لا شعث کی مصالحت |      | امارت جمتان برعبدالرهمان كاتقرر                                                                                 |
|           | مدن<br>مطری حواگل قلعہ برائان الحطری ہے        |            | ا دراهاس سالن المعطف فالصافط<br> عبدالرخن اورتبل من مصالحت   |      | امير هج المان بن حثمان وشمال                                                                                    |
| ,,        | مصالحت                                         |            | عبدار من اور بین بین مصافت<br>عبدار طن بن الاقعیف کی مراجعیا |      | ا ۸ بیدے داقعہ ت<br>افتر تالیقلا                                                                                |
| ,,        | الان الافعيد كا كوفية بساستقال                 | <i>"</i> [ | اعراق                                                        | "    | ع تاميلوا<br>بخير بن ورقاء                                                                                      |
|           |                                                |            | 07                                                           | "    | المير بين ورقاء                                                                                                 |
|           |                                                |            |                                                              |      |                                                                                                                 |

| =   | فپرست موضو                                                      | 14                                                          | درخ طیری جدد چیار سر حصد وم<br>م                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 12  | الرابطام اور سيدن ما قات                                        | ۲۷ ایوند ازی کی وانیحی                                      |                                                            |
|     | رر اسطام کی غی ربعیہ کے رس لے کی                                | رر حریث بن قطبه                                             | -,                                                         |
| 12  | 120                                                             | رر برفال کی حواقعی                                          | عن كارير وشي آيام<br>عن كارير وشي آيام                     |
| - " | رر عورتوں کی گرفتی ری در بائی                                   | ٢٦٦ حريث بن قطبه برتر كول كاتمله                            | این ایشده کادیر تماهم ش قیام                               |
| 1   | رر جليه بن زحر كے تن پر جائ كا ظلبار                            | المراب كريث سي جواب طلى                                     | جن ج بن بوسف کی مخالفت و پشمنی                             |
| 1/4 | " / "                                                           | الا حريث تن قطب كومزا                                       | اشاى فوت كى كىك                                            |
| 122 | اكا الخاج ين جاربياورالإوروا وكامقاب                            | رر حريث كامبلب ولل كرنے كامنصوبہ                            | ثاج اوراین الافعث می جمزین                                 |
| 1"  | رر ابوهبدی مبارزت                                               | رر حریث بن آطبه کی طبی                                      | جي جي کي ري طرفي کي تجويز                                  |
| 1"  | رر عبدانندین رزام کی شجاعت<br>رر عبدانندین رزام کا جراع کومشوره | حریث و تابت پسران قطبه کافرار                               | عبداللك كى الى كوفدكومراعات كى                             |
| 1"  | 1                                                               | ۲۷۵ مېلې تن انې مفرد کې علالت                               | 28.                                                        |
| FEA | رر اعبداند بن درام ادرجراح کامت بلد<br>۲۷۴ اقد است بن حریش اهمی | رر مهلب کی اینے جیزاں کو کھیجت                              | جهاج كي تجويز سے قائلت                                     |
|     | ا تدامة كا شابلد كرنے سے فواج ك                                 | رر مهلب کی وقات                                             | الل كوفد كومراعات كى قيش كش                                |
| "   | ب الدائمة والعابد رك من بال 0 ا<br>ا 12 ممانية                  | رر المارت خراسان پر بزید بن مہلس                            | ابن الاشعث كالل كوف كومشورة                                |
| 1   |                                                                 | ۲۲۱ کاتقرر                                                  | إبن الافعث كي رائے كي افالقت                               |
| "   | ا الرق كا درخوات الحرثي كا درخوات                               | رر امارت مدینه ی بشام تن اشعیل<br>رر تقرر                   | جنك كالضراعل عجاج                                          |
| 1 1 | رر سعيدالحرثي كوقدامة كامقابله كرنے ك                           | ادر نفرد<br>۱۳۹۵ امیر جی عثمان بمثالجان                     | ابن الاضعث كا دعول                                         |
| 129 | ارا احازت                                                       | ا ۱۹۸۶ امیری ۱۵۵۰ مان ۱۹۷۵<br>را ۱۹۸ <sub>۵</sub> کردا تعات | عجاج کی فوجی تربیت                                         |
| "   | ے اسعدالحرثی کا قداسة برحمله                                    | رر المنطق والمات<br>رر عبدار طن بن الى لمل كا فوت .         | أابن النافعت كي صف بندى                                    |
| m.  | رر ابواليشرى اورسعيد بن جير ك حط                                | ارر اخلاب                                                   | جاج اوراین الاقعث کے معرکے<br>کمیل بن زیاد الحق کی شجاعت   |
| "   | ٣٢٣ عراتي فوج كي شجاعت                                          | رر الواليم ي فعلى اورسعيد كي تقاري                          |                                                            |
| "   | رر مضيان بن الا بروائكلم كاحمله                                 | 26 K230C=42 FYA                                             | قراہ کے دستہ کا حملہ<br>مغیرہ بن مہیب کی دفات              |
|     | رر ابرومان قرة التميم کی پسیانی                                 | رر ابوالتشرى الطائي كي آخري                                 | معیره بن مهب ن دفات<br>ایزید بن مهلب کومر د جانے کا تقم    |
| "   | اعبار شای فوج کی فیش قدی                                        | رر این زخر کی موت پرشامی سیاد کا                            | این بین مهلب کل روا گل مرو<br>این بیدین مهلب کل روا گل مرو |
| FAI | ا ١٤٥   عبدالرحمن بن الافعث كى فكست                             |                                                             | ام پیدی جب از در<br>ایز پیدین مهلب کی ترکول سے از ائی      |
|     | رر عبدالرطن بن الاهعمك ك كوف -                                  | ۲۲۹ این زحرکے آل کا واقعہ                                   | ایک خار جی کی ولیری<br>ایک خار جی کی ولیری                 |
| "   | يثاني الرادواعي                                                 | رر این در کردندی مایوی و پر                                 | ایک قاری بازی<br>ابوعیه ازی کا قرار                        |
|     | رر محمد بين مروان اورعبدالله بن عبدالم                          | رد إسطام تن مصتلب                                           | ر بولیداری و ایسی<br>ترکون کی دانیسی                       |
|     |                                                                 |                                                             | - 10017                                                    |
|     |                                                                 |                                                             |                                                            |

| وضوعات | ليرست م                                                   |      | ( IA )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | تارن طری جلد چیارم: حصدوم                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| rar    | بلقام بن فيم كأثل                                         | // . | المن الاشعث كوفراسان آنے كى دعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tAt  | کی مراجعت                                                       |
| "      | این معمروا میران جنگ کاقش                                 |      | المال |      | امجون کی روست                                                   |
| "      | محمد بن الحياقرة كار بائي                                 |      | ائن الافعد كى يزيد بن مهلب ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | کافر ہونے کا قرار کی شرط<br>جنگ ہے۔                             |
| "      | عامراشعى كأكوفه يشطبي                                     | "    | متعلق رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ایک عمی کافل                                                    |
| rar    | فتعنى كاصاف كوئى ومعذرت                                   |      | عبیدانند بن عبدالرطن بن سمر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FAF  | ایک کوفی کا قرار کفر                                            |
| 1      | عامراشعبی کوامان شاعراشی بهدانی کا                        | "    | امل <i>ید</i> گ<br>بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | مبيداللدين فبدائرتهان كالمفره يرقبف                             |
| "      | JF                                                        | "    | اتن الافعث كي مراجعت فراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | عبدالرحن بن محرين الاشعث كي بصره<br>( مير، آ مه                 |
| 190    | عمرتن البالصلت كارب يرقضه                                 |      | عبدالرحمان تن عهاس کی بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | این الده عده کامنکن میں قام                                     |
| "      | المارت دے پر تنبید بن مسم کا تقرر                         | 1 1  | عبدالرشان تن عباس کی خراسان<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ابن الاستعمال عن ميل قيام<br>ابش كوفيه اورفكست خورده جماعتول كا |
| "      | عمرو بن الي الصلت كي فنكست                                |      | عن آند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ان وقد اور ست خورده جماعتول کا<br>مسکن میں اجماع                |
| "      | ائان ظلمه کی ریائی                                        |      | یزیدین مہلب کی عبدالرحمٰن بن عباس<br>کی پیش کش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | الكريس المال                                                    |
| 190    | عِلَىٰ كُوفِيرِوز كُوفِينَ كرنے كائتم                     |      | ن بین س<br>عبدار طن بن عباس کی مال گزاری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | بىك ن<br>قان كافوت سەخطاب                                       |
| "      | عیاج کی فیروزے جواب طلبی                                  |      | مبدارس بن عمال کا مال کراری کی!<br>وصولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ېن ۱۶ وي <u>ح</u> روب<br>جگ کا آغاز                             |
| "      | قىدىن سىيىدىن الى وقاص كى يۇشى<br>تارىخى                  |      | وسون<br>ففل بن مهلب کی چیش قدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | الواليشري اورعبدارُحنْ بن الي ليل كا                            |
| "      | گذرین معد کا قبل<br>قمر و بین موک کا گو قبل               |      | ن جب ن جب ن این اندی<br>جد نظامان بزید کی مروش نیابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 26                                                              |
| rev    | غرو بن موی کاش<br>بن عبدالله بن عبدالرطن کومهانی          |      | بدن بن برید نامروی بابت<br>نفل بن مهلب کوتمله کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | بسطام بن مصقله كاحمله                                           |
| //     | ئان غییدانند بان غیدالرس کومعانی<br>میدانند بان عامر کاتل |      | ان جب ومقدرے م<br>آغاز جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | کیرن ربید کائل                                                  |
| .   "  | دیدانند.ان عامر کاش<br>بروز حصین کی ایذ ارسانی            |      | ا ماریک<br>مبدالرحمٰن بن عباس کی فکست و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | ابن الافعد كى كشت ويسائي                                        |
| 192    | مرور مین نامیدارسان<br>دوزهبین کاقبل<br>پروزهبین کاقبل    |      | بيان<br>بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | المارة بنتميم كالمن الافعث كاتعاقب                              |
| "      | درور سان فا ل<br>ان شوذ ب کی روایت                        |      | ىلىرىن ئىدىكاد ئورى<br>سىرىن ئىدىكاد ئورى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ابن الاخصف كاكر مان بين استقال                                  |
| //     | ان ووب ن روایت<br>مرہ کے قاریول کی این الاضعیف کی         |      | میران جنگ کی روا گلی کوفیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 // | معقل اورا بن الافعث كي نقتكو                                    |
| 1,,    | رو عدار بين الاعتفاق المعتفاق المعتفاق المعتفاق الم       |      | نبدالله بن عبدالرحمٰن بن سمره کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | الن الافعد كابست بس استقبال                                     |
| 1,79/  | 1 1/1 10                                                  |      | لرقاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "    | عبدالرحمن بن الاشعث كي كرفقاري                                  |
| 100    | نولين کی تعداد<br>نولين کی تعداد                          |      | ن طلح كومعا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 // | رتبيل كا كاصره بست                                              |
| 1 "    | نگ مسکن کی دوسر می روایت                                  |      | مر بن معد بن الي وقاص كوامان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f MZ | رتبيل ادرعياض من مصالحت                                         |
| - 1 // | روق چروالهاورتواج                                         |      | ر بن موک بن عبیداللہ سے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 // | عياش كي المات ومذ ليل                                           |
| 19     | 1                                                         |      | ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "    | مخالفين تباج كالجستان شراجتاع                                   |

| انن الاقعدة كافرار // النالاقعدة الداس كالمزالة في الله موكّ من هبالله بن خارم كوفق ق كي المان المركزة و كان المان المان المان المركزة و كان المان ال    | موعات | فبرست موط                          |     | (1)                              | _   | ناریخ هبری جدد چهارم . حصدووم |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-------------------------------|
| ان والاحد کالانجام بالبلد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "     | ے تنابہ                            | "   |                                  |     | شامی فوج کاشخون               |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | موی بن عبدالله بن خازم کونو قان کی | "   | ائن الاشعب اوراس كاعز اوكاتش     | "   | ابن الاشعث كافرار             |
| المرافق في    | "     | المان                              | //  | ائن الافعث كي مركى رواعجي        | "   | ابن الافعث كى كشكر كاه برقبضه |
| المنافع المنا    |       | موی ین عبدالله کاشبسوار صفد ہے     | F-1 | شاعر حميدالا رقطاور فجات         | "   | ابسطام بكيرتن ربيد كأقل       |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mr    | شابله                              | F=4 | اراقيط كاشعار                    | r   |                               |
| ا این گرد به بین شهر های است از در این تاقی که این است از در این تاقی که فری کوه در است از در این تاقی که این می کند از در است از در که کند که است از در که کند که کند که است از در که کند کند که کند                                                                  | "     |                                    | ,   | باب                              | "   |                               |
| المعلى التنافق التناف    | //    |                                    |     |                                  |     | ,.                            |
| و بن بر بر کا ان الآبر کی از کا بر بر ان بر بر ان بر بر ان بر بر کا ان الآبر کی ان بر براشد که از کا بر براشد که از کا بر براشد که از کا براش که که از کا براش که که از کا براش که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "     |                                    |     |                                  |     |                               |
| المن المراقع المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ml.   |                                    |     |                                  |     |                               |
| ا به به الريكارات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | شاہ ترقد کے موی بان عبداللہ ہے     |     |                                  |     |                               |
| الله المستوات المستو    | "     | 1 /                                |     |                                  |     |                               |
| ا المن كان المنافع ال    | "     |                                    |     |                                  |     |                               |
| ا المنافع الم    | rio   |                                    |     |                                  |     |                               |
| المجازات و مراکز افر علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "     |                                    |     |                                  |     |                               |
| الله المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //    |                                    |     |                                  |     |                               |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |                                    | ۳۱۰ |                                  |     |                               |
| المراب كوكان الاهدى المحتمد المسلم المراب كار المراب المراب المراب كار كان كان المستعد المراب المراب المراب كان الاهدى المراب كان كان المراب كان كان المراب كان كان المراب كان كان كان المراب كان كان المراب كان كان كان المراب كان كان كان المراب كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |                                    |     | امارت خراسان پر مفضل بن مهلب کا  | r.r | 4 4-1                         |
| الله الاصلاح من المواقع من المواقع الله المواقع الله المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الله المواقع الله المواقع الله المواقع المواقع الله الله المواقع المواقع الله الله المواقع الموا    | "     |                                    |     | القرد                            |     |                               |
| الله المستقبل المستق    | "     |                                    |     |                                  |     |                               |
| ا المجاهدة     | 1     |                                    |     |                                  |     |                               |
| مثير بدويد بيد المواقع المهامية والمركب المهامية والمركب المهامية والمركب المهامية والمركب المهامية والمركب الم<br>مارة فؤن المارة والمركب المركب المرك | 11/2  | 0.0.1                              |     |                                  |     |                               |
| المواقعة ال    | //    |                                    |     |                                  |     | 1                             |
| المارة كان المنافع الله المنافع المنافع الله المنافع الله المنافع الم    |       |                                    |     | تجان کا آل مہلب کو تباہ کرنے کا  |     |                               |
| ميردانترن المح كارتيل كوشوره ( ۴۰۵ م الخياوشي / / عنوف هاي المحتال مرتبل كو موفون كي بختي المحالم المحالم المحالم المحتال الم    | "     | - 1                                |     | متصوب                            |     |                               |
| عبيد تن الباسخة ك خلاف شكايت المعلمة الله عن المالية المالية المالية عن المبالية عن المبالية عن المبالية المالية المال   |       |                                    |     |                                  |     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIA   |                                    |     |                                  |     |                               |
| رجيل في معبد كي المستحدث المست   |       |                                    | "   |                                  |     |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //    | تياري                              |     | موی بن عبدالله بن خازم کا الل زم | ″   | رجيل في بدعيدي                |

| نو ۽ ت   | فبرست موا                          |     | _(r)                                  |      | ری ٔ طبری جلد جیارم : حصدہ وم      |
|----------|------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|------------------------------------|
| "        | گه بن بزید کامیان                  |     | در ک کوچی کی جم شرقی کا بوت           |      | عاد قاداء اخبرے قال جانے کا        |
|          | مصری قاصدول سے عبدالملک کی         |     | PE                                    | "    | اقراق                              |
| "        | "التكنو                            | rry | 2 يەخى                                |      | حريث و نابت بسران آطيه كي كا       |
| "        | وليداورسنيمان كي ولي عبدي كالعلان  | //  | موی بن عبدالله بن خازم کا محاصره      | "    | شو ۽                               |
| rn       | وليدكى محدين يزيد سے نظى           | "   | موی بن عبدالله کی فیصله کن جنگ        | riq  | ز کول کی موک بین عبدالله برفون کشی |
| "        | بشام بن المعيل كابيت لينه كقلم     | "   | ز كون اورصفد يون كاجواني تمله         | //   | ان خازم کا مجمیوں پر تملیہ         |
|          | معید بن المسیب کو بیعت کرنے ہے     | "   | موی بن عبدالله بن خازم کالل           | rr.  | حريث بن تطبه كاخاتمه               |
| "        | 181                                | r12 | مريون كالآل                           |      | کافین کا تابت بن قطبہ کے قبل پر    |
| rrr      | سعيدة نالمسيب كما بإنت وتذكيل      |     | عبدانته بن بديل اور رقبه بن الحركو    | "    | اصرار                              |
|          | سعيد تان المسيب سے بدسلوگ ي        | "   | معافى                                 | "    | ۴ بت تن قطبه كافرار                |
| "        | عبدالملك كااظب دانسوس              | "   | ذرعه بن علقمه اورستان الاحر لي كوامان | rn   | مویٰ بن عبداللہ کی ٹابت برفوج کشی  |
| //       | امير حج بشام بن استعيل             | "   | شېرترند کې مدرک کوحواکلي              | "    | البت كي طرخون سے ابداد طبي         |
| "        | ٨٢ هي كوا تفات                     |     | عبدالعزيز كوخلافت سےمحردم كرنے        | "    | رتباور ثابت بن تظه                 |
| "        | عبدالملك كي وقات                   | PM  | كامشوره                               | rrr  | ثابت بن قضيه كي رقبه كوابداد       |
| <i>"</i> | بدت حکومت                          | "   | روح تن زنباخ كامشوره                  | "    | يزيد بن بديل كي ثابت عاد اوللي     |
| ~~~      | عبدالملك كي عمر                    | "   | فريعه بن ذويب كالخليارات              | "    | پسران يزيد كي بفور مي ثمال حواتكي  |
| "        | عبدالملك كاثجرة نسب                |     | عبدالعزیز بن مروان کی موت کی          | rrr  | يزيدكا فابت تن قطبه يرمبلك وار     |
| "        | عيدالملك كي ازواج واولا د          | "   | اطفاع                                 | "    | پسران بزیدین بزیل کاتل             |
|          | مسلمة بمنازية بمن وبهب سي عبدالملك |     | عبدالعزيز كامعزول كأتحريك كاباني      | "    | ثابت بن قطبه كانتقال               |
| "        | کی گفتگو                           | rra | عاج                                   | "    | طرخون برثبخون مارنے کا قصد         |
| rrr      | مسلمة بن زيد كاشعار                | "   | عمران بن عصام کاوفد                   | ***  | موی بن عبدانشد کا طرخون برشیخون    |
| "        | الإقطيفة عمروين ولميدك اشعار       |     | عبدالعزيز كاحق فلافت عدست             | mrr. | طرخون يرحمله                       |
| - 1      | باب                                | "   | برداری سے اٹکار                       | "    | طرخون کی جنگ بند کرنے کی پانیکش    |
| 124      | ولبيد بن عبدالملك                  | //  | عبدالعزيز بن مروان ع خران طلي         |      | مویٰ بن عبداللہ بن خازم کی شجاعت و |
| //       | زيعت فدانت                         | //  | عبدالملك كي خاموثي                    | rro  | وليرى                              |
| "        | وليدين عبدالملك كالبهلا خطبه امارت | rr. | عبدالملك كي بددعا                     |      | موی بن مهلب کی موی بن عبدالله بر   |
| "        | خراسان پرقتیبه بن مسلم کا تقرر     |     | محدین یزید کا تب کے لیے تجان کی       | //   | فوج مشى                            |
| -12      | قتيعه كاجباد يرفصيه                | "   | سقادش                                 | "    | عثان بن مسعود کی روانگی            |

| - 65 | فيرست مونس                             |     | (r)                                |     | تاريخ طيري جلد چپارم ، حصدووم  |
|------|----------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|--------------------------------|
|      | الل مكه كي حضرت عمر بن عبد العزيز ارتب |     | يْدْر جَى كَالْل                   |     | تنهيد بن مسلم كي وش قدى        |
| 11   | ے پائی کی قلت کی شکایت                 |     | نذر کے تل پر قنبیہ کی آقر ہے       | - " | شاه متلان وصفانیان کی اطاعت    |
|      | معترت عمر بن عبدالعزيز البتيه ك        | "   | ىلىب كند كى فلكت ومسلح             | re  | قتيبه كي مراجعت مرو            |
| //   | بارش کے لیے دعا                        | "   | ش به کندگ مهدهمی                   | 111 | صالح بمناسلم كي فتوحات         |
| mud  | والمجير كرواقعات                       | rrr | 20062                              | "   | حون كاتنية ساخبارنفى           |
|      | مسلمة بمن عبدالملك كي قدم سوريد بر     | "   | التجيئنداور مال تغيمت              |     | الل في كامركوني وسركشي         |
| "    | نوج <sup>کاش</sup> ی                   | "   | نوخ میں اسلحہ کی تقسیم             | "   | زوجه بربك اورعبدالله بن مسلم   |
|      | قلعه جات عمورية برقعه اور تمودية ك     | "   | نومشكث كافتح                       |     | اصب بن مبلب عظم كرمان كا       |
| "    | تخير .                                 |     | مسلم البافي كي امانت كاواقعه       | rrq | يرطر في                        |
|      | تحتبيه بتن مسلم كي وردان خذاه ے        | "   | مسلم البابل كي امانت كي واپس       | "   | امير تح بشام بن المعيل         |
| "    | جگ ا                                   |     | امير حج مفزت فمرتن عبدالعزيز برنتي | "   | ڪام جي ڪوا تعات                |
| "    | اورليس منظله كاميان                    | //  | وٹال ٔ                             | "   | بشام بن المعيل كي معزولي       |
| r0.  | خالد بن عبدالله القسرى                 | 770 | ٨٨ چيڪ واقعات                      |     | امارت مدیند یر عفرت عمر بن     |
| "    | اميرتج حضرت ثمربن محبدالعزيز ربشمه     | //  | فلعة طوانبيك تنخير                 | "   | عبدالعزيز الأثبيه كالقرر       |
| "    | وه چرك دا قعات                         |     | الل مدينة كي جهادك ليرخلي          | "   | فقبائدين كالجلى                |
|      | مسلمة بن عبدالملك اورعباس بن           | "   | امبات الموسين كرمكانات كالتبدام    |     | فقبائ مدينه سے حضرت عمر بن     |
| "    | وليدكا جباد                            |     | مىجدنبوي فبأوسن كامنصوبه           | "   | عبدالعزيز بديتي كاخطاب         |
| "    | التح شده                               |     | مكانات كى قيت كى ادا نيكى          |     | سعيد بن السيب كا بشام س        |
|      | امير البحر خالد بن كيسان كي كرفقاري و  | "   | مسجد ثبوي كاانبدام                 | mr. | اسلوک                          |
| "    | ربإتى                                  | "   | صالح بن کیسان کا بیان              | "   | بشام كالشبيرولوجين كاعتم       |
| Par  | قتليبه بن مسلم كى جفارا يرفو تُ شق     | "   | مجدنوی کے لیے قیصرروم کی ایکش      | "   | مسلم قيد يو ب كي رياني         |
| "    | بخارا كامحاصره                         |     | مسجد نبوی کی نتمیر                 | "   | نيز كوفوج كشى كى وصلى          |
| "    | يَى آ ۋر كا كفار پر مملدوپسيان         |     | الل داميشه کي الحاجت               | "   | نيزك ورقنبيه بن مسلم بس مصالحت |
| "    | مسلمانول كأجوالياتمليه                 | "   | تركول كامجابدين مرحمله             |     | مسهمة بن عبدالملك كي روميون بر |
| "    | قتعيد كى يَنْ تَعْيم ب درخواست         |     | قتبيه بناسلم كي كمك                |     | فوج بشي                        |
| "    | وكنع سردار بن تميم ك وثن قدى           |     | تر کوں کی <sup>فکل</sup> ت وفرار   |     | قنهيه بن سلم كابيكند بإحمله    |
| ror  | وكع اور هريم كاتر كول رجمله            |     | بيت المعذورة أثم كرنے كاتھم        |     | مسلم فوج كى محصورى             |
| "    | ا ترکوں کی تخلست و پسپائی              | rra | مدينة بين فواره بنائے كائتكم       | "   | مئذ رججي اورقشبيه بن مسلم      |
|      |                                        |     |                                    |     |                                |

| ئىوھا ت | فبرست موا                           |     | (")                                 |     | ، رخ طبری میلند چهارم :              |
|---------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 11      | فارياب کي اطاعت                     | "   | پسران مبلب کی روانگی شام            | "   | كافرك ليرانعام كالنلان               |
| "       | فتهيدين مسلم كاجوز جان ميس استقبال  |     | پىران مېلب كوسلىمان ئن عبدالملك     | ror | قتنبيه بن مسلم كامراجعت مرو          |
| -4-     | قتهيه كاقلعه برحمله                 | 11  | کی امان                             |     | بخاتميم كاوفد اورعجاج شاه سعد طرخون  |
| "       | نيزك كى كرز كوروا كلى               |     | بدرقه عبدالجبارين يزيداور يزيدين    | "   | کی تجدید                             |
| "       | نيزك كالسيكشمة بثى تيام             | FOA | مېلې .                              | "   | معامده کی درخواست                    |
| 11      | سليم الناصح كائقم                   |     | سلیمان کا ولیدین عبدالملک کے نام    |     | تنيبه بن مسلم اور طرخون من تجديد     |
| P4r     | سليم الناصح ادرنيزك كي ملاقات       | //  | <u>1</u> 5                          | "   | 0.4lan                               |
| "       | سليم الناصح كانيزك كومشوره          | "   | يزيد بن مهلب كي ظلى                 | "   | فيزك كاشخار ستان جائية كااراده       |
| 111     | نيزك كوسليم الناصح كي امان          | //  | يزيدتن مهلب كى سليمان ستدوخواست     | ror | نیزک کی روا گی طحا رستان             |
| P40     | نیزک اورتزک سردارول کی روانگی       |     | يزيد بن مهلب اورالوب بن سليمان      | "   | فيزك كالرقآرى كأنتم                  |
| //      | ترک سردارون ادر نیزک کی روانگی      | m09 | کی روا تگی                          |     | نیزک کی بعاوت                        |
|         | حیاج کی نیزک کو قتل کرنے ک          |     | ابوب بن سليمان كي وليد بن عبد الملك | "   | شاه جهنوبيك اسيرى                    |
| "       | اجازت                               |     | ے درخواست                           |     | عبدالرحمٰن بن مسلم كوم يوقان جائے كا |
| //      | نيزك يحل كے متعلق قتيبه كامشورہ     |     | سلیمان کی پسران مہلب کے لیے         | raa | اعم                                  |
| 177     | نیزک اورزک سردارول کاقتل            |     | سفادش                               | "   | عبدارهن كامروقان مين قيام            |
|         | نیزک کے آل کے بارے میں دوسری        | ٣4٠ | آل مهلب كومعافى                     | "   | تتهيه بن مسلم كي طالقان برفوج تشي    |
| "       |                                     |     | الوعميينة وحبيب بسران مهلب كومعانى  |     | اميرج حضرت عمر بن عبدالعزيز برجيج    |
| "       | شذاورتل كے متعلق نیزك كى رائے       |     | سلیمان بن عبدالملک کا بزید بن       | "   | وثمال                                |
| "       | شذاورسل كاطلى                       |     | مہلب سے حسن سلوک                    |     | آ ل مهلب کی امیری                    |
| P42     | شذاه رسل کی مراجعت                  |     | حارث بن عبدالملك اورسليمان بن       |     | يزيد بن مهلب كى قابت قدى             |
| "       | نیزک کے ایک جوتے کی قیت             |     | عبدالملك كي تفتكو                   |     | ايزيدين مهب كوايذا رسافي مندينت      |
| "       | جبغو سيكومعا فى                     |     | سلیمان بن عبدالملک کا حادث ے        |     | مهلب كوطلاق                          |
| "       | قتنيه كىمراجعت                      | ru  | اظهارنظكي                           | "   | آل مهلب پرجرهاند                     |
| "       | شاه جوز جان کی امان طلبی            |     | باب۱۵                               | "   | يزيدين مهلب كاجبل خاند عفرار         |
| MAY     | حبيب بن عبدالله اور مي فمألول كأقتل |     | قتيد تناسلم                         |     | مغضل وعبدالملك كافرار                |
| "       | شاوشو مان کی حمد فقلنی              |     | 91 ھے کے واقعات                     |     | پسران مہلب کے فرار پر جاج ک          |
| "       | قتدييه كىشومان برفوخ كشى            |     | قتیمه بن مسلم کی مروروز کی جانب     |     | پيغاني                               |
| "       | شومان کی تخیر                       | "   | چ <u>ڻ</u> قدمي                     | "   | پسران مہلب سے تیاج کوخوف             |
|         |                                     |     |                                     |     |                                      |

نارتأ طبرى جلد جيارم : حصدوم س نن اور فریاب کی تاراجی لقاريرها لح كاحمله بحمر بن حراهم كاصغد يرجمله كرنے كائقم عبدالرتمن بن مسلم كي شفعه مرفوج تشي مال ننیمت اور متنولین کے سر 11 " صغد برفوخ كثى طرخون کی اوا نیگی خراج محامد بن كوانعام واكرام 121 قنيه كافورة يخطاب لم قون کی اس کی وفودکشی الله صفار كي ما يوي tAt ۳۷۰ صغد کا نماص لا بلی کی روایت فتيه كالزم " ام كة م تذ أقتيبه كانون يت خطاب فالدين عبدالله كالل مكدس خطاب 11 اسمر قند کی افتح بوحبيبها ورخالد بن عبدالشالقسري صغد كامحاصره 11 11 لىدىن عبدالملك كيايدينة ثاليآيد فتبه كاقصه الل صغد کی ملک الثاش اخثاذ اور **r**21 FAF فرغانه سيلدادطلي عدنیوی کامعائنہ اعبدالله بن مسلم كي تيابت لمک الثاش اور اخثاذ کا شخون ىعيدىن المسيب كامريته اماس بن عبدالله کے قلاف شورش " مارنے کامنصوبہ ليدين عبدالملك اورسعندين 244 حان النهلي كي گرفتاري ተለሰ ٣٧٢ اختيه كوشخون مارنے كي اطلاع ملف الصالحين كا آخرى ثمونه أمغيره بمناعبدالله كي خوارزم برفوج كشي 11 11 فليظلى مجم مشركين كي پيش قدي ليدين عبدالملك كاخطيه " " صالح بن مسلم اورشر کین کی جنگ مویٰ بن نصیر کی نماز استشقاء فق اوررهاء بناحيوة كي كفتكو " اثاه صغد كاقتيمه رطنز ميرحج ونبيد بناعبدالملك وتلمال ۳۷۸ احترت مم بن عبدالعزيز البتنيه كي ٣٧٣ كتبيه كافوج كامعائد 91ء کے واقعات ra c معزولي " تنبه كانتف فوج كاحمله ئى ئاندىس المارت مدينه برعثان بن حيان كاتقرر " تنبيه كى جستان يرفوج كشى مغد يرسک إري نعیب بن عبداللہ بن زیر بربیرہ کا " بيرنج حضرت عمرين عبدالعزيز ويتجي الل صفعد کی امان کی درخواست .76 1749 " اميرج عمدالعزيزن وليدوعال ملحنامه كابشرائلا ۹۴ کرواقداری الهوج كرا قعات شرائلات كايخيل وميون يرفوج كشي " 11 خرزاذ كأظلم واستبداد مال ننيمت كے حفاق بالحى كا بيان اقتصيه كي فتد ويرفوخ كثي MAY نُاوخُوارزم کی قتیبہ ہے درخواست این افوزک کی شامان شاش فرعانه اور 345570 " شاوخوارزم كمجلس عيش ونشاط ۳۸۰ اسنده یروتیوں کی ظلی خا قان ساندادللي " غوزك كأوج اعداد شاه خوارزم کی مجلس مشاورت متان بن حيان كي مدينه شي آمد تنيه كاختب فوئ سے فطاب قنيبه اورخوارزم جريامصالحت عراقيون كامدينه يشتراج " " شاه خام جرد کی سرکو بی عثان كالثل مدينه كوخطيه 201 تتيد كے ماسول PAI ٣٨<sub>4</sub> مىلمانوں كےمقابلہ كى تارى مهلب بن ایاس کی تکوار ألوسوا ده يتمري TAA "

|             | فيرست موضو   |                                                    |             | ( rr                                  |                                     |      | ریخ طیری میلد چیارم : حصده وم                                |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| "           | T            | بريالي                                             | 4 "         | .016.                                 | قىم الشان <b>تۇ</b> دات             | PAA  |                                                              |
| "           | شورو         | وچین کاوفید کے متعلق م                             | رر اثا<br>س | ضد کی اوا کیگی                        | نگان بن بزید کے قر                  | . ,  | نان بن حیان کوید پذشیمیخ کامتصد                              |
|             | شاو چین کا   | ف لباسول كے متعلق                                  | Ĭ\$ //      |                                       | لید کی موت اور تجار                 |      | معيدت نير                                                    |
| "           |              | نشار                                               |             | العزيز المتيركي                       | عرت ثمر بن عبد                      | FAG  |                                                              |
| "           |              | اه چنن کی میر و کود همکی                           |             | ) 2                                   | فاج کے متعلق را۔                    | 1/1  | سعیدین جیرگی راق ری                                          |
| //          |              | اوچین کی صلح کی چینکش<br>۔                         | 1           | باتبان سأخرت                          | ليدين عبدالملك كح                   | , // | محافظ كاسعيد كوفرار بون كامشوره                              |
| 144         | نيل ا        | یہ بن مسلم کے عہد کی مع                            |             | فير معمولي شوق                        | اليدكالقيرات                        |      | صلحائے کوفد کی سعید بن جبیرے                                 |
| //          | 1            | يبدكي عادت                                         |             |                                       | گھر بن يوسف كے ت                    |      | لماقات                                                       |
| "           |              | مرواور کی کا قاعدہ                                 | 1           | ا يوسف سے نظل و                       | ام البنتين کی محمد تن               | "    | معیدین جبیرے جاج کی جواب طبی                                 |
|             |              | إب٢١                                               | 1794        | 1                                     |                                     | 11   |                                                              |
| h.* h.      |              | لميمان بن عبدالملك                                 |             |                                       | محدبن يوسف كأفتم                    |      | سغيدين جبير كاقتل                                            |
| "           |              | جت خلافت<br>-                                      |             |                                       | محدين يوسف كاانح                    |      | تحق سعيد پرجاج پريشانی                                       |
| "           |              | خان بن حیان کی معزو<br>                            |             |                                       | عبدالعزيز كى وكى ع                  |      | عضرت على بن مسين والمنحة كي وفات                             |
| "           |              | بوبکرین محمد کی عثمان <u>-</u>                     |             |                                       | سليمان تن <i>عبدالم</i> اً<br>بر    |      | امير حج مسلمة بن عبدالملك اورقمال                            |
| "           |              | مارت مدینهٔ پرایو مکرین<br>-                       |             | ن                                     | بلواث ألكنى كابيا                   |      | <u>90 ج</u> ر کے واقعات                                      |
| //<br>*• ** |              | مارت عراق پر مزید تان<br>مارت عراق پر مزید تان     |             |                                       | كرجا كاانبدام                       |      | اتتیہ کے لیے فوجی امداد                                      |
| "           |              | سلیمان اور قشیهه هم کشیر<br>م                      |             | م کی حضرت عمرین                       |                                     |      | أولبيدكا فحط منام آنيتيه                                     |
| "           |              | سلیمان سے قتیبہ کو خدر<br>قتیبہ کے ولید کے نام تم  |             |                                       | عبدالعزيز النبيب<br>معاسمة          |      | ا حجاج بن پوسف کا انتقال<br>دمه                              |
| "           |              | تعیدے دریدے تام.<br>تشہیہ کے قاصد کی سلیم          |             |                                       | قتيبه بن مسلم كامير                 | - 1  | الفخ تشرين                                                   |
| ,,          | مان سے وربار |                                                    |             |                                       | اياس من ديو <i>رکوي</i>             | - 1  | ا مارت بصره و کوفد پر بزید بن الی کبشه<br>-                  |
|             |              | یں باریانی<br>ابونعبدہ کی روایت                    |             | وانتی<br>روفدے ملاقات ک               | ایاس بن زبیر کی<br>د. حدی مسل       |      | كاتقرر                                                       |
| ,           |              | ا پومبیده می روایت<br>اکثریه کوفر مان بحالی        |             | ولدے مالا فات ن                       | ا شاه هنگان کی سم<br>اخوانجش        |      | امير ح بشرين ولميد                                           |
| ,           | , 81.        | سیبہ بوہر ہان جان<br> سلیمان کے قاصد کی ہ          |             |                                       | حوامش<br>ارا کین وفد کااح           |      | ۹۹ ه کے داقعات                                               |
| ,           |              | ا يمان من ما سيد كاريا<br>أو بتدين الى السيد كاريا |             |                                       | ارا یان ولدها ۶<br>تحبیه کی میر وین |      | ولىدىن عبدالملك كى د فات<br>ي                                |
| ,           | ·            | وبية بن ب سيد مارو<br>خنيه كي بغاوت                |             |                                       | سبیه ی بیر و من<br>وفد کی شاه میسین |      | امدت حکومت<br>دلیدین عبدالملک کی عم                          |
| ٥           | قد کی کامان  | جیدن بعارت<br>تنبیه کاسلیمان سے علم                |             | ے درم کی طاقات<br>سے درم کی طاقات     |                                     |      | دىيە ئن عبدالملك ئ عمر<br>داردىن عبدالملك كي اولاد           |
| , [         | 0 ,100       | جیدہ میں<br>تعبہ کی بہی                            | - 1         | ے دومرں جا ہاں<br>کے دریار میں تیسر ک |                                     | - 1  | ورند بن عبدالملك في اولاه<br>وليد بن عبدالملك كي سيرت وكرداز |

| 207  | 12/                                 |     |                                         | _    | اري جري جدريان الديارية              |
|------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------|
|      | فضرت عمر تن عبدالعزيز بالنيد ك يزيد | "   | بر کاره کی تیز رفتاری                   | r.4  | تتبيه كاللان تليحد أل أي خالفت       |
| P19  | رِيَكُتُ فِينَ                      | m   | امارت مکنه برهلی بن داؤ د کاتفر ر       |      | بَىٰ زُونَ قَنْمِيهِ ٢٤٠٠ قُن        |
| "    | اميرتج سنيمان تنافيد منك            | "   | قلعة موف كي فتح                         | r+2  | نی از د کی حصین کوسه داری کی فاقیش   |
| "    | طلحهة بن داؤ د كي معزون وعمال       | //  | امير عج الويكرين ثيران ثمراور ثبال      | //.  | هسين كابني ازد كومشور د              |
| ***  | ٩٨ وركَ واقعات                      | 111 | عه ه ڪ دا تعات<br>ع                     | "    | ديان ستاتنيه أل شيدل                 |
|      | سنمة تن عبدالملك و تستعنيه ي        | "   | قلعه مراة كى تنتخ                       | 11   | و کئی کی بیعت                        |
| "    | ۇ ئ <sup>ىڭ</sup> ى                 | 111 | رومیوں سے بحری جنگ                      | ρ*+Λ | حيان كاوكيع سے معاہرہ                |
| "    | مسلمة بمن عبدالملك فَ صَمَت عمى     | മാ  | امارت عراق پرېزيدېن مېلب کاتقرر         | "    | و کیچ کی طبق                         |
| "    | اليون اوراين مهير كي تفتقو          | "   | امير مال صالح بن عبدالرحن               |      | وكثي كأثر فآرى كائتم كليب بن طلف     |
| ۱۳۳۱ | اليون كي ميال                       |     | صالح اوريزيدين مبلب كي ملاقات           | r+9  | كابيان                               |
| "    | سليمان تن عبدالملك كاعبد            | "   | يزيد بن مبلب كي فضول خرچي               |      | و کنی کی جنگ کی تیاری                |
| "    | قيصرروم كالثقال                     |     | صالح بن عبدالرتين كايزيد كومشوره        |      | بنىء مرسے تنبيه كى مليحد گ           |
| "    | اليون كامسلمة ے فريب                | i   | امارت خراسان كے متعلق عبدالملك          |      | قتبيه كا كحوزا                       |
| "    | مسلم بن عبدالملك كي ثماقت           | ı   | بن مهلب سے گفتگو                        |      | حيان النهلي كاقتيه عيدك              |
| rrr  | ايوب کی ولی عهدی کی بیعت            |     | یزید بن مهلب کی مواق سے بیزاری          |      | صالح بن مسلم بإحمله                  |
| . // | الوب بن سليمان كانتقال              |     | يزيدين مهلب اورائن الابتم               |      | ختبيه اوروايع كى جنگ                 |
| "    | مقاليد کی فقح                       |     | یزیدین مہلب کاسلیمان کے نام محط         | MI   | وَ مَعْ كُو مِیْنَ قَدَی             |
| "    | وليدين بشام اورعمروين قيس كاجهاو    |     | سلیمان بن عبدالملک کی این الاجتم        | "    | بشيم بن ألمخل كى مخالفت              |
| "    | د بستان کا محاصره                   |     | ے تنظو                                  | "    | تحبیداوراس <i>کے عزی</i> زوں کا قتل  |
| //   | ز کون ہے جنگ                        |     | این الا جمتم کی تیجویز                  |      | العد كاقل إ                          |
| "    | محمد بن عبدالرحمان بن الي سيرة      |     | امارت خراسان پر بزید بن مهلب کا<br>-    |      | فبم بن زحرا كجعفى كا انجام           |
|      | این الی سرہ کی عثان بن مغلل سے      |     | تقرر                                    | mr   | قنیبه کی خوارز می اوش <sup>د</sup> ی |
| rrr  | "الأقو                              | MA  | مخلد بن يزيد كي روا تكي خراسان          |      | و کُلُّ کا خطبہ                      |
| "    | این الی سره کی شجاعت                |     | وكيع بمنافيا موركي قدرومنزخت            |      | تنبية كسرك على                       |
| "    | يزيد پرتر كون كااحيا تك تمله        |     | ائن الأمتم كي وكن كفاف شكايت            |      | مقتولین کے سرول کی روانگی شام        |
| mer. | وستان پر بزیدین مبدب کا قبضه        |     | فی قیس کا قتیبہ کے بارے میں عیان        |      | قنيه كامرتبه                         |
| "    | جرجان ممسايز يدكا شتتبال            |     | مخلعہ تن بنے بھے کی مروش آید<br>کی مراد |      | این الجری کاقتل                      |
| "    | العبيذكا محاصره                     | mq  | وکیج کی گرفتاری                         | //   | : ناميدالجرى كالل كي وجه             |
|      |                                     |     |                                         |      |                                      |

| نسو ی ت | قبر ست مو <sup>ا</sup>             |     | ( n )                             |      | تاریخ طبری جلد جیارم : حصده وم     |
|---------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| rrr     | جرجان کا تاراج                     | MYZ | مال نغيمت كأنشيم                  | UNIT | سروارويكم اورائن الي ميروكا مقابله |
|         | جرجان کے بارے میں بشام کی          | MYA | محمد بن واسع اور ثان كاواقعه      | "    | مسلمانون كامقابلهاور بسيائي        |
| rrr     | روايت                              | "   | گاتیر جان کی اہمیت                | rr5  | رسيها كي الم جرجان عاء اوللي       |
|         | يزيدتن مهلب كاسليمان تن محبوالملك  | mrq | اصيبذ كتاصره كي دوسر كردايت       | //   | العببيذ ع مصافحت                   |
| 111     | <u>ے</u> نام قط                    | "   | عبدالله تناكهعم اورفوجيول كأشبادت | "    | ابل جرجان کی بدعهدی                |
| "       | مغيره بن البياقرة كايزيد كومشوره   | "   | حیان سے بزید من مہلب کی درخواست   | "    | وادى مصقله                         |
| ماساء   | مدينة الصقاليد كي فتح              | m.  | حیان کی مذہبر و حکمت عملی         | "    | ابل جرجان کی اخاعت                 |
| "       | امير تج عيدالعزيز بن عبدالله وتمال | "   | اصببذ ارتاوان رسلح                | mr   | صول فيروز بين تول                  |
| "       | 99ھ کے واقعات                      | //  | حیان النهلی پرجر مانے کی وجہ      | "    | فيروز كي معزون                     |
| 111     | سليمان بن عبدالملك كي وقات         | "   | ج جان کامحاصره                    | "    | فيروزاوريز بيربن مهلب              |
| "       | بدت حکومت                          | m   | قلعد كے قبى راسته كى دريافت       | "    | فيروز كايزيدين مهلب كومشوره        |
| 1.      | سلیمان بن عبدالملک کی سیرت و       | //  | هياج بن عبدالرحمل كوافعام         | //   | بزيدكا حاكم طبرستان كام قط         |
| "       | كروار                              | 7// | منتخب دسته کی روانگی              | mz   | وللتح جرجان                        |
| ! rro   | سليمان کی با ندی کے اشعار          | rrr | غالدين يزيدكونكم                  | "    | صول کامحاصره                       |
| 1 "     | روى تيديون كأقل                    | //  | يزيد كاكفار يرتمله                | "    | ا بن ابی سره پرتر کول کاحمله       |
| mry     | أيك روى اسيراورفم زوق              | //  | غالدين يزيد كاقلعه يرحمله         | "    | صول کی ا ، ن طبی                   |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
| 1       |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
| 1       |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     | İ                                 |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      | ,                                  |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |
|         |                                    |     |                                   |      |                                    |

المنسالة فزارتك

تاریخ طبری حصه پنجم

أموى دورِ حكومت

مصعب بن زبير رضافته

ابا

کلاچے کے واقعات: ایس میسان

۔ اس مدھی مبیداللہ بن زیاد مدائے ہمرای شامیوں کے آپا کیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل ہے : ایرا جیم بن الاشتر کی ہار جہا میں آ ہد:

جيش طفيل بن لقيط كي روانگي:

ب بیان افزیر کیا آخر نائی کشد در انگری در هماری نیزیکو در احرار کراف به گفت ای کام آخرید جمال در داده خیال خار به بیان اواری کیا این کافزیکی افزیکی اخرید کرد بر بیان بیان بیان بیان این می این اخریجی میزان مداده مای که ایر آگری بازه خاک این بازیکی میزان این اماره بیری کوام چیز آمید ایک تقییمی که کوارکی کرد خواری کام ایران میزاند که این کسیمی کام کردادد یک کے دوائد کیا آئی بیما امتراکیا تیجی بیمان کشیره بیما نے دواید بیمان کندک ایس نے موقعی می آگر

عير بن الحباب كي ابن الاشتر علاقات كي خوابش:

دوسری جانب سے عبیداللہ بن زیاد بھی آ پہنچا اوران کے قریب می خاز ر کے کنارے ڈیرے ڈال ویئے۔ عمیر بن الحب ب

سلمی نے اتن الاشترے یاس کہلا بھیجا کہ ش تمہارے ساتھ ہول اور ش جا بتا ہوں کہ آئ رات کوتم ہے طوں۔ ابن الاشتر نے جواب دیا کہ جب جا میں آ ہے جھے سے ل لیں۔اس وقت اواقبیلہ بی قیس ملک جزیرہ میں موجود قانا اور یہ توگ م وان اوراس کے ف ندان کے قالف تھے ۔ مروان کی فوج بنی کلب پرمشتل اوراین بحدل اس کا سروارتھا۔ مميراورا بن الاشتريين معامده:

المير رات وان الاثتر كے ياس آيا اور اس كے باتھ پر بيعت كى اور آبا كەيلى اپنے سم دار كے ميسرے پر ہوں اور بديمى وعدہ کیا کہ معانی فوٹ کے فکلت کھا جاؤں۔این الاثتر نے اس سے بوچھا کتمہاری کیا رائے ہے' آیا پی اپنے کروا کر خدر آ کھود لوں اور دویا تمین روزتک جنگ کونا لٹار بول گا۔ تمیسر نے کہاا پیام گزنہ کرنا کیونکہ تمیاری مخالف جماعت تو بھی جائتی ہے کہ وہ جنگ کو طول دے۔ کیونکہ یہ بات ان کے لیے مفید ہے وہ تم سے تعداد ش بہت زیادہ ہیں اور جنگ کوطول دینے میں تھوزی فوج اپنے سے زا کدفوج کے مقاببے میں بھی کامیابی حاصل ٹیمیں کرکنتی۔اس لیے حمییں جاہے کدایے مدمقاتل نے فورادووو ہاتھے کراو۔اس لیے کہ تمہاری طرف سے ان کے داول میں زعب میٹیا ہوا ہے تہ ہیں جا ہے کہتم فو را ان پر تعلیا کر دو۔ اورا گرتمہاری فوج سے ان کی مد جھیز ہوئی اورمسلسل کی روز تک وہ لاتے رہے تو تمباری فوج کا رُعب ان کے دلوں سے جاتا رہے گا اور انہیں معلوم ہوجائے گا کہتم کتنے یا ٹی میں ہو۔ وہتم پر دلیر ہوجا کیں گے۔

ا براہیم نے جواب دیا کہ مجھے اب معلوم ہوا کہتم میرے گلص دوست ہو۔ اور تمہاری رائے بھی ٹھیک ہے۔ میرے رئیس نے بھی مجھے بی مدایت کی تھی۔اس برعمیر نے کہا کہ اس منا سب بی ہے کہ تم اس مڈھے تج یہ کار کی رائے ہے تحاوز نہ کرو کیونکہ میں 'یہ ومكائيد بنگ كاجس قدرائ تج به به بهم حميم فيم اين اين اين اين از دواني شروع كرد داوراييند مقابل رهمله كردو . ا بن الاشتركي صف بندي:

ممیر وائیں چلا گیا۔ ابن الاشتر نے اس تمام رات میں اپنے محافظ دیتے کو بوشیار رہے کا حکم دیا۔ اور اس کی آ کھونک نہ جھیکی جب من كاذب نمودار بوفي اور يوجني اس نے اپنے بمرائيوں كوشكم كيا۔ اپني فون كے دسته كو قاعدو تقتيم كيا اور اپنے ماتحت مردارول کوارخام دیئے۔مفیان بن بزید بن مفصل الاز دی کواپئے مینہ پر یکی بن مالک انتشی ابوالا توس کے بھائی کومیسرے پراور عبدالرطن بن عبداللہ کو جواتن الاشتر کا ہم بطن بھائی تھا رسالے پرسر دار مقرر کیا۔ چونکہ سواروں کی تعداد تعور کی تعی اس ہے ابراہیم نے انھیں اپنے قریب رکھا حالانکہ وہ اس سے پہلے فوٹ کے حصہ مینشاور قلب میں متعین تھے۔ اس طرح اس نے اپنی پیرل ساویر طفيل بن لقيط تُومر دارمقر رَبيا- مزاهم بن ما لك ابن الاشتر كعلم بردار تقراب من بوڭي ابرانيم نے حبث بينے كے وقت ابني فوج كو من کی نمازیز حالی اوراس کے بعد میدان بنگ میں لے کر سب کو طا۔ صف بندی کی۔ فوج کے مختلف حصوں کے سرواروں کواجی ا بن جگه تعین کردیا۔ محنے کا سردارمجنے ہر۔ میسرے کا سردارمیسرے ہراور پیدل سیاد کا پیدل میاہ پر متعین کردیں۔ رس کے کواپنے قريب رڪف جس کا سروار مبدالرحمان بن عبدالقدا برائيم کا اخيافي جما کي تھا۔ اور اس طرح رسال تمام فوج ڪ وسط جي تھا۔ ىبدالىندىن زېيرالسلو لى:

برائیم میدان جنگ میں با بهاد و ہو گیااورائے بمراہیول کوآ گے بڑھنے کا حکم دیا۔ فوج نے اس کے بمراہ احمینا نے ہے آب تہ

آ ہتہ یو حن شروع کیا۔ پیال تک کہ ایرا بیم ایک بلند شلے پر پڑ ھاگیا۔ جہاں ہے وود شمن کواچھی طرح ہے دیکھ سکنا تھے۔ اس لیے وو نبعے پر پینے ای<sub>ں۔</sub> جب اس نے ویکھا کے مقابل فوق میں ہے کئی نے بھی حرکت تک نیس کی قوعبد امندین زمیرا سلوں کو جواہیے بیدر گوڑے رسوار تھا تھم دیا کہتم فوراً دشمن کی فوج شی حاؤ اوراُن کی حالت سے اخلاع وہ

عبدالله بن زبير كى ايك سابى علاقات: عبداللہ اس بھی کی تھیل کے لیے روانہ ہوا' اورا بھی تھوڑا ہی ارصار اُر را تھا کہ دالیں آ عمیا اور کہا کہ ہی رے دشمنوں پر ہیاری طرف ہے خوف و دہشت طاری ہے ان میں ہے ایک تخض مجھے ملا اور اس نے بیہودگی ہے جھے و شیعة الى تر اب با شیعة الخمار الكذب كے لقب سے يكارا۔ يش في اس سے كہا كداب تمار سے اور تمهار سے درميان جومعاملہ ور چيش سے وہ كا في گلوج سے بہت زیاد واہم ہے پھراس نے جمعے کہا کداے اللہ کے دعمٰن الوجھے کوکس طرف بلار ہاہے حالانکہ تم بغیرامام کے زُنے آئے ہو۔ میں نے جواب و ما کرٹیم ایرانیم سے بلکہ ہم حسین جانت رسول اللہ مرکا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کرئے آئے اس عبد اللہ

ا بن زیاد کو جارے حوالے کر دو۔ کیونکہ اس نے رسول اللہ مڑھا کے فرزند کو جو جوانان جنت کے سر دار بٹر قبل کیا ہے۔ بم مواجع ہیں کر میں جانڈ کے ساتھ جوآ زادغلام قبل ہوئے ہیں ان کے خون بہائی اے قبل کرڈ الیس کیونکہ اس قابل تو ہم اے بچھتے نہیں کہ اے صین بڑائٹہ کا بدل مجھیں اور ان کے خون کے ٹوٹن اے آل کر ڈالیں۔ جب تم اے بھارے حوالے کر دو گے اور بم اے کس غلام کے وض جے اس قِبل کیا ہوتل کرڈ الیں گے تو ہم اپنے اور تمہارے درمیان کتاب انڈ کو حاکم بنا کیں گے یامسلمانوں میں سے کی اور قاتل اوراس کام کے اٹل کو جے تم کو گے حاکم بنالیں گے۔ اس براس نے جواب دیا کدان تھم مقرد کرئے کے معالمے میں ہم تمہادا ایک مرتبہ سے زیادہ تج بہ کریکے ہیں۔ مگرتم ہے ۔ بھوکد دیا ہے۔ یس نے دریافت کیا کہ کب اور کو تکر۔ اس نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اور تمبارے درمیان دومنصف نصلے کے لے مقرر کے بھے گرتم نے ان کے حکم کی قبیل نہیں گی۔ میں نے مجر جواب دیا کہ بہتمبارا بیان بلادلیل ہے ہم نے اس امریر آ مادگی ظاہر کا تھی کہ آ گروہ دونوں مالا تفاق کی شخص کوامیر فتخت کریں گے تہ ہم اس امر کی پیروی کریں گے ۔اس پرانلہار خمانیت کریں ہے اورای کے ہاتھ پر بیعت کرلیں گے گر کیا کیا جائے کہ ان دونوں نے ایک شخص پر اتفاق نبیل کیاا درا فتلاف رائے ہوا۔ فدانے ان دونوں کو نہ تو فیل خیرعطافر مائی نہ رائتی بخش۔ اس نے جھے دریافت کیا کہتم کون ہو؟ میں نے اے بتا دیا میں کون ہوں۔ پھر میں نے اس ہے دریافت کیا کہتم کون ہو؟ اس براس نے اپنے ٹیجر کو چھے وہ با نگ رہا تھا جیڑ کی وی کہ چُل۔ میں نے کہا کہ اس معالمے میں تم نے میر ے ساتھ انساف نہیں کیا۔ رتمہاری پہلی سے اٹھائی ہے۔ ابراهيم بن الاشتر كا فوجي وستول كوخطاب: ابرا ہیم نے اپنا محور امتکاوایا اور اس پر ہوار ہو کرجس قد رفشان ہرواد مع دار تھے سب کے پاس کا ٹیا۔ جب کسی ایک جہنڈے کے ہایں پہنچا تو مخبیر جا تا اورحب ذیل الفاظ کہتا:

ا أے و بن كے مددگارو! اے فق وحمد اقت كے ساتھ و! اور اے اللہ كے ساتھ والمد عبد اللہ بن م جانہ حضرت حسين ابن می جسیز اور این فاطمہ جینیے بنت رسول اللہ سکتا کا قاتل ہے۔ جونسین جاننزاوران کی صاحبز ادیوں عورتوں اور ان اموي دويفكومت + مصعب بن زير بمأثر:

اپن جہنزے کے نیچ گھوڑے سے اتر پڑا۔ آ بیاز جگ:

مغيان بن يزيد كاعمير يرحملين

### ابن عاز ب كابيان:

ان حالاب بيان كرسته مي كرم برخموس كي جائب بده او بدسوان حيد الأخريد بد كافحة توفاق الوغيون سد الرائعة به بيان كافرون و كافرون مي العالم المواقع المعامل المواقع المعامل المواقع المعامل المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الموا

## این زیاد کی فکست:

میوانشہ بن زیاد کے پاس اس دوڑ ایک ایک گوار گئی ہم میچ پر پر قبل اس پر کچوار شدگرتی جیب اس کا فرن شکست کھا کر پہائی آئو میسیندی اساء نے اپنی بھی بنت اساء کو جوائی نو یا دکنا بیونی کی گھوڑ سے پر موار کر لیا اور انسان اور پیشھر برجز مگر پڑھنے لگ

ان تنصرمي حيالتنا فريما ارديت في الهيجا الكمي المعلما

"اگر چوق نے ہارے یا ہی رشتہ آرات کو قطع کردیا ہے گر تحریش نے بار با میدان بنگ بی مسٹح مرداد کو بلاک کردالا

## عمير بن الحباب كى ابن الاشترے درخواست:

ا برا ایم نے جب ان زوادوں کی فرخ میر کمیانی تو دونیات شدہ برنگ بھی میں کا دونیات خروج ایک قصان دار گیم ری اگریٹ کے کہا کہ شرق کی سے اس کا جانا تلاصل بار انجام نے قاب واکر دب تک اف کے بیازیوں کا فیق افضاب تم مدہ جانا تھر کڑی مرب وائن کا کہ کیکٹر موادا میسیمیان سے شرو بچھے۔ ان مدر اندکال د

قوداین آئم کیچ بین کدرویاے خادر کے کار ساکھیا۔ آئکے چینٹ سے کیے بچے میں نے ایک ایسٹھنی کو آئی کیا جس سے مقالی نوشیوڈ ارمانگی اس سے دوفوں ہا تھا شرق میں اور دوفوں پاؤٹ منوب کی طرف اڑکے تھے لوگوں نے اس کی حاتی کی جو معلوم بوارک پچی تو میرانشد ہون پارتیا چیز تھا ہی اجوانات ایران ہے نے اس کا دورکر دیا آقا اس کے دوفوں ہاتھ شرق اور مغرب

کی طرف ملیحدہ ملیحدہ مڑے ہوئے تھے۔

شريك بن جدير يغلبي : ٹر یک بن جدرالغلبی نے ابن زیاد کے جو کے میں صین بن نمبرالمسکو نی برتملہ کیا اور و دونوں تعقم گفتا ہو گئے ۔ ثر یک نے یکا رکز کہا کہ مجھے اوراین زیاد کو آتل کرڈ الو۔ اس طرح این نمیر آتل کر دیا گیا۔ شریک بن جدر تکلمی حضرت می بیزنڈ کے ساتھ بھی جنگ . عَن شريك بقياوران كَالِكَ ٱلْحَدِيمَ عِلى رَي تَقِي - جب حضرت في جِينُهُ كَالْإِلَيُال حَتْم بَوْكُنِي توبديت المقدرَن عِلد مُناورو مِن رویزے۔ پچر هنرت مسین الائینے کی شہادت کی تبرانھیں معلوم ہوئی تو کئنے گئے کہ میں خداے عبد کری ہوں کہ اگر میرابس جلاتو میں ا بن زیاد کوتل کر ڈالول گایا خود حان دے دول گا۔ جب انھیں بے بی کی مختار حضرت سین بڑاٹھ کا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو شر یک مختار کے یاس آئے۔ مختار نے اٹھی اہما تیم کے ماتھ ٹی رہید کے رمالے پر سر دار مقر رکز کے میدان جنگ میں روان کیا۔ ثر یک نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میں نے اس کام کے لیے اللہ سے عہد کیا ہے تو تین سوجوان مردوں نے ان کے ہاتھ برآ خردم تک لڑنے کے لیے بیعت کرلی۔ حصين بن تمير كاقل:

جب دونو ل فوجش آپس میں ایک دوسرے ہے دست وگریبال ہو گئیں تو انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت ایہ شدید تملہ کیا کہ یرے کے برے صاف کرڈالے اور این ٹمیر تک جائتے۔ خمار کا ایک طوفان اٹھا اور تکواروں کی گھٹا کھٹ کے سوا اور کوئی آواز سنا کی ند دین تھی۔ جب غمار فروع ہواتو معلوم ہوا کہ وہ دونو متنظمی وائن زیاد عقول پڑے ہیں اور دونوں کے نکی ش کو کی نہیں ہے۔ ثريك بدشع يزهاكرتے تھے .

كال عيدش فداراه قدارا غيسر ركسز السرمح فعي ظل فمرس

" گھوڑے کے سائے میں نیز وہازی کے علاوہ میں ہرتنم کی زندگی بیبودہ جھتا ہوں"۔ متولين بين شرحهل بن ذي الكلاح بهي تحايه خيان بن يزيد بن المغفل الاز دي اورورقا بن عازب الاسدى اورعبيدالله بن

زہیرالسلمی متیوں نے اس کے قل کا دعویٰ کیا۔

شامی کشکرگاه پر قبضه:

جب ابن زباد کی فوج ہزیمت کھا کر بھا گی تو ابراہیم کی فوج نے اس کا تعاقب کیااور متحقولین سے کہیں زباد واس کی فوج کے سیای در پایس غرق ہو گئے اور پھرانہوں نے اتان زیاد کے لشکر گاہ پر قبضہ کرلیا جس میں ہوشم کی اشاء موجود تھیں۔ مخارتقفي كي پيش كوئي:

مخار تقفی کو بھی اس واقعے کی خرم بیخی۔ حالا تکہ وہ خو دانے ہم ابیوں ہے کیہ رہاتھا کہ ان شاء اللہ آج یا کل جمیں ابراہیم کی جانب سے فتح کی خوشجری ملنے والی ہے ان کی فوج نے اس زیاد کی فوج کوشک والی ہے۔ مثار سائب بن مالک الاشعری کو کونے پراپنا جانشیں مقر رکر کے خودا بنے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوااور سایاط ٹین آ کر قیام کیا۔ ایک راوی کمبتا ہے کہ جب ہم ساباط ے گزر ہے قو مقار نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی جماعت نے مقام صیون یا اس کے قریب بی دشمنوں سے ان کے قیام کرنے کے مقامات ہے باکل قریب می تمام دن شمشیرزنی کی ہادران کی بڑی تعداد صبیحن می تصور ہے۔ مِنَا رُنْقُفِي كابدائن مِن خطبه:

جب بم مدائن بينجة لوك تقار كروجع مو كاند مقارمتم بر خليه يزحة كفرا ابوااور بمي سوج مجوكر كام كرت موشش ر نے اور اطاعت امیر بیں ٹابت قدم رہنے اور اٹل بیت رسول کھٹا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مخاطب کر رہا تھا کہ استے میں متواتر کئی قاصدا بن زیاد کے قبل اس کی فوج کے شکست کھائے "گرفتار کے جانے اور شام والوں کے بڑے بڑے مرداروں کے قبل تو تُقِرِي لائے ۔ اس پر قتار نے کہا کہ اے اللہ والو! کیا بی نے قبل وقوع اس فتح کی تمہیں نو تُخبری تیں وی تھی ۔ ب نے کہا بے شک أ ب نے یحاکماتھا۔ عَنَارُتُقَفِي كَا كَذِبِ:

-رادی کہتا ہے کہ اس وقت مجھ سے میرے ایک پڑ دی تعدا فی گفش نے کہا کہا ہے قصی کیاا ہے آم ایمان لے آؤ گے۔ میں نے کہا کہ کس چیز پر ایمان لا وُل کیا اس بات پر ایمان لا وَل کوئٹار فیب ہے واقف ہے۔اس مِرتو ٹیس ہرگز ایمان ٹیس لا وَل گا۔اس پر اس نے کہا کہ کیا مثار نے جم سے میٹیں کہ دیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کو فکست قاش اُنھیب ہو کی ۔ بش نے جواب دیا کہاس نے مان کیا تھا کہ مقام تصنین پرانھیں فکت ہوئی ہے حالا تکہ دریائے خاز رعلاقہ موسل ٹی بید داقعہ پیش آیا۔اس نے کہا اے ضعی خدا کی فتم! جب تک تم ورد ناک مذاب ندد کیمو گے ایمان نداد ؤ گے۔ جب ان سے یو جھا گیا کہ میہ جمدانی کون تھا جوتم سے اس تتم کے موالات کر رہا تھا تو راوی نے بتایا کہ ایک شجاع آ وی تھا جواس جنگ کے بعد جنگ حروراء میں مختار کے ساتھ میدان جنگ میں کام آ پا ۔ سلمان بن عمیراس کا نام تھا اور ہدان میں جوقبیلہ تو رتھا اس نے تعلق رکھتا تھا۔ متارثقفي كي مراجعت كوفهه:

بخ رکوفی والیس آھیا اور ابراہیم موصل آھیا۔اور اس کے تمام علاقے پراینے عالموں کوروانہ کر دیا۔اینے بھائی عبدالرحمٰن کو نصین کا حاکم بنا کر بھیجا اور مقابات سخار ودارااوراس کے شعل ملک جزیرہ کا جوعلاقہ تھا اس مرجعی قبضہ کرلیا۔اہل کوفیہ جن سے مختار پہلے لڑیکا تھا اور انہیں فکلت دے چکا تھا وہ اب مصعب بن زیبر جائٹنے بھرہ جالجے۔ان لوگوں میں جومصعب کے یاک آئے . شبث بن ربع بھی تھا۔

سراقہ بن مرداس البارقی نے عبیداللہ بن زیاد کے آل کرنے کی وجہ ابراہیم اوراس کے تعرابیوں کی آخریف میں چند شعر مجی کے۔ ای سال میں عبداللہ بن زبیر بیستانے قباع کوبھرے ہے معز ول کردیا اوراس کی جگدا ہے بھا کی مصوب کوحا کم بھر ہ مقرر کر

کےرواند کیا۔

مصعب بن زبير راناتنهٔ كي بصره مين آيد:

عمر و بن مرح حضرت زبیر جن فترک آزاد غلام بیان کرتے این کہ شن بھی ان لوگوں بٹس تھا جو مکدے مصعب کے ساتھ بھر ہ

نارخ طبر ی جدد چهارم: حصدوم

آ ہے تھے۔ جب بھی وہ مجد کے دواڑ سے کم مائٹ ذاتر ہو ساتھوں نے اپنے چر سے کوئٹ بھی چڑے دو کا رجم ہیں اٹل مزار تو پر چر چے ہوں اور اگراں نے کہا گاری ان چھی مواف ان مواف میں اول میں اول بھی اور جائے امور ساا ہے تھے ہو مائٹ کے کا کرنم واقع میں موافق کیا ہو گوگاں نے اٹھی مواف کے اور اور کا کہا ہے موسوس میں اور جوڈئو ہیں۔ معدب نے مائٹ کے کا کرنم واقع کے اور اور کا کھی اور کا مصاب سے کہا دور پیٹے چڑھ گئے۔ معدب میں اور چر موافق کا کھر واقع کا کھی تھے۔

امورگادورهکومت + مصعب بن زبیر براز

معب بن رپیز رومونا کا بھر کا ماں مطلبہ۔ مصعب خطبے کے لیے کوڑے ہوئے اور تھ ورفاہ و کے بعد کلام پاک کی سیآ بات تلاوت کیں:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ ﴿ بَلَكَ إِنَاتُ الْكِتَابِ الْمُنِينِ مَثَلُوا عَلَيْكَ مِنْ أَيَّاء مُوسَى بِدِ إِنَّه كَانَ مِنَ الْمُفْسِينِينَ كَبَّ \* (خَمْ مِد رَوْمَا كَارُونُ كَالِسِكِمَ الدِينِ بِمِهْمِدرِ مِن مِنْ مُؤَلِّرٌ فِينَا) كامِلَ مِنْ الْمُفْسِينِينَ كَبِ

''' ''مُضَم ۔ بینفدا کی روش کلاً ب کا آیات میں۔ ہم تبہارے سامنے موی ( مُنِطِقاً) کا حال بیان کرتے ہیں۔ بے شک فرمون ضاوکرنے والوں بھی ہے تھا''۔ کک

الاوت كرنے كے بود لك شام كافر ف اپنے باقد سا اشاره كيا مجرصعب نے بيا بين برخى: بدر ان موز واقع الله الذور والله المؤرد الذور واقع برائد الذور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور

ھ وَ نُرِيُكُ أَنْ نُشِعُ عَلَى الْلِيْنُ اسْتُشْغِفُوا هِي الآرْجِ وَ نَصْعَلُهُمْ الْبُدُو لَهُ نَصْعَلُهُمْ ''اورتم ہاہج بین کدان ڈکول پراحمان کریں جواس رڈین عن ڈکس کے گئے ہیں۔ ہم اُٹیس مروار مادی ک اورائیس کواورٹ کردیں گئے''

اورا میں اوران کردیں ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے مصعب نے تھاز کی طرف اشارہ کیا۔ پھر میآیت پڑھی:

﴿ وَ لُونِى فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا يَحَلَّرُونَ ﴾ "اوريم قرعن ولمان اوران دونو ل كلترول كان كي جانب دودكما كل يجين كا أمين وراكة مواقفا" ـ

اور، محرم محن و بامان اوران دولا ل مصرول ادان في جانب سے و درخنا ميں ہے بن قاميش . اور پچرشام کی طرف اشار دکیا۔

تواند کیتے بین کرمصوب نے امرے بین فطیے کے وقت الل ایس و کو کا طب کرے کہا کہ: " مجم معلومین ایس مجمولات کے ایک ایس کے حور کہا ایک تاب ایس الرحمین اسلام

'' مجھے معلوم ہوا ب کرتم اپنے حاکموں کے نام رکھ لیا کرتے ہواوراس کیے میں نے پہلے می سے اپنانام تصاب رکھا ہے''۔

ای سال مصعب نے نثار کی طرف زُخ کیا اورائ قُل کیا۔ قد ید میں رابعی کی ابھہ وہوں ہیں :

شبث بن ربعي كي بعره مين آيد:

جب هیٹ اجرہ عمد سعب کے ہاں آیا آئی اس کی حالت کی کہ کیا گئے گئے رہوارات کس کی دم اورکان کے کار سنڈیل کر رہے تھے اپنی آؤکر کی چاک کر دیا تھا اور پیکار ہا آئی افزہ اور کی فرواری بھٹے بھری آئی اورک بھٹے باصعب کو اس کی اظافر کا میں کار کوئی کے اس سے کہا کہ کیکھی اورواز نے کہ کہا تھا کہ اور ایکٹر کا بھٹے کہا ہے جب کار کی رحالت سے کہ تیا چگا بھٹی کے جادد اکار کم اس کے تجرک اور کا کہا تھا کہ بھٹے کہ جسمب نے کہا ہے تھک ہے جب ہی رسی سے اس کے موا ادر کوئی پریشتنگین بناسکتان اے افرو یالو جیس میں میں افروق کے کا درمری آورددا انتخاب می مصعب کے پاک آئے۔ ایچ آئے کھال بیان کیا مصیب کی دامتان سا نگی اور کیا کہ بعد سے ماللہ موارز اواقام بھم پر پنج ھاگئے ہیں۔ ایس آپ بعد مک اور نے کچھاور بھر سے ماتھ محل رفوق کئی گئے گئے۔

محد بن الاضعث بن قيس:

مهلب بن الى صفره كى طلى:

به بین بان مان من المورد که بین بازی ما استان به گزاه او که فی مسئله اداره کیا توکدی الاهوم سه کها به می می اس جده من این دون که که فاتون که دارگاه به بین که بین بالیام و درا به این که بین سال به معدی کرفر سه داد که می که هم بین به این که می که این می که این که بین که که می که که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بی مهمی بین که می الاه می که بین که می که می که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که بین که ب

ثمرین الاقت اورمهلب: محمدین الاقت عصر کا خاکرمهاب که پاس آئے جب مهاب نے خط پڑھا تو تحریب خوا کم اکما تعہیں کو قاعد مرکز میں معرب کا خاکرمهاب کے پاس آئے جب مهاب نے خط پڑھا تو تحریب کا معرب کا معرب کا معرب کا معرب کو تا معرب ک

رین آرا جائے ہے اور سے کہ اور سے ہی را سے ہیں اسے ب بسب سے میں اسے سے انہا ہے۔ ہیں کر آ تا چا ہے تھا ، مصلی آرائی میں اور انواز ماری کا بھی بحال الاصف نے آب کہ میں براز کی تھی کا تامید مکنی مجرکہ کیا بھانے عالیہ ہے۔ مجرکہ کیا بھر عالی اور سے انداز کا انواز کا انواز اور انواز کی اور انواز کی تھی کا انواز کی تھی کا انداز کیا ہ

ر المراقع كالمراسب بيك باكن ويروت جويت الارقد وي الارداد وما الارداد و كان كام القرودان ويد كاكن الاردون من وقال ويد بها بيد الإرداد كان والاردون بي اليجابة كان حيث من القالو الواكداد والإساك كان الواحد في كر كم يركز يكور المراقع كان كان قال المراقع كان قاده بدأ في المداول المراقع كان كما يكون المواحد المساكن المواحد بيان كان كم يكور في كان واليدي ما جديد كان الماري كان المداول كان كان من المواحد كان المواحد المواحد كان كما يكون كان ہوا ہوں نے جواب واکر کے کھی نے تک دائے ہوا ہے گریمائے تک کانجائے دیس میلید مصوب کے ہوائی گئے کئے ہیں دیس ہے۔ کچاہ ہے وہ خواب کی دائے تک دائے مصوب نے عادیہ کم ہوا کہائی گارا اوالی چاہ جائے کار کے بود صوب نے وکوں وہ سے بنے کانے کی کچھائی کے کہمیان میں گاڑھ سے کا کھی جاور جوالی میں تھائے کہ کانچ کی اور کر تھا رواز کہ ہوائی تھر اوائی کھنے کھی روی مناامت بھی اس کو اواؤ خود یا گھی ترقی ہو کہ وہری وجد کرش اور بھائے کہ ہے ہوائی گئے۔ میں اوائی کھی کے ناکھی روی مناامت بھی اس کو اواؤ خود یا گھی ترقی ہو کہ وہری وجد کرش اور بھائے کہ ہوائی

> عبدالر من بن نفف چکے مصعب کے پائ سے طِعاً ئے اورا ہے تُحریل چیپ کر پیٹے گئے۔ مصعب بن زیر رہائشہ کی کوفی کی جانب چیش لقد کی:

معدب کارنے کارنے کارنے کیا۔ قبالے کیا گئی ہے کہ جادی انسین من عمراک چند نے بادر میلیدی ای خو واسینہ مرے ہے مرد اور قررکے مند والیاں اسامات کیا گئی کھی میں اوالی کے منت پاکا کسی منز ارقواع بھی کہ کہ ہے ہے واصف میں طیرک پی گئی ہے مند نے بڑا وہ دی کا اور کیا گئی اور کے رہے یہ اور کھی ماہدی کھی کہ اور کھی کہ کے میں اور اور کھی کے میں کھی کھائی کارائی کھی کھی کہ کا کھی کہ

ن 1 انس توقیہ ترفظا ہے۔ جب تنار کوان واقعات کی ٹیر بیٹی تو ووا ہے ساتھیوں میں خطیہ پڑھنے گھڑا اور اسمہ و شاہ کے بعد اس نے کہا کہ اے کوفہ والو! والوامعد اقتداد رکڑوروں کے مدد کارو! اور اے رسول سکتھ اور آل رسول سکتھا کے حالی گروہ تم نے ان ہا فیوں کو چھا وہا

اے دی واوا معدات اور گزودوں کے دوگا دوا اور اے دول مؤلفانوں آل دول کا گلاک کو گردو ان نے ان کی ویک ہوگا ہوا مغرف کے قرے کر گل دوا ہے تھا ہے جانوں کے بالی آئے اعدادا کی تھا ہے تھا تھا تھا کہ اور اندے ہیں تاکہ کل صل جائے اسرائی کو اور نامی ویر اور فقائل محمد اس بالے نے اور انداز کا ایک اور انداز کا اور انداز کی بالی کا اس کے اندا اس پر جان ان کے بالی کے اور اس کے دول کا کھی جائے ہیں کہ ان کی اور انداز کی بھی انداز کی اور انداز کی بھی کے ماتھ میران کی شعر بائے کے کے مشتد اور انداز کیا تھا تھے جائے ہی جائے انداز کے انداز کی اور انداز کی بھی کا مواج کے ا

سر من شرکان دار دار گائیا کہ ہدے۔ <u>امری من کی راد داگی:</u> کو باز خان ان انٹر کے ساتھ نے ادار دار مناسباس انٹری پر فرن ترتیب دک گا ادر کا کی گئی۔ مثال نے ان تسام دار ان فرق کو باز خان انٹر کے ساتھ نے اداری ترتیب سے کئے ماہری ترقیما کے ساتھ دار کے الارد در ارازی انٹر سے کی خور درجے ھے

<u>هم بن هميط لياصف بند کي:</u> اهم بن شميط جنگ کے ليے دوانہ بوداورافول نے مقدمة اُنجش براين کال الشاكري کوروانه کها. ابن شمط جع حيتے چشم

: رئا خبری جارم حدوم غنطیه انتخطی کو مواری بر زش عمد السلو کی گوادر بیدل سیاه رئتیج بی انتظامی کو چوچ بنگ خاز رشما امن الانتر کئیم اوقتی مردار

ھلیا۔ ان کو خواروں پرریں میں موہ موں موہ در بھی سیاہ پر برخ ان مسلم مصنوبی و بویک کارریں اسی اور ہر سے مزامات مقرر کیا ۔ اس طرح کے بان ان کی نفر وقر بینے کے آز اداما ان کو موالیوں کی متعام سے کا افراد کیا۔

میرانتد بن وب کا این شمیط کو با بیاده بوت کا مشوده: میرانند بن بب بن اس انتی پسر ب کامرداراین شمیط که پاس آیادد اس سے کها که پیشام ادرموان شدید بنگ ک

جواند نیز و بهدین این اگری بحد سام و دران تیم کی یکی ایا دادان مید که که میدها در مواند و با در خود برخت که در و در نیم و بد قرم به با در این که در این که میده او در این میده میده که با تو در این که در این که میده که در ای و با در که با در که با در این که در این که در این که میده که میده که در این که میده که در این که در این که در و این که مواند و در و که در کار در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که در این که

ا بن شميط كوا بن زبير البيئة كي اطاعت كي پيشكش:

> عباد کا ابن شمیط پرحملہ: عماد مصعب کے ما تر

عبور مصعب کے پاس آے اور چر کچھ چڑن یا تھا اس نے اٹھی آ گاد کیا۔ مصعب کے پاٹس تھم بالے ادائی مو ڈاور ڈھنول پر حمد کرر مرجوز نے این شہیدا دوران کی فریخ پر تعلی کردیا تھر کے کوئی تھی اپنے بالمہ ہے تھیں بنا۔ اس کے بعد وہ پڑرائی بائلہ پر المدت آ

پے ہے۔ مہلب کا ابن کامل کی فوج پر حملہ:

مبیب نے ان کالی تولیک این کالی کی فوج میں ایک پر بھی پڑی کر کوئی تقام تھ تھٹیں، با۔ اور مشیق آئی میں مختلط ہو گئیں۔ ان کالی گھڑا ہے سے انز پڑا۔ مبیاب ان کی دین سے لیٹ نے ایسٹر کے اور این کی اور ان کے ساتھ کی تھڑا کی ویک ایک ان کی جو جو دن طوری بعد بداره مصدم از این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این معدمی نداد به این مواد به این

کن فرواندی کل بیمان کے بگواڈگوں کے ساتھ براہم اپنی چکہ بندا پائے اپنی مالیب نے اپنی کی اقتیدا کو اُن شانا طرح کا کارنگری کی شارکہ جمان سروریوں نے میں بنی خلید کا بیمان ہوں۔ میں بنی آؤر کا فرجمان بھول اور اس کے تھوڑی ہی وہر بعدائن کا کی فرق کر فلست مونگ

ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ اس سے جو اللہ ہے اس میں خوالیا اور آخوا کی اور آٹ کے جدیگر اپنے کہ وائی چا کیے۔ اس کے جد قام عمر نے بیان بھار کار کرنا کے اس کے جد قام کے اس کے اس کے جد قام کے اس کے جد قام کے اس کے جد قام کے اس کے جد قام چار کہ کہا کہ اس بھیل کے گئے اور احتمال الدوج ہے تھی کے اس کے اس کے اس کے اس کے الماد اور اس کے اس کے کہا کہ وا کہا کہا گئے باس جائے ہے جو تھی کا کہا ہے اس کے انداز کا اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس

رے ہور (خانجہ دی کارخوش) کو گی بادا مودنہ ہوئے دے) ممبل کے پیول سیاری میں مجموعی سے افراق کی کارفرد دیکر کریکا کرخوان کی آخ واقع میں میں میں ان کار اگریکا کار کی خابری ہے۔ اب رمائے اروز ان حکم میں اسام مقال کر اردوا رسال میں دینے کا بھی اسے ایک کار مدارات کا مداری کے مصرف نے کار

گلت قرد وفرق ساقام: چریعتر فرد وفرق ساقام واکن می این اعتداد اور این مال کیاد ساق فراسید این میداد که در این کار دارد کار این که با در برای باده قریم با واکن چاده گار معاون می تروز اوران کیلا چی که بزیرت فرده فرن که یک سیایا کند می آن کیا اس عمل سازند که با که این که که این اس که این که می که در ادارد می که که که این سازند کم یک سیاد کار سیاد کار می که این کار بدتر کم که کم اس که این که در است می که که کرد کرد.

ن توجون مون الاستعمال المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المراد المستورين المستورين المستورين ا المتعمد المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين ال موجود قال المراد المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين المستورين کے ساز وسامان اور ضعیف العر لوگوں کوکشتیوں بٹل سوار کر دیا اور دریائے خرشاؤے ہوتے ہوئے دریائے قوسان کوعبود کیا اور اس دريا كراه عدديائ فرات مِن الله كالت

بل بصر وجب كشتيال چلارے تقيقو پيشع پڙھتے جاتے تھے:

عادنا المصعب حرا لَقُلُس والرنبريات الطوال القعس

مَرِجِهُ بَدِ: "مصعب نے جمعیں لانے کوز ویشت جہاز وں کے اوران کی ری تینیخے کا عاد کی ہنا دیا"۔

جب ان جُميول کو جونتار كے ساتھ تھا ہے بھا ئيول کی معیبت كاعلم ہوا جوا تين اين شميط كے ساتھ ويش آگی تقی تو كينے گئے كه بعني اس مرتبه توجهوث كهابه بن شميط كي فنكست كي مخارث قبي كوا طلاع:

عبدار حمن بن انی عمیرالنقی کیتے میں کہ میں اس وقت مختار کے پاس میٹیا ہوا تھا جب اے اپٹی فوج کی مزیمت کی خبر منگیا۔ مخار میری طرف متوجه بوداور کینے نگا کہ بیغلام اس طرح قبل کرڈالے گئے جس کی نظیرے میرے کان آشنا نمیں۔ پھراس نے بتایا کہ ا بن شمیط اوراین کامل اور فلال فلال فلنص مارے گئے۔ پچراہل حرب کے چند بہاوروں کے نام لیے جواس جنگ مثم کام آئے تھے اور کھنے لگا کہ بخداان میں سے جرایک ایک بلای جماعت ہے بھی بہتر تھا۔ اس بر میں نے کہا ہے شک بیتو ایک مصیبت سے جوآ پ پر ن زل ہوئی۔ مقار نے کہا کہ موت سے تو جا رہ نجیں اور این شمیلے جس طرح میدان جنگ میں بہاوروں کی موت مرے ہیں اس موت ہے زیادہ اور کوئی موت مجھے مجبوب نہیں جس بھی جا ہتا ہوں کہ ای طرح اپنی جان دوں۔

راوی کتے ہیں کونٹارکی گفتگوے مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے دل ہے اس امر کا فیصلہ کرایا ہے کہ وہ اپنے حصول مقصد

کے لیے آخری دم تک لڑتارے گا۔ جب مخار کومعلوم ہوا کہ دشمن ان کی جانب گھوڑ وں اور اونوں "کشتیوں پر جلا آرہا ہے تو وہ خور بھی مقاسلے کے لیے آگ رج صاور مقام محسن برآ كرائ أريخ أير الرية الدية ال دية ال مقام كود كي كرمعلوم واليا كديو تقل دريا ذال كالتقم م-اس مقام ير رريائ جرة وريائ سلسين وريائ قادس وريائ يوسف فرات س ملت تتحد مثار في اى علم يرايك بند مناكروريات فرات کا یا فی روک دیا۔ اس طرح فرات کا تمام پانی ان معاون دریاؤں میں چڑھ گیا۔ اس کا نتیجہ میہ وا کہ بھرے والے جو مشتبوں میں سوار بوکر چلیآ رہے تھے ان کی کشتیاں کیچز میں مجھٹ شکیں ۔ بھرے والوں نے پیرحالت دیکھی کشتیاں چھوڑ دیں اور پا بیا وہ کوئ

كرناشروع كيا\_ان كارسالدان كي آكے دريائے فرات كي ال بندتك بچئى كيا اورائے منبدم كركے كوف كى طرف اس نے اپنى

ا پاکیس اٹھا دیں۔ عبدالله بن شدا د کی کوفید میں نیابت:

فنَّار کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی مقالبے کے لیے آگے بڑھااور مقام حروراء پی ایزاؤڈ ال دیا۔اورائل بھرہ اور کوف کے درمیان موریے با نمردہ لیے۔ مختار نے اپنے قصراور مجد کو مختلم کر لیا تھا۔ بلکہ اپنے قصر میں وہ تمام سامان بھی مہیا کر رکھا تھا۔ جس

# کی حالت محاصرہ میں ضرورت ویش آتی ہے۔ مختار نے اپنی فیبت کی ویہ ہے عبداللہ بن شداد کو کوفیہ کا ما مل مقرر کر دیا تھا۔ مخارثقفی کی فوجی تربیت:

الكندى كوميسر \_ يرسعيد بن منقذ بعدا في تورى كوسر دار مقرر كيا اور (باذئ كار ذ أشخص كافتقى وت كاعبد الندين قراد العمي سر دارها. ای طرح مخارنے اپنے رسالے برعمر بن عبداللہ اٹھندی کواور پیدل فوج پر ما لک بن عمرا نھندی کوسر دارمقرر کیا۔ مصعب بن زبير رفائنة كي صف بندي:

دوسر کی جانب مصعب نے اپنے میمنے پرمہلب بن الی عفر واور میسرے پرعبیداللہ بن معمراتیمی کو یہ سواروں برعب و بن حصین انجفی اور پیدل سیاہ مقاتل بن معمل البکری کوسر دارمقر رکیا۔خود صعب محوڑے سے اتر آئے اورا بنی کمان کوئیک فیک کر طنے لگے۔ مصعب نے اہل کوف پر محمد بن الاضعيف کوامير مقرد کيا تھا۔اب محمد بھی میدان جنگ ميں آ گئے اور مصعب اور مینار کے درمیان واپنی حانب مغرب دوردا مک فکه جم محتے۔ آغاز جنك:

جب مختار نے میدان جنگ کا بہ تفتہ دیکھا تو اس نے بھرے والوں کو ہر دستہ فوج مرابے ایک ایک سر دار کوتھا کرنے کا تھم دیا معیدین مظلوکو جومیسرے کا سردار قبالے بنی بکرین وائل کے دیتے پرتملہ کرنے کا تھی دیا۔ بالک بن مسمع البکری اس دیتے کا م دار تھا۔عبدالرحمٰن بن شرح اشیا می اینے افسر بیت المال کوقبیا۔عبداقیس پرجس کا سر دار یا لک بن المنذ رتھا' عبدانند بن جعد ۃ القرشى فم الحو وي كوالل تحدير حس كاسر دارقيس بن بثيم السلمي تقايه مسافرا بن سعيد بن نمران الناعطي كوقبيله از دير جس كاسر دار زياد بن محروالعثمی فیاسلیم بن بزیدالکندگااینے تھے کےاضر کوقبیلہ بناتھیم برجس کے مردارا حنٹ بن قیس تھے۔ اس طرح سائب بن ، یک الاشعري كوجر بن الاشعث برحملة كرنے كا حكم ديا اور مختارات ۽ باتى ساتھيوں كے ساتھ تخيم اربا۔ دونو ل فوجوں نے ايك دوس سے برحملہ كرد بااورآ پس بين بحر كئيں۔

#### معیدین منقذا ورعبدالرحمٰن بن شریح کے جیلے:

معیدین منتذ اورعبدالرحن بن شریح بکرین واکل اور بنی عبدالقیس کے دستوں پر تملہ کررے بتھے۔ (یہ دونوں قبیعے مصعب کی فون کے میسرے میں متعین تھے اور عمر بن عبیداللہ بن معمران پر سردار تھے ) نئی ربعیہ نے ان ہے شدید جنگ کی اور نہایت قابت قدمی ہے ان کا مقابلہ کرتے رہے! سعیدین منتذ اور عبدالرحمٰن بین شرح کی یہ حالت تھی کہ جب حملہ کرتے تھے تو سنه پھیرنے کا نام نہ لیتے تھے۔اور جب ایک تملہ کرتا اور وائیں آ جاتا تو دومرااس کی جگہ تملہ کرویتا اور بساوقات دونوں ایک ماتدحما كرترتيم

## مهلب كوجمله كرنے كائكم:

لزائی کی بھی حالت قائم تھی۔مصعب نے مہلب ہے کہلا بھجا کہ اب کیا انتظار کردے بوکیوں نہیں اپنی مدمقائل فوج پرحملہ 'رویتے۔کیا جمہیں معلوم بھیل کد آج مجبع سے ہمارےان دوفوجی دستوں کو بنگ کا کس قدر بارا ٹھاٹا پڑا ہے۔ اپنی فوج کے سرتجہ تمد کرو مہاب نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی تتم ہے اٹل کوف کے خوف ہے میرا بیاراد وقعا کہ ش ٹی از داور قیم کوتا وقتیکہ موقع ندد کچولوں مفت میں نہ کٹوا ڈالوں۔

عبدالله بن جعده كاالل نحد برحمله: مخارنے عبداللہ بن جعدہ کو تھم بیجیا کہتم ان لوگوں پر جوتمہارے مقابل صف بستہ بل حملہ کروز عبداللہ نے اہل نجد پرحملہ کیا

ان کی صفی در ہم برہم کر دیں اور انہیں اتنا چھیے بٹادیا کہ وہ مصعب تک پینچ گئے۔مصعب گفنوں کے بل بیٹھ گئے (وہ مجمی میدان جنگ ہے ہما گئے نہ تنے بلکہ بدستورا بی طبکہ ڈیٹے ہوئے تیراعازی کرتے رہے ) ان کی فوج کے اکثر لوگ ان کے قریب ہی کھوڑوں ہے اتریزے اور تھوڑی دیر تک ای مقام پر جنگ ہوتی رہی۔ پھر دونو ل قریق علیجہ وہلیجہ و سے۔

مهلب بن الي صفر و كاحمله:

مہلب کے تحت میں پیدل سیاہ کے دوکیٹر التحداد دیتے اور سوار بھی تتھے۔مصعب نے ان سے بھی کہلا بھیجا کہتم کیے بزول ہو كة تملدكرنے بين انظار كردے ہو۔

تحوزى بى دير بعدمهاب نے اپنے بمراتيوں سے كہا كدومر اوك آئ صحب جنگ كررے بيں اورتم لوگ كور ہوئے تماشدد مکورے ہو۔ ہمارے دوسرے ساتھی نہایت خولی ہے اثر رہے ہیں۔ بس استم براس معاملہ کامدار ہے مملہ کرو۔اللہ ہے

اعانت طلب كرواورثابت قدم ربو\_ مبلب اوراس کی فوج نے اپنے مقابل لوگوں پر ایساشد پر تملہ کیا کہ ہر نچے اڑاد ہے اور میدان کوان سے صاف کر دیا۔

عبدالله بن عمرالنهدي كأقتل: عبداللہ بن عمرالنحدی جو جنگ صفین میں بھی تر یک تھے گئے گئے کدا ہے اللہ میں اس عقیدے برقائم ہوں جیسا کہ میں جنگ صنین میں پنجشنہ کی شب تھا۔ میراان لوگوں ہے کو کی تعلق نہیں جومیدان جنگ ہے چیجے جٹ گئے اورایئے ساتھیوں کو چھوڑ گئے اس

طرح مجھے مصعب کے طرفداروں ہے بھی کو کی تعلق میں ۔اس کے بعد شمشیر زنی کرتے رہے اور مارے گئے۔ محدين الاشعث كأقتل:

ہا لک ابن عمر وابونم ان التحدی پیدل سیاہ کے ہم دار تھے۔ان کے پاس ان کا گھوڑ الا یا گیااور وہ موار بوئے۔اس وقت تک مخار کی فوج شدیدترین نقصان اٹھا پیکی تھی ۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک جہاڑی ہے جس میں آگ گئی ہوئی ہے۔ جب ما لک گھوڑے پر موار ہوئے تو کہنے کہ ٹی اب موار ہوکر کیا کروں گا۔ خدا کی تھم !اپنے گھرٹی مرنے سے جمجھے بیمال مرنازیادہ مجبوب ہے۔ کہاں ہیں و د دوراندلش لوگ اورکهال چن وه صبر واستقامت والے۔ به بن کریجاس آ دمی ان کی طرف عطے۔اب شام کا وقت ہو گیا تھا۔ اس جماعت نے محدین الافعث کے ہمراہیوں برتملہ کیااور محدین الافعث اپنے تمام ہمراہیوں سمیت وہیں مارے گئے۔ ايونمران كأقتل:

بھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ مالک ہی نے تھرین الاہعث کو تل کیا۔ایونم ان بھی تھرین الاہعث کے پیلوی میں مقتل مایا گیا۔ بی کندہ کا دعویٰ ہے کہ عبدالملک بن اشا ۃ الکندی نے ابونم ان کوتل کیا۔ جب ثقاراہے بمراہوں کے ساتھ مجرین الافعد کی لاش برگز را تو اس نے اپنے بمراہوں سے مخاطب ہو کر کبر کدا ۔ اغسار کے گرووان مکار وط یوں پرتملہ کرو۔ چتا تیجانہوں نے تملہ کیااور عبدالملک بن اشاۃ الکندی مارا گیا۔ بن بختم کا بیدوی سے کہ

ببدالله بن قرادنے ابن اشاۃ کول کیاہ۔ ا پوٹھنے کتے میں کہ میں نے سنا کہ کوف بن عمر واکتفی اس بات کا دعوت کرتا ہے کہ ان کے قبیلہ کے ایک آزاد غلام نے ابن اشاة كوتل كياباي طرح جار مختف اشخاص فيدويوني كيا كديم في ائن اشاة كوتل كياب-

سعید بن منقذ اورسلیم بن یزید کا خاتمه: سعیدین منقذ کے ہمرائ منتشر ہوگئے اور ووا پی قوم کے ستر آ دمیوں کے ساتھ نیمرد آ زمانی کرتے رہے بہال تک کد ب

کے سب مرسمے ۔ ای طرح سلیم بن پزیدالکندی نوے آ دمیوں کی جماعت کے ساتھ جس ش اس کے خاندان اور دوسرے قبیلے کے بھی لوگ تنے شمشیرزنی کرتار ہلاوروہ بھی مارے گئے۔ عاصم وعياش اوراحمر كأقمل:

کتار هبت کی موک کے سرے پراڑتا رہا۔ گھوڑے پرے اتر پڑااس نے معم ادادہ کرلیا کیا ٹی جگدے نہ ہے گا اور تمام رات لڑتار ہا بہاں تک کداس کے دشمن چیچے ہٹ گئے۔اس رات مختار کے ساتھیوں میں کی شجاع اور بہا در گفت میدان جنگ میں کام آ ہے ان میں عاصم بن عبداللہ الذوی عمیات بن خازم البعد الى الثورى اوراحر بن بدت البعد الى الفائث بھى تھے۔ مِقَارِثُقِفِي كَيْ مِراجِعت:

ای رات کو بنی ہدان نے ایکار کرکہا کہ اے ہدان کے گروہ دشمن ہے آگے بڑھ کرمقابلہ کرو۔ اس کے بعدان لوگوں نے نہایت شدید جنگ کی۔ جب دشن مختارے بیچے ہٹ گیا تو اس کے ساتھیوں نے عرض کی کدا سے امیر دشمن پہا ہوگیا ہے اب آ پ بھی ے محل میں واپس تشریف لے جا کیں۔ مخار نے جواب دیا کہ خدا کی تتم ! میں اس لیے گھوڑے سے نبیں اثر اتھا کہ واپس اپنے مگل کو جاؤں گا۔ گراب جب کہ خود دخمن عی چھے ہٹ گیا ہے تو بہتر ہے اللہ کا ٹام کے کر بھارے ساتھ گھوڑوں پر موار ہو کرچلو۔ مثارا اپنے محل واليس جِلا آيا۔

ما ئب بھی مصعب این زبیر بڑاٹیز کے بحراہاڑ ائی شن آیا تھا۔ قبیلہ ٹی وٹیل کے ورقا واقتحی نے اسے قل کہا۔

مند بنت المتكلفة اورليلي بنت قمامه كى ائن حنفيه سے شكايت: بند بنت المحتلفة الناعطيه ايک عورت تھی جس کے مکان بی تمام خالی شیعہ جمع ہوتے تھے ادر یا تمی کرتے تھے۔ اس طرح

لیلی بنت قمامہ المونیے کے مکان ش مجلی شیعہ جمع ہوتے تھے اس کا بھائی رفاعہ بن قمامہ اگر چہ شیعان علی جزائیوش سے تھا مگر عالی ندتھا اوراس ویہ ہے لیل اے اجھانبیں مجھی تھی۔ ابوعبداللہ انجد کی اور پزیدین شرا ٹیل نے دونوں عورتوں کے غلو کی حالت ہے ابن حنفیہ کو اطلاع دي اوراي طرح الوالاحراس المرادي بطين الليثي اورايوالحارث الكندي كي محى شكايت تحى -

### بن حنفه کا شیعان کوفیہ کے نام خط:

اس پرا تن حنفیہ نے بزید بن شراحیل کے ہاتھ ایک خط شیعان کوفیہ کے نام لکھا۔ جس میں اُنھیں ان لوگوں ہے ڈرا یا اور و و خط

ا یہ خامجہ بن ملی ہوئنہ کی طرف ہے عادی ان شیعوں کے نام بیجا تھا جو کوفیش میں جمہیں جاہے کہ ج کس اور مساجد یں جمع ہوکر خفیہ اور ملاتبہ انڈ کو یاد کرواور موشکن کے علاوہ کی کوایٹا ہم راز نہ بناؤ۔ اگر خمہیں اپنی جان کا خوف ہوتو حمہیں ہے دین و غرب کے لیے جھوٹے دالویداروں سے خوف شکرنا جاہیے۔ ٹماز روزے پر عداومت کرور اور اللہ کو کارتے رہواوریقین جانو کہ تلوقات میں کوئی ایسانہیں جوسوائے تھم رہائی کے کسی کو فائدہ یا نقصان بہنی سکے۔ ہڑھی نے المال میں گرفتارے اورایک کا بوجہ دوسرے پرنہیں بڑے گا۔اللہ تعالٰی مرفض ہے اس کے المال کا حساب لے

گا۔ پس تهمبیں چاہے کدا چھے کام کرواور نیکیوں کواپنے لیے پہلے ہے بھی دواور عاقل نہ بنو۔ السلام علیم''۔ عبدالله بن توف كا دعوى: جب جنگ حروراء کے لیے لوگ روانہ ہوئے تو عبداللہ بمن نوف بھی ہند بنت المحتلفہ کے گھرے یہ کہتے ہوئے لگا:'' ہم ہ

کے دن آسان بلند ہوگا اور موت دشمنوں کی شکست کے ساتھ اترے گی ہی اللہ کا نام لے کرحروداء کی طرف بڑھو' ۔ جب میدان جنگ آ راستہ ہوا اور لڑائی شروع ہوئی تو عبداللہ بن نوف کے چیرے برایک زخم آیا اور لوگ شکست کھا کر چیچے ہے۔عبداللہ بن شریک النحد کا این نوف ہے ملا۔ وہ پہلے ہے ان کے فخریہ مقولہ کوئن چکا تھا۔عبداللہ بن شریک نے ابن نوف ہے کہا کہ کیاتم نے الاے سامنے بیدو کی نمیں کیا تھا کہ ہم اپنے وغن کو بچھا ویں گے؟ این نوف نے کہا کہ تم نے کلام اللہ ش میٹیس پڑھا کہ اللہ تعالی جو وابتا بمناديتا ب-اورجو وابتا بقائم ركمتا باوراى كياس اصل كتاب ب-مفعب بن زيير (مانتهُ كي پيش قدمي:

صح كومعتب اين بمرابيون كو كرجن شي بعراء وكوف والسب شريك جهري كاطرف على جب مهلب ك یاں آئے تو مہلب نے ان ہے کہا کہ اگر تھرین الافعث نہ مارے جاتے تو یہ فتح آپ کونہایت خوش آپید ہوتی۔مصعب نے کہا ب شك تم تحك كتية و-الله تعالى تم يا ينادتم نازل كرى- بيركته على صعب آك يزهد اور يجرمباب وعاطب كرك كها كدعبدالله بن على مارے گئے ۔مہلب نے کہا۔اناللہ وانا الیہ راجعون مصعب نے کہا۔ واٹنفس بتھے کہ کاش زندہ موتے اور ہماری اس فتح کی خو تخرى فنے ۔اگروہ زندو ہوتے تو بم انیں اپنے او پر ترقی دیے اور جواقد ارجمیں حاصل ہے اس کے وی ستی ،و کے ۔ کیاتم ان ے قاتل کو جانتے ہومہلب نے کہا میں ٹبین میا شامعت نے کہا کہ ان شخص نے اٹھیں تمل کیا ہے وہ اپنے کو ہدیعان ملی ہے کہتا ہے گر يحربهي انعيس حان يو جور کرقل کر ڈ الا۔

مصعب بن زبير والثنة كي عديم من آمد:

مصعب سینه میں بہنچے اورائے دشتوں پر پانی اور رسد کی بہم رسانی مسدود کر دی۔مصعب نے عبدالرحمان بن مجمد بن الاشعث کوا کے مت روانہ کیا۔اورانہوں نے مقام کناسہ مرمورے لگائے۔ای اطرح عبدالرتمان بن تحف بن سلیم کو بی سیع کے قبر ستان کی

طرف بجیجا۔ مصعب نے ان سے کہا کہ جوکام تہبارے تقویض کیا گیا تھا ہے تم نے اچھی طرح انجام نیس دیا۔عبدالرحن نے کہا کہ میں نے دوخم کے لوگ دیکھے ایک تو وہ جو آپ کی طرف ماگل تھے ووقو آپ کے ساتھ ہو گئے۔ دوسرے وہ جو مختار کی رائے کواچھا بچھتے تنے انھوں نے میں کوٹییں چھوڑ ااور شدہ کی اور شخص کوان سے بہتر بچھتے ہیں چھر ٹس اؤ آپ کے یہاں آ نے تک اپنے مکان می میں مقیمر ما مصعب نے کہائے شک تعبارا بیان درست ہے۔

مِنَّارِثْقَفِي كِحُلِ كَا مُحَاصِرِهِ:

مصعب نے عماوین الحصین کو بنی کندہ کے قبرستان کی طرف زحرین قیس کو بنی مراد کے قبرستان اورعبیدانندین الحرکوصا کدتین کے قبرستان کی طرف روانہ کیا۔ ان تمام مرداروں نے تلااراوران کی فوج پر پانی اور رسد کو بند کر دیا۔ اس وقت مخار اوراس کے ہمرا ہی بخار کے کل میں محصور تھے۔ یعیداللہ بن الحرصا کدیٹین کے قبرستان میں مخار کے رسالے ہے جنگ میں مصروف تھے بھی وو فٹار کے رسالے کو چکیے بنادیے تھے اور بھی مختار کا رسالہ آئیں چکیے بٹے پر مجبور کردیتا تھا۔ عبیداللہ نے اپنے رسالے کے چکیے وستے اور مواروں کو بجاتے بھاتے ظرمہ کے مکان تک ہٹ آتے اور پھر جوائی تعلیکر کے اپنے مقابل کے رسالے کوصا کدیٹین کے قبرستان تک چھے مٹے پرمجور کر دیتے عبیداللہ کے رسالے والے بسااوقات مشکیز دل پر قبضہ کر لیتے اور بہشتیوں کو پکڑ کراٹھیں زوو کوے کرتے رکیونکہ بیاوگ میتار کی فوج کو یائی پہنچاتے تھے اور میتار کی فوج والے شدت ضرورت کی وجہ سے ایک دینا ریاد وورینارا دا

الیا بھی ہونا تھا کہ مخارا ہے ہمراہیوں کے ساتھ کل سے فکل کروشمن ہے معمولی چیٹرپ کر کے کوئی بخت نقصان پہنچائے بغیر واپس جلاجا تا۔ جب بھی گٹار کارسالہ تعلہ کرنے کے لیے لکھا تو مکان کی چھتوں پرےان پر پھراور کچڑ پیٹنگی جاتی اوراس طرح لوگ ان برولیر ہو گئے ان کی زندگی عورتوں کی بدولت قائمتی حالت میتی کہ گورتی اپنے مکان سے کھانا یانی اوراش ہے اطیفہ کی چزے و ها كك كرا لي كوينش فا برأو كل تي كدوه نمازك ليدين مجدش جارى بي ياكس اليدع ويزيز وا قارب سي ملن جاري بي اور جب مثار محل کے پاس میٹیتی تو ان کے لیے درواز و کول دیا جاتا اور جس اے عزیزیا خاوند کے لیے وہ کھانا کے کر جاتمی ى طرح است كا جاتا - جب اس كى اطلاع مصعب اوران كي مراتيول كو يونى تو مهلب في جوان معالمات كاوسيع تجربه ركما تحاميد تج بز پیش کی کدان پر پیرے بھادینے میائیس اور کی تخص کوئل شی جانے شادیا جائے تا کی محصورین ای طرح تمام ہو جا کیں۔ د ومرى طرف محصورين كى بيرحالت تقى كه جب زياده بياس معلوم بوئى تو كنوي كا كهارى پانى بى يينے گے بيد و كيو كم مقار تھم دے دیا کہ کتویں میں شہر وال دیا جائے تا کہ پائی کا حرو جل جائے اور پینے کے قابل ہو جائے۔ اس طرح بھی اکثر اوگ

> سراب ہوجاتے۔ تين عورتوں کي گرفتاري اور ريائي:

اب مصعب نے اپنے بحرابیوں کوکل ہے اور زیادہ قریب رہنے کا حکم دیا۔عباد بن الصین الحجلی نے مجہ جینہ کے قریب مورے لگائے۔ میں دووران جنگ ش لڑتے لڑتے اکثر تی بخو دم کی مسجد تک بیٹی عملی تھا۔ اس قدر قریب بیٹی جاتے تھے جہاں ت ان کی فوج والے بخار کے ان جمراہیوں پر جوگل پر دکھائی دیتے تیراندازی کرتے تھے مگل کے نزدیک جوگورٹ ملتی اس سے اس کا م بية اورمنزل مقصود ريافت كرتے .. ايك مي دن شي تين مورتي گرفقار كيس جن شي دونگ شامه كه دوخضوں كي بيديان خيس اور ا کے بی شائر کے کم شخص کی اہلیتھی۔ بیاج خادید کے پاس جوقصر میں محصور تھے آئی تھیں۔ کھانا بھی ان کے پاس تھا۔ مهاد نے انہیں مصعب کے یاس بھیج ویا۔مصعب نے ان سے کوئی تعرض نہیں کیااوروالیں بھیج دیا۔ زحر بن قيس كامور چه:

رَح بن قيس بجي معدب كريم إو إدول ك كلّ شي جهال محور فيره كرايد يرطح تضمور جدادًا ي جو خص عبداللہ بن الحروبلال کے مکان کے قریب مخبرے میں عبدالرحمان این سعید بن قیس اینے باب کے مکان کے قریب تغبر مختے۔

حوشب بن بزید بصریوں کی تلی میں جو بنی فزیراین ما لک شاہراہ عام کے مرے برواقع ہے تیم ہوئے۔مہلب بھی بزھتے ہوئے جمار سوخمنیں براتر بڑے ۔ اورعبدالرطن بن تحف دارالیقابیۃ کی جانب ہے آئے۔ كوفى اوربھرى جوانوں كاانحام:

بھرے اور کونے کے کچونو جوان جو جنگ کی افرادوں ہے بالکل نا واقف تھے بغیر کی سر دار کے بڑے باز ار بی نکل پڑے اور مقار کواہن دومة خطاب کر کے نکار نے لگے۔ مختار اپنے قصر ہر برآید ہوااور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ٹی کو نے اور بھرے کا کوئی بردامت مردار نہیں ہے ورزیہ بھی مجھے اس نام ہے نہ بکارتے جب اس نے ان او جوانوں کے گرد و کی بدایت اور غیرمنظم حالت ریمی توان کے قبل برآ مادہ ہو گیااورا پی فوق کے ایک دیتے کوقعرے باہر فکل کرهلد کرنے کا تھم دیا۔ مثار کے ساتھ دوسوآ دمیول کی ا کے جماعت نے قصرے نکل کران نوجوانوں پرتملہ کیا۔ تقریباً مونو جوان کھیت دے باتی نہایت بے ترجی سے ایک پرایک گرام پڑ ت تما بھا ہے ۔ نگر فرات بن حیان اٹھلی کے مکان تک ویٹنچ وٹٹیز مٹنچ وٹٹار کے ساتھیوں نے اٹھیں کچر جالیا۔

ا کے فض قبیلہ نی ضبہ کا بھرے کا رہنے والا کئی بن ضمضم نا می تھا۔ اس کے یاؤں اس قدر لیے بھے کہ جب محوڑے برسوار ہوتا تھا تو زین کوچھوجاتے تھے۔ ہزاسفاک ومہیے تھا۔ کو کی شخص اس کے سامنے نیس تخبر ٹا تھا اس نے مختار کے اصحاب برحملہ کر دیا۔ حدهروه بزهتا کوئی اس کے سامنے ندخم تا مختار نے اے ویکھااور تعلہ کر کے ایک ہی وارپیشانی پر ایسالگایا کہ پیشانی اور کا سدمر دونوں غائب ہوئے اور وو دھم سے زین مرم وہ ہو کر گریزا۔ جب اس چیزے کاعلم مصعب کے سرداروں کو بوا تو وہ حیاروں طرف سے آ گے بوجے بیٹار کے بھراہیوں میں آئی طاقت کہاں تھی کہ وہ اس تھر وقوت کا مقابلہ کرتے مجبوراً انھیں قصر میں واپس جانا پڑا۔ مْنَارْتْقَفِي كاائے ساتھيوں كوتملەكر نے كامشورہ:

مخاراوران کے ساتھی قصر میں محصور تھے۔ محاصرہ کی تکلیف روز پروز زیادہ ہوتی جاتی تھی ایک روز مختار نے اپنے بمرا زیوں ے کہا کہ اے اچھی طرح مجمولو کہ جس قد رمحاصر وطویل ہوگاتمہاری طاقت تھتی جائے گی اس لیے بہتریہ ہے کہ میرے ساتھ کھلے میدان میں از کر دشمن سے ایک فیصلہ کن او ان الزاونا کے عزت ہے ہم اپنی جا نیں دے دیں۔ اگر تم لوگ بہاور کی سے از ہے تھے اب بھی اپنی فتح ہے یا س بیں میگر وہ لوگ کب اس تصیحت برشل کرتے وہ تو اور بھی ہنر ول بن گئے بھر مثنار نے کہا کہ خدا کی تم ! ہے بیل ند تو کسی تخص کے ہاتھ پر بیت کرول گا اور نہ قود کو ڈسٹول کے پیر دکرول گا۔ عبد اللہ بن جعد ہ کی رو یوشی :

میراند بن جعروبان میں وبن الی وہ ب نے جب بختار کے اس استقال اور لائر مگود کھا تو چیکے ہے ری کے ذریعے قصر سے انرآ کے اورائے بدائی بندروں بھی شال ہو گے اور پوشیرور ہے۔

اموى دورهكومت + مصعب بن زير بورش

ہے چوڑ دیا ایا۔ مخار تفقی اور سائب بن ما لک الاشعری کی تفتیکو:

میں میں میں جو ہے۔ میں کو انٹرائیوں کے مار عوالی سے مطالہ ویشوں سے کچھ کا کہ شرقیات ہے ان چانا ڈورڈ کیا آخر کے مالان د معمومی سے انتہامی سے کہا کہ حرف اس بڑو کہ ترقیادہ خواجات ہے آتھ ملی مہدائی سے انتہامی کہ میں ایٹی قسست کی واک میں کہ تھا کہ انتہامی مادوں کے سرکان انتہامی کی استعمال کا انتہامی کے کا کہتر کہ سے انتہامی کا مساحق کے انتہام میں کہتر تھا کہ انتہامی کے انتہامی کی انتہامی کے انتہامی کے انتہامی کے انتہامی کی انتہامی کے انتہامی کی انتہام

تاريخ طبري ميد چيارم. هسده وم ( کام ) اموي دو مکوت + مصعب ان زيير بيران نب می قلعے نے نکل کر دشمن سے لڑتا ہوا کام آ جاؤل گا تھہاری کم وری اور ذلت اور زیاد وود گی۔ اگرتم نے اپنے دشنوں کوا بی فعمول کا حاکم بنا دیا تو تمبارے دو تمام دعمی جنبین تمبارے باتھول تکلیف یا صدمه الفانا برائے تم بر جھپٹ بزیں گے اور برخنص یہ کے گا کہ فلال خفص ہے میں اپنا داراوں گا اوراس طرح تم قبل کرڈ الے جاؤگے یتم میں سے بقیۃ السیف جب اپنے بمراہیوں کے اس ہرتا ک انجام کواٹی آ تھوں ہے دیکھیں گے اس وقت تا دم ہو کرکھیں گے کہ کاش بھم نے مخار کا کہانا ہو تا اور اس کی رائے برعمل میا بوتا - اگرتم اب میرے ساتھ قلع ہے فکل کروشن پر تعلماً ود ہوتے ہوتو جائے فتح جمعی العیب نہ ہو پُتر بھی یہ کا تھے کہ عزت ہے جان دو ک۔ اگرتم میں ہے کو کی تخص بھا گ کراپنے خاتمان میں جا طے تو تمام خاتمان والے اے گھرلیں گے ۔ مختصریہ ہے کہ کل ای

وقت تم اس قدر ذليل وخوار بوجاؤت كدروئ زمين يرتم سائية برونه فظرة .

بعض لوگوں کا بیدوٹو کی ہے کہ نشارا کی روز موضع الزیا تین کے قریب آئل کیا گیا ۔ قبیلہ بی صنیفہ کے دو بھا ئیوں نے اس کے قل کرنے کا دعویٰ کیا۔ایک کا نام طرفہ اور دوسرے کا نام طرافہ تھا۔ یہ عبداللہ بن د جاجہ کے لڑے تھے۔ بجير بن عبدالله كي تمله كرنے كي رائے:

عثار کے قتل کے دوسرے دن بچیر بن عبداللہ الکی اپنی فوج والوں کو ناطب کرے کہنے گئے کہ کل مختارے ایک اچھی رائے دی تھی' کاش! تم اس کا کہنا اے ۔اب اگر آج تم نے ٹود کو دشن کے جوالے کر دیا تو بھیڑ بکری کی طرح موت کے گھا ہے ا تا ردیے جاؤے۔اب بھی موقع ہے تلواریں لے کرمیدان جنگ ٹی اتر پڑو۔ آخر دم تک لڑتے رہواور باعزت مرو۔اس کی کوشش بھی رائظاں گئی۔فوج نے صاف طور پر کہر دیا کداگر جمعی اس مشورہ پڑٹل کرنا ہوتا تو اس شخص کا کہا یا نے جو ہمارے نز دیک تم ہے کہیں زیاد و واجب الا طاعت تھا۔ اس کے حکم کوجب ہم نے ندمانا تو ہم تمہاری اطاعت کب کریکتے ہیں۔

محصورين کي گرفٽاري:

آخر كاراس محصور فوج في المية تيكي مصعب كي حوالي كرويا مصعب في عبادين الحصين كو قلع كي طرف رواند كيا مباد نے مشکییں بنرھوا کرمحصورین کو لکا کناشروع کیا۔عبداللہ بن شداوا بھٹی عبادین الحسین کے میر دکیا گیا۔عبداللہ بن قراد نے لڑنے کے لیے کلڑی ' تلوار وفیرہ تلاش کی ۔ عمر کچھ نہ ملاء کیونکہ جب بیلوگ اس کے پاس بیٹے تو ایک برامت سی اس بر طاری ہوگئی۔ بہر حال لوگوں نے ان کی تکوار کے لی اور مشکیس یا ندھ کرا ہے بھی قلعے سے یا ہر نکالا۔ عبدالله بن قراد كاقتل:

مبدالرحمٰن بن گذائ کے پاس سے گز راتو اس نے کہا ہے میرے جوالے کر دو۔ تا کہ پٹس اس کی گر دن ماروں۔اس مر عبداللہ بن قراد کینے لگاس بات کی تنم کھا کر کہتا ہوں کہ بش نے تمہارے باپ کوا چی تکوارے موت کے کھائے ای راے یہ میں یو چیتا ہوں کہ کیا میں تمہارے دادا کے دین پڑھیں ہوں جو پہلے ایمان لے آئے اور پھرم تد ہو گئے۔ یہ سنتے ہی عبدالرحمٰن گھوڑے ہے از یز ااور کہا کہا ہے میرے قریب لے آؤ کہ لوگوں نے اس کے قریب کردیا اورعیدالرطن نے عیداللہ بن قراو کو قل کر ڈالا ۔اس مرعرو نا راض ہواا در کنے لگا کہ حالا تکہ اس قل کرنے کا تھیس تھمنییں دیا گیا۔ اموى دورحكومت + مصعب بن زبير بلاتز تاریخ طیری جلد چهارم . حصده وم

عبدالله بن شدا داجشمي كا خاتمه

عبدالرحن عبدالله بن شداداً أحشى كے پاس آیا جوا يک شريف آ دمی تصاور عبادے درخواست کی کد آپ اُنھيس اس وقت تک تيد رتھیں جب تک کہ خود امیران کے متعلق کوئی فیصلہ شکریں۔عبدالرطن مصعب کے پاس آئے اور کینے گئے کہ عبداللہ بن شداد کوآ ب مجھے دے دیں تا کہ میں استحق کر ڈالوں۔ کیونکہ میرے باپ کواس نے فق کیا تقاصعب نے ان کی درخواست منظور کر کی اورعمدالرمن نے این شداد کی گردن ماردی۔ جب عباد کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو <u>کئے گئے خ</u>دا کی تسم ااگر <u>جھے تم</u>ہاری نبیت کاعلم ہوتا تو میں این شدا وکوکی اور کے حوالے کرتا تا کہ وہ اس کی کرڈا لے گر چھے توبیہ خیال تھا کہم مصوب سے سفادش کر کے انہیں رہا کی دا ذکے۔

عبدالله بن شدا د کی ریانی: عبدالقدا بن شداد کا بیٹا بھی سامنے لایا گیا۔اس کا نام بھی شداوتھا اور کن بلوٹا کو بیٹی چکا تھا۔اس نے اپنے موے زیری ف جونے وغیرہ سے گرار کے تھے۔عہاد نے تھم دیا کہ دیکھا جائے کہ آیا ہے بالغ ہے یانیس ۔لوگوں نے کہدویا کدائی بجہ سے اوراس

> طرح اس کی گلوخلاصی ہوئی۔ قیس بن سعد کا امان قبول کرنے ہے اٹکار:

اسود بن سعید نے مصعب سے درخوات کی کداگر میرا بھائی اپنے کو ہمارے حوالے کردے تو اس کوامان دگ جائے اس کی ورخوات منظور ہوئی۔اسودایے بھائی کے پاس آیا اور کہا کے تعمین المان دی گئی ہاس نے اپنے کوحوالے کرنے سے اٹکار کیا اور کہا کر پی اپنے ساتھوں کے ساتھ مرنے کوتمبارے ساتھ جینے پرتر جی دیتا ہوں قیس اس کا نام تھا یہ تھی قلعے سے نکالا گیا اور دوسرے ا میروں کے ساتھ قبل کرڈ الا گیا۔

كبير بن عبدالله كي امان طلي: بجیر بن عبداللہ السلی جن کے متعلق یہ بھی کہاجاتا ہے کہ موالیوں میں سے تھے۔ جب بید مصعب کے سامنے پیش کیے مجئے تو

ان كے ماتھ اور جى بہت ہے اوگ تھے بجیر نے مصعب كو كا طب كر كے كہا كەمب تعریف ای فدائے برز كے ليے ثابت ہے جس نے ہمیں تید کی مصیب میں مبتلا کیا اور جہیں بیطات دی کہتم جمیں معافی دو۔ بدودنوں وہ مرجع میں کدایک سے اللہ کی خوشنو دی اور دوسری سے اس کی ناراضی حاصل ہوسکتی ہے۔ جو تض ورگز رکر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ورگز رکر ویتا ہے اور اس کی عزت بوھا تا ہے اور جوفض مزادیتا ہے وہ بھی اس کے بدلے ہے مامون ٹیس روسکا۔اے این زیبر بڑاٹھ بھا را تبلہ ایک فدہب ایک ہے۔ ہم ترک یا دیلم خیس ہیں۔ بالفرش اپنے ہموٹن جا ئیوں ہے ہم نے مخالفت کی بھی تو اس کی دو ہی صورتی ہیں۔ یا ہم رائتی پر تھاور و غلطی پڑیا ہی کے برغس گھر ہم آلیں ٹی جنگ وجدال ٹی مصروف ہو گئے تو بیاد کی انونکی بات نبیں کیونکہ ای طرح اس ہے پہلے اٹل شام اور بھر واختلاف رائے کی وجہ ہے باہمی جدال وقبال شی مصروف رے اور پھر صلح بھی کر کی اور اتحاد کر لیا۔ اب آ پ مارے مالک بین معاف تھیے ہماری قستیں آپ کے ہاتھ میں بیں۔ درگز رکھیے۔

ا بن الاهعث كااسران جنك توقل كرنے كامطالبه

بجیر ای طرح عاج: ی ہے رحم کی ورخواست کرتار ہا۔ بیبال تک کہ لوگوں براورخو دمصعب برائ کا اثریز ااورافھوں نے سب

ن رخ طوری جلد چه دم: حدوم ۲۹ امولی دو یکورت + مععب من زیر بخانگ

کے چورہ بے کا دادہ وکرایاں مرجم داخری ان الاصف الشخاص کے لگارا کہاں ہے دوگر دکرہ چاہتے ہیں ہے گی گئی موسکانیا 7 ق ہے بھی باغاد مائی مائی کا موسکانی میں جدید بیٹھی ایسان کی گلز سے سا اور کیے گئے کہ برے باب اور دیگر جدار کے بیٹھی مواد کے بھی سے موسکانی مرکبات کے انداز میں اور استفادات کے تاکید اور وہر سے فوارا کے ان کیا تھی مقتل میں سے ہیں۔ بادہ دوس کے آپ انگری کا کی گئی تو وہ چاہتے ہیں۔ خارا خوان ان کے خواس میں برمد ہائے والے میں کا دیا تھی انگری ان کے انسان کے ان کھی تھی کا دور وہا چاہتے ہیں۔ خارا خوان ان کے بات کی بات کا بات

۔ ای طرح بر قبیلے اور خاندان والے ٹن کے تزیز واقار بارے کئے تھے اٹھے اور بیک مطالبہ بیش کرنے گئے۔ اسپر ان جنگ کی چیکش:

ب مدید با بیده فرق کاردگاری کمی اقزید بول سائل کار بیدیا سویا سائل کار بیدیا سویا سوی کمی کار ختای کار ادامار کنید کار که سازد در چین بیدیا کی بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا کرزیجه میکند در این کرمیسی بازد می که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که فیری که در این در بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بیدیا که بی

تیں کے بدوران مدول اس وقت طروعت متا ارتبام ہدستان جا گیا۔ کے اٹھا تھا اس الدور فرون کی کے لیا جا سال سے ان پر غیر جامل کر گئی اگر اس فی حدید سے قوال کی گے واقد سے آپ اور آپ کے عمراق میں جام ہو گئی جوں گئے۔ بھی میں غیر الفرنگ کی ایک ہو ترین اور دارے مار کی دوری گا۔ اس برچھر المسلی نے کہا کہ میری ایک آر ذو ہے اسے اب

ھھ ہے۔ نے ان کی ایک میڈ کا اور دائے مار کی وری کی اس پرٹیمر آسکی نے کہا کہ میری ایک آمر دو ہے۔ اسے اب مھور کر پی کہ میں ان دومرے قدید ہی سے مائز قد شار اباؤات نے کوئٹر کی سے اٹھی تھو ابوا کہ کیٹر اور کے میں ان تک آخری دوم تک در گون کا مثالہ کر دادو کر اے جان دو سرگران آوگوں نے ہمرے تھم کا ان ٹیٹر کئی کیا ہے جائے گئیر سب سے پہلے گل بھی کہا ہے۔ ویک میں میں معرف عدالہ ہے۔

مسافرین معیدکا فاتمہ: مسافرین معیدکا فاتمہ: مسافر نیک کا این اور وہ مسافرین کا معالی اور کی مسافرین کی مشاہدر مرکز کا معالی اور کی مشاہدر مرکز

مسافرنے کہا کہ خدااس بھافت کا برا کرے۔ باوجود یک ٹس نے ان سے کہا کدرات کے وقت قطعے سے نکل چلواور مزکوں کے پہرواروں کو آئی کر کے اپنے قبال مثال خوانموں نے براحم نسانا تھے مجبود کیا کہ اس انتہا کی ادات وخواد کی طالب کو قبول کر ... اُنول نے ؛ کل اللاول کی موت کو بالزت موت پرتر تیج کی۔ شما آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پر سے خون کو ان کے خواب مدنا کرنے برجائی آئیں اور وں بے پہلے ایک من سے جا کرتل کردیا۔ چی شفتی کی الاش کا انتہام:

۔ مصب عظم بین کار کے اندر مت قتل کے گئے اور مجر کے پہلوش کیلوں مے کو کار آخب کرد ہے گئے۔ ایک اسے کے بعد ان جان بیسٹ کی اس بالکر پڑتی۔ وریافت کرنے پر معلوم جوا کہ بینکار کے گئے۔ دست بین اس بیاس مینکم دیا کہ ان

ابن الاشتر كومصعب كى چينڪش:

مد من با رئیس با داری گود گریستان آداد دیدانی کار خدن داد کردیا سعیب ندان انترکزیک دوگان بی مثل می می دادن دی گاخ می کادان ساز از ادارا کرم بی دادن به کادگوارگریستان انترکزدگریستان و دوخرای مکسیسی داشد در بایدا کاد درمار شد کرد با در کاد که در می دادن با انتخابی انترکزی می دادن با در این می در ایران می دادند. اقد از درمار برجی می کاد خان اداری و انتخابی می سود.

عبدالملك كي أبن الاشتركو پيشكش:

دوسری جانب سے مجاملگ ہی مروان نے مجل ان ان المشخر کو این مضمون کا ایک بحظ مجبوا اور کا مساور کے بھا کر سے ہور قدام میاد قر اور تمہار نے بقد نصر ف عموں منہ و پاسا تکا ۔ بادائم کے اس بنا محمار ایس المائم کی ان او مشورہ فیسر کیا بہ عشم کو کول نے امان و بر چانگ کی اطاعت کرنے کا مشورہ والے مشعول نے موالمگ سے کئی تکرم رائے دی۔ این الاشر کا فیصلہ:

این واقوع نے کہا کہ گرمیداندین فرد اور الحاس شام کے دومر سے دوارہ ان کوئی نے کُٹل نے کا دہ تو تی مجوالکسک واقع نے کھار کہ بھارہ میں کا ہما ہے کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ بھارے کہ کہا ہے دومر سے کو کا دوارہ اسان الانور نے صعب کی حصیر میں تاور بھر میکند کا خطاع کا ماہا کہا تھا ہے کہ

مصعب نے جو خط ابراہیم کولکھا تھا وہ حسب ذیل ہے:

### ا بن الاشترك نام عبد الملك كالحط:

ای طرح عبدالملک بن مروان نے جو قط ایراتیم کو پیجاتھا۔ وہ بھی حسب و مِل ہے:

ند وصورات که بودهمین مطهم دره با به که آل زیر الانتخد اگذر بادین سکناف بیزدند به یا که ادر سخین سکوت به اگذر این می انداز با این از این می از این با در این با از این با این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز این باز ای

21

اردا تک با این با در بازان کوش کرک بر وط مناواند به بها کرنگی این طرفهان افتدارگد با پیده ک فی مواملک سک تق می دو که سازه این بر بیران می ماه به این می این برای این بر بیران می کافی کار این کار بیران می این می این می ا می بیران می استان می این این می این این این می این این می می می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این این می این این می این می ای می می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این می این این می این می این می ای

# عمرة زوجه مختار ثقفي كاقل

حضرت عبدالله بن عمر جبيهًا كي مصعب كوسرزنش:

مصعب کی حضرت عبراللہ بن عمر بیسیاے ملاقات ہوئی۔مصعب نے انھیں سلام کیا اور کہا کہ میں آ ب کا جیجا مصعب ہوں۔ حضرت عبدالقد ابن تمریسیٹ نے کہا تی ہاں! آپ ہی نے سات بڑار مسلمانوں کوایک دن می قتل کیا جب تک جیتے ہونیو۔ مصعب کنے گئے کہ ووب کے ب کافر اور جاد وگر تھے۔حضرت عبداللہ این عمر تیبین قربانے گئے کدا گراہے باب کی میراث میں ہے بھی تم نے اس قدر بھیڑ بکریاں ذرج کی ہوتیں تو بیٹی اسراف میں داخل ہوتا۔

ويدين غفله: موید بن مختلہ علاقہ تبخب میں سے گز روہ ہے کہ ایک شخص نے چیھے سے اپنی کر کے مہارے کی کلزی سے ان کے جولا

ویا۔انھوں نے چھیے مزکرو کیا۔ اس خض نے کہا کہ بناؤ ﷺ کے حتاق کیارائے ہے۔ سوید نے دریافت کیا کہ کون سے شن کے حقوق دریافت کرتے ہو۔اس نے کہا ملی این الی طالب جائیٹ سوید کئے گئے شما اس امر پر گوائ دیتا ہوں کہ میں حضرت علی جائیز کو اپنے کان آتا کھ زبان اور دل سے مجبوب رکھتا ہوں۔ دوسرا شخص اولائم گواور ہو کہ انجیس اپنی آگھ کان دل اور زبان سے ناپسند کرتا ہوں۔ یں دونوں چلتے چلتے کوئے آئے اور طبیحہ و ہوگئے۔اس داقعہ کوئی سال پاایک عرصہ کُر رگیا۔ سوید ایک روز مسجد اعظم عل بیٹے ہوئے ہے کہ ایک فخص شامہ بائد ھے مجد میں آیا اور ایک فخص کے چیزے کوٹورے و کیلئے لگا۔ و کیلئے و کیلئے ہوانیوں براس کی نظریزی۔

ان لوگوں کی داڑھیاں تمام جماعت میں بہت ہی کتر اوان اور تھوڑی تھوڑی تھیں۔ بداجنبی اٹھیں تدانیوں میں آ کر جیٹے گیا۔ سو پر بھی ن او گوں میں شامل ہو گئے۔ لوگوں نے اس طفع سے یو تھا کہ تم کہاں ہے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ قبارے نمی وکٹھا کے اہل ہیت کے پاس سے آیا ہوں۔ لوگوں نے دریافت کیا: کیاا ہے ہو؟ اس نے کہا کہ بیرموقع اس کے اظہار کا ٹیمیں ہے۔ کمل فلال مقام پر آؤگو

مخار بن الى عبيد تقفى كے نام خط: دومرے روز مدید بھی اور لوگوں کے ساتھ اس کے پاس مینچے اس فضل نے ایک خط نکالا۔ جس کے پنچے سیے سے مہر شہتے تھی۔

ا کے لڑے کو یہ خط دیا اور کہا کہ اے برحور یو شخص خود جائل تھا پڑھنا تھیں جانتا تھا۔ لڑک نے خط بڑھا۔ جس میں لکھا تھا۔ ہم اللہ ارطن الرجيم بيه خلاعتارين الي عبيد كے ليے وصي آل تحد مرتفظ نے لکھا ہے اس كے بعداور باغمى تنجيں جب بيدينا كي كئي آوتمام جماعت زار وقطار رونے گلی۔ اس شخص نے لڑ کے ہے کہاذ راٹھ ہر جاؤ تا کہ بیاوگ اپنی گریپہ وزاری ہے ذراستبھل جا کیں۔ بیرحالت دکچیرکر سویدے صبط نہ ہوسکا ۔انھول نے لوگول کو بتایا کہ لیکنس مجھے نجف کے داہتے میں ملا تھا اور یہ دانقد میرے اور اس کے درمیان کوش آ یا تھا ۔ لوگوں نے ان کے بیان کو کچھا تھا نہ مجھا اور کئے گئے کہ اس شخص کے اس بیان ہے تمباراا اکارکر ناضروراس بات پر دلالت كرنا ب كدتم آل حد مريد الله كل جانب عداد عد خيالات كودومرى طرف متويد كرنا اوراس محاكف آساني مجازف والى ذيل

و کمین فخص کی حمایت پر آ ماده کرنا حاج ہو۔ حضرت على بنوانتُونا كي حضريت عثمان بناينتُونا كے متعلق رائے: اس برموید نے بندانیوں کو کنا طب کر کے کہا کہ شن برگزتم ہے کوئی ایسی بات بیان ٹیس کروں گا جے خود میرے کا نول نے

اموى دور مكومت + مصعب بن ذير جواز نعزے علی بوٹنزے نہ سنا ہو یا ھے میرے دل نے یاد نہ دکھا ہو۔ بٹی نے خود حضرت علی بوٹنزز کو یہ کتے سناے کہ عنان بوٹنزز کو سی اف کا بیاڑنے والامت کو۔ خدا کی حم! انحول نے جو کچے کیا ہم اسحاب رسول اللہ سکتا کے مشورے سے کیا ہے۔ اگر یہ کام میرے پر دئیا جاتا تو میں بھی ایسا کی کرتا۔ بھائی کئے گئے کہ کیا خودتم نے حضرت ملی جائزتہ کو یہ کتے سناے۔ سوید نے جواب دیا کہ ے ٹنگ میں نے یہ خودانھیں ہے سنا ہے۔

ا باوگ اس فخص کے پاس ہے دور ہوگئے۔ال برای فخص نے غلاموں کارخ کیااوران سے طالب اعامت ہوا۔ادر خیر پھر جو چھائ نے کیا گیا۔

واقدى كى روايت:

مخار کے متعق واقد ی کا بیان اس بیان ہے ذرا مختلف ہے۔ واقد ی کہتا ہے کہ مخار نے این زبیر جیمیز مخالفت کا اظہاراس وقت کیا ہے جب کہ مصعب بھر وآ کیلے تھے۔مصعب ٹٹار کی طرف پڑھے اور جب اس کاعلم ٹٹار کو جواتو اس نے احمرشمیط انجلی کو مصعب كامتنا بلسرنے كے ليے روانه كيا اور تقم و يا كەمقام غدار يرمصعب كى فوت سے لئرو۔ اس ليے واقد كى كے نزويك بدرق مقام ندارىر بوئى۔

مٹار کا استعم دینے کی دید بیتھی کہ اس ہے کہا گیا تھا کہ مقام ندار پر ٹی اُقتیف کے ایک شخص کوظیم الثان افتح حاصل ہوگ ۔ اس سے مخار سیمجا کہ بیٹی گوئی میرے لیے گی تی ہے۔ حالا تکداس کا اشار و تاج بن بوسٹ کی طرف تھا۔ جب وہ عبدالرحمن بن الافعث ہے ای مقام پر بعداس کے لڑاہے۔

مقدمة انجيش كيم دارعمادا خطي:

مصعب نے عزاد الجملی اپنے مقدمہ الجیش کے سردار کو تھ ویا کہتم متار کی فوج کی طرف جاؤ۔ عزاد آ گے بڑھا۔ اس کے بمراہ ميداند بن على بنائنة بحق تق مصعب وريائ فرات كے كتارے نبرالبعر بين تفير كئے -ال مقام يرايك نبر كودك كئى -اس وجہ ے اس کا نام نہر البصر بین رکھا گیا۔ مختار ٹیس ہزار فوج کے ساتھ مصعب کے مقابل صف آ را ہوگیا۔ دوسری ہ نب مصعب مع اسینے مرابیوں کے آگے برجے مخارشام ہونے تک اپنے معقائل کی طرح فوج کی ترتیب ش راجب رات ہوگی اس نے اپنی فوج کو عَلَم دیا کہ جب تک'' اُمحر'' کوئی مناد کیا واز بلندنہ نکارے کوئی فض اپنی جگہ ہے نہ نے اور جس وقت بداغظ تم سنوفو راوشمن ہے جملہ کر ریا۔ بیتکم من کرفقارے بمراہوں میں ہے ایک فخص نے کہا کہ خدا کی فتم مختار محض جھوٹا فخص ہے بیٹخص مع اپنے بمراہوں کے بینکے ہے مصعب کی جماعت میں حاملا۔ بخنار ثقفی کے نقیب کی صدا:

جب جائد في البي طرح ميل كل مختار في ايك نتيب كوهم دياك" إحمر" بالك دفي يكارو-اس آواز كوشت أى مختار كي فوث مصعب كى فون يراوت يزى - أنيس يجهيد بلتي يرجيوركيا- يمال تك كدخود صعب كواية فوتى قيام كاه تك مُمَّا يزا- تمام شب اى طرح بنگ ہوتی ری ۔ مخارنے اپنے آپ کوتہا یا یاس کے ہمرای مصعب کی فوج میں فلا ملط ہو گئے تھے۔ مخار شکست کھا کر پیجھے بنا اور کوف کے تصریش جلا آیا۔ میچ کوفٹار کے ساتھی جب واپس آئے تو بہت دیر تک کھڑے رے۔ جب دیکھا کہ مختی زمیس ہے تو

ماس کار انرائی سے پر چراصص سے بنایا کا دیرا ہوا ہوت ہے چھا کر دواہد ان مصور پر مصفی عصب نے اپنے مرواد وں سطورہ کیا یہ جوارٹن میں الاصف اور کھر تاہ جوارٹن میں معید میں مجمعی اور اپنے چھا کے جی سے مزاح واقارب تخار سے انھوں ارسے نے تھے کہا کہ ان سب کوکر وج چا ہے۔ معید اللہ بن الحرکی تجھے ہیں۔

باسساده هم زئیا۔ معمد بنے ادارہ ننے سے طاقب ہوکر ہے تھا کرتیاری کیا رائے ہے۔ احقت نے کیا کرزیاد نے جھے اس کم کی توافش کی گئی مگر میں نے دہارہ آپ مب کردیا تھا گی کردا لیے جھائے جسمت نے تھورے واکدتا م بھری گی کردا ہے ہو گی سازہ ممبلے کا رواقع ان میں این جھی اتھا ہم کئی زیرید گے۔ ممبلے کا رواقع ان

لى روا كى: بخار بتارخ ۱۲/رمضان المبارك 24 «جر 26 سال قُلْ كيا كيا- اب مصعب مخار كتقيے سے فارخ بوگ اور ابرا جم ته البشتر بحي ان كاطرف دارين مجااد رخود كوفيش اقامت يذير رے اور موسل بيزيرة آفر بانيجان اور آرمينيا كي طرف مهلب بن الىصفر وكوروانه كبابه

مصعب بن زبير بخاشة كي معزولي:

ای ۱۲ دیش فیدانند ن زبیر ایستانے اپنے بھائی مصعب کواجر و کی امارت سے معزول کردیا اوران کی جگہ اپنے بیٹے جمز و کو گورز بنا کر بھیجا۔مصعب کیوں اور کس طرح معزول ہوئے اس میں مؤرفین کا اختلاف ہے۔ایک بیان تو اس کے متعلق میہ ہے کہ مصعب بعرے کے گورز تھے۔ جب مخار کے مقابلے کے لیے میدان بنگ کی طرف مطبق بھرہ پر عبیداللہ بن عبراللہ بن معمر کواپنا قائم مقام بناديا يدفقار كِقُلْ ك يعد مصعب عبدالله بن زبير الجيئة كي بال آئة ابن زبير السياخ نصرف أنيس اين عبد

ے برطرف کردیا جکسانے یاس نظر بند بھی کرلیا۔ اور پیغروی کیا کہ باوجود یکہ میں اس بات کوخوب جانا ہوں کرتم حز وے کہیں زیادہ عبدہ گورزی کے منتقی اور اہل ہو تکر میرے سامنے حفرت عثان ایٹی کئی مثال موجود ہے کہ آپ نے حفرت ابو موی اشعرى والترجيع فحض كو برطرف كرديا اوران كى جكه عبدالله بن عام كو گورزمقر ركرديا.

حزه بن عبدالله بن زبير بينية كالمارت بصره يرتقرر: تخز ہ ابھر و کے گورز بھا کر بھیج دیئے گئے۔ بیا گرچہ بڑے ٹی تھے گر مزاج میں استقلال ندتھا۔ ان کی حاوت بعض مرجہ عدے

تنجاوز کرجاتی کدج چیزان کے پاس ہوتی سب دے ڈالتے اور دوسری دفعداس قدر بھل کرنے لگتے کداس کی نظیر نہ لتی ۔ بصرہ میں ان ے بعض خفیف اور سیک حرکتیں خاہر ہو کیں ایک روز حمز ہ ایھر ہ کے تالاب پر گئے اور کہنے گئے کدا گر لوگ احتیاط کریں تو اس کا یا فی گرمیوں میں بھی باتی رے اور لوگوں کے کام آئے کچھ عرصے کے بعد تیم تالا ب کی طرف سوار ہوکر گئے۔ تالا ب کے بانی کو گھٹا ہوا دی کے کرکنے گے کہ پہلے ایک دن میں نے اے دیکھا تھا تو کہدویا تھا کہ برگڑ کا ٹی ٹیس ہوسکتا۔ اس پراخف نے کہا کہا س کا پاٹی اس

طرح پہلے بڑ د وجاتا ہے اور پھر ختک ہوجاتا ہے۔

حمز و کی نااہلی:

ایک روز عز ہ ابواز گئے۔ اس کا پیاڑ دیکھ کر کئے گئے کہ بید کہ کے کو ہ تعیقان کے مشابہ ہے۔ اس بنا پراس کا بھی نام تعیقان رکھ دیا گیا۔

. تز و نے مروان شاہ کواپنے دیکل کے ذریعے ٹراج اداکرنے کا تھم دیا۔ مروان شاہ نے اس میں بکرت بل کیا۔ تنز ہ نے اے تلوار كالك ي باتحدث قل كرد الا-اس يراحف في كها كدام ركي تلوار كل قدر تيز ب

حزونے بھروش بہت بنظمی پیدا کردی اور چو کچے بدعنوانیاں اس سے سرز دونو نمیں وہ ہو کئیں۔افھوں نے اس پراکتفامیس کیا کہ بلکہ مجبدالعزیز بنن بشر کے قل کرنے کا ارادہ کیاا حف نے اس واقعے کی این زبیر باپیتا کواخلاع کی اور پیجمی ورخواست کی کہ

مععب مجرايخ سابق عبده يرفائز كرديج جائي \_ ير عزودا إلى الي جنبول في عبدالله المن عبر الله في كريح أن شي خارجيول كے مقابله ير جنگ كرنے كے ليے تتعين كيا تعار

جب این زبیر بیجیئے نے عز وکوموقوف کر دیا تو پیامر و کے فزانے ہے بہت سار دبیہ لے کر بیلے۔ مالک بن مسمع نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم زماری تخواہوں کی رقم بھی لیے جارہے ہو۔ اس طرح ہم جمہیں نبیں جانے ویں ہے۔ جب عبیدانقدین عبیدین معرنے اوائی روزینہ کی مفات کی۔ مالک فامو ق رہے۔ اور تمز واس روپیدکو کے کرائے باپ کے پاس بھی نہیں گئے۔ مدینہ پنج کر اس رویہ کوئی شخصوں کے پاس ابطورامات رکھوادیا اور ب لوگ اس دوپیرکو لے کر چلتے ہوئے۔ البتہ ایک بمبودی نے ان کی امانت

واليز اكردي-عبدالله بن زيير بينينا كوان واقعات كالملم مواتو أنحول نے كہا كەخداات دوركرے بش طابنا قعا كەحزە كى وجدے بش بنى

مروان برفخر کروں گا۔ تگروہ ہی تکما نکلا۔ مصعب بن زبير جائفة كي بحالي:

مصعب کی موقو فی اور بحالی کے اسباب اور واقعات والدی نے جو بیان کے جی وہ اس بیان سے تدر مے مختلف میں ان کے بیان سے بدیایا جاتا ہے کہ جب مصعب نے کوفہ پر کتی پائی تو ایک سال کوفہ میں تھم رہے۔ کیونکہ بھرے سے اٹھی موقوف کرکے ا بين بيخ حز وكو گورزمقر ركر ديا۔ ايک مال اس طرح گز ارنے كے بعد مصعب اپنے بھائيوں كے پائل مكم مثل آئے۔ اين زيير جيسيو نے نصی پر بعرو کا گورزمقر رکرویا یعن اوگ یجی کتے ہیں کہ تنا دکی جنگ سے فراغت پانے کے بعد مصعب کوفیہ پر حارث بن عبدالله بن ابی ربیدگوها کم مقر رکر کے فود بھر و چلے آئے تھے۔ ایک بیان سے کہ مختار کے قل کے بعد کوفداور بھر ہ دونوں مصحب ہی کی زرگھرانی رہے۔ امير حج حضرت عبدالله بن زبير عيسة وعمال:

اس سال عمداللہ بن زبیر جینیتائے لوگوں کو فتح کرایا۔مصعب اس وقت ان کی طرف سے کوفہ کے گورزیتے۔اگر جداس ام مين اختلاف ب كداس وقت بصره يركون حاكم تحا-اس وقت کوف کے قاضی عبداللہ بن ختبہ بن معود تھے۔ بشام بن بھیرہ بصروکے قاضی تھے۔عبدالملک بن مروان شام کے

یا لک تصاور عبداللہ بن خازم اسلی خراسان کے گورنر تھے۔



## ^لاھےکے واقعات

مصعب بن زبير بخالة كي بصره ين آيد:

الله من ما المواحد الذي في الاستدارة بين بياني معسد كومها والأن كالوزع في المداولة في سديد في سكة بداري في مدان ولي ما الله المواحد المواجعة المواجعة في المداولة المواجعة في المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة الم ويعد كوفة في المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة عن المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة

معركه ساپور:

عمر بن عبيد الله كامصعب بن زبير بن الله كام خط:

ال كمتعلق عمر بن عبيدالله في حسب ويل خطامصعب كولكها:

"" نم اشدار گئی از جمها به ده شک میدهد هم امر کواهن با ریاس که شده نمه ندند وی کواه بزدگر وی سے نگل میشی جن اور ایکی افرائی سند مدین می این اور دون که شده کیاد و مصک سما اور ند کان این شده بی سرکاری برای که بی که سرک م به این که میشید که بی این اور میشید که می که این این می این این می میشاند این این این میشید که این می شده که ای بیان میدان اور دارد نگار این کم بیان کم میشان که می این که این این میشان که این این که این کم دارد کرد کاری این

یل طمعتان پرخارجیوں ہے معرکہ

همرین میدانند نے ان کا قاقب جاری رکھا محمد خال کی گارگئل کے اور اکنٹر پینچے۔ هم بن میدانند بجران کا جانب بزھے مصحان کے بلی پرووٹوں فرجر کا حقابلہ براء ایک مشروعہ بھٹ کے بعد جس میں عمر بن میں جداند کا جاگا کے جارکورگ نصیب بدنی۔ خوارت نے طمعتان کے بلی کوقر ڈالا اور اصبان اور کر این کے پیاڑوں پر پڑھ گے۔ بیمان اُنھوں نے اپنے نتھ ہوت کی تلافی کی۔ اور جب ان کی قوت و تعداد پڑھ گئی تو بچر فارس کی طرف آئے۔ عمر بن عبیدالقد بن معمراس وقت بھی فارس

خوارج کی روانگی ایواز: اں مرتبہ خوار ٹ نے اس رائے کوچپوژ کر جوانھوں نے سابور پرجملہ کرنے کے وقت انقیار کیا تھاد وسرے رائے ہے فورس کو غے کیا اور اس مرتبدارجان کی سمت میطے بھر بن مجید القد کو جب ال بات کا علم ہوا کہ خوارج کا رخ اس وقت بالہ بالہ بھرے کی حانب ے ۔ انھیں یہ خوف پیدا ہوا کہ میرے اس طرز ٹل کومصعب بھی لیندیدگی کی نظرے نیس دیکھیں گے۔ لبندا وہ نہایت سرعت ے ان کے پیچے طے۔ جب ارجان آئے تو انھی معلوم ہوا کہ خوارج یہاں ہے آگے بڑھ کر ابواز کی سمت جارہے ہیں۔ دوسر کی طرف معد کو بھی ان کی روائلی کی اطلاع ہوئی۔ اور انھول نے بڑے یل برفوق کی صرف آرائی کی۔

مصعب بن زير جائنة كاعمر بن عبدالله تخفَّل:

مصعب نے کہا کہ میں نبیں بجتا کہ ترین عبیداللہ کو قاری کا گورزمقر رکرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا۔ حالانکہ جونوج میں نے ان کے ساتھ رواندگی ہے اے ماہ بماہ تخواہ وی جاتی ہے۔ ہر سال اُٹھیں انعام واکرام ملتے رہے ہیں بلکہ اس مقررہ سالیانہ کے علاوہ بھی میں انھیں ویتار ہتا ہوں اور پر بڑتے تھی گیا ہے کہ خوارث آس کے ملاقے کو لے کر کے جھو پر بڑھے ھیے آ رہے ہیں۔اس کے لیے ان کے پاس کوئی معقول مذرفیص ہوسکا۔ میں نے مزیدانداد کافوج بھی اس کے پاس بھیجی ے اگر عمرین عبیدا ندے خوارج ے جنگ کی ہوتی اوران کے مقالمے ہے بھاگ گئے ہوتے تو بھی ان کے پاس میرے سامنے ڈیٹ کرنے کے لیے ایک عذر ہوتا۔ علا نکه میدان ہے بھا گنا نہ تو کو کی احمافیل ہے اور نہ بطور نغر کے قبول کیا حاسکیا ہے۔ خوارج كي ابوازيس آيد:

خوارج زیر بن الماحوذ کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ابواز تک پیٹج گئے۔ یہاں تک کہ جاسوس نے انجیں اطلاع دی کدعمر بن

ببیداللہ تمہارے چھے بطے آ رہے ہیں اور مصعب بن زہیر پڑائٹہ بھروے تمہارے مقالبے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔اس خطرے ومحسوں کرے زہیر بن الماحوذ خطیے کے لیے کھڑا ہوا جمہ وٹنا کے بعد زہیر بن الماحوز نے اٹن فوج کو ناطب کرے کہا کہ وشنوں کے درمیان داقع ہونا ہوارے لیے نہایت خطرناک ہاس لیے جمعی فورااکیک طرف اپنے دشمن سے نیٹ لیما جاہیے۔

خوارج كامدائن يرظلم وستم:

ز بیرین الماحوزایی فوج کو لے کرچلا۔ علاقہ جو ٹی کو لے کرتا ہوائیرواٹات پرآیا۔ اور بہال سے دریائے وجلہ کے کنارے کنارے مدائن پر آ دھیکا۔ کردم بن مرتبد بن جمیۃ افتواری مدائن کا حاکم تھا۔ خوارج نے مدائن ش بخت غارت گری کی ۔ بجیل' عورتوں اورم دوں کوتل کرڈ الا ۔اور جاملہ عورتوں کے دھموں کوچر ڈ الا ۔ کروم نے راہ فرارا ختیار کی ۔

۔ خوارج ساباط میں آئے اور تمام لوگوں کو تہ تی کرناشروع کیاانھوں نے رہیدائن ناجد کی لونڈ کی کوجس کے بلن سے ان کا ا کے لڑکا تھا آتل کر ڈالا ۔ ای طرح خارجیوں نے الی پریدین عاصم الا زوی کی بٹی بنانتہ کو بھی تات کیا۔ بیقر آن کی حافظ تھیں اوراپ

تاريخ جرى جلد چياري الصدوم ( ۵۹ ) اموي دور کورت + مصعب مي زير جزائة زیانے میں سے بے زیاد وحسین عورت تھیں۔ جب خارجیوں نے تکوارے ان پرتملہ کیا تو انھوں نے کہا کہ صدافسوں! کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ مردوں نے مورتوں کو آل کیا ہوتم انہیں آل کررہے ہوجوتم پر ہاتھ نئیں اٹھا تھی۔ تنہیں نقسان پہنچانے کا ارادہ نہیں کرتی۔ اورخودا ہے کوبھی ووکوئی فائد وٹیس پہنچا سکتیں جن کی نشو وتماز ایورول بٹس ہوئی اور چنگزول ہے بمیشہ علیمہ وری ہیں۔ بعض بوگوں نے کہا نے قل کر ڈالو۔ اس میں ہے ایک فخص نے کہا کیا تا اچھا ہو کہ ان سب کوچھوڑ دو۔ اس پر دوسرے بولے اے خدا کے دشمن معوم ہوتا ہے کہ اس کے من کا جاورتم پر چل گیا ہے تو کا فر ہو گیا۔ پیشن ان لوگوں کے پاک سے بہٹ آیا اور جب انہیں بیتین آگی كدوه جلا كما ہے پھر حملہ كيا اوراس خاتون كوئل كرڈ الا۔

خوارج كاعورتول يرحمله:

ريط بنت بزيد كين لكين كياتم يد تحجة بوكه جو كيرتم كررے بواس ے الله تعالى خوش بوگا يتم عورتوں اور بجول كواوران لوگوں کوجنیوں نے تہمارے خلاف کوئی کارروائی تیس کی قبل کررہے ہو۔ ریط یہ کہہ کریٹ کئیں۔خارجی ان برنوٹ بڑے۔رواغ ہاں بن ٹریج کی بٹی جدان کی اضافی بھائی کی بٹی تھی۔ سامنے آگئی۔ خارجیوں نے ان پر بھی تعلید کیااور سر پر تبوار کا وار نگایا۔ تلوار کی دھاررداع کے سر برید کی اور بیدونوں زیمن برگریوس ایاس بن شریح نے تحوزی دیرخارجیوں کا مقابلہ کیا مگر بیمی ز برکر لیے گئے۔ اورزین پرگریزے خارجی انھی مرد و بجھ کروہاں ہے ہٹ گئے۔ دزین بن حوکل ٹا کی ایک شخص قبیلہ بحرین واک کا اس ججزب میں زخی ہوا۔ خار جی اس کے پاس ہے ہٹ گئے۔ ہنات بنت پزیداور ربیدائن ناجد کی ام دلید تو جان بھی ہوگئیں۔ باتی اور جانم مو سے ۔ ایک نے دوسرے کو یانی پاایا۔ این زشول کی مرجم پٹی کی۔ اور کراید کی سوار ایول پر کوف چلے آئے۔

رواع بنت ایاس کابیان:

۔ واخ بنت ایا س نے کہا کہ پش نے اس شخش ہے زیادہ کوئی ہز دل آ دی ٹین ویکھا جو ہمارے ساتھ تھا اوراس کی بٹی بھی اس ے ہمرا پھی۔ جب ہم برحملہ کیا گیا تو وہ میں اور خودا جی جی کو ہمارے یا س چیوز کر بھاگ گیا۔ای طرح میں نے اس فخص سے زیادہ بہا در میں ویکھا جو ہمارے ساتھ تھا۔ گرہم شاہ پیچائے تھے اور نہ وہ میں ۔ گر پھر بھی دشمن نے ہم برصلہ کیا تو ہماری مدافعت میں لڑنا رہا۔ یمبان تک کرز مین پر دخی ہو کر گریزا میں رزین من حوکل البکری تھا۔ اس واقع کے بعد ساکٹر بم سے مطفر آ تا تھا۔ اور دوتی رکھتا تھا۔ اس نے تجاج کے دورامارت میں انتقال کیا۔ تمام حربوں نے اس کی موت کارنج کیا۔ بدایک نیک آ دمی تھا۔

مصعب نے ابو کمرین فخف کواستان عالی کا حاکم مقر د کر کے پیجا۔ جب حادث بن الی ربیعیہ آ گئے تو ابو بکر کوفیلیمد و کر دیا۔ گر ن کے بعد بجر دوسرے سال اٹھیں کو اس مقام کا حاکم مقر د کر دیا۔ جب خار جی مدائن پر چڑھ آئے انھول نے اپنی ایک جماعت کو ا یو برے مقالمے کے لیے دوانہ کیا۔ صالح بن فحراق اس خوارج کی بتیاعت کا سر دادتھا۔ مقام کرٹے بر دونوں کی جنگ ہوئی تھوڑی دم جنگ ہونے کے بعد ایک دوسرے نے پایادہ وست بدست جنگ کے لیے آبادگی فاہر کی چنا نیے ابو کمراور دوسر کی طرف خار تی گوڑوں ہے اتر پڑے ۔ ابو یکر بیاران کا آزاد فلام عبدالرحن بن الی بھال اور ایک اور تھی اٹیل کے قبیلے کا میدان جنگ میں کام آئے اوران کے تمام دوسرے ساتھی فکست کھا کر منتشر ہو گئے۔

## حارث بن الي ربيعه كي خوارج يرفوج كشي:

جب خارجیوں کے تعلمہ کی اطلاع کو فے والول کو ہو کی وہ حارث این الی ربیعہ کے پاس آئے۔ واویلا مجائی۔ اوران سے کب كة آب رشك من اليه بالمحل - كوفك مي خوار فا عاد م و أثن في جوجم ير مسالا بوك فين مديرهم كا الم بحل فيس بالمنظ ما ورث مقاہے کے لیے بزھے گرنمایت آ بستد آ بستہ بطے کیا۔ کئے۔ کی روز تک ای مقام پر قیام یذیر رے۔ اس پر ابراؤیم زن ا بشتر کنڑے ہوئے حمدونتا کے بعدافھوں نے کہا کہ تاری طرف اپیادشن پڑھا جلا آ رہاہے جس میں رٹم نیٹن ہے۔ م دومورے اور بجوں کو قتّل کرریاے ثاہ ابول کوخطرناک اورعلاقے کو پر ہاد کرریا ہے اس لیے آ ہمیں لے کران پرحملہ کیجے۔ حارث نے پھر کوچ کا تھم د یا اور پچھا ورچل کر دیر عبدالرحمٰن پر ڈیرے ڈال دیے۔اس قیام کے دوران می جس شیٹ بن راجی بھی آ ہے اورانھوں نے مجسی ان ے وی کماچوا تن الاثنر بھلے کر کھے تھے کر کچھا اُڑ شہوا۔ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ بدآ کے بزھنے میں جان ہو جھ کر دیر لگارے ہیں توانک رہز رشع میں طنز ان بات کوظام کردیا اوران طرح انھیں مجبور کر دیا کہ اس مقام ہے آ گئے بڑھیں ۔غرض کہ جہاں کہیں حارث قیام یذیر ہوتا تھا اس قدر در راگا تا کہ لوگ نگ ہو جاتے اور اس خیمے کے گرد طنز یہ یہ جملہ کتے ۔ خدا خدا کر کے انیس روز میں صراۃ پہنچے۔ دفتمن کی ویکیے بحال اور گر داور کا کرنے والی جماعتیں پہلے ہی اس مقام تک پینچ چکی تھیں۔ دفتمن کے مخبروں نے انھیں خبر دی کہ ایک جماعت تمہارے مقالمے کے لیے آئی ہےانھوں نے اپنے اور مقائل فوج کے درمیان جو پل تھا اسے تو ڑؤالا۔ ام يزيد كافل:

ئىسىچ كالكىڭخى ئاك بن بزيدنا مىمۇنىغ جوېرىڭ سكۈنت يذىرتقاپ دۆراد بواندىما آ دى تقەپە خارجى اس كے گاؤپ مېر آئے اے اوراس کی بٹی کو پکڑلیا۔ اوراس کے سامنے اس قبل کرڈالدام بزیداس کانام تحااوراس نے خدجیوں ہے کہا تھا کہا ہے مسلمانو! میرا یپ دیوانہ ہےائے نئے نہ کرواور میں ابھی لڑ کی ہوں۔ میں نے بھی کوئی پرافعل نبیں کی ۔ ندایتے بمسا پر کو بھی اذبت پہنچائی بکہ بالا فانے برجی نبیں چڑھی۔ فارتی اے سامنے لائے تا کو آل کرؤ الیس۔اس نے کھر جلانا شروع کیا کہ بتاؤ تو سمی کہ میں نے کیاتصور کیاہے؟ نگر خارجیوں نے ایک ندی کو اروں ہے اس پر دار کرنے شروع کردیے۔ ووزیین برم روہا بہوش جو کرگر یزی اور پھراس کے تکڑے تکڑے کرڈ الے۔

ساك بن مزيد كاقتل:

ناک بن بزید نوارخ کے ہاتھوں میں قیدیتھے۔ جے مراۃ رخوارخ نے عملہ کہا تو بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ان کے مقابل حکومت دقت کی فوج صف بستہ ہوئی تو تاک نے اپنی تھا تی فوج کی کثرت تعداد دُود کھ کرچلا چلا کر کہن شروع کر کہان خوارج نبیٹوں کی تعداد بہت تم ہےتم دریاعبورکر کےان برٹوٹ میزو۔اس برخارجیوں نے اس فوج کے سامنے ہی ان کی گردن ، روی اور مولی پراتکا دیا۔

رات کے وقت اس فوج کے دو فخص دریا کے ال یاریٹے اور تاک کے لائے کو مولی سے اٹارکر میروخاک کردیا۔ : «هبراتيم بن الاشتر كاخوارج يرتمله كرنے كامشوره:

ایرا بیم بن الاشتر نے حارث ہے کہا کہ آپ مجھے احازت دیں کہ می فورنا کے ساتھ دریا میورکر کے ان کق بلک پہنچوں

ادر آخر دی ویزش ان مکسر کان در آن به سکست انتخابی اس این جمهده بین در آن اساسان خارجهٔ نیزید بین اور شاخمیزی افال شده اندر تریکی ساخ که کان انداز این مشارک و سد بهتر سیکها که با شاری بین سیخار شرک دکری اور فود بارهای که دکتری به بیادگی ایران که سعد کرشد شده کان وید سید برای دکتی که

حارث بن الي ربيد كا خطيه:

الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المؤلفة المنظمة 
بوجا تاہے۔ خوار رح برحملہ

ا پی تعلقہ ایک تھی نے کھڑے ہوکر کہا خداام پر کو نیک صلاح دے۔ آپ نے بیان تو خوب کیا ہے گریم اس پر اس وقت تک فل محتے جب تک کہ مدد ما جارے اور ایس کے در ممال جا کی ہے جس ما کے تھی والی کی جس تک کہ میں کہ اس کے مال کے در مما

گئی کر نظام جب کے کہ بدر بادار سادہ ان کے سراہ میں ماں ان کے بھی آج کر ان کہ کم بادا کم بادا کم کا اس کا ماہ ک کے کہ روز اگر بادر کرے ڈس معلا کر وی کہ بلڈ آپ کہ ان کی دوری کے دکیا ہے جم کی کہ بازی آپ آئیا ہے۔ کہا کہ ماہ ک اوالیہ کی ماہ دول کے انداز کے خواری میں معلی کے انداز کا معلی کا انداز کی میں کہ مولی جم ان میں قوائد کے ماہ افروں کے مدالے کا کہ در سمالانوں سے مقابلے کے لیے گائا۔ اور کی سائے معمولی جمز پے تھی۔ واقع کی ماہ کہ کہ کہا

خوارج کی پسیائی:

صارف نے میم الخزی میں تھوٹ کو چیز اور اور ایک اس کے بھارت کی داوگیا ہا کہ گئی کہ نے کہ ہاتے ہے جال ور اور جدود وواکس سے کامل کا تی ایک ایو ایک ایک قات نے چیز دریں بھیا الڑھ ہے انگیاں سے انگیاں کے قدیشہ میں خیا جب خارجی سے کھیٹا کے ساتھ کے کہ اس ایک کم وہتے ہے جا ایک اور ایک بھیٹا کے ماکس نے بھیٹ کی اور کرکی جنگ اس ان

## خوارج كاصبهان يرحمله:

خوادی رئے بطائع میں حمالیہ میں حمالیہ کی گھڑ کار بیادہ اعلام کی ایک سے کا کر برنگ کے سگوا کر برنگ کے مگران سے جدید اور تک شدہ انجازی کے حمالیہ کی سکر ایون میں کا میں کا میں کا میں کا بھی انجازی کی برنگ کی انجازی کی اس والے کے کہا میں کمیں میں میں میں بھی میں کہ کے کا کیر کھڑ کا اس کا میں کہ اس کے ماکی میں کہ اس کے واقع کی اس ک مثالیات کے رہے اور چرود خیرے مشکل کردواز کا حمل کہ اسٹ خوارث سے بھی کر تے رہے اور شیخ رس کا دور

برسات رہے۔ ابو ہر یرہ بن شرق :

ج ميري من المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم

من المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري المستوري

#### ر با مره بعد پیر بر مساوی عما ب کا خواد ج بر تمله:

خوارج کی پسیائی ومراجعت:

خوارج کی اہواز میں آمد:

اس کے بورقوری افراف کر مان پیچاہے۔ کی واحد دام ایک بڑی تنا حت اپنے جینٹ کے بیٹر فتا کر اے فیلی فسٹیں بھٹم کر انگیں۔ بہت ماہ دبیر تین کر ایا وہ جب مافقہ بدھ گائی کہو تنا جائے کے بات بھٹا کا بات میں ان کا فاقد کے در سے سے بائے آیا اور انداز کی گھڑکا کہ اور انداز میں انداز میں میں میں میں میں میں میں میں انداز میں میں میں کی افعال میں در نے انداز کی تھے کہ کی ادر کے خادر تا ہے وہ آئی کرد اور مہلے کی تبار انداز کی تاریخ کو اس مالے کی کا فران کے کے داد کیا ہے۔

ەرىرمان ئے ہے معر كەسولاف:

مهاب بشروة ئے اور تنتیب براورول کا پیغیر کاب نے کرکھار چیوں کے مقابط کو نظیمہ مواف پر دونوں توجیل میں معرکہ کا در ادر کرم ہواسلسل آتھ اوک ایک اشد یہ جنگ ہوئی اور طرفین میں ایسا تنت ران پڑا کہ جس کی نظیر نیس کئی۔ شام میں آئی ۔

۔ ای ۲۸۴ جبری میں شام میں شدید قل پڑا۔ شدت آفا کا اندازہ اس امرے ہوسکتا ہے کہ آبی ہویہ ۔ اس سال کوئی جہاد ٹیس ہوسکا۔ اس مند میں میدالملک بن موران مقام مطان حصیب واقع علاقہ تھے ہی تا میں اپنے آؤٹ کے ساتھ قیام نے برم یا۔ جب بارش ہوئی تو کچڑ بہتہ نہاوہ دو گئے۔ ای وید سے اس کا م ملتمان المثین چ گیا۔ میدائلک نے موممر ما بھی اس متام بمی نمر کیا او پگروہاں ے ذشق کا رہما گیا۔ میدمانشہ بن الحرکے افغان سی آئی :

جيوالدين والمرسط الطاعية المن الموقع الموقع المؤولة في المؤولة المؤولة في المؤولة المؤولة والمؤولة المؤولة الم تحدالان مدى موقع المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤو مديرة أن المدينة كوفرا أن بديات بكرين عفرت على مثالة كالجديد مكام المؤولة في المؤولة في الموصور المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة المؤولة

میداند بین اگر خشرت معاونه بردانی بیان کمک باز سم کا کی بین کست کان بین که شود خان بیران بخد کا وی قد احتریت میران بردانی که بین میانی المانی کار بین معاون بین کمک برای می این بین کمک می کرد بردا و بسید حرایی فی این می همید و بین که کو قابل بیانی بین می است از بین می است می است می است می است می است می است می است می است می است م معاون بیران که کام مت کی بیانی بین بین بین می است از این می است می است می است می است می است می است می است می اس معاون بین که کام مت کی بیانی بین بین بین بین است از این بین بین است می است که است می است می است می است که است می است که است می است می است که است که است می است می است که است می است می است که است می است می است که است می است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که است که

ھر جہ موان پر پھٹر کہ انتقال کے بعد طرح میداندی وہ پڑھ کہ فات کے مقتال کہ ذائے کی طرق کم فروار پورل اندور کرنے گئے کر کار کی گائی کا کر کار کی اسال کے ساتھ کا موسک کی ساکھائی کی مرقوب کیا۔ وائی کے بطور ان موان کار کر روز کا دیکا کے انتقال کے لائے اور سائم کر کی سازم کے مجاولات کر کے جنٹ سے کے بیانی کا موان کے ا ان موانا کہ صور انداز کر کار کے لیگر کار

جب میں اندین نیا وقرار ہو چکہ اور بر بدائن صاوبہ جھٹھنے تھی انتقال کیا۔ این قرنے اپنے شہم اروں ہے کہا کہا ب نہارے کے موقع ہے۔ میں انتہاں اگر کی مدائن بھی آ کہ:

مبيدالله بن الحركي شاعري:

. فرخیکہ عرجے تک ابن الحرائ فتم کی غیر آئی زندگی بسر کرتاریا۔ گر کٹی فضل کی ذاتی دولت یا تاجروں سے ک فتم کا تعارض نبین رتانی بکاچورتوں کی مصرت وعزت کاجس قدر ووجا خواتھا۔ کوئی عرب اس کے مقابل میں ندتھا۔ ای طرح تمام دومری منیسات اور مسکرات ہے جمیشہ بر بیز کرنا تھا۔ اوگوں میں اس کے متعلق جو برے خیالات بعدا ہوئے اس کی وجداس کی شاعری ہے اور پ نگ و واسينهٔ جمع صرول پس پېټرين شاعرتها ـ

اموي ورهكومت + مصعب تنازير موثر

مسلمه زوجه این حرکی گرفتاری:

ا بن تری یجی روید مثار کے برس افتدار ہوئے تک قائم رہا۔ جب انھیں معلوم ہوا کدائن الحرفے مفصلات میں اس فتم کی شورش میار تھی ہے تو اس کی بیوی ام سلہ کو قید کر لیا۔ اور قتم کھا کر کہا کہ ش یا تو این حرکقل کروں گایا اس کے اہل وعیال کو یہ تخ کر

عبىدالله بن الحركا كوفه كے جيلخانه برحمله:

ا بن ترکو جب اس واقعد کی اطلاع بوئی ایئے شہرواروں کے ساتھ رات کے وقت کونے میں درآیا۔ جبل خاند کا درواز وتو ڑ ڈ الا اور نہ صرف اپنی بیوی بلکہ جس قدر م داور عور تیں مقیر تھیں سب کو آ زاد کر دیا۔ مختار نے مقالمے کے لیے فوج روانہ کی ۔ محر ساز تا ہمز تا کونے نے صاف نج کرنگل گیا۔ بجراس نے مختار کے عاملوں اور طرفداروں کوخت ٹک کرنا شروع کیا۔ ہمدانی مختار کے ساتھ ان کے مکان برجھیت بڑے۔اس کے مکان کوجلا کر فاک کر دیا اس کی تمام جائیداد کوجوجہۃ اور بدۃ شم تھی لوٹ لیا۔اس کے بدلے میں ابن حربا ہ کی طرف جنا یے عبدالرحمٰن بن سعید بن قیس اور جدانیوں کی جس قد راملاک و جا گیریں و بال تھیں سب لوٹ لیس کچرسواد كے علاقة مين آيا اور يبال بھي جس قد را ملاك جدانيوں كي تقى سب يرقبند كرايا-

ای طرح بھی مدائن کارخ کرتا اور جوٹی کے عاموں پر تعلیہ کر کے ان کے تمام مال ومتاع کولوٹ لیتا اور کو ہستانی علاقے ک طرف چلاجا تا تھا۔اب وہ زبانیہ آیا کہ مختار مارے گئے اور مصعب دوبارہ گورز کوفیہ تقریبو کر آئے۔لوگول نے ان سے کہا کہ ایمن حر نے نیاداور مخاردونوں کونٹک کرر کھاتھااوراب جمیں پھرخوف ہے کہ وہ طلاقہ سوادیر پھرسابق کی طرح تاخت و تاخ کرے گا۔اس لےمصعب نے ابن الح کوقید کر دیا۔

بن الحركي بني قد رحج ہے سفارش كي درخواست:

این الحرنے بی فدیج کے بعض لوگوں ہے درخواست کی کہ وہ مصعب کے باس حاکراس کی سفارش کریں۔ بی فدیج کے بم برآ ورد ہلوگوں ہے قاصد کے ذریعے درخواست کی کدآ باوگ مصعب کے باس جا کمی اور میرے متعلق خودان سے گفتگو کریں۔ کیونکہ مصعب نے مجھے بغیر کسی جرم کے محض لوگوں کی شکایت پر قید کر دیا ہے اور میر کی جانب سے اسکی و توں کا خوف والایاسے کہ نہ یں نے ان کا ارتکاب کیا اور ندمیر کی بیشان ہے کہ بی اٹھیں کروں۔اس کے ساتھ اس نے بنی فدع کے شہمواروں کو نکھا کہتم زرہ بکترے ملے ہتھاریج کر تادرہو۔ میں نے بعض لوگول کومصعب کے ہاس بیجتا ہے تا کہ وہ میرے متعلق ان سے گفتگو کریں۔ اگر ان کی علی سفارش بارآ ور بوتو تم کسی سے تعارض شکر نا۔اسٹے بھیاروں کو معمول لباس کے نیچے جمیائے رکھنا۔ عبيدالله بن الحركي ريائي:

چنا نچے بی مذیح کے بعض اوگ اس فرض کے لیے مصعب کے یا س آئے ان کی سفادش کا دگر ہوئی۔مصعب نے ان ترکز تجھوز دیدائن حرنے اپنے ہمراہوں ہے ریجی کید دیاتھا کہ اگریہ جماعت اپنے متفعد میں ناکامیاب ہوکروائیں آئے تو تم لوگ فورانجنس برحملہ کر دینا۔ میں اندرے تعبیاری مد ذکر دل گا۔ جب این حرجیل ہے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں ہے کہد دیا کہ اب تقصار دن کو نیا ہر کردو۔ سب نے اس کے حکم کافٹیل کی ۔ بغیر کسی تعارض کے این ترایین گھر واپس آ گیا۔ ابن حركى ربائى يرمصعب كى پشيمانى:

مصعب این حرکے ریا کردینے سرنادم ہوئے بے گراپ کیا ہوسکتا تھا۔اس نے مخالفت شروع کردی ۔لوگ اے ممار کیا و دینے آئے۔ کئے لگا کہ حکومت صرف خلفائے مافین کو زیاتھی۔ آج کے لوگوں ٹی کسی کو بھی ان کے مماثل نہیں یا تا کہ اس کے ناتحہ میں بم اپنی عمان حکومت تفویض کرویں۔ یا خیرخوائ ہے چیش آئیں۔ اس وقت محض غاصبوں نے تسلط کرایا ہے۔ اس لیے ہم کیوں ان کی بیعت کے طوق ہے اپنی گروٹوں کو ڈیل ورموا کریں۔میدان جنگ میں وہ ہم ہے دلیرنہیں اور نہ کسی سخت مشکل کے وقت میں وہ ہم نے زیادہ سود مند ہیں علاوہ پرین خودرسول اللہ کا گھائے ہم سے بیفر مادیا ہے کہ جوکوئی پرے کا م کرے تم س كى اطاعت شكرو ـ فلفائ اربعه كے بعد شدہم ئے كى امام صالح كود يكھا اور ندكى وڑير كوجومتى ہو ـ سب كے سب اللہ كى نا فرمانی اورخلاف خشاہ خداوندی کرنے پر آبادہ ہیں۔ دنیا کی مجت ان پر غالب ہے آخرت کا کچھ خیال نہیں ہوری مزتوں پرحملہ کرنا ان کے لیے کس طرح جا تز ہے۔ ہم وہ جاہد ہیں جنہوں نے ٹنیا۔ قادسیۂ جلولا ءاور نہاوند کے معر کے یہ ہم نیز وں کے لیے اپنے سینے اور تلواروں کے لیے اپنی بیٹانیاں بیش کر دیتے ہیں گر باوجودان تمام خدمات وحقوق کے نہ جارا کوئی حق مجا حاتا ہے ندانضلیت۔اس لے جمہیں جاے کہ تم اٹی عزت وحمیت کی حفاظت کے لیے تحوار نیام ہے نکال لو۔اب جس کی بھی حكومت ہوگ اس ميں تمهارے حقوق سب برافضل ہوں گے۔ ٹس نے تواب مخالفت اور جنگ كالحل كالله اظهار كرديا ہے اور الله ی میں تمام قدرتیں ہیں۔ مصعب كي ابن حركو پيشكش:

ا تن حرف این جمراہیوں کی مدوے جنگ اورلوث مارشروع کر دی۔معیب نے سیف بن بانی المرادی کواس کے باس بیجاسیف نے این حرے کہا کہ اگرتم مصعب کی بیعت کرلواوران کی اطاعت قبول کرلوتہ یاووریا کا فرائے تمہیں ویا حایا کرے گا۔ ا بن حرفے جواب دیا کہ کیا آپ بادوریا اور دومرے مقامات کا خراج عمرے قبضہ قدرت میں نبیں ہے۔ نہ میں کچھ قبول کروں گا اور نہ کی بات میں ان برا عمّاد کردن گا۔ گراہے جوان میں تمہیں ایک عاقل آ دی تجتنا ہوں (سیف اس وقت بالکل نو جوان تھا) اگرتم میری اتباع کرنے پرآ مادہ ہوتو میں حمیس دولت مند بنادول گا۔سیف نے اس خواہش کورد کردیا۔مصعب نے ابردین قر قالریاحی کو ا بن حرك مقابغ كے ليے بھيجا۔ ابن حرف اے فلت دى اوراس كے جيرے برايك زخم بھى لگايا۔

## حریث بن زیداورا بن حرکامقابله:

س کے بعد صعب نے تریث بی زید (بایزید) کومقالے میں بیجیا۔ ان دونوں میں تجا بنگ ہوئی۔ این جرنے جریث کوکس كرة الا - يجرمصعب نے كاخ بن جارية الحى اور مسلم بن عمر وكومقا لجے كے ليے دوائد كيا۔ نهر صوم ير طرفين على معرك كار زار كرم ہوا۔این حرنے دونو ں کوئٹلست دی۔

ا بن حراور بونس بن بإعان كامقابله: اب مصعب نے ایک وفد این ترکے پاس پیجیا۔ اس نے این ترکو دعوت دی کرتم کوامان عظا کی جائے گی۔ تمہاری عزت ک جائے گی اور جس علاقہ کی محکومت جا ہوتمہارے میر دکر دی جائے گی گراس نے قبول ندکیا۔اور مقام زی میں آیا یہاں تک کدز میندار سى طير جشنس مقام فلويد كرفراج كاروپيه ليكر بهاك گيا-اين حراس كه تعاقب ميں چلا- زميندار مين التمر پنجا- بسطام بن مصقلہ بن بہیر والشیبانی اس جگہ حاکم تھان کے پاس بناولی۔ بسطام اٹیاؤن کے ساتھ جوالیک سو پیاس مواروں مِشتن تھی ابن حر کے مقالمے کے لیے لگلے۔ پوٹس بن ہاعان الحمد انی نے جب کدائن حرنے اے ایکارا کدآ ؤجھے ہے مقابلہ کرو۔ میہ بات کبی کدسب ے بدر زباند آخر کر کا ہوتا ہے بھے بینیال نہ تھا کہ ٹس استے دنوں تک بقید حیات رہوں گا کہ بھے کو کُی مقالبے کے لیے لگارے گا۔ این حرنے اپنے مقابل کے ایک کاری واردگایا دونوں ایک دوسرے سے لیٹ گئے اور اپنے گھوڑوں سے گر پڑے ایمن حرنے پونس کا . الما مدیے لبااوراس ہے اس کی مشکیس کس دیں اور پھرسوار ہوگیا۔ عاج بن حارثه کي گرفتاري:

تجاج بن حارثة النفحى بحق بينج كليج بابن ترئے تعله كركے أنھيں بھى قيد كرايا پچر بسطام بن مصتله اور بمشريش مقابله ہوا به اس طرح ایک نے دوس پروار کیے کدونوں تک آ گے۔ آخر کاربطام بشر پرغالب آ گئے۔ این قریدد کیمنے ای بسطام پرجمپٹ پڑا بسطام اس بے لیت گئے اور دونوں زیمن پر آ رہے گرائن تربسطام کے بیٹے برگرا۔ اور انھیں تید کرلیا۔ اس روز بہت سے لوگ اس نے قید کے جس کا تذکرہ ابد تک اوگ کرتے رہے۔ جس قد رقیدی تصب کی بی خواجش تھی کہ ام آ زاد کرد بے جا کیں۔ این حرنے اپنے شہواروں میں ہے ایک جماعت کولیم مرادی کے ماتحت زمیندار کی تلاش میں رواند کیا پیاوگ اسے یا

سے مرجک ہے بہلے اس کے دویے پر قبضہ کرلیا۔ ابن حرکے خلاف فوجی دستوں کی روانگی و جنگ:

بن حرککریت پیچا۔مہلب کی طرف سے جو عال مقررتھا وہ خوف سے بھاگ گیا۔ابن حرنے خراج وصول کرنا شروع کیا۔ مصعب نے بھرا بردین قر قالریاحی اور جون بن کعب البعد انی کوایک بڑار سواروں کے ساتھ اس کے مقابلے کو بیسجا۔ علاو وہرین مہاب نے پانسوموار بسرکر دگی میزیدین انعفلل ان کی اعداد کے لیے دوانہ کیے تی چھی کے ایک فض نے این تزکومشورہ دیا کہ اس قدر فوج کے بقالے میں آپ نازیں یکروہ کب مانے والاتھا۔ جشرے جنہیں اس نے اپنا جینڈاوے دیا تھا کہا کہ حملہ کرواور دہم الرادی کو بھی س كے ساتھ آ كے بر طايا۔ چنانچ دور وز برابر صرف تين سويم اتيول كے ساتھ ائن تراز تا رہا۔ جربر بن كريب زخي ہوئ تروين جند بالاز دی اوراس کے شہواروں کی ایک بڑی تعداداس جنگ ش کام آئیں۔شام کے قریب دونوں فوجیس ہٹ سنگئیں۔

#### ا بن حركي كوفية مين آيد :

ان این فرگزیت سددان پوارسایش میکندان کریگرسی جوانگشدن میردان کسیدی کسیدی با دیگر به با بدور بدید فی اگل آمدود کشده بازگشته کشک کشده باز میداند با این میکند با بستان کرداد و اگر برای بازشد این بر این بازشد برید کیدی کارور کارور کارور کشده بازشد کشده کردی بازشد کشده بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد و بازشد کردید این فرز میکارور کشور این این میکند میکند کشور کشور بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد بازشد

صعب نے یہ پر الدر شدین دائم اللہ کی دورائی کا کہ آخا گھا کہ کا کہ آخا گھا ہے۔ خب کہ مقابلہ کے لیدوائول سام پانٹر کی پروائی کہ اللہ کہ الدر کا الدر اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ ا کی گئی ہے۔ اس تر حداثی بچاہے بران کا مسائلہ کے اللہ خدید کے دعام بریان سے کا کہ کے جدا جون این کہ ا انہوں کا دورائی میں اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ کے لیے بچے جون کے متابع جونا پار مورد پاؤٹٹوں الدرائی کا ادرائی ج ویک مرکز روائی والد

بشر بنُ عبدالله كاقتل: من حيد الله كاقتل:

ابن ترعبدالملک بن مردان کے پاس آیا۔عبدالملک نے دس آ دمیوں کے ساتھ اے کوفیرواند کیا اور کہا کہ تم کوفیرواند ہو

تاريخ طبر كابلد چيارم: هدوم ( ١٩ ) اموكادد د كلوت + مصعب أن زيير الارثر

ماؤ۔ ان کے مداو داور سائ تم ہے لیس گے۔این ترابے ساتھیوں کو لے مُر جلا۔ جب انبار پنجاا ایک شخص کوکوفیائں لیے روانہ کہ کہ وواس کے آئے کی لوگوں کونچ کردے۔ اورلوگوں ہے یہ بھی درخواست کرے کدوہ میرے شریک ہوجا کمل یہ اس کے آئے کی اطلاع بی قیس کورو کی۔ ووحارث بن عبداللہ کے ہاس جوابین الزبیہ خیبیہ کی طرف ہے کوئے کا عال تھا آے اور درخواست کی کہ ہ ، ب ساتھ ایک لشکرا بن جرے مقابثے کے لیے روانہ تھیے جانچ ایک لشکر پہنچا گیا اور این جرے مقابلہ ہواتھوڑی دیر جنگ کر نے ئے بعدان تری کھوڑا فوتی ہو گیا۔این ترایک کشتی رسوار ہو گیا۔ پر دیکھتے ہی ایک چیٹی کشتی بی کو دیزا۔ اس نے این تر کے دونوں باز و پکڑ ہے اور دوسر بےاو ول نے اے شقی کے بچار ول ہے مارنا شروع کیا۔ان اوگول نے چلاکر کہ کہ بحب کی واقتص ہے جس کی ا ہم المومنین کو تاش تھی۔ یہ دونوں لیٹ گئے اور دریا ہیں ڈوپ گئے ۔ یعد میں لوگوں نے ابن حرکو نکال لیا۔ اس کا سر جدا کر کے کوفیہ ہے ای سر کو بھیرہ بھیج ویا۔

ا بن حرکے آل کی دوسری وجہ:

بعض ہوگوں نے این حرکے مارنے کی اور دید کھی ہے۔وہ کتے جی کہ این حرکوفے میں مصعب کے باس آیا کرتا تھا اس نے دیکه که ایل بشره کوان پرتقزیم دی حاتی ہے اے بہات نا گوارگز ری۔اس برهنرے عبداللہ بمن زبیر بیسیز کوایک قصیر ولکھ کرمیجی جس میں مصعب کی شکارت تھی اور پہنچی دھمکی دی تھی کے عبدالملک بین ہم وان ہے حاملوں گا۔ عصہ بن نم وانکر کیاورا بن ترایک ساتھ قد کے گئے تھے۔ جب عطید ماکر دیئے گئے توال موقع رمجی ابن حرنے مصعب

کوفا دے کر کے بعض شکایت آمیز اشعار کے۔ معنب مويد بن نجوف کوجس کي چکي دالا هي تقي عزيز ر ڪتے تھے۔ ابن ترکويہ بات بھي ناپند بھو گی ۔ اس پرايک تصيده لکورڈ الا۔'

قبله قبير عيلان كي ججو: يك نسيده قبيلة قيس عميلان كي جوهل لكعاب الريز فرين الحارث نے مصعب كولكها كه اين زرقا كے مقالمے عن ميں في آب ئی جانب سے لڑا ہوں اوراب این حرنے بنی قیس کی جوکھی ہے۔ آ پ اس کا قدارک بچیجے اس پر بنی سلیم کے پکھے لوگوں نے ابن حرکو ار فآر کرے قید کرویا۔ این حرنے کہا کہ میں نے تو ماشع کہا تھا:

> أح ترقيسا قيم عيلان اقبلت البناو سارت بالقناو القنابل مَنْ خِنْهُ: " كَمَا تُو نَيْسِ وَيَكُما كَيْقِيلِيقِي عَيلان عادي من فيز الدرسالون كروي المرآع" ..

اوراضیں میں ہے ک نے اے تی کر ڈ الا۔ اس میرزفرین حارث نے خوشی منائی اور فخریدا شعار کھیے۔ ای طرح عبداللہ بن ہام نے بھی فنم پرقصیدہ لکھا۔ عرفات میں حارجینڈے:

س سال عرفات میں جا رجینڈے جا رفتق لوگول کے آئے این الحفیہ کاعلم کو دمشاۃ کے قریب نصب تحابہ این الزمیر ہوجیتا کا جھنڈ ااس مقام پرنصب تھا جہاں حرفات کے اجتماع کے دن امام کھڑ ا ہوتا ہے۔ بعد ٹی این دننے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ ۔ اورائن الزبیر ٹوسیٹ کے مقام برتھم گئے۔ نجد ۃ الحزوری ان دونوں کے چھپے تھے اور بنی امید کا جینٹران دونوں کے بائمیں جانب ایت دہ تھا۔سب سے پہلے این حنیہ کی جماعت منتشر ہوگئی۔ گھر نجد قاس کے بعد بنی امیدا درسب کے آخر میں حضرت عبداللہ ین زییر جین کا جینڈ اا کھاڑا آگیا۔ اورلوگوں نے ان کی چیروی کی۔ هنرت عبداللہ این تمر جینین شام کوائ وقت تک عرفات ے روان ٹیمیں ہوئے جب تک امن زبیر بڑیت وانٹیمیں ہوئے۔امن زبیر جیسٹے نے روا گی ٹی دیر کی۔حالہ نکدامن انحلیہ اورنجد ۃ اور بنو امدروان ہو تھے تھے۔اس پراہن تم بھتانے فرمایا کہ این ذہیر ٹھتا آیا م جالیت کے فریقے رقمل کرۃ جاہتے ہیں۔ یہ کہ کرحضرت عبدالله ابن عمر برہینظروا شہوئے۔ابن زمیر جہیں بھی آپ کے چھے ہی چل کھڑے ہوئے۔

تھے بن جیر کہتے ہیں کہ اس موقع پر بھی مجھے اندیشہ ہوا کہ کیسی فقنہ و فساد نداٹھ کھڑا ہو۔ اس کی روک کے لیے می ان جاروں سرواروں کے باس گیا۔ سب سے پہلے میں گھر بی تالی فائٹنز کے باس آیا دران ہے کہا کداے ابوالقاسم اللہ ہے ڈرو۔ ہم ایک مقدس فرض اواکر نے محتر مسرزین بیں جع ہوئے ہیں۔ جس قدرة وی بیال جح ہیں۔ سالند کا ایک وفدے جواس بیت مرارک کی زررت کو حاضر ہوا ہے۔ آپ کوئی بیت الیمی شکریں جس سے ان کا نتی فاسد ہو جائے ۔ گھرین فلی بڑائٹ نے کہا کدمیرا ہرگز ایسا اراد ونہیں۔ میں کسی کو بہت اللہ آئے ہے میں روکوں گا۔ اور شریم رے سب سے کسی حاتی کو کی خرر بینے گا۔ شراصرف این زبیر بیسینا ورمیرے

خلاف جوان کا اراوہ اس سے اپنی حفاظت کرنا جابتا ہوں أور ش ریاست کی خواہش شکروں گا۔ جب تک دو شخص بھی میرے اختلاف رائے رکھیں یم ابن زہیر جمیعیاے جا کراس معالمے ٹیں گفتگو کر واور نجدہ کے پاس بھی جاؤ۔ محد بن جبير كي مصالحان كوشش: محرین جیراین زبیر ٹائٹا کے پاس آئے۔ان ے وی اُنتگو کی جوائن حفیہ ہے کریکھے تھے۔ان زبیر بڑیٹانے کہا کہ میں

ووقض ہوں کدمیرے ساتھ پرتمام لوگوں نے بیت کی ہے گرید میرے معاند ہیں۔ تجدین جیرنے فرض کے کہا ک وقت تو سی بہتر ہے کہ آپ رک رہیں انہوں نے کہا بہتر ہے میں ایسا ہی کروں گا اس کے بعد محمد این جیر نجد ؤ کے پاس آئے۔ نجد ڈ نے اپ ساتھیوں ہے جو ہم جلسہ تھے۔ مکر مداین عماس کا غلام بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ ش تمبارے آتا ہے ملتا جا بتا ہوں جاؤ اوراجازت طلب كرو فررائق وهاجازت لے كروائي آيا بيان كے سامنے بيني ان كى تعظيم كى اوروى تفتگوان سے بھى كى جو يملے دونوں سابق الذكراصحاب ہے كر يكے تھے نجدہ نے جواب دیا كہ ش بيتونيش كردن گا كہ خود كى كے خلاف جنگ وجدل كى ابتداء كرول - البتة الركوني خود چيم على أو شي ضروراس الرول كا- اين جير نے اس بتايا كدائن حفيه اوراين زبير جيمية مجى آب سے لڑ نافیس جا ہے۔ اس کے بعد محر بن جیر طرفداران خاندان بن امیہ کے پاس پنچے اور حسب سابق ان سے بھی وی گفتگو پیش آئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک کوئی ہم برحملہ تہ کرے گا ہم خود کی ہے نیں اُڑیں گے۔ مجمد من جبیر کتے ہیں کہ ال موقع پرسب ہے زیادہ امن وآشتی امیز طریقے برحمرین التنفیہ کے طرفدار عرفات ہے روانہ ہوئے۔ ابن زبیر پیمین کے عمال:

بھائی مصعب تھے بخراسان کے حاکم عبداللہ بن خازم السلمی تھے اور شام میں عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی۔

#### باب۲

## عبدالملك بن مروان 19 ہے كے واقعات

#### عمرو بن سعيد بن العاص:

جب عبدالمشک بن مروان متنام تمین ورد و گزشد دهش برخرون معید بن العالی کوایا تا تام متام بنا گئے ۔ خرو من معیدوشش بن قامہ بند بوکرمتنا ہے کے لیے تاریخ کیا بھوالملک کواس کی تجر ہوئی دوشش وائیس آ سے اورشرکا کا عاصر دکر کیا۔

بعش را ہی نے اس واقع کے محتقاق پیچ کی کہا ہے کہ قرونات میں عربالملک بین مروان کے جمر کا بہتھا۔ جب مقام ہشنان میں بہر عربر الملک فرونش جو نے قرور وحشق والیس آ کر قلعہ بند ہوگیا گیر المبدالملک بحق وحشق اورائیس ہوئے۔

عمرو بن سعيد كا دمثق ير قبضه:

ائی بینگل دواریت کرمیرالکنده این جیسب : حق کاده این آن یک گرم و هم کرک فیرا کارن کا بارد فردن کارد و فردن مدارک افکار این سام اداری میدیدگل این حاج می همی شده برای میداد این میداد کارد این بیشی سیستان و با بدور میدید بین میران می اور زیری میدید این این میدید بدور خوات برای میداد کارد این میدید این میدید کارد این میدید کم میدا تقدر افزار نے جان می کارود وی میدود ایک آن ارائیش میکند شده کرک کرک فراد این کلی بخوات کرد این میدید کم میداد اداری

رر رائے کے ل پول بسد راہاں اوراؤگوں نے میر بیان کیا کہ بیدواقعہ ، کھی پیش آیا۔

عمرو بن سعيدا ورعبدالملك مين كشيد كي

مبرالک دشش سراواتی بیات صعب سرتاید که اورت سنظ به خوادی سود که که با خوادی تو به که به کدا به خواد او کا به اس رسید جی واقد که به کندار شده با بیده یک ها اورت بیدها و دو کاف اداده این بود سنگرانو که با اورت ماهم را این مر به امالک دارد اورت بیدی برورد درسیده بازی بروش بیده برای که برای که بیده کار می که بی نابه میکند. می داد است م مواملک می کرد دارش بیدی برورد مین میده را کردش بیان بیدائلی می اس که یکی چیوش کاست کار ساخته است است است می است

عمرو بن سعيد كالل ومثق سے خطاب:

#### وگول کے ساتھ اچھاسلوک کرول اورانعام دا کرام دیٹار ہول۔ عمر و بن سعیداور ، بدالملک میں چیڑ پیس:

ا بن سراح اورعبدالرحمٰن بن سليم كامقابله:

ایک دوز دونو ناطرف کے حوادوں میں سو کہ کا در اگرام جواسے وہ ترصید کے بحراوی کھیے ایک گئیں رہا وہ تا مراح اقلب انھوں نے عمدار لٹن میں کیم ایجیا مقابلے کے لیے ایک اور پی الملک کے بحرادی عمدال نے بیشر ب انگل عصر مار پڑھا " قدار انسف القارد کا میں المامات

شتن کولید 315 کے قدر انداز دوں کیوس نے جہ مال ہے شک اس نے نے افقی کا دادی ۔ دونوں میں مثالیا کھڑو کا مواا کیے وہور پے پیش سے داد کرنے کے عمود الرکن کی ایک ہائے ہے گئی ادر اس کرنے ہے اس مران نے اپنی جان پیمائی ۔ اس پر میراد فرص نے کہا کہ اگر میران کا بستہ ڈوٹ ہوائی آج چیشا گھڑ نے کا مائے تھے سے پیری سے گھڑ پر کے۔

بى كلب كى جنگ سے عليحدگ:

کیے موسیقہ کی دور انداز مجالک میں تناور بدا آخر ہی گیا ہے کے بچاہ دھرشی دو آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو العاد دادانان کا انداز سے انداز کا کہ انداز کا کہنا کی مالا انداز ہو کہ کہنا گیا ہوئی کے لیے بروی انداز کا بھی مقالی داخل کی انداز دکر کے بیری ال جب اس بارے ہوئی ہوئی کا کہا ہے دور سے کو تا ہے سے از دیا جا ہے تو کو کو سے تو کو کیا کہنا کہ کی کی جائے ہے تاہد سے انداز کیا ہوئی ہوئی کہ دور سے معالد کیا کہ کے بیائیسی میران جگ

عمرو بن سعيدا ورعبدالملك من مصالحت:

( Lr )

اس نمیذ کی حالت میں محروین معیدالحد کھڑ اہوا 'اورایٹے سواروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا۔

اموى دور حكومت + عبدالملك بن مروان

عبدالملك كيا دمثق مين آيد: ر وز پنجشنہ عبد الملک بھی وشق میں وائل ہوئے ۔انھوں نے عمر وے کہنا بھیجا کہ لوگوں کے واجبات انہیں دے دو عمر وے جواب دیا کہ آ پ کواس شہر میں واخل دینے کا کوئی حق ٹیمیں آ پ بیمان سے بطے جا کیں۔ ومثق میں واخل ہونے کے چندروز جعدوو شنہ کے دن عبدالملک نے تھم دیا کہ تمروسامنے لایا جائے۔ گرواس وقت اپنی گلیبہ بیوں کے بیاں تھا۔ اس سے پہلے عبدالملک نے کریب بن ابر ہرتہ بن الصباح اُٹھیر کا کواس لیےاہتے پاس بلایا تھا کہ ووعمرو کے معالمے شل مشورہ کریں کریب نے کہا کہ بنی حمیر ای دجہ ہے تو جا و ہوئے۔ یس آپ کواس معالمے یس مشور و نہیں دینا کیونکہ اس میرا کو فی تعلق نہیں۔

عمرو بن سعيد كي طلي: کہ بخدا میں اپنی جان ہے بھی زیادہ تم کو از ہر رکھتا ہول۔عبدالملک نے حمیس بلایا ہے۔میری رائے نہیں کہ تم جاؤ۔عمرو نے بع حیا كيون عبدالله ن كباس ليركتري كعب الاحبار كي يوى كريشي ني في ك يريشين كوئي ك يريشين الموثي ك المعام المنطق كاولاوش س یک سرداروا پس آ کردشق کے دروازے بندکر لے گا۔ پچروہ فکل جائے گا ادر پچھری امر سے کے بعد قبل کرڈ الا جائے گا۔ عمرونے کہا بخدا اگر ٹی سوتا بھی ہوتا تو تھے پینخوف نہ ہوتا کہ این ڈرقاء تھے دگا بھی سنگے گایا بھے پرتملے کرنے کی وہ جرائت کرے گا علاوہ بریں گزشتہ شب میں نے حضرت عثمان بڑی کوخواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا کمیض مجھے پہنا دیا۔عبداللہ عمرو کا

عبدالملك بيملاقات كى مخالفت:

عمر و نے عمد الملک کے قاصد ہے کہا جا کرمیر اسلام کہدواور کیددینا کہ ٹی ان شا وانڈ شام کے وقت آؤل گا۔ جب شام ہوئی عمرونے ایک مضبوط زرہ بہتی جس کے اوپر قبائے قوتی اور یے قبینی قوتی اور تھوارتمائل کی۔اس کے یاس کی بیوی اور حمید بن حریث بن بحد ل انتقلی موجود تقے۔ جب عمرو نے اٹھے کرجانے کااراد و کیا۔اس کا پاؤل فرش ش الچھ کیا اور د وگر پڑا۔ حمید نے کہا کہ بندا اگرتم میرا کہا مائے ہوتو ہرگز نہ جاؤ۔ اس کی بیوی نے اس قول کی تائید کی۔ گر محرونے ایک نہ کی اور اپنے موالیوں میں سے سو آ دمین کوایے بمراہ لے کرعبدالملک کی طرف چا۔عبدالملک نے بھی تمام خاندان بی مروان کوایے باس حاضر رہے کا تھم دیا تھا۔ جب عبدالملك كومعلوم بواكة مرود روازي تك آئيتيا توسطم دياكة ش الدرآ دى اس كساته بين وين روك دين جائي -عمرو بن سعید کے ساتھیوں کی علیحد گی:

عمر و کواندر آنے کی اجازت دی۔ ای طرح عمر و کے تمام ماتھی ہر ایک دروازے بر روک دیے جاتے تتے۔ عمر وکل کے محن میں پہنچا تو اس کے ساتھ سوائے ایک خادم کے اور کوئی نہ تھا۔ عمر و نے عبدالملک کی طرف نظر دوڑ اٹی تو دیکھا کہ تمام مروانی اس کے یں جمع میں۔ان میں حسان این مالک بن بحدل الکھی اور قبیعہ بن ذوئب الخز الی بھی میں۔ عمر و فورانسجھ گیا کہ اب خیر نیس اپنے . فادم کی طرف مز کراس ہے کہا کہ فورا میلی بن معید کے پاس جااورانیس بلا کرمیرے پاس لا۔خادم نے بغیر مطلب کے سمجھ کہدویا

میں حاضر ہوں ۔اس برحمرو نے خصہ میں کیاد ور بیوجہتم میں جا۔ صان اورقبیعیہ ہے عبدالملک کی گفتگو:

تمرواب مکان میں آپچا تھا عبدالملک نے حسان اور قبیعہ ہے کہا کہ جب جا بوتم اٹھ کھڑے ہواور عمروے ہا کر مور مبدالملک نے اس خیال سے کہ تم وکو کئی شینہ پیدا ہواور و دیا لگل مظمئن دے۔ غدا قاان دونوں فضوں سے ناطب ہو کر یوجہا کہ تاؤتم دونوں میں کون زیاد دوراز قدے۔حیان نے جواب دیاام الموثین قبصہ مجھے اپنے عمدے کی ویدے زی دوہزے ہیں۔

س وقت قبیصه عبدالملک کی شای مبر کے محافظ تھے۔ عموونے پیرائے غلام سے مز کر کہا کہ آئے گی کومیرے پاس بلالا۔ غلام نے اس مرتبہ می بات سجھے بغیر جواب دیا کہ حاضر۔

محرونے ڈانٹ کرکہا۔ چل بٹ دور ہو۔ عمرو بن سعيدا ورعبدالملك كي ُلفتلُو:

حسان اور قویعہ کے بابرنگل جانے کے بعد عبدالملک نے تھم دیا کہ تمام دروازے بند کردیئے جائیں۔ چنانچے تمام دروازے بندكردية كالع مرواب عبدالملك كقريب يني الياعبدالملك في ال كالفي يرم حباكباا وركباك يبال آية اوراية ساتحد تخت خلافت پراے بھی بٹھایا۔ دیر تک اس ہے باتیں کرتا رہا۔ پھر غلام کو تھم دیا کہ ان کی تکوار لے لوے عمر و نے کہا: افسوس! کیا امیرالموشین مجھےمشترنظروں سے دیکھتے ہیں۔عبدالملک نے کہا کیاتم چاہے ہو کدمیرے پاس بھی بیٹھوا در کلوار بھی باندھے رہو۔ غرض کہ تکوار لے کی گئی اور پھر دونوں پکھی عرصے تک یا تیں کرتے رہے۔

عمرو بن سعيد کي گرفټاري:

عبدالملک نے عمرہ ہے کہا کہ جب تم جھے ہے باغی ہو گئے تھے ٹی نے بیٹم کھا کی تھی کہ اگریٹس نے بھی تنہیں دیکھا اورتم میرے دست قدرت میں آئے تو تهمہیں بیڑیاں میہنا دوں گا۔م وانی بولے اور پھرائیٹن حجوز دیں گے۔عبدالملک نے کہا کہ'' ہاں'' پھر میں انہیں چیوڑ دول گا اور میں ابوامیہ کے ساتھ کری کیا سکتا ہوں۔ م وانیوں نے کیا امیر الموشین کی تھم بوری کیچے عمر و نے بھی کہا فداامیرالموشین کانتم بوری کرے۔عبدالملک نے اپنی گدی کے نیچے ہے ایک بیڑی ٹکالی اورائے مروکی طرف بھینک دیاا ورفلام کو تھم دیا کہ عمر وکواس میں کس لو۔ چنا نچی غلام نے اٹھ کرتھم کی فٹیل کر دی۔ عمرو بن سعید کی عبدالملک ہے درخواست:

عمرونے كب كديمن امير الموضين كوخدا كا واسطاد يتا يوں كدآ ب مجھے اس حثيت سے لوگوں كے سامنے نہ تكاشيں يرعبد الملك نے کہا کداےابوامیاس دقت جب کہ موت ہم پر ہے تم اپنی مکاری ہے باز نہیں آتے ہم ہر گزشہیں اس حالت میں لوگوں کے سامنے میں نکالیں گے۔ اور یہ بیزی تمباری مذاب شدید کے بعدا تاری جائے گی۔ پھر عبدالملک نے ایسا جمد کا و سے کر اے اپنی طرف کھیٹیا کدائ کا مند تخت ہے تکرایا اورا گذا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ عمرونے کہا کہ ٹی آپ کوانلڈ کا خوف وز ۲ ہوں۔ کہیں اید نہ ہو کہ میرادانت تو زے کے بعد آپ اورخت ہزا مجھے وے بیٹھیں۔عبداللک نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کرتمہارے او رزتم کرنے ہے تم جھے پر رتم کرو گ۔ اور قریش کی حالت درست ہو جائے گی تو حمیس قطعی رہا کرویتا۔ گریماری ی حیثیت کے دو شخص مجھی ایک ملک

یں ایک طرح نہیں رو نکتے ۔ جکد پیضر ورکی ہوتا ہے کہ ایک دوس ہے کو دور کر دے۔ جب عمر و نے دیکھا کہ دانت تو ٹوٹ رکا ہے اور مبدالملك كے اراد وكو و مجھ كما تو كينے لگا ہے اين زرقا تونے وحوكا ديا۔

مروین سعد کے تل کرنے کا فصلہ: مرو کے آن کا واقعداورلوگوں نے یوں بیان کیاہے کہ جب عبدالملک نے اے اپنی طرف تعینجاس کا ایک وانت کریز اعمر و ے نونے نگا۔ عبدالملک نے کہا کہ تمہاداوات ایسے موقع بر گراے کدائے جھے تیجی خوش نہیں رہوئے۔ یہ: نجے عبدالملک نے یں کے آل کا تھم دے دیااوراس کی تھیل ہوگئے۔

عبدالعز بزین مروان ہے سعید کی رحم کی درخواست:

(روایت سابقہ کے مطابق ) جب مؤون نے عصر کی او ان دی عبدالملک نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ اور عبداعتریز بن مروان کوٹمرو کے قبل کر دینے کا تھم دے دیا۔عبدالعزیز تکوار لے کرٹمرو کی طرف بطے بھرونے انہیں خدا کا خوف اور آئیں کی قرابت کا واسطه دلایااورکیا۔ بھلا آ ے میر کے لئے آئے ہیں۔ کوئی اور مخص جو تر ایت میں دور ہوتا اس کے بے متعین ہوتا تو مناسب تھا۔عبدالعزیزنے تلوار پینک دی اور پیٹے گئے۔عبدالملک نے مختصری نماز بڑھی محل میں جلے آئے اور دروازے بند کر لیے گئے۔

يحيٰ بن سعيد كاقص عبد الملك يرحمله: مم و کے ایک ہزار غلاموں اوران کے چھے اور بہت ہے ان کے ظر فداروں کے ساتھ آئے ۔ ممر و کے ظر فداروں نے جلا جلا کر کہنا شروع کیا کداے ابوامیہ آ ہمیں ابنی آ واز سنائیں۔ عبدالعزيز بن مروان اورعبدالملك:

یکی من سعید کے بمراہ تبید من حریث اور زمیر من الدیرد بھی آئے اور انھوں نے کل کا باب المقصور واؤ زکر لوگوں پرشمشیرزنی شروع کی عمر و بن معد کے نلام مصللہ نے ولیدین عبداللک کے مرحم اور کا ایک انساباتھ ماراایرا تیم بن عربی میرمشی انجیس افجا کر منتی خانہ میں لے گئے۔ نماز کے بعد عبدالملک جب پیم گل میں واپس آئے تو دیکھا کے تمروز کدہ موجود ہے۔ عبدالعزیز نے کہا کہ اس نے امتد کا واسطہ دیا اور میرے صلہ رحم ہے شفاعت کی درخواست کی۔ مجھے رحم آ گیا عبدالملک نے کہا خداتیم بی ذیل ہ ں کو رسوا کرے تو بھی اس کا سامے ۔عبدالملک کی مال عائشہ بنت معاویہ این الحفیر وین اٹی العاص بن امیقمی اورعبدالعزیز کی وں کانا مملل تھا۔

مبدالملک نے اپنے غلام کوتھ دیا کہ چھوٹا جمالا لے کر آؤ۔ وولا یا۔عبدالملک نے بھالے کو ہوا میں خینش وے کرعمر ویروار کیا نگر کھا ٹر نہ ہوا۔ دوبار دوار کیا' یہ بھی کارگر نہ ہوا۔ ہاتھ ہے ٹو لاتو معلوم ہوا کہ عمر دز رویتے ہوئے ہے۔ عبدالملک کوہنسی آگئی۔ عمر و ے کہا کہ اے ابوامیتم زرہ بھی بیٹے ہوئے ہوا گویا پہلے سے تیار ہوکرآئے تھے۔ پچر غلام کو بھور یا کہ قوار اوؤ یکوار آئی عبدالملک ك تقم سے تمرہ بجيازا گيا۔ وہ تم و كے سينے بر پيٹے گيا اورا ہے ذیح كرڈ الا قبل كرنے كے بعد عبدالملك كانتے اور تحرتحرانے لگا۔ لوگوں ے اس بت کو بیون کیا ہے کہ جب بھی کو کی شخص اپنے حزیز کو آئل کرتا ہے اس کی بھی حالت جو جاتی ہے ۔ بہر حال اور لوگوں نے عمر و

کے سنے رےاٹھا کرتخت ریٹھا ہا۔

راوی کہتے ہیں کہ کمی و نادار یاد پیدار نے بھی اس بے دھی ہے کی کو آن نہیں کیا۔ عمرو بن سعید کے سرکی حوالگی:

یجی بن سعیداوران کے ہمرائ تل میں گھس کر بی م وان اوران کے حوالی موالیوں پر توٹ پڑے۔اوراکٹر وں کو اُنھوں نے زخی کرد ہے۔افھوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ای اٹنا ہ میں عبدار خمن ام اٹھم اٹھی آ گئے۔تمرد کا سران کےحوالے کیا گیا۔افعوں نے اے نوگوں کے مامنے ڈال دیا۔عبدالعزیزین مروان نے اس موقع پر جال کی کیتھیلیوں میں روپیے بھر کراوگوں کے مامنے ڈال دیں۔ انحوں نے جب بیروبید یکھااوراس کے ساتھ عمر و کے سرکو بھی دیکھا۔فوراُ روپ کی تعیلیوں پرٹوٹ پڑے اوراوٹ کرمنتشر ہوگئے۔

یجی بیان کیا گیا ہے کہ جب عبدالملک نماز کے لیے جانے مگلوایے غلام ابوز عیز عرکوتمرو کے قبل کردینے کا تھم دیتے گئے۔ ا پوز عیز عدنے ممر وکو آل کر کے اس کے سرکواس کے طرفداروں اور سب لوگوں کے سامنے ڈال دیا۔

جورہ پیلوگوں کے سامنےان کے بہلانے کے لیے ڈالا گیا تھا۔اس کے متعلق بعد ٹس عبدالملک نے تھم دیا کہ سب واپس کما

جائے۔ چنا نیروہ سب وصول کرکے بیت المال میں واشل کر دیا گیا۔ اس روز کے ہنگاہے میں کی بن سعید کے سر میں ایک پھر لگا۔

وليد بن عبدالملك: عبدالملک نے تھم دیا کہ تخت ہاہر لایا جائے۔ چنانچے مجد کے قریب تخت بچھایا گیا اور دہیں عبدالملک نے جلوس کیا۔ دیکھا کہ

ولید بن عبدالملک شیں ہے۔ یو جھا کہ ولید کہاں ہے؟ اور ساتھ ی قتم کھا کر بیجی کہا کہ اگر باغیوں نے ولید کو آل کر ڈالا ہے تو وہ اپنا قصاص لے تھے۔ ابراہیم بن عرفی الکتافی آ عے بوجے اورعوض کی کہ ولید میرے باس بیں آ پے فکرنہ کریں۔ ایک اچھا سازخم ان کے آ عماے جس ہے کوئی خطر وہیں۔

يخي بن سعيد كي اسيري:

یجی بن سعیدعبدالملک کے سامنے لایا گیا۔عبدالملک نے اس کے آل کا تھم دیا۔عبدالعزیز کھڑے ہوئے اورعوص کی حدا جھے ا میرالموشین پرئے قربان کردے۔ کیا آپ چاہے ہیں کہ تمام تی امیرکوا کیسی روز شی قل کرڈ الیں۔اس پرعبدالملک نے تعمم دیا کہ احھایجیٰ کوقید کردیا جائے۔

عنیسه بن سعید کی اسیری: س کے بعد عنب بن معید مائے لایا گیا۔اس کے لیے بھی قبل کا حکم جوا۔ پچرعبدالعزیز مقارش کرنے کے لیے کھڑے

جوئے اور عرض کی کہ میں آپ کو بنی امیہ کے استیصال و ہلاک کرنے میں خدا کو یا د دلاتا ہوں کد آپ ایسانہ کریں چنانچ عنہ سے لیے بھی تکم ہوا کہ قید کر دیا جائے۔ عامر بن الاسود كي ريائي:

عام بن الامود الكلمي بيش كيه مجيمة عبد الملك كيه باتحد بي بانس كي اليك كلزي تحي - اس كرم ير رسيد كي او دكها كد كيول جي تم

تاريخ طبر كى جدد چياد م . حصد و م عيد اسك بن مروان .

ی عمر و کی جمایت میں جھے ہے جنگ کرنے آئے تھے؟ عام نے کہا بے شک! عمر و نے میرا اعزاز کیا اور تونے میری تو بین کی۔اس نے بھے اپنے سے قریب کیا اور قونے دور کیا اس نے احسانات کیا اور تونے برائی۔ اس لیے بی اس کے بمراہ تیرے مقابلے کے لے آیا۔ عبدالملک نے تھم وے دیا کو آل کر دیا جائے۔ عبدالعزیز کھڑے ہوئے اور عرض کی کداے امیرالموشین میر میرے مامول ہیں آپ خدا کے واسطے ان کی جان کنٹی تیجیے عامر کو تبدالعزیز کے حوالے کر دیااور سعید کے پیٹول کو تید کرنے کا تھم دیں۔ ووسب قید کر

يحيى بن سعيد كے متعلق عبد الملك كومشورہ: یجی کوقید ہوئے ایک ماہ یااس سے کچھے نیادہ ہواہوگا کہ عبدالملک منبر پر خطبے کے لیے کھڑے ہوئے۔حمد و ثنا کے بعد لوگوں ہے بچل کے قتل کے متعلق مشورہ لیا لوگوں کی طرف ہے کوئی صاحب تقریر کرنے گھڑے ہوئے۔انہوں نے کہا کداے امیرالموشین

سانب ہے ہمیشہ سنپولیا بی بیدا ہوتا ہے ہماری رائے ہے کہ آپ اسٹیل کرڈ الیں۔ وومنافق اور دشمن ہے۔ چرعبداللہ بن معد ۃ اللزاری تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور کہا اے امیرالموشین کچی آ ب کے پچا کا لڑ کا ہے اور جورشتہ داری آپ سے اور اس ہے ہے آپ اس ہے واقف ہیں۔ جو کچھاس نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اور جو آپ نے اس کے ساتھ طرز عمل اختیار کیا کیا۔ میں خودمجی ان کی طرف سے بےخوف ٹیس ہوں۔ گریٹس آ پ کوبیدرائے بھی ٹیس دیتا کہ آ پ اسے قتل کرؤ الیس۔ اس کی سب ہے اچھی صورت یہ ہے کدا ہے اپنے دشمن کے مقالمے پر جنگ کرنے بھیجے دیجیے۔اگروہ جنگ میں کام آیا تو اس کے تل ي ذ مدداري ہے آپ جَ جا ئيں گے۔اگروہ حجي وسالم جَا گيا تو پھر جيسا آپ مناسب مجھيں تجھے۔

يخيٰ بن سعيد کي روائلي: عبدالملک نے اس رائے کو لپند کیا اور مید کی اولا وکومصعب کے لیے روانہ کیا۔ بیخاندان مصعب کے پاس پہنچا۔ یکیٰ بن مديدمعدب سے ملتے گئے۔معدب نے ان سے كہاتم أو فَي كرفكل آئے محروم جورگئے۔ يكي نے جواب ديا كدواتي وم أو أب بالول

ے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ ز وجه عمر و بن سعيد ہے سلحنا مه کی طلی:

نیدالملک نے حمر و کی کلبیہ بیوی کے پاس قاصد بھیجا اور مطالبہ کیا کہ وہ <del>سک</del>تا مہ ججے دے دوجومیرے اور عمر و کے درمیان ہوا تھا بھر و کی بوی نے جواب دیا کہ ٹی نے اے عمر و کے گفن ٹیں لیپٹ دیا ہے۔ تا کہ خدا کے سامنے چیش کر کے تمہارے مقاسلے میں دادخوانی کرے۔

عمرو بن سعيدا ورعبدالملك كي ديريية عداوت: عمر واورعبر الملك ايك بن دادا كي ادلا ديتے امير برجا كر دونو ل ل جاتے تھے عمر وكي والد وام البنين بنت الكم بن العاص عبدالملك كي يحو پھي تھيں۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ تمر واور عبدالملک بھی بھین ہے دینج جلاآ تا تھا۔ سعید کے بیٹوں کی بال ام العنین تھی اور عبدالملک اور مناوید مروان کے بیٹے تھے۔ بیرب کے ب بھین کے زبانے ٹی مروان بن تھم کی مال کے پاس جو بنی کنانہ کی بیٹی آیا کرتے تنے اور آئن میں یہ قبی کرتے تنے عبدالملک اور معاویہ کے بھر اوان کا غلام اسود بھی ہوتا تھا۔ امیم وان کا یہ دستورت کہ جب تر ک س کے پاس آئے ان کے لیے کھاتا لگاتی اور ہر ایک کے سامنے ملیجہ در کا بیس رکھ دیتی۔ معاویہ بن م وان اور مجمد بن سعید مبدالملک بن مروان اور تمروین معید ملی جنگزا کرادیتی ۔ بازتے اور بشت مشت کرتے اور پھرآ پئی میں بات چیت موقوف ہوں تی تتى ۔ ام مروان مەيجى كِبا كرتى تتى كدا گران دونول بىل تتل شەيدگى توان دونول بىل تو بوڭى ئەغرش كەمپياوگ اپنے تېچىن ئے زەپ نے يم ان ڪيائن آتے تئے۔وہ بميشه بمي طريقة اختيار کرتی ۔اي طرح شدوشد دان ڪودوں بي مداوت بيٹي گئی۔ عبدالله بن يزيدالقسري:

عبداللہ بن بزیدالقسر کی ابوغالدیجی بن سعید کے مسجد میں داخل ہونے کے دقت اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ہا۔ المقصور ہ کوتو ژ ڈالہ اور بی مروان سے کڑتا رہا۔ جب تمروقل کردیا گیا۔اوراس کا سرلوگوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مداوراس کا بھائی خالد دونول عراق عظے گئے اور معید کے میٹول کے ہمراہ جومضعب کے پاس تھے۔ قیام پذیر پروگئے ۔ اور اس وقت تک و ہیں رے جب تک کدان کی بناعت پجرعبدالملک کے یاس نہ آئی۔ جب مرح ش عبداللہ کی ایک آ کھ بھی ضائع ہو کی تھی۔ بیصصب کی جہ یت یں بنی امیہ سے لڑتار ہاتھا۔ جب تمام لوگوں نے عبدالملک کی خلافت تسلیم کر لی۔ان سب کے بعد عبدالند عبدالملک کے باس آیا۔ عبدالملک نے یو جھا۔اے آل ہزیرتمہادا کیا حال ہے۔عبداللہ نے جواب دیا( حرباحر باباخر باخریا) لینن جنگ نے باجماعت بندی نے حالت خراب کردی عبدالملک نے اس کے جواب میں:

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ آبُدِيْكُمُ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يَظَلُّومُ لِّلْعَيْدِ ﴾ رحما ' بیرد زبدتم نے اپنے کرتو توں کی وجہ ہے دیکھااوراللہ تو ہرگزنجھی بندوں برتظم کرنے والانہیں''۔ عبدالملك اور پسران عمرو بن سعيد:

جب سب نے عبدالملک کی خلافت تعلیم کر لی تو اس کے بعد عمر و بین سعد کے جار دن اڑکوں امس سعید استعیل اور مجموعیدالملک کے پاس آئے عبدالملک نے ان کی طرف دکھے کر کہاتم ایسے گھرانے کے دکن بوجہ بھیٹہ بغیر کسی انتحقاق کے اپنے کوتما مقوم پر افضل ' تجتنار ہاہے۔میرےاورتمہارے باپ کے درمیان کوئی نئی عداوت شتھی بلکہ بمارے اما واجداواورتمہارے بزرگوں میں جا بلیت ك ذيان ب جلي آتى تقى عبد الملك ني اس تحكمان ليج ب تفتُّلو كي ابتداء ممروك ب بيز بي بيني امير ي كي -

## سعيد بن عمر و كاعبدالملك كوجواب:

حالا نکدیداینے سب بھائیوں میں زیادہ ہوشیاراور تکفیز تھا گر جواب نہ دے سکا۔ اس برسعید بن عمر و منجعلہ بحد کی کخر اجوااور عرض کیا کہ امیرالموشین نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ایام جالمیت کی ہاتیں جن ۔اسلام نے ان تمام یا توں کواٹ ٹوکر دیا ہے اور ہم ہے جنت کا دعدہ کیا ہےاور دوز رخ ہے ڈرایا ہے۔ تمر داور آپ کے درمیان چاہے مداوت ہوگر وہ آپ کے ابن تم تھا ہے آپ خوب جانتے ہیں اور جوسلوک آپ نے ان سے کیااس ہے بھی آپ واقف ہیں عمر ووامل بھی ہو گئے اب امتدی ان سے حساب کرنے کے لیے کافی ہے اگر آ ب محض اس عداوت کی بنام جو آپ کے اور عمر و کے درمیان تھی معیم مستوجب مز اسمحت میں تو اس صورت ہے ق ہمارے لیے ہوندز مین ہو جانا بی بہتر ہے۔

پسران تمروین سعید کومعافی واعز ازات:

س قریرے عبدالملک بربہت اثر کیا۔ اس نے کہا کہ صورت ایسی واقع ہو چی تھی کہ یا عمرو بھی تنز کر دیتے ویش انحیس ۔ اں لیے میں نے ان کے تل کر ڈالنے کوایے متول ہونے ہرتر تیج دی اور اب رہے تم لوگ تم لوگوں میں بہت زید دو مجت کرت :وں ۔صلہ جم کروں گا یتمہارے حقوق کی گلمداشت کروں گا۔ بیٹا نحہ عبدالملک ان ہے حق نگا گلی ادا کرنے مجے اور در ہار میں عزت دے نگا۔ اوراس نے ان کے مناصب میں اضافہ کر دیا۔ خالد بن يزيدا درعبدالملك كي تفتكو:

. خالد بن بزید بن معاویہ جائزنے ایک روزعبرالملک ہے کہا چھے تبجہ ہے کہ کس طرح آپ نے عمر وکو بھلاوے میں ویا۔ جو ا ہے گی کرڈ الا عبدالملک نے جواب میں دوشع سرجے

دانيت منبي ليسكن روعه فاصول صولة حازم مستمكن غنضا ومحمية لديني انه ليم المسي سبيله كالمحس

بْنْرَجْنْهُ: ''میں نے اے اپنے قریب کرلیا کہ اس کا خوف جا تا رہتا کہ تجریش ایک مقدر ہوشیار کی طرح و ن کی خاطر طعیدا ور جوش میں جمرا ہوا جملہ کروں اور پینظا ہر ہے کہ بد کردار کا طریقة کل نیک کام کرنے والے کی طرح مجھی ضیس ہوسکت''۔

ایک مرتبهٔ مکه عظمه بین سعیدین عمروت ایک شخص طااور کینے لگا که دب کعید کی تئم بنی امید پیس تعبارے باپ کا ساکو کی شخص شد تھا۔ تکرانھوں نے خاندان بی امیہ سے حکومت حاصل کرنے کے لیے تکالفت کی اور ہلاک ہوئے۔ خِف منى مين ايك خارجي كاقتل:

واقدی کہتے ہیں کہ تمروین معداورعبدالملک کے درمیان محاص دومقا لیے کا داقعہ ۲۹ میشی پیش آیا یعمر ورمثق میں قلعہ بید ہوکر پیٹھ گیاا ورعبدالملک نے بطنان حبیب ہے والیں آ کر دمشق کا محاصر ہ کرلیا پھر تمر و کاقتل 🕒 یہ بیس عبدالملک کے ماتھوں واقع ہوا۔ای سال جج کےموقعے برمقام فیف تنی میں ایک خارجی نے اپناشعار" لائتھمالا اللہٰ ' فارا پھرجم و کے ہاس تقل کرو ، گیا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ بی نے اے جمرہ کے پاس کوار تھنچے دیکھا۔وہ اکیا نہ تھا جکہ خارجیوں کی ایک جماعت تھی۔اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ دو کے رکھے۔ بیٹنس ان ٹس ہے آ گے بڑھااورا پٹا شعار یکارنے لگا۔لوگ اس پرنوٹ پڑے اور الم قبل كرؤالا \_

امير حج ابن زبير بني سيَّة:

اس سال بھی هشرے عبداللہ بن ذمیر جیسیا کی زیرامارت اوگوں نے جج کیا۔ کو فے اور بسرے بران کے بھائی مصعب کورنر تفیشر کا کونے کے قاضی تھے۔بھرے کے منصب قضار بشام بن بہیر و تتھاور عمداللہ بن خازم فراسان کے گورز تھے۔



## ويحيه كےواقعات

عبدالملك كي شاه روم يه مصالحت:

اں سال رومیوں نے جنگ کی تیاری کی اورشام میں جومسلمان آباد تھے ان برحملہ کر دیا۔عبدالملک نے اس خوف ہے کہ رومیوں کے باتھ ہے مسلمانوں کو تقصان بہتے گا۔ بادشاہ روم سے بڑار دینار ہر جمعدادا کرنے میں کرلی۔ ای سال مصعب بہت سامال ومتاع اورمویٹی لے کر مکہ آئے ۔اپنے خاتدان اور دومرے لوگوں پھی استحتیم کیا۔عبداللہ

بن صفوان اورجبير بن شيسه ورعبدالله بن مطبع كوبهت ساره پيه وغير وديااورخوب قرباني كي-امير ج اين زبير اين ا

حضرت عبداللہ بن زبیر بڑینا نے اس سال لوگول کو جُ کرایا ۔ مختلف صوبحبات بران کے گورنراور قاضی و ڈی لوگ تھے جوسنہ سابق میں تھے۔

# اکھ کے دا قعات

اعے میں عبدالملک مصعب کے مقابلے کے لیے تواق کی طرف یطے۔اب تلک میہ اوا تھا کہ جب عبدالملک بطنان صبیب تائيج اورمصعب مقام بإجميرا تك بزه آتے۔موتم سرما شروع ہوجا تا۔ دونوں صاحب اپنے اپنے مشقر كودائيں ہوجاتے اور كجر ، آئندہ سال ای طرح مقالم کی تیادیاں کرتے۔ خالدېن عبدالله کې روانگې بصره:

و کے بیں عبدالملک شام سے مصعب کے ارادے ہے جلے۔ خالدین عبداللہ بن خالدین اسید بھی ان کے ہمراہ تھا۔ خالد نے عبدالملک ہے کہا کہ اگر آ پ جھے کچھ بواروں کے ساتھ بھر بھتے دیں تو ش امید کرتا ہوں کہ اس پر قبضہ کرلوں گا۔عبدالملک نے اس کی خواہش کے مطابق اے روانہ کیا۔ خالد پوشیدہ طور پراپنے موالی اور خاصے کے سواروں کے ساتھ بھر و آیا اور عمروین اسمع البابلي كے پاس فروش ہوا عمرو نے خالد كو يناه دى عباد بن الصين ابن معمر كى يوليس كا اضرافلى تھا۔مصعب نے اپنے كے كى روانكى کے وقت عبداللہ بن عبداللہ ابن معمر کو بصرے براینا جائشین مقر رکیا تھا۔ عما دين الحصين ابن معمر:

هروین اصمع نے اس امیدے کہ عباد مجلی فالد کے ہاتھ پر بیت کرے گا عباد کو کبلا بیجیجا کہ ش نے فالد کو بٹاہ دی شل جا بتا بوں کیآ بکواس مات کاملم ہو جائے تا کیآ ب میری پشت بناہ رہیں۔ کر وین اصمع کا قاصدا ہے وقت پہنچا جب کہ عماد گھوڑے ہے اثر رہا تھا۔ اس نے بیام پہنچا دیا۔ عماد نے اس سے کہا کہ

اموى دور حكومت + عبدالملك بن مروان.. ة رخ طبرى عهد چهارم: هسده وم\_\_\_

ا ہے آتا ہے جا کر کہدوے بخدا میں گھوڑے ہے زین بھی ٹیس اتاروں گا اور سواروں کو لے کرتیرے پاس ابھی پینچہا جول۔ سیفجر نتے ہی تمرونے خالدے کہا کہ میں تنہیں وحوکہ نیں دینا جابتا۔ یہ تول عباد کا ہے وہ ایھی آتا ہی ہوگا اور میں تمہاری مدافعت کرنے ہے قاصر ہوں۔ بہتر ہے کہتم مالک بن مسمع کے پاس فو رأ چلے جاؤ۔

غالدېن عبدالله كوما لك بن مسمع كي امان:

ا کید پٹی ردایت ہے کہ خالد کلی بن اصلا کے پاس تیم ہوا تھا جب عباد کواس کی خبراگی اس نے کہا البیجا کہ میں ایمی تبرے ا من تا جول - خالد ان السمع كي بإس ال الم مروسال في عن أكل كر بحا كاكد يار يك قو ي في اس يجمع برقد ووفول را نین کھلی ہوئی تھیں۔ پاؤں رکا ہوں ہے نظے ہوئے تھے ما لگ کے پاس پڑتیا۔ اٹی روئیداد سٹائی اور کہا کرتم مجھے پٹاہ دو۔ ما لک نے كما بهتر سے اور مالك اور ال كا بينا مثالي كے ليے تكلم مالك في الإيكر عن وأكل اور از دكوا في تمايت كے ليے بالما - سب يملم

فی نظر کا جینٹر اما لک کے باس پڑتیا۔ اور دوسری طرف عراد تھی سواروں کا دستہ لیے ہوئے آ موجود ہوادونوں جماعتیں تفہری رہیں اور آلين مين حنك وحدال نبيل جواب

خالدېن عبدالله يې تي تيم کا تعاون:

دوم ہے دن چیج کو خالد نافع بن حارث کے جفر ہ کی طرف جلا (بیموضع اس کے بعدے خالد ای کی طرف منسوب کیا جانے لگا) خالدتھم کے کچھاؤگ آ کرشر یک ہو گئے تھے۔ان میں صحصہ بن معاویہا درعبرالعزیز بن بشراور مرہ بن محکان بھی بنی تمیم کی ایک جماعت کے ساتھ موجود تھے۔ خالد کے ساتھ جغر ہے کہلاتے تھے اور این معمر کے سیائل زبیر ہے کہلاتے تھے۔ جغر میر میں عبید اللہ بن الى بكرة حمران اورمغيره بن المبلب تقيز بيريول كا جانب قيس بن يثم السلمي تقه بدأ يُرت دے كراوگوں كواپئے ساتھ فجرتی كر ليتے تنے۔ایک فخص نے اُجرت کا ثقاضا کیا تیس نے کہا کل دول گا۔اس پر غطفان بن انفی قبیلہ بنی کصب بن عمرو کے ایک فخص نے طر ۔اشعار کے۔ ہے۔ قیمی اپنے گھوڑے کی گرون میں گھونگر وڈا کے رہتا تھا۔عمو دین ویر قائشنی نئی خطلہ کے سواروں بر مروار تھا۔ان کے جم

فدمت گاریخیان کی تخوا تا تیمی در بهم بومید مقررتخی گریدانیمی صرف درس می دیا کرتا تھا۔ ایک شعر میں ان کے اس طرزعمل کی بھی شکایت کی شعریہ ہے۔

تبعيطبي ثلثيين وتعطبي عشره لنعمر ماحكمت بايزويره شرِّخِفَهُ: " اسابن و بروتمها داميطرز عمل اليمانيين كتعبين أو تعمي بليل اورتم صرف در) ادا كرو" ..

عبيدالله بن زياد بن ظبيان كي مراجعت ومثق: مصعب نے زحر بن قیس اجھی کوابن معمر کی دو کے لیے ایک ہزار مواروے کر روانہ کیا۔ اس کے مقابلے میں عبد الملک نے عبدالله بن زياد بن ظبيان كوخالد كې مد د پر پيجيها يعبدالله نے بصرے شي واخل ۽ ونامناسب نه سمجها بلکه مطرين تو ام كو دريافت عبال کے لیے روانہ کیا۔مغرنے بھرے ہے واپس جا کر عبیداللہ کو اطلاع دی کہ تارے ساتھی منتشر ہو گئے ہیں۔ مبیداللہ پحر چیجے ہے

وبدالملك كے ماس جلاآيا۔

مالک اور محادثی چوٹیں روز برابر جنگ ہوتی ری۔ جب مالک کی ایک آ گھےضا کتے ہوئی تو ووجنگ ہے از آیا۔ وہٹ بن عبدانندین مثمان بن افی العاص نے چیش پڑ کر دونوں میں سلح کرادی پٹر ط بہ ہوئی ما لک خالد کو بھرے ہے تکال دے اور نو دا ہے ا ہان دی جاتی ہے جتا تجے خالد بھرے ہے جا اگیا۔

مالك كورخوف بيدا بواكمكن بيصعب عبيدالله كى اس امان دية كى تصداق تدكري -اس بيدووان ت جدا كيا-فرزوق نے مالک کے تصدیمی تھیم کے اس سے اور خالد سے ال جانے کے واقعے کوایے چندا شعار میں تم بھی کرویا ہے۔

مصعب بن زبير بخاشَّة كي بصره مين آيد: جب مُبدالملك ومثق واليل بو گئے مصعب كى يورى بهت اس بات برتھى كە بھر وپنج حائيں به انھيں خيال تى كە بھر و بينج كر

خالد کی سرکونی کروں گا۔ گریماں آ کرمطوم ہوا کہ خالدیماں سے امان یا کرنگل چکا ہے اوراین معم نے لوگوں کوامان دے وی ہے اکثر لوگ تو بھرے میں متیم رے اور کچھ صعب کے خوف ہے بھرہ چھوڑ کریلے گئے ۔مصعب این معم پر بہت ففا ہوئے اور کہا کہ اب میں تنہیں کوئی فرمددارعبدہ متدووں گا۔اورجفر بہ جماعت کو بلا بھیجا۔افیجیں گالیاں دیںاورڈیٹرے بھی ہارے۔ مصعب بن زبیر و الثنة کی جفر به جماعت کوس زلش:

مصعب نے ان لوگوں کو بلا بیجا۔ وہ سبان کے سامنے لائے گئے۔ سب سے پہلے مصعب عبیداللہ بن الی بکرہ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے۔اےاین سروٹ تو اس کتیا کا بیٹا ہے جس ہے باری باری کتوں نے اپنی خواہش بہیری کو یورا کیا۔اس نے مختلف رنگ کے ساہ س خ اور زرو لیے کتوں کے سے بنے۔ تم ایاب ایک نلام تجا اور چوطائف کے قلعے ہے حضور رسالت میں سرچیم کی بناب من چُرِّن کیا گیا تھا۔ یتم نے ایک نیا شکوفہ چھوڑ ااوراد عا کیا کہ ابو مفیان نے تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیے ہے خدا کا تھے !اگر یں زئد ور باتو تمہاری اصلیت ہے تمہیں ملادوں گا۔ حمران کی امانت:

ہر حمر ان کو تا طب کر کے کہا اے بیود یہ کے بیٹے آو ایک بیٹی کافرے جنگ میں التم بیٹ اسر کیا گیا ۔ یحم بن منذ رای روو ہے كما أے خبیث تو حاضا ہے كہ تو كون ہے اور حارود كون تھا؟ حارود ایک كافر تھا چوچز مرواین كاوان واقعہ علاقہ فدرس میں رہا كرتا تھا۔ چرسندرکے کنارے پینی کرقبیلہ عبدالقیس میں شال ہو گیااور نجدا میں جانبا ہوں کہ دنیا میں کوئی قبیلیا س قبیلے ہے زیاد و برائیوں میں بتلاثیں۔ بعد ی اس کی بہن معجر القاری سے شادی کر کی بیسی اس کی انتہائے شرافت ہے اے ابن قباذ بیسی اس مورت کے

عبدالله بن فضاله الزبراني سائے لایا گیا۔معیب نے کہا کہ کیااٹل ججراور پجر ٹمائی نیس برے۔ بخدا میں تجھے تیرے نب کی ظرف پلٹا دوں گا۔

على بن اصبح سائے لایا گیا۔ مصعب نے اس ہے کہا کہ مجی آؤی تیم کا غلام ہوتا ہے اور بھی جوٹ موٹ اپنی سبت ، بینہ ہے

### فبدالعز بزبن بشر کی تذکیل: عبدالعزيزين بشرين مناط ما من الا يأليا مصعب في كها إلى التي مشتوركيا تير به يتيافي فطرت عمر بؤنتن كي عبد عن أمري

نبیں جرائی تھی؟ جس کے یاداش میں صفرت عمر جنگفت تھم دیا تھا کہ اس کا باتھ کاٹ ڈالا جائے۔ بخدا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے ببنولی نے تیری انا نت کی ے (اس کی بین مقاتل این منع کی بیوی تھی )الی حاضر الاسدی بیش کیا گیا۔معصب نے اس ہے کہا کہ ا \_ اصطح بد ك من بهلا و كمال اورشرافت كبال \_ تو تو اونت حيرانے والے خانه بدوشوں ميں ہے ہے ۔ جبوت موت اپنے كو بى اسدے کہتاہے۔ بنی اسد میں نہ کوئی تیج ارشتہ دارے اور نہ بہم نسب ہے۔

زیاد بن محروثیش کیا گیا۔ صعب نے اس سے کہااے این کر مانی اتو تو کر مانی کفاروں میں ہے ہے۔ فارس آنج کر طاح بن گبا۔ کواتو اور کیا میدان جنگ وجدال۔ ہاں البتہ شتی چلانے ش او مشاق ہے۔ عبدالله بن عثمان اورشيخ بن النعمان كي ابانت:

عبداللہ بن مثان بن الی العاص چیش کیا گیا۔مصعب نے اس ہے کہا۔ تیری بیشان کہ تو جھے پر چڑھائی کرے تو جمرے کھار یں ہے ہے تیراباب طائف میں رویز اتحا۔ اٹل طائف کا قاعد وتھا کہ جو گئی ان میں ملنا جا بتا اے شریک کر لیتے تھے اور اے وو ا بن عزت مجمعة تقيه - بخدا من تقيمة تبري اصليت كي طرف بلنا دول كا- بحرث ابن النعمان بيش كما كميا - مصعب نے كها اے ابن خبیث قوز ندورد کے کفار میں ہے ہے تی بیاں بھا گ کی تھی اور تیم ایا پ آئل کر دیا گیا تھا۔ پچراس کی بمن ہے نی پیشکر کے ایک تحف نے شادی کر کی تھی۔جس ہے دولائے پیدا ہوئے ۔انھوں نے تھے کوانے نب میں ملا لیا تھا۔ جعفريه جماعت كوسرزنش:

اس کے بعد مصحب نے ان کوسوسوکوڑ ہے گلوا دیے اور داڑھیال منڈوا دیں۔ان کے مکانات منبدم کردیئے گئے۔ مین روز تک دھوں میں کھڑے رکھے گئے۔ان ہے ان کی جو یوں کی طلاق دلوائی گئی۔ان کے لڑکے دشمن سے مقابلہ کرنے والی فوج میں مجرتی کر کے گئے ۔ تمام بھروش انھیں بھرایا گیااوران سے تم لی گئی کہ وو یکی کی آ زاوٹریف مورت سے نکاح نیس کریں گے۔

خالد کے جوہم ای فرار ہو گئے تھان کے تعاقب ٹی مصعب نے خدا تی بن مزیدالاسدی کورواند کیا۔خداش م و بن محکان ے عقب میں جا پہنیاا ورگر فآر کر لیا گیا۔ پھرا پی طرف تھسیٹ کرتن کرڈ الا۔ خداش اس وقت مصعب کے باڈی کا اضراعلی تھا۔ ما لک بن مسمع کے مکان کا انبدام:

سنان بن ذیل ( قبیلہ بن عرور بن مرور کے ایک شخص کو ) مصعب نے مالک بن مسمع کے مکان کومنہدم کرنے کا تھم ویا۔ سنان نے اس کے مکان کومنیدم کر دیا۔ اور جس قدرا ٹاپ البیت اس بین تجا اس سر مصعب نے قینیہ کرلیا۔ مجملہ اور چیز وں کے ایک لونڈ ی بھی تھی اس کے بیٹن ہے مصحب کالڑ کا عمر بن مصحب پیدا ہوا۔

مصعب کوفہ جانے ہے پہلے تک بھرہ می مٹل مثیم رہے۔ پھراس وقت تک کوفر میں قیام پذیر رہے جب تک کدانیں عدالمک ہے جنگ کرنے کے لیے نہ جانا مزا۔

### ہ ری جری جند چیاری خصہ دوم آل مروان سے عبدالملک کی قط و کیا ہت :

میدانشد متام محمل می فروکش هید مانده او مهای می می قدد افزاد واق می بدود فی مفتد هی سب که به مهای به قطره کافید به به به این کامداده ده ما کامد و شروکی احسان کام به می کرد. سد بوید به به با نیم اماند به این می کارنام دادید به میدان این کارنام که می در سده این می کارنام کارنام خواند این می کارد با بدارد این می تقریبی میراند شده کارد این مان می میدانشد تا تا بی کامران اداری می می اماند می کارد از این می اماند کار امان م

اموى دور حكومت + عبدالملك بن مروان ..

رین جدستادان با بدن چه رسمان چه برین کاربرون می است. میدالمک نے اپنے مقدمه انتقال چرفته مام وان کؤمینه می همرانشدی پرید مین معاونیا مسترے به خالد مین پرید کام وارم کیاں مصرب بھی مقبل نے کے بور ھے بھر مسب مادیت قدیما لگل کوفہ نے ان کے ساتھ بے وقائی کی اور تنجہ انجوز ویا۔

یں اسب ن طالب کے مصلے کے دیا ۔ مصعب بن زمیر رفتار میں کا موام عروہ زمان نفیر وزن شعبہ رفتائے کئے میں کہ جب مصب میدان جگ کے لیے نظے دواج گھڑے کی پال پرسمارا لیے ہوئے

م وروز نامج برئان في وقائد منظم کي الديم حصوب خوان فائد سے منظام انتخاب خوانستان و پان مهامان استیاد استیاد سی خداد در ایسان کی اگر ان کو ایسان کی با از عمل می انتخاب کی ایسان کی بازی کی منظم کا می ایسان کی می میشود کا می خراب عربی کارگی که که از خواند که منظم که می انتخاب که ایسان که می کند که می کند که می که می کند که می که می ک خراب عربی کارگی که که می کند که می کند که می کند که می کند که می کند که می کند که می کند که می کند که می کند ک

مينا المساويات مي المساوية على المساوية المساوية في المساوية في المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية ا بإشراك في ساري على الدي بين المساوية على المساوية المساوية في المساوية في المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساو

# عبدالملك كا آل زبير بخاشته كي عظت كاعتراف:

میرانگ نے جواب واکس ایم خدمت کامون و وقر کی انگو کر را انوا ہو سیکل بیری بھر ہو ہو کہ اور سال ہو سے انکو ایم گئی گئی کر سکتی دول بھر بادر وحرک مان سی الواقت الدول کی ایم بھر ان کی کشاند اس میری کو بھر کے سے انگل طرق اناف بھر اور حرومت نے کی کاول کا کو کان کی اس بھر سے سیا بھی مصل ہیں انجو کا خاتمان بھا اور سیال کھی انکو کی چرچ مال میری کھی ہے سے بھادہ کہ دوگا وار انگلی تاہد سے بھی انگر قریم کے انداز کھی تھی ہے کہ انگر انداز

عبدالملك كابلء اق كيام خطوط:

مبدالملک شام ہے چل کرمسکن بر فروکش ہوئے ۔مصعب باجمیرا تک بزھے۔عبدالملک نے اپنے تمام طرفداروں ُ و جو عراق مر مقيم تيح خطوط نکھ تھے۔ ابراہيم تن الاشتر عبدالملك كاايك مر بمبر لغاف ليے ہوئے مصعب كے ياس آئے 'جے انھوں نے اس وقت تک نہ بر صافعہ۔ یہ قط مصعب کووے دیا۔ مصعب نے یو تھااس میں کیا ہے ابراتیم نے کہا میں نے اے اب تک نہیں بڑھا ے یہ ومصعب نے اس محاکویز حایجس میں عبدالملک نے ایرائیم کواینا طرفدار بنانے کے لیے اس وعدہ پراٹھیں دعوت دی تھی کہ عراق کی صوبہ داری ان کے کے تقویش کر دی جائے گی۔ابراہیم نے کہا ٹی آ پکولیقین دلاتا ہوں کہا س معالمے میں سب سے زیادہ مایوی انھیں میری طرف ہے ہوگا۔ مجھے ی ٹیس بلک ای طرح کے خطاعبدالملک نے آپ کے اکثر طرفدارد ل کو لکھے ہیں۔ آب مير كي كي يمل كرين اوران مب توقل كرؤ الين-

ا بن الاشتر كامصعب كومشوره:

مععب نے کہا کہ اگراس جو بزیر عمل کیا گیا توان کے تمام خاندان وقبیلہ والے ہم سے بگر جا کیں مے۔ ابراہیم نے کہااس کی ومری سیل بھی ہے سب کو بیزایاں پینا کرا پیش کر ٹی کے جیل بھیج دیجے اور جو گران ہوا ہے یہ جایت کروی جائے کہ اگر آ ب کو فلنت ہوتو وہ ان سب کو آل کر ڈالے اور اگر آپ فاقع ہوں تو آخیں رہا کر کے ان کے خاندانوں پر احسان کا بع جدر کھ دیجیے گا۔ معدب نے کہا اے ابونعمان میں اس پڑھل کرنے کے لیے تیارٹیس ہوں۔انندابو بحر پر چم کرے وہ مجھے اٹل عراق کی غداری سے ڈرا رے تھے ۔اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ جس مصیبت کا جمعیں سامنا ہے وواس کے منتظم علی تھے۔

قيس بن بيثم كاابل عراق كومشوره: جب ابل عراق نے مصعب سے غداری کرنے کا قصد کیا ، قیس بن بیٹم نے آئیں لعنت ملامت کی اور کہا کہ شامیوں کو ہرگز

بھی فاتحانہ حیثیت ہے اسے شہر میں داخل نہ ہونے دینا۔ اگر وہتمبارے اسباب معیشت میں شریک بن مجحے تو تمہارے مکانات میں کوئی چزیاتی شدرے گی - بیمعلوم ہوگا کہ کسی نے حجاڑ و پھیروی ہے۔ بخدا ش نے خودایک شامی مردار کوخلیف کے دروازے پر دیکھا جواس آرزو پرخوش جور ہاتھا کہ کاش وہ بھی کسی کام کے لیے حواق بھیج دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ جارے پہال پیداوار کی کڑت ہے۔ برطرف سرسزی وشادانی ہے۔ ہارے میال ایک ایک فض کے باس بزار بزار اون میں حالانک شام کے سر داروں کے ہاس صرف ایک ہی گھوڑ ایوتا ہے جس پر وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں اور اس براینے چیجے سامان خوراک وفیر در کھ ليتے جن۔

ابراتيم بن الاشتر كا غاتمه:

مقام مسکن در جاشلیق کے قریب دونوں فوجوں شی مع کہ کارز ازگرم ہوا۔ا براہیم بن الاشتر نے آ گے بڑھ کرمجہ بن مروان پر تمار کیا اور محد کواس جگہ ہے جنا دیا۔عبدالملک نے عبداللہ بن برید کو آ کے بھیجا۔عبداللہ محد بن مروان کے قریب پینج کیا۔طرفین کی فوجیں درہم برہم ہوئے ل تئیں مسلم بن عمر والبالی بچکی بن مبشر (متعلقہ قبلہ پی اقلبہ بن بریوع) اورا براہیم بن الاشتر میدان جنگ

### عمّا ب بن ورقا ء کا فرار:

یو کیفند می قانب میں وہائی جو صف کے مواد مرال کا مواد قان میدان سے قرور ہوگیا۔ صف نے قفل میں مواد ا افاقی نے کہا ہے روم مواد اساس کا سازوں کے جو مواد کیفن کے بھی مواد سیکن کھی ۔ صف نے پہلیا کیون کا تھی نے جو اب وہ کر کھرا ہے ، امراک کیا کہ کا فقوق کی قوائد اور کرا اور اپنا کہا۔ اور کی کھران کی کھران کیا

مصعب نے تواندی ایک سیال ایوامیری آمیان آگا ہے ہماؤں اس نے کہاں ٹی وگوں کار فرند میں موسوں نے کہانکہ اس لیے آج بچھے بیٹے ہوووہ کیارے میں اور اور کی گل ہے۔ اس کے بعد صعب نے تھرین میرانر میں ان معیدی تیس ای طرح ان مجم کیر کار کے جانب واکد دسب کی اور نے آپ کے عملی بردائش رک قبر تیس کار کہا ہے۔

این خازم وافی خراسان: ای وقت حالت یاس شده حدیث کها اسایرانیم اور آن ایرانیم برسیاس نین ب - (ایرانیم سے مراوا برایم

## عيى بن مصعب كاخاتمه:

مصعب نے اپنے ہیلیٹ کے کہا کہ معدا ہے ہم ایوں کیا ہے بیٹا کے پاس مکنہ بطے جاؤ۔ اور اق محرال نے جو فعدار کی میر سماتھ کی جا اس کی اطلاع کردیے رکی آج رواد شار د کیوکٹریٹن آزراری جاؤں گا۔ ۔

تسل نے قاب وار کھی ہوارگی گئی تھے ہوارگی گھڑ اک ساتھ کا اندار کا بدائید اگر آپ یا چیز ہی ترق العرب چیا ہو چی کھٹے کہاں ان کیا گئی تھا تا ہے ہوار کھڑ کی رہے کہا کہ خواہد کے انداز کا مداد انداز ہی ہے اور انداز ک جمالی عدد ان کا کہ داد انداز کا مداد انداز کی سے انداز کا دار انداز کا در انداز کی سے انداز ہی ہے دار انداز ک چاہلے کی فرور کا در انداز کی ماد سے اداد انداز کی انداز کا در انداز کی میں ان بھی میں انداز کی سے انداز کی سے انداز کی میں انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی میں انداز کی سے انداز کی میں انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کر انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز ک

عبدالملک نے اپنے بھانگ تھر بمان سروان کے ذریعے مصوب کے پاس بیام بجیجا کہ بھی آپ کو امان ویتا ہوں مصوب نے جواب دیا کہ بھی ساتھی ان اس موقعے سے دو قاصور قول میں وائیس برٹ سکا ہے کہ یا دوقا اب ویا مطلب۔

التنعيل: بن طلحه كوعبد الملك كي إمان:

مین دوران جنگ میں زیاد بن عمرونے عبدالملک کے باس آ کرعرض کیا'ا ہے امیر الموشین اسلیل بن طور میر امخلص بمہایہ تف ایں بہت کم ہوات کہ صعب نے میرے لیے کوئی برائی سو یکی ہواوراس نے اس کا قواز شاکر دیا ہوم بربانی فرر، کر آ پ اہے اندن و پیچے۔ عبدالملک نے کہا ہاں اے امان ہے زیاد دونوں مقاتل صفوں کے درمیان آیا ۔ ایک نمایت ی قوی بیکل کیم وثیم اً وفي تعارزياد في علا كركبا الوزهري المنعيل بن طلح كهال بالمنعل ما شرة يارزياد في كها بين تم سرا يك بات كهنا عابتا بول. اسمعیل اس قد رقریب ہوگیا کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنی یا ہم ل گئیں۔ اس زمانے میں لوگ عاشیہ داریکنہ یا ندیشتہ تھے۔ زیدو نے استعیل کے بیٹنے پر ہاتھ ڈال کرزین ہے اکھاڑ دیا۔ استعیل نے کہا ہے ابومغیرہ میں تجھے انتد کا داسطہ دیتا ہوں تیرا کیا ارادہ ہے بیتومصعب سے وفا داری کے خلاف ہے۔ زیاد نے جواب دیا ہاں ہیں اس بات کو اس سے اچھا بھیتا ہوں کہ گل حمہیں متقال د پکھوں ۔۔

مصعب بن زبیر بطاشته کا امان قبول کرنے ہے اٹکار:

جب مصعب نے امان آبول کرنے سے اٹکار کیا تو تھر بن مروان نے میٹی بن مصعب کو آواز دی کداے میرے سیتیج تو اپنی جان كوبلاكت مين شدة ال \_ تخيم امان ب\_مصعب نے يحى اس كها كه تيرے بيانے مجھے امان دى بي تو ان كے باس جلا جا۔ میسی نے جواب دیا مبادا قریش کی مورتی اس بات کا تذکرہ کریں کہ ٹس نے آپ گوٹل ہونے کے لیے سپر دکرویا اورخودا پی جان بحالی مصعب نے کہا چھا مچرمیرے سامنے آ کے برحواور جنگ کرو یمیٹی نے مقابل آ کرواوم وانکی دی اور کام آیا۔

مععب بن زبير بن الله كي شجاعت ولل: تیرول نے مصعب کوچینتی کردیا تھا زاید وین قد استہ نے بیاحات دیکچ کر مصعب پرتمار کردیا اور نیزے سے ایک کاری وار کیا

ورکہ بینٹار کا ہدا ہے۔ نیزہ کھا کرمصعب زین پڑر پڑے۔عبیداللہ بن طبیان نے ان کے قریب گھوڑے ہے از کران کا مرجدا کر دیا ورکہ کداس نے میرے بحالی نا کی بن زیاد کوتل کیا تھا۔ عبیداللہ سے کرعبدالملک یاس آیا۔ عبدالملک نے ایک بخرار دیتا ردیے کا تھم دیا۔ اس نے لینے ہے اٹکار کیااور کہا کہ بش نے آپ کے تھم کی اطاعت میں انہیں آئی نہیں کیا ہے بلکہ ان ہے مجھے اپنے بھائی کے آن کا بدلہ لین تھا اورمحش سرا ٹھا کرلائے کا ٹس کو کی معاوضاتیں جا بتا اوراس سر کوعبدالملک کے باس چیوڑ ویا۔انقام کی وجہ میتھی کہ مصعب نے اپنے ک صوب کی پولیس پرمطرف بن سیدان الباطی (خُم احد بنی جاوۃ) کوافسر اکل مقرر کیا تھا۔ تا کی بن زیاد بن ظیمیان ورقبیلہ ٹی ٹیمر کا ایک اور شخص ڈیمنی کے مرتکب ہوئے تھے۔ یہ دونول مطرف کے پاس لائے تھے۔ نا کی آن کر ڈ الاگی۔ دوسر کے شخص كوكوژے لگا كرچھوڑ ديا گيا۔

مطرف بن سيدان كاقتل:

اس وجہ ے عبیدالقد بن زیاد بن ظبیان نے جے مصعب نے بھر وکی ولایت ہے برطرف کر کے ابواز کا والی مقر رکر دیا تھا۔ ط ف کے مقاب کے لیے فوج تی کی۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ کچھ در پٹھیرے دیے بچھی دریا حاکل تھا۔ مطرف نے عبیداللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے دریاعبور کیا۔ عمرات سے پہلے ی عبیداللة المثیااور نیز و کے ایک وارے اس کا کام آنام کردیا۔

### عبيدالله بن ظبيان

مصب نے مطرف کے بیٹے کوم کوعبیداللہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ بحرم پڑھتیا پڑھتا اس مقام تک بیٹی حمیا جواب اس کے

ن م سے مسکو تحرم پیاد اجا تا ہے گرائن قبوان کو نہا بکہ جیدا اندائن قبوان اپنے جوائی کے آئی کے بعد عبد الملک ے بالما اق ایک مرتبہ اندن قبوان امیر ویکن عرف کی ایک بٹی کے پاپ کے کردا ۔ گوگوں نے کہا کہ بکل جیرے کے پاپ کا آئی ہے۔ لڑکی

نے جواب دیا بحرایا پ فی مخمل اللہ چھو ہوا۔ اس پر قبوان نے بیٹھ پڑھا۔ فیلا فیم صبیعل اللہ لاقی حمامہ ابوك و لكن فسي صبيعل الدراهم

بڑنجہ ہُدُ: ''تیرا پاپ فدا کی راہ میں شہید ٹیل ہوا بلکہ روپے کے چھچا اس نے اپنی جان دئ''۔ عمید کی بن مصعب اور مصعب کی تو فین :

ھیں سے گاگی کے بوخوانگ نے ال حراق کو بیت کرنے کے لیے دیانہ الوکان نے آگریت کی مصعب وہ جائیں۔ مصصور پر کے چھا وہ دی گیا کہ کے اسے موافات نے جس میں اصال کے چھائی کا قواری تھی جائیا اورون کو اگر کورسے کے بہر میں مسید کی کرونزے کے آخر میں الک نے آخر والے کارون کی روز ماک کرون کے کرون کے کارون کی قد کہ اوڈ کی گئ کے رکان کو بار سے مصلوک میاری کے جائی میں ایس اقوال کا تھا گئی لاگریک کا جائے ہے۔

مصعب سے کئل پرعبوالملک کا اظہارا قسوس: عمداند برناشر کید انعاص کتے ہیں کہ مصعب کے پہلوش کھڑا تھا۔ بش نے اپنی تیا ہے ایک عط نگال کر انھیں ویا اور

وخری کرے میمائلک کاعلا ہے۔ صعب نے کہا چھڑکا کیا جائے ہو۔ ان انٹیمان کیک حاق صعب نے کہیں جس کا نے اس نے کہا کہ اور کا کار اس نے چھاکہ کہ (خان کا صعب نے پہلے اور ان کا طرف رکھائی اس کی کرف سے درجی میلیا۔ صعب نے کام موجود کلنسک کسمان نے آئیا موجود کانسک نے اس کار کہ نے کہ کرائیا ترکیش کارتباط کم اس کی موجود بھی کا معدمیں سے مشکل توجا الملک سے استقرار ا

یدوفن رہید مدید میں رہے ہے لئے گئے جورت سماۃ تھی کے پان بابا کرتے تھے اور آئیں مکی بائی کرتے ہے جس یہ پہلی کا کرصوبہ کی گئے گئے آئی آئی اس کا چاکی بالی دیں بادعد و اگون کے تاکا انکر بالک نے انگیا گیا گیا ہے۔ اس بھی کے کہا چور باپ چاکی اور متول دوفر میں قرار بالی بالی کے بعد مجدالک ٹے کہ میں میں اس کے شاک ان اور کیچگی کرکی تھیں نے بھائی صوبہ کو کی کہا ہے میں الک نے جانب واج دیک میں شرک ترک کہ مکافر شرود اس کا مواج کھ کررے کا کرکی تھیں نے بھائی صوبہ کو کی کہا ہے میں الک نے جانب واج دیک میں شرک ترک کے مکاف شرود اس کا مواج کھی

ی گیا بیان ایم آم میسیده در میدانگ را بند اور مدینه به آگی بیا اتفاق تا به عالی بیش آن شد باید خاند میداند. من اسیکه افذا داد تا بینا است سال تا ایم می باید این است که این بینا بینا می است برای از این است با در این است می می میدید برای از خرج کی کرنی که دارد این که بینا بینا بینا که اینا می می است می اینا می می است است می می می

روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مصعب مثل کے دن ۴ جمادی الآخریا جمادی الا ذل ۲۲ بجری بیل قل کے گئے۔ بی قضاعه کی اطاعت:

یمیے بیون کے مطابق عبدالملک جب کوفی آئے گئے لیہ برفر وکٹل ہوئے اورافعول نے لوگول کو بیعت کے ہیے جا یا۔ سب ت يميع بن قضاعة بيت مرنية أب عبد الملك في ويكهاان كي اقعاد بهت تحوزي سان سي ايو فيها كرتم اوك كر طرح بني معزب ات تک بحے رہے جادا تکہ تمیاری اقداد بھی بہت کم ہے عبداللہ بن تعلی النبد کی نے جواب دیا کہ بم ان سے زیادہ معزز اور بہ در میں میرالمک نے یو جیما کن اوگوں کی ویہ ہے جہیں بیار تبد حاصل ہے۔ عبد اللہ نے جواب دیا کہ ان اوگوں کی وجہ سے جو بھارے قبطے کے امیرالمونین کےساتھ ہیں۔ ني ندرج اوريني جدان کي اطاعت:

۔ پچر بی ندیج اور بی بھان آئے۔عبدالملک نے کیاان لوگوں سے قرش کرنے کی کوئی مات میں ٹیس ، تامیم ٹیس و کیت کہ کوفہ میں ان میں ہے کئی کوئی خاص مرتبہ حاصل ہو۔

يحي ابن سعيد بن العاص كوامان: ان کے بعد بی چھی پیش ہوئے۔عبدالملک نے ان ہے کہا کتم نے اپنے بھانچے کو چھیا دکھاہے۔اس سے عبدالملک کی مراد یجی بن معید بن العاس تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ الیابی ہے۔عبدالملک نے کہا کہا ہے میرے یاس کے آؤ۔ ان لوگوں نے بع حیصا کہ کیا اقتصی امان عظا کی گئی ہے۔ عبدالملک نے کہا کیاتم جھے کوئی شرط بھی کرنا چاہتے ہو۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا 80 را آپ كرماته كى معاملے كے ليے شرط كرنااس وجرت نيس كه بم آب كے اختيار اور فق سے بنجر بيں بلكه بمارى يد جرأت اور كمتا في ا یں ہے جیسا کہ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ عبداللک نے کہا ہے شک تم اچھے لوگ ہوتم جا لیت ٹس بھی اورشہواروں میں شار ہوئے ۔ میں یکی کوامان دیتا ہوں۔

یجی بن سعید کی اطاعت: چنا ٹی بڑی بھلی تھی بن معید کوعبدالملک کے پاس لے آئے۔ابوابوب اس کی کنیت تھی۔ جب عبدالملک نے اس کی طرف و یکھا تو کہا اے ابوقتی اب کس منہ ہے آ اپنے رب کے سامنے جاؤ گے۔ تم نے تو مجھے خلافت سے معزول کر دیا تھا۔ یجی نے جواب ریاای منہ ہے جے اس نے بنایا ہے چراس نے بیت کی اور جب پشت پیم کرجانے لگا۔ عبدالملک نے نے اس کی پشت کی طرف : يكها كركبا فدااس كالبطاكر عيساز يرك آ وي ب-

معبد بن خالدالجد لي كتباب كه بجر بم بني عدوان عبد الملك كرما شنآئ -مب كرآ مج بم في ايك نهايت صين وجميل تخص کو کھڑ اکبااور میں چھے رہا۔ (معید بیصورت تھا) بی عدوان کی عبدالملک کی بیعت:

ب دالملک نے دریافت کیا یہ کون لوگ میں۔معتمد نے کہا تی عدوان۔اس برعبدالملک نے پکچ شعر پڑھے۔ پھراس نو بھورت فخص کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کیا کہ کو۔ اس نے جواب ویا میں نیں جانیا۔ میں اس کے چیجے ہے بول اٹھا اور پچوشعر ه ريخ غير في حامد چهارم: حصد و م محالمك من مردان

امارت كوفيه مربشر بن مروان كاتقرر:

یہ ہے ۔ دس بھی مقتل اور قوم کی کے فرقو بیال میان کی تھی۔ یہ الک کے فیرہ از کہ ان سیمی آدی کی طرف ہو ہو ہو اور ج رو کا قال ہے ۔ ان سے ان کا بالے ہے ۔ ان ہے جا بدو انداز کی بھی ہے کہ ادا انامی کا ڈار ہے ۔ جو انکی کر مان ہے ۔ ان انگل میں انداز میں انداز کی انداز کی انداز کی بھی انداز میں تھی کی اگر افوج ہو یہ کردہ یہ نے کہ کی کرمانی ہ ان کے بھی تھی ہو تھی کی انداز کی جو انداز کی بھی مان کا انداز کی تھی کہ انداز کی جو انداز کی جو میں کہ میں کہ انداز کی جو بھی کھی ہے ۔ انداز کی جو انداز کی تعداد کی میں کہ انداز کی تعداد کی جو انداز کی خواج ہو کہ میں کہ انداز کی تعداد کی جو انداز کی تعداد کی جو انداز کی تعداد کی جو انداز کی تعداد کی توجہ کی جو انداز کی تعداد کی تعداد کی تعداد کے انداز کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کو تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعداد کی تعدا

س کے بعد بنی کندہ جو الفک سے سامنے بیٹی کے گئے۔ میروالگ نے میدانشہ ہاتی آئی انتہا یا وقعد کی طرف نقر کی اور اس سے اپنے بھائی نیٹر زندم وان کے بروکرد یا اور ہدایت کی کہا ہی مصاحب میں انھیں گئی مقر رکزلوں واکو دری قفیر مرکی اطاع ہے:

ا واون کے ہم بھائم میں اور کے دوم آویوں کے مواد کھیا گئے سے اٹھا کہ سے بدلاک داؤو کی اگر پہندہ کے ھے اون واوڈ کو ٹر شرع میں ور واوڈ کھیا گئے کہ بھائوں کے تقوی چاہلے مواد کھیا اور کا کر شرع جو ہوا ان کہ کو ور کے بھو اواد ور بار سے اطعا میں کہ بھرائی گئی اس کے ماتھ اور کا کے بھرائی کے اس کے بچھ مجالاک کے انجمل جائے سے کہ انداز انداز کہا کہ مربر سیال کے ایس کا توجا کو بھائی کی کا عاصر کہ کرتے ہے۔

مبرالنگ نے تھی ہی مجدات آلان کی کاؤنڈ کا کہ در حقر رایا کو مرت پائیں دور تھی اس دید سے برم فراز رہے کم مبرالنگ نے آئیں موقوف کر کسال کی جگ سے بھائی بڑی ہوں اور کو الرکان کے اس کے کر سے برم کا اور سے اور کئے نے کہا کہ اور آئی بھائے میں در بیٹ تھائے ہیں ہیں کہ دور دور کا کر اس کی فرکر کرایا ہے، جائے اس کے کہ دوم بھے بور سالے میں تھی ماضا قرار ہے ہیں۔ بھی نے بڑی بی والواقی از اگر دور کرایا ہے، اور انکی مواجد کرون کی اطاعت مشارد مالیا کے کہ بھی کی اور دو کر اور دور کران کے شاک شرق کے اور انتہار کی جس جائے کہ بوکری

ته ان اور رہے پر مثال کا تقریر : کمہ بن محبر کو بدائنگ نے تعدان کا سائم سقر اکیا در بزیدین دو کم کورے کا حاکم مقر رکیا۔ ای طرح اور حال مقر رکیے گئے مگر جس جس سے اصبحان کا صوبے داری دیے کا وصد کہا تھا دوائیک سے کئی کیو انتہاں گیا۔

### شر پهندون کې طلی:

هِ هُرِ جِدِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْهِ مُرَادِهِ أَنَّ فِيهُ لِي مَنْ الْمِرَاقِ عَلَيْهِ الْمَ كما نَ فَوَى أَوَالِ مَكَانِّلُ مُرَادُونِ لِللَّهِ فِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل الله عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي الله عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي

### حمران بن ابان كالفره يرقبضه

ای مال جدیانت با آنی در داد به سیک در داد به برای کارت که می گرد می کارد بدول آن در داد به برای در داد به یک در کان از مدت که بعد دوده این بود به برای داد به که برای داد به برای داد به دوده آن داد به کان برای به برای داد ب این که در شار از می داد به می از داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای برای به برای داد به برای داد که داده ما از در از در این می داد به برای داد برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد به برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد برای داد ب

عم ان کو فی امید یکس ایک خاص درجه ما هم افزاه دره و ان کی بزی کارت کرتے ہے۔ ایک عمر اموال بلیے نے آکر حمر ان کا پیچ کہ ریکوں ہے۔ آبوں نے بنایا کہ ریم اوال ہے۔ اس اعمر تھیں نے بیان ایک کرشر نے ایک موجر ان اواد بیک کہ اس ایل جا ہے واقع کی گائی کے معروان اور معیدی افغانی دوفوں کے بینا کہ معروا ان کی بیا دورور اس کردے کہ

ا کیسد دوایت سے مطلح ہونا ہے کہ ایک موتیح ان نے اپنے پاؤں کیا او ہے۔ معاویہ جنٹنے اور میدانند بن عام دولوں نے ش کر راباء شروراً کیا۔ ای سال عمداللک نے خالد بن میدانند کوبعر وکا گورزشر دکیا۔ امارت بھر ویر خالد بن عمداللہ کاکٹر ر:

کی بادراتو ان بعرب سک ماکر سیدادان این کاروسعی سک کل ساورات بین امواد نین امواد انسان کے باترا ہے۔ معرامات کے معرامی امراف ان اماد ان سیار کا بعر والد انسان کے اگر انسان کی اور انسان کی اور انداز کا برای این این کار دارا معرامی کاروری داد اور امراف کے بین بیانی موران کے باترانی کاروری کے اس کے باتران کے مواد کاروری کاروری کاروری اسٹر کے بات کاروری کاروری کاروری کا انداز کا انسان کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کار

گورنریدینه جابرین اسود کی معزولی:

ای تی می عبدالله بن زییر بیابیت نے این اسودین عوف کو مدینه کی گورزی ہے برطرف کرویا اور ان کی جکہ طلحہ بن عبداللہ بن

ه. ريخ طبري جد چهارم. هدوه م الملك تن مروان ...

عوف کومقرر کیا۔ یہ عبداللہ بن زبیر جیسا کی جانب ہے یہ یہ کے آخری گورنر ہوئے۔ جب طارق بن عمر وحضرت عثمان بھرفتہ کے آ زادغلام نے مدینہ پرتسلا کر لیا طلحہ وہاں ہے بھاگ گئے۔ طارق مدینہ تی ش تیم ربا۔ بیمان تک کہ عبدالعلک نے اسے مطاقعا۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال عبداللہ بن زبیر اٹی پڑنے کو گول کو چ کرایا۔

حضرت عبدالله بن زبير برسينا كاخطيه: جب حفزت عبدالله بن ذيبر البينة كومصوب كِقُل كافير بروكي فطبه بإحاادرية فرمايا-تمام تعريف اى فعداك ليے بي جس نے پیدا کیا جس کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ جے وابتا ہے سلانت عطا کرتا ہے جس سے وابتا ہے لے لیتا ہے۔ جے وابتا ہے ارت ویتا ہے' جے جا بتا ہے ذات ویتا ہے۔ جان اوق وصداقت جس کے ماتھ ہے وہ بھی ذکیل نمیں بوتا جا ہے وہ قبائل کیول نہ

ہو۔ای طرح اے بھی عزت نصیب میں ہوتی جس کی دوتی شیٹان اوراس کے گروہ ہے ہو جا ہے اس کی المداد کے لیے تمام بی ٹوٹ ان ن ہی کیوں نہ ہوں۔ ہمیں عراق ہے ایک خرمعلوم ہوئی ہے جس نے ہمیں رنجیدہ بھی کیا ہے اور خوش بھی اور وہ یہ کہ مععب خدا کی رحت ان برنازل ہو ) قتل ہو گئے ہیں۔ ہمیں خوتی اس لیے ہوئی ہے کہ انہیں دوجہ شیادت نصیب ہوا۔ اور فم اس لیے کہ ایک محت صادق کی حدائی ایک سوزش نمانی ہے۔ جواس کے دوست کومصیت کے دقت سماتی ہے۔ مگر مقلاءان تمام باتوں کے بعد صبر جیل افتدار كرتے بىں۔ اس وقت مجھے مصب كى موت كا صدمه اٹھانا يزار حالانكه اس سے پہلے زبیر بڑائین كى موت كا صدمه سد چكا جوں۔ نیز حضرت عثمان کی موت کارٹے بھی الیانٹیں جے میں نے فراموش کردیا ہو۔مصف بھی اللہ کے ایک بندے اور میرے رست وباز وتھے۔ محرصد مداس بات کا ہے کہ اٹل حمرات نے ان سے ہے وقائی کی۔ منافقت کی اور بہتے تھوڑ کی قیمت کے عوش انہیں وشمن کے باتھوں فروخت کر دیا اور پر دکر دیا۔ پس اگر وہ مارے گئے تو بیا کو آن انونکی بات نیمیں ' کیونکہ بھم اپنے بستر ول پر بیڑے رہ کر

م نے کے عادی نہیں جیسااتی العاص کی اولا دے۔ بخدا! ان کے خاندان کا کوئی شخص بھی زیانہ جالمیت یا اسلام کی جنگ میں کا منہیں آیا اور ہم جمیشہ نیز وں کا نشا نہ بنائے اور تلواروں کے سائے میں جان دیتے رہے ہیں۔ری بیدد نیا بیال شہنشا وافل واعظم کی طرف سے صرف ای کی حکومت وسلطنت کو بقائے دوام حاصل ہے ایک عاریت ہے! گروہ سامنے آئے گی تو اے غروراور خوٹی کے عالم میں سنجالنے والانہیں اور وو پیشہ کچیر

لے گا تو ذلیل نے وقو فوں کی طرح میں روؤں گانہیں۔ یہ کہہ کرمٹی اے اور تمہارے لیے مغفرت ما نکٹا ہوں۔ عبدالملك كي ايل كوفية كودعوت:

مصعب تے آتی کرنے کے بعد عبدالملک کوفی میں داخل ہوئے ۔ تھم دیا کہ بہت سا کھانا پکیا جائے۔ چنانی کھانا تیار کیا گیا۔ تھم د ما كەقىعىر خورنق بىر كھانا چنا جائے تمام لوگوں كونيام دعوت دىلے لوگ آ آ كرا بىجا بىغ چگے جائے بىش محرو بن حريث المحجو وى بھی آ گئے عبدالملک نے انہیں اپنے باس بلایا اوراپنے ساتھ تخت پریٹھایا۔ او چھا کہ آپ کوکون سا کھانا زیادہ مرغوب ہے۔ عمرو بن زیٹ نے جواب دیا کہ سرخ رنگ کا ہز قالہ جس ٹی خوب نمک لگا ہواورا چھی طرح سے بھٹا ہوا ہو۔عبدالملک نے کہا بہتو یکھ نہ ہوا۔ آپ بحری کے شیر خوار بچے کو کیوں بھول گئے جس میں خوب مسالہ لگا ہوا ہو۔ اچھی طرح صاف کیا گیا ہوجس کی ران جمعی آب کے ہاتھ میں ہواور کھی وست اور جس کی پرورش دودھاور کھی ہے ہوئی ہو۔

اموى دور منكومت + عبدالملك بن مروان . تاریخ طبری جلد جهارم: حصدوم اس کے بعد خوان نے گئے اور سب نے کھانا کھایا۔ عبدالملک نے کہا کہ بماری زندگی اس وقت می قد رخش آجہ ہے۔ کاش! کی شے کی جا ہوتی "گر بماری توبیہ حالت سے کہ

م روزز وال کی طرف راستہ طے کردے <del>ہ</del>یں۔ کی نے ہے فارخ ہونے کے بعد عبدالملک نے تمام قصر میں پھڑ تا شروع کیا۔ عمرو من تریث سے پو چھتے ہوتے تھے کہ وُن اس مكان كاما لك يتاوركس نے اسے بنايا تحال تر وائيس بتاتے جاتے تھے۔ اور پيشع عبد الملك كوروز بان برقب

و كم جمديديا أميم الى بلى وكل امرئ يوما يصير الي كان

اس کے بعد عبدالملک اپنی نشت گاہ ہیں آ گئے اور ایٹ گئے۔واقد ی کے قول کے مطابق ای سند ہی عبدالملک نے قیب ریپاکو

بتزجنة: "ا امد بري جزيراني بوق والى اور وقص كي ليالك دن يدكها جائ كاكرا تها"-لقح کیا۔



# خوارج کی بغاوت

<u>اے ہے</u> کے واقعات:

. خارجیول کا فروخ مہلب بن افیاصفر داور عبدالملک اور عبدالعزیز بن عبداللہ بن خالد بن اسید کے داقعات ۔

بیما میں میلیب اورخواری کی انتظافی منابع دوالی بهمیلید این ایر بیمار دواری سراور این می در بیمار دواری بیمار دواری بیمار دواری با دواری بیمار میس منابع بیمار بیمار بیمار دواری بیمار دواری بیمار دواری ساز بیمار دواری این بیمار دواری این دواری کیا کرای ایران منابع بیمار بیمار بیمار دی کارور این بیمار میان بیمار دواری ایران بیمار دواری کیا کرای ایران ایران ایران ایران

و حقی می تہمارے آ قابین؟ مہلب کی بھامت نے جواب دیائے شک ۔ خارجیوں نے دریافت کیا کہ کیا تم زندگی اور موت دونوں حالتوں ش ان کےدوست ہو؟ افتوں نے جواب دیا بلاشیہ تم ان کےسامنے اور ان کے جوہدان نے جان شار اور وہ دار ہیں۔

گیرخارجیوں نے پو جھا کہ مبدالملک بین مردان کے حضائی کیا گئے ہوہ مہلب سے طرفداردوں نے جواب دیا کہ دوملعون کا میٹا ہے ہمارایس کے کو آخلی تھی آئی جان ہمارے لیے تہاری جانوں سے مجی زیاد وحلال ہے۔

الدون کے دریافت کیا گھرتم اس کی زندگی اور موت دونوں سالتوں شدہ اس کے دعمی ہو؟ افسوں نے جواب دیا کر ہم اس

کے بھی اپنے واثن میں بھیے کہ بم تبدارے ہیں۔ اس آنام گفتگو کے بعد خارجیوں نے کہا تبدارے امام مصعب کوشیداللک بین مروان نے قبل کر ڈاللا اور بم و کھے رہے ہیں کہ

ا ک مام مسوے بعد حاروی کے یا مبارے کام مصف و جوہا صلاح کار دانات کی روانا دید مورد کار داداد کار دارا ہوئے ہی جس محدا المک سے تم آئے ہے مقالی طاہر کر رہے ہوادوں پر بعث بھی رہے ہوگی ای گوتم اپنا امام بنالو کے مہاب کی جماعت نے کہا ہے دشم آن خداتم جوٹ برلے تھے ہو۔

جماعت مهلب كي عبد الملك كي اطاعت:

ہیں۔ وہ دوان ہا او معدم سے کی گارہ ہوئے کی فرصفی ہوگا۔ مہائے نے موافقت میں موان کے لیے وگوں کی بیون کی سکو خوان کی آئر کیکھنے ملک معدم سے کہا ہے میں کہا ہوئے ہے۔ مہل کیا بھا احداد اواق کے ہوا ہے، وہا ساد شرحتان مقدا اہم میں میں مائڈ کے اس مسحق اور کا رکان کے شاہد ہوئے کہا ہے۔ اس کے اس اور امار اور اس کے سرختانی ڈیون کے اپنے آئے کہانا میں بائٹر ہے۔

\* مَنْ رَضِ سَنَ كَائِكُولَ قَمْ مَنْ مَمَ سَكِ اللّهَ مُصَعِد وَقِاعِكُمْ عَرَضِهُ السَّاقَةِ وَلِي الدَّوَى او رَضِ سَبِ عَمَانِ مُنْ تُرِكُمُ الدُورِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ ق عَمَانِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّه عَرْضِ لَمَا لِللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

وهم كي دوي كاتم وم تجرئت تقرَّق كرة الاستادُ كمان ش ب ون كالوررادرات يرياورُون مُراوي:

مہلب کی بھا عت والول نے کہا اے دشمنان خدا جب بھاری قصول کی باگ مصعب کے ماتھ بھر تھی ہم اس رخوش تھے

اوراب عبدالملک ہورے معاملات کے سربراہ کار ہوگئے میں۔ ہم اس بریجی خوش میں۔ خارجیول نے کیانیس بات تیں ہے بلکہ تم بد کردار ظالم اور دنیا کے بندے ہو۔

عبدالملك كے ثمال:

نبدالملک نے بشرین م وان کوکوفہ کا اور غالدین عمیداللہ بن خالداین اسید کو بھر و کا گورزمقر رَسابہ جب خالد بھر و آ ئے انہوں نے ابواز کا خراج وصول کرنے اوراس کی حفاظت کے عبدے برمبلب کو برقر اردکھا۔ عام بن مسمع کور, بور کا'مقائل ابن مسمع كوارد شرخرو كالمسمع بن ما لك بن مسمع كوفياور دارايج دكا اورمغيرو بن المبلب كواصطح كاعال مقرركيا...

عبدالعز مزبن عبدالله برخوارج كاحمله:

. غالدین مقاتل کوالیک شکر کے ساتھ روانہ کیا اور تھم دیا کہ عبدالعزیزے جاکڑل جاؤ۔عبدالعزیز خارجیوں کی تواش میں جلاب خوارج عبدالعزیز برکرمان کی طرف ہے دارا بجرویں اتر آئے مان کی طرف پڑھا۔ خارجیوں کے مر دارقطری نے صالح بن مخراق کونوسوں اروں کے ہمراہ مقابلے کے لیے بھیجا۔ صالح اس جہاعت کو لے کرآ گے بڑھا ساں تک کہ عبدالعز بربھی سامنے آگا۔ عبدالعزيز اين فوج كولي وي رات كويزه آرباتها فوج كوند جلك كاخيال تفااورنداس كام كے ليے تيار تنى كدخارجيوں ي یکا یک پُد بھیز ہوگئی۔اورانھیں شکت ہوئی۔مقاتل ٹیں مسمع گھوڑے ہے اتر مزا الزااور کام آیا۔ بنت منذر بن جارو د کا نیلام ولل:

عبدالعزیز بن عبدالله کوشک ہوئی۔اس کی بوی جومنذ رائن جارود کی بٹی تھی خارجیوں کے ہاتھ میں گر فمآر ہوگئی۔اس کو بذريعه نيلام فروخت كيا جانے لگا اور ايك لا كه دريم تك اس كى قيت گئى بيا يك خوبصورت مورت تقى \_ اس كا بهم قبيله ايك فخض ا بوالحد بدالفتی جو خارجیوں کے مر داروں بٹس ہے تھا آ گے بڑھااوراس نے دوسروں ہے کہااس ہے انگ ہو جاؤ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شرکہ کے حسن و جمال کا جادوتم پر چل گیا ہے اور تجراس نے اے قبل کرڈ الا ۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایوالحدید جب بھر و آبا تو خاندان منذر کے لوگوں نے دیکھ کر کہا بخدا ہم نہیں جانتے آیا تیری تعریف کریں باندمت۔ ابوالدید کیا کرتا تھا کہ میں نے مفعل عزت وتميت توى كے تقاضے سے كياتھا۔ عبدالعزيز كارام برمزيس قيام:

عبدالعزيز فكت كعاكر مقام دام برحزينيا مبلب كواس كے فكت كھانے كی خبر بوئی مبلب نے اس سے بم قوم ایک معتبر بربرآ ورد وخض کوجوم بلب کے بہادر شہواروں ٹی تھا عبدالعزیز کے پاس بیجااور کہا کہتم اس کے پاس جاؤ اگر واقعی اے فکست بوئی ہے تو تم اس کی عزت افزائی کرنا اور جما ویتا کرتم نے کوئی الی بات نہیں کی ہے جوتم سے پہلے لوگ نہ کر بچے ہوں۔ اور پہنچی کہد دینا که نقریب اورفوج تمهاری مدد کے لیے آتی ہے۔ مجراللہ تعالی تمہیں عزت ونعم ت دے گا۔ اموي دورمکومت + خوارخ کې بغاوت (11) تارنغٌ طبر ی مبلد چیارم. مصده وم

بی فض عبدالعزیز کے پاس آیا۔ عبدالعزیز حرف تمیں بھراہیوں کے ساتھ فروکش تحا۔ نبایت پڑمردہ خاطراور رنجیدہ۔ اس ز دی فخص نے اے سدم کیااوریٹایا کہ میں مہاب کافرستاد وقاصد ہوں اور جو پیام لایا تھاد وحرف بحرف پڑتے دیو۔ پیگھ کہا کہ تہمیں دینے ورب ہوای ہے مطلع کرو۔

اس فرش کوانوام دینے کے بعد بیٹنے کیجرمہاہ کے پاس آیا در روئداد سنائی۔مہلب نے اس سے کہا ہے تم خالد کے باس یسرہ بہ وَاوراَنھیں ان واقعات کی اطلاع کرو۔اس نے کہا بھلایش خالد کے پاس جاؤں اوران ہے یہ کر کبوں کہ تمہ، رے بھائی و شکت ہوئی بخدا میں ان کے پائ نہیں جاؤں گا۔

اس رمہاب نے کیا پُر تمہارے مواروں کے ساتھ کو کو شخص جائے تھ پہنے خوداے دیکھ بیچے ہواور میرے قاصد بن کر دیا بیکے بو۔اس پراٹ فض نے کہااے مہلب گھراس کے تو یہ معنی ہوئے کہاں مرتبہ کی اور فنص کوتم خالد کے یا س بھیجو۔ یہ کہہ کر میشن مباہر نکل آیا۔ مبلب نے کہا کہ بات اصل میں ہیے کہ تم میری جانب سے بالکل بے پرداہ ہو۔ اگر کسی اور تحض کے ساتھ ہوتے اوروہ حمیں پیدل کہیں روانہ کرتا تو ووڑتے ہوئے جاتے۔واٹھن پھرسائے آیااوراس نے کہا کہ کیا آب اٹی بردہاری کا ہم براحیان رکھتے ہیں۔ بخدا بم آپ کے بمسر میں بلکہ آپ ہے بھی بڑھ کر ہیں۔ کیا آپ کومطلوم ٹیل کہ آپ کی خاطرایٰ جانوں کو تلواروں كرام في كردية إلى اورآب كرة شول سال ما العت كرت بين - خدا كاتم إا كريم كا الشخص كرماته موت جو جاری پروانہ کرتا اورا بی ضروریات کے لیے جمیں پیدل بھیتجا اور گھراہے جنگ شیں بماری امداد کی ضرورت ہوتو ہم اپنے اور دشمن کے درمیان اے کرویتے اوراس کی آٹر ٹیں اٹی جا تیں بحاتے۔ فالدين عبدالله كوعبدالعزيز كي فتكست كي اطلاع:

ں بلیے نے کہا جو کچھتم نے کہایا لگل درست ہےاورا یک دوسر ہے نو جوان از د کی کوجواس کے ساتھ قضا بلایا اور تھم ویا کہتم خالد کے باس جاؤ اوران کے بھائی کی حالت ہے انہیں مطلع کر دو۔ یہ نوجوان خالد کے باس آیا۔ خالد کے جارول طرف لوگ حلقہ یا ندھے کوڑے تھے فالدایک بیز جہاوراں پر بز ہی رہٹی چوافلہ پینے ہوئے تھے۔اس فوجوان نے فالدکوسلام کیا۔ فالدے سلام كاجواب دے كروريافت كيا كيوں آئے ہو؟ اس نے كہا كہ جھے مہلب نے آپ كے پاس اس ليے بيبجا ب كد جو يكوش نے ويكھا ے وہ بیان کردوں۔ خالدنے یو چھا کیا؟ اس او جوان نے کہا کہ عبدالعزیز شکت کھا کررام ہرمز میں مقیم ، -خالدنے کہا تو جوٹ بولا ہے۔ اس فخص نے کہا کہ میں نے مطلقا جھوٹ ٹیس کہا بلکہ جا سچاوا قدیمان کردیا ہے اگر میں جھوٹا ، بت بوں تو آ ب میری گرون ہار دیجے گا۔ اگر میر ایمان سچا ہوتو آ ب اپنا جیہاور چھافلہ دونوں مجھے تنایت کر دیجے گا۔ خالد نے کہا تو نے بہت ہی چھوٹی شے ما گل۔ تیری صداقت ٹابت ہونے کی شکل میں جومعمو لی نقصان مجھے ہوگا اس کے مقالعے میں تیرے جیوہ ٹابت ہونے کی صورت میں جو نتصان عظیم ہوگا ای کے برداشت کرنے کے لیے تار ہوں۔اس کے بعد تھم دیا کدائ فض کوقید کرویا ہ ئے۔اس کے ساتھ اتھا سلوک کہا۔اور جباس کے بیان کی تصدیق ہوگئی و وریا کر دیا گیا۔

غالد بن عبدالله كاعبدالملك كے نام خط: مجراس نے عبدالملک کوحسب ڈیل خطالکھا:

'' و رقع ، کے بعد اور المونی و تلقی کرتا ہوں کہ بھی نے میدا اور بین میں بادائم کا فراق میں کی بھیا تھا تھ کر ک شمال سے ند بھیر ہوئی اور شدو یہ بھی ہونے کے بعد امیدا اس بر کا اس جدے تھے۔ بھر فی جہاں کی فرق والسلے ایس جھوز کر بھا کہ کے ستال میں سمال میں اس میں اس کے اس کے اس کے مقد فروہ فرق آنا اور ان بھی ہے گئے ہے میں ہے مزمل ہی میں کا میں اور ان کے اس المونی کو افعال کے سعودی تک رجائے والا اپنی مائے اور خواج واقعام سے تھے این فرق میں کا میں ان اس کے اس المونی کی اور ان اس کے اس المونی اور اس کا امراز مواج المونی میں اس کی ادورانشی درسے الاس کی ادارانشی میں انہ کی اورانشی میں انہ کی المونی کی اور انسان کی اور انسان کی دورانشی میں انسان کے اس کے مطابقی کی ادورانشی میں انسان کے دورانسی کی ادارانشی کی دورانشی کی انسان کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی کی دورانشی ک

اس برداده باید می بودانسد و بست برداد باد الدولاند است می امالی نواد در بادان با با با با با بادان نواد بید با میران بادار می سوم بردار اس به قلبت کافی اور کان ای میدان برداده بید برداد به بیدان کام از این بادان به بیدان در امتدار نر بردادی می سازمین امالی بادان با بیدان کردادی بادان بادان بادان بادان بادان بادان بیدان بادان بادان بردادی باداری کام بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان بادان با

اور آم نے اس سے خور دولیا جوان شا ماللہ والسام ملک ورحدافظ"۔ خالد کو باب مائی اگر اگر رک کرم بالک نے ان کی اس کا دروانی کا کہ انہیں نے مہلب کر تجواز کر اپنے بعائی کو خارجوں ملت ہے میں مجیدا متنا نہ خیال کیا اور ترکش ان کی درائے دھونے میں جاؤنگیے مبلب اس طور دائٹ کر کیا ہے ہوں۔

بخر زیر را ان کوافران کی فرق گاگا گا بخر زیر را ان کوافران کی فرق گاگا گا ان که ادار کے کہا ایک گوری دون کوان کو کار کری نے داد کو زور دی سرحائے جماع کی برخانی کار سے کا مجموعے کا موان ان که ادار کے کہا ایک گوری کار جماع کے جانبی ایک براور دیں ایک میں انداز میں میں میں میں میں میں میں میں میں م ایک میں میں کہا اور میں ان کے دور کو فرق کا برخانی کار میں اور انداز کا دور انداز کارور کار میں میں میں میں می میں دور کہا اور میا ان کے دور کو میں کار میں اور کار میں اور انداز کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور کارور

اے دیا گیا۔ مہلب کا مشتقین میر قبضہ کرنے کا مشورہ: خالد دیا بھر ویک ماتھ اور مورالز کئی کرنے والوں کے ماتھ اوراز آئے۔ دومر کی جانب سے خار تی بھی بڑھے اور شورا مواز اوران فو بول کے بڑاؤ کے قریب آ گئے۔مہلب نے خالدے کہا کہ شن و کچے رہا ہوں کہ بہاں بہت ی شتیاں موجود ہی تم فور انجس اپ قضے میں مردور شدمی بیٹی طور پر کہرسکتا ہوں کہ خارجی ان میں آگ لگادی کے چنا نبے بچے و مرجمی زیڑنے ہے ۔

فاردیول کی ایک جماعت کشتیول کی طرف چلی اورانییں جلا دیا۔ مهلب كاعبدالرحلن كوخندق كحودن كامشوره:

خالدے اپنے تک یعمباب کواورمیسرے برداؤ دین قدم (متعلقہ بی قبس بین نظیہ ) کوم دارمقر رکیا۔ مہاب میدارشن ک و س سے مُزرے۔انبول نے ال وقت اپنے گروخلاق نیس بنائی تھی۔مہلب نے یو چھااے میرے بیٹیچ تم نے کیوں اپ تک خدق نیں کھودی۔عبدالرحمٰن نے کہامل اٹیس گوزشتر ہے زیادہ گئیں مجتنا۔مہاب نے کہائیس تم انہیں اس قدر حقے و ذیس نہ مجھو۔ووحر ب کے درندے ہیں۔ جب تک تم خندق نہ کھودو کے بیل بیمال ہے نہ بنول گا۔ آخر کارعبدالرحمٰن نے مبلب کی رائے رعمل کیا۔ شدہ شدہ عمدالرطن کے اس قول کی اطلاع کہ میں خارجیوں کو گوزشترے زیاد وقیص مجتنا خارجیوں کو پینچی۔ان کے ایک شاعر نے اس پر

خالدىن عبدالله كاخواري يرحمله:

چىرشعر كے۔

دونوں فوجیں میں روز تک ایک دوسرے کے مقاتل تھی رہیں۔ آخر کار خالد نے فوج کے کران پرحمد کی جب خارجیوں نے دیکھا کہ مقاش فوخ کی تعداداورسازوسامان بہت زیادہ ہے انہوں نے محسوں کیا کہ اس طرح جنگ کرنا بھرے لیے خطرنا ک ہے اور چیچے ہنا شروع کیا۔ای طرح خالد کی فوٹ کے دل بڑھ گئے اوراس نے بڑھ کر جلےشروع کے۔خارجی قاعدے کے ساتھ یب ہوئے ۔ان میں آئی طاقت نیتھی کہ اس ٹڑی ول کا مقابلہ کرتے خالد نے واؤد بن قحیز م کوبھرے کی فوج دے کران کے تعہ قب میں روانہ کیا۔اس کے بعدخور خالد تو بھر ووالی آ محے عبدالرحن بن محدرے بطے محے اور مہاب نے ابواز میں آیا م کیا۔ عبدالملك كونويد فتخ:

اس واقعے کے متعلق خالد نے عبدالملک کو بید خطالکھا کہ:'' ہیں امیرالموشین کو مظلع کرتا ہوں کہ میں خارجیوں کے مقالے کے ليے (جودين سے اورمسلمانوں کی حکومت سے عليمدہ ہو گئے تيں ) روانہ ہوا۔شہرا ہواز شي بمارا اوران کا مقابلہ ہوا۔ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پرحملہ کیا۔ نہایت ہی شدید بنگ ہوئی۔ بعدازاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظافر ہائی اوران کے شمنوز کو ہلاک کیا۔اس کے بعد مسلمانوں نے انہیں قتل کرنا شروع کیا نہائیں کوئی بٹا سکتا تھااور نہ وہ نور کتے ہے۔علاوو پر س جس قدر ہال و مَناعُ الْ كِلْتَكْرِ مِن تَعَادِ وسب بِطُورُ نغيمت مسلمانوں كے باتھ آيا۔ پجر ميں نے داؤد بن تحذم كوان كے تعاقب ميں رواند كي ہے اور ىندنے اگر جا باتو وہ خودانييں بلاك اور تياہ كردے كا۔ والسلام علك'۔

عبدالملك كاخط بنام بشرين مروان:

عبدالملك نے اس خطاكو بڑھ بشر بن مروان كولكھا كە "تم ايك بهادر بنگ كا تجرب د كنے والے لئن كو يار بزارسواروں كے ماتھ خارجیوں کی تلاش میں فارس جیجو۔ چونکہ خالد نے جھے لکھا ہے کہ اس نے داؤ دین قبلہ م کواس قرض کی بند آ وری کے لے جیج و با ے۔اس لیے تم جم شخص کا مقاب کر کے اس مم کی آخویش کرواے میہ جارے کر دینا کہ جب تمہاری واؤ وے ملاقات ہوتو اس کے

اموى دور حكومت + خوارج كى بعناوت

مثورے کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ کیونکہ تمہارے اختلاف ہے دعمٰن کوتقویت بہنچے گی۔ والسلام ملک''۔ متاب بن ورقا کی رواگی:

اس کی تعمیل میں بشر نے عماب بن ورقا کو کو نے کے جار ہزار سواروں کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ جماعت روانہ ہوئی اور سرزمین ہ رس میں بیاور داؤد بن قرن مل گئے۔ پھر بیرسب متلقہ طور پر خارجیوں کی تلاش میں بطے۔ یہاں تک کدا کشر سیابیوں کے گھوڑے ہاک ہو گئے۔ تکلیف مفراور سامان خوراک کے ختم ہو جانے ہے آئیں خت مصیب اٹھائی پڑی اوران دونوں فوجوں کا پیشتر حصہ پیدل چل کراہواز والی آیا۔

عبدالعزيز كى فكست اورا في يوى كوچھوڑ كر بھاگ جانے كے واقعہ كوائن قيس الرقيات المخودي نے اپنے چنداشھار ميں نظم كر

ائ سال الى فد كيه الخار تى (جوي قيس من تغليه ساتفا) في سرا للها يريخ بين يرقبند كرليا ـ اورخد و بن عام أنتحل كول كرؤالا ـ ابوفد يك كاخروج:

خالد بن عبدالقد کوقطری کے اجواز پر تعلیہ کرنے اور دوسری طرف ابی فدیک کے خروج کی خبریں دونوں ساتھ ہوتی پہنچیں ۔ خالد نے اپنے بھائی امیہ بن عبداللہ کوایک زیروست فوج کے ساتھ الی فدیک کی سرکو لی کے لیے روانہ کیا۔ ابوفدیک نے انہیں مخلست دی اوران کی لویزی وگرفتار کرے اے اپنے لیے تخصوص کرلیا امیہ نے اپنے تحویث برسوار ہوکر بھرے کارخ کیا اور تین دن میں بھرو ہنچے خالد نے عبدالملک کوامیہ کی فکست اور خارجیوں کی حالت سے بذر بعد خط مطلع کر دیا۔

تحاج بن يوسف: اس سند می عبدالملک نے تبائ بن بوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر بیت سے لانے کے لیے مکدرواند کیا۔ اس مہم برجاج ہی کو بہینے کی وجہ یہ بیان ک عنی ہے کہ جب عبدالملک نے شام کی طرف واپس جانے کا قصد کیا تجائ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ اے ا میرالمونین میں نے خواب دیکھاے کہ میں نے عبداللہ بن زہیر پڑتیں گوگر فبار کرلیاے اوران کی کھال کینچی ہے۔ اس لیے آپ مجھے ان کے مقابلے کے لیے جیسے ۔عبدالملک نے اس درخواست کو منظور کرلیا اور شامیوں کی ایک زیروست فوج کے ساتھ تھاج کورواند کیا۔ تاخ کد پہنیا۔عبدالمک نے اس سے پہلے مکدوالوں کوشا کے ذریع مطلح کردیا تھا کدا گرتم میری اطاعت تبول کرلوتو تہمیں امان دی حاتی ہے۔

حجاج بن يوسف كي روانگي مكه:

ععب كِتُلِّ كَ بعد عبد الملك في قان بن يوسف كو حضرت عبد الله بن ذيير جي الله ك أف كي يكدرواند كيا- قاح ٹامیوں کی دو ہزارافواج کے ساتھ ماہ جمادی ۲ کے پی روانہ ہوا۔ یہ یہ چھوڑ تا ہوا عراق کے رائے سے طاکف پڑتھا اور وہیں خیمہ زن ہو گیا اس طرف سے تیاج مقام موفہ پر چوطل میں کیتی حرم مک کے باہر واقع ہے فوج بھیجیا۔ دوسری طرف این زبیر جیمیٹا اس کے مقالے برم ہروانہ کرتے۔ دونوں فوجوں میں اس مقام پر جنگ ہوتی ہر مرتبائن زمیر بیٹ کے سواردن کوشک ہوتی اور تی تے ک سوار مظفر ومنصور دانی آتے۔ طارق بن عمرو کی کمک:

بياحات وكي كرتياج نے عبدالملك كو تطالكي كر هفترت عبدالله بان زمير عبية كا تاحر ، كرنے اور حرم مي وافس بونے ك ا مازت طلب کی اورائییں بتایا کہ این زیبر جینے کی طاقت زائل ہو چکی ہے۔ان کے اکثر ساتیوں نے ان کا سرتھ پچوز دیا ہے اور بیجی ورخواست کی کہ مزید فوج سے میری امداد کی جائے۔ چنانچ عبدالملک نے اس خط کے جواب میں ٹی ٹ کے ان معروضات کو منظور كربيا اورطارق ابن مروكتم بيبيا كميم اپني تمام فوج كے ساتھ تجاج ہے جاملو۔ طارق يائى بزارنوج كي بمراہ تجاج كى المداد ك ليے آيا۔ شعبان ٢٢ه يال جائ طائف يمن واقل ہوا تھاجب ماو ذيقعد وشروع ہوا تيان طائف سے روانہ ہو کر ہيريمون يرفر وکش ہوا' اوراین زیبر جیسیو کا محاصر وکرلیا۔ جاجیوں نے اس سنٹس ای حالت میں نج کیا کداین زیبر جیسیو محصور تھے۔

طارق بن عمرو کی مکہ میں آید: طارق مکد می غرو و الحجیکو داخل بوار شداس نے بیت الحرام کا طواف کیاا در شد بان تک پینچااگر چدو واحرام با ندھے تھا محرسکا ر بنا تھا۔البنة عورتوں کی نزو کی فوشیوے بربیز کرنا تھا اور حضرت عبداللہ بن زبیر پیجیئے کے تل ہونے تک اس کی سکی روش رہی۔ قر ہانی کے روزاین زبیر بیت نے مکہ میں قربانی کی گراس سال شدہ کچ کر سکے اور ندان کے ساتھی اُس لیے کہ انہوں نے عرفات میں وقوف نبين كباتفابه

شامى فوج ميں رسد كى فراوانى: ایک صاحب بیان کرتے ہیں کد ش اے ش کے گرئے گیا مکہ پنجااوران اوگوں میں سے بوکر جنبوں نے محے میر پڑ حالی کی تھی ہم مکہ ہنچے۔ہم نے ویکھا کہ تجان اور طارق کی فوجیس تھ اں سے لے کر بیر میمون تک پڑاؤ ڈالے پڑیں ہیں۔ہم نے بیت الحرام کا طواف کیا اورصفااورمروہ میں سمی کرلی۔ تیاج نے لوگوں کوچ کرایا۔ پیمرش نے اے عرفات میں بیاڑ کی چٹا ٹو ل کے باس ا ہے گوڑے برموار زرہ اورخود پینے ہوئے دیکھا۔اس کے احدثیا ٹا اس مقام ے اثر آیا اور ش نے اسے پھر چیرمیمون کی طرف ماتے دیکھا گرجاج نے کیے کا طواف نہیں کیا اس کی تمام فوج مسلح تھی بہت افراط سے سامان خوراک ان کے پاس تھا۔ سامان فوراک ہے لدے ہوئے تا فلے شام ہے ان کے لیے آئے تھے۔جس میں کھانا کیکٹ ستوآ ٹا مجرا بواقف ان کے سیائ میش وآ رام ے زندگی ہم کرتے تھے۔ میں نے ایک سابی ہے ایک درہم کے بھٹ ٹریدے۔ اس نے استے دیئے کہ جوہم تمن آ دمیوں کے مجفہ تنخنے تک ہالکل کا فی ہوئے۔ عبدالملك كي ابن خازم كو پيشكش:

اک داقف حال کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیبر گئینے غروباہ ذیقعد والے چر میں محصور کیے گئے ۔ اس سند میں عبدالملک

نے عبداللہ بن خازم السلمي كو قط بھيج كرا ہي بيت كي وجوت دى اور وعدہ كيا كدسات سال تك خراسان تمباري جا كير بن رے گا۔ ٣٧ ه ير مصعب بن زيبر بزاينية قل بوئے عبدالله بن خازم اس وقت ابرشير شي يجير ابن ورقا الصر کي ( صريم بن الحارث ) ت ر المواقعة بيد المستلطة المعرف بيا يور عمر المستلك من مواقع المستلطة المعرف المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلطة المستلط

ا بن خازم اورسواده بن عبيدالله:

معنی روی پیشتر بین کارس کام سر کے جواندوں جدافلہ کیے دی کامیا کیا تھا۔ دور کیتے ہی کہ جوانگلہ نے شان پی مشکل انتراز کیا جہ خارج کیا رسی کامیان کا انتراز کیا میں کامیان کیا گیر شدید کا انتقادات سے اوالد سے کہا کہ چرانگلہ نے ان کام کے کے جمہول کی کہا ہے کہتا ہے کہ آخری ہواردائری حضوم ہے کہ مکل ہی تھی کے کھی کاکھ کھی کرتے ک کئی میں جمہول کی مداری کامی انتراز کھی جائے

اس کالاشدایک څیر بر جار باتھا۔اس کے حضو قامل میں ایک ری اور پھر بند حابوا تھا تا کہ څیر براس کاوزن برابر دے۔ بری خارم کا تق بری خارم کا تق

ے ہے۔ وکھی بن مخبر والقریعی نے جودور قیکا بیٹا تھا این خازم کو آئی کیا تھا کیے بن ورق اٹھارین العزیز المنظمی اوروکی نے اس پر تعلبہ آیا گھرٹیز وں سے دارکیا اور پچھر چشن پر گراد ہے۔ وکلی نے این خازم کی جھراتی ہو کرائے آئی کرڈانا نہ کی عجبہ وارنے وکئے سے

تاریخ طبری جلد چیارم: هصده وم

اموری در حکومت + خوار خ کی بذوت

ر با فت کار آرتا کی طرف الان جا تراکا گرانی اقد رکات کم کار کیدا آنا ہے کا سال کا اُل سے میں نہ اس پائی کا ور ا وور نامی چیدائر چارمی اس کے بیچ میز چیدا سال چیاں نے اٹھے کا اُنٹری کار دائھ خااد میں نے اس کے بہا ہے وور عمل وہ بلکا عد المجامل اور وہ کے کام مجامل کا انتخابہ بروز کا تاکا میں سے بھیلے کی وہ کار اُل کا میں کا میں ان چیف میں مال درایا کم کیا ہے۔ وہ کا کا جانے کے بیٹری کے کام کا کم انتخاب الکیس وکیا کہ اس سے موسد بر سوار کی اس کس اللہ وہ کو کیا گا

وی جانب دیں ہے وہ مارے میں اور اس میں اور مار اور اس میں اور میں اور اور انداز میں اور اور انداز میں اور اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں اور انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز

ایک رونا اتادی میں جے رقعہ بیان یا گیا تا انہوں نے کہا کے دون کی مادولہ براہ دھونا تھا کہ وہ اس شان ہے۔ این طلاع کے میں بر نے ہی گئی ہوئے کی خداجہ کے ایک بھی کو میرالملک کے پاس رواند کیا تا کہ دوراین طاز می موت کی فوٹیری اکٹی میچاوے میکران طاز مجامر اس کے ساتھ دیکھیا۔

خارم کرگل کیا ہے۔ جب پر مواملاک کے این بیخافی اوس نے نکا ندانت کس کٹھ کی کرچھ کا قامدین کر آج اندادیا اور بوجی پیچا کے اس کے جاب دیا بھی مکھ نگلی جات اپنے نے جا شاہوں کرائٹی محداثہ فی سے دواند کٹریکٹس ہوا تک کرون خارم کی کا چھی انگل کے قال: معمد انگل کے قال:

آری مال قواع آن بوشد کے دیا جاتا ہوگوں نے گئے کیا جوالملک کی داب سے خارق حق بیٹانی کا بھارت کا اور اعلام مدیر بھی گرونا اعدار میں مورواں کے فائم کر اور قامید اعدادی اعدادی سواؤ کے کے شکسید نشاری کا توان مائد رہی جوان مقام میدا کہ ساتھ اعدادی موان میں اسراک ساتھ کی شائع کی کوئی کے ایس کے معاون میں اعدادی کا موان کے اور اعدادی میکی گورٹرے بھی مکیکے چین کرکیزی دوشن کا فرزقرام مان ہے۔

حطرت عبدالله بن زبیر بیجه تا کامراوراین خازم: حدالاً که چه چهری موری هم عروان می ازم

جوالک پینچ چی کا تا عدی مجاهد ندی فاوم کلی فراسان که گوز نظامان کی بیان برکددن خان مادم هر این دادم هر این دادم وی چین کی بورند کی بود سازی کی بی این برکید بری می بادالمک رئیس این این این بری بازاند بری کار از میری اساسه ا اعاص حقوال کراند وی می اساسی شرحت این این می بری کارون بازار کی بازان کارون بری برای فازان کراند کی بازان می این مازم شیم کم کارگزارک می اساسی کارون و چین می کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون و خواد کارون و خواد کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون کارون



نار تأجه أن جد جدر م الصدوم الموات الموكن ورمكوت + خوارث أن بغاوت غن بینوانمازیزهمی اوران سر وهنرت این زمیر وسائت الل و عیال کے باس بدیند متور دوایس بھیج دیا۔ اور قاصد و تعمر ری کہ مبرائلک کا کا کل جوال کیا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں بچھے تل می کردیتا یعض اوگوں نے پیچی بیان کی ہے کہ این خارم نے نى مىد كەماتىد. ماۋال قىلى كرائ اور ئىچى گردن ماردۇپ

ابل قىم مىلمانول كانذ كرو: اور لیس میرنڈ کے عبد میں گزرا ہے۔ ب سے بہلے ابرا سب کاوعان بن کیموں نے اٹل تھم کا تذکر و تصنیف کیا اوران کے درجے تو تم

يان أيا أيات كدارويز في المين مرخق سدكها كمكام كى جارتمين بين أكى جزكا يو چمنا كس جز كى حقيقت وريافت كردا کسی چیز کا تھم دینہ اور ک بات کی خبرویتا۔ بھی جاریا تھی گفتگو کی جان میں۔ان کےعلاوہ کوئی یا نیچے میں تشمیس ہے۔اگران میں ہے کوئی ہات کم کردی جائے توبات پوری نہ ہو۔ ٹیل اگرتم کوئی ہات او چھے تو نری وشائننگی ہے سوال کرنا جائے ۔ اگر کسی شے کی حقیقت در دفت کرے واپنے اپنے مطلب کوواضح طور پر بیان کرنا جاہیے۔ جب تو بھم دے تو اس میں ایسی تا کید ہوجس ہے معلوم ہو جائے كديتكم ناطق ب- اور جب كوئى بات توبيان كري توجي كا كهنا جا ب

غظ اما بعد! سب سے پہلے حضرت داؤد میلانگائے استعمال فرمایا۔ بیدوہ جملہ ہے جہاں سے مقررنش مطلب کی طرف عود کرتا ب-اس كاذ كرالله تعالى في معترت داؤه طائفا كي نسبت كلام ياك شي افرمايا .

یک صدحب بیمی بیان کرتے بیں کداس الفظالوب سے بیمیلے قیس بن سماعدة الديادي في استعمال كيا۔ عبدرسالت كے اہل قلم اصحاب:

نضرت ملی بڑنٹنا ورصفرت مثم ن بڑیٹندومی گلھا کرتے تقے اورا گر کی وقت یہ ھنزات نہ ہوتے تو پھرالی بن کعب بڑیٹنا ورزید بن نا بت بنانتو و کی لکھتے ۔ خالد ابن سعید بن العاص اور معاویہ بن الی سفیان جُہند ٓ، تخضرت سکتھ کے سامنے ان کے خاتمی معاملات لكها كرتے تتے۔ اورعبداللہ بن ارقم بن عبد یغوث بڑیٹڑ اورعلا دین تحقیہ رہائٹڑ وہم سے محابہ بڑیٹ کے فاقل معاملات کے کا تب تتے۔ بسااوة ت عبدالله بن ارقم جوُنُونِ في رسول الله سينية كل جانب ، دومر ، بادشا بول كه نام مُطوط يحي كك مير .

خلافت راشدہ کے ال قلم حضرات نضرت صدیق اکبر بڑگڑنے کے عبد کس کمارت کے فرائض حضرت عثمان زیدین نابت عبداللہ بن ارقم ' عبداللہ بن خلف

الخزاعی اور حفلہ بن رہتے بہتے انجام دیتے تھے۔ زيدين ثابت اورعبدالله بن أرقم يميزة حضرت عمر بالتنزيج كاتب تقع عبدالله بن خلف الخزاع الوطنية الطلحات وبوثية حضرت

تمر ڈوٹنو کی جانب سے بھر ہ کے دفتر کے میرفشی تقے۔اؤ جیر ہ من شحاک الا نصاری دیاٹنو کوفہ کے وفتر کے میرفشی تقے۔ حضرت تمر جونتٰ نے اپنے کا تبول ہے قرمایا کہ تم کام پر ال طرح قابود کھوکہ آئ کا کام کل پرنہ چھوڑ و۔ اس لیے کہ و مُرتم نے اییا کیا تو کام ان قد دجمع ہوجائے گا کہ پھرتم حمران ہوجاؤ گے کہ کس کام کو پہلے کریں اور کے بعد۔ ناریخ طبری جلد جیارم: همسدوم اوم این کاریخ طبری جلد جیارم: همسدوم اوریخ کی خات ملت عرب عبد الل اسلام مين حصّرت عمر بونيخة اوّ المخص جين جنهون نے دفتر قائم كيا۔

م وان بن الکلم حضرت عثمان بڑیائٹ کا کا تب تھا۔ یدینہ کے دفتر کے میر منٹی عبد الملک اوجیرۃ انا نصار کی کوف کے دفتر کے میر

نشی تھے۔ابوغطفان بن عوف بن معدین ویناد (اینی نئی وہان این قبی عملان )اہیب اور تمران منفرت مثان جوئزے آراد خدم

بھی آ ہے کی چیشی کا کام کرتے تھے۔ معدین تمران البهدانی جو بعد میں معترت عبداللہ بن زیر البیا کی جانب ہے کوفیہ کے قاضی بھی ہو گئے تھے معنرت میں جوئز

کے کا تب تھے۔عمداللہ بن مسعود الاثنة بھی عشرت علی جائٹۃ کی شیٹی کے خٹی تھے۔ ای طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن جیر بولڈ بھی آ ۔ کے مثل تھے۔عبداللہ بن الی رافع بھی هنرت علی جائزے کا تیوں میں تھے۔الی رافع کے نام میں اختلاف ے۔ جف کتے ہیں کہان کا نام ابرا بیم تھا۔ بعضوں نے اسلم دوسروں نے سنان اوراد گوں نے عبدالرحمٰن منایا۔

ينوامه کے کا تب: . امیرمعاویه جانز کے خطوط لکتے کا کام عبیداللہ بن اول الفسانی کو تفویض تھا۔ ادر محکمہ مال کے میرمنٹی سرجون این منصور الرومی

بتھے۔ان کے آ زاد فلام عبدالرحمٰن بن دراج بھی ان کے خشی تتھے۔اور عبیدالقد بن لھر بن الحجاج ابن علاءاسلمی امیر معاویہ جوئشز کے بعض اور دفاتر کے میرفشی تھے۔ ریان بن مسلم معاویہ بن پزید جھٹنڈ کے فٹی تھے اور دفتر کے میرفشی سر جون تھے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا

ے کدا پوزعیز عدان کے مثی تھے۔ عبدالملک کے میر مثنی قدیعہ بن ذویب بن طحلۃ الخزا تی تھے جن کی کئیت ابوا حات تھی۔ اور عبدالملک کے آزاد غلام ابو

زعیز عددفتر مراسلات کے میرمنٹی تھے۔

ولیدے منٹی قعقاع بن خالد یاخلید العبسی تھے۔ دفتر مال وخزانہ کے میرمنٹی سلیمان بن سعد انتشی ہے۔ محکمہ فرامین شاہی کے میکرٹری شعب العمانی تھے۔ وفتر مراسلامت کے میرخش جناح ولید کے آزاد فلام تھے۔اور محکمہ وصولی اجناس فام ابطور نگان (محکمہ یٹائی ) کے میرمنٹی نفیع بن ذویب دلید کے آ زادغلام ہتھے۔

سلیمان بن هیم الحمری سلیمان کے میرخشی تھے۔مسلمۃ کامیرخشی ان کا آزاد غلام سمج تھا۔محکمہ مراسلات کیٹ بن اٹی رقیدام الحكم بنت الى سفيان كي آزاد غلام كے تفویض تھا۔ محكمہ مال سليمان بن سعد الحشني اور محكمہ فراشن شاى قيم بن سلامت كے متعلق تھا جو فلسطین کا باشند وا درایل یمن کا آ زادغلام تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دجاین جیوۃ کے پاس شای ممررتی تھی مغیر و این الی فروہ پزید

ین المبلب کے میرمشی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز بالتير كے ختى ليث بن الى فروہ ام الكم بنت ابوسفيان كا آ زاد غلام اور رب بن حيوة تتے ۔ سلعيل بن ا بی حکیم حضرت زبیر بڑالتھ کے آزاد غلام ان کے میرخشی تھے۔ سلیمان بن سعد اُنتشنی محکمہ مال وٹزانہ کے افسرانلی تھے۔ ان کے بعد صار کے این جبر الغسانی (باغدانی) اور عدی بن الصاح بن الشی اس عبد ہے بر فائز ہوئے ۔مؤخر الذَّكر کے متعلق بیثم بن عدی نے

بمان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعمر مزدانتی کے بؤے بڑے المکاروں میں تھے۔ یزیدین عبدالملک کے فلیفہ ہونے سے پیشتر آبک شخص بزیدین عبداللہ ان کا میرفشی تھا۔ پچرانہوں نے اسمہ :ن بزید اسپی

کو بیناشی مقرر کیا۔ معیدین اولید بنائر و من جلہ المحلی الا برش جن کی کتیت الاین شخصی شام کے بیر نشی تھے۔ نصر بن سار بیشر م کے جا ب

ھے اور عمر مراسل ہے ہوئے ہیں جیان ہاں ملک ملک ان سے حد ساصید یا ہوں تا ہے کہ میں میں اور اس کا مسلسیہ ہوئے ہیں شے تکویم مال وقت اور اور الان کا سے افرار الگی ان میں مروا کیک بھی تھے۔ اہرا تیم بن انوالید کے برخی انسان بوجہ تے جوان کے قلیمیوں کے دوئر سے کئی افرائل تھے۔ الل تھی کے مفاوہ قمام لوگوں

ابرایج بن اولید کیم کا تان ایک چربے مجان کے سنتی کیفر سے کا اسرائی کے انداز کی علی افزان کے انداز میں کے دوران نے ابرایج بن اولید کے چھر پرویسٹ کا اور تھی والوں نے مروانان تائی آبی کھری کے چھر پرویسٹ کے اور مروانان کے تقی مجھر افریسز کی قبل اطاری ویران کا اور افران کی سمال کا اور افران کا افران کے تازی اور مروانان کے تفی کئے

جو ميون بي مده ميران والمستويات فرات القالم كالقوائل القدم الأول بديدا فالا المائية المؤلفة المائية القالدات ا محكم مراملات الأمراني الداخر وكما آن الطالم كالقوائل القدم المائية بديا القوائل المائية المؤلفة المائية المؤلفة على محمد المائية الإمراني الدامسة من الطالم في عن الكافحة الإمراني عن المعالمة المائية المؤلفة المائية المؤلفة على محمد المعالمة المائية المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

خالد بدن برید نے خالد کی بیٹی اس مجل کے ساتھ اوالعباس کی بیٹی رہندگونگی وووھ چاپائے۔ ای طرح الوالعباس کی وی ام سلمنہ نے خالد کی بیٹی ام میکن کار بیٹی رہند کے ساتھ وورد ھاپائے قالے خالد میں سال میں بیٹی مربد کے آزادہ اس کے بروقا۔

ی خاص او کول علی ہے۔ اور جارہ النہ ہو کے بیرٹنگ کی جائے گائی ان حاصرہ ترکھ کر اسلامہ کے افز واقع ہے۔ کہ بین تبدیا گئا ہے اور پیچ ہے میں واڈ ڈکھنڈ فورش کے افز کا بھتر ہے میں واڈ ڈکھ بھر کی میں میرٹ نے انجاز ویکن طور کرایا تھا میدوں کہ بیش کمیرڈ کئی مواہد این ایک قبر ہے۔ اور محد اور بھر ہے ووروش کیا ہے افکٹ کا اس کے بیشنوں میں ہے۔ مواہد این ایک قبر ہے۔

یعقوب بن داؤد کے بعد مہیدی نے فیش بن افیاسا کی گاونادہ برحقر زیار بیا کیے گئی تھی تھا۔ اوی مونی کے میر مثلی تاہید بن آیاد بن افیا کی اور گلہ بن تیبر تقے۔مہدی نے ایک دوز ابومیداللہ سے کہا کہ فرب کے پکھاشھار تاريخ هري جلدم يجدارم: حصدوم ٢٠٠١ اموي دور ڪلوت + خوارج کي بذاوت

پڑھو۔ اس پرانہوں نے اشعار عرب کی تشمیں اورخوبیال بیان کیں۔اورشعرا میں سے طرفہ ۔لبید۔نابغہ۔ ہربیة خشرم۔زیاد ہن زید اورا بن شمل کے اشعار پڑھ کرستائے اور کہا کہ عرب کی شاعری کا یہ بہترین نمونہ ہے۔

یکیٰ بن خالدمبدی کا وزیر ہوا۔ ہارون الرشید کا وزیر جعفر بن کیکیٰ بن خالدتھا۔ یہ جملہ اس کی انشا پر وازی کا بہتر بن نمونہ ہے۔ الخطاسمة الحكمة به تفصل شذورها و ينظم منثورها

التحقيقة: "تحريظت كاليكارى بي حس كاذريع عرصة كالتحق واضح كيم جات بين ادر بحرب موتى مونده

لے ماتے ہیں''۔ مثامد نے جعفر بن یکی سے دریافت کیا کہ بیان کیا چیز ہے۔ مجلی نے کہا کہ بیان کی بیقریف کی ہے کہ جوافظ بولا جائے وہ

قائل کےمطلب کو پورے طور پراحاطہ کیے ہوئے ہو۔ اس کے مقصد کی خبر دے دہا ہو۔ کوئی اورمطلب اس کے سوااس سے نہ سمجھا جا سکے اور بغیر غور رفغص کے واضح کر دے۔ اصمعی کہتا ہے کہ ٹی نے کی کو یہ کہتے ساہ۔ دنیا ہیٹ گردش ٹی ہے۔ دولت ایک عاریت ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی

پیروی کر نا جا ہے اور ہم خودا نی آئندہ نسلوں کے لیے سبق اموز عبرت ہے۔

بنی عباس کے بقیدائل قلم اور انشا کا تذکرہ اور حال اس وقت بیان کیا جائے گا جب خلفائے بنی عباس کی تاریخ بیان ہو



### حضرت عبدالله بن زبير المستنا

تا کھ کے اہم واقعات:

تجاج اورعبدالله بن زبیر بی بیناکے درمیان بطن مکہ شن چیو مینے ستر دروز تک جنگ ہوتی رہی فرہ ذیقعدہ ۲۲ھ کو حضرت عبدالله بن زبير بهيئة محصور كے گئے ۔ اور بتاریخ ۱۰/ بحادی الا وّل ۲۲ء متقول ہوئے اس طرح آپ جید ماوستر و روزمحصور

مکه پرستگیاری:

تحاص ہے کی حالت میں جے مختیقوں ہے پھر برسائے جاتے تھے اس وقت آسان برگرج جنگ شروع ہوگی۔ بادلوں کی گرے اور بکل کی چک نے ان پھروں میں جو پھیتے جارہے تھے ارتعاش بیدا کردیا تھا۔ ٹا می خوف زدہ موکر ٹھنگ گئے۔ تجات نے اپنی قبا كا وامن اين كر ك شيك من ليب اليا اورخود يقر الحا كر شيق من ريج اورفوج كوتكم ديا كه يقر برساؤ اورخود بهي اس عمل من

بجل گرنے پرشامیوں میں دہشت وہراس:

صبح کے وقت چک اور کڑک گھرشر و مج ہوئی اور بے دریے کیل گری۔ تجاج کی فوج کے بارہ آ دی نذرا جل ہو مجئے ۔ شامیوں پراس واقعے ہے ایک وہشت می طاری ہوگئی۔ تھات نے ان ہے کہا کہ اس سرزشن تبامدشی کوئی انوکی بات نہیں ہے میں اس سر ز بین کارینے والا ہوں بیاتو بیان کے معمولات میں ہے۔ بلکہ بید تعادی فتح کی قال نیک ہے بس اب فتح حاصل ہوئی تنہیں خوش ہونا جاہے کہ تبہارے دشموں کو بھی اسی ہی تکلیف پہنچے گی جیسی تمہیں بچتی ہے چنا نچہ ایسا ہی ہوااور دوسرے دن چربجی گری اوراس مرتبہ حضرت این زیبر بیسیو کی فوج کے چندا وی بلاک ہوئے۔اس پر تھاٹ نے اپنی فوج والوں سے کہا کہ کیاتم نہیں و کیلے ہوکہ ہمارے وشن بلاک ہور ہے ہیں حالا تکریم خلیفہ کی اطاعت کردہے ہواوروہ تخالف۔۔

حضرت عبدالله بن زبير المستاك ساتحيول كي عليحد كي:

ہبر حال ای طرح دونوں میں جنگ ہوتی ری اور وہ وقت آ گیا کہ اس کے بعد عی حضرت این زیبر بجسین متقوّل ہوئے۔ آب ك ما تقى آب كوچ وز كر جا مط تھے ۔ اور كے كما كثر باشدے وعد و معافی لے كر ثبان كے باس بيلے سے تھے۔ منذر بن جم الاسدى كيت بين كه جس روز حضرت عبدالله والله قال موئ بين اس روز بيس في آب كود يكها تها- آب ك

> بیشتر ساتھی آ کوچھوڑ کر ملے گئے تھے اور تقریباُدی ہزارتاج ہے والے تھے۔ حزه وحبيب پسران ابن زبير بيسيًّا كى عليحدگى:

یجی بیان کیا گیا ہے کہ خو دمنذ رین جم نے بھی حضرت عبداللہ ڈٹاٹنز کا ساتھ ٹیسوڑ دیا تھا اس طرح ان کے دولڑ کے تمز ہاور عبيب بھی جاج کے پاس ملے گئے اورائے لیے جاج سے وعد وامان لے لیا۔ اموى دورهکومت + عبدالله بن زير جينين...

ناریخ طبری جدر جهارم: حصده وم

ھنوے ان واقع میں کا حقومت اسماء کی تنظیمت مشودہ: حقومت جادہ کا چھوٹی کا اس بھی جائی اور کا خرے کو وکے کم ان کا دادا دائیے ہے ہی گئے ۔ ان سے ہم کہ کے وکا کسٹ بھر اما تھ چھوٹی کے ایسان کے مرکزی ادادا وارد شدا اس کے گھوٹر کیا گئے ۔ اس ہے ہے مدت کو گھر کم کر وی ج چھوٹی کے دیدا خدر حضور کا دو کہا کہ اس بدر سے کہ ماکا میں کا کھی گئے۔ دیدا تھا کہ اور جی ساب میں کہا ہے گئے ہما

> ے؟ حضرت اساء بڑینیااورائن زبیر بڑینی کی گفتگو:

ان کی مال نے فردا کر تھے انشہ نے بیر قرق ہے کہ اگر تم تھ سے پہلے اس جہان قائی ہے ربعت کر گئے۔ قریم نہا ہے ، احتصال سے تمہاری موت پر ممرکزوں کی اورا کر محل تھے ہے کہا مرکی قریمر سے بی مثل آتا ہے کہ کم اور کم میں کا کر ر تمہاری ان بڑکے کا کیا تھے بچر ہوئے۔

### حضرت عبدالله بن زبير البينة كي وعا:

حضرت ابن زبیر باسینانے فرمایا اے والدومحتر مد! خدا آپ کواس کی جزائے فیروے۔ آپ ممریو ٹی فرما کر بھیشہ میرے ليه دعافر ماتى رايس انھوں نے كہا كرنيس ش اليا ہرگز نہ كروں كا كرتمهارے لياد عائد كروں - كيز كلہ مجھے يقين كال ب كدوا ب اور کم فخص نے باطل کے لیے اپن جان دی ہو محرتم نے تو حق وصد اقت کی راہ یں اپنی جان مزیز قربان کی ہے۔

س کے بعدانہوں نے سیدعایا تھی:

"ا بالله اتواس كى شب بائ دراز يس عمادت ك ليے شب بيدارى اور كمدادر مديندكى دو پير يول من تيرى عبودت میں آ وو زکا کرنے اور روزے میں شدت تفکی کے برداشت کرنے اور اپنے باب اور مجھے سے مسلوک کی وجہ ہے اس ررحم فریا۔ اللہ ااس کے معالمے کوش نے تیرے میر دکرویا ہے اور جو کچھوٹے فیصلہ کیا ہے میں اس پرخوش ہوں۔ میرے مع عبداللہ بی اللہ کی وجہ ہے تو مجھے مبروشکر کرنے والوں کا سا اواب عطافر ما''۔

تعربت عبدالله جينت كي مال آب ك فل ك إحد صرف يا في يادان على دن اورز عدور إلى -

حضرت عبدالله بن زبير الناسة كاحضرت اساء النينيات آخرى ملاقات:

حضرت عبدالله ، ولانتوا في والده ك باس ك تو زره اورخود بيني اوت تقط سامنے جا كر كھڑے او كے سلام كيا اور آ م

رز صاورا پی والد و کا با تھا ہے ہاتھ میں کے کر بوسردیا۔اس پرانبول نے فرمایا کہ بیآ خری رخصت کا وقت ہے تم مجھ سے دورمت بوحضرت عبدالله والتحدية أرماياش آب رضت بوف آيابول-كوتك شي جانا بول كداس جبان قاني من آيام كابية خرى دن ہے۔علاوہ پریس میں آپ کو بتانا جا ہتا ہول کہ اگر میں آئی ہوگیا تو میں ایک مضفہ گوشت ہوں گا۔ جو بچھ میرے ساتھ کیا جائے گا

اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں کینچے گا۔ ان کی ماں نے کہا اپنے اراد کے پیمیل کروا بنے آپ کوائن الی قتل کے حوالے تک شکرو۔ میرے قریب آؤ تا کہ میں

حمهين رخصت كرول-حضرت اساء بينية كي ابن زبير بيسة كوصبر كي تلقين:

چنا نچہ هنرت عبداللہ بوائشا ورقریب ہوئے۔ان کے بوے لیے اور گلے لیے۔ جب انیس زرہ چیجی تو انہوں نے فر مایا کہ جو نوگ جان دینے برآ مادہ ہوتے ہیں وہ زر فہیں بہنا کرتے۔ حضرت عبداللہ دینٹونے کہا کہ میں نے زرواس لیے پہنی ہے تا کہ آپ كوتىلى ربىكديش يور ب طور يرسلى مقالب كے ليے جار با ہول -اس بران كاضعيف العربال فے فر ما ياكدان با تول سے جھے تكى نہیں ہو علق ۔ اس پر حضرت عبداللہ جائلت فی دروا تاروی اور آسٹین چرحائی۔ اٹی قیض کے داس سے اٹی کمریاندھ کی اور طمل کا جربر وقین کے نیچ تھاس کے نیچ کے دھے کو بھی کمر کے شکے جس لیپٹ لیا۔ان کی مال کتی جاتی تھیں کہ کیٹرےا لیے پانوجس سے چتی و حالا کی معلوم ہو۔ پھر حضرت این زبیر می تنابید جزیہ شعر پڑھتے ہوئے والیس آئے۔

انس اذا اعسرف يسومس اصبر اذا بعضهم يعرف ثم ينكر " مِن بنب! بين معركي كو بيجان لينا بول أو مبركزنا بول طالا نكه بفض لوگ جائة مين اور پجرنابت قد م نيس رجے" -



ان کی معمق مال نے اس شعرکوں کر کہا تم مرکزہ گے۔ کیونکہ خدا کی حم تمہارے باپ ایوکر جھڑتواور ذہیر جھڑتو میں اور تمہاری مال مغیر موالک کی جی ہے۔ دور ہے دور اور اور دور موسائل کے اور دور

دهر حد مجدالله این زمیر بیمینیت کی شجاعت: المراتش که یک بیر بیمینیت کی شجاعت: المراتش که یک بیر داریند نیز خود داری داند. مین شرکیسقانهان کهاکه یش نے حشرت مجدالله بیزنشز کرمنگل کے در در دکھاتی

ے۔ کمدکی نا کہ ہندی:

فرض كرمقل وي سكن وي حمل المداورة بسام ويده المستاح المداورة في فرض كرمانية ويكوني وافون و في ما في الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل الك من الموادرة كل كل من الموادرة كل كل من الموادرة كل كل من الموادرة كل كل من الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل الموادرة كل المواد

لو کان قرنی و احدا کفیته ''اگرم امرمقالل ایک فنس بوناتو شمااس کے لیے بس تھا'' اور دریار کا میں میں میں اور میں اس کے لیے بس تھا''

اس کے جماب کم ان موفوان کیے نفد ااگر جزارگی ہوتے 7 آب ان سے مجددی ا ہوتے۔ حضرت عمداللہ بمان میں واقعیت کا المبید م القیموں سے خطاب: ۱۵/ بمنا دکالا اور ۲۱ سے بدور شرشین کی وقت قواع نے آثام ہاکون پر قشد کرلیا۔ اس تمام دات حضرت ایمان زمیر وجمیعا

کنا اینداد خالان کا سخت در دارستندین کے دونت قابات کے قام ما گول پر بقد کرلیا۔ ان خام رات حضو سا مان دیر گئتا عمادت انجا نگر اعموات رہے کم گولار کئے ہے کے مار مارک کو گولوگار کا زیر ہوئے ۔ بہت میر برے بدارہ دیسے کہا کم اؤن دو مسعد نے مقام ایمانیم کے پاس اڈان دی کہا ہے کہ فرائل و دور کھت منٹ بحر پڑی کے کجرآ کے بدھے مؤون نے اقام سے کی اورآب نے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی۔ دونوں رکھتوں میں سورہ نون دانھم حرف برف علاوت کی اور سلام بھیرا بجر فطیے کے لیے کفڑے ہوئے۔جمد وٹنا وکے بعد فرمایا آپ لوگ اپنے چیرے کھول دیجیجانا کہ ٹی آپ کو دیکھوں ( کیونکہ تمام لوگوں نے خوداور عماموں سے اپنے چیرے چھیار کھے تھے ) اس تھم کا قبیل جی لوگوں نے اپنے چیرے کول دیئے۔ اس کے بعد آپ نے فریا کہ اے آل زمیر برنافتنا گرتم نے میرے ساتھ خیرخوای کی ہوتی تو عرب بیں جارا وہ خائدان ہوتا کہ جس نے اللہ کے راہتے بیں اپنی جانیں قربان کی ہوتمی اور بھی ہم پر بیمصیت نازل نہ ہوتی۔اے آل زمیر ڈٹٹٹٹونتم ہرگز تکواروں کے لانے ہے خائف نہ ہونا۔ کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے۔ کوئی الی جنگ خیس ہوئی جس ش زخی نہ ہوا ہوں۔ اور ش جات ہوں کہ زخم کے علاج کرنے کی تکلیف تلوارے لکنے سے زیادہ مخت ہے جس طرح تم اپنے چرول کو بھاتے ہوائ طرح تکواروں کو بھی بھا ٹا کیونکہ بیس کسی ایسے فنص سے وانق نہیں ہوں کہ جس کی تلوار ٹوٹ گئی ہواور وہ چھرزئدہ باقی رہا ہو۔ کیونکہ مرد کے باس ہتھیار نہ ہوں تو وہ عورت کی طرح حجتا ہے جب بکلی چکے اٹی آئی تھیں بند کر لیمایا تلواروں ہے اپنی آ تھیں بیمانا۔ برفض کو جاہے کہ وہ صرف اپنے مقابل کا دھیان رکھے۔ میرے متعلق موال تنہاری اپنی توجہ کو نہ بٹائے۔اور یہ ہرگز نہ کہنا کہ پس کہاں ہوں۔البتہ جو مخص وریافت کرے اے بتا دیتا۔ میں سواروں کے سب سے اول وستے ٹس کھڑا ہوں گا۔اللہ کا نام لے کر حملہ کرو۔ حضرت عبدالله بن زبير بني ينا كي شباوت:

حضرت عبدالله والله والله على إحمار كيا اورقون تك أثين يجيع جنا ديا-ايك اينك آب كي چرب يركى جس كي وجد ب آب کوچکرآ عمااورتمام چروابولبان ہوگیا۔ جب خون کاگری جوچرے سے ببدر ہاتھا آپ کومسوں ہوئی تو آب نے بیشعر پڑھا:

فلسناعلي الاعقاب تدمي كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدما يَنْزُونَهَمَاكُ: " جم ال لوگول مين نيس بين كرجويشت يرزقم كهاتي بين اورايزيان ان كخون سے حنائي ووتي بين بلك خون جارے

اور پھر دشمن بر ٹوٹ پڑے۔

ا يك مجنون لوغرى جلائي والسير السومنيذا للكونك جهال آب كرے تصاس نے آپ كود كيوليا تعااورلوگوں كو بتائے كے ليے ان كى طرف اشاره كيا \_سفيد للمل كالباس آب ك زيب تن تعا ـ

طارق بن عمرو کا این زبیر بین ایستا کے متعلق اعتراف:

جاج كوجب اس كي خرموني اس نے مجدة شكر اواكيا اور طارق اور و دونوں آپ كى لاش ير آئے۔ طارق نے آپ كود كيوكر کہا کدان سے زیادہ جوال مرد آج تک پیدائیں ہوا۔ جاج نے کن کرکہاتم الیے شخص کی تعریف میں رطب الران ہوجس نے امیرالموشین کی افالفت کی - طارق نے جواب دیا ہے شک ان کی بھی غیر معمولی بہاوری اور شجاعت ہی تو ہوارے لیے یا عث تسلی ہو سکتی ہے اگرید بات ند ہوتی تو ہارے یاس اس کا کیا جواب تھا کہ ہم نے سات یا ہے اس کا محاصرہ کرر کھاتھا' ندائموں نے کوئی fir .

خىن كورى ئەكەنى قامدىقا ئەكەنى اور بائدە شام قايا جوقىر رقى خور پرىدا فعت كاكام دېناگرىيم كى كارانى شى انبيو ئ بوغەن يا بالكىنائىن كالچە جوان را بايدېس ئىنتىكى ئېچىر جولانلىك كەردىكى ان خالات كىناكى تا ئىدىك -

حقرت این زور بینت نه آیم حق نام کوتی ما میآنی ما میآنی با بیمان پر آمازه ادارگیااد دیگر بچھے سے خوارک میا اس ب این علمی سک دوران میتی جائے تھے اسے متحی امراکه کیا تھا ہے ہی موقوں پر بیاد دیم کیا کرتے ہیں۔ افل میک میرانالک کیا جیت:

قیان نے حصرت میدان واقات عمیدان واقات ماعی خاص اور دی تاثیر می سروان کا صدیع بجیانی وال و کی کیلی خسب کردید 2 سیار و همیدالک سرماست از یک می اس کے بعد قان می اللی موان واقع اس افران کی سے عبدالک سے لیے میدست کے لیا۔ 1 سید میں عمیدالک نے فارق حضرت حالین میافت کا ترافاق مجمد سے بچاہ ان طور کیا ہے فارق این کی واقع سی میسے میرسے

مرفراز رہا۔ واقد کی بیان کے مطابق ای سندین بشرین مروان نے انتقال کیا۔واقد کی کے طاو وادرلوگاں کے بیان کے مطابق بشر کی وقات میں بھر دئی۔ \_\_\_\_\_\_\_

<u>ا بوقد یک کامیر و پرشد برح</u>لہ: ابوفد یک اوراس کے ماقیول نے یک جان ہوکر تذکیا کہ اور بم رین جیدا اند نے میسر کے بچر ڈالا اور بیصر فوق فکست کھا کر بھاکا محرمتی وی انجر بست میں اکمیٹر و کاجواند میں بوالرش اورا کی افرار تاویر سے جیوار برا برمثا بذکر ہے دے رسب لوگ

ارگی خورکار طرف میز سرده این وجاد آنی چار آنی جوار نے بوت نئے۔ محربی موجان مارجی انداز اور پاوال کرمیدان جنگ سد افاست کے۔ بدان وکوں مثل جومیدان بنگ مش کرے پڑے نے ووٹون ان کے خوال پریم کیا تھا۔ اور انداز مورکا بنج احد

ا بعرون جاحت: جب بعريون نے ديكھا كراش كوف برستورا في جگه بر نابت قدم بين اورايك الكل ابني جگ شيكس شيخ انحون ف اسيخ

اموى دور حكومت + عبدا مان زير في الم ناریخ طبری جلد چیارم: هصدووم او بِنَفْرِين كِي مِجرميدان بِنْكُ مِنْ آئے اوراز ناشروع كرديا۔اب ان بركوئى مردار نەتھا۔ يہال تنك كديد بسيمرى فوق عمر بن موتى ین میدانند کے پاس سے گذری جوزئی پڑے تھے اورائیس اٹھالیا اور خارجیوں کی فرودگاہ ٹیں جا تھے بیباں گھا 'س کا انبار لگا ہوا تھا اس میں آئ لگادی۔ ہواہمی ان کے خلاف ملے گی۔

ابوفد بك خارجي كأقل: ا في كوفيه اور بصروني في ايون پرتمله كيا اورائيين شخت تقصان مينجا يا الوفديك ميدان جنگ بين كام آ - ال فوج ن قلعہ مشتو میں خار دبوں کا محاصر و کرلیا۔ خارجیوں نے اپنے آپ کو ہلا کسی شرط کے حوالے کر دیا۔ عمر بن عبیداللہ نے حیویز ار کو جہ تخ کرا دیا اور آنچه سوکوقیدی بنالیا مال نتیمت میں امیان عمیانشہ کی لوشری بھی جوالوقد یک سے حالم تھی ٹی۔اور پھر بیتما م فشکر بھر ہ

واليل آحما-فالدين عبدالله كي معزولي:

ای سال عبدالملک نے خالدین عبداللہ کو بھر و کی گورٹری ہے معز ول کر کے ان کی جگہ اپنے بھائی بشرین مروان کومقرر کیا۔ ورای طرح کوفداور بھر ودونوں کی صوبہ داری بٹری کے تفویش ہوگئی۔ بھرہ کے گورزمقرر ہونے کے موقعے پر بشر محروبی حریث کو کونے پراینا جائشین مقرر کرے بھر وآئے۔ ای سال محد بن مروان موسم گرما کی مجم کے کر دومیوں سے جہاد کرنے محلے اور دومیوں کوفکلست دی۔

ہے بیان کیا گیا ہے کہ ای سال عثمان بن الولید اور رومیوں کے درمیان آ ریٹا کے مضافات بی جنگ ہوئی۔ عثمان کے یاس کل جار بزارفوج تھی حالانکدان کے مقابل رومیوں کی تعداد ساٹھ بزارتھی پھر مٹینن نے اُمھیں کشست دی اورشد پر نقصان مينيايا\_ \*بنيايا\_

امير حج حجاج بن يوسف:

اس سال جاج نے نے لوگوں کو ج کرایا۔ بید مکٹ بین اور ٹیامہ کا صوبہ دار تھا۔ واقد کی کے بیان کے مطابق بھر واور کوفیہ پر بشرین مروان صوبہ دارتھا۔ دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ بشرکوف کے گورنر تھے اور بصر و کے حاکم خالد بن عمیدا نثیدین خالد بن

شرح بن الحارث كوفی کے قاضی تھے۔ بشام بن بسیر و بھر و کے قاضی تھے اور کیسر بن وشاح خرا سمان کے گور فرتھے۔



اب۵

# تحاج بن يوسف

# <sup>ما</sup>کھ کے دا تعات

طارق بن عمر و کی معز و لی:

اس سال عبدالملک نے طارق بن عمر وکویدینه طبیه کی ولایت ہے معز ول کر دیاا دراس کی جگہ تھاج کومقر رکر دیا۔ جی ج بدینہ آیاایک ماہ قیام کیااور کچرعمرہ ادا کرنے روانہ ہوگیا۔ خانه کعیدگی دوباره تقمیر:

تھا۔اوراس کے دروارے بنا دیئے گئے تھے۔گر تجان نے نے کعید کو پھراس کی پہلے صورت پرینا دیا۔

صحابه کرام بین کی امانت:

فباع ما وصفر میں مجرمہ بندوالی آ عمیا اوراس مرتبتین ماہ تھے رہا۔ اٹل مدینہ کے ساتھ بے عزتی ہے چیش آتا تھا اٹھیں نكالف بنها تا تقام ملمة في المسلمة عن الكي محد يناني جواج عن كمام عصر و اورتواج اورتواج كواتون عصابه بيني رسول

القد سکتی بھی نہ ہے اوراس نے ان کی گروٹول میں داغ لکوا دیئے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ بڑانتہ کے ہاتھ میں داغ لگائے اور حضرت نس بن ما لک اللهٔ اللهٔ کا گردن میں داغ لگائے۔اس ہے مقصدان کی تذکیل وتو ہیں تھی۔ تحاج نے حضرت بمل بن سعد وہ کھڑ کو بلوا اور کہا تو نے کیوں امیر الموشین حضرت عثمان وہاٹھ کی اہانت کی ۔ انھوں نے کہا

کہ بیں نے ضروران کی مدد کی ۔ مجاج نے کہاتم حجوث ہولتے ہواور پچرسیسٹرم کر کے ان کی گرون پر داغ لگائے۔ ای سندمیں عبدالملک نے ابوا درلیں الخولا ٹی کو قامنی ہتر رکیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کدای سندیں بشرین مروان کوفیے ہے اور وگورزمقر رہوئے۔

خوارج كى مهم يرمهلب كاتقرر:

اس سنر می عبد الملک نے مہلب کو خارجیوں کے خلاف ایک مہم کا سردار مقر رکر کے رواند کیا۔ واقعداس کا بدے کہ جب بشر بھرہ آ مجے عبدالملک نے انھیں کھنا کہ مہلب کوان کے وطن بھرو کی ایک جماعت کے ساتحد خارجیوں کے مقالے کے لئے جیجواور مبلب کو بیا نقتیا ردے دو کیدہ خودا بیے شمر بحسر برآ وردہ شہبوار اور تج بیکار لوگوں کو نتخب کرلیں ۔ کیونکہ اہالی بھر وے وہی خوب واقت ہیں۔ جنگی معاملات میں ان کو بالکل آ زادی دے دیا کیونکہ مجھے ان کے تج بے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے اخلاص پر ا عمّادے اور کوف والول کی بھی ایک زیروست جمعیت ان کے ساتھ بھیجا۔ اس فوج پرمشہور معروف اور شریف ونجیب اور ایسے فخض کو مر دارمقر رکرنا جس کی شجاعت وبسالت اورامور جنگ ش اس کا تج بیتمان تعارف نه بور ان دونول شمروں کے فتخب لشکر کو خارجیول کے مقابلے پر روانہ کرنا اور تھم دینا کہ جہاں خارجی جا تیں بیٹوج مجی ان کے تعاقب میں ای طرف جائے یہاں تک کداللہ تعالی انھیں بالکل نیست وٹا بود کردے والسلام علک۔

بشرن مهلب كوبلاكر قط سنايا اورتهم وياكد يحي جا جواب ساتحد لع جان ك لي خنب كراو مهلب في اب سال جدلع ين معيد بن قبيعيد بن مراق الاز دي كوايية سامنے بلا كرتكم ديا كه فوج كار جشر لے آؤ تا كداس ميں سے كوگوں كا انتخاب كرليا جائے۔ بشربن مروان كامهلب سے حسد:

یشر کویہ بات بری معلوم ہوئی کے مہلے کواس مہم کی ہر داری کی عزت براہ داست عبدالملک کی حانب سے حاصل ہوئی۔ اب ان کی خافت نقی کہ وہ سوائے مہلب کے کسی دوسر شخص کا انتخاب کرتے ۔اوران طرح ان ہے جلنے گئے کہ گویا

انھوں نے ان کے خلاف کوئی گناہ کیا ہے۔ بہر حال بشر نے عبدالرحمٰن بن تخف کو بلایا اور کوف کے لوگوں کے یاس بھیجاا ورحکم دیا کہ وہ شهروارون دليراور شحاع لوگول كونمخت كرس-بشر بن مروان كاعبدالرحمٰن بن خنف كومشوره:

عبدالرطن بن خف کتے ہیں کہ بٹرنے بلا کر ججہ ہے کہا کہتم جانتے ہو کہ بٹی تھےا دی کس قدرعزت ومنزلت کرتا ہوں۔اور کس قدر شعیں جا ہتا ہوں ۔میرا بدارادہ تھا کہ میں شحصی اس فوج کا چونکہ میں تحصاری شرافت وشجاعت دولتندی اور مثاوت سے بخو بی واقف ہوں سر دار بناؤں' یہ بجھ لوکہ تھا دے متعلق نہایت اچھی رائے رکھتا ہوں گھر دیکھوکہ صورت معاملہ بیروا قع ہوئی ہے کہ ں بلب اس کے مردار بنائے صحیح ہیں اس لئے شمعیں جاہے کہتم ان کے مقالبے ہیں اپنے تھم برختی ہے جے رموان کی رائے اور مشورے کو قبول مذکرہ ۔اوران کی تذلیل و تحقیم کرتے رہو۔

بدباتیں توکیس محربہ ند کہا کہ فوج کا اس طرح انتقام کرنا دعمن سے لڑنا اور مسلمانوں کی خبر کیری کرنا بلکہ مجھے اسپنے ایک عزیز دوست کی کالفت پر آمادہ کیا کہ ش ایسای بیوتوف نتھا بجہ تھا جوان کے داؤں ش آجا تا ش نے کو کی ایسی مثال نبیس دیکھی کہ جھے جیسے جہاں دیدہ بوڑھے اورصاحب مرتبہ مردارے کی نے الی خواہش کی ہوجیسی کدائ کل کے لوٹرے نے جھے ہے گا۔اس نے وو بات کی ہے جس کا انجام کو پینچانا اس کی قابلیت وقد رت ہے ہا ہرتھا۔ جب بشر نے محسوں کیا کہ بی نے جواب دینے ہیں زیاد و دلچیس کا اظہار فیل کیا تو جھ سے دریافت کیا کہو کیا گئے ہو۔ ٹی نے جواب دیا کہ جواب دیا کہ بھا بی آ ب کے حکم سے مرتا لی کرسکٹا ہوں۔ میں تواس امر برمجور ہوں کدآ ب کے ہر تھم کی جا ہے اسے ش پند کروں یانہ کروں پوری طرح قبیل کروں۔ مهلب کی خوارج برفوج کشی:

مبلب نے اہل بھر دکو لے کر رام ہر حز بر مورچہ لگایا اور خارجیوں سے مقابلہ شروع ہوا۔مہلب نے اپنے چاروں طرف خندق کھود لی۔اتنے میں عبدالرحمٰن بھی الل کوفہ کے بھراہ مقام نہ کوریر آ میٹیے ان کے بھراہ الل یدیند کا جودستہ تھا اس کے سرواریشرین جرير نتخ بي تميم اور بهدانيول مرجمه بن عبدالرحمان بن سعيد بن قيس كند واور ربعه مراسحاق بن محمد بن الاشعث اور ند فج اور بي اسد بر زحرابن قبس مردار تتھے۔

اموى دورمكومت + خاج بن يوسف..

### شين م وان كا انقال:

۔ عبدالز <sub>نن</sub>ے مہلب ہے میل ہاڈیز ھیمل کے فاصلے برائی جگہ خیمہ لگا جہاں ہے دونوں فوجیں ایک دومر ہے کو د کھ <del>علی</del> تھیں۔ جنگ کوشر : خ :وے دی جی دوزگز رے تھے کے خبر آلی بشرین مروان نے بھرہ میں انتقال کیے۔اب کیا تھا بھرہ اور کوف والوں میں ہے اکثر فوج کوچھوڑ کر بھاگ گئے۔ بشرنے اپنے بعد خالدین عبداللہ بن اسپدکوا پنا جانشین چھوڑ ااور کوف برعمر و بن حریث ان کے قام مقام تھے۔

ابل کوفی کا میدان جنگ ہے فرار: الل کوفہ یں ہے جولوگ میدان جنگ ہے بھاگ گئے تھے ان میں زحرین قیس اُتحق بن محمد بن الافعث اور محمد بن سعید بن

قیر بھی تھے عبدالرخن بن تخف نے اپنے مٹے جعفر کوان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ چنانحا تخق اور ٹیرکوتو مدوا پس لا ہا ورا بہتہ زحر کو نہ با کیا عبدالرحمٰن نے اول الذکر دونوں صاحبوں کو دوروز تک قید رکھا اور بجران ہے سدوندہ لے لیا کدا ہے بھی وہ ان ہے جدا ند وں عے بھران دونوں نے ایک ہی دن کے قیام کے بعد پھر داہ فرارافتیار کی اوراس مرتبہ شاہراہ عام چھوڑ کر دوسرے رائے ہے یلے حسب مابق اس مرتبہ بھی ان کا تعاقب کیا گیا ان تک دستریں شاہو کی اور دودونوں ایواز آگئے کرز ترین قیس ہے جائے۔ . الدین عبدالله کامفرور فوجیوں کے نام فریان:

... ابواز میں اور بھی بہت ہے لوگ جو بھر و جانا جانے تھے جع بو گئے۔اس کی اطلاع خالد بن عبداللہ کو ہو گی۔ خالد نے ان نوگوں کے نام ایک فرمان کھااورایک قاصد کو تھم دے کر بھیجا کہ فوٹ کے سرداروں کوجسمانی سزادینااوران سب کووائیں لے آنا۔ خالد کا آ زادغلام بی اس دو کا حال بن کر قاصد بنا۔ تمام لوگ جمع ہوئے۔ اس نے دط پڑھ کرسنایا وہ دخلہ ہیں۔

بىم انثدار حن الرحيم '' بہ خط خالد بن عبداللہ کی جانب ہے ہراس مسلمان اور موٹن کے نام ہے۔ جس تک بہ خط پینچے آپ سب پراللہ کی سلامتی ہو۔ بیں اس معبود کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی اور معبود میں ۔ بعدازی آپ کو معلوم ہونا جاہے کہ اللہ تعانی نے جہاد مسلمانوں برفرض کیا ہے ای طرح ان حاکمان بالا دست کی جو جہاد کا اہتمام کرتے ہیں اطاعت کرنا بھی فرض ہے۔ جوشص جہاد کرتا ہے اس کا فائدہ خودای کو ہوگا اور جو گئے جہاد نہ کرے گا اللہ تعالیٰ کواس کی ضرورت نہیں۔ اور جو فحض مسلمانوں کے اعلیٰ عہد وداراور مربراہ کاروں کی نافر ہائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناخیش ہوگا اور وہ مزا کا مجى متتحق بوگا`اس كاجيم'اس كى عزت 'نفس اس كامال تخواوس بى متاثر بول گى اورو و دور دراز تكيف د و ملاتوں ميں غارج البلدكرويا جائے گا۔اےمسلمانوا جہيں كچونجر بھى بےكتم نے كس فخص كے ظاف يہ جرأت كى ب اوركس كى نافر ہانی کی ہے۔ وہ امپر الموشین عبدالملک بن مروان ہے جس کی مدعادت نہیں کہ مجرم ہے چٹم ہوشی کرے' اور نہ وہ نافر مانوں کومعافی و بنا ہے جواس کے تھم کی اطاعت نبیں کرتا اس کی خرکوڑے سے لیتا ہے اور جواس کی مخالفت کرتا ہے اس کی تلوارے خر لیتا ہے اس لیے میں تمہیں سمجھا تا ہوں کہ کوئی ایس بات ند کروجس کی وجہ سے تمہار ، ، خلاف كارروائي كي حائے۔اےاللہ كے بندواش تهييں نفيحت كرتا ہوں كتم الحي الح فورقي باركوں بي واپس جے حو ؤ \_ا ہے ه رخ غمری جلد جهارم: هسدوه ۲ مخان بیسف ال

طنیقه کی اطاعت کرد و اور مرکش و تافرمان ندخو در قبیمارت ما تھ ووم مشکل کیا جائے گا تھے تم ایجانیس جائے۔ میں خدا کی تم کما کرکہتا ہوں کہ اس تھا کے بعد جس تافرمان پر میں نے قابو پیایش اے قوراً کُلِّلِ کر والوں گا اگر خدا حاماء المسلم بیشکنز"۔

زحرى خالدكة قاصد عنت كلامي:

قاصد نے اس لوگا الکہ دوھ کل بین ان کاروری تھی نے کہا کہ اس کا تھونوں نا دو۔ خالہ سے آزاد فالا ہم نے کہاندان کر آئیں اس کا تھی کا کامام میں ہاہدیں کمی کا خلاج کہ تھے کہودہ کتا ہا ہے۔ نے بھی اس کماس کمی اس کمی اک بات تھی جواس کہ کی مطلع بحد واقع نے کہا اے سر باقی دکھ سے فات جھیا تھے تھی ہا کہا ہے اس کی تھی کرادوائے کھوائی جا جار آئیں جانا کہ بحد درانا کہ اور ان کا ہے۔

ھو پڑھا ہے بگا کی نے اس پانگانے ٹیمی کیا۔ روز آئی میٹی اور ڈیری میدائر کی کوف کے پہلو شن ایک گاؤں عمی آ کرمٹیم ہوے چرافصد کیا اوا اور کا ملک تھا اور یہال سے انھوں نے عمر وزن ویٹ کوکشا۔ مفر ورفع چیوں کا کوفیہ بنی تیا ہم:

رور میں میں میں میں میں میں کے اور میں کے دافت کی ٹیم ہوگی دوسیدان بنگ سے متوجو تکے اور دوسر سے متو کو کی ٹیمل ''جرور انگر ان کے بعد ہدد آوگوں کا اور اپنے بنان کی طرف واٹیل آئے ہیں۔ گرائم نے بینانسپ مجانب کوشیر کمی دوافیل بوٹ نے بھٹا نے بچکٹر مائم ہیں کے جہانواز سے لیس ۔

ے پیچنے آپ پرونڈے اس میں آپ ٹی اجازت کے تئیں۔ عمر وین حریث نے اس کے جواب میں کھنے آپ نے فوقی آ قامت گا ہوں کو باا جازت کچوڑ دیا اور سرکش اور نگا کہ جو گے۔ اس کے تصمین نئیم میں آنے کی اجازت و سے مکما ہوں ندامان۔

ے۔ ان کے مال میں ان اور انتخاب میں انتخاب اور انتخاب اور انتخاب اور انتخاب انتخاب میں بیطر آئے اور فوائ جب یہ محال ان لوگوں کے پائی آئے ایا تھا کر تے رہے اور رائٹ کے بردہ شمالے اپنے مکانات میں بیطر آئے اور فوائ بین پیشٹ کے گوفیا کے تک بخیر کی آئے انتخاب کا انتخاب کی رہے۔

چیز بن وشاح کی معزو لی: ای سدّین عجدانشک نے نجیز بن دشاخ گوفرامان کی موید داری سے معز دل کر کے ان کی نگیدامیدین مجدانشدین خالد بن امیر کوفرامان کا گورز مقرز کیا بحیزی: رئی ادرامی سیکقر رسک دافقات به بین۔

سیر بوتراسمان کا اور برامر رہا ہے جی اندر رہا اور اسید سے طر رہے واقعات ہے تیں۔ ایوانحن کے بیان کے مطابق میکر دوسال تک فراسمان کے گورڈر ہے۔ کیونکہ اندھ میں این خارج کی ہوئے اور 4 کھ میں مدیسے فراسمان آگران مجدے کا ماڑہ کیا۔

ام پرے ترامان اسران جریدے ہاج ہیں۔ بگیرین وشاح اور بخیر میں مصالحت: میں کئی باری کی بیٹری کئی کئی ہے۔

میری برطری کی دوبید بین کی حب این خادم آل کردا که گیجة ان سرسر سیجید سمتفاق بخیراد دوشان می اخلاف بوداده ای ها در پاییز سنتی کوچک ارد وجب میکه امیر تارسان سنگی گروز مقر راید کرندا تا میکنیز وجب میسود. بجر کوچک مصلوم بودا که عواملیل سے ان ای علم امر کوز امان کا گروز عمر کرکے دواند کا سے اس نے بیشر کے باس بیان رخ طرى جلد جهادم: هدوم ۱۱۸ اموي دو يكوت + تجان يَان يوسف....

بجبا کرس آب سے دائش نامر کمانا باہدا ہوں کہ کچھر نے انکار کہ باادر یک رائے چکر نے پیکھایا ہے کرتا ہؤا میان حقوظ ہر پر ان کھا گائے آئم ان کی حمود تا حمد بیام سے کر کے حموج انکاری کرتا ہا۔ آئر کا درارات کو احرارات میں اللمس بجر کے ہما آیا اور کھا گائے آئم آئم انگلی دیا تھا ہے جہا کہ اسکانی کے انسان میں انسان کے انسان کے انسان کی بھی کر رہے کہ اور ج چھر کی رائے ہے کہ انسان کی کرتے ہے گائے کہ اسکانی کا در کے بھی کا دی کے بھی کہ کی تھی کر رہے کہ اور جو بھی کہ مجھر کل رہی ہے کہ انسان کی کرتے ہے گئے کہ انسان کی در کے بھی کہ انسان کے بھی کہ کے انسان کو انسان کے انسان کو مجھر کل رہی ہے کہ انسان کی کہ کے بھی کہ کہ انسان کے انسان کی در کے بھی کہ کہ کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی انسان کے انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی انسان کے انسان کی کہ انسان کی در انسان کے انسان کی دور کے انسان کی دور کے انسان کی در انسان کی در انسان کی دور کے انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی دیور کی کہ کا در انسان کی در انسان کی در انسان کے در انسان کی در انسان کے در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان

قرامان مین مانید جنگی کا فطرو: اس وقت قرامان می تولید نامی جنوب این می خصوب و گانی بی نامی اور دومر \_قت سے قیاد السابیم رسی تصب مدلی عالی سے قدر فاق طور قرامانیان کویا در پیرااندا کومورت مافات کر کیا تاکی اور آن کا قبیدا داروی سے اور مادی عاد دو تولید ساوار سے کر آن کر دورود نامی افاق کی ساوار می اور کارس کے سابق کام طالب کی بادام پر دورود کارس کارس کارس کر اس دورود نامی افاق کی ساوار می کارس کارس کارس کارس کارس کارس کے سابق کار طالب کی بادام

روست هم بالفیکسالان اتفاق کراها را قدارا دادگار کاروادیکرے گزئے ہے ہوراس مکسک ما اے ای وقت تک دوست منہ بوق کے بسید کارکو کرنے اواز ایک ما کارکو کارواز کا بایٹ بھرست نواک مدار میں اور دونھوس مجمع المنگ کا اوپا سیداست من احتراف کارکو کرنے کارکو ارادان اوراز کارکو کارکو کارکو کارکو کارکو کارکو کارکو او مجمع المنگ سائد راب سیاست کا فائٹ کر کیا کہ توامان اورائ سائدی سکت کی طرق مرصد ہوارد پر کھروان مقدولات

عبدالله نے اراب بارسدگاہ قلبہ کرنے الزامان ہذاری ساتھ کی طرقی اردید اور چر کھا ہاں کا دورات کا دورات کا دورات وہاں او چاہیے دوروچا اس اور کا کی شخص اور اور کا دروات کے دائد اس اس تنصیب کے این اورات کے تھا۔ واقعی سرکھر میں کا فائد طوافق کا مستقی اور اورات کی طوائد کا قداری سے ذرویو ساتھ کا اورات کے تھا۔ دوفاسے کیا ہے کہ ان کا ایک کی نظریات کے اورات کا دورات کی اورات کے دورات کے دورات کے اورات کے اورات کے اورات ک مجمولا کھکے اورات ہے ماں جوالہ کی کھٹھڑ :

هم المطلب اورام بين امي العالم التي هي هيئة . هم المطلب اورام بين المي المواجعة في المي المي المي المي المي المواجعة في المواجعة المي المواجعة في المواجعة هم الكسب في المواجعة في المواجعة في سكن المي المواجعة في المواجعة

ا مارے خراسان برامیدین محیالا شکا تقرر : ` اس میں کچھرشک کچی تیس کر خالدین میدانشد نے معداللگ گؤاس واقعہ سے حتفق لکو دیا تھا کہ جو بھی تمام وگوں نے امر کا

عبدالله في بين جناب والاكوميري مجبوريول سے يوري طرح آگاه كرديا۔

ماتھ چھوڑ دیا تھااس وجہ سے مجبور اُنٹیل بلیٹ آٹامزار م ارجواس وقت موجود تھے انہوں نے عبدالملک کے سامنے اسیہ کے بیان کی نائيد كى .اس يرعبدالملك نے امية كوخراسان كا گورنزمقر دكر ديا۔

عبدالملک امیرکو بہت جا ہے تھے اورا ٹی اولا د کے برابر تھجھتے تھے۔امیہ کے ٹراسمان کے مقرر ہونے برلوگ کہنے گئے کہ یہ فوب ہوا کہ ایک طرف تو الی فدیک کے مقالبے ہیں فکست کھائی اور دوسری طرف اس کا معاوضہ بیدملا کہ خراسان کے گورزمقرر

#### بحير كى اميه بن عبدالله علاقات :

بھیراں وقت مقام نئے میں تقیم تھااور یو چھار بتا کہ امیریب آتے ہیں۔ جب اےمعلوم ہوا کہ وہ ابرشیر کے قریب آھے الماتواس نے ایک عجی باشندے ہے جس کا نام رزین باز در تھا کہا کہ و تھے ایک اسے قریب کے دایتے ہے لے جل کہ میں ارشم امیہ کے تینجنے سے پہلے پینچ حاؤں تھے انعام واکرام دیا جائے گا بلکہ ش اور بھی بہت کچھے تھے دوں گا۔

بیقن رائے ہے خوب واقف تھا۔ چنانجہ بھیرا ک فخص کے ساتھ روانہ ہوا اور ایک ہی رات بیں سنج ہے سرز ثان سم خس میں ہ کا ۔ چروہاں ہے نیسابورآ یا اورامیہ ہے ابرشم میں جالما۔ لما قات کے وقت اس نے خراسان کی بوری حالت ہے انھیں مطلع کیا اور بتایا کد کما تدا ہر اختیار کی جا کس جس ہے کہ باشتدوں کی جالت درست ہو۔ وہ اچھی طرح ہے ا طاعت وفر ہانیر داری کریں اور ان کے انظام کی تکلیف گورز کے لیے تم ہو جائے۔علاوہ اس کے بچیر نے امیہ سے چیر کے خلاف اس روپیہ کے لیے جس پرانھوں نے قبضہ کرلیا تھا مرافعہ بھی کیاا در کہا کہ پکیر ضرورے وقائی کرے گا۔

## امیدکا بگیرے حسن سلوک:

جر حال بحير بھى اميد كى براه مردآيا۔ اميدايك نهايت شريف مرداد تعا۔ اس نے بكيريا اس كے دومرے عهده داروں سے کوئی تعارض میں کیا بلکہ بکیرے کہا کہتم میرے باق می گارڈ کے سر دار ہو جاؤ۔ اس نے قبول کرنے ہے اٹکار کیا اور اس لیے بیرعبد ہ

اس کے اس اٹکار کرنے پر کمیر کے ہم قوم چھلوگوں نے اے ملامت کی اور کیا'' و یکھاتم نے اس عبدے کے قبول کرنے ے الکار کردیا اور کیراس برمقر رہو گیا اور تمہارے ان کے تعلقات جس قد رخراب میں اس سے تم بخو کی واقف ہو۔

کمیرنے جواب دیا کہ نیں میں ایسانہیں کرسکتا تھا۔ کل تک تو شی اس صوبہ کا مائم املی تھا کہ جب میں جاتا تھا تو دوسرے میرے نیزے کواٹھا کر جلتے تھے اب کیا آج میں اس ذات کو گوارا کرلوں کہ دومرے کے لیے نیز وہا تو میں لے کر چلوں۔ امیانے کمیرے کہا کہ خراسان کے علاقہ میں جس جگہ کو جا ہوتم لیند کرلو وہ تمہاری جا کیر میں دے دیا جائے۔ کمیر نے کہا

کارستان ۔امیے نے کہا بہتر ہے۔ طخارستان تمہاری جا گیر میں ہیں ہے۔ یا جاتا ہے۔ بکیرنے اب روا کی کی تیاری شروع کی اور ب انتنارو سالوگول میں تقشیم کنا۔

بحیرنے امیہ سے کہا کہا گر بکیر طخار سمان پہنچ گیا وہ خرورتم ہے دعا کرے گا۔غرضیکہ بحیر بمیشہ ای طرح امیہ کے کان مکیو ک جانب سے جرتار بتا تھا۔ آخر کار بار بار کینے کااثر ہوااورامیے نے بگیر کو تھے دیا کہتم میرے ی یاس رہو۔

# امير مج حجاج بن يوسف:

ی سنہ میں جاج بن یوسف نے لوگوں کو ج کرایا۔ تات نے اپنے مدینہ آنے سے پیشتر عبداللہ بن قیس بن مخر مہ ومدینہ کا قاضى مقرر كرديا ـ

مكه وبدية كا گورز قائ بن يوسف تحا - كوف اوراهم ه مريش بن م وان - خراسان مراميه بن عبدانند بن اسير گورز تحا -

شریح بن الی رٹ کوف کے قاضی تھے۔ ہشام بن ہمیر وبھرو کے قاضی تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عمدالملک بن مروان نے اس سال نمر وا واکیا نگراس سال کی صحت میں کلام ہے۔

## 24ھ کے واقعات

اس مند میں مجر بن مروان نے موسم گرما کی مہم کے ساتھ رومیوں ہے جہاد کیا 'جب کدروی مرحش کی جانب ہے آ گے بزھے

امارت عراق يرحاج بن يوسف كاتقرر:

ای سنہ پی عبدالملک نے بیچیٰ بن الحکم بن الی عاص کو مدینہ کا گورزمقرر کیا اور اس طرح تیاج بن بوسف کوتمام عراق کا موائے خراسان اور بجستان کے گورزمقر رکما۔اورای سندیش تحاج بن بوسف کوفیہ آیا۔

ٹواج مدینہ ملیم قبا کہ عبداللک کا حکم ملا کہ عراق حاؤ۔ کیونکہ اشرکا انتقال ہوجا تھا۔ تماح بارہ مواروں کے ساتھ زنہا ہت اعلى اور تيز رفقارا ونشيوں پرسوار ہوکر کوف پیجا۔

حجاج بن يوسف كي كوفيد من آمد: جس وقت کوفہ پہنچا ہے تو دن اچھی طرح کڑھ گیا تھا گر تا باغ کا آنا دفعۃ ہوا کیونکہ اس کے آئے کا حال کسی کومعلوم نہ تھا۔ مہلے بھی کوفہ میں نہ تھے۔ کیونکہ مہل نے بشر کوخوارج بھیج دیا تھا۔

تحاج سب سے بہلے محد میں آیااور منبر پر چڑھا۔

س نے ایک مرخ بادیک کیڑے کے قامے ہے اپنے چرے کو چھیاد کھا تھا۔ لوگوں سے کہا کد میرے مامنے آؤ تا کہ میں

تقریر کروں ۔ لوگوں نے پہلے تو اے اوراس کے ساتھیوں کو خار تی خیال کیا اوراس کے قتل کرنے کی ٹھان کی ۔ مگر جب لوگ جنع ہو محے تواس نے اپنا چرو نے نقاب کر دیااور پہشع پڑھا۔

انسا ابس حلاو طلاع التنسايسا بنز خبرة: "هي ووآ فآب بول جويروة ظلمت كومياك ويتا بول اوركها ثيول يرج هنه والا بول. جب من إينا عمامه الارول كا ت تم بھے پھان او کے''۔

حماح بن يوسف كا خطيه:

بخدا میں شرکواس کے کیاوہ میں لا وہ بتا ہوں اور اس کے اپنے ی فعل لگا تا ہوں اور جوجیسا کرتا ہے و پیے بی اس کا بدلہ دیتا

متسى اضمع النعممامة تنعرفونسي

اموى: و يعكومت + حياج بن يوسف....

ہوں میں بہت ہے سرول کو دکھے رہا ہول کہ وہ یک گئے ہیں اور ان کے تو ڑیلنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں ممامول اور ڈا زھیوں کوخون سے زعفرانی دکچے رہا ہوں۔اے مواق کے لوگو! جان لوکہ ش انجیر کی طرح دیایا نہیں جاسکا اور نہ پوسیدہ منگ مشك ے يمل ذرايا جاسكا بول - ميراتقر رنهايت دانائي ے كيا كيا بادر مجھے بزے اہم فرائض انجام دينا بيں - امير الموشين عبد الملک نے اپنے ترکش ہے تیز نکا لے اور ان سب کی کلا یوں کو دانت ہے کا ٹا اور بچھ بی کوسب سے زیادہ مضبوط اور ٹوٹے میں یخت با با اور اس کے انھوں نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کیونکہ عرصہ درازے فتنہ وفسادتمہا راشیوہ ہو گیا ہے اور بغاوت تمہارا وستورافعل يحراب مجيلوك بي تعباري اس طرح كال اوجزلول كالبس طرح لكزي عيال اتارى جاتى بال باداس طرح حمیں قطع کر ڈالوں گا جس طرح کہ ختک خار دار درخت ہول کاٹ ڈالا جاتا ہے اوراس طرح حمیں باروں گا جس طرح ایک ا جنبی اونت چیا جاتا ہے۔ بخدا! میں وعد و کرتا ہوں اے و فاکرتا ہوں اور جب مٹن کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اے پورا کرنا ہوں۔ اس لیے بچھ ہے اوران جماعتوں ہے ڈرواور قبل وقال ہے بچوادر جس حالت میں تم اب ہوا اس ہے اپنے آپ کو نکالو بخدایا تو تم راو راست برآ جاؤور نہ یادر کوکہ مہلب کی فوج میں ہے جولوگ بھاگ کرآئے میں وواگر آئے مین دن کے بعد يبال آ مي توانيس تل كرؤ الول كا اوران كى جا كداد ضبط كراول كا -اس قدر خطبه دينے كے بعد عجاج اسے تيام كا اى طرف چلا عن بب جاج ورتك خاموش ببغار ما تو محدين تمير نے مجھ تكرياں باتھ ش افعاليں اور بيا كما جاتا ہے كدارا ووكيا كدا ہ اے مارے

اور رہی کہا کہ خدااے ہلاک کرے میکن قد زکر پر منظراور برشل ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کے گا وہ بھی ایسانی ہوگا جیسا کہ اس کی ظاہری شکل وصورت ہے۔ جب جاج نے خطیشروٹ کیا تو اس کا اس قد راٹر ہوا کہ خود بخو دیے گرفے گے اور محد بن عمیر کو خر تک نہیں ہوئی۔ على في النه فطير من يرجى كها تحاشاه الوجوه. ليخي تمهار عدير عدوما كي على الله فَرَبَ مَثَلًا فَرَبَةً كَانَتُ امِنَةً مُّطَنَبُتُهُ يُأْتِنِهَا رِزَقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا نخسائسة ا يَصْنَعُونَ. "الشرقعالي نے ان اوگوں کومثال اس قربیہ ہے دی ہے جونہایت اس وسکون میں تھا۔ ہر جگہ نے نہایت اطمینان و مبر کے ساتھ یا کولات اے پہنچا کرتی تھیں اس نے اللہ کی تعتوں کی ناشکری کی 'پس اللہ تعالیٰ نے اس قریبہ کو بھوک اورخوف کا لہاس يبنا ديا \_اخيس كا عمال اس كي ذمه دار يتي " \_

تم لوگ بھی اس قرید کے باشندوں کی طرح ہو۔ بہتر ہے کہ تم اپنی حالت درست کرلواور راہ راست پر آ جاؤ ورنہ یا در کھو کہ تهبين ايي ذلت كاسرا چكهاؤل گاكة تم باز آجاؤ گے اورجهبیں خنگ خار دار درخت بول کی طرح قطع کروں گا تیم تم مطبع ومنقاد ہوجاؤ عے ۔ ہیں تتم کھا کر کہتا ہوں کہ یاتم میرے ہاتھوں انصاف تیول کروٴ قنہ وضادا درجیوٹی افوا ہوں ہے باز آ ؤور نہ معمولی قطع و ہرید کیا ہے ہے۔ میں مکوارے تبہاری الی قطع و پرید کروں گا کہتمہاری تورثنی بیوہ اور تمہارے بیچے بیٹیم موجا کمیں گے اور جب تک کہتم ان غیر آئی باتوں کوئرک مذکر و گے اوران باتو ان ہے باز شد ہو گے میں ہوں اور یہ جماعتیں میں بتم میں سے کو فی صف موارنیس ہوسکتا گر تنها 'یا در کھوکہ اگر باغیوں کوان کی بھاوت اور مرکثی راس آگی اوروہ اپنے مقاصد ش کا میاب ہو گئے تو نیٹراج وصول ہوگا اور نہ د شمنوں ہے کوئی لانے والا ہوگا اور نہ سرحد کی حفاظت ہو بچکے گی۔اگر پیاوگ زیر دی جہاد میں شریک نہ ہوں گی خوشی ہے ت<sup>تب</sup> بھی بھی نہ بول ك- مجصال بات كافرىخى بكتم لوگول في مهلب كوچيوز ديا اورعدول تكى كركهايين شروايس آ كے بواور مي تم يے تم کھا کر کہتی ہوں کہ آ ت سے تمن دن کے بعد جس شخص کوش بیبال دیکھوں گا اس کی گردن ماردوں گا۔ مفرورفو جيول کي واپسي کاڪلم:

اس کے بعد قبات نے تمام سریر آوردہ لوگوں کو بلایا اور انھی تھم دیا کہ تمام لوگوں کومہلب کے پاس بہنچا دواور جھے تحریری ثبوت اس بات کا دو کدیداوگ اپنی منزل مقصود کوچنی گئے۔ اس مدت کے تم ہونے تک بل کے دروازے شب وروز کھلے۔ ہیں۔ محاج بن بوسف کا اہل کوفیہ کوخطاب:

۔ تیمرے دن مجاج نے بازار میں تھیمر کی آ واز سی گھرے نگل کرمنیر پر متمکن ہواادر کینے لگانے باشند گان عراق باغیوں اور منافقواور برے اخلاق والو۔ میں نے تکبیر کی ایک آ وازئی ہے گریہ وہ تکبیر نہیں جس ہے اللہ کے راہے میں ترغیب وتح یص درما کی ماتی ہو۔ بلکداس کا مقصد لوگوں کوخوٹز وہ کرنا ہے اور پس نے خوب جان لیا ہے کہ یہ ایک غیار ہے جس کے یروے میں سخت و تیمز آ مدحی آئے والی ہے۔اے بیو توف الویش کے جنول اور بندگان سرکٹی وٹا فر ہائی اوراے بیو داور لا وارث عورتوں کے بیٹو کہاتم میں کوئی بھی الیا فخص فہیں جوایل کروری وضعف کے باوجود خاموثی اور اظمینان سے بیٹے اور ایم خون کومنت ند بہائے اور پھونک پیونک کر قدم دھرے میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں۔ کر حتریب میں تہمیں الی بخت سزا دوں گا جواگلوں کے لیے مذاب اور آبند ہ نىلول كے ليے عمرت ثابت ہوگی۔ عمير بن ضالي كاعذر:

اس تقریر کے بعد عمیر بن ضالی انتھی نے گھڑے ہو کرعرض کی کہ خداامیر کے کاموں کی ہمیشہ اصلاح کرتا رہے ۔ میں بھی اس مع بی شریک تھااوراس ہے متعلق ہوں گرش بیاراورضعیف من رسید وفضی ہوں۔ بید میرالز کا بالکل نوجوان ہے بید میرے بدلے

تان نے یو جھا کہتم کون ہو۔ عمیر نے اینانام بتایا۔ تان نے بھر یو تھا کہ کہاتم نے میری کل کی تقر رسی ہے عمیر نے کہا ہاں۔ جان نے کہا کہ کیاتم عی وہ فض نبیل ہوجس نے امیر الموشین حضرت عثان پڑ ٹیزے جنگ کی تھی عمیر نے اس کا بھی اقر ارکیا۔ عمان نے کھر یو چھاکس بنا رہتم نے اپیا کیا۔تمبیر نے کہا کہا گر حدمیر اماب ایک بہت پوڑ ھاٹھنی تھا۔ تگر ھنریت عثان بوزنونے اسے تیل خانہ میں ڈال دیا تھا۔ جاج نے بوجھا کد کیا تم نے ہی مشعر کہا ہے:

هممت و لمافعل و كدت و ليتني " تركت على عثمان نيكي حلالله

بَنْرَجَهَةَ: " مِينِ نے قصد کما تکرا سے تملی حاصرتیں بیٹا ہے بٹس از فعل کو کرنے کا والا تھااور کا ٹی بیٹن جائیں کا ان برائیں کو اس میں جھوڑتا کدان کی بیویاں ان پرنوحہ کررہ کی ہوتھی۔ میں تو تمہارے کل کردیے میں دونوں شبروں کوفداور بھرو کی بھلائی خیال کرتا

اس کے بعد قبان نے اپنے ہیرہ دار کو ٹیسر کی گردن مار دینے کا تھم دیا اور ایک شخص نے اٹھے کراس کے تھم کی لقیل میں اپنے آل کرد مااور تاج نے اس کے تمام مال ودولت پر قبضہ کرایا۔ عمر کا آئن اس واقعہ سے محتلق ایک دومرادیان ہے ہے کہ عمید سن معید نے قان سے بد چھا کہآ پ اس محتمل کو جہ سنتے ہیں۔ قبان نے کب نمین رحمیر نے کہا کہ یکی حضرت مثان جائٹ کے قانواں محل ہے ہے۔ اس برقابان نے اس سے قاطب ہو کر کہا اے دعمی ضافر آ

بن کے جہو سے بھا کہ یہ معرف مان دوستان موسائی سے جہدان پر چوں ہے، ان سے ماہب دو بہائے۔ نے امیر امومٹن کے پی اچ طرف سے کیوں نہ کی اور تھی انجیجیا ۔ اس وقت گا اپنے عواد فسد میں کی اور کو تی رابع تاہ اور پھر اس کے آئی کر ڈالے کا تھم اور اور بعد میں سیاملان کراہ یا کہ شیر نے اوجودہ ماراتھم ان لینے کے اس کی تشرایمیں کی اور

نے بھر کار کرانے کا کہ چاہد اور بھری میں جائیں اور کیرے بادیدہ ماہ میں بھے سال میں میں دیا ہو۔ تجی ووں کے بعد عالم بودار اس کے ہم نے اسے آل کرڈ الاوروں کے قتام کورک کا مقال ماڈ کا بالی ہے کہ جوانگ مہم ہے گ شجے ان میں سے انکرکا تھی آئی تمان میرال مسرک کا دوا آئی جائی اکو حمق تفار تک مجھے۔ مقال میں سے انکرکا تھی آئی دائیں انسرکرے کا دوا آئی جائی اکو حمق تفار تک کے۔

اں اعلان کو نتے ہی آنا واڈل کی پر نتا ہو گئے۔ تمام پر برقا وردہ لاک مبلب کے ہاں پچنچ جماس وقت رام برعز مثل تکم تھاور دیاں جا کران سے اپنے تکنیچ کیا قاعد ورمیز میں حاصل کیں۔ اس پرمبلب نے کہا کہ آن فران مثل وقتی آیا ہے جوابے ذرائد کا جواب کر رہے۔ اب در کُن کل جو با کیں گے۔

ا پوئیر دیے اپنی دوایت میں بیان کیا ہے کہ اس شب مرف بٹی قد نٹج کے چار جرارا آ دمیوں نے فجی کو میور کیا۔ مہلب نے اس رکھا ہے اول میں ایک چیان مودا کہ ہے۔

رِکها بسراق ش آیک جمان مردهٔ یا ہے۔ عبدالملک کا خط بنام المل کوفد:

جب غيرالك كالاقتاك وكان كرماح وحاليات قاقة وعدة وافون كركانا بعدالها مجمئز بمن تجريد سامة عندالله كالمراجع الم الروية كرما بول مال يا يا كرما يا يا يا مال المراجع الموقعة في محالة الموقعة في مجل الوقع المراجع الموقعة الم وقتى يومال كالإسرام الموقعة في كرما يوما يوما يسترك الموقعة في الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة وفي الموام المراجعة الله والموقعة الله على الموقعة في موقعة في موتان عندالها المواملة مجميعة في الموقعة الموقعة عمر من كما كان الموقعة الله الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة الموقعة

 تاریخ قبل کاله چاری: هدوم تاریخ قبل کاله چاری: هدوم زگراک کاله گاری تاریخ می کرد. هدور می و های مواقع مقتل این بر شد این کاله کار این تاریخ کاله کاله این کاله کا

نے کہا کہ ہے وہ وقعمل سے کہ جب حضرت حنان مٹائٹ حقول پڑے تھے بیان کے افرے کے پاس آیا ان سے عمل فیجے ، رہے ان پر کود پڑا اجموعت کے کہ وہ مبلیاں چرور بوکئی۔ تبایات نے اس سے کہا تھ کم بریاد داس کی گردن بارون گئی۔ عمر بری معمومی کو دواجہ ہے:

سرین میں واروجیہ. مروان میں اگر سکار کار کا قدے کے دوبار افاق کا شاہ ایس کا بیٹے جو اگر ان اور بڑھ میں مار ہے ہیں ہداار ان اوگوں سے بچ میں کرنا تھر ہے۔ افس نے کہا کہ اس کے کال فریس کے بدترین قبط شوری ایک تھی مام بوائر آ ہے۔ جمہ کی بنا ایس کو گار کی سے جو انگلہ میں کھی سے اداران اطاق میں جو تھے ہے۔ تعاد سے فیضلا تھے بری میں میں ان کے پاس کیا قواس نے اسٹر کی کرانا ان جان اس میں کہ مار منظم ان امیار کی مرکز ہے آ ہے۔

مع بنا این این انگی کو تعرب سکاها کم تورکر کدواند کیا اور مجرد یا که خالد بن امواند پر تحدر کرنا به جدب خالد کواس کام جوا و دعم کے بعرب سندیجیٹ سے پہلے فتار وال سندگل کو انتقالات اعلام میں تاہم کام کام بالد میں اس ماتھ بد کے اور بارگ اس نے برقس کو بزار بڑارور مجمد سے دوس کے کرے ہے نہ کے۔

المسال مهدائلگ نے قول کوئی کا کیا اور ای سال کیا نائی می جم دائلگ کے پاک آیا اور حدید پر کہاں بادہ خان کرانا تا ہم عدام حر مرارا میں الملک نے گئی میں جماع مجموع کے اگر جد شور مائل حدید کے حاکم روسے کے بعدے اور کے فیریجان بی م اور خواسان میں میں میں اند کورز تھے بھر خواکو کے نئے کا زور ایری اور انہوں کے جاتھی تھے۔

على بن يوسف كى بصرويل آيد: اوراى سال بصرك من كوكون في كان كے خلاف علم بعدادت بلند كيا۔

ا درای سال بھرے میں اولوں نے قابل کے خلاف ہم بنادہ یا جدایا۔ میر سے آل کے بعد قابل کو ف سے بھرے آیا اور جس کم کی تبدید آمیز تقریران نے اٹل کوف کے سامنے کی تھی ای قسم کی

ردیا ہے۔ عبداللہ بن جارود کی بخاوت:

باد شعبان ۵ عدد کی ایندائی تاریخوں میں تواج میں میں ان بوکر رحتیان میں مقربیوالد، سمال لوگور نے اس کے خلاف

عبوالذين مع دود کی وزير احت هم جلاوت بخد کيا به گاوات شرعه الله من جادود گن گردانا او دار سے افداد موردام چراعی کرتے کے لیے دواند کیا۔ اس ترکیب سے مسلمانوں کی صائب مشیدہ او دکتے کے ووروکی طرف خداد جی ان کو یہ ہت بہت تا کوار کرد بی کہتے کھی کھی کی گردار سے وقعی علی جلاسا ادوانان پر جائے گا اس کے بعد بلا قائم سے انکروا کم کیا۔

مهلب اورای حضت فوجوارن پر معدر سے 6 م: مهلب اور عبدار کئی می تحف کو خطاصا که جمی وقت میراید خطامیسی مطیق فوراً خارجیوں پر حمد کروینا - ای سند میں مهلب اور این تخف نے خارجیوں کورام برم سے نگالا -

شارجین نے مہلب پرشبہ فراں ہارا ان کا متھر یہ قاکر کالمشدیث میں ان کا گئی گئی کر رہی کو مہلب ان حم کے اپنا تک مل کے لیے انگل تاریخے۔ چانچ جہب فارجین کو معلم ہوگیا کر مہلب نے حافصت کا جدا مان ویٹرے کر رکھا ہے تو وہ اس غرف سے برس کو جدا لڑھی چھٹا و دیوے۔

بیاں کوئی خدق ندھی کہ ان کے مطالور دکی خارجیں نے ان سے جنگ شروط کی۔ ان کے ساتھی اُٹھیں چھو کر ملیمد وجو گے۔ عبد الرخن گھوڑے سے امتر چڑے اورا چی فوق کی ایک جھا ہت کے ساتھ لڑتے لاتے بارے گئے۔ ای طرح جننے اوگ اس

#### وقت ان كساتھ تھ ووب بھى ميدان جنگ بى ان كے گردكام آئے۔ مہلب اورخوارج كى جنگ:

این قض کی مہا کے ادارہ اور ان سال مادر ان سال میں ایک بادر دیگر سنگان بیانی آئی مہائی آئی مہائی کہ دریا خرول کی مارے کے اور جہائی کی فوق کی سیار آئی مارے کے اور جہائی کی فوق کی سیار کا دریا ہے اور ان سیار کی دری آئی ہیں ان نے دریا کہ اس اس کے دریا کہ ان مہائی کی فوق کی دریا کہ آئی ہیں کہ اس کے ایک میں ان ان ان کی دریا کہ ان اس کے ایک میں ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ ان کی دریا کہ کی دریا کہ کا کہ دریا کہ ان کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی دریا کہ کی

ال طرح میدار تن کے ساتھ منامی ان کے خاندان اور قبلے کے اکبیز شہدار تکی اقریع ہے۔ خارجیوں نے ان پر تعلیہ کا اور منصر ترین جنگ ہوئی۔ اکثر اوگ مجدار تن سے ملیدہ وہ کے اور اب الل انسر و کی ایک مختری بنا امت کہ ساتھ بر برابر ای جگہ وقتی رق مجدار ترین دیگ ہے۔

ان کا چاہھ خوان فران میں تاہیں جا اگریٹ مہلے کا ادارے لیے گا، واقد اسٹیدا ہاکہ آپ کو اسٹیز ہے۔ اس کے اگوارے کہا کہ جر ساتھ چھڑ کو ان کا بھاری کا ساتھ کا ساتھ کا ہے۔ جب یا پہنا ہے سے آب میں آگا کیا خاری کاش معدادہ ہے سے لڑا اورڈی کا بعداد خارجین نے اسے بدان چکسے تاہائیا۔ عبدا اگران مان کا بھی گیا:

عمدالرخش ن تخت آجیے چھ بھر ایون کے ساتھ ایک بلقہ شلے پر پڑ ھاڑھ قسب نے زیاد دوارے گئے تک کرتے ہے ہو ریگر ای بھا عت شما مارے گئے۔ گئے کے وقت مہلہ آئے ۔ آئیں ڈن کیا اس کے لیے دعا کی اوران کی موے کی ٹیج جان کوگئی۔ جی خ نے اس کی اطلاع عبداللک کوزی عبداللک نے مقام مخل عمل تعدالرمش کی ٹیجرمرکٹ کا اطلان کی باوران کی فدرے کی۔

#### ا بن مختف كا مهلب معدم تعاون:

یان نے تھرا اگری ان تھندی کی فرق کا حقاب ہی وہ قائم داونتر کر کے رواند کا بوری کر بھیے ہوفی میں ہیا۔ اور حقاب کو بھٹ مگر کیک مواقع کا ہیں کے طور میں کم کا کا ادان کا کا اعداد کا بھٹر کی ہی کہ کا دونا کر کا کہا کہ ان سے تھر کھٹر کی سے کہ مواقع ادائی ہائے کہ کا کہ کا کہا کہ انداز کہ ماہد ہے گئے کہ کر کا سربارہ اور اور اور اندا چھٹ میں معرف احداد خارج ان کے ساتھ کے ملک کے لگا تا ہا دارای مہار ہے گئے کہ کر حالب براہ الم معاونہ ہے کہ مرکز م

جب مہلب نے اس کا پیکرزگل دیکھا تو اپائی کو ڈیٹی بھٹی لوگوں کو مش بیں بسطام بن مصطلہ بن مہیر وہمی ہے امتخاب کر کے انہیں متاب کے بلا انسان کا انسان کے انسان کا مسابقت کا انسان کا مسابقت کا انسان کا مسابقت کا انسان کا انسان مسابقت کا انسان کا انسان کا انسان کا انسان کا کہ انسان کا کہ انسان کا کہ انسان کا انسان کا کہ انسان کا کہ کا ک

مهلب اورا بن مخصف میں تلخ کلامی:

... ایک دومری روایت می مذکور برای مبلب کے پاس آیالاورکہا کے میری فوق والوں کی تخواد از کردور مبلب نے اے ایک درمیر شدار گاہیں نے ان فریق شدار کے تخوالی مدولا کردوالا میں شدار میں اور البحری کی در میں میں اس ایک ایک ت

پ پار بندنیا بگر قراب نے اپنی فرق اوان کی تخو ادکیا اوائی ۴ طالبد درشت اور تھامانہ کیچ مگی کیا۔ اس پر مہاب نے کہا کہ قر بیمان جا سے انسان المخط ادر گاو دھورے س کے بدائ ہے وہا کا تی ہو ا میمان سے اسے انسان المخطر المراق ہے ہے ہیں کہ متاب نے بھی القا کو مہاب کے لیے استعمال کیا گر دومر سے کو کو ان کے بران سے بھی القا کو مہاب کے لیے استعمال کیا گر دومر سے کو کو ان کے بران سے بھی القا کو مہاب کے لیے استعمال کیا گر دومر سے کو کو الفاظر کیا ہے۔

' ل سے '' مہا ہم ہیے ہیں کہ خوب سے میں ھطاہ وہ بہت ہے۔ معمال میں حروام سے وال کا میں اور انگر سے اور انگر کے س نے کہا کہ بیری مال آئو بہت سے گی اور شوک اور بیچاؤں والی ہے۔ کا کُل کہ خدا میر سے اور تیم رورمیاں تقریق کر دے اور میں تیمی صورت در کھوں۔

قرض کہ اس حم کے بخت انتظار دونوں میں ہوتی رہی کہ مہلب انٹے کر گے اور چاہیے تی تھے کہ بڑا ٹھا ان کر حمال ہے رسیدگریں کہ ان کے کار سے بڑے نے ڈیٹر کیا اور کہا کہ خدا اسر کو ٹیک ملان دے حمال سالوں سے بریم آور دور اور شریف لوگوں می گر آب نے کہا کہ انداز مصلوب میں انسان سے بڑنے میں اس میں میں میں انسان کے بریم کر کار کہ کا تھے ہے۔ میں جم

اً را پ نے کوئیا بات خلاف طبیعت گل ان سے تک ہے 3 آ ہا ہے برداشت کر کہا اور معاقب کر دیں کے نکہ آ ہی ہے ہی گرخ کے گل کی قرنے ہے۔ مبلب خام شن ہوگیا اور قام ہے کھانگھی کہا۔ قاب افٹر کر چاآ کا گڑر بھا کم بین مصللہ نے سامنے آ گا چل روز کی کھی اور قرن کے براہ کھانگہا۔ ان میں اس مرد کر سامنے کہا ہے۔

مهلب كفلاف عماب كاشكايت:

مثاب نے ہی تا کہ مبلسی کا تاہیں تھی اور کھی اور کھی اور کھی کے چھ جائی ہے قرق کر کیرے نے یہ اعتدایا اور اس اس ا ان سے برکہ آئی کا کہنا کہ چھے ہے ہاں بہا گئی۔ چھ تھے ہے کہا تھوں کو تھے میں جائے گئی گئی اس کے اس کے اور اس کے کے قرارک کے خود ہوائی کو مسابق کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کھی کام تھے ہے۔ انتظام اوائش مانیا کے برکردو - مبلسے نہ اس چھیسیسٹنی مبلسی کہوار قرور کردیا۔ صالی تحاص کر ہے۔

ہی حر<u>ں.</u> مبل سابور بنی ایک سال تک فارجوں کے مقالمے بنی معروف رے ای سند بنی صالح بین مسرح (متعلقہ نی امر کی ردخ فبراعاته بینارم: هسده می است. التیس بات خورش کے لیم افغالیا ۔ یکنی مقرید قرقے کے ملکی رکھا قا۔ یہ می ایان کا کیا ہے کہ یہ ی بہلا تھیں ہے بش نے اس فریقہ والوں نکیا ہے افغالے۔

> ال فض کیشورش کے اسباب اور و واقعات جواس سندیں پیش آئے۔حسب ذیل ہیں: لح ہیں مسرح کی اگر قبار کی کا تھم:

<u>صائع ہوس کا گرافاری گائم:</u> سائل تاریخ راہ عدمان گائے کہ بالا ہے کہ اوالحصیہ ہون یا نوایشن اورائے ہی اورائے کی عیران رشائع موالک میں دوران گائل کر چاہا میرالک کا اس کا فریق گاؤ ہوئے کا کہ ایش کا اواق کا کا کھا کہ ان اوالوں کا کوش کر سائل کا کراور

کر کروارگراو سال کو نے ممانا تا خالور ایک ایک داخک قام مرکز اللہ بالم الازورشوں سے بما بات اور اور سے وہر کریز اللہ محرکز کے نئے ممارا کی معارش بار آور وزید کو کا اور جب لاناتے نے اے بائدہ جایا تو کو نے والوں نے اس کی مطاق الاك محمول کے۔ محمول کے۔



# شبیب بن بزیدخارجی

## لائے ہے کے واقعات

صالح بن مسرح كاكردار:

ای مدین صالح پزشه مروع نیز ام یواد و باید کیارات که ام یک ام باید و اقعات به چین : صالح بمن سرح انجی ایک فریارت عابد و زاید همی قامه این میشود که ساخته بیشتر گزارات قلد اس کا چیز و وروقاسه همام بدارالا دعارته مولم او در بیزی برین سیدکی اس که جائشه والے میشترد و قرآن میزها ما اور خیفی و یکری اقعا

رار اور دعا ہے و کا دور دیرے میں ایسے کے رہ ان سب بعد است کا میں۔ قبیعہ بن عمبرار خمان نے اپنے دوستوں سے بیان کیا کہ صالح میرے پاس خلید دیا کرتا تھا (خودیش کف اُٹیک کے خیالات و معالم کا بائے دالا تھا)

سالح بن مسرح كا خطبية

صالح اس كتمين ني ورخوات كى كرآب عارب إلى وكى خابيجين - چنانچاس في ايساق كيابياس كا خطبها جو

ريارتاقا: الْمَحَسَدَلِلْهِ الَّذِي حَلَقَ السَّنوَاتِ وَ الْاَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمَتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا برئيم يَعْبِلُونَ.

" تواقر تخري ای واد سر کے بلے جو بین جی ساتر ماؤوں اور شام کیو یا کیا ادارہ کی اوارہ کی افارہ کی افارہ کی الکن می کا فران چید مورائل کی کا دورائل کر کیا تھی جائے ہے۔ اور است کے سامہ کی کا طرف تکن دور تے عمراف میں کا مواد کا اور است کی اور است کی اور است کے اس کا مواد کی تاکی ہو کہ است کی تحد اللہ میں اور است کی اور اس میں کا مواد کی است کی است کی است کی مواد کے است کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کے است کی مواد کے اور ا مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد

اموي دور حكومت + شويبُ بن يزيد خار يي.... نعتیں ان ان کے حاصل کرنے کی آرز ویدا ہوتی ہے اور مادی جم کوعیادت خداوندی ہیں مشغول ہونے کی صلاحت پیدا ہوتی ہے موت کوا کٹر یا دکرنے ہے بندہ اپنے رہ ہے ڈرنے گذاہے اس کے سامنے تنفوع وخشوع کرتا ہے اور

س كى طرف رجوع كرتا ہے۔ فساق سے بليده وربينا مسلمانوں برفرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے كارم ميں يرفر ہا، ہے۔ ﴿ وَ لَا تُصلُّ على أحد منهُمُ مَّاتَ ابدًا وَ لا تَقْمُ عَلَى قَبُره أَنْهُمُ كَفَرُوا بِاللَّهُ وَ رسُولُه وَمَا تُوا وَ هُو نسڤرُن که

" ( جُعِمْنِ أَن ثين مرجائے اس كے ليے تم اے تحرياً ) مجمی دعا نہ كرنا اور شاس كی قبر پر كھڑے ہو: كيونكہ انھوں نے اللہ ورای کے رسول کی تافر مانی کی اور ووای حال نثیر ہم ہے جی کہ وواکنگار تھا''۔

مونتین ہے دوئ کرنااس لیے ضروری ہے کہ اس ذریعے ہے اللہ تعالٰی کی جانب ہے اس کی رحمت اوراس کا کرم جمیں عاصل ہوگا اور جنت ملے گی۔خدا مجھے اور تہہیں جے اور صابرلوگوں میں کرے۔ یمان والوں پرانڈ کی بڑی رحت تھی کہ اس نے انہیں میں ہے ایک رسول بھیجا جس نے انھیں کیا ۔ ابتدیتا کی یعقل و تکمت سکھائی ان کے تلوب میں اور ایمانی کی صفائی پیدا کر دی گناہوں ہے انھیں باک کیااوران کے ذہب میں ان کی نداد کی اور وہ مسلمانوں پر بے حدم پریان اور شقیق رہے۔ پھر اللہ نے انھیں اس جہان قائی ہے اٹھالیا۔ ( صلوت اللہ ملہ) آپ کے بعد حضرت صداق اکم بر بیلیز جیے متل فخص تمام مسلمانوں کی خوشی ہے مربراہ کا رامور خلافت ہوئے جو الكل آنخفرت ك تفش قدم ير عط اوراضي كطراق على يرآب في بهي كام كيا\_ آخر كارواصل بحق وو في (الله آب براینارهم کرے)۔ ا پنا جانشین حضرت محر بزاشته کوکیا جن کے ہاتھ ہیں اللہ نے اس قوم کی ہاگ دی۔ آپ نے کارم خداوندی کے مطابق کام

کیا اوراس کے رسول کرنے ہی سنت کوزیدہ کہا 'حق وصداقت کی راہ شکمجھی وہ ذاتی کخض و نداوت کو کام میں نہیں الا ئے اور شالقد کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان دھرا۔ آخر کاریپیجی واصل بھی ہوگئے۔ (اللہ ان برایش رحت نازل قرمائے) ان کے بعد مسلمانوں کی زمام قیادت حضرت عثمان جھٹڑے ہاتھے ہیں آئی۔انھوں نے مال فینیت میں تصرف کیا۔عدود شرعی موقوف کرد ہے۔ انتظام وسیاست ملک میں حدے تجاوز کر گئے ۔سلم کی تذلیل اور مجرم کی عزت افزائی کا متیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ان کے خلاف اٹھے کھڑے ہوئے اور انہیں قبل کرڈالا۔ کیل انڈراوراس کارسول سیکٹیلااور تمام تیک مومنین کو ان ہے کو کی تعلق نہیں۔ بعدازاں حضرت علی این الی طالب جانتے ان کے حانشین ہوئے تگر تھوڑ ہے ہی زیانے بعدانہوں نے جہاں تھم خداوئری جاری کرنا جا ہے تھا وہاں انسانوں کو تھم بنا دیا۔ گمراہ لوگوں کے متعلق بھی شک کیا۔ جارہ مستقم

ے ہٹ گئے اور تملق و طایلوی ہے کام لہااوراس لے ہم علی بی تشور اور شیعان علی براٹنزے یا لکل عبیرہ ہیں۔ ہی اےلوگو! الشتم پراینارم نازل فرمائے ان حق ہے برگشتہ فرقوں اور گمرای و تاریجی کے گروہوں کے فلاف جماو كرنے كے ليے چلو- تاكہ بم اس قانى دنيا سے عالم جاودانى بي يطيے جا كي اوراية ان ايمان ويقين ركھنے والے ر ادران ملت ہے حاملیں جنیوں نے آخرت کے توش دنا کوچ ڈالا اور عاقت میں اللہ کی خوشنووی حاصل کرنے کے ليے اپنا مال صرف كرة الا تحق ع تحبرانا أنيل جا ہے - كيونك ميدان جنگ مي قتل ہونا موت سے زياد و آسان ہے ۔ اور موت تو ایک دن ضرور آئے وال ہے کہ جہیں اس کا سان گمان بھی شہوگا کدوہ کب آئے گی اور پھروہ تم میں اور تمبارے بایوں میٹوں اور یو یوں اوراملاک وجا کداد کے درمیان جدائی کردے گی اور بچائے اس کے کدتم موت ہے اس قدر ڈروا ورگھبرا ؤیٹمہیں نہایت خوشی ہے اپنے جان و مال کواللہ کے سپر دکر دینا جا ہے جمہیں اس کے معاوضے میں جنت القردوس لطے کی خوبصورت حوروں ہے تم بغل کیم ہو گے۔خدا تھے اور تمہیں ان نیک اس کے شکر کرنے والے لوگوں میں بنادے جو ہمیشہ صداقت کی ہدایت کرتے ہیں اوراس پر انصاف کرتے ہیں''۔ صالح بن مرح کی جماعت:

صالح کے بیرو بیشداس کے پاس آئے جائے رہے تھے کہا لیک دن اس نے ان سے کہا کہ می فیس جامنا کرتم کس بات کے انتفر ہوا در کب تک منتظر رہو گے قالم تو اب تعلم کھلا ہور ہائے اور عدل وافساف کے حلق مرتجیری چھیروی کئی ہے ان عمال و حاکموں کا للم وتکمبرروز بروز بڑھتا جاریا ہے' بدلوگ جا دؤ حق ہے دور ہوتے جاتے ہیں اپنے رب کے خلاف منشاء وافعال کرنے ہیں شیر ہو رے ہیں۔اس لیے تم بنگ کے لیے مستعد ہوجاؤ اوراپنے ان برادران ملت کے پاس قاصد جیمبر جو باطل کے مشراور حق کے داشی اور تمہارے افراض ومقاصدے ہدردی رکھتے ہوں تا کہ تجرہم ایک جا جع ہوں۔ اپنی حالت کا انداز وکریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور س وقت ہمیں حق وانصاف کے لیے میدان جنگ می نکل آنا جا ہے۔

شبيب بن يزيد كى صالح كويشكش:

ینا نیماس کے تبھین نے اس مقصد کے لیے آئیں میں خط و کتابت کی اور پیام پیسے اور آئیں میں طاقا تیس کیں۔ ابھی بدی اوجازین جورای تھی کے کلل بن وائل الیشکری شبیب کا خط لے کرصالح کے پاس آیا۔ اس خطش تحریر تھا کہ جمیع معلوم ہواہے کہ آپ کاراد وجادکرنے کا ہے۔اس فرض کے لیے آ ب نے مجھے جی دعوت دی ہے شن اس دعوت پر لیک کہتا ہوں اور اگر آ ب آ ج ک دن کومنا سب سجیعتے ہیں تو آب شیخ اسلمین ہیں۔ہم میں ہے کوئی شخص بھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چپوڑے گا اوراگر آپ ایک دن ا خركرة عاسية بول أو جح بنا كي زند كى كانتهارتين في باق شام كانتهارتين اورشام باو في ك فرنيس به مكن ي كموت آئ تا مرى اميدول كا فاتدكرد ادرش كرابول = جادة كركون ميكتاعظيم الثان تصان بوگا ادريكس فنيلت بوگى جو مجھے ترک کرنی بڑے گی۔انند تعالی بمیں اور تہمیں ان جیسا کردے جواجے انتال ہے خدااوراس کی خوشنوری جاجے ہیں اوراس دن کے متمیٰ ہیں کہ جنت میں خدا کا جلو و دیکھیں گے اور نیک لوگوں کی محبت میں رہیں گے ۔السلام علیک ۔

صالح بن مرح كاهبيب كے نام خط: جب صالح کے پاس محلل شمیب کا بدخل کے آیا اس نے اس کا یہ جواب دیا۔ حمد و تناو کے بعد عرصے سے نہمہاری والت معلوم ہو کی تھی اور نہ تمہارا کو کی دلیا آیا تھا جس نے جھے تمکین کرویا تھا۔ ایک مسلمان نے جھے اطلاع وی ہے کہ تم جنگ کے لیے آباد ہ بواور آ رے ہو۔ بی این ما لک کے اس فیطے براس کا شکر بیادا کرتا ہوں۔ مثورے کے بغیر طار ونیں اور کوئی معاملہ بغیر تمہاری رائے ومثورے کے طفین یا سکتا۔ والسلام علیک ۔ صالح بن مرح ہے شبیب کی ملا قات:

هیب کے باس جب بہ خطآ مااس نے اپنے ساتھیوں میں سے کچےلوگوں کوانے ماس بلا مجیحا۔ان میں اس کا بھائی مصادبین ر ید بن قیم محمل بن واک الیفکر کاصتر بن حاتم (قبیله بناتیم شیان سے) ابراہیم بن قبر ابدائصقیر (قبیله بن کتام سے) اورفضل بن

عام (قبیلہ بنی وہل بن شیان ہے) خاص طور برقابل ذکر ہیں۔ بہر حال شبیب روانہ ہوکر دارا میں صالح کے یا آیا۔ جب صالح ہے اس کی طاقات ہوئی تو اس نے کہا اب جہاد کے لے علتے انتدآ ۔ براینارحم نازل فربائے کیونکہ سنت نیوی روز بروزمٹ دی ہے اور مجر مین کی سرکشی و نا فربانی میں اضافیہ ہوریا ہے۔ جنا نحرصالح نے اپنے ہیں وؤں میں قاصد بھیج دے اوران ہے وعدہ کیا کہ ماصفر کی جا غدرات بروز جہارشند (۲۷ھ ) کو جنگ کے

لے کوچ کریں گے۔ اب لوگ جمع ہوئے شموع ہوئے تا کہ شب معاد کومیدان جنگ کا زُرِجٌ کر تی اوران کی بوری جماعت اس رات میں اس کے یاس اکشی ہوگئی۔

هبيب كاصالح بن سرح بدرخواست:

هیب کابیان سے کہ جب ہم نے جنگ کے لیے نگلے کا ارادہ کیا تو مب کے سب صالح کے باس جس رات کو جنگ کے لیے طے ہیں جع ہوئے۔ چونکہ انتہ کی زمین میں ہرطرف قلم وصیال کا دور دور وقیااس لیے میری بیدائے تھی کہ جولوگ ان زیاد تیوں کے م تک ہوئے ہیں ان رحملہ کردینا جاہے۔ اس لیے بی نے صالح ہے کہا کراے امیر الموشین آب کی کمارائے ہے۔ ہمیں اس مرد ہ

غلمت میں جگ کے لیے روانہ ہوجانا جا ہے اورقمل اس کے کہ ہم انہیں تن کی وعوت دس ہا انہیں قبل کر ڈالیس یا اتمام حجت کے لیے بیلے اُٹین دعوت دیں۔ قبل اس کے کداس محاملہ ٹیں آ پ کوئی رائے دیں ٹیں اپنی رائے چیش کرنا چاہتا ہوں اوروہ یہ ہے کہ ہروہ . فخص جو ہمارے عقا کہ وخیالات کونہ مانے ہمیں اسے آل کرڈ الناط ہے جائے وہ نارا آمریجی رشتہ دار ہویا غیر ہو۔ کیونکہ بلاشیہ ہم ایسے ممراہوں کے خلاف جنگ کے لیے فکے ہیں جنہوں نے احکام خداوندی کوپس پشت ڈال دیا ہے اور شیطان ان پر غالب ہے۔

صالح بن مرح کی بدایت: اس برصالح نے کہانیں پہلے ہم انہیں دگوت ویں گے۔اس لیے کہ جاری دگوت برصرف وی لیک کے گا جس کے مقائد شل ہارے ہوں گے اور جو ہمارے قالف عقائد کو ہاننے والے ہیں وہ ضرور ہمارا مقابلہ کریں مے مگراتم م مجت کے لیے دعوت با بدی ہے تا کہ بعد میں کوئی شرقی عذریا تی شدرے۔

ہیب نے مجر دریافت کیا کہ اچھا جن لوگوں ہے ہم جنگ کریں گے اور ان پر فتح یانے کی صورت میں ان کے جان و مال ك متعلق آپ كي كيارائے ہے صالح نے جواب ديا كه اگر ہم نے انہيں ترخ كرڈ الا اور مال كنيمت حاصل كها تو و وہ ارائ ا

نے درگز رکر دیا تو سیجی ہارے بی اختیار میں ہے۔

هیب نے کہا کہ آپ کی دائے۔ (خدا آپ یرا پنارهم ناز ل فرمائے )صایب ے۔

محمد بن مروان کے گھوڑوں پر قبضہ:

جس شب میں صالح بنگ کے لیے روانہ ہوا اس نے اسے ہی وؤل ہے کہا۔ اے اللہ کے بندو! خدا ہے ڈرویم رف انھیں نوگوں کو آل کرنا جو تمبارے لیے تمبارے مقابلے برآ کی۔ برکس و ناکس پر باتھ شا ٹھانا۔اس لیے کہ بیتمہارا جوش اور غیفا وغضب تعن اللہ کی خاطرے کیونکہ اس کے تمارم کوتو ڑ دیا گیا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کی گئی بادوجہ لوگوں کا خون بہایا گیا۔ بغیر کی تق کے لوگوں کے مال ومتن تام پر قبضہ کر لیا گیا ہے دوسروں پر ہرگز و واٹر ام نہ لگاؤ جس کے بعد پس تم خود مرتکب ہوجاؤ ۔خوب مجھالو کرتم اپنے فعل کے جواب دو ہوتم میں زیاد و تربیدل چلنے والے لوگ ہیں اس منڈ کی میں محمد بن مردان کے جانورموجود تیں۔سب ہے بہلے ان برحملہ کرکے بقینہ کرلوتا کہ جس قدراوگ تبہارے ساتھ اپنے جس کدان کے پاس سوار پان بیس جی وہ سوار ہو جا کیں اور

س طرح تمباری طاقت وشمن کے مقالعے شی زیادہ ہوجائے گی۔ چنا نچہای شب میں سب سے پہلے ان لوگوں نے جس قدر گھوڑے وہاں تھے ان سب پر قبضہ کر کے اپنی پیدل سیا و کوسوار بتا

صالح بن مسرح كاخروج:

تیرہ یوم تک خارتی علاقہ ہدارا میں مقیم رہے۔ان کے خوف سے باشندگان بدارا نصیبیں اور سنجار نے اپنے شہروں کے دروازے بند کر لیے اور قلعہ بند ہو گئے۔ جس شب صالح كالم مرتبه جنگ كے ليے أللا ب-اس كے ساتح كل ايك سونيں يا ايك سودل شبسوار تھے-

جب محد ابن مروان کو جواس وقت جزیرے کے حاکم تھے خارجیوں کے اس فروخ کی اطلاع ہوئی افھوں نے اے ایک معمولی می بات بھی اور عدی بن عدی عمیر و کو جو بنی الحارث بن معاویہ بن تُو رے تھا۔ یانسوفو نے کے ساتھ ان کے مقابلے پر رواند کیا۔ عدی نے عرض کیا۔ خدا امیر کو نیک ہوایت دے کیا آپ مجھے صرف یا نسوفو ٹ کے ساتھ خارجیوں کے سر دار کے مقابلے مرجیح رہے ہیں۔ حالانکیا تی جیل برس ہے بنی ربعد کے کچھا ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں جومیری تاک بٹس ہیں اور بم ہے جنگ کررہے ہیں۔ان میں مرفخص ایک سوشہمواروں ہے بھی جو یانسو پیدل کے ساتھ ہوزیادہ بیادراور کارآ مدے۔

گورین مروان نے کہا' اچھا میں یانسوفوج اور تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں اورایک ہزارفوج سے تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے

عدى كى صالح برنوج كشى:

غرض کہ مدی ایک بزار سیاہ کے ساتھ حران ہے دوانہ ہوا۔ بیر کہلی فوج تھی جو صالح پر بھیجی کی تھی۔اگر جہ مدی صالح کے مقاہیے پر روانہ ہو گیا۔ تمرابیامعلوم ہوتا تھا کہ موت اے اپنی طرف تھنچے رہی ہے۔ عدی ایک عابد وزاید شخص تھا۔ عدی اس معم پر . وان ہوا۔ دو مٰ ن آ بااور تمام فو ن کے ساتھ فیمیرز ن ہوگیا۔اورز بادین عبداللہ تا می ایک شخص جوفیبلد بی خالدین الورث ہے تھا پیکے



ہے صالح کے ہاس بھیجا۔

عدى اورصالح كى مراسلت: اس فخص نے صالح ہے جا کر کہا کہ تعدیٰ نے مجھے تمہارے باس کتیجائے اور کہا ہے کہ جو نکہ میں تم ہے جنگ کر ہ نہیں جہتا

اس لیے تم اس شرکوچیوڑ کرکسی اورشر کارخ کرواورای کے باشندوں ہے جا کراڑو۔ صالح نے جواب ٹل کہاا بھیجا کہ اگرتم عقائد کو ہائتے ہوتو جھیے بتا دوہم رات کے دقت اس شر ہے تمہار امتا بلہ چپوز کر کسی دوسری جگہ کا رخ کریں گے۔ اوراگر خالموں اور مرکشوں اور پر بے لوگوں کے ہم خیال ہوتو اس وقت ہمیں اختیار ہوگا منرسب جمیس

عے تو تمہیں ہے جنگ کریں بھے یا تمہارے علاوہ کسی دوسرے کے مقالبے کے لیے بیلے جائمیں جے ۔ قاصد نے یہ یمام عدری کو دیا پھر عدی نے پیام بھیجا کہ صالح ہے جا کر کیو کہ اگر چہ ٹیس تمہارے نہ بب کا قائل نبیل گر ٹی تو سرے ہے جگ کو ہی امیمانہیں سمجت ' حاہےتم ہو ما کوئی اور۔اس لیے بہتر یہ ہے کہ کی اور کا حاکر مقابلہ کرو۔صالح نے اے بان کیا اوراہے سرتھیوں ہے کہا کہ موار ہو جاؤینانجرب کےسب تیار ہوگئے۔

۔ خارجیوں نے اس درمیانی فخص کو تا وقتیکہ وہ روانہ ہو گئے اپنے ہاس رو کے رکھا۔

صالح بن مسرح كاعدى يرحمله:

صالح اپنے ساتھیوں کو کے کردو غان کے بازار میں عدی کے باس آبا۔عدی نماز میں مشغول تھا اپ کچھ بیتہ نہ جلا کہ کہ معاملہ ہے ٔ حالا نکید سالہ برابراس پر پڑھتا جا آ رہا تھا۔ جب ان اوگوں نے دیکھنا کہ ڈٹمن سر ہر آ عم اتو چیخ و نکار شروع ہوئی۔

صالح نے اپنے مہنہ پرهبیب کواورسویدین سلیم البندی اِهیا ٹی کومیسر ہ پرمقر رکیا تھااورخود تلب فوج میں تھا۔ جب بدلوگ ا ہے مقابل دعمٰن کے بالکل قریب جا بہنچ تو دیکھا کہ وہ مطاقاً ذلک کے لیے تارینہ تھے اور مخت اپنری اور از آغری ان ہر مزی موٹی ے۔ صالح نے هیب کوحملہ کرنے کا حکم دیا۔ هیب نے تملہ کیا تیم سوید نے بھی تملہ کیا نتیجہ یہ جوا کہ بغیر لڑے کبڑے انہیں فکست

خالدین جز مالسلمی اور جارث بن جعونه کی رواتگی:

عدی کی فکست خورد واورمغرور فوج محرکے ہائی پینچی مجریب نتا ہوااور خالدین جز ماسلمی کو بل ہااور مذر وسونون کے سرتھ

خارجیول کے مقالعے مرروانہ کیا۔ کچر حارث بن جھوٹہ کو جو بٹی رہد بن عام بن صحیحہ سے تھا با یا اور اسے بھی بندرہ سونون کے ما تحد د انه کیاا در دونو کو کھم دیا کہ تم خارجیوں کی اس مٹی مجرخبیث جماعت کی طرف جس قد رجاد ممکن جوب و ' تم میں ہے جد بہلے ان کے پاس بہنچ ووہی اینے ہمعصر برسر دارسجھا جائے گا۔

صالح كامحاصره آيد: غرض كەمەد دنول مردارا بى ابنى جعيت كولے ہوئے خارجوں كى تلاش شيرا مكانى سرعت كے ساتھ بطے براہتے ميں صالح

ئی نقل وخرکت کے حقلق دریافت کرتے جاتے تھے۔ان ہے کہا گیا کہ دوآ ید کی طرف گیا ہے۔انھوں نے بھی اس مت اپنی ہا تیس پھیردیں اورآ مدینیجے۔ بیمال آ کرمعلوم ہوا کہ صالح نے باشتدگان آ مدکا محاصر وکر رانیا ۔ یہ بیرونوں رات کے وقت اس مقام پر

پنچ اورائیے مروفند قر کو کر محفوظ ہو گئے اور صالح کے پاس پنچ گئے۔ بیدونوں ملیحد و ملیحد واپنی اپنی فوٹ کے سرتھ مور جہ لگ کے تھے۔صائے نے شبیب کوحادث بن جعوبۃ العام ک کے مقابلے پر پیجااورخود خالدین ہز واسلمی کی طرف جا۔۔

صالح بن مسرح اورجز واسلمی کی جنگ: صالح کے سرتھیوں میں ہے ایک فخص کا بیان ہے کہ عصر کے ابتدائی وقت میں دونوں فوجوں کا آمنا سامن ہوا۔ مصالح ہے ا بی فوج کونماز عصر بز حائی اور کچروخمن ہے مقابلہ کرنے تھے لیے تار کیا مع کہ کارز ازگرم ہوااورا بیاشد بدرن مڑا کہ جس کی نظیر اس ے پہلے میں اتی۔اب اداری الی حالت ہو گئی تھی کہ رفتح ہا لکل اوارے سامنے تھی۔ ہم میں ہے ایک آ دبی و ٹمن کے دی آ دمیوں پر مملہ کرتا تھا اور انہیں فکست دیتا تھا اس طرح اگر ہیں آ دمیوں ربھی اس نے حملہ کیا تو انہیں فکست دی۔ ہمارے مقامل کا رسالہ الار برسالے کے س منے تکیا نہ تھا۔ جب ان کے سر داران فوت نے جنگ کا پر فتشہ در یکھا تھوڑ وں یرے کودیڑے اورا پی فوج کے پشتر ھے کوئکم دیا کہ یا پیادہ ہوجاؤ۔ اب لڑائی کارنگ دگرگوں ہوگیا اور اب ہم جس پر جا ہے تھے تا پائیس یا کئے تھے۔ جب ہم ان پر مملية وربوتے ان كى پيدل ساہ نيزوں ہے ہمارامقا بلدكرتي -ان كے قادراندازوں نے تيروں كى بوجھاڑ كردى -اوراس تحمسان میں ان کا رسالہ بھی ہمیں کچے ڈ الٹا تھا۔ ٹوش کدرات ہوئے تک ہم برابران سے لڑتے رہے یہاں تک کر قلمت شب نے ہمارے اوران کے درمیان 🕏 بھاؤ کرایا۔ ہم میں ہے بہت ہاؤگ زخی ہوئے اورائ طرح وٹمن کے بہت ہے زخی ہوئے۔ ہمارتے میں آ دی کام آئے مگراہیے مقاتل وشن کے سترے زیادہ بھادرہم نے موت کے گھاٹ اتارے۔ پخدا جب شام ہوئی ہم انہیں اوروہ ہمیں گرائی کا بورا پورا تھنی خرہ چکھا چکے تھے۔اب ہم دونوں مقائل اپنی اپنی جگہ تھیرے رہے۔ندوہ ہم پر بڑھ کرآتے تھے اورندان پر بم يزجة تقير

صالح بن مسرح خارجی کی روانگی دسکر ہ:

بب رات ہوگئی و واپنی فوتی قنام گا و کو حلے گئے اور بممائے بیم نے نماز بڑھی آ رام کیااور ملید و کھیاباس کے بعد صالح نے شبیب اورائے دوس سے مرداروں کو بلایا اور کہااے میرے دوستو بولوا۔ کیا رائے ہے۔شویب نے کہا کہ ہماری دعمن سے قم بھیٹر ہوئی ہم نے ان سے جنگ کی اور انھوں نے خداؤں سے اپنا بھاؤ کیا۔ اس لیے میری رائے میں ہم ان کے مق بل فیل تقرر صالح نے کہا ب شک میری بھی یہ بی رائے ہے۔ چنانچے رات بی رات وہ وہاں ہے روانہ ہوگئے ۔ علاقہ بزیرہ ہے گزرتے ہوئے موصل کے ملاتے میں آئے۔اے بھی طے کہاد سکرہ آئے۔اب ٹیان کوبھی اس کی نیر معلوم ہوئی۔اس نے حارث بن عمیرہ بن ڈی المعضا دالبمد انی کوتین بزارنو ی کے ساتھان کے مقالمے برروانہ کیا۔اس تین بزارفوج میں سے ایک بزارتو اول درہے کی ہا قاعدو لڑنے والی فوج تھی باتی کونے کے دنگروٹ تھے جواس وقت بجرتی کر لیے گئے تھے۔

صالح بن مسرح کی خانقین میں آیہ:

مارث اس فوٹ کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب دسکرہ پہنچا صالح بیماں ہے بھی جلولا اور فائٹین کی سمت جلا گیا۔ رہیمی اس کے يتي بوايهال تك كدفرنا ، في اليك كا وَل ش يخياء بديًّا وَل علاقة موصل ش دريات توم يروا قع في اوراس كاورها قد جوثي ك درممان واقع ہے۔صالح کے ساتھوأی ، تشکل نوے آ دی تھے۔

## حارث بن عمير كى صالح فارجى سے جنگ:

ے میں اور ان کی کا وہ میں ہے۔ معاون کان تھیرہ ہے آ ہے گاؤٹ کی صف بندی اور اسنحہ بندی کی 'اسینے میند پر ابودواٹے انٹ کری کو اور میسرے پر زیر بن الدور تا ان کی کور وارخر کر الدور تھے ہے جد خارج میں برحمار کردا۔

۔ مدین کا حدود کر روز میں اور استان کے بیٹر کے دریا ہے۔ معامل نے آئی بھا تھ سے گئی تھے کردیئے تھے تھنے پر کردا ہے کا دستھین قبال کا طویب کواور بھر وکا موید بن سلم کو مر دار حمر کر کیا اور ٹورنگی ایک دیسے کی قان اس کر مال کا طرح اور دیسے تاریخ کرنے کی وی کے

جب حارث نے اپنی جمیت کے ساتھ ان پرحملہ کیا توسو پر کا قدم میدان جگ ے اکٹر کیا اور صائح بن مسرح اپنی جگہ پر ؤیٰ رہا اور ہارا کھیا۔

ر ۱۱ور ارا ایا۔ صالح بن سرح کاقل:

اس کا در این مواد سے واقع کے پیول دیے بھی کم کی اداریا شدید موالا کا دو ایک دو دہت کے اور ہیں مگا۔ چھاچاراں مالی کھڑا واقع اور دیکھ کا دسال موالا ہے جیسے نے اپنے فرق واد اور ان اپنے طرف اور اور دو سرک سراس کی آئے کھٹا کہ واقع نے اور اور ان موالا ہے کہ کو بھی کہ واقع ایک موالا بھی ہے کہ واقع کے اور ان سے ان کے اور وجہ وکی موالا ووروز نیز واقع کی اور ان کے دیکھ کی اور ان کے بھی واقع کی دو اگر ہو یا کہا تھی ان کے انسان سے تھوکر کی گے کو اس کو ان کے انداز کا کہ والد کے اور انسان کے انسان کے لائے واقع کی دو اگر انداز کا دور کے بھی کہ کا کہ کا ک

حارث بن عميره كامحاصرة قلعه:

مامت شرخام ہی تھے، کام مرکز ایوارڈ ن گرگہ باز کہ تھے ہا تک جادورے کرجہ یہ اگل دکھ - اناکار اور ان اور ہائے۔ اے مجاوز وانکھا ان فران کے سے کے زندگی کے مسرکا ور تے کام مسرکا ور تے کا دانک کے رہائچا ہاں کا کیا ہے۔ مارٹ کا کہ فوالاس نے تھے کہ مداد نے کا آک کائون اور کہ برنظاری آئے کے۔ مارٹ کے مارٹی سے قواری کی گڑھے کا کہ

رات کے ساتھ ایس سے 19 اور ان کا تحقاق کا گائی۔

حجہ اپنیا میں کہ ایک کا بعد ان کے کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کا تحق کائ

## شبيب كى بيعت:

تاريخ ليري ببلد چيارم. هدووم الله علي بن يزيد فدرني...

ك رب مارے جاكي ع انبول نے كہا چرجيها تھم دير شوب نے كبارات معيبت كى بہترين بردو لا تى ب- ج ب بر ہتھ پر یا ہے تک ہے کی اور جنس کے باتھ پر بیت کرلواور گیر تنارے ساتھ قلعے سے فکل کر دعمن پر فوداس کے لشتر گا ویش پہنچ کر حمد کردو۔ کیونکہ واس وے سے بالکل بےخوف ہول گے کہ ہم ان پرشب خول ماریں گے اور مجھے تو گئے ہے کہ اس حر یہ امتد تعانی حمين ان يرفق و گارب ئے کہا بہتر ہے آپ اپنا تھ پاليلا ہے؟ کہ جم سب بیت کریں چنا نچیب نے بیات کی اورات اپنا

حارث بن عمير و يرهبيب خارجي كاشبخو ل:

اب سب کے مب قلعے سے پاہر نگلتے کے لیے مطلے۔ وروازے رہنج کردیکھا کہ ووا نگار و بنا ہوا ہے وواوٹی فمدے لائے۔ نہیں یا فی سے بھٹوکر آگ پر بجھا دیا اور اس طرح وروازے سے گذر آئے اس واقعے کاعلم حارث اور اس کی فوخ کو اس وقت تک مطلقا نہ ہور کا تا وقتیکہ شوب کی فوٹ نے حارث کے لشکر گاہ کے وسط میں ان پر تموار جلائی شروع ٹرز کردی حدث لڑتا ہوامیدان میں سر بڑا۔اس کے ساتھیوں نے اے اٹھالیا اور شکت کھا کر بچا گے اور تمام لٹکر اوراس میں جو پچھتھا سب اپنے وشن کے لیے جھوز کر جیتے ہوئے اور ہدائن جا کردم لیا۔

یہ پہلی فوج تھی جے شعیب نے فلت دی۔ منگل کے دن ابھی ہاہ تمادی الاوّل ۲ کے دکٹم ہونے میں تیرہ روز ہاتی تھے کہ صالح بن مرح میدان جنگ میں مارا گیا۔

ای مند پس شبیب اپنی بوی نوز الدے ساتھ کو نے جس داخل ہوا۔

شبيب خارجي اورسلامة بن سار: جب صالح جنگ ندیج میں مارا گیا تو اس کے ساتھیوں نے اب شبیب کوا پناسر دارمقرر کرلیا۔ شبیب نے علاقہ موصل کا رخ

كيا\_ ملامته بن منارين العفاءاتيمي (تيم شيان ) سے ملاقات بوئي۔شيب نے اے دفوت دي كدتم بھي مير سے ساتھ بو جاؤب هیب اے اس وقت ہے جانا تحاجب کدو ووفتر میں ملازم تھا اورغز وات میں شریک ہوتا تھا۔ سلامۃ نے بیشر کھ بیش کی کہ میں اس نوج میں نے میں سوار متنب کے لیتا ہوں اور انھیں لے کرجاتا ہوں صرف تین رات تم ہے جدار ، ول گا گجروا ٹیں آ جاؤں گا میلیب نے پیٹر و مان کی۔ملامۃ تمیں مواروں کو تنتیب کر کے انھیں بنی عمز و کی طرف لے چلا۔اراد واس کا پیاتھا کہ چونکعہ بنی عمز و نے اس کے بھائی فضالہ کو آل کا الاتھا بیان شہواروں کی عدد سے اپنا بدلہ لے۔ فضاله کے قبل کا واقعہ:

فضالہ کِرِقُل کا واقعہ بیے کدائ سے پہلے فضالہ اٹھار وشیم مواروں کی جمعیت کے ساتھ اوت مار کے لیے نکا تھا۔ وہ ملاقہ جال کے چشمہ آ ب پر پہنچا جس کا نام څجر و تھا۔ اس چشتے پر تجاؤ کا ایک ورفت تھا اور قبیلہ نئی عزو اس کے مالک تھے۔ جب بنی عزو نے فضالہ کودیکی تو ایک دوسرے سے سر گوشیال کرنے گئے کہ ہم اے قل کرڈ الیں اور اس کا سرامیر کے یاس لے چیس گئے قو ہمیں انعام واکرام مے گا۔ سب نے ال پرانقاق کرلیا کہ خرورائے آل کرنا جائے۔ گریؤخر جوفشالہ کے ماموں ہوتے تھے۔ انھوں نے اس کی مخالف کی اور کہا کہ ہم اپنے موریز کے آتی میں برگز تمباری موافقت شاکریں گے۔ نار ينظري فيلم جناس حدوم ١٢٨ المؤدود يكوت + هيب من يزيد خال كل....

جرم ل نگام و منظ فلال بناعت مولم لوادان سبآنی کر سرکان کریس که به و کردی الساب و کردی و بیشتان و بیشتر الله ب مجد الله سندن او گوگ و تنویک و گورد بناه با اوراک به به بینیدن کی موانگری تحوی تحریر انتمار او به بیریر مو نگرمان به موانگرد به موانگرد برای مراکز برای مراکز برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای مو نگرمان به موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای موانگرد برای م

سلامتہ نے اپنے بھائی کے آتی اوراس کے ماموں کی ترک نفرت پریشع کہا: معلامتہ نے اسلام میں از ایادہ میں اور ایک انسان کی اسلام کے انسان کی اسلام کا انسان کی انسان کی اسلام کی انسان

و مساحسات اعوال المتني يسلسونه نوق (سالاح فين ما فعلت نصر شرخة قد " تأخراً ال 1972 ـ يهيا يحتى الحيال وقاكركي تقمل كمامون استهمادون سه قردون كم يلي 196 كورية إيراً" ـ

. سمامت بحال الشارك فعالد ف مها في دهيب كي مج لي جاف سه بهط يكومت وقت كه فناف مرافع و تل. سمامة بن سيار كالقام:

گوٹن کہ جس ملات سے شھید کے باقت پر تلات کیا اصافت بیٹر فراک ڈیک دوئی شمواداں کو اپنے مرتفی سے گا۔ چہا کچھ از سے ایسان کی کاوری فرائز در کان کا مائز کا میں کے گارگزار کا اوران کے اس فرق میں کہ بیٹر کے خالہ گارگ سابط بیٹے بچہ کہا بالڈ نجر ایسان کی اسان بچائے کے لیے گاڑی اورانی پیتان مسامد کے مداخ کردی اور کہا کہ مگل مجھ اس فرائز میں کہ تجربہ جے کہ دار۔

تواس سے بلیحہ و بر جاورت ملک تیم سے کپتان کو نیز ہے ہے دون گا۔ وہ اپنے بیٹے کو چیوز کر ملیحہ و ہوگی اور سلامہ نے اسے کم کی کر ڈالا ۔ مل میں میں میں گا

ھیسے خارقی کی روانگی دادان : اب ھیب اپنے ساتھیں کے ساتھے داؤن کی طرف چا ۔ بی تم بن شیان کے ایک گرووکواں سے آئے کی غیر ہوگئے۔ وہ لوگ آل سے خوفز دو جرکر بھائے کا دورج فرزاد پر جوانوا کے پیلو میں واقع ہے بڑوئش ہیں ہے۔ ان کے جمروان کے قیمی و و

کے موالد راوگول کی بخی آخر کر کا تصوفر کی بادراک کی بخیران اندازی خبرار کے آریب تی ۔ وائٹ شعب کے پاس کی سور پا ک سے دو بار ذرایا دہ جموار اسے شعب نے انگی جالا ہے والی اسے در کر کھنے بندی کے بعد اس کے بار میں در اس کی سور میں دو میں کر ماہ تھے اس اس کے افراد کا سے کہ میں میں میں کہ میں اس کی معرف میں اس کی میں میں اس کی سور کے می

رات کے وقت طوب بادوساور اس کمی آقایاتی بال کے بال چاہ ترکورمانید بال پیانو میں اور ایک بائید طبیعی میں افزار کلی مال سامنے میں اسے کا کمیانی ایک الماری کے الا انتخاب کا ایک بیشار سامنے کی میں انتخابی میں انتخابی ک جید بلک کرمت احداث کی میں کا کمیانی شدا اللہ سے کا سامنے کا کمیانی کا استان میں کا دوران کے اس کا میں کا میں ک بلک تم میں تھیا اور کا کمیانی کا کا کار

بنی تیم بن شیبان کے دوختی اپنی جان بچائے کے لیے قلعے ہاتر ہے اورا پٹی تو م کے ان اوگوں ہے جواس وقت مقام جال

نارياً خبري جلد چيارم حدوم (۱۳۹ امول وورنگوت + هيب تن يزيد فور ق میں ان ہے ایک گوزی دن کی مسافت پر واقع تخام تھے جالے۔ دوسر کی طرف سے شبیب بھی بار وسواروں کے ستھا نئی مال سے ینے کے لیے جو نفح میں مقیم تھی روانہ ہوا۔ یکا یک آپ کی قدیم تھیلر بنی تھیم ان شیبان کی ایک جماعت سے ہو گی جو مزے سے کھ الی رجی تمی اوراطمینان سے سکونت پذیر تھے۔انیش مطلقا خرید تھی کہ شبیب اس وقت ان کے جائے قیام سے ڈر رر ہاہے۔ یہ کوکر ہوسکنا تھ کہا ہے ان کی خبر نے بیوفور اس نے اپنی مٹھی بجر جماعت کے ساتھ ان پر تعلیہ کردیا اور ان کے تقسی سر داروں کو تل کر دیا۔ جس میں حوثر و

بن اسداورو پر دین عاصم بھی تھے۔ یہ ی دونوں قلعے ہے اثر کراس مقام حال میں آئے تھے۔ شبیب اپنی ماں کے ماس جلا کمیااورائے سے کے آیا۔

تقع میں جولوگ محصور تنے ان میں ہے ایک شخص قبیلہ بکرین واک کا قلع کی دیوار پر شبیب کے ساتھیوں کے سامنے آیا۔ سلام بن حيان كي مصالحت كي پيشكش: ا بی فیبت میں شبیب اپنے بیمانی مصاورین بزیر کواپنا قائم مقام بنا گیا تھا جڑٹھ کہ قطعے کی دیوار پر آیا تھا اس کا نا مسلام بن

صان تھا۔اس نے شعیب کے ساتھیوں کو تاطب کر کے کہا اے لوگوا ہم اپنے اور تمہارے درمیان قرآن کو تھم ہوئے تیں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا بدکلام نیس سناہے:

﴿ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يسْمَعَ كَلامُ اللَّهِ ثُمُّ ايُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ ''اگر کوئی مشرک تم سے بناہ مانکے تو اسے بناہ دے دوتا کہ اللہ کے کلام کو ہے اور پھر اے اس کی جائے بناہ پر پہنچے

هبب ع برابيوں نے كباب شك بم نے بيكام شاہ -ال يراس نے كباتو احجاتم بمارے خلاف جنگ كرنے سے باز آؤ من كروت بمتم إمان كرتمهار إلى ألم المراكز الكربات تمباري جانب بمن وثي ندآئ جومين ن گوار خاطر ہو۔ پُرتم اپنے شرائط بیش کر نا اگر ہم اے قبول کرلیں گے قو تاری جان اور تدارا مال تم پرحرام ہوجائے گا۔ ہم تمہارے بیائی ہوجا کمی گے اور اگر بھم ان شرا اوکو تیول نہ کریں تو تم پہلے تماری جائے پنا وکووائیں بھیجی دینا اور پھر جوجا ہے کرنا۔ خارجیوں ہے

کہا بیدرخواست منظورے۔ خوارج كى محصور بن سے مصالحت: منج کے وقت قلع میں جولوگ محصور تھے وہ خارجیوں کے پاس طے آئے۔ شبیب کے ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنے شرا نظامیش کے جے انھوں نے ہالکلہ متفود کرایا۔ان بیل گھل اُل سے اور انہیں کے پاک بطیح آئے جے جس کے پاک جگڈ موقع ملا فروکش ہوگیا۔

بیوا قد شبیب کی عدم موجود گی میں بیش آیا تھا۔ جب شبیب والین آیا تو ان کے ساتھیوں نے اے اس مسلح کی خبر کی ۔ اس پر ای نے کہا کہ جو کچھتم نے کیابہت فحیک کیا۔ شهیب خارجی کی روانگی آفر بانجان:

شب نے گجرکو بی شروع کیا۔ایک جماعت اس کے ساتھ ہو گی اورایک جماعت و میں رہی ۔

نار تأخرى جلد چيارم: حصدوم ١٣٠ امول دور مكون + هوب نن يزيد خار كي ....

اس روزان کے بمراہ ابراتیم بن چراکھی ابوالصقیر جو بنی تیم بن شیبان کے ساتھ مقیم تحاجنگ کے لیے روانہ ہوا۔ شيب ما قد موصل كي لمحقد علاق اورخوم ملاق جوثي توقع كرئة ذربا نجان كي طرف جلا.

سفيان بن الى العاليه:

من آبی انعام ہے۔ رائے میں نفیان منا ان العالمية آخي ہے جورمائے کے ساتھ تق آ منا سامن ہوا۔ مفیان کوتھم دیے میں تق کداس رہ لے کے ما تحيط مرسمان جوئے تُمر چونکہ و تم طبر سمان ہے گئے تھی۔ اس لیے اے واپھی کا حکم دیا گیا تھا کہ واپس آؤ ۔ چنا نجے بیاب تقریب ا یک بزار موادول کے ماتحد طبر متان ہے وائی آ رہاتھا کہ شعبیب ہے اس کا سامن ہوگیا۔

ا بن الى العاليه كوشبيب سے لڑنے كا حكم: لبان کا ایک دلامفیان کے باس آیا تھا۔ جس میں اے تھم دیا گیا تھا کہتم اپنی جعیت کے ساتھ دسکرہ ہا کر تھم ہے رہواور جب حارث بن عمير والبمد اني بن ذي المشعار كي فوق جس ن كدهها لي توقل كيا تفااه رمناظره كارسرار تمباري بي كي بيائي جائي تب تم

شیب کارخ کرنااورای ہےدودو باتھ کر لیٹا۔ بِنَا نَحِيمِ بِبِ بِهِ خِطْ ٱ بِالْوَوْ وَرُوانِيهِ بِوَااوْرُدِ مَكْرُومِ مِنْ ٱ كُرِفْرٍ وَكُلِّ بِولِ

سورة بن ابج الميمي كي كمك:

دوسرى طرف كرف اور مدائن على حادث ئن عمير كي فوق كوك تقدان على اعلان كرديا عميا كرج الفي كدمتيان بن العاليہ كے پاس وسكرو ميں شاجائے گا۔ اس كے تمام حقوق ذاكل بوجائيں گے۔ بيرحال بيتمام فوج سفيان كے پاس أني۔ اس طرح بنی من ظر کا رسالہ بھی پہنچا ان کی اقعداد یا نسوتھی اور سور قائن انجرائستھی ( از بنی ایان این دارم ) ان کا سروار تھا ۔ سوائے پیماس آ دمیوں کے جو چھے روگئے تھے اور شاآئے باتی تمام فوج سفیان کے ماس پینچ گئے۔ سورة بن ابجر كاابن الى العاليدكو بيغام:

ورة ك مفيان ك كملا بيجا تحاكد جب تك مل تمهارك يال شآجاؤل تم يركز الينا فوتى قيام ساءً ك زيزهن يكر مغیان نے اس نفیجت برشل نہیں کیا جلدی کی اور شحیب کی تلاش میں روانہ ہو گیا اور خانقین میں بہاڑ کی چڑھا کی بر شدیب کوجالیہ۔ مفيان كاتعا قب خوارج:

سنیان نے خازم تن سنیان احتمی کو ( بنگ تمرو بن شیران ہے ) کواسینے میمند پر اورعد کی بن عمیر و اشیبانی کواہیئے میسر و پر مروار

مقر دکیا۔ پہلے تو هیب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بموار میدان میں اتر آیا اور گچر پہاڑیے پڑھنے لگا تا کدان ہے پیمعلوم بوکہ وہ منیان ہے جنگ کرنے ہے کتر ار باہے۔ شعیب کا بھائی مصادمنیان کی تاک میں بچل ک و میں کے ساتھ زمین کے ایک غار میں گھات لگائے میں بواقعا۔ جب مغیان کی فوق نے دیکھا کہ شعیب اٹنی فوق گھ کرکے پہاڑ کی چ حائی پر چیا ہور ہاہے تو سب نے کہا کدوشمن خدا فکست کھا کر بھاگ گیا اور بیرب اس کے پیچھے ہلے۔ عدى بن عميره كاابن الى العاليه كومشوره:

عدى بن عيرة الشياني نے بيات كى كدد كيسے جلدى نه يجيے پيلے بيس تجركزان تمام ميدان بنگ كى ديمير بعال كرييز جات

کیوگذارگزی بیما مصرکت کا دیمی بیشتره بیدگر آنهم است راه بی کے ادارہ باست مثال دیں کے ادراگر میسون میش ندائی آت تم سے بیراگ کے کہاں جا کہا کے مرافروں کو کئی نے اس کی بات نیمی کن اور خارجی کے تحاقب بھی کہا ہے تیز روتندی سے رواز جر گے۔

هبيب خار جي کاابن الي العاليه برحمله:

هوب خارتی نے جب و کیا آگر کہ لوگ اس جگہ سے جہاد ہؤرے ماتھی کیمن گاہ جس چیچے پیٹیے میں آ کے گئی آ کے ہیں۔وہ کیک دہمان پر بلٹ پڑا۔

دومری طرف ہے جب ان لوگوں نے جو کتن گاہ میں پوٹیدہ دنے وکیوا کہ بیانگ ہم ہے آ گئل گئے میں وہ گئی کتین گاہ ہے لگل آئے فوش کہ ایپ طرح شعیب نے سامنے سے تعلق کیاادر کیئن گاہ کے لوگوں نے ان کو چیجے ہے نکہ را۔

متجدید ہوا کہ کی فخص نے مقابلہ میں کیااور سفیان کی فوج کوشک ہوئی۔

رہے۔ سوید کا ابن الی العالیہ کے آل کا ارادہ:

موجے 18 ماری العالم بیسے لے 18 اور 18 موجے 18 میٹر کے اپنے کا انسان سے 18 میں ہوگر ہے چھا کر کیا گرفتی تم ثم ہے۔ 18 رے دھ تائی وقوں کے وادان الی کہ راہ جا کا بیان ہے۔ اگر گے اس کا شاخت ہوگر ہے اس آئے گرائے کی ایری گوشم کر کا دھی ہے کہا کہ تھی اے میں میں س

این این العالیہ ہے۔اگرتم ان کے مقالمہ پر جانا جا جے ہوتے تھوڑی ویردم او۔ اس کے بعد طوب نے قصب کو تکم رہا کہ تائیں میں اور ان کا دستہ اسے بعمراہ کے کرجاؤ اورڈشن کی پیٹ پر سے تعلمہ ورمو۔

ا بن الى العاليد كى فكست:

تقت بیش موار از گریزاز کی بایدی چار متاب ایا احتیابی کافی قادان به جدید مکا که بدان سعت به شام جعلد گره چایتا بیدهٔ اتوبال نیمی الادر کشک فرون کا با سویان بیشم نے شعبان میانی العالمی برندگیا اور بیزار کافر مجواران چنز می مکوند با محکمه شیخرزی فرون موکن اور می که ایدی مورد با بید کا اداری طرح محمم کشود زشان برگر چنداد ادر می وی میلیم دوری که را میرسیم و اماری مولم کادارد کئی است بیان کومان که رواید

منوان کے پائی ان کا فالم خود ان آیا ہے حوال کے گھوٹ ہے اگر چیار موافق کی کدا سے برے آ قا آپ اس پر مواد بو جا کی منوان اس پر حوار مواد کیا۔ خارجی نے منوان کو چاروں طرف سے منتقے میں کے لیا۔ خود ان نے اس کی جان بچانے کے کے داحر اور افری دی ادار میدان بڑک شرک کام آیا۔ اس کے پائی منوان کا کھڑکی آقا۔



#### مفیان این الی العالیہ کا تجاج کے نام خط:

جوفی آ ہے نے تھے بھٹی تکی وہ دسپ تک گی گرمیرہ قائن انگر ندیرے پائی اب بنگ آیا ہے اور دال وکٹ میں بھرے ساتھ قریک والے ب اب جب کسٹی ریال بائل میرونڈ کی گیا میرو میرے پائی آیا اس نے ایک لائٹ کی آئی ریا کمی کرچنوں میں کھونہ کا اور جوٹ وٹ کا بھائر کہ دیا۔ والملام امریک"۔

ت میں میں عدادت اور ہوت و صف ہو ہوں ہے۔ گان نے نے اس مطاقو پڑھ کرکہا کہ جم شخص نے اس طرح کی کارروائی کی اور گزااس نے ٹھیک کیا' وہ کسی طرح ق مل الزام میں اور کچر مدخط اسے تکھیا:

رچ/بینظا استالها: ''محروصلو تاک بدر'تم نے خوب دا دخیا ہے۔ دی اپنے قرض منصی کو پورے طور پر ادا کیا۔ جب تمہارے زخموں کی تکدیف مٹن افاقہ بموقر تحریثی خرجی اپنے الیار ویال کے پاس حلے آنا۔ والسلام''۔

حجاج کا خط بنام سورة أبن ایجر:

اور تباح نے سورۃ ابن ابجر کوحسب ڈیل محط لکھا:

به سے میں ہے۔ یوند جد عدی بن عمیرہ کی روا گی مدائن:

مودة کے پان قوان کا جوب ہے فائم گھا اُس کے آئی وقت عدل من اُمبر وارد کیا۔ دائن میں کیے جارموار منے معرف نے اُن میں ہے بائی طور کے اندام جارف میں مسلم عام اوان کیا برائ والرمواز کا کا بریاز روام پر واری کی اندی اُن کے بائیں سے دفت ہوکر این جمیع کے ساتھ مورد انتخابی کے ایس بائی میرد آغاز ادار اس مورد تھیں کی حق میں جاد چھیں کھا این جوائد

عیب علاقہ جرفی میں گھوسما کچرنا تھا اور سورۃ اس کی تلاش میں جارہاتھا کہ هیب آیا اور مدائن کیاہی۔ اہل مدائن نے اس کا

عن بارگرٹ کے کیا تھے کے دورائ سے پٹر کہا ہے۔ اور دورائی واقعت کی قرابی اعتبار کر گئی۔ گر چک حدائی قدیم کے استخداری پر موریک بھے اس جو جسے جو ہدائی عمل اوالی ہونے کہا کامیاب مؤلیہ بالرکینسٹ بھی فی کے کھڑے ساور دورے جو دورائی کیا کیے بی چی احدادات کے باتھ آئی۔ جو گھی ساحتہ کا بنا رویاں شاہدے کی کروانا سے گر دوکوں کے ھروں بھی مار دائل کیا تھر اوال میر تام مز

میں اس اٹھ میں قام سے آگر طب کوفیروں کے دورہ الان اور کا اس کے مقابلہ کے لیے آ را با سے دھیں۔ اپنے مالیوں کے مراقع میں اس مین روز مدان میڈیا داؤ کیا افروکیا انداز پر کیا اور بھراس مقام کیا ایوبال کوھٹر سے اللہ بھڑنے نے ان کے بم ملت چیئر اور کائی کیا گانے امارہ کے بہال بچھا۔ اپنے بحائی اس کے وہائے سفرے کی حفر سے کی جماتھ اور ہویاں میں جائزے

ا پی بے تعلقی کا اظہار کیا اور بہت ویرتک دوئے وجوئے کے بھوآ کے بڑھے۔ نہروان کو مجبور کر کے اس کے مشرق عمل ڈیرے گا وہے۔ دوسری طرف مورہ تھی بچھا اور قطرآ ٹارپر پڑاؤڈ الا۔اس کے

منجروں نے خبر دی کر پھیسے ہم وان کے ترب میں ہے۔ معبور قابن انجر کا شبخون مار نے کا مشوبے: مور قابن انجر کا شبخون مار نے کا مشوبے:

سرة شار دا دان الشركز کا كسكيار يسبكي كل محادم إن ايراد كا كافيان كل خاديون شاخ به يكن آن من الدين استكرار كا يمني الو دون الرئيس كل بيدار بدين الإنهان المستركز في طائع كل بيدار بدين الواجا كالي مكادن الأن الدون الدين ا ايران بيدان كل بيدار كل المستمر كل المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستمر المستم

مورة كنا بيطلخ كان من الدارة هى فاران بيكر كان التركان المركان في الدارة الدارة الدارة الدارة الدارة الدارة ال كانا قاب كي اود أكان كساكر في الله يورد حدار وركام في هيد شدارة الدائة المساكر الساكر كانا كام كرانا قاكر كافا قالها مهارة بالمستحر الدائة بعد المدارة كل ها استدال كروية مجافية المؤدان بالمساكرة الموادن برا شدار يورك طور بر كما بو مطلعة المساكرة عمل اليون كساك كروية مجاها الأكان ال كساكرة كان في المساكرة المركان المساكرة الم

موری کا ماہ عالم سرم تواریق کے سرمانیوں کے اس میں معرف کے انداز میں ان کا استعمال کی جراب کا ہی اور وہ بات کے لیے پوری المرم تواریق مورد تمان الجرکی کیا ہوائی:

سورة اوراس کی جداعت نے ان پر صلر کیا۔ خارجی اتنی و بیاد کی طرح اپنی جگدے رہے اور براہر شیخیر ترقی کرتے رہے۔ بیبار تک کے مورة اوراس کے ساتھیول کو ان سے اپنارٹی لیکنا پڑا۔ خویب نے اپنی فرجی اول کو انگارا کر ہاں وجس نے نہ باع ۔ سب کے سبان پرٹوٹ بڑے اورانییں فارجیوں کے سامنے میدان چھوڑ تا پڑا۔ تمام فوج نے خبیب کے سرتحوش کر تمدیر کیا۔ شب شمشير زني كرتا جلاحا تا تقااور بدشع مزهتا حا تاتقاب

مر يسنك السعيد ينك نياكا حندلتان اصطكتا اصطكاكا

ننرخيدة : '' جوُلفن كدوشي كدهے كوزفم لكائے گاہ والك يؤے زير دست دولتي تبياز نے والے كو چيئرے گا۔ دوبزے كول چتر ہيں کہ خوب بی ایک دوس ہے سے رکڑ کھارے جل"۔

مورة كورائ كي مشقت برداشت كرني يز كي اوروه اس رائے ہے بھی بہٹ كيا تھا۔ جس بي كه هبيب تھا۔ شبيب غار جي كا تعاقب:

شریب بھی اس کے تعاقب میں جلا ۔اورا ہے یہ امیرتھی کہ سورۃ تک پنچ کراس کے لشکر کولوٹ لوں گا اورلشکر والوں کوشکست دوں گا۔اس لیے وونیایت تیزی ہے ان کے تعاقب میں جاریا تھا۔سورۃ کے ساتھی بدائن آئے اورشم میں وافل ہو گئے ۔ا ب شہیب بھی ہدائن میٹجااورشیر کے مکانات کے قریب پینچ گیااوران پرتملہ کر دیا پھر وہ لوگ بھلے ی شیر میں واخل ہو چکے بتھے این انی عصیغیر اٹل مدائن کو لے کرھیے ہے مقابلے کے لیے نگا۔ لوگوں نے شوب کی فوج پر تیروں کا مینہ برسایا اور مکانات برے پھر سیجنئے۔

شهیب خارجی کی روانگی تکریت:

صیب اسنے ساتھیوں کو لے کر مدائن سے چلتا ہوا اور مقام کلواذ اپہنیا۔ یہاں تابع کے بہت ہے ہو نور تھے ان سب ہر اس نے قصنہ کرلمااور علاقہ جوفی کو مطے کرتا ہوا تکریت کی جانب نگلا۔

سورة بن ابج كي فورج كي مراجعت كوفه:

دوسری جانب مدائن میں جونوج تھی اس میں یہ پریشان کن خبرمشہور ہوئی کہ هیب بالکل قریب آ حمیا ہے۔اوراس کا اراد و ے کوآج ہی رات اہل مدائن رشب خون مارے۔ پھر کہاتھا اس افواہ کے مشہور ہوتے علی آم افوج میں افر اتفری پڑھی اور تمام فوج ہدائن ہے جل دی۔ادرکونے آگئی۔جولوگ ہدائن ہے بھائے تتے انہوں نے اس مات کو بیان کیا کہ جمیں مداخلاع کینجی تھی کہ آج رات ہم برشخون مارا حائے گا اور هیب بحریت بیٹی چکاہے جب بیشکست خوروہ فوج تھاج کے پاس آئی تھاج نے جزل بن سعید بن شرحبيل بن عمر دا لكندى كور دانه كها ..

سورة بن الج كي گرفياري ومعافى:

اس فوج کے فکست کھا کر داپس آنے برقائ نے یہ بھی کہا کہ خدا سورۃ کا برا کرے اس نے جھاؤ کی اور فوج وونوں کو تا وکر ڈالا۔آپ فارجیوں پرشخون مارنے گئے تھے بخدا ہیں اے ضرور مزادوں گا۔ای بنا پر تحاج نے سورۃ کوقید کر دیا۔ گر بعد میں اس کا قصورمعاف كرديا حمايه خوارج كي مهم پرجزل كاتقرر:

اس کے بعد قباح نے جز ل کوجن کا نام عثمان بن معید تھا بلا یا اور تھم دیا کہ خارجیوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو ہو ؤ۔ جب نم، ری ان ہے نہ جھیٹر ہوتو نہ تو ایک تا تج ہدکار کی ہ جلد کی کرنا اور نہ کاٹل خوفز دو کی سستی خدا کے لیے اے بی عمر و بن معاویہ جنول نے موٹس کی کہ بری کا گذار آلدارہ ہے کہ اس بڑیت فردوڈ بنا کا کو آئ او کا ہے جرے ساتھ دیکھیں۔ کینگوات کے دوں میں خارجوں کی خارجوں کا موجود ہے کہ اس میں سے کہ کی ذات سے گلآ پ کو پاسلما فوں کو کی فائمہ ڈسما گائی۔ ملک ۔

ا بات نے بہاریمی منظور ہے اوراس جی شک نیس ہے تمہاری پردائے قرین مسلحت اور دوراند کئی ہے۔ جزل بن سعید کی رواقع کی:

هم ن میران کی آدار در اکتران کا افعان در کا آماد در دوست کا در دوست کا دارند باشد کا قرآن کے دوم حق آن چیان کی طرف سے ایک تیت نے اصال کی اس میرا کر گرفتی چیکے دوم سے کا در دربائے گا آدار ندر کا گا قرآن کے دوم حق ک چیان میران دران کی ایک درد کند و ایان تیم و بال تیم و بال چیست مارز درگی استان :

ان الإسماعيل في الدين مواري كالوز الدوليد بالركن أو دوقي الدود وباردود كم يتيد اود في تاكس لي ميموول الد بإرك الرقد براتان الرواية الكن أن روز تك في جوار بكرية كل رواز بدي كان ورقم نفي بالإوان مجتور ل كواسية ما تحد كان ليزا كم خوص كراب برال هميد كرواتي شرورات والدون قد يمثل شداس لمواحق كل -

شعیب خار می کا چال: اب شعیب نے بیفرزشل اختیار کیا کہا ہی جب بٹھانے کے لیے آغ اس منڈی پر تمارکر دیاود کل دومری پر دحاوا ایا<sup>ل ب</sup> آغ میں میں میں میں کا رسم سے کہا والے کہا گئے کہا کہ بتا مرضع تامیع بقیا کوئیک ایر کا نافر میں کھی کہ تزار کوئیں کے

ان هذه نه کرده نداد الادکار دور سرکوپال کردور کرکی ایک متاح پرخبره نیمن ان کنتر ماس کی کرد برای اس ک مراقبی از میشهد مارد سه دور بایر برل بیاد کار این می مواند کرد به اس که ما قدر برای مواند و بود این مواند ایا تک مراکبی کار با نیمن برای کار کار کار کار کار

جز لیگلی اس اراد ہے کوچاز کیا تھا اوراب دوینٹیے پوری تیاری اور ساز وسامان کےآ گئے ٹیس پڑھتا تھا۔ جبال کیس پڑاؤ کرچ اپنے بیارون شرف شندن کو دلیات

اس ترکیب سے هوب بھی اکتا گیا کیونکہ تعلی کرنے کا کوئی موقع جزل نے اسے ہوست ہونے ندویہ ۔ آخری داس نے اپنے ں تعیول کوانک رات کوئ کا تھم دیااور وورات ہی کوچل دے۔

هبيب خار جي کي فوج کي ترتيب: ا کیے گفتی جوشیب کے ساتھیوں میں تھا بیان کرتا ہے کہ ہم دیم پیر ماشی تھے کہ شبیب نے ہمیں جایہ۔ ہم رکی تعدا دکل ایک سو

سا ٹو نفول برشتمانتی ۔اس جماعت کواس نے کچر چارھھوں پرتشیم کیا اور ہر جالیس آ دمی کی جماعت پر ایک سر دارمقر رکیا۔خود شبیب نے چالیس آ دی اٹی زیر قیادت رکھے چالیس آپنے بھائی مصاد کے حوالے کیے سوید بن ملیم اورمحلل بن واکل کوجھی چالیس حاليس آ دي ديئے۔

شبیب کاشخون مارنے کامنصوبہ: اس کے بخبروں نے آ کر نیم دی تھی کہ بڑل بن معید دیر پز دجرد پر فروش ہے۔ اس کیے طبیب نے ہم سب کو بلا کرتیاری کے متعلق احکام دیے اور تھم دیا کہ گھوڑ وں کے تو برے پڑخا دیے جاتھی اور سبادگ اس اثنا ویٹس پیدل چلیں اور جب گھوڑے وائد کھالیں اس وقت سوار ہو جا تھی تم میں ہے بڑتی کو اپنے افسر کے ساتھ چانا چا ہے اور دیکھتے رہوتی ہا راافسر جوا دکام دیے فورا اس کی غیل *کرو*۔

شہیب خارجی کے سرداروں کو ہدایت:

پچر مر داران فوج کو بلاکر کہا کہ بیرامیارادہ ہے کہ دعمن کے بڑاؤیر آج می شب کوشنی ناروں اپنے بیا کی مصر دو تھم ویا کہ بملغ وشمن برحمله کرنا۔ پھر وہاں ہے ہٹ کر حلوان کی ست سے ان کے عقب سے تعلم کرنا ' میں ان کے سامنے سے کونے کی ست ے ملد کروں گا اور دیکھوتم سو پرمشر ق کی طرف ہے تعلد آ ور ہونا اور محلل تم مغرب کی جانب ہے تعلد کریا۔

بر فض کوای ست سے تعلم آور ہونا جا ہے جوان کے لیے مقر رکر دی گئی ہے اوران براس وقت تک تعلمہ نہ کرنا اور نہ لیکار ، جب تک کدیش فلم نددول فرضیکہ ہم نے بوری تیاری کرلی۔

هبيب خارجي كاشبخون: ۔ راد کی بیان کرتا ہے کہ میں خوداس جماعت بیل تھا جو شبیب کے زیر قیادت تھی۔ جب بمارے گھوڑ وں نے دانہ کھالیا اور پی

ابھی بالکل اول شب بھی کہ ہم روانہ ہوئے اور دیرخرار د کے قریب پتھے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ دعمٰن کی ایک جماعت بیرو ٹی چوکی پر دیکھ جال کے لیے مستعدے۔ اور عیاض بن افیالیتہ الکھ ٹی اس کا سروار ہے۔ پیٹینے کے ساتھ بی شویب کے بید کی مصاوف عالیس آ دمیوں کی جماعت سے عیاض پر حملہ کر دیا مصاد شعیب کے آگے تھا اوراس کا ارادہ تھا کہ شعیب ہے آ گے پینچ کر وشمن کی پشت پر سے حمله کرے جیسا کہ قبیب نے اسے تھم دیا تھا۔

گر جب اس جماعت ہے اس کی ٹہ بھیڑ ہوئی اس نے ان ہے جنگ شروع کر دی۔ دشمن تھوڑی دیر ہا بت قدمی ہے ان تا ر با- پھر ہم سب ان کی طرف جھیٹ پڑے ان پر تملہ کیا اور انہیں گلست دی۔

وٹمن نے شاہراہ اعظم برراہ فراراعتبار کی۔حالانکسان کے اوران کی اصل فوج کے درمیان جوویر بزو ترویر کو رہے والے

ي و کي هم برايک کار خاصا به استان مي ده ده ده داد مي مي ده ده دوارد اين سالهای او که ده که ده که ده که ده که د در اين که رو اين که ده که ده کار مواد د چاه نيام که اين که داد کار خوان که برای با دان سر پخوان مي مواد د داد ک در همل دول دود و قدت نما کر بول که براي چاه اين که داد که داد و با شيخه کار کم ما در که اين و او کم

نگی ہو کیں۔ خوش کہ اہل کوفیا ہے تیا ہم گاہ تک پہنچ گران کے ساتھیوں نے اٹین لنگر گاہ میں داشل ہونے سے باز د کھااور بم پر تیروں ک

> ں ۔ ان کے مخبروں نے انہیں پہلے ہے ہماری نقل و ترکت کی اطلاع وے دی تھی۔

ھىيىپ خارقى كاچ كەرەخ قىلەردىكىد. يىزال ئىدائىي ئىچ ئامىرداردىكى دەرەئاكى دەرەئاقەكى تاتىم قىراتقىياردىكى قىرماددىكەت كەپ يەرەئالدىك ئەرە قائردىكى ئەتىم ئىدىر قۇرادى داراتقايدىكى داراتىكى دىكائى ھەخلال كىرىمىدائىت تەقەر كىكى كاپ يىم ئىرى قۇردودا ئايرى يىماركىكى تاتىك ھائىسىدان ئىكىلىنىڭ ھەندىدىكى مەخلال كىكى جەنداك قەردىرى كەپ كاپ مالىك

ر بن مرود المرود من من ساخ بدرود من باستان ميد بعد المرود الا في ما يده موسود كم يدود المدود المدود المدود الم تعمل من في الماري موالم مكال من المدود المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المدود المدود الم محمد المدود المدود المواجعة المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المواجعة المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود ا

والوں نے خارجیوں پراس قد رتیم برسائے کہائیں چھیے بنا دیا۔ هویب خارجی کی رواغی حلوان:

ھیں نے بسید رکھا کہ دو ڈی کینے ٹی کی گئی مثال نے اپنے ماضوں کو گھر واکہ اس اُٹھی بھوڑ وہ اور پیال سے بلتے رور ہائی کی طوان کی مدت بلط اور جب اس مقام سرکر تھی بلتے جائی کا کسٹی انٹانہ ڈرائی مدت کا زائد سے تھا کہ کے انتقادہ جی اور چیساں واقعہ کے باور بلند کے لگے ہاں کہ جو انسان کے انتقادہ کا تھی کا مرکز اور انسان کو انداز میں کا انداز مالا کا این چیر دکھی کئی کرائے تھوڑی رہے آ وام کر کے وہ دوکھت ٹماز نے اعداد کھی اس اور موجود کسب نے اس کھی کی کھیل کی۔

### هبیب کااہل کوفیہ کے فوجی پڑا ؤ پرحملہ:

ھیں پھراٹیں نے براٹی کو کے فوج براہ کا کرانے چااہد کہا کہ بگواٹی ہدایت پر گل کرنا چوش نے اقل شب میں مقام دیری ماچھیں دی تھیں۔ان سے کلنگر گاہ کو چاہ ان کرف سے کھر کیا جیسا کرنگ نے کھم جائے۔ فرجے خارجی عوب کے فوج کے خارج کا کرانے واج سے اس انتہ میں المالنگر کا دنے اپنے کافاق چوکیوں کے ساتھ میں انتہ می ي رين طبري جدرم: حصدوم ١٣٨ اموي دوي مكون + عليب بن يزيد خار كي ...

تَنْزَعُ وَمِنْ آ نَے کَا اوازت دے د کی تھی۔ اور وہ سب کے سب وہاں پیچ عِیلے تھے اور ان کی طرف ہے۔ جب خارجیوں کے گھوڑوں کے بھول کی آ واز ان کے بالکل قریب انھیں سنائی دی تب اٹھیں محسوں ہوا کہ وشمن سریر آپہنی ے در ندای ہے سلے انھیں کچونے نتھی۔

فرض کرنے ہے پچھوی پہنے خارجیوں نے اٹھیں جالیا۔ اٹھیں گھیرلیا اور ہر جانب سے اٹھیں ادکار نہ ٹر وٹ سایہ

شبیب غارجی کی مراجعت کوفہ:

اٹل کوفیت بھی جا رول طرف سے مقابلہ شروع کیا اور خوب تیر برسائے ۔ هیب نے اپنے بحد کی مصد رکو جو کوفید کی سمت سے اٹل وفہ پر جمعے کرر ہاتھا ہے یاس بالیا اور کہا کہ دہمن کے لیے کوفہ کا راستہ چھوڑ وو۔مصاد جلا آیا اور کونے کے رخ کواس نے ان کی پسیا ٹی کے لیے چیوز دیا۔اب بھی خار بی تین طرف سے برابرحملیآ ور ہوتے رہے۔ بیمال تک کہ بالکا مبح ہوگئی۔انھوں نے پھر مبع كونبايت شديد تسلسكيا تكركوني كاميالي بيس جوئي اورائل كوفيه برابر يحيد ب

خار بی انھیں تپوڑ کر چلتے ہوئے۔اس براہل کوف نے ان پر طخز پہ فقرے کینے شروع کے اور کہنے ملکے کہ اے دوز فرکے کتو! اے غارتی گروہ مقالے برآؤ ہم تیار ہیں مگر خارجیوں نے ایک ندی اوران ہے ڈیڑ چیمل کے فاصلے برہے آئے بیار ہولا کا أفحول نے مخضر سایڈاؤ کیا۔ نماز تھنج پڑھی اور براز الروز کی مت روانہ ہوئے گھر جرجرایا اور اس کے متصل علاقے کی طرف بیطے اور اب ابل کوفیدان کے تعاقب میں رواند ہوئے۔

شہب خارجی کی خراج کی وصولی:

ا بکے شخص جوبطورتا جرا آل فوج کے ساتھ تھا جو خارجیوں کی تلاش ٹیسٹیجی گئے تھی بیان کرتا ہے کہ جزل بن سعید ہی راسر وارتھا مد خارجیوں کی جنبو میں روانہ ہوا یغیر بورے انتظامات حاقت کے آ گے نبیل پڑھتا تھا۔ جس مقام پر بڑاؤ کرتا اس کے گرد خند ق کھود لیتر تھا۔ هبیب کی بیرصالت بھی کہ وہ جز ک سے کنائی کا فٹاتھا۔اس کے مقالم پرٹیس آتا تھا۔علاقہ جوفی اور دوسرے علاقوں میں تخت و تارأج كرد ماتفا يخراج خودوصول كرليتاتها يه حان کاجزل کے نام تبیہ آمیز خط:

تجاج اس حالت کو اب زیاده عرصے تک برداشت نہیں کرسکا تھا۔ اس نے جزل کوایک خطائعیا جوتمام فوج کے سرمنے منایا مياروه قط بدے:

'' حمد و ثائے بعد ش نے تمہیں کوف کے شہواروں اور میر آور وہ ختے لوگوں کے ساتھ اس مہم پر روانہ کیا ہے، تمہیں حکم دیا تھا کہ اس گمراہ خارجی گروہ کا تعاقب کروچہ تمہاری ان ہے پی بچیخ ہوتو جہ تک انہیں تاہ نہ کروہ اورانپین بورے طور پران کے کیفر کر دار کو نہ پہنچا دو ہرگز ان ہے اپنا منہ نہ موڑ نا گراپ جھے معلوم ہوا ہے کہتم دیب ت میں مزے ہے را تمی بسر کرتے ہو۔خندقوں کی اوٹ میں جوب کھاتے ہواور بحائے اس کے کہتم میر سے بھم کی فٹیل کرتے ویٹن پر جملے کرتے اور قلع قبع کردیتے ۔ بیآ رام طلی تهہیں زیاد و بھلی معلوم ہوتی ہے''۔ Ima

## جزل کی خوارج کے تعاقب میں روا گگی:

ئىمەتە ئىقلۇنادەردەلىقى كەرگەش ھەكەرچەك چەھاكىيە جۇل ھەيداندە ئادۇنىزى قەۋر ئۇدۇن قۇمۇمىي يەنچە بىرەپ ئىمەب دۇستاپەقى ئامەزچىن سىكھاق بىرى دەلەردەك بىرى ئامەيدا بىر سەبرىكى كەدەر يەكدا كىرەدۇر كەردەپ ئەستە ئىم قۇردەغ رەمىيەرىن ئاللەنگاقتىردە

ا بارس به به همه من مورد. چه نچه ناباغ خدمه بدن خالدگاس نهم کام رواردها کریکتها را در بیش و کاک روب خارجین کاتم نها را متا پله بروتر فورا با تو قت اور از نقد ران پر محمد کرد رو با انتصاف طالب ادا در برای کام رفتر کا اختیار نذکر نابه ای طرح را برای مورد رو براید

شکار کا قد آب کرتا ہے اوراس طرح ان کے اچا تک شعلے بیٹیا جس طرح کے سوندار داریجاتی ہے۔ بڑل شویب کی متاثق شی روانہ بوار نے والوادر بیان اس نے خارجوں کو جالیا گراہے افکار کا و ش میشا رہا اور اپنے

چارول طرف خند ق کھود گ۔ سعید بن مجالد کا فوج سے خطاب:

ای مقدم پر سعیدین کالدتیان کی جانب سے اس لفکر کا امیر مقررہ کورتا یا لینکٹر گاہ میں واش ہوااور خطبہ ویے کھڑا ہوا ۔ ب سے پہلے اس نے اندنی تھر کیا اوراس کے رسول کڑیا کی اور پھر کہا:

'''اسکو نے والام گزورہ پڑول ہو گئے ہوتے آپ فرقس کی دواکر نے عاصر سے دوائم الی کی زائش کر کیا مقدم خدا کا دورائے کہ اور اور کے بطائے میں ہواں کی جوائی میں بدر الیوں نے کہا ہو سے گروں کو کہ دکرا اللہ جمع رہی کی گزار میں کی گؤور میں کر کیا ہو کہ قرقورہ پر کھوٹی میں ہے جہ ہو ہے وہ اس وقت بک منظر تو سے تھے جی جمعی میں جمعی میں شرح بھر جانے کا خارجی کے جب من کری اور جانب چائے ہے ہیں آج میں جانب کے مادوری

الله کان م کے کروشن کی طرف چلو''۔ جزل کا سعید بن مجالد کی یالیسی سے اختلاف:

ر فرش كرميد او الآمام في خدقول سے بار بخل مدید نے مهم قد رسال قائد مایک باتل کیا۔ اس پر تزل نے دورفت کی کمک کے کہا کہ عالم جے جن مدید نے کہا میں جاماعوں کہ اس مدائل مصرف کے مدافق طور پر بدارک موکز اور سرائز کے کمن محمد آپ بی قائم میں اموان اور مدائل کے مائو ایک جاری البیدات کے مدائل کا میں کا بھی جو کو اگر میں مدائل کے اور اس کے آپ بیائی جو مدائل میں مدید ہے۔ کے کہا کہ فوق کا طعم مشرکا کو سرودہ

ے برا کے گیا ہے۔ جو کہ میں اور ہے۔ اس کی فصد داری ہے بھی پاکل بے تعلق یوں اور بھر کھوئی کر رہا ہوں اسد تاتی فی جزار مسلمان جوم جود جوں اسے میں سے جی سعید ہے کہا ہاں جری ہو اے بار کر سرات آئی تو کم یا اعداد تی گیا ہے۔ تاريخ طري بلد چيارم: حدوم ١٥٠ (١٥٠ ) اموي دورتكورت + شويب تان يزيدن رأي ..

كرنے كى توفيق عطافر مائى اوراگر ش افي اس جال شى ناكام د باتو تم يراس كى كوئى د مددارى نيس ـ بزل اب ابل کوفیہ کے ساتھ جنہیں وہ خدق ہے باہر فکال لا یا تھاتھ ہرار ما۔ ان کے میمنے پرعماض بن نہیزہ اکنندی اورمیسر پ رعىدالرحمٰن بن عوف كومر دارمقر ركياا ورخو دان كي اصل فوج مي خيم ارباب

سعيد بن عالد كاشبيب خارجي كامحاصره:

سعيدين يولد آعے دوانه ہوااوراس كے ساتھ فوج بھى چلى ۔اس ا تناهي هيپ براز الروز كي طرف جلا -قطيطيا ميں حاكر اس نے بناؤ کیا۔اس مقام کے زمیندار کو تھم دیا کہ جاری خروریات کی اشیاخرید دے اور منج کا کھانا تیر کرائے۔ زمیندار نے اس فر ہائش کومنظور کرایا۔ هیب شہر میں وافل ہوا۔ وروازے بند کرلیے گئے۔ ابھی کھانے ہے فارغ بھی نہیں ہواتھ کے سعید بن مجالدا ہی في ج كرساتهم آ وهمكا\_

زمیندار نے شہری فسیل پر چڑھ کر دیکھا کہ فوج بڑھتی ہوآ رہی ہاور قلعے کے قریب پینچنا جا ہتی ہے و فسیل پرے اثر آ یا اس کارنگ فق تھا۔ عویب نے اس سے بوجھا کہ کیوں تمہار نے جیرے کارنگ بدلا ہوا ہے۔ زمیندارنے بیان کیا کہ برطرف ہے آپ کوفوجوں نے گھیرلیا ہے۔اس برهبیب نے کہا کچھ برواونبیں' ہاں بیاتو بناؤ کہ ہارا

ناشتہ بھی تیارے ما کنہیں ۔ زمیندارنے کہاباں تیارے ۔ شبیب نے کہاا جمالا ؤ۔

شہر کے دروازے پہلے ہی بند بتے فوض کہ کھانالا یا گیا معیب اوران کے ساتھیوں نے ناشتہ کیا اور دورکعت نماز بڑھی کھرا ینا فچرمنگا یا اوراش پرسوار ہوا۔

تمام خار بی شبر کے دروازے کے نزدیک جع ہوئے۔ شبیب نے دروازہ کھولئے کا تھم دیا۔ اور اپنے فیجر برسوار ہوکر ڈکٹا اعتمار

برحملية وربوااور كنے نگا كەچكومت انتدى كوزياے ياجي ايوبدله بول اگر جاہے بوتو ڈابت قدم ربوب معدنے اٹی فوج اور رسالے کوایک جاجع کرناشروع کیا اور بھرائیں لے کرشیب کے چیسے چاا اور کہنے لگا کہ خارجی صرف ایک حلے کے ہیں۔

هبيب خارجي كاسعيد بن محالد برحمله:

همیب نے دیکھا کروشن علیحدہ علیحدہ اورمتقرق ہوگیا ہے اپنے رسائے وایک جاجع کرے انہیں کنائی کاٹ کر تعلد کرنے کا تھم دیاا درکہا کیان کے سردار کو پیش نظر رکھو کیونکہ بخدایا تو ہیں اے تی گر ڈ الوں گایا وہ بجیجی تی گر ڈ الے۔ چنا نچەنسب بدایت فارجیوں نے ایک جانب کو بچتے ہوئے اٹل کوفہ برتملہ کیاا ورانبیں بچھے بڑا دیا۔ سعیدا بن مجالدا بی جگہ پر

جمار ہااورائے ساتھیوں سے یکارکر کہا کہ میرے یا س آؤمیرے یا س آؤ۔ ش ڈی مران کا میٹا ہوں۔ سعید نے اپنی ٹولی ا تارکرزین کے برنے پردکھ دی تھی۔

لا حكم الا اللهُ ترجم على فارجوا وكاشوارقاء

### سعيد بن مجالد كاقتل:

میں ہے۔ عمیب نے آس پر حمد کر کے مر پر کوار کی ایک اخرب لگائی جود ماغ کلے اتر کی اور معیوز میں پر مرور کر پڑا ۔ فوق گئت اُھا کر بھی کہ بہت ہے اوک مارے گئے ۔ جیتے اسٹ جرال کے پاس پچنے - حمل کھوڑے پر سے اتر پڑا اور لوگوں سے کہا کہ

میرے پائ آؤ۔ جزل کی مراجعت مدائن:

رون و رست من الميانية عند فواق كوينا الديما كما كرتم إدا الاعتراد ارميدان ينك شمه كام آيا توكيا ذرج به يتيم دا ومرام دار موكند بريمون غييره الاندوم وجد به تزال نه يوري دامروا في ويان ادري مركز ميز ادرة ولي شمه الأكدما كويا تعالى ب المرفق من منطق في والانون والمرود كوينا كوينا كوينا والروز كوينا كوينا الدون كوينا كويا كوينا كوينا كوينا كوين

اس بنگ میں خالد برز کی زنگ بن معاویہ ہے ) اور عماض بن اٹی ایجاد نیا ہے برادری ہے تر ہے اور اٹیس ووٹوں نے بزل کورٹن کے نے کے الا انجز رقمی موجو چکا قبار

۔ خوار مورد الاجان ایک بھا مت کا ہے دوم نے اوگول کا بیان ہے کہ یہ جنگ دریا فی مرتماد دیراز الروز کے درمیان ہوئی تی۔ کی جزئر نے اس والے کی کوری کیفٹ کا بیا کو کی گئے۔

، همیب خار می کی موق بغیراد کوامان: همیب نے کرنے کے تریب جلد کو چور کیا - موق بغداد کوقا صدیجیے اور انجس امان دی۔ بات بیچی کداس دور بغداء کے ہازار

ھیجیسٹ نے کرنے کا بیان کے پیدا خواہی کا بیستان فاقع کی میڈیکا دوران بات ہے کی کس ورد ڈولا کے بازار کا وی قدم کے موسم میں ان اوران کے ساتھ وہ ہی کہ جانوا ڈار کے دونان فرط پر سے اوران کے بر براہ کہ جیسہ اور کے فرک کو ان کا وہ دو کر کے دوران کے بیاڈ اورود بری مانکان تی ہیں تو کے جائے ہے ہیں گے اس نے من سب مجمد کا ان ا کے فرک کو ان کا وہ دو کر کے دوران کے

# شبیب خارجی کی کوفید کی جانب روانگی:

شهب این فرن که که کوک تی حرف چاستام انگروال شب مین رواندیوا امرونتام مقرالیک پر چقوهرای جدوری قریب دان تلی به پراه کوی به بخراتی سی ترک که ماتی کون کرنا شروع کیااور ندام عمر مان معیداو قرین ک روم میان رات بسرک به مو بدین عمیدالرشن کوشیب خارجی رحملها محکم:

جب قون گوان کُان کُنگ و کرکت ادر قام کا کھم ایوال نے موجہ میں تبدار اکن الدیدی کو دو بڑا دیٹر جاروں کے ماتھ دوا ادر موجو کو کام ہو بھی کے مطالبے کے لیے جاذا اس بر تفر کرا دیسے میں مور کر کیا کہ ادو پکر بھریت کے ماتھ اس پر بر عزمہ اگر ہجیہ تنہا رہ منتا ہے ہے جہ جائے آ اے جائے دیا اس کا تفاق ہے کرکا ۔

فرٹن کہ مویدان مجم پر دوانہ ہوا۔ مقام سند ہر آ کراں نے اپنے لکٹر کی صف بندی شروع کی۔اے معلوم ہوا کہ شیب سائٹ آ رہا ہے بیٹنی اس کے مقالم کے بردوانہ ہوا کھرالیا معلوم ہونا تھا کہ کو پاصوت اے اپنی لوٹ بیٹنی ری ہے۔

نارناً خبری جد چهارم: هسدوم ۱۵۴ اموی دورنکوت + هیب ن بزیر خد، نی ...

قائے نے عنان بن قطن کوجھی روا گی کاحکم دیا۔ اس نے بھی سند برفشکر شی کی تاری کی اوراعلان کرد ، عمر کدا سلنگر کا جو آج رات کونے میں بسر کرے گا اور مثمان کے پاس نہ بینچے گا اس کے تمام حقوق متعلقہ طاقت جان وہال زائل ہو یہ کمیں گ۔ سويد كازراره يش قيام:

فیان نے سوید کو تھ ویا کہتم اپنے دو ہزار سواروں کے ساتھ شبیب کے مقالجے پر روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وو در یا عبور کر ک ز رار و پڑھا بھی فوج کی ترتیب اورانیں جنگ کی تج ایس می ولائے بیں مع وف تھا کہاں ہے کہا گیا کہ ضبیب تمہارے مالکل قریب آ گیاہ وید کھوڑے ہے۔ اتر بڑا اس کی فوج کے اکثر لوگ اس کے ساتھ اتر بڑے جھنڈ اسامنے لایا گیا اور بیرب کے سب زرار و كى ائتبائى حدتك بيني في عيال آ كرمعلوم بوا يؤنكه شوب كِتمهارے قيام كاه كاملم بوچكا تفااس ليے اس نے تمه، رارخ چوز ديا اور پونکد دریایهان پایاب ندتھااس لیے اس نے تمہاری سمت کے ملاوہ اور دوسری سمت ہے دریاعم بر کیا ہے اور و و و فی کی طرف جارہا ے گھرکسی نے اس ہے کہادیکھیے وہ جار ہاہ۔

### سخه مير كوفي افواج كااجماع:

سوید نے اپنی تمام فوج میں اعلان کردیا اور یہ سب کے سب سوار ہوکراس کے چیھے بطے۔ هبیب بزھتے بزھتے وارالرزق پڑتا۔ یہاں آ کراہے معلوم ہوا کہ تمام اہل کوفیہ مقالے کے لیے نبی تیاری کردے ہیں۔ سخد میں جوفوج جمع ہور ہی تھی انہیں جب معلوم ہوا کہ همیب قریب آ عمیا ان میں پریٹانی مجیل گئی۔ ایک نے دوسرے کوآ واز دینا شروع کیا وہ یلنے اور ارادہ کیا کہ شبر كوفد من عطية كي ركر جب ان ع كها كما كرا كرهيب بن عبد الرحن شيب كريجيج جالة رباب بلساس تك بني وكاب وأثيل قرار آیا وراین این حکه قائم رہے۔

# شبب خارجي کې محصوري واطمينان قلبي:

فیب نے جب دہر بیل تھوڑا قیام کیا تھم دیا کہ ایک بجری اس کے لیے بچونی جائے ۔ زمیندارفصیل ہر 2 ھااورا تر ااوراس کے چرے کا رنگ منفر تھا۔ شبیب نے یو جھا کیا ہوا۔ اس نے کہا بخد الک بری فوج نے تمہیں گیر لیا ۔ شبیب نے کہا کیا ابھی تک ہری بھنی نبیں۔ جواب دیا <sup>ع</sup>ما کنبیں ۔ شبیب نے کہاا جھاا سے چھوڑ وو۔

زمیندار کچردوسری مرتبہ شرکی فصیل پردیکھنے کے لیے ج ھااور آ کراس نے کہا کہ بخدافویؒ نے تلفے کا محاصر وکرلیا ہے۔ هبیب نے کہا جھاوہ بھنا ہوا گوشت تولا و اور یغیر کی ترود یا پریشانی کے کھانے لگا۔ اور اس سے فراغت کرنے کے بعد وضو کیا اورائے ساتھیوں کے ساتھ ظہر کی نماز روھی ڈرہ بہننے کے بعد دو تھواری حاکل کیں اورایک اوے کا گرز ایااور تکم ویا کہ میرے لیے فچر برزین کساجائے۔اس کے بھائی مصادنے کہا بھی کہ بھلاآ تا بھی آٹ ٹھی برزین کسوارے ہیں۔سبب نے کہاباں! آٹ ای پر زین رکھو۔اورسوار ہوا۔ پچرکہافلانے تم میمنے پر ہواورفلانے تم میسرے پر اورمصاوے کہا کہ تم قلب فوٹ میں رہو۔

#### هبيب خارجي کا کوفي فوج پرحمله:

اس کے بعداس نے زمیندارکوشر کا درواز وکھو لئے کا تھم دیا۔ چنانچے کوفہ والوں کے روبروی درواز وکھولا کمیاا دراہے اشعار

(10r) کتا ہواسعد کی طرف طلا یہ معداوران کے ساتھیوں نے رجعت قبقی کاثر وائ کردی اوراس دیرے ایک ممل کے قریب فاصلے پر چھے بٹ گئے۔

سعىد كبتاحا تا تقااب جدانيوش ذى مران كا بنا بون ميرے ماس آؤ۔

سعد نے ایک دستہ فوج کوانے مٹے کے ساتھ دوانہ کیا کو تکداے بیٹسوں ہو گیا تھا کہ دشمن جھے برغلبہ کرلے کا میشیب یہ و کوکرائے بھائی مصاد کی طرف و یکھا اور کیا کہ اللہ تھائی مجھے تیری موت کا سوگوار بنائے اگر شن اٹے قمل کر کے اس کے بیٹے کواس کا سوگوار نه بناؤں اور پچر گرز لے کرسعید پرچ ہے دوڑا۔سعید مارا گیا اور زیٹن پرگر پڑا اُنوج نے فشکت کھا کر راہ فرارا اختیار کی ۔مگر سوائے ایک مفتول کے اور کوئی اس روز اٹل کوفید میں مفتول نیس ہوا۔

#### جزل کی شجاعت:

معید کی فوج میدان جنگ سے بھاگ کرجزل کے باس آئی۔جزل نے انہیں اٹی طرف جا یا۔ عماض بن الحاليثة نے كما الله كوكو! أكرتمها راا قال درج والاسر دار بلاك بوگيا ہے تو كوئي ہرج نبيس بيتمها را دوسرا مبارك

نصیب امیر موجود ہاں کے باس آ واوراس کے زیر قبادت لڑو۔ ین کر کچھاؤگ تو جز ل کی طرف آئے اور بعض نے سید ھے کوفہ کی طرف راہ فرارا افتیار کی۔ جز ل نہایت بہادر کی سے لڑتا رہا اُ خرکار زخی ہوکر گرا۔ خالدین نہیک اور عیاض بن اٹی لینۃ دونوں اے بھاتے رہا اور بزی مشکل ہے جزل کووشن کے زمے ہے نکالا ۔اوروہ ڈولی میں ڈال کرلایا گیا۔فوج فکست کھا کرکوفہ میں داخل ہوگی۔

#### جزل کا محاج بن پوسف کے نام خط:

جزل کونوگ افحها کریدائن لے آئے اور یہاں ہے اس نے تمام واقعے کی کیفیت بجائے کونکھی۔ جزل کا وہ محط میہ ہے: " حمد و ثنائے بعد میں امیر کو مطلع کرتا ہوں کہ میں ال انگر کے ساتھ جے آپ نے میرے ساتھ اس مہم پر رواند کیا تھا' دعمن کے مقابلے کے لیے ذکار آپ نے دعمیٰ کے متعلق جو ہدایات مجھے دی تھیں میں ان پر یوری طرح کا رہندر ہا'اس لے جب میں موقع و کھنا تھا دشمن برنکل کرتملہ آور ہوتا تھا اور جب بھی خطرے کا خوف ہوتا تھا ش فوج کو خارجیوں کے مقالے برجانے سے بازرکھتاتھا۔

یں برابرای طریقہ کار برعمل پیرار ہا۔ دعمٰن نے تمام تدبیری مجھے برختم کردیں محروہ مجھے دحوکا نہ دے سکااور ندا جا تک فغلت کی جالت بیں مجھ مرتملہ کر سکا اپنے بیل معیدین محالہ ایٹی آئے میں نے ان ہے کہا کہ موج مجھ کر کا م کیجے تلبت نہ تیجے اور جی نے یہ بھی انہیں ہوایت کی تھی کہ بوری فوج کے ساتھ وٹٹن ہے جنگ کی جائے گر انہوں نے میری بات نه ما فی اور رسمالہ کو لے کر دشمن پر حملیاً ورہو گئے۔

میں نے اس معالمے میں اہل کوفیہ اور بھر ہ کو گواہ کر لیا کہ میں ان کی رائے ہے بالکل بے تعلق ہوں۔ اور جو کچھانھوں نے کیاوہ ہرگز میرامنثانہ تھا۔ (IDF)

سهید نیا باداده به ما گزاده همیده سد شده این کی فطائ که شوط کرد. به بر فرق به کرد فرق به کرد و بر می محرفه و س سه تر بادا می این که فرف باداده این سه کی با این میزاند که باداد به این در مهمیان کا در این میزاند می سه دادگی در است میدان با بدید می میزاند با می ساز می می میزاند به بازی میزاند با میزاند با میزاند بادار میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداره میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد باداد میزاند باداد باداد میزاند باداد میزاند باداد میزاند باداد باداد باداد میزاند باداد با

#### قباح کا خطینام بزل: تماری کا اندازی

آفان نے اس کے جواب میں بے واقائدہ: " معرفات کا اختراب اوا کا بھا کہ ما ہے ہو ما الدور کو گئے ہے اس کا بیان کا ان میں بڑی کھو گیا ہے ہوری نجر واقعال الکوفر نے بہترا الاقد الدوان اختیارا کو گئے ہے کہ بھارت کا مہم اور کے متحاق ہو کیا کہ ہے اس کے لیے تعلق ب اے کا کا بھارت کے اس کا معرفات کے اس کے متحال کا احتمالا کیا اس کے متحاق ہو کھوٹے کے اس کے اس کے اس کے اس کے ا معرف کا دووائی موقد کرنے ہے اس کے متحال کے اور ان کے اس کے اس کے اس کے اس کے انسان کی موقع کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھوٹے کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے

ہوں تا کدو جمہارا طاق کریں۔ وہ جراروری عمل نے تیجے ہیں اٹھی آج ایٹی خروریات اور دورے فرحویٰ افزا جات میں تُرق کی کہ دو الحاصیہ"۔ چاکے خوال تات اخرار کا فرائز اس سے جواراتی دے کریا دور سائر کے ساطان کیا کہ تے تھے) بیزال کیا ہی آئے اور اس کا طاق کرنے گئے۔ حدود مداللہ معلق کے انتخاب کے دوری کے حدود کے انتخاب کا عادید کا انتخاب عادد رہے کے جس کا معدال

عبدالله بن الي تصيفر نے بھی 2 ل کو بڑار در ہم بھیجے۔ فود عیادت کرنے جا تا تقا۔ علاوہ ازیں تھے تھا کئے۔ بھی بھیباکر تا تھا۔ صبیب خارجی کا کرخ میں تیام :

مدائن ہے کوفی کی ست چلا کرخ پینجا' دریائے د جلہ کوعیور کر کے کرخ آیا۔ ھیب خود کرخ ہی مٹی مقام تھا کہ اس نے بغداد کے بازار وانوں ہے کہا بھیجا کرتم لوگ اپنی اپنی مگلہ اظمیمان ہے کارو بار کرتے رہوتہ ہیں آ گئے تک ٹیمن آئے گی۔ اس اطمیمان ولائے کی وجہ یہ تھی کہ ہوپ کوخم کیٹی تھی کہ بازاروالےاس ہےخوفزوہ میں کہ مباداعات گری کرے۔

#### شبیب خارجی کاسوید برحمله:

سوید جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے بی مزینة اور بی تھیم کے مکانات کوانے اور اپنے ساتھیوں کی بیٹت رح بھوڑا۔ شام کے وقت ہیں نے ان برنمایت شدید تبلہ کما گرائے کوئی کامیانی حاصل نہیں ہوئی۔ اب شیب نے جمہ و کی طرف رخ کرے کونے کے مکانات مرتملہ کرناشروع کیا۔ مویدنے بھی چھانہ چھوڑا بلکہ برابراگا ہوا جلاآیا۔ یہاں تک کہ ہمیب کونے کی تمام آ ہوئ قطع کر کے جمہ و پیخا۔ سویز بھی اس کے تعاقب میں جمہ و آیا۔ گریمیاں آ کراس نے دیکھا کہ هیب نے جاتے جاتے لی توز الاے ۔اس لیے اس نے شہیب کا تعاقب چھوڑ دیااور شیخ تک وہال تھم ارہا۔

جائ نے سوید کو تھم ویا کہ شبیب کے چھے جاؤ۔ بیاس کے تعاقب میں جاا تحر شبیب وہاں سے نگل آیا اور دریائے فرات کے نے کے علاقے میں اس کا ہم قوم جو ملتا اے اوٹ لیتا۔

#### هبیب خارجی کا بنی ورشه پرحمله:

مقام خفان کی پشت پر ہے اس نے محراہے ایک اور پیاڑی علاقے کی طرف جس کا نام فلطہ تھا پڑھنا شروع کیا۔ بہاں بنی ورثہ کے پچھالوگوں ہے اس کی ٹہ بھیٹر ہوگئی۔شیب نے ان پر تملہ کیا اورانہیں مجبود کر دیا کہ وو زیٹن کے گڑھول میں ینا ولیں ۔ یہاں ہے انھوں نے شبیب اوراس کی فوج والوں پر چکل کے بخت پھر جوان کے جاروں طرف پڑے ہوئے تھے برسانے شروع کیے۔

آخر کارید پھر کب تک چلخ فتم ہو گئے۔ هیب نے انہیں جالیا اوران میں سے تیرہ آ دمیوں کو آل کرڈ الاجس میں حظلہ بن ما لک ما لک بن منظلہ اور تم ان بن ما لک بھی تھے یہ سب قبیلہ تی ورثہ سے تھے۔

# شبيب خارجي كافزر بن الاسود برحمله:

چشمہ ہے ) یہ چشمہ فزرین الاسود کے جوملب کی اولا دیش ہے تھا زیر کھی تھا اور یہ و تکی خص تھا جو غیب کواس طرزعمل ہے رو کہا تھا اور ای بات ہے منع کرتا تھا کہ وہ خودا ہے ہی قبلے اورقر سی عزیز روں پر ہاتحدصاف کرنے کااراد ورکھتا تھا۔

وبیب کواس کی نصیحت نا گوارگز رتی اور کها کرتا تھا کہ بخداا گرسات سوار بھی میرے زیرافقدار ہوتے تو میں فزر برضرور نارت گری کرون گا۔

جب اس مقام برهبیب نے محلہ کیاتو ہو جھا کہ فزر کہاں ہے۔

فرزنے اپنے آپ کواس سے بچالیا اورایک محوث پر سوار ہو کر کہ جس کے چیچے کوئی خار تی مکانات کی اوٹ ہونے کی وجہ

ے گھوڑ انہ دوز اسکا اس نے جنگل کاراستہ لیا۔ تمام لوگ شعیب سے خوفز دو پوکر بھاگ گئے۔ اس لیے بیدواپس آیا۔

شعیب نے تمام مفصلات کے لوگوں میں اپنی وہشت بٹھادی۔مقام قطقطانہ پرتملہ کیا۔ بچرمقاتل کے مخل پروھاوا ہوا، وہاں ے دریائے فرات کے کنارے پر جوعلاقہ تھا اس پر جیمیٹا میال ہے حصاصہ اور انبار ہوتا ہوا ڈو گا ٹی گھس آیا' اور بہار ہے آ ذربانجان کے ملحقہ علاقہ کی طرف روانہ ہوا۔

څاج کې روانگي بھر ه:

تجائ نے اس کا خیال چھوڑ دیا۔ اور کوفے برع وہ بن مغیرہ بن شعبہ بیٹیڈ کواپٹا قائم مقام بنا کرخود بصرے جلاآ یا۔ اس درممان میں لوگوں کوشیب کا کچھ حال معلوم ٹیس ہوا کہ اتنے میں ماز رواس یا تل مبر وز کے زمیندا راور رئیس سے عروہ

كو خلالكها كدانبارك ايك تاجرت جومر علاقي كارية والاب جحية أكربيان كيا كرشيب كارادوب كداس أيندوه وكي ابتدائی تاریخوں میں وہ کوفیہ میں تھس آئے۔اس لیے میں نے منا سب سمجھا کہ آپ کواس کی اطلاع کر دوں تا کہ آپ اس کے متعلق کچھ موچیں اس بیان کوابھی ایک تھنے کا عرصہ نہ گز را ہوگا کہ میرے دوخراج وصول کرنے والے ملازم آئے اورانہوں نے بیان کہا

كەھىيە خانجارىنى چكاپاورد بال تىم سے۔ عروہ نے اس خط کوایک دوسرے اپنے خط کے ساتھ نسلک کر کے فورا مجاج کے پاس بھرے روانہ کیا۔ عجاج اس خط کو

یز ہے ہی نمایت تیز ک ہے کونے روانہ ہوا۔

## هپيپ خارجي کي کوفه کي جانب پيش قدمي:

دومری جانب ہے بھیب بڑھتے بڑھتے وجلہ کے کنارے ایک گاؤں ٹس آیا جس کانام تر بی قداس مقام ہے اس نے وجلہ 'وعبور کیا اور یو چھا کہ اس گاؤں کا کیا نام ہے۔لوگوں نے کہا اس کا نام حربی ہے۔

هبیب نے کہا حرب ہے۔اس کی آگ ہے تہارے دعمٰن تاہیں گے اور حربے تہیں ان کے مکانات کا قابض بنا دے گاجو نخص واقف کار ہوتا ہاور پر بیز گار ہوتا ہے و واچھی بی قال لیتا ہے۔

مچر طبیب نے اپنا حجنڈ ابلند کیاا درایے ساتھیوں کوروانہ ہونے کا تھم دیا۔ بڑھتے بڑھتے مقام عقر قوفا پریزاؤ کیا۔

سوید بن سلیم نے عرض کی کداے امیر الموشین کاش! آپ ہمیں اس منحوں نام والے گاؤں سے لے کرنے گزرتے بلکے کسی دوم عدائے عآتے۔ هبیب نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہتم نے بھی فال بی ہے۔ بخدا ہیں ہرگز اس مقام ہے رخ نہ موز وں گا بلکہ اس میں ہے ہوکر

د ٹمن کے مقابلے پر جاؤں گا۔ ان شاءاللہ اس کی ٹھوست تمہارے دشنوں پر ہوگا۔ ای موضع بیں تم ان پر تملہ کرواٹھیں کو تاہی اور نگست نصيب ہوگی۔

اس کے بعد هبیب نے اپنی فوج والول ہے کہا کہ اے لوگو! تھا جا اس وقت کونے میں نہیں ہے اور اب کونے تک ان شاہ اللہ کوئی مزاحت نہ کرے گا۔اس لیے بڑھے چلو یہ جیب نہایت شتاب دوی ہے کو فے کی طرف جلا کیونکہ دو حابتا تھا کہ تیاج ہے 104

پہلے کوفہ پینچ جائے۔ تحاج کی کوفہ میں آید:

۔ دوسر کی جانب عروہ نے تجان کو کھا کہ هیب نمایت سرعت ہے کو نے پر پڑھا آ رہا ہے اور قریب رو گیا ہے۔ اس ہے آپ

آئے ٹیں بہت جلدی کیے۔ قاع مزنوں کو جلد جلد نے کرتا ہوا ہا۔ دون ہا جہ تھ کراپینہ عنائل سے پیلے کو فتاتی جا ٹیں۔ قان عمر سے دو ت کوفہ میں واقع مول اور طبیعہ نیاز عشر سے کہ وقت میں پہنچاہیے میان اس نے عشر ساور مطار کی فار ترکی۔ یکم کی کھوڑا اب کا

اورخار جی اپنے محوڑ وں پرسوار ہوکر کونے میں داخل ہوئے۔

## هبيب خارجي كا قصر كوفيه پرجمله:

ھیں بڑھتا ہوایا اور انگریش کے بھی تھا۔ وہوالود تھر کے درواز نے کوکر نے باریا ٹرور کیا۔ ابورمذر کہتے ہیں کہ نئی نے ھیب کے گرز کے شٹان کو تھر کے درواز نے پردیکھا ہے۔ اس خرب نے درواز سے بھی بہت کھی اثر کہا تھا۔

هيب و ٻال سے بٹ كر چيوتر ہ پر كھڑا ہوا اور سيدوشعر بڑھے:

و کان حافرها بکل حمیله کیا یکیا به شجیح معدم

عبد دعيى من ثمو اصله لابل يقال ابوابيهم يقدم

''گویا تھوڑے کا ہم جزم رحتی زشن پر پڑتی ہے وہائید ہے نسب جس سے نتیل اور فقیر آو ڈی وزن کرتا ہے بحرا مد مثانی ایک جبوٹے نسب کا مدتی نفام ہے جس کی اصل شمووے ہے 'ٹین بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جدا کل بلام چزا''

خوارج کی مجدیش غارت گری:

اس کے بعد خارتی پوری سے مگر مگر آتے جم مگر ما آخر نمازی کتار جے تھے۔ ان میں سے طویب نے تمثیل بن مصعب الوادی اندی بخر واقعی ادرا بدایا ہے میں ایا بہتم موسنہ میں ایا میتوان سے آتر ادالا اس کم آگر کر ڈالا ۔ دور سے مذارج وں بے الدام میر جمار المادالوں کا کارگر کر ڈالا ا

د وسرے خارجیوں نے از ہر بن عبدانشدالعام کی کوکل کر ڈ غار جی حوشب کے مکان پر ہینچے۔ یہ پولیس کے افسراعلی تھے۔

ەرى وىب كى خان چېچەيد بەر تاكسەر تارىخىد. دوشىپ كے غلام ميمون كاقتل:

فارقی ان کے دوداز سے بہا کرکھڑے ہو گے اور کہا کہا ہے وہی کہ دارے ہیں۔ وہی کے خارے نے بھریا ہو ان تا کہ وہی اس پرموارہ بہا کی ۔ اس اٹناشی محون نے بھائپ لیا کہ دوست کیں جگد وائن بین ۔ خارجین نے خیال کیا کہ اب یہ امان بھا ذا کھوڑ دے گا۔ میون نے میابا کہ چرمکان میں جا جائے مگر خارجیوں نے کہا کہتم اس وقت تک پہیں رہ وجب تک کہ تمبارے آگا بیان باہرندآ جائیں۔

، حوشب نے اس گفتگوکو شاا در بھولیا کہ دشمن آ عمیا گر باہر نکل آیا۔ جب دیکھا کہ ایک جماعت کی جماعت موجود ہے اس نے یقین کرلیا کیضرور پیونٹمن میں اور پلیٹ کر جانے لگا خارجی اس کی جانب کیکیٹر وہ گھر ٹی گھس گیا اوراس نے درواز وہند کرلیا۔ سويداور جحاف كي ٌلفتگو:

موید نے اس سے کہا کہ بیال اثر آؤ۔ تاف نے کہا میرے آ نے ہے تمہیں فائدہ سوید نے کہا اس جوان اونٹی کی قبت اوا کرنا جا بتا ہوں جو میں نے آ بے قلال علاقے میں خریدی تھی۔

. قاف نے کہاوا واجھے وقت قیت اوا کرنے آئے۔ کیا یہ ای وقت اور جگدا دائی کے لیےر و گی تھی ۔ کیا ایے وقت میں جب کدرات اندهیاری اورتم گھوڑے کی پشت پر یواس امانت کی اواننگی کر ٹی تھی۔اے سویداللہ اس ملت کا برا کرے جس کی پخیل اور املاح بغیرعزیزوں کے قتل کے اورا ٹی ہی آقوم کے خون بہانے کے ہودی نہیں سکتی۔

## ذيل بن الحارث كا<sup>ق</sup>ل:

يهال ے پلٹ كرخار جي محيد بني ذال پر پينچے۔ يهال انھول نے ذال بن الحارث كود يكھا۔ بدا جي تو م كي محيد جي نماز بزج ھتے تع اورعادت تحى كربهت لجى نماز يرجع تتعد جب بدائي گھروائي جائے گئے خارجيوں نے انہيں جاليا اور حماركيا كرائيس فل كر

ذال نے کہا اے خداوند! ان لوگوں کے قلم اور جہل کی میں تھے ہے شکایت کرتا ہوں۔اے خداوندا میں کر ور ہوں۔ان کا کچی ٹیس بگا ڈسکا توان سے میرا بدلہ لے محراس پر خارجیوں نے ان پر وار کیے اور تل کر ڈالا۔ پھر کوفہ ہے فکل کرم دمہ کی ست رواشہوئے۔

نضر بن تعقاع:

نظر بن تعقاع بن شورالذ بل اوراس كي مال ناجية بنت إنى بن قويصد بإنى الشيبا في شويب كرما من آئے۔ جب نظر سما منے آیا توهیب نے اے بہت گھور کرغورے دیکھا۔ نخر نے کہا السلام ملیم ایمالا میرورٹریۃ اللہ۔ اس پرسوید نے فورا کہا کہ افسوں ہے تھ يرا ميرالمونين كے لقب سے قاطب كر - پھر نفر نے "اميرالموشين" كہا۔ خار كى كوف سے باہر نكل آئے اور مردمہ كى مت رواند

#### كوفيه مين منادي:

تجائ نے تھم دیا کہ ایک اعلان کردیا جائے۔ چنانچے منادی نے اعلان کیا کہ اے اللہ کے موارو! اپنے اپنے گھوڑوں پر موارجو جاؤ۔ اور تہمین خوشخبری ہواس وقت تک خود جائ قلعے کے دروازے پر موجود تھا۔ اس کے پاس ایک غلام بھی کھڑا ہوا تھا جس کے باتحديش حراغ تفايه سب بے بیلے خان بن تقل من موبالد بن المحین و کی افعد آزاد تفاص اور اپنے خاندان اور قبلے کی ایک مقد بہ جراحت کے ساتھ آم مورورو اس نے کہا ہم رے اطلاع کر دی جائے کہ حمان صاحب نیز تھم ہواں کا تشرک ہوئے۔ میں تمام نے جو برائے کے کو ادواقع کیا کہ آپ اپنی جگر موجم میں اور امریکی ہمایت کے تشکیر تیں۔

هبیب خارجی کے تعاقب میں فوجی دستوں کی روانگی:

گرچین نے بطرین نائب الاسدی (نگی والیہ ) کورو فرار فرق کے ساتھ اور زاید وات قدامیہ الکھی کورو فرار فی تک سماتھ۔ اور العربی بی تھی کے آز واقعام کو ایک بیشتر الاستان کی کار جوام اللے بیٹ کا الک تھا اور بطرین مروان کا آنرا اللام تھا ایک فرار فرق کے ساتھ نار بھی اس کے اقت بھی ووائد کیا۔

# محمد بن موئ ناظم بجستان:

عبدالملک نے تھرین موئی میں طوکر جنان کا ناقم مقرد کیا تھا۔ ادواس کے لیے یا قامد ووٹیٹہ کا کلود یا قداس طرق کا ب پر کا کلما تھا: '' جورٹا کہ کے بعد جب تھرین موئی تھیا دے ہاس بیٹھ ان کے جمرائع جستان جائے کے لیے دو بڑار کا بندواست کر دینا

> اوراُھیں جلدروا ندکردینا''۔ عبدالملک نے محربین مولی کوئلم دیا کہ تم تجاج ہے خط و کتابت کرتے رہنا۔

مبر سنت کے مدین وں رہے۔ محمد بن موکیٰ اور محاج:

جب قیرین موئو آئے تاہ تاہ تاہ اس فرد کی کا بیان کا دور دی تا میں جوان کے معراف کے دور لگائی در لگائی آئی در لگ گھر کے دوستوں نے اسے جھوا کہ آئے ہو میں بائی کر کے قراآ پی حزل تقسود کو جائے اورا ٹی اوسد دار خدمت کا جا نزو کھیے۔ کیکھ معلم ٹیمن جان کا اس بیکھٹ میں کیا حشر ہو۔

محرکتر بدستورق تم رہالور هیپ کے مقالے کا جرواقد بیٹی آیا وواس کے سامنے بیٹی آیا۔ اس کے بعد تجات نے قوم بن موتی بن طوین میداند ہے کہا کہ ترهیب اور خارجیوں سے الواور بیرا کی مزل تصوو کو بیلے جانا۔ اس میں میں اللہ ہے کہا کہ تاہم علیہ اور خارجیوں سے الواور بیرا کی مزل تصوو کو بیلے جانا۔

قباع نے ان امراء کے ساتھ جوھویہ کے تھا قب بٹل بیسے گئے تھے میدالا کٹی بن مجداللہ بن عامر بن کریز القرقی اورزیاد بن مجروالمنٹی کوکئ گئے دیا۔

## نضر بن قعقاع كاقتل:

میں میں ہونے کے اور میں ہونے میں اور ان وسول کرنے کے لیے ایک هنر موت کا باشدہ تاجید بن مرحمد الحضر کی نا می

اموي دويفكومت + شويب بن يزيد خار كي . . مقررتها مخض وركرتهام من جيب كيا عبيب وبال پئياتهام ساب با برنگالا اورتل كروالا .

هر بن تعقاع بن شورهیب کے سامنے آیا۔ پیچھ تاجات کے جمراہ تھا۔ جب تجاج بھرے ہے آ رہا تھا مگر جب مج ج ج نے نهایت سرعت سے کئی کنی منزلول کوایک ایک دن ش طے کرناشروع کیا تواہے چیچیے چھوڑ دیا تھا۔

بس شیب نے اے دیکھااوراس کے ساتھ جمعیت بھی دیکھی پیوان گیااوراس سے کہاا نے نظر بن قعقاع صرف خدای کا تھم ؛ فذے اس کے کہنے ہے مطلب بیتھا کہ و وضر کو (بطورخود ) راوراست پر آئے کی ہدایت کرنا جا ہزاتھا۔

نظراس جمل عصفيوم كو بحدث اوراس في جواب ويا إلى ليله وَإِنَّا اللَّهِ وَاجْمُونَ. يم خداق كي يم اوراس ك

طرف لوشے والے ہیں۔ اں پر هیب کے ساتھیوں نے کہا اے امیرالموشین معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس کینے ہے اس نے رسمجھا کہ آپ اے

ہے ندہب کی تلقین کردے ہیں۔

چرکیا تھا سے اس مرحملہ کر دیااور قبل کرڈ الا۔

شبیب خارجی کی روانگی قاوسه: میرتمام سر دار دریائے فرات کے بنیج کے ملاقے میں جس جس جس عمراب هیب نے اینارخ ہی بدل دیا اور بھائے اس *کے ک*ہ ووان سرواروں کی طرف آتا اس نے قادسہ کارخ کیا۔

فاج نے زخرین قیس کوا شارہ سو ختب شہواروں کے ساتھ شیب کے تعاقب کا حکم دیا۔ اور کہدویا کہ جہاں کہیں تم اے یا سکوفوراً حملہ کردینا۔البنة اگرووا فی راوجلا حائے تم اس کا تعاقب کرنا بلکہ جب تک ووتم پر پلٹ کرخود حملہ آورنہ ہوتم اس ہے حراحم ندہونا۔اوراگروہ کی مقام پریزاؤ کروےاورتمہارے مقالبے پر جمارے توتم بھی اس جگہے نہ لجنا جب تک کداس ہے دودو باتھے نہ کرلو۔

#### زحربن قيس کي مېم:

رحراس مہم پر دوانہ ہواسلسین پینچا۔ هیب کو بھی معلوم ہوا کہ زحر میرے مقابلے کے لیے آ رہاہے۔ اس نے بھی اس طرف کوچ کیا۔ فرض کد دونوں ایک دومرے کے مقابلے ٹی آ گئے۔ زحرنے اپنے میند برعبداللہ بن کناز انتہدی کومقر رکیا جوالک نہایت ى بها درفخص قفاا ورايخ ميسرے برعدي بن عميرة الكندي ثم الشياني كومقر ركبا\_

## زحرا ورشهیب خارجی کی جنگ:

هیب نے بھی اپنے تمام مواردل کوایک جگر جن کیا تا کہ ایک دم ہے جن حالت میں دعمن برٹوٹ بزیں۔ جنانجہ وہ ایپنے سواروں کو لے کروشن کی صف پرحملہ کرنے کے لیے پوھا 'آ تدھی کی طرح جلا اور تھوڑ کی دیرتک ادھرا دھر کا قرورے کے بعد زحرین قير ڪڳاڻج عمايه

#### زحر بن قيس كى فئكست ومراجعت كوف.:

زوگور سے از چااگواارز قم کا کارگر چااس کاؤن قلات کما کر با کان خارجین سے مجا کرم با اسے گرارویا۔ گر جب کی ہوئی اور اسے مردی موسی ہوئی۔ افواد و خواجیت وور سے تاکی کدھاں میں آیا کیمان اس نے مات سر کیا اور مجر بیمان سے اسے گار کو ڈر سے تاکی اس کے چربے مادور پر کواروار میں میں اس کے جان کے بھار میں اس کیا ہوئے ہوئی کہا میں کہا وہ ایس کی اس کے اس کی اس کی بھیر ہوئی کے ایس کہ رکھید سے تھے بھان نے اساسے نیم اور تھو میں میں اور دور چر چہانی کا بھی کی اس کے اس کی سے تھیر ہے تھا گئی چھائے کہا گئی کو کیا گئی بھی تھی تھی میں کہا تھے ہوئی مالی بھول کے دور کا میں کہا تھے گئی مالی بھول ہوئی مالی بھول ہوئی کا دور کی کا کہا تھی کہا تھے گئی مالی بھول ہوئی کا میں کہا تھے گئی مالی بھول ہوئی کا میں کہا تھے گئی مالی بھول ہوئی کہا تھے گئی مالی ہوئی کا دور کیا تھی کہا تھے گئی مالی ہوئی کا دور کیا تھی کہا تھے گئی مالی ہوئی کہا تھی کہا

سے موروں بروسان وہ چڑھ طوب کے ساتھ براہ کا باتی بگر خال اقدائد کر م نے دوکرال کردیا ہے۔ اس لیے انسواں نے طوب سے کہا کہ ہم نے وائس سے انسوان کے لیک بیٹر سے روائد کا کردیا اس لیے بجریہ ہے کہا گئے ان وائد دو کا بدو کہ بھا کرتا ہے مجل بیان میاں دوری کرف نے بیٹے۔

ھیں نے کہا کہ ہم نے چنک اس امر کو آل کیا اوراں لنگر کو کشت دلیاں لیے دومتا م مرداد اوفو فی جوتمباری حالی میں کشی گئی تم سے موجہ ہے اپ تم جر سے ماتھ ان کا طرف جو عند اگر جم نے اُٹھی آل کر لیا تو ان شاہ انشہائ سے کی کرنے اور

ں والے رہا ہے ہا۔ کونی پر بقد کرنے شمار کوئی شنے اداری مدداد شاہدگا۔ ب نے کہا اب بم آ پ کی رائے پر پیٹے ادراس پٹل جوا اہدنے کے لیے دل وجان سے حاضر تیں۔ بم آ پ کی مرخی پر

یں میں آپ کئیں کے دیا تم کرئی گے۔ حمیب نے ب کو اسار تیوی کے کونا شروع کیا تجران میٹیا (یہ تجران ووے جدیمی انتر کے اطراف عمی کوف کے قریب واقع ہے)۔

# روذ باريش كوفى افواج كااجماع:

## (INT

## 

فُرْشِ کدهی اس جرافر نا تک بختیا حمل شرصات مرداند مجاورتا به دیماند است که افرای خد. جرمزدان نے اپنی اپنی جیست کاملیده ملیمه و ترجیب دیا تھا۔ بیمنه پر زیادان تو داختی اور تدمرے بر بخریان نا اب اسری مردار قبار برمزدار ساحد مشارق تکامیان و فقیا

اب هیب بھی ال موقع پر پنجا ۔ ایک ایسے ٹیلے پر چڑ حاکر کھڑ ابواجہاں ہے وہ اپنے مثاثل کی فوج کو و کیوسکیا تھا۔

ھیب ایک کیت دیگ کے گوڑے پر جس کی پیٹائی پر خدوائ تھا مواد تھا۔ خبیب نے اپنے در کُس کی ترتیب و آ را تُلَّی کو دیکھا۔ پجرا پی فوق میں جا گیا۔ دیکھا۔ پجرا پی فوق میں جا گیا۔

اب خیب ایانی فی گرفتار متوان بگر منظم کرکے جوئی سے علماً ورہواادرالی اونی فوٹ سے قریب آئی۔ دورہ جو موج بن منم کی زم قالوت قالبات کے گزر کا الی فوٹ کے میٹرے مثالی کھڑا اور گیا اور دورے می کہ کا کہ ان معمار کر ہا تھا وہ محل آئی الرکم را الی کوڈ کے میسرے کے مثالی کھڑا ہوگیا۔ فود جیب اپنے دیتے کے ماتھ اس فوٹ کے قلب کے مثالیے ہی مصل آرا ہوا۔

#### زایدہ بن قدامہ کا فوج سے خطاب: نامہ وزیرہ کہ تا ای فریز میں میس

ن او وہ تو آموانی آفری تکریک میرات میرندگ جائے تھے اور گوار کو بنگ می تارید قدم ہے گاؤ گئیں وہ اس حقال میں است کے جے ''اسامند کے بخدا اللہ کی اعداد البرائی اللہ الکائی کے بیسے بدایا کہ می کار الکائی بالدے مند المرابعہ میں کہ وہ ہم نے کہا گاؤ اللہ کے کہا کہ ان اللہ اللہ وہ اللہ کی اللہ اللہ میں اللہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اور نگل میں اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ

آغاز جنگ:

العربية المستقدة الم والمستقدة المستقدة ا وهو المستقدة من مع المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المس بزائ بخت تموار یا بھی اس روز اس کے مقالبے سے کنائی کاٹ رہاتھا اور سائے بیس آ تاتھا۔

پر ہم دوبارہ چھے بہت آئے۔ہم نے دیکھا کہ ہمارے دشتوں کی صفی ورہم برہم ہوری ہیں اس پر خارجیوں نے هیب ے کہا کہ آ ب د کھتے این کروشن کی صفول میں انتشار بیدا ہوگیا ہے آ بان پر تعلم آ ور مول -

ہیں نے کبا ذرائھ ہر وانہیں اپنی اپنی جگہ ہے بٹ جانے دوان کے یاؤں اکھڑنے دو۔ خارجی تھوڑی دریو خاموش رہے اورسه باره تملية ورجوئ -

الل كوفيه كى فكست وپسائى:

اہل کوفہ فلکت کھا کر بھا گے۔ میں نے زیاد بن تام د کود یکھا کہ وہ برابر کلوار مار رہا ہے گر جو کلواراس مریز تی تھی اجٹ حاتی تھی اور پچچوکار گرنیس ہوتی تھی علائکہ اس نے اپنی زرویھی اتار کرایئے گھوڑے کی زین پررکھ د گ تھی۔

میں نے دیکھا کہ بیں تکواریں اس پر یؤیں گراس کا پال بھی بیکا نہ ہوا۔ گرآ خرکار میڈی بھا گا کچھ تھوڑا سازخی ہوگیا تھا تگر میہ واقد شام کا ہے۔ پھر ہم نے عبدالانگی بن عبداللہ بن عام پر تبلہ کر کے اے بھی شکست دی طرآ دی چھوزیادہ فیس مارے سکے اور شمشیر ز نی بھی تھوڑی بی در ہوئی۔ مجھے یہ اطلاع ہوئی تھی کہ عبدالاعل بھی ذقی ہوا تھا۔ یہ بھی زیاد بن عمروسے جاملا۔اوران دونول نے راہ

فرارا فتشاركيا-مغرب کے وقت ہم مجرین موئ بن طویک پہنچ گئے اور اس سے بھی نہایت شدید بڑگ ہوئی گرمجمرا ٹی جگہ جمار ہا۔

بشربن غالب كاخاتمه:

۔ علیب کے بھائی مصادنے بشرین غالب پر جوائل کوف کے میسرہ پر سردارتھا تھا۔ بشر نے خوب ہی داد مردا گلی دی اورا پلی جگہ جمار ہا۔ آخر کاروہ اوراس کے بچاس دوسرے بہادراہے گھوڑوں سے زمین پراتر پڑے اورشمشیر زنی کرنے گئے۔ یہال تک كرس كرس اركاع-

ان مقتولین میں عروہ بن زہیر بن ناجذ الاز دی بھی تھا۔اس کی مال کا نام زرارہ تھا اور بیٹورت نی از دہی میں پیدا ہوئی تھی' اس دحہ ہے اس قبلے کو بنی زرارہ بھی کہتے تھے۔

خارجیوں نے بشر گونل کرڈالا۔اس کی فوج فکلت کھا کرفرار ہوگئی۔خارتی اب اٹی الضریس بنی تیم کے آزاد فلام پر جوبشر کے متصل بی تھا ٹوٹ پڑے اور اے بچھے وکھیل دیا۔ الی الضرایس اس جگہ تک چچھے بٹاجہاں کدائین متعین تھا۔ خارجیوں نے ان دونوں رحملہ کیااور دونوں کو فکست دی اورانہیں دیائے ہوئے زایدہ بن اقدامہ تک بھی گئے ۔

هبيب خارجي كازائده يرحمله:

جب فار کی زائد و تک بھی گئے۔ زائد وزشن پراتریزے اور پکارنے گئے اے مسلمانوں اپنی جگہ ڈنے رہواور میرے یاس آ ؤیتمہارے دشمن کافر ہیں۔ متم موثن ہو۔اس لیے وہتم ہے زیادہ ٹابت لَد م نہیں رہ کتے۔

زاید و سی ہونے تک فار دیوں سے لڑتے رہے۔ پھر شحیب نے اپنی فوج کے دیتے کے ساتھ زاید و پر تملہ کیا۔ زاید واوراس کے تمام ساتھیوں کو آل کرڈ الا اور تمام میدان بہادروں کی لاشوں سے یاٹ دیا۔

#### ال شب زايد دبلندآ وازے الی فوج والول ہے کسدے تھے:

" اے توگو! ای جگہ ثابت قدم رہ واور دوسرول کوچھی ٹاپت قدم رہنے کی ترغیب دوا ہے ایمان والو! اگرتم انند کی مد وَبرو گانند تعالی تنباری مد د کرے گااورتم کوتا بت قدم رکھے گا'۔

#### زايده بن قدامه كاقل:

غرض کہ زاید وال طرح سینہ سامنے کے ہوئے برابر دشتوں سے لڑتے دے خوب جو ہر ثناعت دکھائے اور آخر کار کام

بیان کیا گیا ہے کہ ابوالصقیم الشبیانی نے زایدہ کو آئل کیا تھا۔ گھراس کے اس دعوے میں ایک دوسر می خفی فضل بن عامر نے جت كى اورخودان كِرْنَى كامدى موارهيب نے زائد وكول كرؤ الأاورا يوالغريس اورائين ايك زبردست قلع من جا تھے۔ شبیب کی بیعت کی دعوت:

ھیب نے این فوج کو تھم دیا کہ اب بھوار نیام میں کرلو کی کوئل نہ کرو بلکہ لوگوں کو بیعت کی دعوت دو۔ چنا خیرم سے وقت لوگوں کو بیعت کی دعوت دی گئی۔عبدالرحمٰن بن جندب کہتے ہیں کہ پس مجلی ان لوگوں ہیں تھا جوشیب کے ہاتھ سر بیعت کرنے آئے تھے۔ ھیب اپنے گھوڑے برموار تھا اور اس کے دوم ہے مرداراس کے سامنے ایستاد و تھے۔ جوکوئی بیت کرنے آتا اس کے شانے ہے موار کی حاتی اس کے ہتھیار بھی لے لیے حاتے پھر وہ شبیب کے قریب پینچا اورام پر الموشنین کے لقب ہے اسے نفاظ کرتا اس کے بعداے جانے کی اجازت ہوجاتی اور کوئی تعارض اس ہے نہ کیا جاتا۔

محد بن مویٰ کی شحاعت: امجی میں بیت کرنے ہی گیا تھا کہ میں ہوگئی محمد ہن موٹی ہی طور ہی عبداللہ ایک چیوٹی می جماعت کے ساتھ مع کہ کارزار کے انتائی کنارے براب تک اپنی جگہ جے ہوئے تھے۔ جب میں ہوئی ان کے تھم ہے مؤ ڈن نے اڈ ان دی۔ ہیب نے اذ ان کی آ واز ئ کر بوجھا کہ مدکماے کی نے جواب دیا کہ ماٹھرین موٹی بن طلحہے جواب تک ای جگہ سرجہا ہوا ہے۔

شبیب نے کہا ال میرا بھی بی خیال تھا کہ اس کی حماقت اور تکبر ضرورات مجبور کرے گا کہ ووا ٹی جگہ ہے نہ ہے اچھا ان لوگول کوہم سے علیحہ و لے جاؤ کے گوڑ وں سے اتریز و تا کہ ٹمازیز ہولیں۔

هبيب خارجي كامحد بن موي يرحمله: شبب محوزے سے اتریزا۔ خود تا اذان دی کچرآ کے بڑھا اورایئے ساتھیوں کوٹمازیز ھائی۔ پہلی رکعت میں وئے ' آگئے''

مُسندزة أُسنزة اوردوس كراكت عن أزائيت البدى المكلَّب بالليِّن الاوت كاورسام يحيرا فيرسب كرمب محورون يرموار ہوئے۔ گھر پر حملہ آ ور ہوئے۔ کچھ لوگ میدان جنگ ہے اکمز گئے اور کچھ لوگ اپنی چگہ جے رے۔

فرد کہتے این کد ججے یاد ہے کہ جب ہم نے محمد پر تعلمہ کیااور جاروں طرف سے اسے گیر لیا' وو برابر ششیر زنی کرتا جاتا تھ اور كبتاما تاتفا:

ى رق طبرى جلد چيارم. هدووم ﴿ الْمَ وَاحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُوَّكُوا أَنْ يُقُولُوا امَنَّا وَهُمُ لَا يُقْتَنُونَ وَلَقَدُ فَنَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلْمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صِدْقُوا وَ لَيَعْلَمَنُّ الْكَذِيبُ ﴾

''الم . كيا لوگوں كا بيدگمان ب كه الحيس چيوڙ ديا گيا ب كه وه يركيل كے كه بم ايمان لائے ميں اور حالا نكه أميس كن مصیت میں امتحان کے لیے نہیں بھیجا گیا ہم نے ان سے الحلے لوگوں کواس کیے مصیب میں ڈالا تا کہ اللہ کو معلوم ہو

بائے کہ کون این ایمان میں حیاا درکون جوٹائے"۔ محرششيرزني كرتا بوامارا كيا- ين في ايت ساتيون عسنام كدهيب تل في احتل كيا تعاداس ك بعديم اين

کھوڑ وں ہے اتر بڑے اور تحد کے قیام گاہ ش جو پکھتھا سب پر قبضہ کرلیا۔

جن نوگوں نے شبیب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان شن سے اب کوئی بھی ہاتی نہیں رہا تھا سب بھاگ صحنے تتھے۔ محربن موی کوشبیب خارجی کی پیش کش:

کو بن موی بن طلحہ کے متعلق جو کچھ بھم نے بیان کیا ہے بیا اوقحف کی روایت ہے۔ان کے علاوہ اورلوگوں نے بیربیان کیا کہ جب عبدالملک بن مروان فے محمد بن موئی کو جستان کا حاکم مقرر کیا " قباح فے محد کو لکھا کہ جس جس مقامات ہے آ ب کا گز ر مواان سب برآب ہی حاکم ہیں البت شمیب آپ کے دائے میں ہے۔

محرین موی هیب کی خرف پلانا عرب نے اس سے کہا بھیجا کتھیں دھوکہ دیا گیا ہے تمہاری آ فریش مجان نے اسپے آپ کو بھانیا یم میرے پڑوی ہوتہمارا جحتہ پرخق ہے۔اس لیے بہتر یہ ہے کہ جوا حکام آپ کو ملے ہیں ان کے مطابق آپ اپنی منزل مقصود کو طے وائے اور میں تم ہے خدا کے سامنے عبد کرتا ہوں کہ تھیس کو کی تکلیف ٹیس پڑتا وُل گا۔ محدین موکی اور شبیب خارجی کا مقابلیه:

نگر محد ایسی ہا توں پر کپ کان دھرتا' ای ضدیرا ژار ہا کہ ثیل توشیب سے از وں گا۔ شبیب نے ٹالنا چا ہااور پھر دو ہار و قاصد ی زیانی کہا بھیجا کہتم مجھ سے مت اڑو مرکز اس بار بھی اس نے نہ مانا اور وقوت وکی کدش تم سے میارزت کرنا جا بتنا ہول سال بطین نعب اورسوید کے بعد دیگرے مقابلے کے لیے بوجے محرمحد بن موک نے کہا کہ ش صرف شویب میں سے تنبالز نا جا بتا ہوں۔

ان لوگوں نے ہیب ہے کہا کہ وہ ہم ہے تو لڑنائیں میا بتا آ پ بی ساڑنا حیا بتا ہے۔ هیب نے کہا خیر' کماحن ہے وہ اثراف ہے ہیر حال هیب مقابلہ کے لیے محدین موکیٰ کی طرف بڑھااس ہے کہا کہ میں فدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ تیراخون بہانا میرے لیے ترام ہے۔ تھے میرافق بھسا کی صاصل ہے۔ محد نے اب بھی نہ مانا اوراس پر ا ژار با که پی تولژوں گا۔

محدين موي كاقتل:

۔ فرض کداب شعب نے اس برحملہ کیااورایک گرزے جس کی شام پر بارہ دخل لوبا لگا ہوا تھااس کے سر پرائی شدید ضرب

لگانی که خود کے تکوے ہو گئے اور مرجی یاش یاش ہوگیا 'اور فیدم دو ہو کر کریزا۔

هیب نے با قاعدہ اس کی تجینے ویکھین کی۔ اس کے لشکر گاہ ہے جو مال دستا شان کے باتھ آیا تھ اس کی قیت رگا کر اس کے الل وعمال کو بھنے دی اوراپنے ساتھیوں ہے معذرت کی کہ چانکہ تھرین موکا کوفہ بیں میرا بسمایہ تحااس ہے میرا پرفرض تھا کہ جو پکھ منبعت میرے باتھ آئی ہے میں اے اس کے در ٹاکودے دول۔

اس سے پہلے تھرین موکیٰ جمرین عبیداللہ بن معمر کے جمراہ فارس میں تھا۔اوراس کے ساتھ ابوفد یک کے مقامے میں اس کے میشکا سر دار تھا۔ اس بنگ میں اس نے اپنی بہادری اور شیاعت کی ویہ ہے شہرت اور ناموری حاصل کی تھی۔ بمر بن عبید انتد نے

ا بی جی ام مثان اس کے نکاح میں دے دی تھی عبد الملک اس کا بینوئی تھا۔ جب عبدالملک نے اسے جستان کا ما کم مقررکر کے دوانہ کیا۔ بیکوفی آیا۔ بیماں کی نے گان ہے کہ کہ اگر پیشن جواس قدر بہا دراور پر عبدالملک کا سالہ بھی ہے جستان جلا گیا اور پھراس کے پاس اگر کسی ایسے شخص نے پناہ لی جس کی جمہیں علاش ہوتو ہرگز اس فض کوتمہارے حوالے نبیں کرے گا۔

تجاناً نے کہا اچھا گچر کیا کیا جائے' مشورہ دیا گیا کہ تم خوداس سے ملنے جاؤ سلام کرواس کی شجاعت و بسالت کی تعریف و توصیف کرواور کہوکہ شوب آپ کے رائے ٹی ہے میرا تو اس نے ناک میں دم کر دیا ہے جمہے ہے اپ کچونییں ہوسکیا' اب صرف آپ سے میری تمام أميدي وابسة بي - جھے تو تع بك آپ كى وجه الله تعالى جھے اس كى طرف سے مطمئن كروے كا - بيد كارنامدآب كي شيرت شي حارجاندلگاد \_ گا\_

یہ بات محمد کی سمجھ مٹن آ گئی۔ شعیب کی طرف مزا۔ شعیب اس سے دو حیار ہوا اور کہنے لگا کہ مٹس تبات کی جیال کو بجھ گیا ہوں۔ اس نے حمیس دھوگا دیا ہے اور اس طرح اس نے تمہاری آٹریش اینے آپ کو بیایا ہے اور پٹس کو یا تمہارے ساتھیوں کے ہمراہ ہوں اور چھے یقین ہے کہ جب طرفین عمل مقابلہ ہوگا پہمپیں چھوڑ ویں گے اورتم بھی اورول کے ساتھ مارے بو ڈ کے۔ بیری بات ما نواور ایناراستانو- کیونکه بین شبیل جا بتا کرتمباری جان ضائع ہو۔

عمر محرنے ایک ندی ۔ هیب نے اس سے تنها جنگ کی اور قبل کر ڈ الا۔

ابو برده بن الي موكي الاشعري بينافية:

اس رات جن او گول نے هیب کے ہاتھ پر بیٹ کی تھی ان جس ابو بردہ بن ابی موٹ الاشعری جن ٹنر بھی تھے۔ هیب نے کہا كدكماتم ايو برده نيس ہو۔اس نے كيابان!

هبب نے اپنے ساتھیوں سے کہااہے میرے دوستو!اس کاباب مجملہ دوسر پنجوں کے تھا یا مب نے کہا کہ کیوں شائے آل کرڈ الیں۔ طبیب نے کہا کہ اس کے باپ نے جو کچھ کیا تھا۔ اس کا یہ فیدوار نہیں۔ مب نے کہا ب

بنگ مفتین کے بعد ابوموی الاشعری البختاور تروین العاص بیشند صرت علی بیشخداور امیر معاویہ بیشند کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے علم ينائے کے تھے۔

ثل آب کافر ما: درست ے میں کے وقت شمیب اس قلعے کی طرف بڑھا۔ جس میں ابوالھر لیس اورائین بناوگزیں تھے۔ انہوں نے شبیب پرتیم برسائے اور قلعہ بند ہوگئے۔

شبيب غار جي كا خانجار بين قيام:

شبیب اس روزتمام دن و بال قیام کر کے انہیں چیوز کر جاتا ہوا۔ اس کے ماتھیوں نے کہا کہ اب کوفیۃ تک راستہ صاف ہے کوئی حراح نہیں۔

هیب نے نظر جود وڑائی تو دیکھا کہ اس کے ساتھی روانہ ہوگئے ہیں۔ شبیب نے کہا جو پکھا بھی حمیمیں کرنا ہے وواس سے بھی زبادہ ہے جواب تک تم کر تکے ہو۔

فرض کہ بدائبیں لے کرنھز 'صراط اور بغداد پر دھاوے کرتا ہوا خانجار آیاادر بیال مخبر گیا۔

عثان بن قطن كالمارت مدائن يرتقرر: جب الناج كومعلوم بواكد شبيب نظر كى جانب برها بيال نے خيال كيا كداس كا اراد و مدائن بر حملد كرنے كا ب جوكوفد كا دروازہ ہادر جو خص مدائن پر قبضہ کر کے گاتو کوفہ کا چشتر علاقد اس کے قبضدا قدار میں آجائے گا۔اس سے عجاج کو مخت تشویش ہوئی۔اس نے عثان بن قطن کو باایا اور مدائن جانے کا تھم دیا اور کہا کہ خطیدا ورنماز پڑھانے کا بھی تم ہی کوئٹ ہے۔تمام علاقہ جوثی اور استان کاخراج سے تمہارے لیے ہے۔

عثان بن قطن اور جزل:

مثان روانہ ہوا۔ تیزی ہے منزلوں کو طے کرتا ہوا مدائن پہنیا ' تیاج نے عبداللہ بن عصیفیر حاکم مدائن کوموقوف کر دیا۔ جزل بھی کئی اوے یہاں مقیم تھا اور اپنے زخموں کا علاج کرار ہاتھا۔این اٹی عصیفیر جزل کی عیادے کو آتا تھا اور بہت پچیسلوک کرتار ہتا فا۔ جب عثان مدائن آیااس نے اس کی خبر گیری شد کی اور شرکھی ملنے ہی جا تا تھا اور شرکھی سوغات بھیجنا۔

اس رجزل نے کہا ہے اللہ! تو این عصیفیر کی خاوت وٹر افت میں دن دونی رات چوکئی تر تی دے اور عمان بن قطن کے بکل

ين اضا فيهو \_ عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث :

جَاجَ نے عبدالرحمٰن بن مجر بن الاشعث كو بلايا اور تحم ديا كه فوج كا انتخاب كراو۔ اور اس دشمن كے تعاقب ميں جاؤ۔ چيد بزار شہوار منتب کرلو۔ چنا نچے عبدالرحمٰن نے شہرواروں اوران کے مرداروں کو منتنب کرلیا اور اپنی قوم کے بھی چیز ہوکندی اور حضری بمبادر ہے ۔ تاج نے عبدالرحمٰن کومشورہ دیا کہا لک جگہ فوج کوچھ کر کے اس کی ترتیب کرلو عبدالرحمٰن نے مقام در برکشکر آ رائی شروع کی۔

قاج كافوج كام يغام: جب تاج نے ارادہ کیا کداب اس فوج کوروائد کیاجائے اس نے حسب ذیل خطاتمام فوج کے نام لکھا: 'حمد وثناء کے بعدتم نے ذلیل اور کمینے لوگوں کی بحادت اختیار کی ہے۔ جنگ میں تم نے بیثت موڑی حالانکہ یہ کفار کا تے ہے۔

یں نے ایک مرتبغیں بلکٹی یادتم ہے دوگز رکیا ہے گراب میں تم ہے خدا کی بچی تھم کھا کر کہنا ہوں کدا گراب کے پھرتم نے ایسا کماتو میں تنہیں ایسی بخت سر اووں گا اورائے مصیب میں جٹلا کروں گا کہ چرتہیں اس دشمن کے ہاتھوں ابھی جن کے لیے تم واویوں اور گھاٹیوں ٹیل ڈرہاؤں ٹیل مماڑوں ٹیل بھا گئے کیرتے ہوتیہیں افعانی نیڈیزی ہوگی جم فخض میں مثل ہوگی و وقوال تنہیدے متاثر ہوجائے گااورا پے ظاف کوئی موقد شکایت ندآئے دے گا۔ جس نے آگاو کر دیاو و تواب بالكل برى الذمه ب جس ش حيات ب اگر أنيس يكارا جائ توس ليتے بين محرجنيس اس وقت يكارا جد رہا ہے

ان میں تو حیات ی نہیں ۔ والسلام پیکم''۔ عبدالرحمٰن بن محمد بن الاشعث كي رواتكي:

طلوع آ فآب کے وقت ٹمانٹ نے اپنے مؤذن این الاصم کوعیدالرحمٰن کے باس بیجاا ورحکم ریا کہا ہی وقت روانہ ہو جا کس اور تمام فوج ش اعلان کردینا کداس مېم کے جوخض ساتھ نہ جائے گا اور چیچے رہ جائے گا اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت جان و مال ساقط ہوجائیں ھے۔ عبدالرحمٰن روانه ہوا' مدائن آیا' ایک دن ایک رات بیبان آیا م کیا۔اس کی فوج والوں نے ضروریات زندگی خرید س اور پھر

کوچ کااعلان کیا گیا۔

تك حتى الامكان ان كے مقالے برشآنا۔

أبن الاهعث كوجزل كامثوره: غرض کہ یماں سے الاؤلفکر روانہ ہوا۔ عثان بن قطعن کے باس پہنجا اور بجر جزل کے باس آیا۔ اس کی خمریت اور زخموں کی

حالت دریافت کی اورایک گفشاس کی خیریت مزاج یو چیتار بااور دوسری یا تنمی کرتاریا۔ جزل نے اٹنائے گفتگوش کہااے میرے عزیز دوست! ایسے لوگوں کے مقالجے پر جارہے ہوجوم ب کے بہا درترین لوگ ہیں۔ جنگ وجدال ان کی تھٹی میں پڑا ہے۔ان کا بچھوٹا گھوڑ وں کی چٹھ ہے۔ بخدااییا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ گھوڑ وں کی پسلیوں

میں سے پیدا ہوئے میں اوران کی پشتوں پر انھول نے برورش یائی ہے وہ شیر نیستان میں ان کا ایک بہا درسو پر بھاری ہے۔اگر تم جنگ کی ابتداء کرو گے تو وہ بھی لڑنا شروع کرویں گے اور اگر لفکارا اور ڈانٹ ڈیٹ کی جائے تو بھی آ گے بڑھ کر تملیآ وربوں ہے۔ ہل ان سے لڑ جکا ہوں ان کا مزا چکھ چکا ہوں۔ جب کطے میدان ہیں ہیں نے ان سے جنگ کی وہ مجھ سے برابر کیا بلکہ فائق رہے اور جب خندتن شي نے اين اگر د كود في اس طرح ايك محدود جك شي ان سالز اتو البت مجيران كے مقالم شي كيج تفوق حاصل بوااور میں نے ان مرفع مجی مائی۔ اس لیے میں جمہیں تھیجت کرتا ہوں کہ جب تک بوری طرح تاریز ہو ما خند ق کی آ زیر لے اواس وقت

> اس کے بعد جزل نے رخصت کیااور کہامیر کا گھوڑی النسیفسا ہے اے لے جانجی وحوکہ وینے والی نہیں۔ ابن الاهعث كاتخوم من قيام:

عبدالرحمٰن فے محور ی کے لی اوراب ای فوج کو لے کر شویب کی طرف جلا۔ جب شویب کے قریب پہنچا شعیب اس سے ہٹ كردقو قاادرشهز وركى طرف چل ديا\_ اموري دور محكومت + شويب بن يزيد خار تي ....

عبدالرحن اس كے تعاقب ميں چلا اور تحوم جا كرمنزل كى اوركها كەشىب اب علاقه موصل ميں بتواب بمين جا ہے كہ يا ا پیغ شہروں کواس کے دست برد سے بچا کیں یااے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ حجاج كاابن الاشعث كوتتكم:

اس پر فائ نے اے لکھا کہ شعب کا تعاقب کرو۔ جہاں وہ جائے تم اس کے چیھے جاؤ۔ یمال تک کہتم اے جالوائے قبل کر وَالواورصَغِيسَتَى بِ نَابِودَكِرووكِ وَكُونَام مِعْومت امير الموثين كى ب\_اورتمبار بساتحد جونوح بيام برالموثين كى فوع ب-

#### شبيب كي تلاش:

عبدالرحن في جب اس عط كو يزهاوه تجرشيب كي جبتو من فكا- يول توهيب اس كے مقالح سے بتيار بتا تھا۔ تكر دات کے وقت شیخون مارتا گر جب بیال آ کر دیکھنا کہ جاروں طرف خندق ہے اور حفاظت کی تمام تدامیر موجود ایں۔ بے نیل ومرام وا پس جلاحا تااورعبدالرحمٰناس کے پیچیے ہوتا۔

جب هویب کومعلوم ہوتا که عبدالرحمٰن اپنے مورچوں سے باہرنگل آیا ہے اور میری طرف آ رہا ہے تو پھرعبدالرحمٰن کی طرف مز تأكمريهان آ ديجينا كدتمام رساله اور با قاعده صف بسة بين -مقالج كے ليے آبادہ بين -قادرانداز بھی تير ليے تھم كے منتظر بين -كوئي موقع باكنز وري جدست شهوتي كرحمله كرے يجبوراً اپنارات ليتا اور چلا جاتا۔

جب هبیب نے ویکھا کدو وعبدالرمن رکسی طرح وحوے ہے تعلد ورفیل ہوسکا اور شاس تک پینی سکتا ہے اس نے بیز کیب شروع کی کہ پہیا ہونا شروع کیا اور جب عبدالرحمن اپنے رسالے کے ساتھ اس کے قریب پیٹیا اس نے بیس فریخ کے فاصلے پر جاکر منول کی اور پھراک پھر لے دشوارگز اربے آب و گیاو مقام پریزاؤ کیا۔

عبدالرطن تعاقب كرتا بوايبال بحي بخفيا هبيب في يبال دوانه توكريس يا پندره فرمخ اوردور جا كراورايك ومواركز ار اور پھر ملے مقام برمنزل کی اور یہال بھی اتنے ہی حرصہ قیام کیا کہ جیتے حرصہ شی عبدالرحمٰن بیبال بھی پینچ کیا۔

غرضيك اس طرح شبيب نے اس فوج کوخت تكاليف جي جتلا كيا ان كے گھوڑوں كی نظيم گريزي جس سے انہيں بخت لكيف ہوئی۔اگر چیاوربھی تمام مصائب وشدا کہ اس فوج کو پر داشت کرنے پڑے گرعبدالرحمٰن برابرتھا قب کرتا رہا۔ خاتقین کی بچا' جلولا آیا' نا مراآیا۔ بہاں سے بل کرموشع بت پر جوموسل کا ایک گاؤں دریائے موصل پر داقع ہے اور اس موضع اور کونے کے درمیان صرف ایک ندی حولایانا می پڑتی ہے آ کرمنزل کی۔

فريقين ميں التوائے جنگ كامعامدہ:

عبدالرحمٰن نے دریائے حولایا کے بطن عمی اور داؤان املی واقعہ علاقہ جوفی عمی بڑاؤ کیا۔ اس دریا کے ایسے مقامات عمی اس نے قیام کیا جو بہت تل محفوظ ہے اور جہاں عبد الرحمٰن فروش ہوا تھا وہ جگہ اے بہت تل پیند آئی اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ کویا قدرتی طور يرخندق اورقلعه بناجوا تحاب

قبیب نے عبدالرحمٰن کے پاس ایک قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ آج کل جاری اور آپ کی عید کا زماند ب اگر آپ مناسب

مجھیں تو عید کے جیتے دن میں ان کے گز رنے تک جنگ بندی کردی جائے تو مناسبے۔ عبدار حمٰن قو ول بی سے جا بتا تھا کہ جنگ میں ڈھٹل اور دیر ہو۔ اس نے اس ججویز کوخوشی ہے منظور کریا۔

عثان بن قطن کی عبدالرحمٰن کے خلاف شکایت: عثمان بن قطن نے تواج کوعبدالرحمٰن کی شکایت میں حسب ذیل محالکھا:

''حمد و ثنائے بعد میں آپ کومطلع کرتا ہوں کہ عمبالرخمٰن نے تمام طاقہ جوثی کو کھود کر ایک خندق بنا دیا ہے۔ هیپ کوقو

چھوڑ دیا ہے۔ عمراس ملاقے کی مال گزاری اپنے خرج شی الدم ہے اور باشندوں کو کھائے جاتا ہے۔والسلام'۔ تحاج نے اس کے جواب میں اکھا:

' عبدالرحن كِ متعلق جو يجوتم نے لكھا ہے بي اے بنو لي مجھ كيا اور جھے اپني جگہ اينين ہے كہ جو يكوتم نے بيان كيا ہے اس نے ایسا بی کیا ہے اب تم خود وہاں جاؤاور فوج کی قیادت اپنے ہاتھ یں لیادیم بی تمام فوج کے مروارمقرر کے عاتے ہو۔ خارجیوں کے تعاقب میں تیزی کے ساتھ روانہ ہونا تا کہتم انہیں جالواور ان شا مالند تعالی حمیس ان پر فتح دين كاروالسلام".

عاج نےمطرف بن المغير وبن شعبه بخافتٰۃ كوبدائن بھيجا۔

اميرلشكرعثان بن تطن: عثمان روانہ ہواعبدالرخن اور جواہل کوف اس کے جمراہ تھے ان کے یاس پہنچا' بیلوگ دریائے حولایا پرمقام بت کے متصل

یزاؤ ڈالے پڑے تھے۔ عثمان منگل کی رات کووباں پہنچااور ڈی تیز کی آشویں تاریخ تھی۔ مثمان ایک فچر برسوارتشا۔ جاتے ہی اس نے اعلان کیا کہا ہے لوگو جمہیں اپنے دعمٰن کے مقالم کے لیے روا شہوہ جاہے۔

تمام لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اور عرض کی کہ ہم آپ کوخدا کا واسطہ دلاتے ہیں آپ پر کیا کر رہے ہیں ارات ہو چکی ہے۔ فوج جنگ کے لیے آبادہ نیس آج رات تو آپ اسر تجیاور پھر پوری تیاری کے ساتھ دشن پرشلہ تجے۔ مرعمان نے نہ مانا اور کہا کہ بل جانتا ہوں کہ ای وقت ان سے نیٹ لوں یا ش اس موقع سے فاکدہ افعالوں اور یا وہ ی فائدہ حاصل کرلیں۔

عبدالرحمٰن اورعتیل کی فوری حملہ کی مخالفت:

اتے بیں عبدالرحمٰن بھی آ گیا۔اس نے اس کے ٹیجر کی لگام پکڑ کی اور جب وہ اتریزااسے خدا کا واسط دلایا عشیل بن شداو السلولي نے حتمان سے کہا کہ آ ب ای وقت دعم ن پر چوتملیاً ور ہونا جا جین میداً پ کُل بھی کر سکتے میں اورکل جنگ کری آ پ کے اور فوج کے دونوں کے لیے اچھاے۔اس وقت آ عمی اور فبار بہت چھایا ہوا ہے شام بھی ہو بچی ہے آج زات آپ قیام کیجے اور قرک ای ہم سب کو لے کردشن پر تعلیہ کردیجیے گا۔ غرض کہ حثان دات بسر کرنے پر داخی ہوگیا۔ نمایت بن تیز آندهی چل رہی تھی اور دہ خبارے اے گیا تھا تحصیلدار نے بیگار کے مز دوروں کو بلایا۔ انھوں نے اس کے

لے ایک کوٹھری بنائی اس میں مثان نے رات گذاری۔

#### ابل بت کی شہب خارجی ہے درخواست:

اب چہار شنبہ کی میں ہوئی باشندگان بت هیب کے پائ آئے۔ شعیب نے یہاں ان کے گر جامی تیا م کیا۔ ان لوگوں نے شمیب سے عرض کی کدآ پ کز وراور بڑنہ ویے والے پر حم فرماتے ہیں۔ جس فخص پر بڑنہ وصول کرنے میں تختی کی حاتی ہے وہ خود آ پ ے دادخواہ ہوتا ہے اور جو تعلیف بمیں وی آتی ہے وہ ہم ب آپ کے سامنے ویش کردیتے ہیں۔ آب ان برخور فر ، تے ہیں اوراس کےانسداد کی کوشش کرتے ہیں۔

اور پہ فالم لوگ ندگی کو بات کرنے دیتے ہیں ندگی کا عذر ساعت کرتے ہیں۔ یخدا! اگر انہیں معلوم ہوگیا کہ آ ب گر ہے یم مقیم ہیں اور پھرآ ب اپنے لیے یہ فیصلہ کرلیں کہ یمال ہے کوچ کرکے طبے جا نمی تو پہ بھٹی ہے کہ وہ ہم سب کو تہ تنخ کر ڈالیس م ـ اس ليد كرآب مناسب مجعيل واس موضع كي ايك جانب يهال عين كرآب اپنا يزاؤ والين تا كرة ارتفاف كوئي بهاند الحين نديخه-

شبیب نے کہا میں ایسای کروں گا۔ چنانچہ وہ اس گاؤں نے بٹ کرایک جانب تیم ہوگیا۔ اس تمام رات عثمان این فوج کو جنگ کی ترخیب و تحریص ویتار بااور بدھ کے دن صبح کوفوج کے کرخارجیوں کی طرف بو ها تھا

كدسامنے سے نہایت ہی تندوتیز آئدهی اورغبار کاطوفان ان پر چھا گیا۔

تما م فوج نے عرض کیا کہ ہم آپ کوخدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ آئ تو آپ ہمیں لے کر حملہ آور نہ ہوں۔ کیونکہ آندھی کا رخ مارے خلاف ہے۔

عثان اس روز بھی تھبر آلیا۔ دوسری جانب سے هبیب اس فوج سے مقالم کے لیے بالکل تیار تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ میں بھی آ عمیا

تھا۔ گر جب اس نے دیکھا کہ خود دعمن ہی آ کے نبیس پڑھاوہ بھی اپنی جگدر کارہا۔ عثمان بن قطن کی سر دار د ل کو مدایت:

پنجشنیہ کی رات کوعثان جگ کے لیے آ مادہ ہوا۔ فوج کے فتلف دستوں برہم دارمقرر کیے اور ہر دیتے کولٹکر گاہ کے ایک عانب متعین کردیااور کیا کہ ای ترتیب کے ساتھ وشمن ہے نیم دآ زبائی کرنا۔

پھر ہو جھا کہ مینہ برکون ہے۔لوگوں نے بہان کہا کہ خالد بن نہیک بن قیس الکندی اور میسر و برعقیل بن شدا دانسلو لی ہیں۔ ان دونوں کو بانا اور تھم دیا کہا تی آئی مگا۔ کھڑے رہووہاں ہے ٹیمانہیں۔ پس نے تہیں دونوں پیلوسپر دکر دیے ہیں اپنی جگہ بر ڈیٹے رہنا ایک دم نہ بٹنا اور نہ بھا گنا اور ٹی خود تھے کہتا ہوں کہ اپنی جگہ ہے بھی نہ بٹوں گا۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم اس معبود کی تئم کھا کرعرض کرتے ہیں جس کے سوااور کوئی دومرامعبود نیس کہ بہم میدان جنگ ہے ہرگز نہ بھا کیں گے یافتح حاصل کریں مے یا جان دے دیں گے۔

فثان نے کہااللہ تم دونوں کواس کی 77 ائے خیرعطا فرمائے۔عثان نے صبح کی نماز پڑھائی اور میدان جنگ کارخ کیا۔ مدینہ کے بن تیم اور ہدانیوں کا جو دستر تھاا ہے اپنے میسر وشن دریائے حولا پار متعین کیااور بنی کند و رقع ' فدخ اور بنی اسد کے دستے کو مین

#### ر تتعین کیااور تو د گوڑے ہے اتر کرفوج کے بھراہ پیدل چلنے لگا۔ خوارج پر جملہ:

۔ دوسری مرف هیب بھی مقابلہ کے لیے بڑھا آئ اس کے ساتھ کل ایک سواکا کا بہادر تھے۔ هیب دریا کو بور کر کے اہل کوزیکر شاہدات

ھوپ خودا ئیا فوتا کے تک پر کا ہے۔ ملرکیا اور وہا کی دوسرے کو یکار کیا کر کرمت بندھا کے جاتے ہے۔ ملرکیا اور وہا کی دوسرے کو یکار کیا کر کرمت بندھا کے جاتے ہیں۔

عمَّان باربارية يت يزعة جائے تھے:

﴿ لَنُ يُنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرُتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

''اگرتم نے راوفرارافتیار کی قوتبدارا یہ فل جہیں موٹ یا آئل ہے بتیا تیمی مکنا اور پھریڈ بیو کھے گربہت کم ۔ کہاں ہیں اپنے دین کے فائشین اپنے قراق کے بیمانے والے''۔

اس پر ختیل بن شداد بی میشی السلو کی نے کہا ما اپائیس کئی خبلہ ان لوگوں کے ہوں گا جواس جنگ میں روز بار میں مارے وائس کے گ

#### شبيب كاميسره يرتمله

معیب نے اپنے ماتیوں سے کہا ڈیکویٹری ڈئی کے میں رہے جود یا گے آئی ہے تھیں ہے نڈرانا ہوں۔ اگر شمالے حکشت دے دوں تو ہر سے مرے کے مواد اولو چاہے کہ اس وقت وہ دگی کے میز پڑف پڑے۔ اپنز میری فوڈن کے قلب کا مرداد تا وقتی اسے مراحم نے ٹاپٹی وکٹ نے نہے۔

فوش كرهيب نے اپنے ميرند كے كرد كن سے ميروپر تشايكا ادرود فلت كها كر چيچ بختل بن شداد كھوڑ ہے اتر چالخوااد ريادا كيا۔ اس روز مانك بن مهدافته البعد الى ثم المرزى جوميات بن مجدافقہ بن مياش المنفوف كا بيچا و وجي شمار دفتر سے لائنا جاتا تھا ادر بيشعر بر معنا جاتا تھا:

بشرْجَبَة: "بِ شِكَ مِن أَيِّكَ قَاطِع تُوادِ بِي مَا لُولِ كَا يَكِ بِهِادِ وَقِي قِالَ كَاهُرِ حَشْشِرِ وَ فَي كرتا بُولِ".

هبيب اس فوج ك كشكرگاه ي بهي داخل بوكيا .

<u> صویدگا خالد بن نہیک پر جلہ:</u> موید بن ملیم نے جو خیب کے جمرے پر مردار قبا حان بن تقن کے میت پر جس کا سردار خالد بن نہیک بن قبس الکندی قبا<sup>ا</sup> حملہ کیا۔ خالد زندین براتر ز اادر نیاز ہے سے جگر کی ہے "زا۔

اس اٹا ہ می حلیب نے اس کے چھے سے تلے کردیا۔ اورا کر چیدتی کندہ اور بٹی ریدید کا دستراس کے ذریع آباد متنا مجم طلیب کمیں نہ رکا اور مواد نے کر خالد پر تعلیاً ور موااورا سے آئی کیا۔ عمان اور اس کے ساتھ اور بزرسٹر نیف و کیب او ک

تھے رہوب کے فوج کے قاب رحملہ کرنے کے لیے پڑھے۔

اس فوج پر شویب کا بھائی مصادم دارتھااورکل ساٹھ سابئ پیدل اس کے ہمراہ تھے۔

عثمان بن نظن كامصاد يرحمله: عثمان اس دستہ کے قریب پہنچااوراس کے ساتھ جونتنب شر فااور سربر آ ور دولوگ تھے انہیں ساتھ لیے ہوئے مصاد برعملہ آ ور ہوااورالی شمشیرزنی کی کدان کی ترب یا تی ندری تکر پجر شویب نے عقب سے سواروں کے ساتھ اپیا جا تک حملہ کیا کہ وہ سنجل ہی ند

سکا۔خارجیوں نے الی کوفیہ کے شانوں پر نیز وں سے تعلہ کر کے اُنیٹی مند کے ٹل گرانا شروع کیا۔ سویدا تن سلیم بھی اے رسالہ کے ساتھ ای طرف بلٹ بڑا اُ بلکہ خودمصا داوراس کے ساتھی واپس آئے ۔

ہات ہوتھی کہ شعیب نے انہیں تھم دیا تھا کہتم بیدل اڑ واس وجہ ہے تھوڑی دیر کے لیے ان میں گھبرا ہٹ بیدا ہو گی۔

عثان بن قطن كاخاتمه: عثان بن تطن نهايت جوانم وي الراهر بحر خارجيون في الربي جارول طرف عد ملكرك اع محاصر على المايد صاداس يرتملة ورموا اوركواركا ايك ي وارابيا كيا كرهنان جكركها عماوراس في كها و تحداد أنسرُ الله مَفْعُولًا. (اور فدا کا تھم یوراہوا ) ہیں کے بعدا دراو گوں نے اقبل کر دیا۔

ابن الاهعث كي مراجعت ديراني مريم:

اس جنگ میں ابر دہن ربیعة الکند کی بھی مارا گیا۔ بیا ایک ٹیلہ برتھا اس نے اپنے ہتھیا راپنے غلام کو دے دیئے اور گھوڑ انھی اسے دے دیا اور لڑتا ہوا ہارا گیا۔عبدالرحمٰن اپنے گھوڑے ہے گریز ااتن اٹی سرۃ انجھی نے جوایک فچریر سوار تھا اے دیکھا اور پہیانا' اس کے ہاس فیجرے اتریزا۔اینا نیز واس کے حوالہ کر دیا کہا کہ موار ہو جائے۔

عبدالرحمن بن مجمدنے کہا کہ چیچھے کون مواد ہوگا۔این الی سرونے کہاسجان اللہ بھلاآ ب ہی کوآ ھے سوا رہونا جاہیے ۔ مبدار حن سوار ہو گیا اور این الی سروے کہا کہ لوگوں کو تھم عام دے دو کدسپ کے سب دیر الی مریم پرجع ہو جائیں۔ این الی

سبرہ نے اعلان کر دیا اور سد ونوں چل دیئے۔ واصل بن حارث كوابن الاشعث كى تلاش:

واصل بن حارث انسکو فی نے دیکھا کہ عبدالرحمٰن کا وہ گھوڑا جوائے جزل نے دیا تھا بغیر سوار کے میدان کا رزار میں چکر لگا تا مچرتا ہے اپنے میں اس محوڑے کو هیب کی فوج والول نے پکڑ لیا۔ واصل کواب اپنی جگہ کمان غالب ہوگر، کہ عبدالرحن میدان جنگ میں کا م آیا۔ اس لیے جولوگ منتقل پڑے تھان میں طاش کرنا شروع کیا گرنہ پایا اورلوگوں ہے اس کے متعلق دریافت کیا۔ انصوب

نے بیان کیا کہ ہم نے ایک فخص کود یکھا کہ وہ خودا جی سواری ہے اتریز ااور عبدالرحمٰن کوسوار کر دیا۔ اور کو کی شہنیں کہ یہ عبدالرحمٰن ہی تھا۔ رہان کا گھوڑا اے دشمنوں نے زیردتی پکڑلیا۔

واصل اورا بن الاشعث كي ملا قات:

ین کرواصل اینے گھوڑے پر سوار ہوکراس کے چھیے چلا۔ واصل کے ہمراہ اس کا غلام بھی ایک فچر پر سوار ہوکر ساتھ ہوا۔

جب بید دونول عبدالرحمن اوراین الی سمرہ کے قریب بہنچ بھی بن الی سمر ہے عبدالرحمٰن ہے کیا کہ دوسوار جارے ججھے آ رہے ہیں۔ عبدالرحمٰن نے یو جھا دو کے سوابھی کوئی اور ہے این الی ہمر وئے کہا ٹیمل۔عبدالرحمٰن نے کہا تو پھر کچھ خوف ٹیمیں وورو کے

مقامیلے میں کمزور نبیل ۔ این افی سرونے اب اس طرح یا تھی کرنا شروع کیس کہ گویا اے ان دونوں سواروں کی مطلقاً بروائ نہیں ۔ يهال تک کديد د ولول مواران كے بالكل قريب ہانچ گئے۔ اين الي ميرو نے عبد الرحن ہے كہا كہ دوفضوں نے بميں آليا ہے عبد الرحن

فرنسکہ دونوں سواری سے اتر پڑے اور کمواری تھینے کران کی طرف پڑھے۔ جب دامسل نے ان دونوں کو دیکھا اس نے شاخت كرليا اوركباك جب ميدان جنك ش اتركرائ كاموقع تفاق آت الوك شاتر اوراب افي بهادري جنانا ويت بين اب ای وقت آب کواتر نے کی ضرورت نیں۔

اس کے بعداس نے اپنے جم ہے ہامہ بٹایا۔ تب ان دونوں نے شناخت کیا۔ خوش آید ہد کہا۔ واصل نے ابن الاشعث ہے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہتمہارا گھوڑ ابغیرسوار کے میدان کا رزار میں گھومتا پھرتا ہے مجھے یہ

خنال بیدا ہوا کتم بیدل ہی مطبح آئے ہواس لیے میں اپنا گھوڑ امجی آنسارے لیے لایا ہوں بتا کتم اس رسوار ہو جاؤ ۔ بن الا شعث نے تچر تو صرف این الی سرہ کے لیے چھوڑ دیا اور خود اس محوڑے برسوار ہو گیا اور وہاں سے روانہ ہو کروم

اليعارة كرقيام كيا\_ شہیب کی جانب سے بیعت کی دعوت:

وهر شبیب نے اپنی فوج کو تھم دیا کداب تھوار نیام میں کراو۔ چتا نچیاس کے ساتھیوں نے ہاتھ تن سے تھنچ لیا اور لوگوں کو بیت کی دعوت دی۔ اور پھر پیدل سیاہ میں سے جولوگ باقی تھے دہ شب کے پاس آئے اور انہوں نے بیعت کی۔ متتولين كي تعداد:

ابوالصقير الملي نے شب ہے کہا کہ میں نے سات کو فیول کو دریا کے پہنے میں قبل کیا ہے۔ان میں کا جوآ خری آ وی قیاوہ میرے کیڑوں ہے جٹ گیا۔اور چن کاارشروع کی اور چھے ڈرانے لگا۔ ٹین بھی اس ہے ڈر گیا تھا۔ گر پھر ٹیں نے اس بر تعلہ کر کے ائے آل کرڈ الا۔

اس روز بن كنده كاليك مويس آ دى كام آئ اورتمام فوج شى ساليك بزاريا چيمو آ دى مار سا گئا ـ اورجس قدر مر برآ ورد ولوگ تحان میں سے بیشتر وارے گئے۔

ندامة بن خازم بن مغيان احمى في اس دوزايك جماعت كول كيا\_ ابن الاشعث كي م اجعت كوفه:

مبدالرحمٰن نے دورات دیرالیعار میں بسر کی ووسوار آئے اوران کے ہاس کو شحے پر یڑ ھاکر چلے گئے ایک فخف تو علیمہ و کمڑ ا ہو گیا اورایک بہت ویرتک عبدالرحن ہے تہائی ٹس یا تی کرتا رہا۔ پھروہ اتر آیا اوراس کے دوسرے ساتھ بھی نیجے اتر آئے۔ بعد میں لوگوں نے بیان کیا کہ چوشخص عبدالرحمٰن سے یا تھی کرتا رہاوہ شعب تھا اور عبدالرحمٰن میں اور اس میں بہلے ہے مراسات ہوا کرتی

تھی۔ تچھلی رات عبدالرحمٰن بیال ہے روانہ ہوکر دمراین مرتم آئے۔ بیان آ کردیکھا کہ رسالے کے تمام پر دارتھی موجودی راورمجہ بن عبدالرطن بن الى سرونے اس كے ليے جوكى روٹيال تياركين جونة بينة ايك دوسرے براس طرح رُھنى ہوئى بين كەققىر معدوم ہوتے میں اوران کے لیے بھیٹر س بھی ذیج کی ہیں۔

و و دن تو انہوں نے کھانے بینے اور اپنے محوثہ وں اور دوس ہے جانوروں کو جارہ کھلانے میں صرف کیا۔ تمام لوگ جمع ہوکر عبدالرحمٰن کے بیس آئے اور کہا کہ سنا گیاہے کہ هویب تمہارے باس آیا تھا۔اور گویاتم بھی اس کے تیدی تھے۔تمام فوج منتشر بھوگئ اور جوبہترین جوانم دیتھے وہارے گئے ۔اس کے اب آپ کوفیدا اس طبے ۔

غرض کہ عبدالرحمٰن کونے کی طرف دوانہ ہوا تمام فوج بھی چلی۔ سکوفیہ آئے اور قاج کے سامنے نیر آئے بیٹے تکراس کے بعد

انین وعدومعافی دے دیا گیا۔

اسلامی سکه کااجرا: ای ۲ عده میں عبدالملک نے درہم و دینار معتروب کرائے اور مسلمانوں میں یہ بی پیلے فض ہیں جنہوں نے ان سکوں کو

معنروب کراماانک راوی بیان کرتے ہیں کہ و وشقال جس کے مطابق عمدالملک نے یہ سکے معنروب کرائے تھے ایام حالمت کا مثقال قعاا دراس کا وزن ایک حبر کم یار و قیراط تھا۔اوراس کے دل حتمال امام حالمیت کے ساتھ مثمال کے برابر تھے۔ ہلال بن اسامة كتے ہيں كه ش نے سعيد بن المسيب ہے دريافت كيا كه كتنے وينا روں برز كو ة واجب ہوگی سعيد نے كہا

جس کے ہاں ہیں مثقال وزن شامی ہے سوتا ہوا ہے آ دھی مثقال زکو ۃ دینا پڑے گی۔ پھر ٹیں نے دریافت کیا کہ شامی اورمعری میں فرق کیا ہے۔ سعیدنے کہاشامی وہ وزن ہے جس کے مطابق دیتار معفروں ہوئے ہیں اوران دینا روں کے معفروں ہونے سے سلے بدی دینار کا وزن تھااوروہ ایک حبیکم بارہ قیراط تھا۔

معیدنے میرجی کہا کہ جھےمعلوم ہے کہاس وزن کے دینا روشق بیسے گئے تھے اور پچرای کےمطابق و ومشروب ہوئے۔

اسی سند میں بیچیٰ بن الحکم عبدالملک کی خدمت میں حاضر ہوا۔اوراس سند کے ماہ رجب میں عبدالملک نے ایان بن عثان کو مدينة كاحاكم مقرركيا يه

بان بن نوفل بن مساحق بن عمره بن خداش ( قبيله بني عام ) بن اوي كومنصب قضاير مرفراز كيا- اي سال مروان بن محمه بن م وان بیدا ہوا۔ امان بن عثان نے جوید بیند کا حاکم تھا اس سال لوگوں کو جج کرایا۔

كوفيها وربعر وكاحاكم تجاج بن يوسف قعاية زاسان براميه بن عميدالله ابن خالد حائم قعايث تح كوفي كياورز راروايين اوفي ہم و کے قاضی تھے۔



# شبیب بن یزیدخارجی<sup>(۴)</sup>

#### <u> کے بھے</u> کے واقعات

حربن عبدائله بن عوف

ھیپ نے اس فرق کو جو اس کہ مقابلے کے لیجان نے زیم کر دگی میدائر میں تھر کان ادھ حد دراند کی گئی تک سے فائی اور افوان میں تھی کائی کر اس میدائد کہا ہے ہی تو سوم کر اندائی وقری آیا ہے جب ادراس میر ایون کا کری شدت نے ہیں جس کر رفاق السے بھی ساتھ بادہ ہوان چھا کیا ہے میاں اس نے تک واقع کی جم کیا تھا اور دیا مان کو حق کر میں کے اس فائل میں کہ ایک تھی ترین میں افتدی تھی تھی۔ تقریب ہے کا واقع کی بھی کے تھی ترین میں افتدائی تھی تھی۔ ترین میں افوان میں ایک تھی ترین میں افتدائی تھی تھی۔

اس کا دافقہ ہے ہے کہ دادیا نے داقیا کے مادانہ کہ دوانیودادوں نے اس پائی کی گئی اسے بے بی طرح انٹیل اسے ہے۔ اس نے دوان میں مکارک کے اگار کا دوانہ دھویسے کیا ہم ایسا کیا ہے ادارہ ایری اس کا مرافقہ ادوسیسے سے مادیا اس کے بعد نے کہ اس کی واقع اس کے انٹیل ہم ایسان کے ساتھ کا سے انٹیل کے اوری کا روانہ کا میں اور انٹیل کے اوری کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کی انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کی انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کر انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کر انٹیل کے انٹیل کی انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے انٹیل کے

حربن عبدالله كومعافى:

الفرض اس کے شانگ ہوئے ہی تربھی اپنے ہی طرح کے ادرائوگوں کے بمراہ تکلے بندوں نگلا۔ان دونوں زمینداروں کے متعلقیں جنہیں اس نے قبل کم اتفاق کے اور قارخ کے سامنے اس کے خلاف مستنشق ہوئے۔

' ہیں' رائے من جا مطا ہے اور جان ہے جائے ان مسیح ہوئے۔ فرخارج کے سامنے لاما گیا۔ چونکہ بدا ٹی زندگی ہے مانوی او چکا تھا اس لے اس نے وصیت بھی کروی تھی۔

عجاج نے اس سے دریاشت کیا اُ سے دِخْمِن خدا اُلوٹے دومر کاری خراج وصول کرنے والے زمیندا رول کولی کر ڈالا ۔

حرنے جواب دیا معدا آپ کوئیک تو نتی دے۔اس سے بڑھ کربھی ہوگیا۔ تواج نے نوچھا کیا؟

ترنے جواب دیا کریدی میں امرالموشن کی اطاعت سے نگل جانا ادرعام بھا است سلمانوں سے بھیرہ وہو ہونا ۔ گراس کے بھرآ ہے نے ان نتام اوگر اس کو دھر دھوائی و سے وہا ہے جوآ پ کے پاک چلیآ کی الما دھافر بائے بیآ پ کا اطال امان ہے بیآ پ کھلے جو چھے آ ب نے مجموعات کے

تاج نے کہا جھا بہترے جاؤے شک میں نے وعدۂ معانی تو ضروردے دیائے اور پھرا سے چھوڑ دیا۔

جب الري كاشدت كم يؤلي هيب ماه س تقريبا آثي موسياه كى جماعت كما تحد مدائن كي الحرف آيا مطرف بن المغير وبن شعبه جن ثنة اس وقت بدائن كاعال تحاب

حاج بن يوسف كاابل كوفه كوانتياه: شب قناطر حذیفہ بن الیمان بیت کر قریب آ کر خیمہ زن ہوگیا۔ ماذ رواسپ باٹل میروذ کے رئیس اعظم نے تجاج کواس واقعد کی اطلاع دی اور پیچی نکھنا کرٹیس معلوم کے پھریب کا اراد ہ کہاں گا ہے۔ بخاج نے اس مطاکو پڑھا اور لوگوں کو جمع کر کے قطبہ دینے کے لیے کوڑا ہوا۔ حمد و ثنا کے بعد اس نے کہا۔ اے لوگو! یاتم لوگ ایے شہروں اور خراج کی مدافعت کرو ورند میں اب مجبوراً ایسے

وگوں کواس کام کے لیے بلاتا ہوں جوتم ہے زیادہ اطاعت شعار فریاں پر دار ادر مصائب وشدائد جنگ ٹی زیادہ صابرا ور ہر داشت كرنے والے إيں۔ وہ تمبارے دشتوں كامقابلة كريں كے اور تمباري آيد ني كوابيخ مصارف بمي فرج كريں گے۔

اس برہر جانب ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم دشمن کے مقالجے کے لیے تیار ہیں اوراپنے امیر کی نا راضی کو دور کر ویں ہے آپ ہمیں وٹن کے مقالبے پر جانے کا تھم دیجیے آپ جہال تھم دیں گے ہم جا کیں گے۔

ز بره بن حوبه كاحجاج كومشوره:

ز ہر ہ بن حویہ نے جواکیہ پیرفرتوت تھا اور جس سے بغیر مہارے اچھی طرح کھڑ ایھی ہوائیں جاتا تھا کھڑے ہوکر عرض کی کہ ا بر دار! خدا آپ کوئیک آو نیش دے اُس وقت جس قد رئیس آپ نے دعمٰن کے مقالبے بر دوانہ کی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں بر مشتل خیس ۔ اب آپ بیال کی اور ی تقوق کو وشن کے مقالے بر بھی دیجے اورا لیے فض کو جو بہا در صابر 'تجربہ کا رامیدان جنگ سے ہا گئے والے کو ذات وعار بھیے والا اور ٹابت تھ م رہے کو گڑت ویز رگی بھیے والا ہوا ہے اس مہم کا سر دارمقر رفر ما ہے۔ فاج نے کمابس تم ہی اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔

الل كوف كي روا تكي: ز ہرونے جواب دیا کہا لیے تخص کی ضرورت ہے جو نیز واشیا سے زرو کے بو چھوکوسٹیال سے مگوار چلاسے اور کھوڑے بر ہیٹھ سکے پس ان میں سے میں کی بات کو بھی پورائیس کرسکنا۔ میری بسارت کنز در ہے اور میں خود بھی بہت ضعیف ہو گیا ہول ال آ ب برے شوق ہے مجھے اس مہم کے ہمراہ کیج دیجے ہیں سواری شن بیٹیے جاؤں گااور جواس فوج کا سردار ہوگا اس کے فوجی قیام گاہ میں رہوں گا ہے مشورہ ویتار ہوں گا۔

عل بنے کہا خدا تھیں اوّل اور آخرا سلام میں اس کی جزائے نیک عظا فرمائے تم نے نمیایت بن مخلصا نہ بات کہی اور چک کہا اور میں اس تمام گلوق کوش کے مقالم ہے بیجیتا ہوں۔اےاوگو! تم ب بحسب روانہ ہو جاؤ۔ تمام لوگ واپس ملئے اوراب مہم پر روانہ ہو چئے یمرکسی کومعلوم نہیں تھا کدان کا سیدسالا رکون ہے۔

تجاج كى عبدالملك سامداوطلى:

حارج نے عبدالملک کواس حالت کے متعلق حسب ویل محط لکھا: ''حمد وثناء کے بعد ٹیں امیر الموشن ( خدا آ پ کی عزت بڑھائے ) کواطلاع ویٹا ہوں کہ هیب مدائن کے سامنے آ عمیا تارخ طبری جلد جهارم: حصدوم (۱۵) اموی دوریکوت + طبیب تان بزید خارجی (۲) ے اور کوف پر تعلید کرنا چاہتا ہے۔ ہاشندگان کوف اکثر جگوں میں اس کا مقابلہ کرنے ہے عاجز رے جتنی لزائیاں ہو کس ان سب میں فوج کے سیسالا رکواس نے قبل کر دیا اور فوج کو فکست دی اس لیے اگر امیر الموشین اے من سب خیال فرما كي توشاميوں كو بعتى ديں تاكدوه ان كر وشنوں كا مقابلة كريں اور تمام آيدني اينے مصرف ميں لے آسميں

سفيان بن الابرد كي رواتكي: بیہ محاعبدالملک کے پاس پڑتیا اس نے سفیان بن الا برد کو جار ہزار فوٹ کے ساتھ اور حبیب بن عبدالرحمٰن انگلمی کو بنی نہ ج

کے دو ہزارشہسواروں کے ساتھ تلاج کے باس بھیج دیا۔ اب كوف والول كابيرهال ب كد مارا مارهيب كي طرف يطيح جارب جي محركو في نبي جانبا كدامير جيش كون ير و تلف جد

منگوئيال ہور ہي جي كوئى كہتا ہے فلال فخص سردار ہاوركوئي دوسرے كانام ليتا ہے۔ مراب بن ورقاا ورمهلب می*ن کشید*گی:

گان نے عمّاب بن در قا کو تھم بھیج دیا تھا کہتم میرے ہاس مطے آؤ۔ عمّاب اس وقت مہلب کے ہمراہ کوئے والوں کے رسالے کے مر دار تھے اور پیروی فوج تھی جسے بشرین مروان نے قطری کے مقابلے بر رواند کیا تھا۔عبدالر من تقریباً دو ہاہ تک اس فوج کے سر دار دے تیاج کے حمال آنے کے بعد صرف ہاہ رجب اور شعبان میں بیفوج ان کے ماتحت رہی آ خرماہ رمضان المبارک میں قطری نے عبدالرطن آفل کرڈ الا اور تجاج نے اس فرج کی قیادت کے لیے جس میں کونے ہی کے باشدے تھے اور جس میں عبدالرطن قل ہوئے تھے عمّاب بن ورقا کو بھیج دیا تھا اور انہیں بہمی تھم دیا

تھا کہ مہلب کے احکام کا قبل کرنا۔ یہ بات متاب کونا گوارگز ری اور پھرمہلب میں اور عماب میں جھڑا ہوا۔ عماب نے جاج کو اس مدوے اینا استعفیٰ دے دیا اور درخواست کی که آپ مجھے اسینے می یاس بالیس۔ عمّاب كى كوفەمىن طلى: ب جب كدتوان كاخط عماب كے پاس پہنیا كرتم عطم آؤاس دو بہت خوش ہوئ عماق نے کو نے كے تمام شائدين كو

جس میں زہرہ بن حوبیالعبدی ( بنی اعرخ ) اور قبیصہ بن والق التعلق بھی تتھا ہے یاس با ایااور کہا کہ آپ او گوں کی کیا رائے ہے' میں سم فخض کواس مہم کا سردار بناؤں۔لوگوں نے کہااے امیر آپ بی کی رائے سب سے اعلی واولی ہے۔ تجائ نے کہا ہیں نے عماب بن ورقا کو بلایا ہاوروہ آج ہی یا کل رات کو یہاں آ جا کس سے اور یہ ہی اس مجم کو لے کر دشمن ك مقامة يرجاكس محدز بره بن حويد في كها الله في المركونيك علاح وي - آب فيك نشائد يرتيز لكاياب بخدا إيرو وخض ے کہ بغیر فتح حاصل کیے داپس نہیں آئے گا اور یا اپنی جان دے دے گا۔ قبيصه بن والق كاحجاج كومشوره

تعیصہ بن دالق نے عرض کیا کہ ش امیرالموشین کو بکھ مشورہ وینا جا ہتا ہوں اگریے غلط ہوتو یہ بجھنے گا کہ میں نے امیرالموشین آ پ اور عام مسلمین کی خبرخوابق میں حدے زیادہ احتیاط ہے کام لیا اور اگر نمیک سمجھا جائے تو میں خیال کروں گا کہ انڈرتوالی نے اس (149 کی توفیق مجھےعطافریائی۔

ہم نے بناے کہ ثام ہے ایک فوج آ ب کیجیج گئی ہے اور کوفیدوالوں نے ہم جگہ تکست کھا کی راہ فرارا فقیار کرنے برمجور کے گئے۔ جنگ کے نازک موقعوں برٹابت قدم نہیں رہے' بھا گئے کو عار نہ مجھا اورابیامعلوم ہوتا ہے کہان کے پیلو میں دل ہی نہیں رہا بلکہ و داورلوگوں کے سینوں میں جا گیزین ہوگیاہے۔

س ليحا كرجناب والامناس تصوركري واس فوج كي طرف جوشام سے آپ كي المداد كے ليے آرى ب قاصد بھيج ويج تأكدوه يوري مّد ابيرهافت اختياركري اور برگز الى عكدرات بسر نذكري جبال أنيس خيال بوكديبال ان يرشخون مارا جائے گا۔ خود آ ب نے اپیا کیا ہے کیونکہ جنگ کے دقت آ ب خودنہایت متعد 'ہوشار اور تداییر جنگ ہے کام لینے دایے ہیں' مجھی آ ب بلیٹ جاتے ہیں اور بھی کواووٹس کے چل دیتے ہیں اور مردت آپ نے شبیب کے مقابلے پراہل کوفیکوروانہ کیا ہے حالانکدان پرآپ کو یورا عمّا دنیں ہے اور بیان کے برداران ملت جوملک شام ہے ان کی انداد کے لیے آ رہے جی انہیں معلوم ہوا کہ هبیب کا طرز عمل مید ہے کہ آئ وواس علاقہ بر مملد دھاوا کرتا ہے اور کل دوسر کی جگہ تا خت کرتا ہے اور مجھے خوف ہے کہ طبیب اس شام ہے آنے والی فوج ر جب کہ دوے خبرائے گھوڑ دن کی ہا گیں اٹھائے اڑے آ رے ہوں گےا جا تک حملہ کردے گا۔ خدانخواستہ اگر بہ فوج شاہ ہوگئ تو ہم ہی تناہ ہوجا ئیں گےاور تمام عراق پر باوہوجائے گا۔

عیاج نے کہا بخدا ہتم نے نہایت عدورائے اور مشورہ ویا ہے اور پھرعبدالرطن بن الغرق ابن عقبل کے آزاد فلام کواس فوج کی طرف رواند کیا جوشام کی طرف ہے آ رہی تھی۔

شامي نوج كوحجاج كاييغام:

عبدالرحمٰن فإج كا خط كراس فوج كے باس پہنچا جواس وقت مقام ( اینت ) ش فروس تحل ۔ اس خط ش مستور تحا: ''حمدوثنا کے بعد جب تم دیئت بیخ حاؤ تو تحر دریائے فرات اورا نار کاراستہ چوڑ دینا اور مین التم کے راہتے ہے کوفیہ آ ؤ۔ هنا ظت کی پوری تد ابیرا نقتیار کرنا اور کوشش کرو کہ یبال جلد پہنچ جاؤ۔ والسلام''۔ چنانچاس فوج نے اپنی رفتار بہت تیز کردی۔

عمّا ب بن ورقا كي سيدسالاري:

عمّاب بن درقا ای رات جیسا کرثاج نے بیان کما تھا کوفہ پنٹی گئے۔ ثان نے اٹھیں سیرسالاری کا حکم ویا۔ عمّاب لوگوں کو لے كر عطا ورحام اعين برفوج كي آرائظي اور تيب كرنے گا۔ فىيب غارجى كى كلوا دائيس آيد:

دوسری جانب سے هیب بوحتا ہوا کلواذا آیا۔ بہال سے اس نے دریائے د جلد کومیور کر کے قریب کے شم محربیر میں آ کر قام كهاراب مطرف بن المغير وبن شعبه بخاتمة اورشبيب كے درممان صرف دریائے وجله كامل روحما تھا۔

جب هیب بجرسر می فروش ہوا۔ مطرف نے مل تو ڈوالا اور هیب کے پاس قاصد کے ذریعہ بمام بھیجا کہ آب این ہمراہیوں میں سے چندم برآ وردہ فخصوں کومیرے پاس بھی دیجے تا کہ ٹس کلام پاک کے ڈریویان سے گفتگو کروں اور ٹور کروں کہ

آپ کافذ ہب کیا ہے جس کی آپ دموت دیتے تیں۔ ف سے ان کی مان معالی معالی ہے ۔

هیوب خارجی اورمطرف شن مراسلات: هیب نے چندم برآ وردہ آ دمیوں کو جن شاہد موید اورمکل تقے اس فرض سے دوانہ کیا۔ جب انھوں نے بیا ایکٹنی

یں ہوار ہوں تھیب نے مجم بھیجا کہ جب تک میرا قاصد مطرف کے پاس ے دایان نہ آ جائے کشٹی میں موار ندیزہ۔ چنانچہ دوقاصد وائیں آگیا۔ ہوب ہے نے مجر طرف کے بالکی تاکیا کہ مرافد آر قول میر کیجا اے پال آئے تیں است کی تم ملک میرے پاک تج دولئیں آگیا۔ ہوب ہے نے مجر طرف کے بیکنا کہ مرافد آر قول میر کی جائے۔

تا که پیلور برغال برے پاس اس وقت تک دیں جب تک کرم ہے آ دی وانی ندا آم انگی ۔ مطرف نے هیب کے قاصد کے یک کہ باؤاد رکہ دو کہ جب انجی ش نے اپنے آ دی تیمارے پاس بینیج نے اس وقت کس معرف نے هیب کے قاصد کے یک کہ باؤاد رکہ دوکہ جب انجی ش نے اپنے آ دی تیمارے پاس بینیج نے اس وقت کس

ظرر جن نے تم پرامتو کر این آخا اور اب کیون تم جمعی پر گرورشین کرتے۔ تا صدیہ نے واٹین آ کر طویب سے میا مان کیورو

قاصد نے دائیں آ 'رحویب سے بیام ابندیا۔ هویب نے پھر قاصد کتیجا اور اہا کہ طرف سے کہدر یا کہ تم جانتے ہوکہ انارے فیرب میں عہد کا تو ڈنا ترام ہے جو برطلاف کس کے قوائس میں مجھنے کرتے ہوادوا ہے حاکز بھی رکتے ہو۔

ں کے کو کے میریشنی کرتے ہوا دوا ہے جائز بھی رکتے ہو۔ اس پر مطرف نے رکتا ہمیں پر ملااسدی شاملیان ہی صدفیہ بن جال ہی یا لک المور فی اور بزید بن الی زیا دائے آ زادفلام اور وزیر سے سرز جانس کی انتخاب کے مصر سے منتجھ

محافظہ دستے کا شراطانی کو بطور قبال طویب کے پاس نکتی دیا۔ جب پر لوگ ھیب کے پاس نکتی گئے جب اس نے اپنے لوگوں کو مطرف کے پاس مجینا۔ لوگ مطرف کے پاس آ نے اور اس مال میں مان کا برائی کے برائی کے کہا کہ میں دریا فہ افتاد کی میں المان دیا ہے۔ کہ مطاور میں کا معافیہ میں

خررج جادر ویک برایرات نے جاتے رہے گر کی بات پروڈو ان فریقاں کا افاق تھی ہوا اورجب خیب کومطوع ہوگی کر حرف ند بر اعظم ہوتا ہے اور شہر سے ذہب کوانشیار کرتا ہے اس نے حماب بن ورقا ما اورافی شام کی افر ف رواند ہوئے کا قصد کیا۔ حصیب خار کی کا حماب برجسطے کا ادار وہ:

ھيپ عارائي 18 ما ہے بھا گا ادادہ: عن الارائي ابري بلار بار بري گا اور الارائي کا ادارہ ال کيا کہ قان دوند سال ملق گئي نے تھے ان بھر بري کم کے خا مواردوں - تھے امرید کے کہ اس طرح الارائي کا اس سال مدھ کو سال موارد ہے اور اور الارائي موارد کے اور الارائي موا موارد الارائي موارد کے تعالى موارد میں موارد کی موارد کے اور الارائي موارد کے اور الارائي موارد کی اور الارائي موارد کی ادارہ کو نے کا موارد کی موارد کے اور الارائي موارد کی اور الارائي موارد کے الارائي موارد کی اور الار مال کی الارائي موارد کے موارد کی گائی الارائي موارد کے الارائي موارد کے الارائي موارد کے الارائي موارد کی اور الارائي موارد کی ادارہ کے موارد موارد کی موارد کے الارائي موارد کے الارائي موارد کی اور الارائي موارد کی ادارہ کے موارد کی اور الارائي موارد کی موادد کے موارد موارد کی موادد کے موارد موارد کی موادد کے موادد موادد کیا موادد کی موادد کے موادد موادد کیا موادد کے موادد موادد کیا موادد کے موادد کیا موادد کے موادد کیا موادد کے موادد موادد کیا موادد کے موادد موادد کیا موادد کے موادد موادد کیا موادد کیا کہ موادد کیا کہ کا موادد کیا موادد کیا موادد کے موادد کیا موادد کے موادد کیا موادد کیا موادد کیا موادد کیا کہ کے موادد کیا کہ کیا کہ کا موادد کیا کہ کا موادد کی موادد کیا کہ کا موادد کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا موادد کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا موادد کیا کہ کیا کہ کا موادد کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا موادد کیا کہ کیا کہ کا موادد کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا ر کیا کہ کیا کہ کی کا کہ کیا و کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کی کا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کی کہ کیا کہ کی کا

فروش والبياد يبطؤهم بي بهت ق قريب بهال ليهم مهد كوقاب فكالمرف يطف كي لييتل دونونا فياجي . مطرف في دولاقي حاكن: معرف كوانا في كله مرقوف بدوا بواكر موادا يمن خاصيب بيريا عدورة باراك في قوائز فانوروا بياساك في توجو بالبياس ك الما الموليدور مكوت + هيب بن يزيد خار تي (٢)...

پرزی دائے کی طرف الل دیا اور بیدارا وہ کیا کہ جب تک شعب اور قاب کے مقالے کا تیجہ نہ لکے اس عالے علی آیا مرکول گ خوبہ نے مارف کا کھا کہ اگر چرتم نے جرے ہاتھ ہی دیت ٹیمل کا کم علی تھیں اپنے برابر کھتا ہوں اور مساویا نہ سلوک

کے لیے تیار ہوں۔

اں پر معرف نے اپنی متعاص والوں سے کہا کہ اپنی کوٹ اور طاقت کو بچا کر میکن میمال سے جال دینا چاہیے کیونکہ تخات ضرورہم سے نز سے گا تحراس وقت دار سے ہاں گئی کا فی طاقت ہوگ ۔

خوش كەھلىق دېال سەردان بولدائن پېۋېالىقىچىپ نے گھرور يام بل يا عرحالادا ہے جمائی مص وكورائن كی طرف دوائد كيا۔ قما ب كا سوق حكمت مل قيام:

یا ہے کا سوق حضمتہ میں قیام: دوسری بانب ہے عماب هوپ کی طرف بڑھے بڑھے سوق حکمتہ پرآ کرفرونکی وواقعا۔ "نیان نے اس میم کے لیے کوف ہے دوقع کے لوگ روانہ کے بیٹے ایک قبہ یا قائد وجمجھ بھی اور دوسر سے فوجوان دنسا کار۔اس

طرع با جدود کی کنداد یا کمین بزاد گی ادر دار بزاد جوان دستا کاداد دید ادر می طرع موقد نکند بوشاب سرا تو. رود فرس کل برا انتراش مال می کنیسی اداره بی توان تعداد چها بربزاد کی سکرند بی مرابع می شرکد در خاندان آباد دیشد ان شرعه می نام نام نام نام نام نام نام در می ترکش که کلک میکند از می برداند کرد یا تعداد می نام نام نام نام نام

قون نے جمہورت والبر کھیں کہ مقابلے کے لیے دوائد کیا۔ خطر دیے جنرم کردا دواود میکافا اسد باشھائی انگافتم سے کسب میں کہا ہے کہ میں انوا سال انداز کو اس کے بیروکو کا دوائد ہوں۔ کی انگرافواز میں کہ رواؤ ریٹار سے اورائ مجمع رونیا نے بڑے کے بھو کا کہ ان کا بھر انسان بھی سکس میں درسے اور دورز کی جائے تھی میں ان جگ سے فرار اور جائے اس کے اواز در بازی جد اس موروز کم ہے جس کے موادد کی میرون کی اگر ان میں میں کی آئر کی انسان میں کا کہ جسے کم کے چلار کے اس جائے واد واکو کشور اور کا کھی کشور اور کا کہ سے انسان کے بھورٹی کر آئر کی انسان میں کی کا جائے

ان نقریرے بعد تجاج منبرے اتر آیا اور تمام لوگ موق حکمته بیس عماب کے پاس کافی گئے۔

ھیپ خار کی کا فوج سے خطا ہے: دوسری جانب ھیپ نے اپنی فوج کا معا سے کیا اس کی گل اقعدادا کی بٹراز تھی۔ اور پھر خطید دیے گزا ہوا۔ حمد وٹنا کے بعداس نے کہا:

'' رسطها فو الفقة قالى بـ آن تا يك تشريق و تقول به في الاستهام والماقة الموادد و الاستان و الأوادي المحك يكوكم وقد جادداً وقالم تكون كي العداد هم يعد في يطوط كركان فرمنا جاريس كالعربي سال بحراك من المستويس مسار ويقد من الموقع والدون بين بي في موسيد سنة عمر كمان الإمكان الموادي المساعد من الموادي المساعد من الموادي الموادي ال

فرضيكه هيب اپني اس برماعت كرماتهدردانه وارگراب اس كي فوج دالون كايدهال تها كداً گرده ه خ انتخاب تخد

ناری طری جلد چیارم: حسده م امل امری دو محب بن بر نیاری (۲)...

مگر جب مقام ساباط ہے راوگ گز رمجے تو سے سے شعیب کے ساتھ از بڑے۔ همیب نے ان سے برائے تقص و حکایات بیان کیے اور جہاد کے واقعات سنائے اور عرصہ تک اپنی فوج کو دنیا کی نفرت اور آ خرت کی رفبت وقریص کی تلقین کرتار ہا۔ گھراہیے مؤ ذن کواذان دیے کا تھم دیا۔ مؤ ذن نے اذان دی بھیب نے خود آ ھے بروہ کر

سب کونماز عصریرُ هائی اور پھر دوانہ ہوا' اوراب عمّاب اوراس کی فوج کے سامنے پہنچ گیا۔

جب هبیب کی نظراینے دشمن پر پڑ گیا ہی وقت اپنے گھوڑے سے اتر پڑا 'اور پھرمؤذن کواذان دینے کا تھم دیا۔ مؤذن نے ا ذان دی اور هیپ نے آھے بڑھ کراہنے ساتھیوں کومغرب کی نماز بڑھائی۔سلام بن سارالشیبانی اس کامؤ ذین تھا۔

هيب غار جي ڪ عمّاب ڪي طرف پيش قعدي: جب عمّاب بن ورقا کو تخبرول نے اطلاع دی کہ شعیب آئے تاب تمام فوج کے ساتھ میدان جنگ میں لکلا اور انہیں

جنگ کے لیے ہا قاعدہ طور برم تب کیا۔ پہلے روز جب عمّاب اس مقام پر پیٹھا تھا اس نے اپنے لشکر کے جاروں طرف خند ق کھود کی تھی اور روز انہ بیرفیا ہر کرما تھا کہ

اس كاارادوے كەخودىدائن جاكرشىپ كامقابلەكرے۔

شعیب کواس بات کی اطلاع ہوگئی اس نے کہا کہ بیں اے زیادہ اچھا جھتا ہوں کہ خوداس کی طرف جاؤں بحائے اس کے کہ

وہ میری طرف آئے اوراس لیےاب خود هیب اس کے مقالمے بریش کرآیا۔ عمّا ب کی صف بندی:

جب عمّاب نے فوج کی صف بندی کی محمد بن عبدالرحن بن سعید بن قیس کوایے میند کا اضر مشرر کیا اور اس سے کہا اے

میرے بھائی کے ہٹے تم شریف ہو جگ میں تابت قدم وصابر رہناا ور دوسر وں کو تابت قدم رکھنا۔ محرفے کہا بخداش اس وقت تک اڑتار موں گاجب تک ایک آ دی بھی میرے ساتھ رہے گا۔

قبيصه بن والق كاعذر: عمّاب نے قبیعیہ بن دائق ہے جو بنی تخلب کے دستہ فوج کا افسر تھا کہا کہتم میرے میسر ہ پر رہو۔ اس برقبیعیہ نے کہا۔ میں تو

بہت الی ضعیف ویڈ ھاہوں جھے نے یا دہ ہے زیادہ صرف میدہ وسکتا ہے کہ اپنے جھنڈے تلے بیٹھا رہوں گا کیونکہ جب تک کوئی دوسرا آ دمی مجھے کھڑا نہ کرے میں کھڑا تو ہودی نہیں سکتا' گر یہ عبداللہ بن الحلیس اور نعیم بن علیم دونوں تفلمی موجود ہیں (یہ دونوں سر دار بھی بنی تغلب کے دستوں پر افسر تھے ) بوے تج بہ کارمختاط ستعلّ ارادے والے اور بہاور ہیں' ان میں ہے جس کسی کو جا ہیں آ پ مد خدمت سیرد کردس۔

چنا نجه عمّاب نے نعیم بن علیم کوائے میسر و کاس دار مقر رکیا۔

عماب كى پيدل ساه:

اور مثللہ بن الحارث الير يو كل است على الله بعالى كو جواہتے خاتدان كاشتے تھا يدل فوج برسر دارمقر ركيا اور تمام فوج كوتين مفول پرتشیم کیا ایک صف پیدل سیاہ کی تھی جو کواروں ہے سلے تھی۔ دوسری ان لوگوں کی جن کے یاس نیزے اور بھالے تھے اور

ایک صف تیرانداز وں کی تھی۔

۔ مناب اپنے میشاد و مصرم میں گھوستا چرنا تھا اور ہرا کیے مظیر دار اور اس کی فوٹ کے پاس جاتا اُٹیمی خوف اُٹی اور میر و شقامت کی تنتین کرنا اور فقعس و مکایات بیان کرتا۔

عمَّابِ كَا كُو فِي فُوحٌ ہے خطابِ:

تميم بن الحارث الا زدى بيان كرت بين كه حماب هارب باس آ كرهم الوريب ستص بيان كي بطحمله ان ك جميم تمن

نظے بادر کے جائے۔ خمار بیٹر کی براہ بیٹر کا دوران کی سب یہ اور پر ٹھرا کا جہد نداوی مالیا ہے جائزات میں سے کی ادر کاس قدر زور دورشن کی فرز باد چنا کہ دوران کو بیٹر کر ساتھ جہا جہا میں سید جین کیا تھی کی گئے کا کس نے فربا ہے۔ بشہوڑ و وی المسائم نے المسائم الموران کی اور کی مالی کی اس کے انسان کی اس کی کھیا تھی ہے۔ اس کی طاقع ہے کہ سے اس کا ک اور الموران اور کا دیا کی اس کے اور انسان کے ایس کا اور انسان کی اور کا کہ کے جائے در ساتھ کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی اور انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی کہتے تھی اور انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی کا دیا گئے ہے کہ اور انسان کی انسان کی کہتے تھی اس کا کہتے تھی اور انسان کی کا دیا گئے تھی اور انسان کی کا دیا گئے تھی اور انسان کی انسان کی انسان کی کا دیا گئے تھی کہتے تھی اس کے انسان کی کھیا تھی کہتے تھی اور انسان کی کھی تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کہتے تھی کی کہتے تھی کہتے

اس زشن کے رہنے دالوں علی بیسب بے بوتر ہے اوگ ہیں اور الل دوز نے کے گئے ہیں کہاں میں قصہ گو؟ راد کی ایوان کرتے ہیں کہ بم عمل کے گفی نے اس آخر ہے اپنے جس کہا۔ یود کی کر حقاب نے کہا کہ کو کی فض ہے جومنز و

گاشعر پڑھے۔ اس کا کی اے جواب کیٹرن دیا۔ اب حمایت نے خصد ہوکر کہا ۔ تقدا ایش خوب جانتا ہوں کوتم کھے چھوڈ کر بھاگ جاڈ گے اور اس حالت میں چھوڈ جاڈ گے کہ ہوا کھے رہائے ازاری ہوگی۔

" حَمَّابِ ساستَهَ اَ كَرَقَطِ فَرِيَّ مِن مِينَدُ كِيا - زِيروي تويه مِياراتُن بَن تُوبَرِن الاضعف ابوبكر بن تو ان جم العدوني جمي اسَ سَمَا تَه مِنْصِيمَ وَعِيدَ عِيدِ

ئے ساتھ ہیھے ہوئے تھے۔ شبیب خارجی کی فوجی ترتیب:

 (IAI")

ہے۔ تبدیارے ان جواد میں بھی گئی آق و فیرے لیے پوری طرح تبدارے ساتھ معنو جون اور تکیفوں میں شریک روس گا۔ تب بھی رہید ہواور میں طبیب ہواں۔ میں اور الدیوں۔ حکومت ای آوز بیا ہے جس بھی مکومت کرنے کی معاجب ہوا دیکھوہ ہوت قدم روبانہ

هبيب خارجي كاميسره پرحمله:

س کے بعد ہوں ہے اپنے وقیوں پر تاریخ ال اس وقت بھر آن کہ سات ایک بلنے پر اپنا وہ قا) اُٹھی منتشر کر دیا بھر تھیعید می واقع میدیاللہ بڑی المسیس اور بھی می تلم کے مختان بردارا فی جگہ ہے رہے اور سب مارے کئے اور تمام میسر و کو فلک ت بوئی بیشم تعلیق نے شور جانو یا کرتیجید من واقعی مارے گئے ۔

قبيصه بن والق كاقل

ارم پرهیب نے اوفی و کا کا هو سرکر کیا کہ اے معشر که مسلمین نے قبید کرآنی کرداند ، اندقائی نے فر بایا ہے: هو وقتل عقابین نیا الدی ویشناہ ادبیات فائنسلنہ دیشیہ افتائیدہ الشینشان فیکان میں الفاوی نی کا ''امودال محتمی کا فصران سے بیان کرکڑم نے اسے این افتانیاں دیں۔ کہرودال سے بابعدہ والمرابع کی بچھ پر کیا اس

کے شیطان اوروہ کمراہوں بھی ہے ہوگیا''۔ 'بکی حالت تمہارے بھائی قبیعہ من واتی کی ہوئی کہ بیٹخس دمول اللہ بڑھائے کے پاس آ کرمسٹمان ہوا۔ اور گھڑا پ کفار کی حمامت عمری تم سائز نے آیا ہے۔

> هديب ال کے لاشه رپختم رکم يا ادر کئے لگا که اگر توا يخ بميلے اسلام پر قائم رہا ہونا تو نجات پا تا۔ مدر و مرد مقد

هیب خار بھی کا حمّاب بن ورقا پرحمله: پچراب پیرروکو کے کرحماب بن ورقاء پرحملهٔ ورودا سوید بن سلم نے الی کوفہ کے میشہ پرجس کی قیادے جمہ بن عبدار طمن کو

تقدیش گار ملائیا۔ تقدیش گار مار میں تم میں اور مار کا میں میں میں میں میں میں میں اور میں اور میر شامت دکھائے۔ اسکی لاز ان کا میں رکھ ان کا امین معلم ہوا کر میں ہی وروا میران رکھ شرکا کا آتا ہے۔ اپ کیا تھا اس نیز سے بنتی ان کے پاؤس اکٹر کے

بها روی ما در می از در این حرب با در در مان به در این به می در این می در می در می در می این می بادر می در می د مقاب بن در قالوراین حویه یکی گفتگو: مقاب بن در قالوراین حویه یکی گفتگو:

تاب قبر فرق شارا کیا چیکی و شیط مقاور زوره مان و یک ان کسه داره می کرهید بند ان پر تعلیکا - اس وقت حالب خد زوره سیکا کم قاع کسان ده اورکار فرق کار افزاد او خوبهدند فراه میشتر ان با شاخ می و اعتقال کی کسید کار می این کار می کسید با بسید این اس این می ایک با با با می کار کار این می ایک این این می ایک این این می ایک این می کشور کسید می می وجد خدم میسر کم کارکار کار این با میان کر این کم نیاز کار این کسید کار این می ایک می کارد ای ز برونے کہا ہے قاب کی آخر کیا اوسی کیا چوآ ہے افوالعوم کو کا چاہتے تھا۔ تقدا اگر وطن کے ساتھ ہے آپئی ہوئے چیر ہے تو تھی کے رون کی اور گی گھیسی فوق بوما چاہتے تھے قرقع ہے کہ الفراقول جاری موت کے وقت میں روج شہارت و پی الا ہے۔

روی ہے۔ قاب نے کہا خداختیں اس کی ایکی 12 نے بھر طافر ہائے جسی کہ نیک کام پر جارت کرنے کی طاکر تی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کوم براقتو کی گلیجت کی۔

یں ہے ہیں روجہ ہیں۔ حق ہے تھوڑی وریکٹ مقابلہ کرتے رہے اور کہتے جاتے تھے کہ اس سے پہلے بھی عمل نے ایک دیگ عمی شرکت کیس کی جسک کہ ہے کہ لائے والے قوبہت کم بین اور دیما گئے والے بہت نے اور۔

" ان انائیں ٹی آفٹ کے گئے۔ گی وی میٹر رے کیا گئی کے قراب کردیکا جم مائی میٹر ہوگوں اس نے ایٹی آئی ہم بی ایک فون کا اقداد دس دیسے بعالی کرھیے ہے جا الماق کو قائم ہوارس کھی نے ھیے ہے کہ کھیر اخیال ہے ہے کہ گھی بچر ہل رہا ہے چرقاب ہے در پھر تفرک کے ذکا ہوار کیا کرقاب ندیش مرکز چالدا در میانا کشوش کا بھی اقل کھیم کیا گیا۔

ز هره بن حوبيکا خاتمه:

ز بره بن حوید کے قل مر هندیب کا اظهار هم: فرود بن تعید بیان کرتا ہے کہ زبرو کی موت کا هیب کوئٹ رنے وقتی بودا اوراس پر کرین واکل کے ایک فوجوان نے کہا کہ

ا مرالمومنین شب گذشتہ ایک کافر کی موت پراس قدر درخی فیم کر دے ہیں۔ شب نے کہا کہ جھے نیاد وتو ان کی مثلات ہے واقف نیمی گریمی عرصہ سے ان ہے واقف تھا۔ اگریدا نی ای جالت

برقائم رہتے تو آج ہمارے بھائی ہوتے۔

. میدان جنگ میں تمارین مزیدین هیب الکعی مارے گئے اوراس روز ایونیش بن عمدالذیجی مارے مجئے ۔ ئىپىپ خارجى كى بيعت:

شعیب نے اٹل نظراور فوج پر قابو پالیا۔ اپنی فوج کو تھم دیا کہ اب تھوار نیام میں کر لواور لوگوں کو بیعت کے لیے دعوت دی۔ س وقت توسب نے بیعت کر لی گررات بی کوفرار ہو گئے۔

شوب جب ان ے بیت لے رہاتھا ساتھ ہی کہتا جا تاتھا کہ تھے معلوم ہے کہ دوسرے ہی وقت تم بھاگ جاؤ گے۔ اہل کوفہ کے فوجی بڑاؤیں جس قدر مال واسباب تھاسب پر همیب نے قبضہ کرلیا اور اپنے جمائی کو حدائن سے بایا اور جب وہ شہیب کے پائس آ ماتوهیب نے کوفہ کارخ کیا۔

دوروز بیت قروش این فوج کے ساتھ منزل کی اور پھرای ست جلاحدھ کہ اٹل کوفہ مجے تھے۔

شامى فوج كى آيد برجاج كاخطيه: ۔ اے سفان بن ابردائعی اور حبیب این عبدالرشن انگلی ( بی فدنج ) اینے ساتھی شامیوں کے ساتھ کوفہ بنتی چکے بیٹے اس سے

عجاج کوتقویت ہوگئ اوراباے کوفہ والوں کی کوئی پر واٹیمیں رعی۔ قاح خطبہ کے لیے منبر پر کھڑا ہوا۔ حمد وٹا کے بعد یوں گو ما ہوا:

''اے کونے والو! جس نے تہمیں عزت دینا جائی اللہ نے اے عزت نہیں دی جس نے کوشش کی کے تمہیں فتح حاصل ہو۔اللہ نے اے فتح نہیں دی۔ ججے ہے دور ہو جاؤاور دشمنوں کے مقالے میں جارے ساتھ جنگ میں شر یک نہ ہو جاؤ حمرہ چلے جاؤ اور بہود ونصار کی کے ساتھ جا کر آباد ہو جاؤ اور سوائے اس مخص کے جو ہمارا عامل ہویا جو مقاب بن ور قا کے ساتھ جنگ میں شریک نہ واجواد رکو کی تخص ہارے ساتھ میدان جنگ میں وشمن کے مقابلے کے لیے نہ جائے''۔

فروه بن لقط کا بیان :

فروہ بن لقیفہ ( میرفض خار تی ہے ) میان کرتا ہے کداب ہم دشمن کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور میں عبد الرحمٰن بن مجربین الاهدے اور مجمد بن عمد الرحن بن سعید بن قبس البمدائي کے قریب بنتی عمیا۔ بید دونوں پیدل مثل رہے بتھے اور میں و کجہ رہا تھا کہ عبدالرحن كامر فاك آلود قعام ش ان بإزر بااورش في مناسب فين سجها كدا جا تك ان يرحمل كرون ها لانكداكر من هيب ك ساتھیوں کوان کے لن کی اعازت دے دیتا تو ویں دونوں مارڈالے جاتے گریش نے اپنے دل میں کہا کہ بیدونوں میرے ہم قوم ہں۔الے فضوں کوتل کرنا میرے لیے مناسب ہیں۔ عامل سورا كأقلّ:

هبيب بزهة بزهة صراة بخار

هبيب كاارا دوكوفي برتمله كرنے كا تحاجب مقام سورا يخطائ ساتھيوں كوجع كركے كہا كہتم ميں كون فحض عالل سورا كاسر میرے پاس لاسکتاہے۔ بطین ' قعنب' سوید اور دواور خص اس کام کے لیے آبادہ ہوگئے۔

بیاوگ نہایت تیز رفقاری ہے بطے اور مال گذاری کے وفتر پہنچے۔ سرکاری عبدہ دارخراج وصول کرنے میں مصروف تنتخ غار بی مکان میں درآئے اورلوگوں کو دحوکا دیااور کہا کہ امیر کااستقال کرو۔لوگوں نے بوجھا کون امیر آئے ہیں۔خارجیوں نے کہا تاج نے جن کوفات ہیب کی سرکونی کے لیے مقرر کرے روانہ کیا ہے وہ ہیں۔

عال بیغارہ وحوے میں آئے یااور جب خارجی اس کے بالکل قریب بھنچ گئے۔انہوں نے تکوارین فکال لیس اورڈانٹ ڈبٹ شروع کی عامل کوتل کرڈ الا اور جس تقدر روپی تھاسب پر قبضہ کرلیا اور شحیب کے یاس علے آئے۔ شهیب خارجی کی دولت سے نفرت:

جب همیب کے پاس بینے اس نے دریافت کیا کہ کیالائے ہوانہوں نے کہا کداس فاس کا مراور جورو پیمیس مالالاے ہں۔ رویتھیلیوں میں جراہواایک بارش گھوڑے پرلداہوا تھا۔اے دکھ کرشیب نے کہاباں تم میرے یا می وہ شے لائے ہوجس ہے مسلمانوں جی فتنہ پیدا ہوتا ہے۔

غلام ميرا چيونا بحالا لا نا يشيب نے اين بحالے تحليوں كو جاك كر ڈالا اور تكم دياك بارش كحور ابا لكا جائے - روپير تعلیوں میں ہے بھرتا جاتا تھااس طرح وصراۃ پہنچا۔ یہاں آ کراس نے کہادیکھواب بھی کچھ باتی ہوتواہے یانی میں پھینک دو۔ مفيان بن الإبرد كي پيش قدمي:

اب مغیان بن الا برد قباع کے جمراہ شعیب کے مقالجے کے لیے بڑھا۔ سفیان اس سے پہلے ہی تجائے کے باس آپیکا تھا اور اس نے قبائ ہے کہا تھا کہتم مجھے آ کے بیچے دوتا کہ قبل اس کے کہ وہتم تک پینچے ٹیں اس کا مقابلہ کروں محر قبائ نے کہا ٹیس نہیں جا بتا کر تل اس کے میں هبیب ہے تمہاری جماعت کے ساتھ مقابلہ کروں جب کہ کوفی جماری پشت و پناہ جواور قلعہ جمارے قبضے ہیں جو کہ تم ہے علیحد و ہو جاؤں ۔

مبره بن عبدالرحمٰن بن مختف:

بب شام کی فوج کوفہ آسمی تو ہمرہ بن عبدالرحمٰن بن تحف دسکرہ ہے کوفیہ آیا۔مطرف بن مغیرہ بزیاتی نے تحاج کو ککھا تھا کہ عبیب نے میراناک میں دم کر رکھا ہے آپ حزید کمک دوانہ تھیے۔ اس پر جات نے سر وین عبدالرطن بن خف کو دوسوشہ واروں کے ساتد مطرف کے پاس بھی دیا۔ جس وقت مطرف نے پہاڑوں ہی جا کر بناہ لینے کا ادادہ کیا ووایئے تمام ساتھیوں کے ساتھ رواند ہوا۔اس نے اپنے منتا ہے اپنے ساتھیوں کوآ گاہ کر دیا تھا گر ہر ہے یہ بات پوشیدہ رکھی تھی۔ جب مطرف دسکر ۃ الملک پہنجا سمر ہ کو بإ يا اوراين اراده مطلع كيا اوركها كرتم بحى مير ب ساتحة وجاؤ بره في ال وقت حالى مجر في محرجب اس كي ياس ب جلا آيا اب ساتھیوں کوجع کر کے دہاں سے رواندہ و گیا۔

ا تنے بین اے منظر معلوم ہوئی کہ عمار سارے مجھے اور شبیب کونے کی طرف روانہ ہوا ہے مد بیطری نامی ایک گاؤں میں ببخاراس وقت هبيب مقام حمام عمر برفروكش بوار مبرو مان عمید الرشن مائی مقایات الایرو سے گفتگور: مهر وال گالاب سے کان دار عبد اداراتی چانان کے پاس دریا نے فرات کو بھر کر کے سازیوں پر سوار مذکر کان کے پاس مجل کا کے بیان آئر کران نے دیک کا طالح اقد نے خوج ماب ہے۔ وہ عمالیات مالا یو سے کا پر کہا ایاج واقعہ نے باان

گانی کیا به برای آنران با در کامل ارافراد خوج حوال بسید و موفان میان اور بدرگ این کایان پاید است و این سود در کاملی همان موف کر گاند از با درات عمل بسیده با بیشتر با بیشتر با بیشتر این با بیشتر با بیشتر با بیشتر بیشتر می در موفار و این بیشتر می می با در این بیشتر کشور کاملی اداری با بیشتر سام یکا افزان کامل به این بیر می می ساتری اید در موفار با بیشتر می می می مداوش کمی بیشتر بیشتر کاملی کامل بیشتر کامل بیشتر کامل بیشتر کامل بیشتر کاملی بیشتر

منیان برآنام با نمی می کرفیان کے پاس گیااند بھر کھویوں نے اٹی کہائی سٹائی گئی دوسے پھوکیرسٹائی۔ قبان نے کہا کہ برو تا ہے اور اس کا طرز کرائی کھیک دہا ہے ایوں اس کے بدو دکروہ مجی اور سے ساتھ وڈش کے مقابلے بھی جنگ بھی بڑکہے ہو۔ منیان نے آئر کربر واد فالمان کی دی۔

معیان کے اسر برہ واحدال مرد شهیب خار جی کا حمام اعین میں قیام:

اب هیب منام آئیں پا آکرو آگی اور انوان نے دارے میں سوادیہ بین ابی اردین سودانگی کر بلایا اور سل پیکس کے ساتھ جو ان کے ساتھ کر کے بیٹ تین ہوائی کی مجیب کے مقالے پر دواز کیا اور دوسر کے آئیل وکئی جو مال مے قتر یا دوس شامیس کے ساتھ دواز کیا ۔ آئیل مرت دات میں موادیقر بیا ایک جزار فرق کے ساتھ درارو چکا۔

حارث بن معاوییکاتل: اس مهم کیآ به می همیب کوگل فیروول همیب فورای ایپ ساتیون کے ساتھ عارث کی طرف بز هااوراس تک تنگیتے ہی حملہ

كرديا ورحارث گوتل كياب اوراس كي فوت كوشكست دى \_ يه فكست خوردوفون كوفه دوايس جلي آلى \_

هیب بزھتے بزھتے فرات کے بل تک پہنچا۔ بل کومیورکرے دریا کی اس کنارے کوئے کے سامنے فیمیرزن ہوگیا۔

ھیں بنی ووڈنگ اپنے فرقی پراڈی می تھی ہریا گینیاون اس نے مارٹ بن معان پر آگی کیا۔ دوسرے دو آئیان نے اپنے آثام آزادہ آئوں میں امداد مال کو دو مائز سے کم آ کہ سے بھی سے ستا سے پر دواڑ کیا پراڈ سے مارے کو نے کے آریب می آریب مرکول سے کا وان پرکٹرے دیساور آسٹیکسی و ہے۔ کھی سنچنے نا وان پرکٹرے دیساور آسٹیکسی و ہے۔

تحاج ہے۔ هبیب نے اس برحملہ کیااوقل کر ڈوالا اور کہا کہ اگریہ ہی جاج تھاتو میں نے اسے قبل کر کے تعہیں راحت دے دی۔ غلام طههان كأفتل: ہر تھا نے نے اپنے غلام طہمان کوای ساز وسامان اورای وضع دلیاس میں مقالمے کے لیے بھیجا۔ شبیب نے حملہ کر کے اپ

یعی قبل کر ڈالا اورائے ساتھیوں سے کئے لگا کہ اگر میٹنس ثبائ تھاتو میں نے اے بھی قبل کر کے جمہیں آ رام وخوش پہنجا لی۔ عاج کې چه کې طرف پیش قدمي:

جب آفاب عالمعاب اجھی طرح بلند ہو گیا تھاتا اپنے گل ہے برآ مد ہوا اور تھم دیا کہ میرے لیے مجھر لاؤاس برسوار ہوکر یس بیاں ہے بچہ تک ماؤں گا۔ چنانجہ ایک پچ کلمان ٹیجہ لایا گیا۔اس برلوگوں نے کہا خداام کو نیک صلاح دے مہ مجمی آج ایسے :ن میں اپنے نچر برسوار ہونے کوشکون بدیجھتے ہیں گرتیات نے اس کی کچھ بروانیوں کی اور نچر کوقریب لانے کا تھم دیااور کہا کہ ''آج کا : ن جمی روش پیشانی اور چ کلیان ہے''۔ بیا کہ کر څیر برسوار ہوکر شامیوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ اور جس راستہ ہے بیڈھا تا تھا'اس راوے روانہ ہوا'اور پچھے کے بلندترین حصہ تک پینچ ممایہ حاج كاسره بن عبدالرحمٰن كوتكم:

جب تبائ في شعيب اورال كرساتيول كود كيوليا فيرس الريزار أن هيب كرمراه جيسوسوار تقرب جب اس معلوم ہوا کہ فاج مقالمے کے لیے آگیا ہوہ مجھی اپنے ساتھیوں کو لے کرسانے آیا۔

مبرہ بن عبدالرحن نے تھائ کے باس آ کر کہا کہ آ ہے جھے کہاں متعین فرماتے ہیں۔ تبائ نے کہا کہتم راستوں کے ناکوں پر کھڑے رہوا گر دشمن تنہاری طرف آئے اوراڑے تو مقابلہ کرنا۔

سروبيتكم بينتة ى اينے ساتھيوں كى جماعت بيں جا كرتھ پر كيا۔ حجاج كاشامي فوج سے خطاب:

جاج نے ایک کری منگوائی اوراس پر بیٹے گیا۔ شامیوں کو کا طب کر کے کہا کہتم لوگ فربا نبر داراً طاعت شعاراً جنگ بیس بابت تدم رہنے والےاورا بھان والے ہوا بیانہ ہو کہان نایا کول کی عمرائ تھیا ری صداقت برغالب ہوجائے ۔ آ تکھیں نیجی کرلوا ورگھٹنول کے بل بیشہ جاؤ۔ اوراس طرح اسے نیز ول کے پہلوں سے دشمن کا مقابلہ کرو۔

تمام شامی اینے تھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اپنے ٹیز علم کر لیے۔اپیامعلوم ہوتا تھا کہ ایک پھر لی سیاو آتش فشاں زمین کا

سويدا ورمحلل كاشامي نوح يرحمله ويسائي: دوسری طرف سے هیوب بھی ان پر بڑھا' اور جب قریب آھیا اس نے اپنی جماعت کو تین حصوں پر تقلیم کر دیا ایک دسته خود لےلیا'ایک موبدے سر دکیااورا کی محلل بن واکل کے حوالے کر دیا'اور سے سملے سوید کو چیلے کا تھم رہا ۔ سویدنے حملہ کیا' شامی ا ٹی مگہ تھے رے۔ جب دولوں طرف سے نیز ول کے بھل آپس ٹی ٹل گئے ما ٹی مویدا وراس کے ہم امیوں برسامنے کے رخ ہے جھیٹ بڑے اور بڑھ بڑھ کرنیز وزنی کرنے گئے۔ سوید کووائیں پلٹمایڑا۔ سرد کیھتے ہی تحاج نے لاکا را۔

''اے اطاعت شعارا ورقر ہانے داراوگو! شاہاش این طرح بما دراڑتے ہیں اڑتے جاؤ۔ قلام میری کری آگے ہو جا''۔ اب فیرے نے مملل کو خیلے کا تھے دیا محلل تعلیہ آورہ وانگراس کے ساتھی بھی شامیوں نے وی کیا جوسوید کے ساتھ کر چکے تھے۔ اس مرتبه پھر تھاج نے ان کے طرز ڈلل کی ای طرح داد دی اور غلام کو تھم دیا کہ ''کری اور آ گے بڑھا''۔ هبيب كاحمله ويسائي:

ے ل گئے ووا ٹی اٹی مگدے آ کے جھیٹ کرھیں کے بالکل سامنے ہے تعلیآ ورہوئے۔

موصة تک شبیب ان ہے لڑتار ہا گرآ خرشامیوں نے آ گے بڑھ یو ھاکرالی نیز وزنی کی کہ شبیب کواس کی فوج تک وقتے ہٹا

شبيب كاسويدكوعقب سے تملد كاتكم:

شب نے جب دیکھا کدیاتو اس قدرمبرواستقال ساڑرہ جی سوید کو تھم دیا کتم لحام جربر کی مزک برحملہ کرو۔ کیونکہ ٹنا پداس کے مدافعین کوتم بٹا سکواوراس طرح تھاج پرعقب سے تعلید کرنا اور بھم سامنے سے تعلید آور ہوں گے۔

سویدا بی جماعت کوساتھ لے کر بیلیحدہ جلا گیا اور اس داستہ کے ناکے پر جولوگ متعین تخےان برحملہ آور ہوا۔ گرلوگوں نے مكانات يرساورم ك إلى القدرتي برسائ كرمويدكووالي جونايزا

عجاج نے پہلے ہی ہے حروہ بن مغیرہ بن شعبہ جائنۃ کو آخر بیا تین سوشامیوں کے ساتھ اپنے چھیے ای لیے متعین کرر کھا تھا تا کہ فارجى عقب ہے حملہ نہ كرسكيں۔ شبیب کا خوارج سے خطاب:

فروخت كرديا ہے اور جس كى نے اپنے آپ كواللہ كے ہاتھ 🕏 ۋالا ہوا ہے اللہ كى راہ ميں جاہے كيس تكليف اور مصيبت كيوں ندا فحانا یڑے اے اس کی پروا وند کرنا جاہیے ۔ صبر کرواور ایک ہی ایساشد یو تعلیہ کروجیسا کیتم نے ان اڑا کیوں میں جملے کیے ہیں جن میں تہمیس

فتق برخرونی حاصل ہوئی۔اس کے بعد هبیب نے اپنے تمام ساتھیوں کوایک جا کیا۔ على ترجب ديكها كدهيب حمله كرنا جابتا باس في افي قوت كها كدات اطاعت شعار اورفر ما نبروارو! اس ايك جمل ے مقابلے میں نابت قدم رہنا۔ اس کے بعد میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ بمارے اور فتح کے درمیان کوئی شے حاکل نہیں رے گی۔

تمام شامی این گفتنوں کے بل بیٹھ گئے۔ شبيب خارج اكا دوسراحمله:

ھیب نے اپنی بوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور جب الکل شامیوں ہے بحر گیا تجائ نے بھی اپنی فوج کوبڑھنے کا حکم ریا اور ان لوگوں نے آھے بڑھ بڑھ کرخوب ہی نیزہ زنی اورشمشیر زنی شروع کی اورشیب اوراس کے ساتھیوں کو چیچے ڈھیکنے رہے اوروہ بھی ان سے برابرلز تارہا میاں تک کہ موضع ابتان زایدہ پینچا۔ یمال پینچ کر هیب نے اپنے ساتھیوں سے کہا: اے اللہ کے دوستو!

گوڑوں سے اتر پڑواورخود بھی گھوڑے سے اتر پڑا۔

شبیب نے اپنے ساتھیں کواڑنے کا تھم دیا۔ آ دھے تو گھوڈ وں سے اتر گئے اور آ دھے مویدین سلیم کے ساتھ تچوڑ دیئے گئے۔

(191)

تجان برختے برختے شوپ کی مجبر تک پرتجها اور شامیوں کو قاطب کر کے ان نے کہا: "" سیر سیا علی ایسی میں کا کم کے کے تعلق میں میں کی سیال فقال کے بھی میں

"اے اطاعت شعارو! ال ذات کی تھم جس کے دست قدرت علی قابل کی جان ہے پہلی فتح ہے جوہمیں حاصل ؟ "

ہوں''۔ قبات مجمور پر تاہ مالیا۔ اس کے ساتھ آفر با جس آ دنی اور گلی تراہ گئے جن کے پاس تیر تھے قباق نے ان ہے کہ کداگر سرچید نے سوئر کا جسمت سے کہ اور ا

نار تی امار سے آریب آئی آخیروں سے ان کی تجریات خرائی کہ اس قرام ان تمام ون نبایت میں شدید بینگ ہوتی رہی کہ دونوں فریق ایک دومر سے کی شجاعت ویب ان کے

#### ہ ں ہے۔ خالد بن عمّا ب کا خوارج مرحملہ:

مع معرض موجود میں ہوئے۔ خالد بن حماب نے کابات کہا کہ آپ مجھے خارجوں سے لڑنے کی اجازت دیجے۔ کیونکہ میرے پاپ کوانہوں نے مارا ہے۔ میں اس کا ہدادوں گا اور آپ بھے بائے میں کہ میں ان لوگوں عمل تھیں جوسے اعتمار ہوں۔

۔ خالد نے هیب کے بھائی مصاوکو آل کیا اوراس کی چومی فزالہ کوفر ووئن وفان النصی نے تمل کیا ان کے نظر کا ویس آگ دی۔

ے ہیں۔ اس واقعد کی خبر هیب اور تجائی دولوں کو ہوئی۔ تجائے اوراس کی آفریق نے تو توجی علی افر دانشہ اکم بیلند کیا اور طویب اوراس کے ساتھ جس لقد خارجی اپنے اسے گھرڈ وال سے اتر بڑے تھے وہ سب کے سب ایک دم اسے اسے گھوڑ ہے رموار ہوگئے۔

ما تعدیمی لقد عارفیا اپنے اپنے گھوڑوں ساتریز سے قدومب کے سبا یک دم اپنے اپنے گھوڑے پر موار ہوگئے ۔ شامی سیاو کا طبیب پر تعلید مراس سے اس میں میں میں سر میں سر اس اسال کے اس میں میں میں اس کے ساتھ کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

س من من من من من من الله من من الله يوكدا أي المن أو الله من من من وامر الله به الله بي الله أم الله بي الله كرد شركان من الله الله الله الله من الله من الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله بي الله الله هوب خار في الكامل الله الله الله بي الله الله الله الله بي الله بي الله بي الله الله الله الله الله الله الله

ربیب خارمن و سندر به بین در این میرون. ایک بخش دادی به جزفر دهیب کے سمراہ قالہ جب طویب کیافوج کا فکست ہوگیا تیا ہے سے گز رکر آیا۔ قباع کے رسالے نے اس کا خاق آب کیا جیب اپنا سر بلانا جانا قالہ بھی نے عوش کا اساسے الموشمی ذرا مؤکر دیکھتے آپ کے چیجے کون آر ہاہے۔ هیپ نے بالکل نے بروائی سے مز کرد کے اور پچراگردن تھکا لی اور سر بالا نے لگا۔ جب تجاج کا رسالہ ہمارے قریب آ ممیا۔ ہم نے وض کی امیر الموشن دیٹن آپ کے قریب ہی گئے گیا ہے۔ طبیب نے پھر چھے مؤکر دیکھا مگر بخدا ذرا بھی پروائیس کی اور پھر سرکو بلانے لگا۔اس کے بعد تیان نے اپ اس رسالے کو علم بھیا کہ شعب کا تعاقب نہ کردا دراے اللہ کی آگ میں جلنے کے لیے جھوز دو په چنانجه دخمن جمعین چپوژ کرواپس جلا گیا۔

. جس وقت هیب نے بل کوعبور کرلیا اے تو ژ ڈ الا۔

فروہ کہتا ہے کہ جب ہم فلت کھا کر بھا گے میں هیب کے ہم اہتماجب تک کدیل سے گزرندآ ئے کی نے اسے چیم اندکی نے ہاراتعاقب کیا۔ حاج کی مراجعت کوفہ:

عیاج کوفد آیا۔ منبر یر خطیہ کے لیے کوڑا ہوا۔ حمد وٹنا کے بعد اس نے کہا کداس سے پہلے بھی شبیب سے ایسی جنگ نیس مولی ' بخداوہ میران جنگ ہے بھاگ گیااورا تی بیوی کواس حال ٹی چھوڑ اکساس کے چیزٹر ٹیس نیزے کا پانس تو ڑا گیا ہے۔ حاج کی مجلس مشاورت:

اس بنگ کے متعلق مزام بن زحر بن جساس التی کا بدیمان ہے۔ کہ جب شبیب نے ہرمعر کہ بن جاج کی فوج کو فلست دی۔ فاج نے ہم ب کوایے یاس بلایا۔ہم سب لوگ اس کے دیوان خاشد میں جہاں وہ رات کور ہا کرتا تھا پہنچ کا جا تا ایک شخت پر تشمكن تخياا ورلجاف اوڙھے ہوئے تھا۔ ع تے کہا کہ میں نے آپ اوگوں کو ایک ایک بات کے لیے باایا ہے جس میں سمائتی بھی ہے اورخور وفکر بھی۔ آب اوگ مجداس معام بين مشوره و يجيد شبيب أ آ ب ك تمام ضلول يرقيني الإلا آب كرول شي تحس آيا آب كسايول كواس

نے تق کر ڈالا۔اب بتاہیئے کہ کیا کیا جائے سبادگوں نے سوچنے کے گیے گردنیں نیچے کرلیں۔ تنبيه كي حجاج يرتنقيد: لچرایک صاحب اپنی کری ہے صف ہے آ گے بوجے اور عرض پر داز ہوئے کہ اگر امیر مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں عرض كرون - تياج نے كہافر ماہيے - ووصاحب كنے كے كہ كا توب ب كرة ب نے شاؤاللہ كے احكام كا تكميداشت كي شامير الموثين کی حفاظت کی اور ندرعیت کی خیرخوادی۔ پر کہ کر پھرصف عیں اٹی کر تی پر چیٹے گئے۔ پیٹھن قتیبہ تھا۔ تیا ن بیرس کر برہم ہوا۔ لحاف اتار

ديا اوراي يا دُن تخت النّاوي جو جي نظراً رب تصاور يو چيا كم فض في يديا تم كيس-قنید کا جاج کو جنگ میں شریک ہونے کا مشورہ: تحييه كجرمف مي الي كرى الحجاور جو كجوكه مح تحاد مرايا- فاح في كما اليمااب كما كرنا جاب:

تديد نے كها يد جا ي كرة ب خودال كے مقالے يرجائي اورة خرى فيعل كراي -الى ير ن كها اليمامير ب لي في قيام كاه ك لي جار يجويز كروات ورست كرواور يُحرض كومير ، ما ك أ وُ-

راوی کہتا ہے کہ ہم قتیبہ بن سعیدگو پر ابھلا کہتے ہوئے ملس مشاورت سے فکے کیونکہ اٹیل حضرات نے تجان سے قتیبہ کی سفارش کی تھی

#### اورای بناپر قباح نے قتیبہ کواپنامشیر دوست بنالیا تھا۔ میں متعد کی معد

تحبیدی فیٹی آندگی: قان نے دور کصندان بڑی کا مرکز ادوال با بھا کہ اس کے فاردان جونے سے پاپ اٹنک سے اپر ذات کے بطائے کا عمولا۔ خور فان کان اس کے بچی بابر نادار دورہ نے ماک بھر سے رنگ کا باغذار سے افاقا بکیان کی موادہ الحق اس برمادہ افتر وسے خدرے کارول نے اندر کار سے ماک والی کے مجموع کے ادر سے برمادوں کے ساتھ کر کہ بالادائ کی جمادہ کیا۔ ادر

باقی قام اول می موارد در نجیه ایک بحد دیگ کے بیان تارید دائے طرف پر موارد در کے فاتی آل آخد بری کی کہ جب فتیر اس پر شیخ تو معلوم دو آل کرزی میں ایک اور در کا ایک اور ایک در ادارات یا ہے کہ امار میرید کیا اور میسی ک میں کہ بھر بے محکل میں ایسان سے بدر ها واقعات و میں اور فاقع ایک باقعاتی سر بساور جموات کی گئی کہ جنگ کے کے دوائد ہوئے اور بھر جد کے واقع کی گؤٹر نے کے اور فاقع دوسے کا بھر تھا کہ بھرات کو انگ

ے دوران اور سے اس کی کردیا۔ گردیا۔ گردیا۔ گردیا۔ گاری میں گئیسے رادی ہے کو خوب بنو حالے ہائے تا اس کے مقابلے پر ایک امر کو کیجیا۔ خوب نے اسے کن کردیا۔ گھردوس ک کو بچھا جیسے نے اپنے مجانی کر ڈوالا میان دولوں مگرے کیا۔ گئیس تام انسی کا مالک تھا۔

کوچیوا خوب نے اسے مجمل کار ڈالا ۔ ان دولوں نئی سے ایک انٹین تھا ہا نئین کا اللہ تھا۔ <u>خوالد زوید خوب کی منت:</u> خوب کو نے نئین درآیا ۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی خوالد کئی گئی ۔ اس نے مت ان تھی کہ مجد کوفہ شی دو محت نماز پر حول

حاج اورقتيبه مين سخت كلامي

قباح نے کھڑے ہوکرا فی تقریب کھی کہا ہے باشدگان عمال ! بھی ٹھی و کینا کہ تم وشنوں سے لڑنے بھی ظومی اور و پھی کا اظہار کرتے ہو۔ بھی امپر الموشین کو تکھید دیتا ہوں کہ آپ جال شام کو بھی کا ادارے کے بیچنے۔ (۲) امولی: در خوب بن بزید فدر تی (۲) ...

ال پر تھیں۔ نے کھڑے بور کو ان کیا کرتم خود طارجوں سے بنگ کرنے عمل اللہ اور امپر الموشین سے خلصانہ بری و میش کر رہے ۔ اس موقاع نے قبیر کے طور میں ان کا بری تھی ہے گا کھونا

۔ جب ن بہوں کے جداد میں میں است کے دوران (اب بیمان سے کار قان اور قبید کی انتظار اوران کے انوان نے پر بھا کہ یا کم رق کئے ہور قبید نے کہا کہ آیک شریف وجما نرو فعل کو خارجی کے مقابلہ میں بھیج ہوران کے ماتھ معمول لوگ ہوتے ہیں جو بول پر نے ہیں اور زندور ہے

تیں اور بچار دورہ برادرگڑ تا سیاور آئی جان ویتا ہے۔ تیا تائے کہا اچھا اپ کیا کیا جائے؟ محمد نے کہاتم خود میدان جنگ میں چلواور تمہارے ماتھ بیتربارے تمام حالی موالی می طبین جب یہ ڈک انجھی طرب سے

ا پی جا نیم لا ادیں گے۔ اس پرجس لقد راڈگ وہاں موجود تنےسب نے تحییہ پرلین ملعن کی۔

اس برجس قدر دادگ وہاں موجود تقریب نے تقبیہ پر کون طعن کی۔ قبائ نے کہا بندا نکل میں مین کو مجدیب کے مقابلے پر جاؤں گا۔

جب دومرے دن گنامونی قام اوک حاضرہ ہوئے۔ تیجیہ نے مجران وقت تیان کے باکرائی ہائی کی تھی وردشی اس پر مجران اوکوں نے ایس برا محلا کہا۔ تیان نے ان سے باکر تم جاؤادو مرے فوجی قام کا دعے کے جاکا انتقاب اور اس کی ورتی اور معلق کرو۔

#### عجاج کی میدان جنگ میں آ مد: محمد میں میں است

تھے جو ان کے پارے بیٹے گے۔ جوانا ادان کے مائیس نے دوگئی تا دوگئی کا بدوگار کیا ہے۔ اسے معام پر بیٹی جمال گھروا افسان کو ان اسال کا ان کے کہا کہ کہا تھا گھروا کے شرک کا دوگوں نے کہا تھی کہ سال کا انسان سے اس مجاول نے میں کہ طرف کر کا بھا کہ ان الاوال کی کہا تھے ہے کہ کہا گھرے چاک سے شرک کو جاتا کہا کہ جوانا اور کا کر کڑھ ہے۔ شکوا کیا۔ خالہ میں حمل سے میں تھا کہ کھر تھا گھ

الدین حماب بن ورقا فی حلیت می : فالدین حماب بن ورقا چیکا معتو تین مل سے تھا اس لیے ووال فی ش مشر کیٹین تھا وومری طرف سے هیب من اپنی

فرن کے سامنے آبا مفاوریوں نے اپنے گھوارے آب پر آب کر لیادہ یا گاہ بڑھ کے گا۔ خصیب نے ان سے کا اس کیا کہ اس پر اندازی کہ ڈیٹر دوار طامول کیا اڑھی آ جسٹے اپنے پڑھاور جب ڈس کے غیزوں کو واعمالاس کے بچھے کہا کہ انجام کیا گئے کہ وادوار کم رشوں کے قرم کا کر دویا۔ اوراف کے مجمع سے میں کھی ہوئی جہتا خارتی امرازی آج میا ہم ساتھ کیا کہ افرید جد جد ہے۔

خالدین متاب اپنے طازم اور خدمت گاروں کے ماتھ میدان جنگ ش آیا اور خارجیوں کے لفتر گا ویش عقب ہے آ کران کی چھوٹیزیل کو آگ نگادی۔ .....

خارجیل نے جب آگ کی رد تُنی اوراس کی آ داز کی قر خرکرد کیلئے کیا ہیں کہ ان کے گھروں میں آگ گی ہو گی ہے ۔ فورا اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بجائے اٹل فوانا کے چیچے چلے اور خارجی اوکٹٹ ہوگئی۔ نجاج خالدے خش ہو گیا اورای کوخار نیوں ہے لڑنے کے لیے سر دار مقرر کر کے دوانہ ہوا۔ مجاج کے مخبر کی کرفقار کی ور ہائی :

جب شویب نے متاب کوکٹ کرڈ الاتو اس نے دومری مرتبہ کوفہ میں داشل ہونے کا امراد داکیا اور بالک کونے کے مهاہنے تک ماد آیا۔

خارجی نے امان وے دی۔ سیف نے بتایا کہ بھے اور میرے دوسرے ساتھ کو قبان نے اس لیے پیچیا تھا کہ ھیب کی خبر لا کی ۔ اس پر خارجی نے کہا کہ قان ہے کیرود کرودشنیہ سکے دان چہ حلکر ہیں گے۔

ا میں۔ اس پر خار تی نے کہا کہ بچائ ہے کہ دو کہ دوشنیٹ کے دن جم حملہ کریں گے۔ سیف نے قہائ کے پائ آ کرا طلائ دی۔ قبائ نے کہا کہ اس نے جبوٹ کہا اور مجرآ تھے ماری۔ سیف نے سیار کے بات ہے۔

هیب کابطین کودارالرزق جانے کاعم: خوشید دهشنب دن خارجی کوفی کافرف چلے جانات نے حارث بن معاویۃ انھی کومقالم کے لیے بھیجا زرارہ پراس کی مصرف معرف کر کھی در بند ترقق میں میں کارٹی کے کارٹ کے ایک کارٹ کے ایک کارٹ کے ساتھ کارٹ کارٹ کے ایک بھیجا کے اس

ھیں ہے کہ چھر ہوتی تھیں۔ ان اس ان کے چھوٹ اور اس کو فق کوشت دی اور کھنے کا اور کی اس کی سید سے بھی کوری شہراوراں کے ماتھ دواد کیا کہ دارارار وق بھی دیا ہے قرات کے کارے پر سے کھی نے کے لیے کی مگان کا اتقام کرد دیکھی اس کام کے لیے دوانہ دوا

بطين اورحوشب بن يزيد ميں مقابلہ:

جان نے وشب میں پر دکونام الماکی فند کے ماتھ ہویہ کے جارہ انڈیا یہ والی قام استفرال کے انجال میں کم کرنے کہ اس ک ور کے پیشن ان سے الا انجال اور استفرال علی ہوئے ہیں اور المباری المباری المباری اور اور ڈی کا کیا اور استفرال کے اور حرف کے مور مداکا ہے اس میں میں استفرال کے استفرال کے اکار اس کا میں اور اور اور ڈی کا کیا ہے کہ اس کا میں استفرال کے انداز استفرال کے انداز استفرال کے انداز المور کے استفرال کی استفرال کے انداز المور کے اس کا میں استفرال کے انداز المور کے استفرال کی استفرال کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے دائے ہوئے کہ انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے انداز المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے انداز المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے المور کے اس کی انداز کر اس کے المور کے انداز کے انداز المور کے انداز کے المور کے المور کے المور کے المور کے انداز کے انداز کی اس کا انداز کی کا اس کی اس کے انداز کی انداز کے انداز کے انداز کی انداز کی اس کی انداز کی اس کی اس کی انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی اس کی انداز کے انداز کے انداز کی انداز کی انداز کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی انداز کر انداز کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کر اس کی اس کی اس کی کی اس کی اس کی کی اس کی کی اس کی کر اس کی کی اس کی کر اس کی کر اس کی کر ان کر اس کی کر اس کی کر اس کی کی کر کی کر اس کی کر اس کی کر اس کی

المراكزة الأوداقي كالمحتاء فإن بالتي تعليه من سفراة سركتها بحثير فقركا وأولي هاك كرك المهل بطباً ساد، فإن سايك الدس عكسة الم را بين ورواية الموارد ومن من بيان بيان من الموارد في مع التقويف لم ينطق المهر من أو دوداك كل ينطوا الدينة المؤ الإمام كالمؤدات الكامل من والميان في سرواد بعد ساوي من القوام من المؤدات الموارك كل ينطوا الدينة المؤدات تاریخ طبری جلد جهارم: هسدوم . ۱۹۲ اموی دورهکومت + هبیب بن بزید خارجی (۲).... ای کشکرگا و پی آ کرفر وکش ہوئی اور دونوں فر اق ای ای حکیہ رکھیے ہے رہے۔

ھیپ کے میشہ پر بطین 'میسرہ پر قعنب بی ربیعہ بن ذلل کا آ زاد غلام دوسوشہواروں کے ساتھ متعین تھا۔ حجاج نے اپنے

یمند برمطرین ناجیة الریاحی و مصروبرخالدین عمّاب بن ورقا والریاحی کوتقر بیأ جار بزار فوج کے ساتھ متعین کیا تھا۔ فاح ہے کہا گیا کہ جہاں تم کھڑے ہو وہ جگہ هیب کومطوم نہ ہونے پائے۔اس لیے تجان نے اپنی دیئت بدل لی۔اینے کنزے ہونے کی مجکہ کو نوشید ورکھا۔ ایوالور د تھاج کا آزاد غلام بالکل تھاج کے مشابہ تھا۔ اے دیکھتے می هبیب نے اس برحملہ کہا اور

ا یک گرز ہے جس کا وژن بندرہ دخل تھاا ہے ہلاک کرڈ الا ۔

ا میں 'تمام امین کا ما لک اور بکرین واکل کا آ زاد فلام بھی تھاتے کے بالکل مشابہ تھا۔ شبیب نے اے بھی تمثل کر ڈالا۔ تھا ، ایک جائدتارے والے پچکایان نچر برسوار ہوگیا اور کئے لگا کہ تارا اند جب بھی ایسا تی ہے اور پچرا پوکھب ہے کہا کہ اپنا

حجنثرا آ کے برحاؤ۔ میں ابوقیل کا بیٹا ہوں۔

شہیب نے خالد بن عمّا ب برحملہ کیااور دجنہ تک اسے چکھیے ہٹا دیا۔

خارجیوں نے مطرین ناجیتہ پرتسلہ کیا اور چیچیے ہٹا دیا۔اس وقت تجاخ خچر پرے اثر پڑا۔اور دوسرے لوگوں کو بھی تھم دیا کہ وہ بھی از ہزیں۔ چنانحیب ازے۔ جات ایک کمبل پر پیٹھ گیا۔ جات کے ہمراہ عنیہ بین سعید بھی تھا۔

مصقله خار بی اورهبیب خارجی میں اختلاف: بیاوگ ای طرح چیٹے ہوئے تتے کہ مسئلہ بن مملل انھی نے شبیب کے گھوڑے کی لگام تھام کی اور او جھا کہ بڑاؤ صالح بن مرح کے متعلق تمہاری کیا دائے ہاورتم اس کے متعلق کیا کہو گے۔ هیب نے کہا کہ بھلا یہ موقع اس قتم کے موال کا ہے کہ خوزیز

جنگ ہور ہی ہےاور فاح سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر شبیب نے کہا کہ بش صالح ہے کوئی علاقہ قبیس رکھتا۔مصند نے کہا کہ اللہ کو تھے ہے کوئی علاقہ نبیس۔تمام خارجی شبیب کو

چھوڈ کر مطبع ہوئے۔البتہ جالیس آ دی باتی رہ گئے جو کہ کئے خار تی اور سب سے بہادر لوگ تھے۔ باتی تمام خارجی دار الرز ق کی طرف يساء: عجي -

غز الدزوجه شبیب کے سرکی تدفین: اس پر تجاج نے کہا کہ اب خارجی متفرق ہوگئے ہیں اور خالد کو یذ ربعہ قاصد اس کی اطلاع کر دی۔ خالد نے ان برحملہ کہا'

غرالہ باری گئی۔ ایک شہرواراں کا سر کے کرتاج کی طرف جلا۔ ہیب نے اس سر کوشنا شت کرنیا اورعلوان کوتھم دیا کہ مزاحمت کرے ۔ علوان نے اس فخص مرتملہ کر کے اے : دینج کرڈ الا اور وہ مر لا کر ہیں کے حوالے کر دیا 'اے نسل دیا 'کہا اور میر د ماک کر د باعمیار هبیب نے اس سر کی طرف اشارہ کرے کیا کہ رتبھاری قریب کی عزیز تھی۔

خوارج كى يسائى: فاقی ترتیب سے پسیا ہو گئے۔خالد نے جات کے پاس آ کراہے خارجیوں کی پسیائی کی اطلاع دی۔ تاج نے اسے همیب بر حمله کرنے کا تھم دیا' اور خالد خارجیوں برحملیآ ورہوا۔ آٹھ مخصوں نے جس شی آفنے۔ بطین ۔علوان عیسیٰ ۔ مہذب۔ ابن عویمر اور

### سنان تھے فالد کا پیچھا کیااوراہے دہیتک دیاتے ہوئے لے گئے۔ خوط بن عمیر رااسد دی کی رہائی:

الموسى عبد المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين ا ومن عمل مدين المدين والمراكز المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين ا

هم بن القلق أنتى وقبل كيا كيار هيب نے اس سے كلى كها كونكومت عرف الله تى كومزاداد بسيخرهم واس كرمطاب كو شهر مجها اوراس نے كہا اللہ كارا وشك ميرى جوائی قربان ہے ، هيب نے كر دكها كه تقومت اللہ تى كومزاداد ہے ، ما كماس في جوڑ و سے محرا اب كل عمر يذه مجاء اس چھوب نے اس كے كل قاعم و سه و يا۔

> هیب کا بهائی مصاد بھی اس جنگ میں کا م آیا۔ هیب خار جی کی م اجعت دارالرزق:

نبیب خارجی کی مراجعت دارالرز ق: خبیب ان اوگول کاجو فالد کے قاتب میں گئے بتھا تھا رکرنے فکا محراضی آنے میں در یوکئی۔ هبیب اوگھ کیم اور

ھیب بن خدوو نے اے بیراز کیا۔ اب بھارتا کی فوٹ کا بے حالت تھی کہ مارے خوف کے شعیب پر تعلیمیں کرتے تھے۔ شعیب وار اگر ذق بطا گیا۔ بیمان آ کراس نے ان لوگوں کے مال واسیاب کوچھ کیا جواس موکریش مارے گئے۔

و و آھوں آ دی جر طالد سے تعاقب میں تکے تھے وہ تجرائ بگر دائیں آ سے جہاں کد هویب پہلے کھڑا ہوا تھا۔جب بیبال آ کر دیکھنا کہ هجیب ٹیمن سے انھیں خیال بیدا ہوا کہ وشعوں نے هجیب پڑتل کرڈالا۔

ہ بیغا کہ جھیب جس سے اسی خیال پیدا ہوا کہ در متوں سے خصیب لائل کرڈ الا۔ <u>خالہ بین حما ب</u> اور مطرکا خوارث کا اتحا **ت**ے: خالہ اور مطر دونوں بڑائے کے ہاں وائی <u>سطح</u> آئے تائے نے ان وونوں کو تھم دیا کہ اس آئے شخصوں کی جماعت کا تعا **ت** 

کرد۔ اب پرودؤں او ان آخراں کے قواعب علی میٹے اور وہ اٹھول گئش حیب کے بچھے دوانہ ہوئے فرقس سے کہا سال طرح دولوں فریقوں نے بدائن کے ٹیار کوبور کیا۔ بیال ایک کڈھی تھا 'یا آخوں خارتی اس عمل واٹنل ہو گئے۔ خالدان کے بچھے می لگا جواتھا اس نے ان کا محاصر مرکز ہا۔

خالدېن عمّاب کې د ليرې:

خارتی اس گرائی ہے گئی گائی کر بھا گے اور قریخ تک بھائے چلے گئے اور واقع ہا ہے والے مار ویا تے جائے دریا ہے وہا اپنے مگوروں میرے کو ویزے بان کے مماتھ می خالد محلی من اپنے مگورٹے کے دریا می کود یزالہ اور مگورڈ الے کر یا دنگل گیا اس کا جھٹرا اس کے ہاتھ میں تھا۔

هوب نے اس برا در کا اور جرات کود کے کر کہا خدا اس شہوار اور اس کے گوڑے کو ہلاک کردے یہ بہاور تریخی ہے اور تمام دے زمین ش اس کا گھوڑا تھی سب سے ذیا وہ طاقتو کھوڑا ہے۔ لوگوں نے هوب سے کہا کہ بری قو خالد بن حماس پر

نارن<sup>خ</sup> طبری جلد چهارم: حصد دوم

اموڙادورِ حکومت + هيب بن پزيدخار جي(٣)....

ہیب نے کہا ہاں شجاعت تو اس کی رگ و بے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ بند ااگر میں پہلے ہے اے جانیا تو میں بھی اس کے پیجیے کودیز تا جا ہے وہ آ گ بی پس کیوں شہاتا۔

جب همیپ کوفکست ہوئی تجاج کونے میں داخل ہوا' اورمنبر پر کے حکر کئے لگا کہ شدیب کواس سے بہلے ایسی بنگ ہے سابقہ نیں پڑاتھ۔خدا کی متم ہے کداس نہ تو راہ فرارا تغیار کی اورا ٹی بیوی کوم رہ جھوڑ کر چلا گیا۔

حبيب بن عبدالحمن كوتعا قب كأحكم: اس کے بعد فاج نے حبیب بن عبد الرحن انتخلی کو تمن ہزار شامیوں کے ہمراہ شبیب کے تعاقب میں رواند کیا اور صبیب ہے کید و یا کساس کے شخوں سے بیتے رہنا اور جہال کہیں تمہاری اس سے لم بھیڑ ہوجائے فور اُس پر تملہ کر دینا۔ اس لئے کہا اللہ تعالی نے اب جوش وٹروش کوشنڈ اکر دیا ہے اور ان کے دانت کھے کردیے ہیں۔

عبيب بن عبدالرطن هيب كاتعاقب ش روانه موكرا نبار يخيار

شمیب کے ساتھیوں کو امان کی پیشکش:

تمان نے ایک بیجی جال چلی کہ اپنے تمام عالموں کو ہوایت کر دی کرتم چکے چکے ہیب کے ساتھیوں کو یہ بیام پہنجاؤ کہ جو فخض اس کا ساتھ چھوڑ کر تاج کی طرف آ جائے گا ہے امان دی جائے گی۔انسوں کا رگر ہواا دربہت ہے لوگ شیب کو چھوڑ کر تاج فی طرف آمیج ۔ هیب کومعلوم ہوا کہ حبیب انبار میں تیم ہے 'بیابینہ ساتھیوں کے ساتھ حبیب کی طرف روانہ ہوا اور جب اس

يراؤكة ريب پنجاتو خود بحي فهركيا اورخارجيون كونما زمخرب يره حالى \_ هبيب خارجي كا حبيب يرتبخون:

ایک فض بیان کرتا ہے کہ جب اس دات کو شب آیا ہے میں شامیوں کے بی ساتھ قااور پھران نے ہم برشنوں مارا جب بالكل شام ہوگئ تو حبيب بن عبد الرحن نے بهمب كوج كركے جارديتوں يرتشيم كيا اور بردت كوسم ديا كہ إلى ست كامحراني ر کھوا این لئے کہ اگر ایک دستہ بڑک میں مصروف ہو جائے تو دوسرا دستہ اس کی المداد کرے ' کیونکہ ججے معلوم ہوا ہے کہ خارجی ہم ہے بالكل قريب بزے ہوئے ہيں درااين آپ کو طلمئن اور تابت قدم رکھنا كيزنگ آخ رات ميں تم برضرور شخوں مارا جائے گا۔

هبیب خارجی کا حبیب کی ساه برخمله: بہر حال ہم تو یوری طرح تیادی تھے اور برابر دکھے بھال کرتے دے کہ شیب نے آ کر حملہ کیا۔ سب سے سلے اس نے اس وستافوج برحمله کیا جوهنان بن سعیدالعد ری کے ماتحت تھا۔ بہت دیر تک شمشیر زنی ہوتی رہی گرکٹی شخص کے قدم کوجنش تک نہیں ہوئی سب افی اٹی جگہ ہے دے۔ فارتی مجبورہ وکرال دستہ بہت گئے۔ اب انحول نے اس دستہ برتما کیا جوسعیدین نجل العامری کے تحت تھا'ان ہے بھی خوب مقابلہ ہوا مگر کو کی فض اٹی جگہ نے بین ٹا۔ خارجیوں نے انھیں بھی چھوڑ ااور اس دیے پر برھے جو نعمان سعد الحمري كم اتحت قعام محراس كابحى كيحية وقا أسك

اس کے بعد بوجے تھے دیتے مرجوا تیعم انتحی کے ہاتحت تھا حملیاً ورہوئے اور بہت دریک جنگ ہوتی رہی مگر بہاں بھی کچھ نہ کر سکے۔اس کے بعد خارجوں نے جاروں طرف ہے ہمیں گھیر لیااور تعلیثم ورع کیا۔اے تین ہم رات گز رچکی تھی اور خار کی برابر ہم ے ازرے تھے۔ ہم نے اپنے دل ش کہا کہ یہ میں شہور یں گے۔ پھر بہت دیر تک پیدل اڑتے رہے یہاں تک کہ اہ رے اور ان کے باتھ ش و گئے کہ انٹی نیس سکتے تھے۔ آ تھیس گردو فبارے نیم و یو گئی تھیں۔ بہت سے لوگ مارے والبیکی تھے۔ ہم نے ان کے تمیں آ دی مارے ۔ اور انھوں نے ہمارے تقریباً سوآ دی ہلاک کے۔

شبیب خارجی کی مراجعت:

عالا نکدان کی تعداوسونٹی اوراگروہ کبھی اس سے زیادہ ہوئے تو بخداوہ ہم سے کوخرور ہلاک کر ؛ النے تگر پھر بھی باوجو داس قلت تعداد كاس وقت تك انحول في جارا يجيانين چيوزا دب تك كه بم في أنحس ادرانحوں في بميں يورا يورا مزمد نه يجها ديا۔ میں نے خود دیکھا کہ ہم میں کا ایک فیض ان کے کمی فیض پر تکوارے دار کر ہاجا بتاتھا گرضعف ادر بھک کی وجہ ہے جن براس کے وار کا پھواٹر نہ ہوتا تھا۔ ہم میں سے ایک اور فض کوش نے دیکھا کہ وہ بیٹے کراڑ رہا ہے آئے آلوار ادھر اچرا تا ہے مگر اس قدر تھک کرچور ہوگیا تھا کہ کحڑ انہیں ہوسکتا تھا۔

جب خارتی ہم ے مایوں ہو گئے تو شوب محموث پرسوار ہو گیا اور اپنے ان ساتھیوں کو بھی سوار ہونے کا تھم دیا جو محموثر ول

ے اثریزے تھے اور جب اچھی طرح محور وں کی پٹتوں پر جم گئے ہم سے بلٹ کر چلتے ہوئے۔ فروہ بن لقیط کہتا ہے کہ جب ہم الل کوفہ ہے بلٹ کر واپس عطیقہ ہم بہت تھک گئے تھے۔ ہمارے زخم یوں ہی تھلے ہوئے بغيرم بم في ك تف الروق هيب في بم يه كها كه أكر بم في دنيا كي خاطريه معيت مول لي بوتي تويدز فم اورتكالف نهايت اي تکیف دہ ہوتیں گر چونک مید بوجد اللہ اعتبار کی تی اس لئے ان کا برداشت کرنا نہایت ہی مبل ہور ہا ہے۔ اس براس کے تمام

مراہیوں نے کہا'امیرالمونین آب بالکل کے فرماتے ہیں۔ هبيب خارجي اورسويدخارجي كي تفتكو:

جھے اب تک یادے کہ خبیب ' سوید بن سلیم کے پاس آ بااوراس ہے کہا کہ بی نے کل دو مخصوں کو آن کیا ہے ان بیں ایک تو برا بها دراور دومرانهایت می برول تھا۔

شب از شته من و كيد بحال كرنے كے لئے لكات في شخص مجھ لے جواك كاؤں ميں اپن ضروريات فريد نے مط كئے ۔ ايك فخص ابن ما يخاج خريد كراين ساتقيول كي طرف روانه والمرجى ال كرماته وطاله الشخص في مجد بوجها كدكياتم ف جارہ وغیرہ نہیں خریدا۔ میں نے جواب دیا کہ میرے اور ساتھیوں نے میرے لئے بھی خرید لیا ہے۔ پھراس نے اس سے بع چھا کہ شميس معلوم ب كرامار ي وشمن كايوا وكهال بي ال في كها بال مجيم معلوم واب كدوه بم حقريب ي فروش موت مين اور نخدا میں جا ہتا ہوں کہ کا ش شیب سے برا مقابلہ ہوجاتا۔ میں نے کہا واقعی تم ایرا جا ہے ہو؟ اس شخص نے کہا ہاں بے شک میں نے كها چها قر تيار و جاؤ فدا كاتم من اي هيب بول أوريكت على في أي تواريخ ليداس كساته عن و فض كريز ااور فورأ مركيا- بن نے اس سے كہا كدافت بتي يراثه- بن آ مي بزها كرديكيوں توسى كيا بوا۔ ديكيا بول كرون جم عفرى سے رواز کرچکی تھی۔ میں یہاں ہے واپس ہوا۔ ایک دوسر فیض ہے أ بھیڑ ہوئی جوگاؤں ہے واپس آر باتھا۔ اس نے مجھے کہا 'یہ وقت تو الشكر كا ويس والبس علي جائي كا بع تم اس وقت كهال جاتے ہوئي نے اس سے بات نيس كى بلك كذرا جا الميام برا مكوز الججھ

در بات وقت کے بات طویات ایستان میں ایستان بات ایستان کے داوائی بھارت کا دوائیں کے ذریع نے جائے کر دوائی کہ انہم میں کے کہٹر فیصلے والا کہ ان کا انہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے دروائد رواؤد بھی افتر ہوائے کہ سام ان کا مشار سے جائے اداؤں کے انکام کا کہ ان کا انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انداز کا دواؤد بھی انداز ہوائے کہ انداز کا انتہا ک مسلم میں دار دی کا میں اور انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ دواؤد کے انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ ان

هم چون بدا دن خود انجام کو پار بزداد و تا سک اقدار انگام پر داد کیا مگرگزان سک کر زیاد حیان سکے واس پیکو در بات وقتل سکی بی چوهید اور جاری انواز من معاجد بدخان حرجید بی گار مورکز ک شفان کا جائب چذا آیا۔ بیاما آکر دیکم کرمنوان منطبان کی مضعف بندگی:

سفیان نے محاصر بن منبی العذ ری کورسا کے کا اضر مقر د کر کے میدان جنگ میں دوا ند کیا۔ اپنے میشد پر بشر بن حسان الفہر ی

تاريخ طبري مبلد چيارم: هدووم

كواورميسره مرتمرين مبير والغزاري كومر دارمقرركيا تفا-هيب نے اپني فوج كوتين دستوں برمنتم كرديا تھا۔ ايك دستہ مويد كے ماتحت أيك قنب أنجلى كے ماتحت اور ايك خوداس کے ماتحت تھااورمحلل بن وائل الیفکری کولٹکر گاہ میں چھوڑ آیا تھا۔

شبيب خارجي كاحمله:

جب موید نے عوب کے میمندے مفیان کے میمر و پر اور تعنب نے شبیب کے میمر و سفیان کے میمند پرحملہ کیا تو خود شہیب سفیان پرتملیآ وربوا۔ بہت دن چڑھے تک ہم دونوں فرایش لڑتے رہے۔ آخر کارخار بگی اس مقام کی طرف داپس طیع گئے جہاں کہ پہلے ایستاد و تھے اور کچربم پر طعیب اوراس کے ساتھیوں نے تعیں سے زیاد و حیلے کیے گربم میں سے کی فض کے یاؤں اپنی صف نے بیں اُکٹرے مفیان نے ہم ہے کہا کہ علیمہ علیمہ و تا دیا اساری فوج کوایک میں مرتبہ خارجیوں پرفوٹ پڑنا جاہے۔ جنا نحد الم عرص تك اى طرح نيزول اوركوارول سال ترجي مجرت رجي مجريم في خارجول كو بل تك يجيهي مثاويا-جب عیب بل تک پینجاتو محوث سے اتر پڑااوراس کے ساتھ تقریباً سوآ دی اور بھی اتر پڑے ہم نے شام تک ان سے نہایت ہی شدید جنگ کی اب تک ایسی لڑ ان نہیں لڑی گئی تھی۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ خارجیوں نے بھی ایسی مخت نیز و بازی اورششیرز نی کی کداس سے پہلے جمیں سابقت بیں بڑا۔

مغان نے جب دیکھا کہ کی طرح ان برمیر البن بیں جانا اوراس کے ساتھ وہ خارجیوں کی فتح کے امکان ہے بھی بے خوف ندقی اس نے قادرا تدازوں کوسرشام خارجیوں پر تیرا عدازی کا تھم دیا۔

خوارج يرتيرا ندازي:

نصف النهارے دونوں فرائق عمر محقا ہورہے تھے۔ تیرا ندازوں نے شام کے وقت ان پر تیر برسائے۔مفیان نے تيرا ندازون كودرا عليحد وايك صف ش كحر اكرديا تعا-اورايك فحض كوان يرسم دارمقر دكرديا تعا-جب ية ترائداز كچود يوفاد جول برتم برسات رب فادجول نے ان برحنا كيا۔ بيدد كيفت كى ہم نے بھى فارجول برحمله كيا

وراس طرح ہم نے خارجیوں کو تیرا نداز وں کے قریب تینینے سے روک دیا۔

جب تھوڑی دیرای طرح ان پر تیرا تدازی کی گئی۔ جیب اوراس کے ساتھی گھوڑوں پرسوار ہو گئے اورانہوں نے ہمارے میراندازوں برایباشد پدھلہ کیا کتمیں سے زیادہ آ دمی ہلاک کرڈا لے۔

خوارج كيم اجعت كوفه:

اس کے بعد هیب نے اپنے مواروں کے ساتھ ہمارارخ کیا اور جب ہماری طرف هیب آیا ہم نے نیز وں سے اس کا مقابلہ کیا یہاں تک کر قلمت کا بردہ تمارے اوران کے درمیان حاک ہوگیا اور شعیب ہمیں چھوڑ کر لیٹ گیا۔ اس پرابوسفیان نے اپنی فوج ہے کہا کہ ان کا فعا قب شکر و بلکہ جانے دومتی ہوتے ہی ہم ان پرحملہ کریں ہے۔ چنا نچہ ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ تھرے دے اور خارجیوں کے تعاقب شن ٹین گئے کیونکہ بم تو خدا سے جاہتے تھے کہ خار تی

واپس ہلے جا کیں۔

مروه من نطیط و بیان: فروه من اقبط را دل کے کہ جب ہم بِل گر آر ہیں بیکے فصیب نے ہم سے کہا کدا سے معٹر مسلمین ای وقت قر بل کے پارآ ہوؤ اور کل متح نز کے بی ہم رقمی پر علاکریں گے۔

اموي دور حكومت + شبيب بن يزيد خارجي (٢)

يم مب كنسب غيب كآت على اورال طرح بم ين في كويود كيا البية عيب ينظيا وأقول كي ما توقد وواييخ كوز ب يرموار بل كن كود وبا قاكد كيك كموز كاساعة كل حيب ككوز ب يا الرياض كي يكوز ي عيب كر كوز ب كام في كون كتي سابير فل كيا يدهي و دويا كماريز الدوال وقت الرياح يا

﴿ لِيُقْضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''انڈراق کی شروراس کام کو پوراکر کے چیوڑےگا جس کے لیے کیے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے''۔ شعب نے اپنی میں خوطے کا اور چرا محرا اس وقت اس نے کہا:

﴿ فَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴾ "بيغالب اورعائے والے کا فيعلرتها" \_

یہ عاب اور جانے والے 8 ج شہیب خارجی کی ہلا کت کی وجہ:

هجب فارد کی با باکسته کا انتخاب او اداره بی نے بیان کیا ہے ایک آزاد پر پاکستگی نے جڑا میں سے مخالف بور آن المقادر میڈر اون انتخاب جڑھیسے کتام مہم گواں شاں سے قریک مال امرا ہے کو دھیسے تحقید تی وہذہ میں مام سے آنے گئی آخر ہے اس کے مخالف کر دون سے شاہد کے اس کے انتخاب کا مخالف کا استفادہ اس کے دھوں سے بور آنا گئی آخر کی جدالت کے مخالف کرد تھے جسے نے ان واکوراک سے اکا مؤامل اور اور اور اور کا دھاتی کا تھا اس سے ان سے ان کے دون کو تحصد در بھاتھ اندان اس کے مخالف کر انتخاب کے انتخاب کا تھا۔

من آگر گی: خف نجمائ نام ایک فقس عنا آن مای آند. جب عیب نے ای قبلے کے بہت سے اور اوکا آن کر الاقواں فقس نے عیب کے قبلہ خل مومان عام بر فعارت کی کا دوران قبلے کے کھواک آن کر والے۔ اس پر عیب نے اس سے موال کیا کوئم نے ابنی مرک اجازت کے کیوں ان اوکا کو آگر کر ڈالا۔

ال فنن نے جواب دائے کہ خدا اسر کو قیاب جائے دے آپ نے جو بیرے خاندان میں کا فریقے اُٹیس آئی کیا اور اس طرح میں نے آپ کے خاندان میں جوائی کا فریقے آئیس آئی کر ڈالا۔

یں سے اپ سے حالیان کی بووٹ ہر ہے ایس کر دالا۔ شہیب خارجی اور مقاتل کی گفتگو:

ھي سے آس پر سوال کيا کراس کوڏيو سختي ہوئے کہ آپ پير سام جي کر اپني پير سا آپ ايکي ايم پاڻون کا فور تفقير فر بالچ بين -مثا آل نے جواب ويا آپ کي تا ہے کر کيا ہے ادارا فر بسر جي سے کہ جوشش اجار سے مثال کے شاق مقير ورکنے والا ہو پائے ووا نادو یا غیرائے کی کرڈالنا چاہے۔ ھیں۔ نے کہاباں یہ ٹھ ٹھک ہے۔ مقال نے کما تو کیم جو کھ بلک نے کہاوہ جائز تھا اور نکھا اے امیر الموشن جم قدرا شخاص آ ب نے بیرے تیجند کے قل

ے ہیں اس کے دمویں حصہ کے بار براہ میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس کے لیے یہ من ب کئی ہے کہ آپ کے ہیں اس کے دمونی حصہ کے بار اندرور ملا اس کی آپ کے قبلے دالوں کو گئی گیا گیا۔ ادرآپ کے لیے یہ من ب کئی ہے کہآپ کفار کے آئی کے جانے پرانمرورو ملا اس کی ہے۔

عیب نے کہا <sup>نہی</sup>ں <u>مجھے</u> ہرگز اس کارٹے نہیں۔

### شبیب خارجی کی غرقا بی:

ھیے سے بھراہ اور گل بجٹ سے لوگ سے مقار طویب نے ان کے خاتمان والوں آگرا کیا قداد کوگوں نے بیون کیا ہے کہ جب اس مرقع بھی ہوجب سب سے چھے والا قدائق الوکو کیا ہے اٹھا کہ بھراہ کا کہا ہم ہوں تھ کہا کہ قار اوائی ۔ اور فران کے ان دیسر کے بھی کہ بھر کے انداز میں کہا ہے کہا تھے اور کا انداز کا انداز کیا ہے کہا کہ میں کہا ہوں کے انداز کا انداز کے انداز کا انداز کیا ہے کہ کہا تھے۔ انداز کہا کہ اور انداز کے الک بھید کے کہا ہے کہ انداز کے انداز کا انداز کیا کہ اور دوسرے انداز کے لگا کہ کہا

ا پر پر اسکنسک کرتا ہے کہ ہم دانیوی کا بیاری کا رہے کہ لیک کا فاقد کا دور سے نم چھ کرتھیاں سافر افلی کیمان جس بھر سے بندا رک وہ چیں میں اس کے ایک میٹیادور میان کا کہ کیم دور بھا کہ پر کم پر انداز میں میں میں میں میں م جس کی کا سرا دو افریق کی اور کا میں کہ اور اس کے بعد ماری بریال سے بطے کے اسے بھڑکے واقع کی چھوڑ کے ساور اب میں کید می کاشر دائی تھی ہے۔

خوارج کا فرار:

منیان نے آن ٹروکوں کر انشار کو کا فور جائے کیا۔ ہم اوگوں نے کئی ان کا ٹرکٹ کی اور بھروہاں سے ٹارکز بلی پڑا ہے۔ محاصر بنا تھا کو گئی فارچین سے کھٹر کا دکا ہوا کہ واقع سے انسان کی اور جب و یکھا کہ وہاں چڑا تک ٹیمن و چیں فرقع کی بعد کئے سے فرد دوکا واپندا بار ایکی و تنہیں ہے کہ سوائی کا سے کا میں کا میں کا سے انسان کے انسان

شبيب خارجي كاول:

گار تا میر خوب کی دهن شروع کی ادوات دویات اللها یا میشید سند تم بر زود و گند و کند بیدگان کرد. همکند اس کا چید شن ده میگوانداد اس کا دارای کا که کار کار طرح المیان می شود انداز خوب در جدر شان بر کار مد شد قوش گل کی دور سندگیری کم مراز از انداز کار کار که برای ایگل با تا تقداس می این میشان می که کم کار مد شدا ساخ که که کار میگراری اما و تشک

پھراس کے نظر گاہ پر ہم نے قبضہ کرلیا۔ شبہ خارجی کی والعہ کا بیان:

<u> حارین در مدونه بین د.</u> جب همیب کی مال سے اس کی موت کی خبر بیان کی جاتی اور کہا جاتا تھا کہ همیب قبل کر ڈ الا گیا تو وہ مائتی ہی مذتحی گر اس مرتبہ اس ہے کہ گیا کہ شبیب غرق ہوگیا تواسے لیتین آ عمیا اور کہنے گلی کہ جب شبیب پیدا ہوا تھا ای وقت میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ا بک شہاب نار مجھ ہے آگا ہے۔ اس وقت میں نے مجھ لیا تھا کہ پیغیریانی کے بیس بجھے گا۔

هبيب غارجي کے والد س:

جب حضرت عثمان بڑائیز کے تھکم ہے ولید بن عقبہ نے سلمان بن ربید کو اٹل شام کی عدد کے لیے رومیوں کے علاقے میں روانہ کیا تو هیب کا ماپ بزیدین فیم بھی سلمان کی فوج ش ٹر یک ہو گیا تھا۔ جب سلمان وبال ہے واپس آئے لونڈیاں ہراج کی كئيں ۔ بزید بن فعیم نے ایک نہایت ہی سرخ وسفید سم وقد حسین وجیل ٹورت کودیکھا کہ جس پرخود بخو دائم کھ پزتی تھی۔

يزيداس مورت كوخريدلا يا - بيدوا قعدا واكل ٢٥ ه كا ب-جب ان مورت کو سزید کوفیہ لے آبان ہے کہا کہ تو مسلمان ہوجا۔اس نے اٹکار کیا۔ سزید نے اپ مارا بھی تکراس کی سرشی

اورا نکاراورزیادہ ہوگیا۔ جب بزیدنے دیکھا کہ بہتو کسی طرح مائتی ہی ٹیس اس نے اے قبل کرڈ النے کا تھم دے دیا۔ اس ہے اس کے ہوش وحواس ذرایجا ہو گئے اور وہ صلاحیت پر آئی۔ مجراے اپنے پاس طایا اور مجامعت کی۔استقر ارحمل ہوا اور مین قربانی کے ن بروز شنبه ما وذی المحید ۲۵ هشر اس طرح هیب بیدا بوا به پاوندگی آیند آقاے حد درجه مجت کرتی تھی۔ اوراس ہے اکثر ہاتمی کیا کرتی تھی۔

ایک روزاس نے اپنے آتا ہے کہا کہ آپ نے مجھے اسلام کی وعوت دی تھی۔اب اگر آپ چاہیں تو شم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچے وہ مسلمان ہوگئی اور جب شعیب پیدا ہواتو سیاس سے پہلے بی مسلمان ہوچکی تھی۔

شبیب خارجی کی والده کا خواب:

اس نے بیان کیا کہ پیں نے خواب میں دیکھاے کہ میرے بدن سے ایک شہاب نگلا ہے جو بلند ہوتے ہوتے آسمان اور آ سان کے تمام کناروں تک پہنچاہے۔ ابھی وہ شہاب ای حالت کی تھا کہ ایکا یک وہ ایک دریائے ذخار ٹس گریز ااور بجھ میا اور شبيب اس روز پيدا موا تھا۔جس دن مسلمان قرباني كرتے ہيں اوراك طرح خون بہاتے ہيں۔اس ليے ميں نے اسے خواب كي تعبير میر کی کہ بیم پر الز کا ایک دن ایسا ہوگا' کہ بہت ساخون اس کے ہاتھوں سے گا اوراس کے اقبال اورنصیبہ میں بہت جلد فیرمعمولی ترقی

اس كاباب اے اوراس كى مال كواسية ماتھ اسية قبط كے علاقے ميں لے جايا كرتا تھا اوراك چشمه آب لفف نامي تھا وہاں پیغاندان قیام کرتا تھا۔ شامی فوج کا عبد:

الل شام كي اس فوج كے سابى جوهب كے مقالبے برآئے تھے اسے ساتھ ایک وزنی پھر بھی اٹھالات اور كہنے لگے كہ بم ہرگز ہویب کے مقابلے ہے راہ فرار فہیں افتیار کریں گے تا وفتیکہ بیچتر بھاگ نہ جائے ۔ ھییب کوبھی ان کے اس دعوے کی اطلاع کیتی۔اس نے اراد و کیا کہ ان ہے ایک میال ہلے۔ میار گھوڑے منگوائے ہر گھوڑے کی وم میں وو دوڈ ھالیں بندھوا کیں اور اسپے ساتھیوں میں آٹھ فخصوں کو حاضر ہونے کا تھم دیا۔

امولادور حكومت + هيب بن يزيد فار ي (٢) ليك مت كل أيا ادرائي ما قيول لوكاع عمريا كرقم ال الشركاء بعد العرادع والأروع الأراك الكر هوزال ليس اورات لوب كەجتىمارے دائزىن - جىبلوپ كاگرى گۈۈۈول كۇمىوى يوپ قىلاپ دىنى كىلىكىرگا دىكى تچوز دىر -

المُرُوِّهِ كَرْبِ كَالْمُ مِنْ الْمِينَالِينِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ مِن اللَّهِ مِن اللَّ آ جائے۔ شامى فوج ميں افراتغرى:

مراں کے سائن اس تھمی چیل کرنے ہے چیل کے یہ دیکھ کر فود ھیں۔ گھوٹ سے اتر پڑا اور خود اس نے وی کیا جس کے ساتھ ماتھ لگارا۔ وٹن پراس کا بیاڑ ہوا کہ دومرے پر گرنے گئاں پراس کے افرائل جیسیدین عبدالرمن انتخی نے ان غلام حیان کا شمیب گول کرنے کا ارادہ اور نا کا می:

برب هویب نے دیکھا کہ ان کی گزیز اور بے چینی مٹ گئی ہے اور پیٹود بھی اس وقت ان کے نظر کا دیکے اصاطر عمل تھا کہ می زین پردیک کیا۔ گرزوں کی مارمحی اسے پڑئی تھی۔ جس کی جب سے سے اور کیا تھا۔ جب لوگوں کی گڑ بیرمٹ کی اور وہ اپنے اپنے مقالت میں واپس بطے مجے۔ طبیب ان کے ﴿ مُن سے کُرْ رَمّا بُوالِی نَیْرِی آیا۔ بیال حیان اس کا لذام موجود قبال طبیب نے حان سے کہا کر قویر سے ربی پائی ڈال اورجب شیب نے پائی ڈالے کے لیے اہا مرآ کے برهایا حیان کا اراد ووا کہ اسے آن كرة المادران، دل ش ال من سوياك الرش في المائل والاقوال عند هر ميرى الانت اور شيرت كاوركول وربعه الله بوسك اور يرايض قان آئز ديك مى نبايت من او كا كوافي برداندان ال طرية عامل بوجائ كار مرجب ال ئے طب کالی کارار دوکار دوکار نے لگا اور جب مجالگ سے پالی ڈالے عمل دیر ہوگی تو طب سے اس کی وجد دیافت کی اور پکر ا بيد و تن سي توري نال كرات دي- حيان في تجري استان في تبيا في وقت كالديان ال سيم بريماد يا ادريكرو چېرى شېيب كود يدى پ

حیان کہا کرتا تھا کہ" بمری برد فی اور وحشہ نے مجھے اس سے آن کرنے سے باز رکھا" نے مجر طوب اپ نظر گاہ میں اسے" ماتھیوں ہے آ ملا۔



1-1

# مطرف بن مغيره بن شعبه رضائقنا

# آ ل مغیره بن شعبه پراتش کے اعز از ات: آ

رور من المسترون المراجعة في المسترون المراجعة والمسترون المراجعة في علا من المراجعة في علا من المراجعة في علا الى سال معرف من غير والمنافعير والمنافعية والمنافعة في على المسترون المراجعة في المراجعة في علا من المسترون ا رہ ، من اللہ مناز کا بھی اور اپنے یا پ کی کڑے ویا مورک کے خود پاشیارا کی ذاتی وجارت اور گفت سے اپنے مغیرہ من شاہد مناز کر بھے طاو واپنے یا پ کی کڑے ویا مورک کے خود پاشیارا کی ذاتی وجارت اور گفت سے اپنے میں جاکر پناولی ۔اس کے بعد آل کیا گیا۔

ے میں مان مرکز اور اس میں میں میں میں اس میں اور اس کے خاندان والے میکندا کیا۔ جب تاع مراقباً بالتر بیادگ اس سے ملے اور اس سے انتظام کی آوا سے معلوم بودا کر بیادگ اس کے خاندان والے میکندا کی غاندان میں ایک خاص منزلت اور گزت کے مرجے پر فائز تھے۔

ہی مورث کی اولا دیں ہیں۔ ہدان کا عامل مقرر کیا۔

# مطرف بن مغيره بواثية: كالأل بدائن كوخطيه:

مران من كرف إنها اور وراك إلى المراكز المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج المرا ی بے کسی است بازی کے مائی عورت کردیں۔ پیرافر بھی است میں است کے است کا میں است کا میں است کا میں است کا میں اس کی بے کسی ماست بازی کے مائی عورت کردیں۔ پیرافر بھی است کی بھی است کا است کا میں کا میں میں میں میں میں میں میں ر المراق المراقع الدواكر على الديالية بي من يرك و يراق المرك كرين في المركز إدار إلى الدوائي المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز المركز سر رین استان کار اور استان کیور میں این ارون کا آپ لگ این خروریات تھے یاں کیا مجھ اور تھ اسک قدیم وال را کال کا میں تھی اور استان میر میں این ارون کا آپ لگ آپ خروریات تھے یاں کیا مجھ اور تھے اسک قدیم وال ی مشارہ دیجے جس سے آپ کا اور آپ کے ملک کی جمال کا اور بھر کی ہوگا وران شارات میں اپنے تھی المقدود مجی آپ لوگول کے پی مشاررہ دیجے جس سے آپ کا اور آپ کے ملک کی جمال کا اور بھر کی ہوگا وران شارات میں اپنے تھی المقدود مجاوی آپ باتھونیکی کرنے ہے در بغ نہیں کروں گا۔

ب معرف ما أن آ إلى وقت ما أن ش كوف كا كوثر قالودوم ب خاندانول كما كومريرا وروفك مود ي اس خطبہ کے بعد مطرف منبر یہے اثر آیا۔

اور کوفری کا این کے اس ماروسامان اس قدرت کا کراناقد جرفی یا داری کوفی واقعہ ہویا ہے واس کے لیا کا انداز

# 

ہ کوں میں سے تھا معرف کی طرف پڑھا (اس کے بعد قبات نے اسے قزائے کا افر اول مجلی مقرر کردیا تھا)

تار تأخرى جديهام صدوم كانتي الموكان والكورت + مطرف ين مغيرون شعبه الألاب

عکیم نے مطرف سے کہا خدا آ ب کو نیک ہدایت دے جس وقت آ پ نے تقریر کی تھی ش آ ب ہے دور تھا اور اب میں اس لية ب عقريبة بإلها كمة ب كاتقريكا جواب دول عمراى اثناض آب مير از آئ يبهره ل جو بكوة ب نيان كيابم ے اس کے مغیوم کو بچھ لیا اور یہ کہ بجات نے آپ سے انصاف و مساوات سے حکومت کرنے کا عبد لیا ہے۔ خدا عبدینے والے اور عبد کرنے والے دونوں کو کا مباب کرے۔

آ ب كى بدأ رزوب كدآب انساف كري اورحق كى اعات كري فداوندعالم آب كى نيت كى يميل من آب كى اعانت

جس لحرح كداً ب كے والد ماجد كى سرشت ش تقا كدوہ خدا اور بندگان خدا كى خوشنودى بميشہ بيش نظر ركھتے تھے اس طرح آب بھی اس مقصد کے حصول میں ان کے مشابہ ہیں۔

مطرف نے ان سے کہا کہ يهال ميرے يا آ تقريف لاسئے ان كے ليے جگد ذكالي حكيم مطرف كے بيلو ميں مين كئے \_ حصین بن بزید کتے تال کہ مطرف ان تمام عالمول میں جو بدائن آئے سب ہے بہتر عال تھے۔مجر مین کوکوخت ترین سرا کمیں دیتے تھےاور سرکاری عمد و داروں کے قلم کومطلقار وانہیں رکھتے تھے۔

بشرین الا جداع البمدانی (ثم الثوری) جوشا مرجعی تجا مطرف کے پاس آیا ادران کی تعریف میں اشعار کے مطرف نے س کرکہا:افسوس! تیرامتصد یہ ہے کہ ہم فضول باتوں کی طرف ماکل ہو جا تھی۔

مطرف کی محاج سے ابداد طلی: . جب همیب سامید ماے مدائن کی طرف بڑھا۔مطرف نے حسب ذیل عطاقیاج کولکھا:

'' حمد ونٹا کے بعد میں امیر کواطلاع دیتا ہوں کہ شبیب کار ٹے جاری طرف ہے اگر آ پ مناسب سمجیس تو میڑی امداد کے لياور في بيج ويجينا كمثل اس في كالداد عدائن كي تفاقت كرول كي كلدائن كوف كاي مك اوراس كا

اس پر جان نے سمرہ بن عبدالرحلٰ بن تحف کودوسورووں کے ساتھ اور عبداللہ بن کناز کودوسو کے ساتھ مطرف کی امداد کے لے ہدائن بھیجا۔

شبیب نے بڑھتے بڑھتے قاطر حذیفہ پر پڑاؤ کیا' اور پھر بیمال ہےاور آ گے بڑھ کرمقام کواؤ آ آیا۔ وجد کوعبور کیا اور قصید بهرمير ميں آ كرفروكش ہوگيا۔ مطرف بن مغيره رخالفنزاورهبيب خارجي:

مطرف اس شہر حتیقہ شی تھا۔ جہاں منزل کر گیا ورقعرا پیش واقع ہیں۔ جب طبیب نے بحر سیر میں اپنا ہزاؤ کیا تو مطرف نے دریائے بل کوفر ڈ ڈالا اور شحیب کے پاس قاصد بھیجا کہ آب اپنے ساتھیوں میں سے چند معز ز اور نیک لوگوں کومیرے پاس بھیج و بچے تا كه يش قرآن كريم سان سے بحث كرول اوران عقائد برخوركرول جس كى آب وقوت وسية بيں۔

شعیب نے سوید بن سلیم تصنب اور محلل بن واکل کومطرف کی اطرف رواند کیا۔ جب سشتی ان کے قریب لا کی گئی اور انھوں نے

اس میں اتر نا چاہا۔ طویب نے تھم بھیا کہ جب بھک بیرا قاصد علاق کے پاک سے داہلی جواب کے کرند آ جائے آ اوگ منٹنی می موارند ہوں۔

ھیپ نے موق کے پائ قامد کے در یہ کا انتخاص کو تھی آف کہ تھی آدافتان کیرے آپ کے ہال آب جی بات عی آپ پرے پائٹ کا دیکیتا کہ جب شک کریرے آداؤا کہ سے شک کردائی تا جا کی سے واٹسا افوادی فال برم سے ہا کہ ، تیاں۔ موف نے 8 صدے کہا کہ قواد دھیپ کے بدے کہ دے کہ جب بھی نے اپنے آداؤا کہ کا بھیا تھا ال وقت کیکڑ

یمی نے آپ پرای داکر ایس آخاد راب آپ کیوں گھری اخبارگھری کرتے۔ کھر کورٹ نے کا در انداز کا ایس اور انداز کا کیا آپ کے دوسان سے انداز سے ذریب میں دوکر نے دورہ تلاقی جا تو ٹھری کر آپ اور کھر در میچ ایس اور اسٹ میں کا دوسان کا دوسان کے دوسان کا انداز انداز کا میسان میں مند انداز کا انداز کا دو آپ کی اور بر برج میں آباز روٹور کیا کا دوسان کا میروان کے انداز میں کا مواد انداز میں کے میسان کی انداز کا دوسان

ر ما المبایات کی اس کا پاس کافی کے اس طبیب نے اپنے آ دمین کومطرف کے پاس پھیجا۔ معلر نے بن منے وہ کوانکھنا اور موید کی کھنگاہ:

کے پاک آئے۔ معرف میرے اور میرے بھائی سکامزیز دوست بقی ہم سے کی بات کو پیٹیدو کئیں دیکھتے بھے جب فیب سے 15 صدان کے إِس آئے اس وقت مواسلے میرے اور بیرے بعائی موام میں صالح کے اور کو گاان کے پاس موجود ندھا۔

۔ خیب کے قاصدوں کی اقداد چوکھی اور بم تی فض تھے دوس کے سبتمام ہتھیا دوں سے سلتے اور ہمارے پاس مرف کنوار پر قیمی -

اریں ہیں۔ جب بیر آریب بچنچ موبد نے کہا:''ممالی ہواس پرجھانے رب نے را اور جس نے راہ بدایت کو بکھاتا''۔ مفرف نے کہا ''نے ٹیک'' اور گھران پرانشہ کی ملا کی جسکی ۔جب یاوگ بیٹے کئے مطرف نے ان سے ہو چھا کہ اب فر ما ہے

سرورے پا سیان الدوبان الدوبان کی اس الدوبان کے اس الدوبان الدوبان الدوبان کے اس کے بہت ہے ہیں۔ کہا ہے کیا نے کیا تھا الدوبار اس کا نگل کا الدوبان کی ادار اس کے نکار انداز کا اس اور اس مارٹ ما چاہ ہے ہیں وہ کا ہے انداز مدود موال کا نگل کے اہم الدوبان کے اور الدوبان کے اس کے دار اس کے اس کے دار اس کا مارٹ کا الدوبان کی اسارٹ کی اگر کا الدوبان کے اسارٹ کی الدوبان کے اسارٹ کی الدوبان کے دار الدوبان کی الدوبان کے الدوبان کے الدوبان کے الدوبان کی الدوبان کے اسارٹ کی الدوبان کے دوبان کا الدوبان کے دوبان کے الدوبان کی الدوبان کے دوبان کی الدوبان کے دوبان کی الدوبان کے دوبان کی الدوبان کے دوبان کے دوبان کے دوبان کی الدوبان کے دوبان کے دوبان کے دوبان کی الدوبان کے دوبان کے دوبان کے دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کے دوبان کی دوبان کی دوبان کے دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کے دوبان کی دوبان کے دوبان کی دوبان کے دوبان کے دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کے دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان کی دوبان

یں کر سفر اے کیا کہ آپ کی سے کے واقوت و سے رہے ہیں ووقو قدن کا تراز آپ کھا کھا آگا کی خالف کر رہے ہیں۔ بھی ان امور میں آپ کا بھرو دہول اب میں جس جس جس کی طرف آپ کو دائوت دول آپ اس میں میر کی متا بعت مجھیجة کسر میر ک ادر آپ کی کوشش کا ایک تابی می طور دولد دیر کی ادا آپ کے مداو ہے ۔ نارجین نے کہا کہ آ تر نامیے آپ کیا جا جے ہیں۔ آگر جمل بات کی آپ دائٹ دیں گے دوئق اور کی قوئم آپ کی دو سے آفر کر گئیں گے۔ مطرف کی فوارس کا دوئت :

مونی با در دارد بوده در سراید نظام ترخواس کیناند سازی با در این کار با در این با در این با با در این با باد می مونی با در این کاب الداد در حد رسول الله نظاری کار طرف به کی اداران ساطی آند فیشتر سالون کی با این مجمود سرد بر مهم کارگیا این نظامی کار داده با در این می این مواد می می این می این کار می این کار این می امارای کار دار بد به درای کام طابع با در این می این می این می این می این کار این می امارای کار این می امارای می امارای می چدید و کی کارگی سرد کار داخل با در این می این کار دار می کار دار کاری کار دار کار با در این کار دار کرد کار دار کار با دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دارد کرد کار دارد کرد کار دارد کرد کار دار کرد کار دار کرد کار دارد کرد کار دارد کرد کار دارد ک

گ اوران طرح آپ کی تجریز دردیشش کا کافق بات گا۔ پیسنتے 80 خار تی تجریز در کے اور نیس افتر کر کورے ہوئے اور کہنے گئے کہ اس بات کو قریم حثر بک منفور کرنے کے لیے بیر شعبہ 80 خار تی تجریز

تیارئیں۔ خارجی وفد کی واپسی:

ی کرکر خارگی دیل سے دائد ہو ہے اور مکان کے چوڑے سے لگئے تارائے کے کرموی کا مخبر طرف کی طرف خوا اور میں کہ بھارتا ہے اور ایک میں میں میں کہ میں کہ بھارتی کر کے والے ایس کا کروالے کا کیونکٹر کے فوا سینا کپ کوفروں ان کے والے کردیا تھا۔

یرین کر صفر نے تھیں اور کینے لگ بیٹنک خداو ندمیشن خیاتھا اور مون کینٹنگا کی آم ہے آم کھیں کہتے ہو۔ خار تی هیپ کے پاس والیس آئے اور جرکج مطرف نے کہا تھا این ایسا میں اور اسے اس بات کا اور بھی خیال پیدا ہوا میں میں میں میں اس والیس آئے اور جرکج مطرف نے کہا تھا ایسا کیا ہے۔

كر معرف أوا بنا طرف دار بنايا جائے۔ اس نے ان سے كہا كہ بنائے وقت تم عمل سے ايك فض مجر مطرف سے پاس جائے۔ مويد فار مي كي مطرف سے طاقات:

جہرے ہوئی ہوپ نے سرچ کوسوف کے پارسجھاور کیا کہ تار کوئیں کہوا نہ میں عفرف کے دوران سے کہا گیا۔ مثل نے جہاں نے اور بوائے کا امار دھر کا رسید سرچ معرف کے برای اور دیگر کا چیڈی کو تھر کیا تھا تھی سے امار امار کاک کا دیں گرمنوف نے بھرے کہا کہ تاہیم بھر ہو کیکٹر نے کا بات کا بروڈنگ ہے چیا کچھر شکار کی تھو گیا۔ مثلی اس وقت بالکل کو جماواتھا

۔ موید نے مطرف سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں کہ تن ہے کا کوئی راز راز ٹیس ۔مطرف کے کہا کہ بیانہایت ہی شریف و نجی قبی میں۔ یہ الک بین زمیری موبد کر یہ کے صاحبر اوے میں۔ کا میں میں کہ میں کہ انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں

موید نے ان ہے کہا کہ تم نے ایک اچھے گھن کی کڑنے افزائی کی ہے۔ اگران کا فیرب بھی ان کے حسب ونسب کی الحرح اللّی بوقر یہ کو کا کر ذریق ۔

#### مرن برن برن برن مردی هریب فارجی کومطرف کا یفام:

اس کے پوم پر مطرف کا فرق سی جدادا در کیے گا کر جو بھرا پ نے بھر کے کہا تا وہ میں نے ایم الوئین سے بیان زرد اس کہ ایم الوئین نے بحق مجم اور کہ کہ اس معافہ بھی آپ سے شاہدے کر یہ اور کہ وی کہ کیا آپ اس سے زوافت ہیں کہ معمال اس بھی سے جانے بھی کم محمل اس بھی المواج المراق کا بدا وقاع سے سے ناوو وہ سہا ہے ہے اور میں اس مقطاعہ کی جو بھی بھی جو بھی کہا ہے ہی ہے گئے ہے گئے کہ اس کے بھی محمد کیا ہے جدی ما ان میں کا کے بھی تھم ایک کیا ہے جہ بھی ہے کہا کہ اس بھی کہا کہ کہا گا تھی کہا کہ کا اس کے اس کے بھی مال کے بالد کہا گا ہے جدی ما ان میں کا رہے ہے۔ اس بھی نے ایما ایم فراد کیا ہے جہ بست تک کس بھی گوگئے گئے ہے گئی ہوئی اس کیا تھی جان کی امام میں کا میں کہا ہے۔

اکُریم ان کَلَ ایک می کے کیاڑنے نظے بین گاہوز کرتھا باری دوان اور خورد کو آبیل کرنگی تو بیدان فظا کو دری اور ضعف مزاکا ادران کے بیٹنی اور لے کہ کو یا خوریم نے فالوں کی اصاف سے لیے راستہ صاف کردیا کیونکہ میں اس بات سے با لکل انگار ٹیکس کہ قام مراول کے مواثر کمٹنی این منسب امارت شداوہ مشتق جیں۔

الفاق تھی کہ قام محال کے مواقر تک علی استعمال میں شدنیا ہے۔ انگراپ ہے اس دوسے میا امراد کر برق عموال کر بھی کے کہ کی اصلاح ہے اگر آپ کھی اس لیے کر قریشوں کر معرال انداز کائٹ ہے آزار عاصل ہے آزار کا خات ہے کہا کہ کیا کہ کار کان موسود کا کہ داخل کا واصلاح امراد کا بھی معرال انداز کائٹ سراز انداز کا کو معرال کا کہ کار کی کار کا کہ کار کا کہ میں کا کہ انداز کا کہ انداز کا کہ انداز

مزادار الدقع که دور مول الله تنظیماً که خاندانی با بطران برای اداد و برگی تقرمت کرت اگر چیان کے مواکن آور باقی می دربا به جاده مقدیماتی معطومی که الله می کنوز یک سب سے بهتر وی گئی ہے جوہب سے نیادہ خداد ندمام سے دربا بروار حکومت کا مزادارگی وی بی بید خواد دخت ناز سال سے شاخل بعد شام الله سے تھے ادروار بیان کے افاقات کی اس میں خالقت : وجب تیستر کاروائن که میسان مجراح بر داخلان ویسان سے اللہ میں میں میں میں استعمال میں استعمال میں استعمال میں

را سے میں میں جائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور ہو الدون میں میں مات ہے جدائے ہوئے ہوئے۔ مارے مائع ہوئے ہے گاڑا کہ چار المسائل افراد دائل اللہ کے باریک کم کیسر ہی کے اور باریک کے میں گے۔ ورد آپ کی گاڑا ہوئے اللہ میں کہ انگر اللہ میں کہا ہے گاڑی کے اور بھر کر فرانا کم مخرکی سے بھاڑ کے ہی ای کورانیآ ہے گاڑا ہیں گا۔

ال تقریر کوکن کر مطرف نے کہا کہ جو بھو آپ نے بیان کیا شما اے بخو کیا بھو گیا جوں۔ آئ تو آپ واپٹن تقریف نے بها میں تاکہ بم اس معالمہ رفور دوخو کر کیا۔ سوید داپٹن چلا آیا۔

### مطرف بن مغيره براثنة كاساتھيوں ہے مشورہ:

مطرف نے اپنے خاص معتدعلیہ اور خیرخوا ہوں کو بلوایا۔ جس ش سلیمان بن حذیفۃ المز فی اور دکتا ہزید الاسدی بھی تھے' نضر بن صالح کہتا ہے کہ میں اور بزیدین الی زیاد مخیرہ کا آ زادغلام دونول آلواریں لیے ہوئے مطرف کے مر پر کھڑے ہوئے تھے' یزید بن انی زیاد مطرف کے دستہ کا سروار تھا۔

رطرف نے ان سربرآ وردولوگوں سے کہا آپ لوگ میرے دوست اور یکی خواہ ہیں۔ آپ کے صن مشور واور دائے یہ می جرومہ کرتا ہوں۔ بخیرا! بی ان ظالموں کے افعال کو بھیشہ ہے دل ہی دل بین ٹالپند کرتا رہا ہوں اور جہاں تک جھے ہے ہوسکا بی نے اپنے نعل وقول ہے ان افعال کو بدلا ہے گر جب ان کی خطا ئیں حدے متجاوز ہو گئیں اور مجھے بیدمعلوم ہوا کہ بیخار تی ان سے جهاد کررے ہیں تو مجھے بیرمنا سب معلوم ہوا کہ اگر مجھے ان کے خلاف مددگارٹل جا کیں تو مجھے خروران کے خلاف جنگ کرنا جا ہے۔ میں نے خارجیوں کودموت دی تھی اور بیرتمام یا تیں تفصیل سے ان سے کہددیں۔انھوں نے بھی بدی اس کے جواب میں کہا'

اس لیے اب میری رائے تیں ہے کہ ان کے خلاف جگ کی جائے۔

اوراگرووان یا تول کو چویش نے ان کے سامنے پیش کی ہیں تسلیم کرلیں تو پھر پش عبدالملک اور تجاج کو چھوڑ دوں گا اوران کے خلاف کے حالی کروں گا۔

مز نی اورا بن الی زیاد کا بدائن چیوڑ نے کامشورہ:

مزنی نے کہا کہ نیقو خارجی آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور نہ آپ ہی ان کی اقتد اکر کئے ہیں ان خیالات کو آپ اپ علی تک محدودر تحيس کی فخص برظا ہر خدکریں۔ دوسر فیض اسدی نے بھی بجی رائے دی اس برمطرف کا آ زاد فلام این الی زیاد اپنے گھٹوں کے تل بیٹے کیا وروض پر داز ہوا کہ فعدا کی تم اجر گفتگو آپ کے اور سوید کے درمیان ہوئی ہاں کی اطلاع لفظ میافتا تاح کو بیٹے گی اورایک بات کی در بات کی جا کس گی۔ اور آپ کے تمام ساتھی بلاک کر ڈالے جا کیں گئے اس لیے جہاں تک ممکن مواس مقام ے بماگ جانا جاہے کیونکہ برطرف باشندگان مدائن تھیا ہوئے ہیں اور شعیب کی فوج والے اس انتقاد کا جوآ ب کے اور اس کے قاصدسويد ك درمان مولى بية كروكررب مي رات شبوفي يائ كل كدال واقدى كن وكن فرجاح وكافئ جائ كاراس لي ہدائن کے علاو کسی اور مقام کو اپنامشقر بنائے۔مطرف کے دونوں ساتھیوں نے بھی اس رائے سے انفاق کیا۔مطرف نے ان سے یو چھا کہ فرمائے آپ کا طرز عمل اب کیا ہوگا۔ان دونوں نے کہا کہ ہم ہر طرح ہے آپ کے ساتھ میں جن وغیرہ کے خلاف اپنی مانیں آب برے قربان کردیں گے۔

اس کے بعد مطرف نے میری طرف دیکھااور کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں۔ ٹی نے عرض کیا آپ کے دشمن سے لڑول گارآ ب كے ساتھ تمام شدائد برصابر رہوں گاجب تك آپ صابر دائل گے۔

مطرف نے اس پر کہا کہ ہاں! آپ کی جانب سے جھے ایسا ی تلن بھی تھا۔

مطرف کی مدائن ہے روانگی: تیرے دن تعنب مطرف کے پاس آیا اور کئے لگا کہ اگر ہماری ویروئی کرتے ٹیں تو آپ بم سے ٹیں ورنہ ہمارا آپ سے

مطرف نے جواب دیا کہاس قد رقبات نہ تھے کہا ہے اہم مسئلہ کوآج ہی آب طے کردی ابھی ہم فور کر رہے ہیں۔ رطرف نے اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ آخ تی دات سب کے سب بیال ہے دوانہ ہو جاؤ اور میرے س تھ د سکر و چلو کیونکہ

ومان ایک واقعہ پیش آ گیا ہے۔

مطرف رات کوروانہ ہوا اس کے ساتھی بھی اس کے ہمراہ مطے اور مقام دیریز دجرد بینچے اور بہال منزل کی۔ 

میں توجہ بن عبدالرفهان اقعی افغ آنسی ہے مطرف کی ملاقات ہوئی ۔مطرف نے اس سے کہا کہتم میر ہے ساتھ ہو جاؤ ۔قبیصہ نے اے منظور کرلیا۔مطرف نے اسے خلصہ دیا گھوڑا دیااور نقذ رقم بھی عطا کی اور یہاں ہے روانہ ہو کر دسکرہ آیا اور جب یہاں

ہے بھی کوج کا اراد و کیا تواب اس کے سوااور کوئی جارہ کا رشاقیا کہا ہے ارادے سے اپنے ساتھیوں کو طاق کردے۔

مطرف بن مغيره رحاشة كاخطيه:

چنا نجہاس نے تمام ہر برآ ورد ولوگوں کوجع کیااور حمدوثنا و کے بعدان ہے کہا: "الله تعالى نے اپن كلوق ير جهاواورانساف اوراحسان كرنافرض كيا ہےاوركام ياك بي ارشادفر ما تاہے:

﴿ تَعَاوَلُوا عَلَى الْبِرَّ وَالنَّقُوى وَلَا تَعَاوَلُوا عَلَى ٱلِاتُع وَ الْعُدُوان وَ اتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ هَدِيُدُ العقابك '' نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی اعانت کرو محر گناه اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدونہ کروانشہ تعالی ہے وُرتے رہو کیونکہ

الله تعالى مخت عذاب كرنے والاے "۔

میں خدا کو گواہ کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے عبدالملک بن مروان اور تیاج بن پوسف کا ساتھ چھوڑ ویا ہے جو صاحب

میرے ساتھ رہنا جا ہے ہوں اور میرے ہم خیال ہون وہ میرے ساتھ ہو جا کیں ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کیا ہائے گا اور جوصا حب اس برآ مادہ ندہوں اُٹیل آ زادی ہے جہاں جی جائے طبے جا کیں کیونکہ ٹیں اے اچھا ٹیل سجمتا کہ کوئی انساقض میرے ساتھ ہوجس کی خودنت کالموں کے خلاف جہاد کرنے کی ندہو۔

یں آ ب لوگوں کو کتاب انشاورسٹ رسول انشہ عظام اور ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے دعوت ویتا ہوں۔ جب ہمارے ارادے یہ جی جمعین ضرور کا میا لی ہوگی۔ اس وقت ہم امارت کے لیے یا ہم مسلمانوں میں مشاورت کریں گے

اور جنے تمام مسلمان پیند کری وی ہماراامیر ہوگا''۔

مطرف کے تمام ساتھیوں نے فوراان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اوروہ اپنے فرودگاہ میں حلے گئے۔

سبره بن عبدالرحلن اورعبدالله بن كناز كي عليجد كي: مطرف نے سر ہیں عبدالرحمٰن بن تحف اورعبداللہ بن کناز النبد کی کوتخلہ ش بلایا اور ان دونو ں کوبھی ای طرح دعوت دی

بس طرح کدا درتمام لوگوں کواس نے دعوت دی تھی اس وقت تو ان دونوں نے اظہار رضامندی کیا تگر جب مطرف وہاں ہے کوچ کر

گایا پر دونوں مع ان لوگوں کے جومطرف کا ساتھ چھوڈ کران ہے آ لحے تھے۔ تباق کے پاس دائیں آ گئا ٹیباں آ کر دیکھا کہ تباق عمیب کے مقابلہ بمن مُرد آ زماہے۔ پر دونوں آگی جھوب کی جنگ بمرائم ریک ہوئے۔

مطرف اپنے ہمراہیوں کو لے کر دسکرہ ہے دوانہ ہوااور طوان کی سمت چا۔

سویدین عبدالرخمن عال حلوان کی حکمت عملی: تمان نے اس مال مویدین عبدالرخمن الدوری کو حلوان اور ویامیذان کا عالمی مقر رکز کے بیجیا تھا جب اے اطلاع مونی کد

گاج بن جارية المقعمي :

عِنِين بن جاري<u>دا الله من المنطق المن من المنطق من المنطق منا أن المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق</u>

آ دئی اپنے ہمراہ کے کرای سے شریک ہونے کے لیے روانہ ہوا۔ حمدانہ بن ماقعہ اسمی کہتا ہے کہ بھی بھی ان لوگوں میں تقاج عشر ف کی الداد کے لیے آئے تھے۔ ہم طوان جا کراس سے ل م

گئے اور سوید کے مقابلے بیل اس کی طرف سے شریک معرکہ ہوئے۔ نصر نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔

نظر نے جی اس دواعت اویان لیا ہے۔ جب ہم مطرف کے ہاں چیچاتو عادے آنے ہاہے بہت خوشی ہوئی اوراس نے تیا بن نیار یہ انعی کو اسپنے برابر جگہ

دل-نعر اوم بداند من عاقد دوفول نے بیان کیا ہے کہ جب سوچ ہمارے مقابلے برآ یا خور قو پیدل ہاد کے ساتھ کھڑا را بالک انہیں مکانات سے باہر گئی تھی اللہ البتہ اس کا بیما تعقال شماروں کے ساتھ مائے آیا۔ اس کے سواروں کی تعداد اس دو کم کھڑا تھے۔

> نشر کا بیان ہے کہ موار ول کی تعداد کوئی دوسونتی اوراین علقہ بیے کہتا ہے کہ ان کی تعداد تیمن سونتی ۔ مویدا ورمطرف بیمن مصالحت:

سفرف نے قابات ہوار کے جا کر گھر واکم آئی تھا است کے مقابلہ میں جاؤا درجگی تھرا وکر مقابل فوق کا گھی است کا مواران کے ساتھ میران بھک میں پیچے ہے فوق کھٹا کا کے سامنے آئی اور چیکل بیٹم موارشیور و معروف بہاور تھے انھوں نے نہایت بہاوری سے تعقال کے جنگ کی فروز کی ۔ نارخ غبری جلد چهارم: حصدوم ۱۳۱۳ اموی دورکوت + معرف بن خبر وی شدید ویکانسد.

سویرنے جب دیکھا کریے تعاص بحرے بیٹے قتل کی گرافی گئی ہے۔ اس نے اپنے نام مرتم واج بال واقعہ کے جد ایک اور محرک مثل موج کے بحراد دریا کچھا ہم مثل مارا کیا جب کہ بی سد کا جھنڈ ااس کے پاس تھا) بابا یا اور تھم ویا کہ گاڑی کے پاس جائے۔

رم نے فاق نامی جارہے سے آگر کیا کہ اگر ملاسط سے کو پھوڑ کر کا دھر فید جانا ہے جو بھی جائے کہ کہ مراکز کے سے دکھ کرنا کئی جانچ اور اگر تھا ادارہ میکن سے الانسان کے جائے کہ جارے کے اس کے مواج اور بھی کر جم علاقہ بردام این اس کی طاقعت کر ہیں۔

گان نے اس پر یہ کا کتم عارضا افرانگ کے پاس پلواور جو کچتم نے تھے کہا ہے بیاق ان سے جا کر کہو۔ رحم مطرف کے پاس آیا اور جو کچھ اس نے قباق بن جاریہ ہے کہا تھا اس سے بھی کہد دیا۔ اس پر مطرف نے کہا کہ ذہم تم

سے گڑنا چاہتے ہیں اور شائبہار سامانے پر تیند کرنا چاہے ہیں۔ رحم نے کہا جمالتی کرتا ہے اس راح ہے سے جائے اور انارے طائے سے نکل جائے اور امارے لیے مرقو مروری ہے

ر اے بہا ہو ہور ہاں ماں سے ہے ہوئے الا معادر مورد ہے ہوئے الدہ مرتب ہو مرور ہے۔ کہ کم لوگوں پر بیات فاہر کردوں کا کو اُنگل معلوم ہوجائے کہم آپ کے مقابلے کے لیے جارہ کر نگلے تھے۔ معرف کی کردوں سے فریمیز

ر من مندوع مندوع ہے۔ معرف نے ہما باق کو ہا جمہاجہ تبایا تا آ گیا تا گیرب وہاں سے دوانہ وگئے ۔ جب پیاڑ کی گھاٹی پر پنچ کردول سے ند بھیز چوٹی۔عوف اوران کی اتمام فوج گھوڑوں سے اتر پڑ گ

ہوئی۔مفرف اددان کی آنام فوج گھوڑ وں سے اتر پڑی۔ دنگی جانب سے آنا تائن جارب اور پاکس سے سلمان انان مفد پذکر دول کی مت بڑھے۔ اٹھیں فکست دی اوران سب کوچہ کھٹے کرڈالا۔

ں رور ہا۔ مطرف اوراس کے ساتھیوں کوکوئی تقصان اٹھانا ٹھیں پڑا۔ یہ چلتے چلتے جب ہدان کے قریب آنے تو چونکہ ہدان کا عال مطرف کا بھانگا جو دین المخیر اقعا اس کیے سطرف نے ہدان چھوڑ کر ماور چار کارٹ کیا۔

حفرف کا بحانی توج دیرا کشیر فقط اس کے حفرف نے ہمدان چیز آئر ہاور چار کار کیا۔ <u>معفرف کی حمز دیری نتیج راقب ا</u> احداد ملکی: معفرف نے اس بات کو اچھا نہ جھا کہ دو دیدان میں دائل جواد داری طریق کی اتاق کی انتہ میں جم ہو دوسا سے المنتہ

مطرف نے آس یا سان ایو ان چھا کہ وہ تھا ان عمل اگل ہوا دراں طرح آس کا بعاق باق بی ظرعی می ہوجات البتہ جب وہ طاقہ اور در شری واٹل ہوگیا تو آس نے بھائی تو دکھا کہ چھکا تو ابات بہت نے اور میں اور تحق تکفیف ہے اس لیے تم روپیدا ورچھے اور اب سے تی المقدور بری کار درکو۔

. مطرف نے یزیدائن الی دیاد مغیر ڈیل شعبہ کے آزاد ظام کو تروک پاس میجیا تھا۔ رات کے وقت بزید مطرف کا فط لے کر عمود کے پاس آیا۔

جب حروب نے اے دیکھا تو کہا: ''دریک سے میں ایک ہے ہیں۔ اخراج یہ تری اور کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ایک کا کہ ک

'' خدا کرے کر تیری ان کو تیری صوت کا صد سا اٹھا تاج ہے آئے ہی صطرف کیچا دیکا''۔ پڑیے نے جواب ویا نعمی آپ برے تر بیان ہو جاؤں میں نے برگز برگز انجیں جاہدی کیا بکھ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے موزے کی ایج باخرکرے ڈکٹوں کے ویج مائی۔ بچ یہ سکی کو خدان کے کرے اس کے بعد جے چھر کیا اور بجدی دیکرانوں سے بیان کی اور موٹرے کا فقار جوان کے جم جی وہ انگری وائے سورے کے فاتر بھر مانور کا بہت کا بھر خور دورور پیدا واقع کے اور ان کے بڑی اور کرکھ کا بھر ان تھی گی۔ کی۔

ن پرے نے کہا کہ پر کاسٹ مگرائی ہا رہ نگاؤگیں وہ گئا۔ اس چونز نے کہا ہوگائی کرچک میں کا میک باری کا میکن کا میں اسٹ ٹھی بہت نے اواؤ کر وہنچکا میں محموظ انھی الدادشی در سے میک کہا کہ سے کہ میں کا میکن کے دور کے سے از نگی رووں گا۔ میں وہن کا بھر وہنگر کے کہ کہا داد ا

ر من من المراور ہو ہے۔ کہ اور اور اور انتخاب کی اردیا نے ہوئے ہے کا ہمال وقت اسے جبر کریم اور دیا رکھ منزج ان کے ماکی منز کر سال من کم جائی کی جھاتھ اسہاں نئی واقع سے تھے ہے لیے ایک منزوکا کی جاں فوانعورست محرثی منتخ کے لیے آئے رکھی کی تاریخ معرف کا کا شال میں کی تا م

مطرف کا قاتمان میں میام: نظر بن صارفا جان کرنا ہے کہ چیسے ہی میز میادات ہوا تھی نے لوگوں کو یا تھی کرتے سنا کہ مطرف نے اپنے کھائی ہے دوپیاور بھی دول کی العاد طلب کی ہے۔ یہ می کرشن طرف کے پائی آ چااور شن نے کہا کہ بش نے ساب عطرف نے ایناس چید کیا اور کہا

کر جب مکیلی بیا سنگلی گذش دی افزار کیار کارتاب بدورای جرافواند پوید کیا. است بی بری بین این ایران کارتا کارام طرف سید بینان رکستر آنم آن جوان ادارسیدان کیا فرف مثل دورا معرف مرفق است کارتا کارتا کیا کارتا ایران کرد کشد کرد کشد کارتا کارتا ایران بیا ایران بیاد در کارتا کارتا کیا خدید کردهک سد دکاران کارام ایران کارد ایران موکر شد کریا سے بیان میکار میکار انتخار کارتا کارتا کارتا کارد کشد

نائ بن جارید نے کہاہاں! یس اس معرکہ ش شریک تھا۔ شبیب خارجی کے قبل پر مطرف کا اظہارا قسوس:

معرف کی کا آنا بھا اسکان کا صدیقان کرد ۔ گان نے پیدادات میان کیا۔ عرف نے من کرکہا کدکا ٹی اھیب کوٹی حاصل ہوئی ہوئی اور اگر چاد دخو کر ادخا کا مورور سے کر واکان کی کر ڈال معرف کی بیا زوال لیے گئی کہ کر گان خال کہ جانا تا جس مقصد کے وہ کوٹیل تقاور وہراہ بیانا ۔

ئېرملرف نے اپنے قال دوانہ کے۔ نھر من صالح کہتا ہے کہ اگر قسمت ہی تا الف نہ ہو آج قسرف نے قریر قویزی دوراندیٹی ہے اعتیار کہ تھی۔

## مطرف كالخط بنام سويد بن سرحان وبكير بن بارون:

مطرف نے حسب و بل تطار تھے بن مزید کے ہاتھ سوید بن مرحان اٹھی و بکیر بن بارون اُنگل کے نام ارسال کہا: " حمد و ثنائے بعد میں آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف دعوت دینا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے ظاف جہاد تیجیے جوتق مے مخرف ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے خراج کومرف اپنے لیے خصوص كرايا ب اوركام باك ك احكام كوترك كرديا بي جب فق وصداقت كي فتح ووائ كي اور بالل من جائ كااور في كو غلیہ عاصل ہو جائے گا تو بچرہم انتخاب امیر کے معالمے کومسلمانوں کے یا ہی مشورہ سے مطے کرلیں سے جے وہ پہند

کریں گے وی جاراامیر ہوگا۔ چوهن جاری ای دعوت کوتیول کرلے گا و وجارا دینی بھائی اور موت وزیت کا جارا شریک رہے گا اوراس دعوت کوجور د کردے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے اوراس کے خلاف اللہ تعالی ہے مد دخلب کریں گے۔ ہمارے لیے اس فحض کے خلاف اللہ کی شہادت کا فی ہے اور اے مب ہے بڑا نقصان توبیا ہی ہوگا کہ وہ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کے فوا کدے متت نہ ہوگا اور اس سے زیاد واس کی ذات ہوگی کہ خدائی حتم کے خلاف وہ ظالموں نے مدایت کے ساتھ دیش

آئے گا۔اللہ تعالیٰ نے جہاد کوسلمانوں پرفرش کیا ہاور ساتھ ہی اس کے بیجی کہددیا ہے کہ جہادا کیے ایک شئے ہے جو لوگول برنا گوارے۔ الله کی خوشنو دی حاصل کرنے کا بیدی ذریعہ ہے کہ اس کے تھم کو ہائے بیں چون وجرانہ کرے اور خدا کے دشمنوں سے

جیا د کرے۔ اس کے لیے فدا آپ پر اپنی رحت نازل فرمائے۔ آب اوگ اس فن کی والات کو تیول فرمایے اور ان لوگوں کو بھی وقوت و پیج جن کے متعلق آپ کو بید خیال ہو کہ وہ اس پر لیک کہنے کے لیے تیار جوں گے اور جن امور و رو نہ مانے

ہوں انھیں بتأدیجے۔ جو محض میری رائے سے اتفاق کرے اور جاری اس وعوت کو قبول کرے اورائے دشن کو جارا ذشن سمجھ اسے جاے کہ

میرے یاس آ جائے۔ خدا بھیں اور آپ کو جایت دے اور حاری اور آپ کی توبہ قبول فرمائے اس لیے کہ وہی سب ے برواتو بیکا قبول کرنے والا اور مہر بان ہے۔والسلام "۔

## سویدین سرحان اور بگیر کی اطاعت:

جب یہ نط ان دونوں فخصوں کے پاس آیا 'یہ دونوں اٹل رے کی ایک جماعت کے ساتھ چکھے سے فکل کھڑے ہوئے اوردوسرے ان لوگوں کو بھی جوان کے ساتھ ہو گئے اٹھوں نے دعوت دی اور اس طرح تقریباً اٹل رے کے سوآ دمیوں کی جماعت کے ساتھ یہ چیکے ہے روانہ ہو گئے اور کی کومطوم نہ ہوا کدان کا مقصد کہاں جائے گاہے۔ اور مطرف کے یا س آ گئے۔

براء بن قبيصه كي تحاج كواطلاع:

براہ بن قبیصہ بخائ کی جانب ہے اصبیان کا امیر تھا'ان واقعات کی اس نے نجائ کواطلاع وی اور مکھا کہ اگر آپ کوعلاقہ

اصبان وغیر و کی ضرورت وحفاظت منظور ہے تو فوراً مطرف کے مقالعے کے لئے ایک ایک زبردست فوج بھیج جواس کا اوراس کے راتھیوں کا ستیصال کر دے۔ کیونکہ جس مقام بروہ اب ہے وہاں اکثر مقامات ہے لوگوں کی جماعتیں حاجا کراس کے مماتحد شامل ہو ری میں پراس کے تبعین اور فوج کی تعدا دکشے ہوگئی ہے والسلام''۔

حماح کا ابن قبیصہ کے نام خط:

تیاج نے اس کے جواب میں اگھا کہ جس وقت میرا قاصد تمہارے باس مینچ تم آل فوج کے ساتھ جوتمہارے باس ہے جنگ کی تاری کرواور جب عدی بن وتا وتحمارے باس آ جا کی تم ان کی ہم کردگی ش اپنی جعیت کے ساتھ میدان جنگ کارخ کرنا۔ان كا حكام كي فيل كرنا اوران كم شوره بركار بندر بنا- والسلام" -براء بن قبیصه کی جنگی تباری:

براء نے اس محط کو بڑھتے ہی فوج کی ترتیب اور آ راننگی شروع کردی۔ تماج نے بیس ٹیس ٹیررہ بیندرہ اور دی دی آ دمیوں کی جماعتیں ڈاک لے جانے والے گھوڑوں کے ذراعہ سے براہ بن قبیصہ کے پاس جھیجنا شروع کیں۔اس طرح پانسو کی جمعیت اس کے ہاں بھنے گئی اور دو ہزار پہلے ہے اس کے پاس تھے۔ مز و بن مغيره كي معذرت خوابي:

جب جنگ بیر میں جاج کو تھیب کے خلاف فتح ہوئی اسودین معدالبمد انی اس فتح میں شریک ہونے کے اثناء راہ میں رے آئے تھے۔ان کا گزر ہدان اور جمال میں بھی ہوا اور برجمز و کے یاس بھی آئے ۔حمز و نے ان سے اپنے بھائی کی امداد کرنے کے معالم میں معذرت جاتی۔ اسود نے اس واقعہ کو تیات ہے بیان کیا۔ تیات نے کہا کہ جھے بھی اس کاعلم ہو چکا ہے۔

حمزه بن مغيره كي معزولي واسيري:

تجاج نے تمز وکوموقوف کردینے کا ارادہ کیا۔ گر پھراے خوف پیدا ہوا کہ مبادا تمز ہ میرے حکم کوٹال جائے اورمیرے خلاف ہوجائے تیس بن سعدالتحلی حمز و کے محافظ دستہ کا افسراعلی تھا۔ بنی مجل اور بنی ربیعہ کی معتدیہ بناعت اس وقت ہمدان ش موجودتھی۔ عجاج نے قیس کوکھا کہتم ہمدان کے عامل مقرر کئے جاتے ہوا و حکم دیا کدایے سامنے تمزہ کوگر فٹارکر کے بیڑیاں وال دواور جب تک میرانظم ندآئے وہ چھوڑا جائے۔

قیس کے باس جب جاج کا رفر مان تقر راور تھم پہنچا' وہ اپنے قبیلہ والوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ جمز و کی طرف آیا۔ جب محدیثی داخل ہوا تو نمازعمر کی اقامت ہور ہی تھی اس نے حز و کے ساتھ نماز پڑھی ۔ نماز کے بعد جب من ومسجد ہے واپس بواتو قیس بھی ساتھ ہوا۔ تمان کا خطا ہے مڑھ کرسنا مااورائے نقر رکافریان اے دکھایا۔

مز ونے کہا کہ بیں اس تھم کی تھیل سے لئے بلاجون وج احاضر ہوں قیس نے تمز ہ کو گرفتار کر بےمحبوں کر دیا اور ہمدان کی نظامت كا جائزه لے ليا۔ اپني قوم كے تمال كومضافات ير بيجيج ديا۔ قیس بن سعدالعجلی کا حیاج کے نام خط:

اور تاج کوسب ذیل خط کے ذریعیاں تمام کاروائی کی اطلاع کردی۔

"حمدوثنا کے بعد ش آپ کواطلاع دیتا ہوں کہ ش نے حمز وین العفیر و کو پیڑیاں بہنا کر جیل خانے میں قید کر ویا ہے۔اپ یا ملوں کو فراج وصول کرنے کے لئے مقر دکر دیا ہے۔

اور خرماج وصول کرنا شروع کردیا ہے۔ اب اگر جناب والا کی رائے ہوتو جھے اجازت دی جائے کہ ش اپنی قوم اور اپنے علاقہ کے ان نوگوں کے ساتھ جو میرے ساتھ ہول مطرف کے مقالعے میر جاؤں تا کہ اس سے جہاد کروں اور جھے یقین سے کہ خراج وصول کرنے ہے زیاد وجہاد کا ثواب ہوگا۔ والسلام''۔

تباج اس خطاكويز هاكر بنسااور كينه لكاكماس ست السكافيرين موصول جوري بين جس كي جميس توقع نقلي .

د نیامیں سب سے زیادہ تحاتی اس وقت تمز ہ کے اصبیان برحا کم رہنے ہے خا کف تھا کیونکہ اے ڈرتھا کہ تمز وخر وررو بیداور اسلحہ ہے بھائی کی امداد کرے گا اور بیجی خیال تھا کہ اگریش نے کوئی فوری کاروائی اس کے خلاف کی تومکن ہے کہ وہ میرے ہی مقابلے کے لئے آباد وہوجائے اور عدول حکی کرےاس لئے ٹان برابرے ہمائے طلا گیاا درموقع یا کراہے معزول کر دیا۔ جب اس طرف ہے اے الممینان ہوگیا تواب اس نے مطرف توجہ میذول کی۔

حجاج كاقيس كي معزولي كافيصله: نجان نے جب قیس بن سعد بچلی کا نیط پڑھااور یہ جملہ سنا کہ اگر جناب والا پیندفر یا نمیں تو میں مطرف کے مقاملے برا ٹی قوم

ك ما تحد جانے كے لئے اوراس سے جہاد كرنے كے لئے تيار ہوں - تياج نے كہا مجھ سب سے زيا دوب بات بري معلوم ہوتى ہے ك ع بوں کی تعداد سر حاصل علاقۂ خراج میں زیادہ ہوجائے۔ این المعراق کتے ہیں کہ جب میں نے بدالفاظ تجاج کی زبان ہے بنے مجمع معلوم ہوگیا کہ جب مطرف کے قضیہ نے ان غیر جائے گاقیس کو برطرف کردے گا۔ عدى بن و تا د كومطرف يرفوج كشي كانتكم:

تحاج نے عدی بن وتا دالا یادی عاش رے کو تھم دی کہ مطرف بن مغیر ہ کی طرف روانہ ہو جا ؤاور براء بن تعیصہ ہے جا کر طوب جب تم دونوں اکٹھے ہوجا ؤ تو تم ہی فوج کے سیرسالا رمقر رکئے جاتے ہو۔

عبداللہ بن سلیم الاز دی بیان کرتا ہے کہ جب تحاج کا محط عدی بن وتا دے نام آیا۔ اس وقت میں رے میں ان کے ماس مبتحا ہوا تھا۔ مدی نے اس خط کو پڑھااور پھروہ خط مجھے دے ویااور پٹ نے اے پڑھا۔ اس پٹ لکھا تھا کہ جس وقت تم میرے اس خط کو یز هوفو رأا فی رے کے جو تین دیتے فوج کے جوتمہارے ساتھ ہیںاٹھیں لے کرروانہ ہوجا دُاور بی میں جا کر براہ ہن تعیصہ ہے ملواور . پجر دونوں مطرف کے مقابلے کے لئے حاؤ۔ جبتم دونوں انتشے ہو جاؤ تو تم ہی تمام فوج کے مر دارمقر رکنے جاتے ہوتا آ گلہ اللہ تعالے مطرف کو ہلاک کر دے اور جب اللہ تعالی موشین کواس فر مدداری ہے سیکدوش کر دے تم اللہ کی تکہائی اور حفاظت میں اپنے متعقر کی طرف پلٹ آنا۔ جب میں نے خط پڑھ لیا عدی نے جھے ہے کہا اٹھواور تیاری کرو۔ عدی برآید ہوا' فوج کے اجتاع کا حکم دیا۔مصد مان فوج کو تھم دیا کہ تین دیتے فوج کے فتف کرلو۔ ىدى كى پېش قىدى:

ابھی جھدکا دن نڈگز راتھا کہ ہم روانہ ہو گئے تی پہنچے۔قیصۃ القہائی بھی نوسوشامیوں کے ساتھ یہاں آ کرمل مجئے ۔ ان

درخ البرقاطية بينام احدوم شاريع ليم البرقائي ويجه المجالية الدوروز في المدافحية بسياسي المواقع في المواقع في المواقع المدافع وعدية المان شاريع ليم البرقائي ويجه المجالية المواقع الدوروز في المدافع الميام المواقع المياني عند يتحسى الإن شار كوف سال ك

س جون میں مربق جو رہی وقاعت ہو سرد دور انداز میں میں ہیں۔ کے ساتھ اس سے نکی شرار انگیج ہوائی تھے اور یا دین قیصہ کے ساتھ ایک براہر ہوائی تھے بھی تاق کے فوے ان کے محمد اندائی اقلہ سامت میں کا تھے انداز میں ایک براہر میں انداز انداز کے مطاقاتھے۔ اس کمرن انقر یا گل جو بڑار ہوائی تھے۔ مدکن انداز معاور کرفتے کے قریبے گاڑی کہ

مدی کی صف بندی: جب عرف کوصطوم بود که اتا پوافشگر میرے مقالم کے لئے آر ہا ہا ہی نے افخ اف کے حیاروں طرف خدق کھود لی اور مقد سید سید میں میں اور انسان میں میں مقالم کے لئے آر ہا ہا ہی نے افخ افز کے حیاروں طرف خدق کھود لی اور

وشمن کے آئے تک خنرق کی مفاطحت میں میرتما ملو بڑا پر کاروی۔ بزید میرانشد بن زمیرکا تر اونامام راوی ہے کہ جب میرا اقدیق آبا ہے۔ اس وقت ایے آ کا کے ساتھ تھا۔

عدی نے میدان مقابلہ ش آتے ہی فوق کی ترتیب شروع گیا۔ اپنے میننہ پرعبداللہ بن زمیرکو تعین کیا اور براء بن قبیعیہ برح تعربہ بر مخت

ے کہا کہ تم سمرہ عمر ناخیر د۔ عدی اور براہ ہی تھیصہ مشر کشنید گی :

ر میں موروں میں اور میں کا بھائے کے گئے آپ بھے میں میں کوڑے دینے کا تجاریتے ہیں حالات میں اگل آپ کا تم ترجہ راداریوں۔ بیریر شیخوا تامیر ومشکل میں میں شان میں مجل ان پانچاری واقعالی چورٹ کے شیور بھالا ہی اشراؤ کا طور کردیا ہے۔ جب اس کی حاصل کا میں کا کورٹ کا انتخار کا کی کا تجاریا کرانج کا سماروں کیا کائن کر وادر رواز سے اس کو کر کھوک جب اس کا حاصل کا میں کا کھوک کورٹ کے انتخار کا کیا گئے اور کا کہا کہ کا کہ کا اس کا میں کا میں کا میں کا کہا کہ

حسین مرے افکا مرکائیٹ کے آغاز ہوا گیا ہے قائب کو جندے فرار الدیند کا دور کا دور اور فرائی کو کو موسول ماکس ہے۔ آپ مرف ای کے بین کو برے بر حملی کافیل کریں اور کو الی بات و کریں ہے بین ناچھ کروں اور اس طرق میں ہے۔ اور د آپ کرد انی انتقاف میں کم فرق آغ ہائے۔ مداری اولی بھرفرے و فرق کراتا تھا۔

اس کے بعد مذرک نے مرتب ہر وائیسرہ ویروال کی ورمیٹا کی مواروں کے ساتھ اٹھی تھم واکرتم جا کرانی بگار چرکٹرے ہوجا منظیل میں عام کی ملیکھر گی انتظام: محرک جور 1 سے اور اپنے جینٹ سے کتار یہ کمٹرے ہوگئے ان کے ساتھوں شن سے ایک تفق نے نظر میں جا

کا بنا جندا بھوز دوار نام سابقہ ویطی ہاؤ کیکٹر اس بگریم عین کے گئے ہیں۔ طفل نے کہا کہ میں میں چھڑ اگر انٹیل چاہا۔ چیندا اداران قیصہ نے جو عادے افرین میرے پر دکیا تھا۔ اب میس

سیل نے آپ کہ شمام سے منتوا کرہ تیں جا بتا۔ بیشندا ہا دمان آجید نے جوہا رسافر ہیں ہیرے پر دایا تھا۔ اب میں معلوم ہوا کہ تمہارے افر اللی ان صدقی فائے کم واد مقروبے گئے ہیں اود اب اگر بیشند اقسار اس مرداد کے پر دایا گیے انجس مبارک کرے بم برطرح ان کے اعکام کوشنے اود ان کی جمل کرنے کے لئے تیاد ہیں۔

ال پرهمرتن بحير ونے اپنے ساتھيوں کوڈا اٹااور کہا الگ ہوجاؤ۔ يہ جي تم آبارے بحائی اور فزيز بيں اور پھر طفل ہے کہا کہ ہمارا

جیندا آپ ی کا حیندا ہے اگر آپ کی خوشی ہوتو ہم اے آپ ہی کے ہم دکر دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ان دونوں شخصوں نے اس موقع پر جس ملم و پر دیاری کا ثیوت دیا اس کی نظیر نفس گئے۔

پیر مدی گوڑے پرے امر پڑااور مطرف پر تعمله آور ہوا۔

مطرف کی صف بندی: دوسری طرف مطرف

دوسری طرف سفرف نے تابی جارہ کے لوچ کے دیے جسنہ پر ادافاع میں پر عدالاسدی کو اپنے میسر و پر اور مشیمان من محلا اللہ فی کو کا فاورت پر مروار مقر دکیا اور خود و پاریادہ سیاد کے دستہ کے ساتھ ہوگیا۔ اور بڑھ بن الی آریا در اسفرف کے والد مفیرہ میں شعبہ کا فیلام ) کاملم بردار قبال

علام) ان فام بردارها-بگیر بن بارون کامخالفین سے خطاب:

جب دونوں فوجس ایک دوسرے کی طرف پرجس اور آریب آسکیں۔ مطرف نے بکیرین باردوں اٹھٹی سے کہا کہ تم جاد اور مقابل فرج کو کتاب اشار است رسول اللہ مؤلگا کی وقوت دواوران کی بدا المالیوں پراٹھس براش کرد۔

چنا نیمیکراسے ایک مشکل گھوڑے پرجس کی دم متطوع گئی واز دوخودے سٹح کا کیوں پرڈوا دی دستانے ہاتھ میں نیز و ۔ زر ہ کو بٹی شال میا دروں کے سرخ اکتاروں ہے ایم ھے میدان جنگ میں آے اور ہا دار بلندڈس سے بی س کا طب ہوئے:

، ہے آ وازیں آئیں کہا ہے کن فعالیا تک ہے۔ او مجوث پراہا ہے۔ ٹیبرے کہا اسوی: ﴿ لَا تُفْتَرُوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِعَتُكُمْ مِعَدًا بِ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرِی ﴾

تو و تصورتها معنی املا و جده بسیست به جدت بوده ساب می املان» "الشهر برخورتها سند الذاکا مماورده جمهیس کی مقداب به الناس تا کردا اسادر به شک حمل نے تبت اگا اُی دو کردام با"-کماتم الدکوستان ریا جا چاچ دو نکس نے 73 م سے شہادت طلب کی گاور اللہ تعالیٰ کے شہادت کما اتفاعات کیا رو ممار فر

﴿ وَ مَنُ يُحُمُّمُهَا فَإِنَّهُ اثِمٌ فَلَيْهُ ﴾ "" بوشهادت كانخاكرك كالوضروراس كادل كناه كار يوكا"-

عدى كي أزاد غلام صارم كاقتل:

مارم بھری میں دیا دکا آزاد نقام جوال دور اس کا طم پردادگی آقا بگیرے مثالیہ برکافا اور اس پرحملیآ وربوا۔ دونوں بها در اپنی انجی افرادول سے ایک دوسر سے پروادگر کے رہے گر بھری کا آزاد اقلام بھرکا بال گار بچاند کر سکا۔

( rri ) امولادور حكوت + مطرف بن مخيره بن شعبد المنتخد....

ئیر نے آلوار کے ایک عی ہاتھ میں اس کا کام تمام کر دیا اور آ گے بڑھ کر کہا کہ ایک ایک شہوار مقالبے برآ جائے مگر جب كوئى مقابله يزنين آيا- بكير بيشعريز من لكا\_

صارم قد لاقيت سيفًا صارمًا واسسلاً ذالسبدة ضبارمًا

بْرُخِهَدَى: "ا ب صارم تونے ایک شمشیر برال اورایک بالدار دلیر وخونخوار شیرے مقابلہ کیا"۔

حجاج بن جاربه کامیسره پرحمله:

تھاتے بن جاریہ نے جومیشہ پر متعین تھا عمر بن ہمیر ہ پر جوعدگ کے میسر ہ پر تھا حملہ کیا۔ ای میسر ہ بھی طفیل بن عامر بن واثلیہ مجی تھا' جاج اورطنیل مقابل ہوئے' میدونوں آ کیں ٹی بڑے دوست تھے اور بردارانہ تعلقات رکھتے تھے جب انہوں نے ایک دومرے کو شاخت کیا تو اگر چہ دار کرنے کے لیے تواری اٹھا بچے تھے گر گھرانے یا تھے دوک لیے۔ دونو ل فوجوں میں دیر تک جنگ

ہوتی رہی ۔ مدی بن وتا دکا میسر وتھوڑی دیر شی چیچے ہٹ گیا اور تیا تے مجرا بنی جگہ برآ کر کھڑا ہوگیا۔ ربيع بن بزيد كاعبدالرحن بن زهير يرحمله:

اس کے بعد رقع بن بزید نے عبداللہ بن زہیر پر حملہ کیا۔ عرصہ تک جنگ ہوتی رش کچر کچھ لوگوں نے اسدی پر حملہ کیا اور اتے آل کر ڈالا۔ اس لیے مطرف بن الحقیر و جائز کے مصر و کوشک ہوئی اور یہ چھیے بٹ کرمطرف کے پاس جلاآ یا اس کے بعد

عمر بن ممير ونے تاج بن جاربياورال كي فوج برحمله كيااوروميتك ان شي مقابله رباء تاج بحي اس سے فح كرمطرف كے ياس طلاآ با -

سليمان بن صحر الميز ني كاقتل:

این اقیعرائتی نے رسالے کے ساتھ سلیمان بن صح المونی پر تعلہ کیااورائے قل کرڈ الا۔ان کا رسالہ پسیا ہوااورمطرف کے پاس جلا آیا اور مطرف کے قریب دونوں طرف ایسا بخت دن پڑا کہ جس کی نظیر نیس ملتی۔ ابن اقیصر بڑھتے بڑھتے مطرف تک

مطرف بن مغيره بين ثنة كاقل: نضر بن صالح راوی ہے کہ طرف اس وقت اپنے دشمنوں کو نگا طب کرکے کہدرے تھے کہ:

﴿ يَا آهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةِ مَوْآءِ يُنْتَنَا وَ يَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلا نَشْرِكَ بهِ شَيْئًا وَ لا يَتْجِدَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

''اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤجہ جارے اور تمہارے درمیان مکساں ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عردت مذکر س اور کسی شتے کواس کا شریک مذگر داخیں ٔ اور سوائے اللہ کے اور کسی کوایٹا آ قانہ بنا کیں۔اگروواس سے روگر دانی کریں تو تم (اےمسلمانو!)ان ہے کہددینا کہتم لوگ گواہ رہوکہ ہم مسلمان ہیں''۔

مطرف لزتار ہااور مارا گیا عمر بن میر و نے اس کا سرکاٹ لیا اور پیچی بیان کیا گیا ہے کہ ابن اقیصر نے اسے قبل کیا تھا اور کی مرتبه دوژ دوژ کراس کی جائب جمله آور ہوا تھا۔البتہ اس کے مرکواین ہمیر ہ نے کاٹا اور عدی بن وتا د کے پاس لے کرآیا اور انعام و اكرام حاصل كيا\_

م بن بهير و کي شحاعت:

اس جنگ میں عمرین بھیر ونہایت بہا در کی سے اُڑ ااور اس نے خوب جو ہر شجاعت دکھائے۔

کلیم بن الی مفیان الا زوی نے بریدین الی زیاد مغیرہ کے آ زادغلام کوجواس جنگ عیں مطرف کاعلم بردار تعاقل کیا۔ عبدالرحل بن عبدالله كاقتل:

اب بيۇن مطرف كے فوجى پڑاؤ بى داخل ہو كى \_مطرف نے اپنے فوجى پڑاؤ پرعبدالرحمٰن ہن عبداللہ بن عفیف الا ز دى كو مر دارمقر ركيا تفامه ربحي مارا كيام بيا يك نمايت نيك اورعا بدوز اجرآ دمي تحام

زیدان لوگوں کا غلام جوعدی بن وتا و کے ساتھ تھے راوی ہے کہ ش نے اس کے سرکوا بن اقیصر کے یاس دیکھا۔ مجھ ہے نہ ر ہا گیااور میں نے اس ہے کہا کہ تونے بڑے محامد نمازی مرہمز گارکوچو بھیشہ ذکروشغل میں رہتا تھا تل کیا۔

ا بن اقیعر میری طرف آیا اور یو تھا کہ تو کون ہے؟ میرے مالک نے اس ہے کہا کہ بیر میرا غلام ہے۔ پھرعدی کے ساتھ رے واپس جلے آئے۔

عدى نے ان لوگوں کو جنھوں نے جنگ میں تمایاں بہا درى دکھائي تھی تاج كی خدمت میں بھيما جاج نے ان كی تحريم توج يم كى اورانبيس انعام وغيره دباب

مطرف کے ساتھیوں کوامان:

جب عدی رے والیں جلا آبا۔ بن جملہ اس کے ماس آئے اور مکیرین بارون کی معافی کے خوات گار ہوئے ۔عدی نے اسے معافی دے دی۔

بنی تقیف نے سوید بن سرحان التھی کے لیے امان طلب کی ۔ عدی نے اسے بھی امان دے وی۔ ای طرح جس قدر آوی مطرف کے ساتھ بتھان کے فائدان والول نے عدی ہےان کے لیے امان کی درخواست کی اور پیخوب کیا۔

مطرف كے كچىسائقى مطرف كے لشكر كا الى مس كھير ليے سك ان الوكوں نے جلانا شروع كيا" اب براء! بمارے ليے امان حاصل کرو۔اے براء! ہماری شفارس کرو''۔براء نے ان کی سفارش کی اور وہ لوگ چھوڑ ویئے گئے۔عدی نے بہت سے لوگوں کو

مرفناركرلها تعايمر بجرب كوريا كرديا\_ نضر بن صالح راوی ہے کہ عدی حلوان میں سوید بن عبدالرحمٰن کے باس آیا۔ سوید نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اورخلعت و انعام دیا۔اس کے بعد دہ کوفہ دالی جلا آیا۔

حاج بن جار بيكوامان:

قائی بن حارساس جنگ کے فتم ہونے کے بعدرےآ گیا میں اس کی اقصائی تھی لوگوں نے عدی ہے اس کی بھی سفارش کی محر عدی نے کہا کہ بیاتو مشہور آ دی ہاوراس کی شہرت مطرف کے ساتھ دینے کی وجدے بھی ہو چکی ہے اور تواج کا خط اس کے إركض آيكاب

عبداللہ بن زہیرراوی ہے کہ میں بھی ان الوگوں میں تھا جھوں نے تھائ بن جاریہ کی سفارش کی تھی مگر عدر نے جمیس تھاج کا بحط ذكال كر دكعايا جس ش مسطور تها كه اگر ثباج بن جاريه مارا كميا تو بهت بى اچها بوا كيونكه ش مجى يمي حيا بتا بول اورا گروواب تك زندہ ہے تواے اپنے سامنے پڑلواور بیڑیاں ڈال کرمیرے پاس بھیج دو۔ عدی نے کہااس کے بارے میں بیرندا میرے پاس آپیکا ے میں مجور ہوں کداس کی فیل کروں۔ اگر تھائ نے بیاد مکام شدویئے ہوتے تو ش خروراے امان دے و بتا اور مجبور و بتا۔ راوی کہتا

ے کہ بیان کرجم خاموش ہور ہے اور اس کے پاس سے اٹھے کر چلے آئے تا وقتیکہ عدی بن و تا دعزول نہ کردیے گئے۔ تجائ بن جارب برابر خائف رہا۔ تکر جب عدی کے برطرف ہونے کے بعد خالد بن حماب بن ورقاءان کی جگہ مقرر ہوئے تو میں ان کے باس کیا اور علج بن حاربہ کی ان ہے سفارش کی اور خالدئے اے امان دے دی۔



با ب

## قطرى بن الفجارة خارجي

### قطري بن الفجارة كى مخالفت:

ای سر تی تقری می اقتوارة کے ورو خارجی اس می احقاف پیدا جدا بعض خارجین نے تقری کی تفالف کی اسے مجوز ویا اوراس کی مجرب کید کے اچھے پر بیت کر لیا۔ اور بعض بید سور قفری می کے طرف دار دب۔ اس واقعد کا تقبیل اوراسا کہ کیدی خارجین کی احقاف پیدا ہوا جس کی دیدے وہ آخر تکس تجاوبوسے مسبور ذیل

واقعہ کی تقلیل اور اسباب کہ لیوں شارجیوں علی اخسان نے پیدا ہوا ' یسی کی وجہ سے وہ آخر میں تباہ ہوئے' حسب فہ یں

بنگسویشان: - جدیقان نے مناسب من دورہ کا دکورش کا فرق سے دانگی الا اسمال مادرش تقم رہے۔ اور تو باقائی مال مک برایر مادرش اور اسلام ایک رکھ برای کا در اور اس کے درموان استان پر مکس اور کا اس کا برای سال میں کا موقع تعدان میں ا

ا ہے تاہوں ہے وہ بہت دور ہو گئے تھے۔ اس نے وہ نحت دقت تیں جڑا تھے اور اب ان کی حالت نا قابل پرداشت ہوگی تھی۔ اس لیے گھردائیمیں کر راہانا تا چڑا۔ مہلس اور خوارج کی برنگ :

مهلب اورخوارج کی چنگ: مهلب ان کے تعاقب شمیروان والور جرفت ش آگر پڑاؤکیا (جرفت کرمان کا ایک قصب سے) اوراس مقام پروہ ایک

رمال ہے زیادہ باہر خارجیں سے نبایت ہی شدید جنگ کرتا دہا۔ اور ڈائر کے کتام علاقہ سے نئین کال ویا 'جب بیتا ما اقد مہلب کے جند میں آئر گیا۔ جن کے اس کومیلب ہے کال کراپنے عالی اس پر کتیج و بیدیس تقینے کی اطلاع مبدالملک کوہوئی۔ کو جنا فی علاقہ کی مہلب کوجوا گلی:

هم اللك منه الإنكام كرفارك علاق كرفارك علاق الإنتان التي بطب كه إقد عن المدود كموكوراً والكل كيد والعالم فكام المؤمر وحد يسد المدود الله والكل الكل المدود المؤمر وكامين الكل المدود المؤمر الموادد وكما المؤمو كان الكل المؤمر وحد يدود الموادد المؤمر الكل الكل الكل الموادد المدود الكل المؤمر والماسي كرف المؤمر الموادد المؤمر الكل المؤمر والمؤمر المؤمر 
نقاتل عن قصور در ابحرد ` و نحبي للمغيرة و لرقاد

۳ اموي دور سكوت + قطري بن المجارة خار جي ....

نتر نیفتہ: '''مہروا بچرو کے تقول کی اعاضت میں گڑتے ہیں اور مٹیرواور رقاع کے لیے ٹرائی صول کرتے ہیں''۔ رقاد میں زیاد میں عام میں تاتیا کے آئیٹ تھی تھی کی مہلب بہت نے اود الات وکر کم کیا کرتا تھا۔ تمان کا مہلب کے نام دکھا:

ہے اپھا دیں بھتا ہواورا دیں پیوروو۔واسط مہلب کا خوارج برجملہ:

اس خط کے پڑھتے ہی مہلب نے اپنے تام میزان کوایک ایک دستے فرج کے ساتھ مقابلہ کے لیے رواند کیا اورا می طرح تمام فرج کو کئی اپنچا ہے جھنڈ ورااور فو کم ترتب اور دشوں پڑھتم کر کے میدان جگ میں جمالا

راد داری قدید کای آع مهاب نه انتخابی ایک ترب که یلیم برگزار دورا جهان سیکده و تنام فوق کالگود درگ اود میرکزار دارای مجموعه میرکزار کانتخر هدارسد ما سال کردشون میدن سال میک دخوان پیدارسا و احتیابی میرکزار کا مجروع کردیداد درگی گزارد سید کردشد، اشهارتک ایک شوید چنگ به دارای میرکزی انتخریک آنید دو پیری ماقت بده تصوی کل دانان بلنده از

پسران مهلب کی شجاعت:

براہ بن قبید مہلب کے پاس آتے اور کینے نگے بغدا نگ نے تہدا سے بڑی ل کاشل برادر کا ٹیس دیکھے۔ اور خیمبارے شہراور اس کے شہراور بھیے یا مدانال کوئیل سے شرح تین سے تہا رامقا بلہ قبائہ شک کے کوئا بت قدم اور شجال دیکھا۔ بخد امراز کل معذور دور تولیدا کا کو تصورتیں۔

بھرام ہا سامند در ماہدا اور اس مرتبات اس مبل این آخام فرق کر اتھ وائی لید آ کے اور اعمر کے وقت کرترا موفر کا کر خاد اور اس کے مقالم نے مط اس کے حسید سرائی اپنے اپنے وحت کا کان کرد ہے تھا دو انداز کا اور قد کی تاکی کورٹر خاد جوں سے نہاں مدی تاہد ہے جگ کی ک

ا في طلحه كابيان:

۔ افی طلور اول ہے کہ خارجیوں کے ایک دسالے کے دستاکا جارے ایک دست متنا لمہ جوا۔ اور ان عمی نہا ہے ان شدید معرکہ جدال وقال کرم ہوا۔ کو آخر آن مجل مقابلہ ہے جوانجان کا بہاتا تھا۔ یہاں تک کہ ظلمت شب ان کے درمیان حال موقی تو ایک نے دوسرے موال کیا کتام می قبلے تعلق رکھتے ہوائیوں نے کہا کہ ہم ناتیم بیں۔ دوسرے فراتی نے کہا کہ ہم تی ناتیم بی اور اس طرح شام کے وقت دونوں فراتی طبعہ واٹھے وہ تا گے۔

اموىدد يعكومت + قطرى تن الفجارة خار جي....

براء بن قبیصه کی روانگی کوفیه: مهار زیران به مرصاف ی تری زیران که ا

مہلب نے ہراہ سے ہو چھا فرمائے آپ نے کیا ویکھا۔ ہراہ نے کہا تقدا بیس نے الیے لوگوں کوتبہارے مقامل باہ کے کہ یہ صرف الشاقائی کا الدادے جوان کے خلاف جمہی کام اب کر دی ہے۔

مہلب نے براہ کی بہت کچھ خاطر ہدارات کی اورائیس نئر مانہ دیا خطاعت دیا اورگھوڑ ااوروں ہزار درہم دیے۔ براہ جان کے پاس واپس مطبقاً کے اپنا چھٹم دید واقعہ بیان کیا۔ اور مہلب کی معذوری خاہر کی مہلب نے مجان کا کہ یہ خط

مہلب کا حجاج کے نام خط:

'' سرے پال جائل افاقا کا یہ می میں آپ نے خارجی ں کے مطابقی کی قرار امام انزیا تھا اور کھے تھم دیا کریٹمان پر مطابر اور بیان کا بادر دولیا کا بادر دولیا کہ اس کا درجادہ تھی کے ماہ نے ہور چاہیے تھی نے آپ کے ادام گھی کر رکاب اب باب جا تا تاہد سے جھے کہ اور اس نے جھم تو قدر دکھیا ہے ور باقت فرانسی اگران کا جارکہ نا ان معمل سے انسی میں کا والے میں کہ اور اور اس کا میں اور اور کریٹم ان کے اس کے کہ اور اکر میں سے کہ وی کہ تا ہے گئے تھی کہ اور اور کہا کہ اس اور اور کریٹر کے مال ماد تھے رام کرتے ہوئے گئی گئی ک

اورندا راسری میں عدا ورد مقعطر الضی کے آل کا مطالبہ:

م مورس نے مسئل اور اندا کہ واقعہ خارجی من یہ برپیکا دیے۔ ان کے خان کو آب ایو ان کی ان کا میں اندا ہے کی المراب کی مار کے اندا کہ انداز کی اور کا دور انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی اور انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کار کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز ک

قطری خارجی اورخوارج میں اختلاف:

. خفری نے کہا میری دائے تو یہ چینی کرش ایسا کروں اس مختص نے کتام پاک مصف عان کرنے میں نظی کی تھی۔ اور میں من سر میس کھنا کہتا ہے کئی کر ڈالو کے چک وہ دب ہی نیک اور پزرگ تھیں ہے۔ خارجین نے کہا ہاں اسے خروش کر ڈالانا جا ہے۔ تفری نے کہا کہ پڑکڑنیں نے فریشنے کی واقد ان کے اختاف کی بندا

ہوا۔ خارجیوں نے عبدرب بیر کوا پتا سر دار بنالیا اور قطری کو چھوڑ دیا۔

قطری غارجی اورمخالف خوارج کی شب وروز جنگ:

آ کیے مختری جنامت نے تفری کے چاتھ پر بیت کہ رئی۔ جزئتر بیا خارجین کی گھوٹی تعداد کیا ایک چھائی پانچ کیاں صدیوہ گی۔ قدری اس جنامت کے ساتھ اپنچ توالٹ خارجیوں نے قریباً ایک اہ تک دن رات گڑتا رہا۔ اس واقعد کیا افغار کی مہلب نے کانے کوری اور نکھا:

" الدقاق نے غارجی سے جوڑ و ڈور گی کان کے جھڑے میں میں ششا کر دیا۔ خارجی ایک بیوی کی ایک بیوی ہوا صد نے قو کان کا مالھ چھڑو کر مجد ہد کیا ہے کہ ہے کہ جند کر اُن کیا گئی گئی کا مالات اب کی اس کے مالھ رہی الدوان دون کی بھری میں راب واق مرکز کا فراز کرم ہوااور کیے تھ تھے کہ کان خامائشہ کی واقعہ ان کی جائی کا سب ہوگا۔ والم مائز والم مائز

# جاج کا مہلب کوخوارج پر جملہ کرنے کا حکم:

آبان نے اس کے جواب میں مہالے اکھوں۔ ''تجہدا ادادا کا 'خداجی اس کا جائی کا جوٹ کے تحقیق جرکیونی نے تک کردایا ہے بھی نے اسے چھا جب میراواد کھیں سے قدم ان حال کا ان کے اس کا ان کا ان انسان انتقاف انداز کی برائی ہے گیاں سے کار کھوان میں کیے بہتی ادادا قاتی ہو بھیا تاہاں میڈر انداز کے انداز کیا ہے۔ کہ ذور بر کا رائد کیا جس میں انداز میں انداز کا انداز کیا ہے۔ انسان کا میں کا انداز کیا ہے۔ انداز کا میں انداز

مہلب کی خوارج کی خاشہ جنگی میں خاموثی: مہلب نے اس سے جواب میں تھا:

" بناب والا کا مراسد گفته طارح به کچه ال مین عادره این است کاه کیا متحربی داری بدیت به که و به کیست که و الکید و در سدت دست که کریان این اداره این فران اطارت بین این کمان فران که بین کام دارای که اداره این اور اور در در ا که کار کار طروع نیز به یک فران که بین از این مین این کمان کمان خوان به ادارای شده که از این و اور در در در این مان شرکت به مین کرد در مینی بین از مین مین از اداره این مینی از کرد در این که سال و در این که مینی که این مینی

ر بے بنا۔ اور ان سراہ انسان کا چاہ تر تا بہت ہی اسان 185 ۔ <u>قطری کی روا گی طبر سران :</u> تیان خاموش ہوگیا۔ اور مہلب تکی چیہ چیٹے ہوئے دورے آنام دیکھتے رہے۔ خارجی ای طرح آیک ماونک خاند تنظی میں

معروف رہے۔اس کے بعد قطر کا ان اوگوں کے ساتھ بنیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کیا تھی طبر سمان کی طرف چلا۔ خوارن کی عمد در سیم کی بیعت:

اد باقی ثام خارجین نے عمد رب کیر کیا تھے ہیں جوٹ کر ان گرفر ادا تاہاب نے خارجین پر علا کردیا۔ خارجین نے گل مہلب کا نہایت تی سے مقالمہ کیا گر الشراق الی نے اٹھیں جا مرکز یا۔ اور بہتے تھوڑ سے ان شریب حق کئے باقی تمام کمیت رب۔



ان و با و با در السائل کے مالی الدان کا بالدان کے بالد کا بالدان کا بالدان کے بیران کا بالدان کا بالدان کا بالد جب کر دان میں ماروں کے درمیان الدان کا بالدان کا بالدان کے بیران کر بھی جمال کا بدائل کو در بسکار کے بعد کا با جد کے در یکھوٹری کے مالوں کا محمد کا برائل کا القدام کا بعد کا بھی جارات اس نے جمران کا در تا کیا ہے۔

منےان نما الابرد کا آخری خارجی کا خات ہے: جن می تقدری کی مارے کی اعلام ہوگی۔ اس نے افل شام کے ایک ذریروے فقر کو برکرد کی منیان من الا برد خولی کے قدائب میں دوانہ کیا۔ منیان دوانہ ہوگرے کیا ہے اور اس ایس کے خارجی ان کا چھٹا کیا۔ طبر برمان میں الحرک کو بھر بھرامن کی آئی کہ من العصوص اس کے میسالار کے بھٹائے کے انجام کا بھرام منیان کے

ا عام کی گیرا کرد. اور وی آبرات المرجی -استان کی مقان سے کے اور اس پر دوفر میں دوار تقریق کا تاقی عمی دواند و سے اور طبر حتاق کے پہاڑ اس کی ایک گونگی عمر اس سے تعظیم واقعی اس ویکٹر نوش کی کے جنگ مرد میں کردی مقریق کی ساتھ کے اور دوار پیٹے محمد سے اپنے جسے بین کے مکمل کی مجمود کی مطابع کا کیا۔

ا بیک خوبیدگاه معاومیه برن مصنون برخمله: معاومه پین اکتدی کا بیان سے کہ جب ووده گرانمی نے اے دیکھا گراسے پیچانا تہ تھا۔ بی نے پندرہ کر لیا گمورتمی رکھیس جاسے جس نو جنال ادر شکل وصورت بیمی تقدرت فیلا کالیے خوبیشی سروانے کے بیومیل کے کدو انگل ان میں گئی۔ دوائی

میں ماں دروہ بعد میں ہے۔ منابع کے باکہ ایل میں بھار کے فاق اور اقداد کا حاجث میں بھی ان کل برانو ماہش و قال ماہ کے کا کہا مجارات کے اک بھی کے اور کا بھی بھی ان کی کھانے سے کہا جا دو اللہ بھی کہا ہے تھے بھی میں معام بعد دی گاں سے کھار سے کہا کہ تھ بھی کے اور کہا تھے تھے والی سے تھوں کہا تھے انتہ کے است کے استفادہ کا استعمال میں ہے کہ سے اس موال کا استفادہ اور کیا ہے اور اگر تھے ان کھیا ور سے استفادہ کی سے دور ان کا استفادہ کے استفادہ کا استفادہ کی سے دور کا استفاد

منوارنے کہائیں جناب بھی وے ویتنے قطری نے کہا کہ وقتی تم پائی اوکرنہ پاؤے میں میں وے سکتا

ەرىخ غېرى جلدىييارم. صدودم قطرى خارجى) كالىل:

ر میں میں میں اور ہوں سے جاتا کیا اور بیاڑ ہے تر کر بھت اوئی کیگر سے لیک بندا اعدان کی گرائد ملا وہ بھراؤ سکتا میں میں میں ہم کی میں ہے کہ میں ہے اس کا صال اور کی تھی ہوگیا کہ اس کوٹ نے اور کوئی کہ اور دسکر اپنی طرف بلاؤ۔ میں اس وقت کی معام میں کئی دی تھی ہے۔ جنوال کیک میں دائد میں کوئی کا تھی ہے۔ قدل کی کوئی دائر کی سکتار کے سکتاری

اموى دور مكومت + قطرى بن الفجارة خار عى ..

س ماری میں میں مصنف کے اور اسٹان کی طرف کے اور اسٹان کا کام اسٹان کیا میں آب کیا ان کوکن میں دورون افرانسی ، جھڑ تھر کی بڑی کامیر کی سے کہا میں کا احداث نیاز اسٹان احداث کا آزادہ کام اور کردن الح اسٹ کا کار دیگا ہم مادی کا آزاد تعام جزائین اور کی قدام کرے ہے ہیا ہے سیسان سے بھران کے گل کا کاورون کرتے ہے۔

جب کران ٹی پرخش اس کے گئی کرنے کا دوئی کر رہا تھا۔ ایوا بھیم پن کتابیہ آگئی ان کے پاس آیا اور کینے لگا کردا ہے سر قریرے والے کردیجے اورا پ باؤگ آئیں ٹی تھفیر کر کیجے۔ اورا چھی بن کتاب کا احزاز از

ادیا تجمیران سرگوانگل مان کرد کے بان مایا بیا اسال کو فی کا فرون کے بھٹر تھی اوران تھا کی جد سے دیجش تھی بھٹر ا کے باس آ تا محل درقدال دارون کی آئی جس برل جال گی ۔ جھڑ مقیان کے ساتھ قداد واکن کے بعر اور قدااد والل یہ بیدکا جو وحد فرون رہے بھر تھم قدار کا اخر تھا۔

منیان نے باشدگان در سی سے حسب انتہاؤی کا برادوں کا انتہائے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کردوان ہوا تھا۔ بہر مال جب بے کی تقری کا ہر کر آئے تھا اس سے منتق بھڑنے نے کے اوابہ کہم بن کا مندا آئی سرکوا ہے اٹھی میں لیے ہوئے تھا بہ منیان نے اسے تھم ویا کہ تم اس کرکھ کے اواد وان اوکوں کا تہی مشہر کھڑنے وو

ر ساند به می را سند به پیدان موجد سینها بود. ایران که به ایران کرکرکر کرون که بیان آیا راه در می براه اللک که پاس ادارگ نداند و براه کی منصب دادول شما کردیا به ادارای سنگر کساس میشند که منصب شرکز در ایران می بیان در در همیشه بادود. چنونج کس فقر کار در دادی که

 نارخ طبری جلد جهادم: هسده وم النارة نار بی استان النارة نار بی ....

سفیان نے کیا کداب آ ب آئے ہیں جب کدیش نے سرکو قان کے پاس بھیج دیا ہے۔ جب جعفرواپس جلا آ با تو سفیان نے نوگوں ہے کہا کہ بے شک اگر جعفرنے قطری کولل کیا ہے تو دی سب سے زیاد والل بھی تھا۔ عبيدالله بن ملال خارجي كأقل:

اس کے بعد مقیان نے عبیداللہ بن ہلال کی فوج کارخ کیا عبیدنے قلعہ قومس ش بناہ راتھی ۔مفیان نے اس کا محاصر وکرایا۔

اور کچرود زلز تارہا۔ مجرمضان اپن فوق کو تلوے یا لکل زویک لے آیا۔ اور جارون طرف نے خارجیوں کو تگیر لیا۔ مغیان نے اپنے نقیب کو تکم دیا کہ اطان کر دو کہ خارجیوں عمل سے جو تھی اپنے ہر وار کو آئل کرے جارے پاس جار آئے گا اے امان دی جائے گی۔

. خارجیوں برمحاصر ہ کی تکلیف روز بروز بڑھتی گئی۔ کھانے کو پکھیڈر ہا۔ جس قدر جانو ران کے پاس بتھے ان سب کو کھا گئے اور جب یہ می نہیں رہو قلعہ نے نکل کرمغیان کے مقابلہ یہ آئے۔ سفیان نے ان سب آؤٹل کر دیا اور ان کے سرجاج کے یاس بھیج سفيان بن الابرد کي معزولي:

مغیان اس جنگ ے قارغ ہوکر دنیاو غراور طرستان جلاآ یا اور ابھی طبرستان ہی ش مقیم تھا کہ جنگ جماجم ہے پہلے ہی جاج نے اسے معزول کردیا۔

اميه بن عبدالله ناظم خراسان: ای سند میں امیدین عبداللہ بن خالدین اسدنے بکیرین وشاح السعد ی توقل کیا۔



## أميه بن عبدالله، بكير بن وشاح

ا مہ یہ عبداللہ نے جوعدالملک کی طرف ہے خراسان کا ناتھ تھا' کیبرین وشاح کے علاقہ ماوراءالتم میں جہاد کے لیے نتخب کیا۔اس سے پہلے بھی امیہ نے بکیر کوشخار ستان کا حاکم مقر رکیا تھا۔اور جب بکیر نے روا گُلی کا انتظام شروع کیااور بچھورو پیالوگول میں تشیم کیا۔ اس وقت بحیر بن درقا والعم کی نے امسے اس کی چنلی کھائی۔ جس کا ہم پہلے ذکر کر بھے جس اس برامیہ نے میبرکو تھم : ے دیا تھا کہتم ابھی مینٹ رہو۔

ا اس م ته جب امیانے اے ماوراءالتیر کے علاقہ میں جہاد کرنے کے لیے مقرد کیا۔ اس نے تیاری شروع کی -سازو سامان اوراسلوفرا ہم کیا۔اورسعد کے بھن آ دمیوں اور تا جروں ہے رویہ بھی قرض لیا۔اب کی پھر بحیر نے امیہ ہے کہا کہا گر بکیر دریا کے اس یار جلا گیا۔ اور ماورا وائتر کے علاقے کے رؤساے ملا پیضر ورضایتہ اسلمین کا ساتھ چھوڑ دےگا۔ اورخو دو تو پدارسلطنت بن

امیانے کمپیرے کہا بھیجا کہتم بھی تھیرے رہو۔ ٹایدیٹ خودی جہاد کے لیے چلول اورتم میرے ساتھ ہی رہنا۔ بکیر کواس پر بہت طیش آیا اوران نے کہا کہاں کے توسیعتی ہوئے ۔ کہ وہ مجھے دق کرد ہے ہیں۔ عاب الملقو والغد افى نے اس مجروب بركه ثيم أو كبير كے ساتھ جهاد ش جلا حا دُل گا۔ پچھ قرض ليا قعااب جب كه بكير كا جانا ملتوی ہو گیا تو تھاب کے قرض خواہوں نے اے پکڑا اور وہ قید گردیا گیا تھر کیسر نے اس کی طرف سے در پیدا واکر دیا۔ اور پھر مید م

اب امیر بھی جہاد کے لیے جانے پر آبادہ ہوا۔ اور بھم ویا کہ بخارا پرفوج کشی کی تیار کی کی جائے۔ اس کا ارادہ میرتھا کہ بخارا موتا مواتر ند ش موی بن عبدالله بن خازم برحمله آورمو<sub>-</sub>

امه كي فوج كاكشما بن مين اجتاع:

لوگوں نے ساز دسامان درست کرناشرور کا کیااور دوا گل کی تیاری کرنے گئے۔ امید نے اپنے بیٹے زیاد کوٹراسان براپنا قائم مقام مقرر کر دیا امیدروانہ ہوا۔ بکیر بھی اس کے ہمراہ تھا اور مقام کشما ہن پرانہوں نے فوج کا اجہاع اور ترتیب کی۔ چندروزیبال نَّام کرنے کے بعد کوچ کا تکم دیا گیااس م تنہ گھر بچیے نے امیرے کہا کہ ججے ڈرے کہ بہت لوگ اس مہم کو چیوز کر چیجے رہ جا کیں ے۔اں لیے آ ب بکیر کو تھم دیں کدو والی فوج کے بالکل عقب میں رہیں تا کہ کو کی شخص چھیے نہ رو جائے۔ مکیرین وشاح کیام اجعت م و:

فرمنیکدامنیانے حب بکیر کو تھے دیا کہ تم سب کے بیٹھے رہوای ترتیب سے چلتے چلتے می تمام لنگر دریا بیا جیموں پہنیا-امیانے

( rrr ) مير الله كرتم سب سے بيلے دريا كوجود كروع اللقو وفي عمل كيا كه آپ سرمالار بيں سب سے بيلية بعود كريں۔ بعد و دوم ب لوگ عبور کریں گے چنا نیجامیے نے دریا کوعبور کیا۔ اوران کے چیجے تمام فوج نے عبور کیا۔ جب دریا کے اس پار بینج گئے توامیہ نے بکیرے کہا کہ چھے بیزوف ہے کہ چونکہ میرالڑ کا بھی بالکل او جوان اورنا تج بہکارے۔ اس لیے ممکن ہے کہ وہ انظام ملک کو لخيك شدركه سكے -اوراسين فرائض كو بوجراحس انجام شدے سكال ليتم مرودالي بطے جاؤ ميري قائم مقامي كرو\_ ميں نے تنهيں اس كاوالي مقر ركبابه مير بياز بي كوا نظام مملكت سكها وُ اوراس فر اَنْفِي كوتم انحام دويه

بكيرنے اپنے ساتھ لے جانے كے ليے خراسان كےا ليے شہوا رفتن كيے بينہ ميں وہ نوب جانبا تھااور جن پر بحروسہ كرنا تھا ان کے ساتھ اس نے بلٹ کرم و کا رخ کیا۔ اور پھر دریائے جیجوں کوعیور کیا۔

امىيە بن عبدالله كى پیش قدى:

امیر نے بخارا کی طرف بیش قدی شروع کی۔ ابو خالد ٹابت خزاعہ کا آ زاد غلام ان کی فوج کے مقدمہ انجیش کا مر دارتھا۔ جب اميه بخارا كي طرف چلا آيا اور بكير نے درياعيور كرليا تو حماب اللتو و نے بكيرے كہا كه بم نے اور تهارے خاندان والوں نے ا پن جانیں دے کرخراسان پر بقند کیا تھا۔اوراس کا انتقام کیا۔ہم نے درخواست کی تھی کرقر کش میں سے کوئی ایسافنص جاراامیر بنایا جائے۔ جوہم میں اتحاد و بھتی پیدا کرے۔ اورا تھام درست رکھے بھرا ایا ٹھی جارا امیرمقر رکبا گیاہے جس نے ہمیں تھلونا بنار کھا ہے بھی اس جیل خاند میں رکھتا ہے بھی دوسرے میں بدل دیتا ہے۔ عمّا باللقو وكالبكير كومشورو:

کمیرنے کہا اچھا پھر کیا صلاح ہے۔ عماب نے کہا کہ صلاح یہ ہے کہ ان کشتیوں کو تو آگ کی نذر کر دو۔ م وجلو۔ امیر کی ا طاعت کا جوا گلے ہے اتار دواور چل کے وہاں رہو۔اور جب تک ہو سکے پیش کرو۔ا حف بن عبداللہ النبیری نے بھی عمال کی رائے کی تا ئید کی گر بکیرنے کہا کہ جھے بیخوف ہے کہ بیمیرے بہادر ساتھی تاہ ہوجا کی گے۔

عمّاب نے کہا کہ آب ان لوگوں کی عدم موجود گی ہے فائف ہیں۔اگر بیمٹ کے توش اہل مروش ہے جس قدر آ دی

آب جامیں گے آب کے ہاں لے آؤں گا۔ كمير نے كہا كدائ حركت مصلمان جاہ ہوجا كي كيد حماب نے كہا كدائ كى ايك بزى آسان صورت يد ب كدآب

صرف الله بات كا علان كرديجية كاكر جونف مسلمان بوجائة گاال سفران نبيل ليا جائة گار يجرد يكينة كه بيماس بزارسلح افراد شہوارآ ب کے ماس آ جا کس محے جوان لوگوں ہے زیادہ اطاعت شعار اور فریانے دار ہوں گے۔

بکیرنے کہا کدامیدادراس کے تمام ساتھی تاہ ہوجا کیں گے۔ عماب نے جواب دیا کہ وہ کیوں ہلاک ہونے لگھان کے یا آن قو ہر طرح کا سامان ہے۔ ہتھیار ہیں۔ان کی تعداد کثیر ہے اور وہ بہادر ہیں۔ان کے باس تو اس قدر سامان ہے کہ وہ اپنی مدا فعت کرتے ہوئے چین تک ماسکتے ہیں۔

زياد بن اميه كي اسيري: غرض کہاب بکیرنے کشتیاں جلادیں۔م ووالیں آیا۔امیہ کے بھے کو پکڑ کر قید کر دیااہ راوگوں کو وعوت دی کرتم امیر کا ساتھ

چیوڑ دو ۔لوگوں نے اس دعوت کوتیول کرلیاامیہ کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔اس نےمعمولی جگتا وان قبول کر کے بخاراوالوں ہے مصالحت كرلى اوروالين يلثا-امه کا بکیر کے متعلق ساتھیوں ہے مشورہ:

امیہ نے تکم دیا کہ کشتیاں بنائی جائیں۔کشتیاں مہیا کی گئیں امیہ نے بخاتم کے ان معززا شخاص کوجواس کے ہمر کا ب تھے۔ ا دب كرك كها كدة ب الوكون كويكركى تركون يرتعب فين وال

جب من خراسان آیا جھے کہا گیا تھا کہ من مکیرے ہوشیار ہول۔اس کے خلاف میرے یاس شکامتیں کی گئی ہیں اور بیان کیا گیا کہ اس نے مال نغیمت میں تصرف ہے جا کیا ہے گر ش نے ان تمام بالوں برچٹم یوٹی کی۔ ندکی بات کی تحقیق وقتیش کی اور نداس کے مقر رکروہ عہدہ داروں ہے کوئی تھارش کیا تی نے اس کے سامنے اپنے محافظ دستہ کی سرداری پیش کی۔ اس نے قبول منیں کی ۔ میں نے اے بھی معاف کردیا۔ گِھر میں نے اے گورزمقر دکیا۔ اس پرلوگوں نے مجھے اس کی جانب سے ڈرایا۔ کچر می نے تھم وہا کہ وہ ابھی بیمیں مقیم رہیں۔اوراس کی فوض صرف آتی تھی کہ شن دکھیوں کہ ان کارنگ ڈھنگ کیا رہتا ہے۔اس کے بعد میں نے انہیں مرووائیں بھیج دیا۔ تا کہ وہاں کے معاملات کی زمام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ میرے ان تمام اصانات کو انھوں نے

لیں پشت ڈال دیا۔ اوران تمام مراعات کا مجھے بیصلہ دیا جوآ پ کے سامنے ہے۔ ان لوگوں نے کبیرے کہا کہ امیر کا طرز عمل بیٹیں ہے۔ بیاصل میں تماب اللقوۃ کی شرارت ہے ای نے بکیر کو مختیاں جلا و الني كامشور د ديا تحاب

اميه بن عبدالله كي مراجعت مرو:

امیے نے کہا کہ عماب کی کیا تھیقت ہے وہ تو ایک ہر جائی مرفی ہے جب اس بات کی اطلاع عماب کو جوئی تو اس مے چند شعروں موزوں کر کے اپنے دل کا بخار نکالا۔ تشتیاں تیار ہوگئیں۔امیے نے دریا کوعور کر کے مروکارٹ کیا۔اورمویٰ بن عبداللہ کا خیال بھی ترک کر دیا اور کہنے لگا اے

فداوند میں نے کمیر کے ساتھ احسان کیا تھا اس نے میرے احسان کا بدلہ برائی ہے دیااور چوترکت اس نے کی ہے وہ سب پروش

اے فداوید! اب تو بی اس سے میرا بدلہ لینے والا ہے۔ شاس بن وٹار نے جوابان خازم کے قبل کے بعد جستانی سے واپس آ كراس مع من اميرك ما تعاقما كما كدان شاءالله شماس سآب كي طرف اس بقلت اول كا-بكيركاشاس يرشبخون

امیے نے ٹاس کوآ ٹھے موفوج کے ماتھ آ کے بڑھا۔ ٹاس متام باسان پرجو ٹی انفر کی ملکیت ٹی تھا آ کر فروکش ہوا۔ بیکر مجی اس کی طرف جلا ۔ مدرک بن انیف بھی اس کے ساتھ تھا۔ جس کا باب شاس کے بمراہ تھا۔

بكيرنے ثاس ہے كہلا بھيجا كەكيا تيرے سوائل قيم هي اوركو في شخص نه قعاجو ميرے مقابله پرآتا اورا سے لعت ملامت یمی کی ۔ نائن نے کبلا بچھا تو بچھ سے زیادہ قائل ملامت اور باعتبارا بی حرکتوں کے بچھ سے کہیں زیادہ بدتر ہے تو نے امیہ سے وفاداری نیس کی اور جواحسانات تیرے ساتھ اس نے کیے اس کا حسان نیس مانا۔ جب وہ خراسان آیا۔ اس نے تیری عزت کی نہ تھی ے اس نے کوئی تعارض کیا اور شتیرے مقر رکر دو عہد بداروں کو چیٹر اے گرقونے اس کا بد بدار دیا کداس کے مقابلہ برآیا ہے بکیرنے ثناس برشب خون مادا اوراس کی فوج کومنتشر کر دیا۔ ای فوج کو تھم دیا کہ دیمن کے کمی تخص کو آش شکر واور البتداس کے اسلی جیمن او پنانچہ جب وہ کی شخص کو پکڑتے تھے تو اس کے جھیا رچین لیتے اور اسے چھوڑ ویتے تھے فرض کدای طرح شرس کی تمام جماعت تتر

تَا لَى موضع بونيد من جوفيليد بي طے كي جا كير شي تھا آ كرفرونش ہوا۔ امر بھي كشما بن ميں آ كر قيام يذير ہوا اپ ثاب بن ور قامجی امیہ کے پاس واپس آ گیا۔ تا بت بن قطبه کی گرفتاری ور بائی:

اس مرتبه امیے نے تابت بن قطبہ بنی فزاعہ کے آزاد غلام کو کمیر کے مقابلہ کے لیے آھے بڑھایا۔ کمیراس سے مقابل ہوااور اے گرفتار کرلیاس کی فوٹ کوئنتٹر کردیا اور چونکہ ثابت نے کوئی احمان بکیر کے ساتھ کیا تھا اس لیے بکیرنے اے چھوڑ وہا۔ امیداور بگیری جنگ:

ا ابت امیے کے باس واپس آ عمیا اور اب خود امیرا پی فوج کے ساتھ کیرے مقابلہ برآیا۔ کیرنے اس کا مقابلہ شروع کیا ابو رستم الخلیل بن اوں انعیشی نمیرے محافظ وسته کاسر دارتھا اس دن میرخوب بہا دری سے لڑا اس پرامید کی فوج والوں نے طنز اُ سے '' اے

عارمه کے شوہر کے محافظ دستہ کے سرواز'' کہ کر یکا را عارمہ کیجر کی اوپڑی تھی۔ اور تتم بیا اغاظ مین کرؤ را جمجے کا بیکیر نے اس سے کہا کہ ان لوگوں کی بکواس کا تم مطلقاً خیال نہ کرو۔اور بےشک عادمہ کا شوہرا یک ایبا بہاور شخص ہے جواس کی حفاظت کرتا ہے۔اینا حجنزا -162201 بكيركى يسائى اورسوق عتيقه مين قيام:

دونوں فوجوں میں مجر جنگ شروع ہوئی اور دریتک اڑتے رہے آ شرکار کیبر پہا ہوا۔ اور مقام حائظ میں داخل ہوا اور موق

منتقد می فروکش ہوا۔ اميان باسان من دُير، والله وراب بيدونول، مقاتل ميدان يزيد شي مركزم كارزار بوت رير.

میدان پزید میں بگیروامیہ کے معرکے:

یں دن جیری فوج کے پاؤں اکمر چکے تھے ۔ گر بیر نے آئیں سنجال لیا۔ پھر دوسرے روز ای میدان میں جنگ ہوئی۔ بی تم كالكفض نے بكير كے ياؤں ريواركاليك ايباداركيا كريكير كھيٹا ہوا چلنے لگا۔ اور ہر يم اے بھاتا جاتا تھا۔ اس تم فض نے دعا ما گل کراے اللہ تو تاری مدوکراور فرشتے الداد کے لیے بھیج دے۔ ہر تیم نے اس سے کہا کہ توا عی مان بیما۔ فرشتوں کو تیری کچھے پر دائیں ۔ بید دونوں ایک دوسرے پر تعلما آور ہوئے۔ گر ال فض نے پچر دعا ما گلی کہ اے اللہ تو فرشتوں کو بماری بدد کے لیے تیج دے۔

ہر یم نے کہا کہ ہاتو جھے علیمد ورہ ورن ش تجھے آل کرکے فرشتوں کے یاس چھوڑ جاؤں گا۔ بریم نے کیرکو بھایا اور اے اپنی فوج میں لے آیا۔ تی تھیم کے ایک فیض نے جا کر کہا۔"اے امیا اے قریش کے رسوا كرنے والے" بين كراميے نے تسم كھائى كه اگر بينخص ميرے قابوش آئيا تو ش اے طال كر ڈالوں گا۔ چنانچہ بينخس كجزا گيا۔

اورامیہ نے اے شیر کی فعیل کے دونوں دیدموں کے درمیان ڈیج کرڈ الا۔ حریث بن قطبه کا بگیر پرمہلک دار:

دوسرے دن چرمقابلہ ہوا۔ آئ بگیرین وشاح نے ثابت بن قطبہ کے سریر کلوار کا باتھ مادا۔ اور فخر میاجید بش کہا کہ می این

وشاح ہوں ۔ فورا ناح ریٹ بن قطبہ ثابت کے بھائی نے مجبر پر تعلہ کیا۔ کیر پہیا ہوا۔ اس فوٹ کے یاؤں بھی اکفر ھے ۔ حریث مجبر کے چیچے چلااور جب بل کے قریب ہیٹے تو تریث نے کیرکولفکارا۔ کیرنے پلٹ کرتریث پرشلہ کردیا۔ محرتریث نے اس سے مریمالیا ہتھ مارا کہ توارخود کو کاٹ کراس کے سر پر چھی۔ بیکر گریزا۔ گراس کے ساتھی اس کوشیر میں اٹھا کر لے آئے۔ غرض کہا ی طرح ان

> دونوں پی مقابلہ ہوتار ہا۔ اميكا بكيركا محاصره:

كبير كے ساتھى خوب زرق برق رقلىن لباس وزرورنگ كى عبائيں اور يا نجاہے بكن كرميح كو نطقة تھے اورشېركى نصيل ير بيندكر ی تیں کہا کرتے تھے۔ان میں ہے ایک تخص امید کی فوج والوں کو کا طب کر کے اعلان کرویتا تھا کہ اگر کی فخص نے ہم برایک تیم مجل چا یا تو ہم اس کے عوض تمہارے اٹل وعیال میں ایک شخص کا سرکاٹ کرفسیل سے بھینک دیں سے اس وجہ سے کو کی شخص ان پر تیز بیس

تكييراوراميه مين مصالحت:

پلیر کواب مہ خوف ہوا کہ اگر محاصرہ نے اور طول تھیٹیا تو لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے اس لیے اس نے سلح کی درخواست کی۔امیر کی فوج والے بھی صلح کے ٹوائش مند تھے۔ کیونکہ ان کے اٹل وعیال شمر ٹیس تھے۔انیوں نے بھی ورخواست کی کہ آ سے سلح کر لیجے۔اورو وخود بھی صلح و آشتی کواچھا جھٹا تھا۔ چٹا نچے اس ٹر لہ پر کے بار کے امید چارالا کا درجم مجیر کو دے۔اورای طرح اس کے ساتھیوں کوچھی انعام دے۔اور خراسان کے جس شلع کو تیجر لینڈ کرے امیاے اس شلع کا حاکم مقر دکر دے۔اور پخیر جو کھیا س کے ہارے میں کیے۔اس براعماد نہ کرے۔اوراگرامیہ کواس کی طرف ہے گھیشیہ توقو چالیس روز تک کیمرکوامان د کی جائے۔اس کے بعدوهم وے جلاحائے گا۔ اميداور بكيريس معابده:

امیے نے کمیرے کے عبدالملک سے دعدہ امان حاصل کرلیا۔اور باب خبار پر کیرکوعہد نامدگھ کردے دیا۔اور پھرامیش میں داخل ہوا۔ بعض لوگوں کا بے بیان سے کہ بکیرامیہ کے ہمراہ جیاد کے لیے گیا تا نہیں۔ بلکہ جب امیہ جہاد کے لیے جانے لگا تو اس نے مرو پر بکیر کواینا قائم مقام کر دیا۔ امیہ کے جاتے تک بکیر نے علم بغادت بلند کر دیا۔ امید دائیں آیا۔ بکیرے لڑااور پھراس سے صلح کر کے مروض داخل ہوا۔ امیدنے بکیرے جوجو وعدے کیے تھے۔ وہ سب ایفا کیے۔ بمیشداے افعام واکرام دینار بتا تھااوراس کی عزت کرت تھا۔ اميه كاعمّاب اللقوة ہے حسن سلوك:

امد في مناب اللقوة أكو بالكركها كدوف عي كيركو بطاوت كرف كامشوره ويا تعاد عماب في كبري بان راميد في كايون؟ عمّاب نے کہامی بالکل مفلس اور نادار ہو گیا تھا۔ مجھ برقر ضہ بہت زیادہ ہو گیا تھااور قرض خواہ مجھے سمّارے تھے۔

امیدنے کہاافسوی صرف اتنی بات کی ویہ ہے تو نے مسلمانوں میں کچوٹ ڈال دی۔ اور جب کہ مسممان دشمنان ملت ہے برس جہا دیتھے۔تونے دریاکے مل کی کشتال جلاڈ الیں ۔اور تھے اللہ کاخوف نہیں آیا۔

مآب نے کہائے شک ہوا تو بھی ہاں شریاللہ تعالیٰ ہے معافی کا خواست گار ہوں ۔

امیے نے بوچھا کہتم پر کس قد رقر ضہ ہے مثاب نے کہا بیس ہزار۔امیے نے کہا کہتم اس قتم کی ترکنوں ہے آپندہ اجتناب

کرو۔جس ہےمسلمانوں میں فتنہ وفسادیدا ہو۔اور پی تبہارے قرضہ کوادا کر دیتا ہوں۔ عمَّاب نے کہا بہتر ہے بی اب آ یہ بے حکم کے مطابق عمل کروں گا۔امیہ نے کہا گر مجھے امیریش کرتم جیسا کہ رہے ہووییا

کرو گے۔ خیر ش عنتریب تم پر چوقر ضب اے ادا کروں گا۔ چنا نچامیہ نے حسب وہدواس کے قرضہ کوا داہمی کر دیا۔ امیا کی زم طبیعت کی اور بامروت آ دگی تھا'جس قد رانعام وا کرام اس نے دیے ہیں خراسان کے کسی حاکم نے استے میں

دیئے۔گر یا وجودان تمام باتوں کے اس نے خراسان پر بری گنتی ہے حکومت کی بخت مشکیرتھا۔ کہا کرتا تھا کہ تمام خراسان اور جھتان میرے ماور چی خانہ کے لیے کافی نہیں۔ بحير كي معزولي:

۔ امیہ نے بچرکواہنے محافظ دستہ کی سر داری ہے معز ول کر دیااورا تی چگہ عطابین الی البائپ کومقر رکیااور پکیر کے ساتھ جو جنگ ہوئی اور پھراس کی معافی وغیر واس نے بہتمام دا قعات عبدالملک کولکہ بھیجے۔ عبدالملک نے تکم دیا کہ ایک فوج امیہ کے پاس خراسان جیجی جائے اس تھم کے ہوتے ہی لوگوں نے اپنی اپنی تخواہیں

چونکد جا نامیں جائے ہے دوسروں کو نتقل کرنا شروع کیں۔ چنا نچے شقیق بن سلیل الاسدی نے اپن تخواہ بی جرم کے ایک فض کے حوالے کردی۔

مدنے لوگوں سے خراج وصول کرنا شروع کیااوران برختی شروع کی۔ بكير بن وشاح كے خلاف شكايت:

بکیرایک دن مجد میں بیغا ہوا تھا۔ قبلیہ بی تیم کے کچھاؤگ اس کے پاس بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے امیہ کے تشدر کی شکایت ک اوراے برا بھلا کہااور کئے گئے کرخراج وصول کرنے کے لیے ان دیہاتی زمینداروں کوامیر نے ہم برمسلط کر دیا ہے۔ کیر ضراء بن تصین اورعبدالعزیز بن جاریة بن قدامه بھی ای وقت محید ہیں موجو و تھے۔

بحيرنے ميدوا قصاميہ کے سامنے بيان کيا۔اميہ نے اے جھٹا يا۔ بحير نے کہا کہ قال قلال لوگ اور مزاحم بن الی بحشر اسلمی اس کے گواہ میں آب ان ہے دریافت فریالیں۔ ورخ البرادي الله يدام: هدوم المدينة عوام بإذكر والقديم في تجاعزاته منذكها كري كل تحق الشواء الله المدينة المؤركة والمدينة المدينة المؤركة والمدينة المدينة عوام بإذكر والقديم في تجاعزاتها منذكها كري كم كل المريكة بالمدينة المؤركة والمدينة المدينة المدينة الم

بیما چانها . شخه افزارش تا میمان ادام جه امن بادر یک آن کار افزار سازه آن سند خان کریک سند به سیاری که کار کم داده ایر بعد مهاری و بود و تقدیم از بین بعد سرخ آزیک (ایر یا که آن که این ادام که بین که دانش کی کم که بود بود کسید چاک را اش . میمان و افزار کی کم را قراری : میمان و افزار کی کم را قراری :

امیے کیا کر جس واقد کام نے خوارت دی ہے اس کو تی خوب جائے ہواس سے منطق عن ایر کھان تھی ہے۔ جب کرتم نے اس بات کی شمارت دی ہے اس کے اور ہورہ اور ان اسٹری مردان پر کالور دی کا بھوالے۔ اس نے اپنے صاحب اور کا افادہ سر کے مردار وطاء من الجا السائے کہ آج کہ دیک ٹیمبر اور اس کے دولوں تھتے ہم اس اور

خورل چرب بهای آنجی اداری دربارے ان حیافات تم ایاب کرکونگر کیا تا۔ اب شده بار منتقبل بی اداری کاروان میانی کار شده به وی شاکسیات تو تشد سے انوکران در چاکا کیا ۔ وک پاپر چاپا نے کھر کار چاپر جانے قالہ واکون نے حیس انجام نے کی دادی میں کاروان کی وکون کوکران کم سیکر کرداری کے

ا سے شکرہ وائر ہے جا کہا تا تہ ہے ہی گئی گئی۔ کہر ایک کہ کہ ہیں سے شاہدہ کے بھا اور فیند بی چھوں دیکے اور فوقہ کے بیٹی کہا تا ہے جائے ہے۔ اور فوقہ کے بیٹی کہا تھا ہے کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ گؤگر کے قدر کہ باردا مشندی میں انسانھم کی کوفی کہا اور کہا تر شرکہ کوکر سے مطالب مثل واقد کہا کہ طور ہوگ

کیر کے طاف گرادی: در بر سازی کیر کو خاندے پاپر 18 کے بر خوارارہ مجدا مورج نام بارچ نے اس کے خاف اس بات کی شمارت دی گر اس نے ہم کیاناتی کر ہم کر آگار گائے۔ اس کی مکن الکران اللہ سرفید کے اساز شارت کا اللہ کا تقدیم کرنگ رسم کے بار

اس شدم سے باتھا کہ برا سہ چل (واز اکس)۔ اب کی کیرے کہا کہ ان سے تھو سے جہ ان کائی خوات کائی تھی کہ میر سرز کی ہی ۔ اس نے فواری میر اجرائی المرائی کے سروار ہے انکائی اور ان اور ان اور ان کار کی اس میر کائی کی سے تھے اور چھر میں فائد الافر کے ساکھ کیا کہا ہے کے گرا کر کے گئے۔ ہور بھر میں کو ان اور ان ایس کی اس کے دور کے دور کائی کھر کار کا اس کے بالے کا کہا تھا ہے گرا کھے کہ اس کے دور چھر میں میں تھو میں کی سالم کائی کا سالم دور کے انسان کی اس کے دور کے دور میں کائی کھر کا کہا تھا تھا گرا کھے کہ اسکار دور

ب من تعقیا راجی عسفاران. یکقوب بن تعقیا گرین اعظم الاز دی جو بحیر کا دوست تھاد واپٹی مجلہ ہے اٹھااد رامیدے چےٹ گیا اور نہایت کیا جت سے مرض نارخ طبری جد چیارم: هدوم ۱۳۳۸ امیان عبدالله، کیبران و شان...

رِدارْ بود كه ين آب كوالله كاواسط دالاتا بول آب يكير كو تجوز ويجي كونكه جو مخاصي آب نے اس بركى جن وہ خود بخو دآب نے ك ہیں۔امیے نے کہا یعقوب!خوداس کی قوم والے بی ان آل کررہ ہیں۔انہوں نے اس کے ظاف شہادت دی ہے میرا کیا تصور ہے؟ بطاء بن الی انسائے نے جوامیہ کے دستہ کا ہم دارتھا۔ بیقوب ہے کہا کہ امیدے ملیحدہ ہو جاؤ۔ اورعظاء نے اپنی تعوار

کے قبضے کی طرف ہے بعقوب کو مارا۔ جس سے اس کی ٹاک زخمی ہوگئی۔ یشوب باہر جلا آیا اوراس نے بحیرے کہا کہ دیکیوں کے وقت تمام لوگوں نے بکیرے اس کی نفاقت کا وعد و کہا تھا تم بھی

اس عبد میں شریک تھے تمہارے لیے بیڈیائیں کہ اس عبد کوتو ڈو یجیرنے کہا اے بیقوب! میں نے اس ہے کوئی وعد ونہیں کیا تھا۔ بكيرين وشاح كآقل: ئیرنے مکیرے ووقوارلے لی جس سے مکیرنے اسوارالتر جمان سے جوائن خازم کا تر جمان تھا چھین کی تھی۔اس رمکیرنے

بجرے کہا کداگرتم نے اپنے ہاتھ ہے بچھ آل کیا تو بی سعد ش بچوٹ پڑ جائے گی اس لیے تم الگ ہوجا ؤ اورامہ برجھوڑ دوجواس کا ول جاہے میرے ساتھ کرے۔ بچرنے کہااے اصبانی لوٹا ہے کے بیٹے جب تک میں اور تو دونوں زندہ ہیں ہمارے قبیلہ کی حالت کسی طرح نہیں سنبھل سکتی ۔ بکیرنے کہاا ہے کلوقہ کے ہے اچھا کچرتم اپنا کام کرو۔اس کے بعد بھیرنے کمپیرکوئل کرڈ الا ۔امیدنے اس کی لونڈ ی عارمہ بحیر کود ہے دی۔

احنف بن عبدالله كومعافى:

وگوں نے احن بن عمداللہ العنم کی کی امیہ بے سفارش کی یہ امیہ نے اسے جیل خانہ ہے بلوا ما اور کیا کہ اگر حیاتو نے ای مکیم کومیرے خلاف بجڑ کا ہا اورمشور و رہا تھا گریٹس ان لوگوں کی خاطر تیری خطامعاف کرتا ہوں۔ امیہ نے بی فزاعیہ کے ایک فخص کومو کی بن عبداللہ بن خازم کے مقالجہ پر بھیجا۔ عمرو بن خالد بن تصین الکا لی نے اے

وعو کے بے قبل کرڈ الا۔اس کی فوج کے بعض لوگوں نے موکا ہے امان حاصل کر لی اوراس کے ساتھ ہولیے۔اور بعض لوگ امیہ کے

امىيە كاجہاد ولپسا كى:

ای سال ام نے دریائے بلخ کومیور کیا تا کہ کفارے جہاد کری گرکسی متام برای کا محاصر وکرلیا گیا اورامیداورای کی فوج کی الی بری گت ہوئی کہ ملاکت کے قریب تھا گئے تھے۔ گرکی نہ کی طرح اس آفت ہے اُنین نمات کی ادرامیا ٹی فوج کو لے کر م وواپس طعے آئے ۔اس موقع برعبدالرحنٰ بن خالدالعاس بن بشام بن مغیر و نے امیدکو بچوش چندشع کے۔

امير حج امان بن عثمان وعمال: ای سال اہان بن عثمان نے جو یدینہ کے حاکم تھے۔لوگوں کو تج کرایا۔ کوفہ اور بھر و کا گورٹر تباع بن یوسف تھا اور خراسان

کے گورنرا میہ بن عبداللہ بن خالدین اسد تھے۔ ا یک دوم کی روایت کےمطابق امان بن حثان حاکم یدینہ نے دونوں سالوں لیخی ۲ کے وہ کے دیش کو گوں کو بچ کراما۔ یہ جمی

بان کیا گیا ہے۔ کہ هبیب فطری عبیدہ بن بلال ادرعیدرب الکیے کی بلاکت ۸ ے دیس ہوئی۔

### مهلب بن الي صفره

( کھیے کے واقعات:

ای سند بین ولید موتم گرما کی مہم لے کر دومیوں سے جہاد کرنے گیا۔ میہ بن عمداللہ کی برطر فی :

ا میں میں میں اور جوں ۔ اور ای سال عبداللک نے امیہ بن عبدالللہ نے امیہ بن عبداللہ کو گورزی ہے برطرف کر دیا۔ اور خراسان اور جیعان بھی جاج بن

پیەمنٹ کے اقتحہ کردہے۔ جب یہ دونوں اسومیٹ کی قبان کے اقتحہ ہوگئے۔ اس نے اپنے عالی ان پرمقر رکز دیے۔ مہلب کی افزے افزانگی: جب بیان کی حجب اور طرف کے تقیہ ہے توات کی ۔ اس نے کو قیے دوانہ ہوکر بارو کی اور کو فرور میچے وہ میں موالڈ

ن الانتشار کوایا قائم مقام مقرر کیا۔ ایک دوایت بیچی ہے کہ تواج نے پہلے عبدالرخن بن عبدالشدين عام الحصر کی کوایا قائم مقام مقرر کیا گر پھر اے معز دل کر

کے اس کی جگہ مغیرہ بن عبداللہ کوسر فراز کیا۔

مہلب جو فارجیوں کے تضییہ قارغ ہو بچکے تھے۔ وہ اب کوفیدی جس بجائ کے پاس پیلے آئے۔ مہلب کے ساتھیوں کواعز از ات:

مبل خارجوں کے تقعید تے اواقت و آرافت و آرائی ۱۸ عد عمل اتاقاع کے باس طبا آھا جوانا نے انھیں اپنے و اروش پر جگہ رکان ادارتھ کا دکام مبل سکی بھی مائی ان کا مرکز کا ساتھ کے اس کی سکی مائی اور قبل قدر خدات آم جو ای اس کی مرکز مربر ساتھ نیٹر کی عوام کی مرکز میں انداز کا مرکز کا بھی سے اس میں کا انداز کا مرکز کا میں مائی کی مرکز کی مرکز جنوں کہا ہے گئے کی مرکز نے انداز کا دی کا مرکز کا مرکز کا مرکز کا مرکز کا مرکز کا مرکز کا مرکز کا مرکز کا مرکز مواقع ایس اور دو بھی کا مرکز کے انداز کا مرکز کا انداز کا مرکز کا انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا انداز کا

عبيداند بن الي بكره كالدارت بحستان يرققرر: جب تيان في مهاب كوزاسان كراتي بحسان كاجي ناعم مقرركيا تومبل في كريش آب كوايك ايدا تخض بنا تا

بيور پر چين کي حال سے ان موري اور دو اقف ہيا درجي کا لي اور تا ان کا حال ان موري کا ہے۔ ان موري کا ان ان سے ان لوگئي پيا ہے۔ ادر ملم کا کر چاہیے۔ کا تاتے کے لاپا کے دولوں تھی سے جا میاب نے میداف میں افرائی رکانام ال اتحاق نے ان کی تجر بر طور کر ہی۔ مبلب کاامارت خراسان پرتقرر

مبلب تؤرامان کا درجیدا شدی افی بکرد جنان کا مال مقر کردیا . اس وقت یک فرامان اورجنوان کے مال اس پری خالد بن اس پری افی المحتمی بندا میں بھی است عمل الکسک کے اقت کے بخوان کو جب الآل پریکنی کیے اسان الاقوال کے معاقبات میں کی موکن کے مقال میں اس مجامل کا سند کے موافق کردا اور فرامان اور بھائوں کی گئی تابق کی ماقت کردیا شرق کرمیل فرامان اور چھائشوں الم کردیجان دوان ہوگئی کے البت میں الشدائش ۵ کے مدکم کر قبلت وزیر سب

ر من من سب من من المناسبة على المؤافرة في المؤافرة المنافرة عن القاقدة عند ال ساعة الوقع أن أدكر و داجة بيد بك ١ هما المنافرية المؤافرة المنافرة 
ے پیچ میراز گئی نے ہیا ہے کہا کہ رہب واقا نے مبلے کر بھوان کا ال شرقہ فاید ہے۔ والاکد اس فدھ کے لیے میراند نمان الڈ بھر مبلب سے اور ووٹروں کی اور بھوان کہا اور والڈ ہے۔ الزانان فرائٹ کے کا اس قرآن کی تاہی گھر گ ایک کے لاکٹ کے آب الڈ کر کھر کا در ایک برائے والد کہا ہے کہ اس کا استان کے لاکٹ کی ان کا اس بواٹ کا والد کا کل کا ہے۔ مبلب سے امواز کی الزائز کو کا گئی :

مہلب سے بریانا گھر ہم اجواز کی مال گزاری کے فلسے کے گئے۔ مالدین میدانشد نے ایواز دیمیل کو الل حقر کریا تھا۔ مہلب نے اپنے ہیغ بھر و سے کہا کہ مالا ہے تھے اجواز کا مال مقر کرنا تھا۔ اور جمیعی استحق کا۔ اپ کیا نائے کھے ہ اوکا وروم کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مال سے نسف شیادا کرون کا اور خضہ آواد کر ک

مباب کے پائی مجدود چینہ تھا اور جب وہ سمول کردیے کئے تھے آئی آخر فول کیا جا اتقام مباب نے قرش کینے کے لیا بڑ ماد میں مجارت کا واقعال میں کا ان کا مجارت کی تھا۔ انتظامی اور ایو باہدیے نے مانا انکورٹ موسا میں کا سیاسی کا ممباب کی چین کئے قر انتظامیہ نے کہا کہ اس فرح ہے قر مطالبہ جوان مجل اور کسال کے اس نے قودا مینے زیرات اور دومرا

عا گل سامان فروفت کر کے پانچ لا کھروپے پورے کیے۔اور پانچ لا کھومغیرواس کا بیٹا لایا۔اس طرح بیدوں لا کھی رقم مہلب نے غاج کواوا کردی۔

عبیب بن مهلب کی روانگی خراسان: مہلب نے اپنے میٹے صب کواپنے مقدمتہ انجیش پر دوانہ کیا۔ حبیب رفصت ہونے کے لیے قباع کے پاس آیا۔ فبائ نے ا ہے خدا جا فظا کمااووں بڑار درجم اورا یک میز رنگ کی مادہ فچرا ہے عطا کی ۔ حبیب روانیہ بوااورای فچر پر سوارخراسان پہنچا۔ حالا نکہ اس کے اورتمام ساتھ گھوڑوں پرستر کررہے تھے۔ جن کی برابرڈاک پیٹھی ہوئی تھی۔ میں روز کی منزل کے بعدید جماعت خراسان ئیچی ۔ گرجے ی پیشبریں داخل بورے تھے کہ جانے کاکٹری کے تضحالوگ بار کے لیے جارے تھے۔ یہ بادہ ٹچر انہیں و کھ کر چگی۔ نوگوں کو بردائعیں ہوا کہ ہاوجود کے اس قدرمسافت ملے کرکے بیا آئی ہے گراب بھی اس میں بیدر ہائی ہے۔ غرض کر جیب مرد میں راض ہوا۔اورامیہ ہے کی قتم کا تعارض کیے بغیر مسلسل دی ماہ تک تقیم رہا۔ 9 عدیش مہلب مردآ ہے۔

امير حج وليد بن عبدالملك: ای سنہ میں ولیدین عبدالملک نے لوگول کو چ کرایا۔ ابان بن عثمان عدینہ کے گورز تھے۔ کوفٹ بھیرو' خراسان' ہجیتان اور کر مان کا گورنر جائ بن پوسٹ تھا۔ تجائ کی طرف ہے مہلب خراسان کے اور عبیداللہ بن الی بکر و جستان کے عامل تھے۔شرح کوفیہ کے اور موکیٰ بن انس بصر دکے قاضی تھے۔ اس سال عبدالملک نے بچیٰ بن الحکم کو کفارے جباد کرنے کے لیے روا نہ کیا۔

## ويجه كحواقعات

ای سال شام میں مرض طاعون شدت سے پچیلا قریب تھا کہ پوری آ بادی فتا ہوجائے ای وجہ سے اس سنہ میں کوئی مہم جہاد ىرىپىل جىچىڭ ئى-

ای سال رومیوں نے باشندگان انطا کیہ پرتملہ کرکے انہیں لوٹا اور تیاہ و کیا۔

عبيدالله بن الي مكره كي سجستان مين آيه: ای سال عبیداللہ بن ابی بکرہ نے تھیل پر جہاد کیا۔اس واقعہ کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ جب جی جے نے مہلب کوخراسان اور ببیدالله بن ابی بکر و کو جمتان کا عال مقرر کر کے بیجیاتو بید دانوں عہدہ دارایے اپنے مشتقر پر ۷۸ عدیش آ گئے ۔ اس سال کے ختم ہونے تک عبیداللہ اسے مشقر میں رہے۔اور پھر تھیل سے اڑنے کے لیے رواندہ وے۔

ر تعیل ہے مسلمانوں کی صلیحتی ۔ اس سے جیلے عرب اس ہے خراج دمول کیا کرتے تھے ۔ اکثر اوقات وہ خراج دینا بندکر دیا کرتا اور نہیں دیتا تھا۔ اس کے اس طرز عمل کی وجہ سے تجاتے نے عبیداللہ بن اپنی بکر ہ کو تھم دیا کہ تمہارے یا س جس قد رفوج ہے اے ئے کر رقبل کی سرکوبی کو جاؤ۔ اور جب تک اس کے علاقہ کو پایال اس کے قلعوں کومسمار اس کی فوج کو یہ تنا اور اس کے دوسرے

نارخ طبری جلد چیارم: حصده وم

اموى دورتكومت + مهلب بن اليصفرو.....

متعلقین کولوغه ی غلام نه بنالودایس نه آنا۔ عبیداللہ کی رتبیل برنوج کشی:

ھیریا انسان میں ہوئوں ن: خرش کے میریا انشاری کار اور اور اور میں اور مسلمان ان کے پائ تھے۔ اُٹیس سرتھ کے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے شرق کان بالی افاری افرانی کار کونڈی بھا ہوئے کے مواد تھے اور فور میریا انسان کے سرواز تھے اور بیری ان دونوں فرج میں

بوے شرح تائیں پانی افواری اندانی افرق بھا اب ئے مردار تھے اور تو دھیوںا اندائیر وہ افوان کے مردار تھے اور بیتی کے مرحمر کال بھے۔ میردانشد اس کم کو سکر زواند ہوئے ۔ رقبل کے ملاقہ تک روز کے ۔ اور جس آفار مورٹی اور دومر کے ال وہونا کی پارٹی

مینانشان کا کار الدارد اعداد مند برشانی کافاظ بی در آند با دو گرد در می آداد در سال دستا را بان کاباتید چاهی چند کرایی تصویر اعداد مندخون که ساز که دارد که بیشتر کاب از مینانشان می از مینانشان می از مینانشان مینان معیدانشد بمان فی برای تاریخ می نامید که اینانشان می از مینانشان که مینانشان که مینانشان می مینانشانشان که اندا و تمکن که فرزند شدی می برک می بدر طروع کاب تا مینانشان که مینانشان که میاند و تا مینانشانشانشانشانشانشانشانشان

الله و المارات المساورة على المواقعة المساورة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة و والمواقعة المواقعة ا وتحري المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة ا

بدانشد نن الى محره كى رحميل سينسخ كى چيش ش : محراب مسلما فو كوخيال جدابوداكمة م ان چيازون عن كمريج جين اور عارى چاي چينى ب اس خفر و كوهموس كر سے

ر بیدان به معنون مولایات به مده این به هدار با می بدون با مدر به می بیدان به ما سرو و سرور بر سد همیدانشد غرفر کاران بالی ساله کنیم از کمون سال شرفه می گرد نیاز این کدارش مجدور به دو یا با شاور می اس غرفر کارد ما فی کامل کا کافاف :

ع من ہو گائی ہے۔ چنا نی میساللہ نے سات ال کادر بم دے کرمنلے کر لی۔ جب شرح کے ساقات کی قوش کے نے ان سے کہا کہ جس قدر رزما وان زادا کا سر اسر المرشین استر اللہ کی کا گال ہیں۔ سیشور کس عم

تے نا الکیت ایر الموثن اے مسؤلال کا آذاہ ہیں۔ مثنی کرنے گئے۔ میداف کیا اگری کا آٹاری تعدید کی اگر المرائد کا ایران کی سریات کیا گئے ہوئے گائے ہوئے ہیں ترقی ہے ہیں۔ اس پر ٹرٹ کے کہا کہ بری کا ایران اور گئے ہے۔ یرے لیے اب زوگ کا گئی ہوئی گئی ہم باری کرٹے تا کہ ہے۔ یہی خال میران کہ ہوئی میران اس واقال سے کا اور اس اس کے اس کا اس اور المرائد کی ساتھ کے جہادت کا الب بول اور اگر کا کی میران کے میران کی کہا کہ میران کے اس کا اس کے ایران کی اس کا کہ ہوئے کہ میران کی گئے ہیں کہ کے اس کا میران کی ا

اس کے بعد طرق کے سلمان کا کانا ہے کر سالگارا کہ وٹسی پر مشارکر و سیمیا اللہ بن افیا بگروٹ کہا کہ آنا تھ ہو ہے ہو تھیا تھے ہو۔ تھرق کے کہا کہ کرنا آپ نے کے لیے آپ کا آب بیان ہے کہ اوگ مذکر کر کریں الشکار کا سے اور بیان کا اس ہے۔

شریخ بن بانی کی شهادت:

رتبیل کے متعلق جاج کا عبدالملک کے نام خط

امير حج ابان بن عثان وعمال:

ا الاسترائي ميليد قراران سكاور ها كرمتر (ودكرة سكادران وادائي ك. به يحل بيان كيا كيا بسير كداؤ سكان خوش خرش خر \* من حصير بقال سامت طلاف ما إداد المساحلة مي الميان المنظم في الادائي الاخترائي المتحدث طود والمياق الميان في واحتداث طور كرايا ودوائي عدد كالمواقع المساحر بدائد كالادوائي من المساحر بسير سكان سكان الميان ميال المان اي حال المن المساحر المعالم الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الم

قائ مراق اورتام ما کار ترق کور تقالور تقالور تقالور قان کی طرق سے مہاب قراسان کے عالی منے میں گا جات کیا گیا ہے کہ اس ماد قد من حمی قدر آوا کیاں ہوئی اس کی سریرای قو مہلب کے ذریقی اور گنان دوسول کرنے کا کام ان کے بیٹے منجر وک تقویش قان کے

ابو برد ہ بن مویٰ بڑاٹھ کوفہ کے اور مویٰ بن انس بھر ہ کے قاضی تھے۔

#### ۸۰ ه کرواقول س

(INV)

مكه بين سلاب سے تابى:

اس سال مكه مي ايك زيردت سال با يو توقام ثباج كو بها لے كيا اور مكه كة قام مكانات غرق بوگے اى وجہ سے اس سال کانا مالوگوں نے عام المحاف کے رکھا۔ کیونکہ جہال تک اس کی رسائی ہوئی وہ ہر شے کو بہا لے گیا۔

ا يك اورصاحب بيان كرتے بين كذفن مك شي اليا خوفاك سيلاب آيا كدها جيوں كو بہائے عميا اوراي وجد سے اس من كانام لوگول نے عام المحاف رکھا۔ بیں نے اونت دیکھے جن برسامان اور مرد گورتیں سوارتھیں۔اوریانی اثبیں بہائے لیے جا رہا تھا اوران ك يحين كى كوئى مذهبر منتقى يانى يوصعة بوصعة ركن كعية تك يخفي كيا قعام

واقد کی کے بیان کے مطابق ای سال بھر ہ جس شدت ہے مرض طاعون پھیلا۔

مهلب کی کس برفوج نشی:

ای سال مہلب نے دریائے بلخ کوعیور کیا اور کس یرفوج کشی کی۔جس وقت مہلب نے کس پر چڑھائی کی۔ ابوالا وہم زیاد بن عمر والزمانی مہلب کےمقدمۃ اکبیش کےاضر تھے۔ان کے ہاتحت تین بزار فوج تھی حالا نکدان کے مقابلہ میں وثمن کی تعدا دیا کج بزار تھی پیمرا بی شجاعت خیرخوای اورعقل مندی کی وجہ سے بیا کیلے دو ہزارفون کے مساوی تھے۔

مهلب کامحاصره کس: جس وقت مبل کس کا محاصرہ کے ہوئے تھے ختل کے بادشاہ کا متیرا بھائی ان کے باس آیااوراس نے باوشاہ مثل ہے

لڑنے کی استدعا کی مہلب نے اپنے بیٹے پزید کوال شخرادہ کے ساتھ روانہ کیا۔ یز بدایک مقام برخیمیذن ہوگیا اورشل کے بادشاہ کا جس کا نام تل تھا۔ چیم ابھائی ایک اور مقام برفروکش ہوا۔

سلم نے اپنے چھیرے بھائی برشب خون مارا۔ اوراس کے فرودگاہ ٹی آ کر بھیر کہنا شروع کی۔ چونکہ بھیر مسلمانوں کا نعر ؤ بنگ ہے۔اس ویدے میل کے چیرے بھائی کوخیال ہوا کہ عمر اپنے میرے ساتھ دحوکا کیا۔ حالا نکدواقد بیقی کہ جب اس شنم او

نے عربول کی فوج سے علیحد واپنایز اوّ ڈالا۔اس وقت سے خود عربوں کواس کی جانب ہے دھو کے کا خطر وقیا۔ سل اے چیرے بھائی کوگر فآر کر کے قلعہ ش لے آ بااور یہ بیخ کر ڈالا۔ یزید بن المبلب نے سل کے قلعہ کا محاصرہ کرلیا گر چندروز کے ابعد کیچیرو پیابطور تا وان جنگ کے لے کرمحاصروا محال اور

بزیدمبلب کے پاس واپس علاآ ا۔

لغوری معتقی ممالے جاتا۔ وومقام جبال تجرالاسودركها ي

سل کی والد و نے اس کے جواب میں کہلا بھیجا کہ شہر کے بچے کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے مور کے بچے بہت

کشتے ہوتے ہیں۔ عبيب بن مهلب كي ربخن يرفوج كشي:

مہلب نے اپنے بیٹے حبیب کومقام ربٹن ریفوج کٹی کرنے کے لیے روانہ کیااس کے مقابلہ کے لیے بخدرا کا رئیس جالیس ہزار فوج لے کر بڑھا۔ کفاریش ہے ایک فخص نے مسلمانوں ہے مبارز طلب کرا۔ حیب کا آزاد غلام جیلیاس ہے نیر د آزماہوا۔ جیلہ ے اے قبل کر ڈالا۔ اس کی اصل فوج پر تعلیہ کر کے اس میں ہے تھی تین آ دمیوں کو یہ تنظ کر کے داپس چلا آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں ى تمام فوج والى بليك آئى - دخمن بھى اين علاقد كى طرف بسيا ، وگيا ـ

البم محترق: وغن کی ایک جماعت نے ایک گاؤں میں میڑاؤ کیا۔ حبیب جار ہزارفوج لے کران پرٹوٹ میڑا۔ انہیں بخت نقصان پہنچایا اور

نگست دی۔ اور اس گاؤں کوجلا کر پھر لشکر کے پاس واپس جلا آیا۔ ای وجہ ہے اس مہم کا نام لوگوں نے محتر قدر کھ دیا۔

يبجى بيان كما كما بي كال كال كال كالمعبيب كة زادغلام جليه في آل لكا في تحل

مہلب دوسال کس پر پڑے دے بعض لوگوں نے ان ہے کہا کہ اگر آپ سفد اوراس ہے اور آ گے کے علاقہ پرفوج کشی كرتے تو زياد و مناسب تھا۔مبلب نے جواب ديا كرميرے ليے بين بہت ہے كہ ش اپني اس فوج كوسجى وسالم مرد بيا كر لے

هريم بن عدى كى شحاعت: ایک روز دعمن کی فوج کا ایک فخص تنها جنگ کے لیے لگا ۔ مسلمانوں کی جانب ہے اس کے مقابلہ ہر ہر تم بن عدی خالد بن

عدل کے باپ نظے۔ ہر یم اینے خود ملامہ باغہ ھے ہوئے تھے۔ یہ ایک نہر کے قریب پینے وہ شرک کچھ دریتک کا وادے دے کران پر حمل کرتارہا۔ عُرام خرکار بریم نے اسے قل کیا۔ اور اس کے تمام تھیار اور لہاں پر تبغید کرلیا۔ اس برمبلب نے ان سے کہا کہ اگر تم مارے جاتے۔اور تمہارے موض وشن کے ایک بڑار سابای بھی قُل کردیئے جاتے تو میرے خیال میں وہ ایک بڑار تمہارا حون بہانہ

مهلب كى تاوان يرمصالحت:

ای مقام کس برمهلب نے بی مصر کے بعض لوگوں پر کچھالزام لگایااور انہیں قید کرویا۔ نب مهلب دشمن سے کے کرکے واپس یلٹے تو انہوں نے انہیں رہا کر دیا۔ تھاج کو جب اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو تجاج نے مہلب کوکھا کہ اگرتم نے ان لوگوں کوکٹی جرم پر قید کیا تھا تو ان کا رہا کر وینا فلاف مصلحت إدراكر بلاوجة قيدكيا تحاتوبة لم ب-

مہلے نے جواماً لکھا کہ جب مجھےان کی جانب سے خطرہ پیدا ہوا میں نے قید کردیا۔

مہلب نے جن اوگوں کوقید کیا تھاان میں عبدالملک بن الی اشنے القشیری بھی تھے۔ جب مہلب نے اٹل کس سے مچھور قم تاوان مِسلح کر لی۔ توبیاے وصول کرنے کھڑے ہوئے۔ ای ا ثنا میں ابن الاشعث کا

کھان کے پاس آیا۔جس میں مہلب سے درخواست کی ٹی تھی کہ آپ تائ کا ساتھ چھوڈ دیجے۔ادراس کے خلاف میری مدد سیجے۔ مہلب نے اس خط کو گان کے باس بھیج دیا۔

عبدالملك كارتبيل كےخلاف جہاد كافرمان:

ای سند میں بچارج نے عمدالرمن بن ٹھرین الا شعث کوتر کوں کے یا دشاہ رتبیل سے لڑنے کے لیے جستان بھیجا۔ تمان کے این الاہت کواس مجم رہینے کی وہ اہل سرنے تشف طورے بیان کی ہے۔ ای طرح اس بات میں بھی انتلاف ہے کداس وقت جب کدنواج نے این الافعت کوال مع مرمقر رکیا ہے۔ وہ کہاں تھے ایک روایت تو یہ ہے کہ جب کاخ کا خط جس

ہیں اس نے عبیداللہ بن الی بکرہ کے رتبیل کے علاقہ ٹس پڑھنے اور پھران کی فوج کی تبائی کی اطلاع یائی تھی۔عبدالملک کے پاس مجھا عبدالملک نے اس کا حسب ویل جواب دیا۔ حمدوثنا کے بعد میرے پاس تعبار الط پہنچا۔ جس ش تم نے علاقہ جستان ش مسلمانوں کی تابی کی اطلاع دی ہے۔اس کے متعلق سنو۔مسلمانوں برتو جہادفرض ہی ہے۔وہ اپنی خواب گاہوں کو جلے گئے ہیں انند تعالیٰ انہیں اجر دینے والا ہے اورتم نے اس

علاقد کی طرف جومز پیرفوج سیجنے کے متعلق میری رائے دریافت کی ہے کہ آیا دو بھیجی جائے اس کے شاتی مجھے تمہاری رائے سے ا تفاق ہے کہتم ضرور بھیج دو۔

حهاج اورعبدالرحمٰن بن محمدا بن الاشعث كي عداوت: تحاج تمام ملک عراق بیس سے زیادہ این الاقعث ہے عداوت رکھنا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جب میں عبدالرحمٰن بن مجمہ بن الافعث كود يكتابول ميراجي طابتا بكدات تلكر والول -

نمير بن وعلة البهد اني فم اليماعي بيان كرتے بيل كه ش جائ كے ياس بيضا مواقعا كدائے ش ابن افعات آئے۔ جائ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ میں اس کی حال کودیکھتا ہوں تو دل میں آتا ہے کہ میں اے آل کنا الوں۔ جب عبدالرحلن جاج کے پاس سے اٹھے تو ٹمیر بھی اٹھے اور ان سے پہلے تل سعید بن قیس انسینٹی کے درواز ویر آ کران کے تظاریش کمڑے رہے۔ جب عبدالرحمٰن درواز ہے یا ہر نگلے بگاتہ نمیر نے ان ہے کہا کہ ذرا درواز و کے اندر جلنے مجھے آ ب ہے

الك نمايت داز كيات كمنائ كمراس كے ماتھ ثم طيب كد جب تك تان بقد حات ہے آب اس كام گز تذكر و شكر س مبدالرمن نے کہا بہترے آب فرما کی۔ فمیرنے کہا کہ فاج تیرے متعلق یہ کہید یا تھا۔اس پرعبدالرحن نے کہا کہ جب تک میں اور مجاج نے زندہ میں برابراس کی تباہی ک

کوشش میں لگار ہوں گا۔اوراگر میں ایسانہ کروں تو واقعی گھر میں اس مزا کا مستقی ہوں۔جس کا اظہار تجائے نے کیا ہے۔ حاج كافوج كامعائنه:

يوري كوشش كى يتمام وگول كو يوري يوري تخواه د ي دي خويصورت كھوڑ باور يور بيتھيار د يے - جاج نے تمام فوج كا با قاعد ه معائد شروع کیا۔ جس فخص کی شجاعت کی آخریف اس کے سامنے بیان کی جاتی تھی۔ تجان اے انعام واکرام دیتا تھا۔ عباد بن الحصين كوحجاج كاانعام:

عبادین الصین انجلی اور قیاح دونو ل فوج کامعائند کرد ہے تھے۔ عبیداللہ بن الی تجن اٹھی عبدالرحمٰن بن ام الکمراٹھی کے ہاں جاتے ہوئے عم د کے سامنے ہے گذرے۔عماد نے انہیں دیکھتے تک کہا کہ بی نے ان کے گھوڑے سے زیادہ کوئی گھوڑ احسین و میل نہیں دیکھا اور گھوڑا بھی سای کی بڑی توت اور اس کا ہتھیارے۔اور میہ ادہ ٹچر بھی بڑی مضبوط ہے اس پر تجائے نے انہیں یا خ سویجال درجم زیاده دیئے۔ عطه العنم ی تحاج کے باس ہے گذرا۔ تحاج نے انہیں دکھے کرعبدالرحمٰن ہے کہا کہتم ان کا خیال رکھنا اور انہیں انعام و

تبيل كامهم يرعبدالرطن بن الاشعث كي تقرري:

جب بید دنوں نو جس یوری طرح کیل کانئے ہے ایس ہوگئیں تو تیا نے عطار دین عمراتیمی کواس فوج کا مردار بنا کررواند کیا۔عطار دے ابواز آ کر بڑاؤ کیا۔اس کے بعد تاج نے عبداللہ بن حجر بن ڈی الجوش العام ی کو بھیجا۔ پھراہے بھی موتوف کر کے س كى چگەغىدالرحىن بن جمەبىن الاشعىپ كوبھيجا۔

جب تبائ نے عبداللہ بن حجر کواس خدمت سے سبکدوش کردیا اور اس کی حکہ عبدالرض کومقر رکیا عبدالرحمٰن کا چیا استعمال بن الا شعد عان ك ياس آيا وراس كهاكم آب عبدالطن كواس مم كاسروار نه بنائي كيونكه مجي خوف ي كدوه بغاوت كرميني كا-آج تک اس کا طرز گل ہی رہاہے کہ جب اس نے دریائے فرات کے لی کومیور کیا پیچر کی جا کم کی تھیل نہیں گی ۔۔

تخاج نے جواب دیا کہ وہاں صرف عبدالرحمٰن ہی میرے لیے خطرنا ک اور مجھے بخاوت اور مرکشی پرآ ماد و نیس ہے بلکہ اور

عبدالرحمٰن كالبحستان بيس خطبه

ببرهال قاج نے عبدالرحمٰن کواس لشکر کا افسر اعلیٰ مقر رکر دیا۔عبدالرحمٰن نے اس فوج کے ساتھ ہ ۸ جبری میں جستان پہلیا۔ جمتان پی کا کرتمام ماشندوں کوخطیہ ہننے کے لیے بلایا۔ اور منبر یرج یہ کرحسب و لِ اُلقر برکی ۔

ا ب لوگو! تمان نے تمہارے مرحدی علاقوں کی حفاظت اورتمہارے دشتوں سے جنبوں نے تمہارے شروں کولوثا بیمہارے ا فراد کو تہ تاتے کیا ہے' جماد کرنے کے لیے مقر رکیا ہے۔ آب لوگوں کو جائے۔ ورندمستوجب مزاهوكارآب سباتي فوجي قيام كامول بين هاضر بوجائي \_ ارخ طبری جلد چیارم: حدودم

رتبیل کی عبدالرحمٰن کوخراج کی پیش کش:

چنا نچانا او گوائے کے گئے گھڑگی کی ان کے لیے باز اراقاد ہے گئے ادر اب اگوائے بھی نے کیا ہے کیے تاری خرور کی۔ جنسی روغیر وور مت کرنے گئے۔ اس تاری کی اعلان ان تیل کر اور اُٹ اس نے فرف زود ہور کرمیاز انٹسی کا کیا کہ بھی شن نے مسلما او کی کچیلی مرجد کی جانوی معددت کی اور انکسا کہ مسلمانوں نے بھی بڑگ کرنے بچیل کروچا تھا۔ میں آپ سے سل

اموى دور حكومت + مهلب بن الياعفره....

کے مسلمانوں کی چیکی مزجد کیا چاہی پر مفتد ہت کی ادرائف کہ مسلمانوں نے بعث کرنے پر جور کر دیا تھا۔ بھی آپ ہے ح ق درخوات کرتا ہول اور قراح ان مینے کے لیے آبادہ ہوں۔ محیدالرشن نے اس کی درخوات حقود ٹریس کی ادر مذکران کیا کینڈ کرنے بکٹرانی زیروٹ فرخ کے مراقع اس کے مفاقہ بھی

مجمدالرئن نے اس کی درخواست مطورتک کی اور نہ ترائ بھا پہند یا۔ بلندا پی زیردستے نوی نے ساتھ اس نے علاقہ بھی مطاوا خروغ کر رہے ۔ ۔ ۔ وف کر ہے ۔ یہ بھیش

عبدالرطمان کی رقبیل پرفوج کٹی: جب مبدالرطمان رقبیل کے علاقہ کے پہلےشمر بھی وافل ہوئے قرقتیل نے اپٹی تام فوج اپنے پاس بادل۔ اور تمام علاقہ تجارتی

منڈیاں اور تقیم برالرائن کے لیے جوڑ ہے۔ میرالرائن جم بھر پر قبد کرتے تھے۔ اس پر اپناما ل افر رکز کے بھی دیے تھے۔ اس کی خاصہ کے لیافون و سے مگی بھی دیے تھے۔ ایک شھرے دوسرے جم بک ذاک کا سلندگی آخر کردیا ہے بھاڑی درواں اور گھانگیں میں بھرے قام کردیے اور ایک

نظبوں پر جہاں ہے خطرہ کا احمال تھا فوجی چوکیاں قائم کی۔ عبدالرحمن بن جھر بن الاشعث کی فقوحات:

. جب عمبالز طن نے اس کے بوٹ و تھے طلاقہ پر بقید کر لیا اور مویشیوں اور بہت ما مال فیمت بقید میں کر لیا۔ اپٹی فوج کو مزید چین اقد کی ہے دک دیا اور کہا کہ اس مال بیدی حارے لیے کا فی دوائی ہے جو جمین ل چکا ہے اب جیس جا ہے کہ فرائ

حز چیق اندگات مدداند والده کیا اس مهال میتوانده این ساختی افزاده نامید بخشاری بین بینا میتواند خیرانی داخید اس مرکزی ادارگان میگی کریست که دارس اندگی میشم سال میان که دارش ساز در دو با کی اور بیم آن جده می آن یک پوتیس مهر سازی میکنی دارد در فتر و قد و کدر که بینی با این این ایک بین این که بازی اور این دارد این اور این و کندر کمی ک سازی میگرد و اداره میشود فرزی میگود و بینی بینی کماد دیگر دید یک که اداری و در این کار افزاد کاستان کار داد نگل جاد دکرد ساک نامی باشد می میشود. سازی میکند که می میکند که در این میکند و این میکند و این میکند که اداری این اداره انگرد و این که اماری این ادار

بجر مجدا کر میں سے ان قام خوصات کی اطلاعی جوسلمانوں کو ڈس سے طاقہ عمر عاصل ہوئی ادران احسانات کی جوانشہ قائل نے آن پر پسے چاچ کا کہ خط سے ذریعیہ ہے اطلاع کر دی ادرا تج اور دائے بھی ککھودی جس پر آ تحدہ کس کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ '

### بميان كى بغاوت وفنكست:

دومر نے لوگوں نے ایمن الاحد کے بحثان کا عالی مقرر کے بائے کی بیر بیگئی ہے کر گانا نے پہلے ہمیان میں مدی السد دی کواس لیے کر مان محجالا کہ سالا کہ کا حاقات کر کیا اور ماطان سمنداور بھٹان میں ہے مم کی کوا اعداد کی شورت اے اعداد در کر مجران اور ال کی فرق کانوان ہے انی ہوگئی۔ گانات آن میں الاحدہ کواس کی سرکوفی کے لیے دوانہ کیا۔ این اموى دور حكومت + مهلب بن اني عفرو...

الافعث نے ہمیان کوفکست دی اور تاج نے انہیں ہمیان کی حکم مقر رکر دیا۔

امارت بحستان پرعبدالرحمٰن كاتقرر: ا ہی درمیان میں جستان کے عامل عبیداللہ بن الی بکرہ کا انتقال ہوگیا۔ گاج نے ابن الاشعب کوان کی جگہ جستان کا عامل مقرر

کردیااوراس کے لیے یا قاعد وطور برفریان لکھ دیا۔ اس کے علاوہ تماع نے ایک اور فوج بحتان جیخے کے لیے تار کی۔علاوہ معمولی بخوا ہوں کے بیس لا کد در بم اس فوج مرفز ہج

کے ۔لوگ اے جیش الفواولیس کئے گئے۔اورا بن الاشعث کورتیل پرفوج کشی کرنے کا تھم دیا۔

امير حج ابان بن عثمان:

ابان بن مثمان نے اس سال اوگوں کو چ کرایا۔ گریفس ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ سلیمان بن عبدالملک نے اس سال جج کرایا۔ مدینہ کے حاکم ایان بن مثان تھے۔ عراق اور تمام شرقی عما لک کا گورز تجاج تھا۔ اور بجاج کی جانب ہے خراسان کے مال مہلب تھے۔ ابو بردہ بن الی موکی کوف کے قاضی تھے۔ اور موکی بن الس بعرہ کے قاض تھے۔ اس سند بی عبدالملک نے اسے بیخ یزید کو جہا دے لیے بھیجا۔

### \_ا^جےکے دا قعات

#### فتح قاليقلا:

بحير بن ورقاء:

ای سال بحیرین ورقا والصر می خراسان میں مارا گیا۔اس کا تفصیلی بیان حسب ذیل ہے:

کیرنے امیہ بن عبداللہ کے تھم سے بکیر کو تل کیا تھا اس پر حثان بن رجاء بن جابر بن شدا د۔ متعلقہ بنی عوف بن سعدنے جوابنا ہ میں سے تھا چندشع کیے جس میں خاندان بکیر کے افراد کو بکیر کا بدلہ لینے کے لیے ابھارا تھا۔

جب بحير كومعلوم بواكد جميعة همكي دے دہ بين اس في بحي دوفخر بيشعروں ميں اپنے ول كا غبار ثكالا -شمرول کا بحیر برحمله:

قبیلہ ٹماعوف بن کعب بن معد کے ستر ہ آ ومیوں نے بکیر کے خون کا قصاص لینے کے لیے عہد کیا۔ چنا نیو شمر دل نامی ایک فخص صحراے روانہ ہوکر خراسان پہنچا جب اس کی نظر تیے ریر پڑی جواس وقت کھڑا ہوا قائے شمر ول ٹا ٹی ایک شخص صحراے روانہ ہوکر خرامان پہنچا جب اس کی نظر بحیر پر بڑی جواس وقت کھڑا ہوا تھا۔شم دل نے فوراً اس پرتملہ کیا اور نیز وہار کراہے گرادیا اور اپنے دل میں پینے ال کیا کہ میں نے بحیر کا کام تمام کردیا ہے۔ اس اٹنا ٹی او گوں نے کہا کہ بینجار جی ہے اور گھوڑ اووڑ اتے ہوئے اس کے تعاقب میں بلے بشمر دل گھوڑے ہے گر گیا اور مارا گیا۔ معاقب میں جلے بشمر دل گھوڑے ہے گر گیا اور مارا گیا۔

صعصعه بن حرب العوفي كي جستان بيس آيد

ان سے نہایت ہی نری اور اخلاق ہے چائی آنے گا اور کہا کہ میں اٹل پیام سے تقبیلہ بی منیفہ نے تعلق رکھتا ہوں۔ میر تھن بھیٹ بیئر سے کار بیزوں کے پائی آتا جا اتا تھا اوران میں چلنے اور اٹھنے انگا تھا۔ جب دو الوگ انجی کم رح بانوس ہو گئے تو

ے کی پیکٹرٹرے سائز ہوں کے پاک نام کا جانا ہاں ان کے بھارات کی کا بھار ہے۔ کید وان کے گار کر اس مل میں ہی کہ جرات گی اس میں دور ہونے کے اور ان کے عاد اور کیلے سے منوام ہوا ہے گر قرار اس میں کیا ہو کہ ہونے کا دور کی ہے ہوگی ان کے ہم کیکٹر کا کے گاہ ویٹی کا رواہ ان حالمہ میں ہونے کا اما تھ کر ہیں۔ چانچ کیکر کروادوں نے کیر کے ام چانگا کر اے دیا

معصعه کی بخیرے ملاقات:

صحد برستان سرداند بوکر رویکایال دوت مبل کائرے جہادی معروف مے مردی نی کوف کے جواگر سیمان کا ایک جماعت سے اس کی طاقات بول مصحد نے اُنیمی اپنے مواقا نے کی قوش وہا یہ بتائی ۔ بیکر سے آزاد ظام میش نے جرش افیدا طبعی مصحد کی چیشائی کوبرد یا۔

صصد نے آئ سے تج کر آن ماکن کی میسمل نے استخر برخار اور ان غرب تیا کر گئر جر کد کی سکودرو شام کو شد ہے۔ صصد مروے روان ہوکر دریا کو تیمبر کر سم کیسی کا کشر کا بھی بائی اور انہاں مور منتا ہم انزوان شام کو مگل ہے ) تیم ساتا اور مطاق موالے میں دیا اور کہا کہ کم اتبلہ نے معرفیہ کے مقال میں ایس ایس کی مال تیویل شامی آئے۔ جوان شامی میری جو مائیدا کی

واقع نوائی روی سروش کی لو باق سیاست بینند کے لیے آپادول۔ ال کام سے قار شاہو نے کے بندیماروائیں چنا نیا ذک گا۔ میکر کام عصد ہے حسن سلوک : اس پر بیٹر رفت کلم و یا کر افزا جات مزود کی کے کی موروبیات و سے وابات اپنے پاس کی است طر یا اور کہا کہ حس

معافے تھی جا اوقی عمر کا ادار کے تلتے ہوں۔ معصور شاہ کا کہ کا اوقی کا رواقات کی سی کھی ہا ہے ہی کا تھی اور اور ایک برچا کے مصدود کیا ۔ اوا آریب ایک ڈار ک بھی کہتر کے بھی کہتا تھی میں کہا رواقات کی معاقب اور اس انتقاد اس کم راتا اور کواس سے اس کی جان بھی ان کی اور ک بھی کرنے رفتان کھی اور انکا کی انداز کی کھی موالیل رہے۔

ای وجہ ہے وہ کی تھی پرا اعمار گئی کرنا تھا اگر جب صصحہ بھیرے دشتہ داروں کا سفاد ٹی فط لے کراس کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ مٹر چلیکر کن واکس سے تعلق رکھنا ہول سے جیراس کی جانب سے بخطر چوگیا تھا۔

صصعه كالجير يرحمله

ا کی دوز بحیرمهلب کے دیوان خانہ بل معمو لی قیص جا دراور جوتے پہنے ہوئے میشاتھا کہ مصعد بھی آیا اوراس کے پیچے بینھ

تحرين ورقا وكا فاتر: معمد كيان من شابها وي وارفاؤ إيكروه في تين سكار تجريب كما يجرو بين مكار تما يب أن يديد كي بديرير ب إنس من أنّ ب

مہاب نے است قبر کردیا۔ اماد سے کیوکوکٹ شکل خاند میں اسے جا کر ہے۔ اور انہیں نے اس کی چینا کی کو بسردیا۔ وہ رسیدان مواقعے کے احداث بھرنے نے افاقا امال کو لیک بالہ جب مصدولا بھر رسم کی گئے جو گزائر اس نے کہا کہ اب چھر بھر جرسمان خوالک راد کھی کچھر چورٹشی اب نے کا افتال کا وقت کی خار کی بازی ہو گئی میں نے اپنا پدر الے بارے اب چھر کھر اعداد کا بھراک کر دوائل کے انداز

مبلب نے ان ہاتوں کوئ کر کہا کہ بھی نے اس چیدا تھی موت ہے ڈر داور صایر بھی ٹیس و بھیا۔ صحصد کا کل

بعداز آن مہلب نے تیمرے پھازاہ بھائی ایوسوچہ گواس خوٹل کرنے کا تھم دیا۔ اُس بن طلق نے اس سے کہا کہ تیمیر ہوا ب قمل بی ہو چکا ہے۔ وہ دوائی انگی تا کہ کاس کاس کے تم صصد کو گل نہ کرو۔ میں ہو چکا ہے۔ وہ دوائی انگی سے میں ہو

ایوسویڈ نے ایک ندنز مصصد کو گل کرڈالا ۔ اس براس نے اب بہت پکو برا بھا کیا۔ دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے کہ بھرا بھی زندوتھا کہ مہلب نے صصد کو بھیر کے ہاں بھیج وہا۔ اس برانس بن مطلق

ا منتمی نے کیرے کہا کہ آئے نے کیر گوٹا کیا تھا اس کا ہدارات تھی نے ہے لیائے ہا سے چھوڑ دو۔ مگر بچر نے ایک نے کا لوگوں سے کہا کہ اے بیرے قریب او ڈاور مصصد سے تاملے ہو کر کہا کہ میں اس وقت بھی ٹین

مران گاهب بنگ قر ذه است. انوان سند صعید انجر کریس کردیا - نگر نسان کسرگواسیة دونون بی دن کساد، میان مکااد، کها" است میشید محرکر قد استراک بستان می نشود کی بستری کا میان که این کستری کرده شد ساس می مشارش کردیا می اور قریم سرسامت می استراک بستان کستری

قبيل موف وابنا می شورش: قبيل موف وابنا می شورش: مرتبحرين إساسا چي خوارت کي کروالا پر پريم کي اس کرمان پرمهاب نے کهانا لله و از اليه راجعور سرجها وقر محول بوا



کر بیران میں آئل کے کے رصصہ کر آئل کے بیا نے کا بدیت کے بیادہ فیدین کا کہنا دارانا روگز بیشے اور کیا گئے کہ کم مصصد کو کیوں ''آئی کیا گیا۔ اس نے آئی کا بدلے لیا قال قبیل مقام کا اور وور مر کے تھا کے بیان کے مقابلہ کی کڑے ہوئے۔ مصصد کا دیست:

منصف واجازیند. جب نوان کار برای کار این کار با کار خاند داد بره جائے گاہ ان برای برای سرای در افزار مدینے انہیں لے فیصد کیا مدید کی جان کا تیم کے معاونہ میں کا کہ فات اور مصد کی جان کی دیدہ سے ای جائے دیا تی قولید تا می دا اس نے مصد کی جان کے کافرار بدید الارائی کی طوالہ داوالوں کی ساتھ کے مسابق کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می چکار مصد سے کہ کے کہ مردی کا کے لیے کے لئے کا بال کارائی کا ان اور اس کی میں کے انسان کی بات کے افزار ای دیتا کے انسان کے مال کا کہ اور اس کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی میں میں کہ اس کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کی دور انسان کے انسان کی اس کا کور انسان کی بات کا کور ان دور ان کے انسان کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور کے دور انسان کی دور انسان کے دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور

چہ تو پیر کیا گیا۔ چہ اور میں کا بیٹر کے بیٹر کا مقال نے اور کا انتقال نے۔ معمد الرحمان کا مقدمت کیا سے توان کا انتقال نے۔ اور تقدمت کے بیان کے مطال آن میں میٹر می اور الرحمان میں الاحصد اور اس کے ساتھ فران کی جوفوق کی اس نے ہوئی

اہد تھنے کے بیان کے مطابق ایونٹری میں اوافی میں اوافیت ادراس کے ماتھ واراک کے بوقی اس نے کان کے طاق میں ایون ایڈ کیا اور کان سے جگ کہ کے لیے اس کی طرف یزھے بھر واقد کی سیکنیج بین کہ یواد اقدام 64 ہے۔ اس واقعہ کانسینی باپ نیروانگران دیکھتے۔



# عبدالرحم<sup>ا</sup>ن بن محمد بن الاشعث

(ror

م مبدار تن من الدين الاهت كمناقد تركل من بر كهكام بولي ايون الدولية تحدود من طروقش بركار تشويه و بالبيت هي با الدولة الإدار الدولة الما المنافر المنظمة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الدولة المنافرة المن

قان نے ذات اللہ وہ کا بھار کہ اور اس میں انتخاب ہو گا کہ ہو تجا افا کے ان کا بھو کہ افا کا کے اور اس کا تعداد کہ ہو کہ افا کہ کہ ہو تجا افا کے انداز کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو

عجاج كا دوسرا خط بنام عبدالرحمٰن:

اس فط کے بعد تا چاہ نے حسید و لیں دومرا خلاقات الاضعہ کے ۴ مرکفا ''جمد و ناکے بعد جو مسلمان تمہارے پاس ہیں انتین اخام ہے۔ دوک نادینتی اس مناقد کوافشاقعانی کی مدرے مسلمان نٹے ذکر کسن تم برایر اس منتو حداقت میں تیمی رموا درز راحت شروع کر دو۔

ين برصة مط جا دَاس كمّ ما مقلعول كوسمار ؛ جنك جوسيا بيول كوية تني اورائل وهيال كومتعلقين كولوندى غلام بمالو

مردن مردد-حجاج کاعبدالرحمٰن کے نام تیسرا خط:

اس دفا کے بعد می مجرائیا کیتے ہم واطلاقات نے انسان الاحصاف کا گھنا۔" عمد دفائے بعد میں نے دفئن کے ملاقہ تیں بزھ نے کے جمہیں جو تھم دیا ہے تم اس کی فورا قبیل کر دورو تم میلی و بعد جاذا اورا کئی بین گرتبرارے بھائی تمبراری جگ ہات بین ا

عبدالرحمن اوراتحق مس تفتقلو

نظام پڑھ کر این الاحص نے کہا کہ علی فودی آئی کے بدیکو افغان کا۔ میرافر کی آئی ہے طا۔ آئی نے اس سے کہا کہ آپ ایدا ذکر میں میگر اس پر میرافر کو نے اے ڈکھا وی کا کرائم نے کئی ہے اس بات کا ڈکر کما کا وی عمل حجم کی کر والس کا احمالی نے خیال کا کرٹنا پر مہدالر کئی میر ہے ان نے کے لیکھا دا فعانا جا جیش اس کے اس نے کھار کے بقد پر باتھ وجر ویا۔ اموى دور حكومت + عبدالرطن بن محرين الاشعب.

#### عبدالحمُّن بن الاشعث كا فوجٌ سے خطاب:

مبدار خمن نے تمام فوج کوخطیہ سنانے کے لیے بلایا اور حمد و نتا کے بعد کہا آپ لوگ واقف میں کہ پس آپ کا بھی خوا و موں ابیا کام کرنے کے لیے تیار بول جس ہے آپ کو نقع مینے وشن کے مقالے کے لیے بی نے جو طرز عمل آپ کے لیے جو بر کیا تھا۔ یں نے اس کے بارے میں آپ کے ارباب عقل اور تج بے رکھنے والے لوگوں ہے مشورہ لے لہا تھا۔ اس میری دائے کوان صاحبوں ے آپ کے لیے اس وقت اور آیند و کے لیے بھی مناسب سمجھا تھا اس معالمہ کی اطلاع میں نے آپ کے امیر تھا نے کہ بھی کر دی تھی۔ س کے جواب میں تجان نے مجھے بیڈھ لکھا ہے۔ جس میں مجھے ہز دل اور کمزور بتایا ہےاورتھم دیا ہے کہ میں فوراً آپ لوگوں کو لے کر دشمن کے ملک میں بڑھتا چلا جاؤں۔ بیروی علاقہ ہے جس میں حال بی میں آ پ کے دوسرے بھا کی جاہ ہو بیچے ہیں 'گر پحرمجی جونکہ يس بحي آب كالك فروءول الل لي الرآب السحم يرشل كرنا جاج بول أوش بحي تيار بون اوراكرآب ال يرشل بيرانين بونا عاہے تو بھی میں آ بے شریک حال ہوں۔

عامر بن واثله الكناني كي تقرير: مطرف بن عامر بن واثله الکتانی نے بیان کیا ہے کہ اس موقع پر سب سے پہلے میرے باپ نے جوشاع تقے اور مقر ربھی تھے کھڑے بوکرتقریر کی اورحمہ وٹنا کے بعد کہنے گئے تہاج کی مثال اس فحض کی ہے جس نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہے کہا تھا کہ تو اہے غلام کو گھوڑے برسوار کر۔اگر یہ ہلاک ہو جائے تو ہلاک ہو جائے۔ تھے کیا بر دا' اوراگر زندہ ڈبج گیا تو بھی تو ہی اس کا یا لیک ہے۔ قباج شمہ برابر بھی تہاری پر واقبیں کرتا۔ اس وجہ ہے اس نے تہیں ایسے پر خطر ممالک میں بھیجا ہے اگر تہیں فتح ہوئی تو ہال نغیمت تم حاصل کرو مے تکراس علاقہ کی آیہ نی اس کی ہےاس طرح اس کی طاقت ودیدیہ میں اضافہ ہوگا اورا گروشمنوں نے تم پر فتح یائی تواس وقت مجاج کے نز دیکتم ایسے قاتل عداوت دعمیٰ ہوجاؤ کے جن کی تکالیف کا کچھ نیال ٹیس کیا جا تا اور جس پر مطلقاً رحم نہیں کیاجا تا۔

اس لیے آپ لوگوں دشمن خدا محاج کوچھوڑ دیجے۔اورعبدالرحن کوابنا امیر بنالیجے۔اور پش تی اس کی ابتدا کرتا ہوں اور آپ سب کواس برگواه بنا تا ہول۔ اس ُتقریر کے فتم ہوتے ہی ہرطرف سے صدا کیں آئیں 'ہم آپ کی دائے بڑگل کرتے ہیں۔اورد عمن خدا تجاج کوچھوڑ دیے

عبدالمومن بن شبث كافوج سے خطاب:

اس كے بعد عبد الموسى بن هيت بن رائعي التحيى جوعبد الرحن كاس مم يردوان بونے كے بعد سے مافظ وسته كاسر دار تحا تقرير کرنے کھڑ اہوااور بول گوہا ہوا۔

ا اللہ كے بندو! خوب جيم لوا گرتم نے تاج كے احكام كالقيل كي تو وہ تھم دے گا كہ تابيز ندگي تم اس علاقہ كوا بنا وطن مجھوا ور جس طرح فرعون نے فوجوں کو پٹن کے علاقہ بٹس عرصہ تک متلیم رکھا تھا ای طرح نہ بھی تہمیں میں رکھے گا۔ اور جھے معلوم ہوا ہے کہ تحاج ی نے سب سے بہلے اس فوج کو چوم مر پیجی جاتی ہے ستعلٰ طریقہ پر دشمن کے ملک میں حکما اور جبراً دینے کاتھم دیا۔ اس طرح تهمیں جمجی موقع نہیں ملے گا کہ اپنے اعزا واحباب سے ال سکواور ایوں بی اس دنیا ہے تال بسو گے۔ بہتر ہے کہ اپنے اس امیر کے اتھ پر جو بہال موجود ہیں بیعت کرلواور پھرانے وشمن پر پلٹ پڑواورائے ملک سے اے فکال دو۔ عبدالرحمٰن بن الاشعث كي بعت:

اس تقریر کے ختم ہوتے ہی تمام لوگ بیعت کرنے کے لیے عبدالرطن کی جانب پز ھےاور بیعت کرنے گھے۔ عبدالرطن بن الا فعت نے کہا کہ آ باوگ میرے ہاتھ پران ان مقاصد کے حصول کے لیے بیت تھے۔ سے سملے یہ کہ ہمیں ڈٹمن خدا تھا نئ ے کو فی تعلق نبیں۔ دوسرے ریکان کے مقالعے شی آب اگر میری الداد دھایت کریں تا کہ ہم اے سرز شن مواق ہے نکالیں۔

غرض کدائیں امور کے لیے لوگوں نے این الاہت کے ہاتھ پر بیت کی گراس موقع پراین الاہت ہے عبدالملک کی ترک اطاعت وغيره كاتذكر ونبين كيابه

ذرالقاص سے ابن الاضعث كي مصالحت:

عمر بن ذرالقاص راوی ہے کہ میرایا ہے اس وقت وہاں موجود تھا اور چونکداین الا شعث کے بھائی قاسم بن محمد کے ساتھ ہو گہا تھا۔اس کیے ابن الافعث نے اسے بارا پیما تھا اور قید کر دیا تھا گراس موقع پر جب ابن الافعث نے جماع کی محالف بر مر باند ھ لی۔انہوں نے میرے باپ کو جیل ہے بلایا انہیں خلعت وانعام دیا۔ اور پھر وہ بھی این الافعث کے ساتھ ہو گئے ذرالقاص زيردست مقررتها به

## عبدالرحمٰن اوررتبيل ين مصالحت:

عبدالرحن جب بجتان سے روانہ ہونے گلے تو انہول نے مقام بست برعیاض بن ہمیان البکری (متعلقہ بی سدوس بن شیان بن ذال بن ثلب ) کواورز رخی پرعبداللہ بن عام استی کورٹیس مقر د کر دیا اور پھر رتیل کے پاس ملح کرنے کے لیے سفیر بھیجا۔ اوراس شرط مردونوں میں ملے ہوگئ کہ اگر اس کھکٹن ہیں این الاشعث کامیاب ہوں تو تہلی آید و سے خراج ندرے۔ اور اگر این الا ثعث کوئنگست ہوا وروہ رتبیل کے پاس آ جا کی تو رتبیل انہیں بناودے۔ عبدالرحمٰن اور رتبیل کی مراجعت عراق:

بہر حال جب عبدالرخن جمتان سے فراق کی طرف روانہ ہوئے آتا تھی بھی ان کے آ گے آ گے گھوڑے برسوار جاتا جاتا تھا۔

اورائے اشعار پڑھتا جاتا تھا۔عبدالرطن نے عطیدی عمر والعنمری کوایے مقدمة الحیش کامر دارمقرر کیا تھا۔ جاج نے بھی اس کے مقا لمدے لیے رسالہ جمیجا۔ جب مجمعی عطید کی تھائ کے رسالے ہے جنگ جو کی اس نے فٹلست دی۔ اس برتواج نے در ہافت کما کید کون شخص ہمارے مقابل ہاوگوں نے اس سے کہا کہ عطیہ ہا سموقع پر بھی آئی نے دوشعر کیے۔

غرض کہ عبدالرطن نے اس فون کے ہمراہ عراق کارخ کیا اس سے پہلے اس نے ابواتی انسیعی کو دعوت دی تھی کہتم میرے ساتحد ہو جاؤا درعبد الرحن اس ہے کہا کرتا تھا کہتم میرے مامول ہواس لیے اس نے دریافت کیا کہ ابوا بخق آئے یائیں۔

ابوائن الوگوں نے کہا کہ عبد الرطن آپ کو ہو چو بھی رہے تھ مرآ پان کے پائنیں کے محرا بوائن نے عبد الرطن کے ماس حانا مجواح جانبیں سمجھااور نہیں گیا۔ فبدارحمن بوهتا بواكرمان بينجا- تباخ نے خرشہ بن عمراتیمی کورسالہ کام دارمقر رکر کے دوانہ کیا ایوانتی بھی کر مان برفروکش بوا یکر جنگ جماجم تک عبدالرحمٰن کی اس بعناوت کے جنگئرے میں شر یک نہیں ہوا۔

عبدالملك كي اطاعت عيائح اف: جب بدتمام فوجیں سرزمین فارس میں داخل ہوگئی تو لوگوں نے آئیں میں صلاح دمشورہ کرنا شروع کر دیااور کئے لگے کہ جب بم نے قباح کے خلاف جوعبدالملک کا عال ہے۔ علم بعقاوت بلند کیا ہے تو گویا بم نے عبدالملک ہے بھی بعثاوت کر دی ہے۔ یہ سب لوگ اس مشورہ کے بعد عبدالرحمٰن کے باس جمع ہوئے ۔ سب سے بہلے تجان بن ایج متعلقہ بنی تیم اللہ بن ثغلبہ نے کورے ہوکر کہا کہ بی جس طرح اپنا کرتا اٹارڈ الیا ہوں ای طرح بیں نے آئے ہے عبد الملک کی اطاعت کے جوئے کواپنی گردن

تھوڑے ہےاوگوں کے سوایاتی تمام اوگوں نے اس کی تقلید کی اورعبدالرحمٰن کے ہاتھ سربیعت کر لی۔

عبدالرطن اتباع قرآن باک سنت رمول الله تکافی " ممرای اورفتق وفجور کے مرغنوں کی ترک نصرت اورا بسے لوگوں کے فلا ف جنبوں نے منیبات شرعیہ کو جائز قرار دے لیا تھا۔ جہاد کی آ ماد گی کے لیے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی۔ جو محص ان ہاتوں کو شلیم کرلیتا تھاس ہے بیت لے لی جاتی تھی۔

جب ثماج کوان واقعات کی اطلاع ہوئی اس نے عبدالرحن کے باغمانہ طرز کی عبدالملک کو خط کے ذریعہ اطلاع دی اور درخواست کی کدآ ب فورا میری ایداد کے لیےفوج روانہ فرمائے۔

اس کارروائی کے بعد تھاج بھر ہ آ گیا۔

مہلب کاعبدالرحمٰن کے نام خط: دومری طرف مبلب کوعبدالرحمٰن کی اس بغاوت کاعلم ای وقت ہو دکا تھا جب کہ عبدالرحٰن ابھی ہجستان ہی میں تھا اس سر

مہلب نے این الاهدے کولکھا' حمروثنا کے بعد۔اےعبدالرطن! تم نے رسول اللہ مڑھا کی امت کے خلاف اینا ہاؤں سخت مگم اہی و صلالت کی رکاب میں رکھا ہے۔ دیکھوخواہ گؤاہ اپنی جان عزیز کوورطہ بلاکت میں نہ ڈالو۔مسلمانوں کے قیتی خون کو نہ بہاؤ۔ اتحاد امت میں تفرقہ نہ ڈالواورائے عبد واطاعت ووفا داری کونہ تو ڑو۔اگرتم پر کبو کہ میں اپنے ساتھیوں ہے خوفز وہ بوں کہ مہادا وہ بی میری جان کے دریے ہو جا کمی توانشہ تعاتی ان لوگوں کے مقابلہ ش اس کا زیادہ مستحق ہے کہتم اس ہے ڈرو۔اس لیے خون بہا کریا محربات کوهلال سمجد کرتم اخی حان کوانلہ کے سامنے مجرم نہ بناؤ۔ والسلام علک ۔ مهلب كا حاج كومشوره:

#### ای طرح میل نے جاج کوحب ڈیل خطاکھا:

''حمدوصلوٰ ۃ کے بعد اہل عراق آپ کی طرف پیش قدمی کررے ہیں ان کی مثال ایک ایسے سیار کی ہے جو بلندی ہے ليتي كى طرف آ ربا بو ـ اور جب تك كه وه بموارس تك نبيل بيني جاتا كوئى شے اس كى روانى كونيں روك عتى ـ اجينه يك مثال الل عراق كى بكاررواكي كى ابتداء ش ان ش بهت زياده بوش وثروش بوتا باوراين الل ومميال سر ملنه كا ینون ان کے سروں پر سوار ہوتا ہے اس جوش کی حالت میں کوئی چیز اٹھیں روکٹ نیس سکتی۔البتہ جب وہ اپنے اٹل وعیال میں پنچ ما ئس اوران میں گل مل حائمی اس وقت آب ان کے خلاف کارروائی کریں اوران شاءاللہ ایک صورت میں الله تعالى آپ كوان ير فتح دينے والا ہے''۔

على ين اس عداكوير هدركها الله تعالى جوكرتا بي وى جوتا بياس كهاسوا يحينين -اكرچه ي ان كا بم خيال تونيين جوسكنا مراس میں شہریں کدان کامشورہ خیرخوا بانہ ہے۔ عبدالملك كاالل شام عضطاب:

بب تجائع کا خلاعبدالملک کے پاس پہنچا۔ اے خت تشویش پیدا ہو کی تخت پر سے امریزا۔ خالد بن پزید بن معاویہ کو ہوا بھیجا اور خط کو پڑھوایا۔

. خالد نے عبدالملک کے اس خوف و ہراس کود کچے کرعوض کی کہ امیر الموشین اگریہ فتنہ جستان کی ست سے رونما ہوا ہے تو آپ برگز خوف ندکریں۔البند آگرید فتند ٹراسان سے اٹھا ہوتا تو آپ کے لیے گل تشویش تھا عبدالملک اپنے قصر امادت سے برآ مدہوکر رعایا کے سامنے تقر رکرنے کوڑے ہوئے اور جمہ وصلوۃ کے احد کہنے گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹل عمراق پرمیری زندگی وہ جم ہوگئی ہے اورانہوں نے میری طاقت کا انداز والگائے میں جلد بازی ہے کام لیا ہے۔اے خداوند! تو ان پراٹل شام کی تلواروں کومسلط کروے نا کہ وہ پھر تیم ی خوشنو دی کے حالتہ میں آ جا نمیں اور جب وہ تیم ی خوشنو دی حاصل کرلیں تو پچرکو کی ایسافٹل نہ کریں جو تیمری نا راضی کا عث ہوا س تقریر کوختم کر کے عبدالملک منبرے اتر آئے۔ حاج اورعبدالملك مين مراسلت:

على اب تك بعروى من اقامت كزير د بااورعبدالرطن ك مقابل كاتياريان كرف لكا-اورمهلب كى رائ يرش كرف كاخبال ترك كرديا-

ملک شام سے عبدالملک کی طرف سے دوزات قباق کے پاک سوسو بھائی بھائ وی وہیں اوراس سے کم کی تعداد ہیں شہروار ڈاک کے ذریعہ سے پینچناشر وع ہوئے۔

اورای طرح تجاج نے بھی عبدالملک کے باس روزانہ خطوط کی ڈاک لگا دی۔ جس میں عبدالرحمٰن کی گفتر کی گفتر کی کُفْتُل و حرکت کہ آج وہ کس پڑگنہ میں مقیم ہوا اور کہاں ہے اس نے کوچ کیا اور کون کون کی جماعتیں اس کے ساتھ مثال ہوتی جاتی ہیں مندرج ہوتی تھیں۔ حاج کی پیش قدمی:

نفیل بن خدج کیان کرتے ہیں کہ جاری چھاؤٹی اس وقت کر مان ش تھی۔اوراس میں جار بڑار کوفیاور بھر و کے سوار متعین تھے۔ جب ابن مجرین الاہعث کا اس مقام ہے گذر ہوا تو ستمام فوج اس کے ہمراہ ہوگئی۔ تماخ نے اٹن ہی رائے برقمل کرنے کا فیصلہ کرنا کہ وو وفود آھے بڑھ کرائن الاشعث کا مقابلہ کرے۔ای غرض ہے وہ شامی فوج کو لے کرمقام تستر آیا۔مطہرین حرافعکی یا مذامی اورعبدالله بن رمیثة الطانی کوایے آ مے کیااور مطہری ان دونوں جماعتوں کے افسراعلی تھے۔ اموى دور حكومت + عبدالرحن بن محد بن الاهدف.

مطهرا ورعبدالرحمٰن كي حجيرُ ب: ميدونوں مردارا تے آتے دريائے قارون تک پيني دومري جانب عبدالرحن اين محرنے اپنے مواروں على سے ايك دست ملیحہ وکر کے جن کی تعداد تین سوتھی ۔عبدالرحمٰن بن ابان الحارثی کے ماتحت کر دیا تھا۔ تا کہ وہ عبدالرحمٰن اور اس کی اصل فوج کے لیے

پیرونی فوجی چوکی کے فرائض انجام دے۔ جب مطهر بن حراس وستد كے قریب بینجاس نے عبداللہ بن رمیند الطائی کو تمله کرنے كا تھم دیا۔عبداللہ نے اپنا رسالہ آ مح

برْ ها دیا ۔ تکراے تکست ہوئی اور دوالی ہو کر عبداللہ کے پاس آ گیا۔ اس جمزے میں اس کے ساتھی زخی ہوئے۔

ا يوز برالبمد اني جواس وقت ابن محمد كسما تحد منظ منظم عند المن محمد في الي فوج كوابيند باس مح كر كر تتم وياكد ای چگدے دریا کوعبور کرو۔

ما مالوگوں نے اپنے محکور اس اس مقام سے جہال سے عبور کرنے کا حکم دیا گیا تھا دریا بیں وال دیے اور پک مارتے ہی بمارے رسالہ کے پیشتر حصہ نے دریا کوعیور کرلیا۔ ابھی پورگ فوٹ نے عیور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم نے مطبر بن تراور عبداللہ بن رمیشہ الظائی پر مملہ کردیا ور بوم الافتی الم هنگ ہم نے ان دونوں کو شکست دئ ان کوخت جاتی قتصان پینجائے اوران کے تما مالشکر گا و کولوٹ ایا۔

حاج كى روائلى بصره: تھاج تقریم کرد ہاتھا کہ ہی فلست کی خبر ابو کعب بن عبید بن سرجس نے اے دی۔اس برجائ نے لوگوں سے کہا کہ آپ بهال سے بصرہ چلئے کیونکدوہان فوجی صدر مرکز ہے۔ مورجے میں اور تمام ضروریات زعر کی مہیا ہیں۔ کیونکد بیدمقام جس میں جمقیم

ين اتى برى فوج كي ماركوبرداشت نبيل كرسكا - قائ في ايمره كازش كيا ـ الل عراق كارساله اس كنا قب من جنا - قاج ي فوج والول مي ب جس كي كوا كا وكايد يا جات ات آل كرة الته اورجو يجوان كه ياس موتان بر بقند كريلية .. حجاج كازاويهيس قيام:

تجاج کی ب*یکیات بھی کہ کی طرف توجیعیں کرتا تھا بلکہ سید ھا*لھر و کارٹ کیے چلا جاتا تھا۔ جب اس نے زاویہ جا کرقیا مرک اپا تو تھ دیا' کہ ملّد کلاء میں تاجروں کے پاس جس تدر نلد ہاں پر قبنہ کر لیا جائے۔ چنا نچہ لوگ غلبہ پر قبنیہ کر کے زاویہ لے آئے اور بصره کوانل عراق کے لیے چھوڑ دیا۔اس وقت ثبات کی جانب سے تھم این الوب بن النکم بن عقبل التھی بصر ہ کا عال تھا۔ اب ابل عراق بصره میں وافل ہوئے۔ حاج بن يوسف كي پشيماني:

بسبان باغیوں کے مقابلہ میں بکیا مرتبہ تاج کوزک اٹھائی پڑئی اوراس نے پسپائی شروع کی تو مہلب کے خط کومنگوا کر پڑھا اور کینے نگا کہ مہلب جوایک نہایت تجریبکا راورفرتی افسر ہیں انہوں نے بھیں بیمشورہ دیا تھا کہ ہم بھی اہل عواق کی مزاحمت نہ کریں نگرانسوں ہے کہ ہم نے نہ مانا۔ ابوخف کے علاوہ اور راویوں کا پیریان ہے۔ اس زبانہ میں تھم بن ایوب بھر و کے میر بخشی تھے اور عبدالله بن عامر بن معمع پولیس کےافسراعلیٰ تھے۔

#### ا بن الاهعث كاتستر مين قيام :

قاع اپنی فرع آلا کے آخر استان بھا بھار کے میں استان کے چاکہ وہتری میں شامل ہے) اور مقابلہ کے لیے فوجی انظامات کے۔ دور کی فرف ایسان القصف نے تعمیر شما آ کر چاکا کیا۔ ان دونوں کے دومران مرف ایک دور یا حاکم القام تجاج کی مجامی الکست :

قان نے ملم بن وافلک کود بزار فی تک ساتھ ملکرنے کے لیےددائیا۔ اس فوق نے این الاصف کی ایم باق بادرا کر این الاصف فر رامتا ہے کے لیے بچھا نے واقد 20 سے موفیل شام کھڑراً کا یہ بیان کیا جا اس کر الل حوالے ک کے بدر دوس از اللّ کے ساتھ السیف کلٹ کھا کر قان کے ہاں واقع آ

اس روز تابا تا کے پاس فار طاق اکا فوٹر تا تھی۔ تابات نے اس فوٹ کوئٹسیم کر کے اپنے سرداروں کے زیر قیادے کر دیا۔ اوران اشروری ٹونٹنسہ میٹوں پر مقر کر کے بعر و کی طرف پر پیا کی شروخ کی۔ تاباج کی ابھر و ٹٹس آئد:

ھیا تھی ایشرہ علی آئد: این الاحف نے آباہ فوق کے سامنے کو برائد خوار کی ادر کیا کہ تاتان کو کوئی چڑمی ہے بھرتو میراملک سے گڑا تا جائے جیسے بھر ایس کے باتھ دور کا جیسے معلی بھرائی کو کھیے ہے۔ باتان کے دور کا بھرائی کہ دائش کا دار دور کا دیسے بھائی کا جمہور کی کھیا تھا کہ کہ میں کہ انداز کا کہ دور کا بھرائی کے دور کے کہ اس محضورے باز کھا۔ جیسے بھائی کا جمہور کے کہ انداز کیا کہ کا میں کا انداز کا کہ دور کہ بھرائی کے دائش کھیے۔

بب بان بسروی یاد. ابی زبیرالهمد انی کی روایت:

میں میں میں ویوں میں میں میں میں میں اور اس کے مطابق بھی میں اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور ان کے فرخی کا انداز اور امام ان کا مطابق کے اعداد میں اس کا اس کے اس کے اس کی ما بدورا اور اور اور اس کا میں کا مراک مثال کے انداز کیا تھا کہ میں کا میں اس کے اس کے اس کا میں اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ کے ا کی انداز کیا تھا کہ کا کمی کشور میں امام انواز کا این موافق کے موام انکور کا کے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ا

ر الدر المصطبح بالمساعة في من موجود من جواها من عن جواها المصطبح الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود المصط مجيئة الرقيق من موجود الموجود 
اميرغ سليمان بن عبدالملك: اميرغ سليمان بن عبدالملك:

۔ اس سال سلیمان بن عبداللگ نے لوگوں کو قع کرایا اور ای سند شی این المباد کئیں۔ بان بن عبان مدید سے عالی تھے۔ عراق اور رستمان دو سرے شرقی موجات کا عم الحل جائے تا بی بیسٹ تھا۔

اورچاج کی جانب ہے مہلب خراسان کے فی گورز ہے اوران کا چیا مغیرہ بن مہلب خراسان کا اشر مال تھا۔ ایو بروہ بن افی موکی کو کے قاض ہے۔ اورعدالرکنی بن اُؤ میر بھرو سے قاضی ہے۔

### ۸۲ھےکے دا قعات

جنگ زاویه

مقام زاویه پر تجان اورعبدالرطن بن مجمد کے اوران کی تفصیل: احاد

م بوارخی آخر این انجامه هدی این حرصی انگرید اردام ۱۸ هدی با نامه این با داده این کندرین بیشد بوتی دی. ایک دن دول رافز بر بی می خدید ترایم مولید الرقال کردید را برای کار خود بودی ساخری بودی این مورد کافید دی روی ک به به امرابط می کند برای خود کی روی کار کار کار کار کار بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر تنست کمار کیچیست کمید سرای می بیشتر کند و دولته با بیستر به بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر کار کار بیشتر بیشتر بیشتر ب

فسرالسراء و ابن عصمه مصعب و فسرت فسرستْ غير آل سعيد. جُرْجَنَدُ: "براء اوران كا چُرا بمالُ معمب ميران جُلّت بالكُ كَداورسيد كاندان والوں كے طاوہ آمام قريش والوں ئے محل دافر ارائق کرگا۔

ا کاطر ما کم دون ار فیقوں میں آئر ماہم م افرام میں ایک اور مقابلہ ہوا۔ اس بھگ میں اراقوں نے شامیوں کو قلست زن شام میں ان میں دار مصر والے کاب ان کے پیز سے شتر وہ کئے اور قام میٹی درائم پر کم ہو گئی۔ وٹن پر ھے بر ہے اس گاڑ کی جاں کہ کوگ فائن کے ساتھ کو سے ہوئے ہے۔

قبان الزائی کا بدرگ و کیمنے تا اپنے دون گفتوں کے ٹائی کو اور گیا اور تقریباً الشند اس نے اپنی کو ربی نام سے کئی تنی اور کشیر انگار کشت خفر وادو مصیب کے وقت مصعب نے کس ولیری اور بہادری خاہری ۔انشدی کے لیے ان کی خوبیاں ہیں۔ عراقیوں کی کیسائی:

دادگانچ این کس جواست می ساز برگزانی کا اداره به است که بخش بسید می سازید والدگی و بسیا تک مادی که کوده هنگ این از برگزاری کا واکد داده دارگزاری با ترکه او کا بی ادارگزاری این برگزاری که می کام که که داده هنگی سازی کارشد تی بدید می نامونی در با نامونی در کارد کها که میتوان می ادرایشی شد موافق می تواند که نزدگزاری موقع می چنجه بوادیشی ب

نگل نے قان سے کا کہ برنا ہو اللہ فوٹی ٹری اور کو گئی چھیرٹ کیا ہے اس برقان نے بھو سے کا کہ کوئے سے ہوکہ رو بھو مگل نے کوئے سے کو ریکھاں و فرش کی ہے تھا اللہ نے کہ کی کوئیر ہے وہ کا ریکھ کا برای کھی ہوا کہ تم کئے ہے ہوکر ویکھو۔ نرا انگر سے ہوئے اور دیکھ کر کینے نے کہ وہا نور بھی کہ الکھیت ہوگ ہے ہینے ہی قانا تا جو میش کار بوار

جب مثن والیس پاٹنا تو میرے باپ نے تھے بہت کی برا جھا کہا اور کتنے گئے کرتو نے تو بیری اور میرے ماندان کی جات ک ارادہ کیا تھا۔ مقتولین معرکه زاوید: اس معرکه یش عبدالرشن بن توجهٔ ابوستیان انهی ٔ اور مقبه بن عبدالغافر الا زدی فم ایجنمی ان قدریوں میں جو ایک وستہ میں

کرستان سے تھا اسا گئا۔ موافقہ ہی درام افار کی مقدری افاد دوادہ مجالفہ ہی عامرین سما گلی حق ل یوسٹے موافقہ ہی مرکا مرفاق کے سامنے قالی کا کیا گئی ان نے والے کھاری کے قالے خال دیک کو مرفول میں کی بدول ہوگی۔ مالانک اب قال کا مربع سامانے افا کی سیکس

معیدین چنی کی نتیجاعت: اس حرکہ میں مصدین نجی بن العاص نے ایک شخص ہے ممازرت کی اورائے تیریخ کما۔اس متنول کے متعلق کہا جاتا ہے

ال سوگر الماس ميدن کان اصالات که اين استان کميست سواندت اداره استيد كان ادار استيد كان بدار استوال مستقران با جا بند کار کرد به مرفق او ارو ان او ان کار کرد بوا با ایران ایران ایران ما دادت کار اداره کرد و ان او منظم مرکم کان کان کار کار در سازه کرد از ایران کار در ان او ان او ان او ان او ان او ان او ان او ان او ان او ان

ریہ ان مان کی دیاہت کے دیاہ میں ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور ا خطی میں عام بری داخلہ کی اس مترکہ میں ادا کیا اس محق نے میدائر ٹن کے عمراد کر مان ہے آتے ہوئے قارش میں چھر شعر کے بھے بس میں تاقا کا کومیوں کی آر دو ان کی تھی اس محقل ہوئے کے بعد قابان نے کہا کہ تا ہے کہ اس کی تحق

کے خدا کے طم میں آوس کا ڈیاوہ مستقی آما۔ وہا ہی میں اس نے قورائی گئے کافیز کردوار کو پہنچاہ یا۔ اور آخرے میں وی تینے حذاب می دینے والا ہے۔ وگر میں نے کامیسے کھائی اور میں الزکن نے کو ذکار کے کمااور میکرائی اس کے ساتھ بھے وہ کی ان کے ساتھ وہو کے ای طرح ایس و

د عن خشسته کهانی ادر عبد الرش نے کو فکارٹی کیا اور جوکوئی ان کے ساتھ ہے وہ مجی ان کے ساتھ ہولیے ای طرع اعمرہ کے جومات در شہوار ہے وہ مجی ان کے ساتھ ہوگئے۔ عبدا الرشن میں اعمال میں میں میدیدے۔

جب قبدالر تن أو الطب من المطلب كم إلى في مبدالر تن المبدئ التاريخ التي تاريبيدين الخارث بن قبدالمطلب كم إلكه ي بيعت كران ... بيعت كران ...

ھبدار گڑن ہی موال اس اصر میں کی بدا حت کے عمران ہائی دونک تیا تا ہے اس قد رشید یا جگہ کرہ رہا کہ جس کی گئیر دیکنے کا لوگوں کو گا انقاق آئیں ہوا قدا کر گھر یہ کی پاٹھا اور اندیا الاصف ہے جانا ۔ انھر ایو ان کیا کیہ بدا کی اور اس سے بائی۔

تریش میال الباهدی محتلقهٔ بنی انفسالاتهٔ جو بنگ می تورو تا جوافقه سنوان آیا اور زشون کی دید سے مرکیا ۔ سقاتل بن مسمع کا قبل : اس بنگ می زیادی مثاتل بین مسمع از بنایتش بن طلبہ کی کام تا اعظم میدالزش کے بعر او برین و اگر کے رسال کے

#### دستداور پیدل ساه کاس دارتمااس کی بٹی هیده نے اس برنو حد کرناشروع کیااور پیشع پڑھنے گئی۔ حمامسي زيساد على رايتيم وفسرجمدي بسنمي المعنسر

بَنْزِهَا بَدُ: '' زیاد نے اپنے دونوں جینڈوں کی حفاظت کی۔اور بنی العنم کے سوار بھاگ گئے''۔

مبتع المعدى نے جوبھر و کے مخترم بدیش تھی کی تھارت کرتا تھا۔ حمد وکو رشع مزھتے سنا کہ وواس طرح اپنے باب برنو حد کر ری ہےاور بنی تیم پرالزام لگاری ہے۔ بلتع نے اپناتھی آؤاہے ساتھیوں کے حوالے کیااورخوداس کے مکان کے نیح آ کر کھڑا ہوااور

چندشعراس کے جواب میں کھے۔ بقيدا يام ماه محرم اور ماه صفر كالمتذائي زمانه تجاج نے بصره ش بسر كيا اور بجرابوب بن الحكم بن الى عقبل كوبصره كاعال مقرركر

ابن الاشعث كى كوفه كى جانب پيش قدمى:

اين الاهت يهلي ين كوفه كا طرف روانه بوچكا تقامة قاح كوفه برعبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عام التصر مي حرب بن اميه كے حليف كواپنا قائم مقام مقرد كرك آيا تھا۔

ا میک روایت کے مطابق چار بزارشا کی فوج عبد الرحمٰن کے پاس تھی اور دوسری روایت میں خدکور ہے کدان کی تعدا وصرف وو

مطر کی حوا گلی قلعه برا بن الحضر می ہے مصالحت:

اس زمانہ ش حنظلہ بن الوراد متعلقہ بنی ریاح بن بر یوٹ انتھی اورا بن حمّاب ابن ورقاء مدائن کے حاکم تھے اورمطر بن ناجیة لیر بوق مہتم کوتو الی تے مطرکو جب عبدالرطن کا حال معلوم ہوا تو یہ جی کوفہ کی طرف روانہ ہوئے این بھنر می ان کے مقابلہ کے لیے فلعه بند ہو مجلے تمام اہل کوفیہ نے مطربین تا جہ کے ہم اہ این الحضر می اوران کی شامی نوح پر دھاوا کر دیا اوران کا قلعہ میں ماصر وکر لیا مگر پھراس شرط پرمطرنے ابن الحضر می ہے سکے کر لی کہ وہ قلعہ نے نکل جائے اور قلعہ کواس کے حوالے کروے۔

ین الحضر می نے اس شرط کو مان لباا درسلح کر لی۔ ولس بن الی اتلق بیان کرتا ہے کہ ش نے شامیوں کو قلعد پر ہے مجبور کے درخت کے تنے کی سٹر جی کے ذریعہ اتر تے ہوئے

دیکھا۔قلحد کا درواڑ ومطرین نا جیہ کے داخل ہوئے کے لیے کھول دیا گیا' درواڑ ہ پرلوگوں کا بچوم ہوگیا اوراس بچوم میں مطر گھر حمل مطر نے اٹی توارمان ہے یا ہر نکالی اور شامیوں کے نجے وں کی ایک ٹولی کو جو قلعہ ہے نکل رہے بتھے بلاک کمااوراس ملرح راستہ نکال کر قلعد ش داخل ہو ممیا تمام لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس نے دود وسودر ہم انہیں دیے۔

ونس كتية جين كدش في مطركورو بيتنيم كرتي هوئ ديكها -ابوستر بحي ان لوگول من تتے -جنهيں روييه ديا كما تھا-ابن الاهعيث كاكوفه بين استقال:

بن الاهت كلت كها كركوني كاطرف آيا وروم باوك بهي اس كرما تعدكونية ع بعض راويوں كريان كرمطابق ای سند میں عبدالرحن اور توان کے درمیان دیر بھاجم کی جنگ ہوئی۔ واقد کی کتبے جیں کہ اس سند کے ماہ شعبان میں یہ جنگ ہوئی اور دوسرے راوی کہتے میں کہ ATR جری ش سیدا تعد بیش آیا۔

الاالزیرالبعد انی ثم الاجی بیان کرتے ہیں کہ پکی جنگ میں مجھے کچھ ڈٹم آئے تھے جب ہم کوفہ پینچے ہیں تو میں این الاهدے کے عمر اوقا۔

أموي دور مكومت + عيدالرحن بن مجرين الافعيف..

سران الاستان و خواند کر بریدانی کان اوال کوان که سختیارا دار ساوه با در بارای نیز کانود کرند که بعد او کانود ک خیان او مثل کیا دید این الاحد کان کر آب این کلی کانو کاند سند کند کلاک بیزیکر آب داتی بین می استان بین می کان مشکل کانور بین اوارای و کشور میسی می استان می کانود کانود می می استان می کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود کانود

سطر کار آوار کی اور ہاگی: من جم کے کچولاگ ابتدا یے بتے جرمطر کے ہاس پنچ اور اس کی حمایت و حفاظت عی این الا فصف سے لانے کے لیے تیار رئیس میں میں میں الدور کے اللہ میں الدور کے اس کی اس کی الدور اس کی حمایت و حفاظت عی این الا فصف سے لانے کے لیے

ہوئے مگر کتر ہے تھوا دے متنابلہ شمان کی جائی ہے گئا۔ عمد الرقمن نے مزموان منتوا کی تک مک دوباروں پر نسب کین گڑک تلویر پڑھ کے اور مؤکر کو ڈو کر کو اگر کہ ہے۔ معرفے عمد الرقمن سے درخواست کو کہ آپ تھے پر دم کر میں اور شک کی تیز کریادور بکٹریش آپ کے تمام مشہود وں میں

افضل ہوں اور جنگ کے موقع پران سب سے زیاد و کار آبد ہوں۔ عبدالرحمٰن نے مطرکو قید کر دیا تھر بعد میں معانی دے دی۔اور یا کر دیا۔

بید سر است سرومید روی مربید می میان و است دن ایدوری می درید. مطرف عبدالرطن ک با تحد پر میدت کرنی به امری مجمی میدالرطن کے پاس آگئے ۔ ای مجم عمی دہ تمام فوجس جو بیر و نی چرکیوں اور مرحدی تا کون برمتین جیس ۔ وہ مجمی عمیدالرطن کی طرف وار دو کئی اوران

ا تا محرم میں وقتیام تو جیس جو بیرو کی چوکیوں اور مرصدی ناگوں پر حین میں۔ وہ می عمیزالرحمن کی طرف وار ہو میں او کے پاس چل آئے کیں۔ عمیرالرحمٰن میں عمال کی اطاعت :

الموالزان ما ما الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان الموالزان

او پیرا و سال چام]: عراق مجمی قابل کے ساتھ ساتھ یزیعے گئے اور دادی سیانا کی طرف پزیعے کچر دونوں تو جوں نے ساتھ ساتھ کوئ شروع کیا۔ تھاج نے ورقر قالمیں آ کر مزاؤ کیااورعبدالرخن بن العماس نے در جماحم رڈ مرے ڈالے پھراہن الاشعن بھی در جماحم آ كئاور ثباج درقرة يرمقيم تفا-

ابن الاشعث كا دير جماجم مين قيام:

بعد من نبائ كها كرنا تعا كه كيابيه بات جانبيل كه جب بحي اين الاشعث مجيد ديكمة تعاتوه و ويزون كواز اكرمير معتعلق فشكون لباكرتا تقايين درقرة رفر وكش بوايا وراين الاشعث نے در جمانيم برقيام كيا۔

حاج بن بوسف كى مخالفت ورشمني: ''تکس۔اورسب کی سب ٹماج کے ساتھ لڑنے بیٹلی ہو کی تھیں۔اس ٹالفت کی وجے مرف تیاج کی ذات تھی۔جس ہے بہتما مافض و مداوت رکھتے تھے اور نفرت کرتے تھے۔

صرف اس فوج کی تعداد جے یا قاعد چخوا ہیں گئے تھیں۔ایک لاکھتھی اورا کی قدر آزاد غلام ان کے ہمراہ تھے۔

شای نوج کی کمک:

د برقر ۃ برفروکش ہونے سے پہلے ہی تھاج کی امداد کے لیے عبدالملک کی فرستاد وامداد پینچ چکی تھی۔اس مقام برقیام کرنے ہے پہلے جاج کا ارادہ بیتھا کہ وہ ہیت اور ملک جزیرہ کی جانب جلا جائے۔ کیونکہ وہ جاہتا تھا کہ ش شام اور جزیرہ کے قریب رہوں تا کیشام ہےا بدا دی فوجیں جلد جلدا ہے پینچی رہی اور ملک جزیر ہے سامان خوراک کی ارز انی اورافراط ہے وہ تنتیج ہوتا رہے۔

گر دبر قرۃ چنج کر تاج کینے لگا کہ اس مقام ہے بھی امپر الموشین ہے احد نہیں ہے۔ علاوہ ہریں فلانے اور عین التم مجمی ہمارے قریب ہی واقع ہیں ۔غرض کہ پھرای مقام براس نے بڑاؤ کردیا۔ حَاجٌ أورا بن الاشعث مين جمرٌ بين:

این الافعیف اور تھاج دونوں نے اپنی فوجوں کے گروشندق کھود لی اورمور حداگا دیئے۔ دونوں فریق اپنی اپنی خندتوں ہے نَكُلُ كَرِينًا لِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهِ مُعَالًا فَي وَعِلْمَا عَلَيْهِ وَمِه الجمال و كُوكُوا في خدق آ هي بوها تا قدا خرض كداى طرح دونوں مقابل فوجوں میں روز بروزمع كەجدال وقبال زيادہ بخت ہوتا جار ہاتھا۔

حاج کی برطر فی کی تجویز:

جب اس کیفیت کی اطلاع اٹل شام اور قریش کے ہر برآ ورد ولوگوں کو ہوئی تو و داور دوسر مے موالی عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مہتجویز چیش کی کداگر تائ کی موقوفی ہے اہل عمراق خوش ہوجا ئیں تو ہمارے ضال میں تمائ کا برطرف کر دینا ان ے لڑنے کے مقابلہ شن زیادہ آسمان ہے۔ اس لیے جناب والا تھان کا عمران کی گورزی سے برطرف کردیتھے۔ اٹل عمران پھرسابق کی طرح آ ب کے مطبع وفر مانبر دار ہو جا کیں ہے۔اور تماری اوران کی جانبی بھی سلامت رہیں گی۔ اموى دورهكومت + عبدالرطن بن محد بن الدهع ف .....

### عبدالملك كي الل كوفية كوم اعات كي تجويز:

نبدالملک نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنے بھائی محمد بن مروان کو جواس وقت موصل میں تھا بلا بھیجا' یہ دونوں اپنی اپنی جعیتوں کے ساتھ دربارالمات میں حاضر ہوئے عبدالملک نے انہیں تھم دیا کتم دونوں جا داورانل عراق کے سامنے یہ بات ہیں کروکہ ہم تھان کو پرطرف کرتے ہیں اور حمیں بھی ای طرح با قاعد ووظیفے طاکریں گے۔جس طرح کہ شامیوں کو مطع ہیں۔ این الا فعث عراق کے جس شہر کو پسند کریں وہاں چلے جا کیں اور جب تک وہ زندور ہیں اور شی خلیفہ ہوں وہ اس شہر کے حاکم رہیں تھے اگرابل عراق ان شرائط کو قبول کرلیس تو تیاج کو موقوف کردیا جائے اوراس کی چکے مجدین مروان کے عراق گورنر ہوں اورا گرعراتی ان مراعات کونامنظور کردی تو خاج کی اٹل شام کی جماعت کاافسر رے اور وی مہمات جنگ کاانعمرام کرتا رہے ۔ اور کیجرتم دونوں بھی اس کے ماتحت رہنا۔اوراس کے احکام کی قبیل کرنا۔

حاج كى تجويز ئے مخالفت:

س نے زیادہ نازک اور تکلیف دہ موقع تماع کو بھی مدت العربیں پیش نہیں آیا تھا۔ کیونکدا ہے ڈر لگا ہوا تھا کہ مہادا اہل عراق ان تحاویز برلیک کیدد س تو پی ان کی ولایت ہے ملیحدہ کر دیا جاؤں گا ۔ آنین خطرات کی بنا براس نے عبدالملک کوکلھا کہ اگر آ ب نے میری برطر فی کامعالمہ اہل عواق سے سر دکر دہا تو ساس وقت تو خاموش ہوجا کس مجے محرتھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعد آپ کی کاللت پر کمریستہ ہوجا کیں گے اور آ پ کے خلاف کارروائی کرنے کی انہیں اور پیش از بیش جر اُت ہوگی ۔ کیا جناب والا کومعلوم نہیں كه عراقي اشترك بمراه ابن عفان يرجا دور عادر جب ان ب يوجها أليا كه آخرتم كيا جائب بوتو انهوں في سعيد بن العاص كي برطرفي كامطاليه كيابه

آ پاے خوب بجھ لیس کہ فولا دہی لوے کورم کرتا ہے جو کچھ جناب والا نے سوچا ہے کہ خدا کرے کہ اس میں بھلائی ود بعت بو-والسلام-الل كوفيه كوم اعات كى پيش كش:

عُراس خط نے عبدالملک کے فیصلہ پر کچھا ترمیس ڈالا اور چونکہ وہاڑ ائی ہے بچتا جا بتا تھا۔اس لیے اس نے سابقہ جمویز برعمل درآ بدكر لين كا فيعلد كرليا-

نب عبدالملک کا بیٹا اور بھائی دونو ں تاج کے یاس آ گئے۔ تو عبداللہ این عبدالملک نے میدان میں فکل کر اہل عراق کو فأطب كرك كها كه ي عبدالله المرالمونين كابياً ووادرام المونين آب كويه مراعات ويناجا جيس

اس کے بعد محمد بن مروان نے بڑھ کر کہا کہ ش امیر الموشین کا قاصد ہوں جے انہوں نے آپ کے باس بھیجا ہے اور پھروہ ی مراعات اور تجویزی ان کے سامنے پیش کیں جس کا ذکراو پر ہو چکاہے۔ ابن الاشعث كاابل كوفه كومشوره:

بنانچہ با استثناء الل عراق رات کے وقت این الافعث کے پاس ان شرائط برخور و خوش کرنے کے لیے جمع ہوئے این لافعت تقر مرکرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔اور تھ وہ تاہ کے بعد انہوں نے کہا کہ تیمیں آئ آیک ایبا موقع ملاے کہ فور آاس ہے تارخ طبرى جد جيارم: هدوم ٢٢٦ ) اموكاد وتكوت + عبدالرص تن محرين الافعف.... فائدہ اٹھانہ جائے اوراگر اس ذریں موقع کو ہاتھ ہے جانے دیا تو مجھے خوف ہے کہ اٹل الرائے کل اس پر کف افسویں وصرت میں گے۔ آئے ہی رے اور تمہارے دشنوں کے درمیان برابری پر فیصلہ بھوریا ہے۔ اگر آب لوگوں کو جنگ زاویہ پی نقصان انحنا ہیز ارتو بنگ تستر میں آ ب کے دعمٰ ن خت نصان پر داشت کر چکے ہیں۔اس لیے بہتر بجی ہے کہ جوشرا اوا آپ کے سامنے ویش کیے گئے ہیں آ پ انسن قبول کریس ۔ اخلاقی نقط نظرے اس وقت آ پ ی کی حالت ان ہے زیاد واچھی ہے۔ اور آ پ ی ہوگ فتح مند تسلیم کے جاتے ہیں۔آپ کے دغمن آپ نے نوف زوو ہیں۔آپ انٹیل فقصات پڑتیا چکے ہیں۔اس لیے اگر آپ نے ان شرا کا کواس دقت تبول کرلیا تو بچرتا یہ حیاف آ ہے می ان پر دلیر رہیں گے۔اور آ ب بی کی بات ان کے مقابلہ میں وزنی رے گی ۔

ا بن الاشعث كي رائے ہے تخالفت: ۔ اس پر ہر جانب ہے لوگ اٹھ گخرے ہوئے اور کہنے گئے کہ اللہ تعالی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے قبط بھی افلاس مجوک قلت 'سامان خوراک اور ذلت ان کے مفرین ہے۔ ہم تعداوش زیادہ مرفی الحال ہیں۔ ہمارے باس سامان خوراک کشریہ ہے موجودے۔ ہم جمجی ان شراط کو قبول نیس کریں گے اور اس کے بعد اب کے مجر دوسری مرتبدانہوں نے عبدالملک ہے اپنی بغاوت اورمخالفت كااعلان كباب

عبداللہ بن ذواب اسلمی اور عمیر بن تیجان نے سب سے پہلے اٹھ کرعبدالملک سے اپنی بیغاوت کا اعلان کیا۔ ہمکہ اس مرتبہ ان کے اس اراد و بغاوت میں فارس کے مقابلہ میں اور بھی استحکام اور تا کید کا اظہار ہوا۔ جنك كااضراعلى حجاج:

محمد بن مروان اورعبدانند بن عبدالملک تیاج کے پاس آئے اور کیا کہ آپ جائیں اور اپنی نوج پر آپ کوا بی صوابد یہ برخل کرنے کا بورا بورا اختیار ہے کیونکہ جمیں بارگاہ خلافت ہے تھم دیا گیاہے کہ ہم آپ کے احکام کی تھیل کریں۔ اس پر تجائ نے کہا ہیں نے آپ حضرات سے پہلے عی موض کر دیا تھا کہ این الا شعب کی اس بخاوت کا اصل متصد آپ کے خاندان کو بریا داور تاہ کرنا ہے بچراس کے بعد قان نے کیا کہ پی جوانی حان اس جنگ پی کھیا رہا ہوں یہ آ ب ہی لوگوں کی خاطر ے جو کچھ وج اور اقتدار حاصل ہے یہ حقیقت ش آ ہے جا کا ہے۔

بردونوں مردار جب فحان ہے ملتے تھاتوا ہے امیر کے فطاب کے ساتھ سلام کرتے تھے ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ خود فاج بھی ان دونوں سر داروں کوامیر کے خطاب سے مخاطب کرتا تھا۔ فرض کہان دونوں نے جنگ کا تمام انتظام اور ذ میداری تحاج کے سیر دکر دی اور ٹائ جنگ کا افسر املی ہوگیا۔

ا بن الاشعث كا دعوى:

کو بن البائب کہتے ہیں کہ جب تمام لوگ مقام دیر جماجم پر جمع ہوئے توش نے سنا کہ عبدالرحمٰن بن محر کہ درہے تھے کہ بی مروان کی نسبت عار دلانے کے لیے زرقا و کی طرف حاتی ہے اوراس مرشنیس کہ مجی ان کا سیح ترین نب ہے واتی رہے نی العاص و پہ صفوریة کے کفارش ہے ہیں اب اگر امارت کے دعوے کے لیے قریش کھڑے ہوں تو میں نے آئیں بالکل نام دہی ہنا وہا۔ اور ن کا تمام کس بل ذکال دیا ہے اورا گرعرے اس کے مدگی ہول آو اس کا مستحق ہوں بیں این الا شعب بن قیس کافر زند ہوں ۔

## ان الفاظ کواس نے بلند آواز ہادا کیا تا کدسپالوگ س کیں۔

تابان کی فرق تاریخی. 1 ب دور از گل کار بازی که برای برای بازی که در دانش در این از این میشم انگلی کانسر رو در ده تیم اگی کار ماله پر مقابل می ایر دانش کار این میران با برای میران که در داخر کراید. 1 برای اخت که اصف میران میزد کار

برون مند من المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدي ومنديد بما القالمة المبارئ إليها لم يستون المبارئ المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين بعد المستدر المبارئة المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين المستقدين

ائن الاشعب كيم او پندر وقريخٌ بحى تتح بن ش عام اقتحى "سعيد بن جيرا ايرانتشر ي الطائي اورمبها لرمن بن اني لكي مم شال متح -

### حجاج اورا بن الاشعث کے معرکے:

موشق کر دوفات و دوفی افز جون می موکر جه ال وقال کرم بوند که حرافی کو کوند او راس ک منداند سے تنام مغربر اید نشونی بادین کاری می استان و دوند ساخر سے کان فرام کرر سے کہ بیگذر اندا سانگی کی کان اماد دونایا ہے ہے برطاف اس کے بادی مال سے کہ میں برج کر اس کے بیش کی سامان وقد انداکی کے انداز میں کان اور میں کان موقود میں کو قدان ان کان مال کے کانکسسرین کی کان کی میں ان اس میں اور دائل کے اوج دونائی نمایت و بدند تری اور خیاص

جمعی کا بنا آبی خشرق کوڈشن کے قریب بر ها تا تعاق دومری مرجبہ الل مواق اپنی خشرق آگے بر هاتے تھے۔ فرخی یہ کداس روزنک جس بھی چلیا نہ من اور حقول کا دیا ہے میں اگر اللّٰ کا کا بکیار ہا۔ ۔

وریت ن سایا پیشد نادار سول دیده بی روی ه جیار نظاریا۔ کمیلی بن و پیاد انگری کی شجاعت: ایک دوز قوائل نے کمل بن زیاد آنگی کو جیا کیا شجائے جنگ شن قارت قدم رہنے والا اور بزارمپ و و بدید کامر دار تھا اور جس

بیند در چون سه با بیند در بین می بادند بین بین بایند سی این بیند در بین بیند در بین به در به می موده میاد در س که منز فی کانام ترافظ در آن می مطرفه که نظام با بین مین میزاند شکل نامه با تقالب اور برخمله می بادن امروانی ا در میان اماد این بیند بین این منتر سه که می میکند که بین مرکزی دارش آنمی و تابی شار فی فرق که با تقامه دیگر ترب

سب قسیم کے دشمی برطانیا۔ پیم تقسیم کرے دشمی برطانیا۔ بیم تقسیم کرے دشمی برطانیا۔

ا كاطر ح محرف الى فوق كرة ك يتي سات مفي قائم كين -

قراء کے دستہ کا حملہ:

جائ في قراء كال دست برهمل كرن ك لي جس كي قيادت جلية من و تركرر ب تقدا بي فوج ك في دار ت قائم كيدادر

تارخ طبری جلد جهارم: «صدوم ۲۹۸ ) اموری دورهکومت + عبدالرحمان بان محربی الاشومان. ان برجراح بن عبدالله التلكي كوم دارمقر دكر كے ميدان جنگ جي پيجيا۔ پر تقول ديتے جبلة بن ذخر كے دستہ كے ماہنے برجے پ ا کے گخص جورسالہ کے ان تیموں تعلیر کے والوں دستوں میں موجود تھا بیان کرتا ہے کہ جہلۃ اوراس کے ایک دستہ ہر ہم رے

> ستہ نے ہار کی اہاری مملے کے نگران کا کچھ نگاڑ نہ سکے۔ مغیر دبن مهلب کی وفات:

ای سندمی مغیرہ بن مہلب نے فراسان میں انقال کیا۔ مغیرہ اسے باپ کی جانب سے مرد کے تمام علاقہ کے افسراعلی تھے

رجب ٨٢ هين انبول نے انقال كيا۔ مغيره كي فبرمرگ يزيداورمهلب كي فوج والول كومعلوم ۽ وئي فوج تو جائتي نيقي كهمهلب كويينجرسنا ئي جائے مگريزيد حابها تھا

کرائیں کی طرح معلوم ہو دائے اس لیے اس نے عورتوں کونو حدو لکا کرنے کا تھم دیا جب عورتوں نے رونا پیٹیا شروع کیا تو مہلب نے وجہ دریافت کی لوگوں نے مغیرہ کی موت کی خبر ستائی مہلب نے انا مللہ وانا الیہ رجھون پڑھااور اس قدر سخت رغج ہوا کہ وہ اسپنے جذبات کو چھیانہ سکے ۔اس بران کے بعض خاص دوستوں نے انہیں برا بھلابھی کہا۔

يزيد بن مهلب كومروجان كاحكم: مہلب نے بریوکو بلایااور حکم دیا کرتم مرو جاؤ۔مہلب کی میدهالت تھی کہ یے کوانتظام حکومت کے متعلق ہدایات دیتے جاتے تصاور قطر ہائے اشک ہوئی تھی ۔

على إن في مهلب كومغيره كي موت كي وجد ي تعزيت كاخط لكها مغيره ايك نهايت عمده مردارتها .. جس روز مغیرہ کا انتقال ہوا ہے۔ اس روز مہلب نے دریائے جیجوں کے اس یارمقام کس برقوج کشی کر رکھی تھی۔

یز بیدین مهلب کی روانگی مرو: غرض کہ بزید ساٹھ یا بعض کتے ہیں کہ سر سواروں کے ساتھ مروروانہ ہوائز ید کے ہمراہیوں ہیں مجانعۃ بن عبدالرحمٰن العثمٰی ' عبداللہ بن معمر بن میرالیشکر ی وینارالبحتانی ہیٹم بن محل الجرموزی غزوان الاسکاف مقام زم کارئیس ( میشخص مہلب کے ہاتھ پر

اسلام لا یا تھااور منیک کے آزاد فلام عطیہ بھی تھے )ا کیاتی ووق ر گیتان بٹس یا نج سوز کوں کی ایک برماعت سے ان کا مقابلہ ہوا۔ ترکوں نے دریافت کیا کہتم کون ہوان اوگوں نے کیا کہ ہم تاجر ہیں۔ ترکوں نے کہا کہ مال تحارت کماں ہے مسلمانوں نے

جواب وياكر بم في اسينة آحروانه كرويا باس يرانهون في كها بجو بمن محى دو-يزيد بن مهلب كى تركول كارائى:

یز بدنے دینے سے بالکل اٹکار کر دیا۔ گرمجاعة نے کچھے کپڑے اور باریک طمل کے تھان اور ایک کمان ان کی نز رکی اور ترک اے لے کرواپس بلٹ گئے ۔ گرانہوں نے اپنے عبد کوتوڑ ڈالا اور ان پرواپس بلٹ کرآئے اس پر بزید نے کہا کہ بٹس تو ان کی عادت سے پہلے ہی خوب واقف تھا۔

فرض كدد دنون فريقوں عن نهايت تئ شديد جنگ شروع جو أن يزيدا يك البيشؤ يرسوار تعا بروبالكل زيين ہے لگا جوا تھا۔ اس کے ہمرا والک خارجی تھا۔ جے مزیدنے گرفآ رکیا تھا۔

یز یہ نے شتم کھا کرکھا کہ میں ایک جدیثین دول گا۔ گر چاہد نے اسے سے طمن کی کریٹس آ ہے کوخدا کا واسٹد دائر کروخواست کرتا ہوں کہ آ ہے اپنی جان پردائم کر ہے اور آخ الے سوٹ نے بچنٹ نہ پڑھادیں نئے و پہلے تام مرکجے ہیں اور آ ہے کومطوم ہے کہ آ ہے کہ والدکوان کی مورت کا کس تقدر معدما فیانا پڑا ہے اوران کیا کیا حالت ہوئی ہے۔

یز بیدے کہا تھے ویا چھن زندگی عقد بڑھی۔ وہ انہوں نے بیردی کی اور شما اپنی زندگی سے زیادہ ایک منت زندہ ڈپٹس رہوں گا۔ گر بھر کھی جائید نے اپنے زردر کھی کا خاصر ترکوں کی طرف چھیک ریا۔ ترک اے اضا کر بطلے ہوئے۔

روم را دری کی آمد: ابوعمدالزمی کی آمد:

<u>ہ جدید ہوں ہا۔۔۔</u> اب بیٹھ انٹون پکٹے شہواروں اور ملمان فورا کہ کے گروائی آئے۔ ب<sub>ی</sub>ند نے ان سے کہا کہ آپ قو میں ڈس کے زند میں جو ہو بر کے بیٹھ از کر چلے گئے۔ اس پر ابیٹھ نے فرش کہا کہ ٹیل اور آئی انداز کی فرق اور ملمان فوراک آپ کے لیے گئے کہ کے

ای سند میں مہلب نے اہل کس سے پچھتا وان لے کرف کر کی اور مرو کے اراد وے وائیں پلئے۔

حریف کارهائی۔ مهمید خاصر کے بھٹر انوان افوان مہاکہ جدید کر کے ''کن' سے داخل چاہ کیا۔ اور کی کوان پانسین جو مشکور کارویہ میان کے آن اعداد میں میں تھائی کہا ہے تاہم مثا مہاہ ہے اور ارسے تھم پر کرتر کواں ہے جدید تھا تھاں جو اس کرکورس میان کارچہارے میں انتیار کردیا۔

مبلب نے دریائے چیوں کوعبور کر کے ناخ میں آیا م کیا اور بہاں ہے تریث کو خطاکھا کہ چھے میزفوف ہے کہ تم جب وشمن کے

ریغمال کی حوالگی:

حریث نے فلٹ کس کے کا کم تھے مہل ہے ایسانھی پالے ہو ہے۔ رقمال تجارے والے کا دول کے اداران سے جا کر کی دول کا کہ کے باکا فاجر ہے ہی اس وقت بنگا جائے کہ بھی اچا مطال ہدوس کر کے ان کے باقحال انکی والے کی وے بچا فائے جائے کیا والوائی کے قورانی رقم تاوان اوا کر دی اور جے نے برقال اس کے

حوالے کردیے اور بیخ کی طرف روانہ ہوگیا۔ حریث بن قطبہ برتر کوں کا حملہ:

ا ٹنا ہے راہ میں اُٹھیں تر کول نے جن سے پہلے بڑ کا حقا بلہ ہو چکا تھا اب پرمطالبہ بھی کیا کر جس طرح رہے بیر نے اپنی جان کا فدر پر پھی دیا تھا ای طرح آ ہے بھی اپنا اور اپنے سماتیوں کی جان کا فدر پر عاد سے جو الے بچیے

تریث نے فدید دینے سے افاد کیا اور کہا کہ اگر تھی ایسا کہ وراق تھی اٹنی ایسا کیا بیٹائیں۔ یک برید کی ان کا میٹا ہوں۔ اس پرتر کوں ادور بیٹ تک رنگ ہوئی ہے۔ کا فدیدا واکیا گرجر بیٹ نے ان پر احسان رکھ کرائیس چوز وہا در آق فدید کی والیس کر دی۔ سیکس کو جب معظیم ہوا کرتر ہے لے

کا فدیدا و اکیا گراریت نے ان پر احسان دکھ کرائیں گیجاز دیا اور اُر فدیدگی وابی کردی۔ بہلب کو جب منظم ہوا کر رہے نے حرکوں سے طالبٹ میں کہا تھا کہ کرش فدیدوں آواس وقت کو یا تھے ہو باکی ہاں نے جانور اُٹین بہر برامنظوم ہوا اور کینے گئے کماب اس کی بیٹران اور گئے کہلے عزیز کر رہا کیٹا ہے تھی اس ہارے۔

مهلب کی حریث ہے جواب طلی: حریث ناتج آم کیا مهلب نے دریافت کیا کہ ڈن کے دو پر فال کہاں جن عریث نے کہا کہ بین نے تا دان لے کر انہیں رہا

کر دیا۔ مہلب نے پوچھا کہ کیا بھی نے اپنے فط سکا و بعد سے جہیں ان کے رہا کرنے سے منع نیمی کر دیا تھا۔ حریث نے کہا آپ کا خط بھے اس وقت موسول ہوا وجب کہ بھی انہیں رہا کر پچا تھا۔ اور آپ کے جو خطر وقعا بھی اس سے تطوظ

رہا۔ اس پرمہاب نے کہا کرتم جموت بولتے ہو مجھے ساری حقیقت مطوم ہو چکل ہے تم نے ترکوں اور ان کے بارشاہ کے پاس

ال پرمهاب نے کہا کہ جمہوت اوساتی بھوت اوساتی تعیقے معظوم ہو بی ہے م نے تر این اوران کے بارشاہ کے پا رمونے حاص کرنے کے لیے بمرے نظ سے اے آگا کا کردیا۔ حریف بن قطعہ کومزا:

مہلب نے تھم دیا کر تریث کو پر بدکیا جائے جب تریث پر بند ہونے ہے بہت گھر لیا تو مہلب کو بید خیال ہوا کہ شاہد یہ مروش ہےاسے نظائم کا اور ترجی دور سائلوائے۔

چنگ اپنار بوندونا اے نہاے تا گوار ہوا تھا۔ اس لیے تریث نے کہا کہ بجائے تیں کے چاہے تین مودرے آپ نے میرے لگا کے ہوئے۔ گر تھے بر ہونہ کیا ہوتا ور کم کھائی کہ بھی مہلب کو آئی کر الول گا۔ (141)

# حریث کامہلب کوئل کرنے کامنصوبہ:

ایک روزمہلب اور حریث گھوڑوں پر سوار ملے جارے تھے۔ حریث مہلب کے چیجے تھا۔ اس کے سرتحداس کے دوغلام مجی تھے۔ حریث نے انیس مہلب کونل کر ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک نے توصاف اٹکار کر دیا اور وہاں سے بلٹ گیا اور جب دیک جارش ق دوسراغلام تنها ہونے کی وجہ ہے مہلب مرحملہ کرنے کی جرأت نہ کرے گا۔

حریث نے مکان واپس آ کرائے غلام ہے دریافت کیا کاؤنے کیوں میرے تھم کی تعمیل نہیں گی۔

غلام نے عرض کیا صرف آ ہے کی خاطر نہ اپنی جان کی خاطر۔ کیونکہ بیل خوب حانیا تھا کہ اگر میں نے مہلب کوقل کر ڈ الا تو آ ہے بھی مارے جائیں گےاور میں بھی مارا جاؤں گا ''حمر مجھے توانی جان کی پروانہ تھی صرف آ ہے کا خیال تھا اگر جھے معلوم ہوتا کہ اس فعل کا خمیار وصرف مجھہ ی کو بھکتا پڑے گا تو میں ضرور آ پ کے تھم کی تھیل کرتا۔ اور مہلب کو آل کرڈ الآ۔ حريث بن قطبه كي طلي:

زیث نے مہلب کے باس آنا جانا ترک کردیا اور پہ ظاہر کیا کہ جھے درداور تکلیف ہے محرمہلب کو بدیات معلوم ہوگئی کہ ریث جموث موٹ کے لیے بھار بنا ہاوروہ مجھے دحو کے بے آل کرنا جا ہتا ہے۔

مبلب نے ٹابت بن تطبہ سے کہا کہتم اپنے بھائی کومیرے پاس بلالا ؤشمی اے اپنے بیٹے کی مثل سمجھتا ہوں جومزا ہی نے ے دی تھی ووٹھن بغرض اصلاح اور تاویا تھی۔ بسااوقات خودایتے میٹوں کوٹس نے تاویا کارا پیا ہے۔

نابت اسے بھائی کے باس آیا اے تعمیں دائی اور کہا کہ مہلب کے باس چلو حریث نے جانے سے اٹکار کیا اور مہلب ک جانب ہے اپنے خوف کا اظہار کیااور کہنے لگا کہ بخدا جوسلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد میں نہ تو بھی ان کے ہاس

جاؤل گا اور ندان پر بجروسه کرول گا۔اور ندخود وہ مجھ پراعما دکریں گے۔ حريث وثابت يسران قطيه كافرار:

اس کے بھائی ثابت نے جب اس کا سرنگ ڈھٹگ دیکھا تو کیا کہا گرتمیاری بجی رائے ہے تو بہترے کرتم ہمیں لے کرمویٰ

بن عبداللہ بن خازم کے باس لے چلو۔ نابت کو پی خوف پیدا ہوا کہ حریث ضرور مہلب بر قاتلانہ حملہ کرے گا تیجہ بیہ ہوگا کہ ہم سب مارے جا کیں گے۔ غرض کہ بید دونوں بھائی اینے تین موطرف دار دن اور دوم سے ان عر بول کو لے کرا ٹی اپنی جماعتوں سے بھاگ کران میں

آ ملے تھے موکا کے ہاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ مهلب بن الى صفره كى علالت:

مہلب کس سے مروآ رہے تھے۔ چلتے چلتے مقام زاغول متعلقہ علاقہ مروالروڈیر جب بینچ تو کچھاوگوں کے بیان کے مطابق ان کے مند میں مسواک گلی جس ہے زخم ہو گیا یا دوسر ہے لوگوں کے بیان کے مطابق کا خالگا۔ مہلب کی اسے بیٹوں کونسیحت:

بہر حال جب ان کی حالت نازک ہوئی تو مہلب نے اپنے مطح حبیب اور دوم ے بیٹوں کو جو وہاں موجو و تھے اپنے ہاس

بلابار سرکنڈے منگوائے اور و دسب ایک تھے کی تنگل میں یا تھ ہ دیئے گئے ۔ مہلب نے اپنے لڑکوں ہے کہا کہ کیا ان سرکنڈ وں کوتم اس اجمّا کی حالت میں توڑ سکتے ہو۔ سب نے کہانیں 'مجرمبلب نے یوجیا کہ اگر انیں ملیحہ و کرویا ہائے تب توڑ سکتے ہو؟ انبول نے جواب دیا ہے شک۔

اں برمبلب نے کہا کہ اس ایعنب کی مثال جماعت کی ہے می جمہیں نفیعت کرتا ہوں کدانشہ و رتے رہوصلہ رحم کرو کیونکہ س ہے مر برهتی ہے اور جان وہال کی زیاوتی ہوتی ہے۔ تفر اق سے بچتے رہنا کیونکہ اس کالاز کی نتیجہ آخرت میں دوزخ ہے اور دنیا یں ذات و کز وری ہے۔ آپس میں دوئی اور لما پ رکھنا۔اپے متعمد کو حتی کرنا اور اختلاف کو گنجائش نید بیٹ ایک دومرے کے ساتھ نیکی کرتے رہنااس نے تبہاری حالت درست رہے گی۔ جب تھتی بھائیوں میں اختلاف ہوجا تا ہے تو علاتی بھائیوں کاذکر ہی کیا ہے تم پرایک دوسرے کی اطاعت اور آئیں بی اتحاد رکھنا فرض ہے۔ تمہارے افعال بیشہ تمہارے اقوال ہے افغال رہیں کیونکہ میں سے ی فحض کو پہند کرتا ہوں جس کے کام اس کے دلووں سے زیادہ بہتر ہوں۔ایسی ہاتوں سے ہمیشہ بچتے رہنا۔جس کی وجہ سے تهمیں جواب دہ ہوتا پڑے۔اور ہمیشدا ٹی زبان کوفغرشوں ہے بچانا۔ یا درکھو کہ اگر کٹی ٹخص کا یا دُن چسل جائے تو وہ سنجل سکتا ہے تگر

جس كى زيان اس كے قابوش شہودہ ہلاك ہوجاتا ہے۔

جو شخص تمہارے پاس آیا جایا کرے اس کے ساتھ مراعات کا سلوک کرنا اوراس کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ اس کا صبح وشام تمہارے یاس آنا علی اس کی یادو ہانی کے لیے کافی ہو۔ بھائے بخل کے مخاوت افتیار کرنا۔ عربوں کومجوب رکھنا اور ان براحسان کرتے رمنا عرب ووقوم ہے جس کا ہرفر دمخش تہمارے زبانی ومدہ سرا نی جان تک قربان کردےگا۔ حدجا نکیتم کوئی احسان اس سر کرو مے تووہ کیا کچھتمہاری خاطر نہ کرگذرے۔

ڑا کی میں ہمیشہ تا فی وقد بیراور جالوں ہے کام لیزا۔ کیونکہ یہ باتمی جنگ میں محض شجاعت دکھانے سے زیادہ کارآ مدہیں۔ بب دو حريفوں ش مقابله وتا بياتو وه جو تسمت شي وتا بوء ي وتا ب البيتر كو كافض اگر تزم وا حيا ط ب كام لے اور اين وثمن پرغلبه حاصل کرے تو لوگ سکتے ہیں کہ اس نے تہایت ہی قابلیت سے کارروا کی کی اور فتح حاصل کی اور اس کی تعریف کی حاتی ہے اوراگراس قد رحزم واحتیاط ہے کام لینے کے باوجوداے ناکا کی کا سامنا ہوتا ہے تب بھی لوگ اس پراٹرام نیس رکھتے بلکہ کہتے جی کہ اس نے کو کی فلطی نہیں کی اور نداس سے کو کی لفوش ہو کی گھر کیا کیا جائے کہ قسمت غالب تھی اس کے ساہنے کو کی کیا کرسکتا ہے۔

ہمیشہ کلام ہاک کی تلاوت جاری رکھنا رسول اللہ خاتیا ہمی سنت اور نیک لوگوں کے طریقہ زندگی کو اینامعیار زندگی بنانا۔ خنیف ز کتوں اورا بی مجلسوں میں زیاد ویاو و گوئی ہے اجتناب کرنا۔ میں بزید کوا بنا جانشین مقر رکرتا ہوں اور صبیب کواس وقت تک کے لیے فوج کا اضرافلی مقر دکرتا ہوں جب تک کہ بیاہ بریے یا س پہنیادی تم لوگ پزید کی تا انت نہ کرتا۔

مهلب کی وفات: س مِ مَفْضَل نے عرض کیا کہا گرآ ب خودانیوں اپنا جائشین نہ بھی بناتے تو خود ہم لوگ ان می کواپنا سروار بناتے ۔

ں باب نے دا ٹی اجل کو لیک کمااور حیب کواناوسی بنایا' حیب ہی نے ان کے جناز و کی نماز روحائی اور پھر مرو کی طرف



امارسیخ اسمان پر پزید برای مجلب کا تقرد: ای مذیم بی از نے پزیدی الجب کومیلب کے انتقال کے بعد قرامان کا دائی مقرد کیا او عبدالملک نے ابان بی مثمان کو یہ پذیک کورڈی سے پارٹھ کردیا۔

امارت بدید بر چرام مین آمنسل کاتشر د: واقد می کیان سماید آن ۱۳ برای اقد ۱۳ مرد کومیدالک نے ایان ماحان کوموقوف کیا اوران کومید شام می امنیل اگر و کاکر دیدیکا کورونشر رکیا -

بینام نے گورزی کا بازور لیے ہی توثل ہوں ساتق العام دی کوشعب وقف سے کھور کرنے اوٹل کو گیا، تاکا کھنے ہے۔ قاض مقرری اتھا۔ گیا کا کھندگی کے بھر جب تیان مان الاس جدد ہو مقر دیوسے قوانبوں نے فوٹل کوان کی جگہ رقر اور کھآ سامت بری تین مشیخ تیج ووان ایان ہے ہے کورفر ہے۔

بشام بن استعمل نے اب وقتل کے بیائے عمر دین خالدالزر تی کو مدید کا قاضی مقر رکیا۔ امیر حج ایان بن عثمان :

. ای سال ایان برن شان ی نے لوگوں کو تج کرایا۔ چاج کو ذیعر واور ترام مشرق مویہ جات کا گورز قبا۔ اور بزید بین مہلب تیاج کی طرف ہے خراسان کا عالی تھا۔

# ٨٣ جيڪ واقعات

 تاريخ طبرى جلد جيارم: حصد وم ٢٤٨٢) اموي دويتكيت + عبدالرهن بمن فحد بال المتعدد کے خلاف اس لیے تکوارا ٹھائے تا کہ اللہ تعالیٰ کافریان غالب اور خالموں کی خواجشیں مغلوب ہوں تو بے شک دوا سافنص ہے کہ جس ن مرایت کے داستہ کو پالیاا دراس کا قلب نورا بیمان سے منور ہے۔ پس تم ان لوگوں سے جہاد کر وجومنہیں ہے کا رہ تا ہ ب برے ہیں۔ ند بب من في في اختر اعات كرت بين اورائ ان افعال كومطلقاً برانين يجية .

ابوالبختر ي شعبي اورسعيد كي تقارير:

الوالمثر ك ني كما كداً ب اوك اين وزيا ك هاهت كي لي جنگ يجيئ كيونك بند ااگروشن ني آب پر اختي باري وزيد مرف آپ ك ندجب من فساد كهيلائ كار بلد آپ كے مال داسمات اور جائداد رقيند كر لے كار

نفھی کئے گئے :اےمسلمانو اڈشنول سے لڑ ڈان سے لڑنے ٹین آ پ کو کی تنم کا باک نہ ہونا چاہیے کیونکہ تما م روے زیمن پر

كوئى قوم الكنتيل جوان سے زياده خالم اور جفاجو بور آپ لوگول كوفور أان يربز حكر تها كر دينا جا ہے۔ معیدین جیرنے کہا کہ آپ لوگ دشنوں سے لڑیں اور اس بات کو چھی طرح ذین نشین کر لیجے کدان کے خلاف لزنے میں

آ پ کی طرح اپنے آپ کو گئزگار نسجین بلک آپ تو ان کے معاصیٰ ان کے مظالم ند ب اسلام میں ان کی بے جدا خت اور برعات اوراس وجدے کدانہوں نے کمڑوروں کوؤلیل اور نماز کومر دہ کر دیاہے برسرپر پیار ہیں۔

ہم سب کے سب شامیوں پر تعلد کرنے کے لیے مستعد ہوگئے ۔ جہلۃ نے ہم ہے کہا کہ دیکھتے جب آ ب لوگ دعمن برحملہ آ ور ہوں تو یور کی جراءت اور ٹابت قدمی ہے تملہ بچھے گا اور جب تک کہ آپ لوگ ان کی مقول پر جا کرٹوٹ ند پڑیں اپنی پشت وشمن ہے

ے نہ کھی ہے گا۔ جله بن زحر کا غاتمه: غرض کداب بم نے یوری شجاعت و بسالت اور طاقت کے ساتھ دیٹمن کے رسالوں کے دستہ پر تبلہ کیا اور ان کے متیوں انگلے

استول براس به جگری ہے حملہ کیا اور ایسا سخت نقصان پہنچایا کہ تتم ہتر ہو گئے۔ ہم بڑھتے ہوئے دعمن کی اصلی صف برٹوٹ بڑے اور انہیں بہت نقصان پینچایا 'اور جبلہ کی جانب سے انہیں ہٹا دیا۔

جب ہم والی یلنے تو ویکھا کہ جہلۃ مقتول پڑے ہیں گر ہمیں معلوم نہیں ہوسا کہ وہ کس طرح مارے گئے۔

س واقعه يهي بخت صدمه بوااور بهاري تمام شجاعت وبسالت فتم بوگئ بهم شي بد د يي پيل گئ جم إي اس جكه آ كرخهر م جہاں میلے کھڑے تھے۔ ہمارے دستہ کے قاری لوگ بھی اب اپنی جان بھانے گئے جہلہ این زحر کی موت ہمارے لیے ایسی رئ ووقعی کو واقعی کو این این این این مرکبا ہے۔ اور خصوصاً بنگ کے اس نازگ موقع پر اس کا مارا جانا ہوارے لیے اور مجی بخت

ابوالبختري الطائي كي تقرير:

ابواليخرى نے كہا كہ جبلہ كی موت ہے اس قدررنج كا اظہارة پ كی جماعت میں نہ ہونا جاہيے اس ليے كہ وہ بھي آپ ي يعيد ايك آ دى تھے۔ جودن ان كى موت كامقرر تھا اس على انبيل موت آئى اس شىكى طرح بھى ايك دن كى تقديم ونا فير بوري نبيل سی تھی۔ آپ تمام اوگ بھی ایک شایک دن موت کا حرو چکنے والے ہیں اور جب موت کا بیام آئے گا تو اس پر لبیک کمیں گے۔ (%)

ا بن زحر کی موت پرشا می سیاه کا اظهار مسرت:

گری نے جب قاریق کی طرف نظر کی قو کھا کہا تا وزئن دہال ان کے چیروں پرٹمایاں تھے۔ ان کی زنہا تن پر ہور خامر فی کھی ہو کر کو درک اور جدول ان کی حالت سے فاہر کی ای کے حقابۂ شام ٹامیس پر اس واقعہ سے ایک خاص فوقی و وضیعا در کامیوں نے خوانع سے کہا کہ اے شمال خارات ہو کے اور ان نے تجہاں سے اعمام مؤشرکو جاک کر ڈالا۔

الدول سال 18 العند المستقد الم الدولة ما كالدور المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المستقد المست

ا بن زور مراحد من الای و بر طاقی: این زور مراحد من الای و بر طاقی: فرش ی جمر نے فران الاین مشکر در باادر میں اس بات کی شہادت دیتا دور کا انہوں نے بھا مختا کا مطلقا خیال نجس کیا مکد وار

فران في كان ميذوران بولاد وياده كمان كان في المن المن الدون المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنط سال مي يقد - بس المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة سال المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

۔ جلہ کی موسد سے ان کے مناقبوں پر اس قدرا تر آور آبادی طاری ہوئی کہ ان کی جگٹ اور جارھا نہ کا رروا کی بھی ہم نے اس کا اثر نمایاں طور بڑھوں کیا۔

بسطام بن مصقلہ:

جلے کے ساتھوں میں ایک معاصر بیان کرتے ہیں کران کا موت نے جس سخت تصان میکایا اور اس جدے بم میرون طاری ہوگی۔ بسطام بن معتلہ بن جمیر ؟ الشبیائی آئے۔ ان کآنے سے جاری بھت بردگا اور بم نے کہا کہ دیشوں بے شک جبلہ کی قائم مقام بارے ہوگا۔

جب او النفرى نے آن ہائے کو گھی کا زبان سے خاتو اٹھ کے گاور کیے گئے کا تبریارہ اور کا میں سے کو گھیں براوا ہے گاتو آج کا کہ کر اس میں جانوی اور مدت نے کمی گئے کیا اور کہا کہ ایک منتقد کی بائے جا کہا تھے کہ اس کا باقوں ایو کٹرے می وال در کے اور کیم کے کہا ہے کہ کا تھی ایسا ہے میں کے فرق اور شہم کڑئے۔ بیٹمانیت کی ناحاب بات بولی کا میں خاروں کو کے والوں کے کہا ہے۔

بسطام اورقتیبه کی ملاقات:

اموي دوي حكوت + عبدار حمن بن حمد بن الاطعت ... نامیوں کا ساتھ دیں۔ بسطام نے تعبیہ کوعبدالرحمٰن اور عراقیوں کی جارت کرنے کی دعوت دی۔ ٹکر کی نے بھی ایک دوسر ہے کی دعوت کو قبول نہیں کیااور بسطام نے کہا کہ میں عراقیوں کے ساتھ مونے کوشامیوں کے ساتھ زندور بنے میر ترجیح ویتا ہوں اور پھر ماسبذان پر أكرفروكش بويئية

بسطام کی بنی ربیعہ کے رسالہ کی سر داری: جب بسظام محمد کے باس بیٹے آؤ محمدے ورخواست کی کدآ پ مجھے بنی رہید کے رسالہ کا سروار مقرر کر و بیجے۔ محمد نے ان ک

درخواست منقور کرلی۔ بسفام نے بی ربیدکو کاطب کر کے کہا کہ جنگ کے موقع پر میرے حزاج میں غیر معمولی تخی اور لیے کے این بیدا ہو ما تا ہے آ ب مبر ب نی فرما کرا ہے موقع برقل ہے کام لیجے گااور میری باتوں کا برانہ مانے گا۔

عورتوں کی گرفتاری ور ہائی: بسطام ایک بهادر انسان تھالیک روز کا واقعہ ہے کہ فوج جگ کے لیے میدان معماف میں آئی یہ بنی ربیعہ کے رسالہ کو لے کردشن برحمد آ ورہوئے اور پڑھتے پڑھتے ان کے فوجی قام گاہ تک حائیجہ تھیں مورتو ل کوگر فیار کر کے جس ٹیل لوٹڈیال اور ماندیاں تھیں اپنے لکٹر گا ہ کی طرف واپس بلٹے تکر جب لکٹر گا ہ کے قریب آئے تو ان مورتوں کو داپس کر دیا اور پھر تجانے کے لکٹر گا ہ میں آئٹیس اس پر تاج نے کہا کہ وقت نے اچھا کیا کہ ان اوٹر ایوں کور ہا کر دیا اور اس طرح انہوں نے اچھ مورقوں کو بھالیا ورندا گروہ کل مجھے ان برفتح حاصل ہوتی تو میں ان کی عورتوں کو قید کر لیتا۔ دوس ب روز چردونو ل فریقوں جی مقابلہ ہوا عبداللہ بن ملیل البهدانی نے اپنے رسالہ کے ساتھ شامیوں برحملہ کہا اوران

کے کشکرگاہ میں جا پہنجا۔ اٹھارہ عورتوں کو گر فمآر کرلیا۔ عبداللہ کے ہمراہ طارق بن عبداللہ الاسدى قادرا تداز بھى تتے ايك معمر شامى اپنے فيمەسے لكلا۔اسدى اپنے كس شخص سے

کنے لگا کہ اس شیخ کومیرے سامنے ہے ہنا دو۔ ٹیا مرش اے تم باردوں یا تملی کرکے نیز ہے بلاک کرڈ الوں ۔ فورأي الرضعيف العرفيض نے بلند آوازے کیا''اے اللہ تو ہم براوران برعافیت نازل فریا''۔

اس پراسدی نے کہا کہ بین نبیں جا ہتا کہا ہے خش گول کروں اوراہے چیوڑ دیا۔فوراَی این مکیل ان عورتوں کو لے کراہے لشكر كا وى طرف جلا يمر بجرانبين بهي رباكر ديا-ال موقع يرجى ثبات في اينا يجيملا تول وبرايا-جلدا بن زحر كِ قُلّ يرحاج كا اظهار مرت:

ا یک دوسری روایت ہے کہ ولید بن نحیت النصی متعلقہ نی عام اینا وستہ لے کر جبلہ بن زحر کی طرف بڑھا ورایک ریت کے نیلہ پر ہے ولیداس برجیمنا۔ ولیدایک موٹا تاز ہیم تحق تھا۔ جبلہ ایک میانہ قد اور کھلے بدن کا آ دی تھا۔ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ولید نے جلہ کے مر مرکموار کاوار کیا۔ جلے گر مزاای کے ساتھی تکاست کھا کر بھا تھے اور ولید جلہ کا مرکباتی یا۔

ا پوخف اور عوانة النكلى دونوں راوى بيں كہ جبله كامر تجائ كے سامنے لا يا گيا۔ تجائ نے اے دو نيز وں پراٹھا كرشاميوں ہے کہا اس بہلی کا مہالی کی بیس آ ب کوخوش خیری ویتا ہوں آئ تک کوئی ما قمانہ جنگ ایک نبیس ہوئی کہ جس بیس کوئی بمنی بردامر دار نہ

#### ہ را گیا جواور یہ بھی بمن کے بڑے ہم داروں بیں ہے ایک ہم دارتھا۔ حجاج بن حاربها ورابو درواء کا مقابله:

ایک اور دن کا واقعہ ہے کہ دونوں مقاتل تریف جنگ کے لیے باہر نظے۔ ایک شامی نے میدان جنگ میں نکل کر دعمٰن کے سا منے تنبا مقابلہ کے لیے اپنے آپ کوٹیش کیا۔ تبان بن جاریاس کے مقابلہ میں آیا۔

عجاج نے تعلیہ کر کے اس پر نیز و کا ایک وار کیا اورا ہے گوڑے ہے گرا دیا گر پھر اس شخص کا ور یہ تبیوں نے تعلیہ کر کے اے بھالیا تے میں معلوم ہوا کہ میشخص ابودردا واحمی تھا۔ اس پر تاباق کن جاریۃ نے کہا کہ میں اب تک اے بچو نماند تھا۔ اگر پہلے ہے

. پیچان لیز، تو کبحی اس سے مبازرت نہ کرتا کیونکہ شن نبیل جا ہتا کہ میری قوم کا ایبا شخص مفت میں مارا جائے۔ ابوحمید کی مبازرت:

عبدالرحمن بن عوف الروای جس کی کنیت ایوتسد تھی مما ذرت کے لیے میدان جنگ میں لکلا۔اس کے مقابلہ کے لیے شامیوں کی طرف ہے اس کا چھا زاد بھائی نکل کرآیا۔ تھوڑی دیرتک دونوں شمشیرزنی کرتے رہے اور دونوں کینے گئے کہ میں بنی کلاب کا نوجوان بها در موں اس برایک نے دوسرے سے اس کی شخصیت دریافت کی اور جب یو چھے مجھ لیا تو علیمہ و موسکے۔

عبدالله بن رزام كي شجاعت:

عبداند بن رزام الحارثی تواج کی جانب بڑھ کر آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایک آ دمی میرے مقابلہ برجیجیج جاؤ ایک فخص اس کے مقابلہ کے لیے بڑھا۔عبداللہ بن رزام نے اتحل کیا ای طرح تین روز تک روز اندا کیے ایک مخص گوتل کرتا رہاچو تھے دن عبداللہ مجر مقابلہ کے لیے اکیلا بوھا اے دیکھا کر تجاج کی فوج والوں نے کہا'' وو آیا کاش خدا اے نہ لاتا''۔ عبدالله بن رزام كاجراح كومشوره:

اس مرتبہ تھان نے جراح کو تھم ویا کہ تم جا کرمقا بلہ کرو۔ جراح مقابلے کے لیے بڑھا چونکہ جراح عبداللہ کا دوست تھا محبداللہ نے جراح سے کہا: مجلاتم میرے مقابلہ پر کیوں آئے ہو؟ جراح نے جواب دیا کہ حکم حاکم مرگ مفاجات مجبور تھا کیا کرتا؟ عبداللد نے کہا کہ بیل ایک اچھی ترکیب بتا تا ہوں۔ جراح نے کہاوہ کیا۔عبداللہ نے کہا بیس تمہارے مقابلہ میں فکست کھا کر بھاگ جا تا ہوں اور پھرتم تجاج کے باس واپس مطے جانا وہ تہاری بہادری کی آخریف کرے گا اور تہمیں عزت کی نگاہ ہے دیکھے گا۔ چونکدا پنی آقوم كة جيے تخص كو ميں قتل كرنائيس جا بتا ہوں اور جا بتا ہوں كتم ملامت رہواس ليے تمبارے مقابلت بھاگ جانے پر جولوگ فن طعن کرس مجے میں اے برداشت کرلوں گا اور مجھے اس احت ملامت کی کچھ ہروانہیں۔

جراح نے کہاا جھاا بیای کرو۔

عبدالله بن رزام اور جراح كامقابله:

جراح نے عبداللہ پرحملہ کیا۔عبداللہ اس کے سامنے ہے کتائی کا نتا جاتا تھا چونکہ اس کے علق کا کوا کتا ہوا تھا ہے بیاس بہت كم معلوم بوتى تقى ايك غلام يانى كاصراحى لي ساتحد تهاجبات ياسمعلوم بوتى تو غلام اس يانى پلاديتا-فرض کہ جب عبداللہ جراح کے مقابلہ سے کتائی کا شخ لگا اور چیچے بٹا تو جراح نے اس متعدی سے اس پرحملہ کیا کہ معلوم

نارئ طبرى جلد چيارم: هدوم الاهم الاهمان تاجم أن الاهمان الوقعاد ...

ہوتا تھا کہ وہ اے تم بن کرڈالے گا اس کے اس تیورکود کھی کرغلام نے چلا کر کہا کہ بیاتو ج کی آپ کی جان کے دریے ہے بعبداللہ بید سنتے بی بیث برا اور گرز کے کئی وار جراح کے مریر کیے اور جراح کوز مین برگرادیا۔ اور غلاموں کو تھم دید کہ اس کے چرے بریانی وُالو۔ اور اے یا فی بھی یلا وُ۔غلام نے حکم کی حیل کی عبداللہ نے جراح ہے کہا کرتم نے جھے امیعا معاوضہ دیے جس و تنہ ہری سمامتی کا خوا ہاں اورتم میری جان کے دریے۔

۔ اسرے ۔ جماع نے کہا کرٹیس میں تمہیں مارنافیس وابتا تھا۔عمیراند نے کہا اچھا چلے جاؤ۔ تعاقات خاندانی اور مزیز داری کی وجہ میں تنہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ قدامة بن حريش التيي :

سعيدالحرثي كيتم بين كداس دوز مي اوّل صف هي ايستاد وقعا كدا يك عراقي جس كانام قد امد بن حريش تتميمي قعاله إي فوج ہے نگل کر دونوں عنوں کے درمیان آ گھڑا ہوا۔اور کئے لگا کہاہے شامی جرامقہ کے گروہ! میں تمہیں کتاب انذہ اورسنت رسول ابند ترقی کی طرف دعوت دیتا ہوں تا کہ ہم آئیں میں ملے کرلیں اور اگرتم میری دعوت کوتیول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتو ایک شخص کو میرےمقابلہ کے لیے لکل آنا عاہے۔

ایک شامی برحالقدامے آئے گیا اورای طرح ایک ایک کرے جارشامیوں کواس نے آئی کیا۔ جماع نے اس کی رفار کو د کچکراعلان کردیا کداب کو کی فخص اس نایاک کے کے مقابلے پر نہ جائے اس حکم کے سنتے ہی تمام اوگ اپنی اپنی جگر فحص کئے ۔ قدامه کامقابله کرنے ہے جاج کی ممانعت: یں نے جان ہے جا کر فوش کیا کہ آپ نے تو یہ کہ دیا کداب کو کی گئی اس کئے کے مقابلہ پر نہ جائے۔ حالا تکہ جو شخص اس کے ہاتھوں مارے گئے میں ان کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ اس شخص کی موت کا بھی ایک مقررہ وقت نے میں سجھتا ہوں کہ شایدا پ وہ وقت قريب آسميا بال ليے آپ ان الوگول كوجوم ساتھ آئے جي اجازت ديجے كداب ان مي سے كو كي فض اس كے مقابلہ

كے لے آگے دھے۔ والول كوش اجازت وينا ہوں كديس كائى طاب إلى كامتا بلدكر \_ معيد الحرثى في اين ماتيوں كے باس آكرائيس اس اجازت ہے مطلع کیا۔

قدامہ ہے مقابلہ کے لیے سعیدالحرثی کی درخواست: جب ال مخض نے مجرمبا ذرت کے لیے کی مقاتل کو بلایا۔ معیدالحرثی کے ماتھیوں میں سے ایک مخص لکا اگذامہ نے اسے

۔ اس دانقدے سعید پر بڑا اثر بوا اور چونکہ اس نے تابات ہے بہت بڑھ کر دموے کیے تھے اس لیے اے اور بھی زیاد وحزن و ملال ہوا۔

قد امدنے پچر بلندآ وازے کہا: ''کرکوئی اور ہے جوم را مقابلہ کرے'' معید پچر کا بڑے کیا م گیا 'اور ورخواست کی کہ آپ

1/29

تھےاں کتے کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ حاجہ از کی انتقاب مضی معرفی میں

تہا تا نے کہا کہ یہ تو تمہاری مرضی پرموقوف ہے۔ سعدالحرثی کومقا بلہ کرنے کی احاز ت:

سعيد نے عوش کيا کہ بيگھ تو تھ ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس پر ٹن و سے گا۔ تاباع نے انجا اپھا جاؤ خدا کی برکت وطاعت تمہارے شال حال رہے۔

معدمیدان جنگ میں برحا۔ قدامہ کے قریب پہنچا۔ قدامہ نے کہاا۔ وٹمی خدائشہر جابسعیر شہر کیا اوراس ہات سے اے

نوثی ہوئی۔ سعیدالحرثی کا قدامة پرحملہ:

سعيدا عرق كالدامة برخطه: قدامة نے كہا كہ ياتو پيلياتم جي چاپ كنزے رواور چھے تين واركر نے دواور پاپيلے هي خاس تي كفرا رہتا ہوں اورتم تين وار يكي ركز فورد اس كے بعد پائرتم اي طرح آپ تا ہے كوير ہے بر دكر بينا ورشام ترتئن والركون گا۔

معیدنے کہا پہلےتم جھے دار کرنے دو۔

یات بہا ہے۔ تدامة نے اپناسيدائ زين كي برنے پر كوديا اوركها كهارو

سعید کا فیرات انگیار کرنا کا او آن کرنیان المیجان سے اس کے قود پر ایجہ دارا کر شریعان او گئیں ہوا۔ آس ہوسے سعید کا ایک تو ادادات ہے وال میں انگیاں دیا کر گھارت کے ان کے انکیاں کا انکیاں کے ایک میا کہ انکیا کیا تھا۔ اسے گئی کر ان کا دروز کہ ان کی انکیا کی والد ان کے انکیاں کی انکیاں کی بھار کیا گئی میں کو انسان کے ساتھ کا می دول کر کھا کر اندوز کو انک ساتھ کی تھا ہے ان کھی انسان اوال کی کا بھار کھی کا میں کا انسان کی ساتھ ہے جہاں واقعی کا اس

قدامة كاسعيد يرحمله:

اب قدامة ئے تواریخ اپنے اور کا اور میرے کہا کہ دیپ کوڑے ہویا کہ سعید نے اپنے آپ کواس سے حوالے کرویا۔ قدامة نے ایک بی چی ایمال کا ایک معید نین پر کر چا۔

قدامتہ گارا ہے گھوڑے سے اس بر بالاور سعید کے بلاے میشاور تے ایس کے لیے گھر کا اوا اور اے مید سے طلق بر ذرکا کرنے کے لیے مکان پر معید نے اے خدا کا داسٹا دالا کر کہا کر برے آل کرنے بھی تھیں وہ کڑت وہا موری حاصل تیں او کی جد تھے گھوڑ دیے بھی اور ک تاريخ طبري علد جهارم: حصدوم الله الموكاد و بحكومت + عبدالرطن بن محدين الرفعت.

قدامة نے اس ہے بوجھا کہ تو کون ہے؟ معدنے اے اینانام بتایا گذامة نے کہا کہ بہتر ہے اے دشمن فدا حاجیا طاور محاج کواس واقعہ کی اطلاع کردینا۔

معید دوڑتا ہوا گات کے پاس آیا۔ گات نے ہو جھا کہوکیا ہوا؟ سغید نے عرض کیا کہ هیقت بیے آ ب زیاد دوالف تھے۔ ابوالبختر ى اورسعيد بن جبير كے حيليه:

ابویز مداسکنگی ( گذشته روایت کے سلیلے پی ) بیان کرتے ہیں کہ ابوالینتر کی الطائی اور سعیدین جبیر دونوں اس آیت کوآخر تك يزهد يق: مَنا تَحَانَ لِنَفُس أَنْ فَشُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَنَابًا شُوَّجُلًا. كُونٌ فض يغير الله عظم م مرتبين سكما - برايك کے لیےالک فاص وقت مقر رہے۔اور گجر تملہ کرتے ہوئے ڈشمن کی صف برٹوٹ پڑھے۔

ورے سودن تک دونوں حریفوں میں معر کدکارز ارگرم رہا۔

عراقی فورج کی شجاعت:

۔ غرور ربح الا قال ۸۳ جری مثل کے دن صبح کے وقت این تحدین الاضحہ نے دیر جماجم برآ کر بڑاؤ کیا اور جمادی اولا ول ۱۴/بدھ کے دن بوت جاشت جب کدوھوں میل چکی تھی انہیں شکت ہوئی حالانکد آخری جنگ کے دن تمام گذشتہ مواقع کے مقابلہ میں عراقی شامیوں کے مقابلہ میں نہایت ولیر تھے اور شامیوں کی حالت بہت عی سقیم تھی۔

سفيان بن ابر دالكلبي كاحمله: فرض كه ١٧/ جمادي للاً خر٨٣ هه بروز جهارشنيه دونون تريفون ش بجرمقا بله شروع بيوا عراقي تمام دن اس خولي اورعمه گي ہےلاے کہاس سے بہلے وہ مجھی اس طرح نہیں لڑے تھے اورانہیں شکست کا مطاقاً خال نہیں تھا۔ بلکدان ہی کا پلہ شامیوں کے مقابلہ

میں بھاری تھا۔ چنگ کی ابھی یہ حالت تھی کہاتتے ہیں مقبان بن ابر دالنصی اپنے رسالہ کے ساتھ اپنی فوج کے میمندے بروھااورا برد ین قر قاتمیمی کے قریب پہنچا جوعدالرحمٰن بن مجھ کے میسر ہ رہتھیں تھا۔ ابردین قرة انتهی کی پسیائی:

ا پر دین قرق آنتی نے بغیر کسی شدید مقابلہ کے فلت کھائی۔لوگوں نے اس کے اس طرز عمل کی بہت ندمت کی اور چونکدوہ ایک بهاور فخص تھااور جنگ ہے بھا گنااس کی سرشت کے خلاف تھا۔اس لیے لوگوں نے بدخیال کیا کداس نے دیدہ و دانستہ ایسا کیا ہے۔معلوم ابیا ہوتا ہے کداے امان دے دگائی ہاورای شرط پراس نے سلح کرلی۔ کدو واپنی فوج کو لے کر پسیا ہو جائے گا۔ ہر حال جب ابر دین قرق نے بیسا ہوناشر ورع کما تو اس سے کی تما صفی ا ٹی جگہ ہے اکمز کئیں اور جس کا حدح مندا محاای

رخ اس نے بھا گناشروع کیا۔ شامى نوج كى پيش قدى:

عبدالرحمٰن بن محد متبریرح هے گئے اور لوگوں کو بکارنے لگے کہ اے بندگان خدا ش این محد ہوں' میرے ماس آؤ۔عبداللہ بن رزام الحارثی ان کے باس آئے اور میر کے نتے کھڑے ہو گئے عمداللہ بن ذواب اسلی بھی اینا رسالہ لے کرآئے اورعبدالرمن کے قریب آ کر تھیں جے عبدالرحلن ای طرح منبر بر تھے دے بیال تک کرشا کی او جیس ان کے مالکل قریب آ شکنی اور شامیوں نے ان

بية ك كرتم برسانا ثروماً كيه يحيدالرطن في المان رزام وهم ديا كروشن كي اس رساله اوريدل سياه برهمله كرو - اين رزام نے حملہ کر کے انہیں روک دیا۔

اس کے بعد شامیوں کی ایک اور فوج جس میں پیدل سیاہ اور رسالہ دونوں تھے۔عبدالرحمٰن کی طرف بیچی اس مرتبہ عبدالرحمٰن نے ابن ذواب کو حمد کرنے کا تھم دیا۔اور ابن ذواب نے حملہ کر کے اس کی پیش آقد کی اس جانب سے روک دی۔ عبدالرحمٰن بن الاشعث كي فكست:

عبدالرحمٰن اس وقت تک منبر ہی ہے رہے یہاں تک کہ شامی ان کے لنگر گاہ عمل داخل ہو مجھے اور انہوں نے بحبیر کہا، عبدالرخن بن بزید بن المفقل الاز دی جن کی سیخی عبدالرخن کی بیوی تھیں۔عبدالرخن کے یاس مبر پر چر ھرکر آسمیں اوران سے کہا کہ آ پ منبرے از آ یے کوئک کھے خوف ہے کواگر آپ زائریں گے ڈگر قارکہ لیے جائمی گے اور اگر اس مقام سے واپنی مط پ کس گے قبالہ پھرآ ہے اس قامل ہو جا کس کہ در گن کے مقابلہ کے لیے فوج مح کر کس \_اور شاید کی اور دن اللہ تعالی انہیں آ کے ماتھوں تباہ کردے۔

عبدالرطن اترآئے۔اب عراقیوں نے اپنالشکر چھوڑ دیا۔اوراس طرح پہیا ہونا شروع کیا کہ پیچیم مرکزیمی ندویجی سے۔ عبدالرحمٰن بن الاشعث كي كوفيه برواتكي:

خودعبد الرحمٰن اپنے خاندان کے اور لوگوں اور این جعد و بن میر و کے ساتھ میدان جنگ ہے رواند ہوئے اور جب مقام فلوچه مين نبي جدو ي موضع سرمقانل آئ توسختي متشاواتي اوراس بين پيند كر در يا كوميوركيا كد آيا عبدالرطن بحي مثق بي آن أنهين -۔ اگر چالوگوں نے انہیں جوابٹیوں دیا گراٹیوں گان خال تھا کے عبدالرطن مضرورا ک شخی ش تیں۔ اگر چالوگوں نے انہیں جوابٹیوں دیا گراٹیوں گھان خال تھا کہ عبدالرطن مضرورا ک شخی شک تیں۔

عبدالرطن ای حالت جی کدتمام چھیا روں ہے کہ اور گھوڑے پر سوار تھے اپنے مکان پر پیٹیے۔ان کی صاحبز اوکی مکان ے لک كرآ كي اوران سے چت محكي - اى طرح ان كے اور گھر والے بھى روتے ہوئے آئے عبدالرحن نے انہي صبر وسكون كى تھین کی اور کہا کیاتم لوگ یہ بچھتے ہو کہ بھی اگر حمیس چھوڑ کرنے جاؤں گا تو موت کے آئے تک تمہارے ساتھے زندگی بسر کروں گا۔ اگر میں مرتعی جاؤں تو رزاق مطلق جوجمہیں اس وقت روزی پڑتھار ہاہے وہ تو زعرہ جاوید ہے وہ میرے بعد بھی جمہیں ای طرح رز فق پہلے گا جس طرح کد میری زندگی کے زبانہ ش پہلےاتا ہے اس کے ابتدعید الرحمٰن اپنے افل ومیال ہے رفصت ہو کر کوف ہے چل

محرين مروان اورعبدالله بن عبدالملك كي مراجعت:

محرین سائب انتصی بیان کرتے ہیں کہ جب دن اچھی طرح پڑھ گیا اور وال قریب ہوگیا اس وقت مواتی فکست کھا کر بھا گے ۔ میں مع اپنے نیز و کوار اور ڈھال کہ دور ٹا تا وا آیا۔ ای دن اپنے گھر تکافئ کیا اور میں نے اپنے اسلو یکی انارے نہ تھے کہ قبائ نے تھی دیا کہ دشن کا نعاقب نہ کیا جائے بلکہ اے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے تا کہ دومتر بتر ہو جا کھی اور قیب نے اعلان کر دیا کہ جو لنص تیاج کے پاس دائیں آ جائے گا ہے امان وے دئی جائے گی اس واقعہ کے بعد مجمد بن مروان موسل بیلے مجئے اور عبدالله بن عبدالملك نے شام كارخ كيا دربيد دنوں تائ كوم ال شي بياه وسفيد كا اختيار و سكر مطيع كئے -

# حجاج کی بیعت:

كرما توديم نے احسان كيا ب اور چراس نے تعارى قالف كى تم لعن طبن كرو۔ اس كى نا سپاس گذارى - بدعبدى اور جرو اتى عيب اس کانتہیں معلوم ہواس کی بنائرتم بڑخص کو ملامت کر واوراس کی تو ہیں کرو۔ كافر ہوئے كا قرار كى شرط:

۔ بوقف قبائ کے ہاتھ یہ بیعت کرنے آ تا تھا۔ تبائ اس سے پو چھتا تھا کہ کیاتم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ تم کا فرہوجو گفض اس کا اثبات میں جواب دیتا تھا تو اس سے بیعت لیتا تھاور تہ قبل کرادیتا تھا۔ ایک خصمی کاتل:

قبیاتھ کا ایک فخص جودونوں حریفانہ جماعتوں ہے بالکل الگ تھلگ دریائے فرات کے دوسرے کنارواس زمانہ میں رہاتھا بیت کرنے آیا۔ تباق نے اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ یں آو بیشہ ہے اس موقع ہے بالکل میں وواقعات کے آخری تتجہ کا انتظار کر رہاتھا جب آ پ کو فتح حاصل ہوئی تو اب آیا ہوں کہ اور لوگوں کے ساتھ میں بھی آ پ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔

تَانَّ نَے كَبا ' فوب' آب خطر مجے الحجاتم الى زبان سے اس بات كا افراد كرد كم تم كافر بواس فخص نے كہا كہ ميں بدتر بن خلائق ہوں گا۔ اگرای برس تک خدا کی عبادت کرنے کے بعد خودا بنی زبان سے اپنا کفرشلیم کروں۔

فیاج نے کہا اگرابیانہ کرو کے تو ہی جمہیں تق کرڈ الوں گا اس شخص نے جواب دیا کہا گرآ پ بھے قبل کرڈ الیس کے تو بھے اس کی بروانیس کیونکہ میری عمر ہی اپ کتنی باقی ہے۔ بیل آو خود ہی موت کا صبح وشام منتظر ہوں۔ نجاج نے اس کے قتل کا تھم دیا اوراس کی گردن ماردی گئی۔اس پر جتنے لوگ جا ہے وہ قریشی ہوں یا شامی اس کے طرف دار

ہوں یا خالفت جواس کے گرد میشے ہوئے تھے انہوں نے اس مخص پرترس کھایا اوراس کے قبل کا انسوس کیا۔ مسل بن زيادالنفي كاقتل:

فِاحْ نَهُ كُمِياً بَن زَياد النَّهِي كومات بِالإادركها كهُمْ عاميرالمُوشِين هفرت عنان جُنْزُهُ كا قصاص ليا جائے گا۔ اور مثل قو عا ہتا تھا کہ کی طرح تم پرمیرا قابوچل جائے۔

كبل نے كباكه بخدا! يش نيس جانبا كه بم دونول ش ي آب كس برزياده ناراض بيں . آيا حضرت عثمان والتوبر جب كد انہوں نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے تعادے حوالے کر دیا۔ جھے پر جب کہ بی نے ان سے قصاص نہیں لیاا و انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد کمیل نے قبان کو قاطب کر کے کہا کہ اے ٹی اُقیف کے ٹیم او ججہ پر اینے دانت زبیس ریت کے ٹیلہ کی طرح مجھ پر کیوں گرنا ہاور بھیٹر ہے کی طرح دانت نہ دکھا میری محرف اس قدر باتی ہے جتنی کہ گھر ھے کی پیاس ہوتی ہے کہ ووا گرفتح کے وقت یانی لی لیتا ہے قوشام کومر جاتا ہے اورشام کو پیتا ہے قوم کو جان دے دیتا ہے۔ جو پکھے تھے کرنا ہے کر کیونکہ ہم سب اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوں مے اور آل کے بعد حساب کتاب ہو جائے گا۔

تجان نے کہا کداس کی تمام ذمد داری تھے پر عائد ہوتی ہے۔ کمیل نے کہا کہ بی باں بداس وقت ہوتا دب کہ فیصلہ کا اعتیار

آ پ کوہوں۔ گان نے کہا کہ ہال قو حضرت مٹان ڈٹائٹ کے قاتوں شما تھا اور تو نے امیر الموشن عمرالملک سے بعادت کی۔

: عان نے اِس کے آل کانتم دیا۔ کمل آ گے لایا گیا۔ الوالجم بن کتابتہ النگلی متعلقہ بنی عام بن عوف مضور بن جمہور کے بچا

زاد بھائی نے اسے تل کیا۔ ایک کوفی کا اقرار کفر:

س کے بعد ایک دورانش ہاؤ کے سامنے قال کا گیا تاقا ہے اے دکے کہ کا بحد براخیال ہے کہ بی اس است کم کی خمارت درے کا اس برہ فیس کے لاک کہا جاب والا تھے اپنی کا جان کے قال ندھوکا دیا جائے ہیں۔ ٹی جائے بہاری کو درے کہ نئی پر سے بندا وہ فائر بوں یکڈ فرفون سے کی بھرائم کیکہ برائی معالیہ اس کسائی کیکے بہاری کا کھی آئی ادراس نے است بالی دریک

على تائيل ما وكوفه شريا قامت كي اورشاميون كوم اقبون <sup>ل</sup> يحد كانات على سكون كا اختيار ويا ... من جواح كم ينتج كم المعرب وحد من حيار مسكون أكر المدرجي حيات على المواضور من من المدرو

ویر جما جم کی جنگ کے بعد اس سزیش مقام مسکن پر ایک اور جنگ تجائ اور این الاشعث کے درمیان ہوئی ۔جس کی تفصیل مید

عبيدالله بن عبدالرحمٰن كالصره يرقبضه

بنگ متدام کے بعد گذری معدی ابن وقائل مدائن کیچالاند بہت واکس اس کے جندے ہے جی مجانے ہے۔ میدا شدین مجدالر کن میں موجد بین موجد کی انتراقی مدائم ہے بواک کرامر والے ایوب میں القبی بال مجانے کا بچالا او بوانی امروا مار گان بوانی امروا مار گان

عبیداللہ نے بھرہ پر قبضہ کرلیا۔ حضریہ میں میں اللہ میں کہ اور میں

عبدالرطن بن مجری بن الدهند کی ایسره عمل آید: عبدالرطن بن مجری بسره جا آیا ارومیدالشری بسره عمل موجروق آنام لوگ میدالرطن کے پاس جمع بو کے ۔ این الاهدے

ك معروة تع بين ميداند عبد الرحن الداهت كم إلى آيا اوركتها كاكرة ب يرخال ديجير كاكر من نيرة ب كوجود ويا- يمكد آب اى كان خاطر مين نه بعروم بقد كم ياب

ابن الاضعث كامسكن مين قيام:

اب قباع بھی بھرہ کے ارادہ سے رواند ہوکر پہلے حدائن آیا۔ پانچی روزیبال متیم رہا۔ اور پھرتمام فوج کو کشتیوں میں سوار کرا

یا المسال میر میراند سب و حول اصل الشدام من بدون اهل التکون بسمی میسی جی کارکیفوں کے مکانات سے شاہد میں کہ اور ماشید میں کینو کام جود ہے۔ وائن اصل الشدام بدون اصل التکون ، جذا یادہ کمی تاہم کام سائم ابوقا ہے اورای کے میں کے اس حاشیہ والے کوکرالتقاراتر کرکے اس کار ترجی احراج (thr)

ر بیاتا کدر یا گئیر در کسکدان پر تشکر کسید تین سدگر مطوم اکن انا کا افزان انداز کا طرف در یا مورد کر کم آرب میل اکست دا آن خانی کرد یا درب کسب چرایان الاضون ب جانبط به تابان الاضون کی طرف چیا تیم اوک این الاضون کے بحراد میں ممکن برد حدکم سات کا برمان در کہا تھا بالمرکزیں۔

سنن پر ہز ھارآئے تا کہ یہاں دمن کامقابلہ کریں۔ اہل کوفہ اور فکست خور دوجہاعتوں کامسکن میں اجتاع :

<u>ہیں۔</u> خالد من جریز بن عبداللہ القسر کی خاص کوفہ کے دستے فوج کے ساتھ خراسان سے عبدالرطن کے پاس جلا آیا۔ اوراس جگ بش شرکی ہوگیا۔

۔ شعبان کے بیندر دروز نک دونوں حریفوں ش نہائے شدید معرکہ جدال وقال گرم رہا۔ ۱۵/شعبان کوزیاد بمانٹیم الشنی جو گان کی ایرونی کا خاند چریکری کا المرافع الفارا کیا۔ اس کی موت سے گانا کا ووال کی فوج کا برائی نفصان پہنچا۔

کان کا برون کا طائع کیوں ہ اسرای تعامرا ایا۔ اس <u>مجان کا فوج سے خطاب</u>:

قانات میں مال سے کہا کہ 10 سختر شدہ واسالہ کا اپنے بھی شال کراد کے بکتا اس بھی وقس پر معلز کرنا چاہتا ہوں۔ مجمولاتک نے بھی تھیل کا ادراب برطرف سے شامین نے معلی شوع کردیا ہواتی فلسے تھا کر جائے ایجائیر کی انسانی اور مجمولاتک میں ان جگ میں ان جگ میں کام آئے ہے رہنے ہے بہلے اون دفوں نے کہا تھا کر میں ان جگ ہے ہو کہا کی وقت مج

بمارے لیے زیانیں اور مجرد ونو ل مارے گئے۔

بسطام بن مصقله كاحمله: بطام بن مصللہ بھرہ اور کوفیہ کے میار بزار غیور بہاوروں کو لے کر مقابلہ کے لیے بڑھے ان تمام شہرواروں نے اپنی

تلواروں کے نیام تو ڑ ڈالے تھے۔ بسطام نے ان سے کہا کہ یا در کھوا گر راہ فرا را تقیار کر کے اپنے تین موت کے چنگل ہے بجائے تو ہم خرور بھاگ ماتے گرموت تو درسوبرآئے ہی والی ہے اس لیے ایک شے ہے بھا گنا جس سے لیغیر جارہ بی نہیں فضول ہے۔ ہم لوگ حق وصداقت بر بس اس لیے تہیں حق کی حایت بی اڑنا جا ہے اور بالفرض اگر حق پر نہی ہوتے تب بھی عزبت کی موت ذلت کی زندگی ہے، بہتر ہے فوضیکہ بسطام اور یہ بہاور جماعت نہایت جوانم دئ سے لڑتی رہی۔ اس نے کل مرتبہ شامیوں کو پیچیے مثا ریا۔ تھارج نے جب دیکھا کہ کی طرح ان برقانوٹیں جاتا تو تھا تھا زول کوانے ماس بلاما اور کہا کہ تھے اندازوں کےعلاوہ اورکوئی ان کا

مقابلة بين كرسكتا -جب كه تيراندازوں نے ان پرتمله كيااور دومرے لوگوں نے بھى جاروں طرف ے انبين محاصرہ ميں ليايہ اس جماعت کے میشتر افراد میدان جنگ میں کام آئے اور بہت تھوڑے یا تی ہے۔

بكيرين ربيعه كاقتل: مير بن ربيد بن الي ثروان الفعى قيد كرك تجائ كرما منه لا يا حيا- تجاج نے التحق كرؤ الا-

ا پوچنسم بھی ایک الے فخص کوگر فارکر کے ٹاخ کے سامنے لا ما گیا۔ جس کی دلیری و بہا دری ہے تجاج خوب واقف تھا۔ اس پر

اس نے شامیوں کو ناطب کر کے کہا کہ مداللہ تعالی کاتم برخاص احسان ہے کہ تہمارا ایک اوٹرا عراقیوں کے ایک ایسے بہاور فخض کو مرفقار کراایا ہے۔ میں اے مارے ڈالٹا ہوں۔ تاج نے اس فض کو بھی تمل کرڈالا۔

ا بن الاشعث كي فتكست ويسيا كي :

عمارة بن تميم كاابن الاشعث كاتعاقب:

لمارة بن قيم عبدالرحمٰن كے تعاقب ميں روانہ بوااور مقام موں يراے جاليا عبدالرحمٰن نے کچود پر چڑھے تک اس کا مقابلہ کیا ور پھراس کی فوج نے فکت کھائی اور بیتمام لا ولٹکر سابورۃ یا۔اس مقام پر علاوہ اورلوگوں کے جوعبدالرحن کے ہمراہ تھے بہت ہے كردىجى اس = آلے-

ا بن الاضعث اور عمارة كى جنك: یماز کے درہ پر ٹمارۃ نے اس جماعت ہے نہایت شدید جنگ کی اس کی سیاہ کے پیشتر آ دئی مجرو ت بوئے۔ ممارۃ اور اس کی

فوج نے فکست کھائی اور در و کا راستہ دشمن کے لیے چھوڑ ویا۔عبدالرحمٰن بیاں سے روانہ بوکر کرمان سمنے واقد کی کہتے ہیں کہ بھر و کے محلّہ زاویہ برمح م ۸۳ ھ جی عبدالرحمٰن اور تحات کے درمیان جنگ ہو گی۔

## ا بن الاشعث كاكر مان مين استقبال:

ہنوں تا سے اور میں بین ہوئیں۔ عربیار آخری جب کرمان چینو تو کروں تنظیم العربی نے جران کی طرف سے کرمان کا عالی قدان کا احتیال کیا اور ان کی مہم ندران کا مدارت تا کہا ہے اور المرائز کر کرمان شہرا تو سے نیز یوسکے۔ معطل اور این الاضحہ کی گفتگر :

ن فی آبید بیشن کے ایک معرفش نے میں کا دم حق ان حوالات کے کار مقدم معرام اور ایک آبی معرف موار کار آبید دیگر کے کی میں افرائی نے کہا کہ میں نے برائز ہوں گئی گئی۔ میں اٹی پیول سیاد کے کار دائن کے بدلال میرکس اس افت میں کہ میں کے میں ان چھوڑ میں اور اس میں کے میں کے اس کا کہ اس کی کیا ہے گئی میں اس معرف میں موقت میں نے وکو کے میں ان چھوڑ کے میں کے دیکھ کا کہ اس کی کھوٹ کی کار سے معرفی کی کھوٹ کے میں میں میں کہ کے کہا گئی جا میں اس فیدائر کی میار کمیٹ کو میں میں میں میں اف میر چھا تھا اس کے بعدای الاصف اپنے ساتھوں کا کمیان کے کہا کہا ہی کہ دشت کی اور ان کھوٹ کے میں میں میں میں میں افت اور چھا تھا اس کے بعدای الاصف اپنے ساتھوں کا کمیان کے انداز میان

ہے۔ این الاصف نے جگل کی دولیات میں مسیکھتا تھے۔ بھٹ مٹنا کا این حواسے کی تقدیمی والم ہے اس میں اگری دیو دیستر میں میں کا کی شاہل میٹر چاکھٹری کے بھٹی اشدار آج کیے بھٹی میں وائن کی بدلیا سٹری مصورت الماہ مجارک مارت اور دیج میل این الموس کا تھا تھا کہ ایک کیا تھا۔ این الاصف کا است میں استقبال:

ینے پینے میرالرض اقد جون کے فور رہا تھا ہیں اس کا بھا کہا گیا گئی مجاہدات ماہ راہدا رحف نگی افزان استرائی ہوئی رمام تا ہے مہدائرسی کے افزار فرنست نہ رہا ہیں ال جرار الاقد ہے۔ بدائر اس کے کار انداز کیا بھاؤن اس نے شخاط کا دوران چیز کر ایار ایک رمائل میں نے سے در سرک ہوئی سے میں اس اس میں کہ کے دوران اس کا ادرام ہم تھا کہ ادرام خوش مہدائرسی نے کم میں انداز کے اہم بڑے سے مجمع ہے میں ان سے ایک اوران کی دوران میں اس کے اس کا اس کے مہدائرت کا ک مہدائرسی نے کم میں انداز کے لیک میں میں میں اوران کے اس کے دوران کے دوران کے دوران کے اس طرز کیا تھا اس نے مہدائرت کا کا

عبد الرئن بازرائي برن الاشتند کی گرفتاری: پیشن من کا پختفر بالدرجب عبدالرئن کے سائعی اٹنی کچوز کرادهر ادھر وہ کے میاش نے عمدالرئن وکر فائد کر کے تدکر لیا اور جابتا تھی کہ انجاز کے بحد اسکر کے اپنے کے ادان ادران ہام حرجہ ماسکر کے۔

ر گھیلی کا حامرداست: اور قبیل آغر بیرخ کا کی کردورا کش درب یاس ارب بی ادہ فرنا کے اساس کما مشتوا کی ورد داکس موسب سے میکنیت معلم بدوراس نے اساس کا دور کار کا بدور میں کا کہنا کہ قبار ارداد کار کار اور داکس کا بالا قبار کار کار اور کار میں اس دیستان سے مادمور کش ماڈوال کا جب تک رکھے جاتا ہے اور اور دیکر کے ادبار سے اسال میں کارکر کا اور ایک

تبر ے الی وعمال کولونڈی غلام بنالوں گا اور تیرا مال ومتاع اٹی فوج ش تقسیم کرووں گا۔

رتبيل اورعياض مين مصالحت: عیاض اس و حکی ہے ڈر گیا اس نے کہلا بھیجا کہ اگر آپ میرے جان و مال کے لیے وعد و معافیٰ عطافر ، دیں۔ تو میں عبدالرخن کومع تمام اس رویبیہ کے جواس کے پاس تھا آپ کے سپر د کروں گا۔غرض کہ فدکورہ بالا شرائط پر دونوں میں سلم ہوگئی

عبدالرحمٰن کے لیے شیم کا درواز وکھول دیا گیااوروہ رتبیل کے پاس چلآئے۔ عماض كي امانت وتذليل:

عبدالرحن نے رتبل ہے کہا کہ اس تخص کو ٹیل نے بی اس مقام کا عالم مقرر کیا تھا اور مجھے اس پر پورا مجروسدا وراعما وقعا۔ اور نجر جو یجی نمک ترائی اور بے وفائی اس نے میر ہے ساتھ کی اور جوسلوک جھے ہے روا رکھا وہ آ پ کے بھی جیش نظر ہے۔اس لیے اب آب اے میرے حوالے کردیجے تا کہ بنی اے قل کردوں۔

رتبل نے کہا کہ بیں اے امان دے چکا ہوں اور اب بیٹیں جا تا کہ بدعمید کی کروں۔ اس برعبدار طن نے کہا کہ امجھا آپ ا حازت و یحے۔ کہ میں اے خوب تھیٹر اور کے رسید کروں اور اس کی تو بین ویڈ کیل کروں۔ رتبیل نے بید بات البتہ مان کی اور این لا صعب نے اے ماریٹ کرخوب اے دل کا بخار تکالا۔

مخالفين تحاج كاسجيتان ميں اجتماع: عبدالرطن ُ تبل کے ساتھ اس کے علاقہ میں جلاآ یا رتبل نے اپنے پاس انہیں مہمان رکھا اوران کی بے حد تعظیم وتحریم کی

عبدالرطن کے ہمراہ فکنست خوردہ فوج کی بھی ایک بزی جماعت تھی۔اس جماعت کے علاوہ عبدالرحن کی فکنست خوردہ فوج کا اورجو بیشتر حصہ باقی تھایا ہوے بوے مردار اور افسر جنہوں نے جان کی مخالف میں کوئی جتن اٹھانییں رکھا تھا اور چونکہ جان کی اوّل مرتبہ دعوت امان کورد کریکے تھے اس کیے اب انہیں امان حاصل کرنے کی کوئی تو تع نہتی بیسب کے سب عبدالرحمٰن کی جتبر واور تلاش میں پچرتے پچرتے ہجتان آئے ای طرح علاقہ ہبتان اورخودشہ ہبتان کے اور بہت ہے لوگ ان کے ساتھ ہوئے غرض کہ اب ان کی تعدادسا مُدينرار بوكن تقي ...

ابن الاشعث كوخراسان آنے كى دعوت:

اس جماعت نے عبداللہ بن عام البعار برحملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا اورعبدالرطن کو جواس وقت رتبیل کے یاس تھا۔ دیل کے ذراحداطلاع دے دی کہ بھم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور جاری اتنی تعدادے اور فلاس قبیلے اور جماعتیں جارے ساتھ

عبدالرحمٰن بن عیاس بن رنبید بن الحادث بن عبدالمطلب اس جهاعت کونماز بره حاتے تھے ان لوگوں نے عبدالرحمٰن بن مجرکو بيائي لكها كرة ب حارب ياس أجاية تاكريم خراسان چلس - كيونكدوبال حارب طرفدارول كي ايك زبروست فوج ب بهت ممكن ے کہ وہ زمارے ساتھ ہو کر اہل شام سے لڑنے رہے آ مادہ ہوجا کیں۔ علاوہ پرین خراسان ایک وسیق و مریض ملک ہے۔ جس میں کثرت سے قلع ہیں اور بے انتہا آبادی ہے۔

اموي دورهکومت + عبدالرحمُن بن محر بن الافعيف ..

# ا بن الاضعث كى بجستان سے روائلى:

عبدالرحن بن محدثے اس دعوت پر لبیک کہی اور رتبیل کے طاقہ ہے روانہ ہو کرا پی فوج کے بمراواس جماعت کے پاس آئے ان تمام لوگوں نے عبداللہ بن عام البعار کا محاصرہ کرایا اوراس ہے چھیا ردکھوا لیے یعبدالرحمٰن نے اسے خوب پٹوایا۔ سزا

دلوالي اورقيد كرديابه اب عمارة بن تميم شامي فوج كے بمراہ اس جماعت كے مقابل ہوا۔عبدالرحمٰن كى فوج نے عبدالرحمٰن ہے كہا كہ آ ب جمتان تو

وثمن کے لیے چھوڑ ویں اور ہمیں سب کو لے کرخراسان ملئے۔ ابن الاهدف كى يزيد بن مهلب كے متعلق رائے: عبدالرحمٰن کہنے گئے کہ یزیدین المبلب خراسان کا گورنرے اور وہ ایک جوان اور بہادر آ دمی ہے وہ بھی اپنی خوشی ہے اپنی

حکومت آپ کے حوالے نیس کرے گا اور ہالفرض اگراس کی مرضی کے بغیرتم لوگ علاقہ خراسان میں بھی داخل ہو گئے تو وہ بکی کی طرح تمہارے مقابلہ کے لیے کوئد کرآئے گا اور پھرشا کی بھی برا پرتمہا دا تھا قب کررہے ہیں اس لیے بیمنا سب نین مجتنا کرتم ان دشمنوں

کے چیج میں گھر حاؤاورای طرح تمہارامتھ یہ کی فوت ہو جائے گا۔ اس پراورتہا ماؤگ کینے گئے کہ اٹل فراسان تو جارے اٹل وطن جین بھیں پوری تو تع ہے کہ اگر جم سرز بین فراسان میں واشل ہو گئے تو ایسے لوگوں کی تعداد جو جارا ساتھ دیں گے ان ہے زیادہ ہو گی جو جارا مقابلہ کریں گے علاوہ ہرین خراسان ایک طویل و عریض علاقہ ہے جہاں جا ہیں گے ایک طرف کو بورین کے اور پھر تھائ یا عبدالملک کے مرنے تک و بین تھم رے رہیں گے یا پھر جیسا

مناسب مجھیں نئے ویسا کریں گے۔ عبيداللد بن عبدالرحل بن سمرة كي عليحد كي:

عمدالرطن نے کہاا حماللہ کا نام کے کرمیر ہے ساتھ جلوبہ تمام فوج روانہ پوکر جات آئی اے تک کوئی بات ان کے علم میں

ا کی ٹیس آ کی تھی جس سے انہیں کچھ شبہ ہوتا۔ ایکا یک عبیداللہ بن عبدالرحمٰن بن القرشی دو ہزاد فوج کے ساتھ جیکے ہے عبدالرحمٰن کے لشکرگاہ ہے جلا گہااور جس راستہ ہے وہ جانا جاجے تھے اس راستہ کوچیوڑ کرکسی اور طرف چل ویا۔

ابن الاشعث كي م اجعت خراسان: صبح کے دقت عبدالرحلن تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور حمد وثا کے بعد کئے گئے کہ ان تمام معرکوں میں میں آ ب کے شریک

ربا۔ ہرموقع رمیں آپ لوگوں کی خاطر آخری دم تک دشمن کے مقابلہ بر بندار ہا تھرجب میں دیکیا تھا کہ آپ میں ہے کو کی فنفس تھی سیدان جنگ میں نیس ہے تو میں مجی مجبوراً پہیا ہوجا تا تھا مگر جب میں نے اچھی طرح دیکے لیا کہ آپ لوگ نداز تے میں اور ندوشن کے مقابلہ پر ٹابت قدم رہتے ہیں تو ہیں بھی ایک گوشہ عافیت وسلائتی ہیں جلا آیا تھا آپ لوگوں نے یہاں بھی مجھے جین ہے نہیں مجھنے ریا۔ بلکداینے خط کے ذریعہ ججے درخواست کی کہ ش آپ کے باس آؤں ' کیونکد آپ لوگوں نے مجھے کھاتھا کہ ہم سب لوگ متحد لخال اورائک مگدجع ہو گئے ہیں اوراب مجروشن کا مقابلہ کریں گئے۔ ٹیں آپ کے ہاں آیا آپ سب کی صلاح ہوئی کہ میں

فراسان چلوں آ ب نے اس مات کا ادعا کیا کہ آ ب سب کے سب میراساتھ د سے اور کچر مجھ ہے حداثہ ہوں تھے ۔ نگراس مرجمی

ھيدائة بن مجوالرخون نے جوزگ کا دوا ہے پروٹن ہے۔اس ليآن قائل آئج برا آپ لوگوں کا جانب سے جورے ليے کا فی ج عمر آبا ہے اور دوست کے بائر وائیں بناتا ہوں جان سآ یا قان خمن کا گی جا ہے جورے ساتھ ہوجائے اور چھنی بحرے سرتھ خمن جانا جا سال کا جزال مینگ سائے بحر کی طرف سے فعالے منظ والمان عمل چاہا جائے۔

عمیدالرخن بن عمام اس کی بیعت: ایک گرووتو اس بنداعت سے علیمہ وہو کیا ایک گروہ نے عمیدالرخن کا ساتھ دیا۔ مگر پیٹمتر حصہ نے عمیدالرخن کے جانے ک

بدر هیدار خمن من اسمال می آند بر بدر که رای میداند کن میزیگرد تاکه رستان بیدا کم الدور حرک بندا حت شرقه اسان کامث کمیا-به بسب بدرگ بران میخود آند دادان درگاه تاکه نامیک سه این کار ندیم و درگ مرافقان شدا است کم کرد وا ادام به فوزید می امکیسه این کم کرد میزید شده ا

ی به ارجن بن عباس کی خراسان میں آ ہے: عبدالرحن بن عباس کی خراسان میں آ ہے:

عبد الرشن بن هم اس کے بمراہ میں انڈین المبند رہن الجار ورحمانتہ تی تھی گئی تھا۔ برید بن المبلب نے عبد الرشن بن مماس کوکھنا کہ اور دوسرے وسط و عراض علاقے موجود میں وہاں ایسے اوگ جس جواقتہ ار

یز چیزی با بہت کے بیواز نون میں ان مطال الدورومرسے اور اور ماہ سے حدد دوافقیات باہروں کیاں مسامدہ اور قرت میں کچھ کے این کم کر ہے کہا کہ کہا کہ در سرے اپنے طاقہ میں چلے والے کی چیزیرے معدود وافقیات باہروں کیا مدانہ

موں۔ عبدالرحمٰن بن عباس کی مال گڑ اری کی وصولی:

حمد التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه ا مستقل العوري قوم الرابط التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه ال والماران التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه الت حفظ المارات التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التوجه التو

جب يزيد كواس واقعد كى اطلاح بوئى تو كينے لگا كه جم شخص كا اراد ويد بوكه و وچندے آ رام كے كرچلا جائے گا و وخراج ميس

اموي دور مكوت + عبدار طن بن قريبن الاضعيف وصول کیا کرتا اس لیے اب پڑیدنے جار ہزاریا چھ ہزار سواروں کے ساتھ اے بھائی مفضل کو آ مے روانہ کراور پھرخو دار ہزار سوار کے کرای کے بعدروانہ ہوا۔

یزید نے یورے بتھیار تھا کرایئے تیک وزن کرایا اوراس کاوزن چار سورطل نگلااس پر کہنے لگا کہ میراوزن اب اس قدر زیارہ ہو گیا ہے کہ میں جنگ میں جانے ہے مجبورہ وں مجلا کون گھوڑ امیرے اس یا دکو ہر داشت کر سکے گا؟ پجراین گھوڑ اجس کا نام کالی بقد متكوا مااوراس برسوار بوايه

جدلع بن بزید کی مرومیں نابت:

یزید نے اپنے مامول جدلتے تن یزید کومرو پرا پنا جائشین مقرر کیا اور مروالروذ کے راستہ ہے روانہ ہوا اپنے ہاہ کی قبریر آیا' تین روز یہاں قیام کیااوراپ تمام ساتھیوں کوسوسور ہم تشیم کیا 'مجر برات پہنچا یہاں پہنچ کر اس نے عبدار طمٰن بن عہاس کو کہنا بھیجا كداب آپ نے انجى طرح آرام لے ليا ہے فوب كھائي كرموئے ہو گئے اور فراج بھى وصول كرايا۔ جس قدر فراج آپ نے وصول كرايا بوه من آپ كومعاف كيد يتا بول - بلكه اگرآپ جا بين قو بجدا در بحى د يسكتا بول محراس شرط يركه آب اس مقام ے کی دوسر عطاف ش مطے جا تھی کونکہ بقسم کہتا ہول کہ جھے آپ سے اڑ بااچھامعلوم نہیں ہوتا۔

مفضل بن مهلب كوجمله كاحكم:

نگر عبد الرحمٰن نے اس بات کے ماننے سے اٹکار کر دیا اور مقابلہ پر اصرار کیا۔ اس کے ہمراہ عبید اللہ بن عبد الرحمٰن بن سمر ق بھی تھا۔ عبدالرحمٰن نے خفیہ طور پر بزید کی فوج شی سازش کی انہیں بہت کچھان کی بھی دیا اوراسے ہاتھ پر ببعت کرنے کے لیے وعوت نگ کی سابق نے بزیدے اس سازش کا اجرابیان کیا بزید نے من کر کہا کہ اب ان کا تصور ما قاتل معافی ہو چکا ہے کیا خوب میرا مزہ عکھے بغیرووا ٹی امارت کے خواہش مند ہیں۔

یز بدمقا بلہ کے لیے آ محے بڑھا دونوں فوجیں آ ہے سامنے آ گئیں اور جنگ کے لیے تیار ہوگئیں بزید کے لیے ایک کری بحیا ن گی اورو وقوائ رید پیش کیا اور جنگ کا انتظام اپ بھائی منطق کے پر دکردیا۔ اور حم دیا کدا بنار سالد آ گے بو حاؤ آغاز جنگ:

مفضل رسالہ کو لے کرآ گے بڑھااوراب دونو ل فوجوں میں معرکہ جدال وقبال گرم ہوا۔ کچھالی زیہ دوریر تک جنگ بھی نہیں بولی تھی کدعبدالرحمٰن کی فوج نے چیسے بٹواشروع کیا۔عبدالرحمٰن چند غیرداورد لیرآ دمیوں کی جماعت کے ساتھ اپنی جگہ ڈیار ہا۔ قبیلہ بنی عبدوالے بھی برابرائی جگہ ڈٹے رہے۔ سعد بن نجد القردوي نے حلیس الشبیانی پر جوعبدالرحمٰن کے سامنے قیا تملہ کیا حلیس نے نیز و کے ایک وارے سعد کواس کے

گوڑے ہے گرادیا تکر پھراس کے ماتھیوں نے آ کراہے بھالیا۔ عبدالرحمٰن بنءماس كي فنكست ويسائي:

عبدالرحمٰن اوراس كى جماعت پروشن كى ايك كثير تعداد ثوث پڑى ان لوگوں كو پسيا ہونا بردا كر يزيد نے تعا تب كرنے كى ممانعت کردی۔ سعد بن نجد کا و گوئی: بزید نے سعد بن نجدے یو تھا کہ کی فض نے آم پر نیز و کا دار کیا تھا۔ سعد نے کہا ملیس الشیبانی نے جمعے پر حملہ کیا تھا۔ حالا تکد پر بدر نے سعد بن نجدے یو تھا کہ کی فض نے آم پر نیز و کا دار کیا تھا۔ سعد نے کہا ملیس الشیبانی نے جمعے پر حملہ کیا تھا۔ حالا تکد

اگریش پیرل کمی ہوں اور دوسوار ہوتیہ کئی ملی قات و څاعت شما اسے بند حکر بھوں۔ جب حلیس کو اس کے اس و جس کا خلام ہوا تو کہتے گا کہ کندا اسعد نے جبوٹ کہا۔ بٹس پیدل اور موارد دولوں صافوں میں اس

ے زیادہ و کیراور بہادرہوں۔ عبدار خون بن منذر بن بٹر بن حارثہ بھاگ کرموک بن عبداللہ بن خازم کے یاس چاہ گیا۔

ا میران چگ کی دوانگی گوفد: تعدیدن می گخد بن سعد بن بشرین انی وقاص عربن میدانند بن عمرا حیاش بن الاسود بن حوف افزیجری ابلقام بن هیم بن

يد چل سره بدن عن حد من حد من بر روان و در مر من موسده سرم ميل من اعتداد من و بعد امري بود بها من ما مها وقطال بن معهد بن زراراند في ودر من معنوان إذا أن موساله بن مع مهم أن اروانية المقادان في مكل كاليك همي موار من مهاراتري بن طبق من مهارات وفقت او البدارة من منافعة المرواني كان فاش بند مهم الرئيس منافع كان منافعة المسلم ا الرئيس منافعة من منافعة منافعة المواقعة المنافعة المرواني كان المنافعة في منافعة شام كان توقيقا كان كان المنافعة

اس جنگ نے بعد بریزی مودوان آئے کیا اور بروتان تھنے کیا آئے ہوئے تھا تھے۔ کی ان لیدیوں افراق نے پاک آئے دیا۔ عبید اللہ بمان عبد الرحمٰن من سرو کی گرفتاری: من نے زمان طلب مندی اللہ میں اساس کے ایک البعض الدگی نے شد اللہ عمد موار الرحمٰن عمد سرو کا رہ نے سے مطالب کا

یز بے نے این طلوا در میدانشہ بین افسال کور ہا کردیا ۔ بیش اوگوں نے میدانشہ بین میراد گئی تا ہے ۔ پیشی کھا کھا بڑ بے نے اے میکی کرفار کرکے قید کردیا ۔ این طور کا معاقل :

س من المراقع المراقع المارة كا جال المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع ال

گورین سدین این ده تا کردگان: محربین میدین بازار نام این بین جسائه که ترجهٔ ندیر به داداری نه تها دیسیا په کودند اسام به دکی این کمیده کارس در در کارد در کرتم به این جان که موان کا حرات کار دوران به بید شان کار دفران سخورگر که ادر این کمی کان این سه در بیگر کرد روز بین بین کمرکز کمی میشود میزان و دارس کار مرکز موان که کیک نیم نواز کاش شد شد.

من طبر کا ملہ بردام است. عالی کام بی عبد الرئیس کے الاقدار سے کا اگر مقد عمر بری منوی نے کہا جائے۔ والا قدر فراد کی ایک آئی کھر کے انچون اور بردار سے کا بیٹ المار یم کی اس میں آئی کہ سے گئے ۔ اب اگرا کے میں صواف کر دی کرتے ہے کہ انجاز کی طوع ر

ہدگە دادداگر آپ مواد ایراق تام واقی قوم بین آپ مواد بینے علی توجاب بین۔ بین کار قوان کینے کے کو قبدالدید کارک اس اقتدے انتظام اور پر دوروں کم سکا انتقال کوا بینے عمل شال کیا ہا کو تلاء مرف بدگر داری ان میں شال اور ہے ۔ لیک اس سے باکل بلھرو رہے چکٹر تم نے اپنے تقویر کا امتواف کیا ہے اس لیکس سے کس اس اخراف سے جمیری کا کدور

کی این احتراف سے بین ماہ دورہ۔ عمر بات موقع قابل سے سات بنا دیا گیا۔ اس سے دومرے آوگوں کو بیانیاں پیدا ہوا کہ اسے موتی وربی جائے گی۔ بلقام من اقدم کا کلی:

بقام برنائیم کاکل: است میں بقائم میں کا ماشتہ فٹی کیا گیا۔ قان نے اس سے دریافت کیا کرتم اڈا میراز کئی میں کہ کی حابت کرنے میں میران کیا تو قائد میں کیا جس اور قوات کے میں کا میں اور اور کا کہ بقائم نے کہا ہے دکتار تھے ہی امیر کی گھٹا از دائی کہ مرکز میں میرانکسک نے تجمیم فراد کر کیا ہے ایسان میرائر کی تھے دارواز کر کے ۔ بیاستان کا موادر اس نے اس کا کہ دوسائر سے اور چائج بیا تیج بعائم کی کرا اے گئے۔ اس نے اس کی کارواز میں کیا تھی است کے انجی ہی تائی بھی اس کی کرا ہے گئے۔

التاس همروا ميران جنگ مي آن س كنده قان شده اين محمل كل فرف جن كرمان سيدوا كي قان مكان ادران كم آن كا كل كامتم و بدويا به كرم اور تام ميون كان كار والسائل محمد و تعمول لي و كان و لي آن

کان نے کورو کا اور آن الکن کا آخری اندائی کہ ایک بازی ہے۔ اور کان اور اور انداز کا داران سے تعلق رکتے ہے۔ معافی اے دلک اداران سے قاطب ہو کہا کہ کرتم تو چرب میا ہما آ کر ایک شروبات جان کیا کرتے ہے اور کہا کرتے ہے کہ کیے ان افاضف ادراضعت سے کو کیا تعلق کی محراب ہے نے انداز اندی کو ادارات کا اس سے مطلع بجارا کران سے بیٹھا تھی کا اور انداز ہیں۔ پڑھا گئی تھا مجمولا وور کریاں کی محاب سے سے کہ کے کان مور سال ہوگی تا کہ دور کے انداز کردیں۔

سے اعلی انسان کا بات مان میں ہے ہیں ہی اپ ہے اے بین۔ قبات کے بالا چھانگ کی گفت کو میجھ کا بول کہ وہ تھی کو میرے پال نے آئے اور قبید کو نظائعا کہ میرے نظا کے دیکھتے ہی تم تصفی کو تیج دوسید خلاص کر دائے کہ نى كى صاف گوئى ومعدّرت:

نھی کہتے ہیں کہ ابن الی مسلم میرے گفت دوست تھے جب جھے تیان کے باس لایا گیا تو ابن الی مسلم ہے میرک ملاقات بوئی میں نے ان ہے کہا کہ آ پ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟ این افی سلم نے کہا کہ میں سوائے اس کے تہیں اور کیا مشور و دے سکتا بول کہ جہاں تک ہو سکے فاخ کے سامنے مقدر خواتی کرنا۔ بھی مشورہ میرے دوستوں اور عزیزوں نے بھی مجھے دیا۔ جب میں تجاخ کے سامنے میں تو میں نے ان اوگوں کے مشورے کے بالکل خلاف عمل کیااس سے پہلے میں نے امیر کے لفظ ہے خطاب کر کے فجان کو مهام َ بااور پُر اُبِها کہا ہے امیر لوگوں نے مجھے مشور و دیاہے کہ بی آ پ کے سامنے اپنی جراُت کا اظہار کروں حالا کلہ خداوند عالم جانشا ے کہ میراب بیان حق وصدافت بریمی ہوگا ۔ گرش جناب والاے بقسم عرض کرتا ہوں کداس موقع پر ش جو کہوں کا۔ و وہالکل کج اور نقیقت ریمنی ہوگا۔ بخدا! ہم نے آپ کےخلاف بعاوت کی اور آپ کےخلاف کوئی دقیقہ کوشش اور جوش جرات کا اٹھ نہیں رکھااور ہم نے اس کارروائی میں کی فتم کی کوتا ہے تیں کی گر نہ تو ہم ہے گنا ور ہے اور نہاس جرم بعناوت کا ارتکاب کر کے ہمیں اقتد ارحامس ہوا۔انڈ نے آپ کوہم پرفتح دی اس لیے اگر آپ ہمارے ساتھ تختی کا برتاؤ کریں گے تو خود ہمارے افعال وحرکات ای اس کے ذمید :ار ہیں اورا گرآ ہے بمیں معاف کردیں گے تو یہ آ ہے بے حکم وجذیات مروت کی بنا پر ہوگا اورار تکاب بغاوت کے ثبوت کے بعد آ پ کوہم پر یوراافتیا رہے۔ عامراتشعني كوامان:

اس تقریر کوئ کر چاج نے کہا کہ بخدااا متراف جرم کی بنایر ش تم کوان لوگوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں جومیرے سامنے اس حالت میں آئے میں کہ ہمارے خونوں سے ان کی ملواریں متعاطر ہوتی میں اور پھر بھی وہ کتے میں کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور بم کسی جنگ میں شر مک شہوئے۔ حاؤ ہم نے حمیس امان وی۔

میں واپس پاناتھوڑی ہی دورگیا تھا کہ تجائے نے پھر بالایا۔اس نے مجھے خوف پیدا ہوا مگر مجھے یادا یا کہ جائ مجھے وعدہ معافی وے چکا ہے۔اس ہے میراخوف جاتار ہا۔

فإح نے جھے نہایت ہی زم او تعظیم کے ابید میں ہو چھا کہ بتاہیے ہمارے دشن کا کیا حال ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ جناب والا کے خوف ہے میری نیند جاتی رہی ہے۔ شائسۃ محور المجھے سرکش معلوم ہوتا تھا۔ خوف داستگیر تھا اور تمام بہترین اعزا کی جدائی میر ہے قرین تھی۔ اور آ ب ہے کہیں چھٹکا را نہ تھا۔ تحاج نے جھے ہے کہا کہ اچھا حاؤ میں واپس جا آ یا۔

شاعراعثي جداني كأقلُّ:

اعتیٰ ہدانی مشہور شاعر تاح کے سامنے لایا گیا۔ تاج نے دیکھ کر کہا۔ اے دعمن خدا اتو اپناوہ تصیدہ جھے سنا جس میں تونے میری جولکھی ہاورجس کا پہلامصر عبیہ۔

و بين الاشج و بين قيس باذحٌ

اعتیٰ نے کہا میں آب کو وہ تصیدہ سنا تا ہوں جو میں نے آپ کی مدح میں کہائے تاج نے پہلے تصیدو کے بیڑھنے پراصرار کیا۔ مراعثی نے مدحید قصیدہ سنایا جب تصیدہ ختم کر چاتو تمام شامیوں نے جات سے اس کی آخریف و وصیف کی محرع ان نے کہا کہ میں

ارخ طبری جلد پیتارم: هسدوم ۱۹۳۰ اسوکارور تکومت + عبدالرحن من تحدین الماضعیف.. بقع بف کامتی نہیں ہے جہیں معلوم نہیں کہ اس تھیدہ ہے اس کا کیا مطلب تھا۔ پچرفائ نے امٹنی کی طرف فکاطب ہوکر کہا کہ اے دشمن خدا! تیرے اس ید دیسکام پر بم تیری تعریف نہیں کرتے کیونکہ اس میں تو نے اپنے طرف داروں کی ٹاکا می پراظہارافسوں کیا ہے ہم نے تھے ہے اس تصید و کی فریائش نہیں کی تھی وہ تصیدہ سناجس کا پہلا

و بين الاشج و بين قيس باذحٌ

غرض کداعثیٰ نے بیقصید وسناناشروع کیااور جب اس نے بیمصرع بڑھا: بخ يخلوالده و للمولود

تو جاج نے کہاا ہے کو کھی میروق میں ملے گا۔ کہتم کی اور کے لیے بیالفاظ استعال کرو۔ جاج نے اے سامنے ہا کر قبل کراویا۔ عمر بن الى الصلت كارے برقینه:

واقعات متذكره بالامتعلقه اسران جنگ بالكليه ايوجف كى روايت برخى تتح يحرا درار باب سيرن ان واقعات كے متعلق مير بیان کیا ہے کہ جب این الاضعث کوشکست ہوئی بیاوگ اور دوسری تمام شکست خور د ہفرخ کے ساتھ رے آئے رعمر بن الی اعملت بن

کنارہ بن نفر بن معاویہ کے آزاد غلام نے جوایک نہایت تی بہادرخص تھارے پر بشنہ کرلیا تھا پیرتمام لوگ بھی اس ہے آ لیے۔ ا مارت رے برقتیمہ بن مسلم کا تقرر:

تجاج نے فتیبہ بن مسلم کورے کا حاکم مقرر کر کے دوانہ کیا اس بران تمام قیدیوں نے جنہیں بزید بن المہلب نے خاج کے پاس رداند کیا تھااور دوسری مخلست خوردہ فو ن نے عمر بن الی الصلت ہے کہا کہ بم آپ کوا پنا امیر مقرر کرتے ہیں اور آپ جارے

ساتھ قتیہ ہے اڑی۔ عمر بن الى الصلت كى تنكست: ۔ عمر نے اس معاملہ میں اپنے ابدالصلت ہے مشورہ کیا انہوں نے کہا کدا گرائی بڑی جماعت جمہیں اپنا امیر بناتی ہے تو تم

فورا منظور کرلوچاہے تم کل نتائل کرڈالے جاؤ۔ چنانچ بچمرنے اپنا مجنڈا بلند کر دیااور دشمن کے مقابلہ پر آیا گراہے اوراس کی فوج کو فٹکست ہوئی۔اور پیفکست خوردہ فوج بجھتان چلی گئے۔ جستان پینچ کراس فوج نے عبدالرحمٰن بن مجرکو جواس وقت رتبیل کے پاس مقیم يتصدعوني خطائكها \_

اب بہال سے اس روایت میں وہی تمام واقعات میں جواویر ندکور ہو تھے میں۔ ا بن طلحه کی ریانی:

ابوعبید نے بیان کیا ہے کہ جب پزید نے ان قید یوں کو تجائے کے پاس بینجے کا قصد کیا تو اس کے بھائی صبیب نے کہا کہ جب آ پ این طلی کو تھی جاج کے پاس بھی رہے ہیں تو گھرآ پ کا الل یمن کی الداد واعانت کا متوقع ہونا ہے متی ہے اور اس پریزید نے کہا كتم نبيل جائة بيرقاح كامعالمه باس كى كالفت كرنا دائش مندى كے فلاف ب

تگر پھر حبیب نے کہا کہ اس بات کواچھی طرح ذہن نشین کرتے ہوئے کہ آ پ معز دل کر دیئے جا کمیں گئے پھر بھی میں آ پ

ارخ طرق جد چدرم حصدوم ( ۴۹۵ ) اموری دور مکوت + عبدار طن بن تحر بن الاقعد

ے درخواست کرتا ہوں کرآ ب این طلح کونہ سیجیئے۔ کیزنکہ ہم ان کے ذیر باراحسان ہیں۔ بزید نے کہا کہ ہم پران کے کیا احسانات میں۔ حبیب نے بتایا کہ ایک مرتبہ جامع معجد میں مہلب ہے دولا کا درہم کا مطالبہ کیا گیا اورای این طلحہ نے وورقم ان کی طرف ہے ا واکر کے ان کی گلوخداصی کرائی تھی۔ یزید نے اتن طلحہ کور ہا کر دیا اور دوسرے قید یول کوتیا تا کے یاس روانہ کر دیا۔ حجاج کافیروز کوپیش کرنے کا تھم:

بیان کیا گیا ہے کہ جب براس ان جگ تا ہ کے پاس پینچ تواس نے اپنے حاجب سے کہا کردیکھ وجب می تمہیں تھم دول کہ قدیوں کے مرداد کومیرے یا ن او تو تم فیروز کومیرے سامنے پیش کرنا۔

دربار عام میں تخت بچیایا گیا ( تجاج اس وقت واسط القصب میں مقیم تخااور بدو ہ زبانہ ہے۔ کہ شہر واسط اب تک نہیں بنا تھا ) عاج نے اپنے حاجب وَتُم دیا کہ قید ہول کے مرداد کومیرے سامنے چٹی کرو۔ حاجب نے فیروزے کہا کہ کرے ہوجاؤ۔ تجاج کی فیروز ہے جواب طلی:

فیروز کھڑا ہوا۔ جاتے نے اس ہے دریافت کیا کداے الوطنان بھاتم کا ہے کوان با فیوں میں شریک ہوئے ندوہ تنہاری قوم ے ہیں اور ندعزیز ہیں۔ فیروزنے کہا ایک عام بغاوت بریا ہو فی اس شی سب آن شریک ہوئے۔ ہم نے بھی اس شی شرکت کی۔ تاج نے کہا کہتم اپنی تمام جا کداد محقولد اور غیر محقولہ میرے نام لکھ دو۔ اس پر غیروز نے ابو جھا کداس کے بعد کیا ہوگا۔ عجان نے کہا

پہلے لکورو۔ فیروز نے کہا تو پھراس کے بعد کیا بھیے امان دی جات گی۔ تھات نے کہا پہلے لکوروتو اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ نے وزئے غلام کو ناطب کر کے کہا کہ تکھو ہزار ٹبزارا اور ہزار ( گویا دی گھرب دریم ) تجان نے بوچھا کہ میدروپید کہاں ہے؟ فیروز نے کہا کہ میرے یاس ہے۔ تجان نے کہا کہ بچھے وے دواس پر فیروز نے بچ چھا کہ کیا اس قم کے ادا کرنے کے بعد امان دے دی جائے گی؟ عجائے نے کہا جب تم برقم ادا کر دو کے می جمہیں ضرور آل کر ڈ الول گا۔ فیروز نے جواب ویا پیٹیں ہوسکنا کہتم میری جان بھی اواور بدرویہ بھی۔ ٹاخ نے جاجب کو تھم دیا کہ اے میرے سامنے سے ہٹادو۔ چٹا نچہ فیروز علیحدہ کھڑا کردیا گیا۔ محد بن سعد بن الى و قاص كى بيشى :

تحان نے تھم دیا کہ تحمہ بن سعد بن الی وقاص کومیرے سامنے چش کیا جائے تحمہ بن سعد چش ہوئے ۔ تجاخ نے ان سے کہا کہ تو شیطان کا بیرو ہے بخت مشکبر اور بڑا ہی مغرور ہے تو نے بڑیدائن معاویہ جاپٹنز کی بیعت کرنے سے ا نکار کیا تا کداہیے تنیک حسین دفاتشز ورا بن عمر بیسیة کامماش ظام کرے۔اور پھر تو این کنارہ بی نفیر کے غلام یعنی عمر بن الی الصلت کا موؤن بن گیا ہی ہوئے جات نے ایک ڈیڈے ہے جواس کے ہاتھ بیٹی تھامجرین سعد کو ہارٹا شروع کیا کہ وہ لہولہان ہوگئے اس پڑھرنے اس ہے کہا کہا کے فیص بب ہم تیرے قبضه افتدار میں بیل او تنجے ہم برزی کرنا جا ہے۔ چنا نیر تبان نے اپنایا تھدروک لیا۔ محمد بن سعد كاقتل:

محدنے نات ہے کہا کہتم میرے معاملہ کوامیر الموشن کی خدمت بیں بیش کردواگر وہ معاف کرویں گے تو اس کارخیر میں

تمہاری بھی شرکت ہوجائے گیا اورتم 7 ائے ٹیریاؤ گے اوراگروہ میریے آل کا تھم دیں عجے آواس کی ذمہ داری سے بری ہوجاؤ گے۔ ناج نے دریتک اس معالمہ برخور کیا تگر تیران کے آل کرنے کا تھم دے دیا اور اس تھم کی فیل کردگائی۔

<u>حمر بن موکل کا گُلِّی:</u> اس کے بعد قائ نے عمر بن موکل کو بالیا اور کیا اے ڈکنل عورے کے نشام قری این الحائک کے بر ہائے گرز کے کر

اں سے بعد بابی سے مربی حول نو بدایا اور ہوائے۔ چہ ہداروں کی طرح کم اور حال مال کے سام میں اس کے ساتھ شراب جیا تھا اور میری بجد میں شعر کہا تھا کہ ب ہے فرزوق ؟اضواور ووشعر ساؤ بوق نے اس کے کے کہائے فرزوق نے میشعر سایا ہے

و حضیت ایرك لمازناه و لم تكن یهوم الهیساح ك خصیب الأبطالا تیزهند: "قرف ایج عضرتا كراوزناك لم ليزگون كها جالاكرة فرميدان بنگ شركاي بهادون كوان كرفون ميمي

رجا"۔ عربان موئ نے جواب دیا کر کیا یہ بروا کم احسان ہے کہ میں نے اپنے عضو تناس کو تیری باں بمن اور جوروں سے علیدو

رکھا۔ جان نے اس کے آل کا بھی حکم دے دیا۔ این عبیدا للّٰہ بن عبدالرحمٰن کومعافیٰ:

گرانجات کے انتخاب میں افغان تھرافر کی میں ہو کہ بالایا ہے۔ انگل باز ہواں کھی اقدار سے خوش کی کہ دی ہوالا ہی مگس موں اے ان باب سے مراح کھنے فراڈ الانواز وقام پر سال باب چاں باسا ہے تھی کی اس سکے اور دیشاں ہو تھا۔ نے جانجا کہ کہا ان حاص کر سک معدان میں جی کہ ان کی تھرے باب سک مواقد دیں ہے۔ اس موساند نے کہا کی ایاں انجاز کے انتخاب م جمہرے ماں باب پہندہ کا احتداد ہے۔

ٹیرے ماں باپ پر خدا کیا احت ہو۔ اس کے بعد قان نے بلقام بن فیم کو بلا کر ہم تھا کہ کیجا این الاضعیف کی آوجو فرض و نایت تھی و آقی آگر آ پ کے کیا تو قعات ۔

بلقام نے جواب دیا کہ تھے بیامیدتنی کہ جس طرح مواللک نے تیجے عراق کا ما کم اٹل مقرد کیا ہے، سی طرح این الاضعاف اس خدمت پر تھے مرفراز کرے گا۔ در مرت کے معرفراز کرے گا۔

۔ قبائ نے اپنے ظام حوث کو تھ دیا کر اس کی گردن ماردے۔ حوث کھڑا ہوا۔ باقام نے اس سے کہا اے این القیار تو میرے نائم کومن چیز مرفزل کرائے گئی کاردیا گیا۔

عيداللد بن عامر كاقتل

بعدا زال مجادات ما طریق کیا گیا جدید چاق شکر سانشگر ایندا از کشیاه کاراستهای آلرقد نداین آلها بداس کے اس جرمی دوبرے جم محاود موجک پیما ہے سواف کردیا از خدا کرنے کمکی برنست کی صورت دو یکھے بڑا بڑا نے پانچ کاراس نے کیا کیا جا اس کے بجاب بیش کا موالف کا دوبا کے دوباؤ میں ہے۔

لانسه كناس في اظلاق اسرتمه و قنادنحوك في اغلالها مضرا و قني بقومك ورد الموت اسرته وكنان قومك ادنئ عنده محطرا

و قبی بیشومنگ ورد السوت اسرته و کسان قومک ادنی عنده عطرا بنزچند؟: "اس کے کداس-نے اسے خاعان والوں کور ہائی دیے میں مکاری کی اور بی معرکز چیزیاں بینا کرجے کی طرف مجج ویا

نیری قوم کی آ زمیں اس نے اپنے خاندان کوموت کے گھاٹ سے بیالیا۔ حالانکہ تیری قوم سے اے سب سے کم اندیشر تھا''۔ علی تھوڑی دیر تک فورکرتا رہا۔ اور یہ بات اس کے دل میں اتر گئی تکرائی نے عبداللہ بن عام ہے کہا کہ خیر تجے ان معاملات ہے کیاتعلق اور پھرا ہے بھی قل کرادیا۔

یز ید کی پیرخرکت تجاج کے دل میں برابر کھکتی رہی گر آخر کاراس نے بزید کوخراسان کی امارت سے موقوف کر کے اسے قید کر

فيروزهيين كوايذارساني:

ج ن نے تھم دیا کہ فیروز کوخت سراوی جائے اوراب اے اس طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں مجملہ اور تکلیفوں کے ایک بد بھی تھی کہ قاری کے سرکنڈے چیر چیر کراس کے جسم پر ہائدھ دیئے جاتے تھے بجرائے تھے باتا تھا اور جب اس کا تمام جسم زخی ہو با تا قالة اس يرمر كداو زنمك چيز كا جا تا تقار جب فيروز في محسول كرليا كداب موت اس كے مرير ب تو جلاد سے كہا كدتما م لوگوں كو يتين بي كديش مارا جا يكابون اورميري بهت كا مانتي ان كي يال بين جو مح جمين فين وي كي بهتريد ب كدتم مجهد لي جوتا كد انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ابھی زندہ ہوں تا کہ وہ میراروپید مجھے دے دیں۔اورتم بیدیات بخات ہے جاکر کبو۔ عجات نے کہا اجھااے

غوش کہ فیروز کوشیر کے دروازے کی طرف لے چلے اس نے بہت سے لوگوں کے جمح میں جاکر چلا کر کہا جو فض مجھے پہجا ت ہے ووقو پیچا نتا تا ہے اور جوثین جانبا اے ش بتائے دیتا ہول کہ ش غیر وزهیمین ہوں۔ میرا بہت ساروپیالوگول کے یاس سے اس لے جس فض کے باس جو پکھ میراب ووسبائ کا بیش دیے دیتا ہوں اس ٹس سے کی کوایک جب بھی ندویا جائے جولوگ بہاں موجود ہیں ان برفرض ہے کہ وہ میرے اس اعلان کوان تک پینچادیں جو بیال موجو ڈبیں ہیں۔اب جاج نے اس کے قبل کا بھی تھم دے دیا اور وول کر دیا گیا۔

ابن شوذ ب کی روایت:

بیواقعات ابوبکرالبذ کی روایت پرینی تھے گرائن شوڈ ب کی روایت بیہ ہے کہ بخاخ کے ان کے عاملوں نے جومفصلات پر تعین تے قاح کولکھا کہ ہال گزاری بہت کم ہوگئی ہاور ذی مسلمان ہوکرشے ول میں جا بحتے ہیں۔اس برجمان نے بھرہ اور دوسرے مقابات بیں تھم دے دیا کہ جس فخص کا اصل وطن دیبات بیں ہے وہ دیبات بیں چلاجائے بھم حاکم مرگ مفاجات' جارونا جاریہ نوگ ایک جماعت کی شکل میں آ وو یکا کرتے ہوئے نظے اور شہر کے باہر پڑا اوّ ڈال کر ضمر سے یا محدا و یا کورتے جاتے تھے اور کسی كے بچے بھی من میں آتا تھا كہ كہاں جاكيں؟

بھرہ کے قاربوں کی ابن الافعث کی تمایت کی وجہ:

بھر و کے قاری اور دوسرے نیک لوگوں کا بیقاعدہ تھا کہ چیروں پر فقاب ڈ ال کران کے باس جاتے اوران کی آ و و بکاس کر اورحالت زارکود کی کرخود بھی رونے گلتے تھے ای واقعہ کے بعد ہی ٹورا این الاشعث نے عراق پر چڑ حائی کی اورا کی وجہ سے بھرے

#### کے قاری این الا ہوٹ کی تمایت میں تمان کے خلاف جنگ کرنے مرآ ماد و ہو گئے۔ قاج كاابل كوفيه <u>سےفری</u>

شیبانی نے بیان کیا ہے کہ جنگ زاویہ تل گائ نے گیار و ہزارآ ومیوں آؤٹل کراہ یا۔ اوران میں سے صرف ایک شخص کی رین بشق کُ ٹی ? س6 میٹا تجان کے خشیوں ٹی تھا۔ تجان نے اس سے یو چھا کہ کیاتم جا ہے جو کہ تمبارے باپ کی جان بخشی کر دی ہے

اس نے کہایاں اور پھر تاج نے اے معافی وے دی۔ وعدومع في كے متعلق اصل ميں قبات نے لوگوں كو وسوك ديا۔ پہلے تو نتيب كوئكم ديا كداعلان كرديا جائے چناني دجب عراقيوں كو فکست ہوئی تو نتیب نے اعلان کیا کہ فلال فلال اشخاص کوامان میں اور ان سر برآ ور دولوگوں کے نام لے دیے جن کا تذکر ہ کیا ہ چکا ہے گرنتیب نے بیٹین کہا کداورتما مالوگول کوامان دی جاتی ہے گرقد رتی طور پر عام لوگوں کو بید خیال پیدا ہوا کہ موائے چند لوگوں کے باتی سب کوا مان دک گئی ہے اس لیے بیر سبالوگ راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے تجان کے جائے تیام کی طرف یکٹے اور جب سب تعق ہو گئے تو انہیں علم دیا کہ تمام ہتھیا رد کا د واور پھر کہا کہ آئ ش تم برایک ایے شخص کومسلط کرتا ہوں جس ہے تمہاری کوئی قرابت نیں ہے۔

فرضیکہ قبات نے انہیں تمارہ تیم النحی کے سر دکر دیا۔ تمارہ نے انہیں علیحد ، وعلیحدہ کر کے سب کو دیتنج کر ڈ الا۔ مقتولين كى تعداد:

مقتولین کی تعداد کے متعلق بشام بن حسان نے بیر بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کو تجائے نے اس طرح قمل کرایا تھا ان کی تعداد الك لا كايس بزار باابك لا كايس بزارهي .. جنگ مسکن کی دوسری روایت:

مقام مسكن برابن الاشعث كي فئست كے متعلق فد كوره بالا بيان كے علاوہ جوا بوخف كى روايت بريخى تھا۔ ايك اور بيان حسب و ال ہی ہے:

مرز بن ابز قباذ کے مقام مسکن برتجا نا اوراین الاشعث جنگ کے لیے جمع ہوئے این الافعاف کا بیزاؤ دریائے خداش برتھا جس کے پیچے دریائے تیری روال تھا۔ اور تجاج نے دریائے افریذ بر ضے ڈالے۔ غرض کداس طرح دونو ل فوجوں نے وجلہ سیب اور کرخ کے درمیان مور ہے لگائے اور ایک ماہ پاس ہے کچھ دونوں تریفوں میں معر کہ جدال وقال گرم رہا۔

زورق يروابااور جاج: وتمن تك رسائك كالجاج كوصرف وي داسته معلوم تها كه جس ب وشمن تعليرة ورودتا . الك ضعيف العرح، واباز ورق ما مي تجاج

کے پاس آیا اوراس نے دخمن کے حقب پرحملہ کرنے کے لیے کرخ کے چیجے سے ایک اور داستہ کا چا دیا۔ اس راستہ کا طول چیفر مخ تھا۔اورجھاڑ یوں اوروریا کے پایاب حصدے ہوتا ہوا جاتا تھا۔

تجاناً نے چھ بزار منتخب ثنا کی بمها درول کو ایک سر دار کی زیر قیادت ال بذھے کے ساتھ روانہ کیا اور اس فوج کے سر دارے کبددیا کتم لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ اور بیرچار بڑار دریم اپنے ساتھ لیتے جاؤ اگریہ بڈ حاتمہیں ڈنمن کی فوج کے عقب ہے لے جا کران کے سروں پر کھڑا کردے توبید و بیاے دے دیا جائے اوراگر وہ جنونا ثابت ہوتو تم اے تل کر ڈالنے جب دشمن کو و مکی و تو فوراناس برحمله کردینا اور با محاج با محاج اینا فعره جنگ بنا تا به

تاج كى ميدان جنك سے بسائى:

نمازعمر کے وقت اس دہبرنے اپنارستہ لیااس کے جاتے ہی میں نمازعمر کے وقت ابن الاشعث اور حجاج کی فوج میں جنگ چیز گلی اورشام تک برابر جنگ ہوتی رہی ایک سائند قر ارواد کے مطابق تجان نے نیسا ہونا شرور " کیااور در رے سب کومیور کر کے ہی کے پیچیے بٹ آیا۔انٹ الاشعث تجان کے فوجی قیام گاہ شی داخل ہوااور جو کچھو بال تحااے لوٹ ایا وگوں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا

کدمناسب تھا کہ آ ہے تماغ کا تعاقب کرتے مگرائن الاشعث نے کہا کہ بمالوگ بہت تھک گئے ہیں اور جنگ کی زحمت برداشت کر کے ہیں اس وقت تعاقب کرنامنا سے نہیں۔

شامى فوج كاشبخون:

اس کے بعدا بن الاشعث اپنے متعقر کووالیں آئے گیا اس کی فوج والوں نے ہتھیا را تاردیئے اور بیاحیا س کرتے ہوئے کہ ہم نے دشمن پر فتح یائی ہے اطمینان ہے سورے۔ آ دھی رات کودشمن ہے اچا تک اپنے نعر و جنگ کو بلند کرتے ہوئے ابن الا شعب کی ہے خبرفوج پرحملہ کیا ایک سرائینگی پہلی کہ کوئی تھی اپنے لیے تصفیفین کرسکا تھا کہ کہاں جائے ان کے بائمیں جانب دریائے قارون

اورسامنے دریائے وجلہ موجزن تھے۔جن کا بہاؤ اور تھی نا قائل عبورتھا۔ متولین کے کہیں زیادہ دریا میں خرق ہوگئے۔ ابن الاشعث كافرار:

جب جائ نے اپنی فوج کی آواز کی تو چروریائے سیب کوعبور کرکے اپنے پہلے فوجی تیا م گاہ ش آگیا اوراہے رس لہ کو مٹن مر عملنكرنے كے ليے برهايا اس طرح تواج كى ان دونوں فوجوں نے اين الا هعد كوچكى كے دونوں يا نول كى طرح اسيند درميان ميں لے نیا اور کیل ڈیلا \_

ابن الاهدي تين سويمرا بيول كرساته وجله ك كنارب برآيااور كشيول كرور ايد بعره كي طرف جلا ابن الافعث كِ تُشكر گاه برقضه:

تجاج نے ابن الافعیف کے لنگر گاہ پر قبضہ کر کے ہرچیز ضبط کر لی اور چوشن اے وہاں ملا اس کوتن کر ڈ الا ۔اس طرح تقریباً

حار ہزارا وی اس نے قبل کرڈالے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جولوگ قبل ہوئے ان میں عبداللہ بن شداوین البردیجی تھے۔ بسطام اوربكيرين ربيعه كاقتل:

بسطام بن مصقله بن بهير و عمر بن ضبيعة الرقاشي بشرين المنذر بن الجارودُ اورحكم بن مخرمة (به دونو ل عبدي تقهير) اور مكير بن ر بید بن ثروان بھی تن کے گئے ہیں ان سب کے سرڈ حالوں پر دکھ کر تجان کے سامنے چیش کیے گئے ۔ تجان بسط م کے سرکود کی جاتا تفااور به شعرتمثیلاً پژهر باتفای

ذامررت بسوادي حيةٍ ذكر فاذهب ودعني اقاسي حية الوادي 

مقابله کی زحمت برداشت کرتار ہول'۔

قان نے تیور کے راد کہ کر کہا گرائی برنٹ کے برائر کو تھی نے ان دور سے دوں کے ساتھ فن کر کیا اندیگر فائد کا گھڑ کر اس کا دیا گئر کر تھے وہ چیکٹ سے ادارائ والے مال کو کا میں ان کے کسامنے تھا ہے ہے بھا میں نے ان اور احل کو ک ما منے کہا دیا گئے تھا کہ ان انکسر والے میں ان کے اندور اور ان کیا اور کہا کہ کا تاہ کا تھا تھا تھا کہ میں دو ہے ہو ۔ کل ہے کہا نے کہا ہے گئے کہ کہا تھا کہ ان کے انگر اندور کا تھی جائے کہا ہے کہا کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہ کہا تھا

ایک شامی کے آل کا واقعہ:

اس فی شان کو نکار سیده با در این این که تا می می که ناد کاه کی مال تا شان این که این که بیواند میکن به بدان کی بید همان را سه به در قدیم کام این بیوی که با این بیوی که بیری این که نفس که زورد در سه در داد و میکندا خروی که بیار می که نام بیری که می که این می می که بیری که بیری که بیری در از این که بیری بیری که بیری بیری می که بی نیستا می نامی می می که بیری که

اس کے خادیمہ نے کہا چھا اے اندرات نے دور گورت نے درواز وکول زیا اور جب دوشائی اندرگیا تو گھر درواز دہندرکہ دیا اپنے خادیمر کی خاطر اس فورت نے مکان کی خوب آرائش کی تھی۔ تائین اور گلدے بچاہے تھے اور خوشبود دارائی ہے۔ اپنے کہ کہ معط ما انڈ

مر و سهیدو --شاک نے اس مرک کو کیکر کہا کہ اس تم پر جرارا دہ قائد میکا ہے۔ است می شمارسی نے اس آئی کر دالا ادد اس کا مرتب سے مید کر دیا سے کا ادافان کے شدہ اسرای آیا میں اوائی میں جائے گیا ہوئی ہی سے کہا کہا کہ باد دولاد فوامیوں کے ادافار کا کہ دیا کہ دواسے افرائر کے بائی اور اور میسی افواق کے سامنے آئی کر پر کے آئی افتدیوان کر دیا کہ

الواعدے به یب شهرواسط کی مسجد کی تغییر:

<u>دا مطال جدل ہے۔'</u> غرض کرتمام اوگ اس سے تھم ہے شہرے باہر نظفہ بھائ نے سفر نما والوں کو جھجا کہ وہ اس کے تیام گا و کا انتظام کریں۔ تبائ نارخ قبر کی جدیجاری: هسده م

ا <u>میر گئی چشام بن استخ</u>یل وقبال: واقد کی کے بیان کے مطابق اسی سند میں مورالملک نے ایان بن خان کو ید یدی نظامت سے برطرف کر دیا اور ان کی چگہ جشام بن استخیار آخو وی کویتر کریا اور جشام می نے کوگوں کو اس سال کے کرایا۔

موائے ندینہ خیبہ کے اور باتی تمام موبول پر وی اوگ حاکم اور عال تھے جو مندگذشتہ میں تھے البتہ ندیز کے ناظم فزل و نصب سے تعلق بھم او پر بی ایان کر بچھے ہیں۔

# سم مرجع کے واقعات

والڈی کے بنان کے طاق ای سندش میماللگ کے بیغ عبداللہ نے دومیوں کے طاف جزاد کیا اور شیر معید دفع کیا۔ حوشب بن بریر کو کابین القر بید کارگر فاری کا تھی: غیز ای سندش افوائ نے اوپ ایسا القر پیکٹل کیا اس واقعہ کی تنسیل بید کر میفن این الاصوب کے ساتھیوں نکی قالہ دو

'' جمد رشط کے بعد تجے معلم بوالے کرتم نے ایک مواق کو جزیر او کئن ہے بنا ودی ہے اس کے ویکیتے ہی تم این القرید کو اس کی محتبوں کسے معیرتفض کی حزاست میں بیرے پاک تھے وو''۔ ایو سے بن القرید کی گرفتار ری

ب و المرابع المرابع المرابع المرابع المربعة على إلى المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ال خراب من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراب

ائن التربية كے كہا كہ كى ہال اتحق اللہ ہيں 'جوگر يا استادہ حوار يال جيں ادنیا آخرے اور تنگی واحسان اس پر جان شے اب اس كی درانشر تے كہا كہ تربية ہے كہا كہم ہے اپنی كے ديتا ہوں۔

(r.r) دن ول موجود و کا نام ہے جس ہے نیک و بدس می متناع ہوتے ہیں۔ آخرت میدمیزان عدل ہے اور ایک عدالت ہے جس مِي إطل كا وَخل نبين اب، با احمان به الرمير \_ خلاف استعال كيا جأئة تب بهي مجي كونًى اعتراض نبين \_ كيونكه بي ا في خطاؤ ب كا نودی معترف ہوں اورا گراس ہے مجھے کچھانا کہ ویمننے والا ہوتو ش اغروراس سے بہم واندوز ہوں گا۔

ابن القريه كالمآل:

تحاج نے کہا کہا جھاا ب تو آ پ کموار کا اعتراف کیجے گا جب وہ آ پ پر پڑے اس پر این القربیہ نے مجاج ہے درخواست کی کہ آ ہے میری لغزش کومعاف فریاد بیچیاور جھے برمبریائی فرہائے۔ کیونکہ دنیا شن کوئی رپوارانیانٹیں جس نے بھی ٹھوکر نہ کھائی ہواور نہ کوئی ایسا شہوارے جومنہ کے بل نہ گراہو۔ مُرجاحٌ نے کہا کہ میں مِرَّزُ معافی نبیں کروں گااورا بھی تجھے دوز خ وکھا تا ہوں۔

ا بن القريد كينے لگا كه جونكه مجھے اس كى گرى اب محسوس بورى ہال ليے اس تكليف ہے تو مجھے فور أبجاد يجي -ناج نے میر و دار کوتھم دیا کہ اے آ گئے بڑھاؤ اور آل کرڈ الو۔ جب تاخ نے این القربیۃ کوخون میں تزییتے ہوئے دیکھا تو

کینے لگا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ٹیں اے چھوڑ ویتا تا کہ اس کی نہایت ی فضیح و ملیغ تفتقون سکتا پھر تجان نے اس کی لاش کے یا ہر اٹھالے جانے کا تھم دیا اوراہ باہر نکال کر پھینک دیا گما۔ موانیدراوی ہیں کہ جب جاتے نے این القرید کو فاموش دہے کا تھم دیا تو اس نے کہا کدا گر میری تنہاری طاقت مساوی ہوتی تو

جر با تو بم سب کوز رکر لیتے اور باتنہیں بھی ایک زیروست نا قابل تنفیر مخض کامقابلہ کرنا ہڑتا۔ فلعه ما دغيس كاسخير:

ای سند پی برین المبلب نے نیزک کے قلعہ واقعہ باذلیس کو فتح کیا نیزک اس قلعہ پی آ کرفروکش ہوا کرتا تھا پریداس ہے جما دکرنے کے لیے روانہ ہوااس کی نقل وحزکت کی دکھے بھال کے لیے خبر رسال مقر دکرد بے۔ جب بن پیرکونیزک کی روا گلی کی اطلاع فی تواس کی راہ بیں مزاحم ہوا۔ نیزک کو بھی معلوم ہوا کہ دعمٰن میری تاک بیں گھات انگائے بیٹھا ہے وہ بلٹ میااوراس شرط پر ملح کرلی کہ قاعد میں جو کچھے وہ سب پزید کووے دیا جائے اور نیزک اپنے اٹل وعمال کے قاعدے جاتا جائے۔

نیزک این قلعد کی بہت تعظیم کما کرتا تھا۔ جب اے دیکھتا تھا تحدہ کرتا تھا۔ حاج كونويد فتح:

یز پدنے اس فتح کی خبر کا ہے وی ۔ بزید کے تمام مراسلات موسومہ ٹبائ کی این عثر العدوانی لکھا کرتا تھا۔ جو بنی مذیل كاحليف تفاراس واقعه مح متعلق يحيّي في حسب وبل خط ثباج كولكها: دشمن ہے ہماری ٹا بھیٹر ہوئی۔اللہ تعالی نے ہمیں ان برقابودے دیاان میں ہے کچھلوگوں کو ہم نے قتل کر دیا بعض کوقید کر

ں ۔ اور اقبۃ السیف نے بیاڑوں کی جو تیوں میں 'عمیق عاروں' گھنے جنگلوں اور دریاؤں کے گیواروں میں بناولی۔ يحيٰ بن يعمر كي كوف من طلي:

اس کھا کے طرز تحریر کو کی کر ثبات نے دریافت کیا کہ بزید کا مشی کون ے؟ لوگوں نے بخی کا تا مراہا۔ تا ی نے بزید کو تعی

كريجًى كومير - پال يُجيَّ دو- چنانچه يزيد نے اے ڈاک کے ڈرمير قبان کے پال بھی ديا پیٹھن اپنے ذرنے کا بهترين انگ

تجائے نے اس کا وائن دریافت کیا۔ یکی نے کہا''اہواز'' اس پر تجائے نے تجب سے کہا کداوراس پریوفعہ دے مجل نے جواب دیا کہ میں نے اپنے وب کے ظام کو یا دکرایا ہے اور وہ خودایک بڑے شخص تھے قبائ نے کہا پیضا دے میس سے آئی ہے۔ يجیٰ کی حجاج پر تنقید:

۔ پیر قائ نے نو چھ کہ کیا عنید بن معید بھی اول جال ش فلطی کرتے ہیں گئی نے کہا ہاں!اس پر بجائ نے پو چھا اور فدا ل صاحب بھی؟ یکی نے کہا بے شک پھر تیان نے او تھا میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا بی بھی بول جال بیں فلطی کرۃ ہوں؟ يكى نے كبال بال! كچھ يول عى كا آ يا بحى فلطى كرتے بين كبين آواكية ترف كوكم كرديية بين اوركبين زياده .

اِنْ كى جكد أنْ اور أَنْ كى جكد اِنْ يُرْجة جن التقيد على التي يريم بوااور كيف لكا كديش تهين ون كي مهلت ويتابور گراس کے بعد سرز میں عراق میں میں نے تنہیں ویکھا تو قبل کرؤالوں گا۔ یجی خراسان بلٹ گیا۔

اس سال ہشام بن انتعیل الحو وی نے ج کرایا مختلف صوبہ جات پروہی لوگ اس سال بھی حاکم تھے جن کے ج م بم80 ھ کے واقعات میں بتا کیے ہیں۔

## ۵۸ھ کے دا قعات

لبدالرحمٰن بن مجمدا بن الاشعث كي موت اوراس كے اسپاب وواقعات. علقمه بن عمر و كا ابن الاشعث كومشور ه :

جب ابن الاهت برات ہے والین رتبل کے پاس جانے گئے ان کے ہمراہ ایک شخص علقہ بن عمر وقبیلہ اور کا بھی قباعلقہ نے ابن الاصف سے کہا کہ یص آ ب سے بمراہ مملکت بادش ورتیل میں واغل بونانہیں جا بتا ابن الاخف نے وجد دریافت کی تو علقمہ نے کہا کہ مجھے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی جان کا خطرہ ہےاور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ثبان رتبیل کے نام خطا بھیچے گاجس میں لا کی اورخوف دے کرتمباری سرد کی کامطالبہ وگا۔ اور ڈیمل یا توجمہیں زئد و قبات کے بیاس بھیج دے گایا تس کرؤا لے گا اب بھی موقع ے اس وقت یا نچیو بہا درایے ہیں جنہوں نے عارے باتھوں یراس لیے بیعت کی ہے کہ ہم کی شیر میں گھس کر قامہ بند ہو ما کس اور اس وقت تک مقابلد کریں جب تک کہ جمعی امان شال جائے یا بھرب کے سب عزت کی موت مارے جا کھیں۔

مبدالرطن نے ان سے کہا کہ اگر آ پ میرے ساتھ چلتے ہیں آوش آ پ کی غم خواری کروں گااور مزت وقو قیم کروں گا گر عاقبہ نے جانے ہے اٹکارکرویا۔

علقمه بن عمروكي ابن الاشعث سے عليحد كى:

عبدارخن علاقہ رتبل میں بطے گئے اور یہ پانگا سوسوار وہاں سے روانہ ہوکر کسی مقام میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ مود ودالتضري كوانبول في ايناسر دارمقرر ركرابار

يارخ طبري جد جهارم. حدودم من الأعمار عليه المراكب عبد جهارم. حدودم المراكب من محدين الأعمار المراكب لمارہ بن تھم اللحی نے آ کران کا محاصرہ کرایا۔ یہ جماعت اس سے لڑی اوراس کی چیش نہ جانے دی آ خر کا رشارہ کو اُنیس امان دیے بنی پاوگ اس کے پاس چلیآئے اور شارۃ نے اپنے وعد وَ معانی کو برقر اررکھا۔

اب تجاج نے رتبیل کوائن الافعد کی سپر دگا کے بارے پی خط پی خط میں خط کا تعینے شروع کیے اور میں دھمکی دی کہ اگرتم نے ائن الا شعب كومير ب حوالے نذكر ديا تو دى لا كاسياد سے تمہاري سلطنت كوروند دُ الول گا-

عبيد بن اني سبع: ۔ رحیل کے اِس ایک شخص عید بن الی معج التھ ہی البر ہو گی تھا سے زحیل ہے کہا کہ میں جائے ہے تبہارے لیے بیرعبد لے بیت ہوں کدمات ممال تک تم ہے قراح شالیا جائے گا چشر طیکے تم این الاهید کواس کے حوالے کردو۔ رمیل نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو کے یاؤ گے تبدید نے قان کوککھا کہ ڈٹیل میری ہریات کو مانتا ہے اور ٹس اس وقت تک اس کا پیچھائیس چھوڑوں گاجب تک کہ و وابن الاحدث كوآب كے حوالے نہ كر دے گا۔ ان خديات كے صليفي تجاج نے بھي اس فخض كو بہت چھے روپ بطور انعام ديا اور رتبیل ہے بھی اس نے ان خدیات کا معاوضہ لیا غرض کہ رقبیل نے عبدالرطن کے سرکو قائ تا کے یاس بھیج دیا اور جان نے اس کے بدلہ

میں سات سال کا خراج معاف کردیا۔ عِياحَ كِها كرنا تَعَا كَدَرْتِهِل نَے تَو دَثِّن خدا ابن الاشعث كوميرے پاس بيچ ديا تعاشراس نے خود جھت سے گر كرخود كلى كر كيا۔

مليكه بنتويزيد: ا كي صاحب بيان كرت بين كدهل في بين علي المي مليك كوكت سنا ب كد يخذا عبد الرحن مرك اوران كامرش اين ران ير رکھا ہوا دیکھر ہی ہوں۔

عبدار طن کوسل ہوگئے تھی انتقال کے بعد جب لوگوں نے انتیاں فین کرنے کا ارادہ کیا تو تھیل نے کسی ملازم کو تھیج کران کا سر کٹو امنگوا یا اورا سے تاج تا ہے کیا س مجھے دیا علاوہ ازیں ان کے خاتمان کے اٹھارہ آ دمیوں گوگر قمار کر کے قید کر دیا اور تجاج کو اس کی اطلاع دی۔ جاج نے تکھا کدان سب کوٹل کرے میرے یا س بھیج وو۔ عاج نے انہیں زندہ اپنے پاس بلانا پندنتیں کیا کہ میاداوہ اپنے معالمہ کوعبد الملک کے سامنے پیش کریں اور عبد الملک ان

میں ہے کی ایک کوچھی معافی دے۔ عماره كالبستان برقضه: این الی سیخ اوراین الاهشف کے ماثین جو واقعہ بیش آیا اس کے متعلق نہ کورۃ الصدریان کے علاوہ ابو تھٹ کی روایت پرٹی تھا

ا کے اور حسب ذیل روایت بھی ہے جس کا راوی الی بعیدہ معم بن المثنی ہے اس کا بیان ہے کہ تمارہ کر بان سے روانہ ہوکر بجستان آیا۔ یہاں ایک فخص مودودالعمری نے اس کا محاصرہ کرلیا۔ مجراے امان دے دی۔ اوراس طرح کل علاقہ جمتان ان کے تصرف جس آھیا۔

اس قضیہ ہے قارغ ہونے کے بعد محارہ نے تجاج کا حب ذیل خطالک قاصد کے ذریعیہ تبیل کے یاس جھیج دیا۔ حمد وٹاکے بعد میں عمارہ کوا پیے تیں بڑار شامیوں کے ساتھ قرمہارے مقابلہ پر بھیتیا ہوں۔ جو بمیشدے و فاشعارا ورفر مانبر دار نارخ طبري جلد جهارم: هسدودم والمحتصف على الموكن ويتكوت + عبدالرخمان تناهم بمن الافعاف .....

ر ہے۔ انہوں نے بھی طلیفہ سے بھاوت نہیں کی اور نہ یا غیول کی شرکت کی ان شمل سے چھٹھ کی کوموور پر پم تخوا و لیتی ہے اور جنگ میں جو ہل فغیمت حاصل ہوتا ہے۔اس ہے بھی پیخوب متنع ہوتے ہیں۔اورائن الاشعث کی تلاش میں بیسج کئے ہیں۔ عبيد بن اني سبيع كارتبيل كومشوره:

ر تھیل نے ابن الاشعند کو توالد کرنے ہے اٹنار کردیا۔ ابن الاشعند کے یاس میبیداللہ بن الی سیخ المبھی بھی تھا جوان کا خاص آ دی تھا اورای کوائن الاقعث نے اپناسفیرینا کر تھیل کے پاس جیجا تھا۔ تعیل کے پاس بیخ کراس نے خاص لفاقات پیدا کر لیے اوراس ہے کہا کہ اگرتم نے ابن الاشعث کوحوالہ شکر دیا تو سخت مصیبت بٹس پینس جاؤ گے۔

عبيد بن الى معيع كے خلاف شكايت: عبد الرصٰ کے بعالیٰ قاسم بن الاصعت نے ان ہے کہا بھی کہ مجھے ڈر ہے کہ بیتھی ہے وفا کی کرے گا بہتر ہے کہ آ پ اے لمَلَ كر دُالِين عبدالرَمْن نے اسے قُلَ كرنا بھي جا ہا گريہ ہوشيار ہو گيا اورعبدالرحْن كي رخيل ہے شكايت كى - جاج كا خوف اس كے ول میں جاگزیں کر دیا۔اورمشورہ دیا کہ عبدالرحن کو جات کے حوالہ کر دیجیے۔ ترحیل نے اس مشورہ کو تبول کرلیا۔ رتبيل کي پدعهدي:

عبيد بيشيده وخور پر ثمارة بن تيم الخي ك ياس آيا وران ع كها كداگرائن الاشعث آب كے حوالد كرويا جائے تو كتنا رويب آ پ اس کے معاوضہ ہیں دیں گے ۔ تمارہ نے دی لا کھ درہم کجے ۔ عبید تمارہ کے پاس تھمرار ہا۔ تمارۃ نے اس معاملہ کے تعلق حجاج ے استعماب کیا۔ جاج نے نے تھم دیا کہ مبیداور تھیل دونوں کی شرائطا کو منظور کرادے میدنے تو دی لاکھ مانٹنے اور تھیل نے بیشر ط کی کہ دی سال تک میرے خلاف کوئی جنگ نہ کی جائے دی سال کے بعد ٹی آولا کو در بھم سالا نہ بطور قرائ ادا کرتا رہوں گا۔ ابن الاضعث كي كرفقاري:

مگارہ نے ان لوگوں کے مطالبات کومنگور کرایا۔ تولیل نے این الاشعث کواینے سامنے حاضر کیے جائے کا تھم دیا۔ چنا نجے وہ اوراس کے خاندان کے تعمی اوراشخاص حاضر کیے گئے ۔ چھٹڑیاں اور پیڑیاں کیلے ہی ہے تیار تھیں ۔عبدار حمٰن اوراس کے بھائی قاسم کے گلے میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔اوران سب کوٹمارہ کی قریب ترین سرحدی چوکی شم بھیج ویا گیا۔

ا بن الافعث اوراس كاعز ا كاقل: عبدالرحن كے اور جس قدرساتھی تھے ان ہے رتبل نے كبد دیا كہ جہال تمہارا سينگ تائے چلے جاؤ۔ جب عبدالرحن محارہ حقریبرہ گیا اس نے ایک کوشے سے گر کرخور کئی کرلی اس کا سرکاٹ کر اور دوسرے قیدی ٹلارو کے یاس لائے گئے۔ عمارہ نے ان ب و بھی تمثل کرڈ الا اور این الاشعث اس کی بیوی اور اس کے دوسرے اعز اکے سرول کو تباج کے یا س بھیج دیا۔ جماح نے اس کے سر کوعیدالملک کی خدمت میں ارسال کر دیا اورعبدالملک نے عبدالعزیز کے باس جواس وقت مصر کے گورز تھے بھیجے دیا۔ ا بن الاهعث كركى رواتكى شام:

عبدالملک کے سامنے جب این الاخصہ کا سراایا گیا اس نے اے این الافصہ کی قریبی رشتہ دار قورت کے یاس جو کسی فریش کے گھر میں تھی ایک فواجہ سراک ہاتھ بھی دیاجب مراس گورت کے سامنے دکھا گیا تواس نے کہا کہ میں اس خاموش زائر کی آ مد تاریخ غیری جدید چیارم حصدوم ۲۳۷ اموی د در نکوت + عبدالرتس تزیمی زیران ادهیت برخوش آید پد کہتی ہوں یہ ایک اولوالعوم باوشاہ تھا جس کا مطبع نظراس کی اعلیٰ وار فعی شان کے شامان قدید گرقست برائشة تھی اس لیے اے کامیا ٹی ٹیسی ہوئی۔

نوند برااس كركول في الكال قورت في ال كركوال كه باتحد ت جين ليا اوركبا كه بين ال وقت تك ند ب حاف دوں گی جب تک کدافی آرز و ایور کی شرکوں گی۔ پھراس نے تحلی منگوا کی اس کوشس بیا نازف پینیا در کہا کہ اب نے جہ خواجیہ مرامر کو لے کیا اور عبدالملک سے بید داستان سائل۔ جب اس مورت کا شوہرائن کے پاس آیہ قواس نے بعد کدا گر تیرا

بس جلتا توشایدای ہے استقرار حمل کرالیتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ این الاحدث کے ساتھیوں میں ہے کی فخص نے علاقہ رتبل کی طرف راہ فرار افتیار کی این ارشدے نے پچواشعار بڑھ کراہے فیرت والا کی۔ اس خض نے این الاشعث کی طرف بلٹ کر کہا کہ اے دیثا مُش کا شم ہی کی جنگ میں گابت قدم رے ہوئے تو ہم تمبارے سامنے ہی اٹی جانمی قربان کرتے تو پیٹمبارے لیے اس موجود و حالت سے زیاد واچھا ہوتا۔ شاعرهمدالا رقطاور حجاج:

انبیں معرکوں میں کے کی معرکہ پر قبان جار ہاتھا۔ تمیدالا رفیا شاعر بھی اس کے بمراہ تھا۔ تمید نے بیا شعار پڑھے۔ مازال بسنى حندقا ويهدمه عن عسكر يقوده و فيسلمه هيهسات مسن مستفةٍ منهزم حتے بصبرفے یدیك مقسمه

ان اضا الكظاظ من لا يستامه بشرْجَهَ بَدَ: ''بیشه وه خندق بنا تار بااوراے حبدم کرتار بااس نظر گاہ کے گر دجس کی وہ قیادت کرتا تھااور کچراہے مجھوڑ دیے تھا یہ ا تک کداس کی قسمت کی باگ تیرے ہاتھ میں آگئی اس فکست فورد ومیدان مصاف پرافسوں ہے مصائب وشدا کہ جگ کو وی صفحی

برداشت كرسكنات جے دہ تھكانة عين" . تجان نے ان اشعار کون کر کہا کہ بیا شعارات فاس احتیٰ جدانی کے شعرے زیادہ حقیقت ہے مملو ہیں۔اعثیٰ ہمدانی کا بہ شعر

نبئت ان بنى يوسف محسرمسن زلسق فتبسما بْرُجْفَةَ: " مجمع معتوم مواب كه يوسف كالوغراا يك يَصْرُ يَعْرِ سَرُ الور بال ، وكما " -"ا۔ اے معلوم ہوا ہوگا کہ کون پچسلا اور تباہ ہوا۔ کون منہ کے ٹل گرا۔ کس نے ٹوف کھایا اور تحروم رہا اور ک نے شہر کیا

ورشك ميں يڑا"۔ عَاجَ نَهِ انْ جَلُولَ كُواسَ تَقَدِيلِيمًا جَمَّعَ كَمَا تَحَادا كِيا كَهِ جَن تَقَدِ ما صَرِين تَقِيبِ اسْ كَفِيقًا وَمُفْبِ سِي خُولَ: وو بو گئے اورار بيفا بھی چپ ہو گیا۔ تبائ نے اس سے کہا کہ جواشعار تم سنارے تھے سناد تھیس کیا ہو گیا ہے۔ اربقط نے کہا کہ میر ی جان امیراور انتدکی جانب سے غالب فرمال روا پر ہے قربان ہو۔ جب میں نے آپ کواس جیش وغضب کی حالت میں ویکھا میر ہے " تمام رگ پیچے خوف نے کانینے اور قر تحرانے گئے۔ آگھول کے سامنے اندھیرا آگیا اور زمین چکر کھانے گئی۔ ہی بن نے کہ بے شک الله ی فی حکومت مالب ومقتدر ہے۔ وی اشعار سنا دُاورار انقطائے پھر شعر سنائے۔ ان مقط کراشوار :

ان مركب ليغ يوضم كركة ووما قال بطال في شعم مع هذا ... يسا اعسان السيست العمودي كنست مستويات كنست حسست العنداني السعفورا يسرد حساس السيست المستودات و والسيسات السيسود النسسود الدسيسود التساوم السيسود النسسود الاستعادات عامل كانتخا

یسده حسنك السقسد (لمستقدورا و والنسبرات السسوء ان تسدورا مترجنة: "اسك شأهمي كيك ميكني ميذاه جاكل رقبط فيال كيافاك ميزخرجي شجهان معاتب سي ميكن كي «جو جرب كيه مقدوده كي بيس- إنترك باكت او دير تكن كدائر سا بيادود براد ي سك".



### باب

## يزيد بن مهلب

فباج كى ايك رابب ساما قات

قبائ مواملنگ ہے ملے کا قادائی میں اس نے ایک دیر من آ کر قام کیا دوگوں نے بیان کیا کہ بیاس ایک بڑا مام و قاضل جدائی رامب دیتا تھا۔ قبائی نے اے بالیا اور پر تھا کہ کیا آپ کی کنابوں میں اس مالت کاڈ کر ہے جس میں اس وقت بمم اور آپ ہیں۔

ا ما ہم بسٹے بالی بال جوافقت آپ ہے گذریکے ہیں گذریکے ہیں اگر دے جیں اور گذریۂ والے جی رودب شدگر ہیں۔ ایک نے بچھ جھا کہا میں میں میں جماع اس ایک اگر سے بالرضر آز ان اور ان کی مطابقہ میں گئے جی ہے۔ واجہ سے کہا کہ جوابل کے مطابقہ میں اس کے انسان کے انسان میں میں اس کے انسان کے بچھا جھا کہ کہ کہ کہا ہے کہ اس ک کا جائے نے بچھا ایک جھا کہ کے کہا کہ کہ سے بھاری کا میں کہا تھا ہے کہ کہ کہا کہ کہا ہے ذریک آئیں کہا کہا ہے کا یہ نے اور انسان کا بھاری کا انسان کی کا بھاری کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا کہا

> قبان نے کہان کے بعد کون ہوگا داہب نے کہاد کید گائی نے یو چھا کہ ان کے بعد کون ہوگا؟ راہب نے کہا لک ایسا فخش جس کا نام الک بنی کا نام ہے جس ہے تجے و برکت کا فقتاح ہوگا۔

راہب نے کہا گیے۔ ایسا تھی مس کا نام ایک می کا نام ہے ہی ہے جروبرات کا افتاع ہوگا۔ گارٹ نے کو چھا کیا آپ تھے پیچاہتے ہیں؟ راہب نے کہا ہاں تھے بنا ویا گیا ہے گا ت نے پوچھا کیا آپ میرے منصب و

دان سے کو بات میں آزام ب نے کہاں جا مناصرت بڑیا ہے ہے جا میں میں کو اور اور ان کا آزام ہے نے کہا کہ تھی اور ان کا بواٹا نے کیا کہا گا ہے کہ زندان کی ماہ میں میں مدور والدیں نے کہا کہ گئی کا منام ہے۔ بیان نے ہی کہاں کی تصویل سات کہ جاتے تی کہا کہ جاتے کہا گئی : توانی کا رچے مائی کہا ہے ہے گئی گئی:

### حاج کی پزیدین ہلب کے متعلق عبدے گفتگو:

مبیر خالان کیا کہ آپ تی کے انتیاز کے دوران کی اس مصب بایلہ پر فراداز کیاان سے طرفداروں کی تصاد دمی کثیر ہے۔ بہادر کی بین انام مصر شمار میں اور دوشندائیسیدور کی بین اور تی کے فیابات موز وں اورانل کی بین۔ بانام مجان شار بری بروز

ن نائے بریہ کے بعرف کردیے کا ادادہ ہی کرایا گرائی طیداس کے اقدہ قایا۔ خاری ہو جی وہ وہ میں اور فیری میں گھر میں خاری چھ میں کہ اور اور ان کھی آنا ہو ان کے ہاں کا یہ جی ان کے اس اسد اور واقدہ کی ساتھ کے کہا کہ انداز کے وہ برائے میں وہ کا کہ ان انداز کی اس کے انداز کے انداز کا میں کہ اس کا میں کا کہا گھا تھی ہے گا کہا ہو کہا کہ کہا کہ انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کا انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی میں انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کے انداز کی انداز کی انداز کے انداز کے انداز کی انداز کی انداز کے انداز کے انداز کی انداز کے انداز کی انداز کی انداز کی انداز کے انداز کی انداز کی انداز کی انداز کے انداز کی انداز کے انداز کی انداز کے انداز کی انداز کے انداز کی انداز کے انداز کی انداز کے انداز کے انداز کی انداز کے انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی کی انداز کی انداز کی انداز کی انداز کی ان

> اس کے بعد قبائ نے خیار کو ثبان کا ناظم کرویا تھا۔ آل مہلب کے خلاف تجاج کی شکایت:

تونٹ نے مجدالک کو پر عادرہ خاران ہماران ہماہ کی جائے ہے گئی کہ یہ گرانے روز ہیں۔ مجدالک نے اس کے جواب بھی تون ک کھا کہ یوکی چرم کی بائے ٹیم سے کردہ واکس خاندان زیر سے طرف دار ہیں لگن ہے جل مقیدے جواٹیس خاندان زیر ہے ہے ہی ان کی ہمار سے خاندان سے وفاد اور کی کا واحث ہے۔

يزيد بن مهلب كي معزولي:

تا درخ طبری جلد چیارم : حصده وم

امولي در حكومت + يزيد بن مهبب ...

یز بدین مهلب کی مللی: عرفی که جب عبداللک نے مزید کی معتو ولی کا قابلا کوامازت دے دی۔ ٹائٹ نے منا سے نہیں سمجھ کرمد ف مدان بھم

ئیسے۔ بلکہ بر پڑگھا کراپٹے جمانی تفضل کو جا کزور ہے۔ پائی آ ؤ۔ میسے بلکہ بر پر بے تھیں نام منزورے محمود کیا۔ تھیں نے کہا کم تر نادا داد کوئی بیاند کردور کے پیکسا اپر الوثیمن کی رائے تہر رے

یز ہے ہے تھیں ہی مقدرے مقورہ کیا تھیں نے نہا کہم نہ باؤ ادر اولی بہانہ اُردوں لیکھا اور الرحین کی رائے جس سے محلق آگئے ہے اور پرسپ کھی کیا دھر انجان کا ہے۔ تھے امید ہے کہ اگر آم نہ جاؤ کے اور دوا کی مثل جندیا زکی شروعے و تنہا رہ جی برقرار دکھنا کا تھو ہے دو ہی گے۔

مهار دسین کابر اروزیے ہا ہما ہے۔ بزید کئے نگا کہ میڈی ہوسکا کہ میں تھم کی خلاف ورزی کرول جمیں جو پکھراوری ورقی حاصل ہوئی ہے ہید ہماری اہا ہت و فرمانیروادی سے فقیل ہے۔ میں مخالف اور مرتش کی معیوب مجھتا ہوں۔

فر ما نیر داری کے نقل ہے ہے من کالف ادر سرکنی کومیوب جمتا ہوں۔ امارت فراسمان مضلم بین مهلب کا نقر ہے امارت فراسمان مضلم بین مهلب کا نقر ہے ہے۔

یے ہے نسونگی چاری شرون کی سکرجیان کا فاق دیو کی ، گاوا معلوم ہوئی اس شاخش کا کھنا کہ بھی جھی خواسان کا کورڈ مقرر کرتا ہوں۔ اب مفضل نے بڑھ ہے اموار کرتا ہورٹ کیا کرتم فرزا ہے جاتا ہے ہے اس سے کہا کہ واد محویرے ابدر بھی چاری جھی اس مہروم پرتم ادفکار اس نسے کا ہداس نے تھے جاتا ہے اس کی جدید ہے کہذات ہے کہ مواد تھی بھی ہفت کرتی او

اق ما تعمیدان میده برد فردگون مشکاند اس ندید شک چاہیدات کی جدید نے کدون میں کسی کھی بادات کے کھوں اور عملی طاق مدوری کردن معموم مشکل مکٹران کا آپ کے سے میل کے ایر برنے کہا اس بیدوا قد بعد نامی تھے سے صدکووں میسی خود می مشتر ب

ر چنان با پنجام کا پ چندی می کان کار پر پر چار کا بازد کا با با کان کان کان کان کان کار کار کار کار کار کار کا معلق مین می<mark>اب کار برگر فی:</mark> میر پر پر کا فا کر هواهجری می شرامهان سے دولت بران کے لاند کارٹ مفضل کوکلی برطرف اردیاس پر ایک شاعر نے

یز پیر مظالا تر دوه جمی نامی ترامهان سده انتخابه اس کے بعد قباق نے شسسل بنوی برف کرد یا اس پر ایک مثا خرکے مفتل اوراس بیم بلن بھائی تعمالاتک کی جمیزی چیز شعر یک مشین نے بڑ پیر کانا عبد کر کے جمد کے دو دھر کیے: امسر تک امسر احساز رسا خصصیت نے احساس سساوب الامارة ناوحا

ضسنا انسا بالبدائي عليك صباب و رانسا بالبدائي لنورج سالها نتنجة نه " بكل ماني كي كالموادي الأمرود والأمروز شاست اناريخي براكار كي المارية كام كال الوقاع المهاد في يري والدي كام كم كوم بيريك تحسير الوقعية كام كلكونك

هیمین کی تعقلو: دم چیر فرامان آیا قواس نے هیمن سے کہا کرتم نے دیر کی شان میں کیا کہا تھا؟ هیمن نے بیشعر پڑھے: اصر زند اصراحیا زمیا فرعصیتندی فرنسفسال اول الملوم ان کنند لاکھا

فَانَ يَسِلُمُ النَّحِجَاجِ إِنْ قَدَّ عَصِيتَهُ فَانَكَ يَسِلُمُ فَي اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَمِنْ المَّا شَرْجَتَهُ: "شِي نَعْ تَقِيمُ المُنْ التِي مُورِضُورِهِ وَاقَالُمُ وَقَعْ فِيهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَمِنْ وَالْر امول: ورحکومت + بزیر بن مبلب. .. مامت کاز ، دوستنی ے اگر قان کومعلوم ہوجائے کہ تو نے اس کی نافر مانی کی ہے تو تھے معلوم ہوجائے گا کہ اس کا فقد ارزبہ یت ی ابميت رکتها تحا" به

تحبيد نے نوچھا کہ تو نے کيامشوره ديا تھا نے يزيد نے شانا رھلين نے کہا کہ بل نے اس سے کہا تھا کہ جس قدر در بمرو دینا رتیرے پاس بول سب تیات کے پاس لے جاتا۔

اس پر ک تخص نے تصین کے بیٹے عماض ہے کہا کہ تیم ابا ہے تو بلاشبہ نہایت ہی جالا ک گھوڑ ا ثابت ہوا۔ جب کہ قتیبہ نے اس ے جو بھی سوال کیا اوراس نے جواب مل کہا کہ مل نے بڑ یا کوشٹور وو یا تھا کہ وہ تمام و بنار ور رہم امیر کے پاس لے ج ئے۔

يزيد بن مهلب كي خوارزم يرفوج تشي: عیات سے بزید کو تھم دیا کہ خوارزم پر جہاد کرو۔ بزید نے لکھا کہ ان مجم ش فائدہ کم اور تکلیف زیادہ ہے اس پر تھا تا ہے بزید کو

لکھ کداچیں کے فخص کواینا ہائشیں بنا کرتم میرے یاس طے آؤ۔ال کے جواب میں پزیدنے لکھا۔ کہ میں خوارزم پر جہاد کرنا ہا بتا بوں ۔ قباح نے جواب دیا کہ خوارزم پر بڑ حائی تہ کرو ۔ کیونکہ واقعی آس ملک کا بھی حال ہے جیسا کہ تم نے پہلے تک تق ہے گر پر بیر نے نہ ہانہ اور فوج تنٹی شروع کر دی۔ بعدازال خوارزم والوں سے لیے کر لی۔ مال نتیمت میں اوپڑی غلام بھی آئے۔ جب بیوفرج والپس آنے لگی اٹنائے راویس سردی نبایت شدید بڑنے لگی۔ بزید کی فوق نے لونڈی غلاموں کے کپڑے خود لے کر پین لیے نتیبہ بیہ ہوا کہ س كىب بردى سے بلاك بو كئے۔

مروالروز میں طاعون کی ویا: یز بدئے بلتا ندیش آ کر قیام کیااس سال مرواگروزیش طاعون کچیلااوروبال کے بہت سے باشندے نذرا جل ہو گئے۔

مچر جان نے نے یو کو تھے دیا کہتم میرے پاس مطب آؤ۔ بیز بیدوان ہوا۔ اور جس جس شبرے گذرتا تھا وہاں کے ہاشندے اس کے لیے پھول بچھاتے تھے۔

یز پیر۵۸ ججری میں خراسان کا گورز مقرر کیا گیااور ۸۵ ججری میں معزول کیا گیا۔ ربچے لاآ خر ۸۵ ججری میں خراسان سے رواند ہوااور قتیبہ ان کی جگہ صوبہ دار مقرر کیا گیا۔

ند کورہ والا بیان کے ملاوہ ہشام بن مجدنے پر بید کی برطر فی کے واقعات اور طرت سے بیان کیے میں جوہب ویل میں۔ حجاج كا آل مهلب كوبتاه كرنے كامنصوبه:

عبدالرحن بُن مُحد كَ قَصْيه عند فارغُ :و نه كے بعداب مرف يزيدي ايك ايبا څخص تعاجو خار كي طرح يزيد كے ول ميں چيھ ر ہاتھا۔ تباخ نے عراق کے تمام خاندانوں کو تو اچھی طرح پہلے دی کچل ڈالا تھا۔ صرف یزیڈ اس کا خاندان اور بھر واد کو نہ کے جولوگ ا ک کے بمراہ خراسان میں نتے وی اس کے فولا د کی پنجہ ہے اب تک محفوظ تھے۔اس لیے عبدالرحمٰن بن مجمہ کے بعد اب عراق میں ا اس موائے بزیرے کا در کی سے کی هم کا اندیشہ باتی شاقع چانچ بات چاج نے نے بزید سے جالیں چلنا شروع کیس کہ کی طرح اے خراسان سے نکال دے اور بزید کے پاس قاصد بھیے شروٹ کے کہتم میرے پاک آؤ۔ بزید جہاد اورد شن کے ہروقت خطرہ کا بہانہ کر ب تا تھا۔عبدالملک کے آخری عبد حکومت تک بیری معاملہ دیا۔ آخر کا رقبائ نے عبدالملک سے مزیدا دراس کے خاندان کی اس ہویر

اموى دورتكومت + يزيد بن مهلب .... تاریخ طبری عبلد چهارم: حصیدوم شکایت کی کہ پیاوگ آل زبیر کے طرف دار ہیں۔ ان کی اطاعت بربھر و شہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہے کہ اے معز ول کر دیا جائے۔ عبدالملک نے جواب دیا کہ چھےمہاب کی اولا دیٹس اگر وہ خائدان زبیر کے حالی اور بکی خواد ہیں تو صرف اس بما پر کوئی برا کی منیں معلوم ہوتی۔ بلکہ بیاتو ان میں ایک انیا جو ہرے کہ ای کے باعث انہیں ہم سے تنقیدت دارا دت ہے اس کے جعراس روایت یں وہ ہی بیان ہے جوروایت سابقہ میں پہلے ندکور ہو چکا۔ مفضل کی ہا ذغیس مرفوح کشی: گاج نے بزید کر زامان کی صوبہ داری ہے برطرف کر کے اس کے بھائی مفضل کو ۸۵ھ چھری ٹی بجائے اس کے خراسان کا گورزمقررکیا مفضل نوماه خراسان کاصوبه دارد باب ای زمانے ش اس نے باذلیس پر چڑھائی کی اوراے فلا کیا۔ فتح میں بہت پھی ال غنيت بحي ہاتھ آيا۔ جھال نے لوگول جل تقتيم كرديا۔ ہرا يك كے حصہ ش آئھ آ ٹھ مودر ہم آئے۔ اونیس فتح کرنے کے بعد مفضل نے افرون اور شوبان پر چڑھائی کر کے فتح حاصل کی۔ مال فینیت پایا۔ اورائے بھی تقسیم کردیا۔

مفضل کا کوئی بیت المال نہیں تھا۔ جب اس کے پاس کچھ آتا یا غنیمت حاصل ہوتی تو فوراً تشیم کردیتا۔ أى سند من موى بن عبدالله بن خازم تريد من قل كيا كيا-

عبدالله بن خازم كانيسا بوريس قيام: جب موی کے باب عبداللہ بن خازم نے فرتا میں بن تیم کے بہت ہے وصول کو آل کر ڈ الا۔ جس کا بیان پہلے آ چکا ہے تو جو لوگ اس کے ساتھ یا تی رو محتے تھے ان میں ہے بھی اکثر اس کا ساتھ جپوز کرچل دے معبداللہ بن خازم نیسا بور کی طرف جلا گر میگر

بونکه مروجی اس کا بہت سامال واسباب موجود تھا۔ اے بیٹوف ہوا کہ مبادا نتائیم اس پر قبضہ کرلیں۔ اس لیے اس نے اپنے موی ہے کہا کہتم مروے میرے تمام مال واسیاب کو لے کرنگل جاؤاوروریائے فٹے کوئیورکر کے کسی باوشاوے یاس بٹاہ گزیں ہوجاؤ بالسي قلعه يرقيفنه كركے متيم ہوجاؤ۔

موی بن عبدالله بن خازم کاالل زم ہے مقابلہ: غرضیکہ موکی دوسومیں سواروں کے ساتھ مروے روانہ ہوکرآ مل پڑنیا۔ یبال کچھ ڈاکوان کی جماعت ہیں شامل ہو سے اور

اب چارموکی جعیت کے ساتھ موکی آئل ہے روانہ ہوا۔ بنی سلیم کے کچھ لوگ بھی جن جمی زرعہ بن عاقمہ بھی تتے ۔ان ہے آ ملے۔ موی مقام ذم کی طرف پڑھا۔ باشندوں نے اس کا مقابلہ کیا موٹ کو فتح حاصل ہوئی اور پچھ مال فغیرے بھی اس کے ہاتھ آیا۔ موک دریائے جیوں کوجیور کر کے بخارا پہنچا۔ ما کم بخاراے پناہ ما گئی اے ان کی طرف سے اندیشہ پیدا بوااوراس کیے اس نے پناہ دیے ے افکار کردیا۔ اور کیے لگا کہ بیا کی ڈاکو ہاوراس کے قیام ہمرائ بھی اس کی طرح بنگ جواور فتنہ پرواز ہیں۔ پس انہیں بنا وہیں دوں گا یکر کچھرو بیٹ سواری کے جانو را اور کیٹر ے انہیں بھیج دئے۔ موی بن عبدالله بن خازم کونو قان کی امان:

یماں سے مابوس ہوکر مویٰ مقام نوقان ش بخارا کے ایک رئیس کے پاس پینجااور رئیس نے اس سے کہا کہ چونکہ تمام لوگ

یرخ جری جلد چارم: حصدوم آپ نے خانف جیران کے آپ کا بیمال رہنا کی طرح مناب کی وہ اوگ برگز آپ کوا مال کی وی گ۔ آپ نے خانف جیران کے آپ کا بیمال رہنا کی طرح مناب کی وہ اوگ برگز آپ کوا مال کی وی گ۔

ر بین ما در این می می بین می بین با این می این می باشد به این می باشد می باشد این ایک دیگری کی باس باد با با ب کرد کار مدول کرد: کردن می در این می باشد می میرکند می می می باد این می باشد می این می می می می می می می می می بیان که بین می فرون به این می در کار تک کار اور هم بین کار این از در در این اور بیان آخر می این اور امرین می م

بیان سے دس مردوں کے ان مادی قدار و معنی اور جیزے میں اور حداست کے بعد بیان اور میں ہے۔ موری من مواہد ان موروں کے اس مقالمین باشد کا ان مقدم کا مدروں کے محمد کے ایک ایک دستر خواہد بچایا جاتا ہی میں میر کشوش کیا وہ دو کی اور فراپ کی ایک مسرائی کھی دائی تھے تھے میں درجہ سے داروں کے انسان کھی موجودات والے سکیا ہے آزار کیا آرائی میں کہا گیا کہ کارائی تھا

ر کی باق تھی تمام مُندید میں جوسب نے زیادہ پارڈنٹش ہوتا قیادی اے کھانا قدا آگر کُولُ اورٹنس اس کھائے کو کھالیت ووٹوں میں مقابلہ جوزا موجد کی شدہ ہوتا ہے اس کھائے کا ہر سال تھی ہوتا۔ روٹوں میں مقابلہ جوزا قدید میں مجھنے نہ کے ایک انکار تھائے ہیں بات کے دوسال کا فیضل میں کھی قد سماتی

اوبرب نے ان صفید سے افران ت موکن کن عمیداللہ کا صفید سے افران تا اس براوشاہ صفید نے کہا کہ بیش نے تم لوگوں کو اینا مہمان بنایا تم باری تنظیم و تحریم کی ۔اور تم لوگوں نے اس کا بدلہ تھے ہیے

اس پر ہارتا و حد نے کہا کہ من نے کو لوگ کا چاہ کہاں چاہ کہا تھا تھا جو کم کی ساور کو ول کے اس کا جو لدھے۔ رہا کہ مقد سے خمبورا معظم کو گل کر اللہ کر کی نے تنظیم اس کی اور جے سراجی کو وسیدا معانی ندویا جو اقتدی خرور ق کو گل کر 10 کہذا ہے تو اس کے خوادواس کے مضافات سے بطے جاؤ۔ کر ان اس المقداد الدور کا مرک باتک کے۔

موی بن عجدالقد اوروش کی با چلیا۔ موی بیال سے روانہ بوکر کس آیا یہ رسم کس نے طرخون سے اعداد طلب کی۔ اعداد کی فرق آئی۔ موکن مات سو جمال مردوں کے ماتھاں کی مناقباتی آیا ہے ام کی دوروں مقاتل وادم روائی ہے۔ مردوں کے ماتھاں کی مناقباتی آیا ہے ام کی دوروں مقاتل وادم روائی ہے۔

موئ کے بہت سے مائی ڈٹی ہو بچکے تھے۔ گئے کے دقت موئل نے اپنے بمراہیوں کو تھم ویا کروں کو دمنڈ والڈ چا فچر خارجیوں کے طریقہ کے مطابق سب نے اپنے مرمنز والے (اور اللّ تُھم کی طرح جب کے دو مرمنے کے لیے پاکس آ مادہ ہو جاتے ہیں)ان کو کورٹ نے جو سے کی شردان اور ٹر کھوڑ ڈالے۔

ین) آن و ول مع بارت مصوره: زرعهٔ بن علقمه کا طرخون کومشوره:

موکل نے ذرعہ میں مفتر ہے کہا کہ طرفون کے پاس جاؤ۔ اورائے کی قدیرے جھاؤ۔ ذروع طرفون کے پاس آیا۔ طرفون نے اس نے پوٹیما کرنبار سے پاریوں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہا ہے، وہرنے پر پاکس آء اوہ ہو گئے جی اور ممل آپ می فرائے کہا کہ جا ہواہا نے موک کوکٹر کردیا انہوں نے آپ کوکٹر کارویا قوس سے آپ کہا کا تک پینچیکا۔ اورا پ اس در تأخری جدم جدارم: حدوم در تأخری جدم جدارم: حدوم علی از منتر منتر با جدمی تا از منتر با از منتر با از منتر با از منتر با از از فراس ا

دفت تک مونی چھ بھٹر یا منظ کر میشندہ دو ہیں اسے ہی آپ سے آول کی موت سے کیکھانے شانا دروی گے اور اگر باطرش ہے ن مونی اسرائے سائم میں کار آئی کر کار اللہ دیسے گئی ہم کار کائی مکٹ کے کھے بیکھ سے کار کر ہی ہی اس کی ہوئی قد دوموارٹ بے چینٹ کوکٹر فراسال کا کر کے سائ ہے سان کے فوان کا جد کیے کہ کے اندوموں کیا ہے گئے ہے۔ آئی ادارت کیا گزار کا سال کا

ر وبارد با چند کرد. طرفون نے کہا یہ بھونگ جگرش کی طرق کم مان کے والدیش کرمکا ۔ ذروہ نے کہا قوانچھا کہا ان کے مقابلہ ہے بازائے تنا کر دوران کے کا دوران ملکل مانیا مراز ہے دیک جدید میں انداز

موکی ترجه داخل ترخیری آند. به نام توکزون نے مطابق الارک کیاد دو می ایک اینا هداف رکایا بی اعدان برای ایک برای با اس کاس کاست با در می که ند که کیار میزدار کیا اس کر فروک بدار این برای با در شده که کام با بادر این که وقت قدار سرا موکای ک که وقت داخله ایک باشتری با با بیان می کاس که این از کار که با اس کار کام بسال سازه میزدار برای کم بادر در تیک

تبین آنهٔ بینائد والیک مفیده فسخت به و بخراره آب کواسیخ قلد شان الله بینائد نیز که اما انداز در دری گا موک شد که با که بید ته براگزیش بیرسکا الباته شما ان ساز دران که کدوه می قلد شدن از شد و بری بین بی موک شد درخواست که کم با دشاه زند ند شد است ترکز و بالس موک از با با کم هم کامار شیجها سے تقع بیسیخ دوس تدرام سر رابط بزدها تا بیا با

ر رفعات کاکٹر بادشاہ تائہ نے اے مستر دکردیا اب موکن نے بالا کام کا عاد مجھا ہے تھنے بیچے دومتا نہ مراسم ہے رایا برھانا جا ادران کے تفاقات دومتا نہ تائم ہو گئے۔ شاہر تھ کے موک کان مجموا اللہ ہے دومتا نہ ہم اسم :

اب خیر میں می الروائ فی ال ترقد سرائی مائی میں سے کھواؤگراں کا روانا اور کھر ہوا کہ کے وہاں کے مکانات میں مس کے موکن شرح پر چھر کر ایواں ہا واقع اور آن کے ایک کہ باپ ساورآ پ کے مائی والوں سے کہ تم جائی اق کرنا ٹھی چاہتا۔ آپ بیمان سے چھا جا کی۔ چاہجے ہا واقع وقد اور باطوع سے چھرز کر کل کے ترکوں کے بات آئے اور حالات العاد وہ سے ترکوں نے کہا ہے تھے کہ ہائے سے کر عمر ف سوائی میں نے تھارے شریع کم سکر افزیق ہوا سے مالاک کے ہم نے مقام کس پر کامیا بی ہے ان کی مدافعت کی۔اب ہم بڑگز ان نے بیم اڑیں گے۔ موٹی بن عبداللہ کی تکسیر عملی:

موی نے ترنہ میں اقت افتار کر لیاں کے اور مائی کان کی تعدان تعداد میں ترقی ترنہ میں آئر تھے اور کا باپ ادا گانا توں کے باپ کے مائی کی تحداد جا در تھی اس ہے آئے اس طرح اس کی قوت جو مائی اور پواک کل کل کر اپنیا کی باک کے مالات کر کارکے گئے۔

۔ ترکوںنے ایک وفیرموکی کے پاس اس لیے پیچیا تا کہ وہ اس کی صالت دیکھ کرتا ہے۔ موکی نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ کو کی کی جال چائی جا ہے۔

ا گرچاہ پار پروی کا کم موق نے بھرت آگا کہ اوال واروں کے ماہ تھا کہ اور ان کے انداز کا دروں کے کرم کیز رہے پیشاہ گا کہ ہوا ان اور گوں نے ان کیز وں بھرسے کا مائن کے اور ان ساتھ کی افران سے اپندا کہ کی جائے ہداد کردہے موق نے تو کو لک واقد امار میں بھر اور کی میں کے اور ان میں اور انسٹر اور سے کہ کے ان کے بھر ان کے بھرائ کا درکان کا میں میں کو مردی معلم ہوئی ہے اور موم مردی میں کئی کے کہ کہ دو ان چلے کا دو ان کینے گئے کہ دولئ واقع جات ہیں تم ان سے کہ موم کا کھر اور ان کے۔

ں میں بیست ا ایک مرجد کروں کے بادشاہ نے موگ ہے جگ کرنے کا ادادہ کیا ایک تاصد کو برائج وادر مقصد صدکر اس کے ہاں پھیا۔ زہرے اس باب کا ادادہ اقل کدار انگار ان اور کا فاصد بھی ہے اور تیرے مراد جگ ہے اپنید مشکس کی افتاق تھی اب اس جس سے موکا جائے جگ کا اعتبار کر کے اُس کا کہ

موقی نے دوکرہ آگ سے بردارجاں اور کاروز اور اور دیک کونچر دیاس اندکون کر کرے سے کرم دیں کا ادارہ میٹکا کا بھی ہے اور انجون نے اس کم ساتھ ویا ہے کہ ان لی چکسہ آگ سے مطابہ ہے اور وہ کھی تقسست وی سے فوائش کرمس کے ترکون سے اور ان سے جسکتی کشن کے انداز بھر کے کہ کاروز کے انداز کا کہ میں کاروز کا کہ کاروز کا کہ کاروز کا کہ کاروز ک

ر ما روی و جسید می از مان که صوبیداد خرد رویال کے حوال سے فوٹ کا فوٹ فرٹ کاری کیا۔ ابتر جب اسر صوبه وار دوکر ای افراد کار می کار مان مان کیا برداند دارگر رویال کی بردار کی ایس کے جمہدی انداد بات کار ادارے کارواز کاری آج جداد دیکر مدروران کی کاری کاری کر در کار سال اس کے کاری کارواز کاری کاری کرد دوسرے مال فرز کاری کے انسان کیا ک کمدر و درصد فی وقت دوسر کاری کاری کاری کار اس اداری کار

موی بن عبدالله کا محاصره: اسای موقع برایل برقد یجر:

اب ہی موقع پال ترخه کیر توک کے ہاں گئا اوران سے طالب اداویو کے پیلے قر توک نے اداوہ ہے سے اٹھ اگر دیا گر جب ان لوگوں نے ترکوں سے بیان کیا کہ تو وہ تھی کے مم قوم ان پر چھ طافی کرتے ہے ہی اورانہیں نے ان کا محاصرہ کرلیا ہے اس موقع پر اگریم اس کیم کی احد ان کر بھی تھے ہو وہ موتی کی ٹھا ملکی گئے دکوں نے اس بات کہ مان کیا اورانا کر تھا اور زگون کی ایک زیروسته فن تامی مونا کے مقابلہ کے لیے بدجی۔ قراقی امتر کون دونوں نے ان کرمونی کا محاصر و کرلیا۔ مونی دن سے حصہ میں قرقز اق سے گزادار تا خری حصہ میں توان سے تیم وہ آنیا ہوتے۔ دویا تھیں اوشک ای طرح الزم رہا۔ مونی من عموال نکا کمٹھون مار نے کا منصوبہ:

ا کیسر دور مونی نے عرب من مالد بن مصل الکانی ہے۔ جوالیہ نہارے بہا دوقا کہا کہ دار کی ادران کی بجیٹ نے بہت طول محیج بے اب مل نے مصم ادادہ کر لیا ہے۔ اس توا کا بیٹھون ماروں کے بکرکہ دولوگ ہمارے شخون مارنے کے خیال ہے باکش بے خطر جی اس معاطر عمر تہارای کیا دائے ہے؟

جي الإسلامية الإدارة عنها المستقدة عنها المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة - برأة المؤركة كوكراكية في العادسة المستقدة عن المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة والدينية في منطقة المستقدة المست

موئی ٹرین عبداللہ کا ترکول پرشپ خوان : موئ نے بھی ترکون می پرشپ خوان ارنے کا تصد کیا اور جب ایک پیر رات کُر زگی موئی چار موںیا ہیوں کے مراقد رواند معامل نے سکے اقوال اور مدد اور موام کر قرار ایس عالم سے اور کا کھی کہ کہ اور است قرائع کھی کھی کہ

ا والدعور سے کہا تھا اس معدودات مدیر کرتے ہیں دیا نہ جب حال کا تیس کا والاستوام کی گئیر کان والد عمول نے دو یک کان اس کار سے بوصائر والے یا یہ والی سے الاطوام کی گا با کہ ماس کانون کی صدے بوحائر والے کیا اور دہب والی سے کرتے ہیں گئی کیا تا فیار فوق کے جار سے کرد جا اور انگری کام برک نے اور والی طرف میک ما جاؤ

و معالی الای موجد من موجد من موجد من این موجد و با بدون من موجد من ما در موسوس ما مندون من سدید من موجد من موجد منظم منظم می می موجد منظم الای از این موجد منظم می موجد الدون می موجد الدون می موجد می موجد می موجد می موجد من مرکز می می الناست و فرار: مرکز از شکید ما مدام و دکار می آم کمیار فرون است می می بیدارات می موجد الموجد می موجد از موجد اراضی است می میجا

کم کون ایران کا میں کا مواد کے ایک داکھ کی میں جہاں کا ہے۔ کم کون ایران کون کی داخل کے کہا کہ اور کی داکھ کی داکھ کا کہ کا بھی کے انگر اور کی ساتھ کی جائے ہوں کہ کے گار کے داکھ کہ مواد کہ کا میں کہ کہا تھا وہ کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا تھا کہ کہ میں کہ میں کہ کہا تھا کہ کہا ہو میں ان بھار کہ کہا تھی کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا تھے کہ کہا تھے کہ مسلمان کے سرا میں ک آتا ہے مسلمان کے انگر کہا تھی کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھی

کی کے دونتران آن اداس کا فرق کی استی اس گفت ہے فرق ہوئی تھی۔ انگوں کی فرف ہوار کری ہم پر می مب خون شداری اس کے دوج کے ہوگئے گرو نے موٹل سے کہا چھڑ گزائو کا کہ ایماداد آگئی ہوں ہے اوران کی تھو ار چوشی جائی ہے اس کے بھڑ کیا جائے آئی گئی کیا بچھ نے کھے ان کے پال جانے دونا کر شمان کے مرواز کو فرق کیا کرتائی می آلزار دوں۔ اس کیا بیڈ ویرے کرتم کے تھے جب اور موٹل نے کہا کہ اس کیا تھے کے لیے جلوی کار رہے ہودا انکار پروفتی آل کے فتوا کی نے پردامتان من کراسے امان و بے دئی۔ اور گروان کے ماتھ دینے لگا۔ ایک دن گروفزا کی کے پاس جب کروونجا آتا آیا۔ اس فریکھ کر کوئی تھنے اور گیروان کے پاک ٹیس ہے عمود نے ٹجر فزاید انہا بھر میں اس کے باک فدا آپ کو تیک ہواری و سے آپ چیس مردارکونس منٹر کے پائیر تھیار کے کی وقت رہنا مناسب ٹیس

ے۔ خوالی نے کہا کر عیرے پاس تھیار دم جودے ہے کہ کراس نے اپنے بستا کا کا باطا داراں ایک شفیر پر بودرگی تھی۔ عمرونے آلوار کے لواروں سے خوالی کا کام آم کردیا۔

گوار کے فاروائ سے تُونا کیا کا کام آمام کردیا۔ تُوزا کی کار ویچ کی مراجعت عمر وائن مگر سے کُفل کر کھوڑ سے پر سوار ہوا۔ لوگ اِس کے چیچے چھٹے تکر فروان کی آئی سے کُل کیا تھا۔ اگر چہ انہوں نے

ھرواس کی سے کار کار گار ہے ہے ہوا ہوا ہواں اس کے چھے تھر خوان قائق سے کا کا صابر ایسان سے سے کا کا صابر اسے سے تق یہ کیا بھرکور داسان کا کرکل گلیا۔ دوری کے اس کا کا کہا اس اٹھ کے بعد تواق کی فرق منتظر ہوگئی۔ کہ واقوں نے دو جورکر کے مودی رنے کالا کہ موتا کے جان کہا ان لینے کہ لیا تھے موتا نے انتہا کہا گاہ جانسیہ نے اسان کے موجود استر بعد دوری کے کو کھوٹی کے مقابلہ کر دواند تکلم کیا ۔ اسپر اول کیا گیا اددال کیا تھے جانسیہ نے اسان کے موجود استرون کیا

مہلب کی اپنے میٹوں کوموکا کے متعلق کھیجت:

تا بت بن قطبہ کی مزید بن المہلب کے خلاف شکایت :

مباب نے حرید ہی قلد اگر ان کا مااتا ہا اور ان کا بات جو کا کہ پار سٹے آئے جب یہ صوبد بار ہوا اس نے ان دونوں کی بائد کا دار دوروں پر تقد کر لیان کے اعلیٰ بھائی جائے ہے۔ خمی سیکر کا انداع پر کا مال کا انداز میں کا مال کا انداز میں کا بھائے ہے۔ بہت می میں بہت کے تھے اس کی آداز نیٹر گل اور ان کے انداز میں کہ انداز کا بدائے کہ اس کا دوروں کے اس کے انداز کہ بہت کو گئی کی اے کہ واکر کے کے بیام مرکز افراع ہے کہ زندگی کا مما کا اداری میں کا کر کا کا مال کا اداری کی مدھوں کرتا ہے۔

ا جات اور ترید نے موئی کے کہا کہ اب آپ اس فوت کے سمراہ دریا ہے تجون کو تیور کے توان اس پر فوج کئی بچنے اور پر پر پر کوفال دیجے پھڑ ہم آپ می کوفر اسمان کا امیر بناویل کے طرفرون ٹیزک سٹی اور افلی بینارا مجموع آپ نے مراف موقع ہے۔

موکائے اس کا برج کمل کے کا ادامہ کرلیا بھراس کے اور دھوٹ نے اس سے کہا کہ یہ دونوں پونی اس وقت قوج پر سے خواند دو این اگرام کے بندی پونو کا خوان کا اور دونوک مامون پوند کا کا بھریتی کا بھریا تھ بھران ہو جو کی سے اور خوامان کیا امدارت کی سے بھریتی کے مجمع ہے کہا کہ بستی اور جو ان بھریتی ہے۔ معالد کہ دونام کے سے بھریتا کو بیری افزار کا تھا۔

حریث و نازند پر این اقتدیا کے گاگیا تعظم بیا: ان کار دران کی بعد فرزن نیکن سکرنا المار نازن این نیز بر راز دران کار بازی بیا که با به انقام مطلب تا پاکس تری ادر دی ب باقوس کی آگیا دو دران محمل تا با کارور کا با اس مال که این کم احتراک کی دوستوں نے اس مسابک کران کم شا دا اقداد تر میں ادروں کے افرد نکس میانداز بر بارک شام این میں ان اور انسان کم کار انسان کار کار انسان کے انسان لے کچھے۔ موق نے اس کا پر کوسم زار دیااد اسکے اٹا کہ لیٹن پوسٹنگا کہ شان دونوں سکساتھ بچافا کی اور ایک کان ای دونوں نے جو کی عکومت دوند کے جمع کہا ہے اس پودافیات میں اداریات سے مصرائر نے نے ادار موقائ سے براہ ان کی طابعہ کر کے رسے کر مواد ان مار دونیا سے ماری فاق کر کی گئے۔ پار ایس کیٹھا کے بچھا اور موٹی کے فیالات ان کی جانب سے تراب ہوگ اداران کی ترکی ان کی ساتھ بھائے کے ذکور کی کرنے کا ادارائی کریا۔ ترکی کی موٹی کان مواد کرنے گئے گئے:

ر میں موسوں میں بیٹ میں ہوں ہے۔ ای اٹھ تکا راہ ایک آخت آئی نازل ہوئی کرشم نے ان کے قام منصوبیکر خاک میں طاویا یہ حزیزار درک تنتی اور بیاطانہ قرائل میں افوال کا تیک تاریخ کا جذبے تھے ایم کے خواد بیلی کی سے نئے تعدا درخی ان انوکوں کی ہے بوگئی دارفور پینے تھے ک فکٹر نے موکن روزن میکی کردی ہے۔

موکا گوٹ پر مرارہ کران چرکنا درہ اور شیس کے اس شاف ہے جس ہے وہ تکنے جائیں ہا پر دارگاہ ۔ ادر بھر والی آنرکزی جسمی ہو کا بیٹر خوان نے کہ الیانی کو کو کلڈ کرنے کا جمار کے اگر اندین نے دائیں جائے ہے الکار کروا ان پر طرفون نے اپنے جمہ سوارس کے کیا ہے تھا ہے جہ دائش میں کا بھا بنا ہے وہ اس تھی کو دکھی لے چوکری پر چھا ہوا ہے اور پڑھی کر مجارک انگر کھیا تھا کہ کا میں کا مرکزی کے کے ساتھ کے کہ کے اندین کے اس کا میں کا میان کے اس کا میں کا ساتھ ک

دومرے دن تحیول نے مجرالوں پر تعلیا۔ طرخون دن بڑار بیاہ کے ساتھ جو پورے ساز وسامان سے سیاتھی ایک نیلہ پر جم کیا۔ سوئی نے اپنی وق سے کہا کہ اگر تم نے اس بھا اس کہ جاویا تو اس کے بعد اور دن کا مقابلہ کرنا تو ہدار کے بھر ہاگل آسمان

کام ہے۔ حریث بن قطبہ کا خاتمہ:

ر بین بن کنید را بیدا مت کار فرق بده الداد تا به دارد کا اداد باید قدی ساز اکد رخی کاس نیز سد بینه دیگر به داد داری سیخ را بیدا فرق باید که در فرق باید به در سیک دار ایرکوی ند گیرین پرشد خوان مدااس که بدن کا نام بر هیز بده هر خوان سیخ بر سیخ بالا قرار بید بیان مان دو گاه کی ایاده باید تیم می برای ای احد بیدا بین سیخ می اس محوز سیخ بیز برای کرداد ادادی احد می کشود بین کرد بین کرد باید با شیخ می کند اداد و می بین بین می کند ادادی می مرکز باری که فرد بر بین می کند ادادی می کند بین کرد بین می کند بین می کند کرد بین بین کند اداده و شده و بین می

مین تجمیوں کے سروال کے اگر تر دوانہ ہوا۔ ان سروال ہے انہوں نے دوگر تھیر کے بیر مائے دوسرے کے مقابل بھارچے گلے۔ بین تا کو جب اس واقع کی اعلان کا بھو گئے لگا کہ قتام المرشیکن این ضاک لیے ہیں جس نے منافقین کو کلار پر گئے دی۔

منافقين كا ثابت بن قطبه ي قل براصرار

حریث کے موبات سے موکا کے دوستوں نے اس سے کہا کرچ ہے ہے وہ اپ کیم کابات کی اب آب جا دسے کا ملحف سے کہا میں معشود کرنے ہے مورج ہا اوران کا بھر موٹر وائد دار دو وہ ہدید کہا کہ اس ماڑر کی اس کی اگل اس کے ایک سے کہ برن مواند اس موبائز ہی انسوائی میں موبائے ہے کہ برنی کا موبائز کی کابر دوستان کی موبائڈ کی خدمت میں اور خ در سے کرنا چا کہ وہ در معاود اور سے کہا کہ جمہ کرم کی زوان نے بخارا کرفیان کر چھڑا کہ سے وہ کہدر جا کہ میں بام ان کافید کار بھر سے بعد ان

فرش کہ میشن موٹا کے فارموں میں داخل ہوگیا جو بات وہاں شمّااے ثابت سے بیان کردیتا ثابت نے اس سے کہ ردکھا تھا کہ جو بات میرے قالف کیا کر رہائے خوب اور کھا کرو۔ اندی میں سے انداز میں سے انداز میں سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے انداز کی سے

اب دارے برگائی فوق طاری قابات کے لیٹھن آئی کر دوا اشاہ غیر درکان دادہ سرحا۔ بسید خاص خدمت گا دران عمل سے انسو کو کھم دے واقعا کہ دو چیر و دیتے و بیل اور ای مکان مثل دات بسرکر میں ان سے ساتھ چگو اب کی ہے جو اس کی مخاطب کرتے ہے۔

ہ پرت کا فائد ہا یہ ایک اور ادارا ہی ہم مورے انہیں نے استان کہ دھک کا کا تخواہد داشت کی ہے اس سے کہا کا کے کہا کہ کرداداک میں حوار کھا ہے جھ آئی کھیا ہے جھ اور کا کھیا دارکا ہی ہے کہ نے حدست یا وہاں سے اقالت کھ ہے کہا ہے کہ کے 25 کا کہ کی کہا کہ تھی کہا ہے جھ کھی کھی کہ کہاں ہے جھ کھی کہ دریا تھا۔ چھریت کھیا تھ کھی کہ دری تھ

مری سیدہ وروں مویٰ کے بھائی فوج نے اس پر کہا کہ آپ جمیں اجازت دے دیجے۔ ہم اس سے بچھ لیس کے جب وہ من آپ کے پاس آئیں گراؤ آپ کے پاس پینچنے سے بیلے انہیں مکان ٹی لے جا کر آن کر ڈالیں گے۔مویٰ نے کہاد کچو بھی ایبانہ کرناور شتم سب تاہ ہو جاؤ کے اورتم لوگ خو دا پھی طرح حالات سے داقف ہو۔

غلام اس تمام گفتگوکوس را تحال اس نے ثابت ہے جا کر کہ دیا ثابت دات ہی دات میں سوادوں کے ساتھو نگل کر جیٹی ہوا۔ میج کوان لوگوں کومعلوم ہوا' گریدمعلوم نہ تھا کہ وہ کس طرف کیا ہے کہ اس کا تھا قب کرتے شام بھی اب وہاں نہ تھا اس ہے انہوں نے ہولیا کہ غلام ٹابت کامخبرتھا' جوان کی باتوں کوسنتار ہتا تھا۔

مويٰ بن عبدالله کي ثابت يرفوج کشي: ٹابت حشورا آیا اورشریمی جا کرمتیم ہوا۔ بہت ہے اور تیم اس کے پاس تین ہو گئے اس مِرموکی نے اپنے دوستوں سے كها كرتم في اين فلاف إيك اور دروازه كلول ديا به بهتر ب كدات بندكر دياجات-

مویٰ اس سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ تا بت بھی ایک بڑی ہماعت کے ساتھواس کے مقابلہ پرآیا مویٰ نے تھم دیا کہ فسیل جلا ڈالی جائے موی ان سے اڑا اور انہیں شہر کی طرف پہیا ہونے پر مجبود کر دیا تھر تا ہے اور اس کی فوج نے نشہر میں داخل ہونے سے

حملية وروں كوروك ويا۔ رقیہ بن الحوالعتمري آگ ميں ہے تھس کرشپر کے دروازے تک پنج گیا بیال ثابت کی فوج کا ایک فخص کفراا ہے ساتھیوں کی مدافعت کرد ہاتھا۔ رقبہ نے اسے قبل کرویااور مجروا کی بلٹ کرآ گ شی سے تھی کرجواب بہت وی مشتقل ہو چکی تھی جلاآ یا بیمال

تک کہ جوزرہ وہ بہنے ہوئے تھے اس کے کناروں پٹر بھی آگ لگ تی تھی۔ رقبہ نے اے اتارڈ الا اور پھرا پی جگہ کھڑا ہوگیا۔ ثابت كى طرخون سے ابدا دطلى: ا بت شہر کے اندر قلعہ بند ہوگیا اور موکی نے اس کی باہر کی گڑھی شی مورچہ لگایا۔حشورا کے آتے ہوئے ابت نے طرخون

کے پاس امداد کے لیے قاصد بھیجا چنا ٹیے طرخون اس کی امداد کے لیے آیا جب موکا کومطوم ہوا کہ طرخون آ رہا ہے وہ محاصرہ چھوڑ کر ترندوا ہیں آھيا۔ الل كس بخارا اورنسف نے بھى تابت كى ايداد كى اوراس طرح اى بزار فوج تابت كے ياس جمع ہوگئى تابت نے اس فوج كو

لے کرموئی پر تملہ کیا۔اس کا محاصرہ کر لیا سامان خوراک کی بیم رسانی مسدود کر دی جس سے ان کی برگ گت ہوگئی۔ دن کے وقت عابت کی فوج دریا کوعبور کر کے موکی کا مقابلہ کرتی اور رات کولٹکر گاہ ٹی واپس آ حاتی۔ رقيدا ورثابت بن قطبه:

ا یک روز رقبہ جو ثابت کا تفلص دوست تھا اور جو دومروں کواس کے خلاف سمازش کرنے ہے بمیشر مع کیا کرتا تھا ہے لفکرے كل كرآيا اور قابت سے مبازرت كاخوا بال ہوا۔ قابت مقابلہ برآيا۔ رقبہ بااؤكى كھال كى قبايينے ہوئے تھے قابت نے حال دريافت کیا۔ رقبہ نے کہا بھلا ایٹے فض کی تم کیا خبریت دریافت کرتے ہوجواس خت گری کے زمانہ ش اس الدر کرم ہوتین سے ہاں ک حدر قبہ نے اپنی فوج کی نا گفتہ بہ حالت بیان کی ٹابت نے می کرکہا کہ آپ کو گوں نے اپنے اِتھوں میں مصیب کی ہے رقبہ نے تشم کھا کر کہا کہ بٹی بھی ان کے مشورہ اور تح برول بٹی شریک نبیں ہوا۔ بلہ جو کھان اوگول نے آپ کے ساتھ کیا اے بٹی نے ناپسند کیا۔

اموی دور کوت + بریدی مهب تاریخ طبری میلند چهارم : حصده وم ة بت نے كباا مجابتا ہے كہ آپ كو مجر بيجاجات تو آپ كبال ليس كے؟ رقب نے كباك بيم محل اطفاوي كے باس جو بني قيس کے خاندان یعمر سے ملوں گا محل ایک بڈھاشراب فروش تھار قباری کے ہاس تیم تھا۔ ثابت بن قطبه کی رقبہ کوابداد: ثابت. کیا تی سودہم ملی بن المحماجر الخزاعی کے ہاتھ رقبہ کو بیچے دیے اور کہلا بھیجا کہ ہمارے ، جروں کا ایک ہی فدی نخے سامان ضروریات لے کر آ رہاہے جب وہ بہال پنج جائے اور جمہیں اس کی آید کی اطلاع ہو جائے تم مجھے کہلا بھیجنا میں تمہزی ضروریات کی چیزیں کے کربھیج دول گا۔ طل محل کے درواز و پر آیا اندر داخل ہوا دیکھا کہ رقبہ اورکل بیٹیے ہیں اور شراب کا ایک مذرع سائے ہے۔ایک خوان بچیا ہے اس پر بھنا ہوا مرغ اور دوٹیاں رکھی ہیں۔ دقیا یک پراگذہ موفض تھا۔ ایک سرخ رہذ کی اوڑ ھے تھا

على نے درہم كى تقبلى اور خطاے وے دیا تكریات نہيں كى۔ رقبہ نے تقبل لے لي اور ہاتھ ہى كے اشارہ سے كہدويا كد بطے جاؤاوراس رتبرا کی جیم فض تھا۔ جس کدا تھیں گڑی ہوئی تھیں۔ جڑے اُمجرے ہوئے اور مضبوط تھے۔ دانتوں کے درمیان اس فدر قرجة تعاكمه بردودانتول ك درميان ايك دائت كي مخيائش تحي ادراس كا چروينيا و صال كي طرح معلوم بوتا تعا.

يزيدين بزمل كى ثابت سايدادطلي: جب موی کی فوج والے محاصرہ سے تک آ محے تو یز بدین بزیل نے کہا کہ ہم لوگوں کا اثابت کے باس بطیع جانا یا آتی ہو وانا

مجو کے مرنے سے تو زیاد وا چھا ہے اور **یں اس تابت ک**و دھو کہ ہے قبل کرڈ الیّا ہوں یا اپنی جان دے دول گا۔ بزیدات ارادے سے فابت کے باس آیا۔ اس سے امان کا خواست گار ہوا۔ ظمیر نے فابت سے کہا کہ یں اے آپ کے مقابلہ میں زیادہ جانتا ہوں میآ ب کے باکٹمی لا ولئے ہے یا آپ کی بھی خوات کے لیے تیس آیا ہے بلکہ پردھو کردیے کے لیے آیا ہے آ باس ے ڈریاور مجھا مازت دیکے کہ ش اے قل کہ ڈالوں۔

البت نے کہا کدینیس بوسکا کدیں ایے تخص پر تعلد کروں جو جھے سے امان کا خواست گار ہو کر آیا ہواور بیا بھی جھے معلوم نہیں کہ بہواقعی دھو کہ دے گایانییں۔

ظهیر نے کہا تو اچھا بھے اس سے حانت لے لینے و بچیاں پر ٹابت نے بزید سے کہنا بھیجا کہ بھے تو ید گمان نہیں کہ ورفیض مجھ ے امان کا خواست گار ہوکر آیا ہے وہ بدعبدی کرے گا گھریہ آپ کے عزیز آپ سے میرے مقابلہ ٹین زیاد و واقف ہیں جوشرا نظامیہ بیش کریں آب انہیں منظور کرلیں۔

پران يزيد بن بزيل كي بطور ريثمال حوالكي: یزید نے ظمیرے کہا کداے ابوسعیر محض حمد کی وجہ ہے تم بیرے خلاف بیکاردوائی کررہے ہو کیا جو وکتیں مجھے برداشت کرنا پڑئی تیں۔ وہ آپ کے لیے کافی ٹیس ہوئی تھی اپنے والن عراق اورایئے اٹل وعیال سے جدا ہوا اوراب ٹر اسان میں اس حال میں ہوں جوتم بھی دیکے دے ہو۔ کیا اب بھی بچھ پر دخم نہیں آ ٹاظییرنے کہا کہ اگر بچھے میری رائے پرتمبارے مارے میں عمل ہیرا

ہونے دیاجا تا توحمہیں بھی ان باتوں کے کہنے کاموقع ٹیس ملتا۔ اچھاا بتم اپنے دونوں میٹوں خیاک اور قدامہ کو کیلور بر فمال میرے

حوالدكردو\_يزيدني اين بينظميركي بردكردي-

يزيد كا ثابت بن قطبه يرمبلك وار: یزیدہ بت کی فوج میں رہنے سنے لگا موقع کا خشر تھا کہ کوئی وقت آئے اور قبل کروں محرکوئی موقع اسے ندمای قعا۔ ای اثناء میں زیاد التصیر الخزاعی کے لڑکے نے وفات یائی۔ مروے اس کی موت کی خبراس کے باب کو بیمان پنجی۔ ٹابت اظہار جدر دی اور تونت کے لیے اس کے باس کی نظیم اور اس کے خاتدان والے جس علی بزیدین بزیل مجی تھا اس کے ساتھ ہو گئے جب وریائے معانیان پر پیاوگ پینچاتو بزیداوراس کے ساتھ دواور خض اراد تا بچھے رہ گئے است مٹس ظہیر وغیرہ آگے بڑھ گئے برید میسوقع یا کر ٹا بت کے ترب پڑتا اور توار کا ایسا تھا اس کے سریر ماراک دیاغ تک اتر کئی مارنے کے ساتھ بی یزید اور اس کے دونوں ساتھی وریا میں کو دیزے بظمیر نے ان دونوں پرتیر برسائے گریز بیاتو تیر کرنگل گیااور دو دونوں گھنی مارے گئے۔

موي دور حكومت + يزيد بن مهلب..

بران يزيد بن ولي كالل:

لوگ ٹابت کواٹھا کراس کے مکان لےآئے ۔ منح کے وقت جب لحرخون کواس واقعہ کی فجر ہوئی اس نے ظلیمرکو تھم دیا کہ بزید کے دونوں بیٹے میرے سامنے لاکیں جا کیں فرض کہ دونوں لائے گئے خلیمیر نے شحاک کو آ گئے بڑھایا طرخون نے اپنے کم کرڈ الا اس کے جم اوراس کے مرکور یا بی مجیئک دیا۔ اس کے بعد ظمیر نے قد امرکوآ تھے بوحایا طرخون نے اس برحملہ کیا۔ تکواراس کے مید برگلی مگر کھا اثر ند ہوا۔ اس لیے اے زندہ ہی دریا بھی ڈال دیا اور و افر ق ہو گیا طرخون نے کہا کدان دونوں سے قتل کی فرمدار می ان کے ماب اور اس کی ہدعمید گ ایرے۔ یز پد کو جب اپنے میڈوں کی قبل کی خبر ہو کی تو اس نے تھم کھائی کہ شہر شی جس قد رفز افل میں ان سب کے بیڈوں کو میش قبل کر

ۋالول گا ب

اس پرعبداللہ بن بذیل بن عبداللہ بن بدیل بن ورقاء نے جوابن الاهیدہ کومفر ورفوج کےساتھ موکیٰ کے یاس آیا تھا اس نے کہا کہا گری فزائد کے ساتھ ایبا کرنا جا ہے ہوتو تمہارے لیے میں بہت وشوار کام ہے۔

ثابت بن قطبه كالنقال:

اس واقد کے سات روز کے بھد ثابت نے وقات پائی سے بین بڑ ملی ہزایمیا در گئی اور شاغر تھا اور این زیاد کے دور حکومت میں جزیرہ کا وان کا عال بھی رہ چکا تھا۔ ٹابت کے مرنے کے ابعد عجیوں کا اہتمام وا تظام طرخون کے متعلق رہااور ٹابت کے ماتھیوں كاسر دارظهير مؤكمياً تكريد دنول بجحيا حيطا انتظام قائم شدكة سكحه-

طرخون برشب خون مارفے كا قصد:

نتیجہ بیرہ واکہ ان کی قوت واقد اریش ضعف روٹما ہوگیا اس جا اٹھا ٹی کومحسوں کرکے موٹی نے ان پرشب خون مار نے کا اراد و کیا۔ایک فخف نے طرخون سے اس کے اراوہ کا تذکرہ کیا۔طرخون س کر ہندااور کینے لگا کیرموک اپنے یا خانہ میں جاتے ہوئے تو ڈرنا ے بھلاوہ کس طرح شب خون مارنے کی جہادت کر سکتا ہے دہشت و ہراس نے اس کے دل پر قبضہ کر رکھا ہے لشکر گا و کی تفاظت کے لے آج کو کی شخص پیرہ شدے۔

## FHY

## موى بن عبدالله كإطرخون يرشب خون:

وہ پیراٹ گز رہے مرکا آٹھ میں ہاتھ ہیں کے ماتھ بیٹیوں اس نے دن جائے تارکر کھا تھا اور ان کو پار میشوں پر تشیم کرد ہے تھا شب نون مارٹے کے لیے دواندہ اور ایک وسٹر کی قیادت دقیقہ بن الحرکونٹو کٹنٹی کئے پر موکل کا بھا کی فرن میں اندمر دار تھا۔ ایک سرمز مدین مز کر اور ایک موسٹر فرموڈ کے تھے تھے۔

يد و چيد من بر ماهندي بستو دو ماي ست مايود. قبل جا او در جيد سيد فرخ مايوگاه من او فرخ فرخ سيد و اقداله ديد تي قرض که ان داخل و دو و قرب قبل جاء اورچه چيزمهار سامند تا سال سيجاد را جاه داراد و چار افران فرخ در کم نظر گاه دي و اگل و در اور در مايد

#### طرخون پرحمله:

جنوب خرج الربط مستقورة وقت المواقع المستقورة المنظمة المستقورة المنظمة المستقورة المس

خرفون سا اپنی باده انگام تخریجی کی کدس کیا بدیا ان کو ماده فی مما آنگی ادر خدمت کا در چه وز کر بوک کے حرفون ساتھ کام کا بول بیشند کام موادات کی ساکر است که مدفول بیشند کی کوم مجاوش بدتایو عالی بیش مرکز می که کم بر وز ان کا قالب با ادول کے کمان ساکر کام می امام انتخاب وز کم بادا این او بادر این اور ان اور ان کا کھوا دول مراجع معنوان می کار بر سام فوق کھوا ہوائی آن ان گوارا و فیانی کی انتخاب میں اس کام کا دول کار کار کی دشن ان دول کی ساتھ کی اس کار فوق کا بادر ان کام می انتخاب کی است کیم دول

موکن نے اس تجویز کومنظور کر لیا ہے فلکر گاہ داہلی جلا آیا اور گئے کے وقت طُر ٹون اور تمام 'مُجَی قر تک اپنے اپنے والمی چکائمیں۔



مویٰ بن عبدالله بن خازم کی شجاعت و دلیری:

دار خان این کبارگریشتان کاریم نے محکوماً میاداداد کی کوند دیکااد درخادہ سال کا بسیند ہے ان مجربا کہ رامان می ادعواد کر کاروا ایک بازخار کے پاس مجال کے فرج پھٹر کر کارے وال سے اتال دیا کھری ہیں اور کو ایک فرجی اس کے حذابہ تم کی روان کے اول حدیث پیرای سے انز مہادہ آئی حدیثی ترکیاں سے مقابلہ برجہ مرقاع صدہ سالت خار کرچند کے

مونی فیدرہ مال بکتا ہے تک میں تھے ہم اور دارد انجی تاکا ہوا تھے اور کمٹ کے بیسے میں سکتھ فیٹ میں آئی گیا۔ فیر قول میں میں کاریک میں موافظ دی رہا تھا کہ کیڈو تھا اس کے بیان آئر اس کے مائی کارٹ نے چیا در میٹل میکا وہ فیر کے بعد ہے تھے اور انداز افوال میں کا بھی اور دیا ہے قوال میں اور انداز کارٹ کا میں اور انداز کارٹ کے اور ا فیر انداز کارٹ سے میں امادوں کی کو میٹرانز انداز انداز کارٹ کے اور انداز کارٹ کے اور انداز کارٹ کارٹ کے اور انداز کارٹ کارٹ کے اور انداز کارٹ کارٹ کے دائے کارٹ کارٹ کے دائے کارٹ کارٹ کے دائے کارٹ کارٹ کے دائے کارٹ کارٹ کی کارٹ کارٹ کے دائے کارٹ کارٹ کے دائے کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے دائے کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کے دائے کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کار

فضل بن مهلب كي موي بن عبدالله يرفوج كشي:

جب بزیر فرامهان کی همبردادی سے سوراکی کی اید مشفران کا بالکی دوانو اسے موقات جگر کر مجان کا یاں روس ٹی ماکس کا بہا جا اس برخواب میں سے حاج ان بین مسواد کہنے بڑھے کے در کدامکا ہا، جل خان در سے اواد کر کے بدیا اور تمامی میں موقات کے ساتھ کیا گئے۔ حمامی میں مسوول کی اور ان کے اند

یں میں ہوروں نے اندان مان ماہ ہو ادومید مرید۔ منتقل نے کہ کر میر مگل اس فاقا قبل کے انتخابات کی ہے اس ترکز کو کہا ہے، داورا ب نیا کرانیا بدلہ لے افزائش مشغل نے اے تمین بزار فرق کا کر دادرات کیا اس اس کیا کہا تھے ہیں ساتھ اس کا دورائد کا تھی کا دویا تا انداز میں اس ک کے اس کاری طاوع مجمولیا ہے کہا تھی ہے نے بالہ دعمی اس یا ہے کا اعلان کردیا اس کی ہوسے برید سے اوک فرانس کے ساتھ ویائے کے

کیے تیار ہوگئے۔ مدرک کومٹان کی مہم میں شریک ہوئے کا حکم:

س کے ملاوہ منتقل نے درک کرہ ال وجوں کا شما آگا ہیں کا رکم منان کے سموان باؤ۔ اب مثان اس فوج کے ساتھ دوان مدا ، جب شملی مختلف کے دوان کے دوان سے انتقارا کا بھی کار کے لئے گاہ اس نے کیکھی کار کیے ناک مکدا تھی نے اب قرائر کا اور ان مرکز ان ایس کے مارکز اور ان کے ان کا دارہ کے فاتھ کر رہ کی تم ایک مردود کی کوئی کروا اور گا۔ دور معالمات کے مردود کا میں کا موان کے دوان کے دوان کے دوان کے دوان کا رہا ہے کہ کہ اس کا میں کا میں کا موان کے دوان کی دوان کے دوان کے دوان کے دوان کے دوان کے دوان کی دوان کے دوان کی دوان کی دوان کی دوان کے دوان کی دوان کی دوان کی دوان کے دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کے دوان کی دوان کے دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دوان کی دور کیا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دوران کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور

<u>' بر پ</u>مَّ حَمَّال : ''تِحَ کَ وقت حَمَّان خُنْ ہے دوانہ ہوا۔ بدرک جَمی اس کے ساتھ یا دل تُو استہ دوانہ ہوا خمان نے دریا کومیور کیا اورا یک جزیمو میں جوتر نہ کے قریب واقع ہے آ کرفروش ہواا ہے آ ج کل اس جزیرہ کا نام ہی جزیرہ شان ہے کیونکہ ای جزیرہ میں مثمان بندر و ہزار فوج کے ساتھ فروکش ہوا تھا۔

موی بن عبدالله بن خازم کامحاصره: ا من بن سل اورطرخون کواخی اعانت کے لیے بلامارے کے سے آئے۔موکی کانبوں نے محاصرہ کرلمااورا۔موکی اور

اس کی فوج کو کا صروے مخت مصائب کا سامنا کرنا پڑاا کی رات کوموی کفتان پڑنیاا در کھیرا بان خوراک وہاں سے لے کر پلٹ آیا دومینے بخت تکی ورثی کی حالت میں اسر کے عثان نے شب خون سے پہلے عل اپنے گردخد آن کھودر کھی تھی۔ اس سے موکی کوشنون مارنے كاكوئى بھى موقع نال سكام بجور بوكر موكل نے ايك ون اپ ساتھيوں سے كہا كديس آئ جنگ كافيصلد كروينا جا ہے۔ يا تخت يا

تخة بيلياال صغداورز كون يرحمله كرو-موی بن عبدالله کی فیصله کن جنگ:

فرض کداس آخری فیصله کن جنگ کے لیے موٹی اینے لشکر گاہ ہے روانہ ہوا۔ نضر میں سلیمان بن عبداللہ بن خازم کوشہر میں چھوڑ آیا' اوراس سے کہدویا کداگر میں مارا جاؤں قوتم شمر کو مدرک کے حوالہ کرنا۔ مثان کے میر دنہ کرنا۔ مویٰ نے اپنی فوج کا ایک

تہائی حصہ عنان کے مقابل بھیجے ویا اور بھم ویا کہ جنگ میں تم جیش قدی نہ کرنا۔ اگرتم پر حملہ کیا جائے تہتم بھی مقابلہ کرنا پر بھم وے کر خودمویٰ نے طرخون اوراس کا رخ کیااوراس قدر تابت قدمی اور شجاعت ہان سے لڑا کہ طرخون اور تمام ترک فکست کھا کر چیھے بھا مے ۔مویٰ نے ان کے لفکر گاہ پر قیننہ کرلیا۔اور جس تقدر سامان وہاں تھاا سے اٹھا کرلانے گئے۔

# تركون اورصغديون كاجوالي تمليه:

دومرى جانب معاويدين خالدين الي برزه ئے عثان كى طرف ديكھا جوخالدين الى برزه كے ايك منو يرسوار تھا اوراس ے کہا کہ جناب والانگوڑے ہے اتر ما تھی اس برخالد نے عثان ہے کہا کہ آب ہرگز نداتر س۔ لیونکہ معاویۃ تو بمیشہ فال بدی لیا کرتا ہے۔اس کے بعد بی ترکول اور صفد ہول نے جوالی حملہ کیا اور موی اور قلعہ کے درمیان حائل ہو سے موی نے ان کا مقابلہ کیا۔ عمراس کا گھوڑ از فی کر دیا گیا مویٰ کر پڑااوراینے آ زاد فام ہے کہا کہ تو جھے موارکر لے۔ فلام نے کہا موت مب کو برى معلوم ہوتى ہے۔ تبہارا جي جا ہے تو ميرے چيھے سوار ہو جاؤ۔ اگر ہم جَ سَلَے تو دونوں جَ جا كيں عے اور اگر مارے محتے تو دونوں مارے جائیں گے۔

موى بن عبدالله بن خازم كأقل:

مویٰ اپنے آزاد فلام کے چیجے سوارہ وگیا جب مویٰ اٹھل کر گھوڑے برموارہ واتو عثمان نے اس کی پھرتی اورمستعدی کو دیجھ كركها كرتم بدب كعيدكى يدموى بي جو كلوز بر موار وات

موکیا ایک خود بینے تھا۔ جس برایک سرخ ریٹم کا کیڑ امنڈ ھا ہوا تھا۔ اوراس کی کلفی میں ایک بڑاا سانجوی یا قوت لگا ہوا تھا۔ عثمان خندق ے نظااب موکیا کے ساتھ چھے بہت گئے تھے۔ عثمان موکی کی طرف بڑھا۔ موکی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور

وواوراس کا آزادغلام دونوں زیمن مرکز مڑے۔اتنے پی لوگ ان مرثوث مڑے اورائے آل کرڈ الا۔

ی ترینگرتونے میری حمایت کیول نہیں کی ؟اس کے بعداے خوب پیوا تا۔

کر بران کا گرا: خوان سکانیسٹ نا پیڈیڈ بندن عمد ماہدان کردیا کش کائم کا آباد اے قد کراہ کی شد کد وال پرموی کساکٹو رہائی آر اوج حراج کے لئے کہ کہ کہ کے العداد وہ حوال سکا سات چائی کے گئے ان اوق بیان می سے جوال سپائل کے ساتھ کا بیان کا جائی مالان اس کے بچائی ان کہ ایسان کا فران کا ان کا میں کا اس کے اور کا بیان کام پر افزار میں کم کے بیان اور کی کردی در کا کروں کے بعد انکوان اور فیزی کی ماہدائی تعالی کا بیان کا بیان کا بیان کی کر ورائے تھے ساتھ کے اور ان اور میں کا در ان کے انکار کے انکوان کے اس اور سے مطال

اموي: دويفكومت + يزيد بن مهلب...

هم الشرق بد قرار اور وقدي الحركوم فاني:

\*\*نان الحيد البديدة في الدور وقد من الدور المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد ال

زرجه بن المقررة رستان الانتراقي كامان: حجن ك أخرز رست من قد المنحى بالإنتان من وان اورستان الاراق بريزي براي بالمرقب بليد و كفر سرج حين سف ان سرج كم كرهمين امان رق بولى سير كروكون في خيال كي كرس في امان بيري بي بيري بيرا كيد الموسى في وطور وماني اس سيكهوا بالم

<del>شمير ته دک مدرک کوعوا گئي :</del> شهرته غداب ميک نتر بن ميلمان بن عبدالشدين خازم مي که تبشد. شما تقاد دراک نے کبيد ديا تفاکه هنان سکه حواله ثيرس کرول گا.

ابتہ مدک سے حوالہ کردوں گا۔ چتا نیے شمیر مدک سے حوالہ کردویا گیا۔ مدرک سے ختر گوانان وے دی اور پکر دخنان سے حوالہ کردیا۔ <u>انوان کو فیر مل</u>ی محفوظ سے انسان کی خش ٹری کو جان کا گئی ۔ قوائ نے بڑھ کہا کہ کی شخص اندی جگری تک ہیں ہے کہ میں اے این سروے

رُنے کے لیے ختم دیناموں اور دو لکھتا ہے کہ بھی نے موئی اُوکّل کرڈالا ہے۔ موئی ۵۵ شام کی آنا کیا کیا بھی کرنے بیان کیا کہ طوار دین المفیر وائین المبار میں اُن اُلِی کیا گانا۔ کم آزوج نے کے کانونا کہ سازان نرمها کی مذاکہ زید کر دار ہے کہ میں سلوفی و اساب میں روم مقد مرکز کہ اللہ

تن و نے کے بعد ایک سیای نے موٹ کی چند لوئو دو کہ بٹرون کی جنہ تیجیری سلم آو اسان کا صوید وار طر رہوگر آیا آؤ اس نے اس نخص بے پڑھا کرتھ نے کیوں اور ب کے اس باوار کے ماتھ موت کے بعد ایک جن النہ ترکز ک کی۔ اس بات نے کہا کدار نے بحربے بھائی آگی کیا تھا۔ تیجیہ نے اس کے آگیا تھاتھ بہدیدیا ہیں کے ساتھ جی اے کی کرونا گیا۔

موى دور تكومت + يزيد بن مهلب....

### عبدالعز برزكونق خلافت ہے محروم كرنے كافيصلہ:

ی سند می عبدالملک نے فیصلہ کیا کدایے بھائی عبدالعزیز بن مروان کوایے بعد خلافت کے فق سے محروم کر دے جب محدالملک نے اس بات کا ارادہ کیا تو تھے۔ بن ڈویٹ نے اسے مع کمااور کہا کہ آ بخو داییا نہ کریں اس کا رروائی ہے ایک یام شور ع مائے گا اور شاہداے موت آ کرخود بخو د آ ب کواس تضیہ کی اوج زین سے نیات دے دے۔

رورح بن زنبارع كامشوره:

اس برعبدالملک این ارادہ ہے بازر ہا گراس کا قلب اس کام کے لیے بے چین تھا کدروز روح بن زنباع انجذا می نے کہا کہ اگر عبدالعزیز کوم وم کروس تو ایک آ واز بھی ان کی تھا ہے تیں نہ نظے گی ۔عبداللک نے کہا کہ میرانھی بھی خیال ہے روخ نے کہا الماى موكاب يملي فرواس واربكك كمول كار عبدالملک کینے لگا کہان شا واللہ یمی مناسب بھی ہوگا۔

قبصہ بن ذویب کے اختیارات:

بی تختگوکرتے ہوئے عبدالملک اور روح دونوں سو گئے۔ رات کا وقت تھا کہا ہے بیس تبیعیہ بن و ویب عبدالملک کے باس آئے۔عبدالملک نے پہلے سے حاجوں کو تھم دے رکھا تھا کہ دن اور دات کے آیا کی وقت قبیصہ آئیں اور میں تھا ہوں یا صرف ا یک فخص میرے یاس ہوتم انیس آئے دینا اور شدرو کنا۔ البتۃ اگر عور تیں میرے یاس ہوں تو انیس دیوان خانہ میں بٹھا دینا اور مجھے ان کی افغلاع کر دینا۔غرض کد قبصہ با اجازت کم ویش چلے آئے شای مہرانیس کے پاس رہتی تھی۔سکہ کا انظام بھی انہیں کے سرو تھا۔ تما مسلطنت کی خبر س اور سواخ عبدالملک ہے بہلے ان کی سامنے بیان کر دی جاتیں اور عرض داشت اور خطوط بھی ان کے سامنے یڑھے جاتے اور جوکوئی فربان عبدالملک کی جانب ہے شائع ہوتا وہ بھی ان کے اہم مرتبہ اور عزت کی وجہ ہے ان کے مرامنے پڑھ دیا ما تا تھا۔۔

عبدالعزيز بن مروان كي موت كي اطلاع:

قبیصٰہ نے کم وہی داخل ہوتے ہی حیدالملک کوسلام کیااور کہا خداا میر الموشن کوعبدالعزیز کے عوض جزائے فیرعطا فریائے۔ مبدالملك نے يو جها كەكيان كانقال بوگيا؟ قويصہ نے كہاتى ہاں! عبدالملك نے انسا لسله و انسا البيه و اجعون بره حااور روح كو مناطب كركے كہا لوانندنے خود بخو داس كام كوانجام كو پہنچا دیا۔ جس كے متعلق بهم سوج رہے تھے اور پھر قبیصہ كی طرف د كچے كر كہا اے، الوالحق ماس معاملہ شرح تمارے قالفت تھے۔قبیصہ نے یو تھا جا ب والا کس بات کی طرف اشارہ فر مارے ہیں۔عمدالملک نے وہ گفتگوی جواس کی روح ہے عبدالعزیز کی علیحد کی ہے حتعلق ہوئی تھی بیان کی ۔ قبیصہ نے کہا کہ تا خیری بہتر من طرزعمل ہے اورجلد می کی خرامان تو روش ہیں۔اس مرعمدالملک نے کہا کہ بسااد قات ثبلت ی ش بہت کچھ بھلا کی بوتی ہے یتم تو عمر وین سعد کا دا قعہ تو كه يحكي بو - كما ال معامل من مجلت ناخير بي زياده مفيد ثابت نبيس بوئي -

اس سنہ ماہ جماد کی الا ڈل میں عبدالعزیزین مروان نے مصر میں وفات پائی۔عبدالملک نے اپنے میٹے عبداللہ کوان کا جانشین

کرکےاہے مصر کا گور رینا دیا۔

## عبدالعزيز كي معزولي كي تحريك كاباني حجاج:

مگر واقعہ کے متعلق مدائق کا میریان ہے کداس کی تحریک مجاج نے کی تھی اورای فرض سے اس نے ایک وفدز برسر کردگی عمران بن عصام العزى عبدالملك كي خدمت من بيجيا تحار عران نے اس معالمه يرعبدالملك كے سامنے تقرير كي - وفد كے دوس سے اركان نے ہی ان کی تا ئید کی اور عبد الملک سے درخواست کی کے عبد الحریزین مروان کی جگه آئندہ جانشین خلافت عظمی ولید بن عبد الملک مقرر کے گئے۔

عمران بنءصام کاوفد:

م ان بن عصام کی تما مقر پر اورقصید وخوانی من کرعبدالملک نے کہا کے تمران تم جائے ہود وعبدالعزیزے۔عمران نے کہا کہ امیرالموشین آ پ کی بہانہ ہے اُنیل مِن خلافت ہے محروم کردیجیے علی کہتے تھے کہ این الاقعیف کے واقعہ سے پہلے ہی چونکہ ڈیا نے نے اس معالمہ کے تصفیہ کے لیے تمران بن عصام کو خاص طور پر پیجا تھا۔ عبدالملک کا بیادا دہ ہوگیا تھا کہ دلید کو اپنا جانشین مقر دکر دے بھر ب عبدالعزيز نے اس تجويز كومسر وكر ديا تو عبداللك مجى خاموش ہوگيا۔ يمان تك كم عبدالعزيز كي موت نے خود بخو داس افضيه كا

عبدالعز بزكاحق خلافت بدستبرداري ساتكار: جب عبدالعزيز نے عبدالملک كے بجائے وليد كے ليے بيت ليما جات تو عبدالعزيز كونكھا كدا پناحق خلافت اپنے بينتيم كو وے دیجے۔عبدالعزیز نے الکار کرویا اس پرووبارہ عبداللک نے تکھا کہ چونکہ میں ولید کی سب سے زیادہ عزت وقو قبر کرتا ہوں۔اس لیے کم از کم آپ تواہیے بعد بیتن اس کے لیے تھو خاکر دیجے ۔عبدالعزیز نے اس کے جواب میں لکھا کہ جیسا آپ ا پیغ بینے ولید کو بھتے ہیں و بیانی میں اپنے بینے ابو کمر کو بھتا ہوں اس جواب کو پڑھ کرعبدالملک نے عبدالعزیز کے لیے ان الفاظ میں بدوعا کی۔

عبدالعزيز بن مروان يخراج كى طلى:

اے خداونما! جس طرح عبدالعزیز نے مجھے قطع تعلق کیا ہے ای طرح تو اس سے اپناتعلق منقطع کر لے اور مجرعبدالعزیز کو لکھا کہ مصر کا خراج بھیج دو۔عبدالعزیز نے جوایاً لکھا کہ ''اےام رالموشین اب میری اور آپ کی اتنی عمر ہوگئی ہے کہ آپ کے خاندان ے جس مخض کی اتنی عمر ہوئی اس کی زندگی بہت ہی تھوڑی ہوئی ہے آپ اور شی دونوں اس بات سے نا واقف میں کہ ہم میں سے پہلے کون مرتا ہے؟ بہتر ہے کہ اب اس تھوڑی کی بقید زعر کی ش آپ جھے نہ سمائیں۔ عبدالملك كي خاموشي:

عبدالملك براس تحرير كابز الرجوااوراس نے كہا كہا ئى عمر كاتم اب تا بيزندگى من أنيس برگز نه چينرون كا اوراين وونول بیوں ہے کہا کہ اگر انشاقیا گی جمہیں دینا جا ہے تو تھی بندہ کی بجال جیس ہے کہ دہ اس تن سے جمہیں محر وم کروے اور ولید اور سلیمان ہے یو جیا کہ کیا تم نے بھی حرام کیا ہے دونوں نے عرض کیا کہ خدا کی حم بھی نہیں عبدالملک نے کہا اللہ اکبرقسم ہے دب کو جب کی تم دونوں ضروراے متصود کو حاصل کروگے۔

اموى دور حكومت + بزيد بن مهاب.... 

طرح عبدالعزیز نے میراساتھ چھوڑا ہے ای طرح تو بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے اس پرعبدالعزیز کی وہ نہ کے جدا بل شرم کینے گئے کہ چونک عبدالعزیز نے امیرالمونین کی تجویز مستر دکر دی تھی اورانہوں نے اس کے لیے بدوعا کی اللہ نے اسے قبول کرایا۔

محدین بزید کا تب کے لیے تاج کی سفارش: تجات نے میرانعزیز کونکھا کہ آپ جحدین بزیدالا نصاری کواپنا کا تب بنا کیجیا گر آپ کسی ایلے خص کو کا تب بنانا جاہے ہیں جو

جروسے کا ٹل راز دار فاضل نعاقل اور دیندار ہوتو تھے بن بزیرالانصاری ہے بہتر ادر کوئی آ دی آ پ کوئیس ک سکتا آ پ بلاخوف و فطرتمام ابم سے اہم راز کا انیں حال بنا کتے ہیں۔

عبدالملك نے اس درخواست كومنظور كرايا اور تباح كوكلھا كر تحركومير بيان بيج دو- تباح نے فير كوعبدالملك كے ياس بيج ديا ورعمدالملك نے انہيں اینامیر ختی بنادیا۔

محدین بزید کا بیان:

چھیا تے مگر مجھ سے کوئی بات ایشیدہ ندر کتے جو بات کسی عال کو لکھتے تھے ضرور بتا دیتے ایک روز دو پیر کے وقت میں ہونیا ہوا تھا کہ نے میں معرے قاصد آیا۔ خبر رسال نے امیر الموشین کی فدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ وقت ملا قات کا نیس ہے جو تہیں کہنا ہو بھے ہے کہ دول قاصد نے کہا نیس ش نے کہا کہ اگر کوئی خط لائے ہوتو جھے دے دواس کا بواب بھی اس نے نئی میں دیا جولوگ وہاں اس وقت موجود تھے ان میں ہے کی شخص نے امیر الموشین کو قاصد کے آنے کی طلاع کی۔امیرالموشین با برنگل آئے اور جھے کے چھا کیا ماجرا ہے میں نے عرض کیا مصرے پیامبرآیا ہے فرمایا بحظ لے لومیں نے مرض کیا دو کہتا ہے میرے یاس تطانیں ہے چرکھا آنے کی وجد دریافت کرو پیس نے کہا کہ بیس نے دریافت کیا تھا اس نے

مصرى قاصد \_عيدالملك كي تفتكو:

اس برالموثين نے كہا چھا اے اندرا ٓ نے دو۔ ش نے اے اندرجانے كا جازت دے دى بيا مبرنے عرض كيا كه خدا امير الموشين كوعبد العزيز كي موت كي في جزائ فيرعطا فرمائ أمير الموشين في انا الله وانا اليه راجعون يزها 'روفي شكي بحر تحوژی دیرتک خاموش رہے پھر کہنے گئے کہ خدا عبدالعزیز پردھم کرے دوتو اس دار قائی ہے عالم جاو دانی میں رحلت کر گئے اور ہمیں اس رخی وائدوہ میں میتلا کر گئے گھڑ تورتیں اور تمام محل والوں نے گریدو پکاشروع کی۔ وليداورسليمان كي ولي عيدي كااعلان:

دوسرے دن جھے بلایا اور فر مایا کہ عبدالعزیز تو رحلت کر گئے گر اب خلق اللہ کے انتظام اور گر انی کے لیے ایس محض کے بغیر تو چار ہنیں جو میرے بعد خدمت خلق کے اس اہم و نازک فرض کوسٹیال سکے تمہاری دائے میں کون شخص اس منصب کا اہل ہے میں تارخ طرى جلد چيارم: حصدوم ٢٣١ ) اموكادد محكوت + يزيد ين مهلب....

نے عرض کیا کہ سب سے افضل اوراس منصب کے اٹل ولید ہیں۔عبدالملک نے کہاتمہاری رائے بیچے ہے اب بتاؤ کہان کے بعداس فدمت جبلہ کا کون اہل ے بیں نے کہا سلیمان ہے بڑھ کر جوعرب کے سب سے بڑے بہاد رخض ہیں اور کون اہل ہوسکتا ہے امیرالموشن نے بہاے شک تھیج کتے ہوا گرہم ال بات کا تصفیر ولید کے بیر دکرجاتے تو ولیدا ہے تی بیٹوں کو ولی عبد خلافت مقر رکر تا احمال فرمان لکھ دوک میرے بعد ولید ہوں اوران کے بعد سلیمان خلفہ ہوں جنا نحیش نے حسب الحکم فرمان کھو دیا۔ ولىد كى محمر بن يزيد ہے حقلی:

چونکدولید کے بعدان کی جانشٹی کے لیے میں نے سلیمان کی سفارش کی تھی ولید بچھ سے بہت ناراض تھے اورای بنا رجمی کوئی اہم خدمت انہول نے میرے تفویض نہیں گی۔ بشام بن المعيل كوبيعت لين<u>ن</u> كاحكم:

اب عبدالملک نے بشام بن استعمل المحتو وی کولکھنا کرتم ولید اور سلیمان کے لیے لوگوں سے حلف اطاعت او تمام تو گوں نے ان دونوں کے لیے وفا داری کا حلق اٹھایا ۔ گر سعیدین المسیب نے اٹکار کر دیااور کہا کہ جب تک عبدالملک زندہ ہیں ہیں اور کمی فخص کے لیے طف وفا داری نبیں اٹھا سکما ہشام نے انبیں خوب ز دوکوب کی اور اوگ انبیں ٹاٹ کے کیڑے بہنا کریدیند میں جو بہاڑ کا درہ نھا اور جہاں لوگوں کو آبی اور سولی مر 2 حاتے تھے لیے جلے سعد کو لیتین ہو گیا کہ مجھے قبل کرنے کے ارادے سے لیے جارے ہیں مگر جب اس مقام پر پی گئے بچرواپس پلٹالائے اس برسعیدنے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ مجھے سولی پر چڑ ھانے کے لیے نہیں لیے ہارے ہیں تو میں بھی ریکسل کے کیڑے نہیں پہنٹا گریں نے تو خیال کیا تھا کہ چونکہ مجھے سولی پر پڑھانے کے لیے لیے جارہے ہیں ای لیے بیر کیڑے بہتارے ہیں۔

مبدالملک کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو کہنے گئے کہ خدا بشام کا برا کرے جب انہوں نے بیت کی سعید کو دعوت دی تھی اور انہوں نے اُٹکار کیا تھا تو ای وقت قبل کرادیتایا معاف کردیتا۔

سعيدين المسيب كابيعت كرنے ہے ا تكار: ای سنے پٹس عمدالملک نے اپنے طبحہ ولمد کو ولی عمد بنا مااوران کے بعدان کا حاشین سلیمان کومقر رکبا۔ تمام شبروں کو حکم دیا کہ ان کے لیے بیت کی خائے ہشام بن اسلحیل المحو وی اس وقت مدینہ کے ماثل تھے ان ہے تمام لوگوں نے بیت کر کی گر سعید بن المسیب نے بیعت کرنے ہے افکار کر دیا بشام نے انہیں خوب مارا تمام شیر جس انہیں تشویر کر دیا اور قید کر دیا عبدالملک کو جب اس واقد کائلم ہوااس نے بشام کواس حرکت براحت ملامت کی بشام نے ساٹھ کوڑے سعید کو لگوائے تھے اور موٹی اون کا جا نگیا پہنا محر تمام یہ بینہ میں انہیں تشہیر کیااور پھرورہ کی چوٹی پر انہیں لے گئے۔

مگر حارث کی روایت ہے مدفا ہر ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر مین النا ہے جابر بن الاسود بن موف الر ہری کو مدینہ کا عال مقر رکیا تواس نے لوگوں کواپن زہر جہتے کی بیت کے لیے دعوت دی سعدین المسیب نے کہا کہ میں اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا ناوقتکہ تمام لوگ بالا تفاق انہیں فلیفه تسلیم نہ کرلیں۔ حابر نے اس سرساٹھ کوڑے سعید کے لگوائے جب این زہیر ہاہیں کو اس واقعہ کاعلم ہواانہوں نے حابر کولعت ملامت کی اور لکھا کہ ہمارے اور سعید کے درمیان کوئی جنگز انہیں ہے تم انہیں چھوڑ دو۔ ایک دومری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمیدالعویزین من موان نے مصر شی جمادی الاقل ۸۳ ساتھ و فات پائی۔ معید بن المسیوب کی المبات و تقد کسل:

ان کی دہ کے بھومیدائنگ نے اپنے دوئی رپنی والید اوسٹیمان کے لیے اکول سے بیوٹ کی اور تام خودوں کہ مجھیا کران کے لیے دیوٹ کی بایٹ اس زماند میں اعظام میں استحقال اگو والی پر پر جماداللک کا مالی تھا اس نے تام با شروں کو بیوٹ کے لیے بادا وارس نے بیوٹ می کر کی سورتان المسید کی کا باداروان سے مجھیا بیوٹ کرنے کہ لیے کی حمرا میں سے اعزار و

در کہا کہ میں اس خلد پر فورگز تاہیں۔ جہام نے ان کے ساتھ کو سے بھار نے ان کو ایک یا تھا ہم تر کی اٹک آٹھ کیا اور در کی بھی کہ تک ہر کہ ب اٹنی واجل کے گفتہ سوید کئے گئے کہ کہ گئے ہم بیٹین ندونا کرتم افک کے سولی دیے جس کے برے بعد قرمی مرکز یا اون کا 13 منزم میں ان کے ساتھ سوید کے نے کے کہ کہ کرتھے ہیٹین ندونا کرتم افک کے سولی دیے جس

جانگیرند پنتا۔ سعید بن المسیب سے بدسلوکی پرعبدالملک کا انگہارافسوس:

خونشد بنام نے آئیں کا بڑنل خاند تی وہ ای اگر چاہد اور آنام واقد اوران کی افاقد کی اطاق کی واقع عبدالک کوکھ مجھے میں ممالک نے آن کی میں اعداضوں والعرب کی اوراکک اور کیا کہ ایس کے نظیم ہی کرنگی ان کی اور کی اور ہمدونی کی فرواد خوردرت برجائے اس کے کمان کے ممالک کے ایک اور کلوکی کا بائے اوران خواجہ بائے تھے میں کمان کا اواد وہ ڈالف کی جا

امير فج بشام بن استعيل: اس سال بشام نے لوگوں کو فج کرایا اور قباق می تقام شرقی مما لک کاش عراق کا گورز جزل تھا۔

#### لإ ٨ ج ك واقعات

عبدالملك كي وفات:

ای سال عبداللک نے وسط ماوشوال میں وقات پائی۔ بیم پیشینیہ وسط شوال ۸۹ھ میں عبداللک نے وقات پائی اور اس طرح تیرو مال پائی میسیع عبداللک نے خلافت کیا۔

ایک دومرے عان معلوم ہوتا ہے کہ عدد می تمام اوگوں نے عبدالفک کے باتحد پر بھیٹ خلیذ ہونے کے بیت کی

مدت حکومت:

ایک اور دایت بی می میکروسط داوشوال ۸ه مدرد پنجشینه شیدالکسک نه دخش می دوقت یا کی آس طرح زیرت یحت که دن سے دوقات تک ایس میل از بیز هداد بیوااس میسی سے توسال تک عبدالک عبراللهٔ بین زیر بیشین سیاز سے رسیاوراس و دران می سرف ان کی شام می ماذات شیم کی بوائی تھی۔ معسب من زیر دیکٹرسی کی بورنے کے بوریم فروان میں می مواملک طافید تشدیم

هم المكسك كاتحرة نسب: هم المكسك كاتحرة نسب يديد عبدالمك بن موان بن اقلم بن افي العاص بن امية بن عبر مثل بن عبومنا فسكنيت الوالوليد ان ذك ما زند ويت معاوسا لمقع و وكن افي العام تصمياء

روان بین روییدی بازن بین الخارش بی تفلید برئیم سی تنافیشی تقا۔ ﴿ برید مروان موادید(حق فی) اورام گلام الان کا بال ان کلید بین بین موادیدیت الیام نمیان بیمید بیمی -﴿ جنام اس کی بال ام جنام بدند برنام المنطل بین جنام بین الولیدین المفیر قراقو و کامی - دادگی کمیته جیس کرام جنام کا نام

عائشرتها.

ابویکراس کا نام بکارشااوراس کی مال عائشہدے موکل می طلحہ بین عبیداللہ تھی۔
 تھم متوثی اس کی مال ام الوب بنت عمرو بین عثمان میں عفان بی شخصی -

تحكم متوثى أس كى مال ام الإب بنت عمروى حمال بن معفان بوليتر تحق فاطمه بنت عبد الملك أس كى مال ام المغير وبنت المغير وبن فالدين العاش بن بشام بن المغير وقتى -

ادر عبد الشمسطية "منذ (موجيد "مخراصيد الخراد وقوات يرفع في است.
 هـ ان كي جي ال كم فوره إلا يوبي ك سكواد وهيدا الملك في ادر مجل الورثي الميثرين عبد من عمد الميك فتو اوجت سلمه من حليس الطاق على الدور في المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر المؤلف في الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر الميثر ا

اللائی کی اور دور کی حضرت کی مقتل کی لوگویا نیچ چاپی کی- یس می اداری حضرت میدانندین خم جریون می میزاد در سات سلم مین زید بین وجب سے میدالملک کی تفطیق ایک مرجہ سلم بین زید میں وجب بین جاتے آئی میدالملک کے پاس آیا عبدالملک نے اس سے پوچھا کو کون زماند بھتر زن

ایک مردیشرندی ندید دی دوب بن مولاته ای محمداللسان که با آنا و ایما ماللسان این ساخ چها اندون داند اجرین زار دارون سه با دشاه رسب به جروعه بی ساخت که با دشاه در کا توسه کامی حال به که داده شدت کرنے داسته ایس یا تعریف کرتے دائے درایا زارات کی برکیف به که بیشن اقوام کووری نتیجا تا بدادد بیشن کوتر خداسته می دشکرارد بنا به جرخش

ا بين زماندكى برائى كرنا ب كيونكه زمانه برئى جي كو پرانى اور برچو ئے بيكو يوڑھا كرويتا بيا اور سوائے ايك اميد كے ز . ندكى بر شے فا فی ہے۔

عبداننگ نے کہا کہ اب ججہ ہے ذرافیم کا حال بیان تھجے۔ سلمنے کہا کہ ان کی حالت کی تصویر ان شعروں میں سمی شاعر ئے کیا خوت تھینجی ہے وہ اشعار ہیں:

درج الليل النهار على فهم بين عمر و فاصبحوا كالرميم وتحلمت دارهم فسأضحمت ييسائما بعدعزو ثروة وتعيم

كذالك الزمان يذهب بالناس وتبقى ديارهم كالرسوم " 🗨 ون اور رات کی گردش نے قبیلہ فہم ہن تمر و کومٹا کر خاک کر دیا۔ ان کے مکانات بالکل ویران اور چنیل میدان کی

طرح ہوگئے حالانکداس سے پہلے وہ قبیلہ نہایت عزت ودولت اور خوشحالی سے بسر کرتا تحاہ اور زیانہ کی توبیعا دت ہے کدر ہے والوں کو ہلاک کرڈ التا ہے اور ان کے بعد مکانات مث کرخاک کے تو دے رہ جاتے ہیں''۔

سلمہ بن زید کے اشعار: پر عبدالملک نے سلمہ یو جھا کہ رحس ڈیل شعرس نے کے ہیں:

يحبون الغنى من الرجال واست النام مذخلواه كانوا

و ان كان الغنى قليل حير بحيلًا بسالقليل من النوال وما ذايرتحون من البحال فسما ادرى عبلام و فيسم هذا اللدنيا فليس هناك دنيا ولا يرجى لحادثة اللبالي

بَنْزَجْبَهُ: "ابتدائ خلقت ہو گوں کا بیرحال دکچہ رہا ہوں کہ وہ دولتند اصحاب کو پیند کرتے میں جاہے وہ دولتند بخیل اور تھوں ہی کیوں نہ ہول گر میں نہیں جانیا کہ لوگ کیوں اور کس لیے کِل کرتے ہیں اور اس کِل ہے انہیں کس فر کہ و کی تو تع ہے اگر د تیا کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں تو بیان کا خیال بالکل خیال بالکل غلط ہے دنیا کا کچھ اعتبارٹیں ۔ کیونکہ آفات ، گبانی ہے کوئی مجمی . تخفوظ نيل'' \_

> سلمدنے کہا کہ رشع میرے ہیں۔ ابوقطیفه عمروین ولید کےاشعار:

ا بوقطیفه تم وین الولیدین عقیه بن الی معیط نے حسب ذیل اشعار عبدالملک کے متعلق کیے ومن ذامن الناس الصحيح المسلم نبشت ان ابد: القلمم عابنه

وقدييص ارشدارتم المعثبة فابصر سيل الرشد سيدقومه فنمن اهم هاخير و نامن انتم وقند جعلت اشياء نبدو وتكتم



مردار نے مجلی راست پالادراس میں نگلے نمیں کدراہ دراست کو میل القد در داری معلوم کیا کرتا ہے گرتم کون بوذر دائیں بھی قوتا و کہ تم کون بوارد تنام بر تمرق قابل بری کرنے کے لیے بنائی گئی میں گرتم الوگ چیا تے ماتے ہوا' ۔

تم کن بدوارد قدم به نگرانهٔ خام بری کرنے کے بیدائی آج مرکم آوال چھیا تھا جائے۔'' مجمالی کئیے تک کشریکین کمت کہ عدر سائل واق برو وجوات خاندان کا کوئی تھیں'' کم کرن جا'' کرکہ ڈھاپ کرے بہ بھدا کردوبات دیمائی تضام بائے ہو محل تھی ہے تاہمائی کشمین قبارائ بائیک الس سے دوبات ادرات تاریخ کا مرب

باست. مهدالک نے آبار جرب کا کوان افت مائے ہے ساور کی گئی فاقت دار کے ماکم کرکے کی فاقت اور المیاج میں کرکٹ میں کا کسیکن کارون کے چینا ہے ساور والو اور معم اسطاق کے کیاری گئی کی ایک ہے۔ ایک کار اساس کا الفیکن اور کا تنظیمات کے استان کا کہ اور استان کا کہ کارون کا کہ کارون کا کہ کارون کے انداز ک



# ولبيد بنءعبدالملك

بعت خلافت: ای سندیں ولید بن عبدالملک کے ہاتھ پر بدھیٹے فلیفہ ہوئے کے بیعت کی گئی۔ ولیدائے ہاب کو ڈن کر کے محبد میں آیا۔ منررج عاتمام لوگ اس كے پاس مح بوائع فراس في تقرير كى اوركها:انسا لله و انا اليه واجعون . امير الموشين كى موت سے جو معیت ہم برنازل ہوئی اس میں اللہ تعالی عن جاری در کرنے والا ہے۔ اور تمام تعریفی ای خدا کے لیے سزاوار ہیں جس نے فغا فت و بر کرہم برا بناسب سے بڑا انعام واحسان کیا ہے آپ لوگ کھڑے ہوں اور بیت کریں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن امام السلولي في بيعت كى -ان كے بعدى اور تمام لوكوں في بيعت كى -

وليدبن عبدالملك كايبلا خطبه: اس واقعہ محمعتق واقد کی بیان کرتے ہیں کدولید جب اپنے باپ کوفن کرکے واپس آیا۔عبد الملک مشق کے باب الجابید کے ہا ہر فن کیے گئے۔ تواہے مکان میں ٹیل گیا بلکسیدها جامع دستی ٹیل آ کرمٹیر پر بڑھا۔ مناسب الفاظ میں محدوثنا کے بعداس نے کہا آ ب اوگوں کومعلوم ہونا جا ہے کہ جس شے کوانڈ نے آ مے رکھا ہے کو فیض اے چھے ٹیس کرسکٹا اور جے اس نے چھے کیا ہے کوئی آ صفیس بو حاسکنا۔ برخفس کے لیے خداوئد عالم نے پہلے ہی ہے موت کا فیصلہ کردیا ہے اس سے انہیا چلیم الصلوٰ قوالسلام اور عاملین عرش بھی مشتقی نہیں ہیں۔

ہاری تو م کے مردار دوسرے عالم میں نیک بندوں کے منازل کی طرف سدھار سکتے ان کا طرز ٹمل اور برنفل خدا کے لیے ہوتا ے۔ جو تنفس کالفت یا بغاوت کرتا اس مرحتی کرتے اورا چھے اور نیک لوگوں کے ساتھ بمیشے زمی اورا خلاق سے پیش آتے۔ ہمارے مقدی ندجب اسلام کے تمام ارکان برانہوں نے تمل کیا۔ جج بیت اللہ ہے مشرف ہوئے۔ خلافت اسلامید کی سرعدول کی حفاظت کی ۔ دشمنان خدا پرفوج کشی کی دونہ کر در تھے نہ ضرورت ہے نہاد ویخت تھے۔ آپ لوگوں کو جا ہے کہ آپ وفا دار دہیں اور جماعت کے نظام میں تیج کے دانوں کی طرح نسلک رہیں ریزفر سجھ لیجے کہ تباقض کے ساتھ بمیشہ شیطان لگا رہتا ہے جوفض ہم براس بات کو فاہر کرے گا جواس کے دل میں ہے ہم اس ہے وہائی سلوک کریں گے اور جو تاافت کے جذبات کو دل میں ول میں چور کی طرح چیائے رکے گا دواس مرض ہے ہلاک ہوجائے گا۔اس آقریرے بعد دلیدنے عبدالملک کے سواری کے تمام جانور دکھیے ان پر قبضہ كرليا وليدايك نهايت عي طالم اوريخت كيرفض تقاء امارت خراسان برقتنيه بن مسلم كاتقرر:

ای سال قتیبه بن سلم قباح کی طرف سے خراسان کا عال مقرر پوکر خراسان آیا۔ قتیبه ۸۲ ججری میں اس وقت خراسان پہنچا جب کے مفضل فوج کا معائند کر دہا تھا اوراخرون اورشوبان کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ تحتییہ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی ورانبين جهادير براهيفتة كياب

تحبیه کی تقریر حسب ذیل ہے:

الله تعالى نے كفارے جبادكر نے كوتبارے ليے طال كيا ہے تاكداس كے دين كا غلب ہو تم برائيل سے بچ زيادہ دولت مند بنواور كذر تباوه بلاك بول اوركلام پاك شماليخ نجي مختر م تُنگف من عظم وعد وفريا يا الله تواني فريا تا ب ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةَ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظَّهِرَهُ عَلَى اللَّيْنِ كُلَّهِ وَلُوكرة الْمُشُوكُونَ ﴾ ''القدى وه مقدس ذات ہے جس نے اپنے رسول کوشتا جاہت اور حیادین دے کرمبعوث فر مایا تا کدا ہے تمام ادیان پر

فلبرحاصل موجائ عاب مشرك استالهنداي كيول ندكري" -

ای طرح فداوند برتر نے کا چدین کے لیے بڑا او اب اورائے یا س بڑے بڑے مراتب و مدارج دینے کا وعد و فر مایا ہے۔ ﴿ ذَالِكَ بِاللَّهُمُ لا يُصِيُّهُمُ طَمَّا وَ لا نَصَبُّ وَ لا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ .... أخسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ "بيدارج اوربياندان أثين اس ليدوي ما تمين مح كالشرك راه من شانين باس معلوم موتى ب فتحس محسون

کرتے ہیں اور نہ کوئی اور دفت دشواری۔''

آخرآیت می فرمایا کدان کاطرزهمل نهایت عی بهترره این -اس کے بعد قتیبہ نے شہدا کے متعلق کہا کہ وہ زندہ ہیں اورانتیں برابراللہ کی طرف سے رز تی پہنچتا رہتا ہے چنانجیہ خود خداوند

عالم نے شہداء کے متعلق فرمایا ہے:

﴿ لَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ لَمُنِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُواتًا بَلُ آحَيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَّقُونَ ﴾ " جولوگ اللہ کی راہ میں بارے محمے اُٹھیں تم مردہ تہ مجھو۔ بلکہ وہ زیرہ جیں اپنے رب کے پاس اور اُٹھیں رز ق مہنچا یا جاتا ہے"۔ اس لیم آپ لوگوں کو جا ہے کہ اپنے رب کے وہدہ حاصل سیجے اور اپنے تین انتہا کی مصیبت و لکیف کے برداشت کرنے

کے لیے تیارر کھے اور خودیش ہیشہ وصل اور کا الی سے محتر زرہوں گا۔ تنييه بن مسلم كي پيش قدى:

فتیہ تمام فوج کے ساز دسامان جھیا را درگھوڑ وں کا معائز کرنے کے بعد جہاد کے لیےر دانہ ہوا۔ اس نے مرو پر دوفضوں کو ا بنا قائم مقام بنايا في وج كامر داراياس بن هجدالله بن عمر وكومقر ركيا - اور بال كرّ ارى برهنان بن السعد ي كومقر ركيا - جب تتيبه طالقان بیجا۔ یہاں کئے کے بیجوز مینداراس کے ساتھ ہو گئے۔ جب دریا کوعیور کیا تو اس پارٹیش الاعور شفانیان کے باوشاہ نے تھے تھا نف اورسونے کی تغی پٹن کر کے اس کا استقبال کیا اور اپنے علاقہ ش آنے کی وعوت دی اور قتیمہ و ہاں گیا۔

شاه گفتان وصغانیان کی اطاعت:

ای طرح گفتان کا إدشاه بھی بہت سارو پیداور تخفے تھا تف لے کراس کی خدمت شی آیا اورا پے بہاں آنے کی وقوت وی تن میں میں اور مفانیان گیا۔ بادشاہ صفانیان نے اپنا علاقہ اس کے حوالہ کر دیا۔ بادشاہان افرون اور شومان تنیں کے بمسامیہ تنے انہوں نے اس بیجارے پرزیاد تیاں کی تھیں۔اور جنگ کرکے اس کا قافیہ تنگ کر دکھا تھا۔

قتیہ کی مراجعت مرد: اس عام قتیہ نے اب وفول کی مرکو لی کے لیے جمعان شخار حیان میں تک محران میں قبل قدی کی گر دیک مرے ہے ہیں ہی عظام ان نے آ کر کیکھ زد فعروں کے مرکز کی درفواست کی تھید نے کٹا کر فیار مرد وانکی آ کیا۔ وائی میں قبیر نے فوج ک

متخام ان - الرجة در قد مدت ارس کا درخوات کی حقیدے تر الرفا اور مروای آیا۔ واہی میں حید نے ویٹ کی آیا دت اپنے امانی سائے کے تنویش کر درکا اور خووفون کو چھنچ چھوز کران سے پہلے ہی مروشخ کیا۔ صائح بن مسلم کی فتو حات:

س بن من من الوحات. ان کے مطبع جانے کے بعدان کے بحالی صافح نے قلعہ ماراد گھن فٹر کیا اس بنگ من غیر تن سیار تکی صافح کے بمراہ بقا معرکا تک معرف مراہ کا ان شاہدے۔ سال ایم سر کرما ہے۔ الحرف نیا سیاک گائی بھی وہ میں میں میں ت

ال مورکد شده دندگایاده دنداده و خاصت سازانه می تصویری صافح نے اے کیسکاؤن کان بنای به کیریش دویا کیا ان قدر که رقع کرنے کے بعد صافح تیجہ کے پاس جا آ یا گھر کھید نے اسے زند کا عالی مقر رکا ہے۔ تجان کی تحصیہ سے اعلیاد نکلی :

کون کی سے سیسید میں کا میں کہتا تھا گیا ہے گئے ہیں کرے 400 کی قرائدان آیا۔ فرق کا صاف کیا آد معلم ہوا ہمی قدر فرق اقرامان عمارا مورد تھی آئی کے اس کی تھی ہوئیا روز ہیں جی تھے نے افرون اور ٹوری کوئی گئی کا دور کور دائی معلم یا ادافات میں کی مورد میران کر آئی اور اور کا کے جائے کہ اور اور کا کے اس اور کا میں اور کا مجام ہوا اس سالئے کہ کوئی کے دائر کی اور کی تھے ہوڑ کے باتھارات فوٹون کی اور کا میں کا روز کے کہا ہے ہو آئے میں کہ کوئی کوئی مورک کے انسان اور جہ اور کا کی چھی الآو ہے سے آئی میکھ در فرق تھی روز کا تھی روز کے تھی روز والی کی کوئی ورکن کی در کئی ۔

ا میں گا میرانی اسری ا عالی اور کا بیران اور کا بیار کا بیدار کرنے ہے کہا اس بال کی بیا کا سفارہ کے دارک میں مورف واقع کے کارواوں نے مرکز کا کا اسرسالوں ہے ای اور کے علی بھی تھی تھی فیادانوں ہے اور میں اور انداز کا میں میں میں کا درور ہے ان مدک کے اپ نمک کی اور کا میں اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور میں انداز کی اور کارور کی میں اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کی اور انداز کے دور سے ہی ان کا میں انداز کی سے کارور کی دور کے دور کے دور کے اور کارور کی اور کی اور کے بائی۔ واقع دور کے اور میاد اور کارور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے

حبیب بن مهلب ناظم کر مان کی برطر فی:

ای مند چی مسلمہ بن البدائلگ نے علاقہ روم پس جیاد کیا۔ بیز اسی سد بھی تایا تائے نے بید بین المجلب کوقیر کردیا اور میں بیب بین الب کوکر بان کی نظامت سے موقوق کردیا۔ اور میدائلگ بن المبل بواس کے تاافقہ وستہ کاسر داری سے بلیدہ کردیا۔

ا <u>بعر بخام من منظل</u> خنامین انتخیار کو بسف اس سال فوکس کونگی کویا عراق ادر قام منطق صوبیات که گوز جز ل جان قام شخود ن مهم ایند هم منطق شخص است هم از دارد این جزیرین مجاهد تنوان کی طرف سے کوفت بھی امر شرکت الاب من الکم بعرف کامال القواد همچنی منظم خاصان کا فرزاقت

#### ۸۸ھے کے دا تعات

بشام بمن المغيل کی معزولی: بشام به من اوليد نے بشام بن اشغيل کو ديد کی صوبه داری سے برطرف کر دوا بشام کومعزول کانتیم شب شنبه بتارنج علماه رفتا لاقال ۸۵ هریم معمول بزدار ال طرح بشام ایک اولاس سے کچکو بلار برکاری پذیکا صوبه دارد یا

رجي الأول 2 مره من سوسول جواجه الهمر بريابها م اليت الأول. امارت مدينه مرحضرت عمر بن عبدالعز ميز اليتيه كالقرر:

مار منظار ہے ہوئے میں سوئوں ہوئی ہوئی۔ والد نے آئی گھیکری میں ماہو اور چین کہ دید بیکا موریان کا سامان ادوان کے ساتھ ہی سرفراز کیے گئے ان کی کم 19 می کی آئی اور ہے کا موریان کے جب آئے قریب آئیز کی برائ کا سامان ادوان کے ساتھ کی اور مروان کے موکان میں آگر آزگر چرے کھوکوک ان کے ساتھ آئے۔

فرونش ہوئے پھولوگ ان کے سلا فقہائے مدینہ کی طلبی:

ب من المراقع المراقع المواقع وعلى غد عد يد سكن القبول والمستان الما الماء الماء المواة عن المواقع المواقعة والم من هذا إلا يم من المواقع المواقع المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة

جیستان و کروری بید مصرحت عمر بن عبدالعربی التیجیه کا خطاب: فقهائ که بدید مصرحت عمر بن عبدالعربی کا خطاب: عمر بن عبدالعربی بدیجی نے بعد توریخ ان سے کہا کہ بٹل نے آپ حضرات کا ایسے کام کے لیا بایے جس پر آپ کواج کے گا

ادر الصوفات الموجود في الانتخاص الموجود في المستوان الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود المدارسة ا يستوان الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود

\* کی جائے۔ (rr.) تارخٌ طبري مبلد جهارم: حصدووم

سعد بن المسيب كابشام بي حسن سلوك: معیدین المسیب کو جب اس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور دوم ے اہالی موالیوں کو بلا کران ہے کہا کہ اگر چہ

امولی دار مکومت + ولیدین عبدالملک...

بشام کی تشہیر کی جاری ہے محرفیر دارتم میں ہے کو کی شخص اے نہ چھیٹر ہے اور نہ کوئی برگ مات کے جس ہے اس کے قاب کواذیت ہو۔ کیونکہ ٹیں اپنے اور اس کے معاملہ کوخدا اور قرابت کی بنابر چھوڑے دیتا ہوں اگر چدمیر کی رائے اس کے متعلق انچی نہیں ہے تا ہم وہ

کلیات ای زبان ہے ہرگز نہ ادا کروں گا جواس نے میرے لیے استعال کے تقے تھرین عمر کے باپ بیان کرتے ہیں کہ ہم مشام کے بسیار تھے۔ یہ ماوجوداس بسیانگل کے ہمیں طرح طرح کی اذبیتیں دیتا تھا۔

مشام كي تشهيروتو بن كاحكم: ۔ حضرت علی بن الحسین جینی کواس کے ہاتھوں بخت تکلفیں برداشت کرنا پڑ کی تھیں جب ہشام معزول کیا گیا اور ولیدنے اس

کی تو ہن اورتشبیر کا تھم دیا تو کہنے لگا کہ مجھے صرف علی بن الحسین بہتا ہے خوف ہے ہشام مروان کے مکان کے باس کھڑا کہا تھا آ ۔ اس کے باس نے گزرے محراس کے قبل ہی آ بنے اپنے طرفداروں نے فریایا تھا کہ بدتیزینی کی کوئی بات ہشام سے ند کہنا

چنا نجرجب ہشام بن استعمال کے ہاس سے گذرے تواس نے کلام پاک کابیہ جملیاً ب کے سانے کے لیے بڑھا: ﴿ اللَّهُ اعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَةً ﴾

"القدى سب بہتر جائے والا بے كدو كش فحض كوا پنا بيا مبرينا تا ب"-سلم قيديون کي ريائي:

ای سند پٹس نیزک قتیبہ کے باس آیا اور قتیبہ نے اٹل افٹیس ہے اس شرط پر سلح کر لی کدوہ اب ان کے علاقہ میں وافل مذہو كاراس واقعدكالنصيل حسد ومل عه:

نیزک طرخان کے باس کچھ مسلمان قید جھے ادشاہ شومان سے ملح کرنے کے بعد قتیہ نے نیزک کوان قیدیوں کے بارے میں خطائکھا کہتم انہیں چیوڑ دو۔ورند میں بہتے تنی ہے چی آؤں گااس دھمکی ہے نیزک خائف ہواا دراس نے تمام مسلمان قیدیوں کو رہاکرے تنبید کے پاس بھیج دیا۔

نيزك كوفوج كشي كي دهمكي: اب تتبید نے سلیم الناصح عبیداللہ بن الی بکرہ کے آ زادغلام کو نیزک کے پاس سفیر کی حیثیت سے بھیجا تا کہ مداہے ملح دعوت دیں اوراس ہے کہ دیں کتھیں امان وی جائے گی تحتیہ نے نیزک کوایک خدامجی کلیعا قباا دراس میں نکھا تھا کہ اگرتم میرے باس نيداً ؤ گے تو نان هم کھا کر کہتا ہوں کہ تم برفوج کشی کروں گا اور جیاں کہیں تم حاؤ گے تہیں کھود کر نکال لاؤں گا اوراس وقت تک

ا ہے اراد و ہے بازنیں ربول گاجب کہ مجھے لاتے حاصل شہوجائے گی ہاموت آ کرمیرے تمام منصوبوں کو خاک میں ملادے گی۔ نيزك اورقتييه بن مسلم بين مصالحت: غرض کہ ملیم قتیمہ کے اس خطاکو لے کرنیز ک کے ہائ آئے اورائے تھچانے بچیانے گئے۔ نیز ک نے ان سے کہا کہ آ ب

کے مردار کی نبت اچھی نبیں معلوم ہوتی ۔ کیونکہ مجھا ہے ذک عزت وم تبت مخض کواں تتم کا خط بھی نبیں لکھا جا تا ۔سلیم نے اس ہے کہ

تاریخ طری جله چرم: حصدوم ک این هم یکی کنیسی کا صدر رمید داد = مرهنگرمی برای میشود با شاندگرانس کا کار انگر برگری و کاکر کار سے والی

کران میں الگ نئیں کہ 20 در سردار ریاحت و بھوت ہیں ہوتات ہیں ہم آباران کے ساخ کہ فائش ڈی وہا 2 کی سے بھٹی آ سے فائد و دکلی ہمیت می زمین میں دوبائے ہیں اور چوکھت اور کرگئے ہیں آبار کہ اس کے لیے ہمت توافعہ ہیں آبا ہم اس کہ مرتب کے بعد سے فرز عدد اور اس انقرار کی سے کہا ہائے کے انقرار کے ساتھ کہ بھٹی تھا ہم کہ بھٹی تا جا مدال کہ والد ترام محرب آپ کی سیان خاطر و دارت اور فرز در قرار کر سے کہا تھے توالے میں سے انقرار کے اس انقراع کی انتہ کہ کہ

مسلمة بن عبدالملك كي روميول يرفوج يشي:

ا توسد بین مسلمه بین میرانشگ نیرویس کے طاقہ بی فرق مین کی بزیری بیان کے جمرا افعا موسد کے مقام میرجو مصیعه کے آریب واقع ہے روزیوں نے ایک ذیروسے فون کے ساتھان کا مقابلے گیا۔ واقد بی کے بیان کا سے کہ مقام طواح سے قریب مسلمة اور میران اگر جائی کی ایم جمر بونی آئری وقت مسلمہ کے ساتھ کل ایک

را داخلات میان با بیدان موجعه سیزید میدود دون برای میان است می سازند. چرا داخل گارش معرف به قراعت بیشتر که داخل میان میان میداند. چیکی بیان یا کها میسید کردید بیشتر میداند. میان میان میان میداند. قد هستن باقد احرام ایران از هم این که آماد بیشتر میان سیدی سیدی سیدی سیدی میان میان میان میان میان انداز است م

قدحتن باقراً الرم الإلراد وقع الاست با تعول فق كراديت ومرب متعرب بن سالك بزاريات كام آسته بشام بن عبدالملك \_ الساك يون بي الإقبارة . شياس كم تابك ويون بي الإقبارة . قتير بن مسلم كاليكند يرحمل

رية من المستنبية من المستنبية من المستنبية على من من المستنبية وفوق من الماداس كالفيل : الماد من من المريد في تعلقه ودم مادم من المريد الماداس كالفيل : المادك من من المريد في المدالية ودم مادم من المريد المادية والمادية والمادية والمادية والمادية والمريد المادية

ی سروے مٹل کرمروالروڈ کا پائیر آئی میں تاہوائرہ آئیا۔ اس مقام نے اس نے دریا کو تیورکر سے عاکد کارٹ کیا ( مثال ا میں مقدد دریا ہے جھوں کے آئی ہے ترین واقع ہے۔ تا جروں کا شحر کہانا ہے اور مثادا کا کمت سے دیگھتان سے سرے پرواقع ہے )۔ مسلم فوج کی محصود می :

ایک جمی طور استان کا تقرید کا مخر تھا الل بخارائے اے بہت کچی رشوت دے کر ملا لیا اور اس سے کہا کہ تو کسی ترکیب سے

تارخ طری جلد چارم: هدودم المحال ۱۳۴۴ اموی دورتکوت + ولیدی مجدالعک

چنے کواں کی موجود وہشیت ہے ہوائے سے ورجیہ کے پائ آیا انگریکا خواسے کا رہاں آنا موافی تھیے کے پائی افوار کیے گئے۔ مرکزچنے ہے خوار من مصین المس کا ایسنے ہائی ہفتا ہے رہائے ہے۔ مال بوکر آنے دا الے بیل باتر ہے کہ آپ مردوائی ہے ہائی ہے۔

<u>من درگی کا</u>لی: من این با نیاز این این این او اگر به یا کردن درگل کرداند به بی شار کال دادار که هید سفران بسته با که اب مواسعهٔ باسد این بر ساله کوانگی این فیرست اهندگی سد بین هذای کم کهانا بین که اگر بیاست این میزدد بیشک سد احتام بیشک کی سد شیری تم میمن که را دادن با جزاید این بردن اور تیکن این فیرست شیری کام بردند ساخت از این میرود

ر بین سریر ساز میرود می ساز این کرده است می سازند این با در این در بین در بر پیدند ان مرده و بدند. اما از بینی کوت می سازند نیم میمن کرده این کاردار این بازدار اور بین بازدار که یک می فرد با می میرود می میرود مین در اینکال باشد کی تشریح این میزد اینکال بیشتر کی تشریح

ستار مرکل برهید کاتوی: اسان ما با دید است می این بر شده این بر می او اداره این با با با است که با در در در داراس سیاس است به است در در در داراس سیاس است به بی می است می این می بیشتر است این بیشتر بیشتر است این بیشتر بیشتر است این بیشتر می بیشتر است این بیشتر می بیشتر است این بیشتر می بیشتر است این بیشتر است این بیشتر است این بیشتر است این بیشتر است این بیشتر است این بیشتر است این بیشتر است این بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر این است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر است این می بیشتر این است این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می بیشتر این می ب

س میں میں میں میں میں میں اور جوار کے لیے تاہد بوار میں ان کا دور بھی آئے۔ تھے یہ تام طہورا در وارد ان کے باس میا انسان ادال کے اقتصافی اور تاریخ کے لیے ایوان کے انسان اور انسان کی اور انسان والی انسان کی اس اس میں میں اور ا کو ان کو انسان کے انسان میں انسان کی اس میں انسان کے ہور اور انسان کے انسان کو انسان کی افراد کی طور میں انسان میں اور انسان کے انسان کی انسان کی دیکھی ہوئے کہ انسان کے ہور اور انسان کے میں اور انسان کے انسان کی میں انسان میں انسان کی اور انسان کی اور انسان کی دیکھی ہوئے کہ انسان کی میں انسان کے میں انسان کے میں انسان کے میں انسان کی ووار انسان کی آخر انسان کی انسان کی دیکھی کی دیکھی کو بالا کی انسان کی انسان کی اور انسان کی انسان کی انسان کی اور انسان کی انسان کی انسان کی اور دائے کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی دور انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی دور انسان کی دور انسان کی کہ دور انسان کی دور انسان کی کہ دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی کھی دیگری کی دور انسان کی کو دور انسان کی کو دور انسان کی کو دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی دور انسان کی در دور انسان کی دور انسان

سيست بيست. استيمية ميامية التأكيف الدوخول قاتا المتفاد، علد سعرف بأني فرقع كما قلع بي تكوكلات في الإردة الدي قرة والا العمل الدوس كم اليميز والمواقع الدوس قات الدوكان في يدريد يبضي في الاراب بطري العل تاميز والمواقع الم عليد القديمة والمدتى فتنا يكني واقت تحرير الأمام المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع ا

جائے اوراس حرج نصیل منبدم ہو جائے گی ۔ گر قبل اس کے کہ سفر بینا والے اپنے کام کوٹتم کرتے فصیل خود بخو دگر پڑی اس سے حاليس آ دي بلاك بوڪئے۔ يكند كا تاراج:

اب پھرامل میکند نے ملے کی درخواست کی ۔ گر تھید نے اٹکار کر دیا گزااور برد درششیرش کومنز کر دیا شیر میں جس قدر جنگ جو تھان کو تہ تغ کر ڈالا ۔ قیدیوں ٹی ایک کانا بھی تھا ہی نے ترکول کوسمانوں کے فلاف کقص میدکرنے پرابھارا تھا اس نے قتیبہ ہے کہا کہ میں اپنی جان کا فدیددے کے لیے تنار ہوں سلیم الناصح نے اس سے یو تھا کہ کتنا دو گے؟ اس نے یا کی نزار چینی ریشی قبان کیے۔ جس کے ہرتھان کی قیت دو ہزار درہم تھی ۔ تنبیہ نے مشورہ لیا۔ لوگوں نے کہافد یہ لینے ہے مسلمان کی دولت عامہ میں اضافیہ ہوتا ہاوراب بھی اے تو یہ موقع نیم لے گا کہ پھرالی ترکت کرے۔اس لیے فدید لینے میں کیا ہر نے ہے۔ محر تعبید نے اس کی درخواست ، منظور کر دی اور کہا کہ بین نیس جا بتا کہ اب اس کا وجود آئیدہ کسی موقع بریعی مسلمانوں کے لیے موجب خطرے۔ ابندا اے لل کروینا جاہے۔ جنا نجواے تاتنج کرویا گیا۔

فتح بيكنداور مال ننيمت:

میکند کی فقتے میں سلمانوں کو مال فنیمت میں بے تمارسونے جا عری کے برتن مطے تشبیہ نے مال فنیمت کی حمرانی اور تشیم کے ليه عبدالله بن والان العدوي متعلقه بني منكان جي تشبيه ايين الايين كها كرتا تفااوراماس بن جيس البايلي كومقر ركروياان وونول نے جس قدر مونے جاندی کے ظروف اور بت تھان ب کوگا دیا۔ اور قتید کے پاس لے کرآئے۔ نیز تمام اس کیٹ کو بھی جوان برتوں نے نگی تھی لے آئے یہ تعییہ نے یہ کیٹ ان دونوں صاحبوں کودے دی اس کی قیت حالیس بڑار درہم آئے گئی کی ان دونوں نے قتید ہے اس کی اطلاع کی۔ تحبیہ نے اے دائیں لے لیا۔ اور تھم دیا کدائے پھر گلایا جائے۔ جب اسے پھر گلایا <sup>ع</sup>ما تو اس میں ہے ا یک لا که پیماس بزار دشتال با صرف بیماس بزار دشتال قیتی دهات نگل .

ای طرح بیکند میں اور بھی بہت ی چزیں مال نغیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔اس قدر مال نغیمت اس مقام ہے انبیں ملا کہ خراسان میں مجھی اتنائیں ملاقعا۔

فوج مين اسلحه كانتسيم:

س س فقت کے بعد قتیبہ مردوائیں آ گیا۔مسلمانوں کی مالی حالت بہت بہتر ہوگئی انہوں نے خوب بتھیاراور گھوڑے ٹرید لیے۔ان کے لیے دور دورے لوگ سواری کے جانور لائے۔ بڑخس جا بتا تھا کہ یں ہی ہے۔ عمدہ اور خوب صورت محور ا بتھیار تریدوں۔اس ے بتھیاروں کی قبت اس قدر بڑھ گئ کدایک نیز وستر درہم میں آئے لگا۔ سرکاری ذھائر ترب میں بھی تو میں بیتھیار اور اسلح اور و دسرا سامان حرب تھا۔ تحدید نے تمان کوکھا کہ اگر جناب والا تھے اجازت دیں آوش پہتھے رفوج کووے دوں بھاج نے اجازت دے دی۔ تحبيد في تمام سامان ضروريات ترب اور المحي تطواع اورلوكول عن تقتيم كردية -اب فوج جنك كم لي كل كاف ي مسلح موكل -نومشك كي فتح:

موتم ببار میں تحبیہ نے تمام لوگوں کو جج کر کے اعلان عام کیا اور کہا کہ میں جابتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جباد کے لیے ایسے

تاريخ طيري جلد چهارم: حصدوم

رق عن ایونان میس کرام کرداده سراه کی اور ندیج سیاد دو هم را ساخ دادگی کے آداب خرک کرا ہے تھی لیک نیارے آدامتہ دی استرفتا کی ساتھ تھرسی محکومتر نیازے تکین وقب میں دنے ہے اور لیکٹھ ہوسے تھی ہوں کے تھا میں کے دور ایونا کی بیانی آل کا کہ کرام سے دورا نے تکون کو تورک کے مقارات کے دائد بھی دائی میں اور شرف کے بیاری اور شمیر بیر اور ایک اور ایس کے اس سے معمام کرئی۔ معمار المحال کی اوراد اور اس کے اس سے معام کرئی۔

اموى دور حكومت + دليد بن عبد الملك.....

مع میان ملاق میں اور اور اور اور کیا کریں کی دل افزاد اور آپ کے این کوانا واپیدہ بن والان نے وی مجا کرلیا آپ وکر چاہتے ہیں کرادروکوں کو اس کا فریدہ وادروں کرتے ہوئیات عمل آپ کرتی ہی گئے تا اسلام نے کہا گئیں۔ میں اے ویک کرادروکوں کی طبیعات کی اور اور اور کیا ہوئی کہا کہ سوٹنگس کے اقداد دالیان میں اس کے تام اس کی جمعید ادارات بھر کرکیا ہے کہ بھر اور اور ایس کی مورکز چھا کے سام نے کہا تھ بھر میں اس کے تام اس کی شرکی میں اس کے تری اور ک چھر کر کیا گیا ہے کہ چھر کا دادارات کے اور اور اور کا اس کا اس میں میں کے جات جب دیم کردوں کو کھا تھا جاتے آئم المی کھیا

چھوٹر چٹے جائا۔ وہ چھر سنگر جا دور سے فر خد دالان وقت خور دور جسے وہ داس مثام برآ کا گر جب بہت ورجک سلم کا لوآ ای وال میں پہنچکہ اداران وقت خور دے گڑ و جائے ہے جہ جائیا کیا ارواں نے خیال کیا کہ بائے سلم کا آوان آگر ایکن جا گیا۔ اس کھس کے جلے جائے کہ وہو وہائے ادواقع میں اس کھیا کہ اچھاکی اس کے عالم کا کہ انداز کا انداز کا اوراقان مثالی جب دکھیا کہ کہتے آلہ ماں مطاحات ہے اس نے گجرائو ہیں چھڑ والور فودوائی چاتا ہے۔

تنظل نے فیرکو بیار دیکی از منظیم ہونا کمال پر زود جاہر پارے اروکونا تھی ان کا کئی میں ہاں فیرکو اپنے کا مسال ہ اور فیجا اور مال وفق البانے تقدیمی کر لیے چیک سلم کوئیو میٹین تھا کہ یر امال واقال کے پار مائٹی کیا ہے۔ اس کے ہ واقعیا سے بال کی واقع کی خورد دنے چیکی اس نے جیا کی ٹھی۔ جب خوردت ووٹی توسلم نے واقال کے کہا کہ میری کا انتخا واقعی کر دیجے۔ واقال نے کہا کم برے پارٹی کی گول امالت تھی ہے۔ اور شدی سے کا اس کھیا ہے۔

یزنیمہ کی طرف ہے مدینہ کے قاضی تقے مواق اور تمام شرقی صوبحات کا حسب سال ماسابق گائے گورنر جزل تھا جراح بن عبداللہ بن فلمي اس سندين قبان كي طرف سے بھر و كامال تھا اور عبداللہ بن اذینہ بھر و كے قاضي تھے كوفہ بيش معاملات بنگ كا انتظام زیاد بن جريرين عبدالله كي تفويض قعا - اورايو بكرين الجيموي الاشعرى والشخر كاف كاف يقيد اورقتيه بن سلم فراسان كا كورز قعا -

#### ٨٨ هيك واقعات

قلعهطوانيه كأتنخير:

عبدالملک اس اسلامی فوج کے جس نے اس قلحہ کو تنجیر کیا تھاسر دار تھے۔

پہلے دن کی لڑائی میں مسلمانوں نے دشنوں کو فلکت دی۔ کفارے اپنے گرجاؤں اور خانقاءوں میں جا جھے تمر مجر پلٹ کر آئے اوراب کی مرتبہ مسلمان پسیا ہو مجلے اوراس بدعوای ہے بھامجے کہ معلوم ہوتا تھا کداب کسی طرح بڑک کی حالت درست میں ہو سکتی مصرف چندآ دی عباس کے پاس رو گئے تھے۔ان عمل این محیر پر الحجی تھا۔عباس نے اس سے کہا کہ کہاں ہیں ووقر آن برائیان ر کنے والے جو جنت کے خواہش مند ہیں۔

ا بن محریز نے عنہاں ہے کہا کہ آب انہیں آ واز دے کر بلائے دہ آپ کے پاس آئیں گے۔عمباس نے انہیں یا الل القرآن کہدکرآ واز دی۔اس پرسب کےسب بچر پلٹ پڑے اب کیا تھا اللہ تعانی نے اس سال کفارکوشکست دی اورمسلمان قلعہ طوانيه مين داخل ہو گئے۔

امل مدینه کی جہاد کے کیے طلحی:

ولید نے مدینہ والوں کو تکم دیا کہ عدیدے دو ہزار فوج جہاد کے لیے تیار کی جائے۔ مدینہ کے ذک استطاعت باشندوں نے بیر کیب کی کداین جگید دوسرے لوگوں کواجرت دے کر بھیجنا شروع کیا۔ اور بہائے دو ہزار کے پندرو موتوع ہاس اور مسلمة کے ساتھ قلد طوانیہ کی تغییر میں شر یک ہوئے۔ باتی پانچ سو چھیے ہی رہ گئے اور سوتم گر ما کی مجم میں شریک نہ ہوئے۔ عباس اورمسلمة دونوں اس مم كيمردار تتح-انبول نے قلد طوانيہ ش موسم سرمابر كيا اورا ، فخ كيا- اى سال يزيد بن

عبدالملك كاجثا ولبدييدا بوا-امهات الموشين الأنشاف كمانات كالنبدام:

نیزای سال ولید نے محیونیوی اورامهات الموشین شکت کے مکانات کے انبدام کانکم: یااوران کے مکانات کو بھی معجد نیوی ئىرىشاش كرلياحما -

ایک صاحب بیان کرتے میں کدری الا قال ۸۸ جری ش ولید کا قاصداس ثبت سے مدیند ش آیا کدائ کا ممامہ کچے ہے تكاما بندها بوا تماكدود تمن في ال نے بائدھ ركھ تھاس پرلوگ كئے لگے كەمھلوم تيس كه قاصد كيا پيام لے كرآيا ہے اورجہ منگوئياں ہونے لکيں۔

## متجد نبوی کی توسیع کامنصوبہ:

قاصد هم بن مواضع برینتی کے پاک آیا۔ وابط کانا انگیل دیال میں افرام کا کداؤہ بن مطرات کرائے گئے گئے ہے مہم پر بندی کل مثال کرائے کا کہ مالادہ پر اس کے بچھارات کہا ہی دسکانات میں وہ کی توبے کے بائری ترکیم برندی کا طوار وہ موائد اور اور دوائز دوبائے اور اکر کئی ہوئی میں کہا میں میں کہا گئے ہیں کہا گئے ہیں کہا گئے ہیں کہا گئے ہیں کہا مجمد کس منتا ہے کے تحقیل مثن اور اس کے ملاقات واقع ہیں وہ آپ کی الانات کی کر برائے۔

آلران میں سے آگائی مکان رہنے سے انگار کہ آؤ آپ خورانان سے ان مکانٹ کا گئے کہ ادارہ بڑا کے لئے قبرت ان مکانا سالر دیکے اور بارکزنا کے دکھر مراکز ہے گئے اس کے بعد طرف بر انگاہ اور طرف مان واقع کی گئے ہیں ک معرف کرنے کہ گئی اس کے بیٹل کی اس کا بالے سے کہا گئا کہ اس ان مقد صرف مراکز میں بھر انور ویونٹر کے ہم ان میں ج ہے ان کے کا دیا دیکر اگر مان مطابق کے مسال کہ کا دیا ہے ہے کہ تاہد ہو کہ سے موجود کی میں مواجود میں کے بھر ان کے سال کے ان کے ان کا رکنی اس کہ ہے اور واقع مطرف میں ان میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں میں می

جمری بومانوی برنتے فودگی میر بول کارل بے عمار کہا ہے اوران کے مراداد دی مرید کا دورود کی جن میں قام م مالم ایوکم مان مجدا ترمی افالات عبداللہ عمار موالد عن ویڈ فائد بدی اور مجداللہ براہ کے اور خارجہ کی مجد ساگرات عمار کم کے سے لیاک حفر سائر میں موالو پر دینتے کو مجمد ناتا ہے اور اس کی شاخت کے تعقد کا اماداد کرتے جائے تھے اور ایکن حوالت نے اس کی بادا قام کی۔

#### صالح بن كيهان كابيان:

سان کی کیمان کیج دیں کہ جب والیہ 50 و متن سے مجھے توبات کیا ہم سے بار میں آباد و کر بری موبالور یہ ویٹوکو مجھے در کسے مجھے مجھور کے مجھور السان کے کے مجھور کی موبالور یہ دیٹھے تے مجھے کا نہوا ہواروں کی تجھور کی گوران کی سام کے مدید باتی کے مودود السان کا مقد کو اس کے انہوائی کا جائے کا روان کا پارسے ہے کہا تھا۔ کے مالا کو انجمہ مرکز کا است کا مدود کو کہا تھے تھی واپسے آئی فوش سے یہ پریکھیاتھا۔ مجمع لوگ کے لیے مورد کو باتی کی تاریخ کے معلق والیہ نے ای فوش سے یہ پریکھیاتھا۔

تا . نځ طیری جید چیارم : حصد دوم

اموى دورهکومت + وليد بن عبدالملك...

Tr2

سمير نيون کا آ<u>هم. :</u> ای مشرق مردي مواهور اوقته نے مهم نيون کی تجور فرون کی نيز ای مدش مسلمه نے دوموں سے جاد کو يہ تی گفتہ الدومون الدوم قرم کا کيے اور قرم کا کيا ہے فروموں مشرق کی کرا الے ان کے بال مجافز کی قام مذاکا و دوں سے تام

> ای سند میں قتید نے نومشکٹ اور رامیثند پرفوج کشی گی۔ میں کی الدور

الل رامينند كي اطاعت:

قدید نے ۸۸٪ بی میں بشارین مسلم کومرو پر اپنا قائم مقام ما کر نوشکٹ پر فرج نگی گی۔ باشدگوں نومشکٹ نے قدید کا استقبال کیاا دراس مسلم کر کی بیمان سے قدید رامیشہ کیاان شہر کے باشدوں نے مجل مسلم کر کی اور قدید مرد انہاں چاآ سمب سرور میں سے آ

ترکون کا عابد بن برحشان: انتقاب او جارتر آول نے بخش کے ساتھ صف کا اور فائر آرا قائد کا گھڑ تھا اور کی حصر مماران پر ندگر و با اور مهدار کش من مسلم امرابل بی وجو فور کا محبط صدر برخصان کا دورال فور قارو تھید کے در میان ایک مشارکا کا صداق ترکون نے اپنا کے معذکر وارد سرتر اکر میار الرائن کے بالگی قارد کی مشارکا کے قائد کے قائد کے ذور کا در انتقاب کی اعلاق کا دی۔ است عمل

ر کوں سے حدید ہے ناہوا تھا۔ ب حالت یہ دیکا تھی کر ترکوں نے تقریباً مسلمان می فوٹ سے بچھے تجزا دیے ہے۔ محر جب معراری فوٹ سے تھے کہ دیکھا قوان کے وقت بلندیوں کے ان میں کہ اگلے مسکمی ناز دور میں پیدا ہوگی نبایدہ وجہ قدی سے میر کھیار کے شد سے دفرار: ترکومی کی کسسے دفرار:

ر <u>رین ریا سب دورده.</u> این معرک بیمی نیزک نے جو تعییہ کے جمراہ تھا خرب ہی داد مردا گی دی۔ پیر انٹہ تھائی نے ترکین کو فکست دی اور ان کی جسیت منتشر ہوگئی جمیر ہے اب بھر مرد کارٹ کیا اور تہ کے یا سے دریا سے بچوں کو تجدد کرکے کی جونا بودام و پیچا۔

یسینت عمر الایاب سیست به مورون می مورونده به با در اساس مرکد همی فقطه دهمین کا بیان با کورها اون ترکی قامه اور ترکول کا جایلی پیریان کرتے میں که ان حمل اون اس مرکد همی فقطه دهمین کا بیان با کورها اون ترکی قامه اور ترکول کا خداد دولا تکفی مرکد نشد قابل نمیر مشاخله از مرکز کا میکند کا مرکز می مرکز میران از این میراند از این میران از

ای مال ولید نے عمری مجوانعوج واقیتے کو تھم دیا کہ بیاڑی واسے صاف کردیے جا کمی تا کرسافروں کو آ مائی جواور قسبات میں کو کی مکدوائے جا کیں۔ پیست المحقد ووقائم کرنے کا تھم:

صالح بن كيمان بيان كرت بيل كدوليد في من عبد العزيز بالتي كونكم ديا كرتمام بيها دُي وشوار كذار راسة آسمان كرويي

عائم اور یہ بیٹے میں کئوئم کھدوائے ما تھی ای حتم کا حکم ولید نے اور مقامات بیں بھی بیبچا تھا۔ جنا نحہ خالد بن عبداللہ کوار تشم کا حکم موصول ہوا تھا ولیدنے یہ بھی حکم دیا تھا کہ جس قدر جذا می ہیں وہ شاہرا ہوں میں لوگوں کے سامنے نہ گھریں بیکدان کے لیے ایک بيت المعذورين بناديا كياتفا . جبال با قاعده طور يرتمام خروريات زندگي ايصال يو تي ريخ تخيس ..

مدینه میں فوارہ بنانے کا تھم:

البدئے مم بن عبدالعزیز بنتیہ کو میجی تھم دیا کہ ایک فوارہ بنایا جائے ( یہفوارہ آئے کل مزید بن عبدالملک کے مکان کے قريب واقع ب) عربن عبدالعزيز بالتهافي العبدالوراس على عياني جارى بوكيابب وليدع كرف كي لية إنوياني ك و خیرے اور فوارہ کو دیکھ کربہت خوش ہوااور تھم دیا کہ بیمال پیرہ مٹھا دیا جائے اور نمازیوں کواس میں سے پائی دیا جایا کرے اس تھم کی لقيل كردي في -

ا بک روایت کے مطابق عفرت میں بن عبدالعزیز ، پڑتی نے اس سال اوگوں کو جج کرایا۔ الل مكدكي عمر بن عبدالعزيز والتي سياني كي قلت كي شكايت:

صالح بن کیمان کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز ہزائیہ ۸۸جری ش فج کرنے کے لیے قریشیوں کے ساتھ مدینہ ہے روانہ ہوئے۔عمر بن عبدالعزیز ہزننے نے ان اصحاب کواخراجات کے لیے بہت سارہ بیداورسواری کے لیے سواریاں بھیج وی تھیں ان تمام امحاب نے محر بن عبدالعزیز بائٹے کے ہمراہ ؤی اٹھلیا۔ سے احرام ہائدھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بائٹے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے گئے تھے جب تمام جماعت مقام بحیم بچنی تو قریش کے پچے لوگ جن میں الی ملیکہ بھی تھے آ پ سے ملئے آ ئے اور بیان کیا کہ مکد یں یانی کی تخت قلت ہا درمین خوف ہے کہ جا جوں کوال ویہ ہے تخت تکلیف اٹھا ٹاپڑے گی اور یننے کے لیے بھی بانی میسرند ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز رائتيركى بارش كے ليے دعا:

اور حضرت عمر بن عبدالعزيز بريتي فرمائے مُگاتو مطلب بالكل صاف ہے آؤيم اللہ ہے وعا كرتے ميں چنا نير آ ب نے اور دومرے تمام لوگول نے نہایت عاجزی اورخلوص ہے دیر تک بارگا و کھریائی ش دعا کی۔خداوند نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور مخدا ای روز ہم بارش کی حالت میں بیت اللہ پہنچے رات تک خوب موسلا دھار مینہ برسا۔اور چیزی لگ مخی۔وادی بغلی میں اس قد رسیلاب آیا کد مکدوالے خاکف ہو صحیح عزفہ منی اور مز دلفہ میں بھی اس قدر ہارش ہوئی کہ شکل ہے لوگ عبور کر کے جاسکتے تنے اور اس سال مکہ میں خوب سرسنری اور نیا تات کی روئندگی ہو کی گھر ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ۸۸ بھری میں عمر بن عبدالعز بز برجیے ین عبدالملک نے لوگوں کو چج کرایا۔

اس سال تمام و بی لوگ مختلف مقابات کےصوبہ داراور عامل تھے جوسز گذشتہ کے ۸ بجری میں تھے۔



### و٨ هي كے دا قعات

## مسلمة بن عبدالملك كي قلعه سوريد برفوج كشي

مسعد بن مبدالک کی او پرتواند اس اسال مساول نے تقدر دریائی کیار دافذی بیان کرتے ہیں کہ اس مسامد روہیں ہے چارے لیے ان کے باق بھی وقت میں اگل ہوئے ان سے بھراہ جن بھی دلیگری تھے۔ بچس کے مناقد میں پیشاؤ دونوں مراقع دائل ہوئے کر کیا ہے تھے واللے دو بھی مسلمہ نے تقدر دریائی کیا اور مہاس نے اوروایہ کی کیا اور دیس کی ایک فی ان کی حواصد کی کم اس نے آئیں گئے۔ ویک

ان مارا مك ما را مك المادر قدورية كي تسفيرات تلعه جات عمورية برقله اورقودية كي تنخير:

مگر داند کی کے طلاد اور لوگران کا پیان ہے کہ مطعر نے خطہ طور پید کی تخیرے کے بیٹی آند کی گیا۔ بہال روا میران کی زیر دستے فوج ہے ان کا مقابلہ دوار محرافہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گھڑ دی اور مسلمہ نے قلعہ جات بوقشہ اور قود پید گل کر کہے اور حمار برم مرکز را کی مم نے کر روزوں کی جانب سے کانور سے ملاقات میں جاد کے لیے بڑھے تھے۔

تنبيد بن مسلم كى دردان خذاه سے جنگ:

جزار اس ال می جید نے بھارا کے بعاد تیں جائو کا اور اچھ فی کا کیا دورائی اپنی اس کیا ہے ہوا وہ کی اجائز کہ تی اس کر جب چی رامید فی کر کے فی کھراونے سے اوالی جائو اللہ اس کیا کا فالد است پر میں کم کی کا کہ اور ان کا اس کا است میں کا کرورائی ہے 4 بھی کیاں کہ وارورو سے جاؤ کہ کے دوارہ جائز اکا اوالی کیاں سے اس کے اور کا اورائی کا میں اس اول خد کا میں اورائی میں کہا ہے گائے گئے جی اس میں اس کا ادارہ کی گئے ہے۔ میں کہا واجھی اورائی اورائی میں میکور اس نے عائم فرق دیرائی میں کہا ہے گائے گئے ہے اس میں اس کا ادارہ کی گئے میں میں جیسے سے اس کی جنگ والی وورائی ک

اوريس بن حظله كابيان:

مرادر تین می مطلا یوان کرتے ہیں کہ اعتباری کی تھید نے دروان نذاہ دینارا کے إدرف ہے جنگ کی قراس کا مجدد پار محمد ادر دروکی شرائع کی اور دوائی آئا مجالا اور انتخاب کی اطاق شاہدے دی۔ اس برجان نے اسے کساکہ مانوال کے بار طاق کا تعدیم رہے ہیں گئی دار بحیدے اس کی تعدیم کی دل برجان کے تحدید کھیا کہ آئے ہیں علاق منازی میں ہا کا ادر فلوکس نیت سے اپنے خدا کے ساتھ کے برکارہ اور مجمول ان ان سخور میادان مشول سے مقادل کی جمال کرو۔

" بیمی بیان کیا گیا ہے کہ جائ نے تحتیہ کوکھیا کہ کس کے ظاف کوئی چال چلونٹ کوچا ہر دو۔ دردان کووٹ اوا درخفا ہت ک قمام تدیر بن بیٹ اعتیار کرتے رہنا اور تحقیہ چھوٹی تھوٹی مجمول کے بھیڑوں ہے تجات دو۔

#### غالدېن عبدالله القسري:

نكر بعد مين اس تؤكين كا ياني سوكة كيااور توال بهي منبدم بوكيا - آن كل يهجي معلوم نيين كه وه من مجله تفا\_

اس ساسند بن معدالملک نے ترکوں پر جہاد کیا اور آ ڈریا بجان کی ست سے مقام باب بحک پنج گیا اور اس علاقہ میں سلمہ نے کئی تلحاد (شہر کیے۔

ا میرخ حضرت مم بمن عبدالعزیز برختیز: حضرت مم بن مبدالعزیز برخیر نے اس سال لوگوں کونٹا کرایا۔ اور دی لوگ اس سال بھی انتقاضی ایک سے ارباس مجل وہ فقد

حضرت مم بن عبدالعویز پر پختے نے اس سال لوگوں کو تئے کرایا۔ اور وی لوگ اس سال بھی تحقق مما لک کے ارباب عل وحقد شے جن کا مذکر وہم سال گذشتہ کے بیان میں کر بچکے ہیں۔

### و في يحدوا قعات

مسلمة بن عبدالملك اورعباس بن وليد كاجباد:

اس سال مسلمة بن عمبوالملك نے سوری کست ہے دومیوں کے علاقہ عمل جہاد کیا اور سورید یں جو پانچ قعید تھے انہیں گئے کیا۔

عم ال من ولید نے کلی ان سال جواد کیا اور بڑھتے بڑھتے اور ن تک بھٹھ کیا ۔۔ اور لوگوں نے بیٹی بیان کیا ہے کہ موریے تک نٹھ کی بقات اور ٹھریزی کار اور کار دوگر گھتا ہے۔ کٹے سفرھ:

ای سال دلید نے عبداللہ بن عبدالملک کی جگه قرہ بن شریک کومصر کا گورزمقر رکیا۔

ا میرانمس خالدین کیسان کی گرفتاری در بانی: نیزای سال دومیوں نے خالدین کیسان سماروں کے امیر المحرکوگرفتار کیا۔ اے قیمر دوم کے ہاں لے گئے ۔ پیرقیعر نے

اے افیر فدید کے وابد کے پر د کردیا۔

تتبيه بن مسلم كى بخارا يرفوج كشى:

اورای سندش قتیہ نے بخارائع کیااور دشمن کی تمام طاقت کوجواس نے وہاں جمع کی تھی فکست فاش دی۔ جب فتح حاصل کے بغیر قتیبہ وروان خذاہ کے مقابلہ ہے واپس مروآ گیا۔ تیاج نے اس فعل پر اے ڈا نزااور کہا کہ تم اس

حرکت ہے تو بہ کرو۔ اور پھر بخارا کے بادشاہ کے خلاف مجم کے کرجاؤ اور اس اس راستہ سے بخارام پیش قدی کرنے تعبیہ وہ جمری میں بخارا ہر جہا دکرنے کے لیے یوجیا۔

بخارا کا محاصره:

وردان خذاہ نے اٹل مغداتر کوں اور اپنے دوسرے جماری قوموں کو ابداد کے لیے بالیا۔ برتمام لوگ بخارا کی ابداد کے بے أ ك يحرقتيه نے ان امدادي فوجوں كرآئے ہے بہلے كا بخارات كا كام روكر ليا تھا۔ جب امدادي فوجيں بينج مُنكي تواب مل بخارابھی کلےمیدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لگلے۔

ى از د كا كفار يرحمله ويسياني: نی از دیے کہا ہمیں آئ آب بقیانون سے علیمہ وشعین کردیجے ہم دشنوں کو بچھ لیں گے یتحد نے انہیں پیش قدمی کرنے کا تھم دیا۔ از دی آ گے بڑھ کر دغمن ہے دست وگریال ہوگئے۔ قتیہ اپنے اطحہ اور زرہ پرایک زرد جا دراوڑ ھے پیٹے رہا۔ اور از وی کچھ مرصد تو نبایت ثابت قدی سے لڑتے رہے گر پھر پسا ہوے اور شرکین نے الی تخ سے ان کا تعاقب کی کہ مسمانوں کے بچکے پھڑا دیے بلکہ قتیہ کے لشکر میں درآئے اوراس ہے مجی گزر کرآ گے بڑھآئے۔

مسلمانون کا جواتی حملہ:

حالت بیہ دو گئی کہ تورتوں نے گھوڑوں کے چیروں کو مارا تا کہ یہ تچرمیدان جنگ کی طرف پلٹ جائیں اور رونا شروع کیا اس کابیاٹر ہوا کہ مسلمانوں نے بچرمؤ کر جوائی حملہ کیا اور مسلمانوں کے دونوں یازوؤں کی فوجیس بھی ترکوں برنوے بزیر \_لزتے لزتے نہیں پھران کی پہلی جگہ پر پسیا کردیا اورتزک ایک بلند مقام پر جا کرتھم گئے۔

قتیبه کی بخاتمیم ہے درخواست:

فتیدے کہا کون ان ترکوں کواس جگدے ہٹائے گا۔اس وقت تمام قبائل کھڑے تھے پھر کئی نے جای نہیں بجری پر قتید خوو میں کر بخی تھیم کے باس آیا۔اوران سے کہا کہ میرا بائے میر قربان ہوآ سالوگ کقار کے لیے بحز لہ دوزخ کے ہیں اس لیے آج مجی أ باسية سابقه معركول كى جرأت وبسالت دكھائے۔ و کیع سر دار بی تمیم کی پیش قدمی:

اس پروکتی نے خوداینے ہاتھے میں جھنڈالے لیااور ٹی تھیم کو قاطب کر کے کہا کہ کیا آج آپ لوگ میرا ساتھ نہ ویں گے اور مجية خبا چووژ ديں گے؟ سب نے کہا ہر گزشیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر تم ان طحیۃ الحاضی پن قیم کے دسالہ کے دستہ کا افسر تھا۔ اور وکیع نام بن جميم كامر دار تها . الجن تمام اوگ حيب جاب إين جگه ماكت كفرے تھے ۔ كوئي چيش قدى كرنے كى جرأت نيس كرتا تق \_ كروكيع نے ہریم کورسالے لے کرآ گے بڑھانے کا تھم دیا اور اپنا جھٹڈ ابھی اے دے دمار ہریم رسالہ لے کرآ ھے بڑھا اور فو و کیع نے پیدل دستہ کے ساتھ آ ہستہ آ ہستہ بڑھنا شروع کیا۔ بڑھتے بڑھے ہرتم اس دریا کے کنارے پہنچا جواس کے اور دعم ن کے درمیان رواں تھا۔ بریم وہاں تغیبر کیا۔ گرفورا ہی وکچ نے اس ہے کہا کہ دیکھتے کیا ہو دریا ٹی گھوڑا ڈال دو۔ بریم نے وکچی کی جانب خشکیس اور فیزیل لوداون کی طرح دیکھا اور کینے لگا کہ اگر ش اپنارسالہ دریا ہیں ڈال دوں اور پیشکست کھا جائے تو بالکل تباہ ہو جائے گا ہم بالکل احق ہو۔ وکیع کینے لگا کیوں ٹالائق تو اور میرے تھم ہے سرتانی کرے۔ اور نیز وکیج نے اس ڈیٹرے سے جواس کے ہاتھ میں تھ اے مارا۔ بریم نے اپنے فوڑے کو جا یک رسمد کیا اور دریا ش ڈال دیا۔ اور کہنے لگا کہ جو مجھ اب میرے ساتھ ہو چکا ہاں ہ زیادہ تو رحمٰن کے مقابلہ میں بھی نہ ہوگا۔

# وكيع اور هريم كالركول يرحمله:

غرض کہ ہریم رسالہ کے ساتھ دریا کوعبور کرئے فکل گیا۔وکیج بھی اپنے پیدل دستہ کے ساتھ دریا پر پہنچا۔ تھم دیا کہ شہتر لائے ہا کیں۔ چنا محیط ہتر بچھا کر بل بنایا گیا۔اوراب وکٹی نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ صرف و وجومرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے ساتھ ر یا کومور کرے۔ اور جواس کے لیے تیان میں بہترے کہ وہ آ گے نہ بڑھے۔ اور مین اٹن جگہ تھمرارے صرف آٹھ سوپیدل سیا ہ اس كے ساتحد دريا كوعور كيا وكي جى آ بستد آ بستدان كے ساتحد چال الله جب بيتحك محية تحور كى دير آ رام كر لينے كى البين اجازت دی۔ اور جب ستاکر بدوشن کے بالکل قریب پینچ مجے ۔ تو کیج نے رسالہ کواپنے دونوں باز وؤں پر دینے کا حکم دیا اور ہریم سے کہا کہ یں وقمن پر نیز وں سے تعلیکرنا چاہتا ہوں ہم اے اپنے رسالدے تعادی جانب بڑھنے ضددینا۔ ہر یم سے اثنا کہدکروکتی نے فوج کو حمله کا تھم دیا۔ تمام لوگ نہایت بہاوری سے تیم کی طرح وشن پر جا پڑے۔ ہر یم نے بھی اپنے دستہ کو لے کروشن پرحملہ کیا۔ اور جب تک کرانیس اس اہم مقام ہے ہٹائیس ویاان کا پیچھائیس چھوڑا۔

تركول كى فكست وپسائى: ا اس طرف تعییہ نے بیاحالت و کچاکر بلندا وازے کہا کہ ویکھووٹمن نے فکست کھا کی ۔ گھراب مجمی کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ در ما کوعود کرتا اور دشمن کا مقابلہ کرتا ہے گر جب دشمن نے پاکٹل ہی بھا گنا شروع کیا تب اس فوج نے اس کا تع قب کیا۔

# كافركي سرك ليے انعام كا اعلان:

۔ تحبید نے اعلان کردیا کہ جوشخص آبک کا فرکا سرلائے گا ہے سود رہم انعام دیا جائے گا۔ اس روز نمی قرایع کے عمیار وض کتیبہ کے یاس سر کے کرآئے ہے۔جس کی سے قتید نے ہو جھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بچی کہا کہ شی قرینی ہوں۔اس یر ایک دلچے واقعہ پٹن آیا۔ کہ ایک از دی فخص بھی کسی کافر کامر قتید کے سامنے لایا۔ قتید نے اس کانام ونسب ہو جھااس نے کہا کہ قریقی موں جہم بن زحربھی اس وقت قتیہ کے باس بیٹیا ہوا تھا۔ اس نے قتیہ ہے کہا کہ خدا کی تتم !ال مخت نے جوٹ بولا ہے بیاتو میرا پھیرا بھا گی ہے فنید نے ال فض سے اس جوٹ کی وجد دریافت کی۔ اس نے کہا کہ جب ٹی نے دیکھا کہ بڑفش بی آ کر کہتا ہے کہ ٹی قریقی ہوں تو میں نے خیال کیا کہ آج جو تھی کمی وٹمن کا سر لے کر آئے اے اپنے تیکن قریقی ہی بتانا چاہیے اس بات کوئن کر تشبید بہنے لگا اس معركه بين خا قان اوراس كا بينا زخي ہوئے۔

rar

ي عاد الجينة بيا تعلق وكول كرين عمر الرمان يتبر إلى كان الدير فران سيون كان الدست مي مجاب سيد يوك الواق كما إن ما يجه الواقع التروض با الواقع الياما الكان الإنهام بلايا حقائل فيه مدينا قوال الدي كان فراك محد ساتا ا واقد بيان كرد ارداد الريكان ساته كان المراكز المان كان المراكز المان كان المراكز المراكز المراكز المان كان الم

آپ کی کا ان کی گرمیوں بی تاریخ بار ان شاہدہ کی گرف سے کیا کہ ایج وارسیدان ریا تو تیسے میسے مجموعیا الرحافی کا امیوں نے فرق کا مرادر بداؤی قدال کی اس کے موالی ان کا جوائی کا بہدا اور مام اور امیرون اس میان سے کا خاکا کا م معرف المبارف کا بھر ان کے بات کے بعد ان کے بعد ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر میں میں کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان کا بھر ان ک

شامه فاد طرفوان کی تجدید معامره کی ورفواست: ای مال تجدید غرفون مغذ کی ارشادے سے مابقہ عمد نامسلے کی تجدید کی اسکا واقعہ یہ سب کی جب جنید نے الل

ن مهان مید سر مون معد به او مواد به به مهار مها مها را ما و او این او العربی به ارسی به این به سال این اما و ا بخارا کوئی به ذکر گذشته داداددان که بر شیاداد به نیز اما استان با کان بیده ادر در به اداری بود کام ما تران است اور موادران که می که نیز این به می از به به کار می که این با این اما داد و این که هما ما تران استان می این می به در میشود استان که همی کارا می کارد که این می استان که این می که این می که این می که این می که این می که این

تھے۔ بن سلم ادھار خون ملی تھی ہو سطونہ: محمد بائی بیکتے چین کا طرفز من شاخو العالی کا واد رسے کہ بیابا حیان اس کے باس کیا طرفون نے اس سے کہا کہ چین اس قدر رفد رسے اس کا مجانج جانوا ہوں۔ تھی ہے اس کی درفواست عمور کہ کے ادارات کے ایک بھی مجانج ادا کی درفار برقمان اس چین کردوں کے بیٹ دائی مجانج جانوا کی اور انداز کا مجانج کے انداز کی تھیں سے امراد انداز چیز کے کافوار موان جانے کا ادارود

بلانے لگنے ۔ اور ساتھ ہولیتا ہے اور اگر تم اس سے لڑواور پھر کچھ دے دو۔ تو وہ راضی ہوجاتا ہے اور تمام بچھی پر قر ر) فراموش کر دیتا ہے۔ طرخون نے کئی مرتبہ ان کا مقابلہ کیا۔ گر جب اس نے کچوقم فدید کی ڈیٹ کی۔ تحبیہ نے فورا تیل کر کی اور کچر دوستاند تعقات قائم كرلي - اس مل مجى شك فيل كداس كارعب داب بهت زياده ي آب لوك تناسيخ كيابيدمز مب ندورة كريش اس ے اجازت لے اول اورائے وطن والیس جلا جاؤں سب نے کہا بہتریہ بی سے کہ اجازت لے لیجے۔ نیزک کی روانگی طخارستان:

جب قتيمة أطل مجيماتو تيزك في اس الحارستان واليس جافي كا اجازت اللب كى تتيم في اجازت و دوى ينزك تھیدے کظکر گا وے پنخ کی طرف دوانہ ہوا۔ گر وہاں ہے نگلتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اپنی رفتار میں بہت تیزی كرنا جا ي چنا ني نبايت سرعت به يمام لوگ عطي اورنو بهار پينجه يهال نيزک في يو جا يات كيا اور بركت حاصل كي اوراييخ ساتھیوں سے کئے لگا کہ مجھے یقین کائل سے کہ ہمارے وہاں سے روائد ہوتے ہی قتید مجھے آئے کی اجازت وسینے برن وم ہوا ہوگا۔ اور اس ابھی اس کا قاصد مغیرہ بن عبداللہ کے باس میرے قید کرنے کا تھم لے کرآتا ہوگا۔ ابندائم ذراد کھتے رہو۔ اگر تھیہ کا قاصد شیر کے درواز دے پہرنگل جائے امید ہے کہ دوائی پر دقال ٹیس پنچے گا جم طی رسمان آٹنے جا کیں گے۔اور جب تک مغیر و کسی اورخض كو بهار ب تعاقب ميں بيسے بم خلم كى گھائى بنچ جائيں اور و دېمين نہيں يا سكة يا۔ نيزك كياگرفتاري كائتكم:

غرض كه فيزك كم سائقي وكله بحال ك ليے مستعد ہو گئے۔ قبيد كا قاصد مغير و ك ياس فيزك كے قيد كرنے كا تھم لے كر روانه ہوا۔ (چونکہ اس زمانہ میں بنانچ میران قواس لیے مغیر واس وقت بروقان میں تھا ) بید دیکھتے ہی نیزک اوراس کے ساتھی گھوڑ وں سر موار ہوکرا ٺوپ ہو گئے۔

اب قاصد مغیرہ کے پاس پہنچا۔مغیرہ خود ہی نیزک کے تعاقب میں جلا گر دیکھا کہ وہ خلم کی گھاٹی میں واخل ہوگیا ہے مجبوراب تعاقب حجبوز كروالس جلاآيا\_

نيز كي بغاوت:

ترسل بادشاہ فاریاب اور جوز جانی باوشاہ جوز جان سے امداد کی استدعا کی۔اور انبین مسلمانوں کی حکومت کے جونے کوا تاریکے مچینک دینے پر برا پیختہ کیا۔ان قمام رؤ مرائے اس کی تجویز کو گھول کرلیا۔ ٹیزک نے ان سے کہا کہ آپندہ موسم بہور میں ہم ب ایک ما جی ہوکر قتیبہ پر چڑ حالی کریں ہے۔ نیزک نے کال شاہ اداطاب کی۔ اپناتمام فیتی مال واسیاب زروجوا ہرات اس کے پاس بھی دیے اورا جازت طلب کی کدا گرضرورت ہوئی تو میں آ یہ کے پاک آ کر پناہ اول گا۔ اورا بے علاقہ میں مجھے پناہ دیجے گا کال شاونے اس کی درخواست پر پناو دینے کا وعد و کرلیا اور اس کے تمام مال واسباب کواپنے یاس رکھایا۔ شاه جغوبه کی اسیری:

. شخارستان کا بادشاہ جبنو یہ جمل کا نام شفر تھا۔ ایک بہت ہی کمز ورفر ماز واقعا۔ ٹیزک نے اے اس ار رہے کہ مہ دایہ ول

ریشد دوانی کرے۔گرفآرکر کے قید کرد بااورسونے کی بیڑیاں اے بہتادی۔حالانکہ اصل میں جبغویہ بی طخارستان کا وشاہ قعااور نیزک س کا غلام تھا۔ غرض کہ نیزک نے اے قید کر دیا۔ اوراس کے علاقہ ہے تھید کے عال جمہ بن سلیم الناصح کو نگال دیا۔ ان تمام واقعات کی طلاع تتبيه كوموسم مر مائے شروع بونے سے بمبلے في ال وقت تمام فوج منتشر ہو پيکي تقي اور صرف الل مرواں کے پاس باتی تھے۔ عبدالرحمٰن بن مسلم كوير وقان جانے كا حكم:

قتيبہ نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کو ہارہ ہزار فوج کے ساتھ بروقان واقع کی بھیج دیا۔ اور تھم دیا کہ موسم ہاکے فتم تک تم حبه حاب منضر بنا - حازُ و لكنت ي فون كي آ رائنگي اور ترتيب كر كے لگارستان روانه بو حانا اور په مجولو كه مين مجي تهماري امداد كو ينجآ ي بول \_

عبدالرحمٰن كايروقان ميں قيام:

عبدالرحمٰن بروقان آ "کیا۔ تمام حاڑے قتیعہ خاموش میشاریا۔ آخر موسم مایش اس نے ایرشم بیورڈ سرخس اوراڈل ہرات کو ا حکام بھے کہ بنگ کے لیے آجا کیں۔ جاڑہ نگلت کی فوق کی آرائنگی کی تمام لوگ اس مرتبدا ہے معمولی سے پہلے ہی قتیبہ کے پاس جنگ کے لیے مستعدہ وکر یلے آئے۔

فنيبه بن مسلم كي طالقان رفوج كشي:

ا کی سنہ میں قتیبہ نے اہل طالقان برفوج کشی کی اور ہزاروں کا فروں کو تہ بنتے کرڈ الایہ متقولین کی کثر ت کا نداز ہارں ہے ہو سکتا ہے کہ کفاروں کی لاشوں کو جب ایک دوسرے کے محاذی رکھا گیا تو جار فرخ تک دوسلسل قطار س بن سکتیں۔اس مہم کی وجہ یہ ہوئی کہ جب نیزک طرخان نے تحبید سے بغاوت کی اور تحبید سے اڑنا جا ہا تو طالقان کے باوشاہ نے بھی نیزک کو تحبید کے خلاف مدد دے کا وعدہ کیاا ور پھی وعدہ کیا کہ بیں اے ساتھ اور یا دشاہوں کو بھی جو قتیہ ہے لڑنا اینڈ کریں مح تمہاری بدو ہرلے آؤں گا۔

نیزک قتیدے بھاگ کرفٹم کی گھاٹی میں جہاں سے طخار ستان کوراستہ جاتا ہے آ گیااورا سے محسویں ہوگیا کہ مجھے میں قتید کے مقابلہ کی طاقت نیں ہے اس لیے اس نے تو بھاگ کرا جی جان بھائی گراب تھیدنے طالقان پرحملہ کر کے اس کے ہاشندوں کا تمل عا' کردیا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکاہے اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا۔ واقعہ ای سنہ میں بیش آیا یانٹیں گرہم اس واقعہ کو 19 ججری کے واقعات میں بیان کریں گے۔

امير حج عمر بن عبدالعزيز براتيجه وثمال:

عمر بن عبدالعزیز بنتیہ نے اس سال لوگوں کو فج کرایا اور آپ عی اس سند بیں ولید کی جانب ہے مدینہ کمہ اور طائف کے گورنر تھے۔ عراق اور شرقی صوبوں کا ناتم اعلی تجائ تھا۔ اور تجاج کی طرف ہے جراح بن عبداللہ کا عال تھا اورعبدالرحمٰن بن اذیب قاضی بتے زیاد بن جربر بن معداللہ کوفہ کا عال تھا۔اوراپو بکر بن الی موکی کوفہ کے قاضی تھے۔ تحبیہ بن مسلم خراسان اور قرق تا بن ثمر یک معرے گورز تھے۔

اسی سند میں مزیدین المبلب اوراس کے اور بھائی جواس کے ہم اواور دومر نے لوگوں کے ساتھ بیشل خانہ میں بھے لکل بھا گ اور پھرسلیمان بن عبدالملک کے پاس جا کرتیا ہے اور ولیدین عبدالملک کی گرفتاری ہے بیجتے کے لیے پٹا وگڑیں ہوگئے۔

#### آل مهلب کی اسیری:

چونکہ تقریباً تمام علاقہ فارس پر کردوں نے لوٹ ماراور غارت گری کرد کھی تھی۔ان کی سرکو لی کے لیے ایک مہم جیسینے کے لیے عجاج كوفد يرستقباد آيا- يزيد اوراس كے بھائيوں مفضل اورعبد الملك وبھی قيدے نال كراہے ساتھ لے آيا۔ اے لشركا ٥٠٠ میں انہیں رکھا۔ اور ان کے طاروں طرف ایک شعرق کھدوا دی تا کہ سالاگ بھاگ نہ جا کمی اور اپنے حجم ہے کے قریب می ایک چھوٹے سے خیمہ میں انہیں قید کر دیا اور شامیوں کا پیروان پر پیٹھا دیا۔

### يزيد بن مهلب كى البت قدى:

عجاج نے ساٹھ لا کھ درہم ان برجر مانہ کر دیا تھا اور طرح کو تکلیفیں انہیں دیتا تھا تھر پر بدنہایت ٹابت قدمی ہے ان تمام مصائب كوبرواشت كرما تفااوراس كي اس ابت قدى سے تباح اور زيادہ يخ جاتا تھا۔

### ىزىدىن مېلىكوايدارسانى:

کسی نے عجاج ہے کہا کہ بزید کی پیڈٹی ٹی تیم مارا جائے۔ کیونکہ کوئی چیز بھی اس کی پیڈٹی ٹی آئٹی ہے تو وہ جلانے لگتا ہے۔ اورا گرمعمولی پیز کوچی ترکت دی گئی تو تم فوراناس کے چینے کی آ واز سنوے اور پیرتم تھے دینا کداے خوب تکیف اورایذا پیلیائی

حائے اوراس کی بنڈلی کوکاٹا جائے۔ جب بزید کے ساتھ بہترکت کی وہ جانانے لگا۔ مند بنت مهلب كوطلاق:

یز پد کی بہن ہند بنت البلب ٹیان کے نکاح میں تھی جب بیآ واز کیاتہ اس نے بھی چننا جانا ناشروع کیا۔ ٹیاج نے محض اس وحد ہے اے طلاق دے دی۔ آل مهلب مرجر مانه:

آئیں ہے۔

گر کچریز بدا دراس کے بھائیوں کو تکلیف دینے ہے باز رہا۔اورائیں تھم دیا کہ زرمطالبہا وا کرو۔ یہ تعوز اتعوز اکر کے اوا کرنے گئے۔ گراس کے ساتھ ہی بھاگ جانے کی گفرے بھی غافل ندرہے۔ انہوں نے مروان بن المبلب کو جواس وقت بھر و یں تھالکھا کہ ہی رے لیے گھوڑے سدھائے ما تس اورلوگوں مرفاج کہا جائے کہ بدفر وقت کرنے کے لیے تاریحے جارہے ہیں تمر ان کی قیت اتنی ماتلی حائے کہ کوئی نہ لے سکے تاہم اگر ہم کسی طرح اس جیل خانہ ہے بھاگ بکے تو پھر میں گھوڑے ہمارے کام

## یزیدین مہلب کا جیل خانہ ہے قرار:

مروان نے اس تجویز بڑلل کیا۔ حبیب بن المہلب بھی بھروش تھا اوراس پر بھی طرح کی سختمال کی حار ہ تھیں۔ ایک دن بزیدئے اسے محافظین کے لیے کھانا پکوایا۔ انہیں خوب کھلایا خوب ٹر اب یل کُی یہ وک مے نوشی کے عزے اڑ ات رہے اور اس طرف بزید نے اپنے باور جی کے کیڑے بیٹے اٹی داڑھی برایک سفید داڑھی لگا لی۔ اور قید خاندے لگلا کی ساجی نے اسے د کوکر کہا بھی کہ برتویزید کی حال معلوم ہوتی ہے مگر چونکدرات تھی جب آ کر دیکھا تو سفید داڑھی نظر آئی۔اے چھوڑ کرایل جگہ واپس جلا آیا اور کہنے لگا کہ بہتو کوئی پیم فرتوت ہے۔

بران مُهلب خفرار برجاج كي يريشاني:

ی کی کے دوقت پیر عددانوں کو دن کے بول باپٹ کا مال مطوم ہدا۔ اس کی داخل کا بون کو دن گائد ہون بین کر مہت برچان دوار دارسان حیال پیدا ہوا کہ داران کا برڈ کے ہیں۔ اس کے اس خدا القبری سام کا مرکزی کر مسلم کا دو تھوں ک ان کے پٹ کی ادافائ کا در دی اور اور کا برگار اس کے متابات کے لیے دور سام ملا کا دو تھوں کے اور دور سام اطلاع او ملائل در اور مادور اس کا مورکزی اور کا مادور اس کا دور کا تھا کہ اس کے بخار ہوا نے اور اور کا مورکزی اور کا می

پران مهلب سے جاج کوخوف:

اب قابان کا بیده این آند که بایر اسمان بیشترین نامی که دیکتیس نزید کیا کار دوانی گرنا به اور که محکی گرنا تن که میرایه خیال ب که جزاین الاحد به شایل کافاری بیرک یک بید کهران مهلب کی دوافی شام:

ر بین بالد بالد می می از این می از این است وه طور نیستان کی این کی ادارات کی این تین است کی این این است کے تیا جے بینے بیس بے میں طور دوں پر موارہ اور اور اور دور کے جوالیجاری نزید الرائد دیکور بدرقہ کے ان کے جمراہ قوال می کی کم فید الے بچار

ودروڈ کے بعدا کیا ایسے تھی نے جس نے بچھاوراس کے بھائیں لوٹس کیا مت جاتے ہوئے دیکھا تھا تھا تا ہے آگر بھان کیا کہ بچھٹام کی کمرف کیا ہے اور کہا کہ ان کے گھوڈ ہے داستہ بھی تھک گئے تھے۔ بچان نے اس واقعہ کی اطفار کا ویکروڈ کی۔ پھر ان مہلب کوسیلمیان میں عبدا امکسک کی المان:

یر چھ تھیں بھیا۔ دبیب بین موالانوں ان دول کی ان کروش موار سے ٹھی ملیان میں موالک کے صور دوستوں مگ سے تھا۔ اس نے دید کے اس ویل کومنوان میں ملیان ان دول کے ان کم اور ایدان کا کا کے مامان کی اس کے باس مواون میکر ویب نے ملیان سے با کر کہا کہ یہ بین المجلب اور اس کے بھائی تیان سے بھائٹ کرآپ کے پاک چاہ لیے کہ کے آگئے۔ تیں اور دیرے سے کال میکر فرکش ہیں۔ ملیمان نے کہا کدان سب کومیرے پاس لے آؤش ان سب کوامان دینا ہوں اوروندہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زند و بوں كونى فخض انبين باتحونين لكاسكماً..

وہیب ان سب کوسلیمان کے باس لے آیا اوراب بیرب ایسے تخص کے باس مقیم ہوگئے۔ جہاں اب انہیں کو کی خطرونہ تھا۔ بدرقه عبدالجيارين يزيداوريزيدين مهلب:

ا تُناتَ راوش جب كرهيدالجيارين بزيدين الربعة ان كوليے جاريا تھا۔ بزيد كا شام كہيں گر بزا۔ جب بزيد نے تماش كہا تو نہ پایا۔عبدالجارے کہا کتم دائی جا کرڈھوٹھ لاؤ۔عبدالجارئے کہا کہ یہ بات میری شان کےخلاف ہے۔ یزیدنے کہا کہ جاؤادر

تلاش کر کے لاؤ۔عبدالجیار نے اس مرتبہ بھی اس کی بات متر دکر دی۔ یزید نے اس کے کوڑا مارا۔عبدالجیار نے اسے اوراس <sup>6</sup>

تعلقات نب کا اظہار کیا۔ اس پر بزیدنادم ہوا۔ اس وجہ سے بعد میں عبدالجار نے بزید کی تعریف کی۔

تجان نے ولید کو لکھا کرمبلب کی اولا دئے خدا کے مال ٹل خیانت کی ہے۔ اور بچھ سے بھاگ کرسلیمان کے باس پناو کی

اس سے پہلے بیا حکام دیئے گئے تھے کہ تمام اوگ خراسان جانے کے لیے جمع ہوجائیں۔ کیونکہ مخف کو بھی خیال تھا کہ مزید اس لیے خراسان گیا ہے تا کہ وہاں جواس کے طرفدار یوں آمیں جگ کے لیے برا ہیختہ کرے۔

سلیمان کا ولیدین عبدالملک کے نام خط: جب ولید کو سہ بات معلوم ہوئی کہ بنے بیسلیمان کے باس آ عملیا ہے واس کے دل میں اس کی طرف ہے جواند پیشر تھا وہ جا تا

ر با۔اوراس روپیہ کے متعلق جویز پیرنے نا جائز طریقہ ہے حاصل کیا تھا اس کا خصہ بھی فرو ہو گیا۔سلیمان نے ولید کو ککھا کہ برید نے میرے پاس آ کریٹا وئی ہاں برصرف تیں لا کا درہم واجب الا دا ہی گرتیا نئے نے ساٹھرلا کھ کا مطالبہ کیا ہے ان اوگوں نے تیس الا کا توادا کردیئے ہیں اور بقید قم میں اپنے فرمدلے لیتا ہوں۔ يزيد بن مهلب كي طلي:

۔ ولید نے سلیمان کوکھا کہ جب تک تم یزید کومیرے پاس نہ بھیج دوگے اس وقت تک میں انہیں امان نہ دوں گا یہ سلیمان نے اس کے جواب میں لکھا کہ اگر پزید کوش آپ کی خدمت میں جیجوں گا۔ تو خود بھی اس کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں گا۔اور آپ سے خدا کا واسط دے کرعرض کروں گا کہ آ ہے جھے دسواٹ کریں اور جووعہ والمان ٹی نے انتیاں دیا ہے اس میں وست اندازی شکریں۔

يزيد بن مهلب كى سليمان عدد خواست: وليدنے لكھا كداگرتم ان كے بحراو آؤ كے تو كفواش مرگز انين امان نه دول گا۔ جب معاملات كي نزاكت اس حد تك تزخ منى - توخود يزيد في سليمان سے كباآب مجھے تي ويجھ - كيونك شاب برگزشين جا بنا كرفش ميري وجه سے آپ كان كے تعاقات خراب ہو جا ئیں اوراوگوں کومیرے حصلتی چیرمنگوئیاں کرنے کا موقع لط کہ بھائیوں جائیوں میں چوٹ ڈلوادی۔ آ ب مجمع بھیج

ویجے۔ میرے ساتھ اپنے صاحبزادہ کو بھی بھی دیجے۔ اور ایک خلانبایت زم اور طائم لیجہ میں لکھ کر اپنے صاحبزاوہ کے ہاتھ امیرالمونین کومیری سفارش کے لیے بھیج دیجے۔

### یز بدین مهلب اورالوب بن سلیمان کی روانگی:

فرفیکند میں ان نے ج برے ساتھ اپنے بیٹے اج ب کئی گیا۔ چگہ دائیں سے گھروا تھا کہ جروا کو کا پر دیگر دوبار ملاقات می حاضر کو جائے۔ اس کیے ملیون نے ج برے موجود کا دوبار کا اس اور کہ روایا کہ دوبار اس ہے جیچہ اج ب سے کہ کہ جب اجرادو میکن کہ خدمت مثل جائے نگراؤ تم کی جو بی کہ چزیاں میں شرک یہ ہواتا۔ ادوای حالت میں ایم الوٹیمن کی خدمت می

#### . ابوب بن سلیمان کی ولید بن عبدالملک ہے درخواست :

جب برسبو البرسكية الريكية الإسبان بينة إلى سكائل كل كااوري عكما تقوي وي بينة البرسكاسات آيا - جبواليرسائية يختل كل ويا دينة مقال كل كالميان الدائة الإكدام بالإيسان البنائية المجاولية المساولية المائل كل المسائدة المسائدة المؤتم كل الميانية على المائل ما المسائدة المؤتم كل المسائدة المسائدة المسائدة المسائدة ا كما المسائدة الميانية المسائدة المسائدة المسائدة على الموجد معادلية المدائدة المسائدة 
## سلیمان کی بسران مہلب کے کیے سفادش

 نارخ طبری جلد چیارم: هسدوه م

کچھان پرمطالبہ ہا۔ یش اداکروں گا''۔ آل مہلب کومعافی:

الم الله بي حارات كم الميان الما من غيران بعن مع بين كل - 14 المستخدات في مع الرحل في المساورة المنظم الميان المعتاد من القرار المنظم الميان المعتاد المعتاد الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميا

اموى دور حكومت + وليدين عبدالملك ..

الوعينية وحبيب پسران مهلب كومعافى:

وغيره مجهج نهلكصناب

جب قائن پر چیقے پی مختلف ہوئی وہ کی عامق ہور 1۔ ایومیٹرین آئیسب بھی جن کے پاس تھا اور اس بھی جان نے وں الا کدور بم اموال کر رکھا تھا۔ عمراب اے مجان کر جو استان کردیا اور تیز جیب بن آئیب ہے تھی درگز زکر دیا۔ سلیمان بین عجدا المک کا بڑیے بن مہلب ہے حس سلوک:

ں میں جون مصل کے بیادی ۔ پر پیدیلیمان ہن عبداللک کے پاس آئر فروکش ہوا۔ وہ اے لہاس کے اوضاع سکھنا ناقادہ وجرو محکانے اس کے لیے تیار پر پیدیلیمان ہیں عبداللک کے پاس آئر فروکش ہوا۔ وہ اے لہاس کے اوضاع سکھنا تاقادہ عمر ومحکانے اس کے لیے تیار

چوکی آوروز قربس نے ہما آئی ہسر این فلم کو ان شاہ کی بودہ گوٹیس ہو کا قرائے دیے ہے کہ کرگئی ہے بھوادر مکھوما مثان ما اولی عمر آخر کی برای ما کا بھر ایک سال میں کہ اور اور گھر کھیں با بیانا ہے اس کی اتفاظ کی گرائے۔ مارٹ میں کا کسور اسرائیل میں کا موالیل کی گھڑتے ہے کہ اور اسرائیل کے اس کا موالیل کی اور اسرائیل کی اور اسوائی مارٹ میں کا کسر کر موالیل کا کر ایک اور اسائیل کی گاڑے ہے تکراہ مرتب بھر ہوئی ہوئی کے اس کا جا ایجا ماؤ ۔ اسرا

ھارت نے کہا کہ میں طرور این اروں کا اور بینے لیا ڈر ہے میں او سرت جائے چاپا کر بھل و دیج ہیں جائے اور اور اور میر سے کچھ کیر دو۔ اور ان کے پائی تھی ہے دیما یہ میں ان کے دینے کے لیے تعیمی کچھ تو انسٹ جیجی کا قم وہ جی ہم ملیان ان دو سے کر ان کی رمیر نے کیرا اور کچر کچھا تا ہے۔



مورے بیٹواں کے پارآت ہے۔ اس وقت بلیواں گام پر کہا کہ ہوگر دیا گانہ سارے کے اساعث کا کرمایم کیا گر ملیواں نے جائے میں واجوالات سے اقدار کی جو کرمایم کا جائے ہے۔ اوالہ کا کہا کہ طرف مرافع کر مارٹ نے وہ ماتا ہم اس کے کہو برک کے کے دابو سے انجامی محافظات کی مورک بلیوان کا چرافسسے کا کہا اس کیفٹا کا کر کرم میک مورائس کا ا فرقار ہے کہ کا کہ وہ اور انسان کے مالی واقع سے ادالا کا میں کا برائس میں میں کا قرف بیا میرواں موجم کے دافعا اس کا میں کا میکرائس کے تاکیا کہ مورک کے لکھوں کا کہا کہ دیکھوں کا میں کا میں کہ انسان کو بھوٹ کے میں کہ انسان کا میں کہ انسان کی مورک کے لکھوں کے مالی کا مورک کے لکھوں کے میں کا میں کہ انسان کی مورک کے مورک کے دافعا کر اس کا مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے دائر کی کھوٹ کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کے مورک کی کھو

یں نے میل کردی۔ سلیمان بن عبدالملک کا حارث سے اظہار خلّق: حال میں مال کیا ہے۔ حلّہ کے حصہ

مار شیطیان کے باس می بھا کہ بہ بود ہو ہی دائید نے سیان اور بیت کے لیا باس مجان محمد ان کم قرائعی کے اس کا محمد کے کہ مار دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے بار مدین کا بال محمد کی اس کا دورائع کے اس کا محمد کا بات کی کہ بار بات کی سیاح کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کے اس کا دورائع کی دورائع کے اس کا دورائع کی دورائع کے اس کا دورائع کی دورائع کے دورائع کی دورائع کے دورائع کی دورائع کے دورائع کی دورائع کے دورائع کے دورائع کی دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع کے دورائع



# قنيبه بن مسلم

#### 9 ھے کے واقعات:

ا۔ ۱۵

س سال عبد العزيزين الوليد موتم كرما كي مجم كے ساتھ كفارے جباد كرئے تميا مسلمية بن عبد الملك اس مهم كاسيه سالا رقباب سلمہنے ترکوں سے جہاد کیا۔ آ ذریا نجان میں درآ بااور ہاپ تک پینچ گماادر کئی قلعے ادرشہ فتح کرے یہ ی سند ہیں مویٰ بن نصیر نے اندلس پر چڑ ھائی کی اور کی شمراور قلعے سر کے۔ نیز ای سند پی قتید بن مسلم نے نیزک طرخان کولل کیا۔

#### قتیبه بن مسلم کی مروروذ کی جانب پیش قدمی:

ب بہاں ہے کیم نیز ک اور قتیبہ کی جنگ اور قتیبہ کی افتح کا داقعہ ثر ورخ ہوتا ہے۔

جب باشندگان ابرشم بیورو مرض اور برات جنہیں تحبیہ نے جباد کے لیے مدمو کیا تھا۔ اس کے یاس آ مجے تو اب تحبیہ اس آمام جماعت کے ساتھ مروروز کی جانب بڑھا۔ مرو کی حکومت کا انتظام اس نے دو مخصوں کے سر دکر رہا۔ جمام بن مسلم کوفوجی کارروا ئیوں کا پنتھم اورعبداللہ بن الاہتم کو بال گزاری اور ترزانہ کامہتم مقرر کیا۔ مروروز کے رئیس کو جب تنبیہ کی پیش قدمی کی جربہوئی اس نے علاقہ فارس کی طرف راہ فرارا تعنیار کی۔ تحبیہ مروروز آیا۔ وہاں کے رئیس کے دونوں لڑکوں کو گر فیار کر کے قبل کر ڈالا اور سونی برج عادیا۔اس مقام سے قبیہ نے طالقان کارخ کیا۔رئیس طالقان نے اس کی کوئی مزاحت نہیں کی اوراس بنار قبیہ نے بھی اس کے خلاف کوئی جنگی کارروائی ٹیس کی ۔ طالقان کے علاقہ ٹی پچھے ڈاکو تتے۔ تتبید نے اُٹیس قبل کرائے سولی پرانکا دیا۔ فارياب كي اطاعت:

مم بن مسلم کوطالقان کا عامل مقر رکز کے خود تعییہ نے قاریاب کی راہ لی۔ بادشاہ قاریاب نے اظہارا طاعت اور مقیدت کے ليشرب إبرنكل كرقتيه كاستقبال كيا قتيه نه اس كر ذعمل كونظرا تحمان ب ديكها يم فحض كے خلاف تلوارثين افعاني ايك ما بلي كوفا رياب كاعال مقرركها \_

فنييه بن مسلم كاجوز حان مين استقال:

رئیس جوز جان کو جب تحیید کی چین قد کی کی اطلاع ہوئی۔اس نے اپنے علاقہ کو خیر یاد کہد کر بہاڑوں میں جا کر پناہ لی۔ جب قتیبہ جوز جان پنجایا شعدوں نے اس کا استقبال کیا اورا پی اطاعت اور فریا نیرواری کالیقین ولایا تحصیہ نے ان کے طرز ممل کو پیند کیا۔ کی فض کو آل میں کیا۔ عام بن مالک الحانی کو بیال کا عال مقرد کر کے اللہ آیا۔ اصبید للح نے تمام باشدوں کے ساتھ قتید کا استقبال کیا۔ایک روز قتیبہ نے یہاں قیام کیااوراب مجرعبدالرحمٰن کے چیچے چلا۔وروضم پہنچا، یہاں آ کراے معلوم ہوا کہ پزیداس دروے آئے لگل گیا ہے اور مقام بغلان ٹی جا کرمور ہے لگائے ہیں گراس نے درو کے دہانہ اوراس کے دوسرے تنگ مقامات پر کچیون قتیه کی مزاحت کے لیے تتعین کردی تھی۔

قتيه كا قلعه يرحمله: ای طرح در ہ کے چھےایک متحکم قلعہ مل بھی بچے جمعیت متعین تھی۔ عرصہ تک تیبہ دروے دہانہ برمرنمرا تار ہا گراہے کا میانی کا مند تک و کچنا نصیب نه بوا۔ ایک تو دروی بهت تک تحا۔ دوم ے به کہ ایک مُدی ال ش ے بہتی تھی جوقد رتی محافظ تھی اور اس کے درہ کے راستہ کے علاوہ مسلمانوں کو اور کوئی ایسا راستہ معلوم نہ تھا جس کے ذریعہ وہ نیز ک ٹک پینچ کئے ۔صرف ایک بی راہ اور تھی جوے آب وگیرہ بیاں ہے ہوکر گزرتی تھی تکراس راہ ہے کی بزی فوٹ کا لیے جانا تقریباً نامکن ساتھا۔ ان حایات میں قنبیداس مقام برسر نیکتار ما کیشا پوکوئی تدبیر کارگر ہو جائے ۔ تعبیدای ادھیزین شی تھا کہ روب اور تسلحان کا مادشا وروب خال قتبید کے دریار میں حاضر ہوا اوراس نے بدکرہ کر کہ ش اس ورو کے علاوہ ایک اپیارات بتا تا ہوں جس سے قلعد کی بیٹ پر آ ب پہنچ سکتے ہیں امان طلب کی ۔ قتیمہ نے بدورخواست منظور کر بل۔ رات کے وقت کچھاؤ وں کواس کے ساتھ کر دیا۔ روب خال اس فوج کو در وضلم کے پیچیے ہے قلعہ پر لے آیا۔ مسلمانوں نے اس وقت رات کو جب کہ کافظین اور مدافعین مینٹی نیندسورے نے قلعہ برحملہ کردیا۔ ان میں ے بیشتر کو تاریخ کر ڈ الا۔ تلعہ کے فاقعین میں ہے جو بچے انہوں نے اور نیز ان لوگوں نے جودرہ کے دہانہ پر متعین تھے راہ فرارا فتیار کی تنبیداوراس کی فوج درویے تھس کر قلعہ ش آئی۔اور قبیہ عسنجان جلا گیا۔اس وقت نیزک فلان کے نشیح جاونا می چشمہ ہر برزاؤ وً الله بوئے تھا۔ مسلحان اور بغلان کے درمیان اگر چہ بیابان حاکل تھا تھروہ کچورشوارگز ارشہ تھا۔ نيزك كى كرز كوروا كلى:

تبيد نے مسلجان میں چندے قیام کر کے ٹیزک کی طرف چیش قدی کی۔ اورا پے بھائی عبدالرحمٰن کواپنے آ گے روانہ کیا۔ یزک کوان مرداروں کی نقل و حرکت کی خبرہ وئی۔اس نے اپنی جائے قیام کوچھوڑ کروادی فرغانہ کو طے کیا۔ اپناتمام ہال اسباب کامل شاہ کے باس بھجوادیا اورخود کرز چلا آیا۔ گرعبدالرحن بھی مقاب کی طرح اس کے چھیے ہی اگا ہوا تھا یہ بھی کرزیم بھااور جواس کے تگ اوردشوارگز اررائے تھان رقابض ہوگیا۔

نيزك كالسيكثمت من قيام:

نیزک نے اس مقام کو بھی چھوڑ کرائیکٹت پر پڑاؤ کیا۔اوراب اس کے اور عبدالرحمٰن کے ورمیان دوفریخ کا فاصلہ تھا۔ ينزك مقام كرزش قلعه بند ہوگیا۔اس تک تنفیخ کاصرف ایک راسته تعااور و پھی اس قدر دشوارگز ارتفا کہ کوئی جانو راس ہے نہیں گز ر سکتا تھا۔ قتیمہ دو ماہ تک اس کا محاصر و کے رہا۔ آخر کارنیز ک کے باس سامان خور دونوش کی بخت قلت ہوگئی۔ اس کی فوج میں مرض چىك ئېيل گيا ـ اور جېغور په ئېچى چىك ش جتلا ہو گيا ـ سليم الناصح كوقتنيه كاحكم:

دوسری جانب قبید کوموسم ما کے گزرنے کا خوف ہوا۔ اس لیے اس نے سلیم الناصح کو بلاکر کہا کہ تم نیزک کے پاس جاؤ۔ ورکسی شکی طرح بغیرامان دیے ہوئے میرے ماس لے آؤ۔اوراگر وہ کسی اورطرح آنے مررائشی نہ ہوتو مجوراً وعدہ معافی وے : ینا اورخوب مجھالو کہ اگر ش نے حمیس اس کے بغیر واپس آتے دیکھا تو حمیس بھانی دے دوں گا۔ اس لیے حاوّا اور جومنا سے مجھو کرو۔ سلیم نے کہا کہ آپ اس معاملہ کے متعلق ایک قط عبدالرحمٰن کولکھ دیجے نا کہ وہ میری مخالفت نہ کری۔ قبیعہ نے اس کی

ر خواست منظور کرلی اور ٹیدار طن کولکھ ویا سلیم عبدالرحن کے ہائ آیا اوراس ہے کہا کہ آ سے کچھاؤگوں کو درو کے دہانہ برمتعین کر ر یجے تا کہ جب میں اور نیزک دروے باہر نگل آئی آئیں تو یہ جماعت تمارے اور دروے درمیان حائل ہو بائے۔ بنا نوعبدالرمن نے رسالہ کا ایک وستدلیم کے ساتھ کردیا۔ اور انہیں تھے دیا کہ جہاں سلیم تھے دیں تم تھم ہوایا۔

سليم الناصح اور نيزك كي ملا قات: اب سیم نیزک کی طرف روانہ ہوا۔ایے ساتھ بہت سا کھانا جو کی روز کے لیے کافی تھااورعمہ وقتم کا ملیدہ وفیر ہ بھی لے مما

تف سلیم نیزک کے پاس پیٹیا۔ نیزک نے شکاینہ کہا کہ آپ نے تو ہمیں بالکل می چیوڑ دیا۔ سلیم نے کہا کہ آپ یہ کیا الی بات کہد رے ہیں۔ میں نے آپ کوچھوڑ ایا آپ نے ہم ہے سرکٹی اور نافر ہائی کی۔اور آپ خود ہی اپنی تکالیف کے ذید دار ہیں۔ نیزک نے کما کچرآ ب کماکرنا جائے ہیں۔ سلیم نے کیا کہیں بھی کھے کہ قتیہ کے باس طبے جلئے ۔ آ باے اقبی خرح رکھ تھے ہیں ۔ قطب از جانی جنبر کامضمون ہے اورائے ارادوے باز آنے والا آ دی نہیں ہے۔اس نے مقم اراد و کرایا سے کہ موتم مر مانجی پیمیں بسر كرے گانوا بيازنده رہ يا تباه ہوجائے۔

سليم الناصح كانيزك كومشوره:

نیزک کہنے لگا ہملا یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ میں بغیر وعد وامان لئے اس کے پاس چلا چلوں سلیم نے کہا نگر چونکہ وہ آ پ ہے بہت نا راض ہاس لئے مجھے تو تع نیمیں کہ وہ آپ کو امان وے ۔ البتدایک عن صورت ہے کہ جیب جاپ میلے چلواوراس کے ہاتھ پر

ا پنال تحدر کادو ۔ چونکہ وہ نہایت ہی بام وت آ دی ہامیدے کہ اس ترکیب ہے تمہاری جان نج جائے گی۔ نيزك كوسليم الناصح كي امان:

نیزک نے کہا کیا واقعی تمہاری بی دائے ہے۔ ملیم نے کہا کہ جنگ ۔ نیزک کہنے لگا کہ میرا دل نمیں ماننا ' بلکہ مجھے تو بیرڈ رہے کدو میری صورت دیکھتے ہی مجھے تل کرڈالے گا۔اس پرسلیم نے کہا کہ شیاتو آ پ وعش مشور و دینے کے لئے آیا تھا۔اگر آب میری تجویز برعمل کریں گے تو جھے امید ہے کہ آپ فتا بھی جائیں گے اور پھر آپ کی وقع کہا عزت ومنزلت قائم ہوجائے گی۔اگر آپ نتیں مانتے تو اپنی جگہ خوش رہیں میں واپس جاتا ہوں۔ نیزک نے کہاا چھا کھانا تو کھاتے جائے۔ سلیم کنے لگا کہ میراخیال ہے کہ آ ب کے بیاں کھانا تیازئیں ہوتا اور ہارے ساتھ کا فی مقدار ش کھانا موجودے سلیم نے فورا کھانا منگوایا۔ خدمت گار بہت سا کھانا سامنے لائے ۔ کھانا اس قدر عمد واور وافر تھا کہ جب ہے ترک محصور ہوئے تھے آئیں انھیب بی نہیں ہوا تھا۔ دیکھنے کے ساتھ ہی م بحکوں کی طرح کھنے برگرے اورد کھتے ہی و کھتے جٹ کر گئے ۔ان کی اس ناشائے ترکت ہے نیز ک وسخت رنج ہوا۔ای موقع پرسلیم نے نیزک ہے کہا کہ دیجھو ٹی تمہادا تا دوست ہوں۔ ٹی دیکور ہا ہوں کہ تاحرہ نے تمہارے ساتھیوں کوخت مصاب میں مبتلا کر دیا ہے اور اب مجھے بیڈ رہے کہ اگر محاصر و نے اور طول کھیٹھا اور تمہار اسمی حال رہا تو خو ویہ لوگ تنہیں دعمٰن کے حوالے کر و س گے۔اس لئے بہتر ہی ہے کہ تبیہ کے پاس میلے چلوٹیزک نے کہا جا ہے پچے ہوش اپنے وعد والمان لئے تو بھی اس کے پاس نہ جاؤں گا۔ کیونکہ جھے تو سگمان غالب ہے کہ وووعدہ امان دے کر بھی مجھے قبل کرڈا لے بھرخیر دل کی تملی کے لئے وعد ؤامان ضروری ہے۔ سلیم نے کہاا چھاتھہیں امان دی جاتی ہاور مجھے امیدے کہتم میری جات پرشبنیس کروگے۔ نیزک اورتزک سر دارول کی روانگی:

نیزک نے کہ نئیں کھے آپ را آمادے۔ سلیم نے کہا تھا گھر میرے ہمراہ چلیے۔ اس پر نیزک کے اور مصافحین نے بھی اس ہے کہا کہ تم سلیم کی بات مان اور کیونکہ یہ بھیشہ جج او لتے رہے ہیں چنا نیجے نیزک نے سواریاں منگوا کمیں اور سیم کے بمراہ روانہ ہوا۔ جب پہاڑ کے درو کے اس موقع پر آیا جہال ہے ڈھلوان شروع ہوتا تھاتو نیزک نے سلیم سے کہا کہ جائے کی اور واپنی موت کا وقت معلوم نہ ہوگر میں اپنی موت کے وقت کو جانتا ہوں۔ جب می اقتیہ کودیکھوں گاتو مجھے موت آ جائے گی سلیم نے کہا کہ ہر گزیش ۔ بید تمہارا خیال فلط نے بھلا کیا امان وے کروہ تم پر ہاتھ اٹھائے گا۔غرض کہ اس جگہ ہے سب کے سب مواریوں پر موار ہوکر رواند ہوئے۔ نیزک کے ساتھ جبغور یہ بھی تھا جواب مرض جھک سے سحت یاب ہو چکا تھااورصول اور مثمان نیزک کے دونوں سینیج اورصول طرخان جبغوریا کاخلینداورخش طرخان نیزک کے تافظ دستہ کااضراعلی بھی اس کے بمراہ تھے۔ جب بیتمام جماعت درہ وعیورکرآئی تو اس رسالہ نے جے سیم نے پہلے ہی ہے بیاں پوشیدہ مجلہ شم متعین کر رکھاتھا چھے سے فکل کر درہ کے دہانہ کومبدود کر دیا تا کہ ترک ہا ہر ندہ سکیں ۔اس برنیز ک نے سلیم ہے احتماعاً کما کہ بدتو سلے عما آ ٹارا چھے نظر نہیں آتے ۔

ترك مردارون اور نيزك كي كرفآري: سلیم نے کہاتم اس کا کچے خیال نہ کر وان لوگوں کا چھیے ہی رہ جاناتمہارے لیے اچھا ہے بہر حال نیزک سلیم اور دوسرے ترک مر دار جو دروے نگل آئے تھے بہ سب کے سب عبدالرحمٰن بن مسلم کے پاس آئے عبدالرحمٰن نے ایک قاصد کے ذریعے ان کے آنے کی اطلاع تحبیہ کودی۔ تحبیہ نے محروین الی میزم کو تھم دیا کرتم عبدالرحن ہے جا کر کبوکہ وہ ان سب لوگوں کومیرے ہاس لے أسكي عبدالرض بوكو لي رتيد في فيزك كماتهي ومرترك مردارول كوتيد كراديا-اور فيزك وابن بسام الليشي كي گرانی میں دے دیا۔اور قبائ سے نیزک کے قبل کرنے کی اجازت متکوائی۔ائن بسام نے نیزک کوایک عجرہ میں نظر بند کر دیا۔اس جرے کے گر دخندق کھدوا دی اور پہر ہمقرر کر دیا۔ حماج کی نیزک کے تل کرنے کی اجازت:

تتبه نے معاویہ بن عام بن علقمۃ العلیمی کو کرز بھیجا۔معاویہ کو کرز ہیں جس قدر مال نفیمت اور جس قدر رقیدی ملے ووانعیں

فتید کے پاس لے آیا۔ قتید نے تمام اسیران بنگ کوقید کردیا اوران کے متعلق فاق کے آخری ادکام کا منتظر ہا۔ جالیس روز کے بعد قاج کا شاآیا۔ جس میں نیزک کُوَلِّل کرنے کی اجازت دے دی گئے تھی تشبیہ نے نیزک کو بلا کر یوجھا کہ کیا میں نے یا عبدالرحمن نے پاسلیم نے تم ہے دعد ؤ معافی کیا ہے؟ نیزک نے کھا کہ جی پال سلیم نے مجھ ہے وعد ؤ معافی کیا تھا۔ قتیبہ نے کہاتم مجبوث یولتے ہو ۔ یہ کہ کرفتیہ دریارے اٹھ کر جلا گیا۔اور نیزک گھرمجوں کر دیا گیا۔اس کے بعد قتیہ تین دن تک اپنے مکان ہے باہر

نیزک کے تل کے متعلق جنبہ کامشورہ: اب لوگوں میں نیزک کی قتید کے متعلق چے میگوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ قتید کے لیے کی طرح جائز نہیں کہ ا ہے تن کرے۔ دوسرے اس کے قل کردیئے کے حالی تھے۔ چوتھے دن قتیبہ نے دربارعام منعقد کیا اور نیزک سے متعلق لوگوں ہے

مثوره لبا۔ ایک فخص نے کہا کدائے آل کرڈالے دوسرے صاحب ہولے کہ چونکدآب اس محد کریکے تھاس لیے اس کی جان نہ لیجے ایک صاحب کنے بنگے کہ مجھے ڈ رے کہ یہ بھیٹہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتا رے گا۔ ای باحث ومباحثہ کے درمیان ضرار بن تعیمن الفسی بھی در بار میں آئے ۔ تحدید نے ان سے بچ چھا کہ کھوشرارتمہاری اس معاملہ میں کیارائے ہے۔ نيزك اورترك مردارون كأقل:

ضرار نے کہ کسٹ نے بیات کی تھی کہ جناب والا نے خداے اس بات کا عبد کیا ہے کداگر آ پ کا بھی نیزک پر قابو جا تو آب اے لل كرويں كے۔ اس ليے اگر آب اين اس عهدير جو آپ نے خداے كيا تھا قائم ندر جيں گے تو يا در يكھے كداب بھي اس ك مقابله ثل فدا آب كى الداد ندكر كالتحقيد دريتك مرجحات وجار بااور تجرك كاكد أكر ميرى زندگى كى صرف اتى اى مدت باتی بوکدش ان تین جملوں کوادا کرسکوں توش بیدی عظم دوں گا کہاہے خبر در قبل کر ڈالو قبل کر ڈالو قبل کر ڈالو بیٹا نیے نیز ک کو بااکر قَلَ كَاتِمَ سَامًا كَمَا \_اور نيز ك ال كے ساتھا ورسات سورَك تہ بينج كرۋا لے گئے ۔

نیزک کے قل کے بارے میں دوسری روایت:

مر بالى يدكيتية بين كدنة و تتبيد نے اور نسليم نے نيزك سے كئ تم كاكوئي وعدة معانى كيا تعار جب قتبيد نے اس كے تل کرنے کا ارادہ کیا تو اے ماشنے لایا۔ ایک حنی تکوار منگوائی۔ تکوار نیام ہے یا ہم کی آسٹین کے ھائی اور اپنے ہی ہاتھ ہے اس کی گر دن ہار دی۔عبدالرطن کوتھم دیا کتم صول گوتل کرو۔عبدالرطن نے تھم کی تقبیل کر دی اس طرح صالح نے عثان ( ماشتران ) گوتل کیا جو نیزک کا بھتجا تھا۔ تشبیہ نے بحر بن حبیب اسہمی البابلی ہے تو تھا کہتے آ پ میں پکھوقوت ہے؟ بکرنے جواب دیا کہ جی ہاں ہے اور میں جا ہتا بھی ہوں۔ بکر ٹس کچے بدوی تصلتیں بھی تھیں۔اس پر تتبیہ نے اس سے کہا کہ اچھا آپ ان دوسرے مواروں کو بجھ لیجے۔ چنا نچہ جب کوئی کا فرسانے لایا جاتا تھا بکراہے تہ تنج کر دیتا اور کہتا کہ موت کے گھاٹ آؤ' نگریماں ہے واپس زندونہ جاؤ ۔ای طرح ماہلوں کے بیان کے مطابق اس روز ماروخ ارترک قبل کرڈالے سمجے۔

نیزک اوراس کے دونوں بھتجوں کواسکاشت کے ایک چشمہ آب کی تدہی جس کا نام خش خاشان تھا سولی برانگا دیا گیا۔ خبید نے نیزک کے سرکوشفن بن جز والکا فی اور سوار بن زہرم الحرمی کے ہاتھ تھانے کے یاس بھیج ویا۔ اس برقیانے نے کہا کہ تتبيه كوطا يرقفا كدووات بمائيول ش كى كے باتھ نيزك كاس بھيتا۔

شذاور سل کے متعلق نیزک کی رائے: ا کے روز کا واقعہ ہے کہ نیز ک امجلی قدی ٹی قعا کہ قتیہ نے اے ملاکر پو حما کہ شذاور سل کے متعلق تمہار کی کہارائے ہے۔

کیاا گریں انہیں بلاجیجوں تو وہ آئیں گے ماا ٹکارکری گے۔ نیزک نے کیانیں آئی گے۔ شنداورسېل کې طلي:

تنبیہ نے ان دونوں کو باہا وہ آئے۔ جب وہ آگئے تو اب اس نے تیزک اور جبغور یہ کوچمی دربار میں طلب کیا۔ آ کر و مکھتے کیا ہیں کہ شغداد رسمل قتیبہ کے روبر و کرسیوں پر متمکن ہیں۔ نیزک اور جنوریہ بھی ان کے مقابل بیٹھ گئے ۔ شذنے قتیبہ ہے کہا کہ اگر چدجبنور مدمیرے دیشن بین گر چونکه عرش وه جھے بڑے اور باوشاہ بین اور میری دیشیت ان کے مقابلہ میں غلام کی ہے اس لیے آپ مجھے ان کے قریب جانے کی اجازت وے دیجیے۔ قتیبہ نے اجازت دے دی شذنے جنوریہ کے ہاس یہ کراس کا اتھ چو ماور تجدو کیا۔ پھر شغنے تشبیہ ہے تا کے ہاتھ کو پوسد دینے کی اجازت طلب کی تشبیہ نے اجازت دے دی اور شذنے تبل کے باس حاکراس کے ہاتھ کو کھی پوسے دیا۔

نیزک نے بھی قتبیہ ے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے شذ کے قریب جانے کی اجازت دیجے کیونکہ میں ان کا اونی خادم وں برتبید نے اسے بھی اجازت وے دی۔ اور نیزک نے اس کے قریب جا کراس کے ہاتھ کو بوسر دیا۔ شذاورسل کی مراجعت:

اب قتیبہ نے شداور سل کوایے اپنے علاقہ واپس مطلے جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں داپس منے محتے اور قتیبہ نے حماج تنینی کوجوٹراسان کے ہم برآ وردہ لوگوں میں ہے تھے شذ کے دریار ش اپنامعتمد ( ریزیڈنٹ )مقرر کر دیا۔

نیزک کے ایک جوتے کی قیت: جب تتيد نے نیزک وَ آل وَ الا تو عالم البابلي كي آزاد ظام نے نیزک كے ایك جوتے كوا شي ايا جس ميں نہايت بيش قیت جوابرات گلے ہوئے تھے۔ انہیں جوابرات کی بدولت زیبراس علاقہ کے تمام لوگوں بٹس سے نہ یا و و ولت مندین گیا ۔ اور یی تمام عراج چی طرح مرفدالحالی میں بسر کی۔ ابی داؤد کے دورصوبدداری میں کائل میں اس نے وفات یا أن ۔

جغوريه كومعانى: تنبيه نے جنورية والبنة معاف كرديا ورات وليدك ياس بيج ديا۔ جنوريدوليد كى وفات تك بجرشام ي ميں مقيم رہا۔

تنبيه كي مراجعت: اینے بون کی عبدالرحمٰن کو بنج کا عال مقرر کر کے خود قتیبہ مرو واپس چلا آیا۔ گر نیزک کے اس طرح قبل کروینے پر کہ قتیبہ نے

دعوکا سے نیزک کوتل کیا۔ اس برٹابت بن قطنہ نے مشعر بھی کیا: ''تم بدعمدی کوند ہیر ہرگز نہ جھتا۔ بسااوقات لوگ اس کے ذریعہ ہام عروج وتر قی بر پینجنے میں مگر بہ ترقی نہایت ہی

ا بائىدارة بت بوتى ہےاور پيم انہيں قعر ندلت بين گرنا مزاہے''۔ تجاج قنیہ کے متعلق کہا کرنا تھا کہ جب میں نے اسے صوبہ دار مقر رکر کے بھیجا تھا تو یہ ایک بالکل ناتج یہ کارنو جوان تھا پیگر اں اثنا ہ میں میں آواس ہے ایک بالشت بھی آ گے نہیں بڑھا۔ حالا نکہ وہ جھے گزوں آ کے نکل کما ہے۔

شاه جوز حان کی امان طلی: نیزک کے قتل کے بعد جب تتبیہ مرودالیں آنے لگا تو اب وہ پادشاہ جوز جان کی جوانیا علاقہ تھوڑ کر بھاگ گیا تھا تلاش میں چلا۔ بادشاہ نے قاصد کے ذریعے امان طلب کی۔ قتیبہ نے اس شرط پرامان دینے کا اقرار کیا کہ بادشاہ خودمیرے یا س آئے اور سلح کر لے اس پر بادشاہ جوز جان نے کہا کہ آپ کے پاس می فمال بھیج دیتا ہوں اور آپ میرے پاس اینے بچھے لوگوں کو بطور برغمال بھیج و يجيه - چنانچ تنبيد نے حبيب بن عبدالله بن عمرو بن حبين البالي كو بادشاہ جوز جان كے يال بينج ديا۔ اور بادشاہ نے اپنے كنيد ك بعض لوگوں کو قتبیہ کے باس بھیج دیا۔ ٹیز ان سر 19 جری میں تھیے نےشوبان کمی اور نسف پر دوبارہ جہاد کیا۔ اور طرخان سے مسلح کی۔ ان ترم مہموں کے واقعات بھیر ۔ . : ۴ سر

کا تذکر دهب ذکرے۔ شاہ وشومان کی مجھٹنی: - فرام میں میں کا جوز میں نہ ہوری میں مقام میں میں میں ایک کا میں کا میں میں اور اور ان میں میں ایک کا اس میں

فیلند بہ جیریا کر مضوں نے بیان کیا ہے خیلانان شمان کے بادشاہ نے بچرے کما الرکا قال ہم کیا کہ دور فران جس کی با قدر دسان ادافی کرتیے ہے اور اس سے شاہدو کی آئی ان کیا اور اُٹ کی دور کہ باٹی اٹھ کی اور اُستان کے ایک اور ماہدر ایکٹش کو اس کر ش سے علی شومان کے ہاں مجبال کہ اُلگ کہ اس کا کہ دور آئی افزان اور اگردے۔

ر الدورا و المسركان الرئاسة المداول في الوجال الدورات عاد المساول الدورات المساول الدورات المساول الدورات المو مداور الدورات في مساول المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة المداورة ال

ر المراقب الموقع من من الموجع الموقع الم تحتيد كان واقد ما مهما الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع الموقع

ر الدور ميد المراس المراس المراس و الروية الدورة عند الله في المرافح منا أي فقي سكة درجد لما يتم الما يتما الم يجوّل لما الدورة المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ال والاورش من المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس

ہوں۔ شو مان کی تسنج محمد

میں بھیر بڑنے مال کر دریا کوعیدوکر کے شوبان کے سامنے پہنچا۔ ملک شوبان نے مدافعت کی پہلے سے تیار ہاں کر دگی تھیں۔ قبید نے شریح سے بالم میں مجمعیتیں نصب کر دریں اور منگ انداز کی کرکر کے اے حیام کر دیا۔ ملک شوبان نے جب دیفا کہ داکھ ار بن جوری جدر جداری مصدوم در بن جوری جدر جداری مصدوم در بن جوری جدر جداری مصدوم کاری کرد معرف المداری احتراف الدوستر واکد کرد استان می واکد کرد التحالی

چاں سے آپاچاں میرانی اور دروجا پر خوار کر کے وہی می افاویہ یہ جھک ہے ماہ میں واقع آفادر دسمی کا کہوا کی اختیار محمی سس کے بعد اس نے کامد کار دارو کہ کے اور اس کے میدان میں مسابلوں سے گڑئے کے لیے کھی آپایہ ہیا۔ جھک میں کا شروان مداکل کے بھر نے دروشکیر کھر کر کار کا پہلے کا میں اور اس کے الکی موالی کو فاقع کی انتہام بھا کر باید العرب کی روجے دائیل آکر کی اور دیک کی کرتے ہوا۔ کمر میں بدور اس کے مطابق کے انتہام کا کہوئی کا استان کے مطابق کا کہوئی کا استان کے الکی دھی کا کہوئی کا کہوئی

سرمون قاده حوس مان. خبدار اگری خبر خوان سے دور آغراق جمی چرخرف اور کتیب که درمیان متنی بودنی کے بالد مادر خرف کے جوکی اطور چرف اس میں کے پاس مقد دور انداز کی جدار کشور کا بالد کا بالد کا کیا گئیستگی نافزای میں انداز کمی خوا کم عبدالرک اس کے انداز ادر بالد میں مورد انداز کی دور انداز کی دور کا بالد کا بالد کا بالد کی دور دائش کے مقد کا مرداز کشو - اخراق کیا امر کی دور دکتری کی سات کے دور کا بالد کا میں مورد کر کا بالد کر دور دائش کے دور کا اس کی دور دور

اس کی بالس بعد نے فرقوں نے ایک آئے نے ہیں ہے کہ اپنی واقعہ آل کی ہے۔ ادورات ہیں نزودہ خیف العرکی ہو کم ہے نہم اپنی ہے کہ کئی والمدینی رکھ جائے بھر فرق نے کہا تو جھر ہے کہا کہ بھر انجا بالد العالم العالم سطانے انجاز العامل العرفر فون کو کہا ہے۔ اس کا سامل کا اس اس کر فرق کے لکے اور اس کے انگار کے کہا تھا کہ اس کے اس ک کو کی نے کے تیک ہے کہ کی کہ کر بھر کہا ہے کہ میں اپنے کہا جھوں کہ بھر العامل کا العامل کا العامل کا العامل کے ا محمل العامل سے کہا تھے گئے۔ اس خوال میں اللہ کی اس کے ایک اور ایک العامل کیا اور انداز کے اور الدین کے بار کو گئی ۔

الل آن۔ راوی کیتے ہیں کہ الل مند نے طرفون کے ساتھ پیر ترکت اس وقت کی جب کہ تھیے جمتان چلے آئے تھے۔ اورای وقت میں آمیوں نے فوزک کوانیار کی بنایا۔ F/:

بالحق دواجت: (مرافق في استخدم كما يكيد بالقرص أو الواد في الاستراري الاستخدام الما يقد سكانا يحتجى ضيد تروي و (داريك والاحتجابية الاستخدام كما يكيد بالقرص المستخدم القرص في الدوم العربي المرابع بالاستخدام كما يكيد المستخدم الم والاحتجابية الاستخدام كما يستخدم المستخدم الم

ک ایسے اوگوں کو آل کر ڈالا جن کے متعلق خوف تھا کہ بیا آل فوجوان بادشاہ کی تخالفت کریں گئے گئر آس کے راستہ مرووا کی آیا۔

بابلی بیان کرتا ہے کہ لوگ ایمی اپ شراب کے برتوں کو بھی شاتو ڑھکے تنے کہ قاعد فتے ہوگیا۔ خالد بن عبداللہ کا اہل مکہ سے قطاب:

ای منتش ولید نے خالدین کیوائیستانی کی کشکا گورش کیا۔ خالدولیدی وفات تک کمدی گورزیدا۔ خالد نے کمدی گورزی کام از در کے کرحب فر کی آخر پراوگوں کے مراہنے کی: ''اللہ المراہنے میں کام نے مدین ہو شاہدی مالم کم قوام شدہ اس ماللہ اور درمید وقائی کا کر افراد کا

الله في الدينة في كم يا تقريب في القرد الذه عالم من القراء في الموسطة التالي الوحد و وقت مراك ما والتي المسيد المسيد في الله ين الدوسطة التالي بالدوسطة التالي بي الدوسطة التالي بي الدوسطة التالي بي الدوسطة و التي بي الدوسطة التالي بي الدوسطة و من الموسطة و التي الدوسطة و من الموسطة و التي الدوسطة و من الموسطة و التي بي الدوسطة و التي الدوسطة من الموسطة و التي بي الدوسطة و الموسطة الموسطة و التي الدوسطة و الموسطة 
ابو حبیبها ورخالدین عبدالله القسری:

العجيد بحضح بين كريس آن المذهب الرواح كه كاليداور في اسرية عالدان وير كنافر فداون بش عيان كه فا انت بن ما كرهبراء عقد بالموسطين واقع الديكيده م فالدينة في بلاياته بشراك كي ال كيانة الدين بريان مي بجهاش كها كل مديدة با شروه بران والله كمية كالدينة في المراكز كي الرواح الدينة الشروع الميان كي المراكز بدار من الميان كمان ان وگوری بدین بری این خوص کی هم ارتفاعی برای شرح راتو بینها بسال می دادند. این این مواجعت این استان با ساخت ب میری افزویزی کرد امار در کار این کردی با در باران هم نیز می کونی هذا تشکیل را این این اوالی و بال آن از کرد کی به با در در در می می برای نیز به برای که این میده این افزویزی به با با در این این می این می این این می می این بها تا به می که بین این می این می این اور این این این می می می می می می این این می این این می می این این می می بها تا به می که بین امار در وی واکد برای در این کار در ب سطح جوی بدار سطح جوی استان افزای این این می این می این

. من تحریم دواروں کے خوالف شاہوں ۔ اس پر ٹیل نے کہا کہ جناب والا عجاا ورورٹ قربا تے ہیں۔ ولید برن عجم الملک کی مدینہ شامل آئد وہ چوہ کا خدید اس مورولا کا نے ذات کا رکھ ترکز اور الرائے کا مرکز اس کیتے ہیں کہ جب الدرک

ا التاريخ على المؤدن المناطقة على الموادك في الموادك في الموادك في يوسك بدو الديد الحريق كم يلية آستى فكرفر الم المعارفي قد توري موادلا يون المؤدن المؤدن الموادك على المؤدن الموادك المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن المؤدن ال

سمير پول قاحل تنظ يمان دوناتم المولي جراحتوال كه لية تاسيخ وال كيد كه مايك يكفي تا خاله دراو بركزه جاة خاله ايد يك المانة منظول بارس التعاليد با في المسرك كما تا كماية شام كه رقد واليد يران سدوان والواحد يدة أو مركز أو تعجد فول ويضح كم ليجرا براتر والركزين وقت مجرى موجود تقريب الألام في تنظيم المستعمل المركزية . معيدي المسرك المركزية :

سائید میں میں میں میں بھار کی اور ان کا روز کے اور ان کا کہ کا اور ان کا کا کا بھارات کا اور ان کی افدات کے اس مدید اپنے علی در امول کو اور این کالی قب و یا قدام اور ان میان کی جیشے ہے کی تھی سائی سائی است در است کا کہ آپ میں کہ میں کی موجد میں الشاقی اور ان میں است چیلا تھی میاز نہ افزاد کا کہ کہ ان ان کیا گیا کہ آپ افواد کا کہ امر اور خود کا مواد کر کی مدید کرتے گیا کہ کا روز وال سائی کی ان افراد مام کرتے تھی جائی گا۔

اب حضرت عمر من عبدالعویز دونی کار حال ب کدوه دلید کوسمید شماده راهم پیجرار بین اور جات بین کدار کی نظر سعید پراس وقت تک نه پزاے جب تک کربیا تضربها محمل سرگرا جاتک اید کر ناهر قبلہ کی طرف انتحا اس نام بیانی مناسب بیشے

بوئے ہیں۔ کیار سعد بن المسیب توثییں ہیں؟

تفترت قمرین عبدانعزیز برتیجہ نے کہاتی ہاں بھی سعیدین المسیب بیں اوران کا بیرحال ہے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ آ ہے اس اقت مجد نبوی میں موجود ایں تو وہ خود ضرورا ٹھ کرآ ب کے سلام کوآ تے اور انہیں دکھائی بھی کم دیتا ہے۔ ولید نے کہا جھا بمیں ان کا عال معلوم ہوا۔ ہم خودان کے پاس جا کی ہے اورسلام کری گے۔ سلف الصالحين كا أخرى نمونه:

ولید نے تمام مجد کا چکر لگایا۔ روضه اطبر برآ کر کھڑا ہوا۔ گھرسعید کے پاس آیا اور ان کی مزائ بری کی ۔سعید نہ کھڑ ب ہوے اور شانہوں نے اپنی جگہ ہے جیش کی۔البتہ حزان یوی کے جواب میں الحمد نقد میں خیریت ہے ہوں۔ امیر الموشین کا مزاح کیا ہے اور کیا حال ہے؟ ولیدنے کہا المحد تشریت ہے ہوں۔ اس قد ر گفتگو کے بعد ولید وہاں ہے بیت آیا اور حضرت عمر بن عبراهز برئيرے كباكداب بدى ملف الصالحين كالك تموند باقى رو سے جن عبد العزيز بينيرے جواب ديا كدا مير الموشين

وليد في مدينة طيب من بهت سي مجى لوير كي غلام اورسوف جائد كي كي برتن اور نقذر ويبياد كون من تقييم كيا- جمعه ك ون خطبه بھی پڑھااور نماز پڑھائی۔

وليدين عبدالملك كاخطيه:

البدنے محد نبوی میں حضور انور پڑھائے منبر پر بڑے دکرایام ٹی میں جعد کے دن خطیہ دیا۔ منبرے محد کے اندرونی محن کی آخری دیوارتک فوج کی دو تعفیل تھیں۔ان کے ہاتھوں ہی شاہی عصااور کندھوں پر گرز تھے۔ولیدا کی معمولی جو غا اور ٹو لی بینے منبریر چڑھاکوئی شال اس پر شقی منبر پر چڑھ کرتمام لوگوں کوسلام کیااور پیٹے گیا۔مؤڈن کواڈان دینے کی اجازت دی۔ جب از ان ختم ہوئی تو سلا خطبہ بیٹھے بیٹھے اور دوسرا خطبہ کھڑ ہے ہوکر بڑھا۔

آخل اوررجاء بن حيوة كي تفتكو:

الحق كتية بين كديش نے رجاء بن حيوة ہے ل كر يوچھا كه آيا اس خاندان كا يجي طرز عمل ريا ہے۔ رجاء نے كہا بال! مواوید جن الیان کیا تحااوران کے بعداور تمام ال خائدان کے ظیفدالیای کرتے آئے ہیں۔ میں نے کہ کیا آ ب نے اس معاملہ میں بھی ان سے گفتگونیں کی؟ رجاء کہنے گئے کہ قبیصہ بن ؤویب مجھ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عبدالملک سے اس کے متعلق اعتراض کیا تھا تگراس نے کئی تھم کی تبدیلی کرنے ہے افکار کردیا۔اور کینے لگا کہ حضرت عثمان جوٹڑنے بھی ایبا ہی کہے۔ اس پر پی نے کہا کہ حفرت عثان دہ کھنے تو بھیشہ کھڑے ہوکری قطبہ دیا ہے۔ رجاء کئے گئے گر کہا کیا جائے ان لوگوں ہے ای طرح بیان کیا گیا۔ادرای بران کامل ہے۔

انحق کہتے ہیں کہ تمام خلفاء پڑیا امید میں ولید جسارعہ داے اور حمکنت میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔

امير حج وليد بن عبدالملك وتمال: محمد بن عمر و کہتے جیں کہ دلید محبد نبوی کے لیے خوشیو کمی اور آنگیٹھی بھی لا یا تھا۔ اترام محد نبوی میں کھول کر پھیلا دیا گی۔

نبیت ی بیش بیادیاتی کا بنا ہوا تھا۔ ایک دن پھیلا رہا' پھر لیپٹ کراٹھالیا گیا۔ اور ولیدی نے اس سال کچ کرایا۔ اس سال سوا مکہ منظم کے باتی اور تمام صوبوں پر وہی لوگ عامل اور صوبہ دارتھے جو• 9 ہجری پیس تھے۔ البتہ داقد کی کے بیان کے مطابق خامد بن وبدانندائتمری اس سال مکدکا گورز تھا محراہ راوگوں نے بیان کیا ہے مکہ اس سال بھی حضرت عمرین عبدالعزیز برنتیر ہی کے تحت تھا۔

## ر 91ھ کے داقعات

سلمة نے رومیوں کے علاقہ میں جہاد کیا۔ تین قلع سر کیے اور اٹل سوسٹر کورومیوں کے اعدو فی علاقہ میں جلاوطن کر دیا۔ فتح أندلس:

\_\_\_\_\_ ای سند میں موکی بن نصیر کے آزاد غلام طارق بن زیاد نے بارہ بزار ٹوج کے ساتھ اندلس پر حملہ کیا اور بادشاہ اندلس ہے اس کا مقابلہ ہوا۔ واقد کی کا وقوی ہے کہ اس یا وشاہ کا نام اور بیوق تھا ( راڈ رک ) جوائل اصبیان میں ہے تھا۔ اور میر حجی باوشاہان اندلس تھے۔ طار آن نے اپنی پوری طاقت سے تعلمہ کیا۔ اوھر بادشاہ اسے تخت پر بیٹے کر تعلمہ آور ہوا۔ اس کے سریر تاج جواہر نگار دھر اتحا ہاتھ یں فولا وی دستانے کڑھے ہوئے تھے اور وہ تمام مصع زیورجن کا بٹگ کے موقع پر بہننے کا ان کے شامان پیشین سے دستور جلا آتا تھا اس کے جم رہے ہوئے تنے دونوں تریفوں نے خوب ہی داوم داتی اور ثبات دی اور نہایت مخت رن بڑا ۔ آخر کارانلہ تعالی نے اور نیوق کو ہلاک کیااور ۹۴ بجری میں اندلس فتح ہوگیا۔ تنييه كى جستان يرفوج كشى:

جض ابل سیرے بیان کے مطابق ای سال قتیہ نے رتبیل اعظم اور زابل کے ادادہ سے (مجستان ) بر پڑھائی گی۔ جب قتيه جيتان پنج عمر - رتبل كسفرا بيام ملح لائے - قتيه نے درخوات ملح كومنظور كرليا اورعبدر به بن عبدالله بن عمير الليثي كوومال كا

> عامل مقرر کر کے خود واپس جلا آیا۔ امير حج حضرت عمر بن عبدالعزيز براتيجه:

ای سند میں حضرت عمر بن عبد العزیز ادلتیہ نے جومدینہ کے عامل تھے نج کرایا۔اور نیز اس سند میں بھی مختلف مما لک کے وہی لوگ ار ہاے حل وعقد تھے جوسنہ ماسیق میں تھے۔

۹۳ ھےکے دا تعات

روميوں يرفوج كشى:

مباس بن وليد في روميوں كے علاقة على جهادكيا۔ اورشر رسمسطية الله كيا۔ ثير مروان بن الوليد روميوں كے علاقه على فيرح کٹی کر کے جمر وتک جا پہنچا۔ اور مسلمۃ بن عبدالملک نے جدید قلع غز الداور پر جمعہ کو عطیۃ کی سمت ہے پیش قد می کر کے مخر کیا۔ خرزاذ كأظلم واستبداد:

بونك بادشاه خوارزم بهت ضعيف العرقفا- ال لياس كے جيو في بهائي خرزاؤ في انتقام سلفت بركلية قبضه كرركھا تھا-جيسا

اموى دور حكومت + قتيبه بن مسلم.... جا بتا کرتا۔ اگرائے خرکتی کہ باوشاہ کےطرفداروں میں ہے کی کے پاس کوئی مسین اوغ ی عمدہ سواری کا جانور یا کوئی بیش بہاشے نے ورااس پر قبضہ کر لیما جی کہ اگراہے معلوم ہوتا کہ کی فض کی اڑکی یا بیوی یا بین خوبصورت ے اے زیر دی بلوار نگا تا یخرض کہ جس چیز کو چاہتا اس پر قبضہ کرلیٹا اور جے جاہتا زعمان بلایش ڈال دیتا تھا۔ کی فنص کی طاقت نیتھی کہ اس کا مقابلہ کرے۔ بلایخو د باوشاہ بھی اس کے سامنے نا عار ہو گیا تھا۔ جب بھی بادشاہ ہے اس کی حرکات کی شکایت کی جاتی وہ اپنی ہے بی خاہر کر دیتا اور اس تمام اورافقة اراورمتىداند حكومت كے باوجو وخرزاذ بادشاہ ہے نفائجی رہتا تھا۔ جب ان حالات نے طول تحییج تو بادشاونے قتیبه کو ا پنے علاقہ میں آنے کی وقوت دی۔ تا کہ وہ اپنی ریاست ان کے حوالے کردے۔ اور اس لیے اس نے خوار زم سے شہوں کی تین طلائی تنجیاں بھی اس کے یاس بھیجے ویں اور پیشرط لگائی کہ جب آپ میرے طاقہ پر قبضہ کرلیں تو میرے بھائی اور میرے دوسرے

نالفین کومیرے حوالے کردیجیے گا۔ تا کہ بٹس ان کے ساتھ جبیبا جا ہوں سلوک کرسکوں۔ شاەخوارزم كى تنبيە سے درخواست: باوشاہ نے یہ بیام اپنے ایک قاصد کے ذرایعہ اوراس کی اطلاع اپنے کسی امیریامردار کوئیں دی۔ آخر موسم مرما می جب كدجها وكامويم شروع ، وجاتا ب- يرقاصد تحييد كياس آياد تحييد يبطي عن جهاد كي تيارى كرچكا تها-اب تحبيد في طاهرتويد

كياكسند روفي كثى كرنا جابتا بـ يمروراصل اس كالمتصدخوارزم تفا- بادشاه خوارزم كا قاصدابي فرض كوكامياب عدتك يهنجاني کے بعد خوارزم واپس چاا گیا۔ تتیبہ نے مسلم کے آزاد غلام ڈابت الاعور کوم د کا عامل مقر رکیا اور خود جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ شاه خوازرم كى مجلس عيش ونشاط: دوسری جانب بادشاہ نے اپنے تمام رؤساء زمینداراور خلاور دوستوں کواینے ساتھ بیش ونشاط بیں شریک ہونے کے لیے فوارزم میں جمع کیااورائے تمام احباب ہے کہا کہ قبید مفد برج حائی کرنے کا ارادہ کر دباہے اور ہم ہے اس وقت از نافیس جا بنا'

لبندا آ و موسم بهار میں ہم چکس شراب ونشاط منعقد کریں اور گلجرے اڑا تیں۔ چنانچہ بیرتمام مردار شراب خوار ک اور عیش ونشاط میں منہک ہو گئے ۔اور جنگ سے بالکل نے خطر۔ شاه خوا زرم کی مجلس مشاورت:

ر کول کو تعبید کی بیش قد کی کا اس وقت علم ہوا جب کہ اس نے بڑارے میں بیٹنی کر دریا کے اس کنارے فیے وال دیئے۔ پادشاہ خوارزم نے اپنے مشیروں سے پوچھا کداب کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا کہ ہم اس سے ازیں گے بھر بادشاہ نے کہا کہ اس کے مقابلہ میں وولوگ عاجز رو کے بیں اور اس کا کچھنہ بگاڑ سکے جوہم سے کمیں زیاد وزیروت اور طاقتو رہے۔ میری بیرائے ہے كريم كود ب ولاكراب اس مال ويمال ب الدين - آيند ومال ديما جائد السبب في كما كريم آب سنتن من م

ا دشاہ خوارزم ے بال کر دید الفیل میں آ کر نیووریا کے اس یارواقع ہے تھم موا (خوارزم کے اصل میں تین مخلف شہر میں جوايك على مصار من محصور جين -ان متيول من مدية الفيل سب متحكم ي )\_ تنييه اورشاه خوارزم مين مصالحت:

ب ختیہ تو ہزارسی میں دریا کے اس کنارے فروکش ہے۔اور یا دشاہ یدیئة الفیل میں اس یا رمتیم ہے۔ دونوں کے درمیان

دریائے کی موجز نے بے گرفتیہ کوال دریا کے عبور کرنے کی آویت نہیں آگی تھی کہ دل نزارلونڈ می نفاع اور بہت ہے جوام ات اور روپدیی ادانی بردونوں میں مسلح ہوتی ہیجی شرط سے پائی کہ بادشاہ خوارزم کی شاہ خام جرد کے مقابلہ میں اعانت کرے اور نیز وہ بات یوری کرے جس کے متعنق اس نے تحتیہ کو پہلے ہی لکھید یا تھا۔ تحبیہ نے ان باتوں کو متلو کرایا۔ اورانیس بورا کیا۔

شاه خام جرد کی سر کو بی: ختید نے اپنے بھائی میدالرحمٰن کوشاہ فام جرد کی سرکوئی کے لیے جو بمیشہ بادشاہ خوارزم سے برسم جدال وقمال رہتا تھا۔ روانہ کیا یعبدالرخن نے اس کے علاقہ پر قبضہ کرلیا۔ اور جارخ ارقیدی وہاں سے اپنے ساتھ لایا۔ جب مدقیدی قتیبہ کے ہاس آئے رقتیبہ نے منظرعام پرتخت بچھوایا اور دربارعام کیا۔اور پچرقیدیوں کے قل کا حکم دیا۔ایک بزاراس کے دائنی ہو نب ایک بزار یا کمی جانب ایک بزارسامٹ اورایک بزار چھے کردیے گئے۔

مهلب بن ایاس کی تلوار:

سہلب بن ایاس کیتے میں کداس روز قیدیوں کے آل کرنے کے لیے بڑے بڑے مر داروں کی تکواریں مانگی کئیں۔ان میں بض ایس بھی نا کا رہتھیں کہ جن سے نکٹے کی ناک بھی نہ کٹ سکتی تھی ۔لوگوں نے میری بھی تکوار ما نگ کی ۔ مدا یکی بلائے ہے در مال تھی کہ جس پر بردتی تھی اس میں ہے صاف نکل جاتی تھی۔ میری تکوار کی اس کا ٹ کود کچیز قتیمہ کے خاندان والے جلئے لگے۔ بیدو کچھتے ہی یں نے قاتل کی طرف ذرا ملک ماردی کہ ماتھ ڈ صلا کر دے حتا نجاس نے ذرایا تھ ڈ صلا کیا کہ تھوارمتقول کے انتقال مرسزی جس ہے اس میں دندانے پڑ گئے۔ خرزاذ كاقتل:

ابوالذيال كہتے ہيں كدوه توارآ ب بحى ميرے ياس ہے۔ تحبيد نے خرزاذ اور دوسرے ان لوگوں كو جو با دشاہ خوارزم ك کالف تنے اوشاہ کے حوالے کردیا۔ بادشاہ نے ان سب تول کرادیا۔ ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلیا اورائے قلید کے پاک مین دیا۔ تعبیہ شریل میں داخل ہوا۔اور یادشاہ ہے و وز روجنس معاوضہ لے کرجس مسلح ہوئی تھی تچرینر ارسب واپس آ عمیا۔ ہا بلی مدکتے ہیں کہ خوارزم ہے قتیمہ کوا یک لا کھاونڈی غلام لیے۔

۹۲ جمر کی میں قتیبہ کے خاص دوستوں نے اس ہے کہا کہ جونکہ تمام لوگ جستان ایسے دور درازمما لک ہے آئے ہیں سب تحظی ہوئے ہیں بہترے کہ اس سال آپ اب جہاد وفیرہ پر نہ جا کیں۔ بلکہ تمام لوگوں کو آرام کرنے و یہجے ۔ تتبید نے اس درخواست لوسمة وکرد ہااورابل خوارزم ہے صلح کرکے سفد کی طرف پڑھا۔ ای سندیش آفتیہ نے خوارزم ہے وائیسی بی سمر قند پرحملہ کیا اور اکتے

مجسر بن مزاہم کاسغد پرحملہ کرنے کا حکم:

خوارزم کی سلے کے بعد جب قتیبہ نے تمام زروسامان معاوضہ پر قبضہ کرلیا تو مجسر بن مزاہم اسلمی نے قتیبہ سے کہا کہ میں آ پ ے تغلید میں کچھ عرض کرنا جا ہتا ہوں۔ تتبیہ نے اور تمام لوگوں کو بٹا دیا اور اب وہرف دونوں رو گئے۔ مجمر نے کہا کدا گر آپ کا سفد رِفُوجَ کشی کرنے کا کبھی ارادہ ہوتو اس کے لیے آئے نے زیادہ بہتر موقع کچر کبھی آئے کوئیں ملے گاس لیے اہل سغد کو بہالممینان ہے کیا ہی سال قوآ ہے اس برمینٹن مریزے کا وراب ان کے اور آپ کے درمیان مرف میں وان کا قاطبے۔ آئید ہے بچ چھا کہ کیا کی اور شخص نے جمہیں میشود ویا ہے! گھرنے کہا گئیں۔ تحبیہ نے بوچھا کیا گی اورے تکی تم نے اس مریز مربور کے مصرف نے میسی میں مرکز کی سے اس کے اس میں کا مصرف قیمیں میں ہے۔

کا تذکر ایک عافقر نے کہائیں۔ تبدیہ نے کہا اب اگر کی اور سے ان کا تذکر اوگر شکر تیں خمین نے تکا کروں گا۔ ملع برقوق ت<mark>کی:</mark> تجدیہ نے اس مدور تو تام کیا دوم سے مدد فیصالا کر انگل میں اور کم انداز دارا کو اپنے ساتھ سے کر مورد دائے : ہو

شام کے وقت تھیے نے مجدالرسی کا کھنا کہ کل کے دقت ماہان تو موڈ کی رجا اور تم خود مدانداور تیر انداز دی کہ سائر مط کی طرف دواند ہو باتا رقام کا دوان کہا ہے واڑ میں کی جائے۔ اور میں فواقبرات بچھے آتا ہوں۔ عبوالرحمنی وجب برحم طال نے اور کو کو کا تجمع ہوکے کے مواحد با کی اور فورحس انگلم تھ کی کم ف چا۔

النهي كافوق من خطاب: النهي كافوق من خطاب: النهي ما المرادة الكون المسابعة على المدارك المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المردة المرد

> ﴿ وَ أَخْرِى لَمُ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴾ "اوردومراووهنام من يِتَهارى وسرّ ستوكى الله في اس كوائي تَقير عن اليائي"-

''اورو در او ومقام من پرمباری دسترس شده می انشدے آل اوا پیغ جیرے بی سے کیا ہے ۔ سفد کا محاصر ہ مند کا محاصر ہ

فونيكر قويد حدة يا مجداله يلي على جمارة ارفن كه ما قد مد ساسته فاي يكاف قيد عبداله فن كريد مها الرفن كه وال وكلية كمان يا واردن بعدالى غلاداود خواردم كما تحد وكليا مده وكل أحجيد شكام ياك ميا ياست به كان ﴿ فَوَاذَا نَوْلَ مِسْاحَتِهِهِمْ فَسَاءً وَمَسَاحً المُنْفَوِينَ ﴾

المُل مند کی مکسالٹائی اخترافر فرمانہ ہے۔ المُرسفہ کوکام رم کے طول کا فرقہ ہے ایوال غول نے مکسالٹائی اور اختیاز کو کاکھا کہ اگر کو این کو دارے مقابلہ ش تج یو کی قریم کے افوں نے بم بر چ مال کی ہے ای بنا پر یتم بر بگل اپنا دستا زوراز کر دیں کے ۔اس کیے اب آپ لرک خود

#### ا فی قلر کر کھے۔ ملك الشاش اورا خشاذ كاشبخون مار نے كامنصوبہ:

ی تح سر کا یہ نتھے ہوا کہ ان دونوں یا دشاہوں نے ان کی المداد کے لیے عربوں سے حا کراڑنے کا تصفیہ کیا۔ اورا بل مغد کو ا طلاح وے دی کرتم کسی جماعت کوان ہےاڑنے کے لیے بھیج دوتا کہ و داس جماعت ہےمھم دف کارزار ہیں ادر ہم بے خبری میں ان برشخون مارتے رہیں۔ چنانجے ان لوگوں نے اپنے بیمال کے دؤ سااور بڑے بڑے مرداروں کے بیٹوں اور سور ماؤں کومسلمانوں کے لئکرگاہ پر جنون مارنے کے لیے منخب کر کے دوانہ کیا۔

قتىيە كۇشخون كى اطلاع: مر مسلمانوں کے مخروں نے فورااس کی خبر قتیہ کو دی۔ قتیمہ نے ان کے توڑ کے لیے اپنی فوٹ سے تین سویا جیمسو بزے بوانم وتلوارے منتف کے ۔اورصالح بن سلم کوان کا افسر مقر رکر کے تھم دیا کہ اس داستہ پر جہاں ہے مخالف جماعت کی چیش قدمی کا

نوف ہے۔ کمین گا ہوں ہیں مناسب مقامات برجیب جا کیں۔ اب صالح نے بھر دشنوں کی نقل و ترکت کی اطلاع مانی کے لیے مخبر دوانہ کے اور خودا نے اصل لشکر گاہ ہے دوفر سخ کے فاصلے ر کھڑا اہو گیا۔ مخبروں نے والی آ کراطلاع دی کمآج ی رات دشمن تملیکردے گا۔

صالح نے اپنے رسالہ کو تین دستوں پر تقسیم کر کے دورستوں کو تو کمین گاہ شی چھپادیا۔ ایک دستہ خود کے کران کی مزاحمت کے

لے رائے پرجم کیا۔ شركين كي پيش قدى:

مشرکین بردۂ شب بیں مسلمانوں برحملیآ ورہوئے ۔ گرانیس بہمعلوم نہ تھا کہصالح بہاری گھاٹ بیں بہنھا ہوا ہے۔اس لیے و وبغیراں خوف کے مسلمانوں کے لشکر گا ویک پہنچنے ہے پہلے تاری کسی تم کی حراحت کی جائے گی بوجے مطبر کے نے اس ے خبری کی جالت بیں ان برحملہ کمااور جب دونوں حریفوں میں خوب نیز ومازی ثم وع بوگئی تواب وہ دور ستے بھی جو پہلے ہے کمین

گا ہوں میں پوشیدہ بھے نکل آئے اوراز ائی میں شریک ہو گئے۔

صالح بن مسلم اورمشر کین کی جنگ:

مشرک ایں قدر نے چگری اور دلیری ہے لڑے جس کی مثال اس سے سلے و کھنے میں نیس آئی۔ آخر دم تک لڑتے رہے۔ بھا بھنے کا نام تک نہیں لیا اکثر مشرک میدان جنگ جی کھیت رے اور بہت تھوڑے بھاگ کر ڈکا سکے۔مسلمانوں نے ان کے بتھماروں ہر قبضہ کرلیا۔ ان کے سرکاٹ ڈالے اور جوتھوڑے گرفتار ہوئے تھے جب ان سے متقولین کی شخصیت دریافت کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان جس کل شخرادے اور بڑے رئیسول کے لڑ کے تتے یا مشہور بھا دراورسور ماتتے۔ ان قید بول نے بہ بھی کہا کہ ان میں کا

مىلمانوں نے ان كے نام ان كے كانوں برلكود ئے ۔ ميج كولشكرگاہ ميں آئے ۔ مجنس اپنے ہاتھ ميں ایک سرائٹائے تھا جس رای مقتول کانام کلھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کونہایت ہی تھے وعمہ و گھوڑے نیمت میں ملے۔ بیسب چیزیں انہوں نے قتیبہ کودے دیں۔

#### شاوسغد كاقتبيه يرطنز:

ال الاقتصاد المواصف مسموط مسئل بعد أرويته المساقية عن الكيار فدا قويش كالتي تعلق من كروي الادان سد مشكل الدان كوار كما الاست مسئلة في مايان المستقط المراكب المساقط المستقط من المستقط المستقط المستقط المستقط ال المراكبة المراكبة المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط المستقط ا

## تخنيه كي منتخب فوج كأحمله

#### مغد پرسنگ باری: '

د دوسرسان پارش پرشک مازای گانده ایندهافت بدیا آیا کیا تیجه برخیم بازای کافاف پر پنید دوداد می مرت به اس مکان سه فریمان می باز فران که ملمان که برخیر تا این های نشک نگانی با برای با برای با استان برد برا ملمان این چران کابید درسات بر جدادی کو برای از دادی می برد برای برای برای برای برای می برد کاب و برد. معملان امان های می نشک کارک شده داند ساخت که می آن برای می بیش بازی کران می کار کار برد و برد.

### ابل سغد کی امان کی درخواست:

اب بیاں یا لی سر کتے میں قرید فے سل کرنے سے اٹکار کرویا۔ اور کہا کداب جب کدیم نے اس شکاف پر فبغد کرایہ ب اور ہماری مجبیتیں ان کے شمراوران کے مروں برگرج ری میں ہمارا سلح کرنا ہے معنی ہے محراورلوگوں کا یہ بیان ہے کہ تنبید نے اپنی فی نے سے کہا کہ اچھا آ ب اوگ بھی تھے آ گئے جیں۔ بہتر ہے کہ اتی می کامیانی پر اکتفا کر کے واپس مو جائے۔ چنانچ سب واپس

صلح نامه کیاشرائط:

. دوسرے دن بار والا کھ در ہم سالان تراج میرطلع ہوگئی۔ اور بیجی شرط ہوئی تھی کہ تین ہزار اوغدی غلام مسلمانوں کو دیئے جا کیں' مگران میں کوئی بچہ یا پوڑھانہ ہو۔اور نہ کوئی ایسا ہو کہ جس میں کوئی عیب ہو۔اور شرقتیہ کے لیے خالی کر دیا جائے اس میں کوئی جنگہو آ وی ندر ہے ایک مجر بنوائی جائے تا کہ تعید اس ش نماز پڑھے۔ ایک شمر رکھا جائے تا کداس پر بیٹھ کر خطبہ پڑھا جائے اور پھر کھانا کھا کروا پس جلا آئے۔ شرا ئطالح كالمحيل:

جب شرائط ملح بلے ہوگئیں تو تقییہ نے اپنی فوت کے یا نجیل دستوں میں ہے دود دفخصوں کو نتخب کر کے اس فرض سے شہر میں بیجا کہ پیٹرانکاسلح کی عملا بھیل کرالیں۔ چنانچان لوگوں نے برقتم کےمعاد ضد پر قبضہ کرلیا۔ جب میں ہزارادیڈی غلام بھی آ مکے تو تنبيه كينے لگا كداب ان كفار كي اچھى طرح طرح تو بين ويذكيل ۽ وئي - كيونكداب ان كے اعز اادراد لا وتبهارے قبضه ميں آئنى ہے۔ حب شرائط کے رافعین نے شہر خالی کر دیا۔ مجد بنا دی اور منبر رکا دیا۔ تنبید جار بزار خف بہا دروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا مجد میں آ کر نماز روعی خطبہ بر هااور چرکھانا کھایا۔اس کے بعد سفد سے کہلا بیجا کہ جوشف اپنا مال واسباب بہاں سے لے جانا جاہے لے جائے۔ کیونکہ اب میں تو شہرے ہرگز نہیں جاؤں گا اور پیجی رعایت ہے جو بش تمبارے ساتھ کر رہا ہوں اور میں تم ے اس معاوضہ کے علاوہ جس کا صلح بیل تصفیہ ہوا ہے اور پچھٹیں ما تکما۔ البت پیضرور ہے کداب بیبال فوق رکھی جائے گی۔

مال غنيمت كے متعلق ما بلي كابيان:

ا بالی مد بیان کرتے ہیں کہ تبعید نے اس شرط برسلع کی تھی کداہے ایک لا کھلونڈ کی غلام تمام آتش کدے اور بنوں کے زیور ر بيع جاكس چنانيدان اشياه يراس في تعند بهي كرايا - جب تمام بت اس كرما الناع النات الله جس تدرجوا برات اورزايدان رتے ووس اتار لیے گئے اور سب اور تلے رکھے گئے ۔ توایک کل کے برابراس کا تو والگ گیا۔ تتید نے ان کے جانے کا حکم دیا۔ . اس پر عجی کہنے لگے کدان بتوں میں بعض دیوٹا ایسے بھی ہیں کہ جوشض انھیں جلائے گا خود جاہ ہو جائے گا تھید نے کہا اچھا میں خود اپنے ہاتھ ہے انھیں جلاتا ہوں یخوزک نے دوزانو پیشے کرعرض کی کہ مجھ پرآ ہے احسان کریں اوران بتوں کو نہ جلا کیں۔ محر تحتیبہ نے ایک نہ سی ۔ آگ کالوکامنگوایا ہے ہاتھ میں لے کرتکمپر کہتا ہوا پڑ ھااور آگ لگادی۔ اس کے بعدی دوسر پے لوگوں نے بھی اس کی اقتداء کی ۔ طنے کے بعدان بتوں میں ہے بچاس ہزار مثقال مونااور میا ندی برآ مدہو گی۔

شہے یوی بوی تانے کی دیکیں نگلوائی گئی۔ انہیں و کچے کرقعیہ نے تصمین سے یو تھا کیے کیا رقاش کے یا س بھی ایک دیکیس

تھیں ۔ هبین نے کہا کہ اس کے پائ و نتھیں البتہ عملان کے پائ ایک دیگ آئی ہزی تھی جسی کہ یہ بیں۔ تنبید ہننے لگا اور کہنے لگا تم نے اپنا بدلہ لے لیا۔

بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ اٹل ججم قتیمہ پر بدعمد کی کااٹرام لگاتے تھے کہ اس نے خوارزم اورسم قندوانوں ہے جو وعد ہُ امان کیا تھا ہے پورائیس کیا۔

شہر مغد میں جولونڈیاں مال نغیمت میں لیس ان میں ہز دجر د کے کسی لڑ کے کی ایک بٹی بھی تھی۔ تبییہ نے لوگوں سے ہوجھا کہ کیاس ہے جولز کا پیدا ہوگا و وجعی دوغلام مجھا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں اپنے ماپ کی طرف ہے دوغلا ہوگا۔ تعبیہ نے اس شنم ادی کوٹاج کے پاس بھیج دیا۔ ثباج نے اے ولید کے پاس بھیج دیااور پھراس کے طن ہے بزیدین ولید بعدا ہوا۔

غوزك كى شامان شاش فرخانداورخا قان سے ابداد طلى:

ایک صاحب بان کرتے ہیں کہ جب فوزک نے دیکھا کہ تجبیہ محاصرہ کی گرفت کوروز پروز زیادہ کرتا جا تا ہے اس نے شامان شاش اخشاذ فرخا شاه درخا قان سے امداد طلی کی اور تکھا کہ اس وقت ہم آپ کے اور عربیاں کے درمیان حاک ہیں۔ اگر عربی نے ہم پر فتح پالی اور تارے ملک پر قبضہ کرلیا تو آپ لوگوں کی مجی خیر ٹیس۔ آپ ہم ہے بھی زیادہ ذکیل اور کئر ور ہو جا نمیں گے اس لیے بھی موقع ہے کہ آب لوگ اپنی يوري طاقت جاري اعانت بي صرف تيجي غوزك كوفوجي إبداد:

ان بادشاہوں نے اس درخواست برغور کیا اور پیمشورہ کیا کہ اگر ہم نے اٹی معمولی فوج المداد کے لیے بھیجے دی تو وہ کچھیز ہادہ کارآ مدندہوگی۔ کیونکسائیے فرائض اورآ بندہ مصیبتوں کا انیں اس قدراحساں نتیں ہے جس قدر کہ بمیں ہوسکتا ہے۔ ہم فرمازوا یں -ہم سے الداد طلب کی تی ہے۔اس کے ہمس تو الدادد عی جا ہے۔

چنا نیران بادشاہوں نے شنم ادول اور اپنے ہی خاندان کے بہادر تو جوانوں کوخٹ کیا اور خاتان کے ایک لڑے کو اس جماعت کا سر دار مقر دکر کے قتیہ کے فوجی بڑا او برشب خون مار نے کے لیے دوانہ کیا۔انیس بہ خال تھا کہ چونکہ مسلمان تو شہر ساد کے عاصرہ ٹیں مصروف ہیں الشکر گاہ کی جانب سے بینچر ہوں گے اس لیے بیموقع ہاتھ سے نہ جانے ویا جائے۔

تنبيه كالمتخف فوج سے خطاب: غرض کداب بینتنب جماعت مسلمانوں کے لشکر گاہ پر تعلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ دوسری جانب قتیبہ کومجی دعمن کے اس را دے کی خبر ہو چکی تھی۔اس نے بھی اپنی فوج ہے خاص خاص لوگوں کو انتخاب کیا۔ شعبہ بن ظمیر اور ظمیر بن حیان بھی اس منتخب گروہ یں تھے۔اس طرح عارمو بہادر بے گئے قتید نے ان ہے کہا کہ آ پ کے دشمن اس بات کوا بھی طرح جانتے ہیں کہ بمیشہ اللہ تعالی نے آپ کی تا ئىدا دراعانت کی ہے گراب انہوں نے اپنے بڑے بڑے رؤ ہما اور شنم اور ل کونتنے کر کے اس لیے بھیجا ہے کہ و و دھوکے سے ہمارے لشکر گاہ پشینون ماریں۔ حرب کے آپ ہی لوگ سر دار اور بہادر ہیں اس کے علاوہ خداد ندعالم نے اپنی وین مبین دے كرجى آپ كى عزت افزائى كى ہے۔اس ليے اب آپ الله كى راه ش يورى طرح وادم واڭى ويجيع تاكر آپ اواب ك ستوجب بول ۔اورا بی خاندانی شرافت وعزت وشجاعت کوقائم رکھنے کی یوری کوشش تجھے۔

(rai

تھیے نے پہلے ہی ۔ ڈس کا کُل وزکر ک وکھ بھال کے لیے جاس جور کے تھے جب اے معوم ہوااب ڈس انڈ قریب آئے کیا ہے کہ وہ آئی مات کہ زمارے یا او تک کافی جائے گا۔ وہ ان او کو اس کے بار پہنیں اس نے اس منا عت سک مقابلہ کے لیے تھو کہا گیا تا آیا اور بڑائی کُلس کو فعال کی وہ اور اعجاز تجاہد کے لیے اعدامت کا براسانگری سام کو اس معاصر پر

سردارمقررکیا۔ مسلمانوں کی مقابلہ کی تباری:

سمانوں ماہ جدن کا باون سفر ب کے دفتہ بیان مار دوائم طرکہ کا دوراند والبطی پیٹے تھیں سے انتقاد کا دوفر کا کے قاصلہ پر اس رامتہ پر جہاں ہے کہ دئی کا نے کا بیٹین قابد معاصر تا کہر کیا۔ سال کے الزیار فوج کے کا تقدہ و سے کر دیا۔ ایک واپیغ ایک جا بایک وائی دائل جائے کہ میں میں کمی جا والدور دوستالیہ کے لیے مردران تھی کا دوستا

ال فغمت اور متع لين كيمر: بهر حال بم نے لڑے لڑے ان كے بیٹتر بهاوروں كو ورتخ كر ڈالا سان عمل سے مرف معدود سے چنو ئے ۔ اب بم نے

ھوٹیوں کے پاس اورخوار کا دور دور کا گیا اور ان سکر کاٹ ہے۔ لگ سکارت دب بم اپنے تظار کا والی طرف وائیں ہے آج اون میں دور چیسے القال اور کا کو کا مقام سے برج بیل سائر اور ان کا ان کا بھا کا بھا کہ ان روز سائراً کہ نے برگھر کی در ک میں اور کا موال میں ان کا سائر کا سے بھائے تھے گئے تھے کا کو تھا کہ اور کا سائل میں ان انسان کا موال کا سائل ک

و المنظم المراح المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

#### . فام کارنامہ پیشم خود دیکھا ہوگا' جیسا کہاس نے میرادیکھا تھا۔ الل سغد كي مايوس:

معاوضه پیش کیا۔ گرقتیہ نے صلح کی درخواست مستر دکر دی اور کیا کہ بیل طرخون کا بدلہ لوں گا۔ وہ میرا آ زاد نیلام تی اوران لوگوں میں ے تھاجن کی حفاظت جان کا جس نے عبد کیا تھا۔ فتهدكاعزم:

جب محاصرونے طول تعینوااورشے کی فصیل میں ایک شکاف کردیا گیا تو ایک فخض نے اس مقام پرآ کرنہایت شستہ عربی میں قتيد كوكاليان دنياشروع كين عروين اني زبدم كهتاب كه بم لوگ قتيد كي باس كخرے تھے۔ جب بم نے بيرگالين سنين تو بم وہاں ے جلدی نے نکل کر باہر آئے اور عرصہ تک کھڑے دہے مگر و وقت پر ابر قتیبہ کو گالیاں دیتارہا۔ می قتیبہ کے فیے میں آیا۔ دیکھا کہ قتیدایک رومال کی گاتی بائد ھے بیٹھا ہے اور چیکے چیکے اپنے دل ہے یہ ہاتمی کر دہاہے کداے سمر قند کب تک شیطان تھی می مزے اڑا تارے گا اگر خدانے مایا تو کل مج بش تیرے باشندوں کے خلاف اٹی اختا کی کوشش مرف کردوں گا۔ یہ جمعے من کر بش اسپنے اور ساتھیوں کے پاس چلا آیا اوران ہے بیان کیا کہاب ٹیرٹیل۔ دیکھئے کل کتنے بہادروں کی جا ٹیں طرفین ہے جہ کیں گی۔اور بیان کیا كداس طرح تتيه ينك ينكان ول من كهدراتالا-مع كەسم قىد:

\_\_\_\_ نگر بالی بد کتے این کہ جب تحییہ جہاد کے لیے دوانہ ہوا تو دریا کہ اپنے ڈئی جانب چھوڑ کر بخارا آیا۔ اٹل بخارا کواپنے ساتھ جہاد میں شریک ہونے کی دعوت دی اوران سب کو لے کرشرار بیٹنا۔ (بیوی شیرے جہال ہے ارتبی نمدے آتے ہیں) اس مقام برتر کوں کے باوشاہ فوزک نے جس کے ہمراہ ترک الل شاش اور فرغانہ کی ایک کثیر تعداد تھی تنبیہ کا مقابلہ کیا۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان اگر چرکی بارمخصری جمٹر ہے ہوئی محرکوئی بڑی فیصلہ کن جنگ نہیں ہوئی محران تمام اٹرائیوں میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھیشہ بھاری رہا۔ اور کفار برابر بیجھے بٹتے گئے ۔ای طرح مسلمان بڑھتے بڑھتے مرقد کے سامنے پینچ گئے ۔ بیباں ایستہ دونوں حریفوں میں اصلی معنی میں مقابلہ ہوا۔ پیلے تو اٹل سفد نے مسلمانوں پرنہایت ہی جراًت اور بے جگری سے تملہ کیا کہ مسلمانوں کی منیں درہم برہم کر دیں اور بزھتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر گاہ تک تبی مجھے تگر پھر مسلمانوں نے جوالی تعلد کرے کفار کو پھران کے لشکر گاہ تک یسا کر دیا۔ اس معر کہ میں مشر کین کا نہایت بخت جانی نقصان ہوا۔ مسلمان شیر میں داخل ہو گئے۔ اور پھر شیر والوں نے مسلمانوں ے کے کرای۔ سم قند کی افخ:

ا لک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب کفار کے رسالہ نے مسلمانوں کے رسالہ برتملہ کیا تو اس دوز قتیبہ میدان جنگ میں کھلی عکدائے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اورا ٹی تکوارے گاتی یا ندھے ہوئے تھا۔ کفار کارسالہ مسلمانوں کو دیا تا ہوا تھید ہے بھی آ گے بڑھ آ یا۔ نگر تحبيد ابھی گاتی بھی نہ کولنے بایا تھا کہ تارے دسالہ کے دونوں بازووں نے کفار کے اس رسالہ پرجس نے ہورے قلب کو پپ کردیا اموی دور حکومت + تشیبه بن مسلم..... (FAF تھا گھیرے میں لے کر تملہ کر دیا 'اے فکلت دی۔ اور پھران ہی کے لشکر گاہ تک اے پسا ہونے برمجور کر دیا۔ اس روز مشرکین کے ہے تارآ دی مارے گئے ۔مسلمان سمرقند میں داخل ہو گئے۔ باشندوں نے سلح کر لی نفوزک نے دعوت کے لیے کھانا پکا یا اور قدیمہ کو دفوت دی۔ تبید اپنے ساتھ کے لوگول کو لے کر دفوت میں پہنیا اور کھانا کھائے کے بعد فوزک سے سم قد کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تم يبال ، يورياستر بانده كرنكل جاؤ-اب فوزك مجيورتها كيا كرنا يسم قد چيوز كرجلا كيا-اس وقت قنيه ي كلام ياك كي بيآيت تلاوت كي وَاللَّهُ أَهْدَتُ عَادُ الْأَوْلِي وَ نُشُودُ فَعَهَ أَنْقِي. خَدا كي ووزات ي كي جمل في بيلي قوم ع دكو بلاك كرز الايه اورثمودكو پس ہاتی نہ چھوڑ ا۔

قتيه كاقصد: اس فَعْ كِي خِشْخِرِي و ہے كے ليے قتيبہ نے ايك شخص كو قائ كے ياس جيجا۔ قاح نے اس كوشام بھيج و يا تا كد ضيفه وقت کو اطلاع دے دے۔ بیخص ومثق پیخا۔ آفآ بطلوع ہونے کے مملے ہی جامع دمثق میں آبا۔ اس کے ہاس ایک مڈھا کمزور فخض بینے ہوا تھا۔اس نے اس سے شام کی عام حالت دریافت کی۔اس ضیف العرفخص نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم جنبی ہو۔اس نے کہا تی ہاں میں ابھی آیا ہوں۔اس فخص نے یو جھا کہاں ہے آئے ہو۔ قاصد نے کہا خراسان ہے ۔ پھراس نے یو چھا کیوں آئے ہو؟ قاصد نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔اس ضعیف العرشی نے کہا خدا کی تشم تم نے خراسان کو ہد عبدی ہے اور دھوکے ہے فقح کیا ہے اور اے اٹل خراسان تم وہ لوگ جو کہ تم ہی ٹنی امپیر کی تباہی کا باعث ہو گے اور اس دمشق کی اینٹ ہے اینٹ بحادو گے۔

# عبدالله بن مسلم كي نيابت:

قتیبہ مردوا پس جلا آیا۔عبداللہ بن مسلم کوسم قدر برا پنا جائشن مقرر کردیا اورا یک زبردست فوج اس کے یاس متعین کردی اور تھم دیا کسی مشرک کواس کے ہاتھ پرمبر لگائے بغیرش شی ندآنے دینا۔اورصرف اس وقت تک اے شیم میں رہنے کی احازت وینا جب تک کہ چکٹی مٹی اس کے ہاتھ پر کمیل دے۔اگر خٹک ہونے کے بعد کوئی شرک شیر میں پایا جائے اے فورا قمل کرادینا۔ای طرح اگرکوئی چیرا افتجر وغیرہ اس کے پاس سے برآ مد ہوتو بھی فور آقل کردینا رات کوشیر کا درواز ہ بند ہونے کے بعد اگر کوئی مشرک شیر میں نظراً ئے اے بھی مرواڈ النااور چونکساس نے ان دونوں شیروں خوارزم اور سرقند کوایک ہی سال میں فتح کیا تھا' اس لئے قتیبہ کہنے اگ کہ اصل میں میدووڑ دوڑ ہے نہ کہ دوجنگی گدھوں کے مقابلہ کی دوڑ کیونکہ شل مید کہ اگر کوئی شہروار ایک ہی دوڑ میں دوگدھوں کو مار مرائے تو کہا جاتا ہے کہ فلا ک خض دوجنگی گدھوں کے درمیان دوڑا گچر قتیبہ سم قندے واپس آگیا۔

## ا ماس بن عبدالله کے خلاف شورش:

ا پاس بن عبدالله بن عمرخوارزم ش سيه سالا رنوخ قعا- اورعبيدالله بن عبدالله بني مسلم كا آ زاوغلام افسر مال وفزانه قعا- اماس بڈھااورضیف العرفیض تھا۔اہل خوارزم نے اس کی کمزوری ہے قائمہ واٹھایا اوراس کے خلاف اجتماع کیا۔عبیداللہ نے اس واقعہ کی ا اطلاع قتیمه کودی - قتیمه نے عبداللہ بن سلم کوموسم مر ماش خوارزم کا عال مقر دکر کے دوانہ کیاا و بھی دیا کہ ایس اور حیان النہلی کومومو در کے آلوا تا اوران کے مراور داڈگی کومنڈ واڈ النا 'البتہ بینیداللہ تا میں اللہ کا بیٹے فاعم مٹیروں مثن شریک کرلینا۔ کیونکہ وہ 10 رے فائدان کا آزاد فلام ہاوران کی وفا داری قائل تجروب ہے۔

حیان النهلی کی گرفتاری: عمالهٔ مساله

مغيره بن عبدالله كي خوارزم پرفوج كشي:

مور اند کی بود تیجہ نے مقربان میں انداز کو بھٹوؤں کے ساتھ قوار دو کہیا۔ اگر قوار دم کان کے آپ کی اطلاع میں فیج مقرباؤہ اندازم آگی کان ان واقع کی ہے گئی کہا ہے گئی کان انداز میں انداز کی بھٹر کان کان تھی کھڑا والا الدارات میں ہے مصال انداز کردور نے ادارم میں ہے تر کوان کی انداز کان میں انداز کی انداز کی لکھ کیا ہی کے انداز کی لاک میں کے ایک میں انداز کی سے انداز کانداز میں ہمارات کے کے اس کا باتا تھا کہ کیسے نے انداز کانداز میں ہمارات

طليطله كي مهم

سے بھر کی سابق میں میں حقوقات سے اسال بھا داراتھ دیدھیاں آن کے اور بائے سے میں دانداد اسران کی اخراق میں سے اس جہیں ہی ناتی کا ہم رکی کی تروی اور کہ سابق کی دروی میں قرائم کا مال کے موسول کا اعتقال کیا ادارات کی وہ اسرائی کا مرکزی میں مقرار کے دورائی کا دروی کی دروی کی دورائی کا دروی کی دروی کی دورائی کا دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی دروی کی درو

موی بن نصیر کی نماز استنقاء:

ہ میں مائز ویشد میں تحفیظ سالی ہوئی اور اس کی دیدے قبلا پادانس نے اعتماد کا کہ بھتا تھا نے بدا اعتماد کا بازی میں کا پہلے کے بھر بھی اپر انگر کا داستان میں کا دارہ شدا کا انداز کے داندا کی مالی بھی جا دید میں جمار کے ا فاق و کوئیں نے اس سے کہا کہ آئے سے امیر الواقع کی کے لیے کہاں تھی دانا آئیا '' مون کے کہا کہ وقت ان کے لیے دواکر نے کے لیے فقا۔

نڈنے ان کی دعاؤں کوشرف اجابت بخشااوراتنی بارش ہوگئی جس سے کچھ مرصہ کے لیے ان کی حالت منتجل رہی۔

اموي دور حكومت + تشييد بن مسلم ....

حفرت عمر بن عبدالعزيز بريتي كي معزولي: ای سنہ میں تعربین عبدالعزیز بزیج یدیند کی گورزی ہے معزول کیے گئے اس کا داقعہ یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بزیتی نے ولید کو جاج کی شکایت کاھی کہ ہیں بلاوجہ اور بلاقصورا پینے ہاتحت عبدہ داروں پرطرح طرح کا تقلم اور زیادتیاں کرتا ہے۔ تجاح کو بھی اس کی خبر

لگ گئی۔اس نے واپد کو کھھا کہ اہل مواق میں ہے جولوگ ہمارے گالف تھے اور آگیں میں پھوٹ اور نطاق ڈ کوانا جا ہے تھے۔وہ القراق ہے جلاولین کردیے گئے میں اوراب انھوں نے مکہ عدیدش جا کریٹا ول ہے گھراس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔

مارت مدينه برعثان بن حيان كاتقرر: ولیدنے جاج کو ککھنا کرتم دو مخصوں کے نام میرے سامنے چیش کرو۔ جاج عثمان بن حیان اور خالد بن عبداللہ کے نام چیش کر رہے ولید نے خالد کو مکہ کا اور مثمان بن حیان کو یدینہ کا عامل مقر رکر دیا۔ اور تحر بن عجد العزیز بایتے کو برطرف کر دیا۔

عمر بن عبدالعزیز بزنتید بدیندے دوانہ ہوکرمقام سوکدا کل تخبرے۔ حزاهم سے کہتے تھے کہ کیاتم اس بات سے ڈریتے ہو کہ تم ان لوگوں میں ہوجنہیں مدینہ طیبیہ نے اپنے سے دور کھینگ دیا۔

خبيب بن عبدالله بن زبير كاخاتمه:

س سال ولید کے تھم ہے ترین عبدالعزیز بائٹے نے خیب بن عبداللہ بن الزبیر کو پٹوایا۔ اوران کے مر پر شنڈے والی کی

يکھال حيثر وادي۔ عمر بن عبدالعزیز بزائیے نے خبیب کے پیچاس در سے لگوائے بخت سر دگ کے دن میں پانی کی ایک پکھال ان کے سر پرڈ لوائی ور دن بحراضیں محدے دروازے بر کھڑار کھااورا ک صدمہ ہے وہ جال بحق ہوگئے۔

امير حج عبدالعزيز بن وليدوعمال: عبدالعزیز بن الولید بن عبدالملک نے اس سال عج کرایا۔اس سال سوائے مدینہ کے اور یاتی تمام شہروں پر وہی لوگ افسر

اعلیٰ رہے جوسنہ ماسیق میں تھے۔البتہ مدینہ کے عالی عمان بن حیان شعبان ٩٣ ہے شم مقر رکر دیے گئے تھے مگر واقد کی کا مید بیان ہے کہ بچائے شعبان کےشوال ۹۳ ججری ہے دودن پہلے مثان مدینہ کے عالم مقرر کیے گئے۔ بعض راویوں نے میرمجی بیان کیا ہے کدعمر ین عبدالعزیز دافته شعبان ۹۳ ه ش معزول ہوئے ۔ جہاد کے لیے گئے ۔ وہاں سے چلتے وقت ابو بکر محد بن عمر و بن حز مالانصار کی کوابنا قائم مقام بنا آئے اور عثمان مدینہ ش ۲۵ یا ۴۸ رمضان کو داخل ہوئے۔

#### ۹۴ھےکواقعات

س سال عهاس بن الوليد نے رومیوں کے علاقہ شی جہاد کیا۔اور بیان کیا جاتا ہے کدائی سال اس نے انطا کید فقح کیا۔ نیز ای سال عبدالعزیزین الولیدنے رومیوں کے علاقہ شی جہاد کیا۔اور پڑھتے پڑھتے شہر غز الدیک پینچ کیا۔ ولید بن ہشام المعيلي علاقد برج الحمام تك اوريز بدين الي كبشة سورية يك جا پيڅيا-ای سندیں شام میں زلزلہ آیا۔ محدین قام اُنھی پر گئے نے ہندوستان فقع کیا۔ اور تحبیہ نے علاقہ شاش اور فرغانہ پر ج عالی

#### کی اور فجعہ واور کا ثنان تک جوملک فرغانہ کے دوشمر میں جائی پا قتیبہ کی فجمہ و برفوج کشی:

۱۹۳ هدی تی تید جاد کے لیے دواند ہوا۔ دریائے جھول کو تیرور کرنے کے بعد اس نے اوری فرق خدمت کے طریقہ پران انگرا اس اسٹ اور فوارزم سے جس بڑار جگوب انگامی کر لے۔ بیاب کے سب اس کے بمراہ خد کے۔ بیاب سے اور فرجس

ہنادا 'کی انسٹ اور فوارز مسے میں جارا چھوبیای محرق کرلے۔ یہ ب کے سیاس کے موامند آئے۔ یہاں سے اور فیص اقر شاش کی طرف متاق و کئیر کاروز وقتید نے فرع انداکاری کیا۔ چیا چھٹے تھے کاری و بھی اس کے مقابلہ کے جے رہ کی۔ پیدو میسا کی افزان کا اور تافون ملی ہوئی کم برم مرک میں کئے نے مسلمانوں کا معاقد دیا۔

۔ کیک دوران کی تم ہونے کے بھوسلمان اپنے تھوڈوں پھڑ بھا موادی کرنے گئے۔ ایک باشد عام ایک آن سے خاواد کے گئا کہ ملاکا کا تاہم ملاکسات کا جائے گئا کہ اگراں انتخابار کی مارے بھی ہوئی ہوئی و بھی قلست کی ذات کیم میں ہوئی اس کہائیکہ دومرسے تھی نے جوائی کے بلوعی کو انتخابار کی کارٹری تھا رائے خال کا خدارے میں ماروت اور کوئٹ میں مواد سائے کے میست بھی ہے۔

### شاش کی تاراجی:

بعدا زان تجیبه فرناند کے مجموع ثلاث آیا۔ اس مقام پر دوقا مؤدجی بھی جنہیں اس نے شاش بھیجا تھا پانا م پر را کر کے اس کے ملس-ان فرجس نے شہرشاش کوفٹ کر کے اس کے میشر حسر موجلا دیا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ۔ ، ، ، ، کا طلبہ

سندھ سے عراقیوں کی طلمی:

ولید سنگر تری مجان می است میدند که کنده به بندگان میدادی سنگده دکر شدانده بدید پران کی بگر خان که دارا هم فررک چه این میشان با این که اساس میدنان که می این بدید خوان بدخوان میدندان میدند کار بیدان که برای برای با این میدن مدید تا بدار موان کسی مکان می آگر فرد کلی اعداد مجان کشیدهای کدیدهای نشده است طوردهش کی بیاب توسیم سیدند بادیکرین و مرکز کان میکر فرد این این است

# عرافيون كامدينه يخراج

عنان نے دیاج میں جیدانشانور مقد العراقی گزار قرار کے قید کردیا۔ اورائیں طرح طرح کی تخفین و ہی اور چرج بیاں پین کرفہائ کے بال بھی دیا۔ ملاوہ پر کیا ال نے مدید شاہ می قد دعرال کے باشعہ نے جائے تا تر ہوں باز میں سرکو کال دیا۔ کہ اور تمام شہر وں ہے بھی عمراتی نکال دیئے جا کیں اوران کے بیڑیاں ڈلوادی۔ پھراس نے خوارج کا پیچھا کیا۔ اور میصم کو پکڑ کرقش ئرة الا اور منحورا كويمى كرفيّا ركرليا- بيد دونول خارجى تقے-

عثان كاابل مدينه كوخطيه: ر ن ن مدید کے منبر پر کھڑے ہوکر حب ذیل خطب دیندوالوں کو سنایا۔ حمد و ٹناکے بعد ایک تو آپ لوگ جمیشہ ای ہے امیرالمومنین کی می لفت پرآ ماد ور بے بیل اب اس پراضافہ میں جواج کہ اٹل حمرات بھی جن کی منافقت اور ہے دفاکی مشہور ہے۔ آ ب کے ساتھ شال ہو گئے ہیں۔ پیاوگ فساد کی جڑ ہیں۔ عراق کے بہترین ہی آری ہے ممبر کی طاقات ہو گی میں نے اے آل على جوزُد كي شان ميں برے كالممات كتيے سئا ہے۔ حالا تكدوہ اپنے آپ کو طبیعان على موافقة ميں تصحیح جي يحرحقيقت مدے كدوہ نوگ جیے کہ بی امیہ کے دشمن میں ای طرح آل کی جھٹٹ کے دشمن میں تیم خداوند تعالی نے ان کےخون بہانے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ گریدیا در کھے کہ جواب افغص جس نے کسی طراقی کواپنے پاس پناہ دی ہوگی یا اپنامکان ہی اے کرامیر پر دیا ہوگا جا ہے وہ اس میں آ کر مغیر ابھی نہ ہومیرے ساستے چیش کیا جائے گا تو ش اس کے مکان کو منبدم کرادوں گا اورا پیے لوگوں کو اس جگسا آباد کروں گا جواس کے اہل ان رے دوسرے شران کا پیمال ہے کہ جب صفرت عمر تن انتظاب والتہ نے شمر آباد کیاتو آپ کو اپنی رعایا کی فلاح و بهبود ک کا بمیشہ مدے زیادہ خیال رہتا تھا۔ گِیر بھی جوشص جہاد کے لیے جانا جا بتا اوروہ آپ سے مشورہ لیتا کہ کہاں جاؤں اور بع چھتا کہ آب شام کواچھا تھے ہیں یا عراق کو ۔ تو آپ بی فرماتے تھے کہ ش شام کوزیادہ پسند کرتا ہوں اور فرماتے کہ عراق تو ایک ، قامل علاج خلافت اسلامیری مجوزا ہے اس میں شیطان کے بچے لیتے ہیں میراانبوں نے ناک میں وم کر دیا۔ اور میرا میارادو ہے کہ عراقیوں کواور فلف شیروں میں ملیحہ وہ تا باد کر دوں عظم مجر سیجی ڈرٹا ہوں کہ بیہ جہاں جا کیں محے فساداور فراٹی کا باعث ہوں مے ۔ جنگزے کریں مح فضول موالات بیدا کریں مجے اور ہربات کی لم اور وجہ دریافت کریں مجے۔ بغاوت اور فساد کے لیے فورا آ ما دو ہو جا کیں گے ۔ گر تھوار کے وقتی تبین اور کو تی بہا دری کا تھی ان سے تبین سٹا گیا۔ حضرت مثنان جائزت ہے بھی بیاوگ رامنی تبین ہوئے بلکہ دونوں مرتبہ آ ب کوعرا تیوں ہی کے ہاتھوں تکلیف پرداشت کرنامیزی ۔ بھی لوگ ہیں جنبوں نے سب سے پہلے اسماام میں یہ زبر دست رخنہ ڈالا۔ جتما بندی کی اور اسلامی سرشتہ اخوت ومودت کی ایک گرہ کھول دی اور جہاں گئے اپنے سابقد زبر یلے اثر ات ليتے گئے۔

چونکد میں ان کے عقائد اور خیالات سے خوب واقف ہول اس لیے جو کچھ میں ان کے ساتھ کروں گا اس سے میں تقرب خداوندی حاصل کروں گا۔ امیر الموشین معاویہ زار تختیب ان کے حاکم اعلیٰ ہوئے تو اگر جدانیوں نے ان کے ساتھ زری کی چربھی میر لوگ ان سے خوش نبیں رہے۔ان کے بعدا یک الیے فض کے ہاتھ میں جوزیادہ تخت و جابرتھا محراق کی عنان حکومت آئی۔اس نے چھی طرح ان کے خلاف کواراستعال کی متھے یہ ہوا کہ دل ہے بادل ناخواستہ کی تہ کی طرح پیلوگ ٹھیک ہوگئے۔ وجداس کی پیٹھی کہ پیخص عراقیوں کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔

ا \_ او گو! اطاعت \_ زیاده کسی شے شی عزت نیم اور بغاوت کی وجہ سے جوول شی چور رہتا ہے اس سے زیادہ ذلت نہیں۔اس لیے آ ب مضح وفر مانبر دارد ہیں۔اے مدینہ دالوا مجھے اطلاع کی ہے کہ تالفت کی آگ سلگ رہی ہے محر جان او کہ تم لوگ منسداور جنگونیں ہوتم ہی کرسکتے ہو کہ گھر میں پیٹے کردانت میتے رہو۔ممیرے مخبروں نے مجھے یہا طلاع دی ہے کہتم لوگ فضول اور نغوتیں اڑاتے رہتے ہو۔اب میں تم ہے کہتا ہوں کہ ال تم کی گفتگو کوچیوڑ دو۔اوراب کسی حاکم کی عیب و کی نہ کرو ۔ یونکہ اسی طرح حکومت کا اقتد ار رفته رفته کم ہو جاتا ہے۔ جو کچرا ک عام بخاوت رختی ہوتا ہے۔اور یہ بغاوت ایک مصیب عظیمہ ہے جوایمان مال ود والت اوراولا دسب کوتناه کرد تی ہے۔

اس آخری جملہ پر قاسم بن محد نے کہا کہ اس میں کوئی شک فیس کہ بعثاوت الی بی بااے۔

ا بوسوا ده بصری: سعید بن عمروالانصاری بیان کرتے بین کہ بی نے عثمان بن حیان کے فقیب کوایئے مخلہ بیں بدمز دی کرتے سنا کہ اے بنی امیہ بن زید جس شخص نے کسی عراقی کو بناہ دی اس کے تمام حقوق متعلقہ حفاظت حان و مال سوخت ہو ما نس مجے یہ گر جارے ماں بھر و کے ایک صاحب ابوسواد و رہتے تھے۔ جونہایت عی عابد وزاہداور بزرگ آ دمی تھے۔ یہ اعلان من کر کہنے گئے کہ پیش نہیں حامیتا کہ میری دجہ ہے آ پالوگوں پرکوئی مصیب آئے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چھے کی محفوظ مگلہ پڑتیا دیں۔ میں نے کہا کہ یہاں ہے نکل کر اب جانا ندآ ب ك ليمفيد باورندمير ب ليا تجاب ان شاء الذخود فداجار ك اورآب كي حفاظت كركار. ابوسوا ده بصري كي گرفتاري كانتكم:

ش ش انیں اپنے گھر لے آیا۔ عنان بن حیان کو بھی اس کی اطلاع ہوئی۔ اس نے گرفتاری کے لیے پولیس بھیج دی۔ میں نے انہیں اپنے بھائی کے گھریٹس چھیادیا اور پولیس والوں کوکوئی یہ ہندانگ سکا۔ جس فخض نے اس بات کی مخبری کی تھی وہ میر ادعمُن تھا۔ میں نے عثمان سے جا کر کہا کہ فخص جھوٹی ہاتھی بیان کرتا ہے۔ آ مے مش اس بنا پرکوئی کا رروائی نہ سیجے۔ عثمان نے اس کے میں در پ لگوائے۔اب ہم نے اس عمرا قی صاحب کو تحلم کھلا ہا ہر نکالا۔وہ تھارے ہی ساتھ روز اندنماز بڑھتے اور بھارے خاندان والےان سر اس قدر مبریان ہو گئے تھے کدانھوں نے کہ دیا تھا کہ جب تک ہم زعرہ ہیں کو کی فض آپ کوگز ندنیں پہنجا سکا۔ بینا نحداس خبیث عثمان کی برطر فی تک وہ ای طرح ہمارے بہاں مقیم ہے۔

عثان بن حيان كايديية بصحنح كالمقصد: ا یک روایت بہ ہے کہ دلید نے نتمان کو یہ بیندا اس فرض ہے بھیجا تھا کہ جس لقد رع ال کے باشند ہے اس وقت یہ بیند پش آباد تے ان سب کو خارج البلد کردے۔ خارجیوں کو بھی تتر تر کردے ای طرح پر شخص کو جوذ رام کشیا جتما رکھتا ہو یہ بینہ ہے زکال دے۔ اور مثمان شروع شمل مدیند کا گورنر بنا کرنیس بیجها گیا۔ چنانچیوه منبر بریجی نبیل چڑ حتا تھا اور نہ خطیہ بڑھتا تھا گھر جب اس نے عزاقیوں اور مخور وغیرہ خارجیوں سے شیر کو ہاک کر دیا۔ تب اے ولید نے مدینہ کی گورز کی رمستقل کیاا وراس وقت ہے وہ منبر پر نے رہ کر خطبہ يزھنے لگا۔

معيد بن جبير: نبدالرحمٰن بن الاشعث کے ساتھ جان کے خلاف بعناوت میں شر بک تھے۔ حالا نکہ تجاج نے عبدالرحمٰن بن مجمد بن الاشعث کو توہل کے

7/1

خلاف جبود کرنے کے لیے روانہ کیا تو اُنجی اس مجم کا بنتی مقر رکر دیا تھا۔ جب عبدالرش کو فکست ہوئی اوراس نے وجیل سے طاقہ میں جا کر بناد فراق مسعمہ نے مجمعی اردفر ارافقیار کی۔

سعيد مان جي كار دو يا في: سعيد جاري كراد مواد عرف في الميان والمنطق المستوقيات جاري بي من المن في الأوراد المراح عن كوائر المواد عرف كو يا هم المان من شقط مي المواد وفي الميان الأدارة بي من المواد كان الميان المناسبة بي المواد المواد المواد و و من با يراكل جارية المواد الميان المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المواد المو

لوکی کاردول کرے گا۔ بہتر بے کہ اب آپ بیمال سے مثل ویں۔ معید بن جیر کی کرفار دی: معید کئیے نئے کار اب بھائے ہوئے تھے اللہ سے ٹرم آ کی ہے۔ جو کھ فضائے بیرے لیے پیپلے سے کھ دیا ہے وہ خرور ہو ا

سعید میں اس بالا میں کے اور ماہ کا اس کے دور خدالات کا استعمارات کی استعمار کا بھی ہو استعمار کا بدار المراد ا بدار میں کہ اس بالا میں ماہ کہ اس کا دور اس بالد کا استعمارات کا دائم کی اس کا مطال کا اس کا مطال کا اس وقت با غیران دور الاور اس کے ملک کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران دوران روان دوران کے دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کار کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کار کار کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کا د

المنظل والمعاون على الطائد المستعمل على المستعمل المنظمة في المستعمل المنظمة المنظمة المستعمل المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

### صلحائے کوفیہ کی سعید بن جبیر سے ملا قات:

یز بدین الی زیاد بی بائم کے آزاد غلام بیان کرتے ہیں ای مکان میں جہال معید بیزیاں بہنا کردائے گئے تھے۔ ان ہے معنے ٹیو ۔ کوف ہے اور بھی علااور سلحاان ہے ملئے آئے تھے میں نے ان سے کہا اے ابوعبداللہ آپ ان لوگوں ہے ، تیں کیجے۔ جنانحہ معید ہنتے جاتے تھا اور ہم ے یا تمی کرد ہے تھا ایک کم ویش ان کی ایک صاحبز اوی مجی تھی جب اس نے معید کو بیزیاں بینے دیک تورونا شروع کیان پریس نے معید کو پہ کتے سنا کہا ہے بٹی اتو میرے متعلق کی تھم کا برا خیال اپنے دل میں نہ آئے دے اور نہ خوف کر۔ ہم سب لوگ سعید کی مشابعت میں میل تک آئے۔ میل چیننے کے وقت ان دونوں محافظ ساہوں نے کہا کہ ہم تو انہیں لے کراس وقت تک ہرگز بھی بل ہے میورٹیس کریں گے جب تک پہلو کی اینا ضامن ہمیں نے دے دیں۔ کیونکہ میں بدؤرے کہ بدخور کثی کرنے کے لیے خود دریاش کود کرخرق ہو جا کیں گے۔اس برہم نے کہا کہ بھلامعیدادراس طرح خود کٹی کریں یحرسیا ہوں نے کسی طرح مد مانا آخر کار ہم نے ان کی صانت کی اور تب وہ انہیں مل برے لائے۔

سعید بن جبرے جاج کی جواب طلی: فقل ہن موید کتے ہیں کہ تیا ن نے کمی کام کے لیے مجھے باہر بھیجا۔ باہر آ کردیکھا تولوگ سعیدگوگر فی رکز کے لے آئے ہیں۔ میں اس خیال ہے کدد کیھوں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ بھروالی تات کے باس جلاآ یا اور اس کے سر بانے کھڑا ہوگیا جاج نے ان سے کھا کدا سے معید اجتہیں بتاؤ کہ آیا میں نے جہیں اینا معتدعاتیں بنایا تیمہیں عال کی ذمد دار خدمت تفویض نہیں کی؟ اس بر می نے خیال کیا کہ ثاید فاج انہیں معاف کردےگا۔ معیدنے کہا کہ جی ہاں آ ب کارشاد بحا۔

گائ نے یو جھا کہ کچر کیوں تم میرے خلاف بغاوت ٹی ٹر یک ہوئے ۔سعد نے کہا کہ ٹی بالکل مجورتیا۔اس جملہ مرحیاج کوخت خصرة يا اور كينے ركا كدكيوں جناب! دغمن خداعمد الرحن كاتو آب نے اتنا حق سمجاكرة ب ميري خالفت پرمجور ہو گئے۔ اور الله اميرالموشين اورميرا امنا بھي حق نبيس تھا؟ مجر تھائ نے ان دونوں بيرہ داروں کو بھر دیا که ان کی گردن ماروو۔ چنا نجير سعيد قبل كر دیئے گئے ۔ان کا سرتن سے جدا ہو کر کر پڑااس وقت ایک چیوٹی سے مغیرٹو لی ان کے زیب سرتھی ۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ آل کے بعد جب سعید کا سم تن ہے جدا ہوکر گرنے لگا تو انھوں نے تین مرتبدلا الدالا اللہ کہا جو ا جھی طرح سجھے میں آتا تھا۔ دانتوں کی حرکت ہے بھی معلوم ہوتا تھا کہ لا الدالا اللہ کہ رہے ہیں مگر سجھ میں نہیں آتا تھا۔ حجاج كي خالدالقسر ي يرلعنت: جب معید تیان کے سامنے لائے گئے تو تیاج نے کہا کہ خدا نصرانی عورت کے بیٹے پرلفت کرے۔اس ہے اس کی مراد خالد

القسم كي تفا- كيونكداس في معيد كو مك المركز كي يجيا تفار جائ في يجى كها كدكيا خود مجهي معيد كي سكونت كاللم ندفعا ؟ يخدا الله خوب جانئاتھا کہ وہ مکہ میں بلکہ جس مکان میں وہ رہتے تقے وہ بھی معلوم تھا تگر میں جان یو چوکر طرح وے رہاتھا۔ سعيد بن جبير كاعذر:

اب تباخ نے سعید کی طرف تاطب ہو کر کہا کہ فرمائے آپ کیوں میرے خلاف ہو گئے تھے؟ سعید نے کہا کہ خدا آپ کو نیک مدایت دے میں بھی ایک مسلمان ہوں بھی مجھے خطا ہو جاتی ہے اور بھی منج داستہ پر چانا ہوں اس جواب ہے توان فوش ہوا۔ اس كاجرون شربوئراوراؤلوں كو مدامد بندهى كرناج انبين چيوز دے گا۔ تحريجر كى معالمہ بين تمان نے سعيد كى طرف ناطب كى۔ اور معد نے کہا کہ عبد الرحمٰن کی بیعت کا طوق میری گرون میں پڑا ہوا تھا اس وجہ سے ان کا ساتھ وینے کے لیے مجبور تھا۔ سعید بن جبیر کے قبل کا حکم:

اموريادور حكومت + تتبيد بن مسلم ....

اس جمد کا سنزاتھا کہ جاتے مارے فصے کے آیے ہے ہاہر ہو گیا۔ اور اس کی جاور کا ایک کونہ مونڈ ھے ہے ڈھنک گیا اور کہنے لگا کہ اے معد! کر مصبح ہے کہ میں نے این الزبیر پہیا گول کیا اور مکہ والوں ہے بیعت کی اور تم ہے امیر المونین عبدالملک کے لے بعت لی ۔ سعید نے ان تمام یا تو ل کا جواب اثبات میں دیا۔ ٹاخ کہا تھنگو کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا اور پھر جب میں کوفہ بٹر عراق کا نظم ابخل مقرر ہوکر آیا تو میں نے امیر الموشین کے لیے دوبارہ بیعت کی اورخود تم ہے بھی دوسری مرتبہ بیعت کی۔ معید نے کہا تی باں یہ بھی ورست ہے اس پر تیاج نے کہا کہ اس طرح تم نے دوبیت اس کولیں پشت ڈال دیا اور اس جلا ہے ہے کے بیت کااس قد راحتر ام کیا۔اس کے بعد تبان نے ان کے آل کا تھم دے دیا۔

سعيد بن جبير كافتل: بیان کیا گیا ہے کہ جب معید تباع کے سامنے لائے گئے تو تباح اس وقت مواری کے لیے باہر جار ماتھا بلکداس نے اپناایک پاؤں رکاب میں رکاد یا تھا۔ سعید کود کی کر کہنے لگا کہ جب میں تیرے مرین آگ ہے نہ جل ڈالوں گا سواری ند کروں گا ہے کہتے ہی ان کے قبل کردیے کا تھم دے دیا۔ معید قبل کردیے گئے۔ گراس واقعہ کا کچھ الیا اثر جات پر ہوا کہ اس کی عقل چکرا گئی اور" ہماری ميزيان جاري بيزيان "كبركر جان فالك لوكون في ال كاسطلب يستجها كدجو بيزيال سعيدكو بيها في حقي ان كي طرف اشاره ہے۔انہوں نے آ دھی بنذلی کے پاس سے سعید کے یاؤں قطع کر کے بیڑیاں اتار لیں۔ قتل سعيد برحاج کي پريشاني: أ

ر جھی بیان کیا گیاہے کہ جب سعید قبات کے ساہنے چش کیے گئے تو تجات نے ان سے بوچھا کہ کیاتم نے مصعب بن زبیر المائقة نوكوني والكفاع ؟ سعيد نے كماش نے نبيل لكھا۔ بلك صعب نے مجھے لكھا عـ - تجاج كنے لگا كە بخداش تنهيل قل كرؤ الول كا-اس برسعید نے کہا تو پھر میں اسم ہسمی بن جاؤں گا۔ فرض کر تیان نے اٹیل آل کرادیا۔ نگر اس کے بعد صرف جالیس روز وہ بھی زندورو سکا۔ تجاج کی اب بیرعالت تھی کہ فواب بٹس دیکھتا کہ وہ اس کا دائس پکڑے کہ دے بیں کداے دعمن ضدا نتا تونے کیوں مجھے قتل کیا اس برقاع كهدافها تقان مير اورسعيد كردميان كبامعالمد المير اورسعيد كرورميان كيامعالمد ب"-حفرت على بن حسين حاشة كي وفات:

ای سند جی مدینه کے اکثر فقتها نے داعی اجل کو لبیک کہا۔اس سال کے شروع میں حضرت علی بن الحسین جوافقات و فات ہائی۔ پُھرع وہ بن الزبیر پُھرسعید بن المسیب اورا پوبکرین عبدالرحمٰن بن الحارث بن البیثام بُنتِظیئم ایک ایک کر کے اس و نیائے فائی ے چل ہے۔ ولید نے سلیمان بن حبیب کواس سال شام کا قاضی بناما۔ مير حج مسلمة بن عبدالملك اورثمال:

اس معاملہ میں ارباب سر کا اختیاف ہے کہ اس ممال جج کن صاحب کی گھرانی میں ادا ہوا۔ انتخی بن میسٹی کی روایت یہ ہے کہ

٥رخ طبرى جلد جهارم: حصدوم ۴۹۳ اموى دويكومت + تخبيه تنسم ....

۹۴ جری ش مسلمہ بن عبدالملک نے نج کرایا۔ واقد ی کتے جن کہ عبدالعزیز بن الولیدعبدالملک نے نج کرایا۔ اور واقد ی نے مجمی کیا ہے کہ رہجی بیان کیا جاتا ہے کہ ۹۴ بجری پی مسلمة بن عبدالملک نے مج کرایا۔ غالدين عمدالله القسري مكه كاعال قباله عثان بن حيان المريء بية كاعال قباله زيادين جريركوفه كاعال قباله الوكبرين الأموي

کوفیہ کے قامنی بتھے۔ جراح بن عمداللہ بعرو کے عال اورعمدالرحل بن اذینہ بھروکے قامنی بتھے۔ قتیبہ بن سلم خراسان کا گورنر تھا۔ اورقر ة بن شر مك معركا كورز قبا يكرثاج 'عراق اورتمام شرقي صوبول كاناهم اعلى قبا ..

## و99ھ کے دا قعات

اس سال عماس بن الوليد بن عبد الملك في روميول كے علاقه شي جباد كيا اور تين قلع سر كيے \_جن كے نام طولس مرز بانين اور ہر قلبہ ہیں۔

نیز ای سال ہندوستان کے آخری مقابات تک سوائے کیج ج اور مندل کے فتح ہوئے۔

اس سند کے ماور مضان میں شرواسط القصب تعمیر کیا گیا۔اور موکیٰ بن نصیراندلس سے قیروان واپس آیا۔اور قیروان سے ایک میل کے فاصلہ رتصرالما بین اس نے عبدالکھی بیر قربانی کی۔

نیزای سند میں قتیہ نے ملک ٹاش رفوج کشیا کی۔

تنبيه كے ليے الدادي فوج:

فاج نے مراق ہے ایک فوج قتید کی امداد کے لیے بیجی تھی۔ ووفوج ۹۵ ھیں اس کے باس پیٹی ۔ قتید نے اس فوج کو لیے کر کفارے جیاد کیا۔اور جب ووشاش یا کھیا ہن ہی تھا کراہے تاج کے م نے کی خبر فی۔ یاوشوال ۹۵ جبری میں تھاج نے انقال . کیا۔ای خبرے قتیبہ کوخت صدمہ ہوا۔اورم و کیا طرف والیں پلٹا۔ والیسی ٹیں تمام فوجوں کومنتشر کرتا 🕆 ایکو فوج تنارا میں چیوڑی'

م اور اورنسف بھیج دیا۔اور پھرم وطا آیا۔ نط بنام قنييه:

میں ولمد کا خطاقتیہ کو ملاً جس بیں مسطور تھا کہ امیر الموشین تمہاری ان کوششوں اورمستعدا نہ کا ردوا ئیوں سے خوب واقف یں جوتم مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف کر رہے ہو۔امیرالموشین تنہیں مختریب ترتی دس مجے اور تنہاری خدمات کے لائق تمهارے ماتھ سلوک کریں گے برابر جہاد ہی مصروف رہو۔اپنے رب ہے تواب کے متوقع رہو۔اورامیر المونٹین کو بمیشہ دیما لکھتے ر موسة كرانين اس ملك كي حالت ساس قدرة كان موتى رب كد كوياده خورتهار سراته ين تحاج بن يوسف كاانقال:

ای سند میں جان نے ماہ شوال میں جون سال کی تمر شی ماا یک دوسرے بیان کے مطابق تر مین سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہ مجى بيان كيا كيا ہے۔ كدامجى ماور مضان كے تم ہونے من يائى راتبى ياتى تھيں۔ جب تيات كانتقال ہوا۔ موت کے وقت تماج نے اپنے میٹے عبداللہ کونماز مزحانے کے لیے اپنا حائشین بنا دیا تھا۔ واقد ی کے قول کے مطابق تماج

نے ہیں سال عراق پر حکومت کی۔ دمین

ع صحرین: ای سال مهای بن اولید نے شریقسرین فتح کیااوروشا می اوران کے عمراہ تقریباً لیک بڑار آ دی رویس کے علاقہ ش شبیر کے گئے۔

اموي: دورحكومت + تحبيه بن مسلم ....

امارت بصره كوفيه پريزيد بن الي كوشه كالقرر:

بیان کیا گیا ہے کہ ای سال مصور عبداللہ بی جمہ بی کی پیدا ہوا۔ اور ولید نے بزیدی الی کبیٹ کو کو فداور بعر وکی امارے اور پ سالا دی پر مراز کیا اور بزید بن مسلم کو ان ووٹوں شہروں کے کلمہ مال وفترا شکا افر رانگی ا

ای واقد کے متعلق میرنگی دوایت ہے کہ چنکے بدونوں صاحب ان خدات کے لیے سب سے زیادہ افرائے تھے اس کیے خود جا بی بی نے مرح وقت ان دونوں کوان خد حول مرحم رکار واقعات بعد عمل والید نے کھی ان سے کتو رات کی توقیق کر دی۔ ای طرح جا بی سے جس کنر رمالی کلف مقامات پر تھے اس کی موت کے بعد والید نے سس کو کل سائی آگئی خدات پر سینے ویا۔

امير حج بشرين وليد:

بغر برن الوليد \_ ناسمال ع كرايا والشف مقامات كه وي الأساقل حاكم تتنج جزمنه ما حق بل من تقد -البعة قبائ كي موت كل وجه به كوفيا وريام و كما انتقام بمن تبديل كي كاك قاس كافز كريم بيليغ من كريكي بين -

### ٩٢ ھے کے دا قعات

اس سال موتم سرما كي مم نے كريشر بن الوليد دوس سے جهاد كرنے كيا اور دائيں آگيا۔ اى اثنا شاہد كا اثقال ہوگیا۔ وليد بن عميد الملك كي وفات:

تنام اللي سركان بإن الآن بيك الدينان الأفراعة جرى كدمنا شدوليد فدوقات بأني البدائر الدينان ما تنطاقت بهت كم بيد اليدوان يديد كروليد في الكيداؤ كم وسمال فلاخت كاندود مرى دوايت مثل بيكوم مال سمات اوخذافت كاند بدرت كومت:

بشام بن مجمد کا بیان ہے کہ ولید نے آٹھ سال چھی ماہ ظافت کی ۔ واقد کی کہتے ہیں کہ نوسال آٹھ مہینے اور دوروز ولید نے ظافت کی۔

دید بر بیران کی گرفتر دید کی تروی می کال این میرود انتقاف که کید دوایت به بیران میرود تا بیران میران که داد کام بری و شش شده افت به کیز بران به میرود کید بیران میرود میرود میرود که بیران میرود کید با بیران میرود که میرود که میرود که میرود ک در دیرود کی که با با نام سیک میرود که کار این میرود که بیران که میرود که میرود که میرود که میرود که میرود که می

په بې ت دايد ژن عبدلملک کې اولا د :

د حالًى۔

وری چورسط میں اور ہے۔ ولید کے ایکس چلے تھے جن کے نام عبدالعزیز محراع ان ایراہیم تمام' خالد'عبدالرشن مبشر مسرورا ادمیدہ' صدقہ' منصور'

مروان عنهه انحراه را مختریز بداد میکن این. مهدانعزیز اورنگه کی والد دکانا مهام انتین تفاییز موان که از کانتی کی ساده ایونسده دک ماد را کانام فوار ساتی.

> تمام اونڈیوں کے بطن سے تھے۔ ولیدین عبدالملک کی سیرت وکروار:

میں مال خام دار کیا ہے ہاتا ہوں اور ان کیا ہے کہ اور اور ان کیا ہے کہ ہے کہ ہے گاہ ہے کہ ان کیا ہے ہوں کے بعد د منزوہ دخل اور بیزار خالے بناز انکواروں نے ان ان ان بیزار کیا گاہ کے ان کے اور ان کیا وہ کیا ہے کہ اور انٹی اوکس دست حال پانچا ہے کی کمانٹ کردگا گیا۔ ان طرق مجمولاً بیا اور شیخاتوں اور اور کے تھاں سب کی خدم سے کے ایک

ایک خادم سرکا زی فرج سے مقر د کردیا تھا۔ جوان کی خدمت گز اری کرتا تھا۔ عظیم الشان فوق حات کا دور :

وليد كم موقع الناف على ملمانول كافقيم الثان أنوعات حاص بوكي يه مغرب عن موئ نے اور من فخم كيا۔ ثال مثرق عن لتيمہ نے كاشفر فئ كيا يكھ رئالقائم اوقت باء عدورتان فق كيا۔

ولید کا بیدة عدد اقدا کما کشوینی والے کے پاس جانا اور تھوڈی کی ترکاری افعا کراس کی قیت دریافت کرتا۔ پیچے والا ایک پیسراس کی قیب تانا ۔ دلید کہنا کمارس کی قیت میں اور اصافہ کرو۔ پیسراس کی قیب تانا ۔ دلید کہنا کمارس کی قیب میں کا ساتھ کا میں میں کا میں کہ میں کہ کہ اور اس کے اس کا میں کا

نگافر دم کناگی شخص نے والیدے آگر کیا کہ تاہ پرجہ ساتر ضبے ہا ہے کہ دونا پاواد بیچے والید نے کہا کہ ہاں میں دول گا بڑھی تھی ان مجال کے انداز کا کہ ایک کے انداز کا کہ بری آئی ایس ہے میں کو گی میٹی میران والید نے بچی کیا گیا آئی آئی میں اور سے اسکاس کے کہائی ۔ ولید نے اسٹ سے ترب بالا اورانک بیدے بھال کے اباقہ عمل اقدال کا فیمسا تو ا

ادر کی بیدا اس کے رمید کے ادامائی تختل ہے کہا کہ اے اپنے ساتھ کے جا دُاور جب بنگ پِقر آن نہ پڑھا ہے جدانہ کرنا۔ حقان میں بیز ہیں کے قرضہ کی ادا گئی:

اس اواقد و کارموش نامی بریدی نام الدین بوانشدی فالدین اسیدند کوئیسید کرموش کی اسدا بر المریش بی کامی متحرفه میاند بیشدند است کی نیچا کارگریش نیز آن پرخساب میان سال بیک آن امارا بید شدن سرسیری افزان الدوروی کار کی ان ادارات و اواقای کند. دارگری موساد اوقای کند.

صالت مرش شمی آیک دن والید برانگ ب ورشی طاری بورش کرتمام دن مرده برداریا لوگوں نے رومادعوم ناشر و تاکر ریادوران کاموت کی خبر پینچانے کے لیے قاصد محلی رواند کردیے گئے۔ جب قوائ کے پاک بیدہ تعدید نیز کے کرنا یا۔ قوائ نے اناقد وانا الیہ را پھون پڑھا۔ ایک ہی متھوا کے سال کے اپھے ہوجوہ ہے اوراس کا ایک ہون بھی باتہ ہود یا کیا۔ اور یکر اخترائی ہے وہ واگی کہ دارائ تھے جا اپ ہے کئی کر اماد وکر ایک بھر کا پھر ان کے بھی ہو اپ کی منگ رہا ہی ہی کہ اس کے مرتبہ ہے بہلوڈ کھی جو سا سے اسے ایکن مقول کے مائی انسان کے شائع کی وہر کا بھر ہے ہوئے کہ میں وہ مائی کا وہر ان یک روان مائی کی اورائی کر مور انتھا ہوئے کہ کہ کا کہ کہ کر گڑئی کے کہا گیا۔

# حضرت عمر بن عبدالعزيز رائي کي حجاج کے متعلق دائے

وایدکی افیدن بدید آر متحل گافته که کاری کا کست کی سب نده وقتی این کا تونگ سال بر کم رین در بادند کند رقمی کار چناب داد گافت کا سرا سر کے خوال کا بری کا این کا کار جند چناب رواد کا کست کا هم داد کار میں کا بری اور اس کار در کار در کار کا کا بری سال میں میں اس کا در است کا دار می دو متال سرت جزئے میں میں کے کار جائے کا بری افزور میں کا میں کا بری کا میں کا بھی تاہدی کا در است کا میں کا در گزارے میں کا میں کا میں کا یک کا میں کا میں کا میں کا میں کا کہ است کو کہ جسٹ چندی دور انداز

#### وليد بن عبد الملك كى حجاج عفرت:

#### ولید کالقمیرات سے غیر معمولی شوق:

#### محربن يوسف كے تحالف:

جى لا با \_ ام البنين نے وليد سے كہا كەمھرىن بوسف جوتمائف آپ كے ليا يا ہے آپ وہ مجھے دلا ديجي ۔ ويد نے تقم ديا كدوه تخ ام لہنین کو رے دیئے جا کیں۔ام البنین نے اس تھم کی قبیل کے لیے اپنے آ دی جمرین پوسف کے پاس بیسے ۔گراس نے دیئے ے اٹکار کرویا ورکہا کہ جب تک ان چیز ول کولید خود نہ وکھیلیں۔ ٹی کسی کونہ دول گا۔ اس کے بعد امیر الموشین کوافتیار ہے جے

، تا المانين كى محمر بن يوسف سے نقل وشكايت:

تخا نف بہت زیادہ تنے گھرین بوسٹ کا انکارام الینین کونا گوار خاطر ہوا۔اس نے دلیدے کہا کہ اگر چہامیر المومنین نے محمر بن بوسف کے تما نف جھے داوائے تھے گراب میں انہیں تہیں لینا جا ہتی۔ ولیدنے اس کی وجہ دریافت کی۔ ام البنین نے کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ یہ چیزیں ٹھرین بوسف نے لوگوں ہے زیر دی چین کر حاصل کی جیں۔ علاوہ ازیں اس نے ان پر بہت ہے مظالم تو زے ہں اوراس کی صوبہ داری ہے انہیں ہرطرح کی تنظیفیں پر داشت کرنا بڑی ہیں۔

محد بن بوسف كانتم:

اب محدثمام تحالف لے كروليد كے باس آيا۔ وليد في اس سے كها كه مجھ معلوم ہوا ب كدير تمام چيزيں تم في نا جا كزطريقد برحاصل کی ایں ۔ عجد بن بوسف نے اس الزام ے صاف اٹا ارکر دیا۔ ولید نے اس سے کہا کدرگن اور مقام کے درمیان پیاس مرتبد خدا کاتھم کھاؤ کہ نہتم نے یہ چزین زیردتی حاصل کی ہیں نہ کسی مرتقلم کیا ہے۔ بلکہ لوگوں کی رضا مندی اورخوثی ہے حاصل کی ہیں یجمہ نے حسب ارشاد قتمیں کھالیں۔

محرين يوسف كاانحام:

ولیدنے تختے قبول کر لیے اور پچرووس کے سیام البنین کووے دیے اس کے بعد ی محمد بن پوسٹ پین حاکرا ک ایمی بماری میں مبتلا ہوا جس ہے اس کا بدن گڑ ہے گڑ ہے ہو گیا اوراس ہے وہ م گیا۔ عبدالعزيز کي ولي عبدي کي کوشش:

اس سند میں واپدئے ارادہ کیا کہ اپنے ہمانی سلیمان کے پاس مبائے اس سفر کی غرض بیتھی کہ وہ عابمتا تھا کہ اس کے بعد بجائے سلیمان کے اس کا بیٹا عبدالعزیز خلیفہ ہو۔ ولیدنے اس سؤ کا اراد واپنے مرض الموت سے پہلے کیا تھا۔

ولیدا ورسلیمان دونو ں عبداللک کے ولی عبد تھے۔ جب ولیدخلیفہ جواتو اس نے اراد و کیا کہ سلیمان کومن خلافت ہے محروم کر کے اس کے بدلے اپنے بیٹے عبدالعزیز کوایٹا ولی عهد بنائے گرسلیمان نے اس تجویز کومستر دکر دیا تو ولیدنے اس بات کی کوشش کی کہ کم از کم سلیمان کے بعد تو عبدالعزیز خلافت کاخل وارشلیم کرلیا جائے ۔ گرسلیمان نے اے بھی نہ بانا۔ ولیدنے اے بجسلانے کی کوشش کی اور بہت سارہ یہ بھی چش کیا گیا۔ تکرسلیمان نے اسے بھی تیول کرنے ہے اٹٹار کر دیا۔ جب اس طرح ولیدکواس مقصد میں نا کامیانی ہوئی تو اب اس نے بیروال کی کداہتے صوبہ داروں اور دوس نظماء کو تکریا کرتم لوگ عبدالعزیز کی ولی عہدی کے لیے وگوں ہے بیت اور اس تجویز کوسوائے تجان محتبیہ اور بعض خاص اوگوں کے کسی نے پہندتیس کیا۔عمبادین زیاد نے ولید ہے کہ کہ عام لوگ آ ب کی اس تجویز کو بھی شدمانیں گے۔اوراگر اس وقت و مان بھی جائیں تو بھی آ ب کوان کے وعد و پر امتہار نہ کرنا جا ہے۔ چدی و آپ کے بچنے کے شرور خلاف ہو ہا گئی گے۔ جو ہے کہ آپ شیمان کو بھار گیر۔ وہ آپ کی بہت اہا ہے۔ وہ فرنا بچراری کرتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے نے اس ادادہ کا فالم بچکے کہ ان کے بعد مجماع جو ان مجد ہوں۔ جراخیال ہے کہ ان مورور بھی کہ جب وہ آپ کے پاک بہوں کے وہ اس کی مح کوروز کرتش کے ادراکر اپنیا کر پر کے بچر جرازا موقف آٹیس کے خان اس بیم مجمال کسال کا بیا ملیان میں مجمول کسال کی گئی

در چیچ به داید سه شیطیان وکانک کرتم بر سه پاستان و میشودان سه تا شد نیمان بری اداد جان بادید با آن میشیاب فود در بازید بازی به بازی بازید خواند میشیاب در ایران بازی کان اداده کرد کاران ساختان سیستان میشیر کار در سه دانون هم بازید مترکی چار فرد و ایران میشیر خواند میشیر کشته بازی میزان کارد و بازی بازی اداده میشیدان سیسیاب کی با یک باشد که اداده و می کارگزود می ایران میشیر نافر سیسیاب کان بازید میشیر کار میشیر کار میشیر کار میشیر کار میشیر کار میشیر کار

بلوٹ آنگانی کا بیان: کبر کا آنگی کا بیان کے جن کر زیران میں بھی محمد اردور دستان میں ہے۔ اندفتانی کی دوست مما اور گزار کر کیا ہے۔ دارے میں کا باقائی کا محمد کا بھی اس میں کہ میں کہ اور درجہ سیاسان فلہ معاقبات کے دروفا فات تک بعد وسمان میں می کریے اداری میں کی اور انداز میں ہے جاتے ہوئی حفر سے میں اور افزار دروفا فات تک بعد وسمان میں میں رہے اداری سے کہ داشتان کا والوٹ کئی۔ جاتے ہوئی میں کا روفا کا میں میں کا اور انداز کا کہ دروفا فات تک بعد وسمان میں میں

گر چا کا انجدام: در ایر نے برائی کے بالد کا ایر کا کر برائی میکرگردان آنا است از اوگوں سے بار کر بھی گئے کہا کہا مند کا کر میں مجھی کی است اور ایر کا کہا کہ اوگوں است دوا تھی الا ہے۔ کہا ہے ان ان سال کا کور دولت کیا اسکوں کے کہا کہ میں اور اندر کا برائی ہے جہ سے موال کر دولتر کا کہا ہے۔ کہا کہ کہا ہے تاہد کا کہا ہے۔ اور جہاں کہ کہ انجاز کر ماکسا کر اندر کا موسوع کے جہ سے موال کر دولتر کے سکتار کے اندر کا کہا تھا کہ کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا

گر چانگ افرام امل خطر شار بری من میاه افزار براه فقط علاقتیت: حقر حد قرین بریافور برده قرین مدوره قد می میان این شان سال باین که فائید یک اداری که کردهم سال برای کم سال میان مان موان برده شیر می گاری و حد سند نری ماها افزار دخته نامی او آنها می ایمان کردار سال میانکه است واسل کی درخ و می گراری بریست به میان می زید برای میکند این میکند این این مدور شان که است به میان کردست که میکند او است می که کرد بریست به میان می زید بردی میکند که این کرد این کار میداد کرد از این میان که دارد است می میکند که این کار دادار است می میکند که این کار دادار است می میکند که این که دادار است می میکند که این که دادار است می میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که می میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که میکند که می

تعدید بن مسلم کی چین پرفرن تکنی: ۱۰ تاریز برزیر تعدید بن مسلم نے کاشفر فتر کیا اور مجدن پر تعلم کیا۔ ان واقعات کا تفصیل مید بسید 41 د عمی تعدید جباد کے لیے روانہ ہوا۔ جس قدر فوج اس کے ساتھ تھی ان کے اہل وطیال کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور سلیمان کے خوف ہے اس کا ارادہ بیقا کہ ا پی عورتوں اور پچوں کو سمرقندش حفاظت سے تغیرا دے۔ جب دریا نے بیچون کوعبور کر آیا تواہیے ایک آزاد غلام کوجس کا نام خوارز ی لیا جاتا ہے۔اس گھاٹ پر جہال ہے دریا کوعیور کیا جاتا تھاد کھے بھال کے لیے مقرر کردیا اور تھکم دیا کہ کی شخص کو بغیر بروانہ را ہداری

کے یہاں ہے گزرنے شدیا۔ قتید نے فرغانہ کی راہ بل۔ اور درہ عصام کی طرف کچھا لیے لوگوں کو بھیجا جو کاشغر جانے کا اس کے لیے راستہ ٹھیک کر دیں۔ (بیشر چین کے تمام شہروں میں مسلمانوں کی حکومت ہے قریب ترین واقع تھا) تھید ابھی فرغانہ بی میں تھا کہ اے ولید کے انتقال کی

خرمل۔ اماس بن زمير كومرواندرابداري: ایا تن زہیر کہتے ہیں کہ جب قتید دریا کوغور کر کے اس یار آھیا توش نے اس سے درخواست کی کہ جب جناب والا اس جہاد پر روانہ ہوئے تو ہمیں اپنے بیوی بچوں کے متعلق جناب کی رائے کا علم نہیں ہوا تھا۔ ورندان سب کو بھی لے آتے میرے عتبے

برے لڑے ہیں وو میرے ساتھ ہیں۔ اپنی بیوی اور چھوٹے بجل اور ایک بڑھیا ماں کو چھیے چھوڑ آیا ہوں۔ گریش کوئی ایسا آ دمی نیں جو ہمارے بعدان کی گھرانی کرے۔اگر جناب والامناب خیال فرمائیں تو جھے اور میرے ساتھ میرے بیٹے کو پر واند را ہداری دے دیجیتا کہ میں اے گھر بھی دوں کہ وہ میرے الل وعمیال کواپنے ہمراہ لے آئے۔ اياس بن زمير كي واپسي:

تنیہ نے پرواندراہداری لکوکر مجھے دے دیا۔ میں دریا کے کنارے پڑھا۔ دریا کا محافظ اس کنارے پرتھا۔ میں نے ہاتھ ہے اشارہ کیا۔ کچھاؤگ شتی میں بیٹے کرمیرے پاس آئے۔میرانام ہو چھااور پرواندرابداری مانگا۔ میں نے اس کے سوالات کا تشفی بخش جواب دیا۔ان میں سے پکھولوگ تو میرے یا س تھم گئے اور پکھٹٹی کووائیں لے گئے اور اپنے افسرے میرا حال بیان کیا۔ پھروائیں آئے اور مجھے بھی بٹھا کرلے گئے۔ جب بٹس ان لوگوں کے پاس جو دوسرے کنارے پر تتفین تنے پہنچا تو دیکھا کہ وہ کھانا کھارہ ہیں۔ بیس چونکہ خود بھوک سے بے تاب تھا۔ بغیر صلاح کھانے پیٹے گیا۔اب میرابید حال ہے کہ کھائے چاا جارہا ہوں۔اور کسی کوجواب نیں دیتا۔ میری بیات دیکے کروہ لوگ کہنے گئے کہ بید بدوی جوک ہے مراجا رہاہے۔ میں نے کھانا کھایا اور سوار ہوکرم و پہنیا۔

والدوكوساتھ ليا اورائي فرقى مركز كووالي أنے كارادے سے روانہ ہوا كاتے ش وليد كے مرنے كي خبر معلوم ہوئى اور پھر ميں مروبی واپس چلاآیا۔ قتید نے کثیر بن فلال کو کاشغر بھیجا۔ کثیر نے کچھ لوٹھ کی فلام وہاں سے حاصل کیے ۔ تحبید نے ان سب کے داغ لگا و ئے۔ تنيه والى آئى اوراب انحي وليد كرف كى خرمعلوم بوئى \_

شاہ چین کی مسلم وفد سے ملاقات کی خواہش: ( پہلا دن ) تقبیہ بڑھتے بڑھتے بیٹن کے حدود ش داخل ہو گیا اس پر فٹٹن کے بادشاہ نے تعبیہ کولکھا کہ آ پ اپنے ساتھ معزز

نوگوں کومیرے یا س بھیج دیجیتا کہ میں ان ہے آپ لوگوں کی حالت دریافت کروں اور آپ لوگوں کے ذہب سے متعلق معلومات

#### حاصل کروں ۔ قنیہ نے ہار ہ آ دی نتف کے۔ اراكين وفد كاامتخاب:

جض راویوں کا بیان ہے کہ دن آ دمی منتب کیے۔ بیاوگ باشیار اپنی ظاہری صورت و وجابت ویل وول حسن بیان ثباعت اور فراست وذ کاوت کے اپنے اپنے قبیلہ کے بہترین لوگ تھے۔ تحبیہ نے ان کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ برخف کے متعلق فرد آفر دا پہلے دریافت کیا جب معلوم ہوا کہ بھیا ہے اپنے قبیلہ کے بہترین نمائندے بین تب ان کا انتخاب کیا۔ پھر ان نے خود مختلو کی اوران کی وانائی اور فراست کا اعتمال لیا تو اے معلوم ہوا کہ پیاوگ ڈا ہری اوصاف کے ساتھ بالمنی خو بیوں ہے بھی بکسال طور پر متصف میں عظم دیا کدانہیں بہترین اسلیٰ عمدہ تھ ورتشی شاکس مفیدیاریک فلمل کے تعان جوتے اور عظر دیے اور انھیں انلی درجے کے قوئی ٹیکل اور دراز قامت گھوڑے دیئے۔ جو کوتل ان کے ہمراہ تھے اور دوم ہے سواری کے گھوڑے ان کے علاوہ دیئے تا کہوہ ان برسوار ہوکرسٹر کریں۔

### تنبيه كي ميره بن شمرخ كوبدايت:

ہیر ہ بن شمرن الکلا لی ایک بزامقرر جے ب زبان فخص تھا۔ تتبیہ نے اس ہے کہا کہ ہیر دتم وہاں جا کر کیا کرو گے یہ ہیر ونے عرض کی کہ جناب والا سے بہتر اور کون مجھے طریقہ ملاقات و گفتگو تا سکتا ہے۔جیسا جناب والا مجھے ارشاد فریا نمیں وہی میں کہوں گا۔ اورای پڑل کروں گا۔ تتبیہ نے کہا۔ خدا کی برکت اوراس کی تو نین تمہارے ساتھ ہو۔ تم جاؤ جب تک ان کے علاقہ میں نہ پنتی جاؤ اینے تماے ندا تاریا۔اور جب بادشاہ چین کے مانے جاؤ تو اس ہے کیدوینا کہ بیس نے تھم کھائی ہے کہ جب تک بیس تمہارے علاقہ يرتذم ندر كاول كاورتمهار يشفرا دول كوغلام نه بنالول كاورخراج نه وصول كرلول كاوالي نه جاؤل كاي

## وفد کی شاہ چین ہے پہلی ملا قات:

فرض کہ بید وفد ہمیر و کی زیرسر کردگی چین آیا۔بادشاہ چین نے سفراء کے ذراید انیں دعوت دی۔ان لوگوں نے حمام میں جا کرنٹسل کیا۔اورسفید کیڑے بیٹے۔ نیچے ذرہ پیٹی عطراقایا تیل لگایا جوتے بیٹے اوپرے شالیس اوڑھیں اور باوشا و چین کے دریار میں عاضر ہوئے۔اس وقت در بار ش چین کے بڑے بڑے رکیس اوراعیان سلطنت موجود تھے۔ بدلوگ بھی جاکر بیٹھے مگر نہ بادشاونے کوئی بات چیت ان سے کی اور نہ دوسرے در بار یوں نے کوئی گفتگو کی مسلمان اٹھ کر چلے آئے ۔ ان کے چلے آئے کے بعد باوشاہ نے اپنے دربار یوں سے بوچھا کہان اوگوں کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔سب نے کہار تو عورتیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب جاری نظر ان ہر برخی اور عطر پھلیل کی خوشیو ہماری ناکول میں آئی تو ہم میں ہے کو ٹی شخص الیانیوں بھا جس کے خیالات پریشان نہ ہوگئے ہوں۔

# وفد کی شاہ چین ہے دوسری ملاقات:

دوسے دن گِھر ہا دشاہ نے مسلمانو ل کو دربار شی بلاما۔ آج انھوں نے حامہ دار جے سنے۔ باریک ریٹم کے عمامے یا ندھے ویرے شالیں اور حیس اور تیج کے وقت د ۔ار میں حاضر ہوئے دریار میں حاضر ہونے کے بعد ما وشاہ نے انہیں واپس حانے کا تھم ویا وران کے بیلے جانے کے بعداینے امراء ہے بھران کے حتلق دریافت کیااس مرتبہ سب نے کہا کہ باں البتہ یہ وضع و ہیئت مردول ے ملتی جلتی ہے اور اب وہ مرومعلوم ہوتے ہیں۔

## وفد کی شاہ چین کے دربار میں تیسری مرتبہ باریا بی:

فرض که ای طرح را تیم سرود بخر شاه مین نے آئیں دوباری دایا۔ آن مسلمانوں نے تمام تھیا وزیب بدن کی۔ ووجہ سرود پر حقود پیشگوار برن حاکی کس تیز ہے آتھ میں لیے کہا نمی کنٹروس پاؤانسی اور انداز میں جوارہ درکارشان وربارش میں ہے جہ بدورش کا فران میں اور انداز میں میں اور انداز کے بارائے تا رہے تیمی سرب پاؤلسیان خواص میں بارسی ترک پینچ تیا ہے تین سرودی رکار آقار اس کے دوبارش اور انداز کے بار کے اگر بار سے کمر کو کارش کا میں اور انداز کی میت و وشعر خوف خواردی کرانا آقار اس کے دربارش آئے نے پیلی دوائی گھم دریا کیا۔

شماہ چین 5 وقد کے مسل سووہ: سلمان اپنے محمود ان پر موار توکر آئی علی نیز ول گؤاڑتے ہوئے گھوڈ ول کواڑاتے ہوئے جس سے معلوم ہوتا تھا کہا گیا۔ وور سے سے مقابلہ کررہے چیں اپنے قیام گاہ کو وائی لیٹے ۔ با دشاہ نے اسے اعراب سے اس بگران کے متثلق ور بالٹ کیا۔ تمام

ر در این سازید رئیب پی سی بین اور در این کیجی از ۱۸۰۰ بیشتر بین از ۱۸۰۰ بیشتر در این میشترد. در باری نے کہا کہ بیم ناتی بیشترین کا متشار: مختلف اماس کے متعلق شاویتین کا استشار:

مان میں ہا کہ ہوئے۔ <del>شاہ بھی کا دیم و داد می</del>کیا بارشاد کے کہا حقیقت میں تم می اوگ زیاد کوفر پر سے ہو۔ انجاب آپ اپ انگی اشر کے پائی وائس میے جائے اور

و بورسات بها بیشت می مون موند در دوسید به به به به به به به به به به به موند می موند به به به به به به به به ب گرد چیکر دوانگی دارساله قد به دانگی چها باشته کیکنگری از محتر به این خواند و اور این موند تو به به به به به ب و تا از این که با به به بازی موند به به باشته فات گافته کمان زیرست فرون مقابله کم کیکری گافته برای دارساس موند

شاه چین کی صلح کی پیشکش

جیر و نے کہا بھلاآ پ بیال فرماتے ہیں کداس کے پاس فوج کی گئی ہے۔ ایسے تخص کوفوج کی کیا کی ہوسکتی ہے جس ک

ارخ فوري بلد جدارم: حدوم ( الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله ا

خنیبه بن مسلم کے عبد کی تحمیل:

بارشاوٹ کیا ایجا انہم ان کی آم پری کے دیے ہیں۔ اپنے طاقہ کی گئی دیے ہیں؟ کدوہ اس پر قدم ادکار کے سرے کھ اپ پیشخواور سے گئی دیئے ہیں کدوہ ان پریم لفاق ٹیٹ کر دیں۔ اور اس قدر زور جماہر دیئے دیئے ہیں۔ حم سے دو فرش اور ماکی کے۔

پینا ہے۔ اردال نے سرنے کا ایک کُن کی سے بھری اور کُنٹون اور بہت سے رہٹم سے کفان اور ہونا 3 کے لگی انتہا اور جا شمراور سے کی ساتھ نگا دیشیا مطاور ہے اور ایک اور کہ کہ اور اعتقادے وقیر وو سے کر رفضت کیا ۔ وقام 2 کی سے کر مید اول تھیں کے بہری آئے بھری تھے ہے کہ کہ کہ کہ اور اور ایک جمہری افاد میں اور وائین کا اجارا اور انتہاں کا کہ ک دیا تھے سے ایم را واولا کی فضاف میں بجائیا بھر اور واٹا کے اوائین کا میں آئار کے کا کہا کا کا کہا تھا کہا کہ ک

را تھر کچھا بال تجم بھی اونٹنیوں پرسوار ہوتے جوانھیں جنگی امور میں مشورہ دیتے تھے۔ گر واور کی کا قائلہ و:

باب١١

بعت خلافت:

مِي مَيْمِ تِعَا \_

## سليمان بنء بدالملك

۹۲ جحری میں جس روز کدولید نے وفات پائی سلیمان بن عبدالملک کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ سلیمان اس وقت رہایہ

مثان بن حیان کی معزولی:

سات را تمل باتی تحیل که جب عمان موقوف کیا گیا۔ اور وہ تین سال مدینه کاعال رہا۔ ابوبكر بن محمر كى عثمان ہے درخواست ! واقدى كتب بين كدانو كرين محمد من عمرو من حزم في عثان سے درخواست كى كد چونكد كل رات بي شب بيدارى كرنا جا بتا

ہوں۔اس لیے آپ مجھے کل کہ چھٹی وے دیجے۔کہ ش اجلاس نہ کروں اور سور ہوں۔ عثمان نے چھٹی وے دی۔ایوب بن سلمة المحو و کی بھی اس وقت مثبان کے پاس تھا اور اس کے اور ابو بکر کے در میان سخت رفیش و مداوت تھی ان کے جانے بعد ابوپ نے عثان سے کہا کدآ ب ان کا مطلب سمجے۔ میض بہانہ ہے۔ عثان کہنے لگا کہ بال ٹس بھی ایسا ی جمعنا ہوں میں کل من ا ہزا وی و کیمنے کے لیے بیچوں گا۔ اورا گرمعلوم ہوا کہا جائ ٹیمی کر دے ہیں تو بخدا ٹی اپنے باپ کا بیٹائیمیں اگران کے مودرے نہ مگواؤں اوران کی دا زھی اور سر ندمنڈ وادوں۔ امارت مدينه يرا بوبكر بن محمر كاتقرر:

الوب كتي إلى كداس بات سے بين فرقى بولى كركل الويكرى بيتري كى جائے گى۔ چنا نچي ش وَ كى جائو كر الويكر

کے مکان پر پہنچا۔ دیکھا کمٹی روثن ہے۔ بی نے خیال کیا کہ شاید طنان کا قاصداس قدر جلد آیا ہوگا۔ گر جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سليمان كا تأصد عني في برطر في اوراس كي جكدا يوبكر كي ترقي اورتقر ركافريان كررة ياب يجر عن وارالا مارة حميا- وبال جاكر ويكها کہ عثمان تو زمین پر میٹھا ہوا ہے اور ابو بکر کری امارت پر حتمئن ہے۔ سانے ایک او ہار موجود ہے اے حکم دے رہے ہیں کہ اس شخص کے یاؤں ٹس بیڑیاں ڈال دو۔عثان نے اس وقت دیکھ کریشعریزھا:

'' وہی لوگ جن کی کامیانی اور نصرت کا لیتین تھا اس حال ٹی اینے چیز موڑ کر بھا گے کہ وہ کطے ہوئے اور طاہر تھے۔ اور حقیقت میں واقعات کو ہدلتے ہوئے کچے در مزید لگتی''۔

امارت عراق پریزید بن مهلب کاتقرر:

ای سال سلیمان نے بزید بن افی مسلم کوعراق کی صوبہ داری ہے برطرف کر کے اس کی جگہ بزید بن المہیب کو مقرر کیا اور صالح بن عبدالرطن کوعراق کااضر مال وفز انده شرد کیا۔ نیزیزیدین المبلب کونکم دیا کہ انی عقبل کے خاندان والوں کوئل کر ڈ الے اور تاريخ طبري جلد جيارم: هدوم الميان تن ممبالطك..... انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دے غرض کہ صالح عراق کااضر مال وخزانداور بزیدین المبلب سیدسالا رمقرر ہوکرعراق آئے بزید نے زیاد بن المبلب کو ثبان کا عامل مقر د کر کے بھیجااور تھم دیا کیتم صالح کو خط لکھتے رہنا۔اور جب انہیں خط ککھوتو ان کے نام ہے

صالح نے جماح کے تمام خاندان والوں گوگر فارکر کے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کیں۔جلادی کی بیرخدمت عبدالملک بن المبلب كي سيروتقي-

ای سال تحبیه بن مسلم خراسان میں مارا گیااس کے آل کے اسباب ودا قعات حسب ذمل ہیں:

سلیمان اور تنبیه میں کشیدگی کی وجه:

ار کے قل ہونے کی وہی وجد تھی کہ ولید نے بجائے سلیمان کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو جب ولی عمید بنانا چاہا تو اعمیان و ار کان دولت سے نفیہ طور پر سمازش شروع کی۔ اور سب نے تو اٹکار کر دیا اور قتیبہ عبدالعزیز کو دلی عہد بنانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس ليے دليد كے مرنے كے بعد جب سليمان كاعبد خلافت شروع بوا اى وقت سے تتييہ كوسليمان كى جانب سے كھنا لگا بوا تھا۔

سليمان تقتيبه كوخدشه: جب قتبہ کو ولید کی موت اورسلیمان کے خلفہ ہونے کی خبرمعلوم ہوئی تو جونکہ اس نے تماج کے ساتھ سلیمان کے خلاف ویدالعزیز بن الولید کے لیے بیت لینے کی سازش کی تھی اس لیے اے سلیمان کی طرف سے خوف پیدا ہو گیا۔اور نیز بیخطرہ ہوا کہ ب سلیمان مزید بن المهلب کوخراسان کاصوبه دارینا دے گا۔

قتیبہ کے سلیمان کے نام تین خط: قتید نے سلیمان کوایک خطائععاجس بیں اس کے برسم خلافت ہونے برمبارک باود کی۔ولید کی موت کی تعزیت کی اور کہا کہ میں نے عبدالملک اورولید کے دورحکومت میں نہایت ہی تن دی اوروفا دارانہ طریقہ پرخلافت کی خدشتیں کی ہیں اورا گرآ پ صوبہ فراسان کی صوبدداری سے برطرف ندکریں آوش آب کا وابیا عی وفا داراور فیرخوا درجوں گا جیسا کدیں آب کے دو پیش روک کارہ

تتبيد نے ايك دومرا خط بھى اكنى كھا كرچس بيس الى فتو حات اور شياعت كا اظهار تجى بادشا يوں كے دلوں ميں اين اكن ت اور جيب اور عب واثر کا ذکر تھا۔ نیز مہلب اور خاندان مہلب کی قدمت تھی اور یہ دھمکی بھی تھی کداگر آپ نے پر بدین المہلب کوخراسان کا گورزمقر رکر دیا تو پیس آپ کے خلاف ہو جاؤں گا اورا یک تیسر اخدا بھی لکھا جس بٹس صاف صاف اپنی بغاوت اور مخالفت کا املان کر ر مار پتیوں خط ایک بی ساتھ یا بلی کوریخ اور تھے دیا کہ اول میہ میلا خط سلیمان کو دینا۔اگر مزیدین المبلب سلیمان کے پاس ہواوروہ اس خط کویز هاکر ولید کودے دے تو دومرا دیٹا اگروہ اے بھی پڑھ کریزید کے حوالے کردے بھریہ تیسرا خط بھی دیٹا۔اورا گرسلیمان بهلے زماکو بڑھا ہے بزید کے حوالے نہ کردے تو تم مجمی دونو ل دوس سے خطانی بیٹا اپنے ہی یاس دینا۔

قتیہ کے قاصد کی سلیمان کے دربار میں باریالی: قتيه كا قاصدان خطوط كوليك كرمليمان كے دربار مي حاضر بوايزيدين المبلب بھي و ہال موجود تھا۔ قاصد نے بهلا محط سليمان

کو با سلیمان نے اے پڑھ کر بڑھ کو دے دیا۔ قاصد نے دومرا تھا دیا۔ سلیمان نے اسے بھی پڑھ کر بڑھ کو دے دیا۔ قاصد ن تیمرا داغاد دیا۔ اے پڑھ کرسلمان کا دیگھ حتم ہوگیا۔ جم تھا کر اے جم لگانی اور بھرانچ تی ہاتھ بھی اے درجے دیا۔

### ا بوعبیده فی روایت:

میر موسان بسیان نے تھیں کے تصدار کو دی مجان خانہ میں تھی آج این اور خام کے دقت ہا کرائر فردن کی ایک مجمل اے دی اور کہا کہ بے تراالنام ہے۔ اور بیتر ہے آ تا کافر بان محال ہے! ہے ۔ الم جااور بیتر اقاصد اس فردن کو کسار تیر ہے معاقبہ جائے گا۔

# سلیمان کے قاصد کی روائلی:

تھے بچاہ کی تاصد کھڑ قرامان آئے کے لیے دوانہ دوانہ طیان نے اس سے کمراہ کیٹر بھرائیس کے فائدان کی الدیف کے ایک نئی کوئی کا مجمعہ منصصف قدادات کیا جہ سلوان کھاتے ہیں ان کوئی نے اس کیا کہ کھیں۔ نے قباط مرکزی ہے۔ کی بھی کہا دی کھیں کے خوالے کر دیا۔ جب اس نے اپنے کا کین سے اس حالہ علی طورہ کیا تھی ہے۔ نے اس کوئی کے محمد کے اس کے اپنے کا اپنے کا کین سے اس حالہ علی طورہ کیا تھی ہے۔ میلیان کے فیرورٹی کر سے کار آئیز بین کا الیاس کھیا گیا تات

تر بترین آیا السیدانشوری اداری سیک دیسه سائی موان آیا قوان سائی تصفید کمیدی این این قرائس سیکنها کدود کلی تهم قدر مردی نورونشوری کمیدی با مواند کا میدی این مواند این میدی تواند با میدی با بر میدی که کاری کی شود است کمی ک می مواند سے قوال کمون کا در این میدی کمیدی کمیدی کمیدی مواند است کمیدی با در میدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمید کمی مواند سے قوال کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمیدی کمی و این کمیدی می خود در کمی بود نریز المی باشد با از در بسیدی کمیدی کمی

#### نتيبه كى بعناوت

جب تحقیق نے مطامان سے بقاوت کرنے کا اداوہ کیا آواں حالمہ تھی اس نے اپنے ہما تھی سے حقورہ واکیا مجدالر ٹن نے کہا کرآ ہے کید دستہ فوج کے ملیدہ افقاب ما حکم ویتنے اور اس شارقام اپنے افوال کوئن پرآ ہے کہ احتماد سروج کی کروجتے اور اس فوج کوم وقتی دیجے اور چکر وقد آپ مراقد چلے ۔ وال اپنے ماقیوں سے صاف صاف کردیتے کی جوہ مدر سے ماتھ خم نہ نیا ہے اس ک تیزاں نے اور دکور کوئی خیان سے جو دہ داری قوار نے واقع دی۔ دوری کریش نے آپے وائن کہ تھا آخر اور خیل وافر سے تاکی ایک بھائی معالی ہوئی ہے۔ جنابا ہے جہاں ان کہ اس اس اس اس کا میکن میکن میکن کا تھا تھا ہے اس وہ بار اپنے میں میکن کی بھی میں ہوئی کی گھیے ہے۔ جنابا میں اس کہ سے اس میکن کی بھی کا میکن کی گھر ہے۔ ممر ہے میں ایا میل کے اس میل اوریک میں دوار سے محرا آپ اوریک کے اس میکن کے ایک فاقع میں میں کا میکن کے اس میل میں دائیں لے اگر ہے کہا تی میل اوریک کو اس کے اس کے اس میل میں اس کے اس میل کے اس میل کے ان میں میں میں اس کے محروم کی دائیں کے اس میل کی اوریک کی اوریک کی اس کے انداز اس کے اس میل کے اس کے اس میل کے اس کے دور میں کہ دائی کی دوریک کی اوریک کوئی کے دوریک کے اس کے اس کے اس کے دوریک کے اس کے دوریک کے اس کے دوریک کے اس کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دوریک کے دو

جيد من بين من المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة

کیتی باڑی اور مال ومتاع کوشیدا کرلےگا۔ بیا یک تباق ہے جوتم پری آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے برحویہ میں مجی تمہارے ساتھ ہوں' بلکدائے انتہائی متفعد کے حاصل کرنے کے لیے کوشش اورارادہ کرو۔ یزیدین المجلب وراصل تمہارا ضیفہ بنایا می ہے جو شام کو بہت پیند کرتا ہے اور حراق سے بخت نفرت دکھتا ہے۔ بیشامیوں کو لے کرآئے گا اور تمہارے باغات اور مکانات پر بقینہ کرکے ان کے حوالے کردے گا۔

اے خراسان کے باشندو! اے تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پی توبا پ اور مال' مولد اور خواہشات اور خیالات فرض کہ ہر

اعتبارے مراقی ہوں۔ آج جس امن وآ رام میں تم ہووہ سب بی ظاہر ہے۔ اللہ نے اکثر مما لک کوتبہارے ہاتھوں فلح کرادیا۔ تمام رائے محفوظ ہوگئے کداب بیرحال ہے کدمروے ملے تک بغیر پروانہ راہداری کے مسافروں کا قافلہ آتا جاتا ہے۔ان نعمتوں پرانند کا شکر بیادا کرواورداز دیادفعت کے لیے اجابت شکرید کی خداے درخواست کرو۔

تنبيه كے اعلان علیجد کی کی مخالفت: اس تقریر کے بعد قتید اپنے مکان میں جلا آیا۔ اس کے خاندان والوں نے اس سے آ کر کہا کہ آج آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ نے اہل العالیہ کی تو بین کی حالا تکدوی آپ کا اوڑ هنا بچیونا بیں۔ بنی بحرکو آپ نے نہ چیوڑ ا حالا تکدو و آپ کے جامی ہیں۔ اس پرجمی آپ نے کفایت نہیں کی اور پی تیم کی خبر لے ڈالی حالا تکہ وہ آپ کے بھائی میں اور یمان تک بھی آپ نے بس نہیں کیا ہلکہ از دکوخوب سنا کیں حالانکہ وہ آپ کے دست ویاز وہیں۔

قتید نے کہا کہ جب میں نے انہیں سلیمان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی وعوت دی تو اس جویز برکسی نے حامی نہیں مجری مجھے غصراً عمیا اور تجھے معلوم نیس کہ میں نے کیا کیا کہا کہ الل العائید صدقہ کے اوٹوں کی طرح میں جنہیں میں نے ہر حلقہ سے جح کیا ہےاور بنی بحرا بےاوگ میں جو کسی کی مزاحت نہیں کرتے اور بناتیم خارثی اون کی طرح میں۔ بنی عبدالیس تو مالکل جبورے میں اور پنی از دکا فر ہیں۔ تمام بنی أو ٹا انسان میں بدترین قوم ہیں اگر میرائس ان پر چلے تو سب کے داغ مَنزا، وں۔ ین از د کی جنب ہے علیجد گی:

قتید کی اس تقریر کا برااثر ہوا کہ تمام قبائل اس سے گز گئے۔ ب سے پہلے بنی از دنے اس کا ساتھر چھوڑ دیے کا فیصلہ کیا اور طعمین بن المنذرکے پاس آ کرماری داستان سنائی کہ پہلے ہو تھید نے ظیفہ کے خلاف فٹنہ وفساد اور بغادت کرنے کی دعوت دی کہ جس میں سراسروین وونیا کا نقصان ہے۔اس نے ای پراکتفائیس کیا بلکہ پھر ماری اچھی طرح تو بین ویڈ کیل کی اور جمیں گالیاں

دیں۔اب ابوطفس بتائے کہ آپ کی اس معاملہ میں کیا دائے ہے(ان کی کتیت بنگ میں ابوساسان تھی۔ کیا ماتا ہے حصین بن المنذر كى كنيت ابوقعه بنے ) مصین نے كہا كہ جس قدر يكي معترال وقت فراسان ميں بیں ان كی تعداد ہمارے تميري عربوں كے ان تیوں دستوں کے برابر ہے بلکہ ٹی تھیم کی تعدادتو دود دستوں کے برابر ہادروی خراسان کی اعمل ہیں شہروار بھی ہیں۔اس لیے یہ لوگ بھی اس مات کو بسند میں کریں مے کے خراسان کی حکومت کی غیر معزی کے قبضہ بی آجائے۔ اس لیے اگرتم نے کسی معزی کواپنا امیر نہ بنایا تو تک تیم قتید کا ساتھ دیں گے۔از دی کئے گئے گر قتید نے ٹی قیم کے این الامتم کوئل کر کے انہیں اپنا خالف بنالیا ہے تھین نے کہا کہاس مات برنہ جاؤ۔ بی تھیم ہوئے کے اور حصعب معنم میں ہیں۔

## بی از د کی حصین کومرواری کی پیشکش:

ادی هیمت کی رئیست کے مقابلہ نیکٹرنگار کہ ہو ہے اس کے پارسافھ آئیسا ہوں نے مواہدی ووان پیٹھی کو این مواہد 18 میا اگر میاہ افسے نگی اس کے قوار کرنے ہے انگار کردیا ہے الک کی جسٹیں کے پارسا کہ اور کہا ہم نے الدت کے مسیح کہائیسکہ و کے مطابقہ اب میم این گائے ہمیت کا ہے کہ کردار کے تبدا اور بیتا تک دیدیا تیں کہ کی ربیدا ہے کی اتحالات تعمیری کا نگا از کرمشور وز

میں <u>ت سید میں میں ...</u> اب لوگ چیکے چیکا یک دومرے کے پاکستان طورہ کے لیے جانے گلے۔ تحدیدے کی نے کہا کہ اصل بھی جیان ہی اصاد کی جڑے ہیں کا وگول کہ بکا دہا ہے۔ تحدید نے جاپا کہ جان کو جاکرہ توکہ ہے آئی کرو سگر ڈیڈ جوان ہی انساز کے آثام خدمت گادوں

ادر دیگر رحت رکه داند ما در ادر میده تا تقدان کیده با بیشته با بیشته با بیشته بیشته بیشته بیشته شده بیشته شد. چنانی نیسته شد کیده نیسته کار کرده این سکرگی هاهم باید می خادم شده این هم کرد افز دا جان سند کرده بیان کرد با دیجید نیسته حوال که میدید بیشته بیشته بیشته باید کرده بادر در نیسته بیشته بیشته بیشته بیشته بیشته بیشته بیشته بیشته بیشته در می که میدید:

اب آمام آلوکاں نے وکئی سے آگر کہا کہ اداری میان میان وقیات کیلے۔ وکئی نے اس ورفوات کو محفور کو لیا۔ اس وقت فرامان میں الخیار اور اور السال کے فیرا درجگرہ ہے۔ سامنہ ہزار نے کمر تھے۔ اور منسینے می المور وال کا مواد الم تے اور طور ارزی میسی المعمل الان کا مراد المقار الدر اللہ اور المواد اللہ میں اور اللہ میان کی ذریع آلیات ہے۔ میان سے محفق کما بنا ہے کہ رواجع ہے۔ یہ کی کہا جاتا ہے کہ برقرامان کے باشد سے تھے اور مثلی اس کے سکے

#### جاتے تھے کدان کی زبان میں لکت تھی۔ حیان کا وکیع ہے معاہدہ:

یں نے کا گیائی جی اراز آب ہو ہوں کہ ایک دوران کے مواد کے اور اور کا داروں کے مواد کا فران دید بھک میں زود اعلا وراک ہوائی جی کے دورائی میں کہ اور کا بھی ایک مواد کے اور ایک دورائی کی ادارائی کا داراؤر میں کا دورائی کے اس دورائی کی مواد کا مواد ایک ایک ایک ایک ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے مواد کی مواد کی ایک مواد کی مواد کی مواد کی مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کے ایک مواد کی مواد کی مواد کے ایک مواد کی مواد کی مواد کے ایک مواد کی مواد کی مواد کی مواد کے ایک مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مو

لا شده بالمدعد من الدون و الدون و الدون المراقع في الحراكية في ما يستان بالمستونة المواقع المواقع المواقع المد ويسد وكافع المهام المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المو

و می تاریخ راید راید خماستان بنا احد دی کنید کی بید ندر زیار ب می میکند کار بیش سال میکند رای کار بر سایا می استان می شد. کها کندی سائل و کافید سائل با این افزار سائل این را با این کار بر سائل سائل این از این استان استان می کنار خرا میکا کی دی می دکور این شد کنید کار این می استان کرده رسی شد استان در از حرب به بید بر برای زاد بر از می مواروں کو لے کروکیج کے پاس آ میٹھا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب تحقید نے وکیج کو بلایا تو ہر یم نے کہا کہ یص اے لے آ ت بوں ۔ قنید نے کہا اچھا جاؤاور لے آؤ۔ ہر کم اپنی سواری کے گھوڑے پر پیٹے کر دوانہ ہوا کہ مبادا تعیید بھراے وائیں بلا لے اور جب وکیج کے پاس پہنچاتو اس وقت وکیع مقابلہ کے لیے برآ مدہو چکا تھا۔

كليب بن خلف كأبيان: تحوزی در می مختف دیتے ایک دوم ہے ہے دست وگریاں ہونے والے ہیں۔ تجرچھری منگوا کرانی پنڈلی کے گنڈے کاٹ وًا لے اور سلح ہوگیا اور اکیلائ مکان سے باہر نکل آیا۔ بعض عورتوں نے دیکھر کہا کہ ایو طرف تبامیدان جگ شی جارے ہو۔ اس ا ثنا ه بيل بريم بن الماطبمة آثوسوارول كے ساتھ آئينيا۔ ان آٹوفنصول ميںعمير و بن البريد بن ربيعة البخيفي مجمى تھا۔

جب وكيع بابر نكاة والك فخص عداس كى ملاقات موئى - وكيع في اس كا قبيله دريافت كيا- اس في كها بني اسد - مجرنام و محایاں نے کہا مر غامۃ ۔ نچراس کے ہار کا نام یو جھا۔اس نے کہاایت دکتے نے کہا اچھا پہ چینڈا تنہارے بردہے۔ مُرمَلْضُل بن محدالفعي بيان كرتے بين كدوكيع نے اپنا جينڈا عقب بن شہاب الماز في كے حوالے كيا تھا۔

وکیع کی جنگ کی تیاری:

یاس لے جاؤ غلاموں نے عرض کی کہ جمیں ان کی قیام گا و معلوم نہیں کہاں لے جا کیں؟ وکتے نے کہا کہ دوا ہے نیز وں کود کھالوجو آ کہ میں ملے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کے او پر ہوں اور ان دوٹول کے او پر ٹر چی رکھی ہو گیا ہے۔ وہی میرے بنی عم ہیں۔ اس وقت نظر گاہ میں باخچ سوفلام تھے۔ وکیع نے عام طور پراعلان کر دیا کہ میری تمایت کے لیے آؤ۔ چنا نجداب ہرسمت سے لوگول کے غول کے غول آئے نے شروع ہوئے۔ دوسری جانب تحبیہ کے ہائی بھی اس کے تمام خاتمان والے خاص مصاحب اورمعتند علیہ لوگ جن میں ایاس بن جس بن عمر و تعییہ کے چھا کا لڑکا عبداللہ بن والان العدوی اور بنی واکل کے فائدان کے بچھواگ تھے۔ جمع ہوئے۔ حمان ہیں اہاں العدوی بھی دل آ دمیوں کے ساتھ جس میں عبدالعزیزین الحارث بھی تھا۔ قتیبہ کے پاس آیا۔ میسرہ الحد کی بھی جوالک بڑا بہا در مخص تھا قتید کے پاس آیا اور کہا اگر تھم ہوتو وکیج کاسر لے آؤں۔ يى عام كى قنييە ئىلىجدى :

نگر تنبیہ نے اے اپنی بی جگہ تھیرنے کا بھی دیا اورایک دوسر شخص کو تھی دیا کہ تمام لوگوں میں حاکر ہکارو کہ بی عامر کہاں یں؟ اس فخص نے بنی عامر رقالم وزیادتی کی تھی اس رفضن بن جز والکا ای نے کہا کہ بنی عامر وہاں میں جہاں تم نے اس فخص کے تقم ی تھیل کی۔ چنکہ قبیہ نے بنی عامر برظم زیادتی کا تھی اس برخضن بن جز والکلا لی نے کہا کہ بنی عامر وہاں میں جہاںتم نے انھیں رکھا ے ۔ کہا کداب رشتہ قرابت کا ذکر کرتے ہوا ہے تو تم نے پہلے حافظ کر دیا تھا۔ تحبیہ نے پھر نتیب سے کہا کہ کہدود کہ میں اب تمہارے ساتھ بہت عمد وسلوک کروں گا۔ اس مرحضن یا تھی اور تھن نے بیا تک وٹل کہا کہ اگراب ہم تمہاری وعوت کوتبول کریں تو خدا م مجمی ہماری خطا کومعاف ن*ہ کرے۔* 

قنييه كأتكوزا:

تحبيه کواب اس جانب ہے مابوی ہوگئی۔اس نے اپنی مال کا بھیجا ہوا شامہ مگوایا۔ اس مُنامہ کو وونہایت ہی نازک موقوں یر بائدها کرتا تھا۔ اور مواری کا سدها ہوا گھوڑ امتگوایا جو اپنے موقعوں پر خوداڑ کر تنبیہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ گراس موقع پر جب ہوں۔ اس میں اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس میں اور اور اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور اس اور ا اورمجوراً تخت پروائی آ کر بینی کیااورتهم دیا که گھوڑے کوچھوڑ دو کیونکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس برسوار ہوتا اس وقت مقدر ہی بیس

حیان النبطی کی قتیمہ سے علیحد گی:

حیان النبلی عجمیول کا دستہ کے کر تھید کے پاس آ گیا۔ تھیداس پر خصہ بور ہاتھا۔ عبداللہ بن مسلم حیان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور حیان ہے کہا کہتم وشمن کی ان دونوں پیلوؤں کی فوجوں پر تعلہ کرو۔ حیان نے کہا ابھی اس کا وفت نہیں آیا۔ بین کرعبداللہ برہم ہوگیا اورا پی کمان ما گلی۔حیان کہنے لگا کہ بیدون کمان کے استعمال کانبیں ہے۔

وکئے نے حیان سے کہلا بھیجا کہ جو آپ نے وہدہ کیا تھا اس کا اپنا ہ کیلے حیان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب تم مجھے ا می ٹو لی کا رخ بدلتے ہوئے دیکھواور میں وکی کے لشکر کی طرف جانے لگوں تو تم تمام مجمیوں کو لے کرمیری طرف طیا تا۔ اب حیان کا میٹا و ہیں جمیوں کے باس تشہرار ہا۔ جب حیان نے اپنی ٹو ٹی کار ٹ بدلا ۔ تمام جمی وکیج کے لشکر کی طرف دوڑ بڑے اور انھیں و کھی کر وکیج كے طرفداروں نے نعرۂ اللہ اكبر بلند كيا۔

صالح بن مسلم يرحمله:

تشبیہ نے اپنی صالح کو مجھانے بجانے کے لیے اوگوں کے پاس بیجا۔ بی ضبہ کے ایک فض نے جس کا نام سلیمان الزنجيرن (فرنوب كے درنت كوكتے ميں) لياجاتا باس كتيم مارا۔ ياجى كهاجاتا ب كرقبيا بلعم كے كم فض نے تيم مارا تا۔ غرض كه تيرصالح كسرنگا - لوگ صالح كوافها كرالائ - سرايك جانب كو جهجا : واقعا - صالح كوقتيمه كي خواب گاه يين اناديا - قتيم تحوزي دیماس کے پاس آ کر بیٹھا اور گھرا ہے تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ بی ضہ کے ایک فیض نے صالح کے تیم ماراجس ہے وہ بیوش جو کر گر برا مگر پھر زیاد بن عبدالرحمٰن الازدى متعدقد بني شريك بن مالك نے اس كے نيزه مارا۔ غنوى نے وكيع كي فوج يرحمله كيا اور قبم بن زحر بن قيس كے دعوے میں ایک سیائی کو نیز ہ کے دارے ہلاک کیا اور اس پرفخر بیشعر پڑھا۔ تحراعمل میں بیرسیای ایک کا فرقعا۔ تنبيهاوروكيع كى جنك:

ب دونوں فریق ایک دوسرے پرتملہ آ ور ہوئے۔عبدالرحمٰن بن مسلم ان کے مقالمے پر بڑھا۔ بعض ہازاری لوگوں نے تیروں سے اسے ہلاک کرڈ الا نیز ان لوگوں نے اس مقام کوجلا ڈالا جہاں تعییہ کے ادنت اور دوسرے جانو رہ ہے تھے اور اب قتیبیہ کے پاس جا پہنچے۔ایک بالحی اُس کی مدافعت کرتا رہا گر تھید نے اُس ہے کہا کہ تو بھا گ کرا بنی جان بھا کے اُس نے کہا کہ اگر میں ابیا کروں آو آپ کے احسانات کی ناشکری ہوگی۔

و کیع کی پیش قندی:

س من ماری مگون ای برای مگون ای برای مواده استان این ماری دوستان است کی طرح تجد که مواده سد نشون و بخید ند که اس من کونی ناس ادر جداد ۱۸۸۸ که مدیر خوش بروش با دفک بدهند بده شده اس کی نیسکت بها با باد کون ساختیک ایران داری برای میکند این ماری ایران که برای کار خوش ساختی استان به میران برای افزار استان با بیشتر کرداند کرداند می آزار خارج کی نامی سازی که برای میکند ایران شده برای میکند از استان با بیشتر که میران که ایران استان که میکند ا

ا مل کالفت: قبیه کوجب معلوم بواکه پیم مراخل مجمی میرے ظلاف رقمن کی امداد کرتا ہے تو بیشعر پڑھا: اور اس مدال میں اور کیا روز سے فیلے میں اشتیاد سیاساندہ ارسانس

اهسلسب السومساية كل بوم فسلسب النشد مساعده أومسانس يُرْتِيَّنَّهُ: "مُم روزان مِي تراندان كام اراجب الكافيا وقوب مشيوط يوكيا توال في يمرس كل تيراما"-تحتييه اودال مَسَمَّعُ والكافِّل:

تھیے ہے۔ ساتھ اس کے بھائی میدارش مارائی اعتصادہ موجاد کیم مسلم سے بیٹے تھیے کا بھائی گھراد داس کے فائد ان کے اکثر وک بارے کئے البید اس کا بیان شرار کئی کہا۔ اور امل ش ان کے امون نے اے بھالیوا (س کہ ماں کا نام فرا اتنی بھرار س الفظات مان معہد من زراد دکیار کی گئی ) بھٹر مار دہا ہیں ہے گئی ایوان کیا ہے کہ مواقع کے بھٹ مام آواد ہی ش ماراکیا۔

جار ادارگذر و سر ہے ہے ہی مال برای چیز دو سال چیز ہوں مواج عمر و تے جرج زمان کا مال قالیا ضرار کے حمل کا اس فرامر اداری القتقا نائیں معید بمان ذرار دی لڑکی گی ادر کو کٹری بجا۔ مفرار کہ ماوں نے آئر اے چالیا ۔ سلم میں فرو کے تنجیجا یا من عود کیا خلی چوار ادادہ کا محریدی کا کیا۔ سر مولاً ۔

ہے۔ کوئی راجے ہیں کے خیر کائے ایا قوال کا عالی کا ندائش بھی ہیں اور نے مدے کہ کھڑے ہے ہے اور پڑا۔ میں میں کا فارشوں نے جماعات اور تھا کا ایک کا کہا گیا گیا ہے۔ میں کا ایک کا کہا کہ میں آئے کہا کہ لگے فول سیک کوئی نے کھی دور ایک سے مجرام کے کہا کہا کہ کے کہا ہے کہا ہے کہ میں انجام اس بیانا کے ان مادم مدھور سے ساتھ بڑا برنے سے کا کا صدر چواڈا کا آئیاں کہ مسرکہ کرائوں کے تاہدات

هم برن تواهم کا اقبام: اس الذرك برند زار معرف برند برن برن برن البارش آل ارداله (دران کی یکسوید ند فدیدن مواهم برن الحادث برن بدر ایک برن البارش الرکار فزید برن بدر شرخ برن برن بدر شدن مها موافق آل ارداسان برنیم برن اواق کی گاهد. فزید بدر یک بدا فزایم الرکز موافق و یک میشود برن کا شیخت می این انتها بسایا با بی کست که بدوکراس را فتارسی کشو ( mr)

امورگادد رحکومت + سليمان بن عبدالملك..... تفاس نے بخت تکیفیں دے کرچم کو مارڈ الاسعید نے اس کی اس حرکت براہ پرا بھیا بھی کہا گر اس بالحی نے جواب دیا کہ جناب والا بن نے تو مجھے بیتکم دیا تھا کہ میں اس برطرح طرح کی تختیاں کر کے کسی طرح روبیہ حاصل کروں۔ میں نے اس تھم کی تغییل کی۔ ای میںاے موت آ گئی۔ای میں میرا کیا قسورے۔

قتىيە كى خوارزى لونڈى:

فتیہ جس وقت مارا گیا تو اس کی ایک خوارز گی اوٹری اے بیانے کے لیے اس پرگر پڑی۔ جب قتیمہ کا کام تمام کر دیا گیا تو یہ مجى نكل كفرى بونى - بعد م اے يزيد بن ألبلب نے اپ جرم من داخل كرليا اوراس كے بطن سے خليد و پيدا بولى \_

و کی کاخطیہ: تحید کی کل کے بعد فارہ ہی جید الریاحی غیر پرخطیہ کے لیے خااور دیک کیاں کرنار پار کی نے تک آ کرکیا کہا تی معرف سے معرف کے انسان ہرز وسرائی کوچھوڑ دو۔اور پھروکتے نے تقریر کی اور کہا کہ میری اور قتید کی مثال اس مصرع کے مضمون کے مشاہدے:

من ينك العير ينك نياكاً '' جوُخص جنگل گدھے کوایٹ مارے گاو والیے قبض کو چیئرے گا جو برزای بخت دولتیاں جہاڑنے والا ہے''۔

تحییہ نے مجھے تن کرنے کا ارادہ کیا حالا تکہ ٹی بڑائی آلوار یااور جلاد ہوں ٹی ابومطرف ہوں۔ بس وقت تحييد مارا كيا ب اس روز وكي فخريشع يزهنا جانا تها اوركها تها كد" خدا كالتم ش ا عضرورت تل كرول كار غرور آلی کروں گا۔ اے سوئی پر اٹٹکاؤں گا' میں خون پیول گا۔ اس تمبارے حرامزادے رئیس نے تمام چزوں کے زخ گراں کر دیے۔ان ثاواللہ کل ایک تغیر اُنامہ جارورہم میں لیے گاور نہ جوائ زخ پر نہ بیچے گا میں اے بچائی دے دوں گا۔ آپ سب لوگ رسول الله فكالله يردرود بيعي "به كهدكردكيع منبر الرآيا-

تنبیہ کے سرکی طبلی:

و کیج نے تھید کے سراوران کی مہر تاش کرائی۔معلوم ہوا کہ نی از دلے گئے ہیں۔ دویدین کراپنے تیام گاہ سے باہرا گیااور کنے لگا کہ اس ذات کی تتم جس کے واکوئی معبود نیس ہے جب تک میرے یا س تحییہ کا سرنیس آ جائے گا جس یہاں سے نیس نلوں گایا میراسر بھی اس کے سرکے ساتھ ہی جائے گا۔

اور پھرائے محموث خشب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس محوث سے لیے بھی اوالیے شہوار کی خرورت ہے جوابی سواری ہے اس بور ہا۔ هسین نے بنی از دے آ کرکہا کہ کیا تم لوگ احق ہو گئے ہوکہ پہلے قرتم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور بهم سب نے ای کوسر دار بنایا اورای وجہ سے اس نے اپنی میان جو کھوں میں ڈال دی اور پھر مجی تم نے تحبیہ کے سر پر قبند کرایا۔ اس سر پر افت ہے اے نکال دو۔ مقتولین کے سروں کی رواتھی:

چنا نو بروکع کے سامنے لایا گیا۔ هسمان نے اس سے کہا کہ اس شخص نے اس سرکوتن سے جدا کیا تھا۔ آپ اسے پچھ انعام : بیجے۔ وکیج نے کہاا چھااور پچرتمن بڑار درہم اے دلا دیئے اور سلیلہ بن عبدالکریم اُدھی اور دوسرے قبائل کے پچھآ ومیوں کے ساتھہ تاريخ غبري جلد جياري: عصد دوم تاريخ غبري جلد جياري: عصد دوم

سر کارور با خلاف میں داوگر دیا برگزاری تعاص کے مردار ملید کالے بھائوگی گئی گئی اس میں مدن اسالیہ میں مشان مسان معملند کیا ہوئی تھی کے سرائو کے جانے والی جات میں کر کے بھائے دکتے ہے جان انسلی سے جواب کا جان ہو ان کہا ہے۔ ب بھی اوران کے گذاران کے دور سائوگری کے مردکھان کے ماسا تھا اسے کھائے انجان کے جانے کا میں اور ان کھائے کا اس مق کو دیکھوں کی در کے دوران کے اگر کے گئی درگا ہوتا تو اور جی سے اوکول کی معاد میکر نے مان میں موجود کے تعالیٰ کوان میٹھوں کے در کھائے کہ کہا ہے اس موال کول کر دیے گیا جازت دے دیے جیے سیلمان کے کہا کہا اس مقور سے تھے کو گئی

تحیید کا حمید: کئی کرد پر فرامان سالیک گی پاشده سالیک کا سازداخم نے قبید کوگر کردالا سائر تحیید می سامان ادر جاتا قرائم اس کا واژی کرد بیده بازد می برایشد عموات کی کار کے لیے مواقع کے جاتا میں اور فرامان کا می قدار مداد انتخاب تھے نے کیا تھا ایسا کو کی شرک سال بازالہ اس سے میکر وادو کی کار کیا ہے وضوال سے جمہدی کی کم اس تمامی کا

اسید نے ایک ترب کیا کرتم نے تحید اور بڑھا ہے وہ دی سردادر ان گوگی کردیا ہر بسٹ اس ہے بچھا کہا ہے کے دو کہا ان میں نروادوں تھیم القدران کی سکروان میں کا کیا جدت نروا کی اسید نے کہا کہ کرتھے وہا کیا جائزا کو ط میں ارقوں میں نوج اندون میں دو تحید ماراکیا ہے ای دو کا فار سے کرانے کا میں میں میں میں میں اس کو جدت ہوئے کو جائے کا ادرائی انتھی ہی کا فور برای کا دوارہ تھے تھے جیرت میں کا جائے کا دان ماداد اوران میں نوا کے اندازہ تھے

میں پید الروسان کے اعداد کیا ہے۔ چگے کے بعد دیج کے مقام مام دے دیا تھا کہ کو گاٹش کی مقتول کے کیڑے یا اس کو ندا تاریخ کر کا خان میداگھر کی نے ال اگر الباطی کے مقتول کے اندائقا کیا ہی اور الموانا تاریخے ۔ دیکی کوجیاس کی آخر جو کی اس نے اندائیو کی گرفتار کا این بھیدا کھر کی سے کی کی کا دونہ

بیرا انجر ک<u>ی کے کی اور ہے:</u> محراس واقعہ کے مطابق بیجی روایت ہے کہ ایک روز وکچ سواری کرنے کے لیے چار ہا تھا کہ کچواؤگ ان میں انجر کی کو محراس واقعہ کے مطابق کے کہ کہ کہ کہ کا تھا گئی ۔ ان کی انسان کے بعد کا میں انسان کی کھوائی کی کو کھوں کا تاہد ان

ھارت نشر میں رکھ کے ساتھ اللہ کے دائے گئی گراہ یا۔ لوگوں نے اس سے کہا بھی کھڑا ب پیشے کی سوا است کے گئی مگر گر والع نے کہا کہ میں کوڈوں کا کام مواد سے لیانا چاہا ہوں۔ وکی نے کہا کہ میں کوڈوں کا کام مواد سے لیانا چاہا ہوں۔

ہر کارہ کی تیز رفتاری: بہت سے شمانیوں نے اس واقد کو بیان کیا ہے کہ بم دوءَ مقاب علی تنے کر جمیں ایک فضی طاج فیر لے جانے والا ہر کارہ

بہت ہے مسابیوں کے ال ادامادیہ بیان کیا ہے انداموں سوب ساب کے اساسید سے اس مار بیرے جانے دور ام پرودہ معلوم ہوجہ قدارس کے پاس ایک ڈیڈ ا قوالدوا کیا تھر شدوان قل جم نے اس سے پیچھا کرتم کم بال سے آرہے ہوڈا اس نے کہا فرامران سے بیم نے کہا کہ کیا اوران کا کوئی فریر بیان کرکتے ہور اس نے کہا بال قبید ہی مسلم آئی کروڑ گیا ہے۔ جمس اس کے بیان پر خت تعب ہوا۔ ( کونکہ جہاں بیقاصدائیں ملاتھادہاں ہے خراسان کا فاصلہ کم از کم ڈیڑھ ہزار میل ہے ) میں میں میں میں میں میں کا میں اور استعمال کے انتہاں کا میں میں استعمال کا میں میں میں استعمال کی میں استعمال

جب اسے در بکھا کہ ہم اس کا فرکز کوٹیم کرنے تھی مگن ویٹی کر سے جیراتہ کے ڈگا انگی جاب آئی اساقہ تک افریقہ ( تجروان ) پنٹی چان کا دوقہ کے جا جا چان ہوا ہے ہے اس کا تقاقبہ کیا کہ ذرائات کے جان کی تصدیق قر کئی ۔ طال مکدوقہ پیرل قرقال در مکارک کھڑوں پر موار مقبر کم اس کی مرحد رقال کا سالم کا کر براوائٹر کٹ اس کا ماتھ ڈیس دے کئی تھی

صادورہ وقت مورون پرورے میں میں میں مورون ہوتے ہوئی ہے۔ امارت مکمہ موطلی بین اوا کو کا کنتر رہ امارت مال مطابق نے کا ملک بی مورانش انتر کی کو مکہ کام سورداری ہے موقو تی کرنے اس کی مطاطقہ بین داؤ دائمعز کی مور

> ليار قلوعوف كى فتح:

مسلمیہ بن مجدالنگ نے موم کر باش رویوں کے مفاقہ بھی جادگیا اور طعرفوف کی کیا۔ بی معدش قر 7 بین فریکہ انھی کی گورزمور نے انعمل ادباب بیر سے متعالی امام شری انقال کیا۔ دوسرے ادباب بیرکا بیروان ہے کہ قرونے ولید کی زعر کی ای ش 4 اجری شی راقال کراادوں کا 4 ویس کا باق نے کئی انقال کیا۔

امير ج ابو بكر بن محمد بن عمر واور شال:

ا بیگری بخد کاروزی و میان تصاری ال سال بعن فی ها داران مدیشی بین بدید کروزگی هے دارویا انور پیشا می جواند این خادری امید کم سال هے رہے ہی ایک بلید اول کے فرق کوروار بیل اما ہے مداسا کی عربیا الرقواری برافود کم از کے تحاوی کی بات سے متاقع ان میان انقلاق کی بات ہے کہ سال ہے میدا الرقاع ہی ان اوپر میک داد ایک کری الی می کم نے کہائی ہے ۔ وکی بی ایک بروار اس ان فوق کی فروقا۔

### 94ھ کے دا قعات

قلعهمراءة كى فتح:

اسی مدیمی سلیمان نے قصفیہ پر چیز حالی کرنے کے لیے فوق آرامہ کی جائے ہے بچیز واؤد دی میلیمان کو مجم کرنا گام م اخر طور کر کے مدد ہوں کے مقابلہ پر مجاہد واقع کا کہا ہوا تھ کی کے بوان کے مطالی اس مدیمی مسلمہ بین میداللک نے درجوں کے حالی تھر کاری کاری کے کہا ہے کہ استان کی کا بیشتہ کہ درجان کے بیروشان کے لگا کیا تھا۔ درجوں سے مرحی کاری کے

رومیوں سے بحری جنگ: عمر بن مہیر ہ القواری نے

هم بی بی در اطواری نے دوبیوں کے داوی کے سعد بھی بخزی بھٹ کی استعدی بھی میں مہم مرام کیا۔ ای مدیمی مید اموری میں موقای میں بھی بھر امار کیا اور جیسے ہوئے ہوگی اس کے موکستیان کے باتی ابناء اور اس موال میٹان اسٹ ویے مار کیسٹر کرنے اصابات کا وروش کراہے ہے کے گوڑ قوام مان ہونے کے کام جان اور اس کے جومعے بدادی کے ماہ اتفاء کا میڈراد حسید قرار ہے: امادت عراق پريزيد بن المبلب كاتقرر:

جب سلیمان خلیفہ بواتو اس نے مزید کوعراق کا فوتی اور ہالی اور ملکی گورنر جز ل اور پیش ایام مقرر کیا ۔ تگر اپنے تقر ر کے وقت یز بدئے اپنے دل میں سوچا کہ عمراق کی حالت کو تجاج نے خراب کر دیا ہے اورا کیے عام بےاطمینانی باشندوں کے داوں میں بیدا کر

اموى دور حكومت + سليمان بن عبدالملك....

دی ہے۔اب سب کی نظریں بچھ پر گلی ہوئی ہیں۔اگر عمراق جا کرخرائ وغیرہ کے معالمہ میں نے بھی ان پر عثیاں کیس جو تجات نے ک تھیں تو میں بھی تجائے کی طرح ان کی نظروں میں تخت گیراور جا پر تھیروں گا۔ مجھے بھی ان کے خلاف فوجی کا رروا ئیاں کرنا پڑیں گی اور ان ہے جیل مانے بجرنے بڑیں گے۔ جس سے اللہ تعالی نے انھیں اپنی نجات دی ہے اور اگر میں نے سلیمان کوعراق ہے اس لقدر زرخراج نه بجيجاج وكه تاج بحيتها رباب توسليمان مجه ب ناراض او جائه كا ادرقيول نيس كرے كا انسي با تو ل كوسوج كريزيد سلیمان کے پاس آیا ورکبا کہ میں ایک الیے فض کا نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو مالی معاملات کے ماہر میں ۔ بہتر ہے کہ

آ ب انہیں عراق کا امیر مال وفز اندمقر رکر دیجے اور پھرانیں ہے آ پ روپیے لیتے رہے ان کا نام صالح بن عبدالرحن ہے جو ی حمیم کے آزاد فلام ہیں۔ سلیمان نے بزید کی رائے کومنٹور کرلیا۔ اوراب بزید عراق روانہ ہوا۔ گھر بزید کے عراق آنے سے پہلے ہی صالح عراق باتی

عمياا ورشيرواسط مين آ كرتفير كما-امير مال صالح بن عبدالرحلن:

جب بزيد عراق آياتو لوگ اس كے استقبال كے ليے شہرے باہر بطے مصالح كو بھی اس كے آئے كی خبر كافئ اور لوگ تو آ هے بوچ بوچ کرای کا استقال کرتے رے گرصالح صرف ای وقت بزید کے استقال کو گیا جب کہ وہ شرکے ہالکل قریب آ عمیا۔ صالح ایک معمولی تم کا چذہ نے ہاتھ میں زرور تک کا ایک چھوٹا سافولا دی عصالیے استقبال کو گیا اس کے ساتھ جارسوسیا تا بھی تھے۔ صالح اوريزيد بن مهلب كي ملاقات:

صالح نے بزیدے ملاقات کی اور پچراس کے ساتھ ساتھ شم ٹس آیا۔ ایک مکان کی طرف اشار وکر کے کہا کہ ٹس نے مید مکان خالی کر دیا ہے آ ب اس میں فروکش ہوجا کیں۔ چنا ٹیے بڑیدا ہی مکان میں فقم کیا ادرصالح ایک دوسرے مکان میں جاکر فروکش ہوا۔

ىزىدىن مهلب كى فضول خرجى:

رقی معاملات میں صالح نے بزید کونگ کر دیا۔ کوئی چز اے نہ دیتا تھا۔ بزید نے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے بڑارخوان خریدے توصالح نے اس پر قبنہ کرلیا اس پر یزید نے اس ہے کہا کہ اس کی قیت آپ میرے صاب میں لکھ دیتیجے میں ادا کر دول گا۔ای طرح بزیدنے اور بہت ی ضروریات کی چیز س خرید س اور تا جروں کوان کی قیتوں کے چک صالح کے نام لکھ کردے دیے مرصالح نے کس چک کومنظور نیس کیا۔ تاج گھروائی آئے اس پر بزید برہم ہوااور کینے لگا کداز ماست کد برماست۔ صالح بن عبدالرحمٰن كايزيد كومشوره:

تھوڑی بی دیر کے بعد صالح بھی پزید کے پاس آیا۔ پزید نے خند وپیشانی سے اس کا انتقبال کیا۔ صالح بیٹھ گیااور پزید سے

کنے ذکا کرتمام خراج کی رقم بھی ان ہٹڈیوں کی ادائی کے لیے کافی نہیں ہوگتی۔ جب ہے آ بے تکریف لائے ہیں میں ایک لا کد درجم کے میک ہے باق کر چکا ہوں' آپ کی تمام تخواہ اورالا وُنس وغیر ویچی پیننگی دے چکا ہوں۔فُوج افزا جات کے لیے آپ نے روپید طلب کیاوو بھی میں نے دے دیانگراب برم بداخراجات برداشت نہیں کے جائے ۔اور ندام برالموشین اے بیندفر یا مُس عے ملکہ آ پ بی کوان تمام اخراجات کا ذمه دار ہونا پڑے گا۔

یزید نے اس سے کبام پر بانی فر ماکراس مرتبہ تو آب ان چکوں کوادا کردیجے اور اس سے بلنی نمات کیا۔ مجرصالح نے کہا کہ بہترے میں ان مطالبات کوادا کیے ویتا ہوں گراب آئے تکہ وفترانہ عام ویرزیا دوبار نہ ڈالے گا۔ پزیدنے کہا بہتر ہے اپ نیس ڈالوں

# ا مارت خراسان کے متعلق عبدالملک بن مہلب سے گفتگو:

سلیمان نے بزید کوسرف عراق کا محور زمقر رکیا تھا۔خراسان اس کے تحت میں نہیں دیا تھا۔ ایک مرتبہ سلیمان نے عبدالملک ین مہلب ہے جواس وقت شام ٹیں مقیم تھا (بزیداس زیانہ ٹی مواق ٹیں تھا) کیا کیا گر ٹیم جمہیں خراسان کا گورزمقر رکردوں اتو کس طرح اپنے فرائض انعام دو عے۔عبدالملک نے کما کہ میں جناب والا کے حسب دلخواہ کام کروں گا پیمرصرف اتنا پو جینے کے بعد سلیمان خاموش جور ماا در پیچر بھی اس کا تذکر ونہیں کیا۔ یزیدین مہلب کی عراق سے بیزاری:

عبدالملک بن مبلب نے جزیر بن بزید البنسی اور بصل اسے دوسرے خاص دوستوں کو لکھا کہ اس طرح امیرالموشین نے فراسان کیصوبہ داری میر بےسامنے پیش کی ہے۔اس کی خمیر سز مدکو بھی پہنچے گئے۔ چونکیہ دوخود عراق ہے دل پر داشتہ ہوگریا تھااور صالح نے بھی اس کا ناک میں دم کر دیا تھا کہ کسی چز براس کی دسترس نیتھی اس لیے اس نے عبداللہ بن الاہتم کو بلایا اور کیا کہ میں آ ب ہے

يك فاص كام لينا جا بتا بول آب اس ميرى فاطر س يورا كرد يجيـ يزيد بن مهلب اورا بن الامتم:

عبدالله بن الاہتم نے کیا کہ فریائے میں حاضر ہوں۔ مزید کھنے لگا کہ محراق میں میں جن مشکلات میں ہوں۔ آ باس ہے داتف ہیں کہ میری طبیعت بیباں ہے بیزارے۔خراسان میں اس وقت کوئی ایسافٹض نہیں جو وہاں کے انتظام کوعمد گی اور ہا قاعد گی ے جا سکے۔ اور جھے برمعلوم ہوا ہے کہ امیر الموشن نے خراسان کی صور داری کا تذکر وعبد الملک ہے کیا ہے۔ اب کیے آپ کوئی کارگرند ہرمیرے لے کریجتے ہیں؟

عبدالله كبنے لگے كہ كيول نبيل آپ مجھام الموشين كى خدمت ش تيج ديجے مجھاتو قع بے كہ ش آپ كے ليے فراسان كى صوبدداری کافرمان لے کرآ وَل گا۔ یزیدنے کہاتوا چھا آب اس بات کا کسی سے تذکرہ ندکری۔ بزیدین المہلب کاسلیمان کے نام خط:

مزید نے سلیمان کے نام دو خط کلیے ایک بیس عراق کی حالت کا بیان این الائتم کی تع بنیب اور عراق کی حالت ہے ان کی باخبری کا تذکرہ تھا۔ بزیدئے اتن الاہتم کوٹس ہزار درہم دیے اور سرکاری ڈاک کے گھوڑے پر انیس رواند کیا۔ سات روز ک

مبادت مے کرنے کے بعد این الاہتم بزید کا کھا کے کرسلیمان کے پاس پینے۔ور پار بی حاضر ہوئے سلیمان اس وقت دن کا کھانا کھار ہاتھا۔ ابن الاہتم ایک طرف کو پیٹے گئے۔ ان کے لیے بھی دو برشتہ مرفیاں لا گی گئیں اورانہوں نے کھا کمیں۔ کو نے ہے فار فی بوکر این او ہتم سلیمان کے سامنے گئے ۔سلیمان نے کہا کہ اس وقت آپ سے ملاقات کا اچھا موقع نہیں

ے آ ب ے بھر سونے میں بات چیت کروں گا۔ سر پیر کے ابعد سلیمان نے پھرائن الاہتم کو بلایا اوران سے کہا کہ یز بدنے آ پ م متعلق مجھے ایک خطائکھا ہے۔جس میں آپ کی مواق اورخراسان سے پوری واقلیت اور آگائی کا تذکرو ہے اور نیز آپ کی بہت نعريف وتوصيف كي باب فرمائية آپ وہاں كے حالات كيا جائے إلى؟

سليمان بن عبدالملك كي ابن الامتم ع تفتَّلو: این الاہتم کئے گئے کہ واقعی میں وہاں کے حالات ہے اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ وہیں پیدا ہواو ہیں نشو ونما پائی اس لیے میں خراسان سے متعلق پوری معلومات رکھتا ہوں ۔ سلیمان نے کہا کہ بال اس آجی تھے آب بن المیض سے اس معاملہ میں رائے اور مشورہ لینے کی بخت ضرورت تھی ۔ آ ب مجھے مشورہ و پیچے کہ ٹیس کس فیض کو فراسان کا صوبہ داریناؤں این الاہتم پولے کہ خود جناب والا كم فض كانام ليس جس كسى كا آب نام ليس حراس محتملتن ش الى رائ طا بركرون كاكداً يا ال فض كالقرراس خدمت ك لےموز وں ومناسب ہوگا یانہ ہوگا۔

ا بن الامتم كي تجويز: سلیمان نے ایک قریش کا نام بیش کیا۔ اس کا تو این الائتم نے صرف یجی جواب دیا کدان صاحب کوفراسان کا مطالقاً تجربہ نہیں ہے سلیمان نے عبدالملک بن المبلب کا نام الیا۔ ابن الاہتم نے کہا کرٹیس یہ بھی متاسب ٹیس ۔ پھرسلیمان نے متعددلو کول کے نام لیے اور آخریں وکیج بن مود کا نام پیش کیا۔ اس پر این الائتم نے کہا کہ اگر چداس شن شک میں کدو کیج ایک نہایت ہی بہا دراور ولیرا دی بین مرصوبه داری کے اہل نہیں۔ علاوہ پریں اٹھیں جب بھی تین سوآ دمیوں کی قیادت کی انھوں نے اسے سیدسالارے بعاوت کی ۔سلیمان نے کہا کہ ہاں میرجی گھیک کہتے ہوگر پخرتم ہی بتاؤ کہ اورکون اس خدمت کے لیے موزوں ہے۔ابن الامتم نے کہا كريش أيك ورصاحب بين جن كانام آب في لياب سليمان في كها توتم أن كانام بناؤ - ابن الامنم إلى كداً ب وعده كيعي کہ اے راز میں رکھیں گے اور اگر بھی اٹھیں اس بات کا علم ہو جائے تو بھے ان کی نا راہنی ہے تھو ظار کھیں گے تو میں ان کا نام متا ہے وينا مول مسلمان نے كها چھابتا ہے ووكون بير؟ امن الائتم نے يزيد من المبلب كا نام ليا مسلمان نے كها كدووتو عراق مل ميں اورخراسان کے مقابلہ میں وہ عراق میں رہنے کو بہت زیادہ اپند کرتے ہیں بھلاوہ کا ہے کواسے منظور کریں گے۔ این الاہتم نے کہا تی اں میں خودان بات ہے واقف ہوں گر آپ انھیں خراسان جانے کے لیے مجبور کریں۔ عراق پرایک دومرے فنس کو گورز مقرر کر س اورانھیں خراسان بھیج دیں۔ سلیمان نے کہا کہ تبہاری دائے صائب ہے بی انبیای کرتا ہوں۔ امارت خراسان پریزیدین مهلب کاتقرر:

چنا نچےسلیمان نے فراسان کی گورزی پریزید کے تقر رکافر ہان لکھ دیااور نیز ایک شدایھی اے نکھا کہ میں نے این الاہتم کوعقل وین فضل اورمشور و میں ویسا ہی بایا جیسا کہ تم نے اپنے خط میں لکھا تھا۔ بیرخط اور قم مان تقریر دولوں این الامتم کو وے دیسے ۔ این الاہتم سات روز کی منزل طے کرنے پاس آئے۔ بزیدنے بوجھا کیا کرکے آئے۔این الاہتم نے وو بھا ڈکال کر دیا۔ بزید بولا کچھ حارے فائدہ کی بھی بات کبو ہے۔ پھرا بن الاہتم نے قرمان تقرران کے حوالے کیا۔

مخلد بن بزید کی روانگی خراسان: یزید نے ای وقت سے سفر کی تیاری شروع کروگ اپنے بیٹے مخلد کو جلا کرایے آ گے فراسان روانہ کیا۔ مخلدای روز خراسان روات و گنا۔ چھر بزید بھی جلا۔ واسط پر جرات بن عبداللہ اپھلی کو اپنا منصر مقر رکیا۔عبداللہ بن بال انگانی کو بھر و کا ہال مقرر کیا اور مروان بن المبلب کوچس پر پزیدا ہے تمام اور بھائیوں کے مقابلہ ش سب سے زیادہ احماد کرتا تھا۔ اپنی ہا کدا داور دوسر ہے مال و اساب کے انظام وُتحرانی کے لیے بقیرہ بھیجا۔ وكيع بن الى سود كى قدر ومنزلت:

اسی معالمہ ہے متعلق ایک دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب وکیع بن اسود نے قتیبہ کا سرسلیمان کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھ دی ابی اطاعت کا نقین والیا تو اس سے سلیمان کے دل شی اس کی خاص وقعت ومنزلت ہوگئی۔ اس وجہ سے بزید المبلب نے ابن الاہتم اوا یک لا کدورہم صلدوے کرسلیمان کے پاس بھیجاتا کدوودیج کی جانب سے سلیمان کے خیالات بدل دیئے۔

ا بن الاہتم کی وکتع کےخلاف شکایت: ا بن الاہتم نے سلیمان سے جا کرکہا کہ اگر چہ میرے دشمن کو آل کر کے اور میرا بدا۔ لے کر وکیج نے جھے پر ایک ایساا صان عظیم کیا ہے جس کا شکراورا قرار جھ برضروری ہے۔ گرام رالموشین کے اصانات جھ براس سے بھی زیادہ ہیں اس لیے آ یے کی خیرخوا ہی مجھے اس امرے اظہار پر مجبود کر تی ہے کہ بی آپ کو بتا دول کہ جب بھی ایک چیوٹی کی جماعت بھی وکیج کے ماتحت ہوئی اس کے ول نے فوراً اے بدعبدی کی سوجھائی۔ جماعت عامہ کے ساتھ ل کراس نے کوئی نمایاں کا میائی بھی حاصل نبیں کی البتہ فتہ و بغاوت میں اس کی کارستانیاں خاص وقعت رکھتی ہیں۔

سلیمان کہنے لگا تو پھر بیتواپیا آ دی نہیں ہے کہ جس کی خدیات ہے ہم پھر بدا بداد لیں ۔ بی تیں کا تنبیہ کے بارے میں بیان:

يَىٰ فَهِي كَهَا كُرتِي مِنْ كَا تَعِيدِ فَي طَلِقة السلمين سے بخاوت نيس كي - اور جب سليمان نے يزيد كو اُوا آئ كو جي گورزمقرر تو انھیں تھم دیا کہ جا کر دیکھوا گر بنی قیس اس بات کی دلیل چیش کریں۔ کہ تھید نے ہم سے بخاوت نیس کی اور نہ وہ ہماری ا طاعت سے منحرف ہواتو اس ثبوت کے ساتھ ہو کہ وقا قد کر دیا جائے۔ یزید ٹے اپنے بیٹے مخلد کو وکئے کی جانب اپنے آ گے روانہ کیا۔ مخلدین بزید کی مروش آید:

گلہ جب مروے قریب پہنچاتو اس نے عمرو نن عبداللہ بن ستان الفتحق ثم الصنا بھی کویے آ گے بھیجا عمرو نے مروپینچ کر وکیع ے کہلا کہ جھے ۔ اُ کرخو۔ وکیج نے افکار کردیا۔ عمر و نے پیمر کہلا بیجا کہارے بیوتو ف احتی اپنے افسر کے استعمال کو جا۔ اب مرو کے سربرآ ورد واور ٹمائدین مخلدے ملے گئے مگر وکتے اب تک پیٹوائی کے لیے ایت ولعل کرتا رہا۔ آخر کار مروالا زوی نے اے جیجا۔ جب بیسب لوگ مخلد کے پاس مینچا چی سوار یول ہے اتر پڑے۔ وکتا محمد بن حمران السعد ی اور عباد بن القیط متعلقہ بی قیس بن ثقلبہ گوژوں ہے شاتڑے تھے گراؤگوں نے انھیں بھی اتر نے پر مجبور کردیا۔ کہ ساتھ مند میں

ہے ہو۔ یا درصول امرین ان سے معند تو اور اور ہودوں قدمے سودان اللہ ہے۔ ای سریش پر پر قرام ان کا گورٹر ہوکر موروات ہوا۔ تحصیہ کی کی انداز ہوا کی فوام ان کا والی امرا۔ اور 44 اجر کی نئی بر پر قرام ان آیا۔

حفرت عمر بن عبدالعزيز النبير كي يزيد يرتكته جيني:

دادی کیتے ہیں کے مصابق کا برے یہ جا اس سان کا مواج بدادات کیادہ ڈی پیٹر کی اس بھی نا ان سے کہا کہ کیٹر خواج میں کے مشارک اندازی میں جو دو گروٹ خواج کی اٹنی بھا خدمت انجام ہی ہیں۔ اب امرافوششن اس کا معاونے کردیے جی ۔ معاونے کردیے جی ۔

ا میرخ سلیمان برن همدالمک. امیرخ بیدند عوالمک من ملام الدول کوانا مقرب پنالیا تمارای بیدے عوالمکک نے اس کی عدم بی چند عمر کیماس مشر بی خودملیمان نے امارة کی کواود ای مندش اس نے تلحق بین واؤد انتخار کی کوکرنگ بروف کردیا۔

سال در این واور کی معزولی و تمال: مطحه بان واور کی معزولی و تمال: سلیمان جب تج کر کے دوائیں آیا تو طلحہ کو کمک کی ولایت سے مظیمہ و کر دیا ہطفیمرف چید ماہ مک کا والی رہا سلیمان نے اس کی جُدعبدالعزيزين عبدالله بن فالدين اسيدين الى أنعيص بن اميه بن عبيش بن عبد مناف كومكه كأكور زمقر ركه - اس سنديل اورتمام علاقوں پر ویل لوگ والی تھے جوسز گزشتہ میں تھے۔البتہ خراسان کا حاکم عام پر پر تھا۔اور پر پر کی جانب ہے چند ماوتو حرملہ بن عمیر الغی کوفیہ براس کا قائم مقام رہا۔ پھر بزید نے بشیر بن حسان اشید کی کوکوف کاوالی مقر رکر دیا۔

۹۸ هه کے دا تعات:

۔ اس سند میں سلیمان نے اپنے بھائی کو شطنطنیہ بھیجااور حکم دیا کہ جب میرا دومراحکم تمہیں ند ملے ۔ بغیر فنخ کے واپس ندآ نا۔ مسلمة نے موسم مر مااور کر مادونو ل قنطنطنیہ کے سامنے تی اسر کے۔

اموى دروهکومت + سليمان بن عبدالملك...

مسلمة بن عبدالملك كي تسطنطنيه يرفوج كشي:

جب مسلمة قسطنطنيه کے قریب پینچا تواس نے اپنے تمام مواروں کو تھم دیا کہ دود و مدغلہ اپنے محوز وں کے وجھے باند ھ کر لے

پلو۔ تسطنطنیہ پنٹی کرحکم دیا کہ تمام غلہ ایک جاجمع کیا جائے۔ چنانچہ غلہ کا ایک انبارنگ گیا۔ پھرحکم دیا کہ اس غلہ میں ہے کوئی مد

کھائے۔ دشمنوں کے علاقہ بٹس غارت گری کرواور زراعت کرو۔

مسلمة بن عبدالملك كي حكمت عملي: مسلمة نے ککڑی کے مکانات بھی بنواد ہے ۔انہیں میں مسلمانوں نے حاز ابسر کما'لوگوں نے زراعت کی اور وہ فلہ جو ساتھ

لائے تھے وہ برستور کھنے میدان میں پڑا رہا' مڑا گا بھی ٹیمن ۔ پہلے تو لوٹ مارے جونلہ حاصل ہوا اے لوگ کھاتے رہے پھرا بی زراعت کی بیدادار برگذرکرتے رے۔اس طرح مسلمة قطعفیہ کے سامنے اس کے باشدوں پراپی طاقت کا پوراسکہ جمائے ہوئے عرصة تك يزار بالمسلمة كے ساتھ شام كے بعض يزے قائد ين بھي تھے۔ جس ش خالد ين معدان ُ عبداللہ بن الي زكر يا الخزا في اور مجاہدین جرخاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بیسب لوگ ای طرح و ہاں مقیم تھے کدا سے ش سلیمان کی موت کی خبر انھیں پنجی ۔سلیمان نے خلیفہ ہوتے تا رومیوں ہے جہاد کی شحانی مقام دائق میں آ کر قیام کیااورمسلمیۃ کوآ گے بڑھایا۔روی اس ہے ڈرکر بھا گے۔

اليون اورا بن مبير و كي تفتيكو: الیون آرمیناے آیا اس نے مسلمۃ ہے کہا کہ آپ میرے یا س کی الیے گفس کو پیچے و پیچے ہو بچے ہے گفتگو کرے مسلمۃ نے

ا بن مير و ويجيح ديا۔ ابن مير و نے اليون سے لج عما كرتم كے احق تحق ہو؟ اليون نے كہا احق وہ ہے جوا پنا پينے ہراس چيز ہے جو اے لے بھر لے۔ابن ہیر و بولے کہ ہم ایک فاص ند ہب کے پیروش اور تاری فرائض ند ہیں ہیں ام او کی اطاعت بھی شامل ب-اليون نے كہا كرآپ فحيك فرماتے إلى اب تك تو بهم اورآپ اپنے غديب كى خاطرى ايك دوسرے سے وست وگريان رے میں ۔ مرآئ جادی اورآ ب کی اڑائی محض ملک اوراقد ارکی خاطرے۔ ہم ایک آ دی کے موض ایک ایک وینارویے کے لیے

ا بن میر ودومرے دن چردومیوں کے پاس آئے اور کہا کہ ٹی نے مسلمۃ ہے جا کرآ ب کا بیام پڑھاو یا گرانہوں نے اس کے قبول کرنے سے اٹکارکر دیا۔ جب جی ان کے باس گیا تو وو خوب شکم سر ہوکر دن کا کھانا کھا کرسورے تھے۔ جب ووبیدار ہوئے و بلغم كان برنلية قاس ليمانين الحجي طرح مرجعي معلوم شهوسا كه يس ني كما كها.

اليون كي حال:

تمام روی سر داروں نے الیون ہے کہا کہ اگرتم مسلمۃ کوکسی حیلہ ہے یہاں ہے واپس جانے پر مجبور کر دوتو ہم تنہیں کواپنا ا دشاہ بنائیں گے۔ جب ان سر داروں نے ایفاء عبد کا اس سے بوری طرح معابدہ کرلیا۔ الیون مسلمۃ کے یاس آیا اور کہنے لگا کہ رومیوں کواس بات کاعلم ہو چکا ہے کہ جب تک بیرسامان خوراک آپ کے پاس ہے آپ ان کے مقابلہ ٹس انتہا کی شجاعت اور بيادري ہے نير دارّ زمانيہ ہن اور نيبول گے اگر آ ساس للہ کے ذخيرہ کوجلا ڈاليس آو دولوگ آج جي مراطاعت خم کے دیے ہيں۔

سليمان بن عبدالملك كاعبد: سلمة این داؤیژن آ گئے نلہ کے ذخبے وکوآ گ کی نذر کر دیا۔اب دشمن کی حالت بہتر ہوگئی اورمسلمانوں کی حالت این قدر

شم ہوگئی کہ سب کے سب ہلاکت کے قریب بیٹنے گئے ۔ایھی تک ان کی بھی ٹا گفتہ یہ حالت تھی کہ ملیمان نے واق اجل کو لیک کہا۔ سلیمانے دابق میں فروکش ہونے کے وقت اللہ ہے سعید کیاتھا کہنا وقتیکہ یہ فوج فتطنفیہ میں داخل نہ ہوجائے گ ۔ میں

یباں ہے واپس ملٹ کرنہ جاؤں گا۔

قيصر روم كاانتقال: ای دوران میں قیصر روم بھی مرگمیا۔الیون مسلمۃ کے پاس آ پااور قیصر کی موت کی خبراے سنائی اور وعد و کیا کہ میں سلطنت روہا کو تیرے حوالے کروں گا۔مسلمۃ اس کے ساتھ جائے قشہ طنے سے سامنے لنگر ڈال دیا۔ جس قدر سامان خوارک آس باس کے

علاقہ ہے اے مل سکاوہ جمع کرکے باشندگان تشخصفتیہ کا محاصر وکرلیا۔ اليون كامسلمة سے قريب: اليون روميوں كے پاس آيا۔ روميوں نے اى كوا پنا باوشاہ بناليا۔ اب اليون نے مسلمة كو خط كے ذريعه فلد كے ذرجره كوجلا

وًا لنے کی ترغیب دی اورای کے ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ آ باس قدر نظر بھی دے دیجے جس سے کہ شہر کی آیا دی زندہ رہ سے تمام روی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کد میری اور آپ کی غرض وعایت ایک بی ہے۔ نیز وہ یہ بھی جھتے ہیں کد ندائیں لونڈی فلام بنایا جائے گا اور نہ فارج البلد کیا جائے گا۔ ایک رات کے لیے آ پ انھیں اجازت وے دیں کدوہ آپ کے یاس سے فليشم ميں لے آئيں۔

## مسلمة بن عبدالملك كي حياقت:

ایون نے فعد لے جانے کے لیے پہلے تی سے بہت ی کشتیوں اور حمالوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ مسلمة نے اس بات کی ا جازت دے دی اور ایک بی رات میں روی اس قبد رکٹیر مقدار ش فلہ لے مجے کے مسلمہ کے پاس کچھ نہ بحا میں ہوتے ہی الیون برل گیامسلمہ کے مقابلہ برآ گیا اورمسلمہ کواپیا احتی بنایا کہ اگر تورت بھی باوجود ناقص النقل ہونے کے ایسا دھو کا کھاتی تو لوگ اے بھی مور دالزام طبراتے مسلمانوں کی فوج کواس قد ر تکلیف برداشت کرنام ڈی کہ جس کی نظیراس سے پہلے نہیں بلتی ۔ان کا بدحال ہو ممیا کہ پڑاؤ کے باہر جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تمام جانوران کے چڑے درختوں کی جڑیں ہے اورغرض کرمٹی کے علاوہ جو چیز سامنے آ ئی اے کھا گئے۔ اگر چیسلیمان ابھی وابق ہی شیم تلیم تھا، گرموسم ہر ماشر وع ہو چکا تھا اوراس لیے وہ اس فوج کوکوئی ایدا دنہ پہنچا (mr)

اموى دورحكومت + سليمان بن مبدالملك.....

رکارای دالت میں سلیمان نے انقال کیا۔ ابوپ کی ولی عہدی کی بیعت:

ای مندیم سلیمان اپنے بیٹے الایس کو دل حمید کی کے لیے لاگوں ہے بعث کی میمدالملک نے ولیدا ورسلیمان سے اپنی زندگی میں یہ وقد « کے لیا تھا کہ میرے بعد تقر وہوں این عالم کا اور مروان مین عمیدالملک کے لیے لوگو ر سے بیعت کے لیم

ايوب بن سليمان كانتقال:

ا بسبروان نے آم سلمان کے مہد خلافت بھی جب کرسلمان کھے۔ دائیں آ ریا تھا وہلد کی ۔ اس سے دوان کی ہو ہے سلمان نے اپنے بینے اوب کے لیے بینت کے لوے برے کے بھی نے کا انداز کا ایک اس امید بیش رہا کہ شاہد موت اس کے تھیے سے مگل کھے تجامل درجہ رسے کر قورہ اوب سلمان کے واقع ہدی کا اس انٹاء مکی انتقال ہوگیا۔

معالیہ کی گاتا: ای مدعی شیر معالیہ کی جدار یہ بان 40 جبری کی سطند پر بابا کی دائد میار اس وقت سطند کے ساتھ بہر میخوادی فوج کی سلیمان نے اس کا امداد کے لیے معدولا جروئ کی کافیانی فوج کے ساتھ بجائیہ پیپلز آخر سلمانوں کے خطاف میں ایک چال کار کرونار کام کارسری النے شاک کی کشت دیک ایسان کالان کے خواج کاری کارونار کارونار

ولیدین بیشام اور محروی قیمی کا جہاد: ای سند میں ولیدین بشام اور موری قیمی نے جہاد کیا۔اٹھا کیے کے بہت سے باشندے قبل ہوئے ولیدنے رومیوں کے فیر میں

محلوظ در حدی مطاقہ کے بہت ہے باشعد دن ان کا پیش کا ڈالڈ اور بہت میں اُکولید کرایا۔ اس سند تمسیری بیدین المبلب نے جمہ جان اور طبر سمان کی کہ وہ سان کا محاصر و:

ر المسابق من مريد عن بالمستودة و بي تقميم المراجر و بين المدارية و الما يقال الموادرات و يع المدادر المان كالم فرو يطون احتان آكار كالمدادر على المدادر على الموادر المدادر المدادر المدادر المدادر المدادر المدادر المدادر ا كالموادر تكي مديد ادر فرامان كالمادر كالمدادر المدادر ا

ترکوں سے جنگ: ترین میں

ترک ہے قبرے نظر مسلمانوں کے تعرفی ویون در پیماسلمان اٹھیں پر پاکردیے اور ترک پجراپنے قامدیں جا تھے۔ بھی بھی تھلے میدان میں تکی آ کرلاتے اور دونوں تریفوں میں شدیدرن پڑتا۔ تھی میں مقبوالرخس کتا الی بحرو

یز بیرز ترک دونوں میٹول تھم اور محال کی بہت زیادہ کڑت ووقت کیا کرتا تھا۔ ان کے مقابلہ عمل تحدین مجوالر تن بی الج بحر والیہ بڑا کو یاادر بادر فیش تھا۔ مرف آتی برائی اس می تھی کے گر ثر اب کاعادی تھا۔ بید یاد داس کے خاندان والوں سے زیادہ مذ جنائی دقد. جمان کو کہ جو چھی کے بریدار اس سے مقاران والسار تر سروان مجم وور مثال کی اجنائی قریم کر کو کرتے تھے جمان کو کو کا دار مقرق کے سروان کو اور میں کی کردیسے کی تیسے ہو رہے اسام کو جواد کے بیار روبوٹ کے محمود چاق تحری اربا جمارات جو رہے ہے میں مقارف میں کا خواجی کا میکن کی جاتا تھا۔ ایمان الحریم موجم کا میں میں افضال کے مطابقہ کا ساتھ کا میں مقارف کے انسان کے معارف کا اس میں مقارف کے مقارف ک

را به با به دوخ النادی علی سال سیستند:

ایسان کا در خاری با ایسان که در این کا خود با اس دو دی این این برداد تا ام کان سی پیلم متعده کار

میدان نگاه سال کا کیا بید نیز کو افاقا که این اعظم اس کے باس سیران شام سی کا کا ساتان از رو نگی تک سی از ایسان کیا نیز بید خواها که دارای این ایسان کار ایسان کار بردار شده این کا ایسان کی کان کار باده را بید کارت نظر کی نیز کار این می این ایسان کار ایسان کار ایسان کار ایسان کار ایسان کار ایسان کان کار ایسان کار ای

احتر بنا ارتحام کم سے کا انگریات گوری گئیں سطح نمس کے اقلام ہے۔ اندی افزیر دو اور میں میں کمی نامیات میں حرکہ جا ان اقل کر مقال کا انداز کا انداز کم میں سے اندوائس کا کی کا ملہ بلے مصرفہ کمیار دوروں کے ایک می مائو کی دور سے مواد مید والیار کر کی کوا وائد کے فورش کو مسکر کردو

کا مدید بند چوندگیا رود ان بادون نے ایک ہی ماہ ایک دورے چوادے دارگیا درگ کی آخر اندھی کو دہی مجی کر کردہ ایک دولے نے ایک ہوائے دی کہ کا دول کے انداز میں کا میں ایک میں ایک میں ایک میں کا دول میں کا دول کا کہ ان کے ک واقع کے ایک میں کا دول کا کہ اور کی شروع کے اور اور کا دول کا دول کا دیک ہوئے کہ کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کے کہ رمانے نے اور اور کے دیے کی کھڑا کہ ایک برائے کا دول کے اور اور اور کا دول کے اور اور اور اور اور اور اور اور ا

دیر تر اول کا اعلی بخشر کیا. ایک روز بزیدوئن پرشلکرنے کے لیے حاب جگہ کی طاش عمل اپنے کمپ سے روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ مہت سے میں استجمال جبر جسک اللہ اوقائق آزاد میں کہا کہ اس کا کہاں۔ آزاد میر ترک کہاں سے اللہ ترجمار مجھوڈ کا مار

نا که چی در شمه از هم به می شود از بها چار میدگی اما بهای شدگارید به دیده کان شده است آن میده می شود کان و بدا از کارونا می گذاری این میده از میده داده این می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به به می باشد از کارونا می این می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می با در است باش باشد به می باشد به می باشد به می باشد باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می باشد به می باشد ب

#### وستان پريزيد بن مهلب كاقصه

یز پر نے مامورہ آئم مگنا مجرکے جادوں فرقے قوعی شعین کردی۔ سان خوداک کی بھی مدان مدود کردی۔ جب حوامر روکھیلی بھر نگرک و دوریکے گلام مسافوان میں کا نے کیا دائٹ دید دوراند جینان کے سکری سانز پر کا پر سکانی ک روفرامت نگری اور دوفرامت کی کدمی الاس فرون میں کے کہا وہ دوران کہا ہے کہ جس خواندان وافوان کا ایس بھٹے بھر سے ماران میں المرافق کے بھری الوکٹر ان کے مقاومات کا خواندان العربی کا کارون کے انسان کے دوران کے بی اعلان کے سا

ہ ور من پہا سید سے بیست میں کہ ہی گئے۔ بر بعر نے بیٹر انکامنظور کر کیے مطل کر لیا آپ و مدرہ کا ایفا کیا شہر شن واقع ہوا۔ اس قدر مال واسراب نقد ویغنی اور لویڈی نظام وہاں ہے اے ملے کہ جن کا کوئی شارفتان سے جو وہ ہزار ترکوں کو کمٹر نے کمٹر کے تل کر دیا اور سلیمان کو اس واقعہ کی اطلاع دے

#### جر جان مثل بزید کا استقبال: جزید بهان سے روانہ وکرجر جان آیا۔افل جرجان اوفر والوں کو آیک لا کا دولا کھا در کئی تین لا کور دسم دیا کرتے تھے اور ماس

یران سے شکح کر گئی۔ جب برج برج ان آبا تو الل جربان نے اس کا احتیال کیا اورش کی اور فواست کی۔ اس سے فوف زود دورک فرائ تک اور زونی کر دی۔ برج یہ نے اسدی میں احداث الا دوری کوجہ جان پر اپنا قائم مقام نا والدر اسمبیز کے مقالمے طبر متان باقا۔ - من مورد

#### برسان چا۔ اصبہذکا محاصرہ:

یز پر کنتر (متر چناه کسیکی هے جور دخون کاک کراس کے بدار صاف کرتے بات ہے۔ آخری مزید اصید کے سابھ گائی بار کاکا صاف کر کیاداد اس کے ام جافظ کر چنائی دھول پر کیا اسید یو پر سے گا کار دارا سے کرام را اور چنزس نے دائون علی سابقا کر کے قائد اکر کیا گریز ہے نے اس مید کم رکھندگا موبا نے کاکل کار دائوں معود تھور تھوری مرواد دیگر آوران کانوال کردو کا مثالیات

کی دو زید نے اپنے جائی اوجیڈوالی فرد جو دی ایک عداص سرائھ مٹائی کے لیے دواز کیا۔ اوجید وقت کے ادارہ سے بھاڑی کی جھے کے فراسید نے پیلی دیا ہے کہا ہی اوا کا کم آئی کا فرائد کو کا میں اور اندریا کہ ا وقت میں اور اندریا کی اس اور اندریا کی ساتھ کے لیے دوری سمانواں نے آئی کا بھی ایک رکھاں دیم کیا کہ داریا ہے کہ موارات میں دوائی کی استان کی موال ساتھ کے لیے قلاد دوائی بھادوں میں جھیا تھے ہوئی استان کی بروے دیکم کے مسابق ایک مردائر کی کردیا ہے دیکھ کے کھاڑی جائے کہا کے ساتھ کے اور اندریا کی اور اس اس میں سے آئی دور سے تھے کے۔ مسلمان کی دیا ہے گئے

و خواب نے پاڑوں کی چیوں سان سے سے جوادہ بھر برسائے شروع کیے سلمان دوء کے دہائے سے پیا ہوئے۔ گر تو کو کئی زودہ فون در برنگ بہاں ہوگی اور ند کئی نے اس کے قاتب میں کوئی قائم ترف بہادری یا جرات کا اعمار کیا اور فود سان می اس قدر برحوالی سے پیا ہوئے کہ ایک دوسرے پر نج سے بائے تھے تھے بیر بھراک بہت سے بہادوں کے کھڑوں میں کر برے۔

## ای حالت میں خدا خدا کر کے بنا بدیکے پڑاؤٹس بینچے نگر آئیں اس فوری نا کامیا لی یا فکست کا مطلقاً رخی نہ قبا۔ اصببذكى الل جرجان عامداوطلى:

يريداى طرح الى جك ذارباء المهديذ في الل جمر جان سيدوخواست كى كدتم الأفرق براها مك تعلد كردو بند بريد جرجان یں متعمین کر آیا ہے۔ سامان خوراک کی مجم رسائی روک وواور پزید کی واپنی کا راستہ منتقع کر دو تم اس تجو پزیرشل کرتے ہوتو میں تهمبن اس کا کی معاوف دوں گا۔انل جر جان اس بات پر داختی ہوگئے۔اور جن سلمانوں کو بزیدا بے چیچے جرجان میں چھوڑ آیا تھا ان پرا چا تک تملیکر کے ان میں ہے جن بریان کی دستری ہو کی انھیں شبید کرڈ الا۔ بقیدانسف نے ایک مقام پر بنا ہی۔ بیلوگ ای مالت میں تھے کہ آخر کارخود یزیدان کی امداد کے لیے آیا۔

### اصببذے مصالحت:

یز بیاب تک اصبذ کے ملاقہ میں اس کے مقابلہ پر بھا ہوا تھا۔ پچر دونوں میں صلح ہوگئی۔ شرائط ملح میں ضے پایا کہ اصببذ سات لا مكادر بم سالا نسادا كرے چارلا مكادر بم فقد اور جارموگد جے زعفر لان كے لدے ہوئے اور جارموفلام بن كے مرول برمكاہ ہو' اس بر عمامہ ہو ہاتھ میں جاندی کا جام ہواورا کی ایک رہٹم کا بھان ہو۔ بزید کو چیں کرے۔اس سے میلے مسلمانوں نے اصبہذے صرف دولا كادرېم يولني كي تقي-

اب بزیداوراس کی فوج اصبید کے هاقدے واپس ہوئی معلوم ہوتا تھا کے فلست خورد وفوج ہے۔ محریات ہے کدا کرافل جرجان اس موقع پر دغانہ کرتے تو بھی پیٹوج طبرستان کوفٹے کے بغیراس طرح واپس شدآ تی۔

# ابل جرجان کی بدعبدی:

يزيدكي الل جرجان صلح كرنے كے باره ش الك روايت بير ب كدب سے يملے معيد بن العاص بن توز نے الل جرجان ے منع کی تھی محر بھر اہل جرجان نے اس معامدہ وکو لیں بشتہ ڈال دیا اور منٹی تھے کردی معید بڑیڑھ کے بعداور کسی نے جرجان کارخ منیں کیا۔اہل جرجان نے اپنے علاقہ ہے مسلمانوں گوگزر نے بھی نہ دیتے تھے ای بنا پر کو کی شخص اپنے کو خطرو میں ڈالے بغیراس راستہ ہے بین گزرنا تھا اوراب فارس ہے فراسان آنے کا صرف ایک ہی داستہ کربان ہوکر بیا جوا تھا۔سب سے میلے قتیمیہ بن مسلم نے اپنے گورز فراسان مقرر کیے جانے کے وقت قومس سے اس راستہ کو ملے کیا۔ وادىمصقليه:

پھر جب معاوید بڑیٹڑے نرماندیں مصتلہ نے وی بڑار فوج کے ساتھ خراسان پر چڑھائی کی فومقام روبان میں مصتلہ اور اس کی تمام فوج ہاک ہوگئی (رویان طبرستان کی آخر سرحد پرواقع ہے) وشن نے اس فوج پیاڑوں کے پریج راستوں میں گھیرلیا۔ اور سے کے سے قبل کر دیے گئے۔جس وادی میں سلمانوں کی بیٹوج تباہ ہوئی اس کانام وادی مصتلہ ہوگیا۔ اور ای واقعہ سے بید ضرب الشل محى بيدا بوزى - "حنى يرجع مصقلة من طبرسان" يب كمصقله طبرستان عدوابس آ ع - يعنى مح فيما -الل جرحان كي اطاعت:

ب معید جائزتہ نے اٹل جر جان صلح کی تو اس کے بعد اٹل جر جان مجلی تو ایک لا کادر جم دیے تھے اور کہتے تھے کہ اس قدر

تارت خبری جدید برد: هدوم اسلین بن عبدالملک . . رقم پرتم ہے کہ تھی اور بھی بھی دولا کھاور تین لا کھورے دیتے تھے کہ بسااہ قات ادا کرتے تھے اور بسااوقات و نکل ہی نہیں دیتے تھے۔آخر کارانبول نے خراج ویٹا ہالگل می بند کردیا اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ جب پزید جرجان آیا تو کس نے اس کے مقابله میں جون و تراثیس کی اور جب اس فے صول سے مجل کر کی اور بچیرہ اور دہتان شخ کر لیے قوائل جربون نے بھی انہیں شرائ ر ما کر لی جن پر کہ سعید بن العاص بن گنتے کی تھی۔ ایر ما صول فيروز بن ټول:

۔ صول ترکی دہستان اور بچیرہ ش آ کرفروش ہوا کرتا تھا( بچیرہ مندر ش ایک جزیرہ تفاجد دہستان سے یا کی فرخ کے فرصلہ پر قد ۔ بید دونوں مقام جر جان ہے متعلق ہیں اورخوارزم کے متصل واقع ہیں) صول فیروزین آبول جر جان کے تفاقد دار کے سرحد ک علاقه برغارت گری کرتا تعابه اور گجر بخیراور دبستان کووائین آتا تعابه فيروز كي معزولي:

ای انتا ویس فیروز اوراس کے چیجے ہے بمائی مرزیان کے درمیان کوئی نتاز عد پیدا ہوا۔ مرزیان نے فیروز کومعزول کر دیا۔ فیروز بیاسان چانا آیا اوراس خوف ہے کہ مباواترک بیال بھی بھے پر غارت گری کریں خراسان میں بزید کے پاس چانا آیا اب صول نے جرحان برقفنہ کرلیا۔

فيروز اوريزيد بن مهلب: یز پر نے فیروز سے اس کے یاس آئے کی وجد دریافت کی۔ فیروز نے کہا کے صول سے ڈرکر آپ کے بیس بھاگ آبا ہوں۔

يزيد نے كہائى سے لڑنے كى كوئى تد بير تم متاسكة عور فيروز نے كہائى بال ايك تركيب بے كديا تو آب اس بر لاتن يا كرات تق كر ڈالیں گے یا ہتھیار د کھوالیں گے۔ بزید نے ووید ہیر ہوچھی۔ فيروز كالزيدين مهلب كومشوره:

اس مرفتح بالول أكاب

فیروزئے کہا کہ اگرصول جر جان سے نکل کربچےرہ چلاجائے اور وہاں جا کرآ ہے اس کا محاصر و کرلیں تو آ ہے ضرور للخ مند ہوں گے۔ آب اصبیز کوایک خط لکھے اس میں بہت ہے وعدے وعید کر کے اس ہے درخواست بچیجے کہ وہ کسی خد کے حول کو جرحان میں روے رہ اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ اصبید صول کی بہت تقلیم وقو قیم کرنا ہے۔اس لیے و دخروراس خط کومزید تقرب حاصل كرنے كے ليےصول كے ياك بيج دے گا اورال طرح تاراب مقصد حاصل ہوجائے گا كەصول جرجان سے يحير جاا جائے گا۔ یز پدکا جاتم طبرستان کے نام خط:

يزيدنے حاكم طبرستان كولكھا كه چؤنكه شي صول ير يره حالي كرما جا بتا بول اوروه آل وقت جرجان مي متيم ہے جي بيخوف ہوا کہ اگر میرے اس اراد و کا اے علم ہوگا دوقور آئیرہ چلا جائے گا اور دہ الیامتھم مقام ہے کہ وہاں ہم کمی طرت اس پر فتح نہ پاسکیں گے اور چونکہ وہتمہاری بات مانتا ہے اور تم ہے مشورہ لیتا ہے اس لیے اگر تم اس سال اے جمہ جان میں روک اوا در بھیرہ نہ جانے ووقة یم شهیس بیماس بزار خفال سونا دول گاابتم کمی نه که کاملر حااے جمہ جان بی میں دو کے دکھو کیونکہ اگروہ جربان میں مراتو میں ضرور اصبيذ نے وط و كيستے كا اے صول كے بال بين وال مول نے بھى وطاد كيستے كا إلى فوج كوجر جان سے بحيرہ ولينے كى تيارك كاتكم و ب ديارترك قلعه بند توكر مقابلہ كے خيال ب سامان خوراك بھى اپنے ساتھ لے گئے۔

یز ید کو جب اس کاعلم ہوا وہ تیمیں بڑار ٹون کے ساتھ جرجان کے اراد ہ ہے روانہ ہوا۔ فیروز بن قول بھی اس کے بمراہ تھا۔ یزید نے اپنے بیٹے مخلد کوفراسان پر اینا منصر مقرر کیا۔ ہم قندانت اور بخارا پر اپنے دوسرے بیٹے معاویہ بن پزید کومنصر مونا۔ طي رستان برعاتم بن تعبيصه بن المبلب كومنصرم كياا ورخود جريان آيا-اس زمانه بيل جرجان كوئي خاص مصنوق شبرنه قعا بلكه قد رتى طور پر اک محدود رقبہ کو بہاڑوں نے جاروں طرف ہے گھیر لیا تھا۔ان بہاڑوں میں بن وروازے بنادیے گئے تھے جن کے بالا کی جانب سر بفلک چونیاں ایت دوخیس اگرا کی خض درواز ہ کے او پر کھڑا ہو جا تا تو کسی کی مجال نیتھی کہ اندرقد م رکھ سکے۔ صول کا محاصره:

. نگر بزید افیر کسی مقابلہ با مزاحت کے جریبان میں داخل ہوگیا۔ بہت کچھ مال کنیمت اے ملاادرمرزبان نے راوفرارا فقیار کی۔اب بزید نے نیچرہ آ کرصول کا اچھی طرح محاصرہ کرایا۔صول کی کسی دن محاصرہ سے نگل کریزید سے نبرد آ زما ہوتا اور پچر قلعہ میں عادیکا۔ مزید کے ساتھ کوفی اور بھری دونوں شیرول کیافو جیس تھیں۔ ابن ابی سبر و مرتز کول کاحملیه:

اب يهال اس روايت شي وه جم اور جمال اور تحد بن افي سمره كا قصه بيان كيا هميا بي جواوير فدكور جو حكا البيته ابن الي سپر ہے اس ترک بہادر پر دار کرنے کے سلسلہ میں بیال یہ بات بیان کی گئے ہے کہ اس ترک کی تکو ارقبر کی چری ڈ ھال میں الجھ کر

ا کی اور روایت بی مذکورے تی جرجان میں ترکول سے نبر د آ زماتھ کہ بہت سے ترکول نے اضی گیر لیا اور جا رول طرف ے تلواروں ہےان پر دار کرنے گئے۔اس موقع پڑھر کے باتھ میں تین آلمواریں اُوٹ کئیں۔ صول کی امان ظلی:

ببرحال کا ل چے ماہ تک بی حال رہا کے ترک اپنے قاعد ہے بھی بھی کی کرسلمانوں سے دود وہاتھ کر لیتے اور پھر قلعد کے آ خوش میں جا کر پناہ لیتے ۔ آخر کار کتویں کا یا فی بینے سے ان میں مرض سواد پھوٹ پڑا اور موت نے این تھمرا فی شروع کی ۔ اب تو صول صاحب کو ہوش آیا۔ اس نے صلح کی درخواست میسجی۔ بزید نے اے مستر دکر دیا اور کیا کہ اس وقت تک صلح ند کروں گا۔ جب تك كهول كوبلاشر ط مير يه حوالے نذكر و علا صول نے اس طرح كى اطاعت كومنظور ندكيا البته يه كبلا بعيجا كه آب مجيم مير ب ذاتی بال داساب اور میرے خاندان اور خاص دوستوں میں ہے تین سوآ دمیوں کوابان دے دیں تو بحیر و پر قبضہ کر سکتے ہیں۔

مال ننبمت كينسيم:

بزید نے پیٹر دامان کی۔صول اپناتمام مال وحتاج اور اپنے تمین موخاص آ دعیوں کو کے کر بزید کے یا س جلا آیا۔ بزید نے بودہ بزار ترکوں کو کھڑ ہے کھڑ نے آل کرادیا۔ اور یا قیول کو چھوڑ دیا۔ اں وقت فوج نے نے بزید سے اپنی تخواہ کا مطالبہ کیا۔ بزید نے اوریش بن حظالتہ آقعی کو بنا کرکھا کہ بھیرہ میں جس قدر روپیرو اسباب جواس کی جموعی تعداد ومقدار عمیں تفاقاتا کہ اس سے فرج نے کی تخواجی اور ان کی جاسکیں۔

ر الدین کی ویش الگریز عند این قدر مال نشون وابی سے فائد کم کا دونا و انقل کار بین فرار میں کار کی قدر مال نیشند شاہری سے کارائی کا شوائل میں الدین کار میں کار انداز کا بین کار اور کار میں اس کار ایک میں کار خوائر کے جی ادار اس من سال میں کار میں اس کا کار ایس کا انداز کار اور انداز کار اور کار میں اس کار اس کار میں کار ا

یزے نے کہا چھا مانسب سے بنی بچھے۔ لوگوں نے بوش کی قام پوروس کا ٹارگرا اور بیٹا وی کراس پورٹی مرہ فارس فلند ہے اورٹو من کو تھو ہا کہ بھو ہو سے لئے۔ اب برقوش کیرا اللہ یا کو گیا اور چیز کے کر تھے لگا ۔ اور حصد ڈی نے اس کا اس ووڈو من افواں نے بہرے کا چھ ہی کے لیس۔

محمر بن واسع اور تاح كا واقعه:

خبر تاہد خبر برد کا میجھ آزاد تا کہ گھی نے بوے اس کی طابعت کی کماس نے کے چوسے کا جگ سالم بید برد نے اس میچھ کا بھر این کیا بھر اس میک کے اس میچھ کا رکھ اور ان کے ان کے اس کی کا می اس کا میک کا می اس میچھ کا میں برد چر جس میں کہا ہے میں کہ سے میں کا میں بھر کہ جس میچھ کی اس میچھ کی کہا ہے جس میں میں کے جس میں میں می محمد میں سے بھر ابد واکد کی تک برد بھر کے میں میں اور دکارہ بھا اور کا بھا بھر کا کہا ہے کہ اس میں کہا تھا ہو ک کہا کہ میں اے مسائر کا میں کہ برد بھر کے کہا تھا ہے گئی ہے کہ درج کرانے کے اس کے اس میں کہا کہ میں اس میں کہا

یرے نے کیا کھی گوگام ہو گار آج ویکھ اور انٹری کے ساتھ کیا کہتے ہیں۔ مارت شمائی گوائیک ماکن کا ویکس ماکن کا دیگ کودہ تان وے دیا ب اس انٹھن نے بشد برنے نے ای بات کودیکھنے کے لیے بھین کیا تھا ماکن کو کار کیا اور اس برنے کے مانے البالہ برجے نے اس بہت مادہ ہو۔ سے کمانا والمئی لے لیا۔

فتح جرجان کی اہمیت:

سلمیان کی بیداد ہے کی کہ میں تجھے کی میکو کا گروہ تو وہ بڑے کہ پڑکو دو انداز مانجھے کے باتھوں ہیں گئی کئی خواجہ مطاکر کہا ہے۔ بڑی کا کہا کہ بھی کہ عربیان نے کا باائم چارکا ہے۔ شاہد انظم کا کہ دورفت کے لیے مسرود کر دیاہے ممکن کی اور برید آخر کی مادہ کہ کا خدائی میکار کی جاور بھی بان کے خالے ملکی بیڈ تو انداز کی کھی ہیں۔ فرش جب بڑے کورڈوا میان خور بریداؤ اور کا مخطوع مقدم کیا تھا کہ میل فریا ہے تھے جان کا کھی گروہ

بیان کیا جاتا ہے کہ جمہ جان پر تعلمہ کرنے کے وقت بزید کے پاس ایک لاکھٹیں بنرار فوج تھی جس میں ساتھ بنرار شامی فوج

اموى دور حكومت + سليمان بن عبدالملك. .. تاریخ طبری جلد چیورم. حصده وم اصبیذ کے محاصرہ کی دوسری روایت:

ا کیساور بیان ہے معلوم ہوتا ہے کصول سے عظم کرنے کے بعد برید نے طبر سمان فتح کرنے کا ارادہ کیا۔اوراس ارادہ سے بلم ستان روانہ ہوا۔ عمیداننہ بن المعمر الینکٹری کو بیاسان اور و مبتتان کا عالی مقرر کیا۔ جار بٹرار فوج اس کے ماتھ چھوڑی اور خود جربان كرزيري حديث جوطيرستان مصل برة بالدرستان جوطيرستان كمتعمل واقع ما اسدين عمرو يا ابن عبداللدين الربعد کوعال مقرر کیا اورال کے ساتھ بھی جار بڑار توج مصین کردی ان امورے قارع ہوکریز پر اصیبیذ کے علاقہ میں درآ یا۔ اصیب نے صلح کی درخواست کی گریز پدنے طبرستان کو پر ورششیر مخرکرنے کی حرص و تمثایی ورخواست سلح مستر و کر دی۔ اسے بھائی ابوعیب سے

کوا کی سے سے خالد من بریدائے بھے کوا کی سمت سے اور اپیٹم النگی کواور ایک سمت سے طبر سمان پر تعلیہ کرنے کا تھم وے کر روانه کیااور تکم دیا کہ جب تم تنوں سر دارا کیے موقع پر جمع ہوجاؤ تو الوعین تمام فوج کے سیسمالا رہوں گے۔ الوعیت بصری اورکونی فوجوں کے ساتھ اس مہم پر روان ہوا۔ اس کے بھر او ہر کم بن افی طحمت بھی تھے۔ بزیر نے ابوعیت کم د یا تھا کہ ہرمعالمہ میں تم ہریم ہے مشورہ لیتے رہتا۔ کیونکہ وہ نہایت تلی خبرخواہ آ دگی ہیں۔خود بزید ایک جگہ پڑا آؤ ال کر تھم جم یا۔ اصبینے نے گیلانیوں اور ویکوں کوسلمانوں پر تعلقاً وربوئے کے لیے ہوار کرایا۔ انہوں نے مسلمانوں پرپیاڑ کے چڑھا ڈ پرحماریا' گرمٹرک فکت کھا کر پسیا ہوئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور پڑھے بڑھے دروے دیا ندتک جانچیے جکساس میں داخل بھی

ہو تھے مشرک اور بلندی پر چے دیجے گرمسلمان بھی برابران کے چیچے نگھ رہے۔اب دشمن نے تیرول اور پھرول سے مسلمانوں ی خبر لین شروع کی۔ ابوعیت اور تمام مسلمان فکست کھا کر بھا گے اوران ٹی ایکی ایٹری کی کہ ایک دوسرے پر چر ھا جا تا تھا۔

بہت ہے پہاڑوں کے کھٹروں میں گر کر جان بھی ہوئے۔ اورای بدخوای کے عالم میں انھوں نے بزید کے اصل لکٹر گاہ میں بھنج کروم ليا يكروشن في ان كاتعا قب بيل كيا-عبدالله بن المعمرا ورفو جيول كي شهادت: پنگد تود اسبیز اپنی بگد مسلمانوں ہے سہا ہوا تھا اس لیے اس نے غیروزین آول کے پیچیرے بھائی مرزیان کی جو کہ جرجان کی ا جہائی سرحد پر بیاسان کے قریب تھا تکھا کہ ہم نے ہزیداوراس کیافوج کو پالکل جاہ کرڈ الائے اس کیے بیاسان میں جو عرب ہوں خ المجس لل كرة الو-مرزبان مسلمانوں كے فل كاليرانتهيركر كے عاسان آيا۔مسلمان بے فبرانے مكانات ميں سورے تھے۔ ايک مل رات میں عبداللہ بن المعمر اوراس کی جار بڑار فوٹ تے تیج کرڈائی گئی ایک مجمی ان میں نہ نگا سکا۔ بنی العم کے پہاس آ دکی اس رات شہیر ہوئے ۔ حسین بن عبدالرحمٰن اور انتعیل بن ایرا بیم بن شاس بھی شہید کر ڈالے گئے۔اس کاررواکی کوختم کر کے مرزیان نے اصبية كوكلها كهيش اب مسلمانون كي داليجي كارات اور دوسرے تنگ مقامات مسدود كرديتا بول -حیان سے بزید بن المبلب کی درخواست: یز پر کو جب عبداللہ بن المعمر اوراس کی تمام فوج کی ہلاکت کاملم ہوا تواس ہے وہ خوفز و داور پریشان ہو گیا۔ حیان النہلی کے

اس دوزا ہوا آیا اور کینے لگا کہ چوکہ عن آپ کوسلمانوں کا سجا بھی خواد مجتما ہوں۔ اس لیے عن آپ سے صف صاف بیان کے د ع موں کہ جربان سے میا طلاع آئی ہے اور دشمن نے عاری واپنی کارات بھی منطق کردیا ہے۔ اب آپ صلح کی مدیر سیجھے۔ حیان

ئے کیا کہ بہتر ہے۔ حیان کی تدبیر وحکمت تملی:

حیان اصبید کے یا س آئے اور کئے گے کداگر جد غد ب نے میرے تمہارے درمیان تفریق کر دی ہے گر اصل میں میں آ ب يى كا بهم قوم بول اوراك ينام يرآب كالخير عال بول - شي آب كويزيد كما تنابله شي زياد والزيز ركفتا بور - يزيد في الداوي فوٹ بال کی ہے جو بالکل نزدیک آگئی ہے بلکسال کا کچھ حصران کے پال بی بھی گئی گیا ہے۔ جھے بیڈ دے کداب وہ ایک زبر دست فوج کے سرتھ تم پر تملہ کرے گا تبارے چکے چھوٹ جائیں گے۔ بہتریہ ہے کہ ای وقت ملح کرلو۔ اورای ظرح ان کا ووضعہ بھی جوابل جر جان کے معمانوں کو دعوکہ ہے آئل کردیے کی وجہ ہے اس کے مر پر سواد ہے جاتا رہے گا۔ اصبہذ ہے زرتا وان رصلح:

اموى دورخكومت + سليمان بن ميدالملك..

جیان کی بید بیرکارگر بوئی اصبید نے سات لا کا درہم زرتا وان پر سلح کر کی علی بن الجابد نے بیان کی ہے کہ یا فی لا کا درہم چار موگد ھے زعفران 'چار موآ دمی جن کے سر پر کٹاہ اور شامہ ہو ہاتھ میں جا ندی کا جام لیے اور ایک ایک ریشم کا قعان ہو۔ مدچز س ز ، وان صح میں طے و فی تیس میان بیٹر اکا طے کر کے بزید کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ کی تحض کو بھیج و بیچے کہ ووز رہ وان ص يريش نے شركين سے سلح كى ب الحالائے۔ يزيد نے يو چھاكيا بم بيرقم وشن كوديں يا دو بمين ويں محي؟ هيان نے كہائيس وو دیں گے۔ حال نکہ پزیرتو اس بات کے لیے تیار تھا کہ اس قد رتاوان خودادا کرکے بمصداق جان پچی لاکوں پائے دعمن سے اپنا پیچیو چیز الے اور جرب ن واپس آ بائے ۔فرش کہ بزیدئے ایک شخص کو پیچی دیا کہ وہ اس قم کو دمول کر کے لے آئے ۔ جب پیر قم آ محلی يزيد جرجان واليس آحما\_ حیان النبطی پرجر مانے کی وجہ:

چونکہ بزید نے اس سے پہلے حیان پر دولا کھ درہم جم ہانہ کیا تھا اس دجہ اے بید ڈرتھا کہ حیان اس موقع پر خمرخوا ہی نہ کریں گے۔اس جرمان کرنے کی وجہ خالد بان منج حیان کے لڑگوں کے اتالی نے بدیمان کی ہے کہ ایک روز حیان نے جھے با بااور کہا نلد کو خط لکھ دو۔مخلداس وقت نخخ میں تھا اور بیز بدم و میں تھا۔ میں نے کانفہ ہاتھ میں اٹھالیا۔حیان نے کہا نکھو۔ یہ خط حیان مصللہ کے آزاد غلام کی طرف سے کلند بن بزید کوککھیا جا تا ہے بیہ ختے ہی مقاتل بن حیان نے آ کھے کے اشارہ سے جھے لکھنے ہے منع کر دیا اور ا ہے باپ ہے کہا کہ قبلہ آپ مخلد کو فیذ لکھ دے ہیں اور اپنی طرف ہے اس کی ابتداء کر دہے ہیں۔ حیان بولے کہ ہاں اگر اس نے میر کی بات کونہ مانا تو اس کا وہ بی حشر ہوگا جو قبید کا ہوا۔ گھر حیان نے مجھے خط لکھنے کا تھم دیا۔ جس نے لکھ دیا۔ مخلانے اس خط کواسے باب کے باس بھیج دیااورای وجہ سے بزیدئے حیان پردولا کھورہم جربانہ کیا۔

ی سنش بزید نے جر جان کودومر کی موتیہ جرجان کے تقص عبداور دھوے سے مطمانوں کو آئی کردینے کے بعد فق کیا۔ جرحان کا محاصر و:

یز بدنے طبر ستان سے مسلح کر کے جر جان کارخ کیااوراللہ ہے جہد کیا کہا گر جس نے ان پر فتح پائی تو اس وقت تک کوار نیام یم نہیں رکھوں گا جب تک کدان کے خون کے قبیرے روٹی ایکا کرنے کھالوں گا۔ جب مرزبان کومطیع ہوا کہ بزیدنے امیریزے سلح

کر بی ہے اور اب اس کار خ جریان کی طرف ہے ووا فی ساری جعیت کوچھ کرے قلعہ ش لے آیا اور مقابلہ کے لیے تیار ہوگی۔ خود ی تلعداس قدروسی و ریش تند کر جوشن قلعد می محصور دواے کھانے بینے کی کی چیز کی باہرے مہیا کرنے کی ضرورت می شقی ۔ قلعه کے عقبی راستہ کی دریافت:

غرض کہ بزیدے قاعد کا تعاصر وکرایااس کے جاروں طرف نہایت کا گھنا جنگل تھااور مسلمانوں کو قلعہ تک پینچنے کا صرف ایک

ى راستەملام تفائسال ماد يون ي كرز كے قاد كا كچەند بكائر سكے كفار كى بدعادت تھے كەكى كى دن قىعدى بابرآ كرمسلمانون ہے لاتے اور پھر قلعہ میں ہطے جاتے۔ای اٹناہ میں ٹراسان کا ایک عجی باشخدہ جو بزید کے بمراہ تھا شکار کے لیے نکا اس کے بمراہ اس كا فدمت كار بحى تفاء ايك صاحب بيان كرت بين كدفى شكا ايك شخص شكارك لي كيا تفار بهرحال ال ففص ف ايك بزكودى کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھا ان نے اس کا وجھا کیااوراہے ساتھیوں کو وہی ٹھرنے کا حکم دیا۔ پاٹھی بڑکو ٹی کے وہروں کے نشانات پر ميت ميماز پر بهت دورتک چزه گيا اورا جا تک د شمن سے الشکر گاہ کے سامنے پنج گيا۔ بيد مجمعت في دوالنے ياؤ پلز -اس خوف سے کد اللہ استہ بھول جائے گا۔ اپنی قبا کو بھاڑ کراس کے گلڑے علامت کے لیے درختوں سے باندھتا آیا۔ اپنے سرتھیوں کے باس آیا اور پھر بیساری جماعت اصل کشکرگاہ جس واپس آ گئی۔

بیہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس محاری کا نام ہیائ بن عبد الرحمٰن الا زدی تھا۔ بیطوس کا باشند وا در شکار کا بڑا ہی شاکش تھا۔ کشکر گاہ بیں آ کر پیخض عامر بن انیم الواشی بزید ہے محافظ وستہ کے افسر کے پاس آ پالوگوں نے اے اندر جانے سے روک اس نے زور

ے جلا کرکہا کہ میں نہایت ای مفید بات کہنا جا بتا ہوں۔ بياج بن عبدالرحمن كوانعام:

ا پوظف کتے میں کداس نے سب سے پہلے زحرین قیس کے دونوں میٹوں سے میدوا قعد بیان کیا۔ بیاوگ اسے بزید کے یاس ا ك ال نے يزيد سے اپنے ال وشمن ك لشكر كا والك ي ينج كا واقعه سنايا- يزيد نے كها كداگر سد بات مج فكل تو من شهيس اس قدر روپیداندام میں دوں گا۔ بزید نے اپنے وعدہ کے ایفا کے لیے اٹی اوٹر کی جنبے کی حفائت بھی داوا دی۔ محر پہلے بیان کے سلسادے مطابق بزید نے اسے بلا کر ہوچھا کہتم کیا کہنا جا جے ہو؟ اس نے کہا کیاتم چاہے ہو کدوشمن کے قاعد و جاویش بغیرازے مجڑے واغل ہو جاؤ؟ پزیدنے کہا کیون نیس جا ہے؟ وہ خض بولاتو مجرمیرا انعام؟ بزیدنے کہا کہ تو بی بنا کہ کننا دینا جا ہے؟ اس نے کہا جار ہزارورہم۔

منتف دسته کی روانگی:

یز یہ نے کہا کہ اس کے علاوہ تھے افعام بھی دیاجائے گا۔ واقتص کینے لگا کہ پہلے آپ بیرجار ہزار تو وے دیجے۔ گھراس کے بعد جویا ہے دیجے گا۔ چنا نجے اے بزیدنے چاہ ہزار درہم ای وقت دلوادیے اور فوج می اعلان کردیا کہ وفض اس مع برجانے ک لیے تیار ہو وہ مستعد ہوکر آجائے۔ چودہ سو بہادر آن کی آن ٹی چلے آئے۔ گر ال فخض نے کہا کہ چونکہ راستہ میں بہت گھنی جهاڑیاں ہیں۔اس لیے اتنی ہوی فوج اس راستہ ہے کی طرح فیں گز رکتی۔ یزید نے چودہ سوش سے صرف تین سوآ دی فتخب کے ۔ اور جبم بن ز ترکواس کا افسر مقر رکر کے اس مخص کے بھر اوروانہ کیا۔

#### خالدېن يز پد کوتکم:

فا كراقة زندگ كے ليے مجور كيے گئے ہوگر موت كے معالم ش مجورت ہونا فكت كھاكرا في صورت مجھے نددكھانا۔ يزيد ب خالد كي بمراه جم بن زحرَ وتحى كرديا تفا- يزيد نه الدرابير به وجها كرتم وثن كوكب تك جالو كه ؟ اس نه كها كل عصر كرّب دونو س نماز وں عمر وظہر کے درمیان میں دشمن کے بڑاؤ رہنچ جاؤں گا۔ بزید نے کہاا چھا جاؤ خدا کی برکت تمہارے شام حال رہے۔ میں بھی کل نمازظر کے وقت ہے دشمن سے برسر پیکار ہوجاؤں گا۔ اورایک جماعت اینے اس خاص کام برروانہ ہوئی۔

ا اس طرف بزید نے دوسرے دن نصف النہار کے قریب عظم دے دیا کدان گلزی کے انہاروں میں جو پہلے ہے اس کے بڑاؤ کے جاروں طرف بیج کے بتیم آ گ لگا دی جائے ۔ لکڑی کے ذخائر میں جب آ گ لگا دی گئی تو سورج ڈھلنے سے پہلے ہی آ گ کے یماڑ جاروں طرف نظر آئے گئے۔اس دیت ناک منظر کود کچ کر کفارا ٹی جگہ ہم گئے۔اور پزید کی جانب قلعہ ہے نگل کرآئے۔زوال آ فنآب کے وقت پزیدنے اپنی فوج کو جنگ کی تیار کی کاتھم دیا۔ مسلمانوں نے ظیراورعصر کی نماز ایک ہی وقت میں اوا کی۔ دعمن پر حمله کمااوراس ہے دست وگریمان ہوگئے۔

# غالد بن يزيدكا قلعه يرحمله:

دوسری طرف وہ جماعت جس روز بیال ہے روانہ: کی تھی اق ل روز اوراس کے دوسرے دن سدپر تک چلتی رق مصر ہے پچے ہی پہلے اس نے وشن پرای ست ہ اوا تک تمل کیا کہ جس کی طرف ہے وہ بالکل بے خوف تھا ما ہے ہے برید پہلے ہی انہیں معروف پاکارکر چکا تھا۔ مسلمانوں نے ایک دم ان کے چھے تھیم کئی۔اب کفارکوائے گھرجانے کاملم ہوا۔مب کے سب تھیرا کرقلعہ لى طرف جيينے مسلمان بھی برابران برح جے مطے تھے ۔ نتیجہ بیادا کسب نے بلائر طابعے تنبُن بزید کے حوالے کردیا۔

## جرجان کا تاراج:

یزید نے ان کے بیوی بچوں کولوٹری غلام بنالیا۔ جنگجو آبادی کوتہ تنتخ کرڈ الا۔ شاہراہ عام کے دائمیں بائمیں برابر دوفر سخ تک سب کو پھاٹی پر افکا دیا۔ اور بارہ ہزار کوائے ماتھ جرجان کی وادی اندریز ش لایا۔ اپنی فوٹ ش منا دک کردی کہ جس شخص کوایے کمبی عزیز یا دوست کا بدلہ لینا ہووہ ان کفارے لے لیے۔ چنانچہ ایک مسلمان نے جارجار یا نج یا نج کوای وادی میں قتل کیا۔ ان کے خون ہے دادی کا یانی سرخ ہو گیا۔اس میں برین چکی بھی آئی اس بھی آٹا پیسا گیا اورای خون ہے گوندھا گیا۔اس کی روٹی کی اور ا بی تتم یوری کرنے کے لیے یز یدنے انھیں روثیوں کو کھایا اور پھرشم جرجان تعمیر کیا۔

بعض ارباب میرنے بیان کیا ہے کہ بیزیدنے چالیس بزار کفار کواس دوزیۃ تج کیا۔ اس وقت تک وہاں کوئی ہا تا عدو تعمیر شدہ شېر ند تھا۔اس سے فارغ جوکریز پرچم بن زحرانجھی کوجر جان کا عال مقر رکر کے خود فراسان واپس آگیہ۔

نگر ہشام بن محرکی اس سارے واقعہ کے متعلق حسب ذیل روایت ہے۔

جر جان کے بارے میں ہشام کی روایت:

و کتے ہیں کہ بزید نے تھم بن ذرکو جار موفوق کے ساتھ روانہ کیا۔ بیاوگ اس مقام پر کافی گئے جس کا راستہ اُمیں بتایا گھا تفاريز پر نے اُنھيں پيکم وے ديا كہ دب تم جر جان آتا جاؤ توسم تك انتظار كرنا ، پر تكبير كتيج بوع شير كے دروازے راآنا۔ اوھ ے بھی ساری فوج کے ساتھ شیر کے دروازے کے سامنے موجود رپول گا۔ فرض کہ جب جم شیر بٹی واقل ہو گے تو اس وقت تک تو ب جاب رے جب تک دووقت ندآ کیا جس مگ کہ بزیدنے دحاوا کرنے کا دعد و کیا تھا۔ وقت موجود بہم اپنی فوج کو لے کر برج مع بوجا فظ مائية آيات موت كر كلات الارتكيركي آواز في كفارك السيادسان خطاك كدجس كي نظير نبيل - ال قمام کارروانی کی خبر کفار کوال وقت ہوئی جب کے مسلمانوں نے ان شام پینچ کر فرو پھیر بلند کیا۔ کفار کے ہوٹی وحواس باضتہ ہو گئے اللہ نے

ان کے داوں میں رعب ڈال دیا پیشتر تو اس بدحوای کے عالم میں جمو پیکون کی طرح ادھر بھا گے البتہ ایک تحوز کی ہی جماعت نے سلمانوں کا مقابلہ کیا اور جم کی طرف یوجی جنگ ہوئی۔ اس میں جم کا ایک باتھ چکی ہوگیا۔ محروہ اور اس کے ساتھی برابر مقابلہ بر

اڑے رہے اور تھوڑی وریش کفار کی جماعت کا تقریباً صفایا کردیا۔ باہر کی طرف ہے جب بزید نے شہر میں مسلمانوں کے مجیر کی آ واز می ووفور اشیر کے درواز و کی طرف ایکا - اب بیال کوئی محافظ نہ تھا جو مدافعت کرتا کیونکہ اُنٹی تو تیم نے اپنے رازے معروف رکھا تھا۔ ای وقت اپنیر کی شدید مزاحت کے بزیر شہر ش واخل ہو گیا۔ جس قدر جگ جواس میں تھے آئیں یا ہر فال لایا۔ ٹاہراد اعظم کے دولوں جانب دوفر نج تھے ان کے لیے بیانی کی مناس کوری کائیں اوراس طرح مسلسل میاوفریخ تک کفارکو تھائی پرافکا دیا گیا۔ان کے اہل وعمال کو بزیدنے لوشری غلام بنالیا۔ اورتمام مال ومتاع يرقبضه كرليا-

رزید بن المهلب كاسليمان بن عبدالملك كے نام خط اورسلیمان بن عبدالملک کوید خطانعها: حمد بسلوة کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کوا کیے عظیم الشان فقح وے کر بردا ہی احسان کیا ہے اس لیے بھم اپنے رب کاشکر کرتے ہیں۔ آپ کی خلافت کے عمد میمون ٹیں انڈ تعانی نے جرحان اور طبر ستان کو فتح کراما حالانکہ یہ وو ملک ہے کہ جن کے مقابلہ میں ساپوراعظم تمر کی بن آباؤ کری بن جرح پر حضرت مجر برنافتہ ' حضرت عنوان جرافتوا وران کے بعدجواورظیفہ ہوئے سب عاج رہےاور کی ندکر سے محراللہ تعالی نے آپ کے عبد مبارک میں ان مما لک کو فتح کرایا اور بیاس کا مزیدا حیان دا کرام ہے۔ مال نغیمت کولوگوں پرمساویا تقتیم کردیئے تھے بعد میرے پاک پانچوال حصہ بچاہے۔ مغيره بن الي قره كايزيد كومشوره:

جب پیر خلاکھا جار ہاتھا تو بزید کے کا تب مغیرہ میں الج ترو نگی سدوس کے آزاد غلام نے کہا کہ آپ روپید کی صحح تعداداس فط یں نہ تکھنے ورنداس سے دویا تھی پیدا ہوں گئی یا تو دہ اس قم کونیا دہ جمعیں گے اور آپ کو تھو ہیں گے کہ لے آ و کیا اس بناء پر دہ آ ے ناراش ہو جا کیں گے اور اس کے لانے کی اجازت دے دیں گے گر پھر اور بانگیں کے نتیجہ یہ دی کہ چر ہو کچھ آ ب اکیس ارسال کریں گے دوائے کم مجھیں گے اور میں خوب اس بات کو جا نتا ہوں کہ اس تعداد ش آ پ نے ایک پائی باتی میں رحمی ہے بلکہ کل رقم لکیدی ہے۔علاوہ پریں بیرٹم جوآپ نے بتائی ہے بیان کے بیان کے باور شن پیشآ پ کے نام باتی واجب الاواکسی رہے گی۔اگرکوئی

ں ویں۔ اس اس المال ایس میں منامان میں موانک شد واقت وائی شورے کیا جماعیت اور طوفن جنوں نے بزیر کو مکان قا۔ وان کرتے این کہ جب بڑھان کا کرکے بزیر سے پہنچا آقات ایس کے افقال کی فیرسطام ہوگی۔ کہ بائے میں میرکزرے بھے کرائے فخص نے درج یا طوف الکرائی ایس کے رافقال کی فیرسلام کا کہ

هدينة العقاليد كي خ. اي سال مدينة العقاليد في بوارا دوراؤ دين سليمان نے دوموں كي علاقه على جهادكر كے قلد مراة جومنظيد كرتر ب واقع

به مرکبار امیرخ عبدالعزیزین عبدالله و قال: امیرخ عبدالعزیزین عبدالله و قال:

<u>ا جران جو سرید من جو صورت ہیں۔</u> مجدالور بڑن فالد متاسید کے گورواں سال امیر تی تھے۔اس مذی القص علاقوں پروی اوگ عال تھے جو 24 اجری مگل تھے۔البتہ عان کیا گیا ہے کہ مضان من مجدالشہ الکندی الرسندین بریدی طرف سے العروک عال تھے۔

#### 99ھ کے دا تعات

سلیمان برن عبدالمکسک و وقات: ای سال سیکسان سے خود باتی واقع طاق قصر کردہ میں پروزچھ نتاز خ-۱ امواد تقال کیا۔ یکی کہا گیا ہے کہ سلیمان دوسال اور پائی وان مج آن خواد جلیز دیا۔ پیش اور جائے ہیں اور کاروائٹ کوارٹائٹ کیا گیا ہے کہ شہمان دوسال سات اوطیقہ راہ سیکی دوان سے کے دوسال آنے نے واور وائی فارق سلیمان کیا ہے تاؤنٹ ہے۔ مد میٹھوٹ ت

آیک اوروزایت سنسلوم بوتا به کرمیلمان نے دلید میک بوتری سال طلاحت کی سرتری کو بااور بیان ویژه نے لیڈاز جناز و بڑ صاف آی کلرم ایک اوروزایت میکرمیلمان نے بود جمعہ میٹار دی واقعال کیا اورود سال آخر باوال کی درمیة خلافت میبار بیان میں موافقات کی میران میں کرواز ز

سیمان من جو مبعد میں برے ورور در اوگ در کروکر کے بھے کوسٹیمان کے قلیفہ و تے ہی میمی آ رام واقعیمان فصیب ہوا۔ قبان سے نبیات فی سٹیمان نے ظلفہ ہوتے ہی تمام تیزیر کور مائر دولہ براگی قدار لوگوں سے سل کرتا تھا۔ ادرای نے هنرستا ترین مورانور پزدیقہ کو ایسے

عانشين مقرركر دياتها-

مفضل بن المبلب كيت بين كروائق ي ش اليك جدكوش سليمان كي إس كيا سليمان في اليك لاس مثاكرة يب تن كيا نگروولیاں اے بیندندآیا۔ پھر دومرامنگوایا۔ پہتر موتی کیڑے کا تھاجو پزیدنے اس کے لیے منگوایا تھا۔ سلیمان اے بہنا۔ ممامہ یا ندها ور مجھ ہے یو جھا کیا تمہیں بدلیا س اچھا معلوم ہوتا ہے؟ ہیں نے کہا تی ہاں! سلیمان نے اپنے دونوں باز و ننگے کیے اور کہنے لگا کے بین ایک بها دراورنو جوان فریاز واہوں تیج جعد کی نماز بڑھی۔ گراس کے بعدانیس چر جعد پڑھٹا نصیب ندہوا۔ وصیت نامہ لکھا۔ ا بن الى تعيم مبر دارخلافت كو بلا كراس يرمبرشيت كردى -

جض علائے سیرنے بیان کیا ہے کہ سلیمان نے ایک روز سنر لباس زیب تن کیا اور سنری محامد باندھا۔ اور آئینہ میں اپنی مورت دکورکہا کہ میں ایک پڑ امقتدراورطاقتور فرہاڑ وابوں پھراس کے بعدصرف ایک ہفتہ ملیمان اور زندہ رہا۔

سلیمان کی با ندی کے اشعار:

ایک روزسلیمان کی ایک اونڈی نے اس کی طرف نظر کی ۔سلیمان نے کہا کیاد بھتی ہے۔اس براس نے میدوشعر بڑھے: غيران لابقاء لانسان تبقى انت حير المتاع لوكنت تبقى كان في الناس غير انك فان ليسم فيما علمته فيك عبث بتزیقبَدَه: ''قو بہترین دولت ہے۔ کاش تھے بقا ہوتی۔ گرمجیوری ہے کی انسان کے لیے بقا دوام ٹیمں۔ جہاں تک مجھے علم ہے تھھ

میں و و کوئی عیب نہیں جواورلوگوں میں ہوتے ہیں۔ بجزاس کے کیتو بھی قائی ہے''۔ بیہ بنتے ہی سلیمان نے اپنا تمامدا تار ڈالا ۔سلیمان بن حبیب الحار بی سلیمان کے قاضی تقے اور این ابی عیبندا سلاف کے قصے

س سے بیان کرتے تھے۔

رومي قيد يون كاقل:

رؤبته بن العجاج بيان كرتے بين كه جب سليمان في كرنے كيا تو تمام درباري شعراء بھي اس كے ساتھ تھے ميں بھي ساتھ تھا جب ہم سب مج کر کے مدیندوائی آئے تو جارسوروی قیدی سلیمان کے سامنے ویش کیے گئے۔ اس روز سلیمان سے سب سے زیادہ قريب عفرت عبدالله بن الحسين بن الحسين بن على بن الى طالب جينية تشريف فريا تصرب سے بيليا ان روى قيد يول كامر دارسا من لا یا گیا۔ سلیمان نے حضرت عبداللہ ہوتھ ہے کہا کہ آ پ اے قل تیجیے۔ یہ تیار ہوئے گرکنی نے انہیں کوارٹین دی۔ آخر کارایک پردار سائل نے اپنی توار اُٹیں دی آپ نے ایما ہاتھ مارا کہ توار مرکوکاتی ہوئی ہاز دیک اتر گئی بلکسان زنجروں سے جن سے وہ جَكْرُ بند تَعَا كِي حِلْقَهِ بهي كَثِ مِنْ عِيمَ اللهِ اللهِ كَالِ وار كَ خولي كِي تَعَالُوار في تيزي كي وجدت نتي بكسيد فيرت اور عصبيت نسل و فائدان کا بتیجے تھا۔ اس کے بعد اور قیدیوں کو اس نے اپنے ٹھائدین کے میر د کرنا شروع کیا کہ وہ قل کریں۔ ای طرخ ایک قیدی جربر کودیا عمیا۔ بنومیس نے چیکے سے ایک تلوار جوسفید نیام میں خواہیدہ تھی جربر کووے دی جربر نے بھی ایک ہی واریش امید كاكام تمام كرديا-

## ابک رومی اسراور فرزوق:

ا ب فرزوق کی باری آئی۔ ایک قیدی اس کے بھی حوالے کیا گیا۔ کوئی اور کواراے شافی ۔ بوجس نے ایک ناکارو مکوار مان ٹر کر کے اسرولوائی کے فرزوق نے گا وار کے گرای کا مال بھی مکانہ کرسکا۔ اس رسلیمان اور تمام لوگ بننے گئے۔ خاص کر سلیمان کے ماموں بنوٹیس نے اس کی اس ذلت برخوب بظیمی بچائیمی ۔ فرزوق نے تکوار بھینک دی مسلیمان سے معذرت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ پیکوئی تی بات نیس ہے ورقا ، کی تلوار بھی خالد کے سرے ای طرح أجث کی تھی۔اس کا قصہ یہ ہے کہ ورقا ء بن زمیر بن جذیمة العبس نے خالد بن جعفر بن کاب کے اس وقت کوار ماری جب کہ خالداس کے باپ زہیر پر 2 ھا میٹھا تھا اورا فی آلوارے اس کا کام تمام کرچکا تھا کہا تے میں ورقاء آیا اوراس نے خالد کے مریر تواد کا ہاتھ مارا گراس کا مجھونہ کرسکا۔اس حالت یاس میں ورقا ہے دوشع بھی کے تھے۔اں طرح اس موقع پرفرز وق نے بھی کچوشعر کے۔ ا کے روز سلیمان دابق میں کئی جنازہ میں شریک ہوا۔ متو فی ایک باغ میں فرن کیا عما۔ سلیمان نے اس جگہ کی ملی ماتھ میں

ا ٹھائی اور کینے لگا کہ یہ کس قد رعمہ و مٹی ہے۔ قضاء الّٰبی دیکھنے کہ ایک جعہ بھی مشکل گڑ را تھا کہ سلیمان بھی ای قبر کے پہلو میں سپر د

